



aazzamm@yahoo.com
ایکشن آورسپنس کا نهر کنے والاسلسله آپ کی رگوں میں لہوگر مادےگا۔

اول



Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

محى الدين نوابٌ

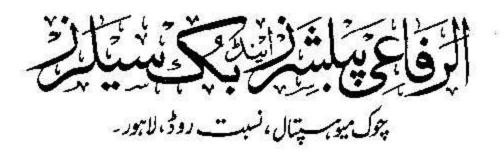

aazzamm@vahoo.com

# The Marie of the Control of the Cont

## بيش لفظ

مملکتِ خداداد پاکتان کو وجود میں آئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔
یہ ایک درد ناک اور شرمناک حقیقت ہے کہ پاکتان کے قیام سے اب تک اس پر ایک
ہی گروہ نے حکمرانی کی ہے۔ یہ گروہ مخلف نام بدل بدل کرعوام کے سینے پر سوار رہا ہے۔
اس گروہ کا واحد کام اپنے ذاتی مفادات کا شخفظ اور ملکی وسائل کی لوث مار رہا ہے۔ کسی
میں اتنی جرأت نہیں کہ پاکستان کو ان رگد ھوں سے نجات ولا سکے جو بڑی بے وردی سے
عوام کا گوشت نوچ رہے ہیں۔

یہ گروہ حرام کی کمائی اور کانی دولت کی پیداوار ہے اور اس نے پاکستان کے وجود پر

گینسر کے چھوڑے کی طرح اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ کوئی ان کو بوچھنے والا نہیں۔ یمال

"اندھیر گری چوپٹ راج" والا معالمہ ہے۔ ان عالات کو دیکھ کر ہر محب وطن پاکستانی کا

دل ذکھتا ہو گا لیکن ایک حساس قارکار کا دل اس السے پر چھٹ کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے

دل ذکھتا ہو گا لیکن ایک حساس قارکار کا دل اس السے پر چھٹ کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے

خون دل میں قلم ڈبو کر اپنے اندر کے احساسات کو صفحہ قرطاس پر نقش کر دیتا ہے۔

وی ول یل اربر رہیں فار ایک محبِ وطن اور درد مند پاکستانی ہیں۔ وہ ادبی دنیا کی قدر آور شخصیت ہیں۔ وہ ادبی دنیا کی قدر آور شخصیت ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنے قلم کے نشر سے معاشرے کے رہے ناسوروں کی جرامی کر رہے ہیں۔ اس فن میں انہیں کمال حاصل ہے اور وہ بری خولی سے اپنا فرض سرانجام وے رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اپنا فرض سرانجام وے رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر ہمیثہ قلم کی خرمت کاپاس رکھا اور جرات و بے باک سے حق کی آواز بلندگی۔

بیسہ من رسے با بی حقیقت کا آئینہ وار ہے۔ انہوں نے سرپر کفن باندھ کر قوم کا اندھ پر نگری ای حقیقت کا آئینہ وار ہے۔ انہوں نے سرپر کفن باندھ کر قوم کا لہو چوسنے والی مکروہ جو کوں اور ملکی وس کل بڑپ کرنے والے سیدھوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس "اندھیر نگری" میں جابر سلطان کے سامنے کلمئے حق کھنے والی زبان کو ہیشہ کے ہے۔ اس "اندھیر نگری" میں جابر سلطان کے سامنے کلمئے حق کھنے والی زبان کو ہیشہ کے

#### لد هوق بحق ناشر محفوظ بین ال



# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com aazzamm@yahoo.com اندهير گري 🖈 5 🖈 (حصه اولو)

### غَنِّ المِنْهِ لَا تَهْرِيرِي وَثُرِيِولَيَدُرُكِيَّارِدُو كَالَّامُ مَنْمُر عُنِولُ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ

و ایک قد آور جوان تھا۔ جسمانی اور ذبنی طور پر صحت مند تھا۔ اس کے چرے پر ایک عجیب ہی کشش تھی۔ اے ایک بار دیکھنے والے بار بار دیکھنے رہ جاتے تھے۔ وہ کہیں بھی جاتا تو لاکھوں افراد کی بھیڑ میں نمایاں نظر آتا تھا۔ اس کے پاس ایک برے سائز کی بھاری بھر کم موٹر سائکل تھی۔ اس موٹرسائکل کے پیئے اور فولادی پارٹس اس کے بوصلوں کی طرح مضبوط اور ناقابل فیست تھے۔ اس پر اور اس کی گاڑی پر سمی موسم کا در کسی رکاوٹ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کر گزر جاتا تھا۔

اور کی دیوے ہیں۔ وشمن انہی اور ساحلی علاقے بیدے اہم ہوتے ہیں۔ وشمن انہی یا راستوں سے ملک کے اندر چوری چھے گئس آتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں کوئی اجنبی یا مشکوک محض نظر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر کے اس کی اصلیت معلوم کی جاتی ہے۔ اصلیت معلوم ہونے پر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے یا بھررشوت لے کر آئسیں بند کرلی جاتی ہیں تاکہ بید نہ دکھ سکیں کہ وہ ملک کے اندر کہاں تخربی سرگرمیوں کے لئے گیا ہے۔ ہیں تاکہ بید نہ دکھ میں رہتا تھا اور ابنی موٹرسائنگل پر وہاں سے ایک سو ہیں کلومیٹر دور ایک دہ کراچی میں رہتا تھا اور ابنی موٹرسائنگل پر وہاں سے ایک سو ہیں کلومیٹر دور ایک ساحلی علاقہ رافوٹو گوٹھ جایا کرتا تھا۔ اس گوٹھ میں پہلے ستر یا استی ماہی گیروں کی جھگیاں ساحلی علاقہ رافوٹو گوٹھ جایا کرتا تھا۔ اس گوٹھ میں پہلے ستر یا استی ماہی گیروں کی جھگیاں کے کائیج بنے لئے۔ بھروہاں آمر کی کمپنی ہوپ ویل ہولڈ تک کمیٹڈ (Hop Wel Holding LTD) کا

اس نہ کورہ ممبئی کے ذیلی ادارے کا نام سیپا (CEPA) تھا۔ سیپا کا مکمل نام کنسولیڈ اس نہ کورہ ممبئی کے ذیلی ادارے کا نام سیپا (CEPA) تھا۔ سیپا کا مکمل نام کنسولیڈ شیڈ الکیٹرک پاور ایشیا تھا۔ لین یورے ایشیا میں پاکستان کے اس ساحلی علاقے رافوٹو گوٹھ کی کتنی سیاسی اور فوجی اہمیت ہوگی' اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکتا تھا۔ ساری دنیا بر حکومت کرنے کا عزم رکھنے والا امریکا بھی وہاں براہ راست نہیں آیا تھا۔ اس نے برطانیہ کی عمل داری میں رہنے والے ادارے سیپا کو وہاں بہنجایا تھا۔

ی س واری میں رہے واسے ہورہ یہ ہورہ کے ہوا ہے ہیں چاروں طرف او نچائی تک تار سیپا کی وسیع و عربض دفتری عمارت کے احاطے میں چاروں طرف او نچائی تک تار کانٹوں سے گزر کر احاطے کے اندر پنچنا دشوار تھا۔ بھروہال سے وفتری عمارت میں واخل ہونا اور زیادہ پیشوار تھا کیونکہ گزرنے کے ہر دروازے پر خود سے وفتری عمارت میں واخل ہونا اور زیادہ پیشوار تھا کیونکہ گزرنے کے ہر دروازے پر خود

کے خاموش کردیا جاتا ہے اور "سرکشی" دکھانے والے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے۔
نواب صاحب نے نڈر ہو کر امریکہ اور "خفیہ ہاتھ" کی ان سازشوں کو بھی طشت
از بام کیا ہے جو وہ عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ انہوں نے حکمران
گروہ کی مخالفت مول لے لی مگر قلم پر آنچے نہ آنے دی۔ اللہ تعالی ان کا یہ قلمی جہاد قبول
فرمائے اور ان کے زورِ قلم میں اضافہ فرمائے (آمین)

محی الدین نواب نے زندگی کا طویل حصد معراج رسول صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزار دیا ہے۔ آپ یوں بھی کمد سکتے ہیں کہ محی الدین نواب اور معراج رسول صاحب ادبی دنیا کی ایک صاحب ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ معراج رسول صاحب ادبی دنیا کی ایک قد آور شخصیت ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک اوارہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

محی الدین نواب کی تتابوں اور کمانیوں کی فہرست طویل ترین ہے ہماری کوشش ہے کہ ان بھری ہوئی تحریروں کو اکٹھا کر کے کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے۔ آگہ محی الدین نواب کا بیہ قیمتی سرمایہ کتابوں میں محفوظ ہو جائے۔

زیر نگاہ ناول "اندھیر گری" ایک محبِ وطن جال بازکی جدوجمد کی واستان ہے جو وطن فروشوں کے خلاف کر رہا ہے۔ وہ ہرچھوٹی بری برائی سے ملک کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس محروہ اور بدنما کرداروں سے نفرت ہے۔ جو ملک کو اندر بی اندر کھو کھلا کر رہے ہیں۔

یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ ملک سلامت رہے گاتو ہم بھی سلامت رہیں گے۔ آئے! ملک کی سلامتی و بقائے لئے محی الدین نواب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔

عارف محمود

اندهیرنگری 🌣 6 🌣 (حصه اول)

کار الارم کے ہوئے تھے۔ کسی بھی دروازے کی چوکھٹ سے گزرتے ہی خطرے کی گفینال بنجنے لگتی تھیں۔

وہ اپنی موٹرسائنکل پر اُدھرہے گزرنے لگاتو پولیس کی گاڑی نے اس کاراستہ روک لیا۔ اس نے پوچھا۔ "کیابات ہے؟"

انسپکٹرنے کہا۔ "بات تھانے میں ہوگی۔ ہاری گاڑی کے ساتھ چلے آؤ۔"

وہ تیز رفتاری سے موٹر سائکل ڈرائیو کرتا ہوا ان سے بہت آگے نکاتا چلا گیا۔ انسکٹر نے چیخ کر کہا۔ "رک جاؤتم فرار نہیں ہوسکتے۔ پکڑے جاؤگے۔"

انسكٹر چيختاره گيا۔ وہ آگے جاكر نظرول سے او جھل ہوگيا۔ انسكٹرنے صبحبلا كرسيابي ورائيور سے كما- "يه جمارى برولنگ وين ب اور تم اسے بيل كارى كى طرح چلا رہے ہو۔ وہ فرار ہو گیا ہے۔"

سابی ڈرائیور نے کما۔ "جناب عالی! پتانہیں اس کی موٹر سائیل میں کتنے ہار س پاور کا انجن لگا ہوا ہے۔ ہم نے پرسول بھی دیکھا تھا' وہ طوفانی رفتار سے موٹر سائمکل چلاتا ہے۔ آپ سمجھ محلتے ہیں ہاری دین کتنے پرانے ماؤل کی ہے۔" "اوئے زیادہ بکواس نہ کر' تھانے چل۔"

جب وہ تھانے ہیئیے تو ہرآمدے کے سامنے موٹرسائیل کھڑی ہوئی تھی اور وہ اندر میزے ایک طرف کری پر بیٹا ہوا تھا۔ انسپکٹرنے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ "ہم نے تم ے کہا تھا' ہاری گاڑی کے ساتھ تھانے چلو۔"

'' یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری گاڑی کے ساتھ چلتا۔ مجھے تھانے پنچنا تھا' پہنچ

"تم كون مو؟ اور يهال كيول آئ مو؟"

"تم نے یمال بلایا ہے۔"

"میں تھانے کی تبیں' اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ تم پرسوں بھی اس علاقے میں دیکھے گئے ہو اور سنا ہے'اس سے پہلے بھی یماں آئے تھے۔"

"میں آتا رہتا ہوں۔ یہ پاکستانی علاقہ ہے اور میں پاکستانی ہوں۔ کسی اجازت نامے کے بغیر آسکتا ہوں۔"

"مگر كيول آتے ہو؟"

"اس لئے کہ یمال کمیں بھی "علاقہ ممنوعہ" کا بورڈ نہیں لگا ہوا ہے۔" "وگرہم پولیس والے ہیں۔ تہیں یہاں آنے سے روک سکتے ہیں۔"

دمیں قانون کی کتابیں بڑھ چکا ہوں اور شہیں بڑھا سکتا ہوں کہ مجھے روکنے کے لئے اپنے اوپر والوں سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور روکنے کی معقول وجوہات پیش

" يتم نے كياتم تم لكا ركى ہے؟ ميں يهال كا افسر مول- خبردار! مجھے آپ سے مخاطب کرے اخلاقی تقاضا بورا کرو۔"

"میں پاکستان کا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ معزز شہری ہوں۔ پہلے تم مجھے آپ سے مخاطب کر کے اخلاقی تقاضا بورا کرو۔"

وہ اسے گھور کر دیکھنے اور سوچنے لگا۔ یہ جس طرح کڑک کر بول رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، مسی بوے عمد بدار کا بیٹا یا کوئی رشتے دار ہے۔

وہ ذرا نرم پر کر بولا۔ "تمهارا نام- میرا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کمال سے آئے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟"

اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال کراہے دیتے ہوئے کہا۔

"اس میں میرانام بتا اور تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے-"

انسكر نے شاختی كارؤ بڑھ كر جرانى سے بوچھا۔ "يە كىمانام بى جى يمال نام كى جگه

وہاب جمایوں عرف "وہ" لکھا ہوا ہے"

راز نسی کو نہیں بتانیں گے۔"

"وہ" میرا نام نہیں عرفیت ہے۔" انسپٹرنے گھور کر کہا۔ "تم بکواس کر رہے ہو۔"

"تم نهيس" آپ- ورنه ميس بھي جواباتم كهول گا"

اس نے غصے ہے اسے ویکھا پیم کیا۔ "آپ مجھے چ بتائیں اس علاقے میں کیول میں علاقے میں کیول میں دونا میں کیول میں کیول میں دونا کیا ہے جاتا ہے جاتا ہے اور کیا ہے گئی کیول میں کیول

"كراچى كے ساحل سمندر بر مسلمان عورتين توري لباس ميں تفريح كے لئے آتى ہیں۔ یہاں ساحل پر گوری گوری انگریز عور تیں مخضر ترین لباس میں جلوے دکھاتی ہیں۔

خوروبین سے ویکھنا پڑتا ہے کہ ان کے بدن پر لباس ہے مجی یا سیس؟"

انسكِر جراً مسكرايا- سجھ گياكه وہ دھونس ميں نيس آئے گا- اس نے بنتے ہوئے کہا۔ "آپ بھوے زندہ دل ہیں۔ جھے اپنا دوست مجھیں کیکن ملازمت ایسی ہے کہ ضابطے کی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ پلیزاب سجیدگی نے ہائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟" "دیکھیں آپ نے دوست کما ہے تو چر آپ میرے دوست بن کر رہیں گے اور میرا

اندهر ممري ١٠٠٠ ١٠ (حصد اول) ڪرني ہوں گي-" aazzamm@yahoo.com

اند هِر نگری 🖈 8 🌣 (حصه اول)

اندهير تكري 🜣 9 🌣 (حصه اول)

" قانون کے محافظ ہو کر کہ رہے ہو' میرے ملک کی زمین پر غیر ملکی آگر مجھے گولی مار دیں گے۔ میری لاش کمیں چھینک دیں گے اور تم تماشہ دیکھتے رہوگے۔"

اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ "زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ ابھی میرے ساتھ کیٹی بندر چلو۔ تہماری موٹرسائیکل تھانے میں رہے گا۔"

" یہ تھیک ہے۔ میمال حفاظت ہے آہے گی۔ پہلے میں اسے ایک جھگ والے کے یاس چھوڑ کر ہوڑا (کشتی) کے ذریعے کینی بندر جایا کر تا تھا۔"

اس نے سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس کے ساتھ چلیں۔ وہ سب بھروین میں آکر بیٹھ گئے۔ رافوٹو گوٹھ اور کیٹی بندر کے درمیان سمندر کی کھاڑی تھی۔ گرا پانی تھا' کشتی کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا۔ وہاں بڑے سائز کی کشتی کو ہو ڑا کما جاتا تھا۔

سفر کے دوران میں انسکٹر خاموش رہا اور یہ بلانگ کرتا رہا کہ کیٹی بندر پہنچ کر اس پُراسرار نوجوان کو سر ہیرالڈ جان کے بنگلے میں لے جائے گا اور اسے بتائے گا کہ یہ پاکستانی جوان یمال جاموس کرنے آیا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے صاحب ہمادر کی بٹی مارید پر ڈورے ڈال رہا ہے۔

وہ کشتی کے کنارے خاموش کھڑا تھا۔ اب سے پہلے تین بار کیٹی بندر جاچکا تھا۔ دو بار ساحل پر ماریہ سے سامنا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ حسین تھی' جوان تھی لیکن وہ عورتوں سے دور رہنے کا عادی تھا۔ ویسے خود اس کی شخصیت آئی پُر کشش تھی کہ ماریہ اسے دیکھتے ہی اس پر مرمٹی تھی۔ اس نے پہلے دن ماریہ کو نظر انداز کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ سیپا یعنی کنسوئیڈ شیڈ الیکٹرک پاور ایشیا لمیٹڈ کے ڈائر کیٹر جزل سر ہیرالڈ جان کی بیٹی ماریہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ سیپا کے اندرونی خفیہ معاملات تک پہنچ سکتا ہے۔

ایک مرتبہ اے ماریہ کی مدد کرنے کا موقع بھی مل چکا تھا' نہ معلوم کس طرح وہ پانی میں گرگئی تھی تو اس نے ماریہ کو پانی سے نکالا تھا۔

وہ تیسری بار کیٹی بندر گیا تو ماریہ نے خود اسے مخاطب کیا اور دوسی کی ابتدا کرنے کے ساتھ مسلما مشروب پیا اور اس سے باتیں کرتے رہنے کے ساتھ رہی پھراس سے رخصت ہوتے وقت پوچھا۔ دیکی ملوگے؟"

"میں کراچی جا رہا ہوں۔ پرسوں آؤں گا۔" "تم اتنی دور سے آتے ہو۔ کیا یمال کوئی کاروبار ہے؟" "میں تفریح کے لئے آتا ہوں۔ سوچا تھا آئندہ نہیں آؤں گا لیکن تم سے مل کر انسپکٹر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھر بولا۔ "بالکل اپنا سمجھ کر بولیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں سنبھال لوں گا۔ "

وہ بولا۔ "دراصل میں اس گوٹھ میں گھنٹے یا دو گھنٹے رہتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں سے آگے سات کلومیٹر پر کیٹی بندر ہے۔ وہ چھوٹا ساشر پہلے بردا ویران تھا۔ اب انگریزوں کے ساتھ ان کی حسین عور تیں بھی آگئی ہیں اور اس کے آنے سے تو شرمیں بردی رونق آگئی ہے۔"

"نکس کے آنے ہے؟"

"ماریہ جان کے آنے ہے دل میں گدگدی ہونے گی ہے۔" "ماریہ جان؟ بعنی کہ سر ہیرالڈ جان کی بیٹی کی بات کر رہے ہو؟" "ہاں۔ بہت خوبصورت ہے۔ سیدھی دل میں اتر گئی ہے۔"

"کیا دماغ چل گیا ہے؟ پتا ہے سر ہیرالڈ جان کتنی بردی برکش سمپنی کے ڈائر یکٹر جنرل ہیں۔ ہیں۔ ہمارے ملک کی بردی بردی شخصیات ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی ہیں۔"
"ند مجھے اس کے سامنے جانا ہے اور نہ ہاتھ باندھ کر سر جھکانا ہے۔ بجھے تو اس کی بٹی ہے دل نگا کر میہ ثابت کرنا ہے کہ میں ہیر کا وارث شاہ فانی ہوں۔"

"خواہ مخواہ دفت ضائع نہ کرو۔ تم یماں آنے کے سلسلے میں کوئی راز کی بات کھنے ل<u>ہ تھے</u>"

"تم نهيں' آپ-"

وہ میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ "جہنم میں گیاتم اور آپ۔ وہ راز کیا ہے؟" " یمی تو راز ہے کہ کس طرح آسانوں پر جو ژے بنتے ہیں۔ مجھ سے جو ژبنانے کے لئے ماریہ سات سمندریار سے یمال آئی ہے۔"

اس نے غصے سے دونوں مٹھیاں جھینچ کر کما۔ ''یُوشٹ اپ۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ تمہارے آگے گھاس بھی نمیں ڈالے گی۔''

"ات بتا ہے کہ میں گھاس نہیں کھاتا۔"

"اس کے سیکورٹی گارڈ زشمیں گولی مار دیں گے۔"

"میں ابھی وہاں جانے والا ہوں۔ تم ساتھ چل کر دیکھ لو۔ جھے کوئی گولی نہیں مارے

''میں ضرور چلوں گا۔ یہ سمجھ لو کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ وہاں سے واپس نہیں آسکو گے۔ تمہاری لاش کا پنہ بھی نہیں چلے گا۔'' aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🖈 10 🌣 (حصه اول)

اندهير گري 🟠 11 🖈 (حصه اول)

"لین ایسی کوئی بات ہے کہ تمہارے ڈیڈی مجھ سے خطرہ محسوس کریں گے۔ جبکہ تم محسوس نہیں کررہی ہو۔"

"پتائمیں میرے اندر کیا ہورہا ہے۔ میرا دل اور دماغ بے اختیار تمهاری طرف تھنچا جارہا ہے۔ میں تمہیں خطرے کا احساس دلا جارہا ہے۔ میں تمہیں خطرے کا احساس دلا رہی ہوں۔ پلیزیمال سمی جاسوس کے انداز میں نہ بولو۔ نہ کوئی الیی حرکت کرو کہ ڈیڈی کے گارڈز تمہیں گولی ماردیں یا تمہارے ہی ملک کی پولیس یمال تمہارا داخلہ ممنوع کردے۔"

"تعجب ہے۔ آج پہلی تفصیلی ملاقات میں تم اپنے ڈیڈی کی پالیسی کے خلاف میری سلامتی کی ہاتیں کررہی ہو۔"

" ہے تہمارے گئے کیلی ملاقات ہے مگر میری تیسری ملاقات ہے۔ پہلے دن میں نے تہمیں دور ہی دور سے دیکھا۔ تم سے متاثر ہوتی رہی اور دل کو سمجھاتی رہی کہ مجھے اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں سے دور رہنا چاہئے۔ میں دور تو رہی مگر دو سری بار تہمیں دیکھنے کے لئے بے چین رہی۔ تم تین دنوں کے بعد دکھائی دیئے۔ ان تین دنوں میں پوری نیند نہ سوسکی۔ ہر صبح ایبا لگا رہا جیسے جاگئی رہی ہوں اور تہمیں سوچتی رہی ہوں۔ میں دو سری بار تمہارے سامنے سے کئی بار گزری۔ انجان بن کر تہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کرتی رہی لیکن تمہارے رویے سے اندازہ ہوا کہ تم حسن پرست اور ہوس کوششیں کرتی رہی لیکن تمہارے رویے سے اندازہ ہوا کہ تم حسن پرست اور ہوس خوبی نے میرا دل جیت لیا۔ ہماری جیسی مغربی پرست نہیں ہو۔ تمہازے کردار کی اس خوبی نے میرا دل جیت لیا۔ ہماری جیسی مغربی عور تیں بھی ہے چاہتی ہیں کہ جو ہمارے جم و جان کا مالک ہو' وہ صرف ہمارا ہی رہے۔ پرست نہیں جو بی کہ جو ہمارے جم و جان کا مالک ہو' وہ صرف ہمارا ہی رہے۔ لیذا میں نے پانی میں گر کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ "

"تم نے میرے بارے میں بہت دور تک سوچ لیا اس کے ...... مجھ سے دوستی کہا۔ ابھی تو میں جارہا ہوں۔ پر سول آؤں گا تب تک اپنے دل اور دماغ سے پوچھتی رہو کہ ساری عمر دوستی نباہ سکو گی؟ ہمارا ملک' ہماری قوم' ہمارا ند ہب اور ہماری تہذیب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں اور سب سے تشویش ناک پہلویہ ہے کہ تہمارے ڈیڈی کو میری حنب الوطنی زہر لگے گی۔ "

"ہم ڈیڈی کو خبر نمیں ہونے دیں گے اور ملتے رہیں گے۔"

"سوری مارید! ہماری تمذیب میں اور ہمارے دین میں گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز بن کر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم شادی کے بعد میری بیوی بن کر رہوگی تب ہی تہیں ہاتھ لگاؤں گاورنہ دور سے تہیں دیکھارہوں گا۔" ارادہ بدل گیاہے۔ میں پرسوں آؤں گا۔" اس نے مسکواکر یہ جوا۔ "کیامیری خاط آؤ گری"

اس نے مشکرا کر بوچھا۔ ''کیا میری خاطر آؤگے؟'' ''لک تم یہ طاک ساطان سین اور آسال

"اب متم سے مل كريد ساحل عيد سمندر اوريد آسان سب بچھ بدل گيا ہے۔ يد ونيا ايس رنگين نظر آرى ہے جيسے پہلے ميں بليك اينڈ وائث ونياميں رہاكر ؟ تقار"

وہ خوش ہوکر بولی۔ "مم بت اچھی ہاتیں کرتے ہو۔ میں نے تہیں اب تک یہ سی بنایا ہے کہ میں اب تک یہ سی بنایا ہے کہ میں کتنے بوے باپ کی بیٹی ہوں؟ تم پہلے مقامی جوان ہو'جس سے قریب ہوکرہاتیں کررہی ہوں۔"

'' تعجب ہے تم پاکستان میں ہو اور یہاں کے مقامی لوگوں سے دور رہتی ہو۔'' ''یہاں کے مقامی لوگ غیر ملکیوں کو اور خاص طور پر ہم گوروں کو پیند نہیں لر<u>ت</u>۔''

''خلاہرہے کسی کی زمین پر جاکر گھراور دفتر بناکر رہا جائے تو وہ کسی بھی اجنبی کو پہند نہیں کریں گے۔ اگر ہم تمہارے ملک میں جاکر ایبا کریں تو تمہارے لوگ بھی ہمیں بھی برداشت نہیں کریں گے۔''

"ہاں۔ یہ قدرتی بات ہے۔ ویسے یمال کے مقامی باشندے ہمیں ناپند کرنے کے باوجود ہمارے تابعدار ہیں۔ اس ملک کے قانون کے محافظ ہمارے محافظ بن کر رہتے ہں۔"

''ہاں۔ اگر پولیس اور انتظامیہ کو خرید لیا جائے تو آدھا ملک اپنے قبضے میں آجا ؟ ..

"میں سمجھ گئ"تم جاسوی کرنے آئے ہو۔"

''میں جاسوس تو شیں ہوں <sup>انی</sup>ن ہر محب وطن کو ایک جاسوس کی طرح اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہئیں۔''

"فار گاڈ سیک- ڈیڈی کے سامنے ایس باتیں نہ کرنا۔ ان کے شکاری کتے تمہارے کوشت پوست کو نوچ ڈالیس گے۔ تم صرف ہڈیوں کا ڈھانچا رہ جاؤ گے۔" \_aazzamm@yahoo.com

اندهير گري ١٦ ١٦ 🖈 (حصه اول)

انسکٹرنے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ مسکرا تا ہوا ماریہ کے ساتھ کارکی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماریہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے جانے گلی۔ اس نے پوچھا۔ "تم مجھے قیدی بناکر کمال لے جاری ہو؟"

"اچھاتوتم خود کو میرا قیدی سمجھ رہے ہو؟"

'' بچیلی ملا قات میں تم نے کچھ اس طرح ٹوٹ کراپی محبت کااظہار کیا تھا کہ میں پہلی بار محبت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا رہا اور محسوس کرتا رہا کہ تم بڑے پیار سے جمھے زجیس بینا رہی ہو۔''

وہ بہتے ہوئے بولی۔ ومیں بیر سن کرخوش ہو رہی ہوں کہ میں تمہارے دل میں جگہ بنائے گلی ہوں۔ ویسے ایک خوشی کی بات بیر ہے کہ میں تمہیں اپنے ڈیڈی سے ملانے

''او گاڑا تم نے اتنی جلدی اپنے ڈیڈی کو اپنے اور میرے متعلق بتا دیا ہے؟'' ''میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا ہے۔ دراصل میں تھا <sup>تن</sup>ریح کے لئے اس علاقے میں جمال بھی جاتی ہوں' ڈیڈی کے جاسوس چھپ کر میری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری کچھلی طاقات کے سلسلے میں ڈیڈی کو بتا دیا ہے۔''

" پھر تو تمہارے ڈیڈی نے میرے بارے میں بہت کچھ تم سے پوچھا ہوگا؟"
" انہوں نے معمولی سا اعتراض کیا۔ پاکستان لانے سے پہلے انہوں نے مجھے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ میں بہال کسی بھی مقامی مردیا عورت سے دوستی نہیں کروں گا۔ میں نے ڈیڈی سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں دکھے کرمیں پاگل ہوجاؤں گا۔" نے ڈیڈی سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں دکھے کرمیں پاگل ہوجاؤں گا۔"

"صرف اتنا كما ہے كہ تم ايك تعليم يافة اور مهذب شخص ہو- ميرے ول نے كما كہ ميں تمهارے ساتھ ساحل پر تھی-" كہ ميں تمهارے ساتھ وقت گزاروں اس لئے پرسوں تمهارے ساتھ ساحل پر تھی-" "تمهارے ڈیڈی نے کچھ تو پوچھا ہوگا كہ ميں كون ہوں اور كيا كرتا ہو- كرا چی جيسے برے شہرسے ان وريان علاقوں ميں كيوں آتا ہوں؟"

" فنيں۔ انہوں نے مجھ سے ايباكوئى سوال نہيں كيا ہے۔ صرف اتنا كما ہے كه آئندہ ملاقات ہوتو میں تہيں اپنے ساتھ بنگلے میں لے آؤں۔ وہ تمہارے ساتھ جائے بینا چاہتے ہیں۔"

ہ ، یک وہ دل میں کہنے لگا۔ "برے لوگوں کے ساتھ جو چائے پی جاتی ہے اس میں زہر ملی مضاس ہوئی ہے۔ ایس چائے پلانے والے بظاہر میٹھے ہوتے ہیں لیکن پس پردہ زہر ملیے اندهير نگري ١٤ ١٥ (حصد اول)

"تمام مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ تم انتا پند مسلمانوں میں سے ہو۔ تم تعلیم یافتہ ہو، تہم مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ "
ہو، تہمیں اپنے اصولوں میں کیک پیدا کرنی چاہئے۔"
"ہم جس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنالیتے ہیں اسے کیک دار نہیں بناتے۔ میرا
دیم جس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنالیتے ہیں اسے کیک دار نہیں بناتے۔ میرا
خیال ہے، ہم باتیں کرتے رہیں گے تو بات براھتی رہے گی کھر مجھے بھی واپسی میں دیر

ہورہی ہے۔ میں جارہا ہوں۔ پرسول آؤل گا۔"
وہ اسے سوچتا ہوا جھوڑ کر چلا آیا تھا اور اب ایک دن کے وقفے کے بعد جارہا تھا
لیکن اس بار وہ پولیس انسکٹر اس کے ساتھ تھا اور ماریہ سے ملاقات ہونے والی بات اس

کے باپ ہیرالڈ جان تک پہنچنے والی ھی۔
اس نے بلیٹ کرانسپکڑ کو دیکھا۔ کشتی گھاٹ سے لگ رہی تھی۔ انسپٹر نے مسکرا کر
کما۔ "یمال کی کشتیاں ہماری اجازت کے بغیرایک گھاٹ سے دو سرے گھاٹ شیں جاتی
ہیں۔ تم ہماری مرضی کے خلاف یمال سے واپس نہیں جاسکو گے۔ فی الحال تم پولیس کی
جیں۔ تم ہماری مرضی کے خلاف یمال سے واپس نہیں جاسکو گے۔

راست یں ہو-''دمیری سمجھ میں نہیں آنا کہ بغیر کسی جرم کے کیوں مجھ سے ایسا سلوک کرنا چاہیے ہو۔ یہاں کیٹی بندر میں ایسی کون سی عدالت ہے' جہاں مجھے لے جا کرتم میرا کوئی جرم ٹابت کرنا اور مجھے سزا دلانا چاہتے ہو؟"

عبت رہ ہور کے رازوں ہو ہوں۔ دمیں تہیں سرہیراللہ جان کی عدالت میں لے جارہا ہوں۔ تم نے میرے پوچھنے پر نہیں بتایا۔ اس عدالت میں بتانا ہو گا ان علاقوں میں کیوں آتے ہو؟"

میں بتایا۔ اس عدائے یں باہ ہو ہاں مد رسیس کی ہے۔

وہ سپہوں کے نرنع میں مشتی سے اثر کرکنارے پر آیا۔ اس کے آگے انسپکٹر اور
اس وقت ایک خوبصورت سی ممثلی کار آگر رکی۔ ماریہ وروازہ کھول کربا ہر آئی۔ انسپٹر اور
سپہون نے اسے دیکھتے ہی ایسے سلیوٹ کیا جیسے وہ ان کی افسر ہو۔ اس نے انہیں نظر
سپہون نے اسے دیکھتے ہی ایسے سلیوٹ کیا جیسے وہ ان کی افسر ہو۔ اس اور مرشتی
انداز کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے "وہ" سے کما۔ "میں مسیح وقت پر پپنی ہوں۔ اوھر شتی
گھاٹ سے گی اور میں آئی۔ آؤ ہم چلیں۔"

اے سے می اور میں ای- اوجم پیل-انسکٹرنے پریشان ہوکر کہا۔ "مس صاحبہ! یہ قیدی ہے- ہم اسے آپ کے ڈیڈی

کے پاس کے جارہے ہیں۔" ماریہ نے کما۔ "اسے قیدی نہ کور سے میرا ممان ہے۔ اسے میں لے جارہی

ہوں۔'' وہ ماریہ کے ساتھ چلتے ہوئے رک کر انسپکٹر سے بولا۔ ''حسرت ان غنچوں پہ جوہن کھلے مرتھا گئے۔''

**4**9...

اقدامات کرتے ہیں۔ ماریہ کا باب یقینا میرے متعلق را زداری سے معلومات حاصل کردہا ہوگا اور پچھ مجھ سے مل کر میری باتوں سے بہت پچھ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ "
ماریہ کی کار ایک بوے سے بنگلے کے اصاطے میں پہنچ کر رک گئ۔ وہ اس کے ساتھ کار سے انز کر دیکھنے لگا۔ مسلح گارڈز کئی جگہ نظر آرہے تھے۔ اس بنگلے کے آس پاس سے کار سے انز کر دیکھنے لگا۔ مسلح گارڈز کئی جگہ نظر آرہے تھے۔ اس بنگلے کے آس پاس سے سی مقامی باشندے کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پہلا پاکستانی جوان تھا ، جو ماریہ کے ساتھ اس بنگلے کے اندر آیا تھا۔ ماریہ نے ڈرائنگ روم میں بہنچ کر کہا۔ "یمال بیھو۔ میں ابھی ڈیڈی کو بلا کرلاتی ہوں۔ "

وہ ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ ایک سیکورٹی افسرنے آکر کہا۔ "سرا آپ مس صاحبہ کے ساتھ آئے ہیں اس لئے باہر آپ کی تلاشی نہیں لی۔"

وہ صوفے سے اٹھ کر بولا۔ "بے شک تہمیں اپن ڈیوٹی کرنی عاہمے۔ اس سکورٹی افسرنے ڈیکٹو آلے سے اس سر کا پا چیک کیا۔ پھر مطمئن ہو کر چلا گیا۔

کیمر دو گن مین آکر اس کے سامنے ذرا دور جاکر کھڑے ہوگئے۔ انہول نے کلاشکوف کو اس طرح بکڑا تھا جیسے اسے نشانے پر رکھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحت مند بوڑھا انگریز مارید کے ساتھ آیا۔ مارید نے کہا۔ "بید میرے ڈیڈی ہیں اور بید وہی ہیں۔ ان کانام عجیب ساہے۔ مسٹرہی۔ یعنی وہ۔"

ہمرالڈ جان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "بیٹھ جاؤ۔ میں بہت مصروف رہتا ہوں۔ کسی سے ملاقات نہیں کرتا لیکن اپنے بیٹی کی خوشی کے لئے تمہارے ساتھ جائے مینے تک گفتگو کروں گا۔"

پیں وہ دونوں کچھ فاصلے پر آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے بیٹی سے کہا۔ "وارلنگ بے لی! تم جاؤ اور چائے بھیج دو۔"

ماریہ مُسَکُراتُ ہوئے جَلَی گئی۔ ہیراللہ جان نے پوچھا۔ "تم نے میری بیٹی سے کب اور کیسے ملاقات کی تھی؟"

"دمیں نے نہیں" آپ کی صاجزادی نے پرسول...... مجھ سے ملاقات کی تھی۔" "میری بیٹی بہت بھولی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیتی ہے۔ بائی وا وے تم تے کیا ہو؟"

''کراچی میں ڈل کلاس والوں کے لئے ایک ریستوران ہے۔ میں اس کا مالک ہوں۔ میرے ملازم ویانت داری سے کام کرتے ہیں۔ میں بے فکری سے گھومتا پھر تا رہتا ہوں۔ میرے والدین وفات پانچکے ہیں۔ رشتے داروں سے کوئی خاص تعلق نہیں رہتا

کتنی بوی کمپنی ہے اور ایک ڈائریکٹر جزل کی حیثیت سے مجھ پر کتنی بردی بردی اہم ذہے داریاں ہیں۔ ایک ذراس کو تاہی ہوجائے تو میں نیچے سے اوپر تک تمام عمدیداروں سے جواب طلب کرتا ہوں۔ اگر تمہاری ضد کے باعث کوئی گر برد ہوجائے گی اور مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اور میرے تمام سروس ریکارڈ پر کالک پھر جائے گی۔ لہذا ہے جاضد نہ کرو اور یماں سے جاؤ۔ مسٹروہ میں جائے بی چکا ہوں۔ تم بھی پیالی خالی کرو۔"

وہ بولا۔ "اوہ میں باتوں میں چائے بینا بھول گیا تھا اور اب تو سے مصنڈی ہو چکی ہے۔ کوئی بات نہیں' چائے پینا اتنا ضروری نہیں ہے۔"

مار میں اللہ میں مظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ باپ نے پوچھا۔ "اس طرح کیا ا رہی ہو ؟"

''سوچ رہی ہوں کہ ممی کے انقال کے بعد آپ نے دو سری شادی نہیں گی۔ مجھے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے و مکھ دکھے کر جیتے ہیں۔ بے شک میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن آج آپ میرا دل توڑ رہے ہیں۔''

" بھھے افسوس ہے۔ میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں۔ تہماری خاطر اتنی رعایت کرتا ہوں کہ تم مسٹروہ کے ساتھ شام تک اس شهر میں گھوم سکتی ہو اور گھاٹ تک جاکر انہیں الوداع کمہ سکتی ہو۔ اس کے بعد پھر مسٹروہ یماں بھی نہیں آئیں گے۔"

"ویڈی! دو دن سے میرے آپ کے درمیان بحث ہورہی ہے اور آپ میری خاطر اپنے اصولوں میں کوئی کچک پیدا نہیں کررہے ہیں لیکن میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے بھی کچھ سوچ رکھاہے۔"

''کیاسوچ رکھاہے؟''

وہ بولی۔ "آپ نے یہاں کی حکومت ہے جو معاہدہ کیا ہے' اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ مسٹر وہ جیسے پاکستانیوں کو کیٹی بندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن معاہدے میں یہ کمیں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ آپ کی میٹی کیٹی بندر سے باہر جاکر اپنے کسی فرینڈ سے نہیں ملے گی۔ للندا مسٹروہ پر پابندی عائد کی جائے گی تو میں یہاں سے دوسرے علاقوں میں جاکر اپنے فرینڈ سے ملتی رہوں گی۔"

ہیرالڈ جان نے پریشان ہو کر کہا۔ "تہمارا دماغ چل گیاہے؟ کیٹی بندر سے باہراگرچہ پاکستانی پولیس ہمیں تحفظ دیتی ہے لیکن ہمارے اپنے سیکورٹی گارڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ دوسرے علاقوں میں تہماری نگرانی کرتے رہیں۔"

اندهير نگري 🖒 18 🏠 (حصه اول)

"آپ کو بیہ بھی سمجھنا جائے کہ جب میں کیٹی بندر کے باہر جاؤں گی تو مسٹردہ کے باتھ کراچی اور دوسرے شہروں میں بھی جاسکوں گی۔ واقعی آپ کے اشخے سیکورٹی گارڈز نمیں ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارا پیچھاکرسکیں۔"

یں بیں سیپر سے اپنے کی کھڑا ہوگیا۔ پھر بولا۔ "تم بہت سر چڑھ گئی ہو لیکن میں اپنے فرائض کی خاطر پچھ بھی کرسکتا ہوں۔ میں تمام گارڈز کو تھم دوں گا کہ وہ تمہیں اس بنگلے سے باہر نہ جانے دیں پھرتم کیٹی بندر سے باہر کیے جاسکو گ؟"

ے ہارات بھے دیں ہر اس برور میں قید کیا گیا تو میں بھوکی پیای مرحاؤں گ- آپ آزمالیں کہ میں کتنی ضدی ہوں۔ اس لمجے سے ایک دانہ بھی منہ میں نمیں رکھوں گا اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیوں گا۔ آپ اور آپ کے گارڈز جھے مرنے سے نہیں اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیوں گا۔ آپ اور آپ کے گارڈز جھے مرنے سے نہیں اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیوں گا۔

ں -وہ بے بسی سے بیٹی کو دیکھنے لگا...... پھر بولا۔ "متم میرے لئے پراہلم پیدا کررہی

ہوں۔
"کوئی پر اہم نہیں ہے۔ مسٹروہ کی عنانت میں لیتی ہوں۔ یہ تنا آتے ہیں۔ آپ کے جاسوس جب میری گرانی کرتھے ہیں۔" جاسوس جب میری گرانی کرتے ہیں تو میرے فرینڈ کی بھی گرانی کرتھے ہیں۔"

وہ خوش ہوکر وہ کے ساتھ جانے گئی۔ ہیرالڈ جان نے ایک گارڈ سے کہا۔ "باہر انسکٹر کھڑا ہوا ہے۔ اسے بلاکرلاؤ۔"

ارید این محبوب کے ساتھ باہر چلی گئی۔ انسکٹرنے اندر آکر ہیرالڈ جان ...... کو دمکھ کر سلیوٹ کیا پھر کما۔ "لیس سراکیا تعلم ہے؟"

ر یوف یک بر ملک میں رویا ہے۔ اسے ایک پولیس افسر کی وردی بہن کر کسی غیر مکلی کمپنی کے عمدیدار کو سلیوٹ نمیں کرنا چاہئے تھا لیکن وہاں کی پولیس اور انظامیہ سیپا کے ڈائر یکٹر جزل کی تابع دار

تھی۔ انسپٹر سلیوٹ کرنے کے بعد اٹمینش کھڑا اپنے غیر ملکی مائی باپ کے تھم کا منتظر تھا۔
ہیرالڈ جان نے باہر کار کے اشارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز سی۔ اسے بقین ہوگیا کہ
بٹی اپنے فرینڈ کے ساتھ جاچکی ہے۔ اس نے انسپکڑ سے کما۔ "اس جوان کی شخصیت ایس
بھی پُر کشش شیں ہے کہ اس کی خاطر ایک بٹی اپنے باپ سے بعناوت کرنے لگے۔ ایسا لگتا
ہے جیسے اس نے بے بی پر جادو کیا ہے۔"
ہے جیسے اس نے بے بی پر جادو کیا ہوگا۔"

"نان سیسٌ! میں جادو ٹونے پر بقین نہیں کر تا لیکن حیران ہوں کہ اس میں آخر کیا ہے؟ بے بی اس کے لئے پاگل ہور ہی ہے۔"

مندر میں چنک دیں۔" سمندر میں چنک دیں۔" سمندر میں چنک دیں۔"

ہیرالڈ جان نے ٹیلی فون کا رہیور اٹھا کر نمبرڈا کل کئے۔ رابطہ قائم ہونے پر کہا۔ دہیلو....... میں سیپا کا ڈائر کیٹر جزل بول رہا ہوں۔ کراچی میں ایک نوجوان ہے۔ اس کے شاختی کارڈ میں نام کی جگہ مسٹروہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک بی کلاس ریستوران کا مالک ہے۔ وہ منع کرنے کے بادجود یہاں آتا ہے۔ میں ایک پولیس انسکٹر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ اس جوان کی نشاندی کرے گا۔ "

دوسری طرف ہے پوچھا گیا۔ "سرا آپ کیا جاہتے ہیں؟ اے گر فار کرکے سلاخوں تھے ڈال دیا جائے؟"

یپ وال دیا ہوسکتا ہے۔ اسے اس طرح اسے درائع سے رہا ہوسکتا ہے۔ اسے اس طرح مرکانا ہے۔ اسے اس طرح مرکانا ہے۔ اسے اس طرح مرکانا ہے جیسے دہشت گردوں نے اسے گولی ماری ہو۔"
"سرا آپ جیسا چاہتے ہیں' ولیا ہوگا اور کوئی تھم؟"

"دييُس آل-"

اس نے رئیبیور رکھ کر انسکٹر سے کہا۔ "آج وہ جوان واپس جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کسی سرکاری کام کے بہانے جاؤ اور دیکھو کہ اس کی رہائش گاہ اور ریستوران کراچی میں کہاں ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو بھر...... ملاقات کرو۔"
میں کہاں ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو بھر...... ملاقات کرو۔"
"سمجھ گیا سر! میں تمام احکامات کی تقمیل کروں گا۔"

وہ سلیوٹ کرکے چلا گیا۔ اس نے پھر فون کے ذریعے رابطہ کیا اور پوچھا۔ "وہ دونوں کماں ہیں؟"

ووسری طرف سے جواب ملا۔ "سرا مس صاحبہ کار ڈرائیو کررہی ہیں اور وہ ساتھ

اندهير گري 🖒 20 🌣 (حصه اول)

ں سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مارکیٹ کی طرف جارہے ہیں۔" "ان پر نظر رکھو اور ہر آدھے گھنٹے بعد میرے سیکرٹری کو رپورٹ دیتے رہو۔" اس نے رکیبیور رکھ دیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاکر سنجیدگ سے بچھ سوچنے

مارید سنت رفتاری سے کار ڈرائیو کررہی تھی اور بڑی دریہ سے ظاموش رہ کر کچھ چے رہی تھی۔ وہ بولا۔ ''خاموش کیوں ہو؟''

> ماریہ چونک کر بولی۔ "آں؟ ہاں تم بھی تو خامؤش ہو۔ کیاسوچ رہے ہو؟" "میرا خیال ہے' ہم دونوں اَیک ہی بات سوچ رہے ہیں۔" "کون سی مات؟"

"میں کہ آیس رکاوٹیں رہیں گی تو ہم ہمیشہ کے لئے کیسے ایک ہوپائیں گے؟"
وہ حیرانی سے بولی۔ "کمال ہے۔ کیا تم وماغ میں گھس کر خیالات پڑھ لیتے ہو؟ میں
) سوچ رہی تھی کہ ڈیڈی سختی سے تمہاری مخالفت کیوں کررہے ہیں۔"
دورہ ہے محمد تر اسٹ میں سے میں انقر موالد کر کردے ہیں۔"

"آج مجھے تمہارے بارے میں دو اہم باتیں معلوم ہو نیں۔" "ایک تو بیہ کہ تم مجھے دل و جان سے جاہتی ہو۔ آج میرے لئے اپنے ڈیڈی سے رہی تھیں۔ آئندہ میری خاطر ساری دنیا ہے لؤسکتی ہو۔"

"اییاوقت آئے گاتو میں تہمارے تقین پر پوری اتروں گ۔"

"آج دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تممارے ڈیڈی تم سے بے انتها پیار کرتے اللہ سخت مزاج اور اصول پند ہونے کے باوجود وہ تمماری ضد کے آگے ہار گئے۔ ہت نے دار ہیں۔ انہوں نے تمہیں باغی بن جانے کا موقع نہیں دیا۔"

وہ مشکرا کربولی۔ ''اس میں شبہ نہیں کہ وہ مجھے بہت زیادہ جاہتے ہیں۔ میری ہرضد ری کرتے ہیں۔''

"حالات بتارہے ہیں کہ تم جلد ہی ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہوگ۔ جب یہ فیصلہ بن کرپاؤگ کہ اپنے ڈیڈی کو زیادہ چاہتی ہویا مجھے؟"

"میں دونوں کو دل و جان ہے زیادہ جاہتی ہوں۔"

''اگر بھچھڑنے کا دفت آئے کہ خمہیں مجھ سے جدا ہونا ہوگا یا ڈیڈی کو چھوڑ کر رے ساتھ بھاگنا ہو گاتو کیا کروگی؟''

وہ تھوڑی موری تک سوچتی رہی پھر ہولی۔ "نتانوے فیصد لڑکیاں اپنے باپ سے محبت رتی ہیں لیکن ایک ون اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔"

''دوہ باپ کی رضا مندی سے جاتی ہیں۔ گرتمہارا معالمہ مختلف ہے۔ شہیں باپ کی رضا مندی سے جاتی ہیں۔ گرتمہارا معالمہ مختلف ہے۔ شہیں باپ کی رضامندی حاصل نہیں ہوگ۔ میرے ساتھ ذندگی گزارنے کی خاطر شہیں ہیشہ کے لئے باپ کو چھو ژنا ہوگا۔ پھرید فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمام عمر دوست بن کر رہوگی یا شریک حیات؟ پھرید کہ شریک خیات بن کر رہنے کے لئے تم کسی دباؤ کے بغیرا پی مرضی سے اسلام قبول کروگی۔''

وہ مارکیٹ روڈ سے گزر رہے تھے۔ جیسا کہ ہیرالڈ جان کے ایک جاسوس نے اطلاع وی تھی لیکن وہ کچھ خرید نے کے لئے مارکیٹ میں نہیں رکے۔ آگے بوصتے ہوئے سمندر کے ساحل کی طرف جانے لگے۔ ماریہ نے کہا۔ "ہاں تہیں پانے کے لئے مجھے بری آزمائٹوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو صرف بوائے فرینڈ رہ کر مجھے تمام آزمائٹوں سے

" اربیه! سبحنے کی کوشش کرو۔ ہم دوست بن کرایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو جذبات بھڑ کیں گے اور ہم بے قابو ہو کر گناہ کے رائے پر چل پڑیں گے۔"

" امریکہ میں لؤکے لؤکیاں آزادی ہے ایک دوسرے کی ضرور تیں بوری کرتے ہیں۔ یورپ اور اسریکہ میں لؤکے لؤکیاں آزادی سے ایک دوسرے کی ضرور تیں بوری کرتے ہیں۔ اس المریکہ میں لؤکے لؤکیاں آزادی کا فرق مثاکر فراغدلی سے صرف انسانی رشتے قائم رکھتے ملوں کو موں اور غدہوں کا فرق مثاکر فراغدلی سے صرف انسانی رشتے قائم رکھتے

یں۔ ''انسانی نہیں' حیوانی رشتے قائم کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں قرآنی احکامات کے مطابق رشتے قائم کئے جاتے ہیں۔''

"کیا کرو ژوں مسلمان گناہ نہیں کرتے ہیں؟"

ی دروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باتی مسلمان بھی گناہ کرتے رہیں۔ کیاتم راستہ چلتے وقت گندگی اور کیچڑ سے نج کر نہیں چلتی ہو؟ یہ عام می سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جرافیم سے پاک رہنے کے لئے ہم عسل کرتے اور صاف ستھرے رہنے ہیں اور یہ عمل ہمیں سمجھاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو پاک رکھنا چاہئے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ پاکیزگی اور صفائی نصف ایمان ہے۔"

و جہاں کے مسائل پر تم سے بحث نہیں کرسکوں گی۔ پہلی بار جب تم نے مجھے اس فرینڈ بنانے اور خود ہوائے فرینڈ بننے پر نکتہ چینی کی تو بیہ سوچ کر مایوی ہوئی کہ تم برے ہی فرسودہ اور پسماندہ رہنے والے خیالات کے حال ہو۔ میں نے بعد میں غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ باقاعدہ شادی کے بعد عورت کو یہ تحفظ حاصل ہو تا ہے کہ اس کا آئیڈیل

14

aazzamm@yahoo.com

اندهر نگري 🖈 22 🌣 (حصه اول)

اندهير تكري 🖈 23 🌣 (حصه اول)

کمرے میں ان کی اجازت کے بغیر چرائی بھی قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ جمال وہ ریوالونگ چیئر پر میٹھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سا آئی سیف ہے جس میں اہم وستاویزات رکھی رہتی ہیں۔"

، "بہت زیادہ توجہ سے شیں دیکھا پھر بھی یاد ہے کہ ایک فائل پر کیٹی بندر پاور ہاؤس اُن گھ لکھا موا تھا۔"

"كياس فاكل پر سرخ فيته لگاموا تھا۔"

وہ سوچنے گئی۔ اس نے سمندر کی ساحلی سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پیشانی کو ایک انگل سے سملاتے ہوئے بولی۔ "میں ذرا الجھ گئی ہوں۔ میں نے سرخ فیتے والی فائل دیکھی تو ہے لیکن شاید اس پر کیٹی بندر پاور ہاؤس نہیں لکھا ہوا تھا۔ مجھے یاو نہیں آرہا ہے۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔"

وہ سمجھ گیا کہ سرخ فیتے والی فائل پر "ٹلپ سیرٹ" لکھا ہوگا۔ وہ انجان بن کر بولا۔ "تم شائی میں یاد کروگ تو شایدیاد آجائے۔ ویسے وہ معاہدہ کیٹی بندریاور ہاؤس والے فائل میں ہوگا۔ وہ معاہدہ کسی طرح پڑھنے کومل جائے تو میں مطمئن ہوجاؤں گا۔" "مشکل ہے۔ ڈیڈی راضی نہیں ہوں گے کہ سیپا سے کیا ہوا کاروباری معاہدہ کوئی غیر متعلق شخص پڑھے۔ وہ اصولوں کے سخت یابند ہیں۔"

" یہ تو واقعی اصولی بات ہے کہ بڑے پیانے پر کئے جانے والے معاہدوں کو دو سروں سے چھپایا جاتا ہے لیکن میں اسے ہر حال میں پڑھنا چاہوں گا۔"

وہ دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہ کرسوچتے رہے پھروہ بولی۔ "بہترہے" پہلے ہم اپنے بارے میں میہ طے کریں کہ ہمیں تاحیات ازدوائی زندگی گزارنے کے لئے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم اس معاہدے کی بات کریں گے۔"

وہ بولا۔ "بیہ فیصلہ میں نے تم پر چھوڑا ہے کہ میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لئے تم کیا کر سکتی ہو؟"

"میں تین دن سے سوچ رہی ہوں کہ تہمیں اپنا بنامنے کے لئے مجھے اپنا فرہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہئے یا نہیں؟ دل و دماغ میں یمی ایک بات نقش رہی کہ میں تہمارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اگر میں نے خود پر جرکیا اور تم سے دور رہی تو ایب نار مل زندگی گزاروں گی۔" ائے فرینڈ تاحیات اس کا ہوکر رہتا ہے اور یہ کہ تم میری بھتری چاہتے ہو۔ ایک بازاری ورت کی طرح مجھے دو سرے ' تیسرے کی گرل فرینڈ بننے والی بے حیائی سے محفوظ رکھنا استے ہو۔"

"مجھے خوشی ہے کہ تمہاری تہذیب اور مزاج کے خلاف میں نے جو بہتری کی باتیں میں' تم نے اس پر غور کیا اور انہیں درست تشلیم کیا ہے۔ اب مجھے بھین ہے کہ میں ی اور اپنے ملک کی بہتری کے لئے جو بات کموں گا'اس پر بھی تم سنجیدگی سے غور کروگی ر میری بات کو درست تشلیم کروگی۔"

"تم كياكهنا جايتے ہو؟"

"كى بھى ملك كے ساحلى سرحدى علاقول ميں غير ملكى افراد سينكروں اور ہزاروں كى اد ميں آكر آباد ہونے لئيں تو شبہ ہوتا ہے كہ اپنا ملك بيجنے والے مفاد پرستوں نے ان أباد غير ملكيوں سے كوئى الياسوداكيا ہے جس سے ہمارے ملك كو اور ہمارى قوم كو نقصان نے والا ہے۔"

"میں سمجھ گئی۔ تمهارا خیال ہے کہ میرے ڈیڈی نے سیپا کے ڈائریکٹر جزل کی بت سے جو معاہدہ تمہاری حکومت سے کیا ہے 'وہ مشکوک ہے۔ سیپا کمپنی یہاں بکل گھر نے کی آڑ میں چکھ اور کرنے آئی ہے۔"

''ہاں۔ تم بولو۔ کیا ایک محبِ وطن کی حیثیت سے ہمیں شبہ کرنے اور حقیقت م کرنے کاحق نہیں ہے؟"

"بے شک تہیں حق حاصل ہے۔ ڈیڈی جس انداز سے تہماری مخالفت کررہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تہیں دشمن سمجھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ تہمارے ہی ملک ہیں۔ تہیں دشمن سمجھنے کی کوئی وجہ ہوگی۔"

" " تم ذرا غور کرو- اگر صرف یمال بکل گربنایا جائے گا تو اس میں اس قدر مخاط رہنا یا ضروری ہے کہ ہماری یمال آمد پر پابندیاں عائد کی جائیں اور یمال آنے والے نیول کو خواہ مخواہ دہشت گرد سمجھا جائے؟"

"سیدهی سی بات ہے " تہیں اپنا شبہ دور کرنا چاہئے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ شبہ طرح دور کیا جاسکتا ہے؟"

"وہ اصل معاہدہ جو ہماری حکومت اور سیپا کے درمیان ہوا ہے 'میں اسے پڑھ کر ن ہوسکتا ہوں۔"

" یمال ڈیڈی کے دفتر میں سخت سیکورٹی کے انظامات ہیں۔ ان کے خاص دفتری

اندهير مگري ١٠ ١٤ ١٠ (حصه اول)

اندهير مكرى ١٥ ١٥ ١٠ (حصه اول)

وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے د مکیم کر بولا۔

"تہمارے ڈیڈی نادان نہیں ہیں۔ وہ میرے یہاں آنے کا مقصد سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر معاہدہ سسسہ سیدھا اور صاف کاروباری ہوگاتو وہ تہماری ضد مان کر مجھے پڑھنے کے لئے پیش کرسکتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اگر اس معاہدہ میں ہماے ملک کو کسی طرح نقصان پنجانے والی بات ہوگی تو وہ تہماری ضد کے آگے بھی نہیں جھیس گے۔ وہ میرے اور زیادہ وشمن ہوجائیں گے۔ "

بیں۔ بیت دہ میرے ڈیڈی ہیں۔ میں بٹی ہوں' اپنی بات منواؤں گی۔ جب وہ تمهارے وائی وشمن بن جائیں گے۔ جب وہ تمهارے جائی وشمن بن جائیں گے تو تم پلانگ کرو کہ ہم کس طرح اس معاہدے کو چرا کر یمال سے لے جائیتے ہیں؟"

" ٹھیک ہے۔ تم ایک بیٹی کی حیثیت ہے کوشش کرو۔ ناکام ہوجاؤگ تو میں شہیں بناؤں گا کہ سمس طرح اسے جرایا جاسکے گا۔"

' ڈیڈی کو قائل کرنے کے لئے مجھے کچھ وقت جاہئے۔ شاید کل تک کامیابی حاصل کرسکوں۔ تم پرسوں آؤ۔ پھر ہمیں جو کرنا ہے' وہ کر گزریں گے۔''

"آئی لو یو مارید! تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میری خوشی کو اپن خوشی اور میری ضورت کو اپن خوشی اور میری ضرورت کو اپن ضرورت سمجھ رہی ہو۔"

ماریہ نے آگے کو جھک کر اس کی گردن میں بانہیں ڈالیس اور کہا۔ "میں تہمارے لئے پانہیں اور کہا۔ "میں تہمارے لئے پانہیں اور کتنی حدول سے گزر سکتی ہوں۔ تم کم از کم ایک حد پار کرو۔ ایک بار جھے سینے سے نگالو۔"

وہ بولا۔ "پلیز ماریہ! سمجھنے کی کوشش کرو۔ گناہ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ پہلے چھونے کو جی چاہتا ہے " پھر پکڑنے کو اور پھر جکڑ لینے کو جی کرتا ہے۔"

"میں وعدہ کرتی ہوں' اپنی اس چھوٹی ہی خواہش سے آگے نہیں براهوں گی- شادی ہونے تک ای حدیثی رہول گی- "

وہ اس کی توقع سے زیادہ تعاون کر رہی تھی۔ اس لئے وہ اسے مایوس یا ناراض نمیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خواہش بوری کردی۔ دو دل ایک ساتھ مل کر دھڑ کئے گئے۔ م

#### ☆====☆=====☆

وہ تینوں اندھا دھند دوڑتی جارہی تھیں۔ جبکہ ریت پر دوڑنا تو کیا چانا بھی مشکل ہو<sup>تا</sup> ہے۔ ریت میں پاؤں دھنتے جاتے ہیں لیکن ان تینوں نے پیدا ہونے کے بعد جب سے چلنا سکھا تھا تب سے تھر کے ریگتانی علاقوں میں ننگے پاؤں چلتی رہی تھیں۔ وہ ریت کی اونچی رہ نفیاتی پہلو سے درست کمہ رہی تھی۔ انسان کو جو چیز حاصل نہ ہو' اس کے حصول کے لئے وہ ساری زندگی ہے چین رہتا ہے۔ اگر پچھ قربانیاں دے کراسے حاصل کرسکتا تھا تو پھر کیوں حاصل نہیں کیا۔ بعد میں وہ پچھتاتا رہتا ہے۔

اس نے پوچھا۔ "تم ابھی تفکش میں ہو؟ یا کسی بتیجے پر پہنچ رہی ہو؟" "دمیں کمہ چکی ہوں" تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارا دین اسلام قبول کروں گی۔ ڈیڈی کو بھی چھوڑ کر تمہارے ساتھ جاؤں گی لیکن......"

ں دیوں و س پور ر ماہوے مالا ہوری کی اس کے بات اوسوری چھوڑ کر اشیئرنگ پر ہاتھ مارا بھر بے چینی سے پہلو بدل کر اس کی طرف گھوم کر کہا۔ ''دنگین میں تہمارے لئے مصیبت بن جاؤں گا۔'' ''معیبت کسے بنوگی؟ ایس کیا بات ہے؟''

وہتم نہیں جانتے۔ میرے ڈیڈی یمان سے بوکے اور امریکا تک وسیع ذرائع کے مالک ہیں۔ میں نہمارے ساتھ کہیں بھی جاؤں گی تو ان کے جاسوس اور آلۂ کار تمهارا پیچھا کریں گے۔ شاید وہ مجھے نقصان نہ بہنچائیں لیکن حمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ "

ریں کے میں روست اس میں کا کہ ایسے کر رہی ہو جیسے مجھے بھی موت نہیں آئے وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''تم میری فکر ایسے کر رہی ہو جیسے مجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ کاتب تقدیر نے میری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے' اس سے پہلے تہمارے ڈیڈی کے آزر کار مجھے مار نہیں سکیں گے۔''

ں "مجھ سے صرف محبّ نہ کرو۔ مجھ پر اعتاد بھی کرو۔ میں تمہاری خاطر موت سے لڑتا ۔ سکا "

ور میں بچے کہتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ڈیڈی سے زیادہ تم پر بھروسا کرنے گئی ہوں۔ بہ میروائل فیصلہ ہے کہ تم جمال جاؤگ' وہال جاؤل گ۔"

الرس معامدے کو پڑھ کر مطمئن ہو ۔ ''تمہاری محبت میرا حوصلہ اور بڑھا رہی ہے۔ میں اس معامدے کو پڑھ کر مطمئن ہو کر مطمئن ہو کر مطمئن ہو کر مطمئن ہو کرای دن تنہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔''

"اب سوال بیہ ہے کہ تم وہ معاہدہ کس طرح پڑھ سکوگے؟ یا ہم کس طرح اسے چرا کرلے حاسکیں گے؟"

وہ تھوڑی دریہ تک سوچتی رہی۔ پھربولی۔ 'کمیابیں ڈیڈی سے ضد کروں کہ وہ تہمیں معاہدہ پڑھنے کو دیں؟''

اندهير گري 🌣 27 🌣 (حصه اول)

اندهير تكري ١٥٥ ١٥ (حصه اول)

نی زمین 'ریت کے بہاڑ اور ریت کے جان لیوا گڑھے دیکھتی آئی تھیں۔
وہ ایک جگہ رک کر ہانینے لگیں۔ وحشت زدہ جرنیوں کی طرح آنہ تھیں بھاڑ بھاڑ کر
دھر اُدھر دیکھنے لگیں۔ بہت دور سے گھنٹیوں کی دھیمی سی آوازیں آرہی تھیں۔ وہ
گھنٹیاں اونٹوں کی گردنوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ان اونٹوں پر شکاری ہتھیار گئے
شخصے تھے۔ ان کے لباس سے ظاہر ہو تا تھا کہ وہ غیر مکلی ہیں۔ شکار کھیلنے کے شوقین ہیں۔
بانوروں سے لے کر انسانوں تک جو بھی ان کا مطلوب و مرغوب ہو' اسے دوڑا دوڑا کر

نگار کرتے ہیں۔
اس وقت تنیوں لؤکیاں ان کی مطلوب تھیں اس لئے وہ بڑے اطمینان سے مزے
لے لے کر انہیں ووڑا رہے تھے لیکن یہ اطمینان تھا کہ وہ ہاتھ آجائیں گی۔ بھاگتے بھاگتے

بے دم ہو کر گر بڑیں گی۔ گھنٹوں ووڑتے رہنے کے باعث پایں سے نڈھال ہو کر اٹھنے
مٹن سے تھ سوا نہیں یہ گ

بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گی۔ شکاری ایک غیر مکلی رکیس اعظم تھا۔ وہوپ کی تپش سے محفوظ رہنے کے لئے محمل والے اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے خاص حواری چھ اونٹوں پر تھے۔ باقی آٹھ اونٹوں پر خیمے لگانے اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہاں کے مقامی ملازم ان پندرہ اونٹوں کے ساتھ دوڑتے جارہے تھے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ وہ رکیس اعظم شکاری عیش و آرام کا تمام سامان لئے ایک قافلے کی صورت میں جا رہا تھا۔

مام سامان سے ایک فاضے کی سورت یں ہوہ سات مام سامان سے ایک قسیس تاکہ شکار ان پندرہ اونٹول کی گردنوں میں جان بؤجھ کر گھنیٹال باندھی گئی تھیں تاکہ شکاری ہونے والی لؤکیاں گھنٹیوں کی آواز سن کر خوفزدہ ہوتی رہیں اور یہ سمجھتی رہیں کہ شکاری آرہے ہیں اور وہ بیجھاچھوڑنے والے نہیں ہیں۔

ملازم ہوا کرتے تھے۔ وہ شہرے ہارسنگار کی چیزیں لا کروبال کی عورتوں اور چھوٹی بچیوں کو ریا کر اتھا۔ بستی ریا کر اتھا۔ بستی ویا کر اتھا۔ بستی والے اس کی بربی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ کئی شہری لؤکول کے رشتے بستی کی لڑکیوں کے لئے لاچکا تھا۔ وہ لڑکیال بیاہ کر گئی تھیں چھرواپس نہیں آئی تھیں۔

بستی والے پوچھتے تھے کہ لڑکیاں مجھی اپنے سکھے کیوں نہیں آتی ہیں؟ راہو دادا کہتا تھا۔ انہیں شرکی ہوا لگ گئ ہے یا کہتا تھا۔ جن لڑکوں سے شادیاں ہوئی ہیں وہ لڑکے روزگار کے لئے بیویوں کے ساتھ کراچی جیسے بڑے شہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔

رفتہ رفتہ بہتی والے مختاط ہو گئے۔ راہو دادا سے کترائے گئے۔ اس کی لائی ہوئی چزوں کو قبول کرنے سے بہلے انکار کرنے گئے۔ ان میں جو لالچی سے اپنی بٹیوں کو بوجھ سے تھے وہ سب اسے جھک کر سلام کرتے سے۔ اپنی لڑکیوں کو ان لڑکوں کے حوالے کردیتے تھے، جہنیں راہو دادا دولها بناکر لایا کرتا تھا۔

اس طرح اس بہتی کے لوگ دو مختلف گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گردہ راہو دادا کا حمایی تھا اور دو سرا گردہ اس کی مخالفت میں کہنا تھا کہ تم سب بے غیرت ہوگئے ہو۔ تمہارے دل اندر سے کہتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں سے ناانصانی کر رہے ہو لیکن ڈھٹائی سے کہتے ہو کہ یہ بے غیرتی نہیں ہے کیونکہ تم انہیں دلمن بنا کر ان کا نکاح پڑھوا کر رخصت کرتے ہو۔

وہ تنیوں سہیلیاں کم بن تھیں لیکن گھر کی بری عورتوں کی سرگوشیاں سنتی تھیں کہ وہاں سے بیاہ کر جانے والی لڑ کیوں کے ساتھ کیا ہو تا ہو گا؟

وہ واضح طور پر سمجھ نہیں پاتی تھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیساسلوک کیا جاتا ہے؟ لیکن ان کے دلوں پر خوف طاری ہوگیا تھا۔ وہ نتیوں ایک دو سرے سے کہتی تھیں' جو بھی ہوتا ہو' ہمیں اپنی نستی سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے۔

ہوں ہو ہو ہو سی ہی ہے۔ ہر کی یں با پہنے۔ غریب لڑکوں کے ارادہ کرنے ہے اور انکار کرنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے والدین بھی مجبور اور مختاج ہوتے ہیں۔ راہو دادا نے ان تینوں سیلیوں کے والدین سے کما۔ دمیں نے رقم بڑھادی ہے۔ اب ایک لڑکی کے ماں باپ کو سات ہزار دوں گا۔ منظور ہے تو چینگی کے طور پر یہ دو دو ہزار روپے پکڑو۔ کل تین دولھا لے کر آؤں گا تو رخصتی سے پہلے پانچ پانچ ہزار ادا کردوں گا۔"

مینوں کے والدین اور سربرستوں نے پیشگی دو ہزار روپے لیے لئے۔ وہ تینوں رونے لگیں۔ شادی سے انکار کرنے لگیں۔ انکار کے بیتیج میں خوب پٹائی کی گئی۔ ان تینوں کو

الكريز من ۱۸ ميم انهل مارسه ادن) الكركراگرای كل هيم انهل ملي بلا زاكر کنز درواز و كلوال پ

ایک جھتی میں بند کرکے کما گیا کہ کل صبح انہیں ولهن بنانے کے لئے وروازہ کھولا جائے گا۔

رات ہو گئے۔ وہ تینول بھوکی پاسی سہی ہوئی سی بیٹھی رہیں۔ بارہ برس کی کلسی نے کما۔ "مجھے بڑا ڈرلگ رہا ہے۔"

تیرہ برس کی تارا نے کما۔ ''میری چاچی اور چاچا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے مگر آج انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ کیا میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں؟''

رانی نے کہا۔ "میں تم دونوں سے بردی ہوں۔ تم دونوں سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ مارا انکار کوئی نہیں سنے گا۔ میں جو کہتی ہوں' وہ کرو......گ تو شاید ہمارے ساتھ وہ نہ و'جو دو سری لڑکیوں کے ساتھ ہوچکا ہے۔"

تارائے کما۔ ''تم جو کموگی' ہم وہیٰ کریں گے مگریہ شادی نہیں کریں گے۔'' ''تو پھرمیری بات مانو۔ یمال سے بھاگ چلو۔''

کلسی اور تارائے اسے چونک کر دیکھا۔ تارائے پوچھا۔ "ہم بھاگ کر کماں جائیں گے۔ اوپر آسان ہے اور نیچے ریگتان۔ پتا نہیں کتنی دور کوئی بہتی ہوگی اور پتا نہیں اس تی کے لوگ بھی ہمارے سریر ہاتھ رکھیں گے یا نہیں؟"

رانی نے کما۔ 'کوئی ہمیں بناہ نہیں دے گانو یہ ہمارے مقدر کی خرابی ہوگ مگر میں ایس جگہ ولئوں کی جہاں ہے۔ تم وونوں ایس نہیں آتی ہے۔ تم وونوں بری بات نہیں مانوگی تو میں اکیلی یمال سے چلی جاؤں گی۔''

" ہم ہمیشہ دکھ سکھ میں ساتھ رہتے آئے ہیں۔ آج بھی ساتھ رہیں گے۔ کیوں لمسی! تُوبول' ساتھ چلے گی یا اپنی نقد پر یہاں بھوڑے گی۔"

۔ کلسی نے کہا۔ ''تم دونوں جاؤ گِی تو میں یہاں اکیلی شیں رہوں گی۔''

وہ تینوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے کئیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی بن تھا کہ گھرسے بھاگناہو گا اور اتن بری دنیا میں جانا ہو گا 'جے پہلے بھی دیکھا نہیں ہے۔

السسسہ عدِ نظر تک صرف ریگتان ہی دیکھا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانی تھیں کہ سب عرفت بہتی دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ کلومیٹر کا حباب بھی نہیں جانتی تھیں۔

رات گزرتی جا رہی تھی۔ بتا نہیں کیا وقت ہوا ہوگا۔ پہلے وہاں کسی کے پاس گھڑی میں رات گزرتی جا رہی تھی۔ بتا نہیں کیا وقت ہوا ہوگا۔ پہلے وہاں کسی کے پاس تھڑی میں کسی کے باس تھڑی میں کرتی تھی 'جہاں چند نمازی باجماعت نمازیں پڑھا کرتے تھے بھر راہو دادا انہیں کلائیوں کرتی تھی 'جہاں چند نمازی باجماعت نمازیں پڑھا کرتے تھے بھر راہو دادا انہیں کلائیوں کی بات گھڑیاں نہیں باندھنے کے لئے سستی گھڑیاں لاکر دینے لگا تھا۔ ان لڑکوں کے باس گھڑیاں نہیں

تھیں۔ وہ انگریزی گنتی نہیں جانتی تھیں۔ اگر گھڑی ہوتی تو اس کے دو کانٹے ریکھ سکتی تھیں۔ مگر کیا وفت ہوا ہے' یہ نہیں جاسکتی تھیں۔ اس وفت وہ گھپ اندھیرے میں بیٹی ہوئی تھیں۔ گورکھائی بھی نہیں دے رہی تھیں۔ ہوئی تھیں۔ گھڑی کیا نظر آتی جبکہ وہ ایک دو سرے کو دکھائی بھی نہیں دے رہی تھیں۔ کلسی نے تپوچھا۔ "ہم یمال سے کیسے نکل سکیں گے؟"

رانی نے کہا۔ "ابھی خاموش رہو۔ سب کو گری نیند سو جانے رو۔"

اس وقت گرا سناٹا تھا۔ دور تک کسی کی آواز سنائی شیں دے رہی تھی۔ وہال تمام جھگیال سر کنڈے کی ملائم اور تیلی لکڑیوں سے بنائی گئی تھیں۔ ان تیلی فیچیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیواریں بنائی گئی تھیں۔ وہ رانی کی ہدایت کے مطابق اپنی انگلیوں سے ان فیچیوں کو الگ کرکے تو ڑنے گئیں۔ ایک فیچی کے ٹوٹے سے مہلی می آواز پیدا جو تی تھی۔ وہ تھر تھر کر انہیں تو ڑ موتی تھی۔ وہ تھر تھر کر انہیں تو ڑ میں گئی تھی۔ وہ تھر تھر کر انہیں تو ڑ میں گئی تھی۔

بڑی دیر بعد اس دیوار کا انتا حصہ ٹوٹ گیا جمال سے وہ گزر کر باہر نکل سکتی تھیں۔
ایک سیلی نے دو سری سیلی کا ہاتھ بکڑ کر اسے اپنے سینے پر رکھا۔ اس کا دل خوف کے
مارے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صرف اس کا شیں 'تیوں کے دل خوف سے دھڑک
رہے تھے۔ باہر پچھلے پسر کا چاند نکل آیا تھا۔ کوئی بھی انہیں دیکھ سکتا تھا۔
رائی نے ان دونوں سے سرجوڑ کر سرگوشی میں کیا۔ "پہلے میں نکلتی ہوں 'تم دونوں میرے پچھے چلی آؤ۔"

وہ دونوں سے الگ ہو کراس ٹوٹے ہوئے جھے کی طرف آئی لیکن یاہر نکلنے سے پہلے ہی چھچے ہٹ گئی۔ کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ انہیں ایسالگا جیسے جھگ کی ٹوئی ہوئی دیوار کو کسی نے دیکھ لیا ہے اور وہ کھانستا ہوا آرہا ہے۔ وہ تینوں بردی دیر تک سسمی رہیں پھر انہیں بھین ہوا کہ کوئی نہیں آرہا ہے۔ کسی جھگی میں سونے والا بوڑھا کھانس رہا تھا۔

وہ تینوں اللہ کا نام لے کر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتی ہوئی جھگ سے باہر نکل آئیں۔ ایک دو سرے کے ہاتھوں کو تھام کر آس پاس دور تک دیکھا بھر دبے قدموں وہاں سے جانے لگیں۔ ریت پر چلنے سے آواز نہیں ابھرتی لیکن اس علاقے میں رہنے والوں کی قوت ساعت اتنی تیز تھی کہ وہ جھگ کے اندر بیٹھ کر دیکھے بغیر بتا دیتے تھے کہ کہیں قریب سے آدمی گزر رہا ہے یا کوئی جانور؟ اس وقت سبھی گری نیند میں تھے اس لئے ریت پر ان کے قدموں کی آواز کمی نے نہیں سنی۔

سلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلی آبادی تھی۔ ایک ہندو بنٹے کی بری سی دکان تھی جہاں سے کھانے پینے کا تمام سامان خریدا جا تا تھا۔ دوسرے ہندو نے مردوں اور عورتوں کے کپڑوں' چو ڑیوں اور نفلی زیورات کی دکان کی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان نینکر کے ذریعے میرپور خاص سے چینے کے لئے پانی منگوا تا تھا اور تھوڑے سے منافع کے عوض پانی بیچنا تھا۔ وہ سب۔ ساوع کے عوض پانی بیچنا تھا۔ وہ سب۔ اوگ۔ سیسہ بھی ان لڑکیوں کے پاس آئے اور ان کی زوداد سننے لگ۔

ان کی رُوداد میں سب سے اہم کردار راہو دادا کا تھا۔ وہ پورے تھر کے علاقے میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ اس کا نام س کربہت سی عور تیں اور مرد وہاں سے چلے گئے۔ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے ایک دو سرے سے کہنے لگے کہ یہ راہو وادا سے پی نہیں پائیں گی۔ وہ ان اڑکیوں کی تلاش میں نکل پڑا ہوگا۔ وہ یا اس کے حواری اس بہتی شرور آئیں گے۔ ہمیں اس معاطے سے دور ہی رہنا چاہے۔

جو مسلمان وہاں پانی فروخت کرتا تھا'اس نے تینوں سے کما۔ ''تم میری بیٹیوں جیسی ہو' میرے گھر چلو اور آرام سے کھائی کر سوجاؤ۔ رات کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ سہ پسر کو چلوگی تو آدھی رات کو میرپور پہنچوگی۔ اس لئے کل صبح یہاں سے جاؤ۔''

وہاں کچھ عور تیں اور مرد راہو وادا کو گالیاں دے رہے تھے اور اپنی بے ہی بھی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ پورے علاقے میں پولیس والوں سے بناکر رکھتا ہے۔ باہر کے ملکوں سے شکار کھیلنے والے امیر کمیر شکاریوں کا دلال ہے۔ وہ بڑے مضبوط ذرائع کا مالک ہے اور خوب دولت کما تا رہتا ہے۔

وہ مینوں بیب بھر کر کھانے کے بعد اس مسلمان کے گھر میں سوئٹیں۔ وہ اس بہتی سے میربور خاص تک عثان پانی والا کہلاتا تھا۔ شام کو ایک ہندو جوان دھرم واس ایک اونٹ پر بیٹھ کر آیا۔ وہ ہفتے دو ہفتے میں ایک بار وہاں آتا تھا۔ اس بہتی کی عور تیں جن کپڑوں پر کڑھائی کرتی تھیں اور مختلف قتم کے کھلونے بناتی تھیں 'وہ سب ان سے خرید کر شر لے جاتا تھا۔ غیرممالک سے اور پاکتان کے مختلف شہروں سے آنے والے ایسی دستکاریوں کو بہند کرتے تھے اور اچھے داموں خرید کرلے جاتے تھے۔

دهرم داس تمام سامان خرید که دو سری صبح شهر واپس جانے والا تھا۔ عثان پانی والا فی دان مظلوم لڑکیوں کی رُوداد سائی پھر کما۔ "بیٹے! تم صبح انہیں اپنے ساتھ کے جاؤ اور میرپور خاص کے تھانے میں انہیں پہنچادو۔ یہ اپنا بیان وہاں لکھوا کر قانون کی پناہ حاصل کرلیں گی۔"

سبتی سے دور نظتے ہی وہ دوڑنے گیں۔ وہ ای طرح زیادہ سے زیادہ دور جاسکی تھیں۔ دوڑنے کے دوران میں انہوں نے اذان کی آواز سی۔ یہ آواز ان کی بہتی سے آرہی تھی۔ دور نکل آنے کے باوجود اس لئے سائی دے رہی تھی کہ صحرا میں...... آواز دور تک گونجی جلی جاتی ہے۔ تارا نے ہائیج ہوئے کہا۔ "صبح کی اذان ہے۔ تھوڑی در بعد دن نکل آئے گا۔ ہم سمی سے چھپ نہیں سکیں گے۔"

رانی نے کما۔ ''ہمیں یمال ہے کئی سے تنمیں چھپنا ہے۔ ہمیں کسی بستی میں یا کسی پولیس چوکی میں بناہ مل جائے گی۔''

وہ بڑے اعتماد ہے۔۔۔۔۔۔۔ دوڑتی رہیں اور بھی سانسیں درست کرنے کے لئے تیز تیز۔۔۔۔۔ چلتی رہیں۔ سورج نکل آیا۔ اس کا اجلا حد نظر تک پھیل گیا۔ وہ ذرا رک کر چاروں طرف دیکھنے لگیں' جہاں تک نظر جارہی تھی' آسان اور ریگتان کے سوا پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ کمی ست کا تعین نہیں کرسکتی تھیں کہ کس طرف جانے سے کوئی بہتی یا پولیس چوکی بط گی گر کہیں تو جانا ہی تھا اس لئے وہ پھرایک ست ووڑنے لگیں۔

وہ زندگی میں پہلی بار اپنی نستی ہے باہر کئی کلومیٹر دور چلی آئی تھیں لیکن اس راستے ہے بھٹک گئی تھیں جہال سب سے قریبی نستی دس کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وہ کسی دوسری سمت جارہی تھیں۔ سورج اب اپنی حرارت سے انہیں جھلیانے لگا تھا۔ دھوپ تیز ہورہی تھی۔ جب وہ سرپر پہنچاتو پتاچلا کہ آدھا دن گزر چکا ہے۔

وہ پچھیلی تمام رات جاگی رہی تھیں اور آدھے دن تک دوڑی رہی تھیں۔ مھن کے باعث ان کے قدم لڑ کھڑانے لگے تھے۔ وہ بے دم ہو کر گرنے والی تھیں۔ ایسے ہی وقت ریت کے ایک ٹیلے پر سے دور ایک بہتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر ان میں جان آگئ۔ وہ پھر ڈ گمگاتے ہوئے قدموں سے چلنے لگیں۔ اس بہتی میں تقریبا بچاس جھگیاں تھیں۔ ان میں سے پچھ مٹی اور گارے کے پچے مکانات بھی تھے۔ بہتی کے پہلے مکان کے سامنے پینچتے ہی وہ تینوں گریڑیں۔

کیچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں سمارا دے کر مکان کے اندر پنچایا۔ عورتیں انہیں پنکھا جھلنے اور ان کے سرول پر پانی ڈالنے لگیں۔ ایک عورت ٹھنڈی میٹھی لسی کے گلاس لے آئی۔ انہیں سمجھایا۔ ''ٹھسر ٹھسر کر ایک ایک گھونٹ پیؤ۔ جلدی جلدی پینے سے پھندا بھی گئے گا اور مربھی چکرائے گا۔''

البتی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خبر پہنچ گی کہ نین لؤکیاں کہیں سے بت بری حالت میں آئی میں۔ بہتی والے انہیں دیکھنے کے لئے آنے لگے۔ وہاں

اندهير تگري 🏠 32 🌣 (حصد اول)

وهرم داس نے کما۔ "جاچا! ان بے چاریوں کے کام آنا میرا دهرم ہے۔ میں انہیں حفاظت سے لے جاؤں گا۔ آپ انہیں سمجھادیں کہ وہ نسی غیرکے ساتھ نہیں' اپنے بھائی کے ساتھ جائیں گی۔"

ای شام راہو دادا کا ایک حواری اس بہتی میں پہنچ گیا۔ اے بہتی والے نمیں بھانتے تھے کیکن ہندو بنئے ہے اس کی جان پھپان تھی۔ بنئے نے کہا۔

''آؤ میٹھو۔ جل بان کرو۔'' پھر سر گوشی میں بولا۔ ''تین چھو کریوں کے لئے آئے

''ہاں۔ نہی ہو چھنے والا تھا۔ کیا وہ نتیوں یہاں ہیں؟''

ومیں مرتم سی اور سے ان کے بارے میں نہ تو چھنا۔ راہو دادا سے کمنا کیمال نہ آئے۔ بہتی والے اس کے خلاف ہیں۔ کوئی راہو دادا کا پچھ بگاڑ تو نہیں سکے گا مگریمال کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مارنے مرنے پر تیار ہوجائیں گے۔"

اس حواری نے کہا۔ 'وگر دھاری بھائی! تم تو جانتے ہو راہو دادا اپنے شکار کو چھوڑ تا نمیں ہے۔ وہ پورے ہتھیار والوں کے ساتھ آئے گا تو یمال سب مُصندے پر جاکیں

"جب او کیاں آسانی سے مل جائیں گی تو راہو دادا کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟" "وہ کس طرح آسانی سے ملیں گی؟"

''وستکاری کا سامان خریدنے والا دھرم داس آیا ہوا ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے۔ وہ کل صبح ان متنوں کو یہاں سے میرپور خاص کے جائے گا۔''

''بالکل کی۔ جھوٹ کموں تو دادا آگر گولی مار دے۔ میں ایک چھی لکھ دیتا ہوں۔ راہو دادا اے پڑھ کر سمجھ لے گااور خوش ہو کر مجھے تھوڑا بہت کمیشن ضرور دے گا۔" حواری اس کی تکھی ہوئی چھی لے کر چلا گیا۔ وہ تینوں بری طرح تھی ہوئی تھیں۔ سہ پسر سے رات گئے تک سوتی رہیں۔ انسیں کھانے کے لئے جگایا گیا مگروہ بے مدھ بڑی رہں۔ صبح یائج بلنچ بیدار ہو ئیں۔ عثان یانی والا کی بیوی نے بتایا کہ انہیں شریولیس والول کی پناہ میں پنجانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ انچھی طرح کھائی کر چلی جائیں۔"

رانی نے کما۔ "جم یمال محفوظ جیر- آرام سے بین- اگر آپ جاہیں قو ہمیں گھر کی

عثان پانی والانے کما۔ "میں تم تنول کو بیٹیال بناکر رکھ سکتا ہوں لیکن راہو دادا کی

بین بست اوپر تک ہے۔ وہ ہم سب کو مجور اور بے بس بناکر حمیس سال سے لے جائے گا۔ میرے ہاں پانی کی کمی نہیں ہے۔ جاؤ عشل کرو اور خوب کھائی کر دھرم داس کے

اندهير تمري 🌣 33 🌣 (حصه اول)

تھر کے علاقوں میں پانی نایاب ہو تا ہے۔ وہاں رہنے والے کئی میینوں میں ایک بار عسل کرتے ہیں۔ جب بھی ہارش ہوتی ہے تو پینے کے لئے پائی بھی جمع کرتے ہیں اور کھلے آسان کے نیچے خوب بھیکتے ہیں۔ ان تینوں کو بھی کئی ماہ بعد نهانا نصیب ہوا۔ بستی کے پیچھ کھروں سے ان کے ناپ کے مطابق لباس لا کر دیئے گئے۔ وہ انہیں پہن کر پیٹ بھر کر کھاہ کے بعد گھرہے باہر آئیں۔

وهرم داس کے اونٹ پر خریدا ہوا سامان اور پائی کا مشکیزہ تھا۔ جیسے تیمیے .... ان تیوں کو اونٹ پر بٹھایا گیا۔ وهرم واس نے اس کی ممار بکڑی پھروہال سے چل پڑا۔ نہتی ہے ذرا دور جاکر رانی نے کہا۔ "بھیا! یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم پیدل چل رہے ہو اور ہم آرام ہے بینھے ہوئے ہیں۔"

وہ بولا۔ "تم تنیول چھوٹی بہنیں ہو۔ بڑے بھائی کا فرض ہے کہ ممہیں آرام سے منزل تک پہنچائے۔"

رانی سرد آہ بھر کر بولی۔ "آہ! ہاری کوئی منزل نہیں ہے۔ اتنی بری دنیا میں ہم تینوں کا کوئی نہیں ہے۔"

" فكر نه كرو- اوير بهكوان ب- ينج بهائي ب- تقافي بين ربورث كلهوا كرمين حمس اینے گھر لے جاؤں گا۔ تین دن کے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ حمیس شادی والے گھر میں بہت مزہ آئے گا۔"

" یہ تو بری خوشی کی بات ہے۔ حارا بھیا دولها ہے گا اور حارے کئے بھالی لائے

" پتا ہے ' تمهاری آنے والی بھائی بہت سندر ہے۔ اس کا نام کانتا کماری ہے۔ ہم بجین سے ایک دو سرے کو چاہتے تھے۔ بھلوان کی کرپا سے ہماری محبت کامیاب رہی ہے۔ ہم ہمیشہ کے لئے ایک ہوجائیں گے۔"

وہ کہتے کتے جیب ہو کر رک گیا۔ اونٹ بھی رک گیا۔ دور سے بہت سی تھنٹیول کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کلسی نے پوچھا۔ ''پیہ کیسی آوازیں ہیں؟'' وهرم داس نے کہا۔ "معلوم ہو تا ہے کوئی قافلہ آرہا ہے۔"

وہ قافلہ ہی تھا۔ ایک رئیس ..... شکاری کا قافلہ۔ وهرم داس نے اور اِن تیوں نے

11- کیا تم نے بھی دیکھاہے 'بلی چوہ کو پکڑتی ہے 'چھو ڑتی ہے پھر پکڑتی ہے پھرچھو ڑتی ہے گھر پھڑتی ہے بھرچھو ڑتی ہے گراسے چھپنے اور بچنے کاموقع نہیں دہتی۔ آخراہے شکار کرلیتی ہے۔ "
دھرم داس انہیں لے کر دور نکل آیا تھا۔ تب رکیس اعظم نے را نفل سیدھی گ۔ ٹارگٹ لینس سے ایک آکھ لگا کر نشانہ لیا پھر ٹھائیں کی ذور دار آواز کے ساتھ گولی چلا دی۔ دھرم داس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ انچپل کر ریت پر گرا اور اسپنے لہو میں بھیگتے دی۔ دھرم داس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ انچپل کر ریت پر گرا اور اسپنے لہو میں بھیگتے ہوئے ترکیبے لگا۔

وہ محافظ وہ راہ دکھانے والا تھوڑی در پہلے کہ رہا تھا۔ "پتا ہے 'تمہاری ہونے والی بھائی بہت سندر ہے۔ اس کا نام کانتا کماری ہے۔ ہم بجین سے ایک دو سرے کو چاہتے ہیں۔ بھگوان کی کرباسے ہماری محبت کامیاب ہورہی ہے۔ ہم ہمیشہ کے لئے ایک ہوجائیں ۔ \*

وہ بیشہ کے لئے اپنی کانٹا کماری ہے منہ چھیا کر سوگیا۔ وہ تینوں خوف سے چیخ رہی تھیں۔ شکاری نے اونٹ کو بھڑکانے کے لئے دو سرا فائر کیا۔ وہ گولی اونٹ کی کھال کو چھیلتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بدک کر بھاگنے لگا۔ وہ سب مارے دہشت کے چیخ رہی تھیں۔ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اونٹ پر إدھرے اُدھر جھٹکے کھا رہی تھیں۔

شکاری اور اِس کے قافلے کے تابعدار قبقے لگا رہے تھے۔ وہ تینوں اپنے علاقے بیں کئی بار اونٹوں پر بیٹھ چکی تھیں لیکن بے وُھنگی رفتار سے بھاگتے ہوئے اونٹ پر بیٹھنا اور شبھلنا نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی بیٹے پر بار بار احجیل کر گرنے کے انداز میں بیٹھنے اور سنبھلنے کی کوششیں کر رہی تھیں اور چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لئے بکار رہی تھیں۔ آخر وہ ایک ایک کیک کوہان کی بلندی سے نیچے رہت پر گرتی گئیں۔ ان قبقے لگانے والوں کے لئے دبیب تماشا بنتی گئیں۔

اگر وہ ریگتان میں نہ ہوتیں اور ریت پر نہ کرتیں تو ان کی ہٹریاں پہلیال ٹوٹ جاتیں۔ انہوں نے بھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر والوں سے اور شکاریوں سے بچنے اور بھاگنے کے دوران میں ایسی درگت بنے گی۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اضحے لگیں۔ دور بہت دور قبقے لگانے والے اڑتی ہوئی ریت کے سبب دھندلے سے نظر آرہے تھے۔ وہ سب اتنی دور تھے کہ ان کے مینے بولنے کی آوازیں انہیں سائی نہیں دے رہی تھیں۔ کھر رکیس اعظم کی را تفل ان کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے ٹریگر کو دباتے ہوئی گئی بار فائرنگ کی کئی گولیاں ان مینوں کے آس پاس ریت کے ذرات کو اٹرانے اور بھیرنے فائرنگ کی کئی جوئی موئی وہاں سے لئیس۔ موت اسے قریب آگر دھمکیاں دے رہی تھی۔ دہ چینیں مارتی ہوئی وہاں سے لئیس۔ موت اسے قریب آگر دھمکیاں دے رہی تھی۔ دہ چینیں مارتی ہوئی وہاں سے

سرگھما کر إدهر أدهر ديكھا۔ ان كے پيچے اور دائيں بائيں ريت كى دُهلان سے كئى اونٹ بھرتے آرہے تھے۔ ايك اونٹ كى محمل ميں ايك رئيں اعظم شكارى..... را نفل لئے بيشا ہوا تھا۔ دوسرے اونٹوں پر بيٹے والوں كے پاس بھى مختلف ہتھيار تھے۔ سب كئے بيشا ہوا تھا۔ دوسرے اوائو داداكو ديكھتے ہى لڑكياں خوف سے چيخ اور رونے لگيں۔ رائى نے كما۔ "بھيا! يہ ہميں پكر ليں گے۔ يمال سے بھالو۔"

د هرم داس نے کہا۔ ''ہم ان کی شوٹنگ رینج میں ہیں۔ بھاگنا جاہیں گے تو وہ ہمیں گولی مار دیں گے۔ حوصلہ کرو بھگوان پر۔ اپنے خدا پر بھروسا رکھو۔ وہ تنہیں بیچانے والا ہے۔''

راہو دادا اپنے اونٹ سے اتر گیا تھا اور رکیس اعظم کے اونٹ کی ممار پکڑ کر تیزی سے آرہا تھا پھروہ ان تینوں لڑکوں کے چاروں طرف رکیس اعظم کے اونٹ کو چلا تا ہوا کہنے لگا۔ "سرا آپ انہیں ہر زاویے سے دیکھیں اور میرے انتخاب کی داد دیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کچے انار پند ہیں۔"

وہ تینوں بہت ہی کمن تھیں گر خوبصورت اور صحت مند تھیں پھر عنسل کرکے اور صباف ستھرے لباس پہن کر اور زیادہ تکھر گئی تھیں۔ رئیس اعظم نے کہا۔ ''بہث خوب۔ تم میری پند کو خوب سبھتے ہو اور جھے خوش کر دیتے ہو۔ بے شک تم انعام کے حق دار ہو۔''

وهرم داس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "آپ برے لوگ ہیں۔ بھگوان آپ کو اور بڑا بنائے۔ ان بے چاریوں پر رخم کرو۔ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ ان کی عزت رکھنا' ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کو آپ کے خدا کا داسطہ دے کر التجا کر تا ہوں کہ انہیں آزاد چھوڑ دو آور انہیں اپنی مرضی ہے زندگی گزارنے دو۔"

دهرم داس جو کمہ رہا تھا' راہو دادا اس کا ترجمہ غیر مکی زبان میں کر رہا تھا۔ رئیس نے سننے کے بعد کما۔ "اس جوان کی آخری بات دل کو گلی ہے کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ راہو! ان کو جانے دو۔"

راہو دادانے کہا۔ "سر کہ رہے ہیں تم ان تینوں کو لے جاسکتے ہو۔" دھرم داس نے پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر شکریہ ادا کیا پھراپنے اونٹ کو لے کر آگے بڑھنے نگا۔ شکاری کا قافلہ ای جگہ رکا رہا۔ وَہ سب ان تین لڑکیوں کو اونٹ پر بیٹھ کر جاتے دیکھتے رہے۔ راہو دادانے کہا۔ "سرا تھم دیں۔"

ر میں اعظم نے کہا۔ "صبر کرو۔ جب تک چوہے بلی کا تھیل نہ ہوا شکار کا مزہ نہیں

aazzamm yahoo.com مراول

اندهير نگري 🖒 36 🌣 (حصه اول)

اندهر گری 🖈 37 🌣 (حصه اول)

ہرے بھرے درخت بھی و کھائی دے رہے تھے۔

وہ تھرکے ویران صحرا سے نکل کر اس علاقے کو پار کرکے اس جھے میں آگئی تھیں جہاں کارو نجمر کا بہاڑی سلسلہ تھا۔ ان بہاڑوں میں گرینائٹ جیسے قیمتی پھر کو کئے اور دیگر معدنیات موجود ہیں۔ ان علاقوں میں اس حد تک بارش ہوتی ہے کہ باقاعدہ کھیتی باڑی ہوتی ہوتی ہے۔ زمین کے بینچے بانی موجود رہتا ہے۔ ہر چار مربع میل پر پانچ کنوئیں لازمی ہوتے ہیں۔ ہر دو میل کے علاقے میں ایک گوٹھ موجود ہے۔ وہ تینوں ہریائی د کھے کر خوشی سے ہیں۔ ہر دو میل کے علاقے میں ایک گوٹھ موجود ہے۔ وہ تینوں ہریائی د کھے کر خوشی سے آپس میں لیٹ گئیں پھر خیال آیا کہ شکاری تعاقب میں ہیں۔ وہ پھر بھاگئے لگیں۔
اب اونٹول کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ شکاری نہیں چاہتے تھے کہ وہ تینوں کی آلدی میں بہتے وہ کی میل بستا ہے۔

آبادی میں پہنچ جائیں۔ راہو دادانے بھین دلایا کہ اس علاقے کی پہلی نستی بہت دور ہے۔ تھیتوں کے اطراف کسانوں کی جھگیاں ہیں۔ وہ راہو دادا کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ شکار کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔

اب دہ جی جان ہے' آخری معظم امیدوں کے ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ بلی چوہ کا کھیل ختم ہوچکا تھا۔ آخری معظم امیدوں کے ساتھ دو ٹر رہی تھیں۔ تعاقب میں چیل ختم ہوچکا تھا۔ وہ تیزی سے تعاقب میں چیلے آرہے تھے۔ دو ڑنے والیاں کھیتوں کے قریب پہنچنے والی تھیں۔ تب ہی فائرنگ ہونے گئی۔ وہ اس طرح فائر کررہے تھے کہ نازک ہرنیاں زخمی نہ ہوں صرف دہشت بڑھ جائے گئے۔ وہ اس طرح فائر کررہے تھے کہ نازک ہرنیاں زخمی نہ ہوں صرف دہشت بڑھ جائے گے۔ وہ اس طرح فائر کردہ میں اور وہ نچ کر کمیں جانہیں پائیں گے۔ انہیں کھیتوں میں ہی دبوچ لیا جائے گا۔

اپ آس پاس سے گزرنے والی گولیوں سے سم کروہ چیخ ربی تھیں اور پھرمدد کے لئے کسی کو پکار ربی تھیں۔ السے بی وقت اچانک گھنٹیوں کی آوازیں تھم گئیں۔ فائرنگ بھی بند ہوگئ شکاری رئیس اعظم اور راہو دادا وغیرہ نے دیکھا 'ایک اونٹ پر بیٹیآ مسلح کابعدار چیخ مارکر اونٹ سے گر پڑا تھا اور اپنے لہو میں بھیگ کر ریت پر تڑپ رہا تھا۔ کسی نے اسے گولی ماری تھی۔

وہ سب رک کر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس نے ایس جرات کی ہے۔ اس وقت دوسرا مسلح تابعدار دوسری گولی کھا کر گرا۔ تیسری گولی رکیس اعظم کے قریب سے گزری۔ راہو دادا فوراً ہی مہار کو کھنچتا ہوا اپنے آقا کے اونٹ کو دوسری طرح موڑ کر لے جانے لگا۔ والے عالی کے گئی تھی۔ وہ سب بھا گتے ہوئے منتشر ہونے لگے۔ ریت کے مختلف ٹیلوں کے پیچھے جانے لگے۔ وہ تینوں رک گئی تھیں۔ اگر مختلف ٹیلوں کے پیچھے جانے لگے۔ وہ تینوں رک گئی تھیں۔ زمین پر گر بڑی تھیں۔ اگر غیبی مدد نہ پہنچتی تب بھی وہ آگے برصنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ انہیں تھک کر گر ناہی

بھاگنے لگیں۔ ان ہے پہلے اونٹ خوفزدہ ہو کر کہیں بھاگتا چلا گیا تھا۔ نظر نہیں آرہا تھا۔ اس پر کھانے اور پینے کاجو سامان تھا' وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔

وہ بڑی دیر تک اندھا دھند دوڑتی رہیں پھرایک جگہ رک کر ہانیے لگیں۔ بلیٹ کر دیکھا'کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ شکاری اپنے قافلے کے ساتھ کہیں گم ہوگیا تھا۔ ریت کے اونچ نیچ ٹیلے انہیں چھیا رہے تھے۔ وہ تینوں وحشت زدہ برنیوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر اِدھر اُدھر دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دھیمی دھیمی می گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جب بھی اونٹ بستی کے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی گھنٹیوں کی آوازیں صحرا کی لوک موسیقی کی طرح دلوں میں اثرتی تھیں لیکن اس وقت صورا سرافیل کی طرح ان کے دلوں کو دھڑکاری تھیں۔

وہ گھنٹیوں کی آوازوں کو سنتے ہی پھر وہاں سے بھاگنے لگیں۔ بھاگنے کا راستہ ہو اور منزل کا نام و نشان نہ ہوتو چلنے والے اور دوڑنے والے بھنگتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہی المیہ تھا کہ وہ حدِ نظر تک بھیلے ہوئے ریگتان میں سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ جنوب کی طرف دوڑ رہی ہیں یا مغرب کی طرف' یا شال کی طرف' یا مشرق کی طرف' اس وقت سورج سریر تھا۔ ورنہ اس کے جھکاؤ سے اندازہ ہوسکتا تھا کہ مغرب کد ھرہے؟ ایک سمت معلوم ہونے سے باتی تین سمیں بھی سمجھ میں آجائیں۔ آدھا دن گزر چکا تھا۔ شکاری اب در نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہیں کہیں انہیں پکڑ کر شمیں تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ خیمے لگانا چاہتے تھے۔ اس لئے اب گھنیٹاں تیزی سے نئج رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ

خیمے لگانا چاہتے تھے۔ اس لئے اب گھنیناں تیزی سے نئے رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ شکاریوں کے اونٹ اب قریب ...... آرہے ہیں۔ شکاری اب انہیں ڈھیل نہیں ویں گے اور وہ تیوں اونٹوں کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکیں گی۔

پھر بھی وہ بھاگنے اور خود کو بچانے کی کوششیں کررہی تھیں۔ اب آخری سمارا دعاکا رہ گیا تھا۔ وہ دوڑنے کے دوران میں گرگڑاتی ہوئی دعائیں مانگئی جارہی تھیں۔ انہوں نے پھر ذرا رک کر بلیٹ کر دیکھاتو ریت کے بگولے فضامیں بلند ہورہے تھے۔ ان بگولوں کے اس پار بہت دور شکاری کا قافلہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے صرف گھنٹیوں کی آدازیں سائی دے رہی تھیں' اب موت کے ہرکارے بھی نظر آرہے تھے۔ وہ پھر چینیں مارتی ہوئی بھاگنے لگیں۔

و حلان سے او نجائی کی طرف دوڑنا آسان نہیں ہو تا گروہ تھکنے اور ہاننیے کے باوجود چاروں ہاتھ باؤں سے رینگتی ہوئی تیزی سے او نجائی کی طرف جارہی تھیں۔ جب وہ او نجائی پر پہنچیں تو بہت دور ہریالی نظر آنے گئی۔ جوار اور باجرے کے کھیت بھی تھے اور

اندهير نگري 🖈 39 🌣 (حصه اول)

راستے کا پھر بننے والا انہیں انتقامی کارروائی کا موقع دیئے بغیران سے دور جاتے ہوئے نظروں ہے او تھل ہو چکا تھا۔

تھر کا سب سے بڑا مسکلہ یائی ہے۔ ٹی الحال جو ہریالی نظر آرہی ہے' وہ بارش کی مرہون منت ہے۔ بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے۔ وہاں ایک ''بانہ بیلی'' نام کی ساجی شنظیم ہے۔ اس تنظیم نے بڑے بیانے بر کنویں کھدوائے ہیں اور یانی کا ذخیرہ کرنے کے لئے چھوتے چھوٹے جیھ ڈیم بھی بنوائے ہیں۔ ''بانہہ بیلی'' کے کار کن لاکھوں افراد کی فلاح و بہبود کے لئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تھرکے مسائل کہ 'جاگر کررہے ہیں۔ وہاں ہیں ہزار مربع کلومیٹراور تقریبا دس لاکھ کی آبادی میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ "بانہہ بیلی" کے کار کن علاج معالجے اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اہم فرائض انجام دے رہے یں۔ یہ سینظیم بورے علاقے میں مشہور ہے۔ بولیس اور انتظامیہ کے عمدیدار بھی ان ہے تعاون کرتے ہیں۔

وہ ان تیوں لڑکوں کو "بانبہ بلی" کے صدر کے پاس کے آیا پھرانے اپنا شاختی کارڈ دکھا کر کہا۔ ''میرا نام وہ ہے۔ اگر چہ نام مختصراور عجیب ساہے۔ تاہم میں بہت بردا نام منیں' بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل میں کیٹی بندر میں مصروف رہتا ہوں۔ یہاں اینے خاندان کے ایک بزرگ سے ملاقات کے لئے آیا تھاتو یہ مظلوم لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ آپ کو بتائیں گی کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔"

رانی اپنی سہیلیوں کی زوداد سنانے لگی۔ صدر نے کہا۔ ''یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ غیر ملکی دولت مند شکاری یہاں ہرن' مور' ساہھر اور نیل گائے وغیرہ کو شکار کرنے کے شوق میں آتے ہیں۔ دن کو شکار کھیلتے ہیں اور رات کو عیاشی کرتے ہیں۔ شراب یمیتے ہیں اور یمال کے دلالوں کے ذریعے ہمارے علاقوں کی عورتوں کو شکار کرتے ہیں۔ یہ استے دولت مند اور وسیع ذرائع کے مالک ہوتے ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ ان کے آگے بے بس ہوجائی ہے۔"

وہ بولا۔ ''یہ گتنے شرم کی بات ہے کہ اوپر والوں کی طرف سے انہیں چھوٹ ملتی ہے ادر میہ ہمارے ملک میں آگر ایسے عمیاشی کرتے ہیں جیسے یہ ہمارا وطن نہیں ہے' ہمیرا منڈی ہے۔ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اپنے وطن کی سرحدی زمینوں کے علاوہ اینے وطن کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی فروخت کررہے ہیں؟''

"اسے قوم کی بے حسی کما جائے یا ہمارے عوام اشنے بے خبراور عاقل رہتے ہیں کہ ا پی تاہی اور وطن کی بے عزتی کے اسباب کو مشجھ نہیں پاتے یا پھریہ نہیں سیجھ بایتے کہ

دھوپ اور گرمی کی شدت تھی۔ مسلسل دو ژتے رہنے کے باعث سائس پھول رہی تھی۔ وہ ہانیتی ہوئی ان شکاریوں کو دیکھ رہی تھیں جو پسیا ہورہے تھے اور اپنی حفاظت کے لئے ٹیلوں کے بیچھے چھپ رہے تھے۔ چھپنے کے دوران میں ان کاایک اور مسلح تابعدار مارا گیا تھا۔ وہ سب اونٹول ہے اتر گئے تھے۔ راہودادا نے چیخ کر یوچھا۔ ''کون ہو تم؟ ہم سمجھ گئے ہیں تم اکیلے ہو۔ کیا تمہاری شامت آئی ہے؟"

کوئی جواب نہیں ملا' وہ انتظار کرنے گئے۔ دو سری طرف خاموشی انہیں متجسس اور پریثان کررہی تھی۔ راہو دادا نے کھر بلند آواز سے کہا۔ ''ہم کہتے ہیں' سامنے آؤ یا بات کرو۔ ہتاؤ کہ تم کون ہو؟"

وہ تینوں اِدھر اُدھر دیکھ رہی تھیں بھرانہیں دور ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بھاری بھر کم موٹر سائٹکل نظر آئی۔ اس کے قریب ایک قد آور صحت مند نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے انہیں کہ رہا تھا کہ وہ سید تھی ایک طرف کھیت میں بھاکتی چلی جائیں پھراس نے اپنی من کی طرف اشارہ کرکے سمجھایا کہ پھر گولیاں چلنے والی ہیں۔

وہ نتیوں اٹھ کر کھیتوں میں آئیں' جد هراس جوان نے جانے کو کہا تھا' ادھر بھاگئے کگیں۔ رئیس اعظم نے کہا۔ ''راہو! وہ دیکھو۔ بھاگ رہی ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے نگل جائیں گ۔ انہیں قریمی آبادی تک پہنچنے سے پہلے روکو' فائر کرو۔"

۔ اس بار سب نے بیک وقت فائرنگ کی کیکن وہ لڑکیاں شوننگ رینج سے دور جلی گئی تھیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے ور ختوں کے پیچھے نظروں سے او جھل ہو تمکیں۔

راہو دادا گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا۔ "كتے! تم نے مارے تين بندے مار ويے۔ ہم تہمیں کتے کی موت ماریں گے۔ اس بار فائر کرد۔ معلوم تو ہو کہ کمال چھپے ہوئے ہو۔" ایک تابعدار نے کہا۔ ''دادا! وہ اس بڑے در خت کے پیچھے ہو گا۔''

اس کی بات ختم ہوئی۔ ایک تھنی جھاڑی کے پیچھے سے تزائز فائرنگ کی آواز کے ساتھ گولیاں چلنے لگیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ریت کے ذرات اس طرح فضا میں بھرنے کئے کہ منظر دھندلا گیا۔ دھند کے اس بار درخت اور جھاڑیاں دکھائی نہیں دے رہی تھیں دو سری طرف سے آنے والی گولیاں ریت کے نیلوں کے آریار ہو کرانہیں زخمی یا ہلاک کر علتی تھیں۔ اس لئے وہ سب زمین پر لیٹ گئے تتھے۔ اب ریت کی دھند چھننے کے بعد ہی وہ جوالی فائز نگ کر سکتے تھے لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے سراٹھا کر دیکھا۔ دھند جھٹ رہی تھی مگر اس وقت موٹر سائنکل کی آوان<del>ہ</del> دور ہوتی جارہی تھی۔ وہ

اندهير نگري 🖈 40 🏠 (حصه اول)

\_ وستمن عناصر سے <sup>س</sup>س طرح نمٹنا چاہئے؟"

بانہ بیلی کے صدر نے کہا۔ "تم نے ان لڑ کیوں کو بڑی جوانمردی سے بچایا ہے۔ فکر کرو۔ اب ہماری تنظیم ان کی حفاظت کرے گی۔"

وہ بولا۔ "میں کی چاہتا ہوں۔ کل مجھے کیٹی بندر جانا ہے۔ میں وہاں سے فارغ ہو کر اُں گا۔ اگر ان لڑکیوں کے سلسلے میں کوئی دشواری پیش آئے گی تو میں انہیں کراچی کے ب فلاحی ادارے میں پنجا دوں گا۔"

اس نے کلسی' تارا اور رانی کو اطمینان دلایا کہ وہ اس تنظیم کے ساتے میں محفوظ میں گاور وہ ان کی خیریت معلوم کرنے جلد ہی واپس آئے گا۔

یک اس سے ملنے آئے گا بچروہ وہاں سے جلا آیا۔ اس نے ماریہ سے وعدہ کیا تھا کہ کل اس سے ملنے آئے گا ں لئے وہ رات گزارنے کے لئے کراچی چلا گیا۔

#### ☆====☆====☆

جیرا لڈ جان ..... اپنے دفتر میں تھا۔ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف ماریہ رایک اسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماریہ نے ہیرالڈ جان سے کما۔ ''آپ کا شبہ رست تھا۔ اس کا تعلق انٹیلی جنس ڈپار ٹمنٹ سے ہے لیکن وہ دل و جان سے میرا عاشق بنے کے باوجود مجھ سے اپنی اصلیت چھیا رہا ہے۔ مجھ سے کمہ رہا تھا کہ محبِ وطن ہے اور نے کہ وہ معاہدہ و کھنا چاہتا ہے' جو آپ کے اور حکومت پاکستان کے باد علی عمد یدار کے درمیان یمال ایک بجل گھرکے سلسلے میں ہوا ہے۔"

اسٹنٹ ڈائر یکٹرنے سوال کیا۔ "تم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ معاہدہ کیے پڑھے گا۔ بکہ میرالڈ صاحب اے چھپا کر رکھتے ہیں۔"

" د معابدے کی اس فائل کو چرائے کا کوئی منصوبہ اس کے ذہن میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بردی چلاکی اور ہیرا چھیری سے اس فائل کو چراسکتا ہے۔ وہ بہت ہی گرائی تک شخنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے مجھ سے ایسی فائل کے بارے میں پوچھ رہا تھا' جس سرخ فستہ لگا ہوا ہے۔"

استفنٹ ڈائریکٹر یعنی اے ڈی نے کہا۔ "اس نوجوان کے بیچھے یقینا...... انٹیلی من کے افسران ہوں گے۔ وہ ٹاپ سیرٹ والی فائل اب یمال نہ رکھی جائے تو بہتر ۔ "

' ڈائر یکٹر جزل یعنی ڈی جی ہیرالڈ جان نے کہا۔ "ہم نے اس فائل کو اس لئے اسلام آباد والے دفتر میں نہیں رکھا۔ وہاں....... انٹیلی جنس والے کسی وقت بھی چھاپا مار سکتے

تھے۔ یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یمال کیٹی بندر تک چلے آئیں گے۔ کل رات ماریہ نے مجھے یہ تمام باتیں بتادی تھیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے۔" "آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟"

"میں نے کراچی میں اپنے ملک کے سفارت خانے والوں سے کمہ دیا ہے کہ وہ تمارے لئے کل کی فلائٹ سے ایک سیٹ حاصل کرلیں۔ تم آج یہ ٹاپ سیرٹ والی فائل یمال سے لے جاؤ اور اسے لندن آفس میں پنچاوو۔"

ماریہ نے کما۔ "کل وہ آئے گلہ میں اس سے کیا کموں گی؟"

اندهير نگري ن نام 41 أندهير نگري نام اول) كاري ماري اول)

"یی کہ کاروباری معاہدہ کسی دوسرے کو دکھایا نہیں جاتا لیکن تہمارے ڈیڈی مہیں اتنا چاہتے ہیں کہ کیٹی بندر بجلی گھری فائل اسے پڑھنے کے لئے دے دیں گے۔ کمل وہ آئے گانو تم اسے میرے دفتر لے آؤ۔"

وہ مسکرا کر بولی۔ ''وہ مجھے آپ کی بیٹی اور آپ کو ایسا باپ سمجھ رہاہے جو بیٹی کی محبت اور ضد کے سامنے جھک جاتا ہے لیکن سرا وہ سرخ فیتے والی فائل کے بارے میں یوچھ رہا تھا۔''

"اس كى بروانه كرو- مين اس مرخ فيت والى فائل بهى دكھا دون گا-"

ڈی بی جیراللہ جان نے اپنی ریوالونگ چیئرے اٹھ کر آہنی سیف کو کھولا۔ اس میں نے سرخ فیتے والی فائل دکالی جس پر ٹاپ سیرٹ لکھا ہوا تھا بھروہ فائل اپنے اے ڈی کو دیتے ہوئے کہا۔ "دکل دوپسر دو بجے کی فلائٹ ہے۔ اسے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ کل روائلی سے پہلے فون پر رابطہ کرو "کہ مجھے اطمینان رہے۔"

اے ڈی نے فائل لے کرماریہ سے بوچھا۔ 'کیاتم ابھی یہاں بیٹھوگ؟'' وہ بولی۔ ''ہاں۔ جھے اس سلسلے میں کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔''

وہ ڈی جی ہیرالڈ جان کے سامنے ایک ماتحت کی حیثیت سے بیٹھی رہی جبکہ وہ بظاہر اس کی بیٹی کملاتی تھی۔ کسی بڑے مثن میں کامیاب ہونے کے لئے ایک یا ایک سے زبادہ حسین ترین چالاک اور تربیت یافتہ دوشیزاؤل کو رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں چارا ڈالنے اور جال چھینکنے کے لئے کام میں لایا جاسکے۔ ماریہ اس فرض کی ادائیگی میں کامیاب ہورہی تھی۔ آئندہ بھی کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنے باس ہیرالڈ جان سے مشورے کررہی تھی۔

اے ڈی اس سرخ فیتے والی فاکل کو ایک برے کاغذ کے لفافے میں رکھ کر وفتر ہے باہر آیا۔ اس وفتری عمارت کے واضلی دروازے پر اور اصاطے کے مین گیٹ پر غیر مکلی مسلح

اندهيرنگري 🕁 42 🏠 (حصه اولو)

گارڈز تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سلیوٹ کیا اور اس کے لئے مین گیٹ کھول دیا۔ اس نے اپنی کار میں بیٹے کر فائل والے لفانے کو ساتھ والی سیٹ پر رکھا۔ لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر چیک کیا۔ وہ پوری طرح لوڈ تھا۔ اس نے دوبارہ اسے لباس کے اندر رکھ کر کار کو اشارٹ کرتے ہوئے آگے بوھایا پھر اصاطے کے مین گیٹ سے نکل کر اپنے بنگلے کی کار کو اشارٹ کرتے ہوئے آگے بوھایا پھر اصاطے کے مین گیٹ سے نکل کر اپنے بنگلے کی طرف جانے لگا تاکہ اپنا ضروری سامان ایک المیچی میں رکھ کر کراچی کے لئے وہاں سے روانہ ہوجائے۔

وہ لوگ پچھلے برس کیٹی بندر آئے تھے اور وہاں باقاعدہ انہوں نے اپنے دفاتر قائم کئے تھے۔ رہائش بھی اختیار کی تھی۔ اس عرصے بیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی مخالفانہ کارروائی کرنے وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہاں کے مقامی باشندے ایسے غریب اور جی حضور کمہ کر سرجھکانے والے تھے کہ ان کی طرف سے غیرملکیوں کی آمد پر بھی احتجاجی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ ملازموں کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ ملازموں کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگے

ہے۔ وہ ان کی وہ س مہاری اور وہ ان کی اور کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اے ڈی اطمینان سے کار
کوئی خطرہ تو کیا' کسی خطرے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اے ڈی اطمینان سے کار
وُرائیو کر تا ہوا جارہا تھا۔ آگے راتے میں دس بارہ اونٹ اس طرح جارہے تھے کہ اس کا
راستہ رک گیا تھا۔ اس نے کار روک لی۔ مڑک کی چو ڑائی آئی کم تھی کہ وہ ان اونٹول کو
اوور فیک کرکے آگے نہیں جاسکتا تھا۔

اوور سی سرے برے بی بات کا شارہ کیا ہے۔

اس نے کار روک کر کھڑی کاشیشہ نیچ کرتے ہوئے ایک ساربان کو ہاتھ کا اشارہ کیا کہ وہ اونٹوں کو ایک قطار میں کرے تاکہ اے آگے جانے کا راستہ ملے۔ اس وقت ایک مخص نے کار کی کھڑی کے پاس آگر اس کی کنبٹی سے ریوالور کی نال لگا دی۔ اس نے کن انکھیوں سے دیکھا۔ ریوالور والا کوئی مقامی لگ رہا تھا۔ وہ اس طرح اجانک آیا تھا کہ اے ڈی اپنے لباس کے اندر سے اپنا ریوالور شیس نکال سکا تھا۔

را ب کار کے دوسرے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دیکھا دہاں بھی ایک مقامی کار کے دوسرے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دیکھا دہاں بھی ایک مقامی شخص ریوالور لئے ہوئے گھڑا تھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسے دروازے کا لاک کھولنا پڑا۔ دوسرا مخص اندر آکر اس فائل والے لفافے کو اٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر چچھلے دروازے کے لاک کو کھول دیا۔ پہلا والا بچپلی سیٹ پر آکر آرام سے بیٹھ گیا اور ریوالور کی نال کھوپڑی کے بچھلے جھے سے لگا دی۔ دوسرے نے آرام سے بیٹھ گیا اور ریوالور کی نال کھوپڑی کے بچھلے جھے سے لگا دی۔ دوسرے نے تلاثی کے کراس کے لباس کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت تک تمام اوٹ ایک تھا۔ میں ہوگئے تھے۔ آگے والے نے کما۔ 'دیکم آن۔ ڈرائیو آن اے ہیر۔''

وہ کار اسٹارٹ کرکے آگے بردھاتے ہوئے بولا۔ "تم کون ہو؟ مقامی شیں ہوسکتے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یماں کے مقامی باشندے ناخواندہ ہیں۔ جبکہ تم انگریزی بول رہے ہو۔"

"ہم جو بھی ہیں۔ اس وقت تک تہریں نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک تم ہمارے احکامات کی نقیل کرتے رہو گے۔"

"تم <u>حاہتے</u> کیا ہو؟"

"فَي الْحَالَ بَهِم جِمال كمه رب مِين وبال كَارُى لِي جِلو-"

وہ مجبور تھا۔ ان کے احکامات کی نغمیل کرنے لگا۔ اپنے بنگلے کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ کران کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔

**☆=====☆**======**☆** 

وہ دو سرے دن گیارہ بجے کیٹی بندر بہنچا۔ ماریہ اپنی کار لے کر گھاٹ پر آئی تھی۔ اس نے کار سے باہر نکل کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ قریب آکر بولی۔ "جی چاہتا ہے' گردن میں بانسیں ڈال کر سینے سے لگ جاؤں اور اپنے دھڑ کتے ہوئے دل کو آرام سندر پین

"اییا شادی کے بعد بھی سرعام نہیں ہوگا۔ ہماری تہذیب میں میاں بیوی کے تعلقات بیر روم کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ باہر صرف پیار بھری گفتگو ہوتی ہے اور مہذب انداز میں محبت کا اظهار ہوتا ہے۔"

وہ کار میں آگر بیٹھ گئے۔ ماریہ نے اسے اسٹارٹ کرکے آگے بردھاتے ہوئے کہا۔ "ایک بہت بڑی خوشخری ہے۔ میں نے ڈیڈی سے ضد کرکے اپنی بات منوالی

"کیا وہ جاری شادی کے لئے راضی ہو گئے ہیں؟"

''شاری کے لئے نہیں' کیٹی بندر بجلی گھر کا فائل حمہیں دکھانے اور پڑھانے کے لئے راضی ہوگئے ہیں۔''

"تعجب ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بری بات مان لیس گے۔"

ببب المسلم المس

اندهير مگري 🖈 44 🌣 (حصه اول)

اندهير تكري الله 45 الم (مصد اول)

ایک بڑا بجلی گھر قائم ہونے سے تھر کے علاقے میں دور دور تک بجلی کے ذریعے ریگتانی علاقوں میں پانی بھی پہنچایا جاسکتا تھا۔ جس علاقے میں بجلی اور پانی ہو پھروہ علاقہ پسماندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاں ترقی کی راہیں تھلتی چلی جاتی ہیں۔

اس معاہدے کے آخر میں دایدا کے اور سیپا کے اعلی عمدیداروں کے دستخط تھے۔
اس نے داپس کرتے ہوئے کہا۔ "آپ کا بہت بہت شکریی۔ آپ نے یہ فائل میرے سامنے کھول کراپی نیک نیتی کا شوت دیا ہے اور جھے مطمئن کیا ہے لیکن .........."
اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہیرالڈ نے کہا۔ "ہاں ہاں بولو۔ رک کیوں گئے؟"
اس نے ماریہ کو دیکھا۔ ماریہ نے کہا۔ "فریڈی! یہ اس فائل کو دیکھنا چاہجے ہیں جس بر مرخ فیتہ ہے اور جس پر "مای سیکرٹ" لکھا ہوا ہے۔"

ہیرالڈ نے کہا۔ "ب بی! میہ نامناسب ہے اور مسٹروہ کو بھی سمجھنا چاہئے کہ راز آخر راز ہی ہوتا ہے پھرٹاپ سکرٹ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیاجاتا ہے۔" ماریہ نے کہا۔ "آپ درست کہ رہے ہیں لیکن یہ پریس کانفرنس میں پوری طرح مطمئن ہو کربیان دیں گے۔ آپ اپنی بٹی کی خاطرانہیں مطمئن کردیں۔"

اس نے ددبارہ اٹھ کر آئرن سیف کھولا۔ کیٹی بندر بجلی گھروالی فائل کو سیف کے اندر رکھ کر دو سری فائل اٹھائی۔ اس پر لکھا ہوا تھا۔ "ٹاپ سیکرٹ اور اس پر سرخ فییتر نظر آرہا تھا۔ اس نے وہ کے پاس آگر فائل کھول کر کہا۔ "یمی ....... ثاب سیکرٹ والی فائل ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک شینگ کمپنی سے خفیہ محاہدہ ہوا تھا۔ تہمارے ملک کا اس سے تعلق نہیں ہے اس لئے تہمارے ہاتھوں میں نہیں دے رہا ہوں۔ ایک ایک صفحہ دکھا رہا ہوں۔ اس پر سرسری نگاہ ڈال کر مطمئن ہو سکتے ہوکہ میں بچ کمہ رہا ہوں۔"

وہ اس فائل کے ہر صفح کو سرسری نظروں سے دیکھا گیا۔ آخر میں سیپا اور ہانگ کانگ شینگ کمپنی کے عمدیداروں کے دستخط تھے۔ وہ مطمئن ہو کر بولا۔ "میں نے آپ کو بڑی ذخت دی اور آپ کے ذہن پر بھی گرال گزر رہا ہو گالیکن آپ کو اس کا فائدہ پنچ گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیپا کمپنی کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں' اسے پریس والوں کے ذریعے دور کردوں گا۔"

جیرالڈ جان نے خوش ہو کر اس کا شکریہ اوا کیا۔ ٹاپ سکرٹ فائل کو آئرن سیف میں رکھ کرلاک کیا بھر ریوالونگ چیئر پر آگر بیٹھ گیا۔ ملازم چائے اور بسکٹ لے آیا تھا۔ وہ بسکٹ کھانے اور چائے پینے لگے۔ ماریہ نے کما۔ "ڈیڈ ......! میں مسٹروہ کے ساتھ کراچی جانا چاہتی ہوں۔ کیا جاسکتی ہوں؟" ''آج اور ابھی۔ ہم ان کے دفتر جارہے ہیں۔'' وہ بولا۔ ''عشق میں بری رشواریاں پیش آتی ہیں لیکن تمهارے عشق نے میرا کام ان کردیا ہے۔''

"وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی- "میں نے اتنا بوا کام کیا ہے مگر تم اجنبیوں کی طرح

'' میں چلنے سے لئے تیار ہوں مگر ڈیڈی یمان کی حکومت کے تعاون سے تہمیں گر فقار کرادیں گے اور مجھے واپس لے آئیں گے۔''

"کوئی بات نہیں' تم ساگ رات تو مناؤگ۔ یں اپنے انجام کی پروا نہیں کرتا۔"
کار دفتری عمارت کے احاطے میں پہنچ کر رک گئ۔ وہ کار سے اتر کر عمارت میں
داخل ہوئے' ایک کوریڈور سے گزر کر دوسرے کوریڈور میں پہنچ' ماریہ نے ایک
دروازے پر ہلکی می دستک دی اسے ذرا سا کھول کر پوچھا۔"ہائے ڈیڈ…………!کیاہم اندر

"مُم آن بي لي!"

وہ دُونوں اندر آئے۔ ہیرالڈ نے اٹھ کر وہ سے مصافحہ کیا پھر کہا۔ "بیٹھو۔ تم مجھے کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہو۔ میری بیٹی پر جادو کردیا ہے۔ یہ مجھ سے ایسی باتیں منوالیتی ہے، جو میرے اصول کے خلاف ہیں۔ ہر حال کیا پیکو گے، چاتے یا کانی ؟" وہ بولا۔ "چائے کانی ہوگی۔"

ہیرالڈنے انٹر کام کے ذریعے چائے اور بسکٹ لانے کو کما پھرریوالونگ چیئرے اٹھ کر چیوئے اٹھ کر چیوئے اٹھ کر چیچے آئرن سیف کے پاس جاکراہے کھولا۔ اندر بہت می فائلیں نظر آرہی تھیں۔ اس نے ایک فائل نے ایک فائل نے ایک فائل نے ایک فائل ہے۔"
بڑھاتے ہوئے کہا۔ "اے اچھی طرح پڑھ لو۔ یہ تمہاری مطلوبہ فائل ہے۔"

وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے فاکل لے کر اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ ہیرالڈ نے کہا۔ "
"اگر تمہاری کوئی ساجی یا سرکاری اہمیت ہے تو میں چاہوں گاکہ ایک پریس کانفرنس میں بیان دو کہ تم نے کیٹی بندر بیلی گھر کا بیر صاف متھرا معاہدہ پڑھا ہے۔"

وہ بڑھ رہا تھا۔ معاہدہ واقعی صاف ستھرا تھا۔ کوئی گز بر والی بات نہیں تھی۔ وہاں

اند چر مگری 🖈 46 🏠 (حصد اول)

"اب تم ایک نئی فرمائش کررہی ہو۔ میں انکار کروں گاتو تم پھراپی ضد منوانے کے لئے مجھے پریشان کرتی رہوگی۔"

''ڈیڈی! میں کراچی جاؤں گی تو آپ کو فائدہ پنچے گا۔ میں مسٹروہ سے ضد کروں گی ''دیڈی پریس کانفرنس بلائیں اور اس کی باقاعدہ ویڈیو فلم تیار کریں۔'' ''ہوں۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے۔ آل رائٹ تم جاسکتی ہو۔''

رہوں۔ مماری نیہ بات دل و می ہے۔ ان رائے آب ک اس وہ خوش ہوکر اپنی جگہ ہے اٹھ کر ہیراللہ جان سے کیٹ گئی۔ اسے پیار کیا چر کما

''تھینک یو ڈیڈی! یو آر دیری نائس نومی۔'' پھروہ دونوں ہیراللہ جان۔۔۔۔۔۔ ہنست ہوکراس دفتری کمرے سے چلے گئے۔ ہیراللہ جان۔۔۔۔۔۔۔ نے آرام سے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کراظمینان کی سانس لی۔ اس نے بڑی تھمتِ عملی سے کام لیا تھا۔ مسٹروہ کو مطمئن کرکے وہ پاکستانی پرلیس ادر عوام۔۔۔۔۔۔۔ کا عتاد حاصل کرنے والا تھا۔

ہ ہاوی کی رفت ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ایک نج کر پچیس منٹ ہوئے تھے۔ اس نے کل اپنے اے ڈی کو ٹاپ سیرٹ والی فائل دے کر کہا تھا کہ کراچی سے لندن روانہ ہونے سے پہلے فون کے ذریعے رابطہ کرے لیکن فلائٹ کی پرواڑ کا وقت ہوچکا تھا اور اے ڈی نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔

اس نے ریسیور اٹھا کر کراچی میں اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کیا پھر وہاں کے سیکرٹری سے یوچھا۔

"اے ڈی نے مجھ سے رابطہ کیوں نہ کیا ہے؟ کیا وہ لندن کے لئے روانہ ہوچکا

سیرٹری نے کہا۔ "نوسر! آپ کا اے ڈی ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے آدمی نے فلائٹ کی پرواز سے ایک گھٹٹا پہلے اس کا فکمٹ کینسل کرایا ہے۔"

ے ماہ سے ں چور مسالیہ ہو کر کہا۔ ''اے ڈی کل ہی یماں سے روانہ ہوچکا تھا بھر وہاں میں سنجا؟''

اس نے رابطہ منقطع کر کے اے ڈی کے بنگلے فون نمبرڈائل کیا۔ ریسیور کان سے رابطہ منقطع کر کے اے ڈی کے بنگلے فون نمبرڈائل کیا۔ ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی کی آواز ابھرتی رہی لیکن کسی نے فون نمبیں اٹھایا 'ہیراللہ نے اپنی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا۔ ایجنسی کے چیف کو اے ڈی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک انجم فائل لے کرکل یہاں ہے گیا تھالیکن لاپتا ہوگیا ہے۔ اسے فوراً تلاش کیا جائے۔ خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ اے ڈی کیٹی بندرسے کل خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ اے ڈی کیٹی بندرسے کل

باہر گیا تھا یا نہیں؟ گھاٹ کے ملاح اور وہاں کے انچارج وغیرہ اے ڈی جیسے افسران کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سب نے بیان دیا کہ اے ڈی صاحب کل یہاں سے فیری بوٹ کے ذریعے نہیں گئے تھے۔ کیٹی بندر سے باہر جانے کا وہی ایک راستہ تھا۔ ایجنسی کے چیف نے نون کے ذریعے ہیرالڈ کو بتایا۔ "اے ڈی کیٹی بندر میں کہیں ہے۔ وہ یہاں سے باہر نہیں گیا ہے۔ ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔"

ہیرالڈ نے کہا۔ "یمال کی سیکورٹی کو الرٹ گردو۔ مسٹروہ ماریہ کے ساتھ ہے۔ جب تک اے ڈی کا سراغ نہ ملے 'مسٹروہ کو یمال سے باہر نہ جانے دیا جائے۔"

وہ ریسیور کو کریڈل پر بیٹے کر کھڑا ہوگیا۔ اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے اسے ڈی کی فکر نہیں تھی۔ فکر ثاب سکرٹ فائل کی تھی' اگر وہ سرخ فیتے والی فائل انٹیلی جنس ...... کے سامنے کھل جاتی تو ایک بہت بڑا مشن ناکام ہو تا اور سیپا سمپنی کے قدم اس زمین سے اکھڑ جاتے۔ اس نے پھر فون کے ذریعے ایک سیکورٹی گارڈ سے بو چھا۔ وکیا مسٹروہ' مارید کے ساتھ ہے؟"

دولیس سراییس ان دونون کی گرانی کررہا ہوں۔"

"وه ابھی کہاں ہیں؟"

"ابھی ابھی وہ شاحلی سڑک پر آئے ہیں اور کار سے اتر کر مجھلی بازار کی طرف جارہے ہیں۔"

· "أَكُر وه كُفات كي طرف جائين تو مجھے فوراً اطلاع دينا۔"

اس نے فون بند کردیا۔ سیکورٹی گارڈ نے درست اطلاع دی تھی۔ وہ دونوں مچھلی بازار پہنچ گئے تھے۔ مارید نے کہا۔ "تم بھی مچھلیاں خریدتے نہیں ہو لیکن جب بھی ساحل بر آتے ہو تو مچھلی بازار سے ضرور گزرتے ہو۔ کیا مجھلیاں بیچنے والی عورتوں میں کوئی مشش ہے؟"

ای وقت ایک مقامی عورت نے مخاطب کیا۔ "صاحب! ایک دم تازہ خچملی ہے۔ ایک بار لے جاکر میم صاحب کو کھلاؤ پھرروز روز آؤگ۔"

وہ نے کیا۔ "میم صاحب ابھی یمی کہ رہی تھیں کہ میں مچھلی نہیں خرید تا ہوں۔ چلو جو تازہ ہے' وہ ایک کلو دے دو۔"

وہ عورت ایک مچھلی تول کر اسے حصیلنے اور کاٹ کر اس کے عکرے بنانے گئی۔ ماریہ اپنے محبوب کی طرف رخ کئے باتیں کر رہی تھی۔ اس عورت نے چور نظروں سے ماریہ کو دیکھا بھرایک شاپنگ بیگ لے کر اپنے نیچے ایک چٹائی سے ریوالور نکال کر شاپنگ اندهير مَّري الله المولي) aazzamm@yahoo.com اندهير مَّري الله المولي) اندهير مَّري الله على ال

بیک میں ڈالا پھر اس کے اوپر مچھلی کے بوے بوے مکڑے ڈال دیئے۔ اس کے بعد شاینگ بیک آگے بوھاتے ہوئے بولی۔ "بیالو صاحب! ساٹھ روپے دو۔"

وہ نے اسے میں روپے دے کر اس سے شاپنگ بیک کو لے لیا بھر کار کی طرف بردھتے ہوئے کہا۔ "جہیں یمال سے جانا چاہئے تاکہ شام سے پہلے کراچی پہنچ سکیں۔ میں شہیں بردی مزیدار مجھلی بیکا کر کھلاؤں گا۔"

وہ کار میں آکر بیٹھ گئے۔ اسی وقتِ ایک مقای نے کار کی کھڑی کے پاس جھک کر کافذات کا ایک بلیدا وہ کی طرف بردھاتے ہوئے کما۔ "صاحب! یہ کافذ کا پوٹلا آپ کا ہے۔ اوھر گھاٹ میں گرا پڑا تھا۔ ہم اٹھا کے آپ کو ڈھونڈا۔ آپ کیسا آدی ہے صاحب! اینا چھڑکو بھول گیا۔"

وہ نے کاغذات کا بلندا لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام کے طور پر دس روپے دیئے۔ وہ خوشی کا اظہار کرنا ہوا چلا گیا۔ ماریہ نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ "یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں۔ دس روپے لے کر خوش ہوجاتے ہیں۔ بائی دا دے سے ا کیے کاغذات ہیں۔ تم انہیں گم کر کے بھول گئے تھے؟"

وہ مسکرا کر بولا۔ ''گھاٹ پر ختہیں دیکھتے ہی میں ساری دنیا کو بھول گیا تھا۔ یہ کاغذات کیاچیز ہں؟''

وہ ہنتے ہوئے بولی۔ "تم ہاتیں خوب بناتے ہو۔ بیہ کاغذات یہاں کیوں لائے تھے۔ کیا اتنے اہم ہیں کہ گم ہونے کے بعد ان کی کی محسوس نہ کرو؟"

"کاغذات نو بهت اہم ہیں۔ کراچی پہنچ کر جہیں ان کی اہمیت بتاؤں گا۔" "ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟"

"ہم کراچی پینچنے تک صرف پیار و محبت......کریں گے۔"

ماریہ نے گھاٹ کے قریب کار روک دی۔ اس نے کاغذات کو جیکٹ کے اندر رکھ لیا تھا۔ وہ کار سے باہر آئے تو کشتی کے قریب چار مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے ماریہ سے کما۔ "مس صاحب! آپ کے ڈیڈی کا عظم ہے ' ابھی آپ دونوں یمال سے نہ جائم۔"

اس نے کہا۔ "ماریہ! ان سے کہو۔ ہمارا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔" ماریہ بولی۔ "جب ڈیڈی منع کر رہے ہیں تو کوئی مصلحت ہوگی۔ پلیز رک جاؤ۔" "سوری ماریہ! میں ایک کمبح کی بھی در نہیں کروں گا۔ ان گارڈ ذکو راہتے سے بٹنے لے کہ دو۔"

"تم کیول ضد کر رہے ہو؟ جب ڈیڈی ہم سے تعاون کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات مان کر رک جانا چاہئے۔"

اس نے مچھلی کے تھلے میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا۔ تھلے کو بھینکا بھرایک ہاتھ سے ماریہ کو دبوج کر اسے دیوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے مسلح گارڈز سے کہا۔ "فوراً ہٹ جاؤ۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مس صاحبہ کو گولی ماردوں گا۔"

وہ چاروں گارڈ ز مجبوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ راز سیپا کے چند اعلیٰ افسران جانتے تھے کہ ماریہ ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان ...... کی بیٹی ہے یا محض ایک آلئہ کار ہے۔ وہ ماریہ کو تھینچتا ہوا کشتی میں آگر ملاح سے بولا۔ "فوراً انجن اشارٹ کرو ورنہ گولی ماردوں گا۔ جلدی کرو۔"

ملاح نے انجی ..... اسٹارٹ کیا۔ ہیرالڈ جان ..... کی طرف سے جو گارؤ خفیہ طور پر ان کی گرانی کر رہا تھا' اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا لیکن اسے آن کرنے سے پہلے ہی کمیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کی کھوپڑی میں ہوست ہوگئے۔ وہ پچھ ہولئے سے پہلے ہی ظاموش ہوگیا۔ کشتی گھاٹ سے دور ہوتی جارہی تھی اور تیزی سے دو مرے گھاٹ کی طرف جارہی تھی۔

ماریہ نے کہا۔ "تم بہت بردی غلطی کر رہے ہو۔ اس طرح مجھے ذہروسی مت لے ، جاؤ۔ ڈیڈی کے آدی تمہارا پیچیا نہیں چھوڑیں گے۔ " ، جاؤ۔ ڈیڈی کے آدی تمہارا پیچیا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں گولی مار دیں گے۔" "میں نے تم سے عشق کیا ہے۔ تمہارے لئے سینے پر گولی کھاؤں گا۔ کیا تم میرے لیے جان پر کھیلنے سے ڈر رہی ہو؟"

''جاُن بُوجِھ کر موت کو دعوت دینا حماقت ہے' عشق نہیں ہے۔'' ''ہم پاکستانی ایسا ہی عشق کرتے ہیں۔ دیکھتی جاؤ' میہ عشق بھی ہے اور ایڈو سنچر ۔''

میرالڈ جان ...... بہت پریشان تھا۔ اپنے دفتری کمرے میں بے چینی سے ممل رہا تھا۔ خفیہ ایجنسی اب تک معلوم نہیں کر پائی تھی کہ اے ڈی اس ٹاپ سیکرٹ فائل کے ساتھ کہاں لاپتا ہوگیا ہے۔ بری دیر بعد ایجنسی کے چیف نے فون پر کہا۔ '' کیٹی بندر میں میرا پور اشاف اے ڈی کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ کے در جنوں سیکورٹی گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماریہ اور مسٹروہ کو جانے سے نہ روک سکے۔ وہ دونوں گھاٹ پار کرکے رافوٹو گوٹھ سے بھی آگے نکل گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسٹروہ ماریہ کو یر غمال بنا کر لے گیا

...

> ہیرالڈ حمرانی و پریشانی سے سوچنے لگانہ "مسٹروہ نے ماریہ کو سر غمال کیوں بنایا ہے؟ میرے عظم کے خلاف وہ جمراً یمال سے کیول گیا ہے؟ کیا وہ سیکرٹ فائل اس کے ہاتھ لگ گئ ہے؟"

> اس نے مارید کی گرانی کرنے والے گارؤ سے رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے فون اٹینڈ شیس کیا جارہا تھا۔ ہیرالڈ کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گارڈ مارا جاچکا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیرالڈ نے کما۔ "آجاؤ۔"

> دومسلح گارڈزنے آکرائے سلیوٹ کیا پھرایک نے کہا۔ ''سراہم گھاٹ پر تھے۔ اس نے مس صاحبہ کو ریوالور کے نشانے پر رکھا تھا اور ہم کو وار ننگ دی تھی کہ اس کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ مِس صاحبہ کو گولی مار دے گا۔ ایسے میں ہم اسے راستہ نہ دیتے تو وہ مس صاحبہ کو مار ڈالٹا۔''

> ہیرالڈ نے غصے سے کما۔ "وہ ماریہ کو مار ڈالٹا تو کیا قیامت آجاتی۔ تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟"

دو سرے گارڈ نے کھا۔ "سرا ہم آپ کی بیٹی...... کو قتل ہوتے نہیں ریکھ سکتے ۔.." ۔."

ہیرالڈ کو خیال آیا کہ یمال سب ہی ماریہ کو اس کی بیٹی سمجھتے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ انہیں غصہ دکھا رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا۔ ''کیا مسٹروہ کے پاس کوئی فائل تھی۔'' ''نو سر! اس کے پاس فائل نہیں تھی۔ ایک تھیلا تھا جس کے اندر مچھلی کے مکڑے تھے۔ اس نے تھلے کے اندر سے ریوالور نکالا تھا۔''

"اس کے پاس فائل نہیں تھی۔ پچھ کاغذات تو ہوں گے۔"

"لیس سرا وہ کارے نگلتے وقت کچھ کاغذات کا ایک بلندا اپنی جیکٹ کے اندر رکھ رہا "

اس نے گارڈز کو جانے کا تھم دیا پھر نون کے ذریعے ایجنس کے چیف سے کہا۔ "مسٹروہ کاغذات کا ایک پلندا اپنی جیکٹ کے اندر رکھ کر لے گیا ہے۔ ہوسکتا ہے' اس نے فائل کو پھینک دیا ہو اور صرف اہم کاغذات لے جارہا ہو۔"

چیف نے کما۔ ''وہ رافونوگوٹھ کے بعد بکھان تھانے کے قریب سے گزرے گا۔ اگر راستہ بدل بھی دے تو اسے گھارہ پولیس اسٹیشن کے پاس سے ضرور گزرنا ہوگا۔ ہم نے دونوں تھانے والوں کو الرث کردیا ہے۔ کراچی بینچنے کے راستوں پر ہمارے آدمی اس کی تاک میں ہیں۔''

ہیرالڈ جان.....مطمئن نہیں تھا۔ صرف اپی خفیہ انجنسی کی کار کردگی پر بھروسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹروہ کی بُراسراریت اور حکمتِ عملی نے سمجھا دیا تھا کہ اس کے اہم مشن کو ناکام بنانے والا مسٹروہ تنا نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ سمی منظم فیم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔

اس نے حکومت کے ایک اعلی عمدیدار سے فون پر کما۔ "میں نے چار دن پہلے اس شبہ کا اظمار کیا تھا کہ ایک جوان موٹر سائکل پر رافونوگوٹھ تک آتا ہے پھر فیری بوٹ کے ذریعے کیٹی بندر پہنچ کر چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو اسے روکنے اور ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی نیکن آپ کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی۔"

اعلیٰ عهدیدار نے کہا۔ "ایسے کتنے ہی لوگ ساحلی علاقوں میں تفریح کے لئے جاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ جوان کوئی قابلِ اعتراض حرکت نہ کرتا' اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جاسکتا تھا۔"

''آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے خفیہ معلہے کے اصل کاغذات چرا کرلے گیاہے۔''

"اعلیٰ عمدیدار نے گھبرا کر پوچھا۔" یہ آپ کیا کہ رہے ہیں؟" "وہی کہ رہا ہوں جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔"

"مسٹر جان......! ہم نے مقتدر حلقوں کی لاعلمی میں وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ اگر اس معاہدے کا علم کسی بھی..... اعلی افسر..... کو ہو گیا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑجائے گی۔ وہ جوان کون ہے؟ اور اس وقت کماں ہوسکتا ہے؟"

"میں پہلے بناچکا ہوں کہ وہ جوان خود کو مسٹروہ کہتا ہے۔ اس وقت وہ ........ کاغذات چرانے کے علاوہ میری بیٹی ماریہ کو بھی اغوا کر کے لے جارہا ہے۔ وہ شاید کراچی کی طرف جارہا ہے لیکن بہت چالباز ہے۔ کسی دو سرے علاقے کی طرف جاسکتا ہے۔ ویسے وہ سندھ کے جنوب مشرقی جصے میں رہے گا۔"

اعلی عمدیدار نے کہا۔ "اس کے خلاف بوے اقدامات کے لئے یہ اہم کئتہ ہمیں مل گیا ہے کہ اس نے غیر ملی سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جزل کی بٹی کو اغوا کیا ہے۔ آپ اس غیرت کا معاملہ بناکر سفارتی سطح پر واویلا کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ اس نے سلطنتِ برطانیہ کی ایک بٹی کو اغوا کیا ہے۔ للذا اسے گر فقار کرکے حکومتِ برطانیہ کے حوالے کیا جائے۔ ہم یمال اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ میں ابھی سندھ کی پولیس اور انتظامیہ کو اس کے چھے لگاکر آپ سے رابطہ کرول گا۔ آپ کو بقین

اور بدن کی شادائی کو اس کے جسم سے نگا کر بوچھا۔ "کیا تھیس پچھے نہیں ہورہا ہے۔" وہ موٹر سائکل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ "تمہارے خیال میں مجھے کیا ہونا ما یہ ؟"

، مرست تهتی ہو لیکن موت سے اور نے والوں کو اتنا بیسنہ آتا ہے کہ حسینہ عالم کی قربت سے بھی جذبات محندے بر جاتے ہیں۔"

''ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب کیٹی بندر میں تم سے ہر طرح تعاون کیا جارہا تھا۔ ٹاپ سکرٹ فائل بھی تہیں دکھا دی گئی تھی تو پھرتم دشمنوں کے انداز میں مجھے برغمال بناکر کیوں لے جارہے ہو؟''

ووكيا ابھى تك صورتِ حال تهارى سمجھ ميں سيں آئى ہے؟"

دوسی حد تک سمجھ رہی ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے ہو۔ چلو اتنا بتا دو۔ اس شخص نے تمہیں کس قتم کے کاغذات دیئے تھے؟ تم نے بری حفاظت سے انہیں جیکٹ کے اندر رکھا ہے۔"

" بہت سے نکاح نامے ہیں۔ میں نے تہمارے جیسی کئی حسیناؤں کو بھائس کران سے نکاح بڑھوایا تھا۔ ان کے ذریعے اپنے کئی مقاصد بورے کئے تھے پھرانہیں اپنی زندگ سے دودھ کی کھی کی طرح نکال دیا تھا۔"

اس نے ایک جگہ موٹر سائیل روک دی۔ اچانک اسے دھکا دیا۔ وہ جینے مارتے ہوئے چاک اسے دھکا دیا۔ وہ جینے مارتے ہوئے چاک زمین پر گر بڑی۔ وہ بولا۔ "اب شہیں اپنی زندگی سے نکال کر بھینک رہا ہوں لیکن اتنی شرافت کے ساتھ کہ بغیر ہاتھ لگائے شہیں ایک گوٹھ کے قریب جھوڑ رہا ہوں۔"

اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "میری انگی کی سیدھ میں 'پانچے کلومیٹر چلتی رہوگی تو ایک گوٹھ میں پہنچ جاؤگ۔ وہاں تھانے والے تسارے بہت کام آئیں گے۔"

یں وہ غصے سے بول- "میہ کوئی شرافت ہے؟ کیا تم گوٹھ تک نہیں پہنچا سکتے؟"
"سوری! تم جنتی در تک پیدل چلتی رہوگ' اتن در میں' میں کہیں سے کہیں پہنچ چاؤں گا۔ اس گوٹھ کے تھانے والے تہارے ساتھ مل کر میری گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں دلا تا ہوں کہ اس معلہ ہے کو نہ آری تک پہنچنے دوں گااور نہ ہی اسے عوامی سطح پر ظاہر ہونے دوں گا۔"

انہوں نے رابطہ ختم کردیا اور اپنے طور پر وہ کے خلاف عملی اقدامات کرنے گئے۔
وہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جس آگ ہے کھیلنے جارہاہے' اس میں جل بھی سکتاہے۔ یہ
جانیا تھا کہ برطانیہ کی سیبا سمپنی کے پیچھے امر کی سمپنی ہوپ ویل ہولڈنگ لمیٹڈ ہے۔ اگر اس
خفیہ معلمہہ کو چرایا جائے گاتو امریکا ہماور کی تمام خفیہ ایجنسیاں اس تناوہ کا جینا حرام کردیں
گی۔

وہ سیبیا اور امر کی ایچ ایچ او غیر ملکی ہیں۔ پرائے ہیں ' یمال تو اپنے ہی ملکِ خدا داد کے دشمن اعلیٰ عمد بدار بھی وہ پر اپنے وطن کی زمین ننگ کر دیں گے۔

اس کے باوجود وہ آتشِ نمرود میں کود پڑا تھا۔ تیز رفتاری سے اپنی موٹر سائکل بھگا...... رہا تھا۔ پہلے اس نے ماریہ کو پیچیے بٹھایا تھا لیکن وہ چھلانگ لگا کر ایک کچی سڑک پر گر پڑی تھی۔ وہ موٹر سائکل کو گھما کر اس کے پاس آکر بولا۔ "تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ایس حرکتیں کرکے فرار ہونے اور پچ نگلنے کا موقع ضائع کرنا چاہتی ہو؟"

"میں تم سے کئی بار کہ چکی ہوں' مجھ سے ..... محبت کرتے ہو تو ڈیڈی کو اپنا رین مناؤ۔"

"" می دو این کہ اور کیا مجھے نادان بچہ سمجھ رہی ہو؟ مس لومڑی! ہارے عشق کی داستان صرف اتنی سی ہو؟ کیا مجھے بھانس رہا تھیں اور میں شہیں بھانس رہا تھا۔ ابھی شہیں محبوبہ بناکر نہیں ریم نمال بناکر لے جارہا تھا۔ کہیں ایس جگہ شہیں جھوڑنا چہا تھا۔ ابھی شہیں کوئی گاڑی مل جائے اور تم کیٹی بندر واپس جاسکو۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ کسی بہتی کے قریب بہنچا دول ...... یا اس ویرانے میں چھوڑ کرچلا جاؤں؟"

وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے آپی کمر پکڑ کر مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بولا۔ "مجھے بوچھنا جاہئے کہ تہیں کماں چوٹ لگی ہے؟ لیکن تم میری گھروالی نہیں ہو۔ اس کیے.......میرا بوچھنا مناسب نہیں ہوگا۔"

وہ کرائے ہوئے بولی۔ "م نے مجھے لومڑی کہا ہے۔ تم خواہ مخواہ مجھے مکار سمجھ رہے۔ اس کے باعث تم میری ...... محبت پر رہے ہو۔ اب میں کوئی ایس حرکت نہیں کرول گی' جس کے باعث تم میری ..... محبت پر شبہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ چلول گی اور ثابت کردول گی کہ تمہاری خاطر ساری ونیا کو چھوڑ عتی ہوں۔"

وہ اس کے پیچھے موٹر سائکل پر آگر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر کو اپنی بانہوں سے جکڑ لیا

اندهير مگري \ 3 \ 54 \ (هداول) \ aazzamm@\ahoo.com اندهير مگري \ 55 اندهير مگري الله 55 اندهير مگري الله

یہ کہتے ہی اس نے موٹر سائیکل آگے بردھائی بھراس پر مٹی دھول اُڑا تا ہوا طوفانی رفتار سے دور ہو تا چلا گیا۔

#### ☆=====☆**=====**☆

پولیس اور انٹمیلی جنس والے حرکت میں آگئے تھے۔ اسلام آباد سے تھم صادر کیا گیا تھا کہ مسٹروہ نای ایک جوان جو بظاہر پاکستانی ہے' مگر غیر ملکی ایجنٹ ہے' وہ کیٹی بندر میں قائم ہونے والے ایک بہت بڑے بحلی گھرے منصوبے کو ناکام بنانے کے لئے اس علاقے میں تخریبی کارروائیاں کرتا رہا ہے اور اب سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جزل کی بیٹی ماریہ کو اغوا کرکے کمیں نے گیا ہے۔ وہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں ہوگا۔ اس کے اطراف محاصرہ کیا جائے۔ تاکہ وہ چند مخصوص علاقوں سے باہر نہ نکل سکے اور اپنی گرفآری پیش کرنے رمجور ہوجائے۔

نولیس اور انٹیلی جنس والے کراچی ہے میر پور خاص تک پھر وہاں سے تھہارکر صلح بدین اور دادو وغیرہ تک تمام تھانوں کو اور سراغ رسانوں کو فون کے اور فیکس کے ذریعے مسٹروہ کے بارے میں خبروے رہے تھے۔ اس کا حلیہ بیان کررہے تھے اور اس کی سے خاص پہیان بتارہے تھے کہ اس کے پاس ایک بھاری بھرکم موثر سائیکل اور ایک خوبصورت انگریز دوشیزہ ہوگی۔

وہ کراچی میں جس ریستوران کا مالک تھا' وہاں کے منبراور ملازمین سے پوچھ عجمے کی گئی اور اس کی تصویر طلب کی گئی۔ ان کے پاس اس کی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی ریستوران کے ملازمین اس کے رشتے داروں کو جانتے تھے۔

یہ معلوم ہوا کہ ریستوران کی اوپری منزل میں وہ رہا کرتا تھا۔ اوپری منزل کی رہائش گاہ کا تالا تو ڑکر اندر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ وہاں سے کوئی ایسی چیزیا ایسے کاغذات برآمد نہیں ہوئے 'جن کے ذریعے اس کے طلاتِ زندگی اور اس کے کروار کے بارے میں پچھ معلوم ہو تا۔ اس کے رہائش سامان سے اتناہی اندازہ ہوا کہ وہاں ایک عام سا آدی ۔۔۔۔۔ رہتا تھا۔ جس نے اب تک ظافِ قانون کوئی کام نہیں کیا تھا۔

سہ پہر کو اطلاع ملی کہ مختصہ کے ایک علاقے سونڈا میں جہاں کو کلے کے ذخائر ہیں ، وہاں ایک بھاری بھر کم موٹر سائیکل پائی گئی ہے۔ سونڈا کے تمام گھروں کی تلاشی لی جارہی ہے۔ ایک عورت اور دو مردوں کا بیان تھا کہ ایک خوبرہ جوان ادھر آیا تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی انگریز لڑکی نہیں تھی۔ وہ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل چھوڈ کر تھٹھہ جانے والی بس میں سوار ہوگیا تھا۔

کھنے کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہ انگریز لڑی ماریہ وہاں آئی ہوئی ہے۔
ماریہ کابیان تھا کہ مسٹروہ اسے بھان پولیس اسٹیشن سے پانچ کلو میٹردور چھوڑ کر چلا گیا
تھا۔ بھان کی پولیس نے اسے کھٹھہ پہنچا دیا تھا۔ ماریہ نے فون کے ذریعے ہیراللہ
جان ...... اور ..... برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کرکے اسپیں اپنے حالات بتائے
تھے۔ اب سفارت خانے کی طرف سے اسے لے جانے کے لئے ایک گاڑی آنے والی
تھی۔

وہ دن گزر گیا۔ رات آگئ۔ حکومت کے اعلیٰ عمدیدار نے سختی سے تھم دیا تھا کہ ہر علاقے میں بولیس کی کئی موبائل میمیں بنائی جائیں اور وہ نیمیں باری باری ون رات مسٹر وہ کو تلاش کریں۔ جب تک وہ گر فقار نہ ہو' تب تک راتوں کو بھی گشت کیا جائے اسے ہر صورت میں پکڑنا ہے۔

اس بس کا پتا چل گیا جس بیل وہ سونڈا سے بیٹھ کر تضفہ گیا تھا۔ اس بس کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو مسٹروہ کا حلیہ بتا کر سوالات کئے گئے۔ ڈرائیور نے کہا۔ "بیس نے ایک خوبرو جوان کو بس بیل دیکھا تھا۔ وہ مجھے دو باتوں کی وجہ سے یاد رہا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ قد آور باڈی بلڈر تھا۔ ایکشن سے بھرپور انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح اس نے چست بتلون اور چڑے کی جیکٹ بہنی تھی۔ دو سری بات یہ کہ سونڈا سے چھ کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بجارو نے بس کو روکا تھا۔ وہ جوان اس بجارو میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ بجارو بردی تیز رفتاری سے تھٹھہ کی طرف گئی تھی اور بس اس سے بست بیچے رہ گئی تھی بھریا نہ چل سکا کہ وہ کمال گیا ہے؟"

ی کی پرچانہ بن کا میں ہوگا ہے۔ انٹیلی جنس والے اعلیٰ عمدیدار تک سے تمام رپورٹ پہنچا رہے تھے اور اپنے تجمات کے مطابق کمہ رہے تھے کہ وہ تنا نہیں ہے۔ اس کا ایک منظم گروہ ہے۔ اس کے کام aazzamm@wahoo.com اندجر گری 🖈 57 🌣 (حصد اولو)

اندهير مكري ١٦٥ ١٥ احصه اول )

آنے والے ہراس جگہ موجود رہتے ہیں' جہال مسٹروہ کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اوروہ بروقت اسے گاڑی' گن' موبائل فون اور ضرورت کا ہر سامان مہیا کرتے رہتے ہیں۔

انٹیلی جنس والول نے وہ کے حق میں بھی بیان ویا تھا کہ اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے کسی بخویا ہے۔ کیٹی بندر میں جو غیر ساتھی نے کسی بھی پاکستانی شہری کو جانی یا مالی نقصان نہیں بہنچایا ہے۔ کیٹی بندر میں جو غیر مکلی سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا تھا' اس قتل کے بارے میں ایساکوئی شوت نہیں تھا کہ وہ نے یا اس کے کسی ساتھی نے اسے ہلاک کیا تھا۔

مسٹردہ پر سیبا سینی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی ماریہ کے اغوا کا الزام تھا اور وہ تھٹھہ میں تھی۔ وہ بیان وے رہی تھی کہ اسے مسٹردہ نے اغوا کیا تھا لیکن یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کہ کہ کہ کے مسٹردہ نے اندا کیا تھا لیکن یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں اغوا کیا تھا؟ اگر اس کی عزت لوٹے کے لئے ایسا کیا تھا تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہئے تھا اور ماریہ نے میڈیکل چیک اپ سے انکار کیا تھا۔ اس طرح یہ ثابت ہو تا تھاکہ مسٹردہ نے ہوس برسی کی بتا پر اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی 'جے بتانے سے ماریہ انکار کر رہی تھی۔ انٹیلی جنس والوں نے فیکس کے ذریعے ہیرالڈ سے بھی بیل سوال کیا تھا۔ ہیرالڈ نے جوابا فیکس کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی وجہ وہ نہیں جانتا ہے۔ دیسے وجہ بچھ بھی ہو' اغوا کرنا جرم ہے۔ لندا مجرم کو گر فار کرکے برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے۔

پاکستان...... کے فرض شناس افسران کو اس برطانوی...... کا مید مطالبه ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک پاکستانی کو برطانوی عدالت میں پنچائے جانے پر زور دیا جارہا ہے جبکہ مسٹروہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ مجرم ثابت نہیں ہورہا تھا۔ اس سلسلے میں جب تک وہ گرفتار نہ ہوتا یا کسی ذریعے سے اپنا بیان ارسال نہ کرتا' اس وقت تک یہ کیس ایک معما بنا رہتا۔

اس ضمن میں اتنا تو ہوا کہ مسٹروہ کے معاملے میں فرض شناس افسران کے رویے میں نری اور کیک پیدا ہوگئی اور وہ دوسرے پہلو سے بھی اس کیس پر غور کرنے گئے کہ معاملہ سیجھ اور ہے اور اسے سیجھ اور رنگ ویا جارہا ہے۔ ایک طرف حکومت کا اعلیٰ عمد بدار اور برطانیہ کی سیبا سمپنی ہے اور دوسری طرف تنما مسٹروہ ہے۔ ان حالات میں وہ اپنی سلامتی کے لئے چھپتا پھررہا ہے۔

وہ ایک چھوٹے سے مکان میں تھا۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے سر سے....وگ اتاروی تھی۔ اب اس کے سرپر شریفاند انداز کے چھوٹے بال تھے۔

آئھوں سے آئی لینس نکال لئے تھے۔ اب اس کی آئھیں نیلی نیلی نہیں سیاہ تھیں۔ وو نیھے سے اسپرنگ ناک کے نقنوں میں تھ' جن کے باعث ناک کچھ چوڑی دکھائی دین تھی۔ اسپرنگ کو نقنوں سے نکالنے کے بعد ناک ستواں ہوگئی تھی۔ عارضی پلاسٹک میک اپ کے ذریعے ہونٹ اس حد تک موٹے تھے جو دیکھنے میں برے نہیں لگتے تھے۔ ای میک اپ کے ذریعے ٹھوڑی میں ایک تبدیلی کی گئی تھی کہ اس ٹھوڑی میں ایک گڑھا پڑگیا تھا۔ میک اپ اتار نے کے بعد ہونٹ پہلے اور مناسب ہوگئے تھے۔ ٹھوڑی میں اب گڑھا پڑھا تھا۔ میک اپ اتار نے کے بعد ہونٹ پہلے اور مناسب ہوگئے تھے۔ ٹھوڑی میں اب گڑھا

نہیں رہا تھا۔ اس طرح چرہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ اس مکان میں ایک بڑے میاں اور ان کی بیوی تھی۔ ان کے علاوہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ مسٹروہ کی بمن اور مال باپ بنے ہوئے تھے۔ اس کا موجودہ چرے کے مطابق شاختی کارڈ تھا جس پر اس کا نام سید امیر حمزہ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک میز کے پاس بیٹا ہوا' ملیل لیپ کے سامنے جھکا ہوا کاغذات کے اس ملیندے کو کھول کر پڑھ رہا تھا۔

وہ اصل معاہدہ تھا جو حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور سیپا کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کامتن یہ تھا کہ کیٹی بندر کے قریب تھڑکے دوسو مربع کلو میٹر کو صرف نوکروڑ میں سیپا کے حوالے کردیا گیا تھا۔ جبکہ وہ پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے اور وہال کسی غیر پاکستانی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔

ایک تو وہ گویا پاکستان میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ اے اربوں اور کھرپوں ڈالر اور پاؤنڈ میں بھی نہیں دیا جاسکتا تھا جبکہ صرف نوکروڑ روپے میں دے دیا گیا تھا۔

دوسری اہم بات میہ تھی کہ وہ علاقہ کراچی سے ڈیڑھ سو کلو میٹر دور تھا اور بھارت کی سرحد سے صرف بچاس کلومیٹر کے فاصلے پر بھا۔ اس طرح بھارت 'برطانوی سیپا سمپنی کے کاند سے پر بیٹھ کر آسانی ہے کسی طرح کی بھی خفیہ کارروائی کرسکتا تھا۔

اس معاہدے کو برطانیہ کے قانون کے تابع کیا گیا تھا اور پاکستانی قوانین کی نفی کی گئی تھی۔ آگر مستقبل میں بھی پاکستان اور سیبا کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو تا تو پاکستان کی کسی عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہ ہو تا۔ یہ مقدمہ صرف برطانوی عدالت میں دائر کیا جاتا۔

یں دو رہ یہ بابد اس معاہدے کے مطابق سیپا اس ساحلی علاقے کے مالکانہ حقوق کسی دو سری سمپنی کو اس معاہدے کے مطابق سیپا اس ساحلی علاقے کے مالکانہ حقوق کسی دو سری سیپا سمپنی کی پشت پر امریکی منتقل کر عتی تھی۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہورہی تھی۔ کندا وہاں کسی بھی موقع پر امریکی فوجی اڈا قائم ہو سکتا تھا۔ قائم ہو سکتا تھا۔

اندهير تكري 🖈 58 🏠 (حصه اول)

اس معاہدے میں اور بہت کچھ الی باتیں تھیں' بو محبان وطن کے لئے قطعی نا قابل برداشت تھیں۔ یہ ایی چوری اور وطن فروشی تھی جے مخلصان وطن اور عوام سے چھیانے کے لئے یہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ کیٹی بندر میں ۱۳۲۰ میگاواٹ کا بجلی گھر بنانے کے لئے سیبا سے معاہدہ کیا گیا ہا تھا اور اصلی معاہدے کو چھیایا جارہا تھا لیکن جھیانے سے پہلے ہی مسٹروہ نے اپنی حکمت عملی سے اصلی معاہدے کو چھیایا جارہا تھا لیکن جھیانے سے پہلے ہی مسٹروہ نے اپنی حکمت عملی سرحدی اس اصلی معاہدے کو واصل کرلیا تھا۔ وہ کو جب معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساحلی سرحدی علاقے میں غیر ملکی آرہے ہیں اور وہال رہائش اختیار کررہے ہیں۔ ان کی آمد اور رہائش کے سلسلے میں کما جارہا تھا کہ سیبا کمپنی والے کیٹی بندر میں بجلی گھر قائم کرنے کے لئے آگے ہیں۔ تھرے علاقے میں کو کیلا جا تھا کہ سیبا کمپنی والے کیٹی بندر میں بجلی گھر قائم کرنے ہے لئے گو چھایا جائے گالیکن وہ جیسے حساس پاکستانی اس سلسلے میں مطمئن نہیں تھے۔

اس نے پہلے موجا کہ بجلی گفر ایسے ساحلی علاقے میں کوں قائم کیا جارہا ہے جہاں سے کو کلے کے ذخائر سیکٹروں کلومیٹر دور ہیں اور کو کلے کو کیٹی بندر تک پنچانے کے لئے رمیلوے لائن بھی نہیں بچھائی گئی ہے اور معاہدہ کئے جانے کے ڈیڑھ بزس بعد بھی بجلی گھر کے قیام کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ ان غیر مکی افراد کی موجودگی نے شبمات میں مبتلا کیا تو وہ نے مجانِ وطن کی ایک فیم بنائی۔ اس فیم میں سب ہی تعلیم یافتہ 'ہنر مند اور کئی طرح کی صلاحیتوں سے بھرپور جال نائر تھے۔ انہوں نے جہاد شروع کیا تو اس حد تک کامیاب موت کہ وہ اصل ملک دسمن معاہدہ وہ کے ہاتھ لگ گیا۔

حیائی بہت زہریلی ہوتی ہے۔ وہ اصل خفیہ معاہدے کو بڑھ کر محسوس کررہا تھا کہ اس نے بڑھا نہیں ہے، بلکہ زہریا ہے۔ لاکھوں افراد نے جان و مال کی قربانیاں دے کر جس پاکستان کو حاصل کیا تھا' اس پاکستان کی زمین کو اور اس پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کو کو ٹریوں کے مول فروخت کیا جارہا تھا۔ زمین مال ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کو بھی غیر ملکیوں کے قدموں تلے زوندا جارہا تھا۔ یہ وطن عزیز پر ایسا حملہ تھا کہ اپنے ہی گھر کے خملہ آوروں کا مقابلہ ایٹم بم سے نہیں' صرف جذبہ حب الوطنی کے بھرپور جہاوے کیا حاسکتا تھا۔

وہ بڑی دیر تک شملتا رہا۔ وہ ملک کی بااختیار گرغیر ذے دار شخصیات سے نمٹنے کے سلسلے میں پریشان نہیں تھا بلکہ شرمندہ تھا کہ اس ملک کے عوام حقائق سے بے خبررہ کر کب تک دشمنانِ وطن کو اسمبلیوں میں پہنچاتے رہیں گے۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں۔ وہ دشمنی ہرطال میں کرتے ہیں لیکن اصل دشمنی عوام کی بے خبری ہے۔ بے خبررہ کر

دشمنوں کو مواقع زینا' بہت بڑی قوی بے پروائی اور غیر ذے داری ہے اور باخبر رہ کر دشمنوں کو نظرانداز کرنا اپنے ملک سے کھلی دشنی ہے۔

وہ کری پر آگر بیٹھ گیا۔ میزے موبائل فون اٹھاکر نمبرڈائل کرنے، لگا۔ رابطہ ہونے پر بولا۔ ''آپریش کلین آپ۔ کوڈینم دہ۔''

دوسری طرف سے جواب ملا۔ "آپریش کلین اپ۔ کوڈیم وہ او۔"

وہ نے کما۔ "مسٹروہ ٹو! میں نے یہ معاہدہ پڑھ لیا ہے۔ تم پڑھوگ تو اپنے ملک کی سلامتی اور بقائے سلسلے میں پریشان ہوجاؤ گے۔ بسر حال یمان آگر اسے لے جاؤ اور اس کی دو درجن فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرو پھر اصل کابی خفیہ لاکر میں محفوظ کردو۔ انتظار کر رہا ہوں۔ آجاؤ۔"

اس نے رابطہ ختم کردیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھراس نے ....... اخمیلی جنس کے ایک افسر کے نمبرڈا کل کئے۔ رابطہ ہونے پر کہا۔ ''میں ....... رب نواز صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔''

دوسری طرف سے کما گیا۔ "میں ان کاسیکورٹی افسربول رہا ہوں۔ وہ اپنے بیر روم میں جائیکے ہیں۔ کوئی ضروری پیام کمنا ہو تو نوث کرا دیں۔"

" مجھے بہت اہم گفتگو کرنا ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا کمہ دیں کہ جس کو بورے صوبے میں تلاش کیا جارہا ہے وہ فون پر ان سے پچھ کہنا چاہتا ہے۔"
"آل رائٹ۔ ہولڈ آن بلیز۔"

اس نے انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کرخت آواز سنائی دی۔ "میں ہوں ملک رب نواز۔ کیاتم واقعی وہی ہو جے تلاش کیاجارہاہے؟"

"لیں سرا میں آپ کا خادم ہوں۔ یول تو ...... افسران بہت ہیں کیکن ان میں سے کتنے سے دیانتدار اور فرض شناس ہیں مید یقین سے نہیں کہا جاسکتا۔ آزمائشوں سے گزرنے کے دوران میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔"

ملک رب نواز نے کہا۔ 'دکم نو دی بوائنٹ۔ تمبید نہ باندھو۔ میں نہیں جانا کہ تم نے میرا یہ ذاتی فون نمبر کمال سے حاصل کیا ہے لیکن مجھ سے رابطہ کرکے یہ آثر دے رہے ہو کہ مجھے دیانت دار اور فرض شناس شجھتے ہو۔''

"جی ہاں! آپ کی فرض شناسی کے سلسلے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سیپا کے ڈائر کیٹر جزل کی بٹی کو اغوا شیں کیا تھا۔ مجھ پر جھوٹا کیس بناکر' مجھے مجرم ثابت کرکے بظاہر گرفتار کرنے کا تھم دیا گیا ہے لیکن حقیقاً وہ لوگ مجھے aazzamm@ Jahoo.com اندهر مگری که 61 که (حصه اول)

اندهير نگري 🖒 60 🏠 (حصه اول)

دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ مجھے تھانے یا عدالت میں پہنچ کر زبان کھولنے کا موقع نہیں دیں گے\_"

"کھل کر بات کرو' کون ہوگ تہیں گولی ماریں گے اور کیوں ماریں گے؟ بمترہے' تم میرے پاس آجاؤ۔ مجھے اصل معاملات بتاؤ۔ میں تہیں تحفظ دوں گا۔" "سرِ! بولیس اور سیپا سمپنی کی خفیہ ایجنسی نے اس طرح ناکا بندی کی ہے کہ میں

آپ جیسے کسی بھی دیانت دار افسر تک پہنچ تہیں پاؤں گا۔" "تمہاری ہاتوں سے اندازہ ہورہا ہے کہ تم سیپا کے کسی ٹاپ سیکرٹ سے آگاہ ہو اور ان کے خلاف تمہارے ماس ٹھوس ثبوت ہیں۔"

"لیں سر! صرف سیپا ہی نہیں ہاری حکومت کے اس اعلیٰ عمدیدار کے خلاف بھی محدید ار کے خلاف بھی محدید ار کے خلاف بھی محدید اور کے ہیں۔" محدید کے بین اس معاملے کی اہمیت اور سٹین کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم کسی کے ذریعے وہ وستاویزی ثبوت یمال بہنچا سکتے ہو؟"

دوں لیکن اس سے پہلے مجھ سے ایک تعاون کریں۔" دول لیکن اس سے پہلے مجھ سے ایک تعاون کریں۔"

"بولو۔ مجھے کیا کرنا ہے؟"

"مجھ پر اغوا کا جو الزام ہے ' آپ اسے غلط ثابت کردیں۔" "کیاتم نے واقعی سیپا کے ڈائر مکٹر جزل کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا؟"

"میں اپن بے گناہی فاہت کردوں گا۔ پہلے آپ یہ تقدیق کریں کہ سیپا کے ڈائر کیٹر جزل ہیرالڈ جان نے اپنی بٹی کے اغوا کی ایف آئی آر درج کرائی ہے یا نہیں؟ وہ ایف آئی آر ان کے جھوٹ کا تحری ثبوت ہوگ۔ کیونکہ جس لڑکی ماریہ کو میں بر غمال بنا کر دشمنوں کے نرنجے سے نکلاتھا' وہ ڈائر کیٹر جزل کی بٹی نہیں ہے۔"

"جب وه آے بیٹی کہ رہاہے تو تم آسے کیے جھٹلاؤ گے؟"

"آپ جھٹلائیں گے۔ اس ڈائریکٹر جزل ہیرالڈ جان..... ہے کما جائے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوگا کہ وہ قدرتی طور پر ان فٹ ہے۔ اس کی ہسٹری شیٹ سے پتا چلے گا کہ اس نے بھی شادی نہیں کی۔"

"او گاؤ! میں ابھی اس سلیلے میں اپنے اعلیٰ افسرے بات کرتا ہوں۔ تمہاری بات بھی ہوگ تو پھرتم ملزم نہیں رہو گے۔ تمہاری گرفتاری کے آرڈرز واپس لے لئے جائیں گے پھر تہمیں رویوش نہیں رہنا پڑے گا۔"

"سرا یہ اتنا آسان سیں ہے۔ اول تو وہ میڈیکل چیک اپ کے لئے راضی سیں ہوگا۔ اگر چیک اپ کے لئے راضی سیں ہوگا۔ اگر چیک اپ کروانے کے لئے قانونی اقدامات کے جائیں گے تو ان کی خفیہ ایجنسی اور ہمارے ملک کی بیوروکریں آپ کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔"

"میں مشکلات کو سمجھ رہا ہوں کین اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں آؤل گا۔ میڈیکل چیک اپ کے لئے ہیرالڈ جان کے پیچھے پر جاؤل گا۔"

"الله تعالی آپ کو اور حوصله دے۔ مین کل صبح سات بجے پھر فون پر رابطه کروں گا۔ شب بخیر۔ غدا حافظ۔"

اس نے موبائل فون کو آف کردیا۔ اسے امید نمیں تھی کہ ہیرالڈ جان .......... میڈیکل چیک اپ کرائے گااور اپنی بہت بڑی کمزوری ظاہر ہونے دے گا۔ اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ طبی معائنے کے ذریعے اسے مردانگی ثابت کرنے کو کہا جائے اور وہ انکار کرے۔ اس کے انکار بی سے سمجھنے والے حقیقت سمجھ لیس گے۔

☆=====☆

''بانہ بیلی'' کے عمدیدار اور دیگر کار کن جو بھی فلاحی کام کرتے تھے' وہ قانون کی حد میں رہ کر کرتے تھے۔ فلاحی معاملات بھی قانون کے مطابق نمٹائے جاتے ہیں۔ اس کئے بانسہ بیلی کا صدر کلسی' تارا اور رانی کو لے کر لاکھڑا کے تھانے میں آیا پھر تھانہ انچارج کو ان تینوں کی دکھ بھری رُوواد سائی۔ تھانہ انچارج نے صدر سے کما۔ ''آپ ظالموں کے خلاف جیسی کارروائی چاہیں گے' ہم کریں گے۔''

عثمان نے ایک کاغذ بردھاتے ہوئے کہا۔ "میں نے ان تینوں لڑکیوں کی طرف سے بیان لکھا ہے۔ اس پر تینوں کے انگوٹھوں کے نشانات ہیں۔ میرے بھی دستخط ہیں۔ آپ اسے پڑھ لیس اور ایف آئی آر درج کرلیں۔"

اس نے وہ بیان پڑھ کر کہا۔ "راہو دادا ایسے شرمناک معاملات میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ بیرون ممالک سے آنے والے شکاریوں کے لئے یمال کی لڑکیوں کی دلالی کر تا ہے۔ بیس راہو اور ان شکاریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کررہا ہوں۔"

وہ ایک رجسر کھول کر لکھنے لگا۔ عثان نے بوچھا۔ "راہو الی مجرمانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے چھراس کے خلاف قانونی کارروائی کیول نہیں کی جاتی ؟"

''بہت پہلے اسے ایک دوبار گرفتار کیا گیا تھا لیکن اوپر سے اس کی رہائی کے احکامات آگئے اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی فرض شناس افسروں نے اس کے اور غیر ملکی شکاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی جاہی لیکن اوپر بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران نے aazzamm@yahoo.com

اندهر نگری 🖈 62 🌣 (حصه اول)

انہیں الیا کرنے سے روک دیا۔"

۔ عثان نے بوچھا۔ "اس کا مطلب سے ہوا کہ ان متیوں اور کیوں کو بھی انصاف اور شحفظ اور شخفظ عثان کے بات

یں کے بایوس نہ ہوں۔ ہمیں بھی بیہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ولالوں اور غیر ملکی میکاریوں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور ہم وردی بہن کر محض ........ نمائشی قانون کے محافظ کہ اس میں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راہو میرے علاقے میں آئے گاتو میں اوپر والوں کو اطلاع دیے بغیرائے گرفتار کروں گا اور حوالات میں رکھ کراس کی خوب پٹائی کروں گا۔ "
کروں گا۔ بعد میں اپنے اعلیٰ افسران سے معافی مانگ لوں گا۔"

عثان نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر ان تینوں لڑکیوں کو اپنی سنظیم کے ایک فلاحی ادارے میں لے آیا تاکہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بانی اور کشیدہ کاری وغیرہ کا ہنر سیمھتی رہیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ وہاں انہیں وقت پر کھانا اور پہننے کو کپڑا ملیا تھا۔ ہردوسرے تیسرے دن عسل کرنے کے لئے بانی بھی ملیا تھا پھر سب سے بردی بات یہ کہ اب کی ظالم کی طرف سے خوف نہیں رہا تھا۔

تیسرے دن وہاں ایک پولیس کی گاڑی آئی۔ اس میں ایک پولیس افسراور دس سلے سپہی تھے۔ انہوں نے کلسی 'تارا اور رانی کو بلا کر کہا۔ "بیٹی! بیہ قانون کے محافظ ہیں۔ مسٹروہ کے سلسلے میں انکوائری کرنے کے لئے تنہیں شہر لے جائیں گے پھر ہوے افسر کے سامنے تنہارے بیانات ریکارڈ کرانے کے بعد تنہیں یہال واپس پہنچادیں گے۔"

ماسے ہمارے بیان ریارہ راسے بعد میں باس بولیس افسر نے انہیں تھٹھہ وہ تینوں ...... بولیس افسر نے انہیں تھٹھہ کے تھانے میں لاکر کراچی کے ایک بولیس افسر کے حوالے کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں انہیں بھا کر کراچی کے ایک تھانے میں لے آیا۔ وہاں دو سرے افسران بھی تھے اور ایک بوی سی میز پر آڈیو ریکارڈنگ کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک افسر نے ان تینوں سے کہا۔ "تم میز پر آڈیو ریکارڈنگ کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک افسر نے ان تینوں سے کہا۔ "تم بیاں مائیک کے سامنے بیٹھ کر باری باری مسٹروہ کو مخاطب کردگ۔"

رانی نے کہا۔ ''وہ ہمارے سلّے بھائی سے بھی بردھ کر ہیں۔ وہ کمال ہیں؟'' ایک افسر نے کہا۔ ''تمہمارا بھائی یمال سے بہت دور ہے۔ تم تینوں اسے بلاؤگ تو وہ

خدائی فوجدار تمہاری بھلائی کے لئے ضرور آئے گا۔" ان تینوں کو مائیک کے سامنے بٹھایا گیا۔ پہلے رانی نے کہا۔ "ہمارے پیارے بھائی جان! آپ کہاں ہیں؟ جب سے گئے ہیں ہم سے ملنے نہیں آئے۔ میں تارا اور کلسی کے ساتھ کراچی شر آئی ہوں۔ یولیس والے ہمیں لائے ہیں۔"

کلسی نے کہا۔ "بھائی جان! اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا شرہم نے مجھی خواب میں مجھی نہیں جھی نہیں ہمی خبیں دیکھا تھا۔ آپ اس شرمیں رہتے ہیں۔ یمال آگر جمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ "
تارا نے کہا۔ "بھائی جان! اب جمیں کسی راہو دادا اور شکاریوں کا خوف نہیں ہے۔
پولیس والے ہماری حفاظت کررہے ہیں پھر بھی آپ جلدی آجائیں اور ہمیں اپنے ساتھ
لے جائیں۔ میں تارا بول رہی ہوں۔ آپ آرہے ہیں نا؟"

ریکارڈنگ بند کر دی گئی۔ افسر نے کما۔ 'دنی آلحال اتنا ہی کافی ہے۔ ان لڑکیوں کو یمال سے لے جاؤ اور اگلی ریکارڈنگ کے لئے اسیں ٹریننگ دو۔"

ایک جونیر افر اور سپای ان تیوں کو وہاں سے لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ شروع ہوگی۔ ایک افسر نے ہائیک کے سامنے بیٹھ کر بڑی تھارت سے کہا۔ ''وہ! بیس تہمارے جیسے ہم کو مسٹر نہیں کموں گا۔ تم نے اپنی ان تینوں بہنوں کی آوازیں من کی ہیں۔ سنا ہے خون کے رشتے سے شریفانہ ذبان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تم نے زبان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تم نے زبان سے انہیں بہن کہا ہے اور جان پر کھیل کر انہیں شکاریوں سے بچاکر بانہ بیلی کے فلاحی اوارے میں بہنچایا ہے۔ اب یہ بے چاریاں جمارے ٹارچر سیل میں بہنچائی جائیں گا۔ ان پر ایسا تقدد کیا جائے گا جیسا غیر مکمی شکاری کرنے والے تھے۔ تم یہ بہنچائی جائیں گا۔ ان کی بھلائی اور تحفظ چاہیے لڑیوں کے ساتھ اجتاجی زبادت کری جائیں گی اور ان کے چیخ تڑ پنے اور فریادیں کرنے کی آوازیں بھی تمہیں فون پر سائی جائیں گی۔ ان کی بھلائی اور تحفظ چاہیے فریادیں کرنے کی آوازیں بھی تمہیں فون پر سائی جائیں گی۔ ان کی بھلائی اور تحفظ چاہیے فریادیں کرنے کی آوازیں بھی تمہیں فون پر سائی جائیں گی۔ ان کی بھلائی اور تحفظ چاہیے ہو تو فرراً چلے آؤ۔ ان لڑکوں نے پہلے بھی شرکے پولیس اسٹیش کو اور پولیس والوں کو میں دیکھا ہے۔ ہمیں وردی میں دیکھا ہے۔ ہمیں وردی میں دیکھا ہے۔ تم اندازہ کرسکتے ہو کہ مرارے خوالے کرنے کے لئے کسی وقت بھی قائدا تھا کے مزار بیل کے سامنے آجاؤ۔ ہم دن رات تمہارے منتظر رہیں گے۔ ''

اس نے مائیک کو آف کردیا۔ ریکارڈنگ بند ہوگئ۔ وارننگ سے بھر پور ایک آڈیو کیسٹ تیار ہوگئی۔

#### ☆=====☆=====☆

انٹر کام ہے آواز ابھری۔ ''سر! مسٹروہ از آن دی لائن۔'' ملک رب نواز نے انٹر کام کا بٹن دبا کراہے آف کیا پھرا کیک فون کا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ''ہاں میں ہوں ملک رب نواز۔''

وہ نے کہا۔ "سرا آپ نے سیا کے ڈائریکٹر جزل کے سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسران

''میں وہ بول رہاہوں۔ مجھے یہ نمبر دیا گیا ہے۔ کیا آپ بات کریں گے؟'' ''ہاں۔ بات کروں گا۔ پہلے ایک آڈیو کیسٹ سنا رہا ہوں۔ اسے سن لو پھر ہماری یں ہوں گی۔''

چند لمحات تک خاموثی رہی چروہ رانی کی آواز من کرچونک گیا۔ اس کے بعد کلسی اور تارا بھی بول رہی تھیں۔ آخر میں کسی نے بھاری بھرکم آواز میں اسے نفرت سے خاطب کرتے ہوئے دھمکیاں دیں کہ اگر وہ بارہ گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لئے پیش نہیں کرے گاتو ان کم من لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے گی۔

ایسی باتیں س کرائے غصہ آرہا تھالیکن وہ برداشت کر رہا تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ایسٹ ختم ہونے کے بعد دوسری طرف سے بوچھا گیا۔ دکیا تم نے س لیا؟"

وہ بولا۔ "م لوگ کتنے کے شرم ہو' معصوم بچیوں کو پر مخمال بنا کر بلیک میل کر رہے ہو۔ کیا تمہاری اپنی بیٹیاں اور مبنیں نہیں ہیں؟"

وہ جنتے ہوئے بولا۔ ''اس ملک میں جو طاقت اور اختیارات کے ذریعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ دیتا ہے' وہی .....معزز ........... فرد کہلاتا ہے۔ باتی عوام کہلانے والے کروڑوں افراد کیڑے مکو ژول کی طرح ہمارے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں' ان پر ڈی ڈی ٹی انپرے کرکے ان کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔" چاہتے ہیں' ان پر ڈی ڈی ٹی انپرے کرکے ان کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔" میں آیا دیکھتے رہتے ہیں۔ آیا دیکھتے کہ توقع رکھنا حماقت ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا

ہے' ہم تمہاری بے حسی اور بے غیرتی کو دیکھتے آرہے ہیں۔'' ''ادر آئندہ بھی دیکھتے رہو گے۔ کام کی بات کرو اور بتاؤ کہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے یا خود کو گر فقاری کے لئے پیش کر رہے ہو۔'' ''اس وقت آٹھ بجے ہیں اور مجھے بارہ گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں ابھی سوچوں گا

که مجھے کیا کرنا جائے۔"

"" الراس معادے کے سلسلے میں سودا کرو گے تو گر فاری کے لئے پیش ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں یا باہر کسی بھی ملک میں لین دین کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے فارن بینک اکاؤنٹ میں منہ ما گی رقم جمع کر دی جائے گی اور تمہیں اس ملک کی شریت بھی دلائی جائے گی۔"

''ہوں۔ ان معصوم اور مظلوم لڑ کیوں کے علاوہ یہ دوسری ڈیکنگ کرنا چاہتے ہو۔ ''ہیں کسی ایک ڈیکنگ پر رہنا چاہئے۔''

''فی الحال لڑ کیوں کو بھول جاؤ۔ بارہ گھنٹے والی مہلت ختم سمجھو۔ اپنی پیند کے سمی

ے بات کی ہوگ۔ میں چاہتا ہوں' اس کی بیٹی کے اغوا کا الزام جھے پر نہ رہے۔"

"ہارے ایک اعلیٰ افسر نے حکومت کے اعلیٰ عمدیدار سے تفتگو کی ہے۔ اعلیٰ عمدیدار نے کما ہے کہ کسی غیر ملکی بردی فخصیت سے ہم یہ نہیں کمہ سکتے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ اول تو یہ احتمانہ مطالبہ ہو گا۔ دوم یہ کہ وہ اگر راضی ہو گا تو اپنا ملک کے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ پیش کرے گاجو اس کے حق میں ہوگ۔"

دیعن عالیہ کے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ پیش کرے گاجو اس کے حق میں ہوگ۔"

دیعن عالیہ کے شاک کی شریک کسیڈیکل دیورٹ پیش کرے گاجو اس کے حق میں ہوگ۔"

"دلینی ثابت کر دے گا کہ وہ شادی کے قابل ہے۔ اس نے شادی کی تھی اور مار سے
اس کی اپنی بھی ہے۔"

" ہاں۔ یہ خابت کرنا اس کے لئے آسان ہو گا۔ ویسے ماریہ اس کی بیٹی نہ بھی ہو تو ایک غیر مکلی لڑی کو اغوا کرنا جرم ہے۔ یہ الزام تم پر رہے گا۔"

"سرا میں نے اپنے بچاؤ کے لئے اے مرغمال بنایا تھا پھراہے عزت و آبرو کے ساتھ واپس جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔"

" من سیبا کے خلاف وہ خفیہ و ستاویزات پیش کرد گے تو ہم حمیں پوری طرح سیکورٹی دیں گے۔ ہمارے اعلی افسرنے کما ہے کہ جب تک ہم وہ دستاویزات پڑھ نہ لیں' اس وقت تک تم پریس والوں کے سامنے زبان نہیں کھولو گے اور نہ الپوزیشن سے اور نہ کسی سیاسی یارٹی ہے کوئی رابطہ کرو گے۔"

''میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک اپنی زبان بند رکھی ہے۔''

''یہ تمہاری دانش مندی ہے۔ کیا دستاویزات کی فوٹو اسٹیٹ کابی بھیج رہے ہو؟'' ''جی ہاں۔ وہ کابی آج کسی وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گ۔''

اس نے فون نمبر بنایا۔ وہ نے اِس نمبر کو نوٹ کرنے کے بعد کما۔ "سرامیں دیکھوں گا کہ مجھ سے کون اہم گفتگو کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔"

"میں میں چاہتا ہوں۔ تم مجھے ہربات سے باخر رکھو۔ تب ہی تمهاری صحیح راہنمائی کر سکوں گا۔"

اس نے رابطہ ختم کیا پھر نوٹ کئے ہوئے فون نمبرڈا کل کئے۔ ریسیور کان سے لگا کر سنا' دوسری طرف سے فون کی تھنٹی بجتی رہی پھر کسی کی آواز سنائی دی۔ ''ہیلو کون؟''

> بھی ملک میں جاؤ اور ہم سے رابطہ کرو۔ ہم تمہارے تمام مطالبات پورے کریں گے۔ تم وہ معاہدہ ہمارے حوالے کر دو گے' اس کے بعد ہم ان تیوں لڑکیوں کو عزت و آبرو سے یمال کے فلاحی ادارے میں پنجاریں گے۔"

"بارہ گھنٹے کی مہلت ختم نہ کرو۔ میں رات کے آٹھ بیجے تمہاری بہت بردی آفر کا جواب دول گا۔ شرط میہ ہے کہ ان تیوں لڑ کیوں کو آج شام سے پہلے فلاحی اوارے میں پنجادو۔"

اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ناگواری سے سوچا پھر ملک رب نواز سے رابطہ کرکے کہا۔ "سرا وہی ہو رہاہے جس کی مجھے توقع تھی۔ بیہ تو ہیشہ کربٹ عہد بیداروں کا معمول رہا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر انگل رکھ دی جائے۔ ان کے جرائم کے ٹھوس شوت حاصل کر لئے جائیں تو وہ ہر طرح کا سمجھو تا اور سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔" شوت حاصل کر لئے جائیں تو وہ ہر طرح کا سمجھو تا اور سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔"

''اگر میں ان کی عزت رکھ لول اور صرف ان کی جان نہ مانگوں تو وہ میرے سامنے سونے کا بہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ مجھے پاکستان میں اپنی جان کا خطرہ رہے گا۔ وہ مجھے وہ سرے کسی بھی ملک کی شہریت دلائیں گے اور منہ مانگی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں بہنچا دیں گے اور کریں گے۔''

وہ ان تین لڑکوں کے متعلق بھی بتانے لگا جنہیں رینمال بنا کر اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بارہ گھنٹے کے اندر خود کو گر فقاری کے لئے پیش کر دے جبکہ پولیس اسے گر فقار نہیں کرے گی- یہ کھیل پولیس کی آڑمیں کھیلا جا رہا تھا۔

ملک رب نواز نے کما۔ "یہ تو واضح طور سے سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ اعلیٰ عمدیدار پس پردہ ہے۔ اس کے ایجنٹ اور سیپا کمپنی کی خفیہ ایجنبی والے تممارے اطراف جال بچھا رہے ہیں۔ جس نے تم سے فون پر بات کی ہے اور جو تم سے سودے بازی کر رہا ہے "وہ ایک فرنٹ مین ہے۔ ہر دور میں کربٹ عمدیدار ایسے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ فرنٹ مین تممارے لئے کمبل بن جائے گا۔ تممارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔"

"سر! اس معاہدے کی ایک کالی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ آپ اسے پڑھ لیس گے'اس کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا۔"

اس نے فون بند کر دیا اور زیر لب بربرانے لگا۔ "سودا۔ واہ! خوب سودے بازی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے سیبا کمپنی کو دو سو کلومیٹر زمین بیچنے کا سودا ہوا پھر مجھے خریدنے کے

لئے سودا ہو رہا ہے۔ اس ملک کو ایک منڈی بنا دیا گیا ہے۔ ینچ سے اوپر والوں کک اس طرح خریدے اور ینچ جارہے ہیں کہ پورا ملک فروخت ہو تا دکھائی دے رہا ہے۔" گھروہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ وہ تنوں لڑکیاں فرنٹ مین کے ہاتھ کیے لگ گئیں؟ ہانہ بیلی کے فرض تحتاس عمدیدار اور کارکنان نے ان بے چاریوں کو فرنٹ مین کے حوالے کیوں کر دیا؟ بے شک فرنٹ مین اپنے تمام تر افقیارات کے ساتھ گیا ہو گا اور بانہ

بلی کی تنظیم کو مجور اور بے بس بنا کر ان اڑکوں کو لے آیا ہو گا۔
اس نے فون کے ذریعے وہ ٹو سے رابطہ کیا۔ اسے بتایا کہ وہ تینوں لڑکیاں ایک فرنٹ مین کی گرفت میں ہیں۔ وہ ٹو کو بانمہ بیلی کے عمدیدار کے پاس جاکر معلوم کرنا چاہئے کہ وہ لڑکیاں ایس ادارے سے نکل کر کراچی کیسے بنچائی گئی ہیں؟

پھراس نے اپنے ایک اور ساتھی کو فون پر کہا۔ ''بیدار بخت! ساتھیوں کو خبر کر دو' میں کراچی آرہا ہوں۔ اس فلاحی ادارے پر شام تک نظر رکھو' جہاں بے سمارا لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ تہیں یہ معلوم کرتا ہے کہ کلسی' تارا اور رانی نام کی تین کم سن لڑکیاں اس ادارے میں بنچائی گئی ہیں یا نہیں؟ اگر ان لڑکیوں کو پہنچانے والا تہماری نظروں میں آئے تو اس کا پیچھا کرو۔ اس کے بارے میں کھیل معلومات حاصل کرو۔"

یں اے رہ س میپ کریے ہوئے ہوں کے اس کی ایک وہ موہا کل فون اس کمرے میں چھوڑ کر دو سرے کمرے میں آیا۔ وہاں اس کی ایک فرضی بہن اور ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا۔ "آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟" بڑے میاں نے کہا۔ "ہاں بیٹے! ہم تو تمہارا انظار کر رہے ہیں۔"

وہ سب وہاں سے مکان کے باہر آئے۔ باہر ایک پرانی سی۔۔۔۔۔۔ کار کھڑی ہوئی تھی۔ برنے میاں نے گھر کے دروازے پر آلا لگایا بھروہ سب کار میں آکر بیٹھ گئے۔ وہ اشیئر نگ سیٹ پر آگیا۔ اس نے کار اشارٹ کی۔ اسے ڈرائیو کرتا ہوا کئ گلیوں سے گزر کر سیٹن ہائی وے پر آگیا پھر کراچی کی سمت گاڑی تیز رفتاری سے جانے گئی۔

#### **☆=====☆=====☆**

ساحلی علاقے میں ایک شاندار محل نما کو تھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیشا ہوا تھا۔ سامنے والے صوفے پر ان کا ایک راز دار مشیر بیشا' انہیں بتا رہا تھا۔ "فرنٹ مین نے مسٹروہ کو جو آفر دی ہے' اس سے مسٹروہ نے انکار نہیں کیا ہے۔ آج رات آٹھ بیج جواب دے گا کہ اسے سے آفر منظور ہے یا نہیں؟ اور اس نے کما ہے کہ شام سے پہلے ان غیول لڑکیوں کو فلاحی ادارے میں پہنچا دیا جائے۔"

اندهر تكرى الله اول aazzamm@yahoo.com اندهر تكرى الله 69 الله و 6

ہیرالڈ جان! میں کاشف اکبر بول رہا ہوں۔" اس نے یو چھا۔ "کیا وہ گر فمار ہو گیا؟"

ر مسبح میں ہم نے طریقہ کاربدل دیا ہے۔ مسٹروہ سے سمجھوتا کررہے ہیں کیونکہ اس دونہیں۔ ہم نے طریقہ کاربدل دیا ہے۔ مسٹروہ سے سمجھوتا کررہے ہیں کیونکہ اس کی گرفتاری تک یہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے معاہدے کی کاپیاں پرلیں والوں اور مقتدر طقوں تک پہنچا دے گا۔ ہم نے اس کی زبان بند رکھنے اور اس معاہدے کو حاصل کرنے کے لئے اسے بہت بدی آفر دی ہے۔ وہ آج رات آٹھ بجے ہماری آفر کا جواب دے گئے۔''

" پلیز! آپ کسی بھی طرح اس کمبغت کو قابومیں کریں۔ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو مجھے امرکی ایچ آپ کمپنی کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ وہ دوسو کلو میٹر زمین ہاتھ سے نکل گئی تو میری شامت آجائے گی۔"

اس نے کارڈ کیس فون کو آف کر کے ناگواری سے کہا۔ "وہ بہت پریشان ہے۔ صرف اپنی پریشانی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی غلطی سے ہم کس قدر پریشان ہیں۔ ہمارا کھانا بینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔"

دردانه بیگم نے کہا۔ ''مجھے تو ایسالگ رہاہے جیسے پولیس اور انٹیلی جنس کے ......... سکچھ افسران مسٹروہ کا ساتھ دے رہیں ہیں۔ اسی لئے وہ گر فتار نہیں ہو رہاہے۔''

" ہر شعبے میں بکنے والے ہوتے ہیں اور ناقابلِ فردخت بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھھ افسران اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں۔ اننی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیا ہے کہ مسٹروہ سے دشنی نہیں دوستی کی جائے۔ امید ہے 'جاری توقع کے مطابق وہ آفر قبول کرلے گا۔"

ررداند بیگم نے صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کا۔ " یہ کمبخت وقت بھی نہیں گزر رہا ہے۔ پانہیں کب رات کے آٹھ بجیں گے۔"

اس نے غور ہے وال کلاک کو دیکھا۔ اس کا سکینڈ والا کانٹا ساکت تھا۔ متحرک نہیں اس نے غور ہے وال کلاک کو دیکھا۔ اس کا سکینڈ والا کانٹا ساکت تھا۔ متحرک نہیں تھا۔ گھری کے دونوں کا نے بارہ پر تھے۔ اس نے غصے سے محل کے منتظم کو آواز دی۔ وہ دوڑ آبوا آبا۔ "جی بیگم صاحبہ!"

رور ما بروسی میں ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ "تم سب نمک حرام ہو۔ گھڑی بند رہتی ہے اور تہمیں خبر نمیں ہوتی۔ نان سیس۔ اتنی در سے سوچ رہی ہوں کہ وقت کیول نمیں گزر رہا ہے۔ دونوں کاشف اکبر نے کہا۔ "ان لڑکوں کو تھر واپس جانا چاہئے۔ میں کمہ چکا ہوں کہ وہ شکاری میرے غیر ملکی دولت مند دوستوں میں سے ہے۔ ایک شکاری کی سب سے بری توین میرے غیر ملکی دولت مند دوستوں میں سے ہے۔ ایک شکاری کی سب سے بری توین میں اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہوئی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ملنی چاہئیں اور یہ کوئی زیادہ پراہلم والی بات تو نہیں ہے۔"

مشیرنے کہا۔ "پراہلم میہ ہے کہ آپ کے شکاری دوست اور ان لڑکیوں کے درمیان مسٹروہ ہے۔ آپ کاسب سے بڑا اہم مسئلہ میہ ہے کہ سیپا کمپنی کے معاہدے کو کسی طرح مسٹروہ سے حاصل کرنا ہے۔ جب تک معاہدہ حاصل نہیں ہو گا' تب تک آپ کی کرسی کے یائے ملتے رہیں گے۔"

دردانہ بیگم نے کہا۔ ''ان حالات میں ہماری نیند اڑگئی ہے فرنٹ مین مکار ڈبلومیٹ ہے۔ مسٹروہ کو شیشے میں آثار لے گا۔ اس کی کوششوں سے اتنا تو ہوا ہے کہ مسٹروہ نے معاہدے کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی ہے۔''

کاشف اکبر نے کہا۔ "میرے شکاری دوست کی ضد بوری کرنی ہو گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دوست کے ضد بوری کرنی ہو گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دوست کے ملک سے ہمیں اچھی خاصی مالی امداد ملتی ہے۔ کئی معاملات میں ہمیں اس ملک کی حمایت حاصل ہے۔"

"آپ کے شکاری دوست کو ناراض نہیں کیا جائے گا لیکن ایک وو روز صبر کرنے کے لئے کما جائے۔ مسٹروہ ہماری آفر قبول کرتے ہم سے لین دین کے لئے کسی دو سرے ملک جائے گا۔ اس کے جاتے ہی لڑکیوں کو تھرواپس بھیج دیا جائے گا۔"

پھر مشیر نے پچھ سوچ کر کھا۔ ''ویسے ان لڑ کیوں کو فلامی ادارے میں بھیجنا مناسب نہیں ہو گا۔ اس شہر میں بے سہارا عورتوں کے لئے ایک ہی فلامی ادارہ ہے اور وہ اپوزیشن کے ایک رکن کی مالی امداد سے قائم کیا گیا ہے۔ اپوزیش والوں کو ان لڑ کیوں کے بارے میں پچھے معلوم ہو گاتو انہیں ہم پر کیچڑا چھالنے کا موقع مل جائے گا۔''

کاشف اکبر نے کہا۔ "جمیں دشمنوں کو گوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہئے۔ آپ فرنٹ مین کو ٹاکید کریں کہ وہ لڑکیوں کو اس فلاحی ادارے میں نہ پہنچائے۔"

فون کی تھنٹی بیجنے لگی۔ مثیر نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کھا۔ دو سری طرف کی بات سنی پھر کھا۔ "پلیز ہولڈ آن۔"

اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کملہ ''سیپیا کے ڈائر یکٹر جزل ہیں۔'' کاشف اکبر نے کارڈلیس فون کو آن کر کے اپنے کان سے لگایا پھر کما۔ ''ہیلو مسٹر

اندهير مگري 🜣 70 🌣 (حصه اول)

سوئيال باره پر انک گئي ہيں۔"

مثیر اور کاشف البرنے بھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ رکا ہوا وقت کمہ رہا تھا کہ ان سب کے بارہ ج رہے ہیں۔

## ☆=====☆=====☆

ملک رب نواز کو اس معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مل گئی تھی۔ اس نے اسے پڑھا تھا اور پڑھ کر غصے سے تلملا کر رہ گیا تھا اور بربرا رہا تھا۔ "بیہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یمال جے اقتدار اور اختیارات ملتے ہیں' وہ پاکستان کو صرف اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کی زمین ﷺ دیتا ہے۔ خزانہ خالی کر دیتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے وطن کی آبرو لٹا تا رہتا

اب وہ اپنے افسراعلیٰ کی کو تھی کی طرف جارہا تھا۔

اس نے آپ اعلیٰ افر کے بنگلے میں پہنچ کر کما۔ "سر! آپ نے علم دیا تھا کہ معاہدے کی کائی ملتے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ اس لفافے میں وہی معاہدہ

اعلیٰ افسرنے اس سے ایک برالفاف لے کر بوچھا۔ "تم نے اسے پڑھا ہے؟"

" بهول - بیشه جاؤ - میں بھی ذرا پڑھ لوں۔"

وہ پڑھنے لگا۔ ملازم نے چائے کی ٹرالی لا کر رکھی۔ ملک رب نواز چائے یہنے لگا۔ اعلیٰ ا فسرنے اسے پڑھنے کے بعد پوچھا۔ "تم نے مسٹروہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا؟" "سرا وہ مجھ پر اعتاد کرتا ہے۔ ای لئے معاہدے کی یہ نقل بھیجی ہے اور میری

ہدایت کے مطابق اس نے اب تک اس سلسلے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی

"اسے اور زیادہ اعماد میں لو۔ اس سے کمو مارے پاس آئے۔ ہم اسے پوری سیکورٹی دیں گے۔ وہ اصل معاہدہ لے کر آئے گا تو اس اعلیٰ عهدیدار کاشف اکبر اور سیپا ممینی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔"

"وہ آج کسی وقت مجھ سے رابطہ کرے گا۔ میں اسے سمجھاؤں گاکہ پاکستان کا ساحلی علاقہ فروخت کرنے اور خریدنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لئے لازی ہے کہ وہ ہماری پناہ میں آئے اور اصل معاہدہ ہمارے حوالے کرے۔"

وہ اعلیٰ افسرے رفصت ہو کر اپ بنگلے میں آیا۔ معاہدے کو پڑھنے کے بعد وہ

اندهير تكري ١٠٠ ت (حصه اول)

كاشف اكبرېر جهنجلا رما تفا- مجبور تھاكه براہ راست اس كاگريبان نهيں پکڑ سكنا تھا۔ كيونك وه اعلی عهدیدار تھا۔ اس کا گریبان اعلی افسران میکڑ سکتے تھے اور ابیااسی وقت ممکن ہو سکتا تھا'جب وہ اصل معلمے کے ساتھ ان کی بناہ میں آجا ا۔

شام كوسات بج مسٹروہ نے فون پر مخاطب كيا..... اور پوچھا۔ "سرا آپ نے وہ

"ماں- پڑھ چکا ہوں اور میرے سینئرنے بھی اسے پڑھا ہے- کاشف اکبر اور سیلیا مینی کے خلاف قانونی جارہ جوئی کے لئے لازمی ہے کہ تم اصل معاہدہ لے کر ہمارے پاس آجاؤ۔ تم مجرم نہیں ہو۔ تم نے اپنے وطن کی سلامتی اور بقائے گئے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم پوری طرح تمہاری حفاظت کریں گے۔"

ا''سر! آپ معقول مشورہ دے رہے ہیں لیکن ہمیشہ نیمی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو با اختیار شخصیات ملک کو لومنے کھے وشنے کے جتنے جرائم کرتی ہیں' ان کے خلاف زبردست کارروائیاں کرنے کے وعوے کئے جاتے ہیں۔ اخبارات اور دو سرے میڈیا کے ذریعے عوام کو لیقین دلایا جاتا ہے کہ ان کا احتساب ہونے والا ہے مگر نہیں ہوتا۔ وہ بی نکلتے ہیں اور دو سرے ملکوں میں جا کر لوئی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں اور مجھ جیسے لوگ 'جو ان کے جرائم کے ثبوت میا کرتے ہیں' ان کا پتا نہیں چلتا کہ وہ کمال گم ہو گئے ہیں یا گم کر

" بے شک اییا ہو تا ہے مگر تمہارے ساتھ اییا نہیں ہو گا۔ حمیس مجھ پر بھروسا کرنا

"سرا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسا کرتا ہوں کیکن آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے دیانت دار افسران کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے یا انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے' آپ کے ساتھ بھی میں ہوا تو میرے ساتھ بھی وئ ہو گاجو جرائم کی نشاندہی کرنے والے محبانِ وطن کے ساتھ ہو تا رہا ہے۔"

ملک رب نواز نے شجیدگی ہے اس کی باتیں سنیں۔ پچھے سوچا پھر کہا۔ ''دحمہیں وہی علطی نہیں کرنی چاہئے کہ جو دو سرے کر چکے ہیں اور برے نتائج بھگت چکے ہیں لیکن ان کے خلاف کچھ تو کرناہی ہو گا۔"

ومیں نے اسی لئے معامرے کی فوٹو اسٹیٹ کالی دی ہے کہ اس کے ذریعے محاسبہ شروع كيا جائے۔ جب بيہ معاملہ عدالت تك پنچے گا تو ميں اصل معاہدہ عدالت تك پہنچا اندهر گری این م 72 اندهر گری این م 73 اندهر گری این م

دول گا....... اس معاہدے کی روشنی میں مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی' تب تک میں منظرِ عام پر نہیں آؤں گا۔"

" یہ طریقۂ کار مناسب رہے گا۔ میں تمہارے خدشات اعلیٰ افسران تک پنچا کر کھوں گا کہ معاہدے کی اس کالی کے ذریعے کاشف اکبر کامحاسبہ کیا جائے۔"

"اس معاملے کو اب مختلف میڈیا کے ذریعے عوام تک پنچانا چاہئے۔ آپ محاہے کا آغاذ کراکیں۔ میں آئندہ عالات کے مطابق آپ سے مشورے لیتا رہوں گا۔"

"تم اس فرنٹ مین کو اپنا فیصلہ سنانے والے ہو۔ میرا مثورہ ہے، جب تک سرکاری طور پر محاسبہ شروع نہ کیا جائے اور کاشف اکبر پر ملک سے باہر جانے کی پابندی عائد نہ کی جائے، تم انہیں کہی تاثر دیتے رہو کہ اصل معلمہ ہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔"
جائے، تم انہیں کی تاثر دیتے رہو کہ اصل معلمہ ہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔"
"آپ نے دانش مندانہ مثورہ دیا ہے۔ میں اس پر عمل کروں گا۔"

اس نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو مخاطب کیا۔ "مبلو۔ میں وہ بول رہا ہوں۔" "مبلو مسٹروہ! تم وقت کے اور زبان کے پابند ہو۔ بولو کیا فیصلہ کیاہے ؟"

"تمهاری آفر میں بہت کشش ہے۔ میں نے اپنی مستقل رہائش کے لئے ایک ملک کا متخاب کیا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر دہاں پہنچ کرتم سے رابطہ کروں گا۔"

"بے شک تم دانش مندی سے کام لے رہے ہو۔ تنہیں اس ملک کی شریت ولائی جائے گا۔ تم وہال کا بینک اکاؤنٹ نمبردد گے۔ ہم اس اکاؤنٹ میں تمہاری مطلوبہ رقم جمع

"کاشف اکبر نے نو کروڑ میں یمال کا ساحلی علاقہ فروخت کیا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں بھی روپے کے حساب سے نو کروڑ جمع کئے جائس۔"

" بير رقم تمهيل دى جائے گى اور كوئى مطالبہ ہے؟"

"مطالبہ نہیں ' یہ شرط ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں میرے حوالے کی جائیں گی تو اس کے بعد میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاؤں گا۔"

" تِمْ نِيْ كَمَا فَهَا كَهِ إِن الرَّكِولِ كو يمال كے فلاحی ادارے میں پہنچایا جائے۔"

"مرتم نے شیں پہنچایا۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو فرنٹ مین!"

"تم نے میری بوری بات نہیں سی- اصل بات یہ ہے کہ بانہ بیلی کی تنظیم کے دو

عدیدار آئے تھے۔ چونکہ لڑکوں کو ان کے ہی ادارے سے لایا گیا تھا اس لئے ہم نے انسیں ان عمد بداروں کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں بانہہ بیلی کے فلاحی ادارے میں لے گئے ہیں۔"

" "تمهاری اس بانت میں کتنی صداقت ہے؟"

"جو پچ ہے 'وہی کمہ رہا ہوں۔"

ادری ہے۔ میں اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا۔ اگر وہ متنوں بانہہ بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچ چکی ہوں گا تو چرمیں تم سے رابطہ کروں گا۔"

رابطہ ختم ہو گیا۔ فرنٹ مین سوچنے لگا۔ "یہ تو گربرہ ہونے والی ہے۔ وہ تینوں لڑکیاں اسے بانبہ بیلی کے ادارے میں نہیں ملیں گی تو وہ سمجھو تاکرنے سے انکار کروے گا۔"

اس نے کاشف اکبر کے مشیر خاص سے فون پر کیا۔ "جناب! میں نے پہلے ہی کہا تھا ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں داخل نہ کیا گیا تو بننے والی بات بگڑ جائے گی۔"

ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں داخل نہ کیا گیا تو بننے والی بات بگڑ جائے گی۔"

دیمیاس نے ہماری آفر منظور نہیں کی؟"

"اس نے راضی خوشی سمجھوٹا کیا تھا۔ نو کروڑ روپے اور ایک ملک کی شهریت پر راضی ہو گیا تھالیکن شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔" "تم نے کیا جواب دیا؟"

''میں نے اس سے جھوٹ کہاہے کہ بانمہ بیلی کے دو عمدیدار آئے تھے۔ وہ لڑ کیوں کو واپس اینے ادارے میں لے گئے ہیں۔''

" پھر تو وہ یقینا تمہاری اس بات کی تعدیق کرنے تھر کے اس علاقے میں جائے گا۔
ہماری خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد وہاں کی پولیس کے تعاون سے اسے گھیر کر گر فتار کر سکتے
ہیں۔ ایک بار وہ ہاتھ میں آجائے تو اس کے ساتھ معلمہ ہمی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔
"اسے اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ وہ مجھ سے بدظن ہونے نہ پائے۔ ورنہ وہ
سمجھو آکرنے سے انکار کر دے گا۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والوں سے پیج کروہ فرار ہو گاتو
پھر ہمارے خلاف ہنگامہ بریا کر دے گا۔"

پر رویہ ہے۔ دمیری پلانگ کے مطابق وہ بین سمجھے گا کہ غیر ملکی شکاری اور اس کے تین گارؤ ز اے انتقامٰ نقصان پہنچارہے ہیں۔"

مشیر خاص نے رابطہ تحقم کر دیا۔ پھر کاشف اکبر کو ساری باتیں ہتائیں۔ اے اپنا منصوبہ بھی سمجھانے لگا کہ کس طرح مسٹروہ کو تھر کے علاقے میں ٹریپ کیا جائے گا۔

☆====☆=====☆

اندهر نگری 🖈 74 🌣 (حصد اول ) **aazzamm @yahoo.com** اندهر نگری 🖈 75 (حصد اول )

کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سونے کے لئے بستر پر لیٹ رہا ہے تو آکھ لگنے کے بعد البری نیند سوتا رہے گا۔ اگر وہ صوفے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو دو سرے ہی لیمے زندگی گزر جائے گی اور وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو جاتے جاتے موت کے گھر بین پہنچ جائے گا۔ کلی 'تارا اور رانی دو سپاہیوں کے ساتھ اپنے تھر کی زمین پر داپس جا رہی تھیں۔ پولیس کی گاڑی کے پچھلے جھے میں بیٹھی وہ متیوں خوش ہو کر سوچ رہی تھیں کہ باہمہ بیلی کے فلاحی ادارے میں تھرکی عور توں کے ساتھ رہ کر قالین بانی اور رہی تھیں کہ باہمہ بیلی کے فلاحی ادارے میں تھرکی عور توں کے ساتھ رہ کر قالین بانی اور کشیدہ کاری کے ہمتر سیکھیں گی لیکن جب وہ گاڑی رکی اور پچھلا دروازہ کھولا گیا تو مارے خون کے حلق سے چینیں نکل گئیں۔

سلمنے راہو دادا کھڑا ہوا تھا۔ رات کا دقت تھا۔ سامنے کئی خیموں میں جزیئر کی روشنی تھی۔ باہر بھی کئی بلب روشن تھے۔ جبکہ الاؤ پر تیتر' بٹیراور سالم ہرن بھونے جا رہ تھے۔ رباب اور دف جیسے سازوں کے ساتھ صحرائی گیت کی آواز اُبھر رہی تھی۔ رئیس اعظم اور اس کے ساتھی شکاری آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کئی عور تیں اور مرد مقامی رقص پیش کر رہے تھے۔

وہ تینول افرکیاں راہو دادا کو دکھ کرخوف سے چیخے اور رونے لگیں ۔۔۔۔۔۔۔انہیں پکڑ کر گاڑی کے بچھلے جھے سے اٹارا جارہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھیں اور انہیں بھاگئے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ گر چارول طرف مسلح گارڈز تھے۔ وہ بھاگ کر جد هر جاتی تھیں' ادھر سے گارڈز انہیں اٹھا کر شکاریوں کے سامنے بھینک دیتے تھے۔ تمام شکاری قبقے لگارہے تھے۔ گارڈز انہیں اٹھا کر شکاریوں کے سامنے بھینک دیتے تھے۔ تمام شکاری قبقے لگارہے تھے۔ رہی تھی لیکن وہ تینوں دماغی طور پر گھا کل ہوتی دیت پر گرنے سے جسم پر چوٹ نہیں لگ رہی تھی لیکن وہ تینوں دماغی طور پر گھا کل ہوتی جارہی تھیں۔ وہ جس شکاری کے پاس کے اس حصے کو نوج کر بھاڑ دیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ لباس سے محروم ہوتی جارہی تھیں۔

ہر شکاری کے دائیں بائیں طرف میز پر شراب کے جام اور بھنے ہوئے گوشت سے بھری ہوئی ٹرے دو کی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پی رہے تھے۔ کھا رہے تھے اور ان لڑکیوں کی بے بسی سے کھیل رہے تھے۔ پھر رکیس اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے ممن کلسی کو اٹھا کر بعل میں دباکر اپنے فیمے میں لے گیا۔

نارا اور رانی نے اپنی سمیلی کلسی کو شکاری کی گرفت میں روتے جیختے اور پھڑپھڑاتے دیکھا۔ پھر خیصے کے دروازے کا پردہ گر گیا۔ سمیلی نظروں سے او جھل ہو گئی لیکن اس کی جیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر خیصے کے اندر ایک دم سے خاموثی چھا گئی۔ زندگی جیخنا تو کیا ایک سرد آہ بھرنا بھی بھول گئی تھی۔

مسٹروہ ایک جیپ میں بانہ بیلی کے صدر سے ملنے آیا۔ وہ فلاحی ادارے سے نکل کراپنے مکان میں سونے کے لئے جا رہا تھا اس نے مسٹروہ کو دکھ کر نہیں پہچانا کیونکہ اس کا چرہ اور حلیہ بدل گیا تھا۔ اس نے صدر سے کما۔ "میں وہی ہوں' جو کلسی تارا اور رانی کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔"

و ہے ہے ہیں ہوئی ہے۔ صدر نے کہا۔ "میرے پاس جو نوجوان لڑ کیوں کو لے کر آیا تھا' وہ کوئی اور تھا اُدر اس کا نام مسٹروہ تھا۔"

دو کیلئے میں مسٹروہ نہیں ہوں۔ آپ صرف اتنا بقین دلا دیں کہ جو لڑکیاں امانت کے طور پریسال بہنچائی گئی تھیں' وہ محفوظ ہیں۔''

صدر نے کہا۔ "وہ محفوظ ہوں گی- کیونکہ پولیس کی حفاظت میں تھیں۔ وہ پولیس والے انہیں یہال سے کراچی لے گئے تھے۔"

مسٹروہ نے کہا۔ ''ان لڑکیوں کو کراچی لے جانے والی بات پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ باشہ بیلی کے دو عمدیدار کراچی گئے تھے پھروہاں سے ان لڑکیوں کو یمال کے فلاحی ادارے میں نے آئے ہیں۔''

وہ ادھر واپس نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی عمدیدار ان سے ملنے شہر گیا ہے ' تب سے مطلق شہر گیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ وہ لڑکیاں قانون کے محافظوں کے سائے میں ہیں۔ "

ر الله المراب ہے اور مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ آپ کی تنظیم کے دو عمد بدار انہیں یمال لے آئے ہیں۔ اوہ خدایا! کیا ان معصوم بچیوں کو پھر شکار بول کے آگے ڈالا جا رہا ہے؟"

رات اندهری تھی۔ بانمہ بیلی کے صدر کے مکان سے اور آس پاس کے دوسرے مکانات سے وہیں تھی۔ وہاس کے دوسرے مکانات سے وہیں دوشنی جھالہ ہوں اور مکانات سے وہیں دوشنی جھالہ بری تھی۔ وہاں سے پچھ فاصلے پر تھنی جھالہ ہوئے درختوں کے چیچے خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد اور چند زرخرید پولیس والے چیچے ہوئے سے۔ ایجنسی کے مسلح لیڈر نے سرگوشی میں انسکٹر سے کما۔ "وہ آچکا ہے۔ بانمہ بیلی کے صدر کے مکان کے سامنے ہے۔"

سروے کے سے است ' میں ' نے بھی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ فلاحی ادارے کے صدر انسپکٹر نے کہا۔ ''میں کر ۴ ہوا گیا تھا۔'' کے مکان کی طرف باتیں کر ۴ ہوا گیا تھا۔''

ے کی کی سرت بھی ۔ " یہ بهترین موقع ہے۔ ہم محاصرہ نگک کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر کر گر فآار کر سکتے ہیں۔" اندهیر گری ن ته 76 نه اول) اندهیر گری نه ته 77 نه (حصد اول) اندهیر گری نه 77 نه (حصد اول)

"اس سلسلے میں دو مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے زندہ گرفآر کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ دو سری بات یہ کہ تاریک ہے۔ ہم سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو اسے نی نکلنے کا موقع مل جائے گا۔"

"جو تھم دیا گیا ہے' اِس کی تقیل کرنی ہو گی۔ ہم فائزنگ کر کے اسے صرف زخی کر سے ہیں' بلاک نہیں کر سکتے۔"

" مُحْمَلُ ہے۔ تم اپنے آدمیوں کو سکنل دو۔ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بوھتا ۔۔"

وہ سب حرکت میں آگئے۔ دبے قدمول چلتے ہوئے اور زمین پر رینگتے ہوئے قریب آنے اور ڈمین پر رینگتے ہوئے قریب آنے اور گھرا نگ کرنے لگے۔ پھر انسپکٹر نے میگا فون کے ذریعے کہا۔ "مسٹروہ! تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو۔ جہال سے بھی فرار ہونا چاہو گے، وہیں گولیوں سے چھانی کر دیئے جاؤ گے۔ فائرنگ سے بہتی والوں کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ بتصیار پھینک کر خود کو گر فقاری کے لئے پیش کردو۔"

سے ہانٹیں سنتے ہی مسٹروہ نے صدر کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ "مکان کے اندر جاؤ۔" پھروہ تزائز فائرنگ کرتا ہوا چھلانگ نگا کر تاریکی میں چلا گیا۔ چاروں طرف سے جوابی فائرنگ ہونے گئی۔ بستی کے کتنے ہی گھروں کی عور تیں اور پچے خوفزدہ ہو کر رونے اور چیخنے لگے۔ میگا فون پر چیخ چیخ کر کما جا رہا تھا۔ "تم غلطی کر رہے ہو۔ فرار ہونے ک کوشش کرکے دیکھ لو۔ زندہ نہیں جاسکو گے۔"

اسی وقت آیک بھاری بھر کم موٹر سائنگل کے اشارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز ضدر کے مکان کے پیچھے سے آئی تھی۔ ان کی فائرنگ کا رخ ادھر ہو گیا۔ وہ موٹر سائنگل آندھی کی رفتار سے جارہی تھی۔ آواز سے چاچل رہا تھا کہ مسٹردہ سمتیں بدل کر جارہا ہے۔ پھروہ آواز ستی کے باہر سائی دی۔ خفیہ ایجنی اور پولیس والے دوڑتے ہوئے اپنی کا ٹریوں کے پاس آئے۔ چھلا تکیس لگا کر جیپ وغیرہ میں سوار ہوئے۔ پھروہ گاڑیاں اس موٹر سائنگل کے تعاقب میں پوری رفتار سے دوڑنے لگیں۔

وہ رات کے دو بیج بانہ بیلی کے صدر کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد ہی فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ان کے لئے وہ رات بہت اہم تھی۔ وہ کسی قیمت پر وہ کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیتا چاہتے تھے۔ المذا انہوں نے تعاقب جاری رکھا۔ دو چار گاڑیوں والے سمیں بدل کر دو سرے راستوں ہے اسے گھیرنے اور پکڑنے کی کوشش کرنے گئے۔ میں بدل کر دو سرے راستوں ہے اسے گھیرنے اور پکڑنے کی کوشش کرنے گئے۔ اس کی موٹر سائیل قیامت کی رفتار سے جارہی تھی۔ وہ شوئنگ ریج سے دور نکل

گیا تھا۔ یوں بھی اندھیرے میں صحیح نشانہ نہیں لگایاجا سکتا تھا۔ وہ لوگ آواز کی سمت فائزنگ کر رہے تھے۔ پھروہ آواز کہیں گم ہوگئی شاید اس نے کہیں چھپ کر موٹر سائنکل بند کر دی تھی۔ یا پھر تعاقب کرنے والوں سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔

یوں آگے پیچے دوڑتے دوڑتے صبح ہونے گئی۔ وہ تنا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دے کر ایسی جگہ پینچ گیا تھا' جہاں شکاری خیمہ زن تھے اور پیچلی رات عیش و طرب میں گزارتے رہے تھے۔

وہاں بینچتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب وہاں خیمے نہیں ہے۔ کوئی شکاری یا ان کا کوئی دلال نہیں تھا۔ بجھے ہوئے الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس دھو کیں بیل کلسی' تارا اور رانی کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سے تڑپ گیا۔ موٹر سائیکل سے اثر کر دو ڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ان تیوں کو دیکھ کر پتا چاتا تھا کہ ان پر کس طرح اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح کتوں کی مائند انہیں مصنبھوڑا گیا ہے۔ وہ اپنی جبیک اور شرت وغیرہ آثار کر بے لباس لاشوں کو ڈھانینے لگا۔ اس کی آفسیں بھیگ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والی بہت می گاڑیوں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے لئے نہیں' ان تیوں معصوم اور مظلوم بچیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیاان کی موت کا صاب لیا کیا ہان کی موت کا صاب لیا کیا گا؟



Scanned By:

Azam & Ali

اندهر گری شه 78 شه اول) **aazzamm@yahoo.com** اندهر گری شه 79 شه 79 شه ول)

وہ معاہدہ کمال رکھاہے؟"

ُ فرنٹ مین نے .......... ملک رہ نواز کو بتایا کہ جس نے ہمارا کھانا' پینا اور سونا حرام کر دیا تھا' وہ گر فقار ہو چکاہے۔

ملک رب نواز کو دکھ پہنچا۔ اس نے اپنے سینئر افسر کو اطلاع دی۔ پھر کہا۔ "سر! وہ محب وطن ہے۔ اگر ہم اسے اپنی کسٹٹری میں رکھ کر انکوائری کریں تو کاشف اکبر اس پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ ہم مسٹروہ سے وہ معاہدہ حاصل کرلیں گے۔"

سینئر افسرنے کہا۔ ''ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب بات بڑھے گی تو کھا جائے گا۔''

'' ''لیکن سر! پہلے تو آپ اس معالم میں دلچیں لے رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ اس خفیہ معاہدے کے ساتھ ہمارے پاس آئے گاتو اسے تحفظ دیا جائے گا۔''

''ہاں۔۔۔۔۔۔۔ مگر وہ معاہدے کی اصل کابی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب کاشف اکبر اسے منظرِ عام پر آنے نہیں وے گا۔ اس کی لاش کہیں چھپا دے گاتو ہمارے پاس اس کے کسی جرم کا ثبوت نہیں ہو گا۔''

فون بند ہو گیا۔ ملک رب نواز پریشانی سے سوچنے نگااس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ورنہ وہ حقیقتاً اس بے چارے کو قتل کر ڈالیس گے۔ اس نے پولیس کے انسیکٹر جزل سے فون پر پوچھا۔ "آپ جانتے ہوں گے کہ مسٹروہ گر فتار کر لیا گیا ہے؟ اے گر فتار کر کے تھر سے شاید کراچی لایا جا رہا ہے۔"

انسپکٹر جزل نے کہا۔ "مجھے ایس کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ویسے مسٹروہ کا معاملہ بڑا عگین تھا۔ ہو سکتا ہے' خفیہ ایجنسی والوں نے اسے گر فتار کر لیا ہو۔"

"آپ ان سے کمیے سکتے ہیں کہ قیدی جاری پولیس کے حوالے کر دیں۔"

"میں سمی خفیہ ایجنسی والے کو شیں جانتا پھر س سے کہوں کہ وہ قیدی کو جاری پولیس کے حوالے کر دیں۔"

ملک رب نواز نے خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ افسرے وہ کے بارے میں بات کی۔ اس نے بھی میں کہا۔ "ہمارا کوئی جاسوس اسے گرفتار کرتا تو ہمیں اس کے بارے میں پچھ معلوم ہوتا۔ سوری ابھی ہم اس معاملے سے بے خبرہیں۔"

ملک رب نواز نے کہا۔ ''یہ کتنی حیرانی اور بے یقینی کی بات ہے کہ جس شخص کو کیئی بندر سے لے کر تھر کے علاقوں تک دن رات تلاش کیا جا رہا تھا۔ پولیس اور آپ کے ڈیپار شمنٹ والے ہر طرف اس کی بُو سو تگھتے پھر رہے تھے' اب اس کی گر فاری سے

وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ خبر آواز کی رفتار کے ساتھ کراچی کے فرنٹ مین کے پاس پہنی۔ فرنٹ مین نے اعلی عمدیدار کاشف اکبر اور بیگم دردانہ کو یہ خوش خبری سائی۔ کاشف اکبر نے بڑے فخرسے یہ خوش خبری سیپا کمپنی کے ڈائر یکٹر جنرل کو سائی۔ اس طرح یہ خبر اسلام آباد میں برطانوی اور امر کی سفارت خانوں تک پہنچ گئی۔

ایک خفیہ ایجنسی کے افسرنے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو بتایا کہ صبح سورے تھر کے ریگستانی علاقے میں کئی جگہ الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور دھوئیں کے درمیان تین ۔۔۔۔۔۔۔۔ کمسن لڑکیوں کی بے بس لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں کئی انسانی در ندوں نے بُری طرح نوج کھسوٹ کر لہولهان کر دیا تھا۔ مسٹروہ اپنی موٹر سائکل سے اثر کر اپنی جیکٹ اور قمیض وغیرہ اثار کر ان لاشوں کو ڈھانپ رہا تھا۔ اسی وقت مقامی سپایٹوں اور خفیہ ایجنسیوں کے مسلح افراد نے مسٹروہ کو چاروں طرف سے گھر کر گر فقار کر لیا تھا۔

کاشف اکبرنے فرنٹ مین سے کما۔ "اپی ایجنس کے افسرسے کمو"اس کے لباس کی اللہ ایک افسرسے کمو"اس کے لباس کی اللہ اللہ کے۔ اور سکتا ہے کمیٹی بندر کے معلم دے کاغذات اس کی جیب میں رکھے ہوں۔ کاغذات نہ ہول تو اسے میرے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے۔"

سیبیا کمپنی کے ڈائر یکٹر جزل ہیرالڈ جان نے کاشف اکبر سے کہا۔ "وہ ہمارا مجرم ہے۔ اس نے ہمارے سیف سے اس خفیہ معاہدے کو چرایا تھا اور میری بیٹی ماریہ کو اغوا کیا تھا اسے ہیلی کابیٹر میں فوراً کیٹی بندر پنچایا جائے۔ ہم اس سے وہ معاہدہ وصول کریں گے اور اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس دنیا ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔"

اس خفیہ معاہدے کی ایک شق میں درج تھا کہ کوئی بھی معاملہ متنازعہ ہویا کسی کے خلاف کوئی بھی معاملہ متنازعہ ہویا کسی کے خلاف کوئی کارردائی کرنی ہوتو برطانوی قوانین کے مطابق برطانوی ہوگا۔ الندا معاہدے کے مطابق خفیہ ایجنس کے افسرے کما گیا کہ قیدی وہ کو کیٹی بندر' بہلی کاپڑ کے ذریعے پنچایا جائے۔

خفیہ ایجنسی والوں نے بتایا کہ اس کے لباس اور موٹر سائیل کی تلاشی لی گئی تھی۔ معلبہ سے کے کاغذت اس کے پاس نہیں تھے۔ کاشف اکبر نے کما۔ ''میں بھی کیٹی بندر پہنچ رہا ہوں۔ اس دوران میر، قیدی سے کسی طرح اگلوانے کی کوشش کرتے رہو کہ اس نے اندهر گری ۵۵ ۵۵ (حصد ال عمر کری ۵۵ اندهیر گری ۵۵ اندهیر گری ۱۵ اندهیر گری ۱۵ اندهیر کری ۱۵ اندهیر کری ۱۵ اندهیر

آپ حفزات بے خبر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بے چارے کو کسی خفیہ ایجنسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟"

"سرا آپ اپنے طور پر ہمارے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں' جو سچ ہے۔ ہمیں اب تک اس کی گرفقاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔"

ملک رب نواز نے کاشف اکبر سے فون پر رابطہ کیا۔ اس کے سیرٹری نے کہا۔ "سرا وہ موجود نہیں ہیں۔ کہیں گئے ہوئے ہیں۔" "مہیں بتایا ہو گاکہ کہاں گئے ہیں؟"

"نو سرا وہ جلدی میں تھے۔ انہوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔" آخر ملک رب نواز نے فرنٹ مین سے رابط کیا پھر کہا۔

"تم نے مسٹر وہ سے سمجھو تا کیا تھا۔ تہماری آپس میں بات سننے والی تھی پھر اسے گر فقار کیوں کیا گیا ہے؟" کچھ توقف کے بعد اس نے کہا۔ "تم نے شمجھو تا کرنے کی بات کی اور اسے دھوکا دیا۔ وہ گر فقار ہونے کے بعد بھی معلدہ بیرالڈ جان کے حوالے نہیں کرے گا تو کیا تہمارے آ قامشکلات میں نہیں بڑیں گے؟"

"جب ٹارچر سل میں جسمانی اور ذہنی اذبتیں دی جاتی ہیں۔ جسم کے تمام جو ژوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ڈگری کے طالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ڈگری کے طالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو برے سے برے توتِ ارادی رکھنے والے شہ زور چینیں مار مار کراپنے اندر کے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ آپ شام تک انتظار کریں۔ مسٹروہ کملانے والا قدموں میں گر کروہ معاہدہ ہمارے آ قاکے حوالے کرے گا۔"

فرنٹ مین نے فون بند کر دیا۔ ملک رب نواز نے فٹست خوردہ انداز میں ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اگر وہ فرنٹ مین سے پوچھتا تو وہ بھی نہ بتاتا کہ قیدی کو کس ٹارچر سیل میں پہنچایا گیاہے؟

کیٹی بندر میں ہیرالذجان کے مسلح گارڈ ذایک میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ مسلم وہ کو ہیلی کاپٹر میں لایا گیا تھا۔ اسے ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ خفیہ ایجنسی کے چھے مسلم شخص اسے لیے کر آئے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد اس کے آگے پیچھے 'دائیں بائیں چلتے ہوئے اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے ایک بڑی می وین میں آگر بیٹھ گئے۔ وین کے آگے پیچھے بھی ہیرالڈجان کے مسلم گارڈز گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑیاں وہاں کے جلتی ہوئی وی مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی ان کوارٹرز کے پاس پینچیں جو وہاں کے سے جاتی ہوئی مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی ان کوارٹرز کے پاس پینچیں جو وہاں کے

اگریز ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کوارٹر کو فوری طور پر قید خانہ اور ٹارچر سیل بنایا گیا تھا۔ اس قید خانے میں لے جاکر کھڑیوں اور دروازوں کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ کوارٹر کے چاروں طرف مسلح پہرے دار کھڑے ہو گئے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ قیدی بہت خطرناک ہے۔ اس قیدی کے چند آلۂ کار کیٹی بندر میں موجود ہیں۔ ایسے ہی دو آلۂ کار کیٹی بندر میں موجود ہیں۔ ایسے ہی دو آلۂ کار کے خفیہ معاہدے کی فائل اس سے چھین کی بھی۔

الیجنسی کے دو افسران کوارٹر کے باہر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیرالڈ جان کا انتظار کر رہے تھے۔ فون کے ذریعے پتا چلا کہ ایک اور ہیلی کاپٹر آیا ہے جس میں اعلیٰ عمدیدار کاشف اکبر اپنی بیٹم دردانہ کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مشیر اور فرنٹ مین بھی ان کے

آیک گفتے بعد چار گاڑیاں اس کوارٹر کے سامنے آرکیں۔ ان گاڑیوں میں ہیرالڈ جان کاشف اکبر اور بیگم دردانہ اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ افسران نے اٹھ کر انہیں سلیوٹ کیا۔ ہیرالڈ جان نے پوچھا۔ "وہ مجرم اور ٹیرورسٹ کمال ہے؟"
دسمرا اسے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں بند رکھا گیاہے۔"
دسمرا اسے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں بند رکھا گیاہے۔"

''وہ کوئی نام نہیں ہو تا۔ کیااس کی اصلیت اس سے اگلوائی گئی؟'' ''وہ انکار کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہے اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس کی جیب سے یہ شناختی کارڈ ملا ہے۔''

ہیرالڈ جان نے وہ کارڈ لے کر پڑھا پھراسے کاشف اکبر کو دیا۔ اس کارڈ پر بابر علی لکھا ہوا تھا۔ بیگم دردانہ نے اس پر ایک نظر ڈال کر کہا۔ ''ہونہہ' ایسے درجنوں جعلی کارڈ بنوائے جا سکتے ہیں۔''

بان نے کہا۔ "ہاں۔ پہلے جو شناختی کارؤ تھا' اس پر اس کی عرفیت وہ لکھی ہوئی حق میں اور صلیہ بدلنے والوں کو اچھی طرح پہان لیا کرتا ہوں۔ ایسے بسرویئے مجھے دھوکا نہیں دے سکتے۔"

کاشف اکبر نے پوچھا۔ "وہ معاہدے کے کاغذات کے متعلق کیا کہتا ہے؟"
"دہ کہتا ہے، نہ اس کے پاس خفیہ دستاویزات ہیں اور نہ ہی وہ ان کے متعلق کچھ جانتا ہے۔"

ہے۔ "ہم اس کا پیٹ بھاڑ کر دستاویزات نکال لیں گے۔ دروازہ کھولو۔" اس وقت فرنٹ مین کے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے فون کو آن

كرك اس كان سے لگاكر بوچھا۔ "ہيلو كون؟"

دوسری طرف سے کما گیا۔ "دروازہ کھولنے اور قیدی سے ملنے سے پہلے میری بات من نو- سنو کے تو کاشف اکبر اور اس کے بال بچوں کابھلا ہو گا۔ " ۔۔۔ آ

"تم كون هو اور كيا كهنا چاہتے هو؟"

اس کی بات س کر ہیرالڈ جان اور کاشف اکبر رک گئے۔ فرنٹ مین نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ دو سری طرف سے کہا گیا۔ "فرنٹ مین! تم میری آواز س کراچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ اپنے آقاؤل کو بتا دو کہ میں کون ہوں؟"

وہ ماؤتھ پیں پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر سے بولا۔ "سرا فون پر مسٹروہ کی آواز سائی ے رہی ہے۔"

"كيا؟ فون يروه بول رما ہے؟ پھريمال لايا جانے والا قيدي كون ہے؟"

جان نے بوجیھا۔ 'دکیاوہ اپنا نام بتا رہاہے؟''

فرنٹ مین نے فون پر یو چھا۔ "میں آواز سے پہچان رہا ہوں گرتم تقدیق کرو۔"
"تم نے بڑی آفر دی تھی۔ جھ سے سمجھوٹا کر رہے تھے اور ان تین معصوم بچوں
کو میرے حوالے کرنے والے تھے گران بچوں پر شرمناک درندگی کی انتا کر دی گئی اور
جھے گرفتار کر کے اس کوارٹر میں قید کر دیا گیا ہے۔ کیا مجھ پر ظلم کی انتا کر کے وہ خفیہ
معلمدہ حاصل کر سکو گے ؟"

فرنٹ مین نے خفیہ ایجنسی کے ایک افسرسے پوچھا۔ ''کیااس کوارٹر میں جسے قید کیا گیاہے' اسے فون کرنے کی سہولت دی گئی ہے؟''

افسرنے کما۔ "نہیں اس کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے۔ اس کے لباس کے اندر ایک تکا بھی نہیں رہنے دیا ہے۔ جس کمرے میں اسے بند کیا گیا ہے' وہ بالکل خالی ہے۔ آپ ابھی چل کرد کمچھ لیں۔"

کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ سب اندر آئے پھر ایک کمرے کے دروازے کو کھولاگیا۔ وہ کمرا سامان سے خالی تھا۔ فرش پر قیدی سرجھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آنے والے اسے خالی ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس فون نہیں تھا مگر فون سے آواز آرہی تھی۔ "فرنٹ مین! شاید تم اس بدنصیب کے پاس بہنچ گئے ہو' جے اپنا شکار سمجھ کر پکڑ لائے ہو نمیکن' جے پکڑنا تھا' وہ فون پر بول رہا ہے۔"

فرنٹ مین نے پوچھا۔ "یہ۔ یہ کون ہے ' جے ہم نے قیدی بنالیا ہے؟"

"میں کیا جانوں کون ہے؟ جس نے اسے پکڑا ہے اس سے بوچھویا پھروہ قیدی بتا سکے گا اور وہ جو کچھ بتائے اس پر بھین نہ آئے تو اسے گولی مار دو۔ مجھے اتنا بتاؤ اسے کتنی دریمیں گولی مارو کے تاکہ اس کے بعد میں تم سے رابطہ کروں۔"

یں سے دوبار ملاقات کر چکا ہوں۔ یہ کوئی دوسرا ہے۔ "
اس سے دوبار ملاقات کر چکا ہوں۔ یہ کوئی دوسرا ہے۔ "

کاشف کے مشیر نے کہا۔ "میہ وہی ہو سکتاہے۔ اس نے میک اپ اور گیٹ اپ بدل لیا ہو گا۔"

"بہروپئے چرہ بدل سکتے ہیں' جسم تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ قد آور اور باڈی بلڈر تھا۔ بیہ قیدی قد آور نہیں ہے اور اس کی طرح صحت مند بھی نہیں ہے۔"

تی میں ۔ خفیہ ایجنسی کے افسرنے، کہا۔ ''بیہ چڑے کا جیکٹ پنے ہوئے تھا اور موٹر سائیکل پر تھا۔ ہمیں وہ کی میں نشانیاں بنائی گئی تھیں پھریہ رات دو ہبجے بانہہ بیلی کے صدر سے ملنے گا انہا ''

قیدی نے کہا۔ "یہ جھوری ہے۔ میں نے آج تک بھی بانہ بیلی کے صدر سے طاقات نہیں گی۔ میں ان افسرول سے کئی بار کمہ چکا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوتا ہے ؟ یہ کوئی نام نہیں ہے۔ میرا نام بابر علی ہے۔ میں کراچی کے کمشنر صاحب کے وفتر میں اکاؤنٹٹ ہوں۔ وفتر سے چھٹی لے کرپہلے تھٹے اپنی ماموں کے پاس آیا پھر رات تمین ہے اپنی موٹر سائیل پر میرپور فاص کے لیے نکلا۔ وہاں میرے والدین اور بہن بھائی رہتے ہیں۔"

افسرنے پوچھا۔ "تم وہاں ان تین لاشوں کے باس کیا کر رہے تھے؟"
"میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ لاشیں ویکھی تھیں۔ مجھ سے ان کی بے لبای
ویکھی نہیں گئی۔ میں اپنے کپڑے اٹار کر ان کے جسم ڈھانپ رہا تھا۔ استے میں آپ لوگوں
نے آکر گرفتار کرلیا۔ تب سے میں چیڈ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے لیکن یہ
مانے کو تیار نہیں تھے کہ میں کمشنرصا جب کے دفتر میں ملازم ہوں۔"

فرنٹ مین نے اس سے کمشنر کا فون نمبر لے کر رابطہ کیا۔ کمشنر کے سیکرٹری نے یوچھا"فرمائیے؟ آپ کون ہیں؟"

"" " البيئة تمشر صاحب سے كوا محترم جناب كاشف اكبر صاحب بات كريں گے۔" فرنٹ مين نے موبائل كاشف اكبر كو ديا۔ تھوڑى در بعد كمشنركى آواز سائى دى۔ كاشف اكبر نے بوچھا۔ "كيا آپ كے دفتر ميں كوئى بابر على اكاؤنشك ہے؟ اور كيا وہ كل اندهر گری شه 84 شه (حصه اول) **aazzamm@yahoo.com** 

چھٹی لے کر میرپور خاص گیاہے؟"

"جی ہاں۔ بابر علی میرے دفتر میں اکاؤنٹن ہے اور وہ کل چھٹی لے کر میرپور خاص گیاہے۔ بائی دا وے بات کیاہے؟"

"ایک شخص کو مجرم ہونے کے شہیر میں گرفتار کیا گیا۔ ہے۔ آپ اس سے گفتگو کر کے تصدیق کریں کہ وہ آپ کاملازم بابرعلی ہے۔"

کاشف اکبرنے بابر علی کو فون دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کمشنر صاحب سے باتیں کرتا رہا اور اپنا دکھڑا سناتا رہا پھراس نے موبائل واپس دے دیا۔ کاشف اکبرنے اسے کان سے لگا کر یوچھا۔ 'کلیا ہمی آپ کا ماازم ہے؟''

"جی ہاں ' یہ میرا ملازم ہے۔ بے چارے کو مجرم مجھ کر گر فار کیا گیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے رہا کردیا جائے۔"

کاشف اکبرنے ناگواری سے قیدی بابرعلی کو دیکھا پھر ہیرالڈ جان سے کہا۔ ''کشنرنے تھدنی کی ہے۔ یہ اس کا ملازم ہے۔ آپ درست فرما رہے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ اسے جانے دیا جائے۔''

بابرعلی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ فرنٹ مین نے کہا۔ "کھیل بگڑ گیا ہے۔ دہ
اب ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ ہم سے دھوکا کھانے کے بعد دشتنی پر اثر آئے گا۔"
"فرنٹ مین وہ ہو تا ہے 'جو بوٹ سے بڑے جن کو بوتل میں بند کرلیتا ہے۔ اگر تم
اسے شیشے میں نہ آثار سکے تو ہم کسی دو سرے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کرلیں گے۔"
"میری بوری کوشش ہوگی کہ اسے پہلے سے. بڑی آفر دے کر وہ معاہدہ حاصل کرلوں۔ وہ ابھی فون پر رابطہ کرنے والا ہے۔"

جان نے کہا۔ '' پتا نہیں وہ کب فون کرے گا۔ مسٹر کاشف اکبر! آپ میرے بنگلے میں چلیں۔ لیخ ٹائم ہے۔ کچھ کھائیں گے اور اس کم بنت کے فون کا انظار کریں گے۔ ''
وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جان کے بنگلے میں آئے۔ فرنٹ مین اور مشیر کو باہر ایک کمرے میں بیٹھ کا حکم دے کر کہا گیا کہ وہ فون پر رابطہ کرے تو انہیں اطلاع وی جائے۔ کاشف اکبر' بیگم دردانہ اور ہیرالڈ جان بنگلے کے اندر آگئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گفشف اکبر' بیگم دردانہ اور تیویش میں مبتلا رہے کہ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو کیا ہوگا؟ جب ایک شفتگو کرتے رہے اور تیویش میں مبتلا رہے کہ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو کیا ہوگا؟ جب ایک جرم سامنے آتا ہے۔ تو اس کی انکوائری کی تفصیلات سے دوسرے جرائم کا بھی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ کاشف اکبر کے کھاتے میں کرپشن کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا ہونے لگتا ہے۔ کاشف اکبر کے کھاتے میں کرپشن کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلمنے وار داستان عوام کے سامنے آئے۔۔

وہ لینے کے دوران میں بھی ای سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور پریثان ہوتے رہے۔ دو گفتے گزر گئے تھے اور وہ فون پر رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ لینچ کے بعد انہوں نے چائے پی۔ انتظار کرتے کرتے شام کے پانچ بچ گئے۔ جان نے کما۔ ''ہم اس کے محتاج ہیں اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ان تین لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں ہوگا۔ پتا نہیں جوش اور جنون میں کیا کر گزرے؟''

بیگم دردانہ نے شوہر سے کہا۔ "میں نے سمجھایا تھا کہ اپنے غیر مکی مہمانوں کو لؤکوں کے معاطے میں ٹال دیں۔ انہیں سمجھادیں کہ ابھی شکار کھیلنے کے لیے فضا سازگار نہیں ہے لیکن آپ نے مہمانوں کو خوش کیا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کردی۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ "شمیس پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان ...... لڑکیوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ تین مرگئیں تو قیامت نہیں آئی ہے۔ وہ تیزوں اس وہ کی سگی نہیں۔ نخیس۔ وہ جذباتی ہو کر ذرا غصہ دکھائے گالیکن ہم اتنی بری آفر دیں گے کہ اس کا غصہ مشید او قات کے کہ اس کا غصہ مشید او قات کی گا۔ وہ پھرہم سے سمجھو تا کرلے گا۔"

فرنٹ مین نے کاشف اکبر کو اطلاع دی۔ "وہ نے رابطہ کیا تھا لیکن اس نے ہمارے مطلب کی بات نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ ہم سے کل صبح رابطہ کیا تھا لیکن اس نے ہمارے مطلب کی بات نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ ہم سے کل صبح رابطہ کرے گا۔ "
د کل صبح کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ ابھی معالمات کیوں نہیں طے کر رہاہے؟"
د سرا میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کردیا تھا۔ "
کاشف اکبر' دردانہ بیگم اور ہیرالڈ جان بڑی طرح جسنجلا گئے۔ کل صبح کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج رات کی بھی نیند آڑا رہا تھا۔ انہیں تجسس اور ذہنی انتشار میں جہلا رکھنا چاہتا

### ☆=====☆=====☆

وہ بہت مصروف تھا۔ اس نے معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپاں محتسب اعلیٰ کے 'وکلا کی انجمن کے اور تمام اخبارات کے دفاتر میں بھیج دی تھیں۔ انٹیلی جنس کے افسر کو پہلے ہی ایک کابی دے چکا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ملک رب نوازسے رابط کیا۔ رب نواز نے پوچھا۔ "تم خیریت سے ہو؟ انہوں نے تمہیں کمال قید کیا ہے؟"

'''''نہوں نے میرے دھوکے میں کسی اور کو قید کیا تھا۔ میں آزاد تھا اور آزاد ول۔''

''تم نے صبح رابطہ کیوں نہیں کیا؟'' ''میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری گر فتاری کی خبر سن کریمال کے ذہے وار ادارے کیا aazzamm@yahoo.com اندهير تگري الله هم اولي)

اندهير گري ١٦ 86 ١٦ (حصه اول)

شائع ہونے گئے۔ اپنے مخالفین کے جو ڈھکے چھپے کرتوت تھے' انہیں منظرِ عام پر لانے لگے ادر مطالبہ کرنے لگے' اعتماد کا ووٹ لیا جائے یا نے انتخابات کرائے جائس۔

جب لوث کھوٹ اور بے حیائی انتہا کو پہنچی ہے تو ملک میں سیاسی تبدیلی لازی ہوجاتی ہے۔ یہ تبدیلی الوزین کے مطالبات اور مرضی سے نہیں ہوتی اور نہ ہی عوام کے احتجاج سے ہوتی ہوتی۔ یہاں سیاسی تبدیلی اسی احتجاج سے ہوتی ہے کوئکہ عوام کا اپنا مضبوط اتحاد نہیں ہوتا۔ یہاں سیاسی تبدیلی کرنے کے لیے وقت عمل میں آتی ہے جب کوئی خفیہ ہاتھ چاہتا ہے۔ حکومت تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیافت علی خان کے قتل سے لے کر جزل ضیاء الحق کے حادث تک خفیہ ہاتھ کس قدر تک خفیہ ہاتھ کس قدر تک خفیہ ہاتھ کس قدر مشخکم ہوتا ہے کہ بچاس برس گزرنے کے بعد بھی پاکستانی حکم انوں کے قتل ہوئے، بھائی موت مرنے کے اصل راز سے نہ بھی پردہ اٹھتا ہے اور نہ کسی کو پردہ اٹھانے کا موقع دیا جاتے ہیں کہ جوتا ہے۔

خفیہ ہاتھ نے اپنی ایک انگل کے اشارے سے کاشف اکبر کو طلب کیا۔ پردے کے پیچھے دھند ہی دھند چھٹے گی۔ فی الحال کوئی پیچھے دھند ہی دھند تھی کبھی کوئی خدا کا نیک بندہ آئے گا تو وہ دھند چھٹے گی۔ فی الحال کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ بردے کے پیچھے کیا ہو تا رہتا ہے۔

اشاروں کی زبان کو بین الاقوامی زبان کہا جاتا ہے اور یہ زبان دونوں ہاتھوں کی انگیوں کے ذریعے اپنا معا بیان کرتی ہے۔ خفیہ ہاتھ نے کہا۔ 'کاشف اکبر! چالاک مجرم اپنے بیچھے قدموں کے نشانات نہیں چھوڑتے گرتم اپنی بے پروائی سے ایسے نشانات چھوڑتے آئے ہو کہ ہم تمہیں تحفظ نہیں دیں گے تو اس ملک کی ابوزیش 'قانون داں اور دانشور تمہارا محاسبہ کریں گے۔ تم سے کینی بندر ' تھرال پاور اور اسٹیل طز میں ہونے والے گھپلوں کا حماب لیں گے۔ تم نے اپنے لیے اور اپنے چچوں کے لیے قومی خزانے دار اپنے جچوں کے جو قرضے لیے ہیں' ان کی واپسی کامطابہ کریں گے۔ تمہارے ساسی حمایتی اس لیے وہ قرضے واپس نہیں کریں گے کہ تم نے اسمبلی میں اپنی تعداد بردھائے رکھنے کے اس لیے رشوت کے طور پر وہ قرضے انہیں قومی خزانے سے دلائے تھے۔''

کاشف اکبر نے کہا۔ 'کامیاب سیاست کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی کریش کو چھپائے رکھیں۔ میں نے بھی میں کوشش کی تھی لیکن ہیرالڈ جان کی غلطی سے وہ اہم خفیہ معاہدہ منظر عام پر آگیا ہے۔''

" ہم نے سناہے کہ کوئی پُراسرار مخص خود کو وہ کہتاہے 'ای نے وہ معاہدہ چرایا تھا۔ تمهاری پولیس' انظامیہ' انٹیلی جنس والے اور خفیہ ایجنسی والے اس پُراسرار مخض کو کرتے ہیں؟ لیکن قانونا پولیس اور انٹیلی جنس کی کسٹڈی میں اس قیدی کو نہیں رکھا گیا تھا۔ اسے غیر قانونی طور پر کسی ٹارچر سل میں لے جایا گیا تھا۔ آپ تھو ڑی ویر کے لیے فرض کرلیں کہ وہ قیدی میں ہی تھا۔ کیا آپ نے مجھ جیسے قیدی کو انصاف ولانے کے لیے کچھ کیا تھا؟"

"تم درست كتے ہو۔ چونكہ وہ صاحب اقدار كاشف اكبر كاقيدى تھا۔ اس ليے تمام ذھے دار ادارے خاموش رہے اور اس واقعے ہے انجان بنے رہے۔ ميں نے اپنے طور پر معلومات عاصل كرنے كى كوشش كى۔ خدا گواہ ہے ' اگر مجھے معلوم ہوتا كہ وہ تمہيں قيدى بنا كر كمال لے گئے ہيں تو ميں ذاتى طور پر تمهارى تفاظت كے ليے وہاں پہنچ جاتا۔ خدا كاشكر ہے كہ تم محفوظ ہو۔ تمهارى جگہ اس دوسرے قيدى كى شامت آرہى ہوگ۔" خدا كاشكر ہے كہ تم محفوظ ہو۔ تمهارى جگہ اس دوسرے قيدى كى شامت آرہى ہوگ۔" در نہيں۔ وہ كمشر صاحب كے دفتر كا ايك اكاؤنشن تھا۔ انہوں نے اسے رہا كرويا ہے۔ اب تك جو كھ ہوتا رہا' اس كا شرمناك پہلو ہے ہے كہ ان تين كمن لاكوں كے ساتھ اجتماعى ذيادتى كركے انہيں ہلاك كياكيا ہے۔"

"سوسیڈ- میں ایک صاحبِ اختیار افسر ہو کر اکثر شرمندگی سے سوچا ہوں۔ ہمارے ملک میں ننگ تماشے ہوتے ہیں اور ہم گناہ گاروں کا گریبان پکڑنے کی کوششیں کرتے کرتے ان کی ساسی چالبازیوں کے نتیج میں ناکام ہوجاتے ہیں۔"

"سرا میں حوصلہ نہ ہارنے کے لئے میدان عمل میں آیا ہوں۔ یہ عمد کرچکا ہوں کہ پہلے ایسے مجرموں کو عدالت سے سزا دلاؤں۔ اگر وہ ساسی اور قانونی ہٹھکنڈوں سے چک جائیں گے تو پھر میں انہیں سزا دوں گا۔ موت کی سزا۔"

"تم تناکتنے فرعونوں ہے اڑو گے؟"

"آج میں تنا لگتا ہوں لیکن جلد ہی آپ رفتہ رفتہ اس ملک کے عوام کو میرے ساتھ دیکھیں گے۔ میں نے کیٹی بندر کا خفیہ معاہدہ اور ان تین لڑکیوں کا کیس بار ایہوسی ایشن اور تمام اخبارات تک بنجادیا ہے اور اب نتائج کا انتظار کر رہا ہوں۔"

دوسری ملح کیٹی بندر کے سلط میں کئی اخبارات نے خبریں شائع کیں۔ وہ اخبارات جن کا تعلق اپوزیشن سے تھایا وہ اخبارات جو غیر جائبدار تھے اور ہر حکومت کے دور میں بھی اور کھری باتیں لکھتے تھے' انہوں نے کیٹی بندر کے خفیہ معاہدے کی عکسی تحریر کے ساتھ خبریں شائع کی تھیں۔ ان مظلوم لڑکوں کے سلط میں تھرکی پولیس اور انتظامیہ کو تقد کا نشانہ بنایا تھا۔

پھر ہر روز ایسوسی ایشن کے وکلا اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈروں کے تلخ و تند بیانات

گر فقار کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ اگر وہ گر فقار ہوجاتا تو آج ہم حمیس طلب نہ کرتے۔ اپنی طلبی کا مطلب سیجھتے ہو؟"

"جی ہاں۔ اقتدار سے محروی کیکن ایک التجاہے۔ اگر مجھے نقصانات پورے کرنے کی مهلت دی جائے تو میں منگائی اور ٹیکس بڑھا کر ورلڈ بینک کا قرضہ فشطوں میں اوا کرتا رہوں گا۔"

"بات صرف قرضے کی ادائیگ کی نہیں ہے۔ کیٹی بندر کا خفیہ معاہدہ 'منظرِ عام پر آنے کے باعث ایران ' افغانستان ' وسطی ایشیا کے اسلامی ممالک یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ساحلی زمین پر امر کی فوجی اڈا قائم ہوسکتا ہے تاکہ امریکا اس ساحلی اڈے سے افغانستان اور از بستان کے راہتے چین کے میمقابل آجائے اور ایران اس سے چند سو کلو میٹر کے فاصلے پر رہے۔ تم لوگوں کی کو تاہی سے ہمارے منصوبے فاک میں مل رہے ہیں۔ لندا فی الحال تہماری چھٹی کی جا رہی ہے۔ "

کاشف اکبر سرجھ کائے اپنی سزا سنتا رہا۔ اس سے کما گیا۔ "ہم تہمیں اپنی طرف سے مہلت نہیں دیں گے لیکن نئی حکومت کے قیام کے لیے تم انتخابات لڑ سکتے ہو۔ ہمارا دستِ شفقت دو سرے سیاست دال کے سرپر رہے گا۔ وہی حکومت بنائے گا لیکن سیاسی منظر میں رہنے کی خاطرافتدار کے لیے لڑو گے۔ اب جاؤ۔"

وہ چلا گیا۔ خفیہ ہاتھ نے دوسرے سیاست دال مرزا نیک بخت کو طلب کیا۔ نیک بخت نے حاضر ہو کر کہا۔ "خداوند سیاست کا قبال بلند ہو۔ آپ بمیشہ سپر پاور رہیں۔ بندہ حاضر ہے۔"

و و کیا معاہدہ مکمل کرکے لائے ہو؟"

"آپ کنگ میکر ہیں۔ آپ کا اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ معاہدہ حاضر ہے۔" "برین کریں ایک "

وہ ٹرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بھر معاہدے کی فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ اس معاہدے کا متن کچھ یوں تھا۔

"میں پورے ہوش و حواس میں رہ کریہ لکھ رہا ہوں کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں پاکستان کی فارجہ پالیسی کو خفیہ ہاتھ سے متصادم نہیں ہونے دوں گا۔ سابقہ حکمران کی غلطیوں کی تلافی کروں گا اور کیٹی بندر کے خفیہ محاجب کو سرد فانے میں ڈال دوں گا چر خارجہ پالیسی کو ایک نئی شکل دے کر کیٹی بندر کے قریب فروخت شدہ علاقے کو امر کی فوجی اڈا بنانے کا موقع بڑی رازداری

ہے فراہم کروں گا۔

مرزا نیک بخت وہ معاہدہ پڑھتا رہا اور خفیہ ہاتھ توجہ سے سنتا رہا۔ معاہدہ اس کی مرضی کے مطابق تھا اس لیے دونوں نے اس پر دسخط کردیئے۔ اس معاہدے کی ایک فائل خفیہ ہاتھ نے اپنے پاس رکھی اور دوسری کابی مرزا نیک بخت نے لے کر اس سے مصافحہ کیا۔ بڑا مشکور و ممنون ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا شارت سے باہر آیا۔ باہراس کی بلیک مرسڈین کھڑی تھی۔ اس کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ایک گارڈ کی بلیک مرسڈین کھڑی تھی۔ اس کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ایک گارڈ اس سیٹ پر ایک حسین و جمیل لیڈی نے اس کے لیے پیچھل سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس سیٹ پر ایک حسین و جمیل لیڈی سیکرٹری انبلا بانو بیٹھی ہوئی تھی۔ دہ اس کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہوگیا پھروہ گاڑی محافظوں کے ساتے میں چل بڑی۔

انبلا بانو اگرچہ ایک پرسنل سیکرٹری تھی لیکن حسن کا اپنا ایک رعب اور دید ہوتا ہے۔ وہ احکامات مادر کرنے والی ملکہ عالیہ دکھانی سی تقیل کرنے والی سیکرٹری نہیں ' بلکہ احکامات صادر کرنے والی ملکہ عالیہ دکھانی دیتی تھی۔ مرزا نیک بخت کی سیاسی شخصیت جتنی بھاری بھر کم تھی ' اتنی ہی وہ شاہانہ ناز و انداز کی عامل تھی۔ وہ کم گو تھی۔ اس کی خاموشی میں اس کے بدن کا حسن بولتا رہتا تھا اور معنویت سے بھر پور ادائیں اس طرح پکارتی رہتی تھیں کہ نیک بخت بے اختیار بدبخت بن کراس کی طرف کھنچا چلا جا تا تھا۔

اس وقت بھی اس کی باو قار خاموشی نیک بخت کو اپنی طرف تھینچ رہی تھی۔ وہ کامیابی کے نشخ میں مست تھا اور مستی میں بسکنا چاہتا تھا لیکن ڈرائیور' سیکورٹی ا فسر اگلی سیٹول پر تھے۔ وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اس کیے معاہدے کی فائل کو گوو میں بٹھا کر سیٹول پر تھے۔ وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اس کیے معاہدے کی فائل کو گوو میں بٹھا کر سیلا رہا تھا۔

سفر دیر تک جاری رہا پھروہ گاڑیاں ایک محل نما عالی شان کو تھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گئیں۔ دہاں اس کے مشیر اور حواری استقبال کے لیے گئرے تھے۔ ان میں سے ایک مشیر اور ایک حواری نے آگے بڑھ کر پچپل سیٹ کے دونوں دروازے کھولے۔ انیلا بانو اور مرزا نیک بخت باہر آئے۔ مشیروں نے اسے مبارک باد دی۔ ایک نے کما۔ "آپ کی کامیابی بیتی تھی اور آپ فاتح بن کر آئے ہیں۔"

نیک بخت نے انیلا بانو کے ساتھ کو تھی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ "آپ نے کیسے سجھ لیا کہ میں نے اس ملک کو فتح کرلیا ہے، جبکہ میں نے کسی سے پچھ نہیں کما ہے۔"

"جناب! آپ دو فائلیں لے کر گئے تھے اور ایک فائل دے کر آرہے ہیں اس کا مطلب ہے معاہدہ منظور ہو چکا ہے اور دو سری فائل انہوں نے رکھ لی ہے۔"
مرزا نیک بخت نے مسکرا کر کہا۔ "ہاں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ چاروں نے مشیر ہونے کا حق ادا کیا ہے ایسا کمل اور جامع سیاسی معاہدہ تیار کیا تھا کہ اس کے ایک لفظ پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ آپ سب انعامات کے مستحق ہیں۔ میں تم لوگوں کو مالا مال کر دول گا۔"

انیلا بانو کو تھی کے اندرونی جھے میں جاچکی تھی۔ دوسرے مشیر نے رازداری سے کہا "جناب عالی! انیلا بانو کے ماں باپ اور خاندان والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا باپ یہاں بھی آیا تھا۔"

"آپ نے اسے کیا کہا؟"

" من نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ اس نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ یہاں نہیں آتی ہے۔ دو دن پہلے وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر آئی تھی کہ استعفیٰ دیئے جاری ہے۔ اس کے باپ کو یقین آگیا کہ وہ استعفیٰ دے کریماں سے جاچکی ہے لیکن..........." "لیکن کیا ہے؟"

> "ابھی ایک گھنٹا پہلے اس کا بھائی فون پر بکواس کر رہا تھا۔" "کیا کمہ رہا تھا؟"

"میں کہ آپ کے آدمیوں نے انبلا بانو کو اغوا کرکے کمیں چھپا دیا ہے۔" "

"اسے دارنگ دو کہ آئندہ میرے خلاف الی بے ہودہ باتیں کرے گا تو اسے حوالات میں پہنچادیا جائے گا۔ اب تو بولیس والے میرے تابعدار بن کر رہیں گے۔"

دو سرے مشیرنے کہا۔ "سرااس میں شبہ سیں ہے کہ آپ وسیع اختیارات حاسل کرنے دالے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کاشف اکبر کی کرپٹن کے خلاف ایک بہت برا جلسہ کرنے دالے ہیں۔ ایسانہ ہو کہ کاشف اکبر اس کے بھائی کو اپنی امان میں لے کر آپ کااور انیلا بانو کا اسکینڈل بنادے۔"

"شنشاہ اکبراعظم کے نورتن تھے۔ آپ میرے رتن ہیں۔ کاشف اکبر کے زہرا گلنے سے پہلے اس کا توڑ کریں۔"

"فی الحال اس کا توڑی ہے کہ آپ انیلا بانو کو یسال سے دور کسی بہاڑی مقام پر پرائیویٹ بنگلے میں پھپادیں-"

۔ تیسرے مثیرنے کہا۔ ''سیاس چالیں بدلنے سے بنتا ہوا مقصد بگڑ جاتا ہے پھرعورت کو بگڑتے اور منہ پھیرتے کتنی دیر لگتی ہے۔''

مرزا نیک بخت نے بڑے اعتاد سے کہا۔ "وہ الی نہیں ہے۔ میرے ساتھ راضی خوثی رہنے آئی ہے۔ وہ میرے فلاف اسکینڈل بننے نہیں دے گ۔"

"خدا كرے آپ كا عماد سلامت رہے ليكن احتياط لازم ہے۔"

مرزا نیک بخت نے کہا۔ ''اچھی بات ہے۔ میں آپ کے مشوروں پر غور کروں گافی الحال آپ حضرات آرام فرمائیں۔ صبح ملاقات ہوگ۔''

وہ ان سے رخصت ہو کر ایک شاہانہ طرز کی خواب گاہ میں آیا۔ باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز آرہی تھی۔ اس نے مسکرا کر پچھ سوچا۔
وہ معلیدے کی فائل کو بستر پر بھینک کر ایک کیبنٹ شوکیس کے پاس آیا۔ شیشوں کے اندر امپورٹڈ شراب کی ہو تلیں پکار رہی تھیں۔ اس نے کیبنٹ کو کھول کر ایک ہوئل ادر شیشے کا ایک نازک ساجام نکالا پھر اپنے لیے ایک پیگ بناتے ہوئے بولا۔ "جانِ من! آج بہت ہڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمہاری خاموشی گراں گزر رہی ہے۔ بولنے کو آج بہت ہڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمہاری خاموشی گراں گزر رہی ہے۔ بولنے کو گا، تمہ میری حور سے گا، تمہ میری حور سے

اس نے پالا پیک خالص پا۔ پانی یا سوڈا نہیں مایا۔ خالص شراب انگاروں کی طرح سلگتی ہوئی اس کے مجوم میں خود کو سلگتی ہوئی اس کے مجوم میں خود کو تکلیف ہوئی لیکن مسرتوں کے ہجوم میں خود کو تکلیف پنچانے کی مستی ایک مزہ دیتی ہے۔

باتھ روم سے ایک مدهر آواز ابھرنے گئی۔ ایک مترنم گنگناہٹ سنائی دینے گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوسرا پیک بنایا۔ پھر اس پیک کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کما "شتاب آکہ نہیں تاب اب جدائی کی۔"

اس نے جام کو ہونٹوں ہے لگایا پھرایک گھونٹ پی کر کہا۔ "شراب ایک حسینہ کے لبول کی طرح جلاتی ہے مگرخوب بہلاتی ہے۔ اب آبھی جاؤ۔"

دو سرا پیک ختم ہو گیا مگر وہ نہیں آئی۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز کے ساتھ رس بھری گنگناہٹ سنائی دیتی رہی۔

وہ تیسرا پیک پینے لگا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوث کی عادت پڑجائے تو خالص

اندهير گري 🖈 92 🖈 (حصد اول) معد اول) معد اول) معد اول) 🖈 93 مند اول) اندهير گري 🖈 93 مند اول)

كالاك نمبر صرف تم جانتي ہو۔ "

وہ اٹھ کر ڈگمگاتے ہوئے فائل کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ "بیہ سب سے اہم اور خفیہ معلمہ ہے۔ کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گاتو میں دو کوڑی کا ہو جاؤں گا۔ اندازہ کرد' معلمہ مے۔ کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گاتو میں دو کوڑی کا ہو جاؤں گا۔ اندازہ کرد' میں تم پر کتنا بھروسا کرتا ہوں۔ یہ لو۔ اسے سیف میں رکھ دو۔"

نیک بخت نے اس کے ہاتھ سے جام لیا۔ وہ فائل لے کر سیف کے پاس آگئ۔ اسے مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھولنے لگی۔ وہ غٹاغٹ..... جام خالی کرنے کے بعد بولا۔ "متم بری وہ ہو۔ میں منع کرتا ہوں مگرتم ڈیل پیگ بناکر دیتی ہو۔ تم کیا سجھتی ہو' میں نشے میں آؤٹ ہوجاؤں گا؟ ہرگز نہیں' کبھی نہیں........."

وہ قریب آگر اس کے ہاتھ سے خالی جام لے کر بولی۔ "ابھی میرے ہاتھ کا دو سرا ماتی ہے۔"

وہ کھڑا ہوا تھا۔ توازن قائم نہ رکھ سکا۔ بستر پر گرتے ہوئے بولا۔ ''بس کرو۔ تم۔ آ ''

وہ ڈبل پیک بناکر لے آئی بھربولی۔ "فکاح نامہ ایک معاہدہ ہو تاہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پابند بناتا ہے۔ آپ جھے سے بیہ معاہدہ نہیں کریں گے لیکن میں اپنے مستقبل کے لیے آپ سے کوئی معاہدہ ضرور کروں گی۔"

وہ دونوں ہاتھوں کے سارے اٹھتے ہوئے' توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ''یہ۔ ایس با۔ باتوں کا ٹائم ناہی ہے۔ میرے یا۔ پاس آؤ۔''

وہ ہاتھ بڑھا کر بولی۔ "جام آگے ہے۔ میں پیچیے ہوں۔ پہلے جام لیں پھر مجھ سے کام ۔"

اس نے جام کو اس کے ہونؤں سے نگاریا۔ وہ بینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ٹھر ٹھر کر اسے جراً پلانے لگی۔ نیک بخت نے ایک ہاتھ مارتے ہوئے جام کو ایک طرف پھینک دیا۔ پھر جام کے ساتھ ہی بستر پر گر پڑا۔ بربرانے لگا۔ بربراہٹ میں اتنی لکنت تھی کہ بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ذرا دور جاکر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ پریثانی سے سوچنے گئی۔ «بیٹان ہوں گے۔ سوچنے گئی۔ «گھرچھوڑے ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ بھائی اور ماں باپ پریثان ہوں گے۔ مجھے تاج نہیں تو کل گھر والوں کو اور دنیا والوں کو جواب دینا ہوگا اور میں جواب دوں گی کہ داشتہ بن کر ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہار کر بھی جیتنا اور نیک نام رہنا جانتی ہوں۔ "

چیز آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ ہضم ہونے کے دوران پریشان کرتی ہے۔ وہ خالص وہ کی پی رہا تھا۔ کامیابی انجوائے کرنے کے لیے خوب متی ہیں آنا چاہتا تھا اور وہ معمول کے خلاف بدمست ہو رہا تھا۔ شراب کی گری دماغ پر چڑھ رہی تھی اور نشہ ہوش آڑا رہا تھا۔ جب وہ باتھ روم سے نگلی تو اس کے صاف و شفاف بدن پر پانی کے قطرے شبنم کے موتیوں کی طرح لرز رہے تھے۔ بدن کی چاندنی صرف ایک تو لئے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کے موتیوں کی طرح لرز رہے تھے۔ بدن کی چاندنی صرف ایک تو لئے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا نظارہ آ نکھ والے دیکھتے ہیں۔ نیک بخت کی آئیسیں نشے کے باعث دھندلا رہی تھیں۔ وہ جھومتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کی دو نظر آربی تھی۔ دونوں ایک اوائے ناز سے چاتی ہوئی اس کے قریب آئیں۔ اس نے ڈگھاتے ہوئے ایک کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ کو سارا نہ طنے کے باعث وہ گرنے والا تھا۔ انبلانے اسے تھام لیا۔ بستر کے سرب پر بھاکر کہا۔ "میں تہمارے لیے پیک بناتی ہوں۔"

وہ کڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے بولا۔ ''اہمی نہیں۔ پہلے میں تہماری شراب پیوں گا۔ آج ہماری جشن کی رات ہے۔''

"آپ میرے ہاتھوں سے دو پیک ضرور پیتے ہیں۔ کیا آئی بڑی کامیابی کے موقع پر ا رکریں مے؟"

"بہم نہیں۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ سے پیوں گا مگرتم بہت وہ ہو۔ جھ سے کتراتی ہتی ہو۔"

"آپ بھی کتراتے ہیں۔ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ صرف ایک کو تھی اور پانچ لاکھ روپے کا بینک بیلنس-کیااس سے زندگی گزر جائے گی؟"

"میں کیا کروں؟ دوسری شادی کروں گاتو میرے ہوی بچے جابل عوام کی نظروں میں مظلوم بن جائیں عیاب علیہ مظلوم بن جائیں گے۔ "

"دهیں نمیں کہتی کہ مجھ سے شادی کریں۔ میں اپنے مستقبل کی سیکورٹی چاہتی ہوں۔ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں کہال جاؤں گی؟ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ اونچے خاندان سے متعلق رکھتی ہوں۔ بازاری نہیں ہوں کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کی داشتہ بن جاؤں گے۔"

اس نے شیشے کے جام کو اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ ایک گھونٹ پی کر بولا۔ "میں تمہیں کہی نہیں چھوڑوں گا۔"

' بیہ سیاست دال کا دعدہ ہے۔ کسی عاشق کا دعدہ ہو تا تو یقین کرلیتی۔'' '' یقین کرو۔ میں نے تمہارے سوا آج تک کسی کو راز دار نہیں بڑایا۔ میرے سیف اندهير گري ١٤ اندهير گري اي aazzamm@yahoo.com اندهير گري ١٥ اندهير گري اي اول)

نیک بخت کے خرافے سائی دینے گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئے۔ بستر کے قریب آکر اے گہری نیند میں دیکھا پھر سیف کے پاس آئی۔ مخصوص نمبروں کی تر تیب سے سیف کو کھولا۔ خفیہ اہم معاہدے کی فاکل اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فاکل کو کھول کراندر کے کاغذات کا لے۔ کاغذات کو سیف کے اوپر رکھا۔ خالی فاکل کو سیف کے اندر رکھا پھر اسے پہلے کی طرح لاک کردیا۔ الماری کھول کر ایک لباس نکال کر اسے پہن لیا۔ سیف کے اوپر رکھے ہوئے کاغذ کو اچھی طرح تہ کرکے اسے گریبان کے اندر چھپالیا۔ یہ سب کے اوپر رکھے ہوئے کاغذ کو اچھی طرح تہ کرکے اسے گریبان کے اندر چھپالیا۔ یہ سب کچھ وہ بڑے اطمینان سے اور بڑے اعتماد سے کرتی رہی۔ پھر ریسیور اٹھا کر نمبرؤائل کرکے سیکورٹی افسرسے بولی۔ "ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کمو۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤل گی۔"

اس نے ریسیور رکھ دیا۔ الماری سے پرس نکال کر اس میں رقم دیکھی۔ ایک چھوٹے سے کاغذ پر دو تین دواؤں کے نام لکھے۔ پھرانہیں پرس میں رکھ کر خواب گاہ سے باہر آئی۔ کو تھی بہت وسیع و عریض تھی۔ وہ مختلف راہداریوں سے گورتی ہوئی باہر آئی۔ پورچ میں بلیک مرسڈیز تھی۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سیکورٹی افسر نے پوچھا۔ "صاحب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے؟"

'' '' '' وہ تھکے ہونے ہیں۔ آرام کر رہے ہیں۔ میں ابھی آجاؤں گ۔'' سیکورٹی افسرنے جھمجکتے ہوئے کہا۔ ''صاحب نے کہا ہے۔ آپ کو کہیں تنمانہ جانے دیا جائے۔''

"انہوں نے میری حفاظت کے لیے ایسا کہا ہے۔ تم ان کے خاص باؤی گارؤ ہو۔ تہیں یہال رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ دوسرا گارؤ جائے گا۔"

سیکورٹی افسر نے مطمئن ہو کر ایک گارڈ کو اس کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ وہ گارڈ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بھر کار اسٹارٹ ہو کر وہال سے جانے گئی۔

مرزا نیک بخت نے اپنی حفاظت کے لیے اور بھی خفیہ انتظامات کر رکھ تھے۔ چھ جاموس تھے۔ جو باری باری دن رات کو تھی کے باہر موجود رہتے تھے۔ مرزا نیک بخت کہیں جاتا تھا تو وہ سادہ لباس میں ایک کھلی جیپ میں اس کا تعاقب کرتے تھے تاکہ خالفین کے ناگمانی حملوں کے وقت وہ اپنے مالک کے لیے ڈھال بن سکیں۔ نیک بخت نے اشیں انیلا بانو کے بارے میں بھی تاکید کی تھی کہ وہ تناکہیں جائے تو اس کا تعاقب کیا جائے۔ انگلا بانو کے بارے میں بھی تاکید کی تھی کہ وہ تناکہیں جائے تو اس کا تعاقب کیا جائے۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو اسے فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔

جیپ میں تعاقب کرنے والے جاسوس نے موبائل فون کے ذریعے سیکورٹی افسر سے بوچھا۔ "بی بی بی تناکمال جارہی ہیں؟"

" و اکٹر کے پاس جا رہی ہیں۔ وہاں سے انہیں کو تھی میں واپس آنا چاہیے۔" " ٹھیک ہے۔ ہم انہیں واپس لے آئیں گے۔"

انیلا بانو کارکی بی سیٹ پر بیٹی فرار ہونے کے منصوبے پر غور کر رہی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کار میں کتی دور تک جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی می مارکیٹ سے گزرتے وقت پرس میں سے ایک پرچی نکال کر گارڈ سے بولی۔ "آگے دوسری گلی میں میڈیکل اسٹور ہے۔ دہاں سے یہ دوائیں لے آؤ۔"

اس نے پرچی اور روپے دیئے۔ مارکیٹ کی گلیاں تنگ تھیں۔ کار نہیں جاسکتی تھی۔ وہ بین روڈ پر رک گئی۔ گارڈ کار سے نکل کر ایک گلی سے گزر کر دوسری گلی میں گیا۔ اس کے نظروں سے او جھل ہوتے ہی اس نے ڈرائیور سے کما۔ "اوہ' میں بھول گئی۔ تم فوراً جاؤ اور گارڈ سے کمو۔ اسپرین کی چند گولیاں بھی لے آئے۔"

ڈرائیور تھم کی تغیل کے لیے گیا۔ اس کے نظروں سے او جھل ہوتے ہی وہ دروازہ کھول کر مارکیٹ کی مخالف سمت ایک گلی میں بھائتی چلی گئے۔ وہ دو جاسوس جیب میں بیٹھے ہوئے سے ایک گلی میں بھائتے ہے۔ اسول ہوئے سے۔ اس کا تعاقب کرنے لگے۔ انہوں نے گلی میں مؤکر نظروں سے او جھل ہوئے میں داخل ہو کر دیکھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دو سری گلی میں مؤکر نظروں سے او جھل ہو رہی تھی۔

آگے گلی نگ تھی۔ وہ دونوں جیپ سے اثر کر دوڑنے گے۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں ایک دو سرے کو دیکھا جاسکتا تھا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ آگے وہ گلی دو حصوں میں تقسیم ہو کر دوسمتوں میں جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر ایک ایک گلی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی ایک گلی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔

وہ آوازوں کی سمت دوڑنے لگا۔ ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر وہ اس سے کافی دور سے اس کے موڑ پر پہنچ کر وہ اس سے کافی دور سے ۔ اس نے دوڑتے ہوئے ربوالور نکالتے ہوئے دھمکی دی۔ "رک جاؤ۔ ورنہ گولی ماردوں گا۔"

اسی وفت ایک بھاری بھر کم موٹر سائیل کی آواز سنائی دی۔ انیلا بانو گھرا گئی۔ پیچھے سے ریوالور والا آرہا تھا۔ آگے سے ایک دسٹمن موٹر سائیل پر چلا آرہا تھا۔ جاسوس اس کے ایک پیر میں گولی مار کر اسے فرار ہونے سے باز رکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک پیر کا نشانہ

> لیا۔ اسی وقت وہ ٹھوکر کھا کر گری۔ جس گولی کو پیر میں لگنا چاہیے تھا' وہ اس کے شانے میں لگی۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔

> اس کے ساتھ ہی رات کے سائے میں دو سری گولی چلنے کی آواز گو تجی- اس بار جاسوس کے حلق سے چیخ نگل۔ وہ اچھل کر زمین پر گرا بھر تڑپ کر ہمیشہ کے لئے ساکت ہوگیا۔ فائم نگ اور چیخوں کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں کی لائٹس آن ہورہی تھیں۔ بڑوی ایک دو سرے سے کہ رہے تھے کہ ان کی گلی میں فائرنگ ہورہی ہے لیکن کوئی باہر نگلنے کا حوصلہ نہیں کر رہا تھا۔

وہ انیلا بانو کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر موٹر سائیکل پر آیا۔ اسے اپنے سامنے بٹھا کر ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی پھر تیز رفیاری سے ڈرائیو کرتا ہوا' وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔

#### ☆=====☆=====☆

تھر کے علاقوں میں جتنے برے اور با اثر وڈیرے تھے' ان میں وڈیرا کمال صالح تھر کے چھاچھرو ٹاؤن سے اسلام آباد تک زبروست اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کے حلقہ انتخاب میں مسلمان ووٹروں کے مقابلی میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ہندو ساسی اعتبار سے اقلیت کما کندگی کے لیے جو ہندو امیدوار کامیاب ہو کر اسمبلی میں جاتا تھا' اسے وہاں کے مسلمان بھی ووٹ دیتے تھے کیونکہ وہ تمام مسلمان وڈیرا کمال صالح کے زیر اثر رہتے تھے۔ باپ دادا کے زمانے سے اس کے کھیتوں اور قالین کے کار فانوں میں مزدوری کرتے آئے تھے۔ ہندو بنئے تھرکی تجارت اور زراعت پر چھاچھرو جیسے شہروں یر ان کی حکمرانی تھی۔

تمال صالح کی تگرانی میں وہ تھرے چاول' چینی اور گندم اسمگل کرتے تھے اور بھارت کے سرحدی علاقے راجتھان سے پان اور بیزی کے مخصوص تمباکو ہوں کے علاوہ دہشت گردوں کو اپنے گھروں میں بلا کر بناہ دیتے تھے بھر انہیں وہاں سے پاکستان کے مخلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔

تھر اور راجتھان کی سرحد کے قریب ایک چھوٹی می کہتی تھی وہاں سر اسی کچے کے مکانت تھے۔ کمال صالح اور لالہ دھرم داس اکثر شام کو ایک بوے سے مکان میں جاکر راتیں گزارتے تھے۔ آگہ ان کی گرانی میں سرحد پار اسمگلنگ ہوسکے۔ کبھی کبھی راز داری سے یہ خبر موصول ہوتی تھی کہ دو چار دہشت گردیاکتان میں داخل ہونے والے

ہیں۔ ان دہشت گرد اور تخریب کاروں کو بحفاظت پاکستان کے اندرونی علاقوں میں پہنچا دیا جائے۔

ایک رات ایسے ہی دو دہشت گرد اور تخریب کار سرحد پار کرے کمال صالح کی اوطاق میں آئے۔ لالۃ دھرم داس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں نمستے کیا۔ ان میں سے ایک نے جوابا کہا۔ ''لالہ! میں ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ میرا نام مراد علی ہے۔ میں پاکستانی ہوں۔ بھارت کے تربیق کمپ میں ٹریڈنگ صاصل کرنے گیا تھا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت ہوں۔ بھارت کے تربیق کمپ میں ٹریڈنگ صاصل کرنے گیا تھا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے پاس شاختی کارڈ اور تعلیمی سرٹیقکیٹس موجود ہیں۔''

تھرکی بولیس اگرچہ پاکتانی سرکار ہے تنخواہ لیتی ہے لیکن وہ وہاں کے وڈروں کی ذاتی فورس کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہاں اوطاق میں لالہ دھرم داس ممال صالح کے علاوہ ایک بولیس افسر بھی تھا۔ انہوں نے مراد علی کو دیکھا۔ وہ قد آور اور صحت مند تھا۔ اس کے ساتھ آنے والا قد میں اس سے بچھ کم تھا۔ وہ بولا۔ "میں ہندو ہوں لیکن یمال میرا نام فیروز تابانی رہے گا۔ شاختی کارڈ وغیرہ کے لیے یہ میری تصویریں ہیں۔"

فیروز تابانی نے جیب سے تصویریں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ پولیس افسرنے ان تصویروں کو اٹھا کر دیبر تک فیروز تابانی کا تصویروں کو اٹھا کر دیبر تک فیروز تابانی کا شاختی کارڈ تیار ہوجائے گا۔ ویسے مسٹر تابانی! تم پچھ کم عمراور کچے لگتے ہو۔ تم نے کیا ٹریننگ حاصل کی ہے؟"

تابانی نے کہا۔ "میری کم عمری اور معصومیت ہے سب ہی دھوکا کھائیں گے۔
تمہاری اطلاع کے لیے کہ دوں کہ جھے اور مراد کو ٹائم بم اور پنسل بم بنانے میں مہارت
عاصل ہے اور ہم برے خطرناک بموں کو ناکارہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔"
مراد نے مسکرا کر کہا۔ "یہ تابانی تبت کا رہنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں'
تبت کے باشندوں کی داڑھی موٹھیں برائے نام ہوتی ہیں۔ تابانی کے چرے پر بھی داڑھی
ادر موٹھوں کی جگہ ملکے ملکے روئیں ہیں۔ روزشیو کرنے کے باعث کمیں کمیں بال اُگ
آتے ہی اس لیے یہ کلین شیو رہتا ہے۔"

افسرنے اپنی مونچھوں پر آؤ دیتے ہوئے کیا۔ "بھٹی برانہ مانا۔ میں نداق کے موڈ میں کمہ رہا ہوں۔ تم بہت ہی چکنے چھوکرے لگتے ہواور چکنائی میری کمزوری ہے۔" آبانی نے مسکرا کر کیا۔ "اگر تم مجھ میں کشش محسوس کر رہے ہو اور تمہارا دل پٹوری ہو رہا ہے تو تم مجھے گلے لگا گئتے ہو۔ میں مرد ہوں میرا پکھ نہیں بگڑے، گا۔" افسرنے اپنی جگہ سے اٹھ کر یوچھا۔ "کیا بچ کمہ رہے ہو۔"

# اندهير تكرى م 98 م (حصد اول عمد اول عمد اول عمد اول) اندهير تكرى م 99 م (حصد اول)

''میں ہندو ہوں۔ یمال پاکستان میں نہ جانے کتنی مسلمان شریف زادیوں سے فیض حاصل کروں گا۔ یمال بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے تنہیں رشوت کے طور پر اجازت دے رہا ہوں۔''

افسر نے قریب آگر اس کے بیٹے چرے کو چھوکر دیکھا۔ اس بچناہٹ پر ایک وہت واہیات ساشعر پڑھا۔ پھرچومنے کے لیے اسے بازوؤں کی گرفت میں لینا چاہا۔ ای وہت بیٹ پر ایک گھونسا پڑا۔ وہ کراہتے ہوئے تکلیف سے دہرا ہو گیا۔ تابانی نے دو سرا گھونسا اس کے منہ پر مارا' وہ گھوم کر گر پڑا۔ اس نے اپنا بھاری بھر کم بوٹ والا ایک پیراس کی گردن پر رکھ کر کما۔ "بھارت سرکار تہیں لاکھوں روپے اس لیے دیتی ہے کہ تم اپنی وردی سمیت ہمارے جوتوں کے نیچ رہو۔ آئندہ کیلے کے چھلکے پر پھسلنا۔ میری چکناہٹ پر بھسلنے آؤگ تو تہمارا ٹرانسفر کرانے کے لیے یا تہماری نوکری کھانے کے لیے وڈیرا کمال صالح کافی ہے۔"

اس نے گرون سے پاؤں ہٹایا۔ کمال صالح نے کہا۔ "اٹھو انسپکڑ! میں کئی ہار تنہیں سمجھا چکا ہوں کہ اپنی حد میں رہو۔ حد سے باہر سانس لینے کے لیے آئسیجن نہیں لیے گا۔"

وہ شرمندگی سے اٹھ کر وردی ہے مٹی جھاڑتے ہوئے بولا۔ ''میں جارہا ہوں۔ فیروز تابانی صاحب کے لیے شاختی کارڈ کا انتظام کروں گا۔''

وہ تابانی سے نظریں چراتا ہوا چلا گیا۔ لالہ دھرم داس دہاں سے اٹھتے ہوئے تابانی اور مراد سے بولا۔ "میرے ساتھ آؤ۔ آج رات خوب کھاؤ بیو۔ آرام سے نیند پوری کرد۔ کل شام تک تم دونوں کو کراچی پنچا دیاجائے گا۔ وہاں سے تم لاہور جاؤ گے۔ کماں جاؤ گے؟ یہ کل بتایا جائے گا۔"

وہ دونوں لالہ کے ساتھ چلے گئے۔ کمال صالح نے اپنے کم دار سے کہا۔ "بوش اور گلاس نکالو اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔"

کم دار نے دوڑتے بھاگتے کیزی سے فرمال برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضرورت کی تمام چیزیں سامنے لا کر رکھ دیں پھر ہاتھ جوڑکر کما۔ ''شہرسے ایک مگڑا جوان آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کا نام راجہ نواز ہے۔ بردا خطرناک جوان ہے۔ آپ کا تابعدار بن کر رہے گا۔''

"کمال ہے وہ؟"

"باہر بیٹا ہے۔ تھم ہو تو حاضر کروں۔"

کمال صالح نے بوتل کھول کر گلاس میں شراب انڈ پلتے ہوئے "ہوں" کما۔ کم دار باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اس کے ساتھ آیا۔ نوجوان نے چست پتلون اور بنیان بنی ہوئی تھی۔ اس چست لباس میں اس کا پہلوانی جسم نمایاں تھا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے کما۔ "جناب سالے صاحب! السلام علیکم۔"

وه ایک وم بھنا کر بولا۔ "سالے نہیں صالح۔ میرونام کمال صالح ہے۔"

وہ بولا۔ "میں نے انٹر پاس کیا ہے۔ جانتا ہوں 'صواد سے صالح ہو تاہے لیکن سنتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سین سے سانے کہا جارہا ہے۔"

''نام لیننے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے اعلیٰ حکام اور اونیجے رہے کے مطابق مجھے فاطب کرو۔''

''سوری- میں تعلیم یافتہ ہوں- ہاتھ جو ڑ کر حضور نہیں کموں گا لیکن آپ میرا مسئلہ حل کردیں گے تو میں بھی آپ کا بڑے ہے بڑا خطرناک کام کر گزروں گا۔'' ''مجھے بتایا گیاہے کہ تم غنڈے موالی ہو پھر تعلیم یافتہ کیسے ہو؟''

"میرے غریب ماں باب نے مجھے زبردسی دسویں جماعت تک پڑھایا۔ میں پہلے تعلیم کے ساتھ محنت مزدوری کرتا رہا۔ پھرچوری اور جیرا چھیری سے زیادہ رقم طنے لگی۔ فرسٹ ایئر میں چنچنے تک میں نے لسانی فسادات میں دو قتل کیے۔ پانچ گاڑیوں کو فروخت کرکے مال بھی کمایا ہے۔"

"اب كيا ڇاہتے ہو؟"

"سياست مين آنا جابتا مون"

"کراچي ميں کهال رہتے ہو؟"

"اجمير نگری ميں-"

"میں اپنی ساسی بارٹی کے لیڈر کے نام خط لکھ دوں گا۔ وہاں سیاسی ہنگاموں کے دوران تمہاری کارکردگی دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد........"

راجہ نواز نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ "میں چاہتا ہوں مجھے اسٹوڈ نٹس یو نیور شی میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ یعنی میں یونیورش میں داخلہ چاہتا ہوں۔"

کال صالح اے گری نظروں ہے دیکھنے لگا۔ راجہ نواز نے کہا۔ "آپ کے پارٹی ریڈر ایک پر چی لکھ کر دیں گے تو مجھے علمی صلاحیت پر نہیں' بدمعاثی کی بنیاد پر داخلہ مل ا بائے گا۔" اند چر مگری \$ \$ 100 \$ (حصد اول yahoo.com (حصد اول) ما 100 \$ (حصد اول)

"مول- نوجوان مو- اسٹوڈنٹ لگتے مو بلکه اسٹوڈنٹ مو- انٹر سکنڈ ایئر میں تمهاری ایش کیا تھی؟"

" " تعلیم کے ساتھ دہشت گردی جاری رہے تو امتحانات کے متیج میں کوئی گریڈ نہیں مالے۔ پھر بھی ممتن حضرات نے اکثر میرے ہاتھوں میں کلاشکوف دیکھی ہے اس لیے مجھے اے گریڈ دے کرباس کردیا ہے۔ "

"ہوں۔ نوجوان ہو مگر آتی واردا تیں کر چکے ہو کہ پھر نگتے ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ کر ممتحن تو کیا' یونیورٹی کے پروفیسراور وائس چانسلر بھی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ مخالف اسٹوڈنٹس جماعتوں کو بھی دھونس میں رکھو گے؟"

"میرے حق میں اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں تو پھرالی پر چی لکھ دیں کہ آپ کے پارٹی لیڈر کو بھی میری اہمیت معلوم ہو جائے۔"

''میں پرچی دوں گا گر یہ یاد رکھو کہ میرا بیٹا جمال صالح یونیورٹی کی اسٹوڈ نٹس یونین کالیڈر ہے۔ طلباکے درمیان جب بھی ساسی ہنگاہے ہوں گے اور گولیاں چلیں گی تو تم میرے بیٹے اور بٹی نازاں کے باڈی گارڈ بن کران کی حفاظت کیا کرو گے۔''

"میں آپ کے حکم کے مطابق نازاں اور جمال صالح کی حفاظت کیا کروں گا لیکن آپ بیٹے کو سمجھا دیں کہ وہ میرے ذاتی معاملات میں بھی مداخلت نہ کرے۔"

"وہاں تمہارے ذاتی معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟"

"فی الحال تو ایک ہی سجیدہ معاملہ ہے۔ میں یونیورٹی کی ایک طالبہ سے محبت کر اللہ میرے اور طالبہ کے درمیان بھی دیوار نہ ہے۔"

"وہ مجھ جیسے وڈریے کا بیٹا ہے' اوننچ معاملات میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تسمارے جیسے چھوٹے لوگوں کے معاملات ہے اسے کوئی دلچسی نہیں ہوگ پھر بھی میں اسے فون پر تمارے بارے میں سمجھا دوں گا۔"

کمال صالح نے گلاس سے چند گھونٹ ہے۔ پھر راجہ نواز کے لیے سفارشی خط لکھنے دوران میں بھی گھونٹ گھونٹ بیتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹا یو نیورشی میں رہ کر سیاست دال ہے اور ایک دن اسمبلی میں ہنچ لیکن یو نیورٹی اور کالجوں میں کتابوں سے زیادہ اسلح کا ذخیرہ رہتا تھا۔ سیاس ہنگاموں کے دوران میں توڑ پھوڑ ہوتی تھی اور گولیاں چلتی تھیں۔ کمال صالح کو بھی گولی لگ عتی ہے۔ تھیں۔ کمال صالح کو بھی گولی لگ عتی ہے۔ اس اندیشے کو کم کرنے کے لیے وہ راجہ نواز کو یو نورش میں داخلہ دلا رہا تھا تاکہ وہ اس ای بٹی اور جیٹے کا باڈی گارڈ بن کررہے۔

اس نے پارٹی لیڈر کے نام ایک تفصیلی خط لکھا۔ راجہ نواز کی بھرپور سفارش کی پھر وہ خط اسے دیا۔ اس نے خط لے کر پڑھا۔ بھر خوشی سے اسے چوم کر دل میں کہا۔ "میری جان! میری نازاں! میں آرہا ہوں۔"

### ☆=====☆=====☆

جھگ کے اندر گہری خاموثی تھی۔ انیلا بانو ایک چارپائی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ سرہانے رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں اس کی ملیض کا اوپری حصہ لہوسے بھیگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گولی شانے کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی گزرگنی تھی۔ وہ تکلیف اور دہشت کے باعث بے ہوش ہوگئی تھی۔

وہ دروازہ کھول کر موٹر سائیکل آندر لے آیا۔ موٹر سائیکل کے اگلے جے کارخ انیلا بانو کی طرف کرے اسے کھڑا کیا۔ پھر ہیڈ لائٹ آن کردی۔ پورا کمرا جیسے دن کی طرح روش ہو گیا۔ وہ گاڑی کے کٹ بیگ ہے فوری طبی امداد کا سامان نکال کر انیلا کے پاس آکر اسے دیکھنے اور سوچنے لگا۔ فمیض کے اوپری جھے کو پھاڑے بغیرنہ لہو صاف کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی زخم کی مرہم پٹی ہو سکتی تھی۔

اس نے ایک قینی سے زخم کے آس پاس کے کبڑے کو کاٹ کرالگ کیا۔ زخم پر لہو جم گیا تھا۔ وہ روئی بھلو کراس جھے کو صاف کرنے لگا۔ تنمائی ہو۔ عورت کا گورا بدن ہو اور عورت اعتراض کرنے کے لیے ہوش میں نہ ہو تو دل بھی بمکتا ہے اور مسجا کی نیت بھی بدلتی ہے لیکن وہ اپنی کھویڑی میں پھر کا دماغ اور سینے میں فولاد کا دل رکھتا تھا۔ حسین نزین عورتوں کو سرسری طور پر دیکھ کر گزر جاتا تھا۔ بھی سمی کے حسن سے اور سمی کی شخصیت سے منفی انداز میں متاثر ضیں ہوتا تھا۔

اس نے زخم سے خون صاف کرکے اچھی طرح مرہم لگا کراوپر زوئی کی تہہ رکھی پھر اس پر کراس پٹیال چپکا دیں۔ ابتدا میں لہو کافی بہہ گیا تھا۔ شانے سے لے کر سینے کے ابھار تک لباس لہو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس لباس کو اتارنا اور بدن کے ان حصول سے لہو صاف کرنا ضروری تھا۔ انہیں لہو کی بؤ اور آلودگی میں چھوڑدینا مناسب نہیں تھا۔

 اندهير گرئ نه نه 103 نه دول) aazzamm@yahoo.com اندهير گرئ نه نه 103 نه دول)

تھی۔ حالات مجبور کر رہے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا رہے۔

تب اچانک ہی اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ قینچی رک گئی۔ بریزر کے درمیانی جھے میں چند تسہ کیے ہوئے کافذات دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے چنکی سے پکڑ کر انہیں اٹھایا۔ کافذات کا پچھ حصہ لہو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے انہیں کھول کر دیکھا۔ ابتدائی تحریر سے پتا چلا کہ مرزا نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے۔

اس نے آخری صفحہ دیکھا۔ تحریری معلبہ کے اختام پر مرزا نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے دستخط تھے۔ وہ تجس میں مبتلا ہو کر شروع سے آخر تک اسے پڑھتا چلا گیا۔ وہ تحریر ملک خداد کے کئی حکمرانول کی ہوس اقتدار کی منہ بولی تصویر تھی۔ وہ تحریر ایک آئینہ تھی۔ ودٹ دینے والے عوام اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے تو پتا چلتا کہ سیاست دال ودٹ لینے کے بعد کس طرح ان کے منہ پر تھوکتے رہتے ہیں۔

اس نے دانت پینے ہوئے ان کاغذات کو مطمیٰ میں جمینے لیا۔ جمینے کا انداز ایسا تھا جیسے وطن فروش سیاست دانوں کی گردنیں دبوج رہا ہو۔ اس کے سامنے ایک حسین عورت نیم برہند تھی لیکن سی شرم کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ نیکی اور مسجائی کے عمل سے گزر رہا تھا۔

اس نے کاغذات کو تہہ کرکے اپنے لباس کے اندر چھپالیا۔ پھر روئی کو بھگو کر اس کے بدن سے لہو یو مجھنے لگا۔ ہوس پر تی کے پہلو سے وہ جذباتی لمحات تھے۔ بدن کی شاوائی دیکھنے والے کو پکار رہی تھی لیکن اس کے دماغ میں اس معاہدے کی آندھیاں چل رہی تھیں۔

وہ انیلا بانو کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ پچھلے تین دنوں سے لاپتا ہے۔ اس
کے والدین اور رشتے دار اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا بھائی غصے میں مرزا نیک بخت کو
الزام دے رہا ہے کہ اس نے اس کی بسن کو اغوا کرکے کمیں چھپا دیا ہے یا اسے ہلاک
کردیا ہے۔ وہ صبح سے مرزا نیک بخت کی تاک میں تھا بھر اس نے انیلا کو شام کے وقت
نیک بخت کی بلیک مرسڈیز میں دیکھا تھا۔ وہ رات کو اس کے ساتھ کو تھی میں واپس آئی
تھی۔ پھر تقریباً دو گھنے بعد اس کو تھی سے نگل کر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی
ہوگئی تھی۔

وہ اسے زخمی دیکھ کر اس کے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے اس جھگی میں لے آیا تھا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وطن عزیز کے خلاف کیا ہوا ایک اہم خفید معلیدہ اس کے ہاتھ آجائے گا۔ اس نے ائیلا بانو کو دیکھا۔ اس کے بدن کا تمام خون آلودہ کپڑا

کاٹ کراس نے حیا کا تقاضا پورا کیا تھا۔ اس جھے کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ انیلا بانو وہ خفیہ معلمہ ہ چرا کر کہاں لے جارہی تھی؟ کیا وہ مرزا نیک بخت کی مخالف یارٹی کے لیے کام کررہی ہے؟

اس نے اپنی ہاتھ کو آہنگی سے زخم پر رکھا۔ پتا چلا' زخم کی مرہم پی کی گئی ہے۔ اس جھے پر لباس محسوس نہیں ہوا۔ ذرا إدھر اُدھر نٹولنے سے قبیض ہاتھ میں آئی۔ دہ کئی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آرہی تھی کہ مرہم پی کرنے کے لیے بدن کے اس جھے کو بے لباس کیا گیا ہے لیکن ایسا کس نے کیا ہے؟

چاروں شانے چت لیٹنے کے باعث وہ کمرا بوری طرح نظر نہیں آرہا تھا۔ اس نے کیے سے ذرا ساسرا شاکر دیکھا۔ آجھ فاصلے پر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر ایک مخص بیٹے ہوا نظر آرہا تھا۔ لائنین کی دھیمی زرد روشنی میں وہ واضح طور سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں روشنی کم اور ار کی زیادہ تھی۔ اس ارکی میں جھلکنے والا اجنبی ئرا سرار لگ رہا تھا۔

ُ وہ کمزوری کے باعث تھوڑی دیر کے لیے بھی سراٹھا کرنہ دیکھ سکی۔ اس کا سرپھر سیّے پر آگیا۔ وہ ہانینے گلی۔ اسے اجنبی کی گونجق ہوئی آواز سنائی دی۔ "بہت خون بہہ چکا ہے۔ کمزوری اور زخم کی تکلیف تہہیں نڈھال کر رہی ہوگی۔ میں نے فرسٹ ایڈ کے طور

> رِ مرہم پٹی کی ہے لیکن حمیس باقاعدہ ڈاکٹر اور دداؤں کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک ایمبولینس آئے گی پھر ممہیں اسپتال پنچا دیا جائے گا۔"

> وہ پریشان ہو کر بڑی نقابت ہے بولی۔ «میں اسپتال نہیں جاؤں گی۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا نیک بخت کے آدمی ہو؟"

> "میرا تعلق کی بربخت سے نہیں ہے۔ مرزا بربخت کے آدمی تہیں قبل کرنا چاہتے ہے۔ میں تہیں یہاں کے آیا ہوں۔"

" پھر تو وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں کسی بھی اسپتال میں محفوظ نہیں رہ سکوں گی آگر سے جگھ محفوظ سے تو مجھے بہیں رہے دو۔"

''جس آسپتال میں شہیں پنچایا جائے گا' وہاں تمهارا کوئی دشمن نہیں پنچے گا۔ کیا تم نیک بخت کے مخالف کاشف اکبر کے لیے کام کرتی ہو؟''

'' نہیں۔ میں کسی کے لیے کام نہیں کرتی ہوں۔ میں نے نیک بخت کی ملازمت بھی وژوی تھی۔''

"آگر تم سیاست کی بساط کا ایک مہرہ نہیں ہو تو وہ خفیہ معلدہ کس کے لیے لے جا است تصیں؟"

"آں؟" وہ چونک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے معاہدے کے کاغذات کو تہہ کرکے اسے ٹاریان کے اندر چھپایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ہے اختیار سینے پر گیا۔ وہاں آدھا گریبان کٹا ہوا تھا۔ سینے پر بھی قمیض کا بہت بڑا کلڑا کاٹا گیا تھا۔ وہ سراٹھا کراہے دیکھتے ہوئے ہوئی "ممیرے وہ کاغذات کہاں ہیں؟"

"آرام سے نکیے پر سرر کھ کر لیٹی رہو۔ کاغذات محفوظ ہیں۔"

وہ تکیے پر سرر کھ کربول۔ ''پلیز مجھے دے دو۔''

"تم کیا کرو گی؟"

"بير نه بوچهو- وه ميرے ليے بهت اہم ہيں-"

"" میں میں میں میں ہو۔ کسی سیاست دال کے لیے کام میں کر رہی ہو بھران کانذات سے کیافائدہ اٹھانا جاہتی ہو؟"

"تم كيول نوجه رب ہو؟ أخرتم كون ہو۔ اينے بارے ميں مجھ بتاؤ۔"

"میں ایک ممنام سا شخص ہوں۔ میرا کوئی نام نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے کربٹ عناصر کو بے نقاب کرتا ہوں۔ اس ملک کے بڑے سیاست داں مجھے وہ کہتے ہیں اور وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟"

وہ ایک گمری سانس لے کر بولی۔ "میں نے مرزا نیک بخت کے خفیہ اجلاس میں تمہارا ذکر سنا ہے۔ اس کے مشیر کمہ رہے تھے کہ تم نے کاشف اکبر کے ایک مجموانہ معاہدے کو منظرِ عام پر لا کر نیک بخت کے لیے اقتدار عاصل کرنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے اور پچھلی شام میں تہوا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو یقین دلایا ہے کہ اس ملک میں آئندہ وہی حکومت بنائے گا۔"

"ہاں میں نے وہ معاہدہ پڑھا ہے۔ آئندہ مرزا نیک بخت خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے مطابق حکومت کرے گا اور پوری قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھنسائے رکھے گا۔ اب تم بناؤ کہ یہ سیاسی معاہدہ تمہارے کیا کام آئے گا۔"

"میں اسے مرزا نیک بخت کی کمزوری بنا کراپنے ہاتھ میں رکھوں گ۔" "کیا اس سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرو گی؟"

"میں دولت نہیں 'کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ نیک بخت مجھے داشتہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے مجھے سے منہ کالا کر سکتا ہے تو کیا جھے اپنی منکوحہ بنا کر عزت نہیں دے سکتا؟ لیکن وہ ہمانے کرتا ہے۔ جب دل بھر جائے گاتو بچھے دودھ کی کمھی کی طرح نکال کر پھینک دے گالیکن اب ایبا نہیں کر سکے گا۔ میں اس سے کموں گی کہ مجھ سے نکاح کرے۔ میں نکاح ظاہر نہیں کروں گی۔ میرے اندر کی عورت مطمئن ہو جائے گی تو میں کسی دو سرے ملک میں رہ کر زندگی گزار دوں گی۔ "

د ہوں۔ اس معاہدے کو وہ منظر عام پر نہیں آنے دے گا۔ مجبور ہو کرتم سے نکاح کرے گا۔ دو سرے ملک میں تمہاری رہائش کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرج کرے کے تہ جب تک اس معاہدے کو چھیا کر رکھو گی' ایک منکوحہ کی طرح عزت و آبرو سے زندگی گزارتی رہو گی۔"

وہ بولی۔ "تم محبِ وطن ہو۔ اپنے سینے میں ایک درد مند دل رکھتے ہو۔ میری عزت رکھنے کے لیے وہ کاغذات مجھے دے دو۔"

" مجھے صرف تمهاری نہیں ' پوری قوم کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ قرضے لے کر خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے مطابق منگائی اور ٹیکس بڑھانے سے ملک میں کتنی کریشن 'گناہ اور بے غیرتی بڑھتی ہے ' یہ سجھتے ہوئے بھی لوگ نہیں سجھتے۔ میں انتخابات سے پہلے اس معاہدے کو منظر عام پر لا کر عوام سے پوچھوں گا 'کیا وہ پھر ایسے سیاست دانوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟"

" کیانم وہ معلدہ اپنے پاس رکھو گے ؟"

اندهِر مَّري اللهِ اول اللهِ على اللهِ اول اللهِ على اللهِ على اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

"بال بير ميرك پاس محفوظ رہے گا۔ مرزا نيك بخت اس وقت تک تميس زنده سلامت رکھے گا، جب تک معاہدے کے تمام كاغذات اسے نہيں مليں گے۔"
"ميں تم سے بحث نہيں كروں گی۔ ميرا دل كہتا ہے، تم اس معاہدے كى طرح ميرى

یں م سے رست میں حوں ہا۔ بیرا دل ساہے ہم ال معاہدے ا بھی حفاظت کردگے اور نیک بخت کو مجھ پر ظلم کرنے کا موقع نہ رو گے۔" "میں وعدہ کرتا ہوں'تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔"

دولیکن اب میں کمال جاؤں گی؟ اپنے والدین اور خاندان والوں کو منہ و کھانے کے قابل نہیں رہی ہول اس لیے بیچھنے تین ونوں سے گھر نہیں گئی۔ اب تو نیک بخت کی منکوحہ بن کرہی اپنوں اور غیرول سے نظریں ملاسکوں گی۔"

"فی الحال تم اسپتال جاؤگ۔ اس اسپتال میں سب ہی میرے اعتاد کے لوگ ہیں۔ تم سی کی نظروں میں نہیں آؤگ۔"

"نیک بخت کے آدمی مجھے بڑے سے بڑے اسپتال اور چھوٹے سے چھوٹے اسپتال میں ڈھونڈتے چھریں گے۔" میں ڈھونڈتے چھریں گے۔ اسپتال ایس جگہ ہے، جمال چھپ کر نہیں رہ سکوں گی۔" "میں تمہارے اطمینان کے لیے بتادوں کہ تم ایک کوشمی میں رہو گی۔ وہ باہر سے سے ایک رہائش کوشمی ہے لیکن اندر سے ایک اسپتال ہے۔ پھر تمہارے صحت یاب ہونے تک میں نیک بخت کو ایسے شلخے میں کس دول گا کہ وہ تم سے دشنی کرنا بھول

اس نے بڑی حد تک مطمئن ہو کر آنکھیں بند کرلیں۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر آیا پھروہ چونک کر بولی۔ "کیاتم نے؟ ہیں۔ بیہ میرے۔ اس لباس کو کاٹا ہے؟"

'' دعیں مجبور تھا۔ لباس کا جتنا حصہ خون آلودہ تھا' اسے کاٹ کر بدن ہے لہو صاف کرنا ضروری تھا۔''

وہ حجکتے ہوئے بولی۔ 'کیا۔ کیا تم نے میرے بدن کی صفائی کی ہے۔ تم۔ تم نے التھ لگایا ہے؟''

"میں تم ہے کس زبان سے کموں کہ اس وقت میں ایک ڈاکٹر' ایک مسیما تھا۔" اس نے ایک ہاتھ سے چادر کو تھینچ کر اپنے چرے کو چھیا لیا۔ ہاہر ایک گاڑی کے آنے اور رکنے کی آواز تیں سائی دیں۔ ایمبولینس آئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہاہر چلا گا۔

**₩=====**₩

یہ خبرگرم تھی کہ حکومت نہیں رہے گی۔ پانچ برس کی مدت پوری ہونے سے پہلے حکمرانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی تھیں اور کالم لکھے جاتے تھے کہ کاشف اکبر کی تمام سابی غلطیوں کے ریکارڈز عدالت میں چیش کیے جائیں اور مختلف میڈیا کے ذریعے عوام کو عدالتی کارروائیوں سے باخبرر کھاجائے۔

اس ملک میں رہ بھی نہیں ہو تا۔ ساس شخصیات کے جرائم ثابت ہوتے رہیں' تب بھی ان کے خلاف کھلی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کربٹ سیاست وال کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ اگر ٹھوس ثبوت اور گواہوں کی وجہ سے پھانسی کا پیصندالازی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی اس سیاست دال کو ملک سے فرار ہونے اور دو سرے ممالک میں سیاست دال کو ملک سے فرار ہونے اور دو سرے ممالک میں سیاس یاہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔

یں پہرے بڑے اخبارات اور بار ایسوی ایشن کے وکلایقین دلا رہے تھے کہ کاشف اکبر
کو عدالت ہے سزا دلائیں گے اور اسے ملک سے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔
ملک کے حساس ادارے کے بوے عمدیدار بھی میں کمہ رہے تھے۔ وہ کو بھی یقین تھا کمہ
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین کی حکمرانی ہوگی اور قانون کے مطابق سختی سے کاشف
اگر کا محاسبہ کیا جائے گا۔

لیکن سیای چلل ذراسی بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جاتا ' اسبلی توڑ دی گئی۔ ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی۔ بیہ کما گیا کہ عبوری حکومت نوے ون لینی نین ماہ کے اندر نئے ابتخابات کرائے گی۔ انتخابات کے نتیج میں جو نئی حکومت آئے گئ وہ کاشف اکبر کے سیاسی جرائم کا محاسبہ کرے گی۔ عبوری حکومت اس لیے محاسبہ نہیں کرے گی کہ اس قلیل مدت میں صاف و شفاف انتخابات کرانے کی ذھے داریاں بوری کرنی ہیں۔

سیای قلابازیال عوام کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ عوام کو یہ سمجھایا گیا کہ نئی حکومت کاشف اکبر کا بے رحمی سے محاسبہ کرے گی لیکن کاشف اکبر کو سیاسی داؤ پہنچ کے ذریعے بچاؤ کرنے کے لیے تین ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ اس بات کی ضانت نہیں دی جاسکتی کہ نئی حکومت واقعی کامیاب محاسبہ کرے گی یا نہیں؟

وہ آئی جدوجہد کو خاک میں ملتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے بار ایسوسی ایشن کے عمد یداروں سے بوچھا۔ "یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جو ثبوت بیش کیے ہیں' ان کے پیش نظر کاشف اکبر کو گر فمار کرنا چاہئے تھا لیکن وہ آئندہ الیکش لڑنے کے لیے آزاد ، سر کا "

عمر کوٹ سے اتنی دور آئے ہیں۔"

"تھر بولیس اور ضلعی انظامیہ کا اخباری بیان تھا کہ راہو دادا گر فتاری کے خوف ے فرار ہو گیا ہے۔ اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا اب وہ چھاچھرو بولیس کی نظروں میں نہیں آرہا ہے؟"

"سر! آپ تو جائے ہیں۔ پولیس عوام کے لیے نہیں وڈیروں کے لیے کام کرتی ہے۔ راہو دادا کو وڈیرا کمال صالح اور لالہ دھرم داس کی سرپرستی حاصل ہے۔ وہ اسے تعفظ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خطرہ پیش......... آئ گاتو اسے سرحد پار کراکے راجتھان پنجادیں گے۔"

"وہاں تمہارے پاس کتنے بندے ہیں؟"

"اس علاقے میں ہمارے سات جانباز ہیں۔ ان میں سے دو جانباز راہو داداکی گرانی کررہے ہیں۔ چار جانباز کمال صالح ادر اللہ دھرم داس کے گھروں اور سرحدی ادطاق کے آس پاس موجود ہیں۔ باقی ایک نے پولیس انسکٹرکی سرگر میوں پر نظرر کھی ہے۔ "
دمیں آرہا ہوں۔ میرے بینچے تک راہو دادا کو سرحد پار جانے کا موقع نہ دو۔ وہ پولیس 'انظامیہ اور وڈیرے کی مدد سے فرار ہونا چاہے تو اسے گولی مار کر زخمی کر دو۔ میرے آنے تک اسے کسی طرح زندہ رکھو۔ "

"آل رائٹ سراوه آپ کی آمد تک زنده یا نیم مرده رہے گا۔"

تھر کے صحوا میں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں اکثر غیر ممالک سے شکار کے شوقین امیر کبیر لوگ آتے ہیں۔ ہرن' سابھر' نیل گائے' تیتر اور بٹیر وغیرہ کے علاوہ خوب صورت لڑکیوں کو بھی شکار کرتے ہیں۔ راہو دادا اور اس کے حواری ان دولت مند شکاریاں کے لڑکیاں فراہم کرتے تھے۔ بعض شکاری کچی عمر کی لڑکیوں کا شکار کرنا پہند کرتے تھے اور ایس کمن لڑکیوں کے عوض راہو دادا کی جھولیاں نوٹوں سے بھر دیتے تھے۔

وہ اس علاقے میں عورتوں کا دلال کملاتا تھا۔ اس کے باوجود وہاں کے غریب
باشندے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتے تھے کیونکہ پولیس 'وڈیرے اور ان کے
غنڈے سب ہی اس کے باڈی گارڈز بنے رہتے تھے۔ جو دولت مند شکاری وہاں شکار کھیلنے
آتے تھے 'وہ عیاشی کے لیے سب ہی کو برئی برئی رقمیں بخش کے طور پر دیتے تھے۔
چچلی بار راہو دادانے تین کم من لڑکیوں کلمی 'کارا اور رانی کو شکار کرنے کے لیے
ایک امیر کیرغیر ملکی شکاری کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ نے ان لڑکیوں کو بربادی سے بچانے
کی کوششیں کی تھیں لیکن وہ کیٹی بندر کے معاملے میں مصروف تھا۔ اس کی عدم موجودگ

"الیما نہیں ہو گا۔ عبوری حکومت کے حکمران یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جن سیاست دانوں نے قرضے لے کر ادائیل نہیں کی ہے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کاشف اکبر بھی قرض نادہندگان کی فہرست میں ہے۔ اگر محاسبہ کیا جائے گا تو وہ اربوں روپے کا مقروض ثابت ہو گا۔ للذا انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا "

''میں نے جو ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں' ان کے نتیج میں کاشف اکبر کو گر فہار نہیں کیا گیا ہے۔ پھراس کے اربوں روپے کے قرضوں کا محاسبہ کون کرے گا؟'' ''ہم قانون کے رکھوالے ہیں۔ کاشف اکبر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہر ممکن

ہم قانون کے رکھوانے ہیں۔ قاشف آببر تو قانون کی کرفٹ میں لانے کی ہر سکن کوشش کر رہے ہیں۔ اسے الزامات سے بہتنے اور اس ملک سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔"

"آپ حضرات کوشش کریں۔ میں حقیقت سمجھ گیا ہوں۔ خفیہ ہاتھ کے اشارے سے اسمبلی توڑی گئی ہے۔ خفیہ ہاتھ آئندہ اپنی مرضی کا حکمران لائے گا اور کاشف اکبر کو ا یج نکلنے کا پورا موقع ملے گاکیونکہ کاشف اکبر آئندہ تبھی بھی کام آسکتا ہے۔"

وہ فون بند کر کے سنجدگی سے سوچنے لگا۔ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت عوام بیں۔ جب تک عوام اپنی طاقت کو نہیں سمجھیں گے، تب تک اخبارات، وکلاکی انجمن اور ملک کے دانشور چیختے رہیں گے اور محاسبہ کرنے کی ناکام کو ششیں کرتے رہیں گے اور عوام یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ روز بدروز ان کے حالات بدسے بدتر اور پھر بدترین کیوں موتے جا رہے ہیں؟ جس سے پوچھا جائے، وہ کی کے گاکہ حالات برے ہیں۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ آئھوں سے برائی دیکھ کر اندھے بن جاؤ۔ کانوں سے جھوٹ سن کر حالت یہ ہو جاؤ۔ ذہن سمجھائے کہ جو ایک بار حکمران بن کر قوم کا خون چوستا رہا، اسے دو سری بار دوٹ نہ دو تو اپنے ذہن کی بات نہ مانو۔ اس خون چوستے والے کو ووٹ دے کر پھراپنے اوپر مسلط کر لو اور کہتے رہو کہ اپنے حالات برے ہیں۔

مُوباً کُل فُون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے آن کریے کان سے لگایا پھر''ہوں'' ا

دو سری طرف سے کہا گیا۔ ''کالنگ کوڈ نیم وہ ٹو۔''

وہ نوکی آواز سنائی دی۔ "سرا چھاچھروکی ایک بستی میں راہو دادا نظر آیا ہے۔ ہم اس کی بیوی اور بچوں کی مگرانی کر رہے تھے۔ کل شام اس کے بیوی بچ عمر کوٹ سے چھاچھرو آئے۔ تب ہی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے سربرست راہو دادا سے ملنے کے لیے اندهير تكرى 110 \$\ (حصد ا@yahoo.com) اندهير تكرى \$\ 111 اندهير تكرى المان الم

میں ان کم سن لڑکیوں کے ساتھ الی درندگی کے ساتھ اجتماعی زیاد تیاں کی گئی تھیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرگئی تھیں۔

ان کا انجام دیکھ کروہ کا سر شرم ہے جھک گیا۔ اس نے اس شرمناک معاطے کو اخباروں کی ذریعے اچھالا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ غیر ملکی شکاری اور راہو دادا کو گر فقار کر کے سزائیں دی جائیں۔ تمام اخبارات اور حساس اداروں کی طرف ہے بھی بھی مطالبہ تھا۔ پھراعلیٰ حکام کی طرف سے بھشہ کی طرح یقین دلایا گیا کہ پولیس اور انتظامیہ راہو دادا اور اس کے چند حواریوں کو تلاش کر رہی ہے لیکن متعلقہ اعلیٰ عمدیداروں کی طرف سے عوام کو سے سمجھانے کی کوششیں کی گئیں کہ غیر ملکی شکاری جا چکے ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شمیں ہو گی کیونکہ اس ملک سے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ لہذا اس معاملے کو راہو دادا کی گر فقاری تک محدود رکھا جائے گا۔

کین جیسا کہ ہوتا آیا ہے' راہو دادا کو بھی فرار ہونے کا موقع دے دیا گیا تھا۔ وہ ٹو کی ٹیم جانتی تھی کہ راہو دادا فرار نہیں ہوا ہے۔ تھر کے بردول کی سرپرستی میں کہیں زوبوش ہے اور واقعی وہ چھاچھرو میں تھا۔ بچھلی رات اس کی بیوی اور بچے اس سے ملئے آئے تھے۔ اس کے بچول میں ایک جوان بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیال کنول اور لاجو تھیں جوان بیٹا کو معلوم تھا کہ راہو عورتوں کی دلائی کرتا بیٹے کا نام جیون تھا۔ جیون اور اس کی ماں شانتا کو معلوم تھا کہ راہو عورتوں کی دلائی کرتا ہے۔ چونکہ گھر میں بردی بردی رقمیں آتی تھیں۔ سرکاری عمد بدار اور پولیس والے ان کی عرب کرتے تھے اور اس لیے راہو کی بیوی اور بیٹے نے پاپ کی کمائی پر اعتراض بھی نہیں کیا۔

سیدهی می بات ہے کہ جب اپنی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تب تکلیف کا پتا چلتا ہے کہ کیسی چبھن اور جلن ہو تی ہے۔ جب شام کا اندھیرا گرا ہونے لگا تو شانتا نے پریشان ہو کر راہو سے کیا۔ 'دکنول اور لاجو کمال ہیں۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہیں اور اندھیرا ہو رہا ہے۔ انہیں اب تک آجانا چاہیے تھا۔ جیون! ذرا جاکر دیکھو۔ وہ لالہ کے گھر میں ہوں گی۔''

جیون نے کہا۔ "لالہ گھر میں تالالگا کر منڈی گیا ہے۔ کنول اور لاجو وہاں نہیں ہوں گی۔ پیچھے گلی میں کھیل رہی ہوں گی۔"

راہونے کہا۔ ''وہ دونوں دوپر کو مجھ سے روپے لے کر گئی تھیں۔ کہ رہی تھیں' برفی مٹھائی اور گولا آئس کریم کھائیں گ۔ اب اندھیرا ہو گیا ہے۔ جا پیچھے گلی میں دیکھ کر آ۔''

جیون بربراتا ہوا باہر چلا گیا۔ شانتا نے راہو سے پوچھا۔ "کیوں جی! آپ کب تک چھپے رہیں گے۔ یہ معالمہ ختم ہو گایا نہیں؟"

بن معالمہ ختم ہی سمجھو۔ کسی بھی بردی سے بردی بات کو اخبار والے دو جار دن خوب اچھالتے ہیں پھروہ بات اخبارات کے کالموں اور عوام کے ذہنوں سے مٹنے لگتی ہے۔ لوگ تین وقت کی روٹیاں حاصل کرنے کے لیے گدھوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ محنت مزدوری سے تھک کر دروازے پر بندھے ہوئے گدھوں کی طرح چارہ کھا کر دو سرے دن منگائی کے ڈنڈے کھانے کے لیے سوجاتے ہیں۔"

شانتانے کہا۔ ''ہاں۔ سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے بھروہ کلمی' کارا اور رانی کون سے ملک کی شنرادیاں تھیں کہ ان کا مقدمہ عدالتوں تک پہنچ جاتا۔ ان کا معالمہ جھاگ کی طرح ابھر کر بیٹھ گیا ہے۔ اب آپ کو چھپنا نہیں چاہیے۔ آپ کل بڑے صاحب سے بات

سیں اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک سنائی۔ شانتا نے اٹھ کر پوچھا۔ ''کون '''

"میں انسکٹر فخرالدین- دروازہ کھولو- راہو سے بات کرنا ہے۔" راہو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا پھر پوچھا- "انسکٹر صاحب! خیریت تو ہے؟" "میں تمماری خیریت پوچھنے آیا ہوں- تمماری دونوں بیٹیاں گھر میں ہیں؟" "نہین وہ سیس کمیں محلے میں ہول گی- جیون انہیں ڈھونڈنے گیا ہے۔" انسکٹر نے کیا- "انہیں بھول جاؤ- وہ نہیں ملیں گی-"

شانتا کا کلیجا دھک سے رہ گیا۔ راہونے پوچھا۔ "یہ۔ یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟" "تھانے میں ایک نامعلوم شخص کا فون آیا تھا۔ دہ کمہ رہا تھا۔ کلسی اور تارا کے بدلے کنول اور لاجو کو اغوا کیا گیاہے اور رانی کے بدلے کسی وقت بھی جیون کو گولی مار دی جائے گی۔ حساب برابر ہو جائے گا۔"

شانتا روئے کے انداز میں چیخ پڑی۔ "ونسیں میرے بیٹے کو کوئی گولی نہیں مارے گا۔ آپ جیسے پولیس والے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو وڈ برے سائیں کی حولی میں چھیا دوں گ۔"

انسکٹرنے کہا۔ "ہم جیون پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ راہو! اپنے بیٹے کو لے کر حویلی میں آؤ۔ جس نے کنول اور لاجو کو اغوا کیا ہے' وہ ابھی حویلی میں فون پر بات کرے گا۔"

اند چر تگری 🖈 112 🌣 (حصد اول) aazzamm@yahoo.com ند چر تگری 🖈 113 🖈 (حصد اول)

شانتا نے اپنی چھاتی بیٹ کر کہا۔ "ہائے وہ ظالم میری معصوم بچیوں کو کہاں لے گیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تسارے سابی انہیں وھونڈ رہے ہیں یا نہیں؟"

"میں اپی ڈیوٹی خوب جانتا ہوں۔ میں نے آس پاس کے تمام تھانوں میں فون کے ذریعے اطلاع دے دی ہے۔ لڑکیوں کو اغوا کرنے والا ہمارے علاقے سے باہر نہیں جاسکے گا۔"

اس وقت کمیں قریب سے فائرنگ کی آواز سائی دی۔ انسپکٹر، راہو کو دھکا دے کر خود اندر آیا پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا۔ "باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمیں بھی گولی لگ عتی ہے۔"

شانتا نے جیخ کر کہا۔ "میں باہر جاؤں گی۔ میرا جوان بیٹا پتا نہیں کہاں ہو گا؟" راہو نے کہا۔ "آج تک ہمارے علاقوں میں فائرنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی بھی پولیس والوں کو آپ کی طرح چھپنا ہڑا۔"

شانتا نے کما۔ "آپ کے پاس ریوالور ہے۔ آپ باہر جاکر میرے بیٹے کو لاکتے ہے"

انسکٹر جھنجا کر بولا۔ ''میں بزدل نہیں ہول کیکن دو لڑکیوں کو اغوا کرنے والا' ہمیں چینج کرنے والا اور یوں بہتی میں فائرنگ کرنے والا وہ ہو سکتا ہے۔ وہ کلسی کو' تارا اور رانی کو راہو اور غیر مکلی شکاری ہے نہ بچا سکا۔ اب انتقام لینے آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اور کتنی بڑی قوت کا مالک ہے' اس کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ یمال سے وہاں تک اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کاشف اکبر کی حکومت چلی گئی۔ خفیہ پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کی گرد کو بھی نہیں پارہے ہیں' یہ سب چھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے کیا میں ایک احمق کی طرح ایک ربوالور لے کر باہر چلا جاؤں گا؟ کیا میں اگل کا کہ ہوں؟''

رور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ساتھ ہی جیون نے خوف سے چین ہوئے کہا۔ "دروازہ کھولو۔ نہیں تو میں مرجاؤں گا۔" گا۔"

شانتا نے دوڑتے ہوئے جاکر دروازہ کھولا۔ جیون لڑ کھڑا تا ہوا اندر آکر گرا۔ مال بیٹے کو اٹھانے لگی۔ انسپکٹر نے وردازے کو پھر بند کر دیا۔ اس وقت گھر کے سامنے مترا تڑ فائرنگ ہوئی پھر کسی نے کہا۔ ''وردازہ نہ کھولنا۔ ہاری یہ فائرنگ دھمکی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد دھمکی نہیں رہے گی۔''

جیون فرش پر بڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ "مال جی! وہ مجھے دوڑاتے جا رہے تھے اور گولیاں چلاتے جا رہے تھے۔ ایک گولی میرے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ ابھی تو پچ گیا ہوں گروہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مار ڈالیس گے۔"

ماں بیٹے کو گلے سے لگا کر رو رہی تھی اور دلاسا دے رہی تھی کہ اسے ممتا کے آنچل میں چھپا کر رکھے گی۔ مہتا کے سائے میں نہ کوئی گولی آئے گی نہ موت آئے گی۔ درواز۔ کے باہروہ کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے کہا۔ ''وہ تینوں معصوم بچیاں بھی اپنی اپنی ماؤں کے سائے میں تھیں لیکن راہو کی دلالی نے انہیں موت دے دی۔ جو جوان بیٹا ابھی تمہارے سائے میں ہے' وہ ضرور مرے گا۔''

ماں نے کہا۔ ''میں باہر آگر تہمارے قدموں میں گر پڑوں گی۔ مجھے موت تک خوکرس مارتے رہو مگر میرے بیٹے کو نہ مارو۔''

"دوہ تین کم من لؤکیاں' جو یہ نہیں جانتی تھیں کہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ اور حرام کاری کیا ہوتی ہے؟ اور حرام کاری کیا ہوتی ہے؟ انہیں جراً جوان بنانے کی درندگی کی گئی۔ وہ بھی تہماری طرح روتی اور سیسی۔ گڑ گڑ آتی رہی ہول گی۔ انہول نے حرہ کے نام کی فائر کا واسطہ دیا ہو گا۔ ان بجوں سے دور' ان کی ماؤل کی کو کھ جلتی رہی ہو کی۔۔۔۔۔۔۔ کیلن درندوں کو ان پر رحم نہیں تا "

وہ بند دروازے کی طرف ہاتھ جوڑ کربول۔ "میرا بیٹا بے قصور ہے۔ جو جرم اس کے باپ نے کیاہے'اس کی سزا بیٹے کو کیوں دے رہے ہو؟"

" "میں جا ہتا ہوں ان تین لڑ کیوں کی ماؤں کی طرح تمهاری کو کھ بھی جلتی رہے اور تم ایک ماں بن کر دہائی دینے والی کیا تم اپنے پتی کی حرام کی کمائی شیں کھاتی تھیں؟ تمهارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہاہے 'وہ دلالی کے پیسوں سے دوڑ رہاہے۔"

شانتا روتے ہوئے لیٹ کر راہو ہے بولی۔ "آپ خاموثی ہے سن رہے ہیں "کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ تو کما کرتے تھے 'کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کرے گا۔ پولیس ہم پر آئج نہیں آنے دے گی۔"

باہر سے وہ نے کہا۔ "دخمہارا پی ٹھیک کہتا ہے۔ بولیس ' انتظامیہ اور وڈیرے راہو جسے والوں کو شحفظ دیتے ہیں لیکن اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے اندر سے جب بھی ایمانی اور طوفانی طاقت ابھرتی ہے تو اس طاقت کے سلاب میں بولیس ' وڈیرے اور منفی سرکاری مشینری تکوں کی طرح بہہ جاتی ہے "

''کیا بتاؤں سر! اچانک فائرنگ شروع ہوئی۔ میں راہو کے گھر میں تھا۔ اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرلیا گیا ہے۔''

وہ کھڑی کے قریب بلند آواز سے بولا۔ ''انسکٹر غلط کمہ رہا ہے۔ میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے۔ اس مکان کو گھیرا نہیں گیا ہے۔ میں بالکل تنا ہوں مگر تمہارے انسکٹر نے ماں کا دودھ نہیں پا ہے۔ وہ اس مکان سے باہر آنے کی جرأت نہیں کرے گا اگر تمہیں انسکٹر کی ہے ہی کا تقین ہو گیا ہو تو میں کچھ کام کی باتیں کروں۔''

"بإل بولو- مين سن ربا ہول-"

اس نے ہاتھ بڑھا کہ سلاخوں کے درمیان سے فون لیا پھراسے کان سے لگا کر کہا

دوی سی! تم حکومت کی مشینری کے ایک پرزے ہو۔ تم سے بھی بڑے بڑے پرنے بلکہ

پوری مشینری یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہے کہ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ اور
میں سیاسی بساط کے کس خانے میں رہتا ہوں۔

آئی میں تمہیں اخبارات کے لیے اور حکومت کے مختلف میڈیاز کے لیے اپنا نام بتا رہا ہوں۔ میرا نام امیر حمزہ ہے۔ کیپٹن امیر حمزہ۔ جب تم یہ نام اوپر والوں کو بتاؤ گ تو وہ المخیلی جنس کے ریکارڈ روم میں جا کر کیپٹن حمزہ کے نام کی فائل نکالیں گ تو پھر میری پوری ہسٹری تمام سیاست وانوں' آج کے حکمرانوں اور عوام کے سامنے آجائے گ۔ اب تم میرے نام اور میری شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ بات میں کر وہاگ ہوں' تم سنو اور تمام سیاست وانوں کو سناؤ کہ دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں میں وہاگ باندھ کر عوام کو کئے پتلیوں کی طرح نجانے کا دور گزر چکا ہے۔ آج سے اس ملک میں صرف دو بڑے سیاست دال نہیں ہوں گے۔ ایک تیسری سیاسی قوت عوام کی ہوگ۔ میں صرف دو بڑے سیاست دال نہیں ہوں گے۔ ایک آخری کوشش کی تھی کہ ایک کربٹ سیاست وال کو قانون کے مطابق سزا دلاؤں لیکن یہ حقیقت انچی طرح سمجھ میں آئی ہے سیاست وال کو قانون کے مطابق سزا دلاؤں لیکن یہ حقیقت انچی طرح سمجھ میں آئی ہے کہ قال لیتے ہیں۔ جیسا کہ کاشف اکبر نے اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اپنے خلاف محاسے کے تمام رائے کم از کم تین ماہ کے لیے بند کر دیئے ہیں۔ آئدہ نئی حکومت قائم ہونے کے بعد رائے کا دار وقت بنائے گا اور رائے کم از کم تین ماہ کے لیے بند کر دیئے ہیں۔ آئدہ نئی حکومت قائم ہونے کے بعد رائے کا دور تر بہوں۔ اس کا محاسہ کا میانی سے ہو گایا محاسے کا ڈراما کھیلا جائے گا' یہ آنے والا وقت بنائے گا اور رائے ہوں کی حوال کے بعد رائے کا دور تر بہوں۔ اس وقت کے طالت پر چھوڑ رہا ہوں۔

فی الحال تھر کے ایک چھوٹے مجرم راہو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تسارا سرکاری ایجنت علی الحال تھوں کا تارا ہے کہ یہ دے ہم اپنی زبان میں دلال کہتے ہیں۔ یہ دلال اس لیے آپ کی آنکھوں کا تارا ہے کہ یہ

انسپکٹر نے کہا۔ "مسٹروہ! میری ایک بات مان نو۔ یہاں کے وڈریے سائیں کمال صالح کو بلانے دو۔ وہ آجائیں تو جارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔"
وہ بولا۔ "وڈریا کمال صالح کو میرے دوسرے ساتھیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ

وہ بولا۔ ووزیرا ممال صان کو میرے دو سرے ساتھیوں کے دہشی دی ہے کہ وہ حولاً جو لیا ہے کہ وہ حولاً ہے کہ وہ حولاً حولی سے باہر نکلے گاتو کل شہر کی یو نیورش سے اس کا بیٹا جار کاندھوں پر آئے گا۔ وہ وڈیرا سائیں صبح تک حولی ہے نہیں نکلے گا۔"

" پلیز ہم ہے کوئی سمجھو ٹاکر لو۔"

"بال كر رہا ہوں۔ ابھى موبائل فون كے ذريع ضلع كے ذى سى سے بات كر رہا ہوں۔ تم سب سے باتیں سنو۔"

تھوڑی در خاموثی رہی۔ وہ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرتا رہا پھربولد۔ "مہلو۔ اسیے ڈی سی سے کمو۔ فون یر وہ بول رہاہے وہ۔"

دو سری طرف سے بوچھا گیا۔ "کیا تم وہی وہ ہو تعنی کہ وہی' جس کا ذکر صاحب کرتے رہتے ہں؟"

" ہاں میں وہی ہوا ،۔ دہر نہ کرو' بات کراؤ۔"

ایک منٹ کے بولا۔ "میں بردن سیرنائی دی۔ "بیلو" کیاتم واقعی وہ بول رہے ہو؟"۔
"بال۔ تمہیں یین کرلینا چاہیے۔ تمہیں اطلاع دی گئی ہے کہ میں اپنے جانیادوں
کے ساتھ تھر پہنچا ہوا ہوں اور راہو نامی دلال کی دو بیٹیوں کو اغوا کر چکا ہوں۔ نئی اطلاع یہ
ہے کہ راہو کے جوان بیٹے کو گوئی مار کر زخمی کیا گیا ہے۔ ابھی میں چھاچھرو کی ایک بستی
میں ہوں۔ یماں پچھ دیر تک فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ بستی والے کھرکیاں اور دروازے بند
کر کے اپنے گھروں میں دیکے بیٹھے ہیں اور ایک گھرے اندر میں نے یماں کے ایک
پولیس انسکٹر کو اور اس کی بیوی بیٹے کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام قیدی بند
دروازے کے بیچھے میری یہ باتیں من رہے ہیں۔"

''میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پولیس انسپکٹر کو قیدی بنایا ہے۔'' وہ ایک سلاخوں والی کھڑکی کے پاس آکر بولا۔ ''انسپکٹر! کھڑکی کھولو اور بیہ فون لے کر

اپنے باپ سے بات کرو۔ "

کھڑی کا ایک پٹ کھل گیا۔ وہ اندھرے میں تھا۔ اس نے ہاتھ بردھا کر سلاخوں کے درمیان سے موبائل فون پنچایا۔ وہ فون لے کر بولا۔ "بیلو سرا میں چھاچھرو پولیس اسٹیشن کا انسکٹر فخرالدین بول رہا ہوں۔" کا انسکٹر فخرالدین بول رہا ہوں۔" اندجر تگرئ اند مير تگرئ اندمير تك اندمير تگرئ اندمير تك اندمير تك اندمير تك اندمير تگرئ اندمير تك اندمير تك

مٹی میں تھڑی جائے گ-

اور انسپکر فخرالدین! ہماری پولیس میں ایماندار' غیرت منداور فرض شناس سپاہی اور افسران بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی وردی کی تو بین ہو۔ للذا ابھی کراچی جانے اور اس مکان سے نطنے سے پہلے پولیس کی وردی آثار دو اور اگر کل صبح دس بج تک عدالت میں نہ پنچ تو بہت اوپر پنچا دیئے جاؤ گے۔ تم دونوں کی اطلاع کے لیے کمہ دوں کہ میرے جانباز کل تم لوگوں سے اسے فاصلے پر رہیں گے' جسے فاصلے پر موت ایک ٹارگٹ بنا کر رہا کرتی ہے۔

بیں اتی دیر سے بہت بردی بردی باتیں کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ڈیگیس مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ تم تینوں کل صبح دس بیج تک میرے متعلق بھی یمی رائے قائم کر کتے ہو۔ بہرحال کل تک کے لیے تم سب کا خدا ہی حافظ ہے۔ "

اس نے فون بند کر دیا بھر کہا۔ "انسیکڑ! میں جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد سے مکان چھوڑو، راہو کے ساتھ کراچی جاؤ۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو پیس رہنے دو۔ جوان بیٹا اس مکان سے باہر جائے گاتو کل ضبح سے پہلے ہی مارا جائے گا۔ کھڑکی سے دیکھو۔ میں جا رہا "

دہ دونوں کھڑی کے پاس اس کا ایک بٹ کھول کر دیکھنے گئے۔ سامنے گلی میں نیم تاریکی تھی۔ جانے والا ایک سائے کی طرح نظر آرہا تھا۔ راہونے سرگوشی میں کما۔ "آپ کے پاس ڈیوالور ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے اس لیے بڑی شان سے اکڑ آ ہوا جا رہا ہے۔ وقت شائع نے کرہے"

انسپکر بھی سمجھ رہاتھا کہ یمی موقع غنیمت ہے۔ وہ نون پر ڈی می سے کہہ چکاتھا کہ بالکل تناہے اور اب وہ تناہی جارہ تھا۔ اس نے پھرتی سے ریوالور نکال کراس کا نشانہ لیا۔ رات کے سائے میں ٹھائیں کی زور دار آواز سے گولی چلی۔ انسپکر کی چنج سائی دی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر کھڑی کے باہر گرا اور وہ کمرے کے اندر اچھل کر فرش پر آیا پھرچند کمحوں میں تڑپ تڑپ کر بیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔

راہو تھر تھر کا نیخے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی کے پاس کیپٹن امیر حمزہ نظر آرہا تھا اور کمہ رہا تھا۔ ''وہ جو گلی میں جارہا ہے' میرا ایک جانباز ہے۔ میں تو پہلے کی طرح پہیں کھڑی کے پاس دیوار سے لگا کھڑا تھا۔''

ہ کی ہے۔ ۔ اس نے موبائل فون جیب سے نکال کر ڈی سی سے رابط کیا پھر کہا۔ ''سنو! یمال سچویش بدل گئی ہے۔ یہ لوگ قانون کے تقاضے پورے کرکے اپنی طبعی عمر تک جی سکتے غیر ممالک سے آنے والے شکار ایوں کا گائیڈ بن کر دن کو جانوروں کا شکار کرتا ہے اور رات کو شراب کے علاوہ تمهاری بہنوں اور بیٹیوں کو بیش کرتا ہے۔

ہاں ابھی میں نے تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو کہا ہے۔ کیونکہ کلیی ' ارا اور رانی میری بہنیں اور تمہاری بیٹیاں تھیں۔ تمہاری انظامیہ نے ان کے قاتلوں کو اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ ایبا کرنے سے ان کے ملک سے سفارتی تعلقات خراب ہو جاتے۔ اس کا دوسرا مطلب بیہ ہوا کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنی پاک قوم کی عورتوں کو پیش کر کے دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ تھو ہے ' تمہاری پالیسی پر۔ آج میں یہاں کی بے غیرت انتظامیہ کو سزا دینے آیا ہوں تیکن سزا دیئے سے پہلے ایک چھوٹی میں یہاں کی بے غیرت انتظامیہ کو سزا دیے آیا ہوں تیکن سزا دیتے سے پہلے ایک چھوٹی میں کوشش کروں گا کہ قانون کے نقاضے بورے کروں۔

میں تہیں اڑ تالیس گفتے کی مهلت دیتا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا جرائم نامہ
لکھو۔ ان تین لڑکیوں سے پہلے کتنی معصوم بچیوں کو غیر ملکی عیاشوں کے سامنے پیش کیا گیا
ہے۔ ان کی تفصیلات بھی لکھو اور اس جرائم نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کرو۔
اگر تم نے ایسانہ کیاتو اڑ تالیسویں گھنٹے کے بعد تمہاری جوان بٹی کو اغوا کر لیا جا۔ نہ گا۔
میں پیشکی اطلاع دے رہا ہوں۔ تمہارے گھر میں جو کلسی، تارا اور رائی ہے، اس
کی حفاظت کے لیے امریکا سے فوج بلالو۔ ہو گاوہی، جو میں کمہ چکا ہوں۔"

ڈی می نے جیسے تھوک نگلتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ "منٹر۔ حزہ! میرا مطلب ہے، کیٹن امیر حزہ! پلیز میری بیہ بات سمجھو' ہمارے معاملات میں یا اختلافات میں ہمارے بچوں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔"

نومیں تم لوگوں کی طرح نظام اور بے غیرت نہیں ہوں۔ میں نے راہو کی بیٹیوں کو اغوا کروں افوا کیا ہیٹیوں کو اغوا کروں افوا کیا ہے۔ اس کے بعد تمہاری یا کسی بھی بے غیرت عمد بدار کی بیٹی یا بہن کو اغوا کروں گا قوان سب کو اپنی قومی غیرت بنا کر شحفظ دول گا۔ اغوا کرنا ایک مجرمانہ عمل ہے۔ میں یہ جرم تم سب کو سبق سکھانے 'تمہاری آنکھیں کھولنے اور تمہیں توبہ کرنے کا موقع دینے کے کروں گا۔

اب آگے سنو۔ میں راہو اور انسیکٹر فخرالدین کو کل صبح دس بجے تک زندہ رہنے اور تو ہد کرنے کی مملت دے رہا ہوں۔ یہ ابھی یمال سے کراچی جامیں گے اور کل صبح دس بج تک عدالت میں پیش ہو کراپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو کل ٹھیک گیارہ ببج راہو کے جوان بیٹے جیون کو گولی مار دی جائے گی۔ راہو کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کی لاش پاکستان کی ہونے کے لیے سرحد پار بھارت جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کی لاش پاکستان کی

## اندهير گرئ ك 118 ك (حصد اول aazzamm@yahoo.comندهير گرئ ك 119 ك (حصد اول)

تھے لیکن میں ان سے رخصت ہو کر جا رہا تھا کہ یہ اپنی بدمعاشی پر اتر آئے۔ انسپکٹر گخرالدین مجھے عافل سمجھ کر گولی چلانا چاہتا تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا' یہ تم راہو کی زبان سے سنو۔"

اس نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کرفون دیا۔ راہو نے اسے لے کر کان سے لگا کر کما۔ "شریمان! میں آپ کا داس اراہو بول رہا ہوں۔ بید بید ہمارے کپتان حمزہ صاحب زبان کے دھنی ہیں۔ یہ ہمیں مملت دے کر جا رہے تھے گرانسپکڑ کا مغز پھر گیا۔ وہ کپتان صاحب کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کپتان صاحب نے اسے گولی مار دی۔ جی ہاں۔ ایجھاجی فون دے رہا ہوں۔"

اس نے سلاخوں سے باہر فون بڑھایا۔ امیر حمزہ نے اسے کان سے نگا کر کہا۔ "آپ نے چیٹم دید گواہ کا بیان سن لیا لیکن گواہ نے بیہ نہیں بتایا کہ انسپکٹر کو گولی بھلانے کا مشورہ ای نے دیا تھا۔"

اس نے کھڑی کے اندر فون کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ "راہو! میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ ادنجی آواز میں بولو۔ تم نے گولی چلانے کامشورہ دیا تھا۔"

وہ سہم کر بولا۔ ''جی۔ جی ہاں مگر میں نے تو یو ننی کما تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ چ چ گولی جلانے لگے گا۔''

> امیر حمزہ نے اپنے کان سے فون لگا کر پو چھا۔ ''ڈی سی! تم نے سنا؟'' ''ہاں۔ ان دونوں نے نادانی کی ہے۔''

" ثم اسے نادانی کو گے۔ میں اسے مکاری کہنا ہوں ادر جو ایک بار مکاری کرے ' میں اسے دو سری بار شاطر بننے کا موقع نہیں دیتا۔ راہو یمال سے کراچی نہیں جائے گا۔ راستے میں فرار ہو جائے گا'مکاری دکھائے گا۔"

راہونے خوف سے لرزتے ہوئے ریوالور کو دیکھاجس کارخ اس کی طرف تھا۔ وہ بولا ''نن سنے نہیں۔ میں دھوکا نہیں دول گا۔ تمہارے تھم پر چلوں گا۔ کل صبح عدالت.........''

شمائیں سے گولی جلی۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ شانتا اور جیون روتے ہوئے اس کے پاس
آئے۔ اس سے لیٹ کر رونے گئے۔ امیر تمزہ نے فون پر کما۔ "تم نے گولی چلنے کی آواز
سن؟ راہو بھی جہنم میں چلا گیا ہے۔ میں کسی کا ایک جھوٹ 'ایک فریب بھی برراشت
ہمیں کرتا۔ یہ تمہارے لیے وار نگ ہے۔ اڑ تالیس گھنٹے کے اندر اپنااعمال نامہ خود لکھ کر
عدالت میں نہیں جاؤ گئے اور اپنی بٹی کی حفاظت کرنے میں وقت ضائع کرو گے تو اڑ تالیس

گھنے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام ذرائع اور اختیارات استعال کو وہ کل کسی وقت تمہاری بیٹی میری تحویل میں ہوگ۔"

اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ وہ ماں بیٹے راہو کی لاش سے لیٹ کر رو رہے تھے۔ اس نے ریوالور کا رخ جیون کی طرف کیا بھر گر جتے ہوئے اسے مخاطب کیا "جیون! کتا مرجائے تو دو سرے کتے اس سے لیٹ کر نہیں روتے۔ کھڑے ہو جاؤ۔"

شانتا الله بینے بیٹے کو نشانے پر دیکھتے ہی چیخ مار کر اس سے لیٹ گئی۔ بیٹے کے لیے ڈھال بن گئی۔ رونے اور گزگڑانے گئی۔ رخم کی بھیک مانگنے گئی۔ امیر حمزہ نے کہا۔ ''میری ماں نہیں ہے لیکن تمہاری آنکھوں سے اپنی مال کے آنسو بہتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک شرط پر تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔''

وہ اٹھ کر دوڑتے ہوئے کھڑی کے پاس آئی' ہاتھ جوڑ کر بولی۔ "میرے بیٹے! تم جو بولو گے دی کردل گی۔"

''کُل تک اپنے پی کا کریا کرم کر لو پھر رات ہی کو بیٹے کے ساتھ سرحدیار چلی جاؤ۔ کریا کرم کے وقت تمہاری دونوں بیٹیوں کو تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔'' وہ رو رو کراہے دعائیں ویے گگی۔ وہ بے نیازی ہے لیٹ کروہاں سے جانے نگا۔

☆=====☆

مرزا نیک بخت کے ہوش اُڑ گئے تھے۔ وہ مجھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ راضی رہنے والی انیلا اچانک اے جھوڑ کر چلی جائے تو وسری اس سے زیادہ حسین لڑکی مل جاتی ہے۔ کسی داشتہ کے جانے سے ہوش نہیں اُڑتے لیکن وہ جانے جانے خفیہ معاہرہ اُڑا کر لے گئی تھی۔ گویا اس کے پیروں سلے سے زمین نکال کریلے گئی تھی۔

اس رات اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ دوسری صبح آگھ کھلی تو اس نے اسپنے پہلو میں بستر کو خالی پایا۔ اس نے آواز دی۔ "انیلا! کہاں ہو؟" اسے جواب نہیں ملا۔ تھوڑی در بعد انٹرکام سے ہزر کی آواز ابھری۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کے ایک بٹن کو دہایا۔ دوسری طرف سے اس کے ایک مشیر کی آواز سائی دی۔ "نہیلو سر! کیا آپ حاگ رہے ہیں؟"

"بال- ابھی آنکھ کھلی ہے-"

" مرا کل رات میں نے مشورہ دیا تھا کہ عورت پر اعتاد نہ کریں اور بید میں نے درست کہا تھا۔ کل رات انیلا بانو یہال سے فرار ہو گئی ہے۔"

دہ ہربرا کر بستر پر اٹھ بیٹھا بھر انٹر کام پر جھک کر بولا .......... "تم کیسے جانتے ہو؟ وہ کیسے جانتے ہو؟ وہ کیسے جانتے ہو؟ وہ کیسے جانتی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔"

"ده میجیلی رات نونج کر چالیس منٹ پر ایک گارڈ کے ساتھ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بہائے گئی تھی۔ گارڈ اور ڈرائیور کابیان ہے کہ اس نے انہیں دوائیں لانے کے لیے ایک کیسٹ کی دکان کی طرف بھیجا اور خود کار سے نکل کر بھاگئے گئی۔ آپ کے گارڈ نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ انہیں گلیوں میں دو ژاتی رہی۔ اسے روکنے کے لیے ایک نے اسے گولی مار کر ذخمی کیا لیکن کسی موٹر سائیکل والے نے آکر اس گارڈ کو گولی مار دی بھر دو سرا گارڈ و ہال بہنچا تو وہ وہال نہیں تھی۔ گولی کھانے والے گارڈ نے دم تو ڈنے سے پہلے اپنے ساتھی کو بتایا کہ انبلاکو ایک موٹر سائیکل والا لے گیا ہے۔"

مرزانیک بخت خلامیں تکتے ہوئے انیلا بانو کے فرار ہونے کی ایک طویل داستان سنتا رہا پھر ناگواری سے بولا۔ ''دلیل سمینی! اسے محل راس نہیں آیا۔ پچاس لاکھ کی بلیک مرسیڈیز میں اسے کانٹے چھتے تھے۔ کسی موٹر سائیکل والے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی اوقات میں تھی۔''

"مرا سیکورٹی افسرنے کل رات انٹر کام کے ذریعے آپ کو جھانا چاہا۔ کوئی جواب نمیں ملا تو وہ خود آپ کے بیڈروم میں گیا۔ آپ مدہوش تھے۔ بار بار آوازیں دینے کے باوجود نمیں جاگ رہے تھے۔ پلیز آپ اپنے کرے کا 'رری سامان اور سیف وغیرہ چیک کریں' اس کے اچانک فرار ہونے کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔" "میں چیا۔ کرتا ہوں اور ابھی آتا ہوں۔"

اس نے رابطہ ختم کر کے کمرے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔
زیادہ سے زیادہ کیش اور اہم دستاویزات سیف میں رہا کرتی تھیں۔ اس نے بستر سے اٹھ کر سیف کے پاس آکر اسے مخصوص نمبرول کی تر تیب سے کھولا۔ اندر تمام سامان جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ نوٹوں کی آئی ساری گڈیاں تھیں کہ ان میں سے پچھ کم ہوئی ہوں گی تو سنتی گنتا تھا۔

وہ بچھلی رات جس اہم معاہدے کی فائل لایا تھا' وہ اوپر ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اسے پکڑتے ہی وہ خالی خال می محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اسے کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ فائل کا بدن رہ گیا تھا۔ روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک گم صم سیف کو اور خالی فائل کو تکتا رہا۔ اس کے دماغ ہیں

آند هیاں سی چل رہی تھیں۔ انیلا اقتدار کی وہ کرسی اٹھا کر لے گئی' جس پر دہ آئندہ بیٹھنے والا تھا۔

جہاں تک معاہدے کا تعلق تھا' وہ خفیہ ہاتھ سے دوبارہ ہو سکتا تھا لیکن وہ خفیہ ہاتھ پہلے معاہدے کے چرائے جانے پر اسے ناائل قرار دیتا۔ ایسے خفیہ معاہدے کی چوری کا مطلب یہ تھاکہ وہ کسی وقت بھی میڈیاز کے ذریعے منظر عام پر آسکتا ہے۔ یہ بھید کھل سکتا ہے کہ اس ملک میں خفیہ ہاتھ کے اشاروں سے حکومتیں بنی' بگڑتی اور پھر بنتی ہیں۔ پھر خفیہ ہاتھ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس ملک کی سای تبدیلیوں کے سلطے میں وہ شوت کے ساتھ بے گوارا نہیں کرے گا کہ اس ملک کی سای تبدیلیوں کے سلطے میں وہ شوت کے ساتھ بے نقاب ہو جائے۔ یوں تو راز داری تمام اہم شعبوں میں ضروری ہوتی ہے۔ اہم راز کھلنے کا اندیشہ ہو تو اس سیاست داں کو پُراسرار طریقے سے قبل کرا ویا جاتا ہے۔ یا عاد ثاتی موت کے بمانے اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔

مرے میں اے می چل رہا تھالیکن مرزا نیک بخت کو پسینہ آرہا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر سیف کو لاک کر کے تو لیے سے پسینہ پونچھا بھرانٹر کام پر کما۔ "احمد علی صاحب کو میرے کمرے میں بھیج دو۔"

مرزا نیک بخت اپ چار مشیروں میں سے ایک مشیر احمد علی پر زیادہ اعتاد کر تا تھا اور اپ ذاتی معاملات میں اسے راز دار بنائے رکھتا تھا۔ احمد علی کمرے میں آیا تو نیک بخت نے اسے بیضنے کے لیے کما بھر بوی گھراہٹ اور پریشانی سے اس خفیہ معاہدے کی چوری کے بارے میں بتایا۔ اپ اندیشے ظاہر کیے کہ اس معاہدے کے منظر عام پر آنے سے پہلے خفیہ ہاتھ اسے قتل کرا دے گایا وہ خود ملک چھوڑ کر بھاگئے پر مجبور ہو جائے گا۔ احمد علی نے کما۔ "اس چوری کے معاملے کو خفیہ ہاتھ سے نہیں چھپانا چاہیے۔" نیک بخت نے گھرا کر پوچھا۔ "یہ تم کیا کمہ رہے ہو؟ خفیہ ایجنبی والے جھے زندہ نہیں رہے دس گے۔"

" "آپ اس کا دو سرا پہلو دیکھیں۔ آپ کے بچ بولنے اور بات نہ چھپانے سے خفیہ ہاتھ فوراً ہی تمام میڈیا کو الرث کر دے گا پھر کسی بھی ذریعے سے وہ معاہدہ منظر عام پر نہیں آئے گا۔ انیلا بانو جس میڈیا کے ذریعے اس معاہدے کی تشمیر چاہے گی وہاں جنچتے ہی خفیہ ایجنسیوں کی نظروں میں آجائے گی۔ "

وہ اس مشورے پر غور کرنے لگا پھر بولا۔ "میں مانتا ہوں۔ خفیہ ہاتھ کو فوراً اطلاع دینے ہے وہ مطلبہ کے ساتھ کیڑی جائے گی۔ معاہدہ واپس مل جائے گا۔ کیا ہم اپنے ذرائع سے میڈیاز پر نظر نہیں رکھ سکتے۔ ان میں سے کتنے ہی ہمارے زر خرید ہیں' باتی کو

بھی خریدا جا سکتاہے۔"

احمد علی نے کہا۔ "جم اپنے ملک میں باافتیار نہیں ہیں 'خفیہ ہاتھ جم سے زیادہ بالفتیار آور وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ پھر آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا ہے کہ وہ زخمی ہو کر کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ گئی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ وہ کملانے والا پر اسرار ہخص بھشہ موٹر سائیکل پر رہتا ہے۔"

'''او گاڈ! میں اپنی پریشانیوں میں اس ٹراسرار هخص کو واقعی بھول گیا تھالیکن انیلا اتنی گهری تو نہیں لگتی تھی کہ وہ جیسے خطرناک فمخص ہے تعلقات رکھتی۔''

"آپ ابھی لاشعوری طور پر انیلا کو بھوئی بھالی سمجھ رہے ہیں۔ فی الحال ہم انیلا کے کردار اور اس کی خفیہ مصروفیات پر بحث نہیں کریں گے۔ آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ مسٹروہ سے نمٹ سکیں گے؟ سیدھی سی بات ہے لوہ کو لوہا کا نتا ہے۔ خفیہ ہاتھ بھی مسٹر دہ سے اپنے طور پر نمٹ نہیں سکے گا۔ آپ میرے مشورے پر فوراً عمل کریں۔ خفیہ ہاتھ کو تمام حقیقت بتا دیں۔"

ور کر لیں۔ خفیہ ہاتھ مجھے نااہل کے گا۔ وہ میرے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے اور موت بھی۔"

''سرا کاشف اکبر نے کیٹی بندر کے معاہدے کی چوری سے خفیہ ہاتھ کو بے خبر رکھا تھا۔ ہیرالڈ جان کی خفیہ ایجنسی اور اپنے ذرائع سے مسٹروہ کو ٹریپ کرنے اور اس سے معاہدہ واپس لینے کی کوشٹوں میں وقت ضائع کیا تھا اگر وہ یہ بات خفیہ ہاتھ کے علم میں کے آتا تو وہ کو کسی بھی میڈیا کا تعاون حاصل نہ ہوتا اور کیٹی بندر کا معاہدہ بھی منظرِ عام پر نہ آتا۔ خفیہ ہاتھ اب کاشف اکبر کو سزا دے رہا ہے۔ اقتدار کی کری اس سے چھین کر آپ کو دینے والا ہے۔ آپ ہر حال میں خفیہ ہاتھ کا اعتاد حاصل کریں۔ کاشف اکبر کی غلطی نہ دہرائیں۔ "

" ٹھیک ہے۔ میں ابھی خفیہ ہاتھ سے ملاقات کا وقت لیتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ۔ کیا مجھے اپنے میں مثیروں کو معاہدے کی چوری کے بارے میں بتانا چاہیے۔"

"بيه بات كى وقت بهى ظاهر موسكى به اس ليه آب تنول كو اعتاد مين ليس بهر بم سب مختلف ذرائع سے ائيلا بانو كو تلاش كررہے ہيں۔"

"میں خفیہ معاہدہ کرنے کے لیے اسلام آباد سے یماں آیا تھا تاکہ مخالفین میں سمجھتے رہیں کہ میں نشریارک میں ایک بہت برا جلسہ کرنے آیا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی بری آبادی والے شرمیں انیلا بانو کو تلاش کرنا پڑے گا۔"

"آپ فکر نہ کریں۔ وہ زخمی ہے۔ کسی اسپتال یا پرائیویٹ کلینگ میں زیرِ علاج ہو گی۔ ہمارے آومی مشہور و معروف ڈاکٹروں سے لے کر گمنام ڈاکٹروں کو نظروں میں رکھیں گے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بھی اسے خلاش کرتے رہیں گے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بھی اسے خلاش کرتے رہیں گے۔ امید ہے 'وہ جلد ہی ہماری گرفت میں آجائے گی۔ " مشیر احمد علی رخصت ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا اور ان تنیوں مشیروں کو خفیہ معاہدے کی چوری کے بارے میں تفصیلات بنانے لگا۔ نیک بخت کے پرائیویٹ جاسوس معاہدے کی چوری کے بارے میں تفصیلات بنانے لگا۔ نیک بخت کے پرائیویٹ جاسوس کر تھم دیا کہ انبلا بانو کو خلاش کر رہے تھے۔ ان مشیروں نے بھی سیکورٹی افسر کو بلا کر تھم دیا کہ انبلا بانو کو خلاش کرنے کے لیے وہ مزید گارڈ زکی خدمات حاصل کرے۔ ان سب کو انبلا بانو کی تصویر دکھا کر بیہ تاکید کرے کہ اس کے علاوہ ایک بھاری بھر کم موٹر سائیل والے جوان کو خلاش کیا جائے۔ انبلا بانو اس جوان کی بناہ میں ہو سکتی ہے۔ سائیل والے جوان کو خلاش کیا جائے۔ انبلا بانو اس جوان کی بناہ میں ہو سکتی ہے۔

" میں گلش اقبال پولیس اسٹیشن کا انجارج عبدالعمد بول رہا ہوں۔ جناب مرزا نیک بخت سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔"

"جناب مرزانیک بخت موجود نہیں ہیں۔ میں ان کا قائم مقام ہوں۔ مجھ سے کہو۔"
"جناب! مسماۃ انیلا بانو کا باپ اور ایک بھائی تھانے میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیک بخت
نے انیلا بانو کو اغوا کر کے کمیں قید کیا ہے یا پھر قتل کر دیا ہے۔"

مشیر نے کہا۔ "انیلا بانو نے چار دن پہلے ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی ادھر نہیں آئی۔ ہم نے اس کے باپ اور بھائی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کے استعفیٰ کی فوٹو اسٹیٹ کابی انہیں دی تھی۔ کیا انہوں نے وہ کابی آپ کو دکھائی ہے؟" "نہیں۔ میں ابھی ان سے وہ کابی طلب کرتا ہوں۔"

رہم بھی آپ کو اس کی ایک کالی بھیج رہے ہیں۔ آپ باتیں بناکر انہیں ٹال دیں۔
ان سے کہیں انبلانے استعفاٰ دے دیا تھا۔ للذا جناب مرزا نیک بخت اس کی گمشدگی کے
ذمے دار نہیں ٹھرائے جا سکتے پھر ان کا شار ملک کے دی آئی پی میں ہو تا ہے آپ کسی
شوس بنیاد پر بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کریں گے۔"

اس نے فون بند کرکے اسٹنٹ سکرٹری کو بلایا پھر تھم دیا۔ "انیلا کے استعفیٰ کی ایک فوٹو اسٹیٹ کانی گلشن اقبال تھانے کے انچارج کے پاس بھیج دو۔"

سيررزي حكم تي تعميل كے ليے جلا گيا۔ أيك مشير نے كما۔ "وہ جاري توقع سے زيان

اندهير گرئ 🖈 124 🖈 (حصد او yahoo.com) ما 124 مير

اندهير نگري 🜣 125 🖈 (حصه اول)

چالاکی دکھارہی ہے۔ وہ معاہرہ لے کراپنے گھر نہیں گئی ہے۔" دو سرے مشیر نے کہا۔ "وہ گھر جانے کی نادانی کیول کرے گی جبکہ مسٹر وہ کہلانے والے سے اس کی یاری ہے۔"

دوسرے دن پولیس اسٹیش انچارج عبدالعمد نے فون پر کما۔ "جناب! مساۃ انبلا بانو کے باب اور بھائی چند اخبار والوں کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے اس کا استعفیٰ دکھاکر صحافیوں کو سمجھایا ہے کہ جناب مرزا نیک بخت صاحب کا کوئی تعلق انبلا بانو سے نہیں ہے۔ ایک گشدہ لڑکی کے اغوا کا الزام دینا گویا شوت کے بغیر ایک بردی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ میں نے صحافیوں کو بھی کسی طرح سمجھاکر رخصت کردیا ہے۔"
انچھالنا ہے۔ میں نے صحافیوں کو بھی کسی طرح سمجھاکر رخصت کردیا ہے۔"
دیم نے بہت اچھاکیا۔ تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔"

تبیرے دن نیک بخت نے مشیروں سے کہا۔ "انیلا بہت مکار ہے۔ وہ بظاہر کہیں زوبوش رہ کراس معاہدے کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ سکتی ہے۔ لگتا ہے 'بہت زخمی ہے۔ اس کے زخم بھرنے اور کچھ کر گزرنے سے پہلے اس کے قاموشی افتیار کر رکھی ہے۔ اس کے زخم بھرنے اور کچھ کر گزرنے سے پہلے اس کے گھر کی خلاق لینا چاہیے۔ اپنے فرنٹ مین کو چند غنڈوں کے ساتھ وہاں بھیجنا جا سید۔"

ایک فرنٹ مین چند غنڈوں کے ساتھ انبلا کے گھر میں جبراً گھس آیا۔ گھر میں انبلا کے ماں باپ اور بمن بھائی منے لیکن مسلح افراد کے سامنے بے بس ہوگئے۔ انہوں نے ایک ایک ایک ایک مان کی حالتی لی۔ انبلا بانو کے کمرے سے اس کی دو ایک ایک محالاے کو ذائریاں اور کچھ خطوط ملے۔ فرنٹ مین نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ جس محالاے کو تلاش کرنے آئے تھے وہ نہیں ملا۔ وہ سب ناکام لوث گئے۔

اس کے باپ اور بھائی نے دوسرے دن اخبارات کے ذریعے نیک بخت کو الزام دیا کہ اس کے غندوں بنے زبردستی گھر میں گھس کر خواتین کی بے عزتی کی اور پورے گھر کی خاشی لیتے رہے پھرانیلا بانو کی ذاتی ذائریاں اور خطوط نے کر چلے گئے۔

مرزا نیک بخت کو ایسے الزامات کی پروا نہیں تھی۔ اسے پھر خفیہ ہاتھ کا آشیرواد مل گیا تھا۔ اس نے نیک بخت کی اس دانائی کو پہند کیا تھا کہ اس نے کاشف اکبر کی طرح معاہدے کے چوری ہونے والی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ ریڈیو' ئی وی اور پریس وغیرہ جیسے میڈیاز تک اس معاہدے کو پہنچنے دے گا لیکن اسے نشر و اشاعت کے مرطوں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ایسے مراحل ہوں گے کہ اس معاہدے کو پہنچانے والی انیلا بانو اور مسٹروہ نظروں میں آجائیں گے یا ان سے سمجھوتے کے لیے رابط

ہو سکے گا۔ اس وقت خفیہ ہاتھ نے یہ خوش خری سنائی تھی کہ چوہیں گھنٹول کے اندر اسمبلی تو ڑ دی گئی ہے اسمبلی تو ڑ دی گئی ہے اسمبلی تو ڑ دی گئی ہے اور اور داقعی دو سرے دن اخبارات سے پتا چلا اسمبلی تو ڑ دی گئی ہے اور ایک عبوری حکومت بنائے گا۔ استخاب میں کامیاب ہونے والاسیاست دال نئ حکومت بنائے گا۔

اس ملک میں سیاست دانوں اور یوروکریٹس کے درمیان ایک خفیہ سمجھو تا ہے کہ وہ ایک دو سرے کے مفاوات کا تحفظ کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی کو نقصان پنچنا ہو تو سیاسی بازی گری دکھا کر اے نقصان اور محاسبے سے بچائیں گے اور انہوں نے ہی کیا۔ کاشف اکبر کے سلطے میں بیان دیا کہ عبوری حکومت اس کا محاسبہ نہیں کرے گی۔ یہ کام آنے والی حکومت کا ہے۔ گویا تین ماہ تک کاشف اکبر کو بچ نکلنے کا موقع دے دیا گیا۔

کیپٹن امیر تمزہ کو مالیوسی ہوئی تھی۔ وہ سیاسی ہتھکنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے بادجود اس نے کاشف اکبر کو وطن کی زمین فروخت کرنے کی سزا خور شیں دی تھی۔ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کیٹی بندر کے معاہدے کو اوپر والوں تک اور عوام تک پنچایا تھا۔ اس کے پچ نکلنے کا راستہ شیس تھا لیکن وہ کیسے پچ گیا' میہ چالبازی سمجھ میں آگئی تھی۔

ان حالات کے پیشِ نظرامیر حمزہ نے تھروالے کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجرموں کو اپنے شکنے میں لیا۔ مجرموں کو اپنے شکنے میں کیا۔ مجرموں کی بلاد سی کے لیے انہیں مملت دی کہ وہ خود کو مجرموں کی حیثیت سے عدالت میں پیش کریں۔ اس سلسلے میں انسکٹر اور راہو نے اسے دھوکا دے کر نج نگلنے کی کوشش کی۔ امیر حمزہ کو مجبوراً قانون ہاتھ میں لے کر انہیں ہلاک کرنا پڑا۔ اب تھرکا ڈی سی رہ گیا تھا۔ اس کے جرائم کا فیصلہ اسکا اڑ اکیس گھنٹوں میں ہونے والا تھا۔

ڈی می نے صوبائی حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ مسٹروہ کہلانے والا دراصل ایک بڑا اہم مخص ہے۔ اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ وہ پہلے بھی انٹیلی جنس میں کیپٹن کے عمدے پر تھا۔ اب اس ادارے سے منسلک کیوں نہیں ہے۔ یہ اس کے ریکارڈ سے معلوم ہو سکے گا۔

قی الحال سے مسلم ہے کہ وہ تین معصوم بچوں کی ہلاکت کا انتقام لے رہا ہے۔ اس فے انسیار فخرالدین اور دلال راہو کو قتل کردیا ہے اور ڈی می رکن الدین کو تاکید کی ہے کہ وہ اسپیغ جرائم کا اعمال نامہ خود لکھ کر اڑتالیس کھنٹے کے اندر عدالت میں پیش ہوجائے۔ ایبا نہ کرنے کی صورت میں اس کی جوان بیٹی ساڑہ تبسم کو اغوا کرکے لے ہوجائے۔ ایبا نہ کرنے کی صورت میں اس کی جوان بیٹی ساڑہ تبسم کو اغوا کرکے لے

جائے گا۔

ر کن الدین نے رپورٹ میں لکھا تھا۔ "وہ بہت خطرناک ہے۔ زبان کا دھنی ہے۔ جو کہنا ہے "کر گزر تا ہے۔ پولیس فورس وغیرہ کے حوالے سے ضلع کی انظامیہ بہت کمزور ہے۔ یہال کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکے گا۔ شاید وہ مجھے قتل نہ کرے مگر میری جوان بٹی کو اٹھا کرلے جائے گا۔"

حکومت کی طرف ہے کہا گیا۔ "ہم اسلام آباد کے حکام سے رابطہ کریں گے اور کیپٹن امیر حمزہ کے بارے میں کمل معلومات حاصل کریں گے۔ تمہیں فوری طور پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تم سکھر جا کر ڈی می کے عمدے کا چارج لو۔ وہاں گھرسے دفتر تک تمہاری سکورٹی کا اتنا سخت انظام رہے گا کہ امیر حمزہ بھی تمہاری بیٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔"
"دہ تو پہلے ہی سکھر میں ہے۔ وہاں ایک کالج میں پڑھتی ہے۔ پلیز میرے وہاں پہنچنے سے بہلے ہی اس کے لیے سیکورٹی کا انتظام کر دس۔"

''انظام ہو جائے گا۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹی بندر اور تھر کے علاقے دیران ہیں۔ وہاں کی پولیس اور انظامیہ کمزور ہے لیکن سکھر میں امیر حمزہ کی شامت آجائے گی۔ انٹیلی جنس کے ریکارڈ میں اس کی تصویر ہوگ تو وہ تصویر سکھر میں پہنچا دی جائے گی۔ سیکورٹی گارڈز کو تھم دیا جائے گا کہ اسے زخمی کرکے گرفتار کرلیا جائے۔''
صوبائی حکومت کی رپورٹ پر انٹیلی جنس میں امیر حمزہ کا ریکارڈ ٹکالا گیا۔ اس ریکارڈ میں ان دیم ان خف انٹی حکومت کی رپورٹ پر انٹیلی جنس میں امیر حمزہ کا ریکارڈ ٹکالا گیا۔ اس ریکارڈ

سوبای سوست کی تر پورٹ پر ہیں جس کی الیر سرہ کا ریارہ تھا۔ اس ریکارہ کے مطابق میں ایک اہم اور خفیہ باتیں تھیں 'جنہیں منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اسے ایک جانباز محبِ وطن تسلیم کیا گیا تھا۔ اس نے دستمن ممالک میں ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے بہت سے کارنام انجام دیئے تھے۔ اندرونِ ملک ایک برسرِ اقدار کربٹ سیاست دال کے خلاف عدالتی کارروائی کرانا چاہتا تھا۔ اس دور کی حکومت نے اسے ملازمت سے برطرف کرنا چاہا مگر نہ کرسکی۔ جس کے ریکارڈ میں ستارے ہی ستارے جیکتے ملازمت سے الگ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اس کربٹ سیاست دال کو بچائے کے لیے خفیہ ایجنسیاں امیر حزہ کے پیچھے پڑگئیں۔
ان دنوں افغانستان کے راستے سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان سیسسہ
چور راستوں کو بند کرنے کے لیے امیر حمزہ اپنی خمیم کے ساتھ افغانستان پنچا۔ وہاں مختلف
گروہ پورے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے ایک دو سرے کوہلاک کر رہے تھے اور خانہ جنگی
کے ذریعے اپنے ہی ملک کو گھنڈر بنا رہے تھے۔ خفیہ ہاتھ نے ایک خطرناک گردہ سے امیر حمزہ کی ہلاک تک سوداکیا۔ ایک خطیر رقم دے کروعدہ کیا کہ امیر حمزہ کی ہلاک تے بعد

انهیں جدید اسلحہ اور مزید دولت دی جائے گی کا مناوز مدا ہے اور مزید

یہ ایک طویل داستان ہے کہ کس طرح پاکستان دشمن افغانی امیر حزہ کے خون کے پیاسے ہوگئے اور اس نے کس طرح اپنی حاضر دماغی اور حکمتِ عملی سے اپنی جان بچائی۔ شاید آئندہ بھی اس کا ذکر ہوگا۔ مختصریہ کہ امیر حمزہ اچانک غائب ہوگیا۔ در جنوں قبل ہوتے رہے۔ جب وہ کئی دنوں تک نظر نہیں آیا تو اس گروہ کے لیڈر نے خفیہ ہاتھ کے نمائندے کو فخرے کما کہ انہوں نے امیر حمزہ کو گولیوں سے چھلی کرکے بہاڑی بلندی سے اتنی گری کھائی میں گرایا ہے جمال کوئی جا نہیں سکتا اور اس میں گرنے والا بھی واپس نہیں آسکیا۔

حقیقاً اس گردہ کالیڈر بھین سے نہیں کہ سکتا تھا کہ امیر حمزہ مخالف گردہ کی گولی کا نشانہ بن گیا ہے یا وہاں سے فرار ہوگیا ہے لیکن اس گردہ کو جدید اسلحے اور بھاری رقم کی ضرورت تھی۔ اس لیے لیڈر نے خفیہ ہاتھ کے نمائندے کو امیر حمزہ کی موت کی جھوٹی خبر دی ادر زبانی محالم ہے کے مطابق بہت زیادہ تعداد میں اسلحہ اور مزید خطیر رقم حاصل کرلی۔ کیپٹن امیر حمزہ کے ریکارڈ میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی تھیں کیونکہ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ وہ افغانستان میں مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی جنگ کی لیسٹ میں آگیا

اس نے ہود کو رُدیوش رکھا۔ خود کو مُردہ ظاہر کرتا رہا اگر وہ انٹیلی جنس کے شعبے میں واپس جاتا تو اے خوش آمدید کما جاتا اور اس کی بردی پذیرائی ہوتی نیکن خفیہ ہاتھ اور خفیہ ایجنٹی والے بھشہ موت کی طرح اس کا پیچھا کرتے رہتے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کتنے بی سیاست دانوں کو قتل کیا گیا ہے' ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے اب تنگ اس کے بچھلے کارناموں کی تعریفیں کی جاتمیں لیکن اس کے قاتل کا گریبان بھی نہ پکڑا جاتا۔

لندا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گمنام رہ کر ظالموں اور قاتلوں کو ان کے بُرے انجام تک پنچائے گا پھر اپنا نام ظاہر کرنے کے بعد بھی رُوپوش رہا کرے گا۔ سیاست کی دنیا میں قدم پر قاتل ایجنسیاں اور دہشت گرد ہیں۔ ان سے آتھ چوئی تھیلتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کے لیے رُوپوش رہنا ضروری تھا۔ اس لیے اس نے پہلے پُراسرار وہ کی حیثیت سے ایک بڑے راست دال کو عدالت تک پنچانے کی کوشش کی۔ اسے ناکامی ہوئی لیکن اس نے سے حاسبہ نہ نے کے کرلیا تھا کہ غین ماہ بعد نئ حکومت کے دوران بھی اس کا ایمانداری سے محاسبہ نہ

اندهير عگري 🖈 128 🌣 (حصد اول عند علي علي اندهير عكري 🖈 129 🖈 (عصد اول)

ہوا تو وہ کاشف اکبر کو ای انجام تک پہنچائے گا۔ جمال انسکٹر فخرالدین اور راہو پہنچ چکے تھے۔

### ☆=====☆=====☆

ایم این اے اگرام شاہ اپن بیوی اور جوان بیٹیوں کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ کے وی آئی پی روم میں بیشا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام رخشندہ اور چھوٹی کا نام فرخندہ تھا۔ فرخندہ کابوائے فرینڈ جمشید بھی موجود تھا۔

اکرام شاہ نے اپنے رشتے داروں اور دوستوں سے کما تھا کہ نیویارک سے اس کے دوست کے دو بیٹے مراد علی اور فیروز تابانی آرہے ہیں۔ وہ پہلے نیویارک سے کراچی آئے تھے اور اب کراچی سے لاہور آرہے ہیں۔ وہ دونوں پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اکرام شاہ کی فیملی میں کچھ عرصے تک رہیں گے۔ اس وقت وہ پوری فیملی انہیں رہیں گے۔ اس وقت وہ پوری فیملی انہیں رہیں گے۔ اس وقت وہ پوری فیملی انہیں رہی تھی۔ اکرام شاہ کو جشید کی موجودگی گرال گزر رہی تھی۔ وہ جشید کی موجودگی گرال گزر رہی تھی۔ وہ جشید کو بند نہیں کرتا تھا۔ اس نے فرخندہ عرف فری کو سمجھایا تھا کہ وہ دوستی ختم کرے اور اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دے۔

فری نے بوچھا۔ "جشد میں کیا خرابی ہے۔ وہ ایک پولیس انسکٹر کا بیٹا ہے اور سی آئی اے کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کر رہا ہے۔ وہ میری خاطر مستقبل کو شاندار بتانے کے لیے جدوجمد کر رہا ہے۔"

"فری! وہ ٹرینگ سینٹر سے پاس ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک جونیئر پولیس افسر بنے گا۔ رشوت بھی نے گا تو کتنی دولت کمالے گا؟ ہماری طرح کروڑ پی نہیں بن سکے گا۔ ابھی عبوری حکومت ہے۔ میں سابقہ ایم این اے کملانا ہوں لیکن آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مجھے کسی شعبے کا وزیر بنایا جائے گا۔ جشید اور اس کا باپ میرے سامنے ایک معمولی سرکاری ملازم رہیں گے۔ تہیں میرے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔"
ایک معمولی سرکاری ملازم رہیں گے۔ تہیں میرے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔"
ایک معمولی سرکاری میں تعلیم یافتہ جوان بیٹی کو سمجھایا جاسکتا ہے' جبر نہیں کیا جاسکتا۔

پسماندہ گھرانوں میں جوان بیٹی کو لا تیں جوتے مار کر گھر کی چاردیواری میں قید رکھا جاتا ہے۔ بیٹم شاہ نے بھی سمجھایا۔ "بیٹی! ہم اپنا اسٹیٹس اونچا کرتے جارہے ہیں اور تم ہمیں بینے کرانے والی حماقت کر رہی ہو۔ بہتر ہی ہے کہ جلد سے جلد جشید سے دوستی ترک

سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جمشید سے ائرپورٹ پر ملنے کا دعدہ کیا تھا۔ وہ اس سے ملنے وی آئی پی ویڈنگ روم میں آگیا تھا۔ اکرام شاہ اور اس کی بیگم کو

اخلاقاً مسکراتے ہوئے جمشید کو برداشت کرنا پڑا۔ ان کی نادان بیٹی بیہ نہیں جانتی تھی کہ کابانی اور مراد علی نیویارک سے نہیں' بلکہ رائے ٹریننگ سینٹر سے آرہے ہیں۔ ایسے میں پاکستانی سی آئی اے کے جمشید کی موجودگی گراں گزر رہی تھی۔ ایک اندیشہ تھا کہ تابانی اور مراد علی اپنی باتوں سے یا حرکتوں سے جمشید کو کھٹنے لگیں گے تو ابتدا ہی میں بات بگڑ سے ہے۔

اگرچہ جمشید ابھی تربیت حاصل کر رہا تھا لیکن وہ اپنے سامنے والوں سے گفتگو کے ور ان میں ان کے چروں کو پڑھتا تھا۔ ان کی آواز اور لب و لیجے سے ان کے چے اور جھوٹ کا اندازہ کیا کر تا تھا۔ ایک کامیاب جاسوس بننے کے لیے وہ ابنی ذاتی زندگی میں بھی اپنے ملنے جلنے والوں کو گری نظروں سے دیکھتا' پر کھتا تھا اور انہیں مجھنے کی کوششیں کر تا اساقہا۔

اگرام شاہ کا ایک خاص ملازم اپنے ہاتھوں میں ایک پلے کارڈ لیے ایگزٹ گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کراچی سے آنے والے مسافر اس گیٹ سے باہر آرہے تھے۔ تابانی نے اس ملازم کے پلے کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''وہ دیکھو مراد! اس پلے کارڈ پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کم آن۔''

انہوں نے ملازم کے پاس آگر اے اپنا اپنا نام بتایا۔ ملازم انہیں وی آئی پی ویٹنگ روم میں لے آیا۔ اگرام شاہ سے بولا۔ "صاحب جی! یمی آپ کے مہمان ہیں۔"

اگرام شاہ نے اٹھ کران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "بھئی تم دونوں پہچانے نہیں جاتے۔ بچین میں تہمیں دیکھا تھا۔ تم میں سے بڑا بھائی شاید یہ ہے۔ کیوں میاں! تمہارا نام صادعی سے؟"

''انکل! آپ نے خوب بھانا۔ یہ چھوٹا بھائی فیروز تابانی ہے۔''

اکرام شاہ نے ان ہے ای قیلی کا تعارف کرایا۔ سب نے مسکرا کرایک دوسرے کو وشرے کو وشرک کیا۔ بیگم شاہ نے جبشید کے بارے میں انہیں بتایا کہ وہ ایک دور کاعزیز ہے۔ جبشید نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "آپ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ سگے بھائی نہیں گئتے ہیں۔"

مراد علی نے کہا۔ "ہم سکے نہیں ہیں۔ ڈیری نے تبت کے ایک لامہ کی ہمشیرہ سے شادی کی تھی۔ میری اس دو سری مال سے یہ تابانی پیدا ہوا تھا۔"

موں ک سے میرون میں رو کر کیا۔ "اسی کیے تبت کے باشندوں کی طرح مسٹر تابانی کے جشید نے قائل ہو کر کیا۔ "اس کیے تبت کے باشندوں کی طرح مسٹر تابانی کے چرے پر داڑھی مونچیں نہیں ہیں۔ اگر میہ صبح و شام اپنے چرے پر بلیڈ پھیرتے رہیں گے

اندهير گرئ ك 130 ك (حصد او yahoo.com) ندهير گرئ ك 131 ك (حصد اول)

تو جلد ہی بھربور مرد دکھائی دیں گے۔"

مراد نے مسکرا کر کہا۔ "مردانگی کے لیے داڑھی اور مونچیس لازمی نہیں ہیں۔ آپ ذرا تابانی سے دو دو ہاتھ کریں 'یہ دن میں تارے دکھا دے گا۔ اس کے لباس کے اندر بلیک بیلٹ ہے اور بہت خطرناک فائٹرہے۔"

جمشید نے کما۔ "اچھا ہوا آپ نے بتادیا۔ میں ان سے دو ہاتھ دور رہا کروں گا۔ میں اللہ جھگڑے سے بہت ور آ ہوں۔"

تابانی اور مراد علی ہننے گئے۔ بننے کی بات نہیں تھی پھر بھی اکرام شاہ اور اس کی فیملی نے بننے میں مہمانوں کا ساتھ دیا پھر وہ سب باتیں کرتے ہوئے پارکنگ اریا میں آئے۔ دو ٹرالیوں میں ان کا بہت ساسامان تھا۔ جیسے وہ تمام منگا سامان امریکا سے لایا گیا ہو۔ ایک پجارو میں اکرام شاہ' بیگم شاہ' بڑی بیٹی رخشندہ دونوں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فری دو سری کار میں جمشید اور دو ملازموں کے ساتھ بیٹھ کرجانے گئی۔

اگرام شاہ نے راستے میں کما۔ "مراوا میں نے جان بؤجھ کر فری اور جشد کو دو سری کار میں جانے دیا ہے۔ تہیں اور تابانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جشید ایک پولیس انسپکٹر کا بیٹا ہے۔ وہ چھ ماہ بعد سی آئی اے سینٹر سے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ایک جو نیئر افسر بن سکتا ہے۔ وہ چھ ماہ بعد میری بیٹی مونندہ تم دونوں کی اصلیت سے واقف ہیں۔ ہم نے جشید کی وجہ سے فری کو راز دار نہیں بنایا ہے۔"

بیگم شاہ نے کما۔ "میری فری معصوم ہے۔ جمشید نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فری کو جمشید سے دور کردیں۔"

تابانی نے کما۔ "فری مجشید سے دور نہ ہوئی تو میں جمشید کو بہت دور پہنچا دوں گا۔ میں نے محسوس کیا ہے 'وہ ہمیں ٹنولتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔"

مراد نے کہا۔ '' تابانی! میں جانتا ہوں' تم جشید کو ٹھکانے لگا سکتے ہو لیکن ابھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ تم نے وعدہ کیا تھا' میری ہدایات پر عمل کرو گے۔ ابھی جشید کو اپنے طور پر جاسوسی کرنے دو۔ جب بات بگڑے گی تو ہم اس کا علیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے بھراہے پیدا کرنے والے بھی اس کی لاش کو بھچان نہیں شکیں گے۔''

جمشید دو سری کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ فری بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ملازم پچھلی سیٹ پر تھے۔ وہ ملازموں کی موجودگی میں بیار و محبت کی باتیں نہیں کرسکتے تھے۔ اس لیے جمشید نے انگریزی میں فری سے پوچھا۔ ''تمہارا مند کیوں پھولا ہوا ہے؟ کیا ناراض ہو؟''

وہ بولی۔ 'کیا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے ٹریننگ سینٹر میں ایک نا قابلِ محکست فائٹر ہونے کی سند حاصل کی ہے لیکن تابانی کے سامنے بزدلی دکھا کر اپنا ہی نداق آڑا رہے تھے۔ تم تو چکنے گھڑے ہو مگر میں اپنی توہین محسوس کر رہی تھی۔ سب تم پر ہنس رہے تھے۔"

"جھی سمجھا کرو۔ وہ تمہارے ڈیڈی کے دوست کے بیٹے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری ہاجی کے لیے ہے اور دو سرا تمہارے لیے۔" "شٹ اپ۔ میں دو سرے پر لعنت جھیجی ہوں۔"

'کیالعنت سیجے سے ان کے ارادے بدل جائیں گے۔ تمہاری می اور ڈیڈی تو مجھے ایک آکھ سے بھی دیکھنالپند نہیں کرتے ہیں۔"

"شادی انہیں نہیں ، مجھے کرنی ہے۔ میں بالغ ہوں۔ تم سے کورٹ میرج کر سکتی

''مرچیں کیوں چبارہی ہو۔ اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔'' وہ ہننے گئی' اس نے پوچھا۔ ''تمہارے ڈیڈی کے دوست نیویارک میں کمال رہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟''

ددتم عادت سے باز نہیں آؤ گے؟ جاسوی شروع کردی؟"
دوہ تو میں کرچکا ہوں۔ بچاس فیصد یقین سے کہنا ہوں کہ ان کاباپ امریکا میں نہیں

وہ بنتے ہوئے بولی۔ "واہ شرلاک ہومز! اب تم کمو کے کہ وہ دونوں امراکا سے نہیں ، بیں۔"

"دید تم کیے کمہ سکتے ہو؟ میں نے سلمان پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ان میں ہوئی بکس اور سوٹ کیس وغیرہ ایسے تھے، جو یہال کی مارکیٹوں میں دکھائی شیں دیتے ہیں۔ باڑا مارکیٹوں میں بھی ایسی چیزیں شیں ملتی ہیں۔"

" د تم یہ چیزیں کراچی میں خرید عمّق ہو ...... وہاں کی آبادیوں کے خفیہ اڈوں میں امریکی اور جُلیانی صنعتوں کے دو نمبر مال تیار ہوتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایشیا میں دو نمیر مال تیار کرنے میں کوریا کے بعد پاکستان کا نام آتا ہے۔ "

د'اوگاڈ! تم یہ کمنا چاہتے ہو' انہوں نے وہ تمام سلمان کراچی سے خریدا ہے۔ "

مراد نے کہا۔ "میہ بہت تیز ہے انگل! آپ کا بھی لحاظ نہیں کرتی ہے۔" تابانی نے کہا۔ "سید ھی می بات کہو کہ باغی ہے۔ انگل اور آنٹی کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے لیے پراہلم بن سکتی ہے۔"

اکرام شاہ نے کوا۔ ''ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے امتخانات ہو چکے ہیں۔ شاید ایک بیپر رہ گیا ہے۔ میں اسے اسلام آباد اس کے نھیال جھیج دوں گا۔''

وہ اندر ڈرائنگ روم میں آئے۔ اکرام شاہ نے کہا۔ "دیگیم! ہم اسٹڈی روم میں جا
رہے ہیں۔ وہاں کوئی ملازم بھی نہ آنے پائے۔ تم خود ہمارے لیے چائے بنا کرلے آؤ۔"
وہ تابانی اور مراد کے ساتھ کو تھی کے مختلف حصوں سے گزر تا ہوا اسٹڈی روم میں
آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا۔ "آرام سے بیٹھو۔ بھوک گے تو کمہ
دینا۔ ابھی ایک پالی چائے پر بات ہوجائے تو بمترہے۔"

اس نے موبائل فون نکال کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ "میں تہارے سینئرے رابط کر رہا ہوں۔ اس سے باتیں کرو۔"

اس نے امرناتھ جھاگلا سے رابطہ کیا۔ وہ اسلام آباد میں "را" کا زوئل افسر تھا۔ چھاگلا کے پہلے تین حروف یعنی می ایچ ایچ کمہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا کر کما۔ "بیلو می ایچ ایچ میں شاہ بول رہا ہوں۔ وونوں میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ان سے بات کرو۔"

اس نے موبائل مراد کو دیا۔ "بیلوسی ایج ایج میں تابانی کے ساتھ شاہ انگل کی کو تھی میں ہوں۔ ہم بالکل محفوظ اور مطمئن ہیں۔ کیا ہمیں گائیڈ لائن حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد آنا ہوگا۔"

کی جھاگلانے کہا۔ "یماں آنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے تم دونوں کے لائن آف ایکشن کا چارٹ بنا کر شاہ کو دے دیا ہے۔ اس چارٹ میں لاہور کے جن مقامات کا ذکرہے' پہلے ان مقامات کو اچھی طرح د کیھ لو پھر کام شروع کرو۔"

"آل رائٹ۔ یمال آپ کے چارٹ کے مطابق کام ہوگا۔"

اکرام شاہ موبائل فون اس سے لے کر بولا۔ "بیلو ی ایکی ایکی ایکی ایمال تہارے آدمیوں کو ضرورت کا تمام سامان ملتا رہے گا۔ تم میری ضرورت کی بات کرو۔ میں نے اپنی پارٹی کے دورِ اقتدار میں قوی خزانے سے پانچ کروڑ روپے قرض لیے تھے۔ اب عبوری حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ قرض نادہندگان کو انتخابات میں حصہ کینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میرے پاس تو ایک کروڑ بھی نہیں ہیں۔"

''فی الحال میرا مطالعہ بی ہے۔ اگر تم مجھ سے تعاون کروگی تو میرے اندازوں کی تصدیق ہوسکے گ؟''

"میں کس طرح تعاون کروں؟"

" پہلی بات یہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کما ہے اس کے پیش نظر انہیں بھی شہدے کی نظروں سے نہ دیکھو۔ ان میں سے سی ایک کاپاسپورٹ چرا کر لے آؤ لیکن اس کام میں جلدی نہ کرو۔ ورنہ گڑ بڑ ہوجائے گی۔ میں ایس پلانگ کروں گا کہ کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔"

"میرا بس چلے تو میں انہیں اس طرح لوث لوں کہ وہ کنگال ہو کریمال سے بھاگ کیں۔"

"پرتم کو گئ برے بے آبرو ہو کر میرے کوسچے سے وہ فکے۔"

وہ کھککھل کر ہننے گی۔ دونوں گاڑیاں آگے بیٹھے کو تھی کے احاطے میں پہنچ گئیں۔ جمشید نے کار سے اتر کر فری سے کہا۔ "مجھے جانا چاہیے۔ یہاں کے ماحول میں میرے لیے اپنائیت نہیں ہے۔"

"میں تو تمہاری اپنی ہوں۔"

"تم تو ہر مقام پر ہر ماحول میں میری رہتی ہو۔ ہم شام کو اپی مخصوص جگہ پر ملیں گے۔"

اکرام شاہ دور سے فری کو جمشید کے ساتھ را زدارانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے آواز دے کر بلانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی جمشید چلا گیا۔ وہ مسکراتی اور گنگناتی ہوئی ان سب کے قریب آئی۔ ملازم گاڑی سے سلمان نکال کراندر کو تھی میں لے جارہے تھے۔ اکرام شاہ اپنے دونوں معمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حقارت سے کما۔ "فری! وہاٹ اے شیم فاریو۔ تم ایسے لڑکے کو سرچڑھا رہی ہو جس کے پاس ایک پرانے ماڈل کی کار بھی نہیں ہے۔"

"ڈیڈی! آپ مہمانوں کے سامنے جمشید کی توجین کر رہے ہیں تو میرا بھی جواب من لیں۔ جمشید کے ابو پچیس برس کی ملازمت میں ایک پولیس انسکٹر ہیں۔ ان کی کبھی ترقی شہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے رشوت نہیں کی اور نہ کبھی سیاست دانوں کے دباؤ میں آگر خلاف قانون کام کیا ہے۔ جمشید بھی اسی طرح اپنا کیرمیئر بنائے گا۔ اس کے پاس حرام کے پیمیوں سے خریدی ہوئی کار نہیں ہوگی۔" وہ اپنی بات ختم کرکے کوئی جواب سے بغیر کوشمی کے اندر چلی گئی۔

ہیں۔ ہماری رشتے داریاں خاندان والوں میں ہی ہوا کرتی ہیں۔" اکرام شاہ نے کہا۔ "جب کسی ملک میں کچھ عرصے رہنا ہو تا ہے تو رہنے والا صرف پیٹ کی ہی نہیں' ہوس کی بھی بھوک مٹاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو مجھ سے کہنا۔ تمہاری اس بھوک کو مُٹانے کا بندوبست ہو جائے گا۔"

مراد نے کہا۔ "ویسے تو ہم ان سب معاملات میں بہت مخاط رہتے ہیں لیکن کسی پر دل آجائے تو یہ ایک الگ بات ہے اور یہ جو دل ہے 'یہ مجھی کسی بازاری چیز پر نہیں آتا ہے۔"

'کوئی بات نہیں۔ جب ہم قومی خزانے سے عوام کی دولٹ لوٹ لیتے ہیں تو عوام کی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی چارے کے طور پر تم جیسوں کے آگے ڈال سکتے ہیں۔'' مراد کپ اٹھا کر چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے تصور میں رخشندہ کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا۔ جب دسترخوان گھر میں بچھا ہوا ہو تو دوسروں کے گھروں میں جھانگنے کی ضرورت نہیں بڑتی۔

### ☆======☆

نصیرالدین شریف اپنے نام کی طرح شریف اور نمایت ہی ذہین طالبِ علم تھا۔ اس نے بورڈ کے امتحانات میں صوبے بھر میں اول بو زیشن حاصل کی تھی۔ انٹر فرسٹ ایئراور سینڈ ایئر میں بھی اول آتا رہا۔ اس کی ذہانت کے بیش نظراسے بونیورشی میں داخلہ مل گیا تھا۔ ہر جبکہ کا ماحول اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ انسان اپنی ذہانت سے اور حسن سلوک سے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے پیر بونیورٹی کے ماحول میں تو علم کی روشنی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہاں طلباء و طالبات اگر حصول علم میں ذرا کمزور ہوں تو ان کی کمزوریاں دور کرنے کی تحریک پیدا کی جاسمتی ہے لیکن بونیورٹی میں داخل ہونے کے دو سرے دن اسے بتا جالا کہ علوم حاصل کرنے کے اس بوے مرکز میں بھی سیاست آگئی ہے۔

تین بر تمیز قتم کے طلبانے اس سے پوچھا۔ "اے شریف زادے! تو کس پارٹی میں

شريف نے يو چھا۔ "پارٹی؟ کيسي بارثي؟"

"اب ہم سابی پارٹیوں کی بات کررہے ہیں۔ آج دو بیجے کینٹین میں ہماری میٹنگ ہے۔ " ہے۔ وہاں آجانا' ہم تجھے یارٹی کا ممبر بنالیں گ۔"

وہ پریشان ہو کر بولا۔ "بیہ آداب اور بھترین طور طریقے سکھنے کی جگہ ہے اور آپ لوگ مجھے اے اور ابے کمہ کر مخاطب کررہے ہیں چربیہ کہ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے "مسٹر شاہ! ہم سے پائج کروڑ کی توقع نہ کرو۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ حسیس صرف الیکن لڑنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے دیئے جائیں گے۔ تہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت طے یا نہ طے۔ ہم ڈیڑھ کروڑ روپے ضرور ادا کریں گے۔" میں حصہ لینے کی اجازت طے یا نہ طے۔ ہم ڈیڑھ کروڑ روپے ضرور ادا کریں گے۔" "مسٹری ایچ ایچ! تہیں ممال کے بدلتے ہوئے سامی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ پانچ کروڑ نہ سمی تین کروڑ دے دو۔"

"میں زوئل افسر ہوں۔ میرے پاس استے اختیارات سیں ہیں کہ میں مقررہ رقم سے کچھ سے زیادہ دے سکوں۔ میں تمارا مطالبہ ہیڈ آفس تک پنچادوں گا۔ وہ مقررہ رقم سے کچھ نہدہ دے سکیں گ گر تین کروڑ بہت ہیں۔ بسرحال میں ہیڈ آف دی ڈیپار ٹمنٹ سے بات کروں گا۔"

اکرام شاہ نے فون بند کردیا۔ مراد نے بوچھا۔ "بات ہوگئی؟ آپ مطمئن تو ہیں؟" وہ مسکرا کربولا۔ "ب اطمینانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنا مطالبہ منوالوں گا۔" دروازے پر وستک ہوئی۔ اکرام شاہ نے دروازہ کھولا۔ بیگم ایک ٹرے میں خود ہی چاہے کی بیالیاں لائی تھیں۔ تابانی نے بوچھا۔ "انکل! وہ سی ایچ ایچ ہمارے بارے میں کچھ کمہ رہے تھے؟"

"ہاں کمہ رہے تھے کہ تابانی ہندو ہے۔ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے' اس کے کھانے کا خیال رکھا جائے۔"

وہ بولا۔ "بچین سے یہ بات دماغ میں سائی ہے کہ یہ ہماری گاؤ ما تاہے۔ اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے لیکن "را" کے ٹریننگ سینٹر میں ہر طرح کی تربیت ویئے کے ساتھ ہمیں بھی بھی گائے کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ ہم اسلای ممالک میں جاکر اس سے رہیز نہ کریں۔ پر بیز کرنے سے ہم پر شبہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں بسم اللہ۔ سجان اللہ۔ المحدللہ اور ماشاء اللہ جیسے الفاظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں کن مواقع پر ادا کرنا چاہئے۔ یمال تک کہ ہماری خشنہ بھی کرائی جاتی ہے تاکہ بھی کمی اسلامی ملک میں گرفتاری ہوں تو ہمارے مسلمان ہونے کی تصدیق ہو جایا کرے۔"

اکرام شاہ نے بوچھا۔ "یمال کتنے عرصے تک قیام کرنے کا ارادہ ہے؟" مراد نے کما۔ "اگر ہماری کارکردگی اچھی رہی تو ہمیں یمال باقاعدہ شادی کرکے مشقل رہنے کی اجازت مل جائے گی۔"

بیگم شاہ نے کہا۔ "ہم ایک بات ابھی سے سمجھا دیتے ہیں ' ہماری دونوں بیٹیوں پر نظرنہ رکھنا اور نہ ہی کبھی ان سے کھیل کر بھاگ جانے کی کوشش کرنا۔ ہم خاندانی لوگ

> آیا ہوں۔ میں نہ تو پہلے کمی سامی پارٹی میں تھااور نہ اب رہنا چاہتا ہوں۔'' ایک ایس نہ تو پہلے کمی سامی پارٹی میں تھااور نہ اب رہنا چاہتا ہوں۔''

ایک نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ " پچ کیوں نہیں بولتا۔ تیرے پاس فیس جمع کرنے کے بینے نہیں تھے۔ دو سری پارٹی والوں نے تیری فیس بھر دی ہے۔ اب کتنی رقم چاہئے بول؟ ہم ہر مینے تیری فیس بھر دیا کریں گے۔"

"میں کمہ چکا ہوں۔ میراکسی سیای پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے فیس جمع کرنے کے لئے کسی سے رقم نہیں لی ہے۔ میں غریب ہوں لیکن ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کر ان ہوں۔ ٹیوشن بھی پڑھا ان ہوں چر ہر سال اول آنے کی وجہ سے مجھے وظیفہ بھی ملتا ہے۔ میں کسی سیاسی پارٹی کا مختاج نہیں ہوں۔ مجھے جانے دو۔"

" جاؤ کیکن تم مخالف پارٹی میں دیکھے گئے تو یہ دونوں ہاتھ کتابیں اٹھانے کے قابل ں رہیں گے۔"

وہ ان سے کترا کر کلاس انٹینڈ کرنے آیا۔ اس کے پاس بیٹھنے والے اسٹوڈٹ نے کہا۔ "میں دور سے دکیو رہا تھا۔وہ تم سے زبردستی کررہے تھے مگر ہماری پارٹی کسی پر جر نہیں کرتی ہے۔"

۔ شریف نے پوچھا۔ "تمہاری بھی پارٹی ہے؟ مگر کیوں ہے؟ یہاں تو ہمیں صرف تعلیم پر توجہ دینی چاہئے۔"

"اگر ہم اپنی پارٹی نہ بناتے تو کمال صالح کی پارٹی تہمارے جیسے شریف اسٹوڈ نٹس کا یمال پڑھنا لکھنا محال کردیتی۔ ہم یہال کے تعلیمی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لئے ان کے مقابلے یہ آئے ہیں۔"

"جمارے ملک میں بھی تمام ساسی پارٹیال میں کہتی ہیں کہ وہ ملک سے کرپش مٹانا اور اسلامی آ کین کے مطابق جمہوری نظام قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اس لئے کربٹ سیاست دانول کے مقابلے پر آئی ہیں۔ یمال پارٹیال نہ بناؤ۔ اپنے علم اور ذہانت سے تعلمی ماحول کو سیاست سے پاک رکھو۔"

اس طالب علم نے کہا۔ "تمہارے خیالت افتھے ہیں۔ میں بھی تعلیم کی جگہ سیاست بازی پند نہیں کرتا لیکن مجبوراً دوسری پارٹی کا ممبر بن گیا ہوں۔ تم سے دوسی رہے گی تو میں ان پارٹیوں سے دور رہا کروں گا۔ میرا نام ضمیراحمہ ہے اور تم تو یمناں آتے ہی مشہور ہوگئے ہو۔ سب ہی لیکچرار تمہاری ذہانت کی تعریفیں کرتے ہیں۔"

دونوں میں دوستی ہوگئ۔ دو سرے دن ضمیراحمہ کے انگوشھے پر پی بندھی ہوئی تھی۔ نصیرالدین شریف نے پوچھا۔ ''تم زخمی کیسے ہوگئے؟''

اس نے کہاں۔ ''کل امی کی طبیعت ٹھک نہیں تھی۔ میں نے کھانا تیار کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ سبزیاں کاٹنے وقت انگوٹھا زخمی ہو گیاہے۔''

"تم بہت الیجھے ہو۔ اپنی امی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہو۔ آج تم کلاس میں پکھ لکھ نہیں سکو گے۔ فکر نہ کرو۔ تمہارے نوٹس میں لکھوں گا۔"

"نوٹس آج نہیں تو کل بھی لکھے جاسکتے ہیں لیکن ایک دوست کو خط لکھنا ضروری بے۔ آج رات وہ لاہور جا رہا ہے۔ مجھ سے ناراض ہے۔ میں اسے منانا چاہتا ہوں۔ تہماری الگش بہت اچھی ہے۔ اسے میری طرف سے انگریزی میں خط لکھ دو۔"
"اسے کیا لکھوانا چاہتے ہو؟"

"کچھ اس طرح تکھو کہ ڈیئر ناز! ایسی بھی کیا بے رخی ہے؟ اگر نارانسگی ہے تو منہ سے نہ بولو لیکن بھی نظریں اٹھا کر دکھے لیا کرو۔ میں چاہتا ہوں ایک بار شام کو طومیں تمام کے شکوے دور کردول گا۔ میری اس مختصری تحریر کو بہت سمجھو ادر مجھ سے ضرور طو۔"
نظیرالدین شریف نے وہ خط لکھ دیا۔ ضمیراحمد نے کہا۔ "خط کے نیچ نام نہ لکھو کیونکہ میں نام کی جگہ اپنی چھوٹی ہی تصویر چیکا کر بھیجوں گا۔"

تریف نے کہا۔ ''یہ اچھا طریقہ ہے۔ اس طرح روٹھے ہوئے دوست کے پاس تمہاری تصویر پہنچ جائے گی۔ تمہاری صورت دیکھ کرناراضگی دور ہو جائے گی۔''

ضمیراحمد اس سے وہ خط لے کر کلاس سے باہر چلا گیا۔ شریف ایک گفتے بعد ایک ضردری کتاب پڑھنے کے لئے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ لائبریری کے سامنے ایک مسین لڑی نے کہا۔ "ہم میرانام جانتے ہو۔ تہیں یہ بھی جاننا چاہئے تھا کہ میں کتنے برے باپ کی بٹی موں۔ تہمارے جیسے کوں کو گولی مار دوں تب بھی پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی۔"

وہ پریشان ہو کر بولا۔ ''مس! آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ مجھے گالی دے رہی ہیں۔''

اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جوان نے کہا۔ "یونیورٹی میں قدم رکھتے ہی تم نے جال صالح کا نام سنا ہوگا۔ وہ میں ہول اور یہ میری بمن نازاں ہے۔ کیا تم نے اسے یہ خط شیں لکھا ہے؟ .

اس نے ایک کاغذ کھول کراہے دکھایا۔ اس نے خط کو پڑھا پھر کہا۔ "ہاں ابھی کلاس میں' میں نے ضمیراحمہ نام کے دوست کو یہ خط لکھ کر دیا تھا۔"

جمال صالح نے اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا ..... وہ لڑ کھڑا کر ذرا پیچھے گیا۔ دو

اندهر گری این انده این اندهر گری این اندهر

جوانوں نے اس کے بازوؤں کو دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ جمال صالح نے خط دکھا کر کہا "خط لکھنے والے کا نام نصیرالدین شریف ہے اور تم اعتراف کرتے ہو کہ بیہ تمہاری تحریر ہے۔ میری بمن نازاں کو ڈیئر ناز لکھنے کی جرات کیسے ہوئی پھرتم نے کس کے ذریعے اس خط کو میری بمن کی کالی میں بہنچایا ہے؟"

وہ اسے لات اور گھونے مارنے لگا۔ وہ دونوں طرف سے جکڑا ہوا مار کھا رہا تھا اور کمہ رہا تھا۔ "میں نہیں تھا۔ فغمیراحمد کمہ رہا تھا۔ "میں نے تہماری بمن کو ابھی دیکھا ہے۔ اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ فغمیراحمد نے مجھ سے کما تھا کہ اس کے دوست کا نام ناز ہے۔ میں نے اس خط کے بنیجے اپنا نام نہیں کھا تھا۔"

اسے جکڑنے والے بھی اس کی پٹائی کرنے گے۔ وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ دو سرے اسٹوڈ نٹس دوڑتے ہوئے آرہے تھے لیکن ان سب پر جمال صالح کی الی دھاک جمی ہوئی تھی کہ کوئی شریف کو بچانے کے لئے اس کی حمایت میں بولتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ ایک پروفیسرنے آکر کما۔ "جمال! رک جاؤ۔ کیوں اس بے چارے پر ظلم کررہے ہو؟"

"سرایہ بے چارہ نہیں 'بدمعاش ہے۔ یہ دیکھیں اس نے نازاں کو یہ خط لکھا

پروفیسرنے وہ خط پڑھ کر شریف کو دیکھا۔ اس کی ناک اور باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ چرے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ لباس جگہ جگہ سے بھٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا "سرا ضمیراحمد کا اگو ٹھا زخمی تھا۔ اس نے اپنے دوست کے نام بیہ خط مجھ سے لکھوایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں کسی طالبہ کا نام نازاں ہے اور اسے ناز بھی کہتے ہیں۔"

طلبا اور طالبات کی بھیٹر میں ضمیراحمد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ "اے! تم تو نام کے شریف ہو' میرے کاند ھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہو۔ میں نے کب تم سے خط تکھوایا تھا اور کیا میرا انگوٹھا زخمی ہے؟ یہ دیکھو۔"

اس نے دونوں ہاتھوں کے اگوشھ دکھائے۔ کسی پر بھی پی بندھی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انگوش ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انگوش اخمی تھا۔ شریف تمام چوٹوں کی تکلیف بھول کر جیرانی سے ضمیراحمد کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر نے کہا۔ "شریف! ہم نے تمہارا تعلیمی ریکارڈ دیکھا ہے۔ تم غیر معمولی ذہانت کے حامل ہو اور ایسی حرکتیں کرتے ہو؟"

وہ روتے ہوئے بولا۔ "سرا میں جو کچھ بھی کموں گا' اس پر کوئی بھین نہیں کرے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا سکین ندال کیا جائے گا۔ آپ میری حالت و کھے رہے جیں۔ انہوں نے کس بری طرح مارا ہے پھر بھی بید کم ہے۔ سرا آپ بھی

مجھے سزا دیں اور میں آپ سب سے کہتا ہوں۔ آپ بھی مجھے ماریں۔ میں اس ماحول میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے مار مار کریہاں سے نکال دیں۔"

وہ چھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔ پروفیسرنے کہا۔ "جمال! یہ نیا اسٹوؤنٹ ہے۔ اسے عاف کردو۔"

"نو سر! وڈریے سائیں کمال صالح کی بیٹی کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں۔ اس نے جس ہاتھ سے خط لکھا ہے ' وہ ہاتھ میں توڑنے والا تھا۔ آپ سفارش کررہے ہیں تو اس صورت میں اسے معاف کیا جاسکتا ہے کہ یہ اس ہاتھ سے میری بمن کے یاؤں چھو کرمعافی مانگے۔''

مخالف پارٹی کے لیڈر نے کہا۔ "متم وڈیرے کی اولاد ہوگے اپنے علاقے میں۔ یہ پوٹیورٹی تمہارے باپ کی نہیں ہے اور یہ نصیرالدین شریف تمہارے باپ کے تھیتوں کا ہاری مزدور نہیں ہے۔ یہ تمہاری بہن کے سامنے نہیں جھکے گا۔"

خالف لیڈر کی باتیں سنتے ہی دونوں پارٹیوں کے اسٹوڈ نٹس دو ڑتے ہوئے ایسی جگہ جانے گئے جمال انہوں نے ہائیاں اور ڈنڈے چھپا رکھے تھے۔ ان کے لیڈروں نے اپنے اپنی کر اپنے لباس کے اندر سے ٹی ٹی نکال لی۔ پروفیسر نے جمال صالح کے سامنے ڈھال بن کر کہا۔ "کما۔ "ممّ اپنا ہتھیار پھینک دو۔ میں تم پر گولی نہیں چلنے دوں گا۔"

شریف نے مخالف لیڈر سے ہاتھ جوڑ کر کما۔ "خدا کے لئے یہ ہتھیار پھینک دو۔ کتابیں اٹھالو۔ میرے معاملے کو اتا نہ بڑھاؤ۔ یہ جھڑا ابھی ختم ہو جائے گا۔ میں اسے ختم کروں گا۔"

ہاکیوں اور ڈنڈے والے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رکے ہوئے تھے۔ شریف نے کہا۔ "میں یماں پہلی بار آیا ہوں۔ کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ میں جمال صالح کو کسی وڈیرے کے دشتے سے نہیں ایک بھائی کے دشتے سے سمجھ رہا ہوں۔ یہ غیرت مند بھائی ہے۔ اگر میرے اس ہاتھ نے اس کی بمن کو خط لکھا ہے تو میری یہ سزا کم ہے کہ میں اس کی بمن کو خط لکھا ہے تو میری یہ سزا کم ہے کہ میں اس کی بمن کے پیروں کو ہاتھ لگاؤں۔ میں ہاتھ لگاؤں گا میرے ہاتھ لگانے سے کسی کی ناک نہیں کئے گا۔ کسی کا سر نہیں جھکے گا لیکن آپ مجھے اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ جھڑا اسی ساسی رنگ اختیار کر لے اور تعلیم حاصل کرنے کی یہ جگہ میدانی جنگ بن جائے۔ یہ علوم ساسی رنگ اختیار کر لے اور تعلیم حاصل کرنے کی یہ جگہ میدانی جنگ بن جائے۔ یہ علوم کی عبادت گاہ ہے۔ میں یمال سرجھکا کر اس جھڑے کی ختم کر رہا ہوں۔"

یہ کمہ کر وہ نازال کے سامنے آیا پھر جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کے پیروں کو پھو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نازال پیچھے ہٹ کروہاں سے لیٹ کراپنے بھائی اور اس

کے اسٹوؤنٹ یو تین والوں کے ساتھ جانے گئی۔ دوسری پارٹی کے لیڈر اور اس کے ساتھی بھی جانے گئے۔ دوسری پارٹی کے لیڈر اور اس کے ساتھی بھی جانے گئے۔ وہاں صرف وہی طلبا اور طالبات رہ گئے سے جو صرف تعلیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اور پروفیسر کے سر جھکے ہوئے تھے پھرایک لڑکے اور دو لڑکیوں نے آگر شریف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے زمین پر سے اٹھایا۔ ایک لڑکی اپنے دوپئے کے آگر شریف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے زمین پر سے اٹھایا۔ ایک لڑکی اپنے دوپئے کے آپیل سے اس کے چرے سے مٹی اور لہو بو شجھنے گئی پھروہ سب اسے واش روم کی طرف لے گئے۔

دوسرے دن وائس چانسلز'تمام پروفیسروں اور یونیورٹی کے ذمے دار اراکین کی میٹنگ ہوئی۔ نصیرالدین شریف کے سلط میں کما گیا کہ ضمیراحمد نے اسے بقینا ہے و توف بنایا ہوگا۔ کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے اپنی ساسی پارٹی کی طرف سے سکنل ملا ہوگا کہ تمین ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ لاخا سٹوڈ نٹس کے حلقوں میں اپنے مخالفین کو کچل کراپئی برتری ثابت کرنے کا سلسلہ الکشن تک جاری رکھا جائے۔ دوسری طرف جمال صالح کی پارٹی بھی تیار تھی۔ چونکہ ابتدا تھی اس لیے باکیاں اور ذہانت نے بتھیار بھی کمیں چھپا رکھے ہوں ڈنڈے نکالے گئے تھے۔ انہوں نے خطرناک قتم کے بتھیار بھی کمیں چھپا رکھے ہوں گے۔ ویسے نصرالدین شریف کی شرافت اور ذہانت کے باعث ایک بہت بڑے فساد کی ابتدا ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔

انہوں نے نصیرالدین شریف اور دو سرے طلبا و طالبات کو بڑے ہال میں بلاگر ان سب کے سامنے اعتراف کیا کہ شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بادجود اس نے یونیورٹی کی عزت باتی رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں سابی ہنگاہے متوقع تھے۔ اس لیے تمام طلباد طالبات کو نصیحت کی گئی کہ وہ تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ وھیان دیں۔ جن ہاتھوں کو قلم پکڑنا چاہیے' انہیں ہتھیار پکڑنے ہے۔ گریز کرنا چاہیے۔

کین نصیحتی بہت کم او گوں پر اثر کرتی ہیں۔ جن طلبا کو سیاسی پارٹیوں سے بروی بری رقمیں اور اسلح کے ذریعے اپنی بری رقمیں اور اسلح کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے عادی ہو گئے تھے اور ہتھیاروں کے ذریعے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو جنونی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں' ان کے سامنے نصیحتیں وهل کررہ جاتی میں۔

یں ایک ہفتے بعد ایک صحت مند نوجوان وائس چانسلر کے کمرے میں آیا۔ اس نے اسے ایک لفافہ دیا۔ لفاف کے اندر ایک سیاسی یارٹی کے لیڈر کا خط تھا۔ اس میں لکھا ہوا

تھا۔ "جناب وائس چانسل اوال رقعہ كا نام راجہ نواز ہے۔ بہت ذہن طالب علم ہے۔ آپ چاہیں گے وائس چاہیں گے۔ اسلام آپ چاہیں گے اسلام آپ چاہیں گے اسلام آپ ہارى پارٹى كے بڑے ليڈر آپ كے فون كے منتظر ہیں۔ ان كا فون نمبراگر آپ بھول گئے ہیں تو وہ نیچ لكھا ہوا ہے۔ پلیز فوراً رابطہ كریں۔"

واکس جانسلر نے وہ خط بڑھ کر راجہ نواز کو گھور کر دیکھا بھر کہا۔ "میں خوب سمجھا ہول کہ تم کتنے ذہین ہو گے۔ تمہاری ذہانت ساسی لیڈروں کے کام آئے گی لیکن جن والدین نے خون لیننے کی کمائی سے تمہیں تعلیم دلائی ہے "کیا وہ جانتے ہیں کہ تم قلم چھوڑ کر ہتھیار پکڑنے والے ہو؟"

''سرا میں اپنے والدین کی قتم کھا کر کہتا ہوں جب تک مجھے اپنی جان خطرے میں انہیں نظر آئے گی' میں کسی ہتھیار کو ہاتھ نہیں نگاؤں گا۔'' ''کسی بھی اسٹوڈ نٹس یونین سے تعلق رکھو گے تو دیکے فساد ہوں گے پھر تہیں ہتھیار اٹھانا ہی بڑے گا۔''

"میرے باتھ میں یہ کتاب ہے۔ اس سے میں علم حاصل کرتا ہوں۔ اس کی قتم کھا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی قتم کھا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی بھی اسٹوڈ نٹس یو نین سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔"
"تجب ہے بھر ایس ساسی پارٹی کی طرف سے تہمارے لیے سفارش کیوں آئی

"انہون نے جس خوش فنمی میں مبتلا ہو کر مجھے یہاں تک پنچایا ہے'ان کی وہ خوش فنمی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ میری قتم اور دعدے پر یقین کریں اور اسلام آباد دالوں سے رابطہ کریں۔"

وائس چانسلرنے اسلام آباد کے سب سے برے پارٹی لیڈر سے رابطہ کیا۔ ادھرسے کما گیا۔ "بیلو! وہ جوان راجہ نواز آپ کے سامنے کھڑا ہو گا۔ میں تحریری طور پر کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ ایسی تحریریں بعد میں اخبار والوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ کیا فون پر کمنا کافی ہے کہ اسے یونیورٹی میں داخل کرلیں۔"

چانسلرنے کہا۔ "جناب! آپ کا اتنا کہ دینا ہی ہمارے لیے تھم کا درجہ رکھتا ہے۔
ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یونیورٹی بدنام نہ ہو۔ آپس میں لڑنے والے طلبا یمال کی
لائبریری اور لیبارٹری وغیرہ کو نقصان نہ پنچائیں۔ اگر آپ تمام ساسی لیڈران اپنے اپنے
نیرا اثر طلبا کو سمجھائیں گے تو وہ یونیورٹی کے احاطے کے اندر کوئی گڑبرد نہیں کریں
گے۔"

> " ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہیں سمجھادیا جائے گا۔" دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ وائس چانسلرنے ریسیور رکھ کر کھا۔ "اپنے کاغذات دکھاؤ۔"

وہ بولا۔ "تمہارے گارڈ کے روکنے سے میں رک نہیں سکتا تھا۔ یہ لفٹ سب کے سے۔"

" ''دلین جب میں لفٹ میں جاتی ہوں تو کوئی اجنبی میرے ساتھ شیں ہو تا۔ میوا گارڈ اسے باہر روک دیتا ہے۔"

لفٹ دو سری منزل سے اوپر جاتے جاتے رک گئی۔ وہ بولا۔ "تغبب ہے۔ یہ لفٹ بھی تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے۔ اس لیے رک گئی تاکہ مجھے یمال سے بھا سکو۔" تازاں نے دروازہ کھولنے کا بٹن دبایا لئین وہ نہیں کھلا۔ لفٹ کے سٹم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ راجہ نواز نے کہا۔ "افسوس! حالات تہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے قریب برداشت کرو۔ بائی دا وے تم کمال کی ملکہ عالیہ ہو کہ تمہارے گارڈز کسی

وہ غرور سے سینہ تان کر بولی۔ "میں تھر کے سب سے برے وڈیرے سائیں کمال صالح کی بیٹی ہوں۔ ڈیفنس میں ہماری عالی شان کو تھی ہے۔ کاریں ہیں اور تمہارے جیسے درجنوں ملازم ہیں۔"

اجبی کو لفٹ میں تمہارے قریب نہیں آنے دیتے؟"

اس نے بازو کیو کر اپنی طرف تھینچا بھراسے دونوں بازدؤں کے حصار میں جکڑ کر بولا "دمتم نے چیلنج کیا ہے تو مجھے ثابت کرنا ہو گا کہ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔"

اسے ایوں لگا جیسے فولادی شکنج میں کس دی گئی ہو۔ وہ غصے سے خود کو چھٹرانے کے لیے اللہ بھی نہیں سکتی تھی۔ "

"ملازم ہوتا تو تھم مان کر چھوڑ دیتا۔ آج کے بعد حہیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ تم سب سے برتر رہا کرے گا۔" تم سب سے برتر نہیں ہو۔ تمہاری زندگی میں آنے والا مرد تم سے برتر رہا کرے گا۔" وہ بڑی مشکلوں سے سانس لیتے ہوئے بولی۔ "چھوڑو مجھے۔ میری سانس رک رہی ہے۔"

اس نے گرفت ڈھیلی کی مگر اسے نہیں چھوڑا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر بولی " "آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ کیا تم سیجھتے ہو'اس شاپنگ سینٹر سے زندہ جاسکو گے؟"

اس نے رہیمی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کراس کے سرکو اٹھایا پھراس کے چرے پر جھک گیا۔ وہ تڑینے اور مچلنے گی۔ اوں اول کمہ کر خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے گئی۔ لفٹ کے باہر شابنگ سینٹر کے منتظم پریشان تھے۔ اندر یہ بے حال ہو رہی تھی۔ باہر مکینک وغیرہ لفٹ کی خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر وہ مگڑی ہوئی گھوڑی کو سدھا رہا تھا پھراس نے اے الگ کر کے دھکا دیا۔ وہ پیچھے لفٹ کی دیوار سے تکرا گئی۔ اے وحشت سے دیکھتے ہوئے ہانینے گئی۔

وہ تنبیہہ کے انداز میں انگل دکھاتے ہوئے بولا۔ "جھک کربولنا سیکھ لو۔ تیسری بار چیلنج کردگی توبدن پر بیا لباس نہیں رہے گا۔"

وہ سم کراپنے ہانیتے ہوئے سینے پر بازوؤں کی قینچی بنا کرایک طرف تھسکتے ہوئے ایک گوشے میں دبک گئی' گھبرا کر بولی۔ ''نن۔ نہیں۔ مجھ کو۔ مم۔ میرے لباس کو ہاتھ نہ لگان۔''

"اورتم مجھے مجبور نہ کرنا۔ لفٹ ابھی چل پڑے گی۔ باہر نکلتے وقت میرے خلاف چیخ چیخ کر بولنا چاہوگی تو میں........"

اس نے بات او هوری چھوڑ کر جیب ہے ایک پہتول نکالا پھر کما۔ "باہر نکلتے وقت یہ میری جیب میں ہوگا اور تم نشانے پر ہوگی۔ اپنے گارڈ یا کسی بھی شناسا ہے کہوگی کہ لفٹ میں بند رہنے کے باعث گفٹن محسوس کر رہی ہو اس لیے محسندا مشروب پینے کے لیے میرے ساتھ گراؤنڈ فلور کے ریستوران میں جا رہی ہو۔ وہاں کوئی تمہارے ساتھ نہ آئے۔ میری ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرلو۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کروگ تو بھری جوانی میں میرا بھلا کیے بغیر دنیا ہے چلی جاوگی۔"

اس نے پینول کو جیب میں رکھا پھر کما۔ "میں کسی کا چینج برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے مجبور ہو کر زندگی میں پہلی بار ایک جوان لڑی کو ہاتھ لگایا ہے۔ غصے اور نفرت کے اندهير گري اي الم 144 اندهير گري اي yahoo.com (مصد اول) اندهير گري اي الم 145 اندهير گري اي الم 145 اندهير گري

دوران میں نے تہیں اتنا قریب کر لیا کہ اب زندگی کی آخری سانس تک تساری ہی قربت چاہوں گا۔ تم جب بھی دلمن بنوگی میری ہی بنوگی۔"

وہ غصے ہے اس کی اوقات کی بات کرنا چاہتی تھی پھر خیال آیا کہ سے بات بھی اس کے لیے چیلیج ہوگی پھر نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے گا۔ وہ سم کر ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت لفٹ میں حرکت پیدا ہوئی۔ راجہ نواذ نے گراؤنڈ فلور پر جانے کے لیے بٹن دبایا پھر اس نے کما۔ ''یمال میرے پاس آکر دوستانہ انداز میں مسکراتے رہنے کی کوشش کرتی رہو۔ تمہارے چرے سے پریشانی ظاہر ہوگی تو میں بری طرح چیش آوں کا سے سے

لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئے۔ شابنگ سیغٹر کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے چند خوش لباس حضرات کھڑے ہوئے تھے۔ نازاں کا ایک باڈی گارڈ بھی کھڑا ہوا تھا۔ انتظامیہ والے ان دونوں سے معذرت چاہتے ہوئے لفٹ کی خرابی کے بارے میں بنانا چاہتے تھے۔ راجہ نواز نے کہا۔ ''جو ہر گیا' سو ہو گیا۔ پلیز ہمیں تنما چھوڑ دس۔''

یں ۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ریستوران کی طرف جانے لگے۔ نازاں نے اپنے مسلح ہاڈی گارڈ سے کہا۔ ''میں اس ریستوران میں جا رہی ہوں' تم باہرا نظار کرد۔''

وہ دونوں ریستوران کے اندر ایک چھوٹی سی میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ راجہ نواز نے دو مھنٹری بوئل کا آرڈِر دیا۔ ویٹر چلا گیا۔ وہ بوئ۔ ''میں نہیں پیوں گ۔''

"میرے ساتھ بیٹھ کر پینے ہے تمہاری اوقات وہی رہے گی جو لفٹ کے اندر میری آغوش میں تھی۔ مرد کی حکمرانی میں آجانے والی کو نخرے نہیں کرنا چاہئیں۔"

وہ بے بی سے آپ ہونٹوں کو کاشنے گی' اس نے کہا۔ "تمہارے لبول کی سرخی میرے دھونی گھاٹ میں دھل گئی ہے۔ پرس میں آئینہ ہوگا' حلیہ درست کرلو۔"

اس نے پرس سے آئینہ نکال کر اپنا چرہ نہیں دیکھا۔ اس کے سامنے توہین بھی محسوس کر رہی تھی اور شرم بھی۔ دوپٹے سے اپنے چرے کو ادر لبوں کو صاف کرنے لگی۔ ویٹرنے دو بو تلیں لاکران کے سامنے رکھ دیں۔ وہ اپنی بوتل اٹھا کر بولا۔ "چلو پیو۔"

وہ بومل کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی' اس نے کہا۔ ''جتنی جلدی پیو گ' اتنی ہی جلدی مجھ سے نحات ملے گی۔''

وہ فوراً ہی بولل کو ہاتھ میں لے کر پینے لگی اور سوچنے لگی۔ اپنی توہن کا انتقام کیسے لے۔ باپ اور بھائی کو معلوم ہو گا تو وہ اس پر شکاری کتے چھوڑ دیں گے لیکن وہ کس منہ

سے بتائے گی کہ اجنبی نوجوان نے اس کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں؟ راجہ نواز نے کہا۔ "میں نے ایک ماہ پہلے تہیں دیکھا تھا۔ تب ہی دل سے کہا کہ تم

میرے لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں تمہیں دور ہی دور سے دیکھٹا رہا اور تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر تمہاری کو تھی کا نمبر' کار کا نمبراور فون نمبراور بہت کچھ معلوم کرچکا ہوں۔ تمہارے تمیں مار خان بھائی کو بھی دیکھ چکا ہوں۔"

وہ بول رہا تھا اور وہ مشروب پینے ہوئے ظاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے کما "دمیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج میرے ول سے لگ جاؤگی۔ میں زندگی میں پہلی بار تہمارے لیے دیوا نگی محسوس کر رہا ہوں گر میں تممارے وڈیرے باپ کی رعایا کی طرح ہاتھ بھیلا کر تمہیں نہیں مانگوں گا۔ وہ تمہیں خوشی سے نہیں دیں گے تو چھین کر لے مائیں گا "

یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے سہم گئی جیسے وہ پھراسے دریافت کرنے آرہا ہو لیکن وہ تیزی سے جلتا ہوا واش روم کی طرف جاکر نظروں سے او جمل ہو گیا۔ اس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گارڈ کے پاس ریستوران کے باہر جا سکتی تھی لیکن اب بھاگناکیا ضروری تھا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ کسی کو لفٹ کی کوئی بات بتاتی تو اپنی انسلط ہوتی۔ چور تو تجوری کے اوپر ہی اوپر چرا کر جاچکا تھا۔

اس نے ویٹر کو بلا کر مشروب کا بل اداکیا پھر سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ریستوران سے باہر چلی گئی۔ اس دن سے اس کے پھھ بجیب سے احساسات ہو گئے۔ وہ اپنی خاندانی برٹری اور غرور سے باز نہیں آسکتی تھی۔ عام حالات میں اس کے متعلق غصے اور نفرت سے سوچتی تھی لیکن راتوں کو بھی بھی نیند آڑ جایا کرتی تھی۔ اس کے نہ جاہنے کے باوجود لفٹ کا منظر نگاہوں کے سامنے جھلکے لگنا تھا۔ بھی ہونٹ سلکنے لگتے تھے۔ بھی بدن ایسے گرم ہو جاتا تھا جیسے بخار چڑھ رہا ہو۔ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کیفیات بدن ایسے گرم ہو جاتا تھا جیسے بخار چڑھ رہا ہو۔ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کیفیات کے بیجھے وہ اجبی اس کا مطلوب بن گیا ہے۔

باذی گارڈ نے اس کے بھائی جمال صالح کو بتا دیا تھا کہ بے بی ایک اجنبی کے ساتھ لفٹ میں آدھے گھنٹے تک مجنسی رہی تھی۔ اس کے بھائی نے بوچھا۔ "ناز! کون تھا وہ اجنبی؟"

وہ ایکچاتے ہوئے بولی۔ "پتا شیں کون تھا۔ وہ جھے سے میرا نام بوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ فری ہوتا جاہتا تھا۔ میں نے دھمکی دی کہ میرے مسلح گارڈز گراؤنڈ فلور اور تھرڈ فلور پر ہیں۔ اس نے کوئی بدتمیزی کی تو اسے گولی مار دیں گے۔"

'کیوں گئی تھیں؟" اس کی راز دار سیملی تھی۔ اس نے قریب آکر پوچھا۔ "نازاں! تم یمال ہو اور میں تہیں ڈھونڈنے فزکس کی کلاس کی طرف گئی تھی۔"

نازال نے کہا۔ "رابعہ! میرا ایک کام کرے گی۔"

"تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے کوئی خطرناک کام کرانے والی ہو-"

"بال- ات خطرناک ہی سمجھو۔ میں تمہارے بوائے فرینڈ کے بارے میں تمہاری راز دار ہوں۔ آج سے تم بھی میری راز دار رہوگ۔"

"بائے نازاں! تجھے بھی کسی سے عشق ہو گیاہے؟"

"فضول بات نه کر۔ ایک سر پھرا یہاں آیا ہے۔ وہ مجھ سے لفٹ لینا چاہے گاتو بھائی جان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

''جب تنہیں اس ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو اس نادان عاشق کو سزا پانے دو۔'' ''متم بات نہیں سمجھ رہی ہو۔ وہ سر پھرا بھی اپنے پاس ہتھیار رکھتا ہے۔ میرے بھائی کو بھی نقصان پنچا سکتا ہے۔''

"تم اس سر بھرے کو اس کے ارادوں سے کیسے باز رکھوگی؟"
"میں اس سے تنمائی میں مل کراہے سمجھانا چاہتی ہوں۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے لائبریری مناسب رہے گی۔ تم اس سے کمو' میں لائبریری میں اس کا انتظار کر رہی موں۔"

"وہ کون ہے؟ اور کمال ہے؟"

"وائس چانسلر کے کمرے میں بہت دریہ ہے۔ اب نظنے والا ہو گا۔ میرے ساتھ چل کراہے دیکھ لو۔ میں آگے لائبرری چلی جاؤں گی۔"

وہ دونوں ایک طرف کوریڈور میں آئیں پھراپی رفنار ست کرتی ہوئی وائس چانسلر کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ اس وقت وہ اچانک کمرے سے باہر آبا۔ اس سے سامنا ہوتے ہی وہ اپنی سیلی رابعہ کے پیچھے آکر سرگوشی میں بولی۔ ""

راجِه نواز نے کما۔ "کیابات ہے۔ صاف چھپتے بھی نہیں سامیا کسی بھی طالب

میں ابھی حمیں ہی و هونڈنے جارہا تھا۔" رائعہ نے کما۔ "ویکھو مسٹرا زیادہ فری نہ ہونا۔ دوسروا کہ کوئی میرے سامنے یمال تم دونوں سب ہی کی نظروں میں آتے رہو گے۔ میری مے ہوئے تھے۔" تم بھی وہاں جاؤ۔" "لیکن گارڈ کمہ رہاتھاتم اس کے ساتھ ریستوران میں گئی تھیں کیوں گئی تھیں؟" وہ تھوڑی در تک سر جھکائے چپ رہی۔ بھائی نے ڈانٹ کر پوچھا۔ "بولتی کیوں ؟"

"میں۔ میں کیا بولوں؟ اس کے پاس بہتول تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں رکھ کر دھمکی دی تھی کہ اس کے ساتھ ریستوران نہیں جاؤں گی تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔"
وہ غصے سے راجہ نواز کو گالیاں دینے لگا۔ نازاں سے بولا۔ "تم میرے ساتھ بوئنورشی جاتی آتی ہو۔ وہ کہیں نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ میں اس کمحے سے اسے گولی مار دینا۔ میں اس کمحے سے ساتھ کولی مار دینا۔ میں اس کمح

وہ غصے سے پاؤل پختا ہوا اپنے بڈروم میں آگیا۔ وہ عزت اور شرم سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ لفٹ کے اندر پستول دکھا کر آدھے گھنٹے تک اس سے کیا سلوک کرتا رہا۔ پوچھنا ضروری نہیں تھا۔ بات بہت دور تک سمجھ میں آرہی تھی وہ غصے اور جوش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔

نازاں بھی نادان نہیں تھی۔ وہ اپنے طور پر حقیقت چھپانے کے باوجود ایک پستول کے ذکر کے سبب میہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب وہ کرائے کے قاتلوں کو اس کے بیچھے لگا دے گا لیکن بھائی اس اجنبی کو صورت شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ نازاں ہی اس کی نشان دہی کر سکتی تھی۔

اور اب وہ دو ہفتے کے بعد اسے وائس چانسلر کے کمرے میں نظر آیا تھا۔ دہ اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دلیا تی میں مرنے کے لیے وہ بیندرٹی تک چلا آئے گا۔ نازال پہلے تو بے افقیار دوڑتی ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی بھائی کی کلاس کی طرف جا رہی تھی پھراچانک رک گئی۔ اگر اس سے رکنے کی وجہ بوئی ہو آئی تو وہ اپنے لاشعور کی بات نہ سمجھ پاتی اور نہ کمہ پاتی کہ ایک دلیانہ اس کے لیے جان ہھیلی پر رکھ کر آیا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہاں خون خرابہ ہو۔

بظاہر اس نے یہ سوچا کہ وہ اجنبی بھی اس کے بھائی کی طرح ہتھیار چھیا کر رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھائی کے پاس جاکر اجنبی کی نشان دہی کرے بھائی اسے کولی مارنا چاہے 'اس سے پہلے وہ بھائی کا کام تمام کر دے۔

دہ تذبذب میں پڑگئے۔ برآمٰدے میں کھڑی سوچنے گئی۔ چند طلبا اور طالبات اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ وہ اس سے بولتے نہیں تھے۔ جب سے اس نے اور اس کے بھائی نے ایک نیک اور ذہین طالب علم نصیرالدین شریف کو اس کے پیر چھونے پر مجبور کیا

ریکٹیکل لائف کو سمجھو۔ اونچ سے اونچا اسٹیٹس عاصل کرنے کے لیے صرف روحانی نہیں' ادی وسائل بھی لازی ہوتے ہیں۔"

"مجنول نے محرائی بن کر اور راجھانے جوگی بن کراعلی مقام لینی کہ سو کلڈ اونچا اسٹیٹس حاصل کیاتھا اور قیامت تک انہیں ہیر اعلیٰ مقام حاصل رہے گا۔" ..ن

"ليكن انجام كاروه ب موت مارك كئے تھے۔"

"میں بھی سرے کفن باندھ کر آیا ہوں۔"

"اچیکی طرح جینے اور خوب انجوائے کرنے کے لیے زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور میں وقت سے پہلے مرنا نہیں جاہتی۔"

"میں شہیں محبت سکھاؤں گاتو تم مرناسکھ جاؤ گ۔"

"آخر كول ضد كررب مو؟ خداك لي ميرا بيجيا چمور دو-"

"ایک بات گرہ میں باندھ نو۔ میں جینا چھوڑ سکتا ہوں ' تہمیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج تہماری خاطریمال تک آیا ہوں۔ کل تہمارے ساتھ مورت کے گھاٹ اتر جاؤں گا" "کیوں زبردستی کر رہے ہو۔ اپنے ساتھ میری موت کا سامان کیوں کر رہے ہو؟"

'کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے۔ جماری موت بننے والوں کو موت

رابعہ لائبریری کے باہر چند طالبات کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس نے جمال صالح کو دور سے آرہا تھا جو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہا تھا جو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہا تھا جو دیکھے۔ پیش پیش رہاکرتے تھے۔

رابعہ تیزی سے چلتے ہوئے لائبریری میں آئی اور نازاں کے قریب آکر بولی " "تمهارے بھائی جان آرہے ہیں۔"

وہ خوف سے انجیل کر کھڑی ہو گئی۔ راجہ نواز سے بولی۔ "بھائی جان کی یونین والوں میں سے کسی نے ہمیں یمال دیکھا ہو گا اور ان سے کمہ دیا ہو گا۔ تم یمال سے حائد"

" کس لیے جاؤں؟ میں یمال کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تم سے البعد سے یا کسی بھی طالب علم سے یمال بیٹھ کر باتیں کر سکتا ہوں۔"

"میرا شار عام لڑکوں میں نہ کرو۔ یمال کی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا رہنے کی جرات کرے۔ جبکہ تم بری در سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔" کھڑا رہنے کی جرات کرے۔ جبکہ تم بری اور تمارے بھائی کو میرے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض "ابھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر تمہیں اور تمارے بھائی کو میرے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض

"میں پہلی بار یونیورٹی آیا ہوں۔ لائبریری کمال ہے؟"

رابعہ نے کما۔ "نازاں! تم جاؤ۔ میں اندھے کی لاٹھی بن کر آرہی ہوں۔"

پہلے بازاں چلی گئی۔ رابعہ 'راجہ کے ساتھ باتیں کرتی ہوئے ست رفاری سے چلتے

ہوئے لائبریری میں آئی۔ وہاں کئی طلبا و طائبات بڑی بڑی مہزوں کے اطراف ایک

دوسرے سے دور دور بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی جگہ لڑکیاں اور لڑکے دو ہنسوں کے جو ڑے کی

طرح کتابیں سامنے رکھ کر دھیمی آواز میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ نازاں دور

ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ راجہ نواز اس کے قریب ایک کری پر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان

ہو کر ہوئی۔ "تم یمال کیول آئے ہو؟"

"مم بى نے آنے كو كما تھا۔"

"میں لائبریری کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ یونیورٹی کیوں آئے ہو؟" "داخلہ لینے آیا نھا' داخلہ مل چکا ہے۔"

وہ جرانی اور بے یقین سے بولی- "تم یماں پڑھو گے اور روزانہ آیا کرو گے؟"
"ہاں روز ملاقات کرنے کے لیے میں نے برے پاپڑ بیلے ہیں۔ دافلے کے لیے
سفارش لیٹر لینے کی خاطر چھاچھرو گیا تھا۔ وہاں تمارے بابا سائیں سے ایک خط لکھوا کر
لایا۔ اس خط کے ذریعے میرے دافلے کے لیے اسلام آباد سے سفارش آگئے۔"

وہ حیرانی سے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کراہے دیکھ رہی تھی بھربولی۔ "متم۔ تم میرے بابا سائس سے ملنے گئے تھے؟"

" ہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سفار ٹی خط لکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں جائے تھے کہ مجھ اپنی بٹی سے ملئے تھے کہ مجھ اپنی بٹی سے ملئے کا اجازت نامہ لکھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ " وہ جھینپ کر دو سری طرف دیکھنے لگی۔ راجہ نواز نے پوچھا۔ " پچ ہناؤ۔ ان دو ہفتوں میں مجھے یاد کرتی رہی ہو؟"

"فضول باتیں ند کرو۔ کیا بابا سائیں سے مل کر بھی تہاری سمجھ میں ہد بات نہیں بظاہر اس مرادی سمجھ میں ہد بات نہیں بظاہر اس مرادہ ہم اسلام آباد تک وسمع ذرائع ہے۔ ایسا ند ہو

چاہے'اس سے پہلے ور سے چھوٹے ہو۔ میرے ٹھوس اور وسیع ذرائع تو اللہ اور رسول دہ تذیذب میں ہے

قریب سے گزر رہے منتھ ''باتیں نہ بناؤ۔ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے بھی وہی ذرائع بھائی نے ایک نیک اور ذبر رہنے کے لیے دولت اور سیاسی قوت حاصل کرنالازمی ہے۔ اندچر گری \$ \$ 150 \$ (حصد اول yahoo.com) اندچر گری \$ 151 \$ (حصد اول)

عشق كرو- بم باب بيني كو اعتراض كيون مو گا؟"

" مجھے یقین تھا کہ تم اعتراض نہیں کرو گے۔" پھراس نے نازال سے کما۔ "تم خواہ مخواہ در رہی تھیں۔ تمہارے بھائی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آؤ ہم کینٹین میں چلیں۔"

"یوشك اب س آف اے فرا الل كينے!"

وہ حملہ کرنے کے لیے لیکا۔ راجہ نے بوی پھرتی سے ایک کری سامنے کر دی۔ وہ کری ہے۔ کرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی بھی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے ایک کے منہ پر گھونسا رسید کیا۔ دو سرے کی ٹھوڑی کے نیچ کرائے کا ہاتھ رسید کیا۔ تیسرا ساتھی بردل تھا۔ پیچے ہٹ کر ذرا دور چلاگیا۔ بردل تو سب بی تھے۔ وہ ہاکیوں کو ڈنڈوں ادر ہتھیاروں کے بل بوتے پر طاقت کی دھونس جماتے تھے۔ وہ دونوں مار کھا کر دور جاتے ہوئے بولے۔ "ہم ابھی ہاکیاں لے کر آتے ہیں۔"

لائبریری کے دروازے پر دوسری پارٹی کے اسٹوڈ نٹس کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیڈر نے کھا۔ "بیہ تہماری دلیری ہے؟ ایک جوان کو مارنے کے لیے ہاکیل لینے جا رہے ہو۔ یمال چپ چاپ کھڑے رہو اور اپنے لیڈر جمال صالح کو اس سے تمٹنے دو۔"

وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولا۔ "جھائی کی حمایت میں مجھ سے نفرت کرنا چاہتی ہو۔ یہ نہیں دیکھتیں تمہارے باپ نے جو شرط مان لی ہے یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ میری محبت بر اعتراض نہیں کرے گا۔ کیا تم نے نہیں سا تھا؟"

وہ باتوں میں الجھ گیا تھا۔ جمال صالح کو فرش پر سے اٹھنے اور لباس کے اندر سے ٹی ٹی فرکالنے کا موقع مل گیا۔ وہ گرج کر بولا۔ "نازا سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں اسے گولی مار دوں گا۔"

راجه نواز نے تازاں کو جکڑ کر اپنے سائے ؛ حال بنالیا پھر کما۔ "تم باب نے نے

ہو گاتو میں تہیں جبراً یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔"

وہ کچھ کمنا جاہتی تھی بھر بھائی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ اپنے تین ساتھوں کے ساتھ لا بھری میں داخل ہو کر تیزی سے چانا ہوا ان کے قریب آیا۔ پہلے اس نے غصے سے راجہ نواز کو دیکھا بھر بمن سے بوچھا۔ "تم اس کے ساتھ کب سے یمال جیٹی ہو؟ کون ہے ہیں؟"

" ہیں۔ بیہ نیوایڈ میشن ہے۔"

وہ گرج کربولا۔ "بید نیا اسٹوڈنٹ ہے مگرتم اس کے ساتھ کیوں ہو؟"

''وہ۔ وہ بھائی جان! ہمارے باہا سائیں نے اسے یماں بھیجا ہے۔''

"کیا؟" جمال صالح نے راجہ نواز کو چونک کر ویکھا پھر پوچھا۔ "کیا تمہارا نام راجہ واز ہے؟"

'' ہاں۔ میں راجہ نواز ہوں۔ تہارے بابا سائیں کی مہرانی سے جھے یہال داخلہ اللہ علی میں میں نواز ہوں۔ تہارے میں جہیں فون پر بتا دیں گے۔''

"إلى بابا سائيس في فون يركما تفاكه تم ميرى استود ننس بونين مين فرنث لائن كے كاركن بن كر رہو گے-"

"میں نے تہماری یونین میں رہنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے میری ایک شرط مانی ہے اور میں نے ان کی ایک شرط مان لی ہے۔"

جمال صالح نے اسے ناگواری ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ "بابا سائیں نے یہ بات کیسے مان لی کہ تم میری یو نین میں نہیں رہو گے؟"

ں مہاری یہ میں میں میں میں ہوں۔ میرا تعلق کسی بھی سابی پارٹی سے نہیں ہے۔ میرے اور تہمارے بلبا سائیں کے درمیان دو سری شرائط طے پائی ہیں۔"

"وه شرائط کیا ہیں؟"

"ان کی شرط یہ ہے کہ میں یمال تمہارا اور نازاں کاباڈی گارڈ بن کر رہوں گا۔" جمال صالح خوش ہوگیا۔ اس کا سینہ ایک شان بے نیازی سے تن گیا۔ راجہ نواز نے کما۔ "اور تمہارے بابا سائیں نے میری یہ شرط مان لی ہے کہ میں یونیورشی میں جس اثر کی سے عشق کروں گااس پر ان کو اور ان کے بیٹے جمال صالح کو یعنی کہ تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔"

نازال کا کلیجہ وھک سے رہ گیا۔ دل اجانک طوفانی رفتار سے دھڑ کنے لگا۔ وہ گھرا کر اسے دیکھنے گی۔ جمال صالح نے حقارت سے کما۔ "اونمہ" تم ایک نہیں وس لڑکوں سے

## وہ دونوں ہاتھ اٹھا آ ہوا وہاں سے چلا گیا۔

ڈی می رکن الدین کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ تھر کے علاقے سے سکھر پہنچ گیا۔ سکھر میں پہلے ہی اس کے بیوی نبچ کی دہتے تھے۔ ایک جوان بیٹی سائرہ تبہم کالج میں پڑھتی تھی۔ رکن الدین کو اس جوان بیٹی کی قکر تھی۔ کیپٹن امیر تمزہ نے وار ننگ دی تھی کہ اگر وہ اپنے جرائم کا اعمال نامہ خود لکھ کرعدالت میں اقبال جرم کے لیے نہیں جائے گاتو سزا کے طور پر اس کی جوان بیٹی کو انحوا کرلیا جائے گا۔ اسے اقبال جرم کے لیے اڑ تالیس گھنٹوں کی مملت دی گئی تھی۔ جس میں سے میں گھنٹے گزر بچکے تھے۔

دوسرے دن رکن الدین سکھر پہنچاتو ہوی نیچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے بیوی سے بوچھا۔ ''سائرہ کہاں ہے؟''

بیگم نے آما۔ "وہ کالج گئی ہے کین آپ نے گریر مسلح پولیس کا پراکیوں لگایا ہے؟ آج صبح پولیس کی گاڑی سائرہ کو کالج لے گئی ہے۔ پولیس افسرنے کما ہے کہ واپسی میں بھی پولیس کی گاڑی سائرہ کو گھر پنچا دے گی۔"

رکن الدین نے بیگم کو کیٹی حزہ کی دارنگ کے متعلق تفسیل سے بتایا۔ بیگم نے پریشان ہو کر کما۔ "سائرہ کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ درنہ میں اسے کالج نہ جانے دیتی۔ "پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امیر حمزہ کیٹی بندر اور تھر جیسے دریان علاقوں میں کامیاب ہوتا رہا ہے۔ یہاں سکھر کی پولیس اور انظامیہ کے مقابلے پر آئے گاتو حرام موت مارا جائے گا۔ "

''پرسوں سائرہ کا آخری پرچہ ہے بھر میں اسے گھرسے نکلنے نہیں دول گی۔ یہ لڑکیاں جوان ہو کر بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ تو گھرسے دور رہتے ہیں' ساری پریشانیاں جھے اٹھانی پڑتی ہیں۔''

"ہمارے ہاں چور دروازوں سے بے انتا دولت آتی ہے۔ ہم نے عزت اور شمرت بھی کمائی ہے پھر پریشانیوں کاؤکھڑا کیوں روتی ہو؟"

'' دمیں 'جو د کھڑا سنا رہی ہوں' آپ بھی من کر سر پکڑ لیں آھے۔ ہماری بیٹی کے پر نکل آئے ہیں۔ کسی لڑکے سے عشق فرما رہی ہیں۔''

"دکیا بکواس کر رہی ہو۔ میری سائرہ ایسی نہیں ہے۔"

"اپی اولاد کو معصوم اور نادان سیحضے دالے والدین اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ ہیں اسے روکتی نوکتی رہتی ہوں۔ اسے فون انٹینڈ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ پہلے تھنٹوں فون پر

سمجھا کہ میں کسی دوسری لڑی ہے محبت کرتا ہوں اس لیے بخوشی میری شرط مان لی۔
تہیں اس بات کی پروا نہیں تھی کہ جس ہے بھی میں عشق کروں گا' وہ کسی کی بمن اور
بٹی ہوگی۔ نؤ پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں' وہ تمہاری بمن کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی
ہے اور ہے۔ یہ نازال میری محبت ہے۔ میری زندگی ہے۔ یہ آج پوری یونیورشی کو
معلوم ہو گا۔ کل ساری دنیا میں چ چا ہو گا۔ میری محبت آئی تجی اور غضب ناک ہے کہ
میں تم باپ بیٹے کے لہو سے نما کراسے اپنی دلمن بناؤں گا۔"

کھر اس نے جمال صالح کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ "اے خبردار! جمال پر حملہ نہ گرنا۔۔۔۔۔۔۔"

جمال صالح نے بے اختیار سر گھماکر پیچے دیکھا۔ راجہ نے نازاں کو ایک طرف دھکا دے کرٹی ٹی والے ہاتھ پر ایک ذور دار لات ماری۔ وہ ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ کر فضاییں اچھل کر میز پر آگیا۔ راجہ نے دو سری لات جمال صالح کو ماری۔ وہ پیچے کی طرف دو تین کرسیوں سے نگرا تا ہوا فرش پر پہنچ گیا۔ اس نے ٹی ٹی کو میز پر سے اٹھاکر اس کے چیبر سے تمام گولیاں نکال لیس پھر خالی ٹی ٹی کو اس کے پاس فرش پر پھینک کر کما۔ ''یہ لو اپنا کھو کھلا ہتھیار اور اب اپن طاقت دکھاؤ۔ یمال تماشا دیکھنے والوں کو بیہ تو معلوم ہو کہ تم لوگ ہتھیاروں کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ یمال کھڑی ہوئی طالبات میں سے کوئی بھی تم پر تھوک گی تو تم اس کمزور لڑکی کا بھی کچھ نہیں بوگاڑ سکو گے۔''

جمال صالح کے سریر چوٹ آئی تھی۔ خون بہہ رہا تھا۔ وہ فرش پر سے اٹھ سکتا تھا گر شرمندگی کے باعث ذرا دیر سے اٹھنا چاہتا تھا۔ نازاں روتے ہوئے بھائی کے پاس آئی۔ اپنے دو پٹے سے اس کی بیشانی کا لہو پو نچھتے ہوئے راجہ سے بولی۔ "تم نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں تمہارے جیسے غنڈے اور بدمعاش سے نفرت کرتی ہوں۔ یاد رکھو بابا سائیں کو معلوم ہو گاتو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

وہ بولا۔ ''تم نے بھائی کا تماشا دیکھا ہے۔ ایک دن باپ کو بھی لہولمان دیکھو گے۔ میں کسے چکا ہوں' ان کے خون سے نما کر تہمیں اپنی دلمن بناؤں گا۔''

لائبریری کے وسیع و عریض ہال میں طلب و طالبات کی اور انظامیہ سے تعلق رکھنے والوں کی بھیر گئی ہوئی تھی۔ وہ ان کے درمیان سے گزر کر جانے لگا تو تمام طلبا اور طالبات تالیاں بجانے گئے۔ چند پروفیسر بھی آگئے تھے۔ راجہ نے کما۔ "سرا میں نے آپ سے کما تھا کہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے اور یونیورٹی میں بھی ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ دیکھ لیس میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں"

> باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس پر پابندی عائد کی ہے تو وہ آدھی رات کے بعد فون کرتی ہے۔ مجھے تو گری نیند سونے کی عادت ہے۔ مجھے بھی پتا نہ چلتا مگر چھوٹی ماہرہ نے مجھے بتایا ہے۔"

> > "وہ لڑکا کون ہے؟ تم نے اسے ویکھاہے؟"

"ایک بار دیکھا ہے۔ وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ ہم تو سمی سی ایس پی سطح کے داماد کے خواب دیکھتے رہے اور وہ ہے کہ وش کی فلمیں دیکھ دیکھ کرایک معمولی نوجوان کو ہمیرو بنا رہی ہے۔"

"مون- اس كالح س آن دو- من بياري سمجاول كا-"

رکن الدین گم صم ساہو کرافسر کی رپورٹ سن رہاتھا پھروہ غصے ہے دہاڑتے ہوئے بوالہ دی الدین گم صم ساہو کرافسر کی رپورٹ سن رہاتھا پھروہ غصے ہے دہاڑتے ہوئے بولا۔ ''کیا ساہیوں کو میں ٹرینگ دی جاتھ ہے کہ وہ ڈیوٹی کی جگہ آنے دیں۔ وہ کہاں گئی ہے؟ اس کا کوئی سراغ کیوں نہیں ملا؟''

"میں پورے شہر کی تاکہ بندی کرانے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ کیپٹن امیر حزہ کی تصویریں صبح ہی تمام علاقوں کے تھانوں میں پنچادی گئی تھیں۔ ہر پررولٹک پولیس پارٹی میں ایک لیڈی کاشیبل ہے۔ وہ برقع پہننے والی لڑکوں کے نقاب اٹھا کر دیکھے گی۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ امیر حزہ آپ کی صاحب زادی کو برقع یا چادر میں چھپاکر لے جا سکتا سات

رکن الدین کا سرچکرا رہاتھا۔ بیگم نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ مار مار کر کمہ رہی تھی۔ "ہائے وہ ظالم میری بچی کو لے گیا ہے۔ پتا نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہو گا۔"

ر کن الدین فون کے ذریعے ڈی آئی جی پولیس اور انتظامیہ کے عمد یداروں سے رابطے کر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی در بعد اس کا دل کہنا تھا کہ بیٹی کا سراغ مل گیا ہو گا۔ الیکن فون کرکے پوچھنے پر مابوی ہوتی تھی۔

اس نے شام کو ڈی آئی جی سے کہا۔ "چھ گھنے گزر بچے ہیں۔ پتا نہیں آپ لوگوں نے کہیں ناکا بندی کرائی ہے۔ امیر حمزہ ایک تربیت یافتہ سکرٹ ایجنٹ رہ چکا ہے۔ وہ بنوی حکمت عملی سے ناکا بندی کو تو ژ کر میری بنی کو سکھر سے کہیں دور لے گیا ہو گا۔"

اس نے بات ختم کر کے ریسیور رکھا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولا۔ "جیلو میں ڈی سی رکن الدین بول رہا ہوں۔"
دو سری طرف سے ایک خاتون نے یو چھا۔ "سرا کیا میرا بیٹا کاظم آپ کے گھر آیا

'' ''تم کون ہو؟ اور تمہارا بیٹا کاظم ہمارے گھر کیوں آئے گا۔'' بیگٹم نے شوہر کے ہاتھ سے فوراً ریسیور کیتے ہوئے کہا۔ ''کاظم اسی لڑکے کا نام ہے۔''

پھروہ فون پر بولی۔ 'میں سائرہ کی مان بول رہی ہوں۔ آپ میرے شو ہرے کیا بوچھ ۔ یہ:

"دوس اپنے بیٹے کاظم کے لیے پریشان ہوں۔ وہ صبح پانچ بجے سے گیا ہے اور اب تک واپس نسیس آیا ہے۔ میرا بیٹا بھی اتن ور تک باہر نسیس رہتا ہے۔ اگر آپ کھھ خیال نہ کریں تو یس آپ کی بٹی سائرہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔"

" " اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ وہ صبح کالج گئی تھی بھر وہاں سے لابتا ہو گئی۔ بورے شرمیں اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔"

''او خدایا! اس کامطلب ہے کہ وہ دونوں ہی صبح سے لایا ہیں؟'' بیگم نے اچانک تیور بدل کر کہا۔ ''صاف کیوں نہیں کہتیں کہ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ میری معصوم بجی کو بہلا پسلا کرلے گیا ہے۔''

"آپ کی بیٹی اور معصوم؟ روز آدھی رات کے بعد میرے بیٹے سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ ہم آپ کی طرح مالدار نہیں ہیں۔ اسے اپ برابر کی حیثیت والی لڑک کو پہند کرنا چاہئے مگر میری تصبیعتیں اس لیے اثر نہیں کرتی تھیں کہ آپ کی بیٹی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اسے دیوانہ بنا کررکھ دیا تھا۔" "کواس مت کرو۔ ابھی میرے میاں پولیس کے ذریعے تمہارا جینا محال کر دیں اندهير گري الله اله اله اله اله aazzamm@yahoo.com اندهير گري الله اله

اندهير گري ١٤٦ ١٤ (حصه اول)

''امیر حمزہ؟'' بیگم نے پوچھا۔ '' آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟'' '' بیٹی تمام دستاویزات اور چھوٹی ڈائریاں لے جا کر کیا کرے گی۔ وہ چیزیں بھی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ ِ''

"بال سائرہ ایسی چیزیں نہیں لے جائے گا۔ آپ امیر حمزہ کا نام لے رہے ہیں۔ کیا اس نے اس سیف سے وہ سب کچھ چرایا ہے؟"

وہ غصے سے سیف کو گھونسا مارتے ہوئے بولا۔ "ہاں۔ یہ ای کا کام ہے۔ وہ ہمارے بینک اکاؤ نٹس سیل کرا سکتا ہے ہمارا محاسبہ کرا سکتا ہے ایک ڈی می لیول کے افسر نے صرف چار برسول میں ایک کروڑ اسی لاکھ کی جائدادیں کیسے خریدیں؟ اور ہمارے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً سترلاکھ روپ کمال سے آئے ہیں؟ وہ ہمارے خلاف ٹھوس جُوت لے

'' <sup>(و</sup>لیکن وہ یمال کب آیا ہو گا؟ کب اس نے چوری کی ہو گ۔ کل اس سیف میں سب پچھ تھا۔ کل ہے آج تک میں گھرے باہر نہیں گئی۔ وہ یمال چوری کرنے کب آیا یہ گا؟''

وہ دونوں ہاتھوں سے سرتھائے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ انکار میں سرہلا کر بولا۔ ''نمیں۔ وہ نہیں آیا ہو گا۔ یہ تمام دستاویزات بٹی کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آگ'گدھے کی پکی اتنی اہم چزیں کیوں لے گئی ہے؟ کیا میں اپنا سر پھوڑ لوں؟''

چند ہاتیں جو سمجھ میں آرہی تھیں' وہ یہ تھیں کہ امیر حمزہ نے اس کی بیٹی سائرہ کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی لیکن اس دھمکی پر عمل ہونے سے پہلے سائرہ خود اپنے عاشق کاظم کے ساتھ چلی گئی تھی۔

گھرے بھاگنے والی الڑکیال نقدی اور زیورات لے کر اپنے ہی گھر کا صفایا کر جاتی ہیں گئی تھی۔ ہیں گئی تھی۔ جو ڈائری اور دستاویزات چرائی گئی تھیں' وہ سائرہ کے کسی کام آنے والی نہیں جو ڈائری اور دستاویزات چرائی گئی تھیں' وہ سائرہ کے کسی کام آنے والی نہیں تھیں۔ یہ چیزیں رکن الدین کے خلاف امیر حمزہ کے کام آسکتی تھیں لیکن بیگم اور رکن الدین پورے تھین سے کمہ سکتے تھے کہ امیر حمزہ نے ان کے گھر آگرچوری نہیں کی ہے۔ الدین پورے تھین سے کمہ سکتے تھے کہ امیر حمزہ نے وہ الدین تورے ملی تھی کہ امیر حمزہ نے وہ ان تمام حالات کے پیش نظرایک ہی بات سمجھ میں آرہی تھی کہ امیر حمزہ نے وہ ڈائری اور دستاویزات حاصل کرنے کے لیے شاید کی حکمتِ عملی سے سائرہ کو اپنا آلہ کار

گے۔ جب بھی تمهارا بیٹا بکڑا جائے گا' اس کی ہڈیاں پسلیاں تو ڈکر تمهارے پاس بھیجیں گے۔"

بیگم نے ریسیور کریڈل پر بی کر کھا۔ "ہم امیر حزہ پر شبہ کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ ہماری بیٹی کاظم کے ساتھ گئی ہے۔ ان دونوں نے یمال سے بھاگنے کا منصوبہ پہلے سے بنایا ہو گا اور آج موقع پاکر نکل گئے ہیں۔ دیسے دہ اسے چالاک نمیں ہیں۔ پولیس والوں کو دھوکا دے کر شہرسے باہر نمیں جا سکیں گے۔ دہ ای شہمیں کمیں چھیے ہوں گے۔"

رکن الدین نے ڈی آئی جی بولیس سے رابطہ کرکے اپنی بنٹی کے بارے میں یہ نئی صورتِ حال بتائی۔ اس سے کہا کہ کاظم کے گھر پر جاکر گھر کی تلاقی کی جائے اور اس کے باپ کو حراست میں رکھا جائے۔ اس شرکے ہر گھر اور ہر گلی کوچ میں انہیں تلاش کیا جائے کاظم کے نفاف ایف آئی آر درج کرائی جائے کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھرسے پانچ لاکھ روپے کے زیورات اور دولاکھ روپے نفذ لے گیا ہے۔

یولیس والے اس نئ صورتِ حال کے مطابق سائرہ اور کاظم کو اس شرمیں تلاش کرنے لگے۔ بیگم نے کما۔ ''یہ آپ نے اچھاکیا' کاظم پر اغوا کے علاوہ چوری کا بھی الزام لگا دیا۔ اب تو وہ جب بھی پکڑا جائے گا' اس سے پانچ لاکھ کے زیورات اور دولاکھ روپ نفتہ وصول کے جائس گے۔''

ر کن الدین نے چونک کر کہا۔ " بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ خلل ہاتھ تو نہیں جائے گ۔ وہ پہل سے نقذی اور زیورات ضرور لے گئی ہو گ۔"

بیگم فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی پھرایک الماری سے جابیاں نکال کرسیف کو کھولا۔ اندر زیورات نظر آرہے تھے۔ بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھی تھیں۔ ان مین سے پچھ گڈیاں کم تھیں لیکن جو بات پریشان کرنے والی تھی 'وہ یہ تھی کہ وہاں سے چھ اگڈیاں کم تھیں ہوگئی تھیں۔

ان وستاویزات کے ذریعے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ ڈی می رکن الدین نے کراچی' سکھراور نواب شاہ میں مجموعی طور پر ایک کروڑاس لاکھ روپ کی زمین جاکداد کے حساب کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بیگم اور رکن الدین کے کس بینگ افاؤنٹ میں کتنے لاکھ محفوظ م

یں رکن الدین چکرا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ بیگم نے پاس آکر اس کے شانے کو تھکتے ہوئے یوچھا۔ "کیا ہوا؟"

وه سيف كو تكتے ہوئے بولا۔ "امير تمزه......."

یناہا ہو گا۔

اندهر مَرى الله اول) ا aazzamm@yahoo.com اندهر مَرى الله اول) المعداول) المعداول)

کے تاریے گنگشن لے کر کسی سے باتیں کرتے ہیں پھراس گنگشن کو ختم کر دیتے ،
امیر حزہ کا ماتحت چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لمبے تاریح ساتھ ایک اللہ کے آیا۔ اسے انیلا بانو کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس نون کا ایک کنگشن اس کو تھی ہے اسارو ایسے کمرے میں تھا' جمالی امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور کو کان سے لگایا۔ انیلا ایسے کمرے میں تھا' جمالی امیر محزہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور کو کان سے لگایا۔ انیلا آپ کی آواز سائی دی۔ وہ مرزا نیک بخت سے کمہ رہی تھی۔ "ہیلو بد بخت! مجھے تلاش آپ کی ہو؟"

"شیں مہیں سمجھا چکا ہوں کہ ایک سیاست دال دو سری تیسری شادیاں کر کے نیک نام نہیں رہتا چر میں اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ تم سے شادی کروں گا تو وہ اپوزیشن والوں سے مل جائے گا۔ گھر کی جمیدی بن کر میری لنکا ڈھا دے گی تم شادی کی بات نہ کرو۔ کوئی دد سری بڑی سے بڑی شرط منوا لو۔"

"میں اپنے وجود کے داشتہ کا لفظ مندنے اور تہاری منکوحہ بننے کے لیے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہ سکتی ہوں۔ ہاری شادی کا راز پاکستان میں کسی پر نہیں کھلے گا۔"

" فنفیه ایجنسیال پاتال میں چھے ہوئے راز معلوم کرلیتی ہیں۔ تم سے شادی کرنے کا مطلب سے ہو گاکہ میں اپناسیاس کیرئیرداؤ پر نگادوں۔"

"تین ماہ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں۔ تہمارے پاس سوچنے اور حتی فیصلہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اگر تم نے دو ماہ کے اندر کسی بیرونی ملک میں میری رہائش کے انتظامات نہ کیے اور وہاں مجھ سے نکاح نہیں پڑھایا تو میں اس محامدے کو منظرِ عام پر لے آؤل گی۔"

"كيا وه معامده اب بهي تمهارك ياس به؟"

" منیں میں نے کیشن امیر حمزہ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔"
"اس کا مطلب ہے اب میں دو طرف سے بلیک میل کیا جاؤں گا۔ تم تو کرہی رہی ہو۔ اب امیر حمزہ بھی کرنے والا ہے۔"

انیلا بانو بستر کے سرہانے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ شانے کے زخم کی تکلیف قدرے کم ہوگئی تھی۔ ایک ڈاکٹر صبح اور شام آگر اس کا علاج کرتا تھا۔ ایک ملازمہ اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھی۔ وہ کو تھی کے جس جھے میں رہتی تھی' وہاں کی کھڑکیاں اور دروازے باہر سے بند رہتے تھے۔ اسے ٹاکید کی گئی تھی کہ وہ جب تک وہاں رہے' تب تک باہر جانے کی بات نہ کرے اور جب اس کی آئھوں پر پئی باندھ کر اسے وہاں نے کہیں دور پہنیا دیا جائے گا تو پھروہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے' جا سکے گی۔

امیر حمزہ نے زخم بھرنے تک اسے وہاں بناہ دی تھی۔ انبلانے اسے ایک بی بار دیکھا تھا۔ دوسری بار اس سے ملنے کی خواہش کی تو اس کے خاص ماتحت نے آگر بوچھا "کیپٹن صاحب سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یہاں کوئی تکلیف ہے؟ یاکسی چیز کی کی ہے؟"
"میں مرزا نیک بخت سے تعلق رکھنے والے معاہدے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ معلہہ اس کی کمزوری بن کر میرے پاس نہیں رہے گا تو وہ جھے کہیں بھی کسی وقت بھی قتل کرنا دے گا۔"

"تم اس سے کمہ سکتی ہو کہ وہ معاہدہ تممارے پاس ہے اور تم نے اسے کیپٹن امیر حزہ کو امانت کے طور پر رکھنے کے لئے دیا ہے۔ کیپٹن صاحب کا نام س کر پھروہ کھی تممارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔"

''میں اپنے والدین اور بھائی کے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ زخم بھرنے کے بعد گھر نہیں جاؤں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا' اینا ٹھکانا کہاں بناؤں؟''

"دوتم نیک بخت سے سودا کر سکتی ہو۔ اس سے کمد سکتی ہو کہ تم پاکستان سے اپنے کسی پند کے ملک میں جانا بیند کرد گی۔ وہ وہاں تمہارے رہائش افراجات برداشت کرتا رہے گاتو تم اس معاہدے کو منظر عام پر نہیں لاؤگی۔"

"وہ ملک دشمن معاہدہ ہے۔ کیا کیشن صاحب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ کیا میرے تحفظ کی خاطر معاہدے کے ذریعے نیک بخت کا محاسبہ نہیں کریں ہے؟"

''ہم نہیں جانتے کہ کیپٹن صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ ویسے وہ جو کریں گئے' اس سے تہیں کبھی نقصان نہیں پنچے گا۔''

'دکیامیں نیک بخت سے فون پر بات کر سکتی ہوں۔'' ''میں ابھی فون کال کا انتظام کرتا ہوں۔ یہاں باقاعدہ ٹیلی فون نہیں ہے کیونکہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کو تھی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ٹیلی فون بول اندهير تكري 🌣 160 🏠 (حصه اول)

اندهير نگري 🕏 161 🌣 (حصه اول)

''میں ہوں کیبٹن امیر حمزہ-'' "اوه كيبين صاحب! لائن احانك كث كلى تقى-" 'وکئی نہیں تھی۔ کاٹ دی تھی۔ تم بہت بول رہے تھے۔ صرف کام کی ہاتیں سنا کرو اور کام کی ہاتیں کیا کرو۔"

"جی ہیں میں پریشانی میں کیھھ زیادہ بواتا رہا۔ اب شیس بولوں گا۔ آپ کی سنوں گا' آپ حکم کریں۔"

''انیلا بانو کو جلد سے جلد پاکتان ہے باہراس کے کسی پند کے ملک میں بھیج دو۔ وہاں اس کا ذاتی بنگلا' کار اور خاصا بینک بیلنس ہونا چ<u>ا ہ</u>یے۔"

''ہو جائے گا۔ لندن کے ایک مضافاتی علاقے میں میرا ایک ذاتی کائیج ہے۔ میں وہ كائيج اس كے نام كر دول كا- يائي لاكھ پاؤنڈزاس كے بينك اكاؤنث ميں جمع كرا دول كا-" " پانچ نہیں' دس لاکھ کیونکہ وہ تہماری شریبِ حیات ہو گی۔ تم اس سے نکاح پڑھاؤ

''وکیپلن صاحب! آپ میری بیوی کو نهیں جانتے ہیں دو سری شادی کا راز گھلتے ہی وہ ا یو زیشن والول سے مل کر.......

''زیادہ نہ بولو۔ یوری قوم سے فراڈ کرتے ہو' ایک بیوی سے نہیں کر سکتے؟ اگر میری شرا لط تشکیم کرد گے تو اس معاہدے کے سلسلے میں شاید کوئی سمجھو تا ہو سکے گا۔" مسجھوتے کی بات پر اس نے کہا۔ " مجھ منظور ہے۔ میں آپ کی شرائط تشکیم کرتا موں۔ آپ انیلا بانو کو اسلام آباد بھیج دیں۔ میں لندن میں اپنا ذاتی کائیج اس کے نام کرنے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کے بعد اس سے نکاح پڑھوا کریماں آجاؤں گالیکن میری ایک بات مان کیس-"

"ماننے والی بات ہو گی تو مان لوں گا۔"

"معمولی می بات ہے۔ میں اپنی بیوی سے اور عوام سے دوسری شادی والی بات چھیانے کے لیے ایک چال چلوں گا۔ اس کے نتیج میں کسی کو نقصان نہیں بنیج گا۔ صرف میرا اتنا فائدہ یہ ہے کہ میری بوی کو تبھی میری دوسری شادی کا یقین شیس ہو گا۔ جاہے وستمن اسے لاکھ بہرکاتے رہیں۔"

" معرف الله اور اس سے مونے والے بچول کے بمترین مستنقبل کی ضانت دے دو۔"

"میں ہر طرح سے آپ کو مطمئن کروں گا۔ اب آپ جھے مطمئن کریں۔"

''میری شرط مان کینے کے بعد امیر حمزہ صاحب تم ہے ایبا سمجھو ہا کر سکتے ہیں جس قدر ہے میں وہ معاہدہ بھی منظرعام پر نہیں آئے گا۔" مدر دمیں کیپٹن امیر حمزہ کو تم نے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ہم سب سیاست دانوں کا دسمن خدم وہ ہم سب سیاست دانوں کا دسمن خدم وہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے پکڑا کر کہتا ہے عدالت میں جاؤ اور اب اور در اور در یہ بیوام سے جھوٹ بولنے اور دھوکا دینے کے جتنے جرائم کیے ہیں' انہیں تشکیم کرو۔ وہ ے اور خفیہ ہاتھ کے اس معاہدے کو بھی عدالت میں پہنچائے گا۔" "ننیس پنچائے گا۔ میں تم دونوں کے درمیان سمجھو تا کراؤں گی۔"

''میں یمال خفیہ ہاتھ سے خفیہ طور پر مسجھو تا کرنے آیا تھا۔ کل میں اسلام آباد جاؤل گا۔ انتخابات سریر ہیں۔ وہال میری موجودگی ضروری ہے۔"

"میں آج رات تک سی وقت بھی حمزہ صاحب سے تمہاری بات کراؤل گی۔" انیلانے رابطہ حم کر کے ملازمہ کو آواز دی چراس کے آنے پر کما۔ "بیہ نون لے جاؤ۔ حمزہ صاحب کے ماتحت سے کمو میں ان سے ضروری بات کرنا جاہتی موں۔"

ملازمہ فون لے کراس کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر ماتحت کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فون کے تار الگ کر دیئے بھراسے لے جا کر امیر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ تب امیر حمزہ نے اینے فون کا ریسیور اٹھا کر مرزا نیک بخت سے رابطہ کیا پھراس کی آواز س کر بولا۔ "میں

وہ جلدی سے بولا۔ "آپ؟ جناب آپ ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے ہمکلام ہوں۔ ابھی ابھی بانو سے میرا مطلب ہے انیلابانو سے گفتگو ہوئی تھی۔ آپ کا ذکر مبارک ہوتا رہا۔ میں اس سے کمہ رہا تھا' آپ بہت ہی معاملہ فہم ہیں۔ ہم جیسے غلطیال کرنے والول کو سنبطلے کا موقع ویتے ہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے تھرے ڈی سی کو سنبطنے کا موقع دیا ہے۔ اے اپنا اعمال نامہ خود عدالت میں لے جانے کا علم دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح آپ قانون کی بالا دستی قائم رکھتے ہیں اور یہ بری بات ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جب کوئی آپ کے نیک مورے پر عمل نہ كرے تو آپ مجور موكرائ طور يراس كے خلاف اقدامات كرتے ميں ميں آپ ہے اس سليله مين ...... بيلو بيلو بيلو ...... بيلو جناب كيپنن صاحب! بيلو بيلو بيلو .........

یتا چلا کہ دو سری طرف سے فون بند کر دیا گیا ہے۔ نیک بخت نے ریسیور کو کریڈل ير ركها- سويخ لكا- وكيابات مو كن ؟ فون كيون بند كيا مو كيا؟ يا بند كرديا كيا؟" تھنٹی بیجنے لگی۔ اس نے جلدی سے ریسپور اٹھا کر کما۔ ''مہلو کون؟''

aazzamm@yahoo.com

اندهير ممرى الله 162 الم (حصه اول)

وہ دونوں اپنے اپنے طور پر انیلا بانو سے نجات عاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے گئے۔ ﴿ ----- ﴿ ----- ﴿ ------

اندهير تكري الله 163 له (حصه اول)

بیگم اور رکن الدین تمام رات سونہ سکے۔ انہوں نے کاظم کے خلاف سائرہ کے اغوا کے علاوہ پانچ لاکھ روپے کے زیورات اور دو لاکھ روپے نقد چرا کر لے جانے کے الزامات لگائے تھے اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ آدھی رات کے بعد پولیس والے کاظم کے باپ کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اس پر طرح طرح سے ظلم کر کے بیان لکھوانا چاہتے تھے کہ اس کے بیٹے نے ڈی سی رکن الدین کے گھرڈاکا ڈالا ہے اور اس کی بیٹی کو جراً اٹھاکر لے گیا ہے۔

اس کا بو ڑھا باپ کمہ رہا تھا۔ ''میرے بیٹے نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اتنا بڑا ڈاکا نہیں ڈالے گا۔ جہاں تک سائرہ کا تعلق ہے' وہ راضی خوشی اس کے ساتھ گئی ہے۔''

وہ بے چارہ بوڑھا تھانے میں مصبتیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف امیر حزہ کے دو جانباز سائرہ اور کاظم کو کراچی لے آئے۔ انہیں آرام سے رہنے کے لیے ایک مکان دیا اور تاکید کی کہ جب تک طلات سازگار نہ ہوں' وہ دونوں اس مکان سے باہر نہ تکلیں۔ پھر صبح ہونے سے پہلے امیر حمزہ نے نون کے ذریعے رکن الدین سے رابطہ کیا۔ اس نے رکن الدین سے رہوہا؟"
نے رکن الدین سے بوچھا۔ ''کیا آپ جانتے ہیں کہ میں سکھر میں ہوں؟"

"تمهاری بیٹی سائزہ نے برایا ہے۔"

"سائرہ نے؟ کیا میری بیٹی آپ کے پاس ہے؟"

"بان خیریت سے ہے اور عزت و آبرو سے ہے۔ آج شام تک کاظم سے اس کا نکاح برھا دیا جائے گا۔"

وہ چند لمحات تک خاموش رہا پھر بولا۔ "وہ نکاح ہماری مرضی کے خلاف ہو گا کیکن سے المعیتان ہے کہ آپ میری بیٹی کی مرضی کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔"

"ر کن الدین! ذرا سوچو۔ تم یہ جانتے تھے کہ راہو جیسے دلال اور پولیس کی ملی بھگت ہے کم سن بچیوں پر اجھائی زیادتیاں ہوتی رہیں۔ وہ بے چاریاں درندگی کاشکار ہو کر مرکئیں۔ کیاتم مطمئن ہو کہ تمہاری بٹی ساتھ اجھائی زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟" مرکئیں۔ کیاتم مطمئن ہو کہ تمہاری بٹی ساتھ اجھائی زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟" اللہ اللہ میرے خاندان کی عزت رکھ کی

امیر حمزہ چند کھوں تک خاموش رہا پھر بولا۔ "تم لوگ خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر مکئی قوانین بد سے بدتر کرتے رہتے ہو لیکن آئدہ ایبا نہیں ہوگا۔ میری ایک پلائنگ ہے۔ جس پر عمل کروگ تو میں تمہارے اس معاہدے کو خفیہ رکھوں گا۔ تم اپنے طور پر انتخابی مہم میں کامیاب ہو کر اپنی حکومت بناؤ پھر خفیہ ہاتھ کو جھانیا دو۔ اس کی ایسی باتیں مان لیا کروجس سے ملک اور قوم کو نقصان نہ پنچتا ہو۔ باقی کام ایک محب وطن حکمران کی طرح کرتے رہو۔ میں خفیہ ہاتھ کو بھی اس معاہدے کی دجہ سے دباؤ میں رکھوں گا۔ وہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ معاہدہ عالمی سطح پر سب کے سامنے آئے۔ وہ اپنی خود غرضی اور مکارانہ مقاصد کو دو سرے ممالک پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے وہ اس ملک کو ہد ترین بنانے والی پالیسیوں پر تم سے جبراً عمل نہیں کرائے گا۔ "

"میں مانتا ہوں ' وہ بھی آپ کے دباؤ میں رہے گا لیکن آپ کی زندگی کم ہو جائے گی۔ اس کی خفیہ ایجنسیوں والے آپ کو کمیں سے بھی ڈھونڈ ٹکالیں گے بھر جس طرح ہمارے کئی بڑے سیاست دانوں کی موت کا سراغ نہیں ملا اسی طرح آپ کی موت بھی ایک معماین جائے گی۔ "

"خفید ہاتھ نے اب سے پہلے بھی مجھے مار ڈالنے کی کوششیں کی تھیں۔ اب میری حیات نو اس کے لیے معما بن گئی ہے۔ تم میری فکر نہ کرد۔ معاہدے کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ انیلا بانو کا مستقبل سنوار دو۔ کل رات تک اسے اسلام آباد پنچا دیا جائے گا۔"

اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ مرزا نیک بخت اپنے راز دار مشیر احمد علی کو بلا کر مشورہ کرنے لگا۔ کیا خفیہ ہاتھ کو بتا دیا جائے کہ وہ معاہدہ کیپٹن امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور آئندہ وہ خفیہ ہاتھ کو بھی اپنے دباؤ میں رکھے گا۔

مثیر نے مشورہ دیا۔ ''ابھی اسے حقیقت نہ بنائی جائے۔ تین ماہ گزرنے دیں۔
افتدار عاصل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کو رفتہ رفتہ حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اور امیر
حزہ کے درمیان مخن جائے گی۔ وہ معاہدے کی وجہ سے بظاہر دباؤ میں رہے گالیکن درپردہ
امیر حمزہ کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں کرے گا اور ہم خاموثی سے ان کا تماشا دیکھتے رہیں
گے۔''

"امير حمزه كل رات تك انيلا بانوكو اسلام آباد پنچانے والا ہے۔ بيد لؤكى ہر وقت ميرے لئے معيبت بني رہے گی۔ مجھے اس سے اس طرح نجات حاصل كرنى ہو گى كه امير حمزه ہم ير بھی شبہ نه كرے اور وہ بلا مجھ سے بيشہ كے ليے دور ہو جائے۔"

اندهر گری شه 165 شه (حصد اول) **aazzamm@yahoo.com** 

"تم نے ان بچیوں کی عزت اور سلامتی کے لیے انسانیت کا ثبوت کیوں نہیں دیا؟ تم اپنے علاقے کے سب سے بڑے عمدے دار تھے بلکہ حاکم تھے۔ تم ان ظالم درندوں کو گر فآر کر کے انصاف کے لیے انہیں عدالت پہنچا سکتے تھے۔"

"مجور تھا۔ اوپر والوں کا تھم تھا کہ میں اس معاملے کو دبا دوں۔ میں اپنے بردوں کی مرضی کے خلاف اس معاملے کو نہ دباتا تو میری ملازمت چلی جاتی۔"

" تم نے ملازمت بچالی۔ اپنی جان کیے بچاؤ گے؟ میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی چونکہ تمہارا محاسبہ کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے تمہارے گھریلو طلات معلوم کیے۔ معلومات طاصل کرنے کے دوران میں پتا چلا کہ سائرہ اور کاظم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دو جانبازوں نے ان پیار کرنے والوں سے کما کہ وہ انہیں گھرسے بھاگنے کا موقع دیں گے اور کراچی میں آرام دہ رہائش کا انظام کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سائرہ اپنے باپ کی ذمین و جائیداد کے تمام کاغذات لے کر آئے۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کاظم کی دیوانی ہے۔وہ اس دیوائی میں تمہاری تمام اہم دستاویزات میرے پاس لے آئی ہے۔"

" ' او گاڈ! میں سوچ بھی نہیں سُکٹا تھا کہ میری بیٹی میرے اعتاد کو دھوکا دے گ۔ "
' ' ٹی می کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم ملک اور قوم کے اعتاد کو دھوکا دو گے۔ تہماری بیٹی نے وہی کیا ہے ' جو تم کرتے رہے ہو۔ "
' آپ درست کہتے ہیں میں جو کرتا رہا' اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ "
' سزا کہاں ملی ہے ؟ ابھی تم آرام سے اپنے گھر میں ہو۔ میں نے تمہارے جرائم کی سزا تہماری بیٹی کو نہیں دی۔ اس کا گھر آباد کر رہا ہوں۔ وہ بالغ ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں اس کی خانہ آبادی کو تشکیم کرنا پڑے گا۔ تم اپنی کمو' کیا اپنا اعمال نامہ خود لکھ کر عمالت میں پیش ہونا چا جے ہو؟"
عدالت میں پیش ہونا چا جے ہو؟"

''میں کیا کہوں۔ میرا اٹمال نامہ تو آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔''

"ہاں۔ ہمارے ملک میں ایسے ایماندار اور فرض شناس وکلاء اور جج صاحبان ہیں جن کے پاس میں بید دستاویزات پنچاؤں گا اور ان کے ذریعے تممارے بینک اکاؤنٹ سیل کراؤں گا۔"

'' پلیز کیپٹن امیر حمزہ صاحب! رحم کریں۔ ایسی سزا دیں گے تو میرے بچے میرے بعد کنگال ہو جائیں گے۔''

''اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے بچوں کا مستقبل شاندار بنائے رکھنے کے لیے

عمدیدار بے ایمانی اور رشوت خوری کے ذریعے لاکھوں کرو ڈول کماتے رہتے ہیں۔
تہمیں سزا ملے گی تو تمہارے بچ رزق طال کمانا سیکھیں گے۔ میں کل شام تک کی
مہلت دے رہا ہوں تم خود عدالت میں حاضر ہو کر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرو گ تو
تہماری سزا میں نرمی ہو گی۔ میری طرف سے بار ایسوسی ایشن اور جج صاحبان سفارش
کریں گے کہ تمہاری ملازمت بحال رکھ کر تمہیں ایمانداری سے فرائض اوا کرنے کے
مواقع دیئے جائیں۔ سوچ لو'کل شام تک تمہیں کیا کرنا ہے۔"

امیر حمزہ نے فون بند کردیا۔ وہ میچیلی رات مرزا نیک بخت سے کمہ چکا تھا کہ دوسرے دن تین بجے کی فلائٹ سے انیلا بانو اسلام آباد جانے والی ہے۔ وہ دن کے ایک بیخی بین بیخی علاقے کے قریب گزری میں 2.2 کے بس اشاپ پر ایک نیکسی میں بیخی ہوگی۔ اے ایخ گارڈزکی حفاظت میں ائرپورٹ سے اسلام آباد پہنچایا جائے۔

مرزا نیک بخت نے مثیر احمد علی کے مشورے سے آیک لائن آف ایکشن طے کیا کرلیا تھا۔ اس کے مطابق ایک بوڑھا اور جوان شخص انیلا بانو کے گھرگئے۔ وہاں اس کے بھائی سے تشائی میں راز داری سے کہا۔ "میں مرزا نیک بخت کی کو تھی کا بوڑھا چوکی دار ہوں اور یہ میرا جوان بیٹا وہاں ایک سیکورٹی گارڈ ہے۔ ایک بارتم اور دو سری بارتمہارے والدین اس کو تھی کے گیٹ پر آپھے ہیں۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اس وقت میرا شمیر سویا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن اس کو تھی میں چھیی رہتی ہے۔" سویا ہوا تھا۔ میں نے وال مارونے لگا۔ جوان نے کہا۔ "مجھے اور بابا کو قدرت کی طرف سے سزا می چکی ہے۔ میری جوان بن کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے اور گولی مارے سے سزا سے کھا جے۔ میری جوان بن کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے اور گولی مارے سے پہلے میں کے ساتھ غیرانسانی سلوک کیا گیا۔"

وہ جوان روئے لگا۔ بوڑھے نے کہا۔ "ہم تمہاری بمن کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تم حوصلہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری بمن بانو کو لے کر کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں جائیں گے۔"

انیلا کے بھائی نے کہا۔ "مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں کی بیٹی اور بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ قدرت کے کھیل مجیب ہیں۔ اس طرح تمہارے ضمیر بیدار ہو گئے ہیں۔ میرے حوصلے کی بات نہ کرو۔ میں اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے دشمنوں کے سرتجل سکتا ہوں۔"

"تو پھر ابھی ہمارے ساتھ جلو۔ وہ ایک گھٹے کے بعد ائز پورٹ آئے گ۔ مرزا نیک بخت کا ایک سیکورٹی گارڈ اے اسلام آباد لے جا رہا ہے۔" اندهير مگري \$ \$ 166 \$ (حصد اول yahoo.com) اندهير مگري \$ \$ 167 (حصد اول)

چل کر جھے سے نمٹ لوں گا۔"

وہ موبائل ایک طرف چھنک کر دروازہ کھول کر بمن کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ اس جوان نے زخمی گارڈ کو کار سے تھینچ کر باہر زمین پر لٹا دیا۔ بوڑھے کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا بھرکار اشارے کرکے اسے تیز رفتاری سے بھگانے لگا۔

انیلاً نے کہا۔ "بھائی جان! آپ مجھے گھرنہ لے جائیں۔ میں مرزا نیک بخت سے اپنے جائز حقوق حاصل کرکے خود آپ اوگوں کے پاس آؤں گا۔"

منی برگواس مت کرو۔ وہ خود غرض حنہیں جائز حقوق نہیں دے گا۔ ہم قانونی کارروائی کرکے ممہارے حقوق حنہیں ولائیں گے۔"

وہ بمن بھائی بچھلی سیٹ پر بیٹنے بحث کر رہے تھے۔ بھائی نے غصہ دکھانے اور بحث کر رہے تھے۔ بھائی نے غصہ دکھانے اور بحث کر رہنے کے دوران میں نیال نمیں کہا کہ وہ کار کہاں جا رہی ہے۔ کائی وقت گر رہنے کے بعد وہ چونک گیا۔ کار ایک ویران علاقے میں رک گئ تھی۔ اس نے کھڑی کے باہر دیکھتے ہوئے بوجھا۔ ''یہ ہم کہاں آگئے ہیں۔ شاید سے کھوکھرا پار کا دیران علاقہ ہے۔''

جوان نے آگلی سیٹ سے گھوم کر مشکراتے ہوئے اس غیرت مند بھائی کو دیکھا گھر کچھ کھے سے بغیر ٹی ٹی سے فائر کیا۔ ایک ہی گولی کافی تھی۔ دہ سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ انیلا چینیں ہارتے ہوئے بھائی سے لیٹ گئی۔ بہن کی آغوش میں بھائی کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔

اس جوان نے ٹی ٹی کی تال انبلاکی کنیٹی پر رکھ کر کہا۔ ''تمماری صورت اس طرح بگاڑ دی جائے گی کہ تمہیں تحفظ دینے والا امیر حمزہ بھی تمہیں نہیں بھپان سکے گا۔ اس البحن میں رہے گا کہ تم زندہ ہویا مرچکی ہو؟''

ہوڑ ہے نے بھی اپ لباس سے آیک ٹی ٹی نکالی۔ ہتھیار نکل آئیں تو پھر کوئی زندگ کی طاقت نمیں و پھر کوئی زندگ کی طاقت نمیں دے سکتا۔ اچانک تزا تزکی آوازوں کے ساتھ دو ہتھیاروں سے دو گولیاں چلیں بھر خاموشی جھاگئی۔

وسرے دن کے اخبارات میں یہ خبرشائع ہوئی کہ کھو کھرا پار کے ایک نالے سے
ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ اس کا چبرہ بگڑا ہوا ہے لیکن بوڑھے مال باپ نے
لباس سے اور اس کے سفری بیگ سے ملنے والی چیزوں سے تصدیق کی ہے کہ ان کی بینی
انیلا بانو ہے لیکن جیسا کہ ہوتا ہے 'تصدیق کرنے کے باوجود مال باپ کا دل نہیں مان رہا تھا
کہ بینی مریکی ہے۔ ان بوڑھوں کو دہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج
کرائی تھی کہ ان کا جوان بیٹا چو بیں گھنٹوں سے لاپتا ہے۔ وہ مرزا نیک بخت کو الزام وے

انہوں نے انیلا کے بھائی کو ایک ریوالور دیا پھر وہ تینوں ایک فیکسی میں بیٹھ کر ائریورٹ کی طرف جانے لگے۔

امیر حمزہ نے انیلا کو رخصت کرتے وقت ایک موبائل فون دیا تھا اور کہا تھا "تمہارے ساتھ کوئی گڑ ہو ہو یا خطرہ محسوس کرو تو فوراً فون پر رابطہ کرنا میرے جانباز تمہاری سلامتی کے لیے پہنچ جائیں گے۔"

اس کی آنگھوں پر پٹی ہاندہ کر اسے کو تھی کے باہر لایا گیا اور ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کار تقریباً ایک گھٹے تک چلتی رہی۔ طلا نکہ اس کو تھی سے گزری کا بس اسلب بست قریب تھا لیکن وہ کار یو نئی ایک گھٹے تک چلتی رہی پھراس کی آنگھوں سے پٹی ہٹا دی گئے۔ کار کے ڈرائیور نے ایک ٹیکسی والے سے ائرپورٹ جانے کا کرایہ طے کر کے اسے دگئی رقم دی۔ اس سے کہا۔ ''میہ بی بی بی بی بی بی بی اس تھوڑی دیر کسی کا انظار کریں گی اس لیے متہیں وائن کرایہ دیا جا رہا ہے۔''

وہ نیکسی کی پیچلی سیٹ پر آگر بیٹھ گئی۔ امیر حزہ کا ڈرائیور کار لے کر چلا گیا۔ ہیں منٹ کے بعد مرزا نیک بخت کا ایک سیکورٹی گارڈ ایک کار میں آیا۔ انیلا نے فیکسی والے سے کما۔ "تم کرایہ رکھو میں اس کار میں جارہی ہوں۔"

وہ نیک بخت کے اس سیکورٹی افسر کو پہچانی تھی۔ بچھل سیٹ پر آگر بیٹھ گئی۔ مرزا نیک بخت نے اپنی داشتہ سے شادی نہ کرنے اور اسے راستے سے بٹانے کے لیے خوب چکر چلایا تھا۔ جب وہ کار مین روڈ اور جناح ٹرمینل کے درمیانی راستے پر پیچی تو ایک دو مری کارنے اس کا راستہ روک دیا۔

انیا بانو نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے دنڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ اسے اپنا بڑا بھائی ایک بو ڑھے اور جوان کے ساتھ نظر آیا۔ جوان کے ہاتھ میں ایک ٹی ٹی اور بھائی کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ انیلا بانو نے فوراً ہی موبائل آن کر کے نمبرڈا ٹل کئے۔ اسے میں وہ قریب پہنچ گئے۔ اس کا بھائی گرج کر نیک بخت کے گارڈ سے کمہ رہا تھا۔ "کتے! نو میری بہن کو یہاں سے نہیں لے جاسکے گا۔"

اس سے پہلے کہ گارڈ اپنا ہتھیار استعال کرتا اس جوان نے ٹی ٹی سے فائر کر کے اسے زخی کر دیا۔ انبلا بانو فون پر کمہ رہی تھی۔ "میرے بھائی مجھے لینے آئے ہیں۔ پلیز جلدی آئیں میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ آپ بھائی کو روکیس۔"

بھائی نے کھڑگی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس سے موبائل چھین کر کہا۔ "ولیل! سمین!اپنے یار کو بلا رہی ہے۔ میری غیرت کا ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ گھر المعداول) أن 169 أن (حصد اول) أن المعداول) أن المعداول) أن المعداول أن المعد اندهير تكري 🖈 168 🏠 (حصه اول 🖰 🖰

> رہے نھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو قتل کرایا ہے اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہے۔ امیر حمزہ نے فون کے ذریعے نیک بخت سے کہا۔ "میں نے انیلا بانو کو ایک موبائل فون دیا تھا۔ اس نے موت سے پہلے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس کا بھائی دو بدمعاشوں کے ساتھ اسے روکنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ وہ پوری بات نہ کمہ سکی کیونکہ اس کے بھائی نے نون چھین کیا تھا۔"

مرزا نیک بخت نے کما۔ "میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں اپنی صفائی پیش کروں کہ بانو کی موت کا ذھے دار میں نہیں ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے فون کے ذریعے بانو کی باتیں س کر حقیقت معلوم کرلی اس کا بھائی بہت جنونی قشم کا آدمی تھا۔ اس نے بمن کو گولی مار کراس کا چرہ بگاڑ کر ایسی حرکت کی ہے 'جس کے نتیج میں مجھ پر شبہ کیاجا رہا ہے۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ "شبہ کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اس کا بھائی قل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی گر فقار ہو گا۔ حقیقت سامنے آجائے گی۔"

"حقیقت جب بھی سامنے آئے میں آپ کی غلط فنمی دور کروں گا۔ مجھے تو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ حقیقت جان لینے کے بعد مجھے بے گناہ سمجھ رہے ہیں اور آپ آئندہ بھی مجھ پر اعتاد کرتے رہیں گے۔"

"انیلا کے ساتھ جو ہوا' اس کا مجھے افسوس ہے۔ ویسے میں معاہدے کے سلسلے میں تم ہے تعاون کروں گا۔"

مرزا نیک بخت نے اس کاشکریہ اوا کیا۔ امیر ممزہ نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت اور مثیراحمہ علی ٹیلی فون کے وائڈ اسپیکرے امیر حمزہ کی باتیں سن رہے تھے۔ ٹیک بخت نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھا پھر کہا۔ ''خدا کا شکر ہے' امیر حمزہ کا اعتاد مجھ پر پختہ ہو گیا ہے اب تو اس کا باپ بھی مجھ پر تبھی شبہ نہیں کرے گا۔"

"جناب! مم ابنی بلانگ میں کامیاب ہیں لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ بوڑھا چوکی دار جو ایک کرائے کے قاتل کو اپنا بیٹا اور جارا سیکورٹی گارڈ بنا کرلے گیا تھا' وہ بو ڑھا کمال گیاہے؟"

"ہاں۔ وہ کرائے کا قاتل بھی معاوضہ کینے نہیں آیا ہے۔"

"آپ نے بوڑھے کو پچیس ہزار دیئے تھے کہ وہ اتن ہی رقم میں اس قاتل کو نال دے۔ ہو سکتا ہے وہ پیجتیں ہزار پر ہی راضی ہو کر چلا گیا۔"

"لكن اس بو ره كو تو واپس آنا چاہيے تھا۔"

ایک ملازم کو بلا کر حکم دیا که وہ ابھی بوڑھے چوکی دار کے گھر جا کراسے بلا کر لائے۔ ملازم علم کی تعمیل کے لیے گیا پھرایک تھٹے بعد آکربولا۔ "وہ گھریر نہیں ہے۔ اس کے کھر والے پریشان ہیں۔ وہ کل سے سیس آیا ہے۔"

نیک بخت اور احد علی نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے ویکھا۔ ملازم چلا گیا احد علی نے کہا۔ "اب تو یہ یقین کرنا ہو گا کہ صرف وہ بوڑھا ہی نہیں 'وہ اجرتی قاتل

و حکیا ایسا نسیں ہو سکتا کہ انیلا بانو کا بھائی ان دونوں پر غالب آگیا ہو۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد بہن کو بھی مار ڈالا ہو۔"

"ہم ان بمن بھائیوں کو حتم کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بھائی نے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے کیکن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ انبلاکی لاش کی طرح ان دونوں کی لاشیں كيون شين ياني تنئيع؟"

"معالمه كيه كر برب- كيا مونا تفا؟ اوركيا موچكا ب- بدبات بوري طرح سجه مين

بات ان کی سمجھ میں نمیں آسکتی تھی۔ انیلا بانو کا بھائی مارا گیا تھا۔ کرائے کے قاتل نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس کے بعد بو رہے نے بھی اپنے لباس سے ایک ٹی ٹی نکال لی تھی۔ دونوں کے پاس دو ٹی ٹی تھیں اور دو گولیاں چلائی تنئیں تھی کیکن ایک انیلا بانو کو بلاك كرفے كے ليے دو كولياں چلانے كى ضرورت نہيں تھى-

وہ رو گولیاں کار کے باہرت، رو جانبازوں نے چلائی تھیں۔ وہ بو رُھا اور اجرتی قاتل جهنم رسيد كرديئے كئے تھے۔

تيسرے دن انظا بانو لندن جانے والی فلائٹ میں سفر کر رہی تھی۔ امير حمزه نے اس ہے کہا تھا۔ "تم لندن ہیتیو' اس کے بعد نیک بخت کے چودہ طبق روشن کیے جائیں

☆=====☆



Scanned By:

## 

میرا نام فرمان علی تابال تھا۔ اب فرمان دادا ہے۔ میں جوان، ہوں کسی کا دادا نہیں ہوسکتا۔ جرائم کی دنیا میں سیر پر سوا سیر بن کر رہنے والے کو دادا کہتے ہیں۔ بعن میں مجرموں کے باب کا باب ہوں۔

طاقت نے ذریعے حکومت، کرنے والوں کی دنیا میں سے میری تعریف ہے کہ میں طاقت ور مجرموں پر ہمیشہ غالب آتا ہوں۔ اس لیے وہ مجبور ہو کر مجھے فرمان دادا کتے ہیں۔
میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ گو جرانوالہ میں میرے والد عرفان علی کی بہت بڑی فاؤنڈری تھی۔ اس لوہ کے کارخانے پر میری سوتیلی ماں اور اس کے قریبی رشتے داروں نے بنین برس کا تھا۔ میرے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ایک بار سنا تھا کہ حادث ہوا نہیں تھا' حادث کرا گیا تھا۔

وہ مجھے لاہور کے آئے تھے۔ وہاں انہوں نے گھوڑوں کے تعل تیار کرنے ' چاتھ چھری اور تالے وغیرہ بنانے کی دکان کرلی۔ مجھے بھی لوہا گرم کرنے ' اس پر ہتھوڑے مار کر گاہوں کی ضرورت کے مطابق اس لوہے کو موڑنے اور توڑنے والا لوہار بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتے تھے۔ "میں پرانے زمانے کا لوہار ہوں۔ میں نے آگ اور فولاد سے کھیلتے کھیلتے تہمارے باپ کو ایک ماڈرن کارخانے کا مالک بنا دیا ہے۔ تم بھی تعلیم حاصل کرو اور فارغ او قات میں باپ دادا کی روایات کے مطابق لوہار بنتے رہو۔"

میں اپنے باب کے فولاد کے کارخانے کا مالک نہیں رہا تھا لیکن ابی ذات میں ایک فولاد کا مالک نہیں رہا تھا لیکن ابی ذات میں ایک فولاد کا فولاد کا گیا تھا۔ میرے پنجے فولاد کا جوگیا تھا۔ میں جس شد زور کی گردن دبوج لیتا کھروہ گردن چھڑا نہیں سکتا تھا۔ میرے شکنج سے گردن کا چھوٹنا دشوار تھا کو ٹنا آسان تھا۔

میں نے وسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس وقت وادا جان کا انتقال ہوگیا۔ میں اتی بردی دنیا میں تنما رہ گیا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے مجھے، سمجھایا تھا کہ میں مجھی اپنی سوتیلی ماں سے اپنا حق مانگئے نہ جاؤں۔ میری سوتیلی ماں اور اس کے رشتے وار خطرناک ہیں۔ مجھے این محنت ہے ایک برے کارخانے کا مالک بنا چاہئے۔

لیکن میرے دور میں 'میرے باپ دادا والا پاکستان نہیں رہا تھا۔ اب یہ روایت چلی پڑی تھی کہ محنت مزدوری سے دولت حاصل نہیں ہوتی بلکہ کرپشن کے ذریعے چور دروازوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک شخص لوہے کے چند ڈیزائن لے کر آیا۔ اس نے کتا۔ ''اگر تم ان نقثوں کے مطابق سانچے تیار کردگ تو میں تمہاری توقع سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔''

میں نے وہ سانچے تیار کیے پھر ان سانچوں کے ذریعے وہ تمام مطلوبہ آلات تیار کے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایسے آلات کیوں تیار کرا رہا ہے۔ اس مخص نے جب ان آلات کو ایک دو سرے سے جو ڑنا شروع کیا تو ھیرا اندازہ ورست نکلا۔ وہ بظاہر ایک واکنگ اسٹک تھی۔ کی تنگرے کے لیے زمین پر میک کر چلنے والی لوہے کی چھڑی تھی لیکن دراصل ایک را نفل تھی۔ اس چھڑی کو ایک ہاتھ کی گرفت میں لے کر چلنے کے لیے جو آلات لگائے گئے تھے وہیں سے بلٹس کی لوڈنگ اور فائرنگ ہوتی تھی۔ لیے جو آلات لگائے گئے تھے وہیں نے ساتھا تم اچھے کاریگر ہو۔ واقعی تم نے کمال کی چیز بنائی ہے۔ میں تمہیں پانچ بزار روپے دول گا۔"

میں نے کہا۔ "یانچ نہیں بچاس ہزار رویے۔"

"میں تنہیں دس ہزار دوں گا اور یہ تمام سانچے لے جاؤں گا۔"

میں ایسے سانچے دوبارہ تیار کرسکتا تھا۔ میں نے کہا۔ ''بچاس ہزار اس گن کے اور پچاس ہزار اس گن کے اور پچاس ہزار ان سانچول کے۔ اس کے آگے دوسری بات شیں۔ جاؤ ایک لاکھ روپے لے آؤ اور سامان کے جاؤ۔''

وہ غرا کر بولا۔ ''مسٹرلوہار! تم نہیں جانتے ہو' میں کون ہوں۔ میں تنہیں دو سری دنیا میں پہنچا کریہ سب کچھ مفت میں لے جاسکتا ہوں۔''

ود اس کو دہ کماوت سنی ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھود تا ہے' خود اس گر میں میں گرتا ہے۔ تم نے سے گئ دوسرول کی ہلاکت کے لیے بنوائی۔ مگر خود اس گن سے ہلاک ہو بکتے ہو۔"

اس نے حقارت سے مجھے دیکھا پھر دکان سے باہر چلا گیا۔ گل کے سرے پر مین روڈ کے فٹ پاتھ کے باس اس کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر میری دکان کی

طرف و یکھا پھر کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔

اس کے جاتے ہی میں ۔ نے واکنگ اسٹک سن اور تمام سانچوں کو اٹھا کر تھلے میں والا۔ دکان بند کی پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک دوست کی دکان پر رک گیا۔ اس سے کہا۔ ''میں اور تھیلا اپنی دکان میں رکھ لو۔ میں بعد میں آگر لے نول گا۔ '' میں وہ تھیلا وہاں چھوڑ کر گھر آیا۔ عسل کیا گیڑے تبدیل کرکے دوپسر کے کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں آگیا۔ اگرچہ میں نے دس جاعتیں پاس کرنے کے بعد ہاقاعدہ تعلیم ایک جوئل میں آگیا۔ اگرچہ میں نے دس جماعتیں پاس کرنے کے بعد ہاقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھی تھی لیکن میں آگریزی بول چال کی کلاس ضرور اٹینڈ کرتا تھا۔ جرائم کے موضوعات سے مجھے ، کچپی تھی۔ روزانہ اخبارات پڑھتا تھا اور سیاست دانوں اور بیورو کریٹس کے ہتھاز ہوں کو سمجھتا رہتا تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں نقش ہوگئی تھی کہ میں کریٹس کے ہتھاز ہوں کو سمجھتا رہتا تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں نقش ہوگئی تھی کہ میں نے ہاتھ میں صرف متھو ڈا پکڑا تو تمام عمرلوہار ہی رہوں گا۔ ان سیاست دانوں کی طرح نے ہاتھ میں صرف متھو ڈا پکڑا تو تمام عمرلوہار ہی رہوں گا۔ ان سیاست دانوں کی طرح نے ہاتھ میں میں سکوں گا۔

جھے تکسی سای پارٹی سے ولچیں نہیں تھی لیکن میں ہرلیڈر کے قریب رہ کریہ تاثر دیتا تھا کہ میں اس کی پارٹی کا وفادار ہوں۔ جو نکہ میں نے کسی بھی پارٹی کے لیے کوئی ہڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا اس لیے میری حیثیت ایک کارکن کی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کاشف اکبر اپنے ایک وہشت گرد کے ذریعے وہ واکنگ اسٹک گن تیار کروارہا تھا۔ جب میں کھانے کے بعد دکان کھولنے بہنچا تو آس پاس کے دکان داروں نے بتایا کہ بولیس دالے ایک بری میں آئے تھے۔ شاید دوبارہ آئیں گے۔

وہ دوبارہ چار بجے آئے۔ ان کے ساتھ میرا وہی گابک تھا' جس نے مجھ سے دہ گن بنوائی تھی اس نے دکان کے اندر آکر کہا۔ "وہ سامان نکالویا پھر حوالات میں ڈنڈے کھانے چلو۔"

میں نے تھانے دار کو دیکھا پھراس شخص سے کہا۔ ''کس سامان کی بات کررہے ہو۔ اگر میری دکان میں تمہاری کوئی چیزہے تو اسے لے جاؤ۔''

وہ تمام دکان کا سامان إدهر أدهر پھينک كرائي مطلوبہ چيزيں تلاش كرنے لگا بھر بولا "انسكِمْ! اے تھانے لے چلو۔"

انسکٹر کے تھم ہے ایک ماتحت نے میری کلائی میں ہتھکڑی پہنائی میں نے پوچھا۔ "مجھے س جرم میں گر فار کیا جارہا ہے؟"

میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ دو سپاہیوں نے جی محصے دھکا دے کر کھا۔ "اوئے چل' زیادہ بکواس نہ کر۔"

میں نے جھنجلا کر کہا۔ " یہ کیا حرکت ہے؟ میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں کیا رہاہے؟"

انسپکرنے کہا۔ "اس کتے کو اٹھا کر گاڑی کے اندر تھینکو۔"
میں نے انسپکر نے کہا۔ "مائٹ پور لینگو تج۔ میں گائی برداشت نہیں کرتا ہوں۔"
میری بات من کر اس نے مال کی گائی دی۔ میرے اندر جیسے آتش فشال پھٹ پڑا۔
میں نے گرجتے ہوئے ہھکڑی والا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ اس کے طلق سے جیج نکل گئ۔
ایک ہی ہاتھ پڑنے پر اس کا چرہ لہولمان ہوگیا تھا۔ کئی سیاہیوں نے مجھے پکڑنا چیاہ۔ میں دھکے دے کر انہیں دور پھینکتا ہوا انسپکڑ کی گردن دبوج کر بولا۔ "بول میری ماں تیری مال ہے۔ تُونے میری مال کو نہیں اپنی مال کو گائی دی ہے۔"

اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکالنا چاہا۔ میں نے دو سرے ہاتھ سے اس کی کلائی اتنی مضبوطی سے پکڑی کہ وہ اپنے ہاتھ کو جنبش نہ دے سکا۔ اجھی خاصی بھیڑ جمع ہوگئ تھی۔ میری جان پچپان والے کمہ رہے تھے کہ میں انسپکٹر کو چھوڑ دوں' بات نہ بردھاؤں۔
میری جان پچپان والے کمہ رہے تھے کہ میں انسپکٹر کو چھوڑ دوں' بات نہ بردھاؤں۔
میری جان کے اچانک انسپکٹر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کی بیٹانی پر رکھتے ہوئے کہا۔ "بول کہ تو اس کی گلی واپس لے رہا ہے اور میری ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔"
وہ جلدی جلدی بولنے لگا۔ "میں گلی واپس لیتا ہوں اور تمہاری ماں کو اپنی ماں سمجھتا

میں نے اس کے ماتحت سے کہا۔ ''ہتھکڑی کھولو۔''

اس نے بے چون چرا ہتھاڑی کھول دی۔ میں نے تمام مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "میرے بزرگو اور بھائیو! میں نے ہتھاڑی اس لیے کھلوائی ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ اگر بیا کسی معاطع میں مجھے تفتیش کے لیے لے جارہے ہیں تو میں قانون کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ تھانے جارہا ہوں اور ایک پُر امن شہری کی طرح بیا ریوالور واپس کررہا ہوں۔"

میں نے انسکٹر کو ریوالور دیا۔ اس کی الی توہین ہوئی تھی کہ وہ کسی سے نظریں نمیں ملا رہا تھا۔ چپ جاپ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سپاہی مجھے گاڑی کے پچھلے ھے میں لے آئے۔ میں نے جس انداز میں خود کو قانون کے محافظوں کے حوالے کیا تھا' اس کے نتیج میں لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ ان تالیوں کے باعث بھی پولیس والے سکی محسوس کررہے تھے۔

تھانے نہنچ کر مجھے آئن سلافوں کے بیچے بند کردیا گیا۔ انسکٹر اپنے چرے کی مرہم

aazzamm@yahoo.com اندهير قري ١٦٥٥ انداده)

اندهیر تگری 🌣 174 🌣 (حصه اول)

ئی کرا رہا تھا۔ آ دھے گھنٹے بعد مسلح سپاہیوں نے مجھے گن پوائٹ پر حوالات سے نکالا۔ پھر تھانے کے اعاطے میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں بٹھایا۔ اس گاڑی کا پچھلا حصد ایک ڈیے کی طرح بپاروں طرف سے بند تھا۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔

وہ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آسانی سے رہائی نہیں ملے گا۔ وہ انسپٹر اپنی توہین پر خون کے گھونٹ پی رہا ہوگا۔ وہ گاڑی تقریبا تین گھٹے تک چلی رہی پھر رک گئے۔ پچھلا وروازہ کھلنے پر میں نے دیکھا۔ ہم سب گاڑی سمیت ایک گودام میں ہے۔ اس گودام کے ایک گوشے میں کئی کمرے لکڑیوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جھے ایک کمرے میں لے گئے 'جمال انسپکڑ ایک میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جس نے مجھ سے گن تیار کروائی تھی' اس نے کما۔ ''اپی زندگی چاہتے ہوتو بتا دو' وہ گن اور اس کے سانچے کمال جھائے ہیں۔''

میں نے کہا۔ ''میں کسی سمن اور سانچوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم میری وکان کی تلاشی لے چکے ہو۔''

پ من میں ہو۔ ''تم بہت صدی ہو۔ ہم تم سے اگلوا کر رہیں گے۔ ہم تم سے زیادہ صدی ہیں۔ اگر بات نہیں بردھاؤ گے تو حمہیں کچھ رقم بھی دے دی جائے گی۔''

"میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا ہوں اور بیہ گن جیسی چیزیں بنانا قانون کے خلاف

ہے۔"
انسکٹر نے کہا۔ "ہم نے مجھے زخی کیا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے گالی نہیں
دنی جا ہے تھی۔ تم نے سینکڑوں کے مجمع میں ہشکڑی اتروا کراور میرا ربوالور مجھے واپس
کر کے خود کو بے قصور اور پر اُمن شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میں تہماری قدر کرتا
ہوں اور تہیں رہاکرتا ہوں۔ اس رہائی نامے کو پڑھو اور اس پر دستخط کردو۔"

ہوں اور سین رہائی نامے کو توجہ سے پڑھا بھراس پر اپنے دستخط کردیئے۔ انسپکڑنے میں نے اس رہائی نامے کو توجہ سے پڑھا بھراس پر اپنے دستخط کردیئے۔ انسپکڑنے اس کاغذ کو لے کر تهہ کیا۔ اس وقت چھ غنڈے کلاشنکوف اور ٹی ٹی لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی گنوں کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا۔ "دو سرے کمرے میں چلو۔"

ووسرے کمرے میں پہنچتے ہی بنا چل گیا کہ وہ عقوبت خانہ ہے۔ وہاں قیدیوں کو اذبیت دیتے وقت ظلم و ستم کی انتہا کردی جاتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی ایک نے کلا شکوف کے دیتے ہے میرے سور پر ضرب لگائی۔ دو سرے نے اپنی کلاشکوف کا دستہ میرے پیٹ میں مارا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں ایک حملہ کرنا چاہتا تو تین چار غنڈے بیک وقت مجھ بیڑہ حملہ آور ہوجاتے۔ ان میں سے دو نے مجھے گولی مارنے کی دھمکی دینے کے

لیے میرے پیروں کے پاس فائزنگ کی۔ اس و همکی کا مطلب سے تھا کہ میں چپ چاپ مار کھاتا رہوں لیکن میں باز آنے والا نہیں تھا۔ لمولمان ہونے کے باوجود کسی نہ تمسی پر حملہ کرتا رہا۔

میں زخمی شیر کی طَرح گرج رہا تھا۔ میرا جسم اور میرا لباس لہو سے تر ہورہا تھا۔ وہ لوگ مجھے اس برے عال میں لڑتے دیکھ کر پچھ پریشان ہوگئے تھے۔ اسی وقت میں نے ایک غنڈے سے کلاشکوف چھین لی۔ اب تو سب ہی کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ جبکہ میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا تھا لیکن ان میں سے ایک نے گوئی چلا دی۔ وہ گوئی میرے شانے کے نیچے گوشت میں پوست ہوگئی۔ میں اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ کلاشکوف میرے باتھوں سے نکل گئی۔

. گولی آربار نہ ہو اور جسم کے نسی جصے میں پیوست ہو کر رہ جائے تو پورے جسم میں جیسے آگ بھر جاتی ہے۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہونے والا تھا۔ ای انسپکٹر نے کہا۔ ''سپرمین کی اولاد! اب میں تجھے مال کی گالیاں دے دہا ہوں۔ آ اور مجھ پر حملہ

اس نے مال کی گانی دی۔ اس گانی نے میرے اندر ایبا زلزلہ پیدا کیا کہ میں نیم بے ہوشی ہے اوپائک بڑروا کر بیدار ہو گیا۔ زور دار آواز میں گرجما ہوا فرش پر سے المضنے لگا اندر وصنی ہوئی گولی میرے دل کے قریب انگارے کی طرح دبک رہی تھی لیکن جب جنون طاری ہوتو چر آدمی ہوش و حواس سے اور تزیا دینے والی تکالیف سے عاری اور بالکل ہی بے حس ہوجاتا ہے۔ میرے سر پر صرف ایک ہی جنون سوار تھا کہ میں مال کی گالی دینے والے کی زبان کھنچ کر اسے کتے کی موت مار ڈالوں۔

میں نے ''امی جان'' کمہ کر گرجتے ہوئے انسکٹر کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس وقت دائیں بائیں طرف سے کلاشکوف کے دستوں سے مجھ پر ضربیں لگائی گئیں۔ میں اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ شانے میں گولی کی تکلیف نے اور شدت اختیار کرلی۔ اب بے ہوشی لازی تھی۔ ایسے وقت اس مخص نے مال کی گالی دی' جو مجھے سے گن بنوانے آیا تھا۔

میں جیسے پاگل ہوگیا تھا۔ میں نے بھر گرجتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ کئی غندے بھی اسی طرح گلیاں دیتے ہوئے اپنی گئوں کے دیتے سے میرے سرپر اور میرے جسم کے کئی حصوں پر ضربیں لگانے لگے۔ ایک انسان کے اندر جو غیر معمولی قوت برداشت ہوتی ہے 'وہ قوت جواب دے گئی۔ آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی بچھ گئی۔ تاریکی ہی تاریکی چھاگئی۔ پھرمیں اس تاریکی میں اپنے بہاڑ جیسے وجود کے ساتھ جانے کمال گم ہوگیا۔

اندهير نگري اي yahoo.com اندهير نگري اي ايس اول اي ايس اول ا

اندهير تكري 🌣 176 🏗 (حصه اول)

ایسے کم سخت جان ہوتے ہیں جو موت کے قلیج میں بھی جاکر وہاں سے زندگی کی طرف ایسے لوٹ آیا جیسے میری جان میرے جمم طرف لوٹ آیا جیسے میری جان میرے جمم میں تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ لوگ جسمانی طور پر مجھے ہلاک کر چکے تھے۔ میری جان میری ماں کی محبت اور عظمت میں جھی ہوئی تھی۔ اس عظمت کو گالیاں وسینے والوں کر زندگیاں جب تک میں ان سے چھین نہ لیتا ہ ب تک بار بار مرتے مرتے ان سے انتقام لین رہتا۔ جب میری آ کھ کھلی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون ہوں اور کمال پہنچا ہوا ہوں؟ اور اب سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوچکا ہے؟ میں چند لحوں تک خالی الذہن رہا پھر رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ شانے میں تکلیف کا احساس بھی جاگ اٹھا۔ میں نے ذرا سر گھما کر دیکھا۔ میرے جسم میں پیوست رہنے والی گولی نکال کر مرہم پئی کردی تھی۔ ساسر گھما کر دیکھا۔ جسم میں پیوست رہنے والی گولی نکال کر مرہم پئی کردی تھیں۔ میں ایک کمرے میں صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کے بل اٹھ کر بیٹنے میں ایک کمرے میں صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کے بل اٹھ کر بیٹنے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سربانے کی میز پر پچھ دوا کیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دوا کی وئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سربانے کی میز پر پچھ دوا کیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دوا کی وئی مین نہیں کے نیچ تہہ کیا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ اس پر قبل کے نیچ تہہ کیا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ اس پر قبل کے نیچ تہہ کیا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ اس پر قبل کے نیچ تہہ کیا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ اس پر

" فرمان! یہ دوائیں حسب ہدایت دودھ کے ساتھ استعال کرو۔ فریج میں تازہ کھل اور جوس وغیرہ موجود ہیں۔ تنہیں بادام کا جلوا پند ہے 'وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کرکے فریج کے اوپر رکھ دیا ہے۔ حلوا ٹھنڈا ہو جائے تو اسے فریج کے اندر رکھ دینا اور حسب ضرورت کھاتے رہنا۔ جاول' مرچ اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو......"

میں یماں تک پڑھ کررگ گیا۔ شاید حمرانی سے سوچنے لگا۔ بیہ کون ہے 'جے میرا نام معلوم ہے اور بیہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بادام کا حلوا پیند ہے؟ میں نے باقی خط چھوڑ کر کھنے والے کا نام پڑھا تو میرے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ وہ خط کوئی لکھنے والا نمیں تھا بلکہ لکھنے والی تھی۔ آخر میں خط کے نیچے لکھا ہوا تھا۔ فقط تہماری مال آمنہ عرفان......

کبارگی میرے وماغ میں آندھیاں ہی چلنے لگیں۔ جیرت شدت اور محبت سے دل اتی زور زور سے دھڑ کئے لگا کہ زخم سے فیسیں اٹھنے لگیں۔ درد اور مسرتیں ایک ساتھ نصیب ہورہی تھیں لیکن؟ دادا جان نے تو بتایا تھا کہ بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہوگیا تھا؟

میں دادا جان سے جھوٹ کی توقع نہیں کرسکتا تھا۔ مجھی میں پوچھتا تھا۔ "دادا

جانی! میری ای کیسی تھیں؟ ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے؟" وہ بیہ کمہ کر ٹال دیتے تھے۔ ''تصویر دیکھ کر کیا کرد گے؟ جیسی دو سری عور تیں ہوتی ہیں' ویسی ہی تمہاری ماں بھی تھی۔"

یں نے جوان آور باشعور ہونے کے بعد کہا تھا۔ "تمام عور تیں ایک جیسی ہوتی ہیں گئیں میں نے جوان آور باشعور ہونے کے بعد کہا تھا۔ "تمام عور تیں ایک جیسی کہ انہوں کئین ماں ساری دنیا سے نرالی ہوتی ہے۔ میری ای سب سے الگ اس لیے ہیں کہ انہوں نے مجھے جنم دیا ہے۔ میں بھی بھی سوچتا ہوں' اللہ تعالیٰ نے میری ای کو پیدا نہ کیا ہو تا تو میں بھی بیدا نہ ہوتا۔"

وادا جان نے کہا۔ "بیٹے! النی بات نہ سوچو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ باپ کے بغیر تم اند ہوتے۔"

"دادا جانی! میرا نام فرمان علی تابال ہے۔ باپ کے لہو سے اس فرمان علی کو کوئی بھی عورت پیدا کرسکتی تھی لیکن وہ عورت آمنہ بیگم نہ ہوتی۔ مجھے اس مال سے روحانی لگاؤ ہے جس کا نام آمنہ بیگم ہے۔ ہمارے رسول کریم حضرت محمد ملائلاہم کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ تھا۔ مجھے اس نام سے اور اس ہستی سے اس لیے روحانی لگاؤ ہے۔" بھی آمنہ تھا۔ بچھے اس نام سے اور اس ہستی سے اس لیے روحانی لگاؤ ہے۔"

"واوا جانی! کام تو کرتا ہوں۔ ایک ہتھو ڑا مارتا ہوں 'لوہ کے دو ککڑے ہو جاتے ایس آپ میری امی کی کوئی خاص بات بتائیں۔"

"خُنْص بات کیا بتاؤں؟ ہاں بس سد ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر تھیں۔"

میں نے خوش ہو کر کہا۔ ''یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا بیٹا ہوں۔ کیا وہ کسی برے اسپتال میں تھیں؟''

''ہاں شادی کے بعد میں نے اور تہمارے باپ نے اسے اسبتال کی ملازمت کرنے سے منع کردیا تھا۔ تہمارے ابو بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے۔ دولت' عزت اور شہرت اتنی تھی کہ گھر کی بیو ملازمت کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن تمہماری مال بیاروں کی مسیحائی کے لیے ضد کرتی رہتی تھی۔"

"و اکثر تو بہت معزز ہوتے ہیں۔ دکھی انسانوں کی خدمت کرنے سے انہیں روکنا میں چاہیے تھا۔"

''ینی بات دو سرے ڈاکٹر کتے تھے۔ جب بھی کسی مریض کا بہت مشکل اور پیچیدہ آپریشن کرنا ہو تا تھا تو بڑے بڑے ڈاکٹر انہیں اپنے اسپتالوں میں بلاتے تھے۔ تمہاری مال نے کئی پیچیدہ آپریشن کرکے بڑا نام کمایا تھا۔ دیکھو بیٹے! اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔

اندهير محرى الله عند 178 المرسد اول)

اس کی باتیں نہ کرو۔ صدمہ ہوتا ہے۔ بس اپنی مال کے لیے دعائیں کرتے رہو۔" میں ماضی کی یادوں سے لوٹ آیا۔ میرے باتھوں میں میری مال کا لکھا ہوا ایک خط نگاہوں کے سامنے تھا۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا۔ "امی جان! آپ زندہ ہیں تو آپ کا خط میرے سامنے کیوں ہے؟ آپ میرے زوبرو کیوں نہیں ہیں؟"

میں نے خط کو جہاں تک پڑھا تھا' اس کے بعد آگے پڑھنے لگا۔ ای جان نے لکھا تھا "قدرت کے کھیل بھی مجیب ہیں۔ میں نے جس تاریخ کو ایک میٹرنٹی ہوم میں تہیں جنم دیا تھا' تم اسی تاریخ کو چھانگا مانگا کے جنگل میں پڑے ہوئے ملے۔ تم یقینا مُردہ ہو چکے تھے لیکن میں نے تمہارے جہم میں زندگی کی ملکی سی حرارت محسوس کی۔ تم ایک بہاڑ جیسے بھاری بھر کم ہو۔ میں تہیں تھینچ کر اپنے موبائل شفاخانے کی ایمبولینس کے اندر نہیں بنچا عتی تھی۔ کسی اسپتال تک نہیں لے جاسکتی تھی۔

پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ایسا آپریشن کیا جس میں کامیابی کا جانس صرف ایک فیصد تھا۔ میری ایمبولینس میں تمام طبی آلات موجود تھے۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں تمہارے شانے کے اندر سے دھنسی ہوئی گولی نکالی اور خون کے بہاؤ کو روک دیا۔ ویسے پہلے ہی بہت خون بہہ چکا تھا۔ تمہیں خون کی ضرورت تھی اور میں جانتی تھی کہ ہم مال جیئے کے خون کا ایک ہی گروپ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر خون کی کی کو پیرا کرنے کے لیے کیسے کیسے جنن کیے ہیں۔ میں نے ایک درخت کی جھی ہوئی شاخ سے بورا کرنے کے لیے کیسے کیسے جنن کیے ہیں۔ میں نے ایک درخت کی جھی ہوئی شاخ سے ایک خانی بوٹل کو بائدھ کراس میں اپنا خون پہنچایا۔ پھراس بوٹل سے خون کو تمہارے جم میں نتقل کیا۔ میری ممتا کا اعتاد و تنا مشحکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہرانی سے تمہاری سانسیں بحال ہوگئ جیں اور تم زندگی کی طرف لوٹ آئے ہو۔

بائیس برس پہلے میں نے ای تاریخ کو حمیس جنم دیا تھا اور بائیس برس بعد ٹھیک ای تاریخ کو حمیس پھرئی زندگی دی ہے۔ میری متنااور محنت کی قدر کرواور اس کا نیج میں زخم بھرنے تک آرام سے کھاتے پیتے رہو۔ یہاں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ الماری میں رقم کی کمی نہیں ہے۔

یں در اس میں ہے۔ تم یہ سوچ کر الجھ رہے ہوگ کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا ہے۔ تہیں مال کا بھرپور پار دینے اور تہماری تیار داری کے لیے موجود کیوں نہیں ہوں؟ میں ای شرط پر تمہاری الجھن دور کروں گی' جب تم میری تمام مدایات پر عمل کرتے ہوئے زخم بھرنے تک ای کائیج میں رہو گے اور کی دشمن کا سامنا نہیں کروگے۔

میں اپنے فولاد جیسے بیٹے کو ہزدل نہیں ہناؤں گ۔ میرے اور تمہارے کی دشمن

ہیں۔ تم جب تک ان سے انتقام نہیں لو گے اور میرے دامن پر لگے ہوئے دھے کو نہیں مٹاؤ گے تب تک میں تمہارے رُوبرو آکر تمہیں اپنے کلیج سے نہیں لگاؤں گ۔ تمہیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے اس لیے آرام کرو۔ اپنی توانائی بحال کرو پھر میں موبائل فون کے ذریعے تم سے رابطہ کروں گ۔ فقط تمہاری ماں آمنہ عرفان....."

وہ خط میری نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ میری امی کا وامن ہو۔ آج مل رہا تھا۔ کل امی ملنے والی تھیں اور انہیں بانے کے لیے ان کی ہدایات پر عمل کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنالازی تھا۔ پہنے سے ان کی ہدایات پر عمل کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنالازی تھا۔

میں نے اپنی یہ آپ میں شروع کرنے سے پہلے کیپٹن امیر حمزہ 'راجہ نواز اور جمشید علی تار ڑ کے کچھ اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ پہلے ان مینوں کا ذکر لازمی تھا کیونکہ یہ مجھ سے پہلے منظرِ عام پر آچکے تھے۔

' ہیہ تینوں دولُت اور جھوٹی شان و شوکت کے پیچیے نہیں بھاگتے تھے۔ بے لوث رہ کر ملک و قوم کی خدمتِ کرنا چاہتے تھے۔

مجھے خدمت خلق سے کوئی ولچیسی شیں تھی۔ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں لیکن دولت کو اہمیت دیتا ہوں۔ میرے والد ایک کارخانے کے مالک تھے۔ میں ہرجائز اور ناجائز طریقے سے دس تولادی کارخانوں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔

یہ تینوں کریٹ سیاست دانول کا محاسبہ کرنے اور خوابیدہ عوام کو بیدار کرنے کی جدوجہد میں خطرات سے کھیل رہے تھے۔

مجھے جاگنے والوں کو سلانے کا اور سونے والوں کو جگانے کا شوق نہیں تھا۔ میں جاگیرداروں کی زبینیں چھیننے اور سرمایہ داروں کے بینکوں کو لوٹنے کے مرحلے تک پہنچنے والا تھا۔

اس لیے کیپٹن امیر حمزہ 'راجہ نواز اور جمشید علی تار ڑکی بالکل مخالف سمت دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں میرا ان تینوں سے کراؤ ہونے والا تھا۔ وہ جن کربٹ سیاست دانوں کو مٹا دیٹا چاہتے تھے' میں ان سیاست دانوں کو تحفظ فراہم کرکے ان سے لاکھوں کروڑوں روپ حاصل کرنے والا تھا۔

میں ان تیول سے اچھی طرح واتن سیس تھا۔ کبھی کبھی سیاسی پارٹیوں میں جاتا تھا اور وہاں کے عام اور خاص ور کروں سے ان کا ذکر سنتا تھا۔ آئندہ ان تیوں کے متعلق جو اندهير گري ايد اول) ايد اول)

بھیجا گیا۔

جس طرح الله صرف مصيبت كوفت سياست دانوں كوياد آنا ہے۔ دو ائى ذہانت اور سياس بازى گرى سے كاميانى كے مرطلے تك پسنچنے كے دوران ميں اسپنے اپنے عال اور نبومى سے مسلسل رابطہ و كھتے ہيں اور اليكن جينے كے ليے ان كى ہدايات پر عمل كرتے ہيں۔

مرزا نیک بخت کو اطلاع ملی که کاشف اکبر اور بیگم دردانہ نے اپنے عال بابا کو عالی شان محل نما کو شخص کے گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنا کر رکھا ہے اور وہ عامل بابا ان کے حق میں زبروست عمل کرتے رہتے ہیں۔

بیم نیک بخت نے اپنے میاں سے کہا۔ "میں تو بہت خوش ہوں۔ میری سوکن بننے کا خواب دیکھنے والی ایلا بانو حرام موت مرگئ ہے لیکن آپ کی سای کامیابی مشکوک ہے۔ کیپٹن امیر حمزہ نے اس معاہدے کو نگی تلوار کی طرح آپ کے سرپر لٹکا رکھا ہے۔ ہمیں بھی اپنے عامل کامل بابا جھنگے شاہ سے رجوع کرنا چاہیے۔"

غبوری حکومت تین ماہ کے لئے تھی۔ جس بین سے دو ہفتے گزر چکے تھے۔ آج کل میں الکشن کی حتی تاریخ کا اعلان کیا جانے والا تھا۔ مرزا نیک بخت نے اپنے عامل کامل کو بلانے میں دیر نہیں کی۔ اس نے باا جھنگے شاہ کو اپنے گیسٹ ہاؤس میں بلا کرشاہی مہمان کی طرح استقبال کیا اور یہ عرض کیا۔ "حضور شاہ صاحب! جب تک ا تخابات کے نتائج کا اعلان نہیں ہوگا آپ یمال میرے مہمان رہیں گے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے میری راہنمائی فرماتے رہیں گے۔"

ا با جھکے شاہ نے کہا۔ "آپ ایک گھنے بعد میرے پاس آئیں۔ میں آپ کے متعقبل کے بارے میں آپ کے متعقبل کے بارے میں پکھ ضروری باتیں کرول گا۔"

نیک بخت اپی کوشی میں آیا۔ بیگم نے ملازمہ سے چائے لانے کو کہا۔ اس وقت فون کی گفٹی بجنے لگی۔ نیک بخت نے اسپیکر آن کرتے ہوئے پوچھا۔ "مہلو کون؟"

«میں ہوں۔ امیر حمزہ......"

وہ خُوش دلی ظاہر کرتے ہوئے گرناگواری سے مند بناتے ہوئے بولا۔ "او- کیپٹن صاحب! آپ فون نہیں کرتے ہیں تو دھڑکا سالگارہتا ہے۔"

"تہیں میری طرف سے نہیں انطا بانو کی طرف سے پریشان رہنا چاہیے-"
"جی ہاں- پتا نہیں کس ظالم نے اسے بے دردی سے قتل کیا ہے اور الزام مجھ پر

اہم اور تعمل معلومات حاصل ہوئی تھیں' انہیں اپنی آپ بیتی میں سلسل قائم رکھنے کے لیے پیش کررہا ہوں۔

اس طرح قارئین کو بیہ معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ تینوں کن مراحل سے گزر رہے میں اور میں کن مراحل سے گزرتا ہوا ایسے مقام تک چنچنے والا ہوں حال ان تینوں سے میری دشنی کا ایک انوکھا باب شروع ہوگا۔

**☆====☆=====☆** 

ایسے زبین اور اعلی تعلیم یافتہ لوگ ہو اپنے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے بیں وہ اُن پڑھ اور جائل افراد کی طرح اندر سے ضعیف الاعتقاد بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے بجائے جالوں کی طرح جادہ ٹونے اور پیش گوئیاں کرنے والے نجومیوں پر بھروساکرتے ہیں۔

یہ درست ہے کہ ہماری دنیا میں کامیاب پیش گوئیاں کرنے والے نجوی گزرے ہیں اور ایسے باصلاحیت نجوی اب بھی ہیں لیکن پاکستان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو صرف نجوی نہیں ہوتے بلکہ خود کو عائل بابا اور کسی جادد گری کا پروفیسر کہتے ہیں۔ لیخی وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ اس چشے سے تعلق رکھنے والا فقیر کہلاتا ہے۔ پہنچا ہوا بزرگ مانا جا ہا اور جنات بابا ہونے کی دہشت طاری کرتا ہے اور ایک نجوی کی طرح چش گوئی بھی کرتا ہے۔

پاکتان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے اکثر سیاست دال ایسے ہی عال فقیر جنات بابا اور نجوی جیسے ہر فن مولا شعبرہ بازوں کے عقیدت مند رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ یہ ہر فن مولا اسپنے مریدول اور بہت ہی تعلیم یافتہ ایجنٹول کے ذریعے پریذیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ سیاست دانول کو دعوے سے بتاتے ہیں کہ ان کی موجودہ حکومت پر کیسی نحوست چھانے والی ہے۔ اگرچہ آئندہ الیکش میں انہیں کامیابی ہوگی لیکن ایک کالی بلا آڑے آرہی ہے۔

نوست دور كرف اور كالى بلاؤل كاتو رُكر فى كے ليے صرف كالا بكرا ذرج كرف سے بات نهيں بنتى۔ جس ہر فن مولا عامل اور نجوى پر اندھا اعتاد ہوتا ہے سياست دال اسے باك الاث كرتے ہيں اور نذرانے كے طور پر لاكھول روپے ديتے رہتے ہيں۔

ہسٹری آف پاکتان سے بید حقیقت نہیں مٹائی جاسکتی کہ ایسے شعبہ ہ باز عالموں اور نجومیوں کو بذریعہ طیارہ وزیراعظم ہاؤس میں بلایا گیا اور انہیں وی آئی فی ٹریٹ منٹ دیا گیا۔ انہیں جج کرویا گیا اور ان کی فیلی سمیت انہیں یورپ اور امریکا کی سیر کرنے کے لیے

آرہاہے۔"

''لیکن یہ بات یقیٰ نہیں ہے کہ واقعی اسے قتل کیا گیا ہے اور اب تو میں بھی یقین کرنے پر مجبور ہوں کہ شاید وہ زندہ ہے۔'' ''س کسے بقس کے میں ہے''

"آپ کیے لقین کررہے ہیں؟"

"عیں نے ابھی پندرہ منٹ پہلے نیلی نون پر اس کی آواز سن ہے۔"

نیلی فون کے دائد اسپیکر سے امیر حمزہ کی آواز ابھر رہی تھی۔ بیگم اور نیک بخت دونوں ہی اس کی بات س کرچونک گئے۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر پوچھا۔ "بید یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ کیا آپ نے واقعی اس کی آواز سی ہے؟ لیکن....... آپ تو کسی کو اپنافون نمبر نہیں دیتے ہیں۔"

"وہ لندن جانے والی تھی۔ میں نے اسے ایسے موبائل فون کا نمبر دیا تھا جے آج کے بعد میں بھی استعمال نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کما تھا کہ وہ لندن بہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کرے۔"

یہ کمہ کروہ ذرا چپ ہوا۔ نیک بخت نے پوچھا۔ "آپ خاموش کیوں ہوگئے؟ کیا اس نے فون پر آپ سے رابطہ کیا تھا؟"

"بال وہ کمہ ربی تھی کہ بخیریت لندن پہنچ گئی ہے لیکن مجھے بھین نہیں آرہا تھا۔ وہ کمہ ربی تھی کہ بخیریت لندن پہنچ گئی ہے لیکن مجھے بھین کریں یا نہ کریں۔ میں انیلا بانو بول ربی ہوں۔ اگر پاکستان میں میری لاش بائی گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے جسم کے مردہ ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوں۔"

"کیپن صاحب! یہ کیسی بے علی بات ہے۔ کیا آپ ایسی باتوں کا یقین کررہے م

"دمیں ابھی بقین کرنے اور نہ کرنے کی کھکش میں ہوں۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ کمانیوں 'قصول والی باتیں کررہی ہے لیکن میں اس بات پر جران ہوں کہ مجھے انیلا بانو کی آواز سائی دے رہی ہے۔ "

"فون پر مغالطہ ہو سکتا ہے۔"

"بالكل موسكتا ہے۔ وہ انبھی تم سے فون پر بات كرنے والى ہے۔ تم اس كى آواز اور ليج كو اچھی طرح پہوان سكو گے۔ میں ایک گھنٹے بعد تمہیں فون كروں گا كيونكہ میں بھی تجتس میں مبتلا ہوگیا ہوں۔"

اس نے فون بند کردیا۔ نیک بخت نے اسپیکر آف کرتے ہوئے بیگم کو دیکھا۔ بیگم

نے کہا۔ "آپ نے اور پولیس والوں نے اپنی آٹھوں سے ویکھا تھا کہ اس کی لاش کے پاس ایسا سامان تھا' جیسے وہ لندن جارہی تھی۔ آپ کے گدھے آلہ کارول نے اس کے چرے کو ٹی ٹی کی گولیوں سے چھلنی کردیا تھا لیکن آپ تو یقین سے اسے انیلا بانو کمہ رہے تھے۔"

"بے شک۔ ایک بار اس نے میرے ساتھ ایک بوتیک میں جو لباس خریدا تھا وای اس کے جسم پر تھا اور اسے مجھ سے زیادہ اور کون پھپان سکتا ہے؟"

بیگم ناگواری ہے "اونہ " کمہ کرچپ ہوگئی۔ کیونکہ طائرہ چائے کی ٹرے لے کر آرہی تھی۔ اس نے دونوں کے لیے چائے بنائی پھران کے سامنے پالیاں رکھ کرچلی گئی۔ وہ پیالی اٹھا کر چائے کی چکی لیتے ہوئے بولا۔ "میں نے آواز اور لیجے کی نقل کرنے والے بڑے برے فنکار دیکھے ہیں۔ وسٹمن کوئی چال چل رہے ہوں گے۔ انیلا بانو کی نقائی کرنے والی کسی عورت کے ذریعے یہ فابت کرنا چاہتے ہوں گے کہ انیلا بانو زندہ ہے اور اس کے ماتھ میرا اسکینڈل ختم نہیں ہوا ہے۔ مخالفین ایسے اسکینڈل کے ذریعے میری انتخابی مہم کو نقصان بہنجا کے ہیں۔"

اس نے ایک ملازم کو بلا کر کہا۔ "حضور شاہ صاحب سے کمو۔ ہم آدھے گھٹے میں عاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آرام فرما رہے ہیں تو انہیں زحمت نہ دینا۔ ہم شام کو کسی وقت عاضری ویں ہے۔"

لازم چلاگیا بیگم نے کہا۔ ''حضور شاہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ پیچھلے الیکش میں انہوں نے کچی پیش گوئی کی تھی کہ اقتدار آپ کو حاصل ہو گا لیکن اسمبلی میں آپ کو اپنے ممبران کی تعداد بڑھانی ہوگی اور آپ کے لیے لازی ہوگا کہ آپ کسی معتبراور بزرگ مخص کو ناراض نہ کریں۔''

''میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا تھا پھر بھی کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب تم کموگی کہ میں نے حضور شاہ صاحب کو ناراض کیا تھا۔''

"اور کیا؟ انہوں نے نیک کام کے لیے پیپیس کنال زمین مائلی تھی اگر آپ سے زمین حضور شاہ صاحب کے نام کردیتے تو کاشف اکبر بیچیلی بار حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو ا۔"

" بیگم! پیروں فقیروں کو ان کی او قات میں رکھنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتیں کاشف اکبر نے اپنے عال ملتانی قلندر بابا کو مسجد اور مدرہے کی تعمیرے لیے زبینیں دی تھیں۔ ان قلندر بابا نے اس زمین پر بہت بڑا شانیگ بلازا بنالیا ہے۔ ان کو ذراسی و ھیل دی اند چر گلری 🕏 184 🖒 (حصد اول) 🖈 185 🖒 (عصد اول) 🖈 185 🖒 (حصد اول)

والے ہیں۔ ممہیں بے تکی باتوں سے پر بیز کرنا چاہیے۔"

وہ ایک گری سانس لے کر بولی۔ و میں تہاری زندگی میں گلاب کی طرح مہلکی میں سے سے مہلکی علی مہلکی علی مہلکی میں علی میں تہارے وجود کے زندہ مقبرے پر اگر بتی کی طرح سکتی اور ماتی خوشبو دیتی رہول گ۔"

''کیالندن جانے سے پہلے تہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی' اس کا الزام بچھے دے رہی e''

"تم نے اپنے بو ڑھے جو کی دار اور ایک کرائے کے قاتل کو میرے بھائی کے پاس بھیجا تھا۔ وہ مجھے اور میرے بھائی کو قتل کردیتے۔ پھر میرے بھائی کی لاش کمیں چھپا دیتے۔ اس طرح یہ ظاہر ہو تا کہ غیرت مند بھائی مجھے قتل کرکے کمیں رُوپوش ہوگیا ہے۔ اب بھی بولیس ای طرح سوچ رہی ہے۔ جبکہ میرے بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے تمہارے گرائے کے قاتل نے گولی ماری تھی۔"

"تم اس بو ڑھے چوکی دار کے حوالے سے سمجھ رہی ہو کہ میں نے کرائے کے قاتل کو جھیجا تھا۔ جبکہ وہ بو ڑھا یمال سے ملازمت چھو ڑچکا تھا اور اپوزیش کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ اپوزیشن والے تہیں میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔"

'' پیر رقم تو میں پہلے بھی جمع کرانے والا تھا گروہ نکاح پڑھانے والی بات ایسی ہے کہ ''

"کیلنڈر کی تاریخ اور وقت کا کانٹا اتنی تیزی سے نہیں بدلتا جتنی تیزی سے مردکی است میں بدلتا جتنی تیزی سے مردکی نیت بدلتی ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کرلو' اگر تمہارے مخالفین مجھے قتل کریں گے یا مجھے کسی طرح حادثاتی موت دی جائے گی تو امیر حزہ برطال میں تمہیں میرا قاتل

انہیں خوش کردیں۔ آپ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں بھی خوش ہور ہی تھی کہ اس چڑمل سے نجات مل گئی ہے مگروہ سمینی لندن میں زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ "

فون کی گھنٹی بیخے گئی۔ مرزا نیک بخت فون پر براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ پہلے اس کے سیرٹری اور مشیر فون اٹینڈ کرتے تھے بھر نیک بخت کو اطلاع دیتے تھے۔ اس کے بعد دہ کسی سے گفتگو کرنا پہند کرتا تھا یا پھر گفتگو کرنے سے انکار کردیتا تھا لیکن اس دقت وہ ذاتی میلی فون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بہلو کہا تو دو سری طرف سے انیلا بانو کی آواز سائی دی۔ "بہلو۔ میں بول رہی ہوں اور میں وہ ہوں جے تم دیکھے بغیر آواز سے بھان لیتے ہو۔"

وہ حیرانی سے بولا۔ "انیلا بانو! یہ تم بول رہی ہو گریماں تو تمہاری لاش پائی گئی۔" ۔"

"میرے اس بے جان جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے' اصل روح ہوتی ہے۔ میری زندگی میں ایک داشتہ ہونے کا جو داغ لگ گیا تھا' وہ نہیں مٹ سکا۔ میری روح بے چین ہوکر لندن پہنچ گئی ہے۔"

''کیا رو حیں نیلی فون پر ہاتیں کرتی ہیں؟''

"شیلی فون تہمارے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے میں روحانی قوت سے بول رہی جول اور میری باتیں تم اینے فون پر سن رہے ہو۔"

"مع بے تکی باتیں کرکے میرا وقت ضائع کررہی ہو۔"

"تم اسے بے تکی باتیں کمہ رہے ہو گرید روح ابھی پلک جھیکتے ہی تمہارے پاس آسکتی ہے اور آتے ہی پہلے سوکن کا یعنی تمہاری بیگم کا گلا دبائے گ۔ میں جب بھی پاکستان آؤں گی اپنے اور تمہارے درمیان کی دیوار گرا دوں گ۔ کیا ابھی آجاؤں؟"

بیگم نیک بخت نے جلدی سے چیخ کر کہا۔ "نہیں۔ اس سے کہو' وہیں رہے۔ یہاں نہ آئے۔میں حضور شاہ صاحب کے پاس جارہی ہوں۔ وہی مجھے اس بلاسے نجات ولا سکتے ہیں۔"

وہ اپنی جگہ سے اٹھ کراتن تیزی سے باہر گئی جیسے وہ بلا اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ نیک بخت نے کہا۔ "انیلا بانو! میہ سائنسی ترقیوں کا دور ہے۔ ہم اکیسویں صدی میں واخل ہونے اندجر گری \$ \$ 186 كل (حصد اول) معد اول) معد اول) معد اول) معد اول) معد اول) اندجر گری این مین مین مین اول) کل مین اول) معد اول)

سمجھے گا۔ تہیں سیاست کے میدان سے دودھ کی تھی کی طرح نکال بھیکے گا۔ تہیں عوام کے..... جوتے کھلانے کے لیے سڑکوں پر لے آئے گا۔ میں فون بند کررہی ہوں۔ تین دن کے اندریہاں آؤاور اپناکائیج میرے نام ٹرانسفر کرکے چلے جاؤ۔"

یہ کہتے ہی اس نے فون بند کردیا۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ "اچھا تو وہ زندہ ہے۔ یمال سے لندن تک امیر حمزہ کی سخت نگرانی میں ہے۔ اس لیے برے سخت لہجے میں مجھ سے گفتگو کررہی تھی۔"

وہ وہاں سے اٹھ کر کو تھی سے باہر آیا۔ پھر چند قدموں کا فاصلہ طے کرکے گیت ہاؤس میں پنچا۔ بابا جھکے شاہ ایک مند پر بیٹھے ہوئے' سر جھکائے بیگم نیک بخت کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ نیک بخت نے آگر بابا سے مصافحہ کیا۔ پھر بیگم کے پاس آگر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیگم نے کما۔ ''میں نے حضور شاہ صاحب کو انیلا بانو کے بارے میں تفصیل سے بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کوئی روح یا بلا نہیں ہے۔ وہ میرا پچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔''

بابا جھکے شاہ نے کہا۔ "میں جب تک یماں ہوں۔ آپ دونوں کا کوئی بھی دشمن اس کو تھی کے اصابے میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔"

نیک بخت نے کما۔ 'دہمارے وسمن ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے زورو یا ہماری کوشی میں داخل ہوکر حملہ کریں۔ وہ نہ ہاتھا پائی کرتے ہیں اور نہ ہتھیار استعال کرتے ہیں۔ وہ صرف سیاس چالیں جلتے ہیں۔"

" "آپ کے تمبرون وسمن بیگم دردانہ اور کاشف اکبر ہیں۔ ان کے علاوہ اور کون

" دفی الحال کیپٹن امیر حزہ ہے۔ اس کی شہ پر انیلا بانو بہت بری مصیبت بن گئی ہے۔ امیر حزہ نے وعدہ کیا ہے۔ امیر حزہ ہے کہ میں حکومت بنانے کے بعد خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں پر عمل شیں کروں گا اور ایک محب وطن حکمان کی طرح ملک اور قوم کی بہتری اور برتری کے لیے فرائض اوا کرتا رہوں گا تو وہ خفیہ ہاتھ ہے کیے ہوئے معاہدے کو بھی منظرِ عام پر نہیں اسے گا۔"

بیگم نے کما۔ "فی الحال اطمینان ہے کہ امیر حزہ انتخابی مرکعے ہے گزرنے اور کامیاب ہو کرنئ حکومت بنانے تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گالیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟"

نیک بخت نے کہا۔ " یمی تو پریشانی ہے وہ مجھے مجبور کرتا رہے گاکہ میں خفیہ ہاتھ کی

پالیسیوں پر عمل نہ کروں۔ اس وقت بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں اپنی حکومت کی پانچ سال کی مدت پوری نہیں کرسکوں گا۔ دوسال میں میری چھٹی ہوجائے گی۔"

بابا جھکے شاہ نے کہا۔ "آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا آپ امیر حزہ کی تاریخ پیدائش اور وقت بیدائش معلوم کرکے مجھے ہتا سکتے ہیں؟"

''ہاں اس کے سروس ریکارڈ سے معلوم کرا سکتا ہوں۔ کیا آپ اس کا زائچہ تیار ''ہاں ۔''

"جی ہاں۔ ابھی اس کے ستارے عودج پر ہیں۔ زائج سے پتا چلے گاکہ وہ کب یا کیے گردش میں آسکتا ہے بھریہ کہ میں اپنے پُراسرار عمل کے ذریعے بھی اسے آپ کی مخالفت سے باز رکھ سکتا ہوں۔ اس نے وہ خفیہ معلیدہ جمال بھی چھپا کر رکھا ہوگا'وہ میری ایک پھوٹک ہے جل کر راکھ ہو جائے گا۔"

۔ '''بس میں یی چاہتا ہوں کہ وہ معاہدہ جل کر راکھ ہوجائے یا کسی طرح بھی ضائع ہوجائے۔ اس کے بعد میں ان دونوں سے اچھی طرح نمٺ لوں گا۔''

بہت ۔ خفیہ ہاتھ کی ایک خطرناک ایجنسی کے سربراہ رہے نیار کاسے نیک بخت کی تین خفیہ ملاقاتیں ہوچکی تھیں۔ رہے نیار کا اور دو سری تمام ایجنسیوں والے میں کہتے تھے کہ امیر حزہ کا کوئی ایک چرہ ادر ایک خفیہ اڈا نہیں ہے۔ وہ چرہے بھی بدلتا رہتا اور جگہ بھی تبدیل کری ہتا ہے۔

ر میں ہے۔ ایسے میں اسے ڈھونڈ نکالنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ کوئی بھی مجرم سدا پُراسرار کھلاتے ہوئے رُوپوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک نہ ایک دن اپنی کسی غلطی کے سبب گرفت میں آجاتا ہے اور امیر حمزہ بھی کسی دن ضرور گرفت میں آئے گا۔

بیگم دردانہ اور کاشف اکبر جس عالی شان محل میں رہتے تھے 'اسے دردانہ محل کما جاتا تھا۔ محل کے اطراف مسلح گارڈز کا پہرہ لگا رہتا تھا۔ جب سے عبوری حکومت قائم ہوئی تھی اور نے انتخابات کا چرچا ہورہا تھا۔ تب سے دونوں بڑے سیاستدانوں کی رہائش گاہوں کے سامنے پارٹی کارکنوں کی بھیڑ گئی رہتی تھی۔ دور دور تک چائے 'پان' سگریٹ' حلیم' نماری اور روٹیوں والوں کی عارضی دکانیں کھل گئی تھیں۔ پولیس والے انہیں بھگایا کرتے تھے۔ وہ ایک آدھ گھنے کے لیے وکانوں کا سامان سمیٹ کردور چلے جاتے تھے بھر بھتا دے کردوبارہ آکرانی دکانیں جمالیا کرتے تھے۔

کاشف اکبر نے دروانہ محل میں الیکن سیل قائم کیا تھا۔ جمال ایک میلی فون ایجینج تھا۔ اس ایک میلی فون ایجینج تھا۔ اس ایک مین دریعے ملک کے گوشے سے ان کے علقہ انتخاب کی خبریں موصول ہوتی تھیں کہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق کس حلقے میں کس طرح کام ہورہا ہے۔ برے برے ممالک سے تعاون حاصل کرنے اور اپنی انتخابی سرگرمیوں کی ربورث دینے کے لیے ایک الگ ایکی پینچ تھا۔

ریریو' ٹیلی ویژن اور سرکاری نیوز ایجنسی اور ملک کی تمام نیوز ایجنسیول اور اخبارات سے رابطہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے دانشور اور صحافیوں کی خدمات حاصل کی تخصیں۔ وہ صحافی اخبارات میں کاشف اکبر کی حمایت میں کالم لکھنے تھے اور یہ دعوے کرتے تھے کہ کیٹی بندر' ٹل پاور اور اسٹیل ملزیں گھپلوں کے جو الزامات کاشف اکبر پر لگائے ہیں' وہ محض دشنوں کی سابی سازشیں ہیں۔ پاکستان کے باشعور عوام کاشف اکبر کو ووٹ دے کر دوبارہ حکومت بنانے کا موقع دیں گے تو وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ تمام الزامات کو خلط ثابت کردیں گے اور اپوزیشن لیڈر نیک بخت جو نیک اور پارسا بنا رہنا ہے' اس نے خلاف یہ جرم ثابت کردیں گے کہ اس نے اپنے لیو اور اپی پارٹی کے عمدیداروں کے لیے بیک سے اربوں روپے قرض لیے ہیں۔ وہ سب نادہندگان ہیں عبدیداروں کے لیے بینک سے اربوں روپے قرض لیے ہیں۔ وہ سب نادہندگان ہیں انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔

کی الزام کاشف اکبر اور اس کی پارٹی کے بڑے عمدیداروں پر تھا کہ وہ سب قرض نادہندگان ہیں۔ وہ بھی عوام سے ودٹ لے کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دونوں بری سیاس پارٹیوں کے عمدیداروں نے قرضے لیے تھے اور ان کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ تھی۔ تیسری کوئی ایس سیاس پارٹی نہیں تھی جو بری تعداد میں ووٹ حاصل کرکے اسمبلی تک پہنچ پاتی۔

اگر عوام کی ایک متحدہ مضبوط سامی پارٹی ہوتی تو آج پاکستان میں اسلامی آئین کے

مطابق ایک جمهوری حکومت کام کرتی اور ترقیاتی فرائض انجام دیے ہوئے ساری دنیا میں ایک مثالی اسلامی حکومت کما ترقیاتی بچلے بچاس برسوں سے عوام چار صوبوں میں چار ذبانوں میں اور چار مختلف تهذیبوں اور رسم و رواج میں بنج ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سوب ایک دوسرے سوب کی دوسرے سوب کی بنی یا بمن سے شری طور پر نکاح بڑھا لے تو دوسرے صوبے والے اسے غیرت کا مسئلہ بناکرایک دوسرے کے جانی دسمن بن جاتے ہیں۔

الیا صرف اپنے صوبے کے وڈیرے اور جاگیردار اپنی اجارہ داری قائم رکھنے اور اپنے دوٹ بینک کے ذریعے اپنی سیاسی قوت بحال رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ عوام سے تعلق رکھنے والی اس داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ طے کرلیا جائے کہ عوام کیا ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں عوام نہیں ہیں بلکہ جاگیرداروں' ملکوں' مرداروں اور وڈیروں کی الگ الگ رعایا ہیں۔

پاکستان میں ایک تعمل اور جامع توم نہیں ہے۔ پنجابی قوم ہے ' پھان قوم ، بلوچی توم نہیں ہے۔ پنجابی قوم ہو پاکستانی قوم جو توم ' سندھی قوم ہو پاکستانی قوم جو تحریر اور تقریر میں بڑھی اور سنی جاتی ہے ' وہ حقیقتاً نظر نہیں آتی۔

یہ رعایا ہرصوب کے محلوں اور توبیلیوں کے آگے پارٹی کارکنوں کی حیثیت سے بھیڑ لگاتی ہے۔ انہیں پارٹی کی طرف سے ہفتہ وار اجرت ملتی ہے۔ اس طرح ان کی محاجی اور بحر دور ہوجاتی ہے۔ پارٹی کی طرف سے نامزو ہونے والے امیدواروں کو این اپنے علاقے میں دفاتر قائم کرنے کے لیے لاکھوں روپ دیے والے امیدواروں کو این اپنے علاقے میں دفاتر قائم کرنے کے لیے لاکھوں روپ دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام امیدوار اور تمام کارکن گھر گھر کی گئی چینے پھرتے ہیں کہ ان کی ساتی پارٹی نے قومی خزانے سے اربول روپ نہیں لیے۔ ان کے دور حکومت میں جو مہنگائی برطی وہ دراصل ان سے پہلے والی حکومت نے بربھائی تھی جو قرضے لیے وہ پہلے والی حکومت کی بربھائی تھی جو قرضے لیے وہ پہلے والی حکومت کری ہوئی اور جن بہنوں اور بیٹیوں والی حکومت کا شرمناک کار نامہ تھا۔

اب نئ حکومت بناتے ہی سب سے پہلے گھر گھر ستاراش پہنچایا جائے گا۔ بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گا۔ بچوں کا صفایا کردیا جائے گا۔ ملک میں اتنی پیداوار برهائی جائے گا ور اتن صنعتیں قائم کی جائیں گی کہ قرضے لینے کے لیے وراثہ بینک کے سامنے ہاتھ بھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

آدى ايك بى سنهر خواب ديكمنا رب ادراس كى تعبيرند ديكھے تو وہ آئندہ جھوٹے

اندهر مگری نه نه 191 نه مه اول) aazzamm@yahoo.com اندهر مگری نه 191 نه (حصد اول)

اور بملاوا دینے والے خواب سے بملنا چھوڑ دیتا ہے لیکن آفرین ہے پاکستانی عوام پر جو اسی بل میں بار بار باتھ ڈالتے ہیں' جمال سے ڈسے جاتے ہیں۔ جس راستے پر سانپول کی بہتات ہو' اس راستے پر اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ آنکھ والے اور بیدار ذہن والے منزل تک پینچنے کا نیا راستہ بناتے ہیں اور وہ نیا راستہ' وہ صراط متقیم ہر مسلمان کے گھر کے طاق پر رکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب پر سے گرد صاف کی جائے گی تو ذہن سے بھی گرد و غار چھے گا۔

کاشف آگبر اسلام آباد سے کراچی آیا۔ اسے یہ رپورٹ ملی بھی کہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں مخالف پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی سے اس کا تو ثر کرنے کے لیے برے دھاکا خیز انداز میں برے برے جلے کرنے ہوں گے اور آزاد امیدواروں کو ابھی سے خریدنے کی کوششیں کرنی ہوں گا۔

کاشف اکبر نے ایک بارٹی میٹنگ میں کہا۔ "ہم اپنی طرف سے کوئی کی نہیں کررہے ہیں لیکن اس بار خفیہ ہاتھ کی ایجنسیاں مرزا نیک بخت کے لیے کام کررہی ہیں۔ ا ایسے وقت ہمیں مختلط رہ کرسیاسی غلطیوں سے بیچتے رہنا چاہیے۔"

پارٹی کے ایک عمد بدار نے کہا۔ "انکش کہیں کے دوران میں طلبا فرنٹ لائن آرمی کی طرح اہم ہوتے ہیں۔ اس بار یونیورشی میں ہماری طلبا یو نمین کرور پڑرہی ہے۔"

دیموں کمزور پڑرہی ہے؟ کیاا نہیں اسلحہ اور رقم دینے میں کی کی جارہی ہے؟"

دنہیں ہمارے ایک غلط فیصلے سے طلبا یو نمین کا ایک لیڈر مشکلات میں پڑگیا ہے۔ تھر

کے وڈیرے کمال صالح نے ایک نوجوان راجہ نواز کی سفارش کی تھی کہ وہ زبردست کرد ہے۔ اسے یونیورشی میں داخلہ دلایا جائے۔ وہاں ہماری پارٹی کی یونین بہت مضبوط ہوگی لیکن طلبا یو نمین کے لیڈر جمال صالح نے شکایت کی ہے کہ راجہ نواز ہماری پارٹی کا دشمن ہے۔"

پارٹی کا دشمن ہے بلکہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں ہے۔"

کاشف اکبر نے بوچھا۔ "کچروہ کون ہے؟"

"ایک سر کچرا عاشق ہے۔ وہ کمال صالح کی بیٹی 'جمال صالح کی بمن نازال سے عشق کرنے بونیورشی میں داخل ہوا ہے اور کہنا ہے بیال تعلیم حاصل کرو یا محبت کرد۔ جو نفرت یا خون خرابا کرے گا اسے اسپتال پنچا دیا جائے گا اور وہ یونیورش کی دو بردی اسٹوڈ نٹس یونین کے دونوں لیڈروں کو مرہم پی کے لیے اسپتال جانے پر مجبور کردیا ہے۔"

" تعجب ہے۔ ایک مجنوں قتم کا جوان ہے اور دو طلبا تظیموں کے پاس اسلحہ اور

طاقت کی کمی نہیں ہے' اس کے باوجود ان میں سے کوئی اسے ٹھکانے نہیں لگا سکتا؟ وہ تنا جوان کچھ تواسینے بچاؤ کے حربے رکھتا ہوگا۔"

اس عمدیدار نے کاشف اکبر کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔ "اب ہمیں اس پر شبہ ہونے لگائے۔" "کساشہ؟"

"راجہ نواز قد اور جسامت میں بالکل امیر حمزہ کی طرح ہے۔ اس کی طرح باڈی بلڈر ہے اور ایک بھاری بھر کم موٹر سائیکل پر یونیورشی آتا ہے۔"

کاشف اکبر اپنی کری پر سیدها ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے پارٹی کے عمدے دار کو دیکھا پھر یو چھا۔ "اور کوئی خاص بات؟"

''وہ بہت زبردست فاکٹر ہے۔ یونیورٹی میں آتا ہے تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہو تا۔ اس نے دونوں یونین کے لیڈروں کی خالی ہاتھوں پٹائی کی ہے اور ایک پارٹی کے دوسرے طلباکو بھی اپنی جسمانی قوت سے خوف زدہ کر رکھا ہے۔''

"وائس چانسکر اور پروفیسر وغیرہ اسے مار بیٹ غنڈا گردی کے الزام میں گر فآر کراسکتے تھے۔ یونیورٹی سے نکالنے کی وار نگ دے سکتے تھے۔"

"جناب! وائس چانسل پروفیسراور طلبا و طالبات کی کثیر تعداد اس کی حمایت کرتی اسب می کشتر تعداد اس کی حمایت کرتی ہے۔ سب میں کستے ہیں کہ یونین والے تعلیم کی جگہ پر اسلحہ نکالتے ہیں جبکہ راجہ نواز انسیں اسلحہ استعال کرنے سے پہلے ہی محصندا کردیتا ہے اور انسیں یونیورشی میں امن وامان قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔"

"موں۔ مجھے یاد آرہا ہے۔ میں نے اسلام آباد سے آپ کے کہنے پر وائس چانسلر سے اس کی طرح چالاک اور سے اس کی طرح چالاک اور سے اس کی سفارش کی تھی۔ وہ امیر حمزہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کی طرح چالاک اور سولڈ پلان میکر ہے۔ وہ ہمارے کاندھوں پر سوار ہوکر یونیورٹی پہنچ کر ہماری انتخابی مہم کو ناکام بنارہا ہے۔"

"" من من راجہ نواز کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم سے ملاقات کرے۔ اس کی کچھ کمزوریاں ا کچھ خواہشات اور مطالبات ہوسکتے ہیں۔ ہم اس کی خواہشات اور مطالبات بورے کرکے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ہمارے جاسوس بری رازداری سے معلومات حاصل کررہے ہیں کہ وہ حقیقتاً کون ہے اور کماں سے آتا ہے؟ یونیوشی میں اس کا جو پتا درج ہے وہ وہاں نہیں رہتا ہے۔ اس پتے پر رہنے والے راجہ نواز کو نہیں جانتے ہیں۔"

"مول- خطرناک بھی ہے اور پُراسرار بھی۔ اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے

پر کھنے اور مجھنے کے بعد اس سے سودا کروں گا۔"

☆=====☆

یونیورٹی میں امن اور سکون تھا۔ جب سے راجہ نواز نے جمال کی پٹائی کی تھی تب سے طلبا و طالبات کو یہ اطمینان ہوا تھا کہ انہیں وہاں دل جمعی سے پڑھنے کا موقع ملے گا اور جمال صالح کے غنڈے ساتھی' لڑکوں سے چھیر چھاڑ نہیں کریں گے۔

جمال صائح کی ایسی توہین بوئی تھی کہ وہ دو سرے دن یو نیورٹی نہیں آیا۔ نازال کو بھی یہ محسوس ہورہا تھا کہ ان بہن بھائی کو بہت بلند مقام ہے اٹھا کر پہتی میں بھینک دیا گیا ہے۔ اگر چہ وہ غیر شعوری طور پر راجہ نواز ہے متاثر تھی لیکن وہ اس ہے کم تر ہونا نہیں چاہتی تھی اور اس نے انہیں کم تر بنانے کے لیے جو سلوک اس کے بھائی سے کیا تھا' وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وولوں بہن ناقابل برداشت تھا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وولوں بہن مھائی نے باپ سے رابطہ کرکے اسے وہ تمام طالت بنائے تھے جن کے باعث وہ توہین محسوس کرتے ہوئے یو نیورٹی نہیں جارہے تھے۔ انہوں نے باپ سے کہا تھا کہ جب تک راجہ نواز کی بری طرح پٹائی نہیں کی جائے گی اور یو نیورٹی کے تمام طلبا و طالبات کے سامنے وہ ان بہن بھائی کے قدموں میں گر کر معانی نہیں مانگے گا' اس وقت تک وہ یونیورٹی بھی نہیں جائیں گے اور اپنے باپ سے ناراض رہیں گے۔

یدیدوں کا کمال صالح نے فون پر ان سے کہا۔ "میرے بچو! میں نے کبھی کسی کی میلی نظر
تم دونوں پر نمیں پرنے دی۔ راجہ نواز نے مجھ سے فریب کیا ہے۔ تمہاری توہین کی ہے۔
اسے ٹارچ سیل میں پہنچا کر اذبیتی دے دے کرہلاک کیا جائے گا۔ ذرا صبر کرد۔ اسلام آباد
سے کاشف اکبر صاحب آنے والے ہیں۔ راجہ نواز نے ہمیں دھوکا دے کر سیاسی پارٹی
کے ذریعے یو نیورشی میں داخلہ لیا ہے۔ کاشف اکبر صاحب یہ دھوکا برداشت نہیں کریں
گے۔ اسے کتے کی موت مارنے کا تکم دیں گے۔"

وہ دو سرے دن آنے والا تھا۔ نازاں اور جمال صالح باپ کے انظار میں یونیورٹی میں گئے۔ جمال نے اپنی اسٹوڈنٹس یونین کے حامیوں کو اپنی کو تھی میں بلا کرکہا۔ "راجہ نواز سے ہرگز مرعوب نہ ہونا۔ میں ایک دو روز میں پوری تیاریوں کے ساتھ یونیورٹی آؤں گا اور سب کے سامنے اس غنڈے راجہ نواز کو اپنے قدموں میں جھکاؤں گا۔"

دوسری اسٹوڈ نٹس پارٹی کے لیڈر صادق گیلانی اور اس کے حامی طلبانے راجہ نواز کے پاس آکر خوشی کا اظہار کیا اور کہا۔ "اس نے صرف جمال صالح کو نہیں بلکہ اس ملک کی بہت بری سیاس پارٹی کے منہ پر ٹھوکر ماری ہے۔ اس بار ہماری سیاس پارٹی انکیش میں

جیتے گ۔ تم ہمارے پارٹی ممبر بن جاؤ بھروہ جمال صالح یونیور شی آنا چھوڑ دے گا۔" راجہ نے کہا۔ "بھر تو مجھے بھی یونیور شی چھوڑنی ہوگ کیونکہ نازاں نہیں آئے گی تو مجھے یہ جگہ ویران صحرا نظر آئے گی۔"

صادق گیلانی نے کہا۔ ''متم جتنے دلیر ہو' اتنے ہی دلیرعاشق بھی ہو۔ تمام طلباو طالبات اور پروفیسروں کے سامنے نازاں ہے عشق کا ڈنکا بجا دیا۔ ویسے وہ ہے بھی غضب کی حسین اور دل نشین۔ مل بانٹ کر کھانے والی چیز ہے۔''

اس کی بات ختم ہوتے ہی راجہ نے ایک النا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ الر کھڑا کر چیچے چلا گیا۔ ایسا سخت فولادی ہاتھ پڑا تھا کہ ناک سے خون بہنے نگا تھا۔ اس نے پوچھا۔ «ممیری محبت کو گالی دے رہے ہو؟ کیا تم مل بانٹ کر کھانے والی بات اپنی بمن کے لیے کہہ سکت مہد؟"

وہ سمجھتا تھا کہ خالی ہاتھ کوئی اس سے مقابلہ کرنے ہمیں آئے گا۔ وہ سب ہاکیاں اور ڈنڈے لانے کے لیے وہاں سے بھائے ہوئے جائیں گے۔ البتہ لیڈر نے لباس کے اندر کوئی ہتھیار چھپا کر رکھا ہوگا۔ پھریمی ہوا' اس کے حامی ہاکیاں اور ڈنڈے لینے کے لیے دوڑے۔ لیڈر نے لباس کے اندر سے کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش کی۔ راجہ نے اس موقع نہیں دیا۔ ایک کرانے کا ہاتھ رسید کیا۔ وہ پھرمار کھا کر پیچھے گیا۔ راجہ نے فضا میں اوپی چھلانگ لگائی پھرایک کہنی سے اس کے سرکے درمیانی جھے پر ضرب لگائی۔ سر پر جسے ہتھوڑا پڑا ہو۔ وہ ایک دم سے چکرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے گے۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ راجہ نے جھک کر اس کے لباس کے اندر سے ایک ٹی ٹی نکال۔ اس وقت چکرا کر گر پڑا۔ راجہ نے جھک کر اس کے لباس کے اندر سے ایک ٹی ٹی نی اس کے ہاتھ میں اس کے جاتھ میں داجہ نے جھل کران اور ڈنڈے ہوئے آئے لیکن اس کے ہاتھ میں زاجہ نے ان سے یو چھا۔ ''پہلے کون ہاکی کھیلے گا؟''

وہ گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گگے۔ راجہ نے کہا۔ "بیہ قومی کھیل ہے۔ اے کھیلنے کے طریقے سے کھیلو۔"

اس نے ٹی ٹی کے چیبرے ایک گولی نکال کر ان کے درمیان پھینکتے ہوئے کما "اس نے ٹی ٹی کے چیبرے ایک گولی نکال کر ان کے درمیان پھینکتے ہوئے کما "اے بلٹ نہیں گیند سمجھو۔ ہاکی سے گیند کیری کرتے ہوئے اسے برآمدے کے آخری سرے پرلے جاؤ کم آن۔ ہری آپ در کرو گے تو گولی چلادوں گا۔"

اس نے ٹی ٹی سے ان کانشانہ لیا۔ وہ موت کے ڈرسے فوراً کھیلنے لگے۔ فرش پر روی موئی ٹی ٹی کی گولی کو ہاکیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے چھینتے ہوئے برآمدے میں تبھی

اندهير گري ي 🖈 194 يك (حصد اول) **aazzamm@yahoo.com** اندهير گري ي 🖈 195 يك (حصد اول)

ادهر جانے اور مجھی ادھر آنے گئے۔

طلبا وطالبات انہیں دیکھ کر ٹالیاں بجا رہے نتھ۔ چند طلبانے پروفیسروں کو اس جھڑے کے متعلق بتایا تھا۔ وہ بھی وہاں آکر تماشا دیکھنے گئے۔ صادق گیلانی تکلیف سے کراہتے ہوئے فرش پر اُٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔

راجہ نے بروفیسروں سے کہا۔ "میں نے وعدہ کیا تھا' نہ کسی سیاسی تحریک میں حصہ لوں گا اور نہ کبھی تھی ہتھیار کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اس ٹی ٹی کو میں نے صادق گیلانی سے چھین کر خالی کیا ہے۔"

اس نے ٹی ٹی کو صادق گیلانی کی طرف پھینک کر کما۔ "میں نے تمہاری میہ طاقت کھو کھلی کردی ہے۔ اب تو تم سے کوئی جو ہا بھی نہیں ڈرے گا۔"

اس کے حامی ہاکی کھیلتے کھیلتے رک گئے تھے اور شرمندہ ہورہ سے۔ صادق گیلانی خالی ٹی ٹی لے کر کھڑا ہوگیا پھر تیزی سے قدم بردھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اس کے یکھیے اس کے تمام حامی بھی جانے لگا۔

یپ بن سلسه مارس کی گئی۔ ایک پروفیسر نے قریب آگر راجہ کے شانے کو تھپک کر کما۔ "پہلے ہم بے لبی سے ان کی غندا گردی و بھیتے تھے۔ کبھی پولیس یا رینجرز والوں کو بلا لیا کرتے تھے۔ اس طرح یونیورش کی بدنامی ہوتی تھی۔ اخبارات میں یمال کی خبرس شائع ہوتی تھیں۔"

سیمدر میں بہت ہو وفیسرنے کہا۔ "امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے دونوں یونین کے دو سرے پروفیسرنے کہا۔ "امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے دونوں یونین کے لیڈروں کو اچھا سبق سکھایا ہے۔ اب شاید گھر کی بات گھر ہی میں رہا کرے گی۔ اخبارات تک نہیں پہنچا کرے گی۔"

الوکیاں اور لؤکے اسے گھرنے لگے۔ خوش ہوکر کہنے لگے کہ ان کے بھی حوصلے بودھ کئے ہیں۔ آئندہ وہ یو نین کے طلبا کا بائیکاٹ کریں گے۔ ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ وہ سب مل کرہی یونیورٹی میں امن وامان قائم کرکے تعلیم عاصل کرسکتے ہیں۔ تمام پروفیسروہاں سے چلے گئے۔ راجہ نے کہا۔ "ہم سب مل کر اچھا قدم اٹھا رہ میں گر آہ!"

ایک طالبہ نے بوچھا۔ "کیا ہوا؟ منہ سے آہ کیوں نکل رہی ہے؟"

وہ ایک سرد آہ بھی کر بولا۔ ''ان جھکڑوں میں میرا نقصان ہورہا ہے۔ نازاں نہیں ی ہے۔''

تمام طلبا و طالبات ہننے لگے۔ شریف نے کہا۔ "راجہ بھائی! آپ تعلیمی ماحول کو سازگار بنا رہے ہیں لیکن اپنے لیے خطرات مول کے رہے ہیں۔ وہ بمن بھائی مغرور ہیں

اور بدے وسیع ذرائع کے مالک ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کے ظاف کوئی بدی کارروائی کرنے والے ہیں۔"

راجہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "شریف! میں نے سا بہ تم بھی یہاں
امن و امان قائم کرنے کی خاطر نازال کے قدموں میں جگ گئے تھے۔ تم نے شرافت کا
مظاہرہ کیا تھا لیکن وہ وڈریے زادے سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان کے آگے بھکنے کے لیے
پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائی! ہر جگہ شرافت کام نہیں آئی۔ دیکھتے جاؤ کہ میں آگے کیا
کرتا ہوں؟"

لڑ کیوں نے کہا۔ "راجہ! ہمارے ساتھ کینٹین چلو۔ آج ہماری طرف سے کیج پارٹی ۔"

الركون نے كما- "ہمارى طرف سے بھى يارٹى ہوگى-"

ایک لڑی نے کہا۔ "ہر گز نہیں۔ راجہ کو پہلے ہم نے انوائیٹ کیا ہے۔" ایک لڑکے نے کہا۔ "ہم کب انکار کرتے ہیں۔ آج تہماری طرف سے کل ہماری طرف سے شانداریارٹی ہوگ۔"

راجہ نے کما۔ ''کینٹین چلنے سے پہلے ایک کام کرو۔ کہیں سے نازاں کو فون کرو۔ اس سے کمو' چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔"

ایک لڑکی نے کہا۔ ''نازاں کا فون نمبر صرف اس کی سہیلی رابعہ جانتی ہے اور آج وہ میں آئی ہے۔''

راجہ نے کما۔ "میں محبت کرتا ہوں۔ نداق نہیں کرتا ہوں۔ اس کانام و پتا اور فون سب ہی دل کی ڈائری میں محفوظ ہے۔"

وہ ہنتے ہو لتے ہوئے لا بَرری میں آئے۔ راجہ نے ایک لڑی سے کما۔ "ریسیور کان سے نگاؤ۔ میں نمبرڈاکل کرتا ہوں۔ جمال فون اٹینڈ کرے تو اس سے کمنائم رابعہ بول رہی ہو۔ نازاں سے بات کردگی۔"

راجہ نے نمبرڈا کل کیے رابطہ ہونے پر جمال کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے کہا۔ ''ہیلو جمال! میں رابعہ بول رہی ہوں۔ نازاں کیا کررہی ہے؟ ذرا بات کراؤ۔''

دوسری طرف سے جمال کی آواز سنائی دی۔ وہ کمہ رہا تھا۔ "نازاں! تمہاری سهیلی رابعہ کا فون ہے۔ اٹینڈ کرلو۔"

بھر خاموثی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد نازاں کی آواز سنائی دی۔ ''ہیلو رابعہ۔'' لڑکی نے کما۔ ''نازاں! ان سے بات کرو۔''

دل کی بھڑاس نہیں نکلے گی۔ وہ چوروں کی طرح یہاں آئے گا اور کتے اسے نوچ کھسوٹ کر کھائیں گے تو ہمارے دلوں کو ٹھٹڈک پہنچے گی۔"

" بھائی جان! آج سیکورٹی گارڈز سے بھی کہا جائے کہ وہ ڈبل ڈیوٹی کریں۔ رات کو پہاں رہیں۔"

''نسیں۔ وہ سیکورٹی گارڈز کے باعث احاطے میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ میں نہیں چاہتا گارڈز اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ وہ آسانی سے دیوار کود کراحاطے میں آئے گا تو پھرکتے اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔''

اس نے ریبیور اٹھاکر پولیس اسٹیشن کے انچارج سے رابطہ کیا۔ وہ باپ بیٹے پولیس والوں کو اکثر عیدی اور تحفے دیا کرتے تھے۔ اس نے انچارج کو راجہ نواز کے خلاف تفسیل سے رپورٹ درج کرنے کے لیے کہا۔ اسے بتایا کہ وہ آج رات کو تھی میں داخل ہونا چاہے گا۔ پولیس اس معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جب صبح اس کی نوچی کھسوئی ہوئی لاش ملے تو انچارج ہی بیان دے کہ مسلح سپاہی سامنے والے گئٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ والی دیوار پھاند کر آیا ہوگا۔ اس طرح وہ کوں کی خوراک بن گیا ہے۔

پھراس نے کول کے ٹرمیزاور رکھوالے کو بلایا۔ وہ کو تھی کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آگر دونوں ہاتھ جو ڈ کر کہا۔ ''سیوک عاضر ۔۔۔ ''

> جمال صالح نے بوچھا۔ "بیجو! کوں کو کتنی بار کھانا دیتے ہو؟" "جھوٹے سرکار! ایک بار صبح ایک بار شام کو۔"

''اگر آج شام انہیں بھو کا رکھا جائے یا آدھی خوراک دی جائے تو؟'' ''آدھی خوراک ٹھیک رہے گی۔ انہیں بھو کا رکھا جائے گاتو وہ رات بھر بھو نکتے اور شور مجاتے رہیں گے۔ آپ سو نہیں یائمیں گے۔''

"آج ہم جاگتے رہیں گے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوں کے شور مچانے سے آنے والا واپس چلا جائے۔ آج رات تم بھی ہوشیار رہو گے۔ کوئی اعاطے کے اندر آئے تو خاموثی سے تماشا دیکھو گے اور اسے کوں کی خوراک بننے کے لیے یماں آنے کا موقع دوگے۔"

"جی چھوٹے سرکار! آج تو کتوں کی بن آئے گی۔ جب سے بڑے سرکار کے پاس چھاچھرو میں تنے تب انہوں نے انسان کا گوشت کھایا تھا۔ میں بھینس کی دو را نیں لا آ ہوں۔ آج شام ایک ہی ران لاول گا۔ بیہ آدھا بیٹ کھاکر آپ کے دشمن کا انتظار کریں راجہ نے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ نازاں کمہ رہی تھی۔ ''تم رابعہ تو شمیں ہو۔ اس کی آواز میں پہچانتی ہوں۔''

راجہ نے کہا۔ "میری بھی آواز پیچانتی ہوگی۔"

وہ ایک دم سے چونک بولی۔ "تم زلیل! کینے!"

«بس بس۔ اتا ہی بت ہے۔ میرے ہونٹ تمہارے لبوں کو ان گلیوں کا جواب دیں گے اور آج ہی رات کو جواب دیں گے۔"

وہ نفرت سے بولی۔ "تم اپنی موت کا سامان کر چکے ہو۔ میں قشم کھاتی ہوں' شہیں ٹارچر سیل میں لے جاکر تراپا تراپاکر ماروں گی؟"

" میری جان! نجل کتنی ہی کر کق رہے اپنے آسان کو نہیں جلاتی تہمیں لفٹ کا تجربہ یاد ہے۔ میں چیننج یا گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی تہمیں خوب صورت سزا ملے گ-میں آرہا ہوں۔"

یہ کہتے ہی اس نے فون بند کردیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کہ رہی تھی۔ "یمال می کیتے ہی اس نے فون بند کردیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کہ رہی تھی۔ "یمال دن تم کیا آؤ گے؟ تمهارا باپ بھی نمیں آسکے گا۔ یہ میرے بابا سائیں کی کوشمی ہے۔ یمال دن کو مسلح گارڈز اور رات کو خونخوار کتے احاطے کے اندر کھلے رہتے ہیں۔ میں نے بہت عرصے سے اپنے کتوں کو انسان کا گوشت کھاتے نہیں دیکھا ہے۔ آؤ میں دیکھول گ۔ جب تمہاری بڈیاں رہ جائیں گی توان پر تھوک دول گ۔"

دو سری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہ کر مخاطب کیا پھر ریسیور کو کریڈل پر بننخ دیا۔ پیچیے بلیٹ کر دیکھا تو بھائی گھڑا تھا۔ وہ بولا۔ "تم نے اسے خوب کھری کھری سائی ہیں۔ میں جیران ہوں اسے ہمارا فون نمبر کیسے معلوم ہوا۔ کیا رابعہ نے اسے بتانا ہوگا؟"

"رابعد پر مجھے بورا بھروسا ہے۔ وہ میری کوئی بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ وہ کم بخت بت گرا ہے۔ جب جارے بابا سائیں تک پہنچ سکتا ہے تو کسی ذریعے سے یہال کافون نمبر بھی معلوم کرلیا ہوگا۔"

"كياوه يهال آنے كى بات كرر باتھا؟"

'' ہاں فلمی ہیرو کی طرح چیلنج کررہا تھا۔ اچھا ہے' یہاں آئے۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔''

ورمیں دل سے جاہتا ہوں کہ وہ آئے۔ بابا سائیں اسے دہشت گردول سے قتل کرائیں گے تو خواہ مخواہ بولیس انکوائری ہوگی پھر سیدھی طرح قتل ہوجانے سے ہمارے

aazzamm@yahoo.com

اندهر نگری ١٩٤١ ١ (حصه اول) 🖈 198 ١ (حصه اول)

"آ...... آپ کون ہیں؟"

"میں اپنا تعارف کرانے سے پہلے تم سے تمہارا تعارف کردوں۔ تم یجو کملاتے ہو۔
تمہارا پورا نام نیج ناتھ ہے۔ سات ماہ پہلے راجتھان سے آئے تھے۔ "را" کے افسران
تمہیں بل ڈاگ کہتے ہیں۔ تم ہر نسل کے کوں کی پہان رکھتے ہو۔ خونخوار کوں کی
ثریننگ میں تمہیں ممارت عاصل ہے۔ مرزا نیک بخت کو کتے پالنے کا شوق ہے۔ جب وہ
الکشن میں کامیاب ہوجائے گا تو "را" کا زوئل آفیسراسکاٹ لینڈ کے چھے خطرناک آدم خور
کتے اسے تھے کے طور پردے گا پھرتم اسلام آباد میں اس کے پاس کوں کے ٹرمیز کی
حیثیت سے رہوگے۔"

یجو کا رنگ زرد بڑگیا تھا۔ حیرانی ہے آئنسیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔"آ....... آپ مجھے گر فتار کرنے آئے ہیں؟" "گر فتار کرنا پولیس والوں کا کام ہے۔ کیا یہ بتا دیٹا کافی ہے کہ میرا نام امیر حمزہ ""

اس کے چرے سے اور آکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ امیر حمزہ نے کما" درتے کی سے چاہ ہے۔ کہ اور آکھوں سے خوف طاہر ہونے لگا۔ امیر حمزہ نے کہ اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم وشنی نہیں کرو کے تو زندہ رہوگے۔"

وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "میں بھگوان کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کاسیوک بن رکروں گا۔"

"میرا بھروسا قائم رکھو گے تو اپنی "را" تنظیم کے بھی کام آتے رہو گے۔ تم ہیہ جائے ہوکہ سیاست دانوں کا دشمن ہوں اور تم بھی دشمن ہو۔ آئندہ حکومت بنانے دالے سیاست دال کے قریب رہ کر جاسوس کرنے اور اہم رازیمال سے بھارت ٹرانسفر کرنے آئے ہو۔"

"بائی گاڈ! آپ کی معلومات سے بھین ہو گیاہے کہ آپ واقعی انٹیلی جنس کے کیپٹن امیر حمزہ ہیں۔ کیامیں ایک بات بوچھوں؟"

"ہاں بوچھو-" "اب آپ اٹیلی جنس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں؟"

ہب آپ آپ آپ ہیں۔ "منہیں۔ میں آزاد ہوں۔ یہاں کے کربٹ سیاست دانوں اور راکے ایجنٹوں سے سیمھوتے اور سودے بازی کرکے مال کما تا ہوں۔"

"میں آپ کے لیے بڑی سے بڑی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ آپ ایک بار آزما کر

ھے\_"

کوں کا ٹرینز چلا گیا۔ جمال صالح نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ "نازاں! تم نے فون پر اس سے کہا تھا کہ اس کا باپ بھی یمال نہیں آسکے گا۔ تمہاری بات درست ہوگ۔ اس کا باپ تو کیا دادا بھی نہیں آسکے گا۔"

وہ حقارت سے بولی۔ ''اور میں نے کہا تھا' جب کتے تہماری بوٹیاں چبالیں گے اور بڑیاں رہ جائیں گی تو میں اس پر تھوک دول گی۔ وہ میرے چیننج کا جواب دینے ضرور آئے گا اور میں اس کی ہڑیوں کے ڈھانچے پر ضرور تھوکول گی۔''

وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کراپنے بیڈروم میں آئی۔ وہ اپنے اندر کچھ عجیب می بے چینی محسوس کررہی تھی۔ رہ رہ کرایک بات لاشعور کے خانے سے اندر کچھ عجیب می بے خانے میں آتی تھی کہ وہ نہ آئے یمال 'کول کی خوراک نہ ہے۔ حرام موت نہ مرے۔ زندہ رہے۔ ایسے چنانی مرد کم کم ہوتے ہیں۔ اس جنان کو ٹوئنا شیں حاسہ۔

پہیں ہو اپنے بستر پر آگر گر بڑی۔ غصے اور غرور سے اپنے خیالات کو دماغ سے جھٹک کر جراً یہ سوچنے لگی۔ جبراً یہ سوچنے لگی۔ "اس بدمعاش درندے کو مرنا چاہیے۔ ضرور مرنا چاہیے۔ بتا نہیں کیسے دوبار خوابوں میں آچکا ہے......."

وہ سوچتی رہی۔ بستر پر کروٹیس بدلتی رہی۔ اس کے اندر بھی ہاں اور بھی نال کی تکرار جاری تھی اور وہ انجانے سے اضطراب کو اپنے دل سے نوچ کر پھینک دینے کی ناکام کوششیں کرتی رہی تھی۔

شام کو پیجو ایک بائی روف سوزوکی میں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گیا۔ وہاں جان پیچان والا قسائی تھا۔ وہی کتوں کے لیے گوشت سپلائی کرتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کما۔ "قسائی سے گوشت سلائی کرتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کما۔ "قسائی سے گوشت لے کر گاڑی میں رکھواؤ۔ میں ابھی آتا ہوں۔"

وہ وہاں سے ذرا فاصلے پر آیک اسنیک بار میں آیا۔ کی جوان اڑکیاں اور لڑکے کاؤنٹر کے پاس اسٹول پر بیٹے بنس بول رہے تھے اور کھائی رہے تھے۔ وہ سینڈوج اور بنانا جوس کا آرڈر دے کر ایک چھوٹے سے کیبن میں آگیا۔ تھوٹری دیر بعد ایک قد آور جوان ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کیبن کے اندر آیا۔ ٹرے پر سینڈوج کی ایک پلیٹ اور جوس کے دو گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی می میز کے دو سری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیجو نے اے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کھا۔ "اسے ویٹرلارہا تھا۔ میں نے سوچا میں بی کے جواب جلوں۔ تمہارے ساتھ محمداد ہوس فی کر تمہیں محمداد کردوں۔"

ر کیجے لیں۔"

« تہیں آزمانے ہی آیا ہوں۔ اگر آزمائش پر پورے اترو گے تو میں تہمارے لیے

« تہیں آزمانے ہی آیا ہوں۔ اگر آزمائش پر پورے اترو گے تو میں تہمارے لیے

یماں وُھال بن کر رہوں گا۔ کہمی تم پر مصیبت نہیں آنے دول گا۔ "

« یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں خطرات مول لے کر بھی آپ کا اعتاد حاصل کروں

گا۔ " یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں خطرات مول لے کر بھی آپ کا اعتاد حاصل کروں

گا۔ "

امیر حزہ نے جیب ہے ایک شیشی نکال کراس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ "بیہ زہر ہے۔ اے گوشت میں ملاؤ گے۔ وہ گوشت کوں کی آخری خوراک ہوگ۔" وہ شیشی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ "آپ کے ذہن میں ایک مکمل بلانگ

وہ میسی اٹھا تر جمیب میں رہتے ہوئے بولا۔ اپ نے دان میں اٹھا تر جمیعے کیا جواب دیتا ہوگی۔ وہ صبح مجھ سے زہر آلود گوشت کے بارے میں سوال کریں گے' مجھے کیا جواب دیتا جا سہ ؟"

بہت دوہ تم سے سوال کرنے سرونٹ کوارٹر میں آئیں گے تو تم انہیں ایک کری پر بندھے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ بیان دوگے کہ ایک جوان نے گن پوائٹ پر تہیں مجبور اور بے بس بنا دیا تھا۔ "

"میں سمجھ گیا۔ آج رات آپ وہاں آئیں گے۔"

"میں نہیں۔ میرا ایک یار آئے گا۔ کم بخت مجنوں اور رابخھا کے خاندانوں میں سے ہے۔ اس کے تحفظ کی خاطراپنا وقت گوشت ہے۔ اس کے تحفظ کی خاطراپنا وقت ضائع کررہا ہوں۔ یہ بتاؤ کتوں کو کس وقت گوشت ڈالتے ہو؟"

''دس بجے رات کو پھر گیارہ بجے تک آئرن کیج ان لاک کرکے انہیں اصاطے میں کھلاچھوڑ دیتا ہوں۔''

"ان بمن بھائی کے پاس ایک موبائل فون ہے۔ میرا یار کو تھی کے فون کا تار کات دے گا۔ تم موبائل فون کی بیٹری تبدیل کرو گے۔"

اس نے بیٹری کو جیب سے نکال کراس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ "بیہ ناکارہ ہے۔ اس موبائل سے کار آمد بیٹری نکال کراس کی جگہ اسے رکھو گے۔"

ب وہ بیٹری اٹھا کراپئی جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ "جب تک وہ نہ بلائیں ' مجھے کو تھی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ کام ان کی ملازمہ سے کراؤں گا۔" "کیا تہمیں یقین ہے کہ وہ راز داری سے میہ کام کرے گی؟"

"جی ہاں۔ میں اسے خوش کرہ رہتا ہوں۔ وہ بچھے خوش کرتی رہتی ہے۔ آج کی رات بھی میرے ساتھ گزارنے والی ہے۔"

"تم اس سے کام لو گر آج رات اسے ٹال دو۔ میرایار تمهارے پاس آئے تو ملازمہ کو تمہارے کوارٹر میں نہیں ہونا چاہیے۔" "آپ جیساتھم دیں گے' ویسا ہوگا۔" "مینڈو چز کھاؤ اور جو سی پیؤ۔"

وہ دونوں کھانے پینے لگے۔ امیر حمزہ نے کہا۔ "میرے آدمی دور ہی دور سے تمہاری گرانی کرتے رہیں گے۔ راہو کی طرح دھوکا دینا چاہو گے تو کتوں سے پہلے مرو گے۔" وہ آخری گھونٹ پی کراٹھ گیا پھر پچھ کے سے بغیر وہاں سے چلا گیا۔

تازاں اور جمال صالح نے راجہ کوٹریپ کرنے کے کیے جو بلانگ کی تھی' اس کے مطابق کوئی بھی سورما کو تھی کا صاطعے کے اندر آکر زندہ واپس نہیں جاسکتا تھا۔ وہ بمن بھائی پوری طرح مطمئن سے اور آج رات راجہ کو کتوں سے الڑتا اور مرتا دیکھنے والے سند

رات کو ملازمہ میز پر کھانا لگانے کے بعد دونوں بیٹر روم کی بھری ہوئی چزیں سلیقے سے رکھنے کے لیے گئی۔ جمال کے بستر پر موبائل فون پڑا ہوا تھا۔ اس نے بری پھرتی سے اسے کھول کر بیٹری تبدیل کردی۔ کار آمد بیٹری کو اپنے لباس میں چھپا کر بیٹر روم کی صفائی کرنے چلی آئی۔

رات وس بجے کوں کو خوراک دی جاتی تھی۔ انہیں گیارہ بجے احاطے میں کھلا چھوڑنے سے پہلے ملازمہ اور باور جی کو چھٹی دے دی جاتی تھی تاکہ وہ احاطے کے باہر اپنے گھرچلے جائیں۔ ملازمہ نے کو تھی ہے جاتے وقت بیجو کو بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکی ہے اور جو بیٹری موبائل فون سے نکالی ہے'اسے دور کہیں جاکر پھینک دے گی۔

بیجو ایک تھال میں زہر آلود گوشت کے کر آئران کیج کے پاس آیا۔ چارول کتے اسے دکھ کر دم ہلانے گئے کیونکہ ان کا بیٹ بھرنے والا آگیا تھا۔ اس نے گوشت کے بوب برے مکڑے افھا کر آئن سلاخول کے پیچھے بھینکے۔ وہ چاروں لیک لیک کر کھانے گئے۔ وہ تمام گوشت ان کے آگے ڈالنے کے بعد اپنے کوارٹر کے پاس آیا۔ وہاں ایک قد آور جوان کھڑا تھا۔ وہ اسے دکھے کر ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا۔ "میں وہی ہوں" جس کا ذکر کیپٹن صاحب نے تم سے کیا تھا۔"

"اچھا آپ ہیں۔ آئے اندر آئے۔"

دہ دونوں کوارٹر کے اندر آئے۔ بیجونے اپنے دونوں ہاتھ دکھاکر کہا۔ "میں نے اہمی زمریلا گوشت انہیں دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھونا ہوگا۔" aazzamm@yahoo.com

اندهير تگري ١٠٠١ ١٥٠ ١٠ (حصه اول)

ا بھری- نازاں نے کہا۔ ''بھائی جان!گیارہ نج چکے ہیں۔ بابا سائیں نے ابھی تک فون نہیں کیا۔''

"ہاں۔ ایک گھنٹا گزر چکا ہے۔ بابا سائیں وقت کے برے پابند ہیں۔ ہم ان کی خیریت معلوم کریں گے۔"

اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نبر ڈائل کرنا جاہا پھر رک گئے۔ فون بالکل خاموش تھا۔ اس نے کریڈل پر دو جار بار ہلکا ساہاتھ مارا لیکن کوئی آواز نہیں ابھری۔ وہ بولی۔ "کوئی خرابی بیدا ہوگئ ہے۔ یہ بالکل ڈیڈ ہے۔ جیسے لائن کاٹ دی گئی ہو۔"

رہ برات میں راب پیدا ہوں ہے۔ یہ ہاس دید ہے۔ بیے ال ن مات دی می ہو۔

ہمال صالح نے اپنے بیٹر روم میں آگر موہا کل فون کو بستر رہے اٹھایا پھراسے آن

گرنے کے لیے بٹن دہایا۔ ہلکی سی آواز بھی نہیں ابھری۔ وہ میکنیکل معاملات کو نہیں

میں آگر بولا۔ "میں نے تین دن پہلے نی بیٹری کا پاور ختم ہوچکا ہے۔ وہ نازال کے بیٹر روم
میں آگر بولا۔ "میں نے تین دن پہلے نی بیٹری لگائی تھی۔ اتنی جلدی ناکارہ کیسے ہوگئی؟"

میں آگر بولا۔ "میں نے تین دن پہلے نی بیٹری لگائی تھی۔ اتنی جلدی ناکارہ کیسے ہوگئی؟"

کے بعد بار بار رابط کرنے کی کوششیں کی ہوں گی۔ ہمارے فون خراب پڑے ہیں تو رابط

کے بعد بار بار رابط کرنے کی کوششیں کی ہوں گی۔ ہمارے فون خراب پڑے ہیں تو رابط

جمال نے سوچتی ہوئی نظروں سے دونوں فون کو باری باری دیکھا۔ "کیا بات ہے بھائی جان!"

"کے نظر نہیں آرہ ہیں۔ ان کے بھو تکنے کی آواز وقفے وقفے ت آیا کرتی ہے۔
لیکن ابھی تک ایک بار بھی ان کی آواز سائی نہیں دی۔ کیا تم نے آواز سن ہے؟"
وہ انکار میں سرملا کر بولی۔ "مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا یہ ایک انفاق ہے کہ دونوں
فون بیک وقت ناکارہ ہوگئے اور آج کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بیجو کو بلاکر
یوچھیں' کتے خاموش کیوں ہیں؟"

جمال نے اپنے بیڈ روم میں آگر کال بیل کے بیٹن کو دبایا۔ رات کو جب کتے احاطے میں کھلے رہتے تھے تو وہ بہن بھائی کو تھی سے باہر نہیں نگلتے تھے۔ وہ دوبارہ کال بیل کے بیٹن کو دبا کر ڈرا مُنگ روم میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک سنائی دی۔ صرف بیجو ہی خونخوار کتوں کے درمیان سے گزر کر وہاں آگر دستک دے سکتا تھا۔ جمال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھلتے ہی ایک زور دار گھونسا منہ پر پڑا۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے دروازہ کھلتے ہی ایک زور دار گھونسا منہ پر پڑا۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ ایک صوفے سے نگرا کر گرتے گرتے سنجمل گیا بھراس نے سرگھما کر دیکھا۔ راجہ فواز ہاتھ میں بیتول لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ "بہلی بار پٹائی کی " تب بھی تہمارا ٹی ٹی لباس فواز ہاتھ میں بیتول لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ "دبہلی بار پٹائی کی " تب بھی تہمارا ٹی ٹی لباس

اندهير گري 🖈 202 🌣 (حصه اول)

"زہر کی شیشی کہاں ہے؟"

"میری اوپری جیب میں ہے۔ میں ابھی ہاتھ دھو کر دیتا ہوں۔" مدامہ نواز نے زائی جب سراکی بستال نکلا کر کیا۔"اپتر او تم نے

راجہ نواز نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال کر کما۔ "ہاتھ تو تم نے دھولیا ہے اپنی زندگی سے۔ چلو یمال کرسی پر بیٹھو۔"

اس نے دھکا دے کر اے کرسی پر بھلا۔ پھراس کی جیب میں ہاتھ ڈال کرشیشی نکال لی۔ وہ خوف زدہ ہوکر بولا۔ "آ....... آپ یہ کیاکررہے ہیں؟"

وہ شیشی کو کھول کر بولا۔ "ابھی اس میں چھ سات قطرے ہیں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کیپٹن صاحب کربٹ سیاست دانوں کے دشمن ہیں تو وہ اپنے ملک کے بھی دشمن ہوں گے اور وہ یہاں "را" کے ایجنٹوں کا وجود برداشت کرلیں گے۔"

وہ تھوک نگل کر پستول کو اور زہر کی شیشی کو دیکھنے لگا۔ راجہ نے کہا۔ ''تمہارے جیسے اور کئی ایجنٹ کیبٹن امیر حمزہ کی نظروں میں ہیں۔ وہ تم لوگوں سے اس طرح کام نکال کرایک ایک کو جنم میں پہنچا دیتے ہیں۔''

یجو نے پچھ کئے کے لیے منہ تھولا۔ راجہ نے پستول کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی پھر کہا۔ "فائر کروں گاتو دور تک آواز جائے گی پھر تمہاری موت بھی یقینی ہوگی۔ زہر پلاؤں گاتو یہ چند قطرے ہیں۔ میرے جانے کے بعد شاید تم کسی طرح طبی امداد حاصل کرکے زندہ رہ سکو۔ لواسے پیو۔ میں تمہیں بچنے کا موقع وے رہا ہوں۔"

اس نے زہر کی شیشی اس کے منہ کے اندر انڈیل دی۔ پستول کی نال بھی اندر تھی۔ اس نے منہ بند نہ کرسکا۔ زہر قطرہ قطرہ اس کے حلق سے اتر گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دہتے ہوئے انگارے حلق سے اتر رہے ہوں۔ بڑا زود اثر زہر تھا۔ وہ چھڑچڑا رہا تھا مگر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے پستول کی نال کو اس کے منہ سے نکال کر اس کے کپڑے سے صاف کیا پھر اس دیسوری۔ میرے یار نے کما تھا کہ آخری کتے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔"

وہ کوارٹر سے باہر چلاگیا۔ وڈرا کمال صالح ہر رات دس بیجے سونے سے پہلے فون کے ذریعے بیلے فون کے در سے بیلے فون کے ذریعے بیٹے اور بیٹی سے باتیں کر؟ تھا۔ اس نے صبح فون پر کما تھا کہ دوسرے دن کراچی آرہا ہے۔ کاشف اکبر بھی اسلام آباد سے آنے والا ہے۔ اس کے ذریعے راجہ نواز کے ظان زبردست کارروائی کی جائے گی۔

کھرباپ نے کہا تھا کہ وہ معمول کے مطابق رات کے دس بجے فون پر رابطہ کرے گا لیکن دس بج گئے' ان کے فون کی گھنٹی نہیں بجی موبائل فون سے بھی بزر کی آواز نہیں اندهر مگری ش که 205 ش دعم اول) aazzamm@yahoo.com دهم اول) نصه اول) نصه اول)

کے اندر تھا۔ آج بھی مجھے اس کا چیمبر خالی کرنا ہو گا۔''

اس نے آگے بڑھ کراس کا گریان پکڑ کراٹھایا۔ نازاں بھائی کی چیخ من کروہاں آئی۔
پھرراجہ کو دیکھتے ہی اس کے حلق سے جیخ نکل گئ۔ اس نے جمال کے لباس سے ٹی ٹی نکال
کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ "تم دونوں کو چیخنے کی خاندانی عادت ہے۔ اس کے
باوجود بار بار چیخنے کے لیے مجھے چیلنج کرتی ہو گر نتیجہ کیا ہو تا ہے ' تسمارے پیارے بھائی
جان کو لاتیں اور جوتے پڑتے ہیں۔ بال تو کیا خیال ہے بھائی جان؟"

وہ سم کر چیچے ہٹ گیا۔ راجہ نے کہا۔ "تم پر تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہتھیار کے بغیر تم تو عورتوں سے بھی زیادہ بزدل بن جاتے ہو۔ اپنی بمن کو دیکھو' پہلے تو ڈر گئی تھی۔ اب غصے سے دیکھ رہی ہے۔"

اس نے شرث کا بٹن کھول کراندر ہاتھ ڈال کرایک ہتھکڑی نکالی۔ پھر جمال کی ایک کلائی میں اسے بہنا دیا۔ اسے کھنچتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس لایا۔ نازال نے غصے سے آگے بڑھ کر یوچھا۔ "یہ تم کیا کررہے ہو؟"

''اہمی تو کچھ نہیں کررہا ہوں۔ جو کرنا ہے' تہمارے ساتھ کروں گالیکن اس سے پہلے ذرا راستہ ہموار کرلوں۔''

وہ سہم کر پیچھے ہٹ کر ہولی۔ ''جھائی کو چھوڑ دو۔ ورنہ میں چیخنا شروع کردوں گی۔'' اس نے ہتھڑی کے دو سرے جھے کو کھڑکی کی آہٹی جالی سے مسلک کرکے اسے لاک کر دیا پھر جمال سے کما۔ ''صبح تک کھڑکی کے ساتھ لگے رہو۔ کسی کو آواز دینااور چیخنا چلانا چاہو گے تو بیر بمن تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔''

پرہ پہر ساوی کی میں میں میں اور اس کی طرف بردھنے لگا۔ وہ سم کر پیچھے بٹنے گئی۔ جمال کے کہا۔ "راجہ! رک جاؤ۔ ہم سے دوستی کرلو۔ نازاں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہمیں اتنا پنچے نہ گراؤ کہا۔ "راجہ! رک جاؤ۔ ہم سے دوستی کرلو۔ نازاں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہمیں اتنا پنچے نہ گراؤ کہ ہم کسی سے آ کھ نہ ملا سکیں۔"

راجہ نے پوچھا۔ ''کیول گر گرا رہے ہو جمال! مجھے بھی نصیرالدین شریف کی طرح مارد اور انی بمن کے قدموں میں گراؤ۔ تم لوگوں نے بجین ہی سے دوسرول کو اپنے قدموں میں گراؤ۔ تم لوگوں نے بجین ہی سے دوسرول کو اپنے قدموں میں گرانا سکھا۔''

بھال ہتھکڑی سے بندھے ہوئے ہاتھ کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا۔ ''میں سمیس سمجھا رہا ہوں' ہمارے درمیان جو ہوچکا ہے' اسے بھول جاؤ۔ اگر آج تم نے میری بس کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قبل کردیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت شہیس ہم سے نہیں بچا سکے گی۔''

"میری فکر نہ کرو۔ اپنے حالات دیکھو۔ آج تم دولت سے طاقت سے اور سیاست سے اور سیاست سے اور سیاست سے اور سیاست سے اس بھی حربے سے میرائیکھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اب میں آخری بار سمجھا رہا ہوں متم سے ضبح تک ایک آواز بھی منہ سے نکال تو میں تمہاری بہن کے بیڈ روم سے آگر تمہیں گولی مار دول گا۔"

اس نے نازاں کی رئیشی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ وہ اسے دیھے دیتے ہوئے بولا۔ ''اپنے بیڈ روم میں چلو۔''

وہ دھکے کھاتی ہوئی اپنے بیُد روم میں آگئی چُربول۔ 'ڈکیاایک کرور لڑکی کے ساتھ ایساسلوک کرنا مردا گل ہے؟''

"ووڑیرے سائیں کمال صالح کی بٹی اور کنرور؟ یہ جائے ہوئے بھی کہ میں چیلنج کا جواب لفٹ میں کس طرح دے چکا ہوں' تم نے فون پر جھے گالی دی۔ تسمارے لاشعور میں یہ بات مجھی ہے کہ میں تسمارے غرور کا اور گالیوں کا جواب دیے آیا کروں اور اپنی مردائگی کی چھاپ لگا کر چلا جایا کروں۔"

یہ کھتے ہی اس نے اچانک اسے پکڑ کر اپی طرف تھنچے لیا۔ وہ مغرور کیا کرے؟ کیا نہ کرے؟ کیا نہ کرے؟ والے ہو جاتی ہے کہ خود کو چھڑایا جائے یا حالات کے دھارے پر خود کو چھڑایا جائے؟

اس نے فون پر جسے کمینہ کہا تھا' وہ اسے کما رہا تھا۔ عجیب دسٹمن تھا۔ دوستی کی طرح وشنی کررہا تھا۔ کیا خوب جواری تھا' اس کے آگے ہارتے ہوئے اسے جیتنے کا اعزاز حاصل کرتا جارہا تھا۔

دہ حال سے بے حال ہو گئے۔ پچھ نڈھال ہو گئے۔ پچھ نمال ہو گئے۔ ان حالات میں ایک سوال ہو گئی۔ ان حالات میں ایک سوال ہو گئی کہ کیوں ہارتی جارہی ہے؟ایک دن کسی سے تو ہارنا پڑتا ہے۔ شاید میں میری زندگ کا سکندراعظم ہے۔

جمال صالح کھڑی کی آئی جالیوں سے بندھا کھڑا تھا۔ بار بار اس کھلے ہوئے دردازے کو دکھے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دردازے کو دکھے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ اس کا بیڈ روم وہاں سے کچھ دور تھا پھر بھی نازاں کے رونے اور فریاد کرنے کی آدازیں سائی دے سکی تھیں لیکن کوئی آداز نہیں آرہی تھی۔ وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا۔ آداز کیوں نہیں آرہی تھی۔ دشمن دھکے دے کرلے گیا ہے تو دشمنی ہی کر رہا تھا۔ آداز کیوں نہیں آرہی تھی۔ دشمن دھکے دے کرلے گیا ہے تو دشمنی ہی کر رہا تھا اور دشمنی کے نتیج میں ایک لڑی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آداز تو آنا چا ہیے؟ کو تھی کے اندی گری خاموشی تھی۔ جمال کے اندر اس کا غرور سر پنج کر کہ رہا تھا

آكروبال بيش كربولا- "ميس في تارجو رويا ہے-"

اس نے رئیبیور اٹھا کراہے کان سے لگا کر کہا۔ "مہیلو میں راجہ نواز بول رہا ہوں۔"
دوسری طرف سے ایک لڑی نے کہا۔ "میں فرزانہ بول رہی ہوں۔ راجہ! تم تو مردِ
میدان بُلاے۔ تم نے کہا تھا کہ رات ایک بیج کے بعد نازاں کے کمرے میں رہ کر ہم سے
ہاتیں کرو گے۔ یہاں میرے پاس فریحہ 'جیلہ 'سلمان اور انور میٹھے ہوئے ہیں۔"
راجہ نے نازاں کو رئیبیور دیتے ہوئے کہا۔ "یہ لو۔ تمہارا فون ہے۔"
وہ شرم سے اس کے سامنے کس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس نے رئیبیور
دیا تھا' وہ انکار کرنے سے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف منہ کرکے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دھیمی
آواز میں بولی۔ "بیلو میں نازاں بول رہی ہوں۔"

پھروہ دو سری طرف کی آوازیں س کر پریٹان ہوگئ۔ یونیورٹی کے طلباو طالبات بار
بار بول رہے ہے۔ بھی فریحہ اور جمیلہ اور بھی سلمان اور انور کی آوازیں سائی دے رہی
تھیں۔ یہ خروبال تک پہنچ گئی تھی کہ راجہ نواز اتن رات کو اس کی خواب گاہ میں ہے۔
اس کے غرور کو زبردست تھیس بہنچ۔ وہ عارضی طور پر خوف کو بھول کر اسے غصے سے
دیکھنے گئی۔ وہ بولا۔ "نظریں بنجی کرو۔ میں تم سے کھلونے کی طرح کھیلئے نہیں' تہمیں
ساری ونیا کے سامنے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبریونیورٹی کی سیاست سے ملکی
سیاست کے وسیع حلقوں تک بہنچ گی۔ ایک شریف زادی اپنی زندگی میں ایک ہی مرد کی
ہوکر رہتی ہے۔ اگر تم بھی وڈیروں کی دنیا میں کسی سے شادی کروگی تو ایک سے دو سرے
ہوکر رہتی ہے۔ اگر تم بھی وڈیروں کی دنیا میں کسی سے شادی کروگی تو ایک سے دو سرے
سیاست نے والی بازاری کملاؤ گی۔ بہتر ہے راجہ نواز سے منسوب رہو اور عزت و فخر
سے سن نازاں نواز کملائی رہو۔"

وہ احتجاجا بہت کچھ کمہ سکتی تھی لیکن زبان سے کھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اس نے ریسے وہ احتجاجا بہت کچھ کمہ سکتی تھی لیکن زبان سے کھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اس کی زندگ میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل جاتی ہیں اور وہ مستقل اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا عزم کرلیتی ہے لیکن مغرور لؤکیوں کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا' وہ شادی کے لیے کس غلام اور تابع دار قتم کے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ میری محبت کی قدر کروگی یا نفرت اور دشنی کے نئے ہتھکنڈے استعمال کروگی۔ بائی دا وے میں کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دول گا۔ یہ بدن میری جاگیرہے۔ کوئی دولها بن کر بھی آتا چاہے گاتو ہیں اسے گولی ماردول گا۔ "

فون کی تھنٹی بیجنے لگی۔ وہ بولا۔ "ریسیور اٹھاؤ اور نارمل رہ کر سلیقے سے گفتگو کرو۔"

اس نے تقرکے کتے ہی علاقوں میں کتی ہی محنت مزدوری کرنے والی الزکیوں کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ ان کے باپ بھائیوں نے ہاتھ جو ڈکر التجاکی تھی کہ ان ک عزف ہے اس طرح نہ کھیلا جائے۔ ایسی التجاکرنے اور اعتراض کرنے والوں کی بری طرح پائی کی جاتی تھی۔ اس وقت ہتھکوی پنے کھڑی کی جالیوں سے بندھے رہنے کے بعد 'اس کے اعلی وڈیرے خاندان کی عزت کے ساتھ بھی اس طرح کھیلا جارہا تھا۔ اس کے باوجود اپنی ظالمانہ عیاشیوں کو یاد کرکے شرمندہ نہیں ہورہا تھا۔ اب بھی یہ جاگیروارانہ خیال اس پر حاوی تھا کہ رعایا کی تمام لڑکیاں اپنی جاگیر ہوتی ہیں۔ غیرت 'عزت اور مان مرتبہ صرف اپنی بسن کا ہے۔ اسے ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کاٹ دیئے جاتے تھے لیکن آج وہ وولت 'طاقت اور ساست جیسے ہتھیاروں سے اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا تھا۔ ایک کنور ہاری ور مزدور کی طرح بندھا ہوا ہے ہی سے وہاں صبح تک کھڑا رہے گا۔

اور اردور سی بیر ما بور بہ سے بڑی تھی جیسے آسان سے اٹھا کر مال پھینک دی نازاں بستر پر ایسی بے تر تیمی سے پڑی تھی جیسے آسان سے اٹھا کر مال پھینک دی گئی ہو۔ اس نے حیا کے مارے چرے کو دو پے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کرے میں زیرو پاور کی بلکی نیلی خواب آور روشنی تھی۔ ایسی دھیمی روشنی میں پیار کرنے والے سامیہ سامیہ نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقت نہ ہوں' خوابوں کی عجیب جادو گری ہوتی ہے' صبح سے پہلے ان کی تعبیر ملتی رہتی ہے۔

، راجہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کما تھا۔ "میں ابھی آؤل گا یمال سے اٹھ کرنہ چانا۔ یہ میرا تھم ہے۔"

پھروہ چلا گیا۔ وہ بھی اٹھ کر جا علی تھی اور غرور سے کمہ سکتی تھی۔ "میں تمہارے تھم کی بابند نہیں ہوں۔"

ا بی بہتر میں موسی اٹھ رہی تھی۔ دل اسے بابند بنا رہا تھا۔ بار بار چیلنج کے بیان وہ بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ دل اسے بابند بنا رہا تھا۔ بار بار چیلنج کے جوابات بھکننے کے بعد سبق سکھ رہی تھی کہ سانسیں بحال کرنے کے لیے اس در ندے کو ابھی دور ہی رکھے تو اچھا ہے۔ پھروہ نہ جانے کب اسے فراخ دلی سے فرچ کرنے چلا آ ئیے۔

وہ فون کی گھنٹی س کر چونک گئی۔ فون تو خراب تھا۔ بالکل خاموش تھا پھر اچانک کیسے شور مچانے لگا۔ اس نے دو پٹے کو چرے پر سے ہٹا کر دیکھا۔ راجہ بستر کے سرے پر اندهير گري ١٤ ١٥٥ ١٤ (صد اول) **aazzamm@yahoo.com** (صد اول) ١٤ ١٥٥ ١١ (صد اول)

بولا۔ ''ہاں چنا صاحب! آپ ہیں۔ خادم کو پہچانا؟ میں ہوں راجہ نواز۔'' حیرانی ہے یو چھا گیا۔ ''تم' نازاں اور جمال کے ساتھ ہو؟'' '' مونوں سر ساتھ نہیں ایک سر ساتھ ہوں۔ آپ پر شمحہ لیا ہو گا' کس ''

"دونول کے ساتھ نہیں۔ ایک کے ساتھ ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا' کس کے ساتھ ہوں۔"

"جمال صالح كمال ہے؟"

"وہ سالا۔ صواد سے صالح نہیں' سین سے سالا اپنی بہن اور بہنوئی کے کمرے میں نہیں آسکتا اس لیے اینے کمرے میں نہیں آسکتا اس لیے اینے کمرے میں آرام کررہا ہے۔"

تازاں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے شرم سے پانی پانی ہورہی تھی۔ وہ اسے وؤیرا زادی کی بلندی سے اپنی سطح پر لانے کی تشہیر کر رہا تھا۔ اس کے غرور کو چکتا پُور کر رہا تھا۔ اس میں شرم سے پانی پانی ہونے کی بات نہیں تھی۔ عورت تو پانی ہی کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں شکل کے برتن میں ڈالا جائے ' وہی شکل اختیار کرلتی ہے۔ اس کی حیثیت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور جب اپنی بات منوانا ہوتو بڑے پیار سے منوالیتی ہے۔ اس کی سیار سے مزد پر حکومت کرنا نہیں آتا تھا۔

رحمان چنائے کما۔ ''راجہ! بچ بناؤ۔ کیاتم زبردی ان کی کو تھی میں گھس آئے ہو؟ نازاں سے بات کراؤ۔''

" ہیہ شرمارہی ہے۔"

"جمال ہے بات کراؤ۔"

"وہ اینے بیڈ روم میں سورہا ہے۔"

''بکواس مت کرو۔ اگر تم نے پانچ منٹ کے اندر جمال صالح سے بات نہ کرائی تو میں پولیس فورس کے ساتھ آکر تمہیں گرفتار کرادوں گا۔"

"پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں۔ تم دومنٹ کے اندر یہ سن لوکہ اس کو تھی کے سرونٹ کوارٹر میں "را" کا ایک فطرناک ایجنٹ بج ناتھ عرف بچو رہتا ہے۔ وہ جب بھی "را" کے زوئل افسر سے باتیں کرتا تھا' میرے آدمی ڈیکٹو آلے کے ذریعے وہ باتیں ریکارڈ کرلیتے تھے۔ ان کی باتوں سے اور بچو کے پاس سے برآمہ ہونے والے کاغذات سے یہ جوت ملتے ہیں کہ تمہاری مرخ سیای پارٹی سے "را" کے ساتھ خفیہ رابطے رہتے ہیں اور وڈیرا کمال صالح تمہارے سیای مقاصد کے لیے "را" کے دہشت گردوں کو راجتھان سے بلاکریمال پناہ دیتا ہے۔ وہ بچو تمام جُوت کے ساتھ میرے آدمیوں کی حراست میں ہے۔ اب بتاؤ کتے منٹ کے اندر مجھے گرفار کرنے آرہے ہو؟"

وہ بیہ سوچ کر ریسیور نہیں اٹھانا جاہتی تھی کہ پھروہی یونیورش کے طلباو طالبات ہوں گے۔ راجہ نے ایک درندے کی طرح غرا کر کما۔ ''اٹھاؤ۔''

وہ لرز کر رہ گئ۔ فوراً ہی ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی "مہلو۔ میں نازاں بول رہی ہوں۔"

یماں ایک بات کی وضاحت ہوجائے۔ ٹریفک سکنل لائٹس کے تین رنگ ہوتے ہیں۔ ایک سرخ رنگ جسے دہکھ کر گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ دوسرا زرد رنگ جسے دیکھ کر گاڑیوں والے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد سنر روشنی ہوگی اور انہیں آگے جانے کا راستہ ملے گا۔

سیای ٹریفک میں بھی فی الحال سرخ اور زرد رنگ کے سکنل ہیں۔ قوم آگے بردھنے کے لیے ابھی تک سنرسکنل کا انظار کررہی ہے۔

یں ہے۔ ان حوالوں سے سرخ پارٹی کاشف آگبرنی تھی اور زرد پارٹی کالیڈر مرزا نیک بخت تھا۔ جب لوگ سابی جھوٹ کو بچ ماننا اور فریب کھانا چھوڑ دیں گے تو سنز پارٹی ضرور دجود میں آئے گی اور آگے جانے کا ضرور سکنل دے گی۔

بسر حال نازاں نے ریسیور کان سے لگا کر سرخ پارٹی کے صوبائی لیڈر کی آواز سی۔ اس نے کہا۔ "میں رحمان چنا بول رہا ہوں۔ دو گھٹے، پہلے تمہارے بایا سائیں نے بھے سے فون پر کہا تھا کہ تم سے اور جمال سے رابطہ نہیں ہورہا ہے۔ میں کسی طرح تمہاری خیریت معلوم کروں۔"

ُ نازال نے پوچھا۔ ''انکل! آپ نے دو گھنٹوں سے ہماری خیریت کیوں معلوم نہیں ،''

و کاشف اکبر صاحب اسلام آباد ہے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ پارٹی میٹنگ میں کئی ایجنڈ اراجہ نواز کے سلسلے میں تھا۔ وہ میں کئی ایجنڈ اراجہ نواز کے سلسلے میں تھا۔ وہ ہماری پارٹی کو دھوکا دے کر ہماری سفارش سے یونیورشی میں داخل ہوکر ہماری انتخابی مہم کو نقصان پنچا رہا ہے۔ کل تہمارے بابا سائیس یمال آئیں گے تو ہم راجہ نواز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کریں گے۔ "

راجہ' نازاں کے سرسے سرلگائے ریسیور سے ابھرنے والی باتیں صاف سن رہا تھا۔ رحمان چنا کمہ رہا تھا۔ ''یہ میٹنگ ویر تک جاری رہی اس لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے میں دیر ہوگئی۔ جمال صالح کماں ہے؟''

نازال کے جواب دینے سے پہلے راجہ نے ریسیور لے لیا۔ پھراسے کان سے لگا کر

aazzamm@yahoo.com

اندهير تكري الم 211 الم (حصه اول)

## ☆=====☆=====☆

اکرام شاہ نے تبانی اور مراد کو ایک بڑی می دین خرید کر دی۔ انہوں نے اس وین کو ایک پرائیویٹ ایمبولینس اور موبائل دواخانہ بتایا۔ اس کے پچھلے جھے میں مریضوں یا زخیوں کے لیے دو بینہ اسٹر پرکی جگہ رکھی۔ باقی حصول میں فوری طبی امداد کے لیے دواؤلن کا اچھا خاصا ذخیرہ رکھا۔ اکرام شاہ نے ہلال احمر کے ادارے سے بیہ اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ تابانی ادر مراد میڈیکل فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کرچکے ہیں اور بیہ دونوں موبائل شفاخانے کے ذریعے عوام کو سستی دوائیں فراہم کرنے اور انہیں فوری طبی امداد پہنچانے کے مجاز ہیں۔

وہ پچھلے کی دنوں سے لاہور کی سیر کرتے رہے اور ایسے اہم مقامات کو زہن نشین کرتے رہے اور ایسے اہم مقامات کو زہن نشین کرتے رہے، جنہیں بھی سیاس ضرورت کے وقت تخریب کاری کے لیے ٹارگٹ بنایا جاسکیا تھا۔ اس دوران میں اکرام شاہ نے ان کے لیے موبائل شفا خانے اور ایمبولینس کے انظامات کردیئے تھے۔ اس بری می وین کے اطراف تکھوایا تھا۔ "تابانی مراد رعایتی دواخانہ اور امر لینس۔"

وہ اگر کنڈیشنڈ ایمبولینس اور دواخانہ تھا۔ اس وین کے نیچلے جصے میں بھی دواؤں کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ایک اسٹور بنایا گیا تھا۔ اس اسٹور کی بناوٹ ایسی تھی کہ اسے کھولنے پر دوائیس نظر آتی تھیں لیکن ان کے پیچھے خفیہ خانے میں ٹائم بم' ریموٹ کنٹرولنگ بم' ٹی ٹی اور کلاشنکوف وغیرہ چھیا کر رکھے جاتے تھے۔

اکرام شاہ' اس کی بیکم اور بڑی بیٹی رخشندہ یہ راز جانتے تھے کہ تابانی اور مراد "را" کے ایجنٹ بیں لیکن چھوٹی بیٹی فرخندہ عرف فری سے یہ بات چھپائی گئی تھی۔ کیونکہ وہ ایک بولیس انسکٹر کے بیٹے جمشید سے محبت کرتی تھی اور جمشید بھی چھ ماہ کے اندر شینگ مکمل کرے انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ کا ایک افسر بننے والا تھا۔

جمشد پہلے ہی دن سے تابانی اور مراد پر شبہ کررہا تھا۔ اس نے فری سے کما تھا کہ ان کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اسے ان دونوں پر نظر رکھنا ہوگی لیکن اس طرح کہ انبیں جاسوی کا شبہ نہ ہو۔ مگر فری اناڈی تھی۔ ان کی ٹوہ میں اس طرح رہنے گی کہ وہ سمجھ گئے 'جمشید اس سے جاسوی کرا رہا ہے۔ اس کے والدین اور بمن رخشندہ نے اسی لیے اسے راز دار نہیں بنایا تھا کہ وہ جمشیر کی دیوانی تھی۔

اکرام شاہ نے کہا۔ "فری! تمهارے امتحانات ہو چکے ہیں۔ میں کل کی فلائث کا مکٹ لے رہا ہوں۔ تم نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلی جاؤ۔" چند لحول تک خاموشی رہی بھر رحمان چنانے بوچھا۔ "راجد! بچ بناؤتم کون ہو؟ تم تنا ایسے رازوں تک سیں پنچ سکتے۔ تمہاری کوئی باقاعدہ تنظیم ضرور ہے۔ ویکھو' یہ جو دشمنی ہے' اچانک گری دوستی میں بدل سکتی ہے۔ میرے سامنے کھل جاؤ۔ ہماری پارٹی کو تمہارے جیسے طوفانی رفتار سے کام کرنے والے جوان کی ضرورت ہے۔"

"ہاں میری ایک خطرناک طنظیم ہے۔ تمہاری پارٹی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن کل دن کے دس بیجے۔ اگر سمجھوتا ہوجائے گا تو "را" کے ایجٹ بیج ناتھ کو تمام ثبوت کے ساتھ تمہارے حوالے کردوں گا گرایک شرط ہے۔"

"ہم تمهاری بزار شرائط تسلیم کریں گے۔ بولو کیا جاہتے ہو؟"

"اس کو تقی کا بیا اور کون صبح تک بھول جاؤ۔ میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو۔"
"سمجھ گیا۔ تم جو چاہتے ہو وی ہوگا۔ کل دن کے دس بیجے ملا قات ہوگ۔"
فون کا رابطہ ختم ہوگیا۔ راجہ نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر نازاں کو دیکھا۔ نظریں ملتے
ہی اس نے سرجھکالیا۔ راجہ نے کہا۔ "میرے یہاں آنے سے پہلے تم بمن بھائی نے مجھے ا کوں کی خوراک بنانے کی تدبیر کی تھی۔ وہ کتے موت کی نیند سورہے ہیں۔ تم لوگوں کو
کتوں پر کتنا بھروسہ تھا کہ پولیس اور کرائے کے قاتموں کو نہیں بلایا۔"

اس نے دونوں ہتھیلیوں میں اس کے چرے کو لے کر ذرا اٹھاتے ہوئے کہا۔ "جھے
سے نظریں ملاؤ۔ میری باتیں سمجھو کہ برے وقت پر تمہارا برا نہ چاہنے والا تمہارے ساتھ
ہے اور تمہارے باپ کی مضبوط ساسی پارٹی کالیڈر جھے سے سمجھو تاکرتے ہوئے کہ رہا
ہے کہ وہ اس کی زر خرید پولیس اور کرائے کے قاتل صبح تک یہاں نہیں آئیں گے تاکہ
میں پوری آزادی سے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلا رہوں۔ تو پھر بتاؤ کہ تمہاری عزت کیا
ہے دی۔

وہ اپنے نازک لبوں کو جھنچنے گئی' سوچنے گئی' واقعی میری کیا عزت ہے؟ وہ بولا۔ "متمهاری عزت کا محافظ کون ہے؟ کیا وہ تمهارا بھائی جو ایک بزدل کی طرح بیہ سے مصرف کے مصرف متمہد کے اور میں اس میں کا معرف کا میں کا می

دیکھ کر بھی چپ رہا کہ میں تہیں یہال بیر روم میں لا رہا ہوں؟کیا وہ "را" کا ایجنٹ اور خونخوار کتے تمہارے محافظ تھے؟ وہ سرخ سیاس پارٹی کالیڈر' اس پارٹی کا وفاوار تمہارا باپ' زر خرید بولیس اور کرائے کے قاتل؟ کون ہے' اتنے برے ملک میں کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ صبح تک رہنے ہے روک سکے؟"

وہ پھر دونوں ہاتھوں سے مند چھپا کر رونے لگی۔ اس نے قریب ہوکر اسے اسپنے بازوؤں میں بھرلیا۔ aazzamm@yahoo.com اندهر تكرى يه 213 أندهر تكري يه اولها)

اندهير نگري 🖈 212 🖈 (حصه اول)

''کیا اتنا بھی نمیں سیمھتے کہ بیشہ کے لیے دنیا ہے جاتے ہیں۔'' ''مگرتم نے توقعم کھائی تھی' ہم جئیں گے ایک ساتھ مربں گے ایک ساتھ۔'' ''میں نے اس لیے فون کیا ہے۔ آج آدھی رات کے بعد کو تھی کے سامنے میرا انظار کرنا۔ میں چپ چاپ آؤل گی بھر ہم دونوں راوی پل پر جاکر وہاں سے چھلانگ لگا کر ڈوب مریں گے۔''

''ہاں اس طرح ایک ساتھ مرنے کے قتم پوری ہو جائے گی لیکن یہ تو خود غرضی ہو گا۔ ہم مرجائیں گے تو ہمارے بچوں کاکیا ہوگا؟''

" بيح المارے بي كمال سے آگئے؟"

"وہی جو شاری کے بعد ہونے والے ہیں۔ ہم ڈوبیں گے تو ہمارے ساتھ معصوم یچے بھی پیدا ہونے سے پہلے ڈوب مریں گے۔"

"متم پھر مذاق کررہے ہو۔"

" میں ذاق نمیں ہے۔ جواب دو میری آئندہ نسل کا کیا ہوگا؟ ہمارے دین میں اس لیے خود سمتی حرام ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری آئندہ نسلیں بھی فنا ہوجاتی ہیں۔ طالات سے لڑنے کے لیے ہمارے ہاں خود کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔"

" مجھے تصبیحتیں نہ کرو۔ میں غصے میں ہول۔" \* برین سے میں میں میں اور میں عصبے میں ہول۔"

"غصے کی وجہ تو ہتاؤ؟"

"آج ڈیڈی نے مجھے طمانچہ مارا ہے۔ صرف اتن می بات پر کہ میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو بھر ٹھیک ہے۔ میں دنیا میں ہی نہیں میدل گا۔"

"وه تهيس كب اسلام آباد جانے كو كمه رہے جي ؟"

''کل دن کے وقت مسی بھی فلائٹ ہے۔''

"کل بہت دور ہے۔ آج شام گارؤن میں ملو۔ ہم موجودہ حالات کے پیشِ نظر کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔"

" مھیک ہے۔ میں شام کو ملوں گی۔"

اس نے فون رکھ دیا۔ دوسرے کمرے میں اس کے والدین رخشدہ ' تابانی اور مراد بیشے ہوئے تھے۔ اکرام شاہ دوسرے فون کے ذریعے بٹی اور جبشید کی باتیں سن رہا تھا۔ پھراس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ فون کے واکڈ الپیکر سے سب ہی نے ان کی گفتگو سی تھی۔ بیگم نے کہا۔ 'دکیا آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسے طمانچہ مارنے کی کیا

''ؤیڈی! آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یمال سے چلی جاؤں؟'' ''تم اپنے نانا نانی کی لاؤلی ہو۔ وہ ہربار فون پر نہی کہتے ہیں کہ امتحانات ختم ہوتے ہی تہمیں ان کے پاس بھیج دیا جائے۔''

''نو ڈیڈ! میں نہیں جاؤں گ۔ میرا دل لاہور چھو ڑنے کو نہیں جاہتا۔ میں نانا نانی سے کہوں گی کہ وہ یہاں میرے پاس آجا کیں۔''

ورکیا تمهارا وماغ چل گیا ہے۔ یماں پہلے ہی وہ معمان نامعلوم مدت کے لیے آئے ہیں۔ اوپر سے نانا نانی کو بلاؤ گ۔"

" "نانا اور نانی کی طرح ان مهمانول سے خون کا رشتہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ مهمان اللہ عند اللہ عند ہوئے ہیں۔" اللہ عند اللہ عند اللہ عند ہوئے ہیں۔"

وہ ڈانٹ کر بولا۔ ''شٹ اپ۔ آہستہ بولو۔ وہ سنیں کے تو کیا کہیں گے؟''

''وہ کیا کہیں گے' میں ہی صاف صاف کہتی ہوں۔ مجھے جھوٹے اور فراڈ لگتے ہیں۔ ''میں میں میں کا گائے ہیں۔' کو سمبر سرمند سے میں گائی

کہتے ہیں' امریکا سے آئے ہیں۔ ان کے باپ نے بھی بھی امریکا نہیں دیکھا ہو گا۔'' سچائی اتنی کڑوی تھی کہ اکرام شاہ نے غصے سے ایک طمانچہ جڑ دیا اور گرج کر بولا۔

'گیٹ آؤٹ یو فول۔ کل صبح کی فلائٹ سے تم جاری ہو۔ اگر نہیں جاؤگی تو تہاری ٹائلیں توڑ کر بیشہ کے لیے گھر میں بٹھا دوں گا اور وہ جیشید اس کو تھی کے سامنے سے بھی

گزرے گاتو میں اسے دنیا ہے گزار دوں گا۔"

وہ غصے سے پاؤں پنتا ہوا چلا گیا۔ فری سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ باپ نے شاید بجپن میں کھڑی رہ گئی۔ باپ نے شاید بجپن میں کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جران تھی کہ وہ رونوں مہمان کیا استے اہم' استے عزیز ہیں کہ باپ ان کی خاطر ایک طمانچہ تو کیا گوئی بھی مار سکتا ہے؟

باپ اگر باپ کی طرح مار تا تو دکھ نہ ہو تا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اسے غیر سمجھ کر اپنے گھر سے اور اسپنے معاملات سے دور رکھنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ گھر سے نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے گا۔

وہ اپنے کمرے میں آگئی۔ اس نے فون پر جمشید سے کما۔ "میں جارہی ہوں' ہمیشہ ا

جمشیر نے کہا۔ ''ایک دن ہر لڑی کو ہمیشہ کے لیے میکے سے جانا پڑ ؟ ہے۔'' ''اگر تم میری بات کو مذاق سمجھو گے تو میں فون بند کردوں گی۔'' ''سمجھ گیا۔ معاملہ عگین ہے۔ یہ ہناؤ ہمیشہ کے لیے کہاں جاری ہو؟''

ضرورت بخمی؟"

" بیگم! جب تک اس پر دھونس اور زبردستی نہیں کی جائے گی' وہ یمال سے نہیں ، جائے گی۔ اس کے ساتھ جمشید بھی ہمارے لیے خطرہ بنا رہے گا۔"

"آپ بھول گئے کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ پانچ برس پہلے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے چھ خواب آور گولیاں کھائی تھیں۔ فوری طبی امداد نہ دی جاتی تو مرجاتی۔ اب وہ پھرڈوب مرنے کی ہات کررہی ہے تو ضرور خود کشی کرے گی۔"

'' انی اولاد کو مربی جانا چاہیے۔ وہ نادان بچی نہیں ہے۔ کیا اتنا نہیں سمجھتی ہے کہ میں اتنی دولت کیسے کماتا ہول۔ وہ ''درا'' سے تعلقات کے بارے میں نہیں جانتی ہے۔ اتنا تو سمجھتی ہے کہ میں غیر قانونی طریقوں سے دولت حاصل کرتا ہوں اس لیے اسے جمشید عین قانون کے محافظوں سے دور رہنا چاہیے لیکن وہ تو رشتے داری کرکے اسے ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتی ہے۔''

تُبانی نے کہا۔ ''بیہ کوئی برا مسئلہ نہیں ہے۔ جمشید کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو اس کے اشارے پر ہماری مخالفت کرنے والی فری ٹھنڈی ہو کرضد اور بعناوت بھول جائے گ۔'' اگرام شاہ نے کہا۔ ''ابیا ہوگا تو دہ تم دونوں کے خلاف زہر اگلنے لگے گ۔ ایہا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے پولیس والے تم دونوں کے خلاف خفیہ اکوائری شروع کردس۔''

رخشندہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ''وہ چھپ کر ہماری ہاتیں من سکتی ہے۔ وہ ابھی جانے والی ہے۔ اس کے جانے تک ہم اپنے اپنے طور پر کوئی الیمی تدہیر سوچتے رہیں جس پر عمل کرکے جمشید سے نجات بھی حاصل کر سکیس اور فری کو ہم میں سے کسی پر شبہ بھی نہ ہو۔''

اکرام شاہ نے ناگواری ہے کہا۔ "مجھے فری کا باہر جانا اور جشد سے ملنا بالکل پہند سیس ہے مگر مجھے مصلحاً برداشت کرنا ہوگا۔"

مراد نے کہا۔ "اسے جانے دیں انگل! جمشید سے ملنے دیں۔ کوئی فرق نہیں پڑے
گا۔ ہم بھی اپنا موبائل شفاخانہ لے کر جارہ ہیں۔ ڈنر کے وقت سے پہلے آجائیں گے۔"
بیگم وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈروم میں آئی۔ اس نے ایک الماری کھول کر ایک
جیولری شاپ کی رسید نکالی۔ اس نے تمین لاکھ روپ کے ہیرے جڑے ہوئے زیورات کا
سیٹ تیار کرنے کے لیے جیولر کو آرڈر دیا تھا۔ وہ ای سلسلے کی رسید تھی۔

اس نے فری کے کمرے میں آگر دیکھا' وہ لباس بدل کر باہر جانے کے لیے تیار

ہورہی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھ کر منہ پھیرلیا۔ آئینے میں دیکھ کراینے میک اپ کا جائزہ لینے گئی۔ بیگم نے پاس آکر کما۔ "میری بیٹی ناراض ہے؟"

وہ کچھ نہیں بولی۔ بیگم نے کہا۔ "تمہارے ڈیڈی کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں جھٹ باتیں سائی ہیں اور ان سے کہد دیا ہے کہ جب تک وہ عہیں سوری نہیں کہیں گے۔ میں بھی ان سے بات نہیں کروں گا۔"

یں یں ہے۔ یں ماری کے ہیں اسلام آباد نہیں جاؤں گا۔ اگر یمال فری نے کہا۔ "وہ سوری کمیں یا نہ کہیں میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا۔ اگر یمال ہے۔ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ پھر بھی میرا منہ نہیں دیکھ سکیں گا۔"

دن ان کرے الیا ہو۔ میں دن رات تمهارا مند ویکھنے کے لیے اپنے پاس تمهیں رکھوں گی۔ اسلام آباد نہیں جانے دول گی۔ اب تو خوش ہو؟"

وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر مال کے مللے لگ گئے۔ مال نے بوچھا- "د کہیں

جاربی ہو؟"

'' جناح گارؤن تک جارہی ہوں۔ آپ کی کار لے جاؤں؟'' ''لے جاؤ مگر میرا ایک کام کرو۔ وہاں سے ہمارے جیولر کے پاس جلی جاؤ۔ وہ ہمیروں کاسیٹ تیار ہوچکا ہوگا۔ بیہ رسید دے کروہ سیٹ لے آؤ۔''

وہ ماں سے رسید آور گاڑی کی چاپی لے کر کوشمی کے باہر پورچ میں آئی۔ وہاں اصلے کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ تابانی اور مراد کی ایمبولینس اس گیٹ سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ فری نے ناگواری سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ پھراپی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اے اشارٹ کیا۔ آہستہ آہستہ اے ڈرائیو کرتی ہوئی کوشمی کے اصالحے کے باہر آئی۔ اس نے سروس روڈ پر آگر مین روڈ کی طرف وائیں بائیں نظرین دوڑائیں' ان کی ایمبولینس نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتا نہیں وہ اتنی جلدی کمال چلے گئے تھے۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتی ہوئی گارڈن کے بارکنگ اریا میں آئی۔ وہاں جشید اس کا انتظار کررہا تھا۔

اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بوجھا۔ "میری جان کا غصہ کچھ کم ہوا ہے یا م"

یں . وہ مسکرا کر کارے نگلتے ہوئے بولی۔ "میں نے اپنی بات منوالی ہے۔ ممی نے کہ دیا کہ میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔"

لدیں ہما ہودیں ہوت کی جون کا۔

وہ کار کو لاک کرکے گارڈن کی طرف جانے گئے۔ "تمہارے والدین تہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے وسلام آباد بھیجنا چاہتے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے فیصلہ کیوں بدل . ایک"

اندهير نگري \ 216 \ اندهير نگري \ 216 \ اندهير نگري \ 217 \ اندهير نگري الله اول)

"شاید ڈیڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا ہے۔ وہ مجھے اسلام آباد نہ بھیجنے کا فیصلہ کرکے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔"

''جب تم نے نون کیا تھا تو ابتدا میں تمہارے دو فقرے مجھے صاف سنائی دیئے تھے بھر تمہاری آواز دھیمی پڑگئی۔ اس کا مطلب ہے' دو سرے کمرے کے فون کا ریسیور اٹھا کر ہماری گفتگو سنی جارہی تھی۔''

وہ نفرت سے بولی۔ ''شاید اننی دو بدمعاشوں کی بیہ حرکت ہوگی۔ ڈرائنگ روم اور میرے کمرے کے دونوں فون کاایک ہی کنکشن ہے۔''

"دراصل تم سراغ رسانی کے معالمے میں اناڑی ہو۔ انہیں شبہ ہوگیا ہے کہ تم میرے لیے جاسوسی کررہی ہو۔ ان کے دل میں چور ہے۔ وہ اندر سے پچھ اور باہر سے پچھ ہیں۔"

'''تم نے کما تھا کہ میں کسی طرح ان کے پاسپورٹ چرا کرلاؤں۔ مجھے افسوس ہے' میں تمہارا اتنا ساکام نہ کرسکی۔''

"کوئی بات نہیں۔ اگر میں تہیں گائیڈ کرتا تو تم ان کے پاسپورٹ لے آتیں لیکن انہوں نے مخاط ہونے کے بعد پاسپورٹ ایس جگه رکھا ہوگا جہاں تم نہیں پہنچ پاؤگ۔" "اب بد موبائل دواخانہ لیے شرمیں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ اس نے پتا جلتا ہے' یہاں کافی عرصے تک رہیں گے۔"

و منائے ' رعایتی قبت پر دوائیں دیتے ہیں۔ زخمیوں کی مفت مرہم پی کرتے ہیں۔ اور انہیں علاج کے لیے اسپتال پہنچاتے ہیں۔ گویا نیکی کرتے ہیں اور دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان خدمات کے ذریعے منافع حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ حرائی کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان آکر نہ کوئی کاروبار کررہے ہیں اور نہ ہی دو مرے مختلف ذرائع سے اپنا ایک بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ حاتم طائی کی طرح خدائی خدمت گار ہے ہوئے ہیں۔ "
د کیا مشکل ہے؟" وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے گھاس پر بیٹے گئی۔

جمشید نے پوچھا۔ 'دکس مشکل کی بات کر رہی ہو؟ ان دونوں سے اتنی جلدی نجات میں ملے گی۔''

"تنمائی میں تو نجات طے۔ پہلے ہم جب بھی ملتے تھے 'برے ہی شاعرانہ اور خوب صورت انداز میں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ اب تو جب بھی ملتے ہیں ' انہی کم بختوں کا ذکر کرتے کرتے ایک دوسرے سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ آج بھی میں ہوگا۔ "
"نہیں ہوگا۔ ان دونوں پر لعنت بھیجو' اب ہم اپنی باتیں کریں گے۔ دیکھو کتنا خوب

صورت باغ ہے۔ جیسی ہم خوب صورت زندگی چاہتے ہیں دیا ہی یہ سرسبر و شاداب ہے۔ اگر ہمارے پورے شہر میں اور پورے ملک میں ایس ہی ہریالی ہو اور ہماری طرح تمام پاکتانیوں کے دلوں میں ایسے ہی چول کھلتے ہوں تو پھر کوئی کربٹ سیاست دال قوی خزانہ خالی کرکے پوری قوم کو نگا نہیں کرے گا۔ ابھی تو ہم ایسی قوم ہیں جو آدم اور حواکی طرح اپنی ہے لباسی چھپانے کے لیے انجیر کے بتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ "

ورا کر میری ممی اور ڈیڈی کی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو تشی منسٹریا منسٹر زادے سے بیا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ بلند مرجبہ عاصل کرنے کے لیے چور دروازوں سے دولت مند اور وی آئی پی نہ بنیں تو پھر محبت کرنے والے دو دلوں کو کوئی جدا نہیں کرے گا۔ یہاں محبت سے شادی ہوا کرے گی اور محبت کرنے والی نسلیس پیدا ہوا کریں گا۔"

اللہ یہاں محبت سے شادی ہوا کرے گی اور محبت کرنے والی نسلیس پیدا ہوا کریں گا۔"

دیماری شادی تو ضرور ہوگی اور بزاروں مخالفتوں کے باوجود ہوگی اور اگر نہ ہوئی تو میں آبانی اور مراد کو گوئی مار دول گا۔"

" پیا نہیں وہ وہ شیطان ہمارے ہی گھر کیوں آئے ہیں اور ایک موبائل شفاخانے کے ذریعے فرشتے بن کر خدمتِ خلق کیول کر رہے ہیں۔ تم جلدی ہی ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ وہ غلط بندے ہیں اور شاید پاکستانی نہیں ہیں۔ باہرے امپورٹ کیے گئے

"اگر ان كاياسپورٺ مل جا تا تو......"

وہ گئتے کتے چونک گیا اور ناگواری ہے بولا۔ "یہ ہمارا رومانس ہے؟ ہم پیار و محبت کی ہاتیں کررہے ہیں؟ ہم تو پھران دونول کے تذکرے میں الجھ گئے ہیں۔"

پھر دہ اپنا سر تھجائے ہوئے بولا۔ "واقعی بری مشکل ہے۔ وہ دونوں ہماری محبت اور ہمارے متحبت اور ہمارے متحبت اور ہمارے متمام خوب صورت جذبات پر حاوی ہورہے ہیں 'چلو اٹھو۔ پہلے ہیں ان دونوں کو اپنی زندگی سے نوج کر پھینک دوں گا۔"

ب وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ فری اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ "تم نے اچانک کیا سوچ لیا ہے؟ ان کے ظلاف کیا کرنا چاہتے ہو؟"

و پارکنگ ایریا کی طرف جانے گئے۔ جمشید نے کہا۔ "میری نظر میں اغوا کرنے اور قتل کرنے والے کئی مجرم ہیں۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث میں نے محکمے میں ان کے خلاف رپورٹ نہیں دی ہے۔ آئندہ ان سے خلاف کے لیے انہیں نظرول میں رکھتا ہوں۔ اب میں ان کے ذریعے تابائی کو اغوا کراؤں گا۔"
اب میں ان کے ذریعے تابائی کو اغوا کراؤں گا۔"
"اسے اغوا کرنے سے کیا عاصل ہوگا؟"

(هدادله) \$ 219 \$ رهدادله) \$ 219 \$ (هدادله)

اند چر مگری 🖈 218 🌣 (حصه اول)

"میں شرسے دور اسے ایک مکان میں قید کروں گا۔ وہاں ٹارچر کرنے کا تمام سامان لے جاؤں گا بھر تھرڈ ڈگری کی الیی درندگی کروں گا کہ وہ نیم مُردہ ہو کر اپنی اور مراد کی اصلیت اگل دے گا۔" وہ کار میں آکر بیٹھ گئے۔ فری گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ "ہم گلبرگ چل

رہے ہیں۔ وہاں ایک جیوٹری شاپ سے میروں کا ایک سیٹ لینا ہے۔"
"میں تہمیں گائیڈ کر؟ ہوں۔ پہلے مجھے ایک ایسے مجرم کے پاس جانا ہے جس سے

میں کام لینا چاہتا ہوں۔ "

"اب الی بھی کیا جلدی ہے؟"
" ذرا عقب نما آئینے میں دیکھو۔ وہ موبائل شفاخانہ دکھائی دے گا۔ وہ دونوں ہمارا

تعاقب کررہے ہیں۔" فری نے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ واقعی وہ گاڑی ان سے دور تھی لیکن ان کے تعاقب میں تھی۔ فری نے راستہ بدل دیا۔ جمشید نے کما۔ "میرا منڈی چلو۔" "توبہ ہے۔ مجھے ایسی جگہ لے جاؤ گے؟"

"مجوري ہے۔ ميرے كام كابندہ وہيں رہنا ہے۔"

ببوری ہے۔ بیرے ہ م م مبدہ ویں رہا ہے۔ وہ کار اوھر لے جانے گئی۔ جیشید نے کہا۔ ''اس بندے کو رقم کالالچ ویٹا ہوگا۔ تم جانتی ہو' برے لوگوں کی طرح میرا بینک بیلنس نہیں ہے۔''

"کتنی رقم یی ضرورت ہوگ؟"

"میں یا پئیتیں ہزار روپے۔"

"میں کل بینک سے نکلوا دول گ-"

«پھر تو سمجھو کام ہو گیا۔"

آبانی اور مراد بہت فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کررہے تھے۔ پھر آبانی نے کہا۔ "تعجب ہے۔ یہ ہیرامنڈی کیوں آئے ہیں؟"

مراد ایک گلی کے موڑ پر گاڑی روک کر دیکھ رہا تھا۔ فری کی کار ایک دودھ والے کی دکان کے قریب کی کار ایک دودھ والے کی دکان کے قریب رک گئی تھی۔ جبشید کار سے نکل کر دودھ والے سے پچھ کمہ رہا تھا۔ دودھ والے نے ہاں کے انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہے۔ انداز میں سرہلایا۔ پھراس کا ایک ملازم لڑکا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہو تا ہوا ہوں کا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں اسکالیا ہو تا ہوا ہوں کہ بھراس کا دوڑ تا ہوا ایک گلی میں دورہ کا دوڑ تا ہوا ایک گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا ایک گلیا ہوں کی کا دوڑ تا ہوا ایک گلیا ہوں کی دوڑ تا ہوا ایک گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا ایک گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا کی کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کی کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کی کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کی کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوں کی کا دوڑ تا ہوں کی کا دوڑ تا ہوا گلیا ہوا گلیا ہوا گلیا ہوا

چاہیں۔ تھوڑی در بعد اس لڑکے کے ساتھ ایک چھوٹے قد کاموٹاسا آدمی آکربولا۔ "سلام باؤجی! آپ نے بلایا ہے؟"

جمشد نے پوچھا۔ "تم شابے ہو؟"
"ہاں جی۔ نام شعبان ہے گرسب مجھے شابے کہتے ہیں۔ تھم کریں؟"
"ایک بہت ہی خفیہ معاملہ ہے۔ تم سے کام لینا ہے۔ میں معقول معاوضہ دوں گا۔"
"اوئے باؤ جی! میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ پولیس والے عاشی کو اٹھا کرلے گئے
ہیں۔ میں پولیس کے چکر میں پڑنے والا کام نہیں کرول گا۔"

جشید نے پوچھا۔ "یہ عاتی کون ہے؟"
"ہماری انجمن کی ایک ممبر ہے۔ میں طوا تفول کی انجمن کا سیرٹری ہوں۔ پولیس
والے کہتے ہیں' عاشی نئی لڑکی ہے۔ باہر سے آئی ہے اور یمال والے اس سے دھندا کرا
رہے ہیں۔ جبکہ میں نے انجمن کا رجٹر دکھایا ہے۔ دومینے سے اس کا نام رجٹر میں لکھا ہوا

۔۔ ''اے کس تفانے میں لے گئے ہیں؟'' ''آپ یوچھ کر کیا کریں گے؟''

اپ بچ چھ حربی ویں۔ "اگر تم میرا کام کرو گے تو عاشی آدھے گھنے کے اندر تمهارے پاس آجائے گا۔" "آدھے گھنٹے میں آجائے گی' مجھے تو یقین نہیں آتا۔ دراصل اس تھانے دار کا دل عاشی پر آگیا ہے۔ وہ اسے صبح سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔"

'''اگر وہ ابھی آجائے تو میرا کام کرو گے؟''

''جناب عالی! سرکے بل کروں گا اور ابھی کروں گا۔'' ''جناب عالی! سرکے بل کروں گا اور ابھی کروں گا۔''

جشید ایک گلی میں گیا بھر رابطہ میں ہے فاصلے پر ایک گلی میں گیا بھر رابطہ کرنے کے بعد بولا۔ "سرا میں جشید تار البول رہا ہوں۔ آپ سے ایک ضروری کام

"کیا کام ہے؟"

میں ہے آپ کو تابانی اور مراد کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ دمیں نے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ فراڈ ہیں اور ان کی حرکتیں مفکوک ہیں اور وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہے ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک کو ٹریپ کرکے اس سے ان کی اصلیت اگلوا سکتا ہوں۔"
میں تہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔"

"را برے مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک چھوٹے مجرم پر احسان کرنا اور اس سے کام

لینا چاہتا ہوں۔'' اس نے بتایا کہ عاشی قانونی طور پر لائسنس یافتہ طوا کف ہے کیکن بھائی گیٹ کا اندهير گري اي aazzamm@yahoo.com (حصد او عدم عند عدم عند عدم اول)

تھانے دار غیر قانونی دھندا کرنے کے غلط الزام میں اسے محض اپنی عیاشی کے لیے لے گیا ہے۔ اگر ابھی عاشی کو رہائی مل جائے تو میں شابے کو اپنا احسان مند بنا کر بہت بڑا کام نکال سکتا ہوں۔

ا فسرنے کہا۔ "میں تھانے فون کررہا ہوں۔ کسی کو بھیج دو۔ اس عورت کو رہائی مل مائے گی۔"

اس نے شکریہ ادا کرکے فون بند کیا۔ شاہے کے پاس آگر بولا۔ "اسپنے کسی بندے کو تھانے بھیج دو۔ وہ عاشی کو وہاں سے لے آئے گا۔ وہ بندہ صرف اتنا کے گاکہ اسے می آئی اے کے اضرفے بھیجا ہے۔"

وہ مرعوب ہو کر ذرا میتھے ہٹ کر بولا۔ "باؤ جی! آپ ی آئی اے والے ہیں؟" "اب میری بات نہ کرو۔ میرا کام کرو۔" "میں تو آپ کا خادم ہوں عظم کریں۔" "ایک بندے کو اٹھانا ہے۔"

"بو جائے گاباؤ جی! حکم کریں "كب اٹھانا ہے؟"

"ابھی اس کا بیچھا کرو گے۔ آج رات یا کل تک اسے اٹھا کر ایس جگہ لے جاؤ جہاں سے وہ فرار نہ ہوسکے۔ پھر میں آگر اسے اپنے خفیہ اڈے پر لے جاؤں گا۔ میں اس کام کا معقول معاوضہ بھی دوں گا۔"

"او صاحب جی! معاوضے کی بات کرکے شرمندہ نہ کریں۔ میں تو آج ہے آپ کی جی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ یہ ہائیں کہ وہ بندہ کمان ہے؟"

جشید نے کہا۔ ''میں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بناؤں گا۔ تم شاہی مجد میں داخل ہوئے والے برے دروازے کی طرف دیھو۔ وہاں بائیں ہاتھ والی گئی میں ایک بری سی وین کھڑی ہے۔ اس پر تابانی مراد رعایتی موبائل شفاخانہ اور ایمبولینس لکھا ہوا ہے۔ اس میں دو جوان ہیں۔ ان میں سے ایک جوان بہت خوب صورت ہے۔ وہ دو سرے ساتھی کی طرح باؤی بلڈر نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ بہت خطرناک فائٹر ہے۔ اسی خوب صورت جوان کا نام تابانی ہے اور اسی کو انحوا کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح ذبن نشین کرلو کہ وہ ترنوالہ نہیں ہے۔ آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسے زخمی کرکے یا بے ہوش کرکے انحوا کرنا ہوگا۔''

"صاحب جی! بیہ ہم پر چھوڑ دیں۔ آپ نے ٹائم دے دیا ہے ہم آج رات یا کل رات تک اسے آپ کے پاس پنچادیں گے۔"

"وہ دونوں ہمارا تعاقب کررہے ہیں۔ ہم ابھی گلبرگ جارہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟"

" نے صاحب جی! بائی روف سوزوکی ہے۔ وہ آپ کا تعاقب کررہے ہیں 'ہم ان کا تعاقب کررہے ہیں 'ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیچھے آنے کے لیے بس پندرہ منٹ کا ٹائم ویں۔ " "ٹھیک ہے۔ ہم یمال دودھ پینے کے بمانے رکے رہیں گے۔ پھر گلبرگ کی طرف چل رئیں گے۔"

. شابے نے دورھ والے سے کہا۔ "بی بی جی اور صاحب جی کو دو گلاس مصندا میٹھا دورھ بلاؤ۔ خبردار! بیسے نہ لینا۔"

شاہے وہاں سے چاتا ہوا گلی کے ایک مکان میں آیا۔ وہاں ایک قد آور چھان اور وو آدی بیٹے ہوئے تھے۔ شاہے نے سینہ تان کر کہا۔ ''اوے انور! ابھی تھانے جا اور تھانے دار سے بول' مجھے می آئے اے کے بڑے افسرنے بھیجا ہے۔ تھانے دار یہ سنتے ہی عاشی کو رہا کردے گا۔''

انور نے کہا۔ "شاہے! ہوش میں ہے؟ تھانے جاکرسی آئی اے کے افسر کی وھونس دوں گاتو وہ مجھے بھی اندر کروس گے۔"

شابے نے کہا۔ "اب جاتا ہے یا دوں ایک ہاتھ۔ کھوتے دا پتر! میں طوا نفول کی انجمن کا سیرٹری ہوں۔ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں۔ سی آئی اے والے مجھ سے ملنے کارول میں آتے ہیں۔"

انور چلاگیا۔ شابے نے دوسرے آدمی سے کہا۔ "جا اور فوراً اپنی سوزوکی لے آ پڑول اور سیٹ کے نیچے ہتھیار چیک کرلے۔ جا اور پانچ منٹ کے اندر گاڑی لے آ۔" پٹھان ساتھی نے کہا۔ "اوئے شاب! کیا معالمہ ہے۔ خوچہ ہم کو بھی بتاؤ۔" "دلسر خلاں ابھی تمدال ہی کام سے ایک بہت ہی خوب صورت سے جوان کو اغوا

"دلیر خان! ابھی تمہارا ہی کام ہے۔ ایک بہت ہی خوب صورت سے جوان کو اغوا کرنا ہے۔"

"جوان خوب صورت ہے اور پھنا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ بولو کدھر ہے وہ؟"

"دمتم چلو- میں رائے میں سب سمجھا دوں گا مگر دلیر خان گزیز نہ کرنا- تم چکنے چھو کروں کو دیکھ کر پھسل جاتے ہو- یہ سی آئی اے والے صاحب کا شکار ہے-"

بنی روف سوزوکی آئی۔ شاہے' دلیر خان اور دو ساتھوں کے ساتھ اسے ڈرائیو کرتا ہوا گل کے موڑ پر آیا تو جشید' فری کے ساتھ بیشا کار میں جارہا تھا۔ موہائل شفا

اندهير نگري 🟗 222 🖒 (حصه اول)

خانے والی وین اس کار سے کافی فاصلہ رکھے ہوئے ان کے تعاقب میں جارہی تھی ...... شابے اس وین کے پیچھے چل بڑا۔

تنوں گاڑیاں آگے بیچھے چل رہی تھیں۔ فری نے جشید سے پوچھا۔ "پانہیں" تم کیسے آدمی سے کام لے رہے ہو۔ تابانی اور مراد بہت ہی چلاک ہیں۔ کیا یہ لوگ ان دونوں کو قابو میں کر سکیں گے؟"

و میں موسی موسی کے ہیں۔ اور اس کا ساتھی دلیر خان فولادی پھمان ہے۔ مجھے دور اس کا ساتھی دلیر خان فولادی پھمان ہے۔ مجھے بقین ہے ، وہ ناکام نہیں رہیں گے۔ ولیے آزمانے میں کیا حرج ہے۔ وہ ناکام ہوں گے تو پھر دونوں کو کسی اور طرح ٹریپ کیا جائے گا۔"

وہ گلبرگ کی لبرٹی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ سامنے جیولر کی بہت بردی دکان بھی۔ وہ دونوں کار لاک کرکے اس دکان بھی۔ وہ دونوں کار لاک کرکے اس دکان کے اندر گئے۔ مراد نے اپنی گاڑی ان سے دور روکی تھی' اس نے کہا۔ " تابانی! ہمارا بہت وقت برباد ہورہا ہے۔ تم اس دکان میں جاؤ اور شوکیس میں بم رکھ دو۔ تم جیسے ہی باہر نکل کر دور جاؤ گے' میں یہاں سے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبادوں گھ

تابانی نے کہا۔ "یار! فری اور جشید مجھے و کھ لیں گ۔"

"ویکھنے دو۔ تہماری وہاں موجودگی کی گوائی دینے کے لیے زندہ تو نہیں رہیں گے۔ دری کرو۔"

وہ گاڑی سے نکل کر دکان کی طرف آیا۔ اس کی جیب میں ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والا بم تھا۔ وہ سائز میں چھوٹا تھا گر کار کردگی میں زبردست جائی مچانے والا تھا۔ آبانی نے دکان میں آکر دیکھا۔ وہ ایک وسیع و عریض دکان تھی۔ شیشوں کی دیواروں کے پیچھے بھی سونے چاندی اور ہیرے جوا ہرات نمائش کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ آبانی نے کئی آئینوں میں فری اور جشید کو دیکھا۔ فری دور ایک کاؤنٹر پر سیز مین سے بچھ کمہ ری تھی۔ دو سرے کاؤنٹر کے سیز مین نے آبانی سے بچھا۔ ''فرمائیں سرنے ڈیزائنز بی سے دیوارائنز کے سیز مین نے آبانی سے بچھا۔ ''فرمائیں سرنے ڈیزائنز کے سیز مین نے آبانی سے بچھا۔ ''فرمائیں سرنے ڈیزائنز

آبانی نے کما۔ "وہاں شوکیس میں سونے کا ایک سیٹ ہے۔ ادھر آؤ۔ میں بتاتا ہوں۔ وہی سیٹ مجھے چاہیے۔"

وہ شوکیس کے پاس آیا۔ سیلز مین نے سلائیڈنگ شیشے کے بٹ کو ایک طرف ہٹایا۔ تابانی نے ایک خوب صورت سے مخلی ڈب میں رکھے ہوئے زیورات کے سیٹ کو اٹھاتے وقت سیلز مین کی نظریں بچاکر چھوٹے سے بم کو وہاں رکھ دیا۔ زیورات کے سیٹ اور سیلز

مین کے ساتھ کاؤنٹر پر آیا۔ پھراس کی قیت پوچھ کر بولا۔ "اوہ۔ میں بریف کیس کار میں چھوڑ آیا ہوں۔ رقم اسی میں ہے یہ سیٹ بیمیں رہنے دو۔ میں ابھی رقم لے کر آتا ہول۔"

دہ تیزی سے چاتا ہوا دکان کے باہر آیا لیکن اپی وین کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ بعد میں کوئی اس دین کی نشان دہی نہ کرے۔ مراد ہاتھ میں ریموٹ کنٹرل لیے دکھ رہا تھا۔ جب تابانی دکان سے دور چلا گیا تو اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ یکبارگ دل ہلا دین والا دھاکا ہوا۔ دکان کے شیشول' شوکیسوں اور دروازوں کے ساتھ دکان کے اندر موجود لوگوں کے بھی چیتھرے اڑ گئے۔ مرد عور تیں اور بیچ چیتے چلآتے ہوئے دور بھاگنے لگے۔ تابانی دوڑتا ہوا ادھرسے گزرا جہاں شاہے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سرر ایک آئی مرب بڑی۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان نے اس کے سرر ایک آئی مرب بڑی۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان نے اس کے سرر ایک آئی مرب بڑی۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان نے اس کے سرر ایک آئی مرب بڑی۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان نے اس کے سرر ایک آئی مرب بڑی۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہوئی تھی۔ اس کے سرر ایک آئی مرب ہوئی تھی۔ اس کے سرر ایک آئی مرب ہرگرا۔ دلیرخان نے اسے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سرر ایک آئی مرب ہرگرا۔ وہ چیتا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان نے اس کے سرر ایک آئی مرب ہرگرا ہوں کیا ہوا' لڑ کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان کے اس کی سرر ایک آئی کی گاڑی کا کھڑاتا ہوا زمین ہرگرا۔ دلیرخان کے اس کی سرر ایک آئی کی گاڑی کی کھڑی ہوئی تھی کی گرانا ہوا کی کھڑی ہوئی تھی کائی کی گورانا ہوا کی کھڑی ہوئی تھی کی گرانا ہوا کھڑی ہوئی تھی کر اس کی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کی گرانا ہونے کی گاڑی کی کھڑی ہوئی کر گرانا ہونے کی گاڑی کی کھڑی ہوئی کرنے کر کر ہوئی کھڑی ہوئی کر کر ہوئی کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی کر اس کر کر ان کر کر کر ہوئی کھڑی ہوئی کر کر کر کر ہوئی کھڑی کر گرانا ہوئی

آگے بڑھ کراہے اٹھاکر گاڑی کے اندر ڈال کر کہا۔ "شاہے! چلو۔" شاہے نے پریشان ہوکر کہا۔ "رک جاؤ خان! تم نے دیکھا نہیں ہمارا سی آئی اے والا صاحب پی بی جی کے ساتھ دکان میں گیا تھا۔ اوہ خدایا! رحم کر۔ ہمیں معلوم کرنا چاسے۔شایدوہ نج گئے ہوں اور صرف زخمی ہوئے ہوں۔"

ولیر خان نے کہا۔ "اوے شاہے! تم ادھر جائے دیکھو۔ ہم اس کو لے جاتا ہے۔ یہ ہوش میں آئے گاتو گربرو کرے گا۔"

شابے کے ساتھی اور دلیر خان بے ہوش تابانی کو سوزوکی میں لے کر چلے گئے۔
شابے بتاہ ہونے والی دکان کو دیکھ رہا تھا۔ اب دہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ
ایک گلی کی طرف دوڑتا ہوا دوسری طرف سے گھومتا ہوا اس دکان کے پچھلے جھے کی
طرف آیا۔ دکان کا وہ پچھلا جھہ محفوظ تھا۔ پچھ لوگ ادھرسے جان بچاکر نکل آئے تھے۔
ان بچنے والے خوش نصیبوں میں فری اور جشید بھی تھے۔ فری اس زبردست دھاکے کی
تاب نہ لاکر بے ہوش ہوگئی تھی۔ جمشید اسے شانے پر لاو کر وہاں سے دور دوڑتا چلا آیا
تھا۔ پھراکیک کو تھی کے سامنے پہنچ کر فری کو گھاس پر لٹاکر اسے ہوش میں لانے کو کوشش
کرنے لگا اور دور تک دیکھنے لگا کہ کسی گاڑی میں لفٹ ...... مل جائے تو فری کو اسپتال پہنچا

اسی ..... وقت شاہے نے اسے دیکھا پھر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے کار کی چانی دیتے ہوئے کہا۔ "شاہ فوراً ہماری کار لے آؤ۔"

" ساحب جی! کار تو د کان کے ہالکل سامنے تھی۔ وہ بھی تباہ ہو گئ ہے۔ " " دسرینہ کرو۔ جاؤ اپنی گاڑی لے آؤ۔ " 
> "دلیر خان آپ کے مطلوب بندے کو ہماری گاڑی میں لے گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں ابھی ٹیکسی لے آتا ہوں۔"

> وہ کیٹ کر جانا چاہتا تھا۔ دور سے ایک کار آرہی تھی۔ شابے ....... فوراً اپنے لباس سے ریوالور نکال کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر چھ سڑک پر کھڑا ہوگیا۔ کار کی ونڈ سکرین کی طرف نشانہ لیتے ہوئے لاکار تا ہوا بولا۔ "گاڑی روکو۔ ورنہ فائرنگ شروع کردوں گا۔"

> ۔ کار رک گنے۔ وہ دوڑ ہوا کار والے کے پاس آکر بولا۔ "ہم شہیں کوئی نقصان شیں پنچائیں گے۔ بس ان بی بی جی کو کسی قریبی کلینک میں پنچا دو۔"

> جمشید' فری کو اٹھا کر مچھلی سیٹ پر لے آیا۔ شابے کار والے کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔

> اس دکان میں دھاکا ہونے کے بعد مراد اپنی وین سے باہر آگیا تھا۔ اس نے تابانی کو دوسری طرف دوڑ کر جاتے دیکھا تھا۔ یہ اطمینان تھا کہ وہ خوف زرہ ہوکر دوڑنے والوں کے درمیان ایک لمبا چکر نگا کراس کے پاس آئے گا۔ اس سے پہلے کئی جوان زخمی عورتوں ادر بچول کو اٹھا کر موبائل شفا خانے کے پاس لے آئے تھے۔ مراد انہیں دوائیں دے رہا تھا۔ دوسرے جوانوں کے تعاون سے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔

کی ایسی زخمی لائے جارہے تھے ، جہیں اسپتال پہنچانا ضروری تھا لیکن مراد اور دو سرے جوانوں نے کہا کہ وہ زخمیوں کو فوری طبی امداد پہنچا رہے ہیں۔ اگر وہ ایسولینس اسپتال تک جاتی آتی رہے گی تو دو سرے زخمی امداد سے محروم رہیں گے۔

مرد' عورتیں اور بوڑھے' مراد کو دعائیں دے رہے تھے کہ ایسے نازک موقع پر وہ اپنا موہائل شفا خانہ وہال لے آیا ہے۔ وہ بے چارے نہیں جانتے تھے کہ وھاکے اور تخریب کاری کا ذمے دار وی دعائیں کمانے والا ہے۔

وہ طبی امداد بہنچاتے ہوئے تابانی کی واپسی کا انظار کررہا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ تمام زخیوں کو امداد دی جاچکی تھی۔ آخر میں وہ بری طرح زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتالوں تک پہنچانے لگا۔ بار بار اس جاہ شدہ وکان کی طرف آتا رہالیکن اسے تابانی نظر نہیں آیا۔ وہ اکرام شاہ کی کو تھی میں آیا۔ تابانی وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے بتایا کہ گلبرگ لبرنی مارکیٹ کی ایک بہت بڑی جیولری کی دکان کو دہشت گردوں نے بم وھاکے سے تباہ کردیا ہے۔ بیگم یہ سنتے ہی ایپ سینے پر دونوں ہاتھ مار کربولی۔ ''ہائے میری بچی میری فری وہاں جیرے کا سیٹ لینے گئی تھی۔ "

اکرام شاہ نے کہا۔ 'کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دھاکے کے وقت اس وکان میں ہو پھر بھی ہمیں وہاں جاکر معلوم کرنا چاہیے۔''

وہ سب مراد کے ساتھ تباہ شدہ دکان کے پاس آئے۔ سب سے پہلے دکان کے سامنے انہیں بیگم کی ٹوٹی چھوٹی سی کار وکھائی دی۔ بیگم رونے لگی۔ فائر بریگیڈ والے آگ بجھا رہے تھے۔ ان لاشوں کے لباس جل کر راکھ ہو چھے تھے۔ کلڑوں سے پہچانا نہیں جاسکتا تھا کہ ان میں فری اور جشید بھی ہیں یا نہیں۔ انسانی جسموں کے ایسے پر فجچے آڑے تھے کہ سراور چرے بھی سلامت نہیں رہے تھے۔

بیگم اور اکرام شاہ اپ آنسو بونچھ رہے تھے۔ رخشدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مراد انہیں تسلیال دے رہا تھا کہ کار کے تباہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوسکتا ہے وہ کار کو وہاں چھوڑ کر دوسری کسی دکان میں گئے ہوں اور اس طرح زندہ ہوں۔

انہوں نے بوری کبرٹی مارکیٹ میں انہیں تلاش کیا پھر گھرواپس آئے۔ فری وہاں بھی وابس نہیں آئی تھی اور اب مراد تشویش میں مبتلا ہورہا تھا کہ تابانی کمال رہ گیا ہے؟ م

**☆=====**☆**=====**☆

میں نے اسی شام زندگی میں پہلی بار اپنی امی کی آواز سن- انہوں نے فون پر پوچھا بیٹے 'کیسے ہو؟"

"السلام عليكم اي جان!"

''وعلیم السلام۔ اللہ تعالی شہیں کمبی عمر دے۔ دوائیں باقاعدہ کھا رہے ہو؟'' ''جی ہاں۔ آپ کمبی عمر کی دعائیں دے رہی ہیں لیکن سے مجھ پر ظلم ہے کہ آپ میرے پاس نہیں آرہیں۔''

''میں خط میں لکھ چکی ہوں۔ میرے دامن پر ایک بد نما داغ نگلیا گیا ہے۔ جس دن تم اس داغ کو مناؤ گے' میں تہمیں گلے لگانے آجاؤں گی۔''

"دوہ کیما داغ ہے؟ اس کم بخت نے وہ داغ لگایا ہے، مجھے اس کا نام اور پا بتائیں۔ میں اس کائیج سے نکلتے ہی اسے جہنم میں پہنچادول گا۔"

''جب تک زخم نہیں بھرے گا'تم کانیج سے نہیں نکلو گے۔ میں تمہاری صحت اور جسانی و وماغی توانائی سے مطمئن ہوجاؤں گی تو ایک نہیں کئی دشمنوں کے نام اور پتے ہتاؤں گی۔''

"خدا گواہ ہے 'میں نے کبھی ایک لفظ بھی آپ کے خلاف سننا گوارا نہیں کیا۔ میں آپ کے خلاف سننا گوارا نہیں کیا۔ میں آپ کے خلاف بولنے والوں کا جینا حرام کردیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھ سے برداشت نہیں

اندهير گرئ ني ني £ 226 ني (حصد اول) **aazzamm@yahoo.com** 

مورہا ہے کہ کسی نے آپ کے دامن پر داغ لگایا ہے۔"

"وماغی صحت مندی کی بھپان ہد ہے کہ آدمی اپنی توہین اور غصہ برداشت کرتا ہے۔ پھر بدی ذہانت اور حکمت عملی سے اپنی توہین کا انتقام لیتا ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کی طرح میری ہدایات پر عمل کرو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرو۔"

"میں آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا۔"

"میں کوئی گمنام لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تم زخم بھرنے کے بعد لاہور آؤ گے تو آسانی سے میری رہائش گاہ کا پتا معلوم کرسکو گے۔"

"میں ایبا ضرور کروں گا۔"

"نبیں بیٹے! تم میری رہائش گاہ اور اسپتال کا معلوم کرسکتے ہو لیکن مجھی میرے، زوبرو نہ آنا۔ پہلے تم ایک غیرت مند بیٹے کی حیثیت سے میری پارسائی فابت کرو گے پھر میرے سامنے آؤگے۔ وعدہ کرو۔"

"میں وعدہ کرتا ہوں۔ دماغ محنڈا رکھوں گا اور دشمنوں کو محنڈا کرنے کے بعد آپ

کے سامنے آؤں گا۔"

"شاباش بیٹے! اس کائیج میں مطالعہ کرنے کے لیے بہترین کتابیں اور ویڈیو فلمیں ہیں۔ تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔"

"امی جان! یہ کس کا کائیج ہے؟"

"میرا ہے۔ اب تمهارا بھی ہے۔ میں ہر ہفتے کی شام کائیج میں جاتی ہوں۔ ایک رات اور اتوار کا دن بالکل تنا گزارتی ہوں۔ اسپتال کی ایمبولینس کا ڈرائیور جھے یماں تک لاتا ہے اور اتوار کی شام لے جاتا ہے۔ کل شام کو میں وہاں جارہی تھی۔ تب ہی تم مجھے نظر آگئے۔"

"آپ مجھ سے دور رہیں' پھر مجھے کیے بیجان لیا؟"

"جب تم بچے تھے۔ آپ دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ تب سے تہیں ہر دوسرے تیسرے دن چھپ کر ویکھتی رہی ہوں۔ جھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ تمہارے دادا تیسرے دن چھپ کر دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ تمہارے دادا تہیں فولاد بنا رہے ہیں اور ایک دن تم روبوث بن کر میرے دشمنوں کی گردنیں توڑ دوگے۔"

''خدا کی قسم میں آپ کی نیک نامی والیس لاؤں گا۔ میرا تو جی چاہتا ہے......'' ''بس آگے نہ بولو۔ تم پھر برداشت نہیں کررہے ہو اور جوش میں آرہے ہو۔'' ''سوری امی جان! میں رفتہ رفتہ غصے پر قابو پاٹاسکھ جاؤں گا۔''

"شاباش! اب آرام كرو- مين كل صبح فون كرون گي-"

امی نے فون بند کردیا۔ میں نے موہائل فون کو آف کرکے وقت کے مطابق دوائیں کھائیں۔ پھر بسترے اتر کر آہستہ آہستہ جاتا ہوا فرتج کے پاس آیا اور اپنی بہند کے پھل کال کر کھانے لگا۔

میری امی نے بڑی زود اثر دواؤں کا انتخاب کیا تھا۔ دو سرے دن میں نے کافی توانائی محسوس کی۔ کائیج سے باہر جاکر شلنے کو جی چاہا لیکن امی نے آرام کرنے کو کہا تھا۔ اس لیے ایک کرائم اسٹوری والی غلم منتخب کی اور اسے وی سی آر میں لگا کر ٹی وی آن کرکے ریمورٹ کنٹرول لے کربستریر نیم دراز ہوگیا۔ اب فلم دیکھنے لگا۔

میرے لاشعور میں یہ بات چھی ہوئی تھی کہ میں مجرانہ چالبازیاں سیکھتا رہوں ای فیے جرائم سے تعلق رکھے والی کتابیں پڑھتا تھا اور ویڈیو فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ ای نے تیسرے دن ایک ڈاکٹر کو بھیجا۔ اس نے میرے زخم کی مرہم پل کی اور ایک انجاشن لگایا۔
میں نے یوچھا۔ ''ڈاکٹر! میری ای کیسی ہیں؟''

ڈاکٹر نے کہا۔ "اگر خیریت بوچھ رہے ہوتو وہ بخیریت ہیں۔ اگر ان کی صلاحیتوں کے بارے میں سوال کررہے ہوتو وہ بخیریت ہیں کہیں گے کہ ان پر خداکی رحمت بارے میں سوال کررہے ہوتو سبھی ڈاکٹر اور مریض کی کہیں گے کہ ان پر خداکی رحمت ہے۔ وہ جس مریض کو اٹینڈ کرتی ہیں' وہ سحت یاب ہو کر دوڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی کسی کو ایسی مسجائی دیتا ہے۔"

ای کی تعریفیں من کر میں فخر محسوس کررہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ذریعے تازہ پھل 'میوے ' دورھ کے پیکٹس اور بچھ دوائیں بھیجی تھیں۔ وہ ڈاکٹر ایک ایک دن کے وقتے سے آکر میرا علاج کرنے لگا۔ اس سے ہاتیں کرتے رہنے سے معلوم ہوتا رہنا تھا کہ میری امی کتنی باو قار اور باصلاحیت لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ وہ صاحبان حیثیت سے علاج اور آبریشن کی فیس لیا کرتی تھیں۔

یہ تعریفیں من کر مجھے احساس نہیں ہوا کہ اپنی مال کے برتکس دولت کمانے کے لیے ہلاکت خیز واکنگ اسٹک گن بنا سکتا ہوں اور لا کھوں کروڑوں روپے حاصل کرنے کے لیے ہلاکت خیز واکنگ اسٹک آئن بنا سکتا ہوں۔ مجھے جیسے لوگوں کو شاید اس لیے احساس نمیں ہوتا کہ ہم اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سی کچی بکی مثالیں اور دلائل یاد کرلیتے ہیں۔

تقریباً بارہ ونوں میں زخم بھر گیا۔ میں کائیج کے باہر جنگل کی تھلی فضا میں دوڑنے ' درختوں پر چڑھنے 'چھلا نگیں لگانے اور محنت و مشقت والی ورزشیں کرنے لگا۔ امی نے (حصداولون الم 229 اندهير تكرئ الله 229 (حصداولون المعالية) اندهير تكرئ الله 229 المعالية

اندهير گري الله 228 الله (حصد اول)

فون پر بتایا۔ "ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تہماری توانائی بحال ہو گئ ہے۔ تم نے اس کے سامنے ایک درخت کی موٹی شاخ کو اپنی گردن پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے تو ڑ ڈالا تھا۔"
"جی ہاں ای جان! اب آپ مجھے ان دشمنوں کے نام اور پتے ٹھکانے بتا کیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں غصے اور جلد بازی سے کام نہیں لوں گا۔"

"میں ابھی بناؤل گی۔ پہلے تم بناؤ 'کن لوگوں سے تمہاری دشمنی تھی۔ دشمن کوئی ا نہیں ہوگا۔"

''ایک ہوتا تو اپنی قبر میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ تعداد میں چھ تھے۔ ایک بولیس انسپکٹر دوسرا ایک گابک تھا' جو میرے پاس ایک گن بنوانے آیا تھا اور باتی چار کلاشنکوف بردار غنزے تھے۔"

میں نے ای کو پوری تفصیل بنائی۔ انہوں نے تمام واقعات سننے کے بعد کہا۔ "اگر تم گالیاں من کر مشتعل نہ ہوتے۔ عالات کے مطابق برداشت کرتے تو پھر بعد میں ان سے نمٹ سکتے تھے۔ کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ تمہارے غصے اور جوش و جنون نے تمہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔"

"میں مانتا ہوں۔ پہلے آپ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گورا نہیں کرتا تھا۔ اب آپ کے سمجھانے سے عقل آگئ ہے کہ طوفان کی آمد سے قبل سمندر کی لہریں پُرسکون ہوجاتی ہیں۔ جھے بھی طوفان بننے سے پہلے پُرسکون رہنا چاہیے۔"

''شاباش! یہ ہمیشہ یاد رکھو' جتنے سکون اور سنجیدگی سے محتذے اور خاموش رہو گے' اتنی ہی ذہانت سے کام لینے کے منصوبے ذہن میں آتے رہیں گے۔''

''میں خاموش' سنجیدہ اور بُرِسکون رہا کروں گا۔ آپ مجھے ان دشمنوں کے نام اور پیتے بتائیں۔''

" " میں نے اپنے وشمنوں کے معاملے میں باکیس برس سے کلیجے پر پھر رکھا ہوا ہے ا ایک آدھ مینے اور صبر کرلوں گی- پہلے تمہیں عملی طور پر آزماؤں گی- یہ دیکھوں گی کہ جنوں نے تمہیں مال کی گالیاں دیں اور اپنی دانست میں تمہیں ہلاک کرکے جنگل میں پھینک گئے 'ان سے تم اس طرح انتقام لوکہ پولیس والوں کو تمہارے خلاف بھی کوئی ثبوت نہ طے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ ٹھنڈے وماغ سے حکمت عملی اختیار کرتے رہو۔"

"آپ مجھے آزمانا چاہتی ہیں۔ میں آزمائش پر پورا اترنے کے لیے کانیج کولاک کرکے جارہا ہوں۔" جارہا ہوں۔"

"ابھی رات کو نہ جاؤ۔ کل صبح اسپتال کا ڈرائیور میری کار لائے گا' اس کے ڈکیش بورڈ میں تممارے نام کار لائسنس اور ایک ریوالور ہے۔ اس ریوالور کا لائسنس بھی تممارے یام پر ہے۔"

"تعجب ہے ای جان! آپ نے تھا یہ سارا کام کیے کرالیا۔" "بیٹے! تمہاری مال کوئی گمنام لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یمال سے اسلام آباد تک برے

جیے؛ مہاری ماں وق من م پیری وہ مر سن ہے۔ یعان سے معام ابور معت برسے برے سرکاری عمد یداروں کو اور ان کی فیملی ممبرز کو پیچیدہ امراض سے نجات دلاتی آئی ہوں۔ سب میرے احسان مند رہتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں۔"

" مجھے لخرّے کہ میں ایک عظیم مال کا بیٹا ہوں۔"

"ایک دن آے گا جب میں بھی تماری عظمت بر فخر کرول گ-"

رابط ختم ہوگیا۔ میں سوچنے لگا کہ اپنے دشمنوں سے تس طرح باری باری رابطہ کیا جائے۔ میں ان چار کلا شکوف بردار غنڈوں کے نام اور پتے نہیں جانتا تھا۔ جو شخص مجھ سے واکنگ اسٹک گن بنوانے آیا تھا' اس نے اپنا نام برکت علی بتایا تھا۔ ہوسکتا ہے یہ فرضی نام ہو۔ خطرناک کام کرانے والے اپنی اصلیت چھپایا کرتے ہیں۔

میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس پولیس اسٹیشن کا نمبر طاش کیا جہاں مجھے گر فار کرکے لے جایا گیا تھا۔ وہاں کا نمبر مل گیا۔ میں نے رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے کسی حوالدار نے کہا۔ ''الہی بخش بول رہا ہوں۔ آپ بولیس کون ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟''
دنمیں انسیکٹر کلیم بخاری کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ان سے بات کراؤ۔

پیغام بہت ضروری ہے۔"

تھوڑی در بعد دوسری طرف سے آواز سائی دی۔ "ہیلو۔ میں انسپکٹر کلیم بخاری بول رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟"

میں اس کم ظرف کی آواز لاکھوں میں پیچان سکتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی گالیاں اس وقت بھی مجھے بندوق کی گولیوں کی طرح چھلٹی کررہی تھیں لیکن میں غصہ برداشت کررہا تھا۔ یہ میری امی کی دانش مندی تھی۔ وہ مجھے آزمائشوں سے گزرنا سکھارہی تھیں۔

سی نے کہا۔ ''جناب عالی! آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں آپ کو جانتا ہوں۔ جب آپ فرمان کو گر فقار کرکے لے جارہ سجھے تو اس بھیڑ میں' میں بھی تھا۔ میں نے اس وقت نہیں بتایا کہ جو چیزاس کی دکان میں تلاش کی جارہی ہے' وہ میرے پاس ہے۔'' اس نے جلدی ہے یوچھا۔ ''کیا وہ گن تمہارے پاس ہے؟ تم نے یہ بات ہم سے Africa A

آواز آئی۔ "مبلو' کون ہے؟"

"میں انعام ربانی بول رہا ہوں۔ کیا تم وہی ہو جس نے ابھی انسپکٹر کلیم بخاری سے ت کی تھی۔"

"ہاں میں تو وہی ہوں لیکن تم انعام ربانی نہیں ہو۔ مجھے دھوکا کیوں دے رہے "

" یہ کیا بکواس ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ربانی ہوں تو شہیں یقین کیوں نہیں آرہاہے؟"

"اس لیے کہ میں ربانی کو اس کے چرے اور آواز سے الحجی طرح پہچاتا ہوں۔"
وو سری طرف سے فون بند کردیا گیا۔ انسپٹر کلیم بخاری کی جال سمجھ میں آگئ۔ وہ
انعام ربانی کی لاعلمی میں اس غیر معمولی واکنگ اسٹک گن کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے
پندرہ منٹ کے بعد فون پر کہا۔ "جناب انسپئر صاحب! اس گن کے سلیلے میں ربانی سے
آپ کالین دین ہوسکتا ہے۔ رشوت کی جو رقم طے ہوئی ہے 'وہ آپ ربانی سے لیس لیکن
کمی جعلی ربانی کے ذریا ہے مجھے وھوکانہ دیں۔"

" مرورت سے کچھ زیادہ چالاک ہو۔ میں ربانی سے اپنا حصہ وصول کرلوں گا۔ اس کا نمبرنوٹ کرو۔"

اس بار افسیکڑنے صحیح نمبر بتایا تھا۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ربانی کی آواز سنائی دی ہیں نے اس کی امانت میرے سنائی دی ہیں نے اس کی امانت میرے پاس ہے مگر وہ ایک ایک گن ہے جسے میں نے انسیکڑ کلیم بخاری کو بھی دینے سے انکار کرویا ہے۔ ربانی کو یہ بھی بتایا کہ انسیکٹر کس طرح فراڈ کرکے وہ میں جھے سے حاصل کرنا جابتا تھا۔ حیابتا تھا۔

ربانی نے کہا۔ ''تم واقعی امین ہو۔ میری امانت مجھے دینا جاہتے ہو۔ یہ ہاؤ' میری امانت کب دو گے اور کمال دوگے؟''

"جناب بری رازداری کی چیز ہے۔ آپ کوئی محفوظ حکمہ بتائیں میں اسے وہال کے ں گا۔"

" " پہ تو تم میرے تحفظ کی بات کررہے ہو۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ تم اجنبی ہو' میں کس طرح تم پر بھروسا کروں؟ اب تو بھروسا ہے۔ تم میری کو تھی میں آجاؤ۔ " اس نے شادمان ٹاؤن کا پتا بتایا۔ میں نے کما۔ "جناب! ایک عرض ہے۔ میں امانت واپس کرنے کا صلہ نہیں جاہتا گر بہت غریب ہوں۔ اپنی بیار بیوی کے لیے پانچ سو روپ کیوں جھیائی؟"

"جناب عالی! فرمان نے اس گن کو امانت کے طور پر رکھنے کو دیا تھا۔ اب اسنے دن گزر گئے ہیں 'وہ لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ میں سوچتا ہوں شاید کسی نے اسے قتل کردیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس گن کی وجہ سے مجھ پر بھی مصیبت نہ آجائے۔"

"تم ٹھیک سوچ رہے ہو۔ تم پر معیبت آسکتی ہے۔ اس گن کو تھانے لے آؤ۔"
"جناب عالی! اگر فرمان مرچکا ہے تو میں اس کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ اس
نے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے تک واپس نہ آئے تو میں اس گن کو اس گاہک کے حوالے
کردوں جس نے اپنانام برکت علی بتایا تھا۔"

"اس كا نام بركت على نهيس انعام رباني ہے۔ بيس اسے تھانے بلا رہاہوں۔ تم بھى اللہ كا نام بركت على نهيں انعام رباني ہے۔ بيس اسے تھانے بلا رہاہوں۔ تم بھى اللہ كريمان آجاؤ۔ "

" دنمیں سرجی! پہلے میں اس سے تنائی میں ملوں گا۔ فرمان نے کما تھا جس کی امانت ہے ' اس کو دی جائے۔ میں نمیں جانتا تھا کہ اس کا نام انعام ربانی ہے مگر میں اسے چرے سے پیچانتا ہوں۔ فرمان نے کما تھا کہ انعام ربانی را ذواری سے گن حاصل کرے گا اور اس گن کو بولیس والوں کے ہاتھ نمیں لگنے دے گا۔ "

"ادر بد بات تم بولیس والے کو بتا رہے ہو اور ہم سے اس سن کو چھپانا بھی چاہتے

"میں مجبور ہوں۔ انعام ربانی کا پتا ٹھکانا نہیں جانتا۔ اس کا فون نمبر بھی نہیں جانتا ، ہوں۔ صرف آپ ہی کے ذریعے اس سے رابطہ ہو سکتا ہے۔"

''ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ میں ابھی ربانی سے بات کرتا ہوں۔ وہ تم سے رابطہ کرے گا۔ اینا فون نمبر بتاؤ۔ ''

"میں غریب آدی ہوں۔ میرے گھریس فون نہیں ہے۔ میں ابھی پی سی او سے بول رہا ہوں۔"

''سمجھ گیا۔ تم بہت چالاک اور مختاط ہو کوئی بات نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد فون کرد۔ میں پہلے ربانی سے بات کروں گا۔ پھراس کا فون نمبرہتاؤں گا۔''

میں نے فون بند کردیا۔ آدھے گھٹے بعد پھرانسپٹر سے رابطہ کیا۔ اس نے کما۔ "میں فن ربانی سے بات کی تھی۔ اس نے کما ہے کہ میں تہمیں اس کا فون نمبر بتادوں۔ تم نمبر نوث کرو۔"

میں نے اس کے بتائے ہوئے نمبرول کو نوٹ کیا جھر رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے

کی ضردرت ہے۔ اگر آپ پانچ سوروپے....."

اس نے میری بات بوری ہونے سے پہلے ایک زوردار قبقه لگایا بھر کما۔ "پانچ سو؟ تم میرا اتنا بڑا کام کررہے ہو اور پانچ سومانگ رہے ہو؟ یہ پانچ سوکیا ہوتے ہیں؟ میں شہیں پانچ بڑار روپے دول گا۔ بولو کب آرہے ہو؟ میں بے چینی سے انتظار کررہا ہوں۔"

"رات کا وقت ہے۔ اتنا بڑا تھیلا اٹھا کر لاؤں گا تو راستے میں پولیس والے چیک کریں گے۔ میں کل دن کے گیارہ بجے اپنی بیوی کو اسپتال میں داخل کرکے ایک بجے تک آپ کے پاس آؤں گا۔"

تمام باتیں طے ہوگئیں۔ فون بند ہوگیا۔ میں نے مطمئن ہوکر سوچا۔ امی جان درست کہتی ہیں۔ میں نے دماغ کو محمئدا رکھا اور نہایت سکون اور اعماد سے باتیں کرتا رہا اور اینی باتیں بناتا رہا کہ اب وہ مجھ پر اندھا اعماد کرے گا۔ کسی طور بھی مجھ سے دشنی کی توقع نہیں کرے گا۔

میں نے کائیج میں آنے کے بعد شیو نہیں کیا تھا۔ بارہ دنوں میں داڑھی اور مو پھیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ دو سرے دن صبح میں نے شیو نہیں کیا' داڑھی اور مو پھوں کو خوب صورتی سے تراشا۔ سرکے بال بھی شانوں تک بڑھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کار لے کرآگیا تھا۔ میں نے کار کا اور ریوالور کالائسنس نکال کر چیک کیا۔ پھرڈرائیور سے کہاایک کمرے میں کپڑے کا بڑا سا تھیلا ہے جس میں کاٹھ کہاڑ بھرا ہوا ہے۔ اسے لے آؤ اور کائیج کو میں کاٹھ کہاڑ بھرا ہوا ہے۔ اسے لے آؤ اور کائیج کو

اس نے میرے تھم کی تغیل کی۔ تھیلا لے کر کار میں آگیا۔ میں نے کار اشارف کرکے آگے بڑھائی۔ اس نے پوچھا۔ "سر! اس تھلے میں میہ کاٹھ کہاڑ کہاں لے جارہ ہر،؟"

"بی کسی کی امانت ہے۔ اسے لوٹانے جارہا ہوں کیا تم اسپتال میں ملازمت کرتے "

"دنسیں سرا میں آپ کی والدہ کا خاص ملازم ہوں۔ آپ مجھے ان کا باڈی گارڈ بھی کسہ سکتے ہیں۔ میں تربیت یافتہ سیکورٹی گارڈ ہوں۔"

"اس كامطلب ب ام جان خود كو محفوظ نهيل سجهتي بير-"

"جی ہاں۔ ان کا پیشہ ہی ایسا ہے۔ بہت مشہور لیڈی سرجن ہیں۔ بعض او قات ایسے خطرناک مجرم ان کے پاس آتے ہیں جو انہیں گن پوائٹ پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے کسی زخمی ساتھی کا آپریشن کریں اور اس کے جسم سے گولی نکالیں۔"

"میری ای کو مجور کرنے والے مجرم میرے سامنے آجائیں تو میں اس طرح انہیں گولیوں سے چھلنی کردوں گاکہ وہ آپریشن کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔"

"سرا آپ بید نہ سمجھیں کہ آپ کی والدہ موم کی بنی ہوتی ہیں۔ میں پندرہ برسوں سے ان کے ساتھ ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ دشمنوں کے لیے کتنی خطرناک ہیں۔ وہ حالات سے سمجھو تا کرکے پہلے ایک کمزور سی عورت بن جاتی ہیں۔ بردے سکون سے وشمنوں کے احکامات کی تعمیل کرتی ہیں۔ بعد میں بردی سفاکی سے ایک ایک دشمن کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔"

میں جرانی ہے من رہا تھا۔ میری ای کا ایک خطرناک روپ میرے سامنے آرہا تھا۔ میں نے یوچھا۔ "تم ان کے سیکورٹی گارڈ ہو۔ ان کے لیے تم کیا کرتے ہو؟"

"میں ان کے ایک ایک اشارے کو سمجھتا ہوں۔ ان پر مصیبت آئے تو وہ خفیہ سکنل دیتی ہیں۔ سر کھجاتی ہیں یا رومال سے چرہ بو مجھتی ہیں۔ میں انہیں مصیبت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ بعد میں وہ مجھے گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طرح دشمنوں سے انقام لینا ہے اور انہیں ابدی نینر سلانا ہے۔"

"كيااي نے ميرے بارے ميں تنهيں مدايات دي ہيں؟"

"جی ہاں۔ مجھے تھم دیا ہے کہ شہر پہنچ کر کار سے اتر جاؤں۔ آپ کو تنما چھوڑ "

اس نے شهر پہنچ کر واقعی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے شادمان پہنچ کر سنسان جگہ کار روک دی۔ سائلنسر لگا ہوا ریوالور کاٹھ کباڑ میں ڈال کر تھیلا لے کر باہر آگیا۔ کار کو لاک کرکے شادمان کے علاقے میں جانے لگا۔ امی نے میرے پہننے کے لیے چند جوڑے بھیج تھے۔ ایک ہفتے پہلے اتارا ہوا ایک میلا جوڑا میرے جسم پر تھا تاکہ میں غریب نظر آؤں۔ وہ میرے بارے میں جیساسوچ رہا ہوگا' ویباہی دکھائی دوں۔

کو تھی کا بڑا آہنی گیٹ بند تھا۔ ایک ملازم نے آگر پوچھا۔ "تم کون ہو" کس سے مانا تے ہو؟"

"ویسے تو میرا نام بندے علی ہے مگر ربانی صاحب سے بولو۔ ایک امین ان کی امانت والیس کرنے آیا ہے۔"

"آجاؤ- صاحب نے کما تھا کہ کوئی بردا سا تھیلا لے کر آئے تو اسے آنے دیا عائے۔"

اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں سکڑا سمٹا ہوا' احساس کمتری میں مبتلا ہونے والے

a characteristics

# اندهير مگري ١٤٤ ١٥ (حصد اول ) Aazzamm@yahoo.com (حصد اول ) ١٤٥٤ ١٥ (حصد اول )

غریب کی طرح چاتا ہوا احاطے سے گزر کر کو تھی کے اندر آیا۔ کوریڈور میں ایک مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ '' تھیلا دکھاؤ مجھے چیک کرنے دو۔''

میں نے پوچھا۔ "ربانی صاحب کمال ہیں؟"

"وه اوپر ایک کمرے میں ہیں- تم پہلے تھیلا دکھاؤ۔"

میں نے تھیلے کو اس کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ وہ جیسے ہی اسے اٹھانے کے جھکا میں نے کرائے کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا۔ اس نے رسید وصول کی اور فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ میں نے اچھل کر ایک پیر موڑتے ہوئے اس کی گردن پر گھنے کی ضرب لگائی۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نگل۔ پھروہ بالکل ساکت ہوگیا۔ میرے پاس سے دیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے یا مرچکا ہے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کے سرکو دونوں ہاتھوں کے شخیع میں لیا اور پھرایک زور کا جھٹا دے کر سرکو گھمایا۔ شکتے میں بڑی کی کڑک سائی دی۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔

وہ ان چار غنڈوں میں سے ایک تھا' جنہوں نے گالیاں دی تھیں۔ میں تھیلا اٹھا کر کوریڈور سے گزر تا ہوا ایک زینے کے پاس آیا۔ پھر دب قدموں اوپر چڑھتا ہوا ایک بالکونی میں پنچا۔ ایک ممرے کی کھڑکی اور دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے کھڑکی کے قریب آگر پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا' انعام ربانی ایک صوفے پر بیٹھا انگوروں کا گچھا اٹھائے ایک ایک دانہ کھا رہا تھا۔ اس کے بیچھے دوگارڈز کلاشنکوف لیے کھڑے تھے۔ وہ وہی غنڈے تھے جنہوں نے کلاشنکوف کے دستوں سے مجھ پر تابر توڑ صلے کیے تھے پھر ایک نے جھے گولی ماری تھی۔

ربانی نے کہا۔ "نیج اس کا تھیلا چیک کیا جارہا ہوگا۔ وہ کوئی غربیب سا آدمی ہے' خطرناک نہیں ہے۔ پھر بھی احتیاط لازی ہے۔"

کھڑی کی چوکھٹ پر اوہ کی جانی تھی۔ میں نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی نال کو جالی کے اندر کیا۔ اس وقت ایک گارڈ نے میری طرف چونک کر دیکھا۔ میں نے ٹریگر دہا دیا۔ کھٹ کی ہلکی می آواز کے ساتھ اس گارڈ کی پیشانی میں سوراخ ہوگیا۔ لمو کا ایک ہاریک سا فوارہ نکل پڑا۔ دو سرے گارڈ نے چونک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کھڑی طرف دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کھڑی طرف دیکھا۔ میری دو سری گولی اس کے سینے کے پار ہوگئی۔ دونوں گارڈ ز رہانی کے دائیں اور بائیں اوندھے منہ صوفے پر گرے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوگیا۔ پہلے اس

نے جیرانی اور خوف ہے کھڑکی کی طرف دیکھا پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور دیکھ کر سہم کر پوچھا۔ "کون ہوتم؟" "میری داڑھی اور مونچھوں کو نظرانداز کرکے دیکھو اور میری آواز پجپانو۔ میں وہی مُردہ ہوں جے تم جنگل میں پھنک آئے تھے۔"

اس نے آئیمیں پھاڑ کھاڑ کر مجھے دیکھا پھر خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ "تم' تم زندہ ہو؟"

میں نے اسے ایک ہاتھ سے تھینج کر ایک جھٹکے سے دوسری طرف گھما کر اس کی گردن دبوج لی چراس سے پوچھا۔ "میں نے تمہارے ان متینوں گارڈز کو ختم کردیا ہے۔ وہ گالیاں دینے والا چوتھا گارڈ کمال ہے؟"

میں کن انھیوں سے دائیں بائیں اور سامنے دیکھا جارہا تھا۔ سامنے ایک آئینے میں وہ چوتھا گارڈ نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھنے میں دیر کی۔ اب بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مجھے کلا شکوف سے چھانی کر چکا ہوتا لیکن اس سے پہلے اس کے طلق سے چیخ نکل گئی۔ کلا شکوف ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے سر کے جھلے جھے سے لہو بہہ رما تھا۔

اسے مارنے والا میرا و تشمن نہیں ہو سکتا تھا پھر بھی میں نے پوچھا۔ ''کون ہے' باہر ن ہے؟''

مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ ''سپاہی پر چم لے کر چلتا ہے۔ تمہارے ساتھ ماں کا آنچل ہے۔ اب یمال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک ہی دشمن تمہارے شکنج میں رہ گیا ہے۔ میں جارہی ہوں۔''

پھر خاموش چھا گئے۔ وہ میرے اتنے قریب تھیں اور میں انہیں و کم ہنیں سکتا تھا۔ ان سے جو وعدہ کیا تھا' اس پر مجھے قائم رہنا تھا۔ میں نے ربانی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کی تلاشی لی۔ لباس کے اندر سے ایک ریوالور برآمد ہوا۔ میں نے اس ریوالور کے چیمبر کو نکال دیا پھراس سے کہا۔ ''گالیاں دینے والے چار گئے' دو رہ گئے ہیں۔ تم اور انسپار کلیم بخاری۔ چلو اب گالیاں دو۔''

وه كر كراك نكار " مجمع معاف كردو مجمع زنده ربخ دو-"

"تم نے میری جس مال کو گالیال دی تھیں' اس کی آواز ابھی تم نے سی ہے اور تم نے میری جس مال کو گالیال دی تھیں' اس کی آواز ابھی تم نے سی ہے اور تم نے مید بھی دیکھا ہے کہ اس نے ایک گالی دینے والے کو زندہ نہیں چھوڑا پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟"

اندهير مگري اين اله عادل ) 🖈 236 ادلي) aazzamm په ماري اله ادلي)

اندهير ممري 🖈 237 🟠 (حصه اول)

"میں ربانی ہوں۔ بخاری صاحب بڑی گربر ہو گئ ہے۔ وہ فرمان علی جے ہم مُردہ سمجھ کر جنگل میں پھینک آئے تھے۔ وہ زندہ ہو گیا ہے۔"

"کیسی بات کررہے ہو۔ اسے تو کلا شکون کے دستوں سے اتنا مارا گیا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اتنی مار کھا تا تو مرجا تا بھراہے گولی بھی ماری گئی تھی۔"

"دیمال اس کماوت پر ایمان لے آئیں جے اللہ ....... رکھے اسے کون چکھے وہ زندہ ہے۔ اس نے ان چاروں گارڈز کو ہلاک کر دیا ہے جنہوں نے اسے گالیال دی تھیں۔ گالیال میں نے بھی دی تھیں اور تم نے بھی۔ میری موت مل جائے گی کیونکہ میں فرمان علی کو فائدہ پنچانے والا سودا کرچکا ہوں گرتم نہیں بچو گے۔ وہ تمہاری طرف آنے والا سے۔"

انسپکٹر نے حقارت سے کہا۔ "میں بزدل ہو تا تو پولیس کے محکمے میں نہ آگ۔ اسے آنے دو۔ میں اسے حوالات میں بند کرکے تشد د کروں گا۔"

"بخاری صاحب! اس نے بھرے مجمع میں آپ کو زخمی کیا تھا اور آپ کی گرون ربوج کی تھی۔ آپ کے چھ ساہی بھی آپ کو اس کے شکنج سے نہیں چھڑا سکے تھے۔ اب نو وہ زخمی شیر ہے۔ آپ کو بھاڑ کر کھا جائے گا۔"

''دیکھو ربانی! ایک مُردہ زندہ شیں ہوسکتا۔ تم یہ باتیں چھوڑو اور اس واکنگ اسٹک گن کے سلسلے میں تم نے سلیم کامران سے جو بردی رقم لی ہے' اس میں سے میرا حصہ '''

الپیکر آن تھااس لئے میں نے کہا۔ "میں ایک عام سائر امن شہری تھاتم نے ربانی سے رقم لینے کے لئے مجھے کے ربانی سے رقم لینے کے لئے مجھے کسی جرم کے بغیر گرفتار کیا۔ پھر مجھ پر اتنے ستم تو ڑے کہ مجھے زندہ سے مردہ زندہ ہوکر پوچھ رہا ہے کیا ربانی سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تم زندہ رہ سکوگے ؟"

کلیم بخاری کو چپ سی لگ گئی- چند کمحول تک وہ شاید حیران اور پریثان رہا پھر بولا ''میں آواز پھچان رہا ہوں۔ تم فرمان علی ہو۔ رہانی بھی یمی کمہ رہاہے مگر پھر بھی یقین نہیں آرہاہے۔ تم زندہ کیسے ہوگئے؟''

"میں نے تہیں سمجھایا تھا۔ وار نگ دی تھی کہ مجھے مال کی گالی نہ وینا۔ اگر دو گے تو میں مرتے مرتے بھی تہیں سمجھایا تھا۔ وار نگ اب تمہارے مرنے کی باری ہے۔ چار تو ختم ہو چکے ہیں۔"

"میری بات سنو فرمان! محبت اور جنگ میں بہت کچھ ہو تا ہے۔ جس طرح ربانی سے

"جھے ایک بار زندہ رہنے کا موقع دو۔ میں تمہارے بہت کام آؤل گا۔ میں ایک سیاست دال کی سیکورٹی کے لیے تم سیاست دال کی سیکورٹی کے لیے تم سے دہ واکنگ اسٹک گن بنوائی تھی اور ایک درجن گن بنوانے کے لیے اس سے پانچ لاکھ روپے لیے تھے۔ میں وہ پانچ لاکھ بھی تمہیں دے دول گا۔"

وس نے سیاست وال کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا۔ "بس میں راز ہے؟"

"اور بھی گئی راز ہیں۔ ایک مشہور طوا گف کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں۔ چھ ماہ پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ طوا گف اسرائیلی تنظیم موساد کی جاسوسہ ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوا تھا لیکن وہ فرار ہوگئ۔ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ شاید وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ اگر اس طوا گف کے ساتھ اس سیاست دال سلیم کامران کی تصویر منظر عام پر آگئی تو اسے بھی موساد کا ایجنٹ سمجھا جائے گا۔ اس کی سیاست خاک میں مل جائے گا۔ "

میں نے یو چھا۔ "وہ تصوریں کمال ہیں؟"

"وہ دوسرے کمرے میں میری الماری کے اندر ہیں-"

میں اے دیکے دیتا ہوا دو سرے کمرے میں لے آیا۔ اس نے الماری کھولتے ہوئے پوچھا۔ "تم میری جان بخش دو گے نا؟ابھی جتنا کام آرہا ہوں' آئندہ اس سے بھی زیادہ کام آؤں گا۔"

اس نے الماری کھولی۔ الماری کے اندر ایک سیف تھا۔ اے بھی کھولا۔ سیف کے اندر کئی بوے لفاقے میں تصویریں اور ان کے نیکٹو ہیں۔ اندر کئی بوے لفافوں میں تین بوے سرکاری عمدے داردن کی قابل اعتراض تصویریں تھیں۔ میں نے تمام لفافوں کو اور بوے بوے نوٹوں کی گڈیوں کو اٹھا لیا۔ پھراس سے کما۔ "چلو میں فون کے پاس چل کر بیٹھو۔"

ب ین رس کے مطابق ٹیلی فون کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا انسیکٹر کلیم وہ میرے تھم کے مطابق ٹیلی فون کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا انسیکٹر کلیم بخاری کو فون کرو۔ اے بناؤ کہ میں زندہ ہوں اور جھے موت کے منہ میں بنچانے والوں کو کس طرح کوں کی موت مار رہا ہوں۔ اے کہنا کہ میں نے تہیں راوی روڈ کے ایک خالی مکان میں ٹریپ کیا ہے اور میں اس مکان سے نکل کرسیدھا اس کے پاس پینچنے والا ہوا۔"

وہ نمبرڈا کل کرنے لگا۔ میں نے فون کاوائڈ اسپیکر آن کردیا۔ رابطہ ہوتے ہی انسپکٹر کلیم بخاری کی آواز سائی دی۔ ''مہلو' میں انسپکٹر بخاری بول رہا ہوں۔'' اندهیر تگری 🖈 238 🌣 (حصه اول)

اندهر تكرى ١٠ ٢ 239 ١٠ (حصد اول)

تم نے سمجھو تاکیا ہے' اسی طرح مجھ سے کرو۔ میں جب تک اس تھانے میں رہوں گا'

حميس اس علاقے كا داوا بناكر ركھوں گا- تم جيسا بھى غير قانونى وهندا كرو گے- ميں تمہارے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا۔''

"اگر میں تمہارے جیسے تھانے دار کو تعلق کردوں تو علاقے میں میری اور زیادہ دھاک بیٹھے گی۔ آئندہ آنے والے بولیس افسران بھی فرمان دادا کو سلام کیا کریں گے۔" میں نے ربوالور سے سائلنسر نکال کر کہا۔ "انسیکٹر! ربانی نے مجھ سے جان چھٹرانے سمے لیے سیاست دال سلیم کامران کے پچھ اہم راز ثبوت کے ساتھ دیئے ہیں اور تین اعلیٰ سرکاری عمدے داروں کے خلاف بھی تصوری شوت مجھے دیئے ہیں۔ میں نے اس کے سیف سے پانچ لاکھ روپے سے بھی زیادہ رقم لے لی ہے لیکن اس کے بعد بھی رہانی زندہ

ربانی خوف سے جیج کر بولا۔ "فرمان بھائی! بد کیا کمد رہے ہو۔ میں آئندہ بھی محمیل

اس كى بات يورى مونے سے يہلے ميں نے ريوالور سے اس كم منه ير ضرب لگائى-وہ تکلیف سے چیخ بڑا۔ میں نے کہا۔ "کتے! تو ساری دنیا کی دولت میرے قد مول میں لاکر رکھ دے لیکن میری ماں کو گالیاں دینے کے بعد مال کی عظمت کمال سے لمائے گا۔ تھے بھی مرنا ہے اور انسیکٹر کو بھی مرنا ہے۔ لے انسیکٹر آواز س-"

یہ کہتے ہی میں نے ربانی کو گولی مار دی۔ ٹھائیں کی زور دار آواز نون کے زریعے انسپلز تک پہنچ گئے۔ تھوڑی در تک گری خاموشی رہی پھر انسپکٹر کی آواز آئی۔ دمیلو رہائی! میری بات کا جواب وو۔ یه فائرنگ کی آواز کیسی تھی۔ تم زندہ ہونا؟ ہیلو۔ ہیلو۔......."

میں نے کما۔ "مفردے کو ہلو بلو بولو کے تو وہ نہیں ملے گا۔ تم نے گولی چلنے کی آواز سن ۔ وہ گونی ربانی کو کھاگئی ہے۔ موت ازل سے انسانوں کو کھارہی ہے۔ اس کا پیٹ ہی نہیں بھر آ۔ بیہ موت اگلی وعوت پر تمہارے پاس آرہی ہے۔"

میں نے بٹن دہا کے اسپیکر آف کردیا۔ جو سچھ رہانی کے سیف سے حاصل کیا تھا' اے لے کر جانے لگا۔ اس وقت میرے موبائل سے بزرکی آواز ابھری۔ میں نے موبائل کو آن کرکے یو چھا۔ ''ہیلو ای! آپ ہیں؟''

" ہاں بینے! کام ہو گیا؟"

"جی ہاں۔ صرف انسکٹر رہ گیا ہے۔"

"میں نے جو ریوالون حمیس ویا ہے اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹاکر ریوالور

کو وہیں لاش کے یاس پھینک دو۔ میں نے پچھلے دن کی تاریخ میں اس ریوالور کی گمشدگی کی رپورٹ درج کردی ہے ' دریہ نہ کرو۔ فوراً وہاں سے نکلو اور اپنے کاتیج واپس جاؤ۔ " کیں نے ربوالور کو رومال سے الحجی طرح صاف کیا پھر اسے وہیں پھینک کر اس کو تھی سے باہر آگیا۔ مجھے کوئی دیکھنے اور روکنے والا نہیں تھا۔ میں تیزی سے چاتا ہوا اپنی کار میں آگر بیٹھ گیا۔ شہرے دور اپنے کائیج کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت پھرای نے فون یر کما۔ "میرا وہ باؤی گارڈ مراد چنگیزی جو تمہارے ساتھ کائیج سے شر آیا تھا' وہ مال کے لائث اینڈ شیڈ فوٹو گرافر کی دکان پر تمہارا انظار کررہا ہے۔ وہاں جاؤ اور پاسپورٹ کے لیے این تصویریں اترواؤ۔ تہیں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔" "کیول جانا ہے؟ میں پہلے ان دشمنوں سے نمٹنا جاہتا ہوں جو آپ کو ناحق بدنام

'' بیٹے! تمہاری مال کمزور نہیں ہے۔ میں اس دستمن کو النا لئکا چکی ہوتی۔ وہ دوبار میرے نشانے پر آیا مگر پچ کر نکل کیا۔ رُویوش ہوگیا۔ اب پتا چلا ہے کہ وہ لندن میں ہے۔ اب توتم ملک سے باہر جاؤ گے؟"

"آپ بهت الحجمي بين اي- مين ضرور جاؤن گا-"

میں نے اپنی کار مال روڈ کی طرف موڑتے ہوئے کما۔ "آپ کے پاس اس وستمن کی تصویر ضرور ہوگی؟"

''نصورین بھی ہیں اور اس کے بارے میں' میں نے اپنی ڈائزی میں بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ یہ سب پچھ اس سیف میں ہے 'جو کائیج کے دو سرے کمرے میں ہے۔" "میں نے وہ سیف دیکھا ہے لیکن وہ مخصوص نمبروں سے کھاتا ہے۔" "تم نائن زیرو تھری فور سے کھول سکو گے۔"

"امی جان! میں نے بھی پاکستان سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں لندن میں زویوش رہنے والے دسمن کو تلاش کرسکوں گا؟" "مراد چنگیزی گائیڈ بن کر تھارے ساتھ رہے گا۔"

"تقينك بُو اي جان!"

انہوں نے فون بند کردیا۔ میں فوٹو گرافر کی دکان پر پہنچا تو مراد چنگیزی انظار کررہا تھا۔ فوٹو گرافرنے میری کی تصوریں آثاریں۔ مراد چنگیزی نے اس سے کہا۔ "آج شام تک تصوریں تیار کردو۔ میں آکر لے جاؤں گا۔"

میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ "ای جان کمہ ربی تھیں" تم میرے ساتھ لندن

azzamm@yahoo.com

اندهير تكري ١٠٠٠ ١٠ (حصه اولو)

"جی ہاں مگر حلق خشک ہورہا ہے۔"

"آپ کو محند اور دورہ یا جوس بینا جا ہیں۔ اگر گھر جانا چاہیں تو جاسکتی ہیں۔" وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کاؤنٹر پر آکر اسپتال کابل ادا کیا۔ پھر ایک قریبی ریستوران میں آکر برگر کے ساتھ تینوں کے لئے جوس کا آڈر دیا۔ فری نے گھڑی و کچھ کر کہا۔ "آئی دیر ہو پچکی ہے۔ ہم آٹھ بہتے لبنی مارکیٹ آئے تھے اور اب گیارہ بہتے والے ہیں۔ ممی اور ڈیڈی میرے لیے پریشان ہوں گے۔"

جمشید نے کہا۔ ''انہیں پریشان ہونے دو۔ آج گھر نہیں جاؤگ۔'' ''کیوں نہیں جاؤں گ؟ کوئی خاص بلاننگ ہے؟''

''ہاں۔ تم نے دیکھا تھا کہ 'آبانی اور مراد اپنی گاڑی میں ہمارا پیچھا کررہے تھے اور اس بات سے بے خبرتھ کہ شاہے اور دلیرخان ان دونوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔'' ''ان سان سے مدل ڈیا کے دیکھی جار یہ جھر سے برستر ''

"ہاں۔ تابانی اور مراد لبرنی مارکیٹ تک جمارے پیچھے آئے تھے۔" فری نے شاہے سے بوچھا۔ تم نے تابانی کو نہیں پکڑا؟"

شابے نے کما۔ "ہم نے پکر لیا ہے۔ وہ ہمارا قیدی ہے۔ دلیرخان اے لے گرا این ان اے ایس جگہ رکھا جائے گا جمال سے وہ فرار نہیں ہوسکے گا۔"

تو نہیں

ہُے ملک کا

''وہ ہماری جان لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہی بم کا وہ دھماکا کیا تھا۔''

نری نے حیرانی سے پوچھا۔ "کیاواقعیِ؟"

''ہاں شابے نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ تابانی بھی اسی جیولر کی دکالہ' تھا۔ دہاں اس نے شوکیس میں پچھ رکھا۔ شابے کو دور سے نظر نہیں آیا لیکن ج دکان سے نکل کر تیزی سے بھاگنا ہوا شابے کی گاڑی کی طرف آرہا تھا تب ہی شوہ یاس دھاکا ہوا تھا۔''

جشید نے کہا۔ "مراد سمجھ رہا ہوگا۔ ہم دونوں مرچکے ہیں۔ اس نے گلے اور پچھ تہمارے دالدین کو موت کی اطلاع دی ہوگا۔ ہیں چاہتا ہوں' مراد کو ہماری موت کی رسال ہوجائے۔ میں تہمیں اپنے گھرلے جاؤں گا۔ ہم میری ای ابو کے ساتھ رہوگا۔ میں آئی 'جو کے ظاف پچھ اور ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اپنا موبائل فون دو۔ " کمال فری نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا۔ "تم پر دھاکے کا اثر نہیں ہوا۔ تم اسنے ہوش کو دواس میں تھے کہ میری بھی مفاظت کی اور میرے پرس کی بھی۔ آئی او یو جشید!"
دواس میں تھے کہ میری بھی مفاظت کی اور میرے پرس کی بھی۔ آئی او یو جشید!"
اس نے پرس سے موبائل فون نکال کراسے دیا۔ دہ فون لے کر نمبر ذاکل کرتا ہوا ایستوران کے باہر ایک تاریک حصے میں آیا پھر رابطہ ہونے پر بولا۔ "سرا میں جشید بول

اندهير نگري 🕸 240 🌣 (حصه اول)

پورہے ، وہ "" میں کوشش کروں گا' پرسوں کی فلائٹ میں دو سیٹیں مل جائیں۔"
"پرسوں؟" میں نے حیرانی سے پوچھا۔ "ابھی تو میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا۔"
"آپ کی ای کل ایک دن میں آپ کا پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات تیار کرالیں گی۔ آپ سفر کی تیاری کریں۔"

وہ چلا گیا۔ میں کار اسٹارٹ کرکے ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے نگا۔ میری ای ہیں کیا چیز؟ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ غیر معمولی شہرت عاصل کرنے والی لیڈی سرجن تھیں۔ برے برے برے سرکاری عمدے دار ان کے ذیر علاج رہ چکے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ بقینا ایک دن میں میرا پاسپورٹ تیار کرا سکتی تھیں نیکن تصویر کا دو سرا رخ یہ تھا کہ وہ خطرات سے کھیلنے والی خاتون تھیں۔ میں ان کا نشانہ دکھے چکا تھا۔ رہانی کی کو تھی انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے والے کو گولی ماری تھی۔ نشانہ ایسا لیکا تھا کہ دو سری گولی چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔

پلسک کی و در میں میں کہ ایک ایس مال کا بیٹا ہوں گاجو شیطانوں کے لیے موت ہے' ان سے زندگی چھین لیتی ہے اور انسانوں کے لیے مسیحا ہے' پیچیدہ آپریشن کے ذریعے انہیں موت سے چھین کرنئ زندگی دیتی ہے۔

☆====☆=====☆

فری نے ہوش میں آگر دیکھا' وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھی۔ جشید اور شابے بستر کے قریب کرسیوں پر جیٹھے ہوئے تھے۔ جمشید نے پاس آگر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں محبت سے لیا پھر پوچھا۔ "کیسی ہو؟"

' ' فیک ہوں۔ او گاڑ دھاکے کی آواز کیسی خوف ناک تھی۔ مجھے ایسالگا جیسے میرے سامنے کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے۔ وہ کیسا دھاکا تھا جشید؟"

جشید نے اس کے ہاتھ مقبقیا کر کہا۔ "بم کا بی دھاکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری سلامتی منظور تھی۔ دیکھو ہم زندہ سلامت ہیں۔ ہمیں ذراسی خراش نہیں آئی ہے۔"
"تعجب ہے۔ ہم کیسے فی گئے؟"

''نہم دکان' کے پچھلے جھے میں تھے۔ وھاکا ہوتے ہی میں تمہیں اٹھا کر پچھلے دروازے سر دور جلا آیا تھا۔''

سے ریوں ہے۔ شابے ذاکٹر کو بلا کرلے آیا۔ ڈاکٹرنے اسے چیک کرنے کے بعد کیا۔ "آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ توانائی محسوس کر رہی ہیں نا؟" aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🖈 242 🌣 (حصه اول)

اندهير گري 🖈 243 🌣 (حصه اول)

وہ فون بند کرکے ریستوران میں آیا پھر فری سے بولا۔ "اب چلو۔ میں تہیں اپنے گھر بہنچادوں گا۔ پھر شابے کے ساتھ جاکر تابانی کو ایک تھانے میں پہنچانا ہے۔" انہوں نے برگر اور جوس کابل اوا کیا پھر ریستوران سے نکل کرایک ٹیکسی میں بیٹھ

انہوں نے ہر اور ہوش فابل اوا کیا چر ریستوران سے حص سرایک یہ میں بیھے گئے۔ فری گھر نہیں سپنچی تھی۔ اس کے لیے رو گئے۔ فری گھر نہیں سپنچی تھی۔ اس لیے گھروائے جاگ رہے تھے۔ مال اس کے لیے رو رہی تھی۔ وہ سب جیولر کی تباہ شدہ دکان تک گئے تھے۔ وہاں بیگم نے اپنی تباہ ہونے والی کار بھی دیکھی تھی۔ بردی حد تک فری کی موت کا لیقین ہورہا تھا۔ دھائے کے نتیج میں ہلاک ہونے والوں کے جسمول کے ایسے چیتھڑے اڑے تھے کہ کوئی ثابت اور سالم نہیں رہا تھا۔ کسی کی بھی لاش قابل شاخت نہیں رہی تھی۔

۔ من کو اگرام شاہ ہے کہا۔ ''بولیس کو اطلاع دی جائے کہ جماری بیٹی اس د کان میں بیٹیم نے اگرام شاہ ہے کہا۔ ''بولیس کو اطلاع دی جائے کہ جماری بیٹی اس د کان میں نہ گئی ہو۔''

تھی۔ وہ انگوائزی کریں گے۔ ہوسکتا ہے 'ہماری بیٹی اس دکان میں نہ گئی ہو۔ "
اگرام شاہ نے کہا۔ 'دمیں تمہیں پہلے سمجھا چکا ہوں' جب تک تابانی اور م او آئندہ مہمان ہیں ' پولیس کو کسی بھی بہانے سے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ پھروہ جو دھاکا آگا تو نہیں مہمان ہیں ' پولیس کو کسی بھی بہانے سے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ پھروہ جو دھاکا آگا تھا۔ ان

سراسر تخریب کاری ہے۔ایسے معالمے میں پولیس یمال نہ آئے تو اس میں دراس

ہے۔ '' رخشندہ نے مراد کو بڑے پیارے دیکھا پھر پوچھا۔ ''تم کیا کتے ہو مراد 'آ ، وہ بولا۔ ''انکل ٹھیک کتے ہیں۔ ہمیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے۔ میرا ا بھی واپس نہیں آیا ہے۔ مگر میں بھی پریشان ہونے کے بادجود صبح تک اس '

> بیگم نے کہا۔ "جہاری ٹوٹی پھوٹی کار وہاں ہے۔ کیا اے دیکھ کر پولیہ اکموائزی کے لیے نہیں آئیں گے۔"

اس نے کہا۔ "آنی ایس نے وہاں زخمیوں کو طبی امداد پہنچانے کے دور لیے اور پچھ
کی کار کی نمبر پلیٹی اِدھر اُدھر پڑی دیکھی تھیں۔ انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں آئی رسال
باقی کار اس حد تک جل چی ہے کہ اب وہ آپ سے منسوب نہیں کی جائے گی۔ آھی' جو
رخشندہ نے کہا۔ "می! آپ کو بیڈ روم میں جاکر سونے کی کوشش کرنی چائے سال
"میری بی گھر میں نہیں آئی ہے اور تم کہتی ہو' سو جاؤں؟ کیسے نیند آئے گی ول

مراد کے کہا۔ ''آوئی! آپ بہت زیادہ شینش میں ہیں۔ میں آپ کو دو گولیاں دار ہوں۔ اسے نگل جائیں۔ آپ اعصابی طور سے پُر سکون رہیں گ۔'' رہا ہوں۔ بہت اہم رپورٹ ہے اس لیے اتنی رات کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ لبرٹی مارکیٹ میں بم دھاکے کی خبر سن چکے ہول گے۔" "سن چکا ہوں۔ آگے بولو۔"

"میں اگرام شاہ سابق ایم این اے کی صاحب زادی فرخندہ کے ساتھ اس جیولری کی دکان میں تھا۔ تابانی اور مراد نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے وہ بم دھاکا کیا تھا۔" آر نو شیور؟"

"میں بورے یقین سے کمہ رہا ہوں۔ ہیرا منڈی کی طوا کفوں کی انجمن کا سیکرٹری شعبان عرف شابے جشم دید گواہ ہے۔ اس نے تابانی کو دکان میں بم رکھ کر بھاگتے ویکھا تھا۔ شابے کے ساتھی دلیر خان نے تابانی کو زخمی کرکے قیدی بنالیا ہے۔ میں اس سے تمام چھیقت اگلوانے کی کوشش کروں گا۔"

میں ''وہ بم کیسے بلاسٹ ہوا تھا؟''

چلا۔ "سرا وہ ٹائم بم نہیں ہوگا۔ کاؤنٹر میں شوکیس کے قریب تھا۔ وہ ٹائم بم سے ابھرنے اس فک فک کی آواز سن سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مراد کے پاس ریموث موت ۔ ہوگا۔ جب تابانی دکان سے باہر بھاگنا ہوا دور نکلا تب مراد نے ریموث کنٹرون کا ذریعے سراسے بلاسٹ کیا ہوگا۔"

"اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دونوں ایسے خطرناک بم اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں؟" ذبی ہاں۔ میہ چیزیں اس موبائل دواخانے والی گاڑی میں چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ بستر کے اجازت دیں تو میں آج ہی رات بردی راز داری سے ان کے موبائل دواخانے ہاتھوں میبنس کو چیک کروں۔"

' سیک میں ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ مراد کو ذرا بھی شبہ ہوگیا تو وہ گرفت میں آنے ۔ سامنے کے تمام قابل گرفت دھاکا خیز مادہ اس ایمبولینس سے غائب کردے گا۔"

"میں ہوئی ہوشیاری سے کام کروں گا۔ آپ آیک زحت کریں اکرام شاہ کی کو تھی منظ ایک مسلح نائٹ چوکی دار ہے۔ آپ اپنے قاتل اعتاد ایک افسر اور سپاہی کو وہاں بھیج کر سلح نائٹ چوکی دار کو اپنے پاس بلا کر اسے اپنے اعتاد میں لیں۔ تاکہ وہ صبح سے پہلے اس کو تھی میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آکر مراد اور اکرام شاہ کو یہ نہ بتائے کہ رات کو وہ چند سختوں کے لیے غیر حاضر رہا تھا۔"

" محمیک ہے۔ یہ کام ہوجائے گا۔ تم آبانی کو میرے علاقے کے تھانے میں پہنچا دو۔ وہاں اسے کڑی مگرانی میں رکھا جائے گا۔" (عصد اول) \$\aazzamm@yahoo.com اندمير گرئ \$\ 245 كاري الله اول)

اندهير تكري الم 244 الم (حصه اول)

اکرام شاہ نے کہا۔ "مجھے بھی گولیاں دو۔ اس لڑی نے مجھے مینش میں مبتلا کیا ہے۔ ہزار بار سمجھایا۔ جمشید سے تعلق نہ رکھے گر ضدی اولاد کو ایک دن اپنے والدین سے نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ خدا کرے 'وہ سلامت ہو گراہے سزا ضرور کے۔ "

مراد اپنے کمرے سے جاکر چار گولیاں لے آیا۔ رخشندہ اسے سوالیہ نظروں سے دکھیے ربی تھی۔ مراد نے اسے آنکھ ماری۔ وہ مسکرا کر پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس لے آئی۔ مراد نے دوگولیاں بیگم کو اور دو اکرام شاہ کو دیں۔ انہوں نے پانی سے ان گولیوں کو نگل لیا۔ رخشندہ نے کما۔ ''ڈیڈی! فری کی ایک سمینی ایسی ہے جس کے گھرمیں فون نہیں ہے۔ کیامیں اس کے گھرجاؤں ہو سکتا ہے' فری وہاں ہو۔"

" ننميں رخشي! رہنے دو۔ اتني رات كو اكيلي كمال جاؤ گ-"

ييسيمراون كما-"انكل! من آپ كى كار مين رخشى كولے جاؤل گا-"

میں ام شاہ نے انکار میں ہاتھ ہلا کر کہا۔ "نہیں۔ میں نے پہلے ہی دن تہمیں اور تابانی چلا۔ افظوں میں کمہ دیا تھا کہ میری بیٹیوں سے دور رہو گے۔ میری بیٹی اتنی رات کو ممکنتھ نہیں جائے گی۔"

موت ۔ ننے منہ کھول کر جماہی لیتے ہوئے کہا۔ "مجھے تھکن سی ہورہی ہے۔ رخشی! ذریعے ربیّہ روم میں چلو۔ آج تم میرے ساتھ سوؤگی۔"

' بھے ہوئے انداز میں صوفے پر سے اٹھی پھر رفشی کے ساتھ جانے گئی۔ اکرام ڈرڈھتے ہوئے کہا۔ ' میں بھی ذرا کمرسید تھی کروں گا۔ بھی دوا بہت اچھی ہے۔ بہتر کے اوس ہورہاہے۔''

ہاتھوں میبنب بولتا ہوا ، دوسرے بیڈ روم میں چلاگیا۔ مراد تنا ڈرائنگ روم میں کھڑا دورہ میں کھڑا دورہ میں کھڑا دورہ کی جو ایک کے دورہ کا بیانی کے ساتھ انکیسی میں رہتا تھا۔ اس رات تابانی کے نہ آنے ہے وہ سامنے کھا گرید چاہتا تھا کہ وہ نہ آئے تو اچھا ہے۔ وہ اسے کسی لڑی سے دوستی نہیں ، تھا۔ اس بات پر دونوں ساتھیوں میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔ لاہور آنے کے بعد منظرہ کا جیسے دشمن ہوگیا تھا۔ مراد سے کہ چکا تھا۔ اگر رخشندہ کو بھانسو گے اور بھی ہوتی تا ور بھی ہوتی تا ور بھی کے اور بھی ہوتی تا وہ سرے دن گھروالوں کو اس کی لاش ملے گی۔

تابانی بہت بے رحم تھا۔ جے تابیند کرتا تھا' اسے بردی سفائی سے قتل کردیتا تھا۔ مراد ب چاہتا تھا کہ اکرام شاہ کے گھر میں رہ کربات بگڑے۔ اس گھر کی ایک لڑک قتل ہو اور یج میں "را" والوں کی طرف سے دونوں کو سزائے موت ملے۔

وه بری در تک ڈراننگ روم میں کھڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ چاتا ہوا ایک بیڈروم

آیا۔ وہاں سے دبے قدموں چلنا ہوا دوسرے بیڈروم کے دروازے پر آیا۔ وہاں بیگم ایک نمیند میں تھی۔ رخشندہ اس کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ مراد کو دیکھ کر اٹھ بیٹی۔ بستر ، اتر کر اس کے قریب آئی۔ بھراس سے کترا کر ایک طرف جانے گئی۔ وہ اس کے آبہ چلنے لگا۔ بوری کو تھی کے اندر پُر اسرار خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ ایدر پُر اسرار خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دیکھتے ہیں۔ وہ ایپ بیٹر روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ بھر سر گھماکر اے شوخی سے دیکھتے

"تئے بولی۔ "میرے پیچھے کیوں آرہے ہو؟" "وہ قریبِ آکر بولا۔ "تسماری ادائیں بلارہی ہیں۔"

ہے "اگر میں کموں 'باہر جاؤ؟"

"تو اس کامطلب ہوگا'نہ جاؤں۔ تمہارے کمزور انکار کو اقرار میں بدل دوں۔" اس نے دروازے کو اندر سے بند کردیا۔

دو سرے کمرے میں اکرام شاہ گری نیند سو رہا تھا۔ اسے "را" کی طرف سے آئندہ الکیٹن لڑنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے مل چکے تھے لیکن رقم دینے والے یو نمی تو نمیں دے ولیتے ہیں اور ایجنٹ ان دے ولیتے۔ اس کے عوض اپنے ایجنٹوں کے تحفظ کی ضانت بھی لیتے ہیں اور ایجنٹ ان کے بیڈ روم کے بند دروازوں کے بیچے ان کی عور توں سے سود بھی وصول کرتے ہیں۔

کیا ایسے بے شرم سیاست دانوں کے الیکش جیتنے سے اور حکومت بنانے سے ملک کا مقدر بدل جاتا ہے؟ کیا ایسے راہنماؤں سے قویس بچانی جاتی ہیں؟

ولوں کی گندگی' زہنوں کی ویرانی نمیں جاتی کب اپنی وضع بدلے گ' یہ جیرانی نمیں جاتی میری ملت کی طرز فکر کب رشک جہاں ہوگ بنا کردار کوئی قوم پچانی نمیں جاتی

رات سونے کے لیے ہوتی ہے لیکن سارا عالم نہیں سوتا۔ پچھ گناہ کے لیے اور پچھ فرائض کی ادائیگی کے لیے جاگتے ہیں۔ جشید کے ساتھ انٹیلی جنس کے کئی سراغ رسال اکرام شاہ کی کو تھی کے احاطے میں آئے تھے۔ وہاں وہ بردی می دین کھڑی ہوئی تھی، جو موبائل شفاخانہ اور ایمبولینس کے طور پر استعال ہوتی تھی۔ جشید اور ایک سراغ رسال اس گاڑی کو اندر سے انجھی طرح چیک کرنے لگے۔ تین سراغ رسال انکیسی کے کمروں کی تلاثی لینے گئے۔ چار سراغ رسال کو تھی کا بیرونی دروازہ ایک تار کے ذریعے کھول کر اندر پنچ۔ وہ سب بردی خاموثی سے دبے پاؤں چل رہے تھے اور بردی احتیاط سے تلاثی لے رہے تھے۔

اند چر گری 🕏 246 🖒 (همد اول ) **azzamm@yahoo.com** (همد اول ) که 247 که (همد اول )

مار

انہوں نے کو تھی کے اندر دو بیر روم میں جیم ادر اکرام شاہ کو گہری تیسرے بیر روم کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دروازے سے کان لگا کر سنا۔ دھیمی دھیمی سی آوازیں ٹھیر ٹھیر کر سنائی دے رہی تھیں۔ ہاتیں صاف سنتھیں۔ یہ چاہیں۔ تھیں۔ یہ پتا چل رہا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد بول رہے ہیں۔

اس سراغ رسال نے دروازے کی چنی باہر سے لگا دی۔ باتی جاسوس لگائے بیگم کے بیٹی جاسوس لگائے بیگم اور اکرام شاہ کے کمرول کی تلاشی لینے لگے۔ بیگم کے بیٹی کے بیٹی ہو۔ گیما رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے چایال نکالتے وقت ایک جاسوس نے محسوس کیا کہ معمول طور پر گمری نیند میں ہے۔ اس نے بیگم کی کنیٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر معمول طور پر گمری نیند میں ہے۔ اس نے بیگم کی کنیٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر گروہ سوتی رہی۔ دو سرے نے سرگوشی میں کہا۔ "معلوم ہوتا ہے "خواب آور گونی میں کہا۔ "معلوم ہوتا ہے "خواب آور گونی کر سوری ہے۔"

دو سرے بیر روم میں تلاقی لینے والوں نے اکرام شاہ کے بارے میں بھی ہے معلوم کیا۔ انہیں ہی معلوم کیا۔ انہیں ہی معلوم قفا کہ کو تھی میں بیگم اور صاحب کی گری نیند سے یہ واضح ہوگیا تھا کہ رخشندہ اور مراد ایک بیر روم میں یں اور وہ ایک بیر روم میں کی اور وہ ایک بیر روم میں کیوں ہیں 'یہ بات سمجھ میں آرہی تھی۔

آس موبائل شفاخانے اور ایمبولینس کے پنچ جو چور خانہ بنا ہوا تھا اس میں سے کئی بم ریموٹ کنٹرول او کلا شفاخات اور دو ٹی ٹی بر آمد ہوئے۔ انکیسی سے تابانی اور مراد کے پاسپورٹ اور دو سرے کاغذات نہیں طے۔ یہ چیزیں بیگم کے بیڈ روم میں آئران سیف کے اندر حفاظت سے رکھی ہوئی تھیں۔ چار دن پہلے اکرام شاہ ہے "درا" والوں سے ڈیڑھ کروڑ روپ وصول کے تھے۔ اس رقم کے تین جھے بیگم 'اکرام شاہ اور رخشندہ کے بینک میں جمع کردیئے گئے تھے۔

اس کا کوئی حساب نہیں تھا اچانک اتنی رقم ان کے پاس کماں سے آئی تھی۔ ہیرے موتیوں سے جڑے ہوت کی مالیت ایک کروڑ سے موتیوں سے جڑے ہوئے کروڑ سے اوپر ہوگ۔ ان کے علاوہ ایسی دستاویزات' جن سے ظاہر تھا ہوتا کہ انہوں نے لاہور اور اسلام آباد کے منتکے علاقوں میں کروڑوں روپے کی زمینیں اور عالی شان کو تھیاں خریدی ہیں۔

جمشید نے فون کے ذریعے اخلی جنس کے ڈائر یکٹر جزل سے کما۔ "سرا ہم کامیاب رہے ہوں کے ذائر کیٹر جزل سے کما۔ "سرا ہم کامیاب رہے ہیں۔" مرف تابانی اور مراد ہی نہیں' اکرام شاہ کے خلاف بھی بہت سے وستاویزی شوت ہیں۔"

وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ ڈائر کیٹر جنرل نے کہا۔ "میرا انتظار کرو۔ میں کمشنر اور ایک مجسٹریٹ کے ساتھ آرہا ہوں۔"

رخشندہ کے بید روم کے اندر زیرہ پاور کی نیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ مراد نے ایک آدھ بار اس کے مند پر ہاتھ رکھا تھا اور ایک دو سرے کو تول رہے تھے۔ مراد نے ایک آدھ بار اس کے مند پر ہاتھ رکھا تھا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوششیں کی تھیں۔ رخشندہ نے کہا۔ "م تیسری بار ایبا کر رہے ہو۔ کیا تم کمی کی آہٹ بن رہے ہو؟"

وہ اس کے کان میں بولا۔ "میری چھٹی جس کمہ رہی ہے کہ کو تھی کے اندر کوئی ہے۔"

' ''کون ہو سکتا ہے؟ ممی اور ڈیڈی تو صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔'' وہ بولا۔''ایباتو نمجی نہیں ہوالیکن ہوسکتا ہے' دوانے زیادہ اثر نہ کیا ہو۔''

وہ بستر ہے اتر کر دروازے کے پاس آیا۔ پھر دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔
رخشدہ نے بھی آکر سننے کی کوشش کی۔ تب انہیں بہت دھیمی دھیمی می آواز سائی دی۔
وہ دونوں دروازے سے ذرا دور ہوگئے۔ مراد نے سرگوشی میں کہا۔ "آواز سے ایسا لگ
رہا کوئی یمال سے دور ڈرائنگ روم میں ہے۔ ٹھر ٹھر کر بولنے کا انداز ایسا ہے جیسے ٹیلی فون پر ہاتیں کر رہا ہو۔"

'' ''شاید ڈیڈی ہیں۔ ان کی آنکھ کھل گئی ہوگی۔ وہ فون پر کسی سے ضروری باتیں کر رہے ہوں گے۔''

"میں جیران ہوں کہ میری آزمائی ہوئی دوا ہے اثر کیوں ہوگئی ہے۔" وہ اس کی گردن میں بانہیں ڈال کر بولی۔ "دوا کو بے اثر ہونے دو۔ میں تو تمہارے اثر میں ہوں۔ فکر نہ کرو۔ ڈیڈی فون کرنے کے بعد سوجائیں گے۔ میرے کمرے میں نہیں آئیں گے۔"

اس کی بات ختم ہوتے ہیں ایس آواز سائی دی جیسے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھر رہی ہو۔ وہ دونوں بھر تیزی سے دروازے کے پاس آئے۔ اس بار آواز قریب سے سائی دی۔ بند دروازے کے باہر ٹی وی لاؤنج تھا۔ وہاں کوئی بول رہا تھا۔ "ہیلو۔ الله دتا اسپیکنگ۔ ہاں۔ ویسے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ پھر بھی تلاش جاری ہے۔ ہوسکتا ہے کوئی اور کام کا ثبوت حاصل ہوجائے۔ ہاں۔ ہاں جی۔ ہم ڈی جی صاحب کا انظار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اچھا جی۔ خدا حافظ ........"

یں ۔ مراد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔

دروازے کے اس پار موت۔ بم دھاکے کے الزم میں گرفتاری بھی۔ پاکستانی سراغ سراغ سراغ سرانوں نے بم دھاکے کا باتی مواد ایم پولینس کے چور خانے سے حاصل کرلیا ہوگا۔

اور اب تابانی کی عدم موجودگی کا مطلب بیہ سمجھ میں آرہا تھا کہ پہلے ہے اسے گرفار کیا گیا ہے اور اس سے بہت کچھ اگلوانے کے بعد اس کو تھی پر چھاپا مارا گیا ہے۔ وہ کمرے میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ فرار ہونے کے لیے کوئی دو سمرا دروازہ نہیں تھا۔ ایک کھڑکی تھی۔ اس کی چو کھٹ پر لوہے کی جالیاں گئی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے مصیال جھنچ کر بولا۔ "میں تو بری طرح پھن گیا ہوں۔ میں کمال جاؤل" کیسے جاؤل؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔"

وہ دیوار پر گھونسا مار کر إدھر أدھر شطنے لگا۔ تمرے كى ايك ايك چيز پر نظريں ڈالٽا ہوا بولا۔ ''کیا تمہارے پاس پیتول وغیرہ ہے؟''

وہ انکار میں سرہلا کر بولی۔ "دنہیں ہے۔ تمهاری جان پر بنی ہے اور میری عزت وو کوڑی کی ہونے والی ہے۔ اخبارول میں چرچا ہوگا کہ ہم ایک ہی بیٹر روم میں رات گزار رہے تھے۔"

اس نے ٹیلی ویژن کی طرف دیکھا۔ بھر رخشندہ کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے وہاں آیا۔ ٹی وی کے اوپر ایک ریموٹ کنژول رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھنے اور سوچنے لگا۔

> رخشندہ نے بوچھا۔ "تم اس ریموٹ کنٹرول سے کیا کرو گے؟" مراد نے بوچھا۔ "یمال کوئی لوہے یا بیتل کی چھوٹی می چیزہے؟"

وہ انکار میں سرہلانے والی تھی' اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر سنگار میزی کی طرف آیا۔ اس کی دراز کھول کر دیکھا۔ وہاں کی شیڈ کی لپ اسٹک رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے کور کا رنگ سنری تھا۔ دور سے پیتل کی چیزیں لگتی تھیں۔ اس نے لپ اسٹک کو اٹھا کر رخشندہ سے کہا۔ ''اپنے بالوں کو سمیٹ کر جُوڑا باندھو۔''

"تم كرناكيا چاہتے ہو؟"

"جو كمه رما مون وراً كرتى جاؤ-"

وہ دونوں ہاتھ چیچے لے جاکر بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھنے گئی۔ وہ اسے اپ اسٹک دکھاتے ہوئے بولا۔ "میں اسے تمہارے بُوڑے میں آدھا ٹھونس دوں گا۔ یہ پیتل کے کور کا ایک نتھا سابم نظر آئے گی۔ میں فریب نظرسے کام لینے کی کوشش کروں گا۔" وہ اے اس کے بُوڑے کے ادیری جھے میں ٹھونے لگا۔ آدھی لیا اسٹک جوڑے

کے اوپری جھے سے جھلک رہی تھی اور وہ لپ اسٹک نمیں لگ رہی تھی۔ رخشدہ نے کما۔ "میں سمجھ رہی ہول" تم اسے ریموث کشرول سے بلاسٹ ہونے والا بم ظاہر کرنا چاہتے ہو لیکن یہ تو ٹی وی کاریموث کشرول ہے۔ وہ پہان جائیں گے۔"

مراد نے جیب سے رومال نکال کر نصف ریموٹ کنٹرول کو لپیٹ لیا۔ اب وہ نصف وکھائی دے رہا تھا۔ "جب یہ دہشت پیدا کردی جائے کہ بالکل قریب ایک بم بلاسٹ ہونے والا ہے تو سب کو این بچاؤکی فکر ہوتی ہے۔ کوئی اس پر توجہ نمیں دے گا۔ صرف دیکھے گا۔ خوف زدہ ہو کر دیکھنے سے میری چالاکی شمجھ میں نمیں آئے گا۔"

وہ رخشندہ کا بازو تھام کراہے دروازے کے پاس لے کر آیا پھراہے کھولنا چاہا۔ پتا چلا دروازے کو باہر سے بند کیا گیا ہے۔ وہ دستک دیتے ہوئے بولا۔ "دروازہ کھولو۔ میں جانتا ہوں 'تم لوگ بجھے گرفتار کرنے آئے ہو لیکن تم اپنے چوہے دان میں شیر کو پھانس نہیں سکو گے۔ ذرا دروازہ کھول کر دیکھو' میں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کس طرح اپنے ساتھ تمہاری موت کا بھی سلمان کیا ہے۔"

جیشید اور اس کے سراغ رسال ساتھی نیہ باتیں سن کر ایک دوسرے کو نوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔ انہیں رخشندہ کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ دمیں مرنا نہیں چاہتی۔ بلیز مجھے بچالو۔ سراد نے ایک نشا سا خطرناک بم میرے بالوں کے بُوڑے سے مسلک کردیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے۔ میں مرنے والی موں۔ نموت مجھے بچالو۔ "

جشید سوچتی ہوئی نظروں سے بند وروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ "مراد! ہم دروازہ کھول رہے ہیں۔ رخشندہ کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آجاؤ۔ سمولت سے گر قاری پیش کرو گے تو تمہاری سزا میں نرمی کی جائے گی۔"

مراد نے چیخ کر کہا۔ "مجھے نادان بچہ سمجھ رہے ہو؟ تم لوگوں نے ہابانی سے بم دھاکے کے بارے میں اگلوالیا ہے۔ ہم کی لوگوں کے قاتل بن چکے ہیں۔ میں گرفار ہوکر سزائے موت سے چی نہیں باؤں گا۔ مجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیا گیا تو یہاں ایک دھاکے سب کو ساتھ لے مروں گا۔"

وہ رخشندہ کے ساتھ کھڑی کے پاس آیا۔ اس کے پردے کو ایک طرف ہٹایا۔ اس کے پردے کو ایک طرف ہٹایا۔ اس کے پٹ کھو تہیں بقین آجائے گا کہ میں کے پٹ کھو تہیں بقین آجائے گا کہ میں صرف ایک بٹن دباکر اس پوری کو تھی کو کھنڈر بنا سکتا ہوں۔ میرے سرپر موت ناچ رہی ہے۔ میں مردں گاتو تم سب کے ساتھ مروں گا۔"

### اندهير نگري \ 250 \ اندهير نگري \ 251 \ اندهير نگري \ اول ) اندهير نگري الله (حسد اول )

کراس کا جلوہ دکھاؤ۔ پھرہم ہتھیار پھینک دیں گے۔"

جمشید کی باریک بنی نے اسے چونکا دیا۔ بھر بھی وہ ڈھٹائی سے بولا۔ "میں ایسی چیزوں پر اپنی انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑ آ۔ اس لیے اسے رومال سے پکڑا ہے۔"

من منہیں یماں سے فرار ہونے کا موقع دیا جارہا ہے۔ بیہ ریموٹ کنٹرول بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم بیہ رات رخشندہ کے ساتھ گا۔ کم بیہ رات رخشندہ کے ساتھ گزار رہے تھے۔ بیہ رومال اسے محبت کی نشانی کے طور پر دے دو۔ پچھ تو دے جا نشانی میرانی۔ "

مراد نے غصے ہے کہا۔ ''جہشد! ہتھیار نہیں پھیکو گے۔ خواہ مخواہ ضد کرد گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی حرام موت مارو گے۔ میں دس تک گنتا ہوں۔ گنتی ختم ہوتے ہی میں اس کا بٹن دبا دوں گا۔''

وہ ایک سے گنے لگا۔ رخشندہ نے پریشان ہوکر ایک بار مراد کو دیکھا۔۔۔۔۔۔ پھر جمشید کو دیکھا تا اس نے کما۔ "اسے گنتی پڑھنے دو۔ تمہارے چمرے سے پریشانی ظاہر ہورہی ہے۔ لیکن موت کا خوف نہیں ہے۔ تمہیں خوف سے کرزۂ جانہیے۔"

دہ فوراً ہی تحرتحرائے کے انداز میں لرزنے کی کوشش کرنے گی۔ ادھر مراد نے نو تک گئے۔ ادھر مراد نے نو تک گئے۔ انداز میں لرزنے کی کوشش کر کہا۔ "دیکھو۔ میری گنتی پوری ہونے والی ہے۔ اپنا نہیں تو اپنے ساتھیوں کی سلامتی کا خیال کرو۔"

جمشیر نے پوچھا۔ "کیا تہیں نو تک گنتی آتی ہے؟ اب دس تک گن بھی چکو۔ چلو یس کمہ دیتا ہوں۔ دس۔ کم آن!" مراد اسے غرا کر دیکھنے لگا۔ جمشید نے کما۔ "اللہ دیا! ساتھیوں کے ساتھ اس کے قریب جاکر بری احتیاط سے جھکڑی پہناؤ۔ یہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو اس کے بیروں پر فائر کردو ٹاکہ یہ بھاگئے کے نہیں "لنگزانے کے قابل رہ حائے۔"

الله وتا اور ساتھیوں نے جشید کی ہدایت پر عمل کیا۔ مراد کے ہاتھ ہے ریموث کنٹرول چھوٹ کر کر پڑا۔ اسے دونوں ہاتھوں میں ہتھائیاں بہنا دی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انٹیلی جنس کا ڈائریکٹر ایک مجسٹریٹ اور انسپکٹر جزل آف پولیس کے ساتھ آیا۔ مراد کو ہتھائوی بہنا کر فرش پر اکروں بٹھایا گیا تھا۔ رخشندہ ایک کوشے میں منہ چھیائے رو رہی تھی۔ جشید نے اعلی افسران کے سامنے وہ تمام بم اور اسلحہ بیش کیا'جو ایمبولینس کے چور خانے سے برآمہ ہونے والی دستاویزات اور ہیرے موتوں کے برامہ ہوئے والی دستاویزات اور ہیرے موتوں سیٹ بھی پیش کیے گئے۔ ان تمام چیزوں کی لسٹ سے جڑے ہوئے دان تمام چیزوں کی لسٹ

جشید اور اس کے ساتھی کھڑکی کے پاس آگر دیکھنے لگے۔ مراد نے رخشندہ کی پشت کھڑکی کی طرف کی۔ ان سے کہا۔ "بید دیکھو میں نے بم کو اس کے بخو ڑے سے باندھ رکھا ہے اور میرے ہاتھ میں بید ریموٹ کنٹرول ہے۔ میرے ساتھ یہ بھی مرے گی۔ سب مریں گے۔ زندگی جائے ہوتو دروازہ کھولو اور مجھے رخشندہ کے ساتھ جانے دو۔"

جمشید نے کہا۔ ''ہم یہاں تباہی اور کسی کی موت نہیں چاہتے۔ تہمیں یہاں سے جانے دیں گے لیکن ذرا تھر جاؤ۔ ہمارے ڈائر یکٹر آنے والے ہیں۔ " تباہی نہیں چاہیں گے۔ امن و سلامتی کی خاطر تہمیں جانے دیں گے۔"

" مجھے باتوں میں الجھانے کی حماقت نہ کرو۔ میں اپنی سلامتی اور موت کا فیصلہ خود سنا رہا ہوں۔ ایک منٹ کے اندر یہ دروازہ نہیں کھلا تو موت ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔"

رخشندہ نے ان کی طرف لیٹ کر روتے ہوئے کیا۔ "جہشد! جھے بچالو۔ میں تماری فری کی بمن ہوں۔ میں زندہ رہول گی تو فری سے تماری شادی ضرور کراؤل گی۔ مجھے بچالو۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔"

جمشد اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دکھ رہا تھا۔ وہ رونے کے انداز میں بول رہی تھی مگررو نہیں رہی تھی۔ اس کے سرسے موت بندھی ہوئی تھی۔ اسے خوف سے تھر تھرکانینا جاہیے تھالیکن ایساکوئی ردعمل ظاہر نہیں ہورہا تھا۔

مراد نے کہا۔ "چالیس سینڈ گزر چکے ہیں۔ ایک منٹ پورے ہونے یں ...... ہیں سینڈ رہ گئے ہیں۔"

جمشید نے کما۔ " تھیک ہے۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں۔"

اس نے دروازے کے پاس آگراہے کھول دیا۔ پھر پیچھے ہٹ کر بولا۔ "باہر آجاؤ۔ ہم تہیں جانے کاموقع دے رہے ہیں۔"

وہ رخشندہ کے پیچھے اس کی گردن دبوچ کر دروازے کے باہر آیا۔ پھر بولا۔ "تم سب ہتھیار پھینک دو اور اس کمرے میں چلے آؤ۔ میں تم سب کو کمرے میں بند کرکے حاؤں گا۔"

وہ رخشندہ کی گردن دبوہے دبوار سے لگ کر چانا ہوا آگے بڑھا تاکہ وہ لوگ ہتھیار پھینک کر کمرے میں جائیں اور وہ دروازے کو باہر سے بند کردے۔ اس نے گرج کر کہا۔ 'دکیا تم لوگوں نے سنا نہیں؟ ہتھیار پھینکو اور کمرے میں جاؤ۔''

جمشد نے کما۔ "تم نے ریموٹ کنٹرول کو رومال سے لپیٹ رکھا ہے۔ ذرا برقع اٹار

112

1.

aazzamm@yahoo.com (حصه او aazzamm@yahoo.co

اندهر تكرى الله 253 المداول)

تابانی آگے نہ بول سکا۔ مراد اس کا ہاتھ تھام کر آہنی سلاخوں سے باہر آیا۔ ایس ایج او کے کمرے میں انٹیلی جنس کا ڈائریکٹر' آئی تی پولیس' کمشنر اور مجسٹریٹ کے ساتھ جمشیر بھی موجود تھا۔ تابانی اور مراد کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انٹیلی جنس کے ڈی جی نے کہا "تم دونول"را" کے ایجنٹ ہو۔ راجتھان سے آئے ہو اور خود کو امریکی شہری کہتے ہو۔" مراد نے کہا۔ "ہمارا"را" سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاسپورٹ کی تھدلق کرسکتے ہیں۔"

"تقدیق تو ہوجائے گی- تمہارے موبائل شفاخانے اور ایمبولینس سے اسلحہ اور دھاکا خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ اس بات کے جثم دیدگواہ ہیں کہ تم دونوں نے لبرٹی مارکنٹ میں بم دھاکے کے ذریعے تخریب کاری کی ہے۔"

" چشم دید گواہ خریدے جاسکتے ہیں۔ ہم موبائل شفاخانے کے ذریعے خدمتِ خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں جموثے الزامات میں پھانسے کے لیے آپ ہمارے موبائل شفاخانے ہے ایٹم بم بھی برآمد کرسکتے ہیں۔"

جمشد نے کما۔ "بری ڈھٹائی سے انکار کررہ ہو لیکن ہمارے پاس ایکھ قاصے کھوس جمشد نے کما۔ "بری ڈھٹائی سے انکار کررہ ہو لیکن ہمارے فلاف ہیں۔ تابائی! مراد! تم لوگ کیسے انسان ہو؟ بے گناہ لوگوں کی جائیں لیتے وقت تمہارا ضمیر ذرا بھی ملامت نہیں کرتا ہے؟ تمہاری مال نے جتنی تکلیف سے متمیں پیدا کیا ہے' اتنی ہی تکلیف سے ان ماؤں نے بھی انہیں پیدا کیا تھا' جنہیں آج تم دونوں نے لبرئی مارکیٹ میں پلک جھیکتے ہی مار ڈالا۔ تم اپنی مال کو بلاؤ۔ ہم اس کے متمہاری مال کی کو کھ میں سائے تمہیں قل کریں گے تو تم قل ہوتے وقت دیکھو گے کہ تمہاری مال کی کو کھ میں کسی آگ گئی ہے۔"

آبانی نے کما۔ "جمشد! اتن کمی تقریر نہ کرو۔ جب سے ہم یمال آئے ہیں مم اور مثمن بن کر ہمارے پیچھے بڑے ہوئے ہو۔ ہم مجرم نہیں ہیں۔ تم سب مل کر تمام قانونی داؤ بی آزمانو۔ ہم بے داغ ہیں۔ بے داغ ہی رہیں گے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طاقت ہمیں مجرم ثابت کرنے کے لیے خدا سے بھی دعا ماگو گئے تو وہی سامنے آئے گا'جو بی ہے اور بی یہ ہے۔ ہے کہ ........."

وہ بولتے بولتے انک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام لیا۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ پھروہ الکائی لینے لگا۔ "اونک۔ اونک۔" پھراسے تھوڑی سی قے ہوئی۔ وہ گرنے والا تھا۔ مراد نے اس سنبھال کر فرش پر بٹھایا۔ ایک سیابی سے بولا۔ "پانی لاؤ۔" سیابی دوڑ کریانی لے آیا۔ مراد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر گلاس سیابی دوڑ کریانی لے آیا۔ مراد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر گلاس

تحری طور پر پیلے ہی تیار کی جاچکی تھی۔ اس پر مجسٹریٹ اور دوسرے افسران نے دستخط کیے۔ جسٹید نے کہا۔ ''اکرام شاہ اور اس کی وا گف کو نہ جانے کیسی خواب آور دوا کھلائی گئی ہے۔ دہ اب تک گری نیند میں ہیں۔''

ڈی جی نے اللہ وتا سے کہا۔ ''فون کرو اور ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ یمال تمہارے ساتھ مسلح سپاہی رہیں گے۔ ڈاکٹروں کے علاوہ کسی اور کو کو تھی کے احاطے کے بھی اندر نہ آنے دینا۔''

الله وتائے كما۔ "مر! اكرام شاه سياسى بنده ہے۔ اگر كوئى مركارى عمدے دار آئے توكياكرنا جاسے۔"

"کونی بردا مدے دار ہوتو اسے آنے دو لیکن پہلے مجھ سے فون پر بات کراؤ۔ اکرام شاہ اور اس کی واکف کو فون استعمال نہ کرنے دو۔"

جمشید اور دو سرے جاسوس وہاں اللہ و تاکو سپاہیوں کے ساتھ چھوڑ کر مراد کو لے کر اپنے اعلیٰ افسران کے تھم کے مطابق اس تھانے میں پہنچ 'جمال تابانی کو پہلے ہی حوالات میں پہنچا دیا گیا تھا۔

سی میں بیسی یہ اس کے ایسے ہیں اس سے اپٹ کر میں آئی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا۔ تابانی اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر بولا۔ " تعیینکس گاڈ! تم آگئے ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قشم کھائی تھی۔ " مراد نے لیٹے رہنے کے دوران میں اس کے کان میں پوچھا۔ "کیا تم نے سب کچھ اگا ، اسری"

"وہ بیہ اقرار کرانے کی کوشش کررہے تھے کہ ہم "را" کے ایجنٹ ہیں اور لبرٹی مارکیٹ میں ہم نے وھماکاکیا ہے لیکن میں اب تک انکار کر رہا ہوں۔"

"شاہاش! ہمیں انکار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے امری پاسپورٹ کو جعلی ہاہت کرنے میں انہیں مہینوں لگ جائیں گے۔ تب تک ہمارے اوپر والے ہمیں...... یمال سے نکال کرلے جائیں گے۔"

"مراد! جب تک ربائی کی کوئی صورت نه نظے 'میں تمهارے ساتھ جیل میں رہون گا۔ تم سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ "

وہ دونوں ایک دوسرے کو چومنے لگے۔ تابانی نے کما۔ "اگرچہ ہم پر مصیبتوں کے بہاڑ ٹوٹ رہے ہیں گریں بہت خوش ہوں۔ مہیں ایک خوش خری سانا چاہتا ہوں۔"
سپاہیوں نے حوالات کا آئن دروازہ کھولتے ہوئے کما۔ "اے چلو۔ برے صاحب بلا
رہے ہیں۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهير مكري الله ع 255 المه اول)

اندهير ممري ١٠ ١٤٥ ١٠ (حصد اول)

اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ دو گھونٹ پی کر گھری گھری سانسیں لینے لگا۔ کمشنرنے پوچھا "اسے کیا ہوگیاہے؟"

آئی جی نے کما۔ "میہ لوگ بڑے زبردست اداکار ہوتے ہیں۔ کوئی نیا ڈراہا لیے کررہا ۔۔"

۔ تابانی کا چرو پانی ہے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ "میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا ہے بھی دعا مائلو گے تو وہی سامنے آئے گا'جو پچ ہے۔"

وہ ایک گری سانس لے کر بولا۔ ''نیج سامنے آگیا۔ میں حوالات میں مراد کو یہ خوش خبری سنانے والا تھا۔ اب سنا رہا ہوں۔ میں اپنے مراد کے بیجے کی ماں بینے والا ہوں۔'' ''کیا؟'' کتنے ہی افسران حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ ''ایک مرد اور ماں بینے والا ہے؟''

#### **☆=====☆=====☆**

اگر مال زندہ نہ ہو اور باپ اپنے بیچ کی پرورش کرے۔ اپنے بیچ پر اتنی توجہ دے' اس سے اتنی خوجہ دے' اس سے اتنی خوجہ دے' اس سے اتنی خوجہ اس کے جارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف باپ بن کرہی نہیں مال بن کر بھی اپنے بیچ کو پروان چڑھایا ہے۔ ان حالات میں ایک مرد اپنے بیچ کی مال بھی کہلاتا ہے۔

ایسا کبھی نہیں ہو تا کہ ایک مرد نے پاؤں بھاری ہو جائیں۔ وہ نو ماہ تک بیچ کو پیٹ میں رکھ کراہے جنم دے اور اس کی مال کہلائے۔

البت اليا ہوتا ہے كہ قدرتى طور پر مردكى جنس تبديل ہوتى ہے۔ يد دنيا ميں ہوتا آيا ہے۔ اللہ دنيا ميں ہوتا آيا ہے۔ اللہ كئى واقعات زونما ہو چكے ہيں كہ جس مرد ميں قدرتى تبديلى ہونے لكتى ہے وہ ميڈيكل ٹريٹ منٹ كے مختلف مراحل سے گزر كرعورت بن جاتا ہے۔ بھركسى سے شادى كرتا ہے اور اس كے بيج كى مال بن جاتا ہے۔

اس وقت سے نہیں کما جاتا کہ وہ مرد ماں بن گیا ہے۔ جب وہ بیچے کو جنم وے چکا ہے۔ تو بھریمی کما جائے گا کہ وہ ماں بن چکی ہے۔

آبانی کامعالمہ بھی پچھ ایباہی پچیدہ تھا۔ وہ مال کے بیٹ سے ایک بیٹابن کر پیدا ہوا تھا۔ اسے بھین سے تعلیم حاصل کرنے اور ایک زبردست فائٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ اسکول بیں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی جوڈو کرائے سیکھتا رہا تھا۔ اٹھارہ برس کی عمر میں وہ ایک دن چیک کیش کرانے ایک بینک میں گیا تو وہاں اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایک دن چیک کیش کرانے ایک بینک مینچر کو تھم دے رہا تھا کہ تمام کرنی نوٹ ایک بیگ

میں بھر دے۔ تب ہی تابانی نے اس کی گن پر ایک لک ماری۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس سر عند کے منبعلنے سے پہلے ہی اس نے دو سری لک اس کے منہ پر ماری۔ وہ دو سری طرف الٹ گیا۔ تابانی نے گن اٹھا کر اس کے ساتھیوں پر فائزنگ کی۔ بھر اس نے سر غنہ کو گن پوائنٹ پر للکارا۔ ''اگر کسی نے گولی چلائی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔'' انہوں نے اپنے سر غنہ کی سلامتی کے لیے فائزنگ تو نہیں کی لیکن وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس کا پہلا کارنامہ تھا۔ اس نے ایک ڈاکو کو گولی ماری تھی اور ان کے سر غنہ کو

دوسری بار اس نے دہشت گردوں کا تعاقب کر کے ان کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں فقار کراہا تھا۔

کر فقار کرایا تھا۔ ان دنوں اس کا نام تابانی نہیں شنکر داس تھا۔ اخبارات میں اس کی

تصوریں شائع ہو نین ادر اس کی دلیری کا خوب جرچا ہوا۔

تیسری بار ایسے چار خطرناک غنڈوں سے مقابلہ کیا تھا جو ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے لیے جا رہے تھے۔ اس علاقے کی پولیس بھی ان غنڈوں کے دباؤ میں رہتی تھی۔ اس نے تین غنڈوں کو بڑی طرح زخمی کیا اور چوتھے کا ایک ہاتھ توڑ دیا۔ پتا چلا' وہ جوان لڑکی ایک فوجی میجر کی بٹی تھی۔

شکر کی دلیری کے چرچے میجر سنتا بھی رہا تھا اور اخبارات میں پڑھتا بھی رہا تھا۔ اس نے "را" کے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ سے سفارش کی۔ پھراسے ٹریڈنگ سینٹر میں داخلہ مل گیا۔

وہ ایک دلیر مرد کی حیثیت ہے جتنی شمرت حاصل کر رہا تھا۔ اتنا ہی وہ اندر ہے پریشان تھا۔ اس کے اندر جو قدرتی تبدیلیاں ہو رہی تھیں' انہیں کسی ڈاکٹر پر بھی ظاہر کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ مردا گل کے ذریعے جتنی شمرت حاصل کرچکا تھا' اس کے پیشِ نظرایک عورت بنتے ہوئے شرما بھی رہا تھا اور تو ہن بھی محسوس کر رہا تھا۔

وہ نمایت ضدی 'طاقت ور اور ناقابلِ شکست تھا لیکن قدرتی عالات سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ آخر اسے ایک ڈاکٹر کو اپنا راز دار بنانا پڑا۔ اس نے ایسا طریقۂ کار افتیار کیا کہ بری راز داری سے اس کا علاج ہو تا رہا۔ آگے چل کر آپریشن لازی تھا اور ٹریننگ سینٹر سے طویل چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ اسے مجبور ہو کر ''را'' کے ہیڈ آف دی ڈیپار ٹمنٹ کو بھی ابنا راز دار بنانا پڑا۔

اس دوران میں اس کے جذبات اور احساسات بھی بدلتے رہے لیکن وہ اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی مرد سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس مرد دوست کی

1

اندهِر گری ش که 256 ش دول ) aazzamm@yahoo.com اندهر گری ش که 257 ش (حصد اول )

1

قربت میں جذبات بھڑک سکتے تھے اور بھید کھل سکتا ہے۔ وہ مرد کی طرح بولتا تھا کہ میں آتا ہوں۔ میں جاتا ہوں۔ میں سوتا ہوں۔ میں جاگتا ہوں۔ بچپن سے اسی طرح بول لنے اور مرداند لباس پیننے کاعادی تھا۔

آبریش کے نتیج میں مکمل عورت بننے کے بعد اس میں عورتوں جیسی نزاکت نہیں آئی تھی لیکن جذبات بدل گئے تھے۔ دل کسی سے دوستی کے لیے مجلنا تھا گر دماغ سمجھا تا تھا' جس طرح اس نے ضروریات سے مجبور ہو کر ایک ڈاکٹر اور اپنے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ کو اپنا راز دار بنایا ہے اس طرح ایک آئیڈیل کو اپنا راز دار بنا سکتا ہے۔

دہ مجھی بھول سے بھی عورتوں کے انداز میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے پیدائش نام مختکر داس سے لگاؤ تھا۔ جب اسے راجتھان کے ٹریننگ سنٹر میں بھیجا گیا تو وہاں مراو سے ملاقات ہوئی۔ وہاں کے ٹرینزنے اسے مراد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے اور بیہ جاسوسی کرنے کا تھم دیا کہ پاکستان سے آنے والا اور وہاں تخریب کاری کی تربیت حاصل کرنے والا مراد واقعی "را"کا وفادار ہے یا نہیں؟

دہاں ہاشل کے ہر کمرے میں دو افراد رہاکرتے تھے۔ شکر ایک ہی کمرے میں مراد کے ساتھ راتیں گزارنے کے دور اس سے دور کے ساتھ راتیں گزارنے کے دوران میں پہلے تو اپنے جذبات کو کچلنے اور اس سے دور رہنے کی کوششیں کرتا رہا۔ ایک دو راتوں کی بات ہوتی تو وہ اس سے کترانے میں کامیاب رہتا۔ انہیں ٹریننگ کے لیے تین ماہ تک ساتھ رہزا پڑا۔ پھر مراد اسے چھٹرا کرتا تھا۔ "یار! توانا حسین اور چکنا ہے کہ تجھے دیکھ کرنیت خراب ہو جاتی ہے۔"

شکر بے اختیار شرماکر سر جھکا لیتا تھا۔ مراد جیرانی سے کمتا تھا۔ "تعجب ہے۔ تُواتا خطرناک فائٹر ہے کہ خالی ہاتھ فائٹ کرتے کرتے اپنے مقابل کی گردن توڑ دیتا ہے لیکن میرے چھیڑنے پر ایک ودشیرہ کی طرح شرمانے لگتا ہے۔ بھی میرے سینے پر سر رکھ کر شرمائے گا۔ پھر میرے جذبات کا بھی بھلا ہو گا۔"

آخر ایک دن اس نے مراد سے کہا۔ "میں تہمیں راز دار بنانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ایسا راز ہے ہیں۔ صرف ایک ایسا راز ہے میرے میں ماتا پتا اور قربی رشتے دار بھی نہیں جانتے ہیں۔ صرف ایک ڈاکٹر اور ہیڈ آف دی ڈیپار ٹمنٹ جانتا ہے۔"

"الياكون ساراز نب 'جے تم نے آئے خون كے رشتوں سے بھى چھيا ركھا ہے۔" "ہے اليا ايك راز جے ميں صرف شہيں بتاؤں گاليكن بتانے سے پہلے ايك شرط "

''بھئی تم نے سنجنس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اپنی شرط بتاؤ۔''

"میرا راز معلوم کرنے کے بعد تم آئندہ کسی سے دوستی نہیں کرو گ۔" "کسی سے دوستی نہیں کرول گا۔" مراد نے کہا۔ "کسی لڑکی سے جھی دوستی نہیں کرو گے۔" "میہ ذِرا مشکل ہے پھر بھی کوشش کروں گا۔"

''کوشش نمیں۔ پکا وعدہ کرو۔ تم جانتے ہو' میں جتنا اچھا دوست ہوں' اتناہی بدترین ا جانی دشمن بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھ سے دعدہ خلافی کرو گے' مجھے دھو کا دے کر کسی ہے دوستی کرو گے یا کسی سے شادی کرو گے تو میں تہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

"دمیں مقابلے میں تم ہے کم تر نہیں ہوں۔ تہمیں ربوچ لوں تو میری گرفت سے کل نہیں باؤ گے۔"

"ای لیے تہیں راز دار بنا رہا ہوں۔ گر جانتے ہو نا؟ جہاں میری طاقت کام نہیں آتی میرا داؤ نہیں چلتا وہاں میں بڑی مکاری سے اسپنے شکار کو ٹریپ کر کے اسے قبل کر دیتا ہوں۔"

"مانتا ہوں' تم مکارانہ چالوں سے میرا کام تمام کر سکتے ہو۔ چلو وعدہ کرتا ہوں' نہ کسی سے دوستی کروں گا۔ پلیزاب تو وہ راز بتا دو۔" کسی سے دوستی کروں گا اور نہ کسی سے شادی کروں گا۔ پلیزاب تو وہ راز بتا دو۔" وہ آہسند آہسند چلنا ہوا سونچ بورڈ کے پاس آیا بھربولا۔"ونیا کے تمام راز روشنی میں کھلتے ہیں۔ یہ راز ایسا ہے' جو تاریکی میں کھلے گا۔"

اس نے سونج آف کر دیا۔ کمرے میں گمری کاریکی چھاگئ۔ مراد نے کہا۔ "کمال کرتے ہو؟ تم نے راز بتانے کے لیے اندھرا کردیا ہے۔ یار! تم کمال ہو؟"

چند سکینڈ کے بعد مراد نے کمس محسوس کیا ایک مکھن کا مجسمہ اس سے آلگا ہو۔ مجسے میں اپنی حرارت تھی کہ مکھن کو بچھلنا چاہیے تھا لیکن مراد سرسے پاؤں تک بچھلٹا چلا گیا۔ بری جرتوں اور بری مسرتوں سے وہ راز کھلٹا چلا گیا۔

"را" کی ایک اہم میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ فئکر داس کو دہشت گردی کے لیے مراد کے ساتھ پاکتان بھیجنا ہے۔ چونکہ وہ مسلمان بن کر جانے والا تھا اس لیے اس کا نام فیروز تابی رکھا گیا۔ راجتھان کی "را" برانچ والے بھی اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے۔ صرف بیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اس کاراز دار تھا۔

یوں شکر داس وہیں بھارت میں نابود ہو گیا۔ تابانی اپنے یار مراد کے ساتھ راجتھان سے تھرکے علاقے میں آگیا۔ مراد سے تھرکے علاقے میں آگیا۔ مراد اپنے وعدے کے مطابق اس کا راز دار تھا۔ تنائی میں بھی اسے عورت کے نام سے نہیں

aazzamm@yahoo.com (حصه اول ه) ۵۶۶ 🖈 ۱۶۶۶ ادله)

پکار تا تھا۔ کیونکہ ابتدا ہی سے تابانی نے اپنا کوئی عورتوں والا نام نہیں رکھا تھا۔ وہ صرف مراد کے لیے عورت تھا۔ ورنہ ساری دنیا کے سامنے اپنی مردانگی کا سکہ جمائے رکھنا جاہتا تھا۔

"را" کے وسیع ذرائع سے جو امری پاسپورٹ حاصل ہوا تھا۔ اس کے مطابق بھی وہ ایک مرد تھا اور اس کا نام فیروز ٹابانی تھا۔ کوئی یہ سمجھ نمیں سکتا تھا کہ وہ مراد کی داشتہ ہے اور کوئی امریکی پاسپورٹ کو جھٹلا کر انہیں "را" کے دہشت گرد ہاہت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسے ہی وقت قدرت نے اپنا کھیل و کھایا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مراد کے بچے کی اس بننے والا ہے۔ ا

اس وقت بھی تابانی عارضی طور پر ہیہ بات چھپا سکتی تھی لیکن قدرتی طور پر ایک عورت کو مال بننے کا جو فخراور خوشی حاصل ہوتی ہے' انہی جذبوں کی شدت سے اس نے فخریہ مال بننے کی خوش خبری سنا دی تھی۔

اس تھانے میں ڈی آئی جی کمشز اور مجسٹریٹ کے ساتھ جشید علی بھی موجود تھا۔ تابانی کی زبان سے ایک چونکا دینے والی خبر سن کر کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک قریبی میٹرنٹی ہوم سے لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے تابانی کو دو سرے کمرے میں لے جا کر چیک کیا۔ پھر ایس ایچ او کے کمرے میں تمام افسران کے سامنے آکر بولی۔ "وہ مرد نہیں عورت ہے اور مال بننے والی ہے۔"

"مراد نے کیا۔ "ڈاکٹر! اے عورت نہ کمو بلکہ یہ کمو کہ وہ مال بنے والا ہے۔ آپ لوگ شیں جانے "وہ کتنا خطرناک ہے۔ اے کوئی عورت کے تو اپنی تو ہین سمجھتا ہے۔ کہنے والے کا منہ تو ڈ سکتا ہے۔ قدرت نے اس کے اندر ممتا کے جذبات بیدا کر کے اسے کشکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ سب میری اس عجیب سی بات کو نفسیاتی پہلو سے سمجھیں کہ وہ میری محبت میں مال بنتا چاہتا ہے۔ گرمال بنتا نہیں چاہتی۔"

لیڈی ڈاکٹرنے کہا۔ "میں نفیاتی الجھنوں کو سمجھتی ہوں۔ نی الحال اسے میڈیکل ٹریٹ منٹ کی ضرورت ہے۔ اسے اسپتال میں داخل کیا جائے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہوئی تھی۔ اس بیک گراؤنڈ کے باعث پہلا حمل بہت سے پراہلم پیدا کر سکتا ہے۔ اسے ابتدائی دنوں میں دن رات ڈاکٹروں کی توجہ کی ضرورت ہے۔"

آئی جی پولیس نے کہا۔ ''مُعیک ہے اسے پولیس اسپتال میں رکھا جائے گا۔ وہاں پولیس کا سخت پہرا رہا کرے گا۔''

تابانی نے مراو سے لیٹ کر کہا۔ '' نہیں مراد! میں اسپتال نہیں جاؤں گا۔ ایس طالت میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔''

اندهير تكري 🖈 259 🌣 (حصد اول)

ایک پولیس افسرنے ان کی طرف بردھتے ہوئے کما۔ "اے! یہ پولیس اسٹیش ہے۔ یمال ایک دوسرے سے لیٹ کرفلمی رومانس نہ کرد۔"

اس افسرنے تابانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مراد سے تھینچ کر الگ کرنا چاہا 'تابانی نے الگ ہوتے ہی ایک للنا ہاتھ افسر کے منہ پر رسید کیا۔ پھراسے جوڑو کے داؤپر لا کر اس طرح پھینکا کہ دہ الٹ کر ایس انچ اوکی میز پر گرا۔ پھر دہاں سے لڑھکتا ہوا نینچ فرش پر پہنچ گیا۔ سے سب پچھ اتنی تیزی اور پھرتی سے ہوا تھا کہ کسی کو آگے بڑھ کر تابانی کو روکنے کا موقع نہیں ملا۔ مار کھانے والا افسر تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تابانی کا ایک ہاتھ پڑنے سے ہی اس کی باچھوں سے لہو رسنے لگا تھا۔

کی سیای تابانی کو پکڑنے اور اس کی پٹائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ تنبیہہ کے انداز میں ایک انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ "ہالٹ!"

تمام سپاہی اس کی سخت مزاجی اور طاقت کا مظاہرہ دیکھے چکے تھے وہ سب بے اختیار رک گئے۔ تابانی نے کما۔ "ابھی میں نے مرداگی دکھائی ہے۔ اپنے مرد ہونے کا جُوت دیا ہے۔ تم سب مرد ہو تو ایک ایک دو دو کر کے آؤ میری طرح اپنے مرد ہونے کا جُوت

جمشيد نے ساميوں سے كما- "دور رمو- اس باتھ نه لگاؤ-"

وہ سب پیچیے کیا گئے۔ جمشد نے کہا۔ "تابانی! اس دنیا میں بے شار مردانہ قوتوں کا مظاہرہ کرنے دالے لوگ ہیں۔ مجھے اشیلی جنس کے ٹریننگ سینٹر میں ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں تہیں صرف چند سکینٹر میں اپانچ بنا سکتا ہوں لیکن اصل مردانگی سے کہ ہونے دالے بیچ کو نقصان سے بچایا جائے۔ تم ماں بننے دالی ہو۔ اس لیے..........."
وہ بچلی کی طرح کڑک کر بولا۔ "مال بننے دالی نہیں" ماں بننے دالا ہوں۔ اگر اب تم فی عورت سمجھ کریات کی تو........."

00

نے ایک افسر پر ہاتھ اٹھایا لیکن آپ نے اس کے عالمہ ہونے کے باعث جوابی کارروائی منسیل کی ہے۔"

تابانی نے غصے سے کہا۔ ''مراد! مائنڈ یور لینگو یج' میں حاملہ نہیں ہوں' تمہارے بیچے ، مامل ہوں۔"

" ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تم حاملہ نہیں ہو حامل ہو۔ اب بات نہ بڑھاؤ۔" آئی جی نے تھم دیا۔ "ان دونوں کو حوالات میں رکھو۔ ہم پچھ اہم فیصلے کریں گ۔ پھر ان دونوں کے تحریری بیانات لینے کے بعد تابانی کو پولیس کسٹڈی میں اسپتال بھیجا حائے گا۔"

تابانی این خطرناک ہونے کا ثبوت دے چکا تھا۔ اس لیے اسے اور مراد کو ہتھ کڑیاں پہنا کر آئن سلاخوں کے چیچے پہنچا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد انٹیلی جنسی کے ڈائریکٹر جزل نے کہا۔ "تابانی بہت خطرناک ہے۔ استال میں قانون کے محافظوں کے لیے دردِ سر بن سکتا ہے۔ میں آئی جی صاحب سے بوچھتا ہوں کیا بولیس اسپتال میں اسے قیدی بنا کر رکھا جا سکے گا؟"

آئی جی نے کہا۔ "میں خود اس کیس کو ہیڈل کروں گاجس اسیشل وارڈ کے کمرے میں اے رکھا جائے گا' وہاں ڈاکٹر' نرسیں اور وارڈ بوائز وغیرہ بھی بولیس کے جاری کردہ شاختی کارڈ کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ اسپتال کے باہر چاروں طرف مسلح سپاہی دن رات موجود رہیں گے۔ آپ کے انٹیلی جنس والے بھی وہاں ڈیوٹی پر رہ سکتے ہیں۔"

انٹیلی جنس کے ڈی جی نے کہا۔ "جھوٹی گرانی میں سراغ رسانوں کی ایک چھوٹی سے ٹیم وہاں رہے گی۔"

ممشنرنے کہا۔ "اتنے حفاظتی انتظامات بہت ہیں۔ تابانی وہاں سے فرار نہیں ہو سکے گا۔" گا۔"

جمشید نے کہا۔ "نہیں ہو سکے گ۔"

کمشزنے کہا۔ "ہاں۔ کمناتو کی چاہیے لیکن وہ زبردست انداز میں زبردسی مرداگل کاسکہ جمارہا ہے لینی کہ جمارہی ہے۔ کوئی اس کے سامنے اسے عورت نہیں کہ سکا۔" مجسٹریٹ نے کہا۔ "آپ تمام افسران نمایت دیانت دار اور فرض شناس ہیں۔ اپنے فرض کی ادائیگی کی خاطر آج تمام رات جاگتے رہے لیکن کل صبح سے شام تک ہمارے بیورد کریٹس اور کربٹ سیاست دال کیا گل کھلائیں گے' اس کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ ان کا توڑ کیے کرسکتے ہیں؟"

ان افسران نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر سر جھکا کر سوچنے گئے۔ اس ملک کے دیانت دار افسران کا یمی مقدر تھا۔ وہ خون بیٹ بہاکر عان جو تھم میں ڈال کر خطرناک مجرموں کو گرفتار کرتے تھے لیکن اوپر سے ان کی ضانت کے یا رہائی کے آرڈر آجاتے تھے۔ "

جمشید نے اپنے اعلی افسر نے کہا۔ "سرا ابھی میں ٹریڈنگ حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ برے برے معاملات میں مجھے عملی طور پر حصد لینے کا موقع دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی راہنمائی میں تابانی اور مراد کو گرفتار کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ملک کے باافقیار سیاست دال' جاگیردار اور بیورو کریٹس بھی تابانی اور مراد کو رہائی نہیں دلا سکیں گے۔"

مجسٹریٹ نے کما۔ "برخوردار! ابھی جوان ہو۔ ابھی بہت تھوڑی سی دنیا تم نے ویکھی ہے۔ تہیں یہ سمجھنے میں ایک عمر لگے گ کہ ساسی مکڑیاں کتنے پیجیدہ جالے بنتی

مشید نے کہا۔ "آپ ہزرگ ہیں اور تجربہ کار ہیں۔ میں آپ سے بحث شیں کردل گا۔ ہم رونوں بھی دیکھیں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔"

البائی اور مراد آبنی سلاخوں کے بیچے فرش پر بیٹیے ہوئے تھے۔ تابانی کا سر مراد کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بولا۔ "ہمارا تھوڑی دیر کا ساتھ ہے۔ وہ مجھے کسی وقت بھی یسال سے اسپتال لے جائیں گے۔ میری بات غور سے سنو۔ صبح ہونے والی ہے۔ میں اسپتال میں دس گھٹے انظار کروں گا۔ اس دوران میں اگر ضانت پر ہماری رہائی نہ ہو سکی تو میں وہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔"

" نہیں تابانی! اس وفت تہیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تمهارے فرار ہونے کے دوران میں ہمارے ہونے والے بیچ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔"

"میں اپنے بنچ کی خاطر ہی رہائی چاہتا ہوں۔ ہمارا بچہ کسی جیل میں نہیں ازاد فضاؤں میں بیدا ہو گا۔ اگر وہ جیل میں بیدا ہو گاتو اس بنچ کو ہم سے چھین کراسے ہماری کمزوری بنا کر ہم سے "را" کے اہم راز اگلوائے جائیں گے اور میں ایسا وقت آنے نہیں دول گا۔"

"اگر تم کامیابی سے فرار ہو جاؤ گے۔ تب بھی میں پریشان رہوں گاکہ نہ جانے تم کماں ہو اور کس حال میں ہو؟"

دومیری فکر بالکل نه کرنا۔ میرے دن رات صرف تمہیں رہائی دلانے کی جدوجمد میں

گزریں گے۔ میں تمهارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ یہ بچہ ہم دونوں کے سانے میں جنم لے گااور اہم دونوں کی گود میں پروان جڑھے گا۔"

حوالات كا آبنى دروازہ كھلنے لگا۔ چند مسلح سپاہى انسيں لينے آئے تھے۔ انہيں تحريرى بيان دينے كے ليے بلايا كيا تھا۔

جمشید گربنچاتو صبح کے آٹھ نج رہے تھے۔ اس کے ابو علی احمد تار ڈبر آمدے میں ایک کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جمشید نے باپ کو سلام کیا۔ باپ نے کما۔ "چچلی رات لبرٹی مارکیٹ میں بم کادھاکا ہوا تو میں سمجھ گیا'تم اب تمام رات معروف رہو گے۔ میں تم سے پوچھے بغیر کمہ سکتا ہوں کہ تم مجرموں کو گرفتار کر چکے ہو۔"
میں تم سے پوچھے بغیر کمہ سکتا ہوں کہ تم مجرموں کو گرفتار کر چکے ہو۔"
میں تم سے پوچھے بغیر کمہ سکتا ہوں کہ تم مجرموں کو گرفتار کر چکے ہو۔"
میں تم سے پوچھے بغیر کمہ سکتا ہوں کہ تم مجرموں کو گرفتار کر چکے ہو۔"

"بیٹے! میں تو صرف ایمان داری اور فرض شنائی کی نصیحتیں کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہے دعاکرتا ہوں کہ تمہارا انجام میری طرح نہ ہو۔ میں برس سے ایک بولیس انسپکٹر ہوں۔ ہر آنے والی حکومت میری ترقی روک دیتی ہے۔ میں ناجائز احکامات کی تقمیل نہیں کرتا اس لیے مجھے ایک کھوٹا سکہ سمجھاجاتا ہے۔"

"جب میری ٹریننگ ختم ہو گُ اور سمی عمدے پر میری پوسٹنگ ہو گ تو شاید میرا انجام بھی آپ جیسا ہو۔"

'' '' '' نتیں بیٹے! الیا ہو گا تو پھرتم بھی امیر حزہ کے نقشِ قدم پر چلو گے۔ فراکض کی ادائیگی میں رکاوٹیں ڈالنے والے بیورو کریٹس اور سیاست دانوں کی کمزوریوں کو ہاتھ میں لے کر انہیں مجبور کرو گے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کریں اور اپنا اعمال نامہ لکھ کر خود عدالت میں پیش کریں۔''

جمشید نے آہٹ من کر سر گھما کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں امیر حزہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جمشید اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوڑ کر اس کے مگلے لگتے ہوئے بولا "مجائی جان! آپ کب آئے؟"

امیر حمزہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ بچپن میں اس کے والدین کا انقال ہو گیا تھا۔ علی احمد تار ڈ اس کے باپ کا دو آت تھا۔ اس نے امیر حمزہ کی پرورش کی۔ اسے الیمی تعلیم دلائی کہ وہ کیڈٹ کالج سے فارغ ہو کر انٹیلی جنس میں آگیا تھا۔ پھر اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے ذریعے کیمیٹن کے عمدے پر پہنچ گیا تھا۔

وہ جمشید سے کہتا تھا۔ ''تم اپنے ابو کے اکلوتے سیٹے نہیں ہو۔ بڑا بیٹا میں ہول اور تم چھوٹے ہو۔''

اور جشید کہنا تھا۔ "بھائی جان! ای اور ابو نے مجھ سے زیادہ آپ کو کلیج سے لگار کھا ہے۔ اس لیے آپ کو آرمی میں پنچا دیا اور میں سول انتظامیہ کے انٹیلی جنس ڈیپار ٹمنٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ مجھ سے زیادہ آپ بااختیار ہیں۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ "اب میں بااختیار تنیں رہا بلکہ میں زندہ بھی نسیں رہا۔ ڈیپار شمنٹ کی فائل میں مردہ ہو چکا ہوں۔ بائی دا وے تم رات بھرکے نکلے ہوئے ہو۔ ناشتا کرکے سو جاؤ۔"

"میں سونے سے پہلے صرف ایک گلاس لی پیوں گا اور پینے کے دوران میں آپ سے ایک مشورہ جاہوں گا۔"

فری دو گلاس لی بنا کر لے آئی۔ جشید' امیر حمزہ کو تابانی کے بارے میں تفصیل سے بنانے نگا۔ امیر حمزہ نے سب کچھ سننے کے بعد کہا۔ "تابانی کا کیس بہت دلچیپ ہے۔ بناؤ۔ اب پراہلم کیا ہے؟"

"وای پرانے پراہلم ہیں۔ آج یا کل تک ان کے لیے سفارش آجائے گی۔ ہم وحما کے میں چشم دید گواہ شاب ہے۔ وہ طوا تفول کی انجمن کا سیریٹری ہے۔ اس کی گواہی مستند ضیں سمجھی جائے گی۔ ان کے امریکی پاسپورٹ کو جعلی خابت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ صرف ایک فراڈ ہے کہ تابانی نے عورت ہو کرایک مرد کی حیثیت سے پاسپورٹ بنوایا لیکن سے کوئی اتنا بڑا فراڈ نہیں ہے۔ اصل بات تو سے ہے کہ بم دھاکے سے جنتی ہلائتیں میرکئی سے کوئی اتنا بڑا فراڈ نہیں ہے۔ اصل بات تو سے ہے کہ بم دھاکے سے جنتی ہلائتیں ہو کی اس تخریب کاری کا اور ہلائتوں کا الزام ان پر نہیں آئے گا۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ ''ہاں۔ سیاست کے کھلاڑی' تابانی اور مراد کو سکھین الزامات سے بچالیں گے مگرتم انہیں بیخنے نہیں دو گے۔''

"آپ سے میں مشورہ چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟"

"ان کی ضانت لینے والے طابت کرنا چاہیں گئے کہ وہ مجرم نہیں ہیں لیکن ملزم پولیس کمٹر کی ضائت کی خوار ہو جائے تو وہ مجرم کملانے لگتا ہے۔ تم تابانی کو اسپتال سے فرار ہونے کا موقع دو۔"

"واہ بھائی جان! زبروست آئیڈیا ہے۔"

دوہ بعن بن بر برو سے میریہ ہے۔

"صرف اتنا ہی نہیں ' تابانی کے فرار ہونے کے بعد کمیں قتل یا تخریب کاری کی واردات ہوتو اسے تابانی سے منسوب کرو۔ فون پر تابانی سے ملتی جلتی آواز میں پولیس اور انظامیہ کو دھمکیاں دو کہ مراد کو رہانہ کیا گیاتو تابانی کی طرف سے مزید تخریب کاری اور بم دھاکے ہوتے رہیں گے۔ کم آن باتیں بہت ہو تھیں۔ لی پو۔ گرم ہو رہی ہے۔"

17

aazzamm@yahoo.com اندهر گری م 264 مل اول) ما دول

اندهر گری 🖈 265 🌣 (حصه اول)

وہ دونوں اپنا اپنا گلاس اٹھ کرلسی پینے لگے۔

☆=====☆=====☆

انیلا بانو ایک ہڈی کی طرح مرزا نیک بخت کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ اس ہڈی کو نہ اگل سکتا تھا' نہ نگل سکتا تھا۔ ایک بار اسے ایگنے اور اپنی زندگی سے نکال دینے کے لیے قبل کرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پچ کر لندن پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے اس نے اس نے مطالبات پیش کیے تھے۔ نیک بخت کو مجبور ہو کر وہ مطالبات پورے کرنے کے لیے لندن آنا مڑا۔

اس نے اخبار والوں بیان دیا کہ وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں لندن آیا ہے۔ یہاں اپنے پارٹی ورکروں سے ملاقات کرے گا۔ کسی ہال یا آؤیؤریم میں جلنے کا بھی اہتمام کرے گا اور بیرونی ممالک میں رہنے والے پاکتانیوں کو ان حقائق سے آگاہ کرے گا کہ سابقہ حکمرانوں نے ان کے پاک وطن میں کس طرح کریشن پھیلائی ہے اور کس طرح اپنی پارٹی کے وڈیروں اور جا گیرداروں کو نوازنے کے لیے قومی خزانہ خالی کر دیا ہے۔

سیاس زندگی میں اور ذاتی زندگی میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے اسے سب سے نیادہ ذاتی زندگی میں اور ذاتی زندگی میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے اس نیادہ ذاتی زندگی سے نہ نکلنے والی انیلا کی قکر تھی۔ اس نے لندن چینچی ہوں کے ذریعے اس سے رابطہ کیا۔ "ہیلو بانو! میں آگیا ہوں۔ کل صبح تمہارے بینک اکاؤنٹ میں بچاس لاکھ روپے کے حساب سے برطانوی یاؤنڈز جمع کرا دوں گا۔"

'' پچاس لاکھ روپے سے پچھ نہیں ہو گا۔ تم نے آنے میں تین دن لگا دیے' میں پ انگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہوں۔ میرے کھانے پینے گومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے میں سات لاکھ خرچ ہو چکے ہیں۔ میرے اکاؤنٹ میں اسی لاکھ جمع کرد۔''

"بہ تمهاری زیادتی ہے۔ کوئی بات نہیں آئی لاکھ ہی جمع ہو جائیں گے۔ میرا فرنٹ مین ایک وکیل سے مکان کے کاغذات تمهارے نام کرا رہا ہے۔ میرے ساتھ چلنا پند کرو تو کل کورٹ میں جا کر ہم ان کاغذات پر دستخط کر دیں گے۔"

"میں تہارے ساتھ ضرور چلوں گ۔"

"میرے یمال آنے سے پہلے تم نے فون پر نفرت سے کما تھا کہ میری صورت دیکھنا بھی پہند نہیں کروگ۔ میرے سامنے بھی نہیں آؤگ۔"

"اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اب تمہارا سامنا بھی کروں گی اور تم ہے کورث میرج بھی کروں گی-"

وہ ایک وم سے چونک کر گھبرا کر بولا۔ "بید بیا کمہ رہی ہو۔ تم نے شادی سے

انکار کرکے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ یہ تم گر گٹ کی طرح رنگ کیوں بدل رہی ہو؟"
"میں نے رنگ بدلنا گر گٹ سے نہیں' تمہارے جیسے سیاست دال سے سیکھا ہے۔"
"دیکھو یہ کورٹ میرج والی بات نہ کرو۔ باقی تمام مطالبات منوالو۔"

"اخبارات میں میری موت کی خبریں شائع ہو پکی ہیں اگر تم مجھ سے کورٹ میرج کے بغیر یمال سے جاؤ گے تو میں تمہارے پاکستان پہنچنے سے پہلے زندہ ہو جاؤں گی۔ تمہارے لیے ایسا اسکینڈل بن جاؤں گی کہ تم اپنی انتخابی مہم جاری نہیں رکھ سکو گے۔"
"بلیزا بانو میں یمال صرف دو دنوں کے لیے آیا ہوں۔ مجھے واشکٹن بھی جانا ہے۔ پاکستان جاکر عوای رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ میں کورٹ میرج سے انکار نہیں کروں گا۔ یہ پاکستان جاکر عوای رابطہ رکھنا خروری ہے۔ میں کورث میرج سے انکار نہیں کروں گا۔ یہ

"نیک کام میں در نہیں کرنی جانہے۔ انتخابات ہرپانچ برس کے بعد ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو ہرسال دو سال بعد ہوتے رہتے ہیں۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ سویمال ہو جائے۔ میں تنہیں سماگ رات منانے کے لئے نہیں کموں گی اور نہ شادی کے بعد تنہیں اینے قریب آنے دوں گی۔"

" پھر شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟"

610

\*ix

" وجود سے ایک داخ منانا جاہتی ہوں۔ اپنے وجود سے ایک داشتہ کا داغ منانا جاہتی ہوں۔ کورٹ میرج کے بعد میرے پاس تہماری منکوحہ ہونے کا سر ٹیفکیٹ ہو گا۔ اس طرح میں نیک نام رہوں گی۔"

"تم مجھے سوپنے سمجھنے کی مهلت تو رو۔"

"لندن میں رہ کر جتنے عرصے تک سوچنا سمھنا چاہتے ہو' سوچو اور فیصلہ کرو۔ یماں مہلت ہی مملت ہے لیکن کورٹ میرج کے بغیریمال سے نمیں جاسکو گے۔" مملت ہی مملت ہے لیکن کورٹ میرج کے بغیریمال سے نمیں جاسکو گے۔" وہ گمری سانس لے کر بولا۔ "مکیک ہے میں کورٹ میرج کے لیے انتظامات کر رہا ہوں۔ اب تو بیجھاچھوڑ دو اور تو کوئی مطالبہ نمیں ہے؟"

"ابھی تو میں پرائی ہون۔ اتنے ہی مطالبات کافی ہیں۔ شادی کے بعد بیوی کے مطالبات الگ ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ میں گھریس تنا نہیں رہوں گی۔ ایک ملازمہ ضروری ہوگی۔ گھومنے پھرنے کے لیے ایک کار لازمی ہے اور کچن کے اخراجات تو شوہر پورے کرتا ہی ہے۔"

وہ دانت پیں کریہ ہاتیں س رہا تھا۔ اصولاً وہ شوہر بننے کے بعد اس کے ماہانہ اخراجات کا ذہبے دار تھا۔ اس نے تمام مطالبات شلیم کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پھر

ا پنے مثیر سے بولا۔ ''میں وس ہاتھی پال سکتا ہوں لیکن انیلا بانو کے اخراجات بورے نہیں کروں گا۔ مجھے بلیک میل ہوتا پیند نہیں ہے۔''

مشیر نے کہا۔ ''انیلا بانو کی اپنی کوئی حیثیت نمیں ہے۔ وہ ایک چیونی ہے۔ جے ایک چیونی ہے۔ جے ایک چیونی ہے۔ ایک چیکی میں مسل سکتے ہیں لیکن امیر حمزہ اس چیونی کے پیچھے بھاڑ بنا ہوا ہے۔ ایب بار اسے قبل کرانے کی کوشش کی گئ' امیر حمزہ نے اسے بچالیا۔ دو سری بار بھی یمی کوشش کی جائے گی اور ہمیں ناکای ہو گی تو امیر حمزہ انقاناً آپ کا تمام سیاس کیرئیر تباہ و برباد کر دے عالی گ

"میں برباد ہو جاؤں گالیکن ایک عورت کا غلام بن کر نہیں رہوں گا۔"
"ابھی انیلا کی بایک میلنگ آپ کو غصہ دلا رہی ہے۔ میں ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں' دماغ محصندا رکھیں۔ آپ یمال دو دنوں کے لیے آئے ہیں۔ چار دن رہ جائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فی الحال ایسی تفریحات میں خود کو مصروف رکھیں کہ دو چار گھنٹوں کے لیے اس عورت کو بھول جائیں۔ انشاء اللہ اس سے نجات کا راستہ مل یا رہے "

وہ مثیر کے سمجھانے سے خاموش رہالیکن انیلا اس کے اندر شور مچاتی رہی۔ مثیر کے جانے کے بعد اس نے لندن میں رہنے والے اپنے ایک فرنٹ مین کو بلایا۔ پھراس سے کہا۔ ''میں ایک بہت بڑی پراہلم میں ہوں۔ اگر تم مجھے اس پراہلم سے نجات ولا دو تو تہمیس منہ مانگا انعام دول گا۔''

فرنٹ مین نے کما۔ "جناب! آپ کی نظر کرم مجھ پر رہتی ہے۔ یمی میرے لیے بہت بردا انعام ہے۔ آپ عظم کریں۔"

مرزا نیک بخت نے اسے انبلا بانو کے بارے میں بتایا پھر آخر میں کہا۔ "لندن میں اس کے اخراجات برداشت کرنا میرے لیے کوئی بردی بات نہیں ہے لیکن کورٹ میرج کے بعد وہ جھے تمام عمر بلیک میل کرتی رہے گی۔ میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔"
"آپ ایک بار اسے ہلاک کرانے میں ناکام رہے ہیں لیکن یہ لندن ہے میں استے بڑے شہر میں اسے کہاں گم کر دوں گائکی کو پتائی نہیں چلے گا۔"

" مُمَّ الیاكر كے ہو گرید یاد ركھو كہ اس كی پشت پر امير حزہ ہے۔ وہ يمال نہيں ہو گا ليكن اس كے جاسوس ضرور ہوں گے۔ امير حمزہ سے قبل كی سازش چھپی نہيں رہے گا۔"

"آپ انیلا کو کسی طرح اس بات پر راضی کرلیں کہ دو دنوں کے لیے آپ کا امریکا

جانا ضروری ہے۔ بت ہی عقین ساسی معالمہ ہے۔ آپ تیسرے دن واپس آتے ہی اس سے شادی کرلیس گے۔"

"تم چاہتے ہو' میں انیلا کے مرڈر کے وقت لندن میں نہ رہوں ٹھیک ہے' میں کوشش کرتا ہوں۔"

اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ پھر کہا۔ "انیلا! میں بول رہا ہوں۔ ابھی ابھی واشتگنن والوں سے ہائٹ لائن پر گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً بلایا ہے۔ وہاں میرا مخالف کاشف اکبر کچھ گڑبو کر رہا ہے۔ تم سمجھ سکتی ہو۔ اگر میں نہ گیا تو جیتنے والی بازی ہار جاؤں گا۔"

"تم مجھ سے سوچنے کے لیے مملت مانگ رہے تھے۔ کمیں اس امریکی مملت کے پیچے کوئی چالبازی تو نمیں ہے؟"

"مجھ پر لیقین کرو- تم جاہتی ہو' میں کورٹ میرج کے بغیرباکتان نہ جاؤں' میں نہیں جاؤں گا۔ امریکا سے دو یا تین دنوں بعد لندن واپس آؤں گا۔ پھر تمہارے تمام مطالبات یورے کر دوں گا۔"

" ٹھیک ہے۔ میں مزید تین دنوں تک صبر کرلوں گی لیکن تہیں پھر سمجھا دیتی ہوں' مجھ سے شادی کیے بغیریا کستان جاؤ گے تو تمہارا سیاس کیرئیر تباہ کر دوں گی۔"

دمیں اپنا سیاسی کیرئیر برباد نہیں ہونے دوں گا۔ بلیز جمھے بار بار دھمکیاں نہ دو۔ میں آج شام تم سے ملنا چاہتا ہوں۔"

"میں ملنا ضروری نہیں سمجھتی۔"

Y i Y

''دیکھو۔ مجھے یاد نہیں رہا اور تم بھی بھول رہی ہو کہ کل بینک ہولی ڈے ہے۔ میں تہمارے اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کرا سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں' شام کو ملو۔ میں تہمارے فوری افزراجات کے لیے دس ہزار پاؤنڈ دوں گا۔ پھر رُوبرو کچھ ہاتیں بھی ہو جائیں گا۔'' ''اچھی بات ہے۔ میں چار بجے تہمارا انظار کروں گا۔''

اس نے فون بند کر دیا۔ نیک پخت نے ریسیور رکھ کر کھا۔ ''ذلیل! سمین! پہلے کیسی وفادار تھی۔ میرے قدموں میں بچھی رہتی تھی۔ امیر حزہ کی شہ پاکر مقبنم سے شعلہ بن گئی ہے۔''

 کہ میری مال زندہ ہے مگر میں اس کا پتانہ پوچھوں....... مجھ سے روبوش رہنے والی ماں ہرماہ میرے گزارے کے لیے رقم بھیج دیا کرے گ۔"

وہ ایک آہ بھر کر بولا۔ "آہ! ماں زندہ ہے۔ آج تک میرے اخراجات پورے کرتی رہی۔ آئی تک میرے اخراجات پورے کرتی رہی۔ آئندہ بھی کرے گی لیکن بیٹے سے کیوں نہیں ملتی ہے؟ میری نانی نے بتایا 'وہ نہیں چاہتی کہ عزت داروں کی سوسائل میں 'میں اس کا بیٹا کملاؤں.....کوئکہ وہ پیشہ کرتی ہے۔"

جیکی اچانک رونے لگا۔ "وہ مال جھے سوسائٹی میں عزت دار دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا حقیقت جھیانے سے میں سوسائٹی کا معزز فرد کھلاؤں گا۔ جھے اپنے جسم سے اپنے وجود سے گھن آتی ہے۔ پتا نہیں میں کیسی غلاظت سے یہ جسم لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ جھے ایک فرضی باپ کا نام بتایا گیا تھا۔ جبکہ میری مال کے پاس بھی یہ حساب نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے؟ یہ۔ یہ ایک بے غیرتی ہے ، جو جھے اندر سے نوچتی اور لمولمان کرتی رہتی باپ کون ہے؟ یہ۔ یہ ایک بے غیرتی ہے ، جو جھے اندر سے نوچتی اور لمولمان کرتی رہتی

وہ روتے روتے بولا۔ "مجھے ایک پاؤنڈ دو گے۔ میں نشہ چاہتا ہوں۔ غم غلط کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پاؤنڈ میں ایک اسپرٹ کی بوئل اور ایک ڈبل روٹی مل جائے گی۔" "تم اسپرٹ ہیو گے؟ کلیجا چھلٹی ہو جائے گا۔"

' کیا کروں؟ کی ستی چیز ہے۔ ہیروئن اور چرس اتن منگی ہے کہ کوئی بری داردات کرنے کے بعد ہی یہ منگا نشہ کر سکتا ہوں۔ جیک اور سائیڈر جیسی سستی شراب مجھی دویا ڈھائی پاؤنڈ میں آتی ہے۔ میرا سربھاری ہو رہاہے۔ بلیز مجھے ایک پاؤنڈ دو۔ " فرنٹ مین نے جیب سے سگریٹ کا پیک نکال کر پوچھا۔ "میروئن سے شوق کرو گری۔"

اس نے ایک دم سے چونک کر اور خوش ہو کر پوچھا۔ "تہمارے پاس ہیروئن ہے؟ گمروہ تو بڑی مہنگی ملتی ہے؟"

"تمهارے کیے ممتلی ہے لیکن ہم پاکتانیوں کے لیے سستی ہے کیونکہ یہ وہیں کی پیداوار ہے۔ یہ لوسکریٹ۔ اس کے کش نگاؤ۔"

اس نے ایک کش لگایا اور دھوال چھوڑتے ہوئے کھانسے نگا۔ پھر بولا۔ "مجھے منگے نشے کی عادت نمیں ہے۔ سگریٹ کے ساتھ پہلی بارپی رہا ہوں اس لیے خسکا لگ گیا۔ تم بناؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں دو سگریٹ کے لیے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔"
"او مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں دو سگریٹ کے لیے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔"
"میں جب کموں ارکیورٹ پر آجایا کرو۔ مجھے پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ

"کیا آپ انیلا ہے یہ معلوم کر سکیں گے کہ اس بنگلے میں گئے کمرے ہیں اور اس کے علاوہ کتنے پے انگ گیسٹ دو سرے کمرول میں رہتے ہیں۔" "میں اس سے باتوں ہی باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔"

آیک سروے کے مطابق لندن میں دولا کھ سے زیادہ مس فٹ ہیں۔ وہاں ایسے افراد
کو مس فٹ کما جاتا ہے، جنہیں معاشرے نے ٹھکرا دیا ہو۔ یہ غربت کے باعث سے نشے
کے عادی ہوتے ہیں اور نشے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹے برے جرائم
کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نیک بخت کا فرنٹ مین دس برسوں سے لندن کا شہری
تھا اور ان علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا، جہاں جرائم بیشہ افراد بائے جاتے تھے۔

کیڈن ٹاؤن ٹیوب اسٹیٹن اور چیئرنگ کراس ٹیوب اسٹیٹن کے قریب الکوحل زدہ اسٹیٹن کے قریب الکوحل زدہ اسٹیٹن کے فریب الکوحل زدہ سے فراد ہر موسم میں کانپتے تھر تمراتے نظر آتے ہیں۔ وہ سردی سے نہیں نشے کی شدید سفرورت کے باعث کانپتے اور اپنے جسموں کو نوچتے رہتے ہیں۔ ایسے شکار کی تلاش ہیں رہتے ہیں 'جو تنمائی یا زیر زمین رطوے اسٹیشن کی ٹائلٹ وغیرہ میں مل جائے 'وہ اس پر قاتلانہ حملہ کرکے اس سے رقم چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔

جیکی رالف ایک ایما ہی صحت مند جوان تھا۔ ابھی اس لیے صحت مند تھا کہ اسے نئی نئے کی لت پڑی تھی۔ اس نئی نئی نشے کی لت پڑی تھی۔ ایک ہفتے پہلے فرنٹ مین سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بوچھا۔ "نشہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا جسم باؤی بلڈرزکی طرح خوبصورت ہے۔ اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا تو چند مینوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے۔"

جیکی نے کہا تھا۔ 'دکیا فرق بڑتے گا۔ انسان مرنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ میں جیتے جی بن جاؤں گا اور پچ تو یہ ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ میں مرجکا ہوں۔ '' ''نشہ کرنے والے تمہاری طرح ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ زندگی میں صدمات سے پڑتے ہیں۔ جو سمہ نہیں پاتے' وہ نشے کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ مرتے رہتے ہیں۔ '' ''ہاں۔ یمی سمجھ لو۔ میں جان بوجھ کر روز تھوڑا تھوڑا مررہا ہوں۔ مجھے جو صدمہ ملا ہے' اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ دراصل برداشت کرنے والی بات ہوتی تو میں کر لیتا لیکن غیرت کی بات ہوتی ہوتی ہوئی ہے زندہ نہیں رہا جاتا۔ ''

جیلی نے ایک گری سائس لی۔ پھر آہت آہت سائس چھوڑتے ہوئے بولا۔ ''مری بوڑھی نانی نے میری پرورش کی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے والدین میرے بہن ہی میں مرگئے تھے لیکن دس دن پہلے میری نانی بیار پڑگئ۔ اس نے دم توڑنے ۔ شے پہلے بتایا

YIN

اندهير گري 🖈 270 🖈 (حصه اول)

پاکتان سے کوئی بندہ یہ مال لے کر آرہا ہے۔ بولیس اور کسٹر والے مجھ جیسے خوش لباس باکستانیوں کو شہیے کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تم پرانے اور میلے لباس میں ایسے گندے سے گئتے ہوکہ کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس میلا پھٹا ہوا بیگ ہوگا و تمہیس مس فٹ سمجھ کر کوئی بیگ کو چیک نہیں کرے گا۔"

جیکی نے بوچھا۔ "ائربورٹ پر سلم والے پاکتانی مسافر کو چیک نمیں کرتے ہیں؟" "دکرتے ہیں۔ مال کبھی پکڑا جاتا ہے اور کبھی نکل جاتا ہے۔ کل جو مال آنے والا ہے'اسے کوئی نمیں پکڑے گا۔"

''کیوں نہیں بکڑے گا؟''

"ہمارے ملک کے ایک صوبے کے بہت بوے سیاست وال کابیٹا اپنے ہی کھیت اور فیکٹری کا تیار کیا ہوا مال لا رہا ہے۔ اس نے وہال سے یمال تک ذرائع استعال کے ہول سے

مئور خین جو پاکستانی تاریخ لکھ رہے ہوں گے' وہ ایسے سیاست وانوں کا ذکر ضرور تحریر میں لا رہے ہوں گے' جو منشیات کی باحفاظت اسمگانگ کے لیے انکیش میں جیت کر اسمبلیوں میں پنچتے ہیں اور قانون کی ناک کے پنچے بیٹھ کر بے خوف و خطر اسمگانگ کا دھند اگرتے تاں۔

و سرے دن جیکی رالف از پورٹ پر پہنچا تو فرنٹ مین بہت پریشان نظر آیا۔ اس نے کہا۔ "بدی گزبر ہو گئی ہے۔ مال بھی پکڑا گیا ہے اور سیاست داں کا بیٹا بھی۔" جیکی نے پوچھا۔ "تم نے تو کہا تھا کہ بہت برے ذرائع استعال کیے جا رہے ہیں۔ مال پکڑا نہیں جائے گا۔"

یں پر ہیں ؟ "ہاں۔ مال آسانی سے نکل جاتا لیکن اجانک انٹربول کے جاسوس سٹمز آفس میں گھس آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے ہاس کو بھی گرفقار کرلیا ہے۔"

سیاست دان کا وہ بیٹا 'فرنٹ مین کا باس تھا۔ مرزا نیک بخت نہیں جانتا تھا کہ جس
سے فرنٹ مین کا کام لیا کرتا ہے 'وہ منشیات کے اسمگلر کا ایک کارندہ بھی ہے۔ اس نے
جیکی کو دو سگریٹ دے کر کہا۔ ''تم جاؤ اور ہرشام چیئرنگ کراس کے ثیوب اسٹیشن میں آیا
کرو۔ میں پھر کسی ضرورت کے وقت تم ہے کام لول گا۔''

ایک ہفتے بعد فرنٹ مین نے جیکی ہے کہا۔ "روز مفت کے سگریٹ پیتے ہو- اتنا منگا نشہ تمہارا بابِ بھی تمہیں خرید کر نہیں دے گالیکن اب تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا سدگا."

''کام کتنا ہی بڑا ہو' میں جان پر تھیل کر کروں گا۔'' ''ایک پاکستانی عورت کو قتل کرنا ہے۔''

"میں سنجھ رہا تھا' دہشت گردی ہے تعلق رکھنے والا کوئی خطرناک کام ہوگا۔ ایک عورت کو قعل کرنامعمونی سی بات ہے۔"

" وقتل اس طرح ہوتا چاہیے کہ میں اپنی آئھوں سے دیکھ کر مطمئن ہوسکوں۔ اس سے پہلے اس عورت کو قتل کرنے والے ناکام رہے ہیں۔"

"میں" اے تہمارے سامنے قتل کروں گا۔ جمال کمو گے، وہاں کروں گا۔ مجھے گرفتاری اور موت کا خوف نہیں ہے۔ میں تو یوں بھی نشنے کے زہر سے رفتہ رفتہ مرنے وال ہوں۔"

فرنٹ مین نے اسے مادام کیتھرائن کا بنگلا دکھایا پھر کہا۔ ''جسے قتل کرنا ہے' وہ پاکستانی عورت ہے۔ اس کا نام انبلا بانو ہے۔ ہم اس اسٹریٹ کے موٹر پر اپنی کار میں بیٹھے انتظار کریں گے۔ شام کے وقت وہ تفریح اور شاینگ وغیرہ کے لیے نکلے گی تو میں نشان دہی کروں گا۔ تم اسے چرے سے اچھی طرح پہان سکو گے۔ ابھی میں جا رہا ہوں شام چار ہجے سے پہلے آؤں گا۔ ''

دہ جیکی سے رخصت ہو کر چلاگیا۔ اسے اپنے ہاس کی گرفآری کے سلسلے میں پریشانی سے۔ بعض ممالک میں منشات کے اسمگروں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں سے قانون نئیں تھا۔ ساست دال کے اس بیٹے کو سزائے موت تو نہ ہوتی گرایک لمبی مدت تک قید بامشقت کی سزا ہو سکتی تھی۔

آور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ برے متحکم ساسی ذرائع استعال کیے جاتے اور وہ رہا ہو جاتا لیکن بات صرف قید اور رہائی کی نہیں تھی۔ پاکستان کی عزت اور وقار کی تھی۔ ونیا کے کسی بھی ملک میں جانے والا ایک عام پاکستانی بھی اپنے وطنِ عزیز کا ایک سفیر ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے ' وہاں اپنے ملک کی ثقافت' اسلامی روایات اور پاکستانی قوم کی عزت اور وقار کی بحربور نمائندگی کرتا ہے لیکن بعض مفاد پرست لوگ پاکستان کو اس طرح بدنام کرتے ہیں جیسے اس سیاست دال کا بیٹا کر رہا تھا۔

دوست نما دستی ممالک کی یمی کوشش ہوا کرتی ہے کہ پاکستان کو منشیات فروش اور دوست نما دستی ممالک کی یمی کوشش ہوا کرتی ہے کہ پاکستان کو منشیات فروش اور دہشت گردی ہوتے ہیں تو وہ اپنے بہتر ہوتی ہے۔ بعض باضمیر سیاست دانوں کو جب اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بہتر سیاس عمل سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی کے لیے بھرپور کوششیں کرتے سیاس عمل سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی کے لیے بھرپور کوششیں کرتے

MILK.

#### aazzamm@yahoo.com اندهير نگري ي ش 272 ي (مصه اول)

ہیں۔ ان سیاست دانوں نے منشیات کے خاتمے کے لیے پوست کے کھیت جلا دیئے۔ ان کھیتوں کے مالکان کو متبادل کاروبار کی سہولتیں اور معقول رقمیں دیں لیکن جو اسمگلر اسمبلیوں میں پہنچ ہوتے ہیں' وہ بیورد کریٹس کے گھ جوڑے پھر وہی کرپٹن شروع کر دیتے ہیں۔

☆====☆====☆



aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com





aazzamm@yahoo.com
ایکشن آورسپنس کا ندر کنے والاسلسله آپ کی رگول میں لہوگر مادےگا۔

دوم



Azam s Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

محى الدين نوابٌ

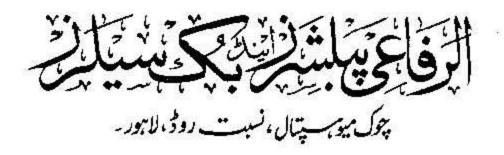

## aazzamm@yahoo.com اندهر گری ته و دممًا)

# غَوْلِ الله لائيريري ولواية دلك دفَّ تكسمنر عول بخسارت هيوال

ہم کم کاک اٹلی کا باشندہ تھا۔ وہ انڈرگراؤنڈ مانیا کا سرغنہ تھا۔ اس نے جیل میں آگر اس سیاست دال کے بیٹے سے ملاقات کی۔ ''بیلو مسٹرخان! تم کو ایک دن یمال پنچنا تھا۔ آج پہنچ گئے۔ میں نے تم کو اور تمہارے باپ بادشاہ خان کو سمجھایا تھا کہ اپنے آس باس کے دو چار ملکوں میں ہیروئن اسمگل کرو گے تو کوئی بات نہیں لیکن عالمی مارکیٹ میں دھندا کرنے کے لیے میرا حصہ دینا ضروری ہے۔ گرتم باپ بیٹے کو بڑا غرور تھا کہ تم باکستان سے امریکا تک تمام ممالک کی پولیس' انٹیلی جنس اور سمٹر والوں سے نمٹ لوگ۔ اب وکھے لوگ تم کمال بنچے ہو؟''

''میں خوب سمجھتا ہوں' ار بورث سفر والوں کے پاس تم نے انٹربول کے سراغ رسانوں کو بھیجا تھا۔''

" د تہمارا باپ بھی یمی سمجھتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہو چک ہے۔ حقیقت سے کہ انٹرپول والے تو میرے جانی دشمن ہیں لیکن میرے خلاف انہیں بھی کوئی شوت نہیں ملتا ہے۔ بائی وا وے میں نے خفیہ ذریعے سے تممارے بارے میں انٹرپول والوں تک خریبہ پائی تھی۔ سیدھی می بات ہے' تم نے انڈر ورلڈ ڈرگ مافیا کو ٹیکس اوا نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یمی ہونا تھا۔"

ودتم ہماری آمدنی کانصف مانگتے ہو اور اسے نیکس کہتے ہو؟"
د مہمارے جنوبی ایشیا میں ہیروئن سستی چاندی کے بھاؤ کمتی ہے۔ یورپ اور امریکا میں ہیرے موتیوں کے برابر فروخت ہوتی ہے۔ تم ہمیں آدھا حصہ دے کر بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہو۔ گرلالچ بری بلا ہے۔ یہ بلا تمہیں یمال لے آئی ہے۔"

"ميرے خان بابانے كيا كما ہے؟"

رن رجن رون ہے ۔ "میں نے سنا ہے میاں کا قانون اور پولیس والے بہت سخت ہیں۔ یمال کسی کی سفارش اور رشوت کام نہیں آتی۔"

" اور رسوت ما ہے۔ یمال بردی سے بردی رشوت اور سفارش کام نہیں آئے

## جماحقوق تتجق ناشر محفوظ بين

بارا قال بسب به ایندی برنشرز، لا بور مطبع بیرنشرز، لا بور کمیوزنگ سیم با کمپوزنگ سنشر لا بور



# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

اندهير گري ١٠٠٠ ١٠٠٠ (حصد دوتم)

گ۔ یہاں کمبی سزائیں پانے والوں کو آسان دیکھنا نصیب نہیں ہو تا لیکن میں تہیں کورث ٹراکل کے نتیج میں باعزت بری کرالوں گا۔"

"جب معالمه عدالت تك بيني جائ كانو مجص كيس ربائي دلاؤ كـ

"خدا کرے جلد ہی عدالت میں طلبی ہو۔ پاکستان میں میرے خان باباکی بردی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہاں جیل میں جو اخبارات آتے ہیں' ان میں بھی خان بابا پر اس طرح کچر اچھالی گئ ہے کہ ان کا سیاسی کیرئیر بری طرح داغ دار ہو رہا ہے۔"

''شاید دو دنوں کے بعد شہیں ٹرائل کورٹ کے لیے عدالت میں پنچایا جائے گا۔ ''شاید دو دنوں کے بعد شہیں ٹرائل کورٹ کے لیے عدالت میں پنچایا جائے گا۔

اطمینان رکھو۔ تم جیل سے باہر آجاؤ گے۔"

یں کے بیاب ہیں بھی جیل میں اس سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس نے کما۔ "باس جیل فرنٹ مین بھی جیل اس سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس نے کما۔ "باس جیل کے باہر میں آپ کے باہر میں آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ آپ تھم کریں 'میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟"

بادشاہ خان کے بیٹے شنراد خان نے کما۔ ''متہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ جیل کے باہر میرا انتظار کرو۔ میں پہلی ہی چیشی میں رہا ہو جاؤں گا۔''

وہ مظمئن ہو کرشام چیئرنگ کراس کے ٹیوب اسٹیشن کے پاس آیا وہاں جیک رالف اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کی کار بیں آگر میٹھ گیا۔ فرنٹ بین کار ڈرائیو کرتا ہوا مادام کیتھرائن کے بنگلے والی اسٹریٹ کے موڑ پر آگر رک گیا۔ وہاں سے وہ بنگل نظر آرہا تھا۔ فرنٹ بین نے اسے انگل کے اشارے سے بتایا۔ ''وہ اس بنگلے میں رہتی ہے۔ ہم یماں اندھیرا ہونے تک انتظار کریں گے۔ کل صبح اور شام کو بھی آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں' تم ایک بار انبلا باکو کو اچھی طرح دکھے لو۔''

"اس بنگلے میں کتنے ہے انگ گیٹ ہیں؟"

"صرف ایک فرانسین میال بیوی ہیں۔ باقی کمرے خالی ہیں۔ مادام کیتھرائن اسپنے بنگلے کی چھوٹی می انکیسی میں رہتی ہے۔"

جیکی نے کہا۔ ''پھر تو اپنے شکار کو بہچانتا آسان ہو گا۔ وہاں جو پاکستانی پے انگ گیسٹ

ہو گی' وہی انیلا ہو گی۔ میں آج رات اس کے بنگلے میں گھس کر اس کا کام تمام کر سکتا ہوں۔"

فرنٹ مین نے سوچتے ہوئے اثبات میں سرہلایا۔ اس نے مرزا نیک بخت سے وعدہ کیا تھا کہ تین دن کے اندر اسے انبلا سے نجات دلا دے گا۔ وہ اس سے کمنا چاہتا تھا کہ آج ہی رات کو یہ کھیل ختم ہو جائے تو بہتر ہو گالیکن وہ ایسا کہتے کہتے رک گیا۔ بنگلے کے برآمدے میں انبلا بانو نظر آرہی تھی۔ اس نے جیکی سے کما۔ "وہ دیکھو۔ وہ انبلا بانو ہے۔ ثاید وہ تفریح کے لیے کہیں جارہی ہے۔"

جیکی آسے توجہ سے دیکھ رہاتھا۔ وہ بنگلے کے اصاطے سے نکل کر شکنے کے انداز میں چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی۔ پھرفٹ پاتھ پر ٹیوب اسٹیش کی طرف جانے گئی۔ وہ اسٹیمر نگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھا رہا۔ پھربولا۔ "جیکی! یہ ٹیوب اسٹیشن جا رہی ہے۔ کیا تم ٹیوب فرن میں اپنا کام دکھا سکو گے؟"

"مجھے گر فقاری اور موت کاخوف نہیں ہے۔ میں کہیں بھی اپنا کام دکھا سکتا ہوں۔"
"میں نہیں جاہتا کہ تم گر فقار ہو جاؤ۔ پولیس اور انٹیلی جنس والے تم سے سمی نہ
سمی طرح حقیقت الگوائیں گے تو میں پھنس جاؤں گا۔"

دمیں کسی کے سامنے تمہارا ذکر کرنے سے پہلے خود کشی کرلوں گا۔ میں گر فقاری سے بہلے خود کشی کرلوں گا۔ میں گر فقاری سے بہتے کی کوشش کروں گا۔ اثر پیج نہ پایا تو ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ انہیں میری لاش ملے میں کا میں ہمری کا ش

ان کی کار سنت رفآری ہے آگے بڑھ رہی تھی۔ انیلا ان کی نظروں میں تھی۔ اس بنگلے سے ٹیوب اسٹیشن بیدل ہیں منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی زیرِ زمین ریلوے پلیٹ فارم پر چلی گئی۔ فرنٹ مین نے اپنی کار ایک جگہ پارک کی۔ پھر جیکی کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر آیا۔ شام کے وقت ٹیوب ٹرین کے ذریعے لندن کے مختلف اہم مقامات پر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ فرنٹ مین نے کما۔ "نہیں جیکی! مسافروں کی بھیڑ میں اسے قتل کرنا حماقت ہوگی۔ ہم اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لندن کے کس علاقے میں جائے گی۔ شاید وہاں تہیں چانس مل دیکھیں گے کہ یہ لندن کے کس علاقے میں جائے گی۔ شاید وہاں تہیں چانس مل حائے۔"

وہ لیڈیز ٹائلٹ کی طرف جا رہی تھی۔ جیکی نے کہا۔ "مجھے اس کے بیچھے جانے دو۔ میں جلد بازی سے کام نہیں اول گا۔"

وہ ٹاکلٹ کے اندر چلی گئی۔ دو عورتیں باہر آرہی تھیں۔ ایسے وقت ٹرین بھی آگئ

اندهير گري 🕁 6 🏠 (حصه دوتم)

تھی اور پلیٹ فارم پر رک رہی تھی۔ مسافر مرد' عورتیں' بچے اور بوڑھے سب ہی ٹرین بس سوار ہو رہے تھے اور پچھ ٹرین سے اتر رہے تھے۔ ایک عورت ٹائلٹ سے نکل کر نیزی سے ٹرین کی طرف جانے گئی۔ انیلا کو بھی فوراً ہی باہر آنا چاہیے تھالیکن وہ اندر ہی روگئی تھی۔۔

وہ تو شاید ٹرین کے ذریعے کہیں جانے والی تھی۔ جیکی اور فرنٹ مین نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر وروازے کے قریب آئے۔ انہیں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سائی دیں۔ وہ دونوں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آئے پھر ایک دم تھنگ گئے۔ انیلا فرش پر بڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں ایک بڑا ساچاتو پیوست تھا۔ لہو اس کے لیاس کو بھگو ؟ ہوا فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ دم تو ڑتے ہوئے بول۔ "وہ۔ عورت میرا برس۔ میرے دس بزار والرز لے۔ لے کر ........."

پر سے پر سے بار سال میں۔ اس نے دم توڑ دیا۔ وہ دونوں فوراً ہی لیٹ کرٹائلٹ سے باہر وہ آگے نہ بول سکی۔ اس نے دم توڑ دیا۔ وہ دور ہوتے چلے گئے۔ ٹرین جارہی تھی۔ آئے۔ ان پر قتل کا الزام آسکتا تھا۔ وہ وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ٹرین جارہی تھی۔ جو عورت آخر میں ٹائلٹ سے نکل کر بھاگی اسی نے انبلا کے وس ہزار ڈالر لینے کے لیے اسے قتل کیا تھا اور شاید اس ٹرین میں بیٹھ کر فرار ہو رہی تھی۔

ا میں اور ماید ہن دیں میں کے سور موسوں میں اور آئے۔ انہوں نے اس وہ دونوں زیر زمین پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ انہوں نے اس قتل کرنے اور چوری کرنے والی عورت کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جیکی رالف نے ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج کو انفارم کیا کہ چیئرنگ کراس ٹیوب اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے ٹائلٹ میں ایک عورت کا مرڈر ہو گیا ہے۔

وہ مخضر سی اطلاع دے کر فرنٹ مین سے بولا۔ "جمیں ذرا دور جاکر دیکھنا چاہیے کہ پولیس یہاں آگر کیا کارروائی کرنے والی ہے؟"

وہ دونوں شلنے کے انداز میں ذرا دور چلے گئے۔ چند منٹ میں بی پولیس کی گاڑی دور چلے اسٹیشن کے قریب رکی۔ پھراس میں سے ایک افسراور چند سپاہی نکل کر سیڑھیاں شیوب اسٹیشن کے قریب رکی۔ پھراس میں سے ایک افسراور چند سپاہی نکل کر سیڑھیاں اتر تنے ہوئے زیرِ زمین پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ وہ دونوں ایک جگہ کھڑے انظار کرنے لگے۔ جبکی نے کہا۔ "میرا کام کوئی دو سری کر گئی لیکن آپ مجھے سگریؤں کا کوئہ تو دیتے رہیں گے نا؟"

اس نے سگریٹ کا پورا ایک پکٹ نکال کراہے دیتے ہوئے کہا۔ "میرا میہ کام خواہ "کسی سے ہوا گر ہوگیا۔ میں مطمئن ہوں۔"

جیکی خوشامدانہ انداز میں اس کابازو دباتے ہوئے بولا۔ "میں بدنصیب موں آپ کے

کسی کام نمیں آرہا۔ آپ کے علم کے مطابق از پورٹ گیاتو آپ کاباس گر قار ہو گیا یہاں اس عورت کا مرڈر کرنے آیا تو کسی دو سری نے دس ہزار ڈالر پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے مجھ سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ پلیز مجھ سے جلد ہی کوئی کام لیں۔ میں ان سگریڈوں کے بغیر نمیں رہ سکوں گا۔"۔

انہوں نے اسپتال کی ایک گاڑی کو وہاں رکتے دیکھا۔ دو آدمی اس گاڑی سے ایک اسٹریچراٹھا کر تیزی سے چلتے ہوئے زیرِ زمین بلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ پھرایک منٹ کے بعد بی وہ اسٹریچر پر انبلا کی لاش رکھ کر اس پر چادر ڈال کرواپس آئے۔ پولیس افسر کمہ رہا تھا۔ "اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لیے جاؤ۔ میں آرہا ہوں۔"

فرنٹ مین نے مطمئن ہو کرانی جیب سے سگریٹ کاایک پیکٹ نکلا۔ پھراس میں سے ایک سگریٹ کاایک پیکٹ نکلا۔ پھراس میں سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ «عجیب تماثنا ہو گیا۔ ہم اسے قبل کرنے کے لیے اسے بی اسے پاپڑ بیل رہے تھے لیکن کسی نامعلوم عورت نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ایسے ہی وقت کیتے ہیں 'ہلدی گئی نہ پھٹری اور رنگ چوکھا ہو گیا۔ "

جيكي في كما- "بليز مجھ بھي ايك سگريٺ پلائيں۔"

''میں نے ابھی مجمہیں ایک بھرا ہوا پیک دیا ہے۔ اس میں سے سگریٹ پو۔ میں ہیروئن کا عادی نہیں ہوں۔ یہ سادے سگریٹس ہیں۔''

''انقاق سے میں بھی ہیروئن کا عادی نہیں ہوں۔ تم نے مبھی توجہ سے نہیں دیکھا۔ میں صرف ایک آدھ بار مجبور ہو کر دو چار کش لگانا تھا پھر تنہیں باتوں میں لگا کر سگریٹ تبدیل کر دیا کرنا تھا۔''

جیکی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ نے کر اسے سلگایا۔ پھر ایک لمبائش لے کر دھواں چھوڑنے لگا۔ فرنٹ مین اسے سم کر دکھے رہا تھا۔

#### ☆=====☆=====☆

میں نے کائیج کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ میرے آس پاس دور دور تک جنگل کی گہری خاموشی تھی۔ وہاں اور کئی امیرو کبیر افراد کے کائیج تھے گروہ ایک دوسرے سے بست فاصلے پر تھے۔ میں نے کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چانی کے ذریعے کائیج کا دروازہ کھولا۔ اندر آکر سونچ آن کر کے روشنی کی۔ چھر باہر آکر ہیڈ لائٹس مجھا دیں۔ کار کو لاک کرویا۔ پھرکائیج میں آکر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔

میں نے شرمیں امی کے باؤی گارڈ مراد چنگیزی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ میں جلد سے جلد کائیج میں آکر سیف کھول کر دشمنوں کی تصویریں بھی دیکھنا چاہتا تھا اور وہاں رکھی ہوئی



ہرویہ وں میں میں میں ہم ہمیں ہوں اور جوش و جذبے کو اندر ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے میں اس بے چینی اور جوش و جذبے کو اندر ہی اندر کیلتا رہا' جو وشمنوں کی تصویریں دیکھنے اور ڈائری پڑھنے کے لیے تتھے۔ ہمرحال کائیج کے اندر پہنچنے کے بعد میں صبرنہ کرسکا۔ دو سرے کمرے میں رکھے ہوئے آئرن سیف کے باندر پہنچنے کے بعد میں منبروں کی ترتیب سے کھانا تھا اور امی نے وہ نمبر جھے تائے پاس آیا۔ وہ سیف مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھانا تھا اور امی نے وہ نمبر جھے تائے

میں نے ٹو زرو تھری فور نمبروں کی ترتیب سے اسے کھولا۔ اندر ایک بڑے سے لفانے میں تصویر میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں بھی انعام ربانی کے سیف سے تصویروں سے بھرے ہوئے لفانے لے کر آیا تھا۔ میں ان لفافوں کو اور نوٹوں کی گڈیوں کو سیف میں رکھ کرامی کے سیف سے تکالی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔

رھ رائی سے سیست کے میں اول وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ہراجنبی کا نام اس کی تصویر سے بھی انہیں نہیں ہواتھا۔ میں ان کے ناموں سے بھی انہیں نہیں بہان سکتا تھا۔ ان میں کچھ ادھیز عمر کے اور کچھ جوان تھے۔ ایک خاتون اور دو نوجوان لڑکیوں کی بھی تصویر سے بھی سے خاتون کی تصویر کے بیچھے بیگم عشرت عرفان لکھا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری سوتیلی مال ہے۔ ان جوان لڑکیوں کی تصویر کے بیچھے تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری سوتیلی مال ہے۔ ان جوان لڑکیوں کی تصویر کے بیچھے آئے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری سوتیلی مال ہے۔ ان جوان سوتیلی بہنیں ہوں گی۔ اس طرح دو جوانوں کی تصویروں کے بیچھے کامران ہدایت اور عمران مدایت کے نام پڑھ کر سمجھ طرح دو جوانوں کی تصویروں کے بیچھے کامران ہدایت اور عمران مدایت کسی ہوئی تھی۔ گیا کہ وہ دونوں سوتیلے بھائی تھے ان کے ناموں کے ساتھ ولدیت کلھی ہوئی تھی۔ بی تھی تھی نہ پہچان سکا۔

بی موروں داست ہور ریں ہی سامی سامی کے بینر میں نے تصویروں کا وہ لفافہ رکھ کرڈائری اٹھائی۔ سیف کو بند کیا پھرا یک ایزی چیئر پر بیٹھ کراہے کھولا۔ چند اوراق کو الننے کے بعد میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا' ای نے لکھا تھا

"فرمان! میری جان! آج دس برس کے بعد تنہیں دیکھے کر حیران رہ گئی۔ تم تو بہاڑ جیسے قد آدر مجرو جوان ہوگئے ہو۔ دس برس پہلے میں نے تسارے دادا جان کے ساتھ

شہیں اس لوہار کی دکان میں دیکھا تھا۔ پھر تین برس کے لیے سرجری کے ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر اور میرے استاد نے مرتے وقت کہا کہ میں اس کے استال میں رہ کر اس کے مشن کو آگے بردھاؤں اور اپنی طرح ماہر سرجن ڈاکٹروں کا اضافہ کروں۔

مجھے وہاں مزید سات برس تک رہنا پڑا۔ اس طرح بورے دس برس بعد آکر تہیں دیکھا تو مسرتوں سے نمال ہوگئی۔ میرے فاص ماتحت مراد چنگیزی نے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیں۔ پٹا چلا کہ تمہارے دادا جان کا انتقال ہوگیا ہے اور تم آتی بردی دنیا میں تنا زندگی گزار رہے ہو۔

اب میں ایک ایسے مقام پر آئی ہوں کہ تہمیں یقین دلانا ہے کہ تہماری ماں زندہ ہے اور تہمیں اس بات پر بھی آمادہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے جھے تہمارے لیے مردہ رہنے پر مجبور کیا کم ان کا گریبان پکڑ کر بچ اگلواؤ کے کہ تہماری ماں پارسا ہے یا د

آج منہس دیکھنے کے بعد یہ سطور لکھنے بیٹھ گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں 'اپنے مختفر حالات بیان کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تممارے دادا جان نے میرے بارے میں کیا کما ہے۔ میں جو لکھ رہی ہوں 'اسے بھی پڑھ لو۔ پھرایک غیرت مند بیٹے کی طرح ان کا محاسبہ کروجن کی تصویریں ای سیف میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کے بارے میں جس حد تک جانتی ہوں 'دہ ابھی لکھ رہی ہوں۔

تمہارے باپ عرفان علی سے میری پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ مریض تھے اور میں ان کی معالج تھی۔ وہاں ہم نے ایک دو سرے کو پبند کیا۔ انہوں نے شادی کی تجویز پیش کی۔ میں نے قبول کرلی۔

عرفان ایک بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن گو جرانوالہ میں ایک شاندار کو تھی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کمہ دیا تھا کہ میں ایک لیڈی سرجن کی حیثیت سے کافی شہرت رکھتی ہوں۔ اس لیے ہفتے میں چھ دن لاہور کے اسپتال میں فرائض انجام دیتی رہوں گی۔ باتی ایک دن اور ایک رات گو جرانوالہ میں گزارا کروں گی۔

عرفان بجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ ہفتے میں دو دن کے لیے اپنا کاروبار جزل منبجر کے حوالے کرکے میرے پاس لاہور آگر رہتے تھے۔ وہ جزل منبجرعرفان کا ماموں تھا۔ اس کا نام ہدایت اللہ تھا۔"

میں نے یمال تک ڈائری پڑھی۔ پھر اٹھ کر سیف کو کھول کر تصویروں والا لفافد



اندهير نگري ١٥ ١٥ (حصه دومم)

کال لایا۔ ایزی چیئر پر بیٹھ کر لفانے میں سے وہ تصویر نکالی جس کے پیچھے ہدایت اللہ لکھ ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر تک دیکھا۔ پھراسے پاس والے ایک اسٹول پر رکھ دیا۔ آگے پڑھنے لگا۔ ای نے لکھا تھا۔

'' بجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ عرفان کے نصیال والے کارخانے کے اہم شعبول میں بیں اور عرفان ان پر بھروسا کرتے ہیں۔ ان کے مامول ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے عظمت اللہ کے ہاتھوں میں تمام آمدنی و اخراجات کا حساب رہتا تھا۔ ماموں کو پورا بقین تھا کہ عرفان ان کی بٹی عشرت جہاں سے شادی کریں گے لیکن ان کی توقع کے خلاف میں وہال رہمن بن کر آئی تھی۔ اس بات پر نھیال والوں نے پہلے جیسی ابنائیت ختم کردی۔ ایک تو کارخانے میں نقصان کرنے لگے اور دوسرے یہ کہ تمہارے ابو اور دادا کے کان بھرنے لگے کہ ایک کروڑ پی کی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چھ دن لاہور میں کیوں رہتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے؟

ا ہے ، پہاں می مدار کے کی سرور ہے گی ہے ، تمہارے دادا نے بھی اعتراض کیا۔ عرفان نے کہا۔ "آمنہ چھ دن نہیں صرف جار دن تنالامور میں رہتی ہے۔ میں وہاں دو دن رہتا ہوں۔"

دو مگر وہ چار دن بھی تنا کیوں رہتی ہے۔ بنو سے کمو' ملازمت چھوڑ وے اور یمال

ار اور سبعا ہے۔
میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے گھرے دور رہتی تھی۔ عشرت اس موقع ہے فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ گر وزان رات عرفان کی خدمت کرتی سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ گو جرانوالہ کی کوشمی میں رہ کر دن رات عرفان کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے بیٹر روم کو صاف ستھ ارکھتی تھی۔ انہی خدمات کے دوران اس کے ناز و انداز عرفان کو لبھالا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ فرمات کا خیال کروں گی تو اپنی جگہ دوسری کی جھولی میں ڈال دوں گا۔

فراعل فاحیان ترون کی و اپن جدر در را ق ق ق ق ق این است باتھ میں کے میں اسپتال کی ملازت چھوڑ کر چلی آئی۔ گھر کے سارے انظامات اپنے ہاتھ میں کے میں اسپتال کی ملازمت نہیں کرتی تھی۔ دو سرے اسپتالوں میں مجھے ہی جان کے تھے۔ میں بدت بی چیدہ آپریشن کا معاملہ ہو تا تو تمام ڈاکٹر مجھے ہی بلایا کرتے تھے۔ میں بدیا کرتے تھے۔

بھی بہت ہی پیچیدہ اپریمن کا معالمہ ہو ہا ہو ہا ہو، رکے بیا بیا کے ایک بہت بوے اپنا گھر سنبھالنے کے ایک ہفتہ بود الهور کے ایک اسپتال کے ایک بہت بوے سرجن آئے۔ انہوں نے کہا۔ ''کیس بہت ہی پیچیدہ ہے۔ میں تم سے سینئر ہوں۔ آپریشن کر سکتا ہوں پھر بھی تم جمجھے اسٹ نہیں کروگی تو کھئی بھی گڑ بر ہو سکتی ہے۔ سیدھی می بات ہے کہ میں بہت زوس ہوں۔ اس آپریشن میں تنہاری موجودگی لازمی ہے۔'' بیت نہر سرے دن صبح دس بیجے آپریشن تھا۔ میں نے عرفان سے کہا۔ ''کسی کی زندگی اور دوسرے دن صبح دس بیجے آپریشن تھا۔ میں نے عرفان سے کہا۔ ''کسی کی زندگی اور

موت كاسوال ہے۔ مجھے آپریش كے ليے جانے كى اجازت دیں۔"

پہلے تو انہوں نے رسمی طور پر اعتراض کیا۔ پھر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے محض کو تھی میں عشرت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجھے ایک فرض کی ادائیگی کے لئے جانے دیا تھا۔

جب میں کار میں بیٹھ کر جانے گئی تو تمہارے دادا جان نے کہا۔ "بو! میں فرض کی ادائیگ سے نہیں روکوں گالیکن ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ تم انجانے میں ایخ پاؤں پر کلماڑی مار رہی ہو۔"

میں نے ان سے وعدہ کیا۔ ''آئندہ گوجرانوالہ کے اسپتالوں میں فرائض انجام دوں گی اور دن رات اپنی کو تھی میں آتی جاتی رہوں گی۔''

ین لاہور چلی گئی۔ وہاں آپریش اس قدر پیچیدہ تھا کہ محنت اور تجربہ کام آیا۔
مریض ﴿ گیالیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ہم شام تک اے انینڈ کرتے رہے اور
اسے زندگی اور موت کی مشکش سے نکال کر زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کرتے
رہے۔ اللہ تعالی نے ہماری محنت کو رائیگاں جانے نہیں دیا۔ رات کے ایک بج اس کی
حالت سنجل گئی۔ اب ہم آرام کر سکتے تھے۔ میرے سینئر سرجن کی یوی اسے گھر لے
جانے آئی تھی۔ اس نے کما۔ "تم اتی رات کو گو جرانوالہ تناکیے جادگی۔ ہمارے ساتھ
چلو۔ کل صبح چلی جانا۔"

میں نے وہ رات ان کے گر گزار دی۔ دو سری صبح پھراس مریض کو اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر گھر واپس آئی تو عرفان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں یو چھا۔ ''کل رات کمال تھیں؟''

میں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ عرفان نے گرج کر کما۔ "جھوٹ مت بولو۔ کل صبح دس بجے آپریش تھا۔ کیا تم تمام دن آپریشن کرتی رہی تھیں۔ پھراس ڈاکٹر سے تمہاراکیا تعلق رشتہ ہے' جس کے ساتھ رات گزار کر آرہی ہو۔"

عرفان کے ماموں نے کہا۔ "تم اشنے بڑے خاندان کی بہو بن کر جاری ناک کٹانے ۔ یہ ہو؟"

میں نے کہا۔ "ماموں جان! میں پاک وامن ہوں۔ آپ اس دامن پر داغ نہ لگاکٹی۔ میں ڈاکٹر اختشام کا فون نمبرہاری ہوں۔ آپ خود معلوم کریں۔ میں ان کی بیوی کے ساتھ تھی۔"

مامول نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ "نمبربولو۔"

اند چر گری 🖈 12 🌣 (حصہ دوئم) aazzamm@ yahoo.com

اندهر مگری این ۱۵ این (حصه دونم)

مجھے گود میں کھلایا ہے' تم انہیں فراڈ کمہ رہی ہو؟ میں نے سنا تھا کہ اسپتالوں کی نرسیں اور لیڈی ڈاکٹر بدچلن ہوتی ہیں۔ آج تم نے یہ ٹابت کر دیا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا۔''

میں نے تنبیہ کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ "خبردار؛ طلاق کالفظ زبان پر نہ لانا۔ آپ میں سے کسی نے میرا دو سرا رخ نہیں دیکھا ہے۔ آپ مجھ پر بدچلنی کا الزام لگا کر اس لیے زندہ ہیں کہ میرے مجازی خدا ہیں۔ طلاق کے بعد بیہ رشتہ ٹوٹے گا تو میں آپ کو اور آپ کے ان ذلیل رشتے داروں کو ابھی 'اس جگہ موت کی نیند سلا دوں گی۔ " یہ کتے ہی میں نے اپنی پرس سے پستول نکال لیا۔ وہ سب سم کر مجھے دیکھنے لگے۔ یہ کتے ہی میں نے اپنی پرس سے پستول نکال لیا۔ وہ سب سم کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا۔ "میں طلاق نہیں لوں گی لیکن آپ کی زندگ سے دور ہو جاؤں گی۔ گر جانے میں لینا چاہتی ؟ اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ آپ سے پہلے یہ سن لین چاہتی کہ آپ سے پہلے یہ سن لینا جاہتی کہ آپ سے پہلے یہ سن لینا جاہتی کہ آپ سے پہلے یہ میں لینا جاہتی کہ آپ سے پہلے یہ سن لینا جاہتی کہ اس بنے والی ہوں۔"

عرفان نے بچھے چونک کر دیکھا۔ میں نے کہا۔ "جو شرمناک گالی مجھے دی گئی ہے وہ گلی آپ کی اولاد ہو گلی آپ کی اولاد ہو گالی آپ کی اولاد کو پڑ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی بٹی ہوگی یا بیٹا ہو گالیکن جو بھی اولاد ہو گی وہ میری طرح ضدی اور شہ زور ہوگی اور ایک دن آپ کا گر ببان پکڑ کر کھے گی میری مال کی بے حیائی ثابت کرو یا مال کی نیک نامی واپس لاؤ۔ اگر آپ نے میرے دامن سے بدنامی کا داغ نہ مٹایا تو آپ کی اولاد آپ ہی کو مٹاؤالے گی۔"

میں نے پہنول کا رخ مامول ہدایت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ "اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سے بتا دو۔ تم نے کس کے نمبرؤائل کیے تھے؟ ڈاکٹر احتثام بن کر بولنے والا کون تھا؟ سے بولو گے تو صرف تہیں زخمی کروں گی۔ تہیں اپاہیج بنا کر زندہ رہنے دوں گی۔ مجھے اس کانام اور بتا نہیں بتاؤ گے تو ابھی مرو گے۔"

ماموں الحصل کر عرفان کے بیٹھے ہو گیا پھر بھانجے کو ڈھال بنا کر بولا۔ '' بیٹے عرفان! میں تمہارا ماموں ہوں۔ کیا تمہیں وھو کا دے کر اپنا ہی گھر برباد کروں گا؟ ہی۔ یہ مجھے مار ڈالے گی۔ مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔''

عرفان کے والد یعنی تمہارے دادا جان نے میرے سامنے آگر کہا۔ "میں نہیں چاہتا کہ میری یوتی یا نہ کرے میں نہیں چاہتا کہ میری یوتی یا یوتے کو جنم دینے والی قاتل کسلائے۔ دنیا یقین کرے یا نہ کرے میں تمہاری پارسائی کا یقین دلا ہوں۔ تم نے یہ خوش خبری ستا کر مجھے نئی زندگی دی ہے کہ میں دادا بننے والا ہوں۔"

میں نے کما۔ "ب شک آپ ایک جمال دیدہ بزرگ ہیں۔ ایک باپ کی طرح اپنی

میں نے نمبر بتائے۔ ماموں نے نمبر ڈائل کیے۔ پھر عرفان کو ریسیور دے کر کہا۔
"بیٹے! دو سری طرف بیل ہو رہی ہے۔ تم بات کرو۔"
عرفان نے کان سے ریسیور لگایا۔ پھر پوچھا۔ "کیا ڈاکٹر اختشام صاحب ہیں؟"
دو سری طرف سے آواز آئی۔ "جی ہاں۔ میں بول رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟"
"میرا نام عرفان علی ہے اور لیڈی سرجن آمنہ میری ہیوی ہے۔"
"میرا نام عرفان علی ہے اور لیڈی سرجن آمنہ میری ہوی ہے۔"

سیرانام طرفاق می ہے اور چین سرف میں ہے۔ "او۔ اچھا سمجھ گیا۔ وہ شاید گھر نہیں سپنجی ہیں۔ تعجب ہے۔ میرے ساتھ تو صرف صبح تک رہی۔ شاید کسی دوسرے واکٹر کے پاس گئی ہوں گ۔"

عرفان نے کما۔ "میں آپ کی واکف سے بات کرنا جاہتا ہوں۔"

روسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا۔ "میری وائف؟ بھی ذرا عقل سے کام دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا۔ "میری وائف؟ بھی ذرا عقل سے کام لیں۔ میری کوئی وائف ہوتی تو آپ کی وائف میرے پاس تمام رات کیوں رہتیں؟" عرفان نے غصے سے پوچھا۔ "تم ڈاکٹر ہو' یا شیطان؟ تم نے آپریش کے ہمائے میری وائف کو بلاما تھا۔"

ورس و جدیوں۔ "مجھے شیطان نہ کمو۔ آپ کی والف نے کما تھا کہ پرانی راتوں کو دہرانے کے لیے آپریش کابن بہانہ کرنا ہوگا۔"

ر برای دادی است رو او است کر بریشان ہو رہی تھی۔ میں نے بوچھا۔ "آپ میرے سینئر کو میں عرفان کی باتیں سن کر بریشان ہو رہی تھی۔ میں نے بوچھا۔ "آپ میرے سینئر کو شیطان کیوں کمہ رہے ہیں؟"

عرفان نے طیش میں آکر رسیور کو ایک طرف پھیکا۔ پھراٹھ کر بھے دونوں ہاتھوں کے مارنے لگا۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکر لیے۔ وہ اپ ہاتھوں کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوششیں کرنے لگا گرنہ چھڑا سکے۔ میں نے کہا۔ "عرفان! میں آپ کی عرت ہوں۔ جائز باتوں پر آپ کی ٹھوکریں کھا سکتی ہوں لیکن ناجائز بات برداشت نہیں کروں گی۔ دیکھو یہ ہاتھ آپریشن کے جان لیوا آلات سے کھیلتے ہیں۔ میں اپنے مریضوں کی موت سے لاتی رہتی ہوں۔ میرے کردار پر کچڑا چھالنے کے لیے آئندہ جھے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔" سے لاتی رہتی ہوں۔ میرے کردار پر کچڑا چھالنے کے لیے آئندہ جھے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔" میں نے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہا۔ "آپ کے ماموں نے فراؤ کیا ہے۔ میں نے بون نمبر ہنائے تھے' وہ نمبر انہوں نے ڈاکل نہیں کیے۔ یہ میرے خلاف بہت بڑی

سازش کررہے ہیں۔ میں ابھی ڈاکٹر اختشام سے رابطہ کرئی ہوں۔" میں فون کے پاس نمبرڈاکل کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ عرفان نے غصے سے ٹیلی فون سیٹ اٹھاکر دیوار پر دے مارا۔ وہ میری گرفت سے اپنے ہاتھ نہیں چھڑا پائے تھے' اس بات کا بھی انہیں غصہ تھا۔ انہوں نے ٹیلی فون توڑ دالا۔ پھر کہا۔ "جس ماموں نے

اندهير تكرى الم 14 الم (حصه دوتم)

اس بیٹی کی پارسائی کا یقین کر رہے ہیں لیکن میں اس ونیا میں نیک نامی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔"

"بینی! تہرس نیک نای ملے گی- یہ عارضی برنای ہے- میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا

کہ تم اس گھر میں اپنے شوہر کو تنها چھوڑ کر اپنے پیرول پر کلماڑی مار رہی ہو- اصل

بدچلن تو یہ میرا بیٹا ہے ' جو تہماری غیر موجودگ میں اپنے ماموں کی بیٹی کو یمال کی مالکہ

بدچلن تو یہ میرا بیٹا ہے ' جو تہماری غیر موجودگ میں اپنے ماموں کی بیٹی کو یمال کی مالکہ

بنانے کے لیے تہمارے خلاف ایس چالیں چل رہا ہے۔"

بنائے کے بیال میں اور میں میں اور اور مجھے دلال کمہ رہے ہیں۔ میں شرم ماموں نے کہا۔ "دیکھو عرفان! یہ تمہارے ابو مجھے دلال کمہ رہے ہیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ کہاں ہے عشرت میں عشرت طو سان سے۔"

حیویہاں ہے۔ دوسرے کمرے سے عشرت کی آواز آئی۔ "نسیں ڈیڈی! میں وہاں نہیں آؤں گ-اس کے اٹھ میں پستول ہے۔ وہ مجھے مار ڈالے گ-"

اس سے ہاتھ میں پیوں ہے اور است مرور است کی خاطر میری اف کے ا عرفان نے کہا۔ "ابو! آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک آمنہ کی خاطر میری اف کے ا رشتے داروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔"

رے داردن و میں رہوں گا۔ میں اس گندے ماحول میں نہیں رہوں گا۔ میں اس گندے ماحول میں نہیں رہوں گا۔ میں اس گندے ماحول میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی بہو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے بیٹا نالائق ملا۔ انشاء الله میری بہو سے ملنے والی اولاد اپنی بہو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے بیٹا نالائق ملا۔ انشاء الله میری بہو سے میں اور ایس میں دور ایس دور ایس میں دور ا

تممارے دادا مجھے سمجھا بجھا کر دہاں سے لے آئے لیکن میں دشمنوں سے انتقام لینے کا عمد کر چکی تھی۔ مجھے رہائش کے لیے اسپتال کی طرف سے ایک بنگلا ال گیا۔ تممارے کا عمد کر چکی تھی۔ مجھے رہائش کے لیے اسپتال کی طرف سے ایک بنگلا ال گیا۔ تممارے دادا بہت خود دار تھے۔ انہوں نے کہا۔ "بیٹی! میں تممارے باس آجایا کروں گا۔" کا پر انا بیشہ انتقار کروں گا۔ دن کو محنت کروں گا' رات کو تممارے پاس آجایا کروں گا۔" تممارے دادا جان مجھے دل و جان سے چاہجے تھے۔ میں نے ان کی خود داری کو تممیر بہنچنے نمیں دی۔ وہ ایک دکان کرائے پر لے کر محنت مزدوری کرنے گئے۔ مجھ سے تھیں بہنچنے نمیں دی۔ وہ ایک دکان کرائے پر لے کر محنت مزدوری کرنے گئے۔ مجھ سے کھیس بہنچنے نمیں دی۔ وہ ایک دکان کرائے کے اعتبار سے لوہار اور جسمانی اعتبار سے فولاد بناؤل

گااور تم اسے اپنی طرح تعلیم یافتہ بناؤ گی۔" میں کہا کرتی تھی۔ "میں جے جنم دوں گی' اس پر آپ کا مکمل حق ہوگا۔ آپ جیسا جاہن گے' ویسا بنائیں گے۔"

چاہیں کے ویسابنا کی سے۔ لیکن میں نے انہیں مجھی میہ نہیں بتایا کہ میں دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کس طرح ان کے پیچپے لگی رہتی ہوں اور ان کے متعلق بہت سی معلومات عاصل کرتی جارہی ہوں۔

عرفان نے اپنے ماموں کی بیٹی عشرت جہاں سے شادی کرلی تھی۔ ان کی شادی کے چار ماہ بعد میں نے تنہارا تام فرمان بعد میں نے تنہیں جنم دیا۔ تمہارا تام فرمان علی تاباں رکھا۔ انہیں اپنے والد سے علی تاباں رکھا۔ انہیں اپنے والد سے عقیدت تھی۔ اس لیے تمہارے نام کے ساتھ تاباں فسلک کردیا۔

میں کیا بناؤں کہ تم کیسے گورے چے "گول مٹول سے پیارے سے تھے۔ تہیں دیکھ وکھھ کر بھی دل نہیں بھر تا تھا۔ میں ایک خود غرض مال کی طرح سوچی تھی کہ بھی اپنے سے جدا نہیں کرول گی۔ تہیں فولاو بننے کے لیے تممارے دادا کے حوالے نہیں کرول گ۔ میں نے ان سے کما۔ "آپ کا بو تا کتنا پیارا ہے۔ اسے ڈاکٹر بنانا چاہیے۔"

انہوں نے کہا۔ "ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اسے ڈاکٹر اور لوہار بناتے کی کوششیں کریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بچپن سے لوہار بناتے بناتے ایک کارخانے کا مالک بنادیا۔ تم اپنی کوششوں سے اسے ڈاکٹر ضرور بناؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ججھے اتن زندگی ملے کہ میں اپنے بوتے کو اپنے بیٹے سے بڑا آدمی بناکر اس کے مقابل کھڑا کروں اور اسے بناؤل کہ اولاد محض گوشت بوست کالو تھڑا ہوتی ہے۔ صرف ماں باپ اسے بہاڑ

ہم نے تہارے کے بہت کچھ سوچ رکھا تھا لیکن حالات پوری طرح ہمارے موافق نہیں تھے۔ جب ہم دو برس کے ہوئے تو ایک رات استال سے اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی می وین نے میری کار کا راستہ روک لیا۔ مجھے زبردستی کار سے تھینچ کر وہاں سے انار کروین میں بھا دیا۔ وہ کلاشکوف لیے ہوئے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ میں ذرا بھی چینوں گی تو مجھے گولی مار وی جائے گ۔

انہوں نے میری آنکھوں پر پی باندھ دی تھی۔ بتا نہیں وہ مجھے کہال لے جا رہے تھے۔ میں تمہارے لیے پریشان بھی تھی اور یہ اطمینان بھی تھا کہ تم بنگلے میں اپنے دادا کے پاس ہو۔ وہ دین بڑی دہر تک چلتی ہوئی ایک جگہ رک گئ۔ مجھے سارا دے کر اتارا گیا۔ پھروہ میرے دونوں ہاتھ کپڑ کر مجھے کسی مکان کے اندر لائے اور میری آنکھوں پر سے ٹی ہٹا دی گئی۔

وہ ایک بڑا سا کمرا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک اسٹر پچر بیڈ پر ایک زخمی لیٹا ہوا تھا۔ میں اغوا کو بھول کر اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پھر بولی "خون بہت بہہ رہاہے۔ اسے اسپتال کیوں نہیں لے جاتے؟"

ایک ادھیر عمر شخص نے کہا۔ "اے اسپتال کے جائیں گے تو ہم سب گرفتار

> ہوجائیں گے۔ بیہ میرا جوان بیٹا ہے ' پولیس مقابلے میں اسے دو گولیاں گئی ہیں۔ خدا کے لیے اسے کسی طرح بیجالو۔ "

> میں نے دیکھا ایک میز پر آپریش کے پھھ آلات رکھے ہوئے تھے اگرچہ وہ ضرورت کے مطابق نہیں تھے۔ گر جتنے آلات تھے 'میں ان سے کام کر عمق تھی۔ میں نے پوچھا۔ "اس کے خون کاگروپ کیا ہے ؟ کم از کم دو خون کی بو تلیس ضروری ہیں۔"

> اس زخمی جوان کے باپ نے کہا۔ "میں ایک بوتل کے آیا ہوں۔ دوسری بوتل ایک بوتل کے آیا ہوں۔ دوسری بوتل ایکی آجائے گی۔ پلیزاس کے جسم سے گولیاں نکالو۔"

اس نے ایک سادہ ساکیڑا دیا۔ میں نے اسے ایپرن کے طور پر باندھ لیا۔ منہ کو دوسے سے لیا۔ منہ کو دوسے سے لیا۔ پھر ضروری آلات ایک ٹرے میں رکھ کر ایک فخص سے کما کہ وہ میرے قریب کھڑا رہے۔ باقی چھ افراد تھے۔ انہیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہ دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے ماحول میں آپریشن شروع کیا جمال ایک معمولی سا آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

وہ تمام اسلحہ بردار مجرم تھے مجھے جراً اٹھا کرلائے تھے۔ اگر میں آپریشن کرنے سے
انکار کردیتی تو وہ مجھے گولی نہیں مار کئے تھے۔ اسلحہ پھینک کر میرے قدموں میں گر کراپنے
باس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے گڑ گڑاتے رہتے لیکن میں نے ایسا موقع نہیں آنے
دیا۔ اللہ تعالی نے مجھ میں مسیحائی کا شدید جذبہ دیا ہے۔ میں زخمیوں کو دیکھ کرخود بے چین
ہوجاتی ہوں ادر ان کی موت سے لڑنے لگتی ہوں۔

ہوجی ہوں در رس کی سے اس کے جسم میں ہوست ہونے والی دو گولیاں نکال دیں۔ خون کے بہر مال میں نے اس کے جسم میں ہوست ہونے والی دو گولیاں نکال دیں۔ خون کے بہاؤ کو روک دیا۔ اسے نیا خون بہنچانے کا انتظام کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ باس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ''کیا ہوا؟''

سے بھے برط و پی پیا میں اسلیں فوراً منگواؤ۔"
"تمہارا بیٹا خطرے ہے باہر ہے گر چند دوائیں ضروری ہیں اسلیں فوراً منگواؤ۔"
میں نے دوائیں لکھ کر دیں بھر باس ہے کہا۔ "یہ نہ سجھنا کہ میں نے اپنی سلامتی
کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ تم سب مجرم ہو لیکن میرے سامنے جو زخمی تھا،
وہ میرے لیے صرف ایک مریض تھا۔ مریض دوست ہو، دسمن ہو، انسان ہویا شیطان ہو،
اس کا علاج میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔"

باس نے میرے سرپر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "بنی! میں نے جوان بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر تنہیں اغوا کرایا ہے۔ میں نے تہماری بوی تعریفیں سی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک ڈاکٹر سے ساتھا کہ تم صرف ایک چاقو اور ایک قینچی سے لائٹین کی روشنی میں آپریشن

کرسکتی ہو۔ آج تم نے ثابت کردیا کہ ایک بے مثال سرجن ہو۔ میں بت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم نے آپریش سے انکار کیا تو میں تہمارے بیٹے کو گھر سے اٹھا لاؤں گا۔ پھر تم اپنی ممتا سے مجبور ہو کر میرے بیٹے کی جان بچاؤ گی۔ مگر تم نے پچھ کسنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ واقعی تم عبادت سمجھ کر اپنا فرض ادا کرتی ہو۔"

"آپ اطمینان رکھیں۔ میں اس کے زخم بھرنے تک اس کا علاج کرتی رہوں گ لیکن بار بار یہاں آ تکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں آؤں گی۔ آپ کو بھھ پر بھروسا کرنا ہوگا۔"

"فھیک ہے۔ میں بھروسا کروں گا۔ میرا نام ملک قاسم جان ہے۔ یہاں سے اسلام آباد تک اونچی سوسائٹی میں میری بوی شہرت ہے۔ بہت کم سیاست دان اور بورو کریٹس جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ آج رات کاؤنٹر فائرنگ میں پولیس والے میرے بیٹے کو نہ پہچان سکے لیکن اسے اسپتال لے جاتے تو یہ بہچانا جاتا۔ پھر جھے اسپے غیر قانونی ذرائع سے اس پولیس پارٹی کے افسراور سیابیوں کو مار ڈالنا پڑتا یا ان کا تبادلہ کرانا پڑتا۔ گرتم نے اسے بوے معاملے کو بری خاموشی سے نمٹا دیا۔"

میں نے جو دوائیں لگھ کر دی تھیں۔ اسے ایک بندہ لے آیا۔ ملک قاسم جان نے کہا۔ "بیٹی اتم ہتادو" یہ دوائیں کیے استعال کرائی جائیں گی پھرتم گھر جاکر آرام کرو۔"
''صرف دوائیں استعال کرانے سے کام نہیں ہے گا۔ مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انظار کرنا پڑے گا۔ مجھے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی نبض اور دل کی دھڑ کئیں اعتدال پر بین یا نہیں؟ جب آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو میں اپنے بھائی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔"

ملک قاسم جان خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میری پیشانی چوم کر وعائیں دیں۔ میں نے فون کے ذریعے تمہارے دادا جان سے کہا کہ ایک مریض کی حالت بہت نازک ۔ ہے۔ میں اس کے علاج میں مصروف ہوں اس لیے کل دس گیارہ بیج تک آسکوں گی۔ تمہارے دادا جان نے کہا۔ "میں کئی بار اسپتال فون کرچکا ہوں۔ یا نہیں تم کس مریض کے پاس ہو۔ میں تمہیں بہوسے زیادہ میٹی مانتا ہوں۔ اس لیے زیادہ پچھ نہیں کہوں گایا تو یہ پیشہ چھوڑ دویا مجھے یہاں سے جانے دو۔"

انہوں نے فون بند کردیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب تمہارے دادا جان بھی مجھ پر شبہ کرنے لگے ہیں۔ میں بند کردیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب تمہارے دادا جان بھی مجھ پر شبہ کرنے لگے ہیں۔ میں بزی کشکش میں مبتلا ہوگئی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹری حیثیت سے کیسے نیک نام رہوں۔ جبکہ شوہرسے بھی علیحدگی ہوگئی تھی۔ جسے شوہر چھوڑ دے وہ عورت تو یوں بھی تقید کانشانہ بنتی رہتی ہے۔

> ملک قاسم جان نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ''بیٹی! کوئی پریشانی ہے؟ مجھ سے بواو۔ میں ایک باپ کی طرح ہرپریشانی اور مصیبت کے سامنے ڈھال بن کر رہوں گا۔'' میں نے اسے تمام طالات بتائے۔ اس نے کہا۔ ''میں ان کمینوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ان کے نام اور پتے بتاؤ۔''

> پوریوں "
> "ارنا ہو" تو میں انہیں بہت پہلے ہلاک کرچکی ہوتی۔ ان کی موت سے میری بدنای ختم نہیں ہوگی۔ یہ انہیں مجبور کردوں گی کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میری پارسائی کا اعتراف کریں۔"

" متم اپنے چھوٹے بچے اور سسر کے ساتھ رہتی ہو۔ اکثر ایمر جنسی میں راتوں کو اسپتال یا کسی مریض کے گھر جاتی ہوگ۔ لوگ تساری فرض شناسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خواہ مخواہ برنام کرتے رہیں گے۔"

"جو خواہ مخواہ عور تول کو بدنام کرتے ہیں ' میں انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہوں۔ " ہوں۔ اس کے لیے آپ کی مدر جاہتی ہوں۔"

" بال بولو۔ جو جاہو گی' وہ کروں گا۔"

''میں انڈر گراؤنڈ تنظیم میں ملک قاسم جان کی بٹی کملانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس
ایسے اختیارات ہوں کہ آپ کے تمام ماتحت میرے ایک تھم پر آدھی رات کو بھی میرے
پاس دوڑے چلے آئیں اور میرے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہ کریں۔''
''آمندا جب تم میری بٹی ہو تو میرے تمام ماتحت تمہارے ماتحت بن کر رہیں گے۔
کوئی تمہارے جان لیوا تھم سے بھی انکار کرنے کی جرات نہیں کرسکے گا۔''
کوئی تمہارے جان لیوا تھی۔ اب ایک انڈر گراؤنڈ خطرناک تنظیم کی قوت حاصل کرلی اور سے
کیلے میں تنما تھی۔ اب ایک انڈر گراؤنڈ خطرناک تنظیم کی قوت حاصل کرلی اور سے

پہلے میں تنها تھی۔ اب ایک انڈر گراؤنڈ خطرناک تنظیم کی قوت حاصل کرلی اور سیہ اس لیے کہ آئندہ جیھے کمزور اور تنها رہنے والی عورت سمجھ کرلوگ میرے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنیں۔

دو سرے دن ملک قاسم جان کے بیٹے ہاشم جان کی حالت سنبھل گئی۔ وہ باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ قاسم جان نے میری طرف اشارہ کرکے کہا۔ "بیٹے! اس لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرو۔ اس نے تمہیں موت کے منہ سے بچایا ہے۔ یہ میری بیٹی اور تمہاری سگی بمن سے بھی بڑھ کرہے۔"

ہائشم جان کچھ کہنا چاہتا تھا' میں نے کہا۔ "کچھ نہ بولو۔ میں دوا دے رہی ہوں۔ منہیں پھر نیند آئے گی۔ تہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔" میں نے اسے دوائیں کھلائیں۔ ایک انجاشن لگایا۔ وہ تھوڑی دیر بعد سوگیا۔ میں دو

چار گفتے بعد واپس آنے کا وعدہ کرکے اپنے بنگلے میں آئی۔ تممارے وادا مجھ سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کیں۔ میں نے برداشت کیا پھر کما۔ "میں ایک جوان لیڈی ڈاکٹر ہوں اور بدقتمتی سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ خاوند نے مجھے گھرسے نکال ویا ہے۔ گر حقیقت کیا ہے 'یہ آپ جانتے ہیں لیکن آئندہ آپ کو بھی میرا گھرسے باہر رہنا ناگوار گزرے گا۔ میں کسی مریض کو زندگی اور موت کی کھکش میں چھوڑ کر نیک نامی قائم رکھنے کے لیے راتوں کو گھر نہیں آسکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات آپ کے ذہمن پر گراں گزرے۔ میرا چال چان اچھا ہے یا بڑا؟ یہ آپ خدا پر چھوڑ دیں اور میرے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ "

یدں کے جاتی ہے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ "تم میرے پوتے کو میرے حوالے کروگی؟ اپنے بیٹے کے بغیر رہوگی؟"

"إلى كل رات ايك بهت خطرناك مجرم في كها تفاد اگر مين اس كے بينے كا آپريشن في كرتی تو وہ ميرے بينے كو افوا كرليا۔ ميں في اس خطرناك مجرم سے سمجھوا كرليا ہے۔ لكن ہمارے ملك ميں مارى دنيا ميں وى ايك خطرناك مجرم تو نميں ہے۔ آئندہ كى دو سرى تنظيم اور مافيا والے ميرے بينے كو ميرى كرورى بنائے ہيں۔ اس معصوم پر ظلم كركتے ہيں۔ اس معصوم پر ظلم كركتے ہيں۔ ميں چاہتی ہوں ميرى كوئى كرورى كى كے ہاتھ ميں في آئے۔ يہ مجھ سے دور آپ كے سائے ميں رہے گاتوكوئى اسے اغوا نميں كرسكے گا۔"

انہوں نے کہا۔ "میں تمہاری متا اور وانش مندی کو سمجھ رہا ہوں۔ میرے پوتے اور تمہارے بیٹے کی بہتری اس میں ہے کہ تم اپنے کلیج پر پھر رکھ لو۔ میں آج کرائے کا ایک مکان تلاش کرکے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔"

" دوگر میری ایک شرط ہے میں اپنے بیٹے کی پرورش اور تعلیم کے اخراجات پورے کرتی رہوں گا۔ یہ میراحق ہے اور آپ جھے میہ حق اداکرنے دیں گے۔"

من معاملات ملے ہونے کے بعد تمہارے دادا جان تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ تم جمال رہو گئے، میں وہاں جاکر تمہیں دور سے دیکھ لیا کرول گی۔ لیکن کسی دشمن کو معلوم نہیں ہونے دول گی کہ تم کسی متوسط طبقے والوں کے علاقے میں اینے دادا جان کے ساتھ رہتے ہو۔

میں نے تہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے بعد عرفان کے ماموں کی خبرلی۔ ایک رات ملک قاسم جان کے تین وفرداروں کے ساتھ کارخانے کے احاطے میں اس بینگلے کے اندر پہنچ گئی' جمال وہ ماموں ہدایت اللہ رہتا تھا۔ aazzamm@yahoo.com وندهير تكري الم المعالي المعالية وم الم

اندهیر گری 🖈 20 🌣 (حصہ دوتم)

رات کے نو بجے وہ ڈاکنگ میبل پر بیٹا شراب بی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک وم سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ جرانی سے بولا۔ "تم؟ تم یسال کیے آئیں؟ کیا گیٹ پر مسلح پسرے دار نمیں ہں؟"

میں نے کہا۔ "پہرے وار تھے۔ ہم نے صبح تک کے لیے انہیں سلادیا ہے اور حمیں قیامت تک کے لئے سلانے آئے ہیں۔"

وہ کری پر بیٹھ کراپے لباس کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ایک ہاتحت نے اس کا ہاتھ کرا کے لباس میں ڈال کرایک ریوالور نکال لیا۔ میں نے دوسرے ماتحت سے کہا۔ "اس کے ریوالور کو کپڑے سے صاف کرو۔ ای ریوالور سے اسے قبل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پولیس والے یمی سمجھیں گے کہ اس نے اپنے ہی ریوالور سے خود کشی کی ہے۔"

اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے مند پر مارا۔ پھر کہا
"صرف کام کی بات کرو۔ تم نے فون نمبر غلط ڈائل کیا تھا۔ اپنے کسی آلد کار کو پہلے سے
سمجھا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر احتشام بن کر جمھے بد چلن ثابت کرے۔ کون تھا وہ تمہارا آلہ کار؟"
میں نے ماموں کو ایک لات ماری۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف فرش پر الٹ گیا۔
میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کما۔ "میں نے اسی دن کہ دیا تھا، بچ کہو
گے تو صرف اباجی بنا کر زندہ چھوڑ دوں گی۔ جھوٹ بولو گے تو بڑی بے دردی سے ہلاک

وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ 'میں سیج کہتا ہوں۔ میں نے جس کا نمبرڈا کل کیا تھا اور جو ڈاکٹر اختشام بن کر تہیں بدنام کر رہا تھا' وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پتا نہیں وہ کتنے قبل کردکا ہے۔''

وں بنا ہاؤ۔" "اس نے ہزاروں قتل کیے ہوں گے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا نام وریتا ہاؤ۔"

"" آمنہ! میں قسم کھا کر کہنا ہوں۔ پہلے اسے نہیں جانیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عرفان سے کرنے کے لیے شہیں راستے سے بٹانا چاہتا ہوں اور میں بینام کرکے عرفان کی نظروں سے گرانا چاہتا ہوں تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہیں اپنی داشتہ بنا کر رکھے گا۔

تب ہم نے تمهارے خلاف منصوبہ بنایا اور اس پر جس طرح عمل کیا' وہ تم دیکھ چکی ہو۔" "اتنی لمبی باتیں نہ کرو۔ سیدھا ساجواب دو۔ وہ کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اور وہ کمال رہتا ہے؟"

"میں آپنے بچون کی قتم کھا کر کہنا ہوں' یہ نمیں جاننا کہ وہ کہاں رہنا ہے۔ وہ کوئی پُراسرار قائل ہے۔ گرباں میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی کچھ تصویریں دے گا تو میں ایک بہت ہی ماہر فوٹوگر افر کے ذریعے تمہاری اور اس کی تصویریں اس طرح مکس کراؤں گاکہ وہ تمہارے لیے شرمناک اور بدنای کا باعث بن جائیں گی۔"

میں نے کہا "چلو اٹھو۔ مجھے اس کی تصویریں دکھاؤ اور ابھی تک تم نے اس کا نام بتایا ہے۔"

وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ "اس نے اپنااصل نام نہیں بتایا۔ صرف اتنا کہا کہ دوست اور دستمن اسے ڈینجرس مین کہتے ہیں۔"

ماموں ہمارے آگے کانپتے ہوئے چگنے لگا۔ میرے ایک ماتحت نے کہا۔ "میڈم! ہم ایک ڈینجرس بین کو جانتے ہیں۔ پتانہیں میہ سس کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی تصویر دیکھ کر پتا چل مائے گا"

ماموں نے کرے میں آگر ایک الماری کھولی۔ اندر سے ایک لفاف نکال کر اس میں سے دو تصویریں نکالیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی۔ وہ ایک جوان صحت مند تھا۔ اس کا رنگ کچھ سیای ماکل تھا۔ میرے ماتحت نے دو سری تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "یہ تو شمشیر سیکھ کالیا ہے اور واقعی ڈینجرس مین کہلاتا ہے لیکن اسے تو بھارت میں ہونا جاسیے تھا۔" میں نے یو چھا۔ "تم اسے انجھی طرح جانتے ہو؟"

تنیوں ماتحتوں نے کما کہ وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں پھرایک نے کما۔ "میڈم! ہم اس شمشیر سکھ کالیا کے بارے میں واپسی پر بتائیں گے پہلے آپ اس سے نمٹ لیں۔" میں نے ماموں ہدایت اللہ سے کما۔ "ایک لیٹر پیڈ اور قلم اٹھاؤ اور میز پر بیٹھ کر پوری تفصیل لکھو کہ اپی بٹی عشرت جمال کو عرفان کی شریک حیات بنانے کے لیے جھے برچلن ثابت کرنے کی خاطر کیسے منصوبے بنائے گئے تھے اور شمشیر سکھے کالیا عرف ڈینجرس مین کے ساتھ کیسے ان منصوبوں پر عمل کرکے جھے بدنام کرکے عرفان کی زندگ سے نکالا گیا

وہ میرے علم کے مطابق لکھنے لگا۔ میں درمیان میں اسے ٹوکن رہی کہ وہ اپوری تفصیل سے لکھے اور اپنی بیٹی عشرت کی بھی یہ بات نہ چھپائے کہ جب میں لاہور میں ہوتی

aazzamm@yahoo.com اندهير تگري الله عنه (حسه دونم)

اندهر مگری 🏠 22 🏠 (حصه دوئم)

تھی تو عشرت اپنی اداؤں سے عرفان کو دیوانہ بتایا کرتی تھی۔

جب وہ تحریر ختم کرنے لگاتو میرے ایک ماتحت نے کہا۔ "تھرو۔ ابھی اس اعتراف نامے کا اختیام نہ کرو۔ آگے لکھو کہ تم شمشیر سنگھ کالیا کی زیر زمین سرگرمیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھارتی اندر ورلڈ کا گاڈ فادر ہے۔ انٹر بول والوں سے چھپ کر آتا تھا اور تمہارے گھرمیں بناہ لیتا تھا۔"

وہ سن بوائٹ پر تھا۔ اس سے جو کہا گیا' وہ لکھتا چلا گیا۔ وہ تحریر لیٹر پیڈ کے چار کاغذوں پر بھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو تہد کرکے اپنے پاس رکھتے ہوئے مانتحوں سے کہا۔ "اسے بوری بوتل پلاؤ۔"

رو مانتحوں نے اسے جگر لیا۔ تیسرے نے بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگا دی۔
یانی یا سوڈے کے بغیروہ شراب انگارے کی طرح جلتی ہوئی اس کے حلق سے اثر رہی متنی۔ پہلے تو وہ تربیا رہا۔ پھر شانت ہوگیا۔ نشے کے باعث اس کی کھوپڑی الٹ گئی تھی۔
میں نے کہا۔ "اس کا ایک پیربیکار کردو۔"

ایک ماتحت نے ریوالور میں سائلنسر لگا کر اس کے تھٹنے کا نشانہ لیا۔ پھر کھٹا کھٹ فائر
کرتے ہوئے چار گولیوں سے کھٹنے کی بڈی کو ریزہ ریزہ کردیا۔ تکلیف کی شدت کے باعث
نشہ ہرن ہو رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا منہ بختی سے دبا دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔
اسپتال کی نرسیں اور وارڈ بوائز میری بے حد عزت کرتے تھے میں جب بھی کسی
آپریش کا معاوضہ وصول کرتی تھی ان سب کو انعام کے طور پر کافی رقم دیا کرتی تھی۔ میں
نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اسپتال کی انتظامیہ والے یا پولیس والے میرے بارے میں
پوچیس تو ان سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ میں رات آٹھ بجے سے شح وس بجے
بوچیس تو ان سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ میں رات آٹھ بجے سے شح وس بجے
کہ اسپتال میں ڈیوٹی پر تھی۔ پھر میں نے ماموں ہدایت اللہ کو اپاج بناتے ہی اسپتال پہنچ اسپتال پہنچ کے
کہ دو چار مربضوں کو اٹینڈ کیا تھا۔ ان مربضوں کے مختلف وارڈ میں دیوار گھڑیاں نہیں
تھیں۔ دو سرے دن پولیس نے اسپتال آگر اکوائری کی تو اسپتال میں میری موجودگی ثابت

اسپتال کی انظامیہ کے اعلیٰ عددے داروں نے کہا۔ "انسکٹر!کیا آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ کتی معروف سرجن ہیں۔ تمام سینٹر ڈاکٹر بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر آمنہ کے خلاف ایسی مصحکہ خیزبات کر رہے ہیں۔ جیسے وہ ڈاکٹر نہیں گینگ لیڈر ہوں اور اپنے ساتھ تین غنڈوں کو لے کر آئی ہوں۔"

۔ میرے مجازی خدا عرفان میرے سامنے نہیں آئے لیکن عشرت کے ساتھ پولیس

والوں کے پاس دوڑتے رہے۔ مگریہ خابت نہ ہوسکا کہ میں نے ان کے ماموں کو اپانیج بنایا ہے۔ پھر ملک قاسم جان نے بولیس والوں کو وار ننگ دی۔ ''ڈاکٹر آمند میری بیٹی ہے۔ اس پر الزام نگانے والوں سے کمہ دو کہ ان سب کی شامت آئی ہے اور تم لوگوں کی بھی وردیاں اترنے دالی ہیں۔''

میرے ساتھ رہنے والے ماتحوں نے ملک قاسم جان کو بتایا کہ بھارتی انڈر گراؤنڈ تنظیم کا گاؤ فارد شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین یہاں آیا تھا اور میڈم آمنہ کو اپنی داشتہ بنانا چاہتا تھا۔

قاسم جان نے میرے سامنے خفیہ موبائل فون کے ذریعے ڈینجرس مین سے رابطہ کیا۔ پھر کما۔ "میلو کالیا! میں کو۔ ہے موں۔"

اس نے کوڈ نیم کے طور پر خود کو کیو۔ جے کہا۔ ادھر سے وہ غرا کر بولا۔ "میں نے ہزار بار کہا ہے ' مجھے کالیا نہ کہو۔ میں ڈینجرس مین ہوں۔ مجھے غصہ آگیا تو میں کوڈ نیم کے بدلے تمہارا اصل نام لوں گا۔ پھر بیہ فون کال پکڑی جائے گی تو انٹر پول والے تمہاری گردن دبوچنے پہنچ جائیں گے۔"

''ابِ کالیے! کے دھمکی دے رہا ہے؟ تو میرا اصل نام لے گا۔ میں تیرا اصل نام لوں گا۔ پیر تیرے اخر پول دالے رشتے دار تیری بھی گردن دبوچنے بھارت پہنچ جائیں گے۔ اب بیہ بتاکہ پاکستان کیوں آیا تھا؟ یہاں تو نے میری غفلت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟''
''چور سے بوچھتا ہے'کیا چوری کرنے آیا تھا؟ تو وہاں کا تیس مارخاں ہے۔ خود ہی معلوم کرلے۔''

''وہ تو معلوم کراوں گا لیکن نُونے میری بیٹی ڈاکٹر آمنہ کا گھر اجاڑا ہے۔ میں بھارت کی زمین سے تیرے قدم اکھاڑ دول گا۔''

"اے! اے! زرا ٹھسر ٹھسر کر بول۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر آمنہ تیری بیٹی ہے؟ گر تیرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے۔"

"میں جو کمہ رہا ہوں' اسے وماغ میں نقش کرلے۔ کل سے موت تیرا پیچھا کرتی ہے۔"

وہ قبقہ لگا کر بولا۔ "تیری بیٹی کی قسمت اچھی تھی کہ میں نے اس کا گھر اجاڑ کر اسے اغوا نسیں کیا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ مال بینے والی ہے۔ ہم ہندو گربھ وتی کو ہاتھ نہیں نگاتے اس لیے سوچا ایک برس بعد خاص طور پر اس حسینہ کے لیے پاکستان آؤں گا۔ لیکن تیسرا برس گزر رہا ہے۔ یہال کے معالمات میں کچھ اس طرح الجھ گیا ہوں کہ دل میں لیکن تیسرا برس گزر رہا ہے۔ یہال کے معالمات میں کچھ اس طرح الجھ گیا ہوں کہ دل میں

اندهير گرئ ي ي 24 ي (حصد دوتم) aazzamm ( ) اندهير گرئ ي ي 25 ي (حصد دوتم)

ار جانے والی کو اپنے بیر روم میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ مگر پچھ بھی ہو۔ آؤں گا۔ اس کے لیے ضرور ایک بار آؤل گا۔"

یہ کمہ کراس نے فون بند کردیا۔ قاسم جان نے غصے سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ پھر

اسے آف کرکے بولا۔ "بیٹی! وہ بہت کمینہ ہے۔ آج سے تمہاری کو تھی کے اطراف
میرے آدی خفیہ طور پر پہرا دیں گے۔ تم جس اسپتال میں بھی آپریشن کے لیے جاؤگئ
سیکورٹی گارڈز تمہاری گرافی کرتے رہیں گے۔ وہ بہروپیا ہے۔ بھیں بدل کر دھوکا دیتا ہے۔
اس کا ایک بہت ہی خطرناک باڈی گارڈ ہے' اس کا نام بھیا داس ہے۔ اس کی جسمانی قوت
ایس ہے کہ دشمن اسے روبوٹ کتے ہیں۔"

میں نے کہا۔ "میں ایسے وشمنوں کے چروں سے واقف رہنا جاہتی ہوں۔ کیا بھیماکی فضور ہوگی؟"

"ميرے پاس تصوريہ- تهيں مل جائے گ-"

ایک وقت تھا۔ جب میں ایک سیدھی سادی ہی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ عرفان سے شادی کی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ عرفان سے شادی کرنے کے بعد میرے فلاف ایسی سازشیں ہوتی رہیں کہ میری شخصیت اور میری زندگی گزارنے کا انداز بدلتا گیا۔ بید اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ایک جوان لیڈی ڈاکٹر شرافت اور سادگی سے زندگی جبیں گزار سکتی۔ بدنام کرنے والے اس طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ بدنامی اس کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔

برہ کی ہن محدوں پن جب بن جب بہرہ ہی ہے۔ بہرہ کی ہے۔ شمشیر عگھ کالیا میرا دیوانہ بہرطال حالات نے مجھے بھر بنا دیا تھا۔ چھ برس گزر گئے۔ شمشیر عگھ کالیا میرا دیوانہ بن کر نہیں آیا۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس عرصے میں عشرت اور عرفان دو بیٹوں اور دو بیٹیوں اور دو بیٹیوں کے دالدین بن گئے۔ میں نے عرفان کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس کی اولاد کو جنم دوں گی وہ بیٹیوں اور اس سے اپنی مال کی بدچلنی کا شہوت مائے گی اس لیے میں نے عرفان سے اپنی تو بین کا انتقام نہیں لیا۔

الکن قدرت بھی بھنکنے والوں کو پھی سبق سکھاتی ہے۔ ایک رات عرفان لندن جا رہا تھا۔ لیکن قدرت بھی بھنکنے والوں کو پھی سبق سکھاتی ہے۔ ایک رات عرفان لندن جا رہا تھا۔ لیکن فلائٹ مس ہونے کے باعث واپس آیا تو عشرت کو اپنے ایک عاشق کے ساتھ الیمی شرمناک عالت میں بایا کہ غصہ برداشت نہ کرسکا۔ اس نے عاشق کو مارڈ النے کے لیے ربیوالور نکالنا چاہا لیکن عاشق نے اس پر حملہ کردیا۔ جس بریف کیس میں ربیوالور تھا' وہ لڑائی کے دوران میں بینگ کے نیچ چلاگیا۔ وہ عاشق بھاگنا ہوا کو تھی کے باہر آیا۔ وہاں بھی ہاتھا بائی ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنی کار میں آگیا۔ اے اشارٹ کرکے جانے لگا لیکن عرفان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی لیک کر دروازہ کھولتا ہوا کار کے اندر پہنچ گیا۔

عشرت گھرائی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے پانہ چلا کہ کار کے اندر ان کی الزائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کار ڈگرگاتی ہوئی تیز رفتاری سے اس کی نظروں سے او جھل ہوگئ تھی۔

بعد میں پاچلا کہ وہ کار ایک آئل ٹینکر سے نکرا گئی تھی اور نکراتے ہی ایک وھاکے کے ساتھ شعلوں کی لیسٹ میں آگئی تھی۔

میں اس واقعے کی تفصیل نہیں جانتی۔ میں نے اخبار میں عشرت کا بیان پڑھا۔ اس کے پولیس کو یہ بیان ویا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا تھا۔ عرفان کو دیکھتے ہی فرار ہونا چاہتا تھا گر عرفان بھی اس کار میں گھس کر اسے پکڑنے اور اسپے قابو میں کرنے گئے تھے۔ پھروہ کار عشرت کی نظروں سے او جمل ہوگئی تھی۔ بعد میں بتا چلا کہ اس کار کو حادثہ پیش آیا اور وہ کار شعلوں میں گھر گئی۔

لین کار میں دو افراد تھے اور پولیس وانوں کو اس کے اندر سے ایک ہی جلی ہوئی الاش ملی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ حادثے سے پہلے ایک نے کار سے باہر چھلانگ لگادی تھی اور بول جلنے مرنے سے زیج گیا تھا۔ جلی ہوئی لاش ناقابلِ شناخت تھی۔ عشرت کے بیان کے مطابق وہ جلی ہوئی لاش اس کے شوہر عرفان کی تھی۔ چور زیج گیا تھا اور اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر عرفان حادثے سے زیج جاتا تو گھر ضرور واپس آتا اور اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر عرفان حادثے سے زیج جاتا تو گھر ضرور واپس

مجھے بھی یقین کرنا پڑا۔ اگر عرفان زندہ ہوتے تو وہ عشرت کو بے وفائی کی سزا دینے طور آتے۔ جھے دکھ ہو رہا تھا۔ عرفان نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگایا تھا۔ مجھے دکھ اسی بات کا تھا کہ میرے مجازی خدا نے اپنی زندگی میں میرے وامن کے دھیے کو نہیں دھویا تھا۔ اس کی حادثاتی موت کے چالیس دن بعد مجرات کے ایک بہت بڑے مل مالک نے کورث سے نوٹس بھیجا کہ عرفان نے کارخانہ اور وہ شاندار کو تھی تین کروڑ روپے میں ایک برس پہلے گروی رکھ دی تھی۔ سیسے عرفان نے اپنی زندگی میں اس مل مالک سے تین قسطوں میں وہ رقم لی تھی اور کے کافذ پر لکھ کر دیا تھا کہ اگر اس نے ایک سال کے اندر وہ تین کروڑ روپے اور کو تھی

میں نہیں جائتی تھی کہ عرفان نے اپنا کاروبار ادر اپنی کو تھی گروی رکھ کراتی بڑی رقم کیوں کی تھی۔ اب مردہ عرفان سے بوچھا نہیں جاسکتا تھا لیکن اس کا بُرا نتیجہ عشرت اور اس کے بچوں کو بھگتا بڑا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں کاروبار اور کو تھی سے aazzamm@yahoo.com اندهير گري ته 27 اندهير گري الله الله

اندهيرگري 🏗 26 🏗 (حصه دوتم)

بے دخل ہونا پڑا۔ میں نے عشرت کے باپ کو ایک پاؤل سے اپانچ بنا دیا تھا۔ اس کے جوان بیٹے نے باپ 'بہن اور اس کے بچول کو سمارا دیا۔ چونکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے اس لیے میں نے انہیں نظرانداز کردیا۔

میرے بیٹے! میں چاہتی ہوں تہیں ضروری معلومات فراہم کردوں اور میرا خیال میرے بیٹے! میں چاہتی ہوں تہیں ضروری معلومات فراہم کردوں اور میرا خیال ہے کہ میں تہیں اپنی زندگی کی اہم باتیں بتا چکی ہوں۔ وس برس تک ملک سے باہر رہنے کے دوران میں دو بار شمشیر سکھ کالیا سے میرا سامنا ہوا۔ پہلی بار میں تنا تھی۔ میں نے اچانک اس پر فائر کیا تھا۔ وہ زخمی ہو کر فرار ہوگیا تھا شاید اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھار نہیں ہوگا۔

دوسری بار سامنا ہوا تو میرے ساتھ مراد چنگیری تھا۔ اس نے جم کر اس کالیے کا مقابلہ کیا۔ دونوں جی دار تھے۔ زبردست فائٹر تھے شاید مراد چنگیزی اس پر غالب آجاتا لیکن پولیس گاڑیوں کے سائرن من کر شمشیر شکھ کالیے کو فرار ہونا پڑا۔ پولیس والوں سے بیا۔ بیا چلا کہ وہ اس کی تلاش میں جیں۔

بہرحال دس برس کے بعد پاکستان میں واپس آکر میں نے متہیں بیاڑ جیے قد آور جوان کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا سر فخرسے بلند ہوگیا ہے۔ میں قاسم جان اور مراد چگیزی کے ذریعے تمہارے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں گی۔ پھر سوچوں گی کہ تمہیں اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے بخان یک"

اس ڈائری کی تحریر ختم ہو گئی تھی۔ آگے سادہ صفحات تھے۔ میں نے اس ڈائری کو یوں کھلا رکھا جیسے ان اوراق میں امی کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مخصوص صورت تو شمیں تھی لیکن ان کا مزاج ' ان کے عزائم اور ان کی مخصیت ابھر کر میرے سامنے آگئی تھی۔

میں نے فون کے ذریعے مراد چگیزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "امی نے اپنی ڈائری پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اے پڑھ کران کی زندگی کے طلات معلوم ہوئے لیکن بی طالات اور واقعات اس وقت تک کے ہیں 'جب انہوں نے ججھے زخی حالت میں نہیں پایا تھا۔ مجھے آپریشن کے بعد بئی زندگی دینے کے بعد بہت کچھ معلوم کرنا رہ گیا ہے۔"

المجھے آپریشن کے بعد بئی زندگی دینے کے بعد بہت کچھ معلوم کرنا رہ گیا ہے۔"

"سرا آئندہ آپ کو بت ی چونکا دینے والی ہاتیں معلوم ہوں گی-میڈم نے کہا ہے کہ آپ کا فون آئے تو میں آپ کو آرام سے سو جانے کی ہدایت کروں۔ شب

اس نے فون بند کر دیا۔ میں سونے سے پہلے تمام تصویروں کو دیکھ کر دشمنوں کے چروں کو اچھی طرح پیجاننے لگا۔

## ☆=====☆=====☆

حکومت کے ایسے اعلی عمدے داران جو دیانت داری سے ملک اور قوم کی بمتری کے لیے اپنی معاملات کے لیے اپنی معاملات میں ملوث رہتے ہوں اور ملکی ایجنیوں سے مالی منافع حاصل کرنے کے لیے را بطے میں ملوث رہتے ہوں اور غیر ملکی ایجنیوں سے مالی منافع حاصل کرنے کے لیے را بطے رکھتے ہوں' ایسے سرکاری عمدے داروں کو بیورو کریٹ یعنی نوکر شاہی کہتے ہیں۔

انہیں نوکر شاہی اس لیے کتے ہیں کہ سے سرکاری ملازم اور عوام کے نوکر ہو کر عمرانوں پر شاہانہ رعب اور دبدبہ رکھتے ہیں۔ ان یورو کریٹ کا تعلق حکومت کے حساس شعبول سے ہوتا ہوتے میں۔ بن اہم اور خفیہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تمام وزراء کے سیکرٹری صرف حکومت کے ہی نہیں حکمرانوں کی ذاتی اور اندرونی عیاشیوں اور علاکیوں کے ریکارڈ چھپا کر رکھتے ہیں۔ پولیس کے سربراہ 'کمشز 'ڈپئ کمشنر اور یالیں پی جیسے افسران ہر آنے جانے والے حکمران کی کرپشن کے جوت آڈیو 'ویڈیو اور تحریری دستاویزات کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔

محمران بدلتے رہتے ہیں لیکن بیورو کریٹ اپنی کرسیوں پر جے رہتے ہیں۔ انہیں کوئی افتدار ہے گرا نہیں سکتا۔ ہر آنے والی حکومت انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی ناز برداری کرتی رہتی ہے۔ اگر بھی کسی بیورو کریٹ کے جرائم ' ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کی کارروائی کی جائے تو دو سرے تمام بیورو کریٹ اس ایک کرپٹ بیورو کریٹ کو بچانے کے لیے حکمرانوں پر طرح طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں اور اس مجرم عمدے دار کے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی کو سرد خانے میں ڈال دینے پر مجبور کرتے ہیں۔

ڈی می رکن الدین پر بھی مصیبت آئی تھی۔ امیر حمزہ نے ...... بار ایسو می ایش کے ذریعے یہ قانونی کارروائی شروع کرائی تھی کہ ڈی می رکن الدین نے اپی ملازمت کے ذریعے یہ قانونی کارروائی شروع کرائی تھی کہ ڈی می حریدیں؟ اور اس کے بینک کے صرف چار برسوں میں پونے دو کروڑ کی زمینیں کیسے خریدیں؟ اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں سر لاکھ روپے کمال سے آئے؟ جبکہ وہ ملازمت سے پہلے صاحبِ جائیداد نہیں تھا۔

ایسا تو پاکستان میں بھی کئی کا محاسبہ نہیں ہوتا کہ کوئی راتوں رات کیے لکھ پی اور کروڑ پی بن جاتا ہے۔ اگر محاہبے اور قانونی کارروائیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ بھید کھل جائے گا کہ سرکاری عمدے دار رشوتیں نے کر' حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر اور غیر اندهر گری شه که که شهر دونم) aazzamm ( اندهر گری شه که 29 شه دونم) اندهر گری شه که که اندهر گری شه دونم)

مکی ایجنسیوں کو اپنے مکی راز فروخت کر کے کس طرح کروڑ پی اور ارب پی بنتے ہیں۔ چند بیورو کریٹس نے ڈی سی رکن الدین کو یقین دلایا کہ وہ اس کے کیس کو عدالت تک نہیں جانے دیں گے۔ رکن الدین نے کما۔ "یہ خبرتمام اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ میں ایک کریٹ عمدے دار ہوں اور میری زمین جائیدادکی وستاویزات کی عکسی تصاویر بھی عوام کے سامنے آچکی ہیں۔"

"داخبارات تو اعلیٰ عدے داروں کی کرپشن کی خبرس شائع کرتے رہتے ہیں لیکن عوام کی یادداشت کمزور ہے۔ وہ چھلے بچاس برسوں سے ایسی خبرس پڑھتے آرہے ہیں اور بھولتے جارہے ہیں۔ آئندہ بھی بھولتے رہیں گے۔"

انہوں نے اوپر والوں پر دباؤ ڈالا۔ اوپر والوں نے اس جج پر دباؤ ڈالا کہ مقدمے کی اس بچے پر دباؤ ڈالا کہ مقدمے کی اریخیں اتنی بردھاتے رہو کہ برسوں گزر جائیں۔ رکن الدین بو ڑھا ہو کر ریٹائر ہو جائے۔ اس وقت تک وہ ارب تی بن جائے گا اور مقدمہ اپنی جگہ جاتا رہے گا۔

انفاق سے جج صوم و صلو ہ کا پابند تھا۔ دل میں خونب خدا رکھنا تھا۔ اس نے کہا در شھوس ثبوت کے بیشِ نظریہ کیس آئینے کی طرح صاف ہے۔ ڈی سی رکن الدین ایک کریٹ عہدے دار ہے۔ اسے پہلی ہی پیٹی میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ "

وہ ایماندار بج جس تاریخ کو سزا سنانے والا تھا' اس سے پہلے ہی اسے ملازمت سے سکدوش کر دیا گیا۔ جبکہ اس جج کی ابھی چھ ماہ کی سروس باقی تھی۔ اس پر بجے نے اور کئی وکلا نے احتجاج کیا۔ احتجاجی تحریک چلتی رہی لیکن بیورو کریٹس نے رکن الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ وہ مزے سے ڈپٹی کمشنز کے عمدے پر کام کرتا رہا۔ نہ اس کی زشن جائیداد ضبط ہوئی اور نہ ہی بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ اس کے بر عکس ریڈیو' ئی وی اور اخبارات کے ذریعے امیر حمزہ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔

امیر حمزہ کے بارے میں سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کما گیا کہ انٹملی جنس میں جو کیٹین امیر حمزہ کے بارے میں سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کما گیا کہ انٹملی جنس میں جو کیٹین امیر حمزہ تھا' وہ ایک برس پہلے افغانستان میں مارا گیا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں نے بھی ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور رسائل کے ذریعے تائید کی کہ کیٹین امیر حمزہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ موجودہ امیر حمزہ جموٹا فراڈ ہے کسی وشمن کا ایجنٹ ہے۔ اپنی باغمیانہ حرکتوں سے سیاست دانوں کے خلاف محاذ آرائی کر کے پاکستانی عوام کے سامنے خود کو محب وطن شابت کر رہا ہے۔ اس نے ملک کے ایک بڑے سیاست دال کاشف اکبر پر وطن فروشی کے الزام لگائے اور ڈی می رکن الدین کے خلاف کریٹ عمدے دار ہونے کا مقدمہ کیا لیکن آج تک انہیں وطن فروش اور کریٹ عابدے نہ کرسکا۔

اس کے خلاف یہ بھی کما جانے لگا کہ وہ سیاست دانوں اور معزز عہدے داروں کا محاب کے خلاف یہ بھی کما جانے لگا کہ وہ سیاست دانوں اور دہشت محاب کرنے کی آڑ میں قتل اور دہشت اور دہشت اور دہشت کردی ہو رہی تھی اور دہشت کردی ہو رہی تھی' اس کا ذے دار بھی امیر تمزہ کو کو ٹھمرایا جانے لگا۔

پہلے کہا گیا تھا کہ عبوری حکومت کاشف اکبر کا محاسبہ نہیں کرے گی۔ انتخابات کے نتیج میں جو نے حکمران آئیں گے ، وہ اس کا محاسبہ کریں گے اب امیر حمزہ کو غلط کہا جا رہا تھا کہ وہ کاشف اکبر کو وطن فروش ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کیٹی بندر کے سلسلے میں جو دستاویزات اس نے بیش کی تھیں ، وہ سب جعلی ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو دستاویزات کو درست اور کاشف اکبر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے۔ مجرموں کی طرح ٹرویوش نہ رہے۔

امیر حمزہ نے اخبارات اور رسائل کے ذریعے جواب دیا۔ برسوں سے دو سیاست دال ایک دوسرے کو وطن و سمنی خفیہ سمجھوتا دال ایک دوسرے کو وطن و سمن خابت نہ کر سکے۔ ان دوسرے کا محاسبہ کرنے کا بھرپور ڈراما ہے کہ وہ ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے کا بھرپور ڈراما ہے کہ وہ ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے گا بھرپور ڈراما ہے کہ کریں گے۔

یہ دونوں کی تیمرے کو محاسبہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کوئی تیمرا سیاست وان ان کے مقابلے پر آنے کے لیے عوام کو سمجھائے کہ وہ ملک کا مقدر بنانے کے لیے کسی تیمری پارٹی کو کومت بنانے کا موقع دیں تو وہ خفیہ ہاتھ کے دونوں نور نظر تیمری پارٹی کو بھی پنینے کا موقع ہیں نہیں دیتے اس پارٹی کو "را" یا "موساد" کی پیداوار کمہ کر عوام کو اس سے بدظن کرتے ہیں یا پھراس لیڈر کو سیاس چالوں سے قبل کرا کے تیمری پارٹی کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ امیر حمزہ نے اخبارات کے ذریعے کہا۔ "میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ منظر عام پر آکر خفیہ ایجنسیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں 'میں بردلوں کی طرح ٹروپوش نہیں ہوں۔ یہ میمری سیاس حکمتِ عملی ہے۔ میں اس ملک میں ہوں جھے منظرِ عام پر دیکھنا چاہتے ہو تو آج تک جتنے سیاس راہنما قبل ہو چکے ہیں 'ان کے قا کوں کو عوام کے سامنے چاہتے ہو تو آج تک جتنے سیاس زاہنما قبل ہو چکے ہیں 'ان کے قا کوں کو عوام کے سامنے خاہر بھائی پر چڑھاؤ۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہنا ہوں۔ جس دن تمام قرض نادہندگان سیاست دال خود اپنا محاسبہ آپ کریں گے اور قرض کا ایک ایک ایک بیہ قومی نادہندگان سیاست دال خود اپنا محاسبہ آپ کریں گے اور قرض کا ایک ایک ایک بیہ قومی نات میں جع کر دیں گئی میں خود عوام کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ "

امیر حمزہ نے ایک طرف مخالفین سے اخبارات کے ذریعے سرو جنگ جاری رکھی سے۔ دوسری طرف رکن الدین کے خلاف عملی اقدامات کر رہا تھا۔ اس نے قانون کی بالا

رسی قائم رکھنے کے لیے رکن الدین کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کر دے۔ اس طرح اے کم سے کم سزا کے گی وہ کم بخت زیادہ سے زیادہ سزا پانا چاہتا تھا اس لیے ایک مبح اپنے دفتر گیا تو شام کو گھرلوٹ کر نہیں آیا۔

شام کو جب دفتر سے اپنی کار میں آرہا تھا تو معمول کے مطابق ڈرائیور کار چلا رہا تھا۔
ایک سکنل پر گاڑی رہتے ہی مجیلی سیٹ کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دو افرادٹی ٹی لئے
اس کے دائیں بائیں آگر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا۔ ''ڈرائیور! تمہارے صاحب کو اور تم کو
گولی مارنے میں دیر نہیں گئے گی اس لیے شور نہ مجانا' کوئی چلاکی نہ دکھانا۔ خاموثی سے
دریا کے مل تک چلو۔''

و انگروں؟" ورائیور نے سیم کر رکن الدین سے پوچھا۔" سرامیں کیا کروں؟" سیمیر میں میں الدین سے بوچھا۔" سرامین کی کہتا ہوں '

ر کن الدین بھی بری طرح خوف زرہ تھا۔ وہ بولا۔ "میہ جو کہتے ہیں ' وہی کرد- جمال عاجے ہیں ' وہی کرد- جمال عاجے ہیں ' وہیں لے جلو۔ "

ہ ہے ہیں ریں ہے ہیں ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی۔ پھر تھم کے مطابق راستہ بدل کر سبز سکنل ہوتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی۔ پھر تھم کے مطابق راستہ بدل کر بل کی طرف جانے لگا۔ رکن الدین نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا۔ "آ۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے۔ میں گھرچل کو دے سکتا معل ہیں۔"

ہوں۔ دونوں گن مینوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی کمرے ٹی ٹی لگائے ہیٹھے تھے۔ وہ دونوں آلیں میں بھی نہیں بول رہے تھے۔ پل کے قریب پہنچ کر ایک نے ڈرائیور ہے کما ''یل ہے آگے ای رائے پر چلو۔ آگے دائیں طرف گلی میں مڑجاؤ۔''

پن سے اسے اس اسے ہوا آگے جاکر گلی میں مڑگیا۔ پھراس سے کماکہ گلی کے پہلے ہی مکان وہ ڈرائیو کرتا ہوا آگے جاکر گلی میں مڑگیا۔ پھراس سے کماکہ گلی کے پہلے ہی مکان کے دروازے کے سامنے کار روک دے۔ جسے انحواکیا جاتا ہے' اس کی آتھوں پر بٹی باندھی جاتی ہے۔ تاکہ وہ شکار راستوں اور منزل کو نہ پچانے لیکن وہ اسے پچانے کا موقع دے رہے تھے۔

کار رک گئی۔ وہ چاروں کار سے اس طرح نکل کر مکان میں داخل ہوئے کہ گئی کار رک گئی۔ وہ چاروں کار سے اس طرح نکل کر مکان میں داخل ہوئے کہ گئی سے گزرنے والوں نے ان پر شکار اور شکاری ہونے کا شبہ نہیں کیا۔ مکان بالکل خالی تھا۔ شاید کرائے پر لیا گیا تھا۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپری منزل کے ایک کمرے میں آگئے۔ وہاں امیر حزہ بیٹیا ہوا تھا۔ رکن الدین اسے ویکھتے ہی چونک گیا۔ وہ اپنے اصلی چرے کے ساتھ تھا اور اس کے چرے کی تصویریں سکھرے جر تھانے میں پہنچائی گئی تھیں۔ اس نے کیا۔ "رکن الدین! اصلی چرے کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے اس چرے کو

جتنی تعداد میں تم نے تھانوں تک پہنچایا ہے۔ ان تمام تھانوں میں میری تصویروں کے نیچے مفرور مطلوب (WANTED) لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور میری آزادی اور روپوشی کے باعث امنِ عامہ کو زیردست خطرہ در پیش ہے۔"

رکن الدین موت کے خوف سے تھر تھرکانپ رہا تھا۔ وہ زبان سے پھھ بول نہیں پا
رہا تھا۔ امیر حزہ نے کہا۔ "بید پولیس والے اور قانون کے بڑے بڑے محافظ مجھ جیسوں کی
تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ تمہارے جیسے بیورو کریٹ اور کرپٹ سیاست دانوں کی
تصویروں کے بنچ لکھا جانا چاہیے کہ یہ مفرور اور مطلوب ہیں۔ بید عوام سے فرار ہو کر
ایٹ اندر چھے ہوئے ہیں۔ انہیں ان کے اندر سے گرفتار کرکے لانے والوں کو انعام کے
طور پر پاکستان کی خوش حالی دی جائے گی۔ بیٹھ جاؤ۔"

ایک جانباذ نے اسے وحکا دے کر کری پر بھا دیا۔ دو سرا جانباز اسے کری کے ساتھ رسیوں سے باندھنے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا۔ "بیہ نہ کہنا کہ میں نے قانون کا احترام نہیں کیا۔ تم عدالت میں جا کر خود اپنا اعمال نامہ پیش کر دیتے تو تہیں کم سے کم سزا دی جاتی بلکہ میرا وکیل عدالت میں کہنا کہ رکن الدین نے خود احتساب کرکے ایمان کے نقاضے بورے کیے ہیں۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ اِن کے ایمان کی واپسی کا اعتراف کر کے ان کے عمدول کو بر قرار رکھا جائے۔ ان کے لیے معانی کا اعلان کیاجائے تو جائے۔ "

امیر حمزہ نے ایک ذرا توقف ہے کہا۔ "مگر تمہارے جیسے لوگ اس خوش فنمی میں رہتے ہیں کہ اس ملک میں متمہیں کوئی سزا دینے والا پیدا نہیں ہو گا۔ تمہارے پاس پولیس فورس ہے۔ دولت ہے۔ اختیارات ہیں لیکن کمال ہیں رکن الدین؟ ان لمحات میں تم اختیارات کی کری پر آگئے ہو۔"

اے کری پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ صرف دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیئے گئے تھے۔ رسیوں کی گرہ اس کرس کے پچھلے پائے سے بندھی ہوئی تھی۔ رکن الدین جھک کر یا کسی اور طریقے ہے اپنے دونوں ہاتھ اس گرہ تک نہیں بہنچا سکتا تھا۔

وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہوا گر لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ "مم بیس عدالت میں اقبال جرم کے لیے جانے والا تھا لیکن بڑے برے بورو کریٹس نے یقین ولایا کہ وہ سب مل کر آپ کا محاسبہ کریں گے۔ آپ اصل کیپٹن امیر حمزہ نہیں ہیں۔ آپ ایک غیر مکی .........."

امير حزه نے ہاتھ اٹھاکر اے آگے کھ کہنے سے روکتے ہوئے کا۔ "میں اپنے

بارے میں اسی بہت می باتیں من چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں۔ صرف اپنی بات کرو۔ اگر میں غلط آدی ہوں تو تم لوگوں کو غلطیاں کرنے سے کیوں روک رہا ہوں۔ میں راہو اور بولیس انسکٹر کو بھی ذاتی محاسبہ کرنے اور خود کو قانون کے حوالے کرنے کا موقع دے رہا تھا لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں مٹانے کے بجائے مجھے اس دنیا سے مٹا دیتا چاہا۔ میں نے انہیں جنم میں پنچا دیا۔ تم بھی بیورو کریٹس کی بہت بری طاقت کے اور لیے مجھے مٹا ذالنے کی بحربور کوششیں کر چکے ہو۔ آج ایک آخری کوشش کرو۔ میں تمہیں بیخے کاموقع دوں گا۔"

رکن الدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امیر حمزہ نے کہا۔ "تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے۔ تم اس کے ذریعے کمشنر سے لے کر ہوم منسٹر تک سب ہی کو اطلاع کر دو گے کہ تم موت کی کری پر بیٹھے ہو۔ تمہاری زندگی صرف پچین منٹ کی ہے۔ تمہاری کری کے بیچ ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک پچین منٹ پر بلاسٹ ہو جائے گا۔ پھر تمہارا قیمہ اور بڈیوں کے کلڑے بچانے نہیں جائیں گے۔ نیچے سے اوپر تک تمہارے جتنے باافتیار محافظ ہیں ان سے کہو' وہ بچین منٹ پورے ہونے سے پہلے یمال آکر ٹائم بم کو ناکارہ بناکر تمہیں پھرسے زندہ رہنے کا موقع ویں۔"

وہ خوف ہے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "خدا کے وہ خوف ہے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اس بار مجھے موقع دیں۔ ابھی چھوڑ دیں۔ میں ابھی ایک وکیل کے ساتھ جج صاحب کے پاس جاکر اقبال جرم کرنے جاؤں گا۔ اگر مجھے کل عدالت کے وقت بلایا گیاتو تمام رات کل صبح تک جج صاحب کی کوشمی کے باہر بیشار ہوں گا۔"

بیوی یو مهم ارساس می ما میں موت سے لڑنے کے بعد۔ تاکہ تہمارے تمام مور روز میں جائے ہوں ہوئے گریماں موت سے لڑنے کے بعد۔ تاکہ تہمارے تمام ہور کریٹس کو معلوم ہو کہ پہلے میں اقبال جرم کے لیے آسان راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ جب کوئی مجھے دھوکا دیتا ہے تو اسے موت کے راستے سے گزر کر ذندگی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی نئی ذندگی گزارنے کے لیے لازی ہوگا کہ وہ خود اپنے محاہے کے لیے قانون کی دہلیز پر جائے۔"

ایک جانباز نے اس کے قریب ایک اسٹول پر ٹیلی فون لا کر رکھ دیا۔ "تمہارے دونوں ہائتھ ای جانباز نے اس کے قریب ایک اسٹول پر ٹیلی فون استعال کرسکو لیکن بید دونوں ہائتھ کری کے بچھلے پائے تک نہیں چہنے سکیں گے اور تم رسیوں کی گرہ نہیں کھول سکو گڑ "

دوسرے کمرے سے دوسرا جانباز ایک چھ انچ کا متطیل ٹائم بم لے آیا۔ رکن

الدین ایک دم دہشت زدہ ہو کر اپی جسمانی قوت سے رسیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اسے رسیوں اور کرس کے درمیان اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ بل بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں پاؤں کرس کے اسکلے پایوں سے باندھے گئے تھے اس لیے وہ پیروں کو فرش پر ٹیک کر زور نہیں لگا سکتا تھا۔

امیر حزہ نے کہا۔ "تم ایک آرام طلب ڈی می ہو۔ باڈی بلڈر نہیں ہو' رسیاں نہیں تو رسیاں نہیں تو رسیاں نہیں تو رسکو گے۔ زیادہ سے نیادہ کری سمیت فرش پر گرو گے۔ کری نیچے رکھے ہوئے بم سے ظرائے گی تو ہو سکتا ہے' بم سے مسلک تاروں کو جھٹکا پہنچے گا وہ مقررہ وقت سے پہلے بلاسٹ ہو جائے گا۔"

بھراس نے اپنے جانبازے کہا۔ "اسے ٹائم بم کا فنکشن سمجھا دو۔"

جانباز نے رکن الدین کو بم و کھاتے ہوئے گیا۔ "بیہ بت حیاس بم ہے۔ بم ڈسپوزل سکواڈ کے ما برین جانتے ہیں کہ اسے بڑی احتیاط سے بینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے ناکارہ بناتے وقت جھٹکا لگے تو یہ مقررہ وقت سے پہلے پھٹ پڑے گا۔ اس میں تین رگوں کے تار بلاسٹ پوائٹ سے مسلک ہیں۔ یہ تار سرخ 'زرد اور سبزرنگ کے ہیں۔ یہ صرف ہم جانتے ہیں یا کوئی بم ڈسپوزل کا ما ہر جان سکتا ہے کس تار کو الگ کرنے سے یہ بم ناکارہ ہو جائے گا۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ "ہم اس کا بلاسٹنگ ٹائم مقرر کر کے اسے کری کے پنچے رکھ کر پہلے جائیں گھے۔ دروازے کھڑکیاں سب کھلی رہیں گی۔ تم چیخ چیخ کراس علاقے کے لوگوں کو یماں بلا سکو گے۔ سب آئیں گے لیکن ہم کے قریب نہیں آئیں گے۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ کوئی یماں سے ہم کو دور بھیننے کے لیے اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ڈور کا ایک سمرا بم سے بندھا ہو گا دو سمرا سمارے ایک پیرسے۔ یعنی وہ تہمیں بم سے الگ کرنے کے لیے رسیاں کھولیں گے پھر ڈور کھولیں گے تو ان کے انا ڈی پن سے بم کو جھٹکا کرنے کے لیے رسیاں کھولیں گے پھر ڈور کھولیں گے تو ان کے انا ڈی پن سے بم کو جھٹکا لیگ گا۔ پھر تمہارے ساتھ نہ معلوم کتوں کے پرنچے آڑیں گے۔ للذا اچھی طرح ذہن نشین کر لوک کہ اسے کوئی ماہر بی ناکارہ بنا کر تمہیں موت سے بچا سکتا ہے۔ دو سرے لوگوں کو بلاکر تم خود اپنی موت کو دعوت دو گے۔"

امیر حزہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ رکن الدین آنسوؤل سے رو رو کر گڑ گڑانے اور بچوں کی قتمیں کھانے کے اٹھے گیا۔ رکن الدین آنسوؤل سے رو رو کر گڑ گڑانے اور بچوں کی قتمیں کھانے لگا کہ وہ ابھی خود کو قانون کے حوالے کرنے جائے گا۔ اسے اقبال جرم کا آخری موقع دیا جائے۔ ایک جانباز نے کہا۔ "ہم تمہارے ڈرائیور کو لے جا رہے ہیں۔ اسے ایک گھٹے کے بعد آزاد کر دیں گے۔ تم زندہ رہو گے تو یہ تمہارے پاس واپس

ورمیان ہوں۔ فور أصاحب سے بات كراؤ-"

وزراتِ داخلہ کے سیرٹری کی آواز سائی دی۔ رکن الدین نے کہا۔ "سر! امیر حمزہ نے جھے اغوا کر کے ایک کری ہے باندھ کر نیچے ایک ٹائم بم رکھ دیا ہے۔اس بم کو پھنے کے لیے بچپن منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ میں اپی گھٹری دکھے رہا ہوں۔ تین منٹ گزر چکے ہیں۔ باون منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ فار گاڈ سیک آپ فوراً سکھر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو یہاں بھیج دیں۔ میں اس جگہ کا پا تا رہا ہوں۔ آپ نوٹ کریں۔ اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔"

اس نے اس جگہ کا پتا نوٹ کرایا۔ یہ بھی بتایا کہ اس مکان کے سامنے اس کی کار کھڑی ہو گی اور اس مکان کے سامنے اس کی کار کھڑی ہو گی اور اس مکان کے لوہ کے دروازے کا رنگ سیاہ ہے۔ پھراس نے کما۔ "سرا! امیر حمزہ نے مجھے اس فون کا نمبر نہیں بتایا ہے۔ میسرے لیے تو یہ ون وے ہے میں ہی آپ کو پندرہ منٹ کے اندر فون کروں گا۔"

"ر کن الدین فکر نہ کرو۔ حوصلے سے کام لو- ابھی اس بم کو ناکارہ بنانے والے وہاں بہتے جائیں گے۔"

رابطہ ختم ہو گیا۔ رکن الدین نے کمشنر سے فون پر رابطہ کر کے اسے میں بات بتائی۔ کمشنر نے کہا۔ "بیہ تم نے اچھا کیا کہ پہلے وزرات وافلہ کے سکرٹری سے مدد طلب کی ہے۔ اس کا علم سنتے ہی بوری سکھر آرمی الرث ہو جائے گی اور بم وسیوزل اسکواڈ والے بھی وہاں بہنچ جائیں گے۔ میں بھی متعلقہ افسران سے رابطہ کر رہا ہوں اور ماہرین کے ساتھ میں بھی وہاں آرہا ہوں۔"

"سرا جلدی آئیں۔ آپ اس فون کے ذریعے ٹک ٹک ٹک کی آواز س رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر ٹک کے ساتھ میری زندگی کی ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے۔"

ممشز نے فوراً اہرین کے ساتھ آنے کا دعدہ کرکے فون بند کر دیا۔ گفتگو کا سلمہ ختم ہونے سے یوں لگا جیسے گفتگو کرنے والوں سے ساتھ چھوٹ گیا ہے۔ وہ بالکل تناہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے والے مقررہ وقت سے پہلے آکر اسے بچا لیں۔ نیچ فک فک کی مسلسل آواز کمہ رہی تھی' موت برحق ہے۔ زندہ رہنے کے لیے جسنے بھی جتن کرلو۔ مرنا تو ہے۔ ابھی یا چر بھی اور شاید ابھی۔

پندرہ منٹ گزر گئے۔ اس نے بھراسلام آباد وزارتِ داخلہ کے سکرٹری سے رابطہ کرتا چاہا۔ دوسری طرف سے پتا چلا کہ فون مصروف ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس

آئے گا۔ ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ تمهاری کار اسی مکان کے سامنے کھڑی رہے۔ گی۔"

ں۔ اس کے بولنے کے دوران میں دوسرا جانباز بم کو کرسی کے پنچے رکھ کراس کی ڈور کے ایک سرے کو رکن الدین کے ایک پیرسے باندھ رہا تھا۔

وہ دونوں جانباز تمام کام کمل کرنے کے بعد ڈرائیور کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان کے بعد امیر حزہ آہستہ آہستہ چانا ہوا کری کے پاس آیا۔ وہاں بیٹھ کر کری کے پنچ جھک کر اس نے ہم کی گئری میں پچپن منٹ کا وقت مقرر کیا۔ پھر بٹن دبا کر اس گئری کو آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فک نک فک کی آواز ابھرنے گئی۔ سرخ کانٹا ایک ایک سیکنڈ کے صاب سے حرکت کرنے رہنے سے ایک بوا سیاہ حساب سے حرکت کرنے رہنے سے ایک بوا سیاہ کانٹا ایک منٹ کی طرف حرکت کرت کرت کرت کرت کرت کرت اور وہ سرخ کانٹا میں ہزار جمن سو (۳۳۰۰) بار حرکت کرتا تو وہ ہم چھٹ پڑتا۔ ویسے ابھی اتنا وقت تھا کہ ہم شہوزل کے ماہرین آگر اس کے متحرک کانٹوں کو مہارت سے روک کر اس کی جان بچا شہر خصر کے اس کی جان بچا

امیر حزہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ رکن الدین نے مملی فون اٹھا کرائی گود میں رکھا' وہ ریبیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہتا تھا۔ امیر حزہ نے دروازے پر رک کر کہا۔ دمہاری قومی زندگی میں سرخ' زرد اور سبزر گوں کی ایمیت ہے۔ ہرشمر کے ہرچوراہے پر ان تینوں رگوں کے سکتل ہوتے ہیں۔ جب تک سبز سکتل نہیں ہوتا' گاڑیاں آگے نہیں برھ پاتیں' رکی رہتی ہیں۔ سرخ اور زرد سیاست وال بھی سبز سکتل نہیں ہونے وہے۔ قوم کو آگے بردھنے سے روکے رکھتے ہیں۔ اس ٹائم بم میں بھی سرخ' زرد اور سبزرنگ کے اربیا بائٹگ پوائنٹ سے مثال کی گاڑی کو آگے بردھانے کے کی سرنگ کی گاڑی کو آگے بردھانے کے لیے کس رنگ کے تارکو بلاسٹنگ پوائنٹ سے مثال جائے گا؟ سوچو کیا سبز تارکو ہوئیا جائے؟ لیکن کیوں اسے مثالی جائے؟ تمہاری نہیں دکھو کہ تمہاری نہیں کہ کون سارنگ ہوئی نہیں دکھائی۔ سوچو۔ سوچو رکن الدین کہ کون سارنگ شہیں زندگی دے گا؟ الدین کہ کون سارنگ شہیں نزدگی دے گا؟ الرک گا؟"

یں وروں رہے کا برور رک مالیا۔ اس کی نظروں سے او جھل ہو گیا۔ وہ فوراً ہی نمبرڈا کل کر امیر حمزہ میہ کر چلا گیا۔ اس کی نظروں سے او جھل ہو گیا۔ وہ سری طرف سے تھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھرایک آواز سنائی دی۔ "ہوایک" سنائی دی۔ "ہوایک"

وہ بولا۔ "میں ڈی سی رکن الدین سکھرسے بول رہا ہوں۔ میں زندگی اور موت کے

aazzamm@yahoo.com اندهر گری 🖈 37 🖈 (حصد دوتم)

اندهر گری 🕏 36 🌣 (حصد دوتم)

کے دل میں موت کا ایسا و هڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ کینے سے بھیگ رہا تھا۔ دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ ریسیور پکڑتے وقت ' نمبر ڈاکل کرتے وقت اور بولتے وقت ایے تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے زور کا بخار چڑھا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزر تا جا رہا تھا' دماغ کے اندر ممول کے دھاکے ہوتے جا رہے تھے۔

یکبارگ وہ چیخ پڑا جیسے اس کے سامنے دھاکا ہوا ہو۔ حالانکہ دھاکہ نہیں تھا۔ فون کی گفتیٰ نج رہی تھی۔ اس نے دہشت ذدہ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھا۔ پھر تھر تھراتے ہوئے باتھ سے ریبیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سائی دی 'دہلو رکن الدین! میری گھڑی کے حساب سے بائیس منٹ گزر چیکے ہیں۔ کیا تہماری مدد کے لیے کوئی آریاہے؟''

آس نے بولنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ٹھیک طرح بول نہیں پارہا تھا۔ موت ہے پہلے اس کی آواز مررہی تھی۔ وہ تھنسی تھنسی سی مُردہ آواز میں بولا۔ "معاف کرو۔ کردو اللہ۔ کے نام پر زن۔ زندہ رہنے دو۔"

امير حمزه نے كما۔ "زندگى كى بُعيك نه مانگو- تھركى كتنى ہى جوان لؤكيال ان كے بات اس كے بھائى وؤيروں اور بوليس والوں كے ظلم و ستم كى شكايتيں كرتے رہے كيا تم في ان كى فرياديں سنى تھيں ؟ نہيں۔ نہيں سنى تھيں اس ليے مجھ سے بھى فرياد نه كرو۔ ميں نے اس ٹائم بم ميں بچپن منٹ كا جو مقرر كيا ہے اس كے مطابق ٹھيك آٹھ ج كروس منٹ بر وہ بم بھٹ جائے گا۔ اس وقت ميرى گھڑى ميں آٹھ بجنے ميں بندرہ منٹ رہ گئے ہيں۔ نبیں منٹ كے بعد تمهارى موت لازى ہے۔"

یں جیسے جیسے دہشت بردھ رہی تھی' وہ بد حواس ہوتا جارہا تھا۔ اس کے علق سے بے افتیار کراہیں نکل رہی تھیں۔ زندگی زخمی ہو کر کراہ رہی تھی۔ امیر حمزہ نے کہا۔ "ہمارا اوپر والا اللہ تعالی ہے۔ مگر تم آخری گھڑیوں میں بھی اللہ تعالی کو نہیں' اپنے اوپر والوں کو لیکارو گے۔"

دوسری طرف سے فون بند ہوگیا۔ وہ سوچنے لگا۔ "موت اسنے قریب ہے اور میں نے اللہ تعالی کو ابھی تک پکارا نہیں لیکن میں کیا کروں۔ وقت بہت کم ہے۔ مجھے اوپر والوں کو ہی فوراً بلانا ہے۔"

اس نے کمشنر سے رابطہ کیا۔ کمشنر نے کہا۔ "میں تہمارے فون کا انظار کر رہا تھا۔ میں بم وسپوزل اسکواؤ کے ساتھ نکل بڑا ہوں۔ تم مجھ سے میرے اسی موبائل پر رابطہ رکھو۔ یہ بتاؤ۔ پچپن منٹ کے حساب سے بم بلاسٹنگ کا آخری وقت کیا ہے؟"

وہ تحر تحرائی ہوئی آواز میں بولا۔ "امیر حمزہ کی گھڑی کے مطابق آٹھ بج کر دس منٹ لیکن اس کی اور آپ کی گھڑیوں میں آگے بیچھے کئی منٹ کا فرق ہوسکتا ہے۔" "فکر نہ کرو۔" "ہم دس منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔"

اے ایک ذرا اطمینان ہوا کہ وہ چل بڑے ہیں اور پندرہ منٹ میں پینچنے والے ہیں۔ اس نے فون بند نہیں کیا۔ ریسیور کان سے لگائے رکھا دوسری طرف کمشنر کا موبائل فون بھی اس سے مربوط تھا۔ اس کے ذریعے رکن الدین کو آتی جاتی ہوئی گاڑیوں کی آوازیں سائی دے دہی تھیں۔ پھر کمشنر کی آواز سائی دی۔ وہ کس سے کمہ رہا تھا۔ "ادھرٹریفک جام ہے تو دوسرے راستے سے لے چلو۔"

ایک مخص کی آواز سنائی دی۔ "سرا پیچھے کئی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں۔ ہم کسی دوسرے رائے کے لیے مر نہیں سکیں گ۔"

ر کن الدین کا اطمینان کھرغارت ہوگیا۔ اس کی مدد کو آنے والوں کی گاڑی ٹریفک کے بھنور میں کھنس گئی تھی۔ وہ رونے لگا۔ روتے روتے بولا۔ "سر! آپ لوگ کتنی دور بی؟ اگر قریب ہیں تو گاڑی چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آجائیں۔ میں مررہا ہوں۔ آپ نہیں آئیں گے تو میں بم چھننے سے پہلے مرجاؤں گا۔"

"ركن الدين! حوصله كرو- بهم آرج بين- آگ والى گاريان آبسة آبسة آگ بيره ربى بين- راسة صاف بون والا ب- بهم تيزى سے آئيں گے- تم فكر نه كرو-"
وه بينك نك كى زبان والى موت كى گود ميں بينا بوا تقا اور اسے كما جا رہا تقا كه فكر نه كرے- اس نے گھڑى ديمى آٹھ نے بچے تھے۔ امير حمزه كى گھڑى كے مطابق صرف وس منٹ ره گئے تھے۔ اس كى اپنى گھڑى كے حساب سے باره منٹ ره گئے تھے۔ اس نے بيلو كمه كر آواز دى- بنا چلا كه موبائل بند كرويا گيا ہے۔ اس نے كريدل پر ہاتھ ركھ كر پچر بيلو كمه كر آواز دى- بنا چلاك موبائل بند كرويا گيا ہے۔ اس نے كريدل پر ہاتھ ركھ كر پچر كمشز سے رابطہ كرنا چاہا۔ دو سرى طرف كمشز كى دو سرے افسر سے باتيں كر رہا ہوگا اس كمشز سے رابطہ نبيں ہوا۔ وہ بے اختيار روتے ہوئ بيختے ہوئ كئے لگا۔ "بچاؤ۔ ليا مين ہوا۔ وہ بے اختيار روتے ہوئ جان پر كھيل كر جمھے بچاؤ۔ خدا كے ليے جمھے بچاؤ۔ كوئى ماہر نه ہو۔ كوئى جان پر كھيل كر جمھے بچائے خدا كے ليے جمھے بچاؤ۔ كوئى ميارى كمائى دے دوں گا۔"

رونے اور چیخنے سے وقت مجھی نہیں رکما۔ موت کے قریب پہنینے والا وقت گزر ؟ جارہا تھا۔ صرف پانچ منٹ رہ گئے۔ تب میگا فون کے ذریعے گلی سے کمشز کی آواز سنائی دی۔ "رکن الدین ہم آگئے ہیں۔ رابطہ کرد۔"

اس نے فوراً بی اس کے موبائل فون پر رابطہ کیا۔ کمشنرنے کما۔ "ہماری گھڑی کے

اندهر گری شه 38 شه (دهم) aazzamm@yanoo.com اندهر گری شه 39 شه (دهم)

مطابق صرف ایک منٹ رہ گیا ہے۔" وہ چیخ کر بولا۔ "ایک نہیں' چار منٹ ہیں۔ پلیز جلدی آئیں۔ ایک ایک لحہ قیمتی

ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ "سرا میں بم ڈسپوزل کا ماہر ہوں لیکن ہماری گھڑیوں میں کئی کئی منٹوں کا فرق ہے۔ ایسا ہوسکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس پنجیس اور بم بھٹ رہے۔"

پر سب و مرے مخص کی آواز سائی دی۔ "میں بھی ہم ڈسیوزل کا ماہر ہوں۔ ہم اس مکان سے بہت دور چلے آئے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے۔ اگر صحیح وقت کا تعین ہوتا اور ہمیں صرف وس منٹ کا وقت مل جاتا تو ہم اس بم کو ناکارہ بنا دیتے۔ ابھی آپ کے پاس آنے کا مطلب سے ہوگا کہ ہم خود کشی کرنے آئیں گے۔"

ر سن الدین نے چیخ کر گالی دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا یمال میری موت کا تماشا دیکھنے آئے ہو۔ میں کہنا ہوں ابھی وقت ہے۔ مجھے بچالو۔ مجھے جان بُوجھ کر مرنے کے لیے نہ چھوڑو۔ نون کمشز صاحب کو دو۔ وہ مجھے بچانے آئیں گے۔''

" اس محلے کے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لوگ آس پاس کے مکانات سے نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ خود ہی سمجھیں' ایس طالت میں ہم وہاں کیسے آسکتے ہیں۔ فی الحال ہم آپ کی سلامتی کی دعائیں کرسکتے ہیں۔"

وہ سری طرف سے قون بند کردیا گیا۔ رکن الدین کے ہاتھ پاؤل ڈھیلے پڑ گئے۔
ہاتھوں سے رہیور اور ٹیلی فون چھوٹ کر نیچ گر پڑا۔ بس آخری وقت تھا اور ایسے وقت
کو وقت دعا کہتے ہیں۔ وماغ من ہوگیا تھا۔ پچھ سوچنے سیجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسی
دماغی حالت میں اے آخری بار پڑھنے کے لیے کلمہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ موت کی
دہشت آیسے مرطے پر پہنچ گئی تھی کہ اس پر سکتہ طاری ہوگیا تھا۔ وہ مردے جیسا ہوگیا
تھا۔ اس میں اتن توانائی نہیں رہی تھی کہ سراپنا توازن قائم رکھتا۔ اس کا سرایک طرف
شانے ر ڈھلک گیا۔

آس مکان سے بہت دور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوگئے تھے۔ وہ محلّمہ خالی ہوگیا تھا۔ اسلام آباد سے وزارتِ داخلہ کے سیکرٹری نے کمشنرسے پوچھا۔ 'دکیا ڈی سی کو بحالیا گیاہے؟''

ب من من کا دھاکا ہونے والا ہے۔ صحیح وقت کا تعین نہیں ہوسکا ہے۔ ایس صورت میں بم ڈسپوزل کے ماہرین اس مکان میں

جائیں گے تو ڈی سی کے ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے۔ ویسے آس پاس کے مکینوں اور دکان داروں کو محفوظ مقامات پر بہنچا دیا گیا ہے۔ صرف ڈی سی کے علاوہ کسی کو جانی نقصان ضیں بنچے گا۔

انظار میں اور این باتوں میں آٹھ بج کر تمیں منٹ ہوگئے۔ پھر آٹھ نج کر بینتالیس منٹ ہوگئے۔ پھر آٹھ نج کر بینتالیس منٹ ہوئے۔ اس کے بعد نو نج گئے لیکن وحماکا نہیں ہوا۔ وہ مکان ایک زندہ مخص کے مقبرے کی طرح خاموش اور وریان دکھائی دے رہا تھا۔ موت کے ڈر سے کوئی اس مقبرے پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جارہا تھا۔

کمشزنے بم وسپوزل کے ماہرین سے آپوچھا۔ "کیا بات ہے؟ دھاکا نہیں ہوا؟" ایک ماہر نے کہا۔ "جیسا کہ ہمیں وقت بتایا گیا ہے۔ اس حساب سے ایک گھٹٹا پہلے هاکا ہونا چاہیے۔"

دو سرے ماہرنے کما۔ "ایک گھٹٹا گزر چکا ہے۔ وہاں ٹائم بم نہیں رکھا گیا ہے۔ ڈی سی صاحب کو خواہ مخواہ دہشت زدہ کیا گیا ہے۔"

کمشنر نے کہا۔ "امیر حزہ صرف ڈی سی کو نہیں ہم سب کو بھی دہشت زدہ کر رہا ہے۔" ہے۔ آپ دونوں ماہرین کو اب وہاں جانا چاہیے۔"

وہ سب اس مکان کے قریب جانے گئے۔ وہ اندر سے خوف زوہ تھے ماہرین کا اندازہ تھا کہ نائم بم میں زیادہ وقت نہیں رکھا جاتا۔ جب بم ایک گھنٹے بعد بھی بلاسٹ نہیں ہوا ہے تو اس میں کوئی میکنیکل خامی بیدا ہوگئی ہوگ۔

مشنر مكان سے ذرا دور رہا۔ ماہرین كو خطرات مول كينے پڑتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ كا نام لے كر مكان ميں داخل ہوئے۔ انہوں نے ركن الدين كو آواز دى۔ جواب نہيں ملا۔ وہ فون پر بتا چكا تھا كہ دوسرى منزل كے ايك كمرے ميں ہے۔ انہوں نے زينے چڑھتے ہوئے اس خاطب كيا۔ "مرا! آپ خيريت سے بيں۔"

دوسرے نے کہا۔ "ہم بم کو ناکارہ بنانے آئے ہیں۔ کیاوہ ابھی تک آن ہے؟ پلیزاتا بنا دیں 'کیا ٹک ٹک کی آوازیں آرہی ہیں؟"

وہ رک رک کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کچھ نہ کچھ بوچھتے جا رہے تھے۔ یہ بھی اوچھ رہے تھے کہ وہ جواب کیول نہیں دے رہاہے؟

آخر وہ ایک کمرے کے قریب پنچ۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہاہرے دکھائی دے رہا تھا وہ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا سرایک شانے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ آئکھیں بند تھیں۔ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلسل دہشت کی زیادتی

اندهر گری شه 40 شه دوم م) aazzamm@yahoo.com اندهر گری شه 41 شه (حصه دوم م)

ے اس کادم نکل حمیا ہے۔

انہوں نے بھراسے آواز دی۔ دہ کری پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ دونوں نے ایک دو سرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہال کی گری خاموثی میں ٹک ٹک۔ ٹک ٹک کی آوازیں ایک ایک سکینڈ کے وقفے سے ابھر رہی تھیں۔وہ آوازیں بتا رہی تھیں کہ بم واچ آن ہے اور ابھی خطرہ ہے۔

وہ دونوں زیر لب کلمہ پڑھتے ہوئے کرے میں آئے۔ کری کے قریب پنچ ڈی تی رکن الدین کی پتلون بھیگی ہوئی تھی اور غلاظت کی ناقائل برداشت ہو آرہی تھی۔ اس کے بنچ فرش پر وہ بم رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی ناک اور منہ پر رومال باندھ کر فرش پر دو زانو ہو کر اس ٹائم بم کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شار بم دیکھے تھے لیکن الیابم بہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ بم کیا تھا' ایک پلائک کا مستطیل ڈبا تھا۔ اس کے اوپر ایک اسٹاپ واچ رکھی ہوئی تھی۔ اسٹاپ واچ میں ایک بٹن ہوا کرتا ہے۔ جے ایک بار دبایا جائے تو گھڑی کے سینڈ کا کائنا فک فک کی آواز کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پھرای ایک بٹن کو دبایا جائے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی ای ایک بٹن سے گھڑی چگتی ہے اور بید بند بھی ہوتی ہے۔

اور ٹائم ہم سے مجھی اسٹاپ واچ مسلک نہیں ہوتی۔ ایک ماہر نے ہاتھ بردھا کراس واچ کو دو انگلیوں سے تھام کر اٹھایاتو وہ پلاسٹک کے ڈب سے الگ ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھرایک نے کہا۔ ''میہ ٹائم ہم نہیں ہے۔''

ووسرے نے ذرا ڈرتے ہوئے اس ڈب کو اٹھایاتو وہ بانکل ہلکا تھا جیسے اندر سے خالی ہو۔ اس کے اندر بیٹری اور وھماکا خیز مادے کا وزن ہونا چاہئے تھا لیکن کھو کھلے ڈب کا صرف اپنا ہلکا ساوزن تھا۔ اس نے اس کے اویری جھے کو کھولا تو اس کے خالی اور کھو کھلے ہونے کی تصدیق ہوگئے۔ اندر ایک چھوٹا ساتمہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔

دونوں نے اسے کھول کر پڑھا۔ امیر حمزہ نے لکھا تھا۔ "رکن الدین! میں کہہ چکاہوں وانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لول گا۔ مجھے اپنا قاتل بنانے پر مجبور نہ کرو۔ میں چر مملت دے رہا ہوں۔ عدالت میں جاکر اقبال جرم کرد اور یہ سبق حاصل کرد کہ بم وسیدوزل ماہرین اور اس ملک کے تمام طاقت ور اور باافقیار اکابرین بھی تمہیں موت سے بچانے نہیں آیا۔ بچایا میں نے ہے۔ فقط۔ امیر بچانے نہیں آئے۔ بچایا میں نے ہے۔ فقط۔ امیر حمدہ۔"

انہوں نے رکن الدین کی نبض اور دل کی دھر کنیں دیکھیں۔ بتا چلاوہ بے ہوش ہو

گیا ہے۔ انہوں نے فون کے ذریعے کمشنر کو بتایا۔ "سرا کوئی ٹائم بم نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اور ڈی می صاحب کو دہشت میں بتلا رکھا گیا تھا۔ ڈی می صاحب دہشت کے مارے ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت ایس ہے کہ فوراً کسی بھٹکی کو بلا کر ان کی صفائی کرانی ہوگا۔ "کرانی ہوگا۔ "کرانی ہوگا۔ "

مشترنے کہا۔ ''انجی یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ بم نعلی تھا۔ میں بھیکیوں کو بھیج رہا ہوں۔ جب تک اس مکان میں نہ آؤں تم دونوں باہر نہ آؤ اور نہ ہی کی اخبار والے سے بات کرد۔''

کمشنر نے اپنے ماتحتوں سے کہا۔ "اس علاقے میں بھتگی ہوں گے دو چار کو بلا کر سالے آؤ۔ جلدی کرو۔ ڈی می صاحب کو اسپتال پنجانا ہے۔"

پراس نے اسلام آباد و زراتِ داخلہ کے سیکرٹری سے گفتگو کی۔ امیر حزہ کے خلاف کارروائی کرنے اور عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچ لانے کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین کیا۔ پھر اس مکان میں گیا۔ کی اخبارات کے نمائندے اور فوٹو گرافرز بھی مکان کے اندر آتا چاہتے ہے۔ انہیں بولیس نے روکا اور وعدہ کیا کہ ابھی انہیں بلایا جائے گا۔ کمشنز نے اس کمرے میں آکر دونوں ماہرین کو سمجھایا کہ اسے اصلی اور بست ہی خطرناک بم ظاہر کیا جائے۔ اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرا فرز کو وہ نقلی بم نہ دکھایا جائے اور نہ ہی اس کی تصویریں اتار نے کی اجازت دی جائے۔ دونوں ماہرین نے اسے ایک اور نہ ہی اس کی تصویریں اتار نے کی اجازت دی جائے۔ ونوٹو گرافر تصویر اتار نے لگے۔ اس کمشنز نے کما۔ "میں ماتھ مکان سے باہر آئے۔ فوٹو گرافر تصویر اتار نے لگے۔ کمشنز نے کما۔ "میں ماتھ دیں۔ اس کے باوجود ایک شیکنیکل مشکلت ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ابھی ناکارہ بنایا ہے۔ اس کے باوجود ایک شیکنیکل مشکلات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ابھی لیبارٹری لے جاتا ضروری ہے۔ پلیز ایک طرف ہٹ جائیں۔ انہیں فوراً جانے کے لیے ابھی راست دیں۔ ورنہ بیال کوئی بری تباہی آئے۔ ورنہ بیال کوئی بری تباہی آئے۔ انہیں فوراً جانے کے لیے لیبارٹری لے جاتا ضروری ہے۔ پلیز ایک طرف ہٹ جائیں۔ انہیں فوراً جانے کے لیے ابھی راست دیں۔ ورنہ بیال کوئی بری تباہی آئے ہے۔"

دونوں ماہرین وہ ڈبا لے کرایک گاڑی میں وہاں سے چلے گئے۔ رکن الدین محسنڈ بے پانی کے باعث ہوش میں آگیا۔ پھٹی پھٹی آ تکھوں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ اس لے کچھ بولنا چاہا۔ اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ دہشت کے باعث عارضی طور پر قوت گویائی سے محروم ہو گیاتھا۔ بھٹیوں کو دیکھ کریہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مرچکا ہے اور اسے آخری عسل دیا جا رہا ہے۔ وہ ہوش میں آچکا تھا لیکن حواس میں نہیں تھا ایب نارمل ہو دکا تھا۔

اندهير نگري الله 42 الله ووتم) اندهير نگري الله 43 الله ووتم) اندهير نگري الله 43 الله ووتم)

راجه نواز کی حمایت کرتے ہیں۔"

" چنا صاحب! بد راجہ نواز کوئی طالب علم نہیں ہے گر ایک اسٹوڈنٹ بن کر بونیورٹی میں پینچاہوا ہے اور دونوں بری ساسی پارٹیوں کا دشمن ہے۔"

" بی ہاں۔ جیسے امیر حمزہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے لگا ہے۔ میں ایک بار آپ سے کمد چکا ہوں' یہ راجہ نواز جھے امیر حمزہ لگتا ہے جو"را" کے ایجنٹوں تک پنچا ہوا ہے' دہ کتنا باخبراور کتنی منظم پارٹی کا سربراہ ہو گا' اس کا اندازہ لگایا جا سکتا

ے۔ "اسٹوڈ نٹس ہماری فرنٹ لائن ہیں۔ ہمیں اس میں فوری تبدیلیاں کرنی ہوں گ۔ آپ یہاں آجائیں' میں اس سلسلے میں ضروری باتیں کروں گا۔"

مشیر نے پوچھا۔ ''کیا تہیں یہ باتیں فون کے ذریعے بنائی گئی ہیں؟''
مریر نے کہا۔ ''جی نہیں۔ باقاعدہ پریس ریلیز کے طریقے پر فوٹو اسٹیٹ کائی موصول
ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ خبردو سرے اخبارات کو بھی ارسال کی جارہی ہے۔''
کاشف انمبر نے سوچا' اب وہ راجہ نواز ہو' یا امیر حمزہ' اس نے پریس ریلیز میں
مازاں کاذکر نہیں کیا۔ پھر تو وہ سچا عاشق ہے۔ محبوبہ کی عزت رکھ ٹی ہے۔ سا ہے لڑکی بہت
ہی خوب صورت اور بڑی پُرکشش ہے۔

سَکِرٹری نے انٹر کام پر کما۔ "سُر! کمال صالح صاحب ہات لائن پر ہیں اور بہت ہات ہو کربول رہے ہیں۔"

کاشف اُکبر نے ہائ لائن کاریسیور اٹھاکر کہا۔ "ہیلو' میں ہوں کاشف اکبر۔"
دوسری طرف سے کمال صالح نے کہا۔ "سرا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دو کو ڈی کا جو این میرے بیٹے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے ادر صوبائی پارٹی کے تمام عمدے دار تماشا دکھے رہے ہیں؟ بتا ہے' وہ کل رات کو شمی میں گس آیا تھا۔ اس نے چار خول خوار کتوں کو اوران کے ٹرینر بیجو کو بھی زہر کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ اگر وہ میرے بچول کو بھی بلاک کر دیتا تو آپ لوگول کا پچھ نہ جاتا۔ مجھے آپ کی پارٹی میں رہنے کی سزا مل جاتی بلکہ سزامل رہی ہے۔"

کمشز دوسرے ماتحوں کے ساتھ مکان کے باہر کمہ رہا تھا۔ "آپ حفرات کی لکھنے والے صحافی ہیں۔ آپ اخبارات کے ذریعے عوام کو حقیقت بتائیں کہ امیر حزہ کتنا ظالم اور سنگ دل دہشت گرد ہے۔ اگر ہمارے ماہرین بروقت اس بم کو ناکارہ نہ بتاتے تو رکن الدین جیسے دیانت دار ڈی سی کے ساتھ اس علاقے کے سیروں افراد ہلاک اور زخی ہو جاتے۔ رکن الدین سے ذاتی وشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیروں ہے گناہ افراد کی زندگیوں سے کھیلا جائے۔ اگر اس بم کو ناکارہ بتانے میں کامیابی نہ ہوتی تو یہ سکھر جیسے زندگیوں سے کھیلا جائے۔ اگر اس بم کو ناکارہ بتانے میں کامیابی نہ ہوتی تو یہ سکھر جیسے پُرامن شر میں بدترین دہشت گردی ہوتی۔ ہے گناہ افراد کی ہلاکت کے علاوہ در جنول مکان اور دکانی کھنڈر بن جاتیں ........."

وہ امیر حمزہ کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ خالفین اب اس کی شخصیت بگاڑنے' اسے دہشت گرد اور ملک و شمن ثابت کرنے کے لیے اخبارات کے علاوہ دو سرے سرکاری میڈیاز کو بھی استعال کرنے والے تھے۔

## ☆=====☆=====☆

دوسری صبح صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنانے فون پر کاشف اکبر سے گفتگو گی۔ اسے بتایا کہ راجہ نواز کے حوصلے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اس نے پچھلی تمام رات جمال صالح کو قیدی بناکر نازاں کے ساتھ صبح تک وقت گزارا ہے اور رحمان چناکو یہ دھمکی دی تھی کہ وہ ان بمن بھائیوں کی مدد کے لیے آئے گاتو ان کے "را"کے ایجنٹ نیج ناتھ عرف پیج کو تمام ٹھوس ہوت کے ساتھ قانون کے حوالے کروے گا۔

کاشف اکبر نے کہا۔ "چنا صاحب! پچھلے دو دنوں سے اخبارات میں سے خبرس شائع ہو رہی ہیں کہ سیاست دانوں کے ذریعے یو نیورٹی میں تعلیم کے سلسلے میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں جو جوان پارٹی کے مقاصد کے لیے کام کرنے کا عمد کرتے ہیں 'انہیں آسانی سے دہاں داخلہ مل جاتا ہے اور ذہین طلبا و طالبات کی امتحانی کاپیاں تبدیل کرکے ان کے زیادہ سے زیادہ نمبریارٹی در کز طلبا کو دے کر انہیں اونچے گریڑے سے پاس کر دیا جاتا ہے۔"

"جی ہاں۔ ایسی خرس شائع ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تثویش کی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اسٹوڈ نٹس یو نمین کے لیڈر جمال صالح کی بُری طرح پٹائی ہونے کی خرشائع ہو چکی ہے۔"

"آج کے اخباروں میں مرزا نیک بخت کے اسٹوڈ نٹس یونین لیڈر صادق گیلانی کی اسٹوڈ نٹس یونین لیڈر صادق گیلانی کی پائی ہونے کی خبرشائع ہوئی ہے۔ راجہ نواز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تعلیم ماحول کو سیای گندگی سے پاک کرنے آیا ہے اور تعلیم سے دلچپی رکھنے والے تمام طلباو طالبات

اندهر گرئ من 44 من (صد ومم) من 44 من (صد ومم) من 45 من الدهر گرئ من 45 من (حمد دومم)

کاشف اکبرنے کہا۔ "کمال صاحب! غصہ دکھانے سے دسمن فوراً ہی ہماری گرفت میں نہیں آجائے گا۔ جیسا وہ چال باز ہے۔ ولی ہی چال بازی سے ہم اسے آپ کے قدموں میں لاکر گرائیں گے اور آپ ہی اسے اپنی پندکی موت دیں گے۔" "میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔"

"آب ضرور تشریف لائیں اور آپ ساتھ اپی بیٹی اور بیٹے کو بھی لے آئیں۔ اس کم بخت نے آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے اخبار والوں تک بردی شرمناک خبریں پنجائی ہں۔"

بول یے ۔ وہ ایک دم ہے گر بوا کر بولا۔ "کیسی شرم ناک خبرین؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کینے نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔"

" مجھے یَقَینَ ہے کہ وہ پاؤں کی وهول ہے۔ آپ کے سر تک نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ بدنام کر رہا ہے تو ہمیں بھی جواہا اسے جھوٹا ثابت کرنا ہو گا اسی لیے کمتا ہوں آپ نازاں اور جمال کو ساتھ لے آئیں۔"

وہ ریسیور رکھ کر بزبرایا "گدھے کا بچہ! اپنی بیٹی کی پارسائی کا لیقین دلا رہا ہے۔ جبکہ چنا صاحب کمہ رہے ہیں کہ وہ جوان صبح تک نازاں کے ساتھ تھا۔ میں بھی اے پارسا ہی کموں گا۔ پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے جھوٹ کو بھی بچ کمنا پڑتا ہے۔ اس نے انٹر کام پر سیکرٹری ہے کہا۔ "مرزا ہے بات کراؤ۔"

تھوڑی دیر بعد سیکرٹری نے اطلاع دی مرزا نیک بخت فون تھری ٹو پر ہے۔ اس نے فون تھری ٹو کاریسیور اٹھا کراہے کان سے لگا کر کہا۔ "ہیلو۔ میں کاشف اگر ہوں۔" مرزا نیک بخت نے یوچھا۔ "مجھ سے گفتگو کی کیسے زحمت کی؟"

"میں سی بھی معالم میں آپ کا محتاج نہیں ہوں اور نہ بی آپ میرے محتاج ہیں اللہ میں سی معالم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جب دونوں پر لازم ہو تا ہے کہ اس ضرب لگانے دالے تیسرے مخص سے پہلی فرصت میں نمٹ لیا جائے۔"

"امیر حمزہ ایک عرصے ہے ہم دونوں کے پیچھے پڑا ہے۔ اور ہم اپنے طور پر اس سے منٹ رہے ہیں۔ آپ شاید راجہ نواز کی دجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟"

دوکیا آپ اس سے خطرہ محسوس نہیں کر رہے؟ اس نے آپ کے اسٹوڈ نٹس یو نین کے لیڈر کی بھی پٹائی کی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک مستحکم اور وسیع ذرائع رکھنے والی تنظیم کا سربراہ ہے یا بھر اس تنظیم کا بہت ہی اہم پرزہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مارے تمہارے تعلقات تھے۔ "

"میں مانتا ہوں۔ راجہ نواز یونیورٹی میں رہ کر ہم دونوں کو نقصان پنچائے گا۔ ابھی ابتدا ہے، وہ تنا ہمارے اسٹوڈ نئس سے نمٹ رہا ہے۔ اگر اسے ڈھیل دی گئی تو وہ دونوں اسٹوڈ نئس یو نین کو وہاں سے بھیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بائی دا دے آپ اپنی دو سری فورس کے ذریعے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگا رہے؟"

" یمی سوال میں آپ ہے کرتا ہوں کیا آپ راجہ نواز کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی اسٹوڈ تنس یو نین کو ختم کر دے۔"

"میں کسی دشمن کو سراٹھانے کا موقع نہیں دیتا لیکن راجہ نواز آپ کے کاندھے پر سوار ہو کریونیورٹی پہنچاہے۔ بہترہے پہلے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ میں ایک گھنٹے بعد لندن کے لیے روانہ ہوجاؤں گا۔ واپس آگر دیکھوں گا۔ آپ اے ختم نہ کر سکے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہو گا۔"

مرزا نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر سوچنے لگا۔ بیہ کم بخت پتا نہیں لندن جا رہا ہے یا واشنگٹن؟ ضرور خفیہ ہاتھ سے مزید اہم معاملات طے کرے گااور دو سری خفیہ ایجنسیوں سے بھی پچھے لین دین کے معاہرے کر سکتا ہے۔

اس نے اپ مثیر کو بلا کر کہا۔ "پورپ اور امریکا میں ہمارے جتنے کار کن ہیں ا انہیں الرث کر دو۔ مرزا نیک بخت انتخابی مہم کے سلسلے میں کہاں جا رہا ہے اور کیسی کیسی اہم شخصیات سے مل رہا ہے۔ اس کی تمام مصروفیات کی رپورٹ ملنی چاہیے۔"

مشیر چلاگیا۔ صوبائی یارٹی کالیڈر رحمان چنا ملاقات نے لیے آیا۔ پھراس سے مصافحہ کرکے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاشف اکبرنے اسے مرزا نیک بخت کے بارے میں بتایا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے غیر مکلی دورے پر گیا ہے۔ ابھی ابتدا ہے اور وہ اپنی سیاسی پوزیش مظم کرتا جا رہا ہے۔

رحمان چنانے کما۔ "جم نے بھی ملک گیر مہم چلا رکھی ہے۔ آپ بھی غیر ملکی دورہ کریں تو ہماری پوزیشن مضبوط ہوتی رہے گ۔ ویسے آپ یمال آئے ہیں تو پہلے راجہ نواز کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں اور اپنی اسٹوڈ تنہ فرنٹ کو مضبوط کریں۔"

"راجہ نواز کا پتا ٹھکانہ معلوم ہو تو اس پر حملہ کرایا جائے۔ اب وہ مختاط ہو گیا ہو گا۔ پتا نہیں یو نیورٹی آئے گایا نہیں؟"

"اگر نازاں یونیورٹی جائے گی تو وہ بھی سرکے بل جائے گا۔" "پھرتو ہم اسے سرکے بل ہی زمین میں دفن کرائیں گے۔ وہ درندہ قاتل مختار پاشا کس جیل میں ہے؟" اندهر گری شه 46 شه دوم) ماه aazzamm@yahoo.co اندهر گری شه 47 شه (حصه دوم)

"يهيں كراچى سينفرل جيل ميں-"
" پھر تو بات بن جائے گ- جيلر سے سودا كريں- مخار باشا دو چار محنثوں كے ليے جيل سے نكلے گا- راجه كو قتل كرے گا پھر قيدى بن كر جيل كے اندر چلا جائے گا-"

''یہ طریقتہ کار درست رہے گا۔ راجہ نواز کی تنظیم کے لوگ قاتل کو ڈھونڈتے رہ ''۔''

۔۔ کاشف اکبرنے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ''کیا آپ نے وڈیرا کمال صالح کی بٹی کو کھھا ہے؟''

> ''جی ہاں۔ یو نیورشی میں داخلے کے دنوں میں دو تین بار دیکھاہے۔'' ''کیاواقعی حسین ہے؟''

" فیر معمولی پر حسین ہے۔ دوسری اؤکوں سے پچھ الگ ہی لگتی ہے۔ شاید مغرور ہونے کے باعث اس کے حسن میں اور زیادہ کشش پیدا ہو گئی ہے۔"

"ان كے جانے كے بعد ميں آپ سے كھھ ضرورى باتيں كروں گا-"

"د نیکھئے میں آپ کے ارادوں کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں پھر ، کھی ہے دیادہ سمجھدار ہیں پھر ، کھی بھی یہ کمہ دوں کہ وڈریا جمال صالح ہماری پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ تھر کے علاقوں کے غین ایم این اے اور تین ایم پی اے ہمیشہ اس کی مٹھی میں رہتے ہیں۔ ان سے اسمبلی میں ہماری تعداد بڑھتی ہے۔"

"میں سب سمجھتا ہوں۔ آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اس لیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بات نہیں گڑے گی۔ نازاں کو اغوا کیا جائے گاتو الزام راجہ نواز پر آئے گا۔ وڈیرا کمال صالح ہم پر بہمی شبہ نہیں کرے گا۔" وہ بچھ بے چین سا ہو کر بولا۔ "ہمیں اشخ ساسی پھر لگتے رہتے ہیں کہ ہمارے زخموں کی مرہم پی کے لیے ایک خوب صورت نرس لازی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو ساست کے ریگستان میں پیاسے مرجائیں۔ سیاست کی سکینی میں حسن و شاب کی ریکینی ضروری ہے۔"

انٹر کام نے ذریعے سیکرٹری نے کہا۔ "سرا سائیں کمال صالح تشریف لاتے ہیں۔" "انہیں بٹھاؤ۔ میں ابھی بلاتا ہوں۔"

وہ انٹر کام کو آف کر کے بولا۔ "چناصاحب! آئے "میں ذراجھپ کراہے دیکھنا جاہتا

وہ دونوں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے۔ وہاں سے ایک کوریڈور میں

پنچ۔ ایک طرف وسیع و عربیض ڈرائنگ روم کا دردازہ اور کھڑی تھی۔ کاشف اکبر نے پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر نظر آئی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے والے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایسے تن کر بیٹی تھی جیسے وہ صوفے پر نہیں' دل کی مند پر بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ کاشف اکبر اسے دیکھ کر پلکیں جھیکانا بھول گیا۔

سیاست کے گرم بیتے ہوئے صحوا میں نظی پاؤں چلتے چلتے مصندی مخلی گھاس قدموں سیاست کے گرم بیتے ہوئے صحوا میں نظی پاؤں چلتے چلتے مصندی مخلی میں بہت دور پہنچ گیا۔ حسن و شباب کی بارش میں بھیلنے نگا۔ رحمان چنانے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ خیالات سے چونک پڑا۔ کھڑکی سے ہٹ کرایک کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ "یہ تو قیامت ہے۔ میں ایک دن کے لیے آیا تھا۔ اب دو چار دن رہ سکتا ہوں۔"
ویوامت ہے۔ میں ایک ون کے لیے آیا تھا۔ اب دو چار دن رہ سکتا ہوں۔"

"ضرور کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے۔ میرا اسلام آباد جانا بھی ضروری ہے۔"
"ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کما جائے 'کر گزرتے ہیں۔ دیر نہیں کریں گے۔ آج
ای اسے آپ کی شکار گاہ میں پنچاویں گے۔"

" تھیک ہے۔ آپ جائیں۔ پہلے میں کام کریں۔ بعد میں دو سرے مسائل پر باتیں

وہ اپنے بیڈ روم میں آگرانٹر کام کے ذریعے سیرٹری سے بولا۔ "انہیں بھیج دو۔"
تھوڑی دیر بعد وڈیرا کمال صالح انی بٹی اور بیٹے کے ساتھ آیا۔ اس نے اٹھ کران
کا استقبال کیا۔ پھر انہیں صوفے پر بیٹنے کو کما۔ وڈیرا کمال صالح نے بیٹنے ہوئے کما۔ "یہ
میرا بیٹا جمال صالح اور یہ میری بٹی نازاں ہے۔ میں نے انہیں اس لیے شرمیں رہنے دیا
ہے کہ آپ کا سایہ ان کے سرپر ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ نہ سمی "آپ
کے رحمان چنا صاحب تو ان کی حفاظت کر سکتے تھے۔ گرانہوں نے میرے بچوں کو دسمن
کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ صبح تک کوئی ان کی خیریت معلوم کرنے نہیں آیا۔"

کاشف اکبر نے سوچا تھا کہ نازاں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بار بار دیکھنے سے مرد کی نیت کا پتا چل جاتا ہے لیکن وہ اس کے باپ کی شکلیات سننے کے دوران میں اسے چور نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے کما۔ ''سائیں! آپ جانتے ہیں' میں اسلام آباد میں تھا۔ اگر یہاں ہو تا تو اپنی جان پر کھیل جاتا گر نازاں پر آنچ نہ آنے دیتا۔ کسی دشمن کا اس پر سامیہ بھی نہ بڑنے دیتا۔ ''ک

" اس نے ایک ہیرو کے انداز میں نازاں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے۔ اندهير گري ايد 48 ايد هير گري اي yahoo.com اندهير گري ايد 49 ايد هير گري ايد 49 ايد هير گري ايد 49 ايد هير گري

مارون.گاــ"

ملازم ایک ٹرالی میں چائے اور کھانے کی چیزیں لے آیا۔ کاشف اکبر نے انہیں کھانے کے لیے کما۔ باپ اور بیٹا ایک ایک پلیٹ اٹھا کر کچھ کھانے کی چیزیں لینے لگے۔ کاشف اکبر ایک پلیٹ ایک اور پیسٹری رکھ کراپی جگہ سے اٹھ کر نازاں کے پاس آیا۔ اس کی طرف پلیٹ بڑھا کر بولا۔ "تم پہلی بار میرے گر آئی ہو۔ یہ لو۔ تکلف نہ کرو۔"

نازاں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولا۔ "سائیں! آپ اپنی بیٹی کو ہتائیں کہ میں نے مجھی شمی کے سامنے اس طرح پلیٹ پیش شیں کی۔ یہ انکار کرے گی تو میری تو ہین ہو گی۔"

باب نے کما۔ "بیٹی! تہیں فخر کرنا چاہیے۔ اس ملک کی بہت بوی شخصیت تہمارے پاس چل کر آئی ہے اور تہماری میزبانی کر رہی ہے۔" جمائی نے کما۔ "نازاں! انکار نہ کرو۔"

باپ اور بھائی کی طرف ہے شہ طنے ہی کاشف اکبر نے نازاں کا ہاتھ پکڑلیا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی لیکن اس سے پہلے کہ ہاتھ چھڑاتی کاشف اکبر نے پلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نازاں نے مجبور ہو کر دونوں ہاتھوں سے پلیٹ کو تھام لیا۔ وہ اپنے صوفے پر دائیں آگر بیٹھ گیا۔ نازاں کا ہاتھ ابھی تک کاشف اکبر کی بھیلی میں گھل رہا تھا اور سوال کر رہا تھا کہ ہاتھ ایسا ہے تو پوری کیسی ہوگی؟

وڈیرا کمال صالح نے کہا۔ ''صرف اے قتل کرنے سے ہماری تسلی نہیں ہوگ۔ ہم چاہتے ہیں' پہلے اے ٹارچر سیل میں لے جاکر خوب اذبیتیں دی جائیں پھراسے یونیورٹی لے جاکر اسٹوڈ نٹس کے سامنے نازاں اور جمال کے قدموں میں گرنے اور محافی مانگٹنہ پر مجہ، کیا جائے۔''

جمال نے کیا۔ "جب یک وہ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ہمارے قدموں میں گر کر ہماری ٹھوکریں نہیں کھائے گا'تب تک ہم یونیورشی میں سراٹھاکر نہیں رہ سکیں گے۔" کاشف اکبرنے یوچھا۔ "کیوں نازان؟ تم بھی میں چاہتی ہو؟"

وہ سرکے آنچل کو گھو تگھٹ بنا کر منہ چھپانے لگی۔ اس نے کہا۔ "جب سے تم آئی ہو 'میں نے تہاری آواز نہیں سی۔ بھی وشمن سے انقام لینے کی بات ہے۔ پچھ تو کہو۔ "
ہو' میں نے تہاری آواز نہیں سی۔ بھی وشمن سے انقام لینے کی بات ہے۔ پچھوٹی سی غلطی
ہاپ نے کہا۔ "ہاں بٹی! تم تو گر جنے اور بر سے والی لڑی ہو۔ کسی کی چھوٹی سی غلطی
معاف نہیں کرتی ہو۔ بتاؤ اس غنڈے سے کس طرح انتقام لینا چاہتی ہو؟"

نازاں نے اسے دیکھا۔ پھر نظریں ملتے ہی اس نے نظریں جھکالیں۔ اس کا اپنا تجربہ تھا کہ جو حسینہ نظروں کی تاب نہ لائے اور اپنی نظریں جھکا لے، وہ نظریں ملانے والے کی شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہے۔

۔ کمال صالح نے کہا۔ ''آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بٹی پر کوئی آپنج آئی ہے۔ اس کینے کو اس کے قریب آنے کا بھی موقع نہیں ملا۔''

نازاں نے اس بات پر منہ پھیرلیا۔ سرپر آنجل اس طرح رکھا کہ چرہ چھپنے لگا۔ کمال صالح نے کما۔ "میری بیٹی جان دے سکتی ہے گرعزت نہیں دے سکتی۔ ہم عزت کی خاطر دشمن کو مار دیتے ہیں یا مرجاتے ہیں۔"

جمال صارکے نے کیا۔ ''میں چشم دید گواہ ہوں کہ میری بمن اس سے محفوظ رہی ہے۔ جب نازاں نے دیکھا کہ راجہ نواز کو تھی میں تھس آیا ہے اور میں اس سے لڑتے ہوئے اس کی پٹائی کر رہا ہوں تو یہ دوڑ کراپنے بیڈروم میں گئی۔ بھر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔''

کاشف اکبرنے بوچھا۔ "تم کب تک اس کا مقابلہ کرتے رہے؟" "میں تو ساری رات مقابلہ کر سکتا تھا لیکن اس نے ہاتھا پائی کے دوران میں دھوکے سے مجھے ہتھکڑی پہنا کر کھڑک کی جالی کے ساتھ پھنسا دیا۔"

" پھرتو وہ نازال کے بیرروم کی طرف گیاہو گا؟"

باپ نے کہا۔ "ہاں گراندر نہ جا سکا۔ نازال نے دروازے کو لاک کرلیا تھا۔ راجہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ فائرنگ کے ذریعے دروازے کالاک توڑ دے گا۔ میری بیٹی نے کھڑی سے ایک خبخر دکھا کر کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے سینے میں خبخر گھونپ کے گا۔ اس کے گا۔ وہ مجور ہو گیا۔ کھڑی کے پاس آگر صبح تک خوشامد کرتا رہا کہ یہ دروازہ کھول دے لیکن میری بیٹی خبخر کی نوک اپنے سینے سے لگائے کھڑی رہی۔ آخر اسے ناکام واپس جانا پڑا۔"

کاشف اُکبر نے کہا۔ "میں نازاں کی پارسائی سے اور اس کی جان دینے والی دلیری سے متاثر ہو رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ چوہیں گھٹے کے اندر راجہ نواز کو کتے کی موت

aazzamm@yahoo.com اندهير گري الله 50 الله دوم )

اندهير گري 🖈 51 🌣 (حصه دوئم)

تھا۔ اس پجارو سے منہ پر ڈھاٹا باند تھے ہوئے چار افراد باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کا شکوف د کھ کر پہلے ہی سمجھ میں آیا کہ وہ ڈاکو ہیں۔ لوشنے کے لیے راستہ روکا ہے لیکن انہوں نے کار کی بچپلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نازاں کو تھینچ کر باہر نکالا۔ ان باپ بیٹے کی تلاشی لے کر ان کا موبائل فون اور اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جمال سے کار کی چابی بھی چھین لی۔ اس کے ایک بیئے کو گولی مار کر ناکارہ بنا دیا۔ نازاں چیخ رہی تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ایک قد آور مخص اسے کاند تھے پر لاد کر بچارو کے اندر

کے گیا۔ بھروہ بجارہ اشارٹ ہو کرایک بوٹرن کے کروہاں سے جانے لگی۔ راجہ نواز ان سے کافی فاصلے پر اپنی کار میں تھا اور دور سے وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ساحل پر کچھ لوگ تھے' جو خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ راجہ اپنی کار تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا' ان باپ بیٹے کے قریب سے گزر تا ہوا بجارہ کے تعاقب میں

بے چارے باپ بیٹے وہیں کھڑے وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟کار کی چابی چین لی گئی تھی۔ ایک بہتے کو بے کار کر دیا گیا تھا۔ وہ پولیس کو اور کاشف اکبر کو اطلاع نہیں وے سکتے تھے۔ ان سے موبائل فون بھی چین لیا گیا تھا۔ جمال نے کار کی باؤی پر گھونسا مارتے ہوئے کما ''شٹ۔ ان کوں نے مجھ سے اسلحہ بھی چین لیا۔ ورنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ان کو سے کھا۔ ''ورنہ تم اس ٹی ٹی سے خود کشی کر لیتے۔ بات کاٹ کر غصے سے کما۔ ''ورنہ تم اس ٹی ٹی سے خود کشی کر لیتے۔ گدھے کے بہتے جب وہ پجارو سے باہر آرہے تھے۔ تب ہی تم نے فائرنگ کیوں نہیں گدھے کے بہتے جب وہ پجارو سے باہر آرہے تھے۔ تب ہی تم نے فائرنگ کیوں نہیں گدھے کے بہتے جب وہ پجارو سے باہر آرہے تھے۔ تب ہی تم نے فائرنگ کیوں نہیں

"باباسائیں! وہ چار تھے۔ میں ایک کو مار تا تو باقی تمین ہم دونوں کو مار ڈالتے۔"

"کبواس مت کرو۔ ایک گولی چلنے کے بعد دہ سب پجارو سے باہر نکلنے اور ہماری طرف آنے کی جرات نہ کرتے۔ پھر تم کار کو ربورس گیئر میں رکھ کر ان سے دور ہو کر بمن کو بچا سکتے تھے۔ اب کیے تعاقب کرو گے؟ کمال سے بمن کو لاؤ گے؟ پتا نہیں وہ کون تھے؟"

"صاف ظاہر ہے وہ راجہ نواز کے آدی تھے۔ انہوں نے ہم سے رقم نہیں چھنی۔ صرف نازاں کو لے گئے۔ یہ صرف راجہ کی بدمعاثی ہے۔"

وڈیرا جمال صالح نے کار کے نیک لگاکر دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام لیا۔ جوان بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا' اس کے بارے میں سوچ کر شرم آربی تھی۔ اس نے کاشف اکبر کے سامنے بیٹھ کر بٹی کی شرم و حیا اور یار سائی پر فخرکیا تھا اور یہ جھوٹ کما تھا

وہ بولی۔ "میں۔ میں جاہتی ہوں اسے میرے حوالے کیا جائے۔" کاشف اکبرنے بوچھا۔ "تمہارے حوالے؟" بایہ نے بوچھا۔ "کیوں؟"

وہ سرد سجے میں بول- "میں اے اپنے ہاتھوں سے گولی مارنا چاہتی ہوں-"
کاشف اکبر نے خوش ہو کر بولا- "آخر ہو وڈیرے سائیں کی بیٹی- مجرم کو اپنے
ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتی ہو- میں وعدہ کرتا ہوں' تمہاری میہ خواہش ضرور بوری کروں
گا۔"

وہ تینوں چائے پینے کے بعد کاشف اکبر سے رخصت ہو کر اسی محل نما کو تھی کے پورچ میں آئے۔ اپنی کار کی تحجیلی سیٹ پر باپ بٹی بیٹھ گئے۔ بھائی اسٹیئر نگ پر بیٹھ کر اسے ڈرائیو کر آ ہوا اعلے کے بڑے گیٹ سے باہر آیا۔ پھر ساحلی سڑک پر ڈرائیو کر آ ہوا اپنی ذینس والی کو تھی کی طرف جانے لگا۔

راجہ نواز ایک چھوٹی کی ٹویوٹا میں بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ا کاشف اکبر اسلام آباد سے آگر ان کے لیے کیسے انتظامات کرنے والا ہے؟ اور اس سے انتظام لینے کے لیے کیاکارروائی کی جانے والی ہے؟

اے توقع نمیں ممی کہ نازاں بھی باپ کے ساتھ کاشف اکبر کے محل میں جائے گ۔ بوں جانے کا مطلب کی سمجھ میں آرہا ہے کہ اس نے بھی اپنے ایک رات کے ممان کے خلاف شکایش کی ہوں گی۔

راجہ نواز دو سرے دن یو نیورٹی جانے سے پہلے دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا اور اپنے
لیے حفاظتی تدبیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ان کی خفیہ چال بازیوں کا پتہ نہیں
چلے گا تو کل صبح تک جمال صالح کو اغوا کر کے اسے اپنے خفیہ اڈے میں قید کر کے
یو نیورٹی جائے گا۔ اگر کاشف اکبر کے سیاسی غنڈے مسلح فوج کی صورت میں آئیں گے تو
وہ انکشاف کرے گا کہ اس نے جمال صالح کو بر غمال بنا رکھا ہے۔ اگر اسے نقصان پنچایا
جائے گا تو پھرانہیں جمال صالح کی لاش ملے گی۔

وہ صوباً کی پارٹی کے لیڈر رحمان چنا کو بھی اغوا کرکے قیدی بنا سکتا تھا۔ ایسے کئی اہم مرے تھے 'جنہیں وہ اپنی سلامتی کے لیے ڈھال بنا کر دشمنوں کی انقامی کارروائیوں کو ناکام بنا سکتا تھا۔

کین اچانک ہی ایبا واقعہ پیش آیا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ نازاں جس کار میں جس کی ہے۔ میں جا رہی تھی' وہ رک گئی تھی۔ سامنے سے آنے والی ایک پجارو نے راستہ روک لیا اندهير گري اين الاه 52 الله الله عليه وريم yahoo.com اندهير گري اين الله 52

کہ بیٹی نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرلیا تھا۔ راجہ نواز کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ تھی۔

کین اب کاشف اگبرے اور پولیس والوں سے کمنائی پڑے گاکہ راجہ نواز اس کی عزت کی دھیاں اُڑانے کے لیے اس کی بیٹی کو کمیں لے گیا ہے۔ پچپلی رات سے نازاں کے ساتھ جو پچھ ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اپنے علاقوں میں غریب ہاریوں اور مزدوروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں۔ ان کے واغول میں باپ داوا کے زمانے سے ایک ہی بات سائی ہوئی تھی کہ وہ اپنی غریب رعایا کے ساتھ برترین سلوک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سائی ہوئی تھی کہ وہ اپنی غریب رعایا کے ساتھ برترین سلوک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پولیس اور قانون صرف ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔

یہ کماوت درست ہے کہ برای مجھلی جمعوثی مجھلی کو کھا جاتی ہے۔ دار اکمال صالح اپنے علاقوں میں بردی مجھلی تھی اور وہاں کی جھوٹی مجھلیوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شروں میں کاشف اکبر بردی مجھلی تھا۔ اس کے آگے وزیرا جمال صالح چھوٹی مجھلی تھا اور یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کاشف اکبر ایک بردی مجھلی بن کراہے کھا سکتا ہے بلکہ کھانے کے انتظامات کر چکا

اس نے فون پر رحمان چنا سے بوچھا۔ "میرے شکار کے لیے کیا ہو رہا ہے؟"
"سر! آپ کا علم سنتے ہی لغیل ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک بندے نے فون پر اطلاع دی
ہے کہ اسے اٹھالیا گیا ہے۔ ان باپ بیٹے کی کار ناکارہ بنا دی گئی ہے اور ان سے موبائل
فون چھین لیا گیا ہے۔ وہ پینتالیس منٹ میں اسے آپ کے پرائیویٹ بنگلے میں پہنچا دیں
گے۔"

"ان اغوا کرنے والوں سے کہو۔ نازاں کوئی گر برد کر سکتی ہے۔ اسے اس طرح دہشت زدہ کیا جائے کہ وہ چیخنا چلانا بھول جائے اور الی رکاوٹیں پیدا کی جائیں کہ اسے فرار ہونے اور اینے باپ اور بھائی کے یاس واپس آنے کا راستہ نہ طے۔"

"میں نے چھٹے ہوئے بد معاشوں کو یہ کام دیا ہے۔ ہم ان سے پہلے بھی کئی بار کام لے پچکے ہیں۔ نازاں ان کے شکنج میں بھیگی بلی بن کر رہے گی۔"

پجارہ کے اندر وہ بلی چار کوں کے درمیان سمی ہوئی تھی۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ منہ سے آواز نکالے گی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ وہ لوگ چروں سے ہی جلاد دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خونخوار آ تکھیں اور سخت لہد کمہ رہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں ' وہ کر گزرتے ہیں۔

ان کی گاڑی شرکی شاہراہوں پر دوڑ رہی تھی۔ بھروہ بیشل ہائی دے پر جانے گئی۔ ان راستوں پر گاڑیوں کی آمدورفت تھی۔ اس لیے ان چاروں کو بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ ایک ٹوبوٹا ان کے تعاقب میں ہے۔

راجد نواز نے موبائل کے ذریعے امیر حزہ سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے اس کے فاص ماتحت نے کما۔ "سرایمیٹن صاحب سکھرے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ آپ ملم، کریں۔"

اس نے کیا۔ "ایک پجارہ کا نمبر نوٹ کرد۔ کے اے ٹو نائن نائن ذریہ نائن۔ یہ پجارہ تفضہ کی طرف جا رہی ہے۔ میں بھی نیشل ہائی وے پر اس کے تعاقب میں بول۔ پجارہ میں چار میں چار بندے مسلح ہیں۔ وہ نازاں کو جراً لے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک گاڑی لے کر دہاں کھڑے ہو جاؤ۔ کوشش کرہ کہ کاؤنٹر فائرنگ نہ ہو۔ ایک بھی گولی نہ چلے۔ ناکہ بندی کے لیے تمہارے پاس صرف ہیں من ہیں۔"
کے لیے تمہارے پاس صرف ہیں من ہیں۔"

راجہ نے موہائل آف کر کے اسے ڈیش بورڈ کے خلنے میں رکھ دیا۔ وہاں سے ایک ٹی ٹی نکال کراشیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے اسے چیک کیا۔ اس کا چیمبر بھرا ہوا تھا۔ اس کے اسے این دان کے نیچے رکھ لیا۔

نازال بری طرح سمی ہوئی تھی۔ ان سے پچھ نہیں پوچھ رہی تھی۔ خود ہی سمجھ گئی تھی کہ راجہ نواز کرائے کے غنڈول کے ذریعے اسے اغوا کرا رہا ہے۔ ایک غنڈے نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کما۔ ''گھور کر دیکھ رہی ہو۔ مال قسم بری غضب ناک لگ رہی ہو۔ اگر بادشاہ سلامت کی امانت نہ ہو تیں تو میں تہمیں پییں چبانا شروع کر دیتا۔''

وہ جفارت سے بولی۔ ''اوننہ! وہ دو کوڑی کا راجہ تمہارے کیے بادشاہ سلامت ہو ۔''

وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''وہ راجہ کیا بیچتا ہے۔ ہم اور اسے بادشاہ مانیں گے؟ اس ملک میں ہمارے تو ایک ہی بادشاہ سلامت ہیں۔ کاشف اکبر صاحب!''

نازاں نے چونک کر بوجھا۔ "کاشف اکبر؟"

"ان تم اليي چيز مو كه أن كادل تم پر آگيا ہے-"

ہاں م رین پیر ہو تہ ان ہوں م پر ہیں ہے۔ "تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم سب راجہ نواز کے آدمی ہو۔ خواہ مخواہ کاشف صاحب کو بدنام کر رہے ہو۔ وہ میری پارسائی کا یقین کرتے ہیں۔ میری عزت کرتے ہیں۔ میں، ایک عزت دار باپ کی بٹی ........." اندجر گری 🖈 54 🌣 (هده دونم) aazzamm@yahoo.com (ندجر گری 🖈 55 (هدونم)

وہ اس کی بات پر تحقصے لگانے گئے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والے نے رفتار سنت کرتے ہوئے کہا۔ ''خاموش ہو جاؤ۔ دور سامنے دیکھو۔ پولیس والے کھڑے ہیں۔ فوراً اسلحہ چھپاؤ۔''

وہ سب فوراً ہی سیٹوں کے نیجے اور درمیان میں اسلحہ چھپانے گئے۔ ایک نے نازاں کو چھوٹے سائز کا پہتول دکھا کر کہا۔ "یہ میرے لباس میں چھپا رہے گاتم ہمارے خلاف کچھ کہنا چاہو گی تو ہم تہیں گولی مار دیں گے۔"

پھراس نے ڈرائیو گرنے والے سے کہا۔ "افسر چیکنگ کے لیے آئے تو اسے چنا صاحب کا کارڈ وکھا وینا۔ اگر وہ چنا صاحب کا زر خرید نہیں ہو گا تو پھر اسلحہ استعال کرنا رئے گا۔"

پجارہ سنت رفتاری سے چلتی ہوئی پولیس افسراور سپاہوں سے پچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس وقت راجہ نواز کی کار قریب آگئ تھی۔ ایک افسر دو سپاہوں کے ساتھ چلتے ہوئے بجارہ کے قریب آیا۔ دو سپاہی بجارہ کے دونوں طرف کھڑکیوں کے پاس آئے۔ وہ چاروں توقع کر رہے تھے کہ ان سے بچھ بوچھا جائے گالیکن سپاہیوں نے اچانک اپنی اپنی جیب سے ایک ایک اس کے کین نکالا اور کھڑکیوں کے راستے بجارہ کے اندر بے ہوشی کی دوااسرے کرنے لگے۔

سپاہیوں نے سانس روکی ہوئی تھی۔ نازاں اور وہ چاروں سمجھ نہیں پائے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوا زود اثر تھی۔ ان کے پچھ سمجھنے اور معلوم کرنے سے پہلے ان پر نقابت طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ہی دار تھا۔ ٹیم سب ہوشی کے دوران میں پجارو کا دروازہ کھول کر باہر آکر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ راجہ نواز نے ٹی ٹی کے دستے سے اس کے سرپر ایک ضرب لگائی۔ اسے کھینچ کر باہر پھینکا۔ راجہ نواز نے ٹی ٹی کے دستے سے اس کے سرپر ایک ضرب لگائی۔ اسے کھینچ کر باہر پھینکا۔ پہلی سیٹ پر نازال بے ہوشی کی حالت میں جیشی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اس اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لے آیا۔ ایک جانباز سے بولا۔ "ان چاروں میں سے کسی ایک کو اٹھا کر لے آؤ۔ ہوش میں آنے کے بعد اس سے انگواؤ کہ بیہ کون ہیں؟ اور نازاں کو کہاں لے جا رہے تھے؟"

ا بی کار اشارٹ کرکے وہ آگے بردھ گیا۔

ادھرباپ بیٹے نے ایک گیراج میں پہنچ کر وہاں کے مالک کو اپنی رو داد سائی۔ مالک نے ایک مکینک کو اوزار کے ساتھ کار لانے کے لیے بھیج دیا۔ وڈیرا جمال صالح نے وہاں سے فون پر کاشف اکبر سے رابطہ کیا۔ اسے بھی بٹی کے اغوا کی روداد سائی۔ پھر کما۔ "خدا

کے لیے فوراً ایسی کارروائی کریں کہ میری بیٹی ابھی مجھے مل جائے۔ آپ میری بوزیش کا خیال کریں۔ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کسی کو منہ و کھانے کے قاتل نسیں رہوں گا۔" کاشف اکبر نے کہا۔"آپ حوصلہ کریں۔ ذرا صبرے کام لیں۔ اس بدمعاش راجہ

ا المصف البرائے ما۔ " ہپ تو صف مریں۔ درا مبرائے کا ایس کے من ہو ہے۔ نے نازاں کو اغوا کیا ہے۔ میں اسے پائال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کروں گااور راجہ نواز کو گولی مار دول گا۔"

"میں جاہتا ہوں۔ ابھی بولیس والوں کو خبر نہ ہو۔ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اخبارات میں میری بیٹی کی تصویریں چھییں گی۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائی جائم گی۔"

"میں سمجے رہا ہوں کہ آپ کیسی مشکلوں میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ ہم نمایت رازداری سے نازاں کو واپس لائیں گے۔"

''میں اپنی کو بھی میں ہوں اور آپ کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔''

کاشف آگبرنے اسے خوب جھوٹی تسلیاں دیں۔ پھرفون بند کرکے فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ دل اس بات پر ملامت نہیں کر رہا تھا کہ وڈیرا جمال صالح اس کی بارٹی کا وفادار ہے اور اسمبلی میں اس کے حمائیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے تین ایم این اسے سپائی کرتا تھا۔ اور وہ ایسے حمایق اور وفادار کی بیٹی کو اغوا کرچکا تھا۔

ایسی کمینگی کے وقت دل اس لیے ملامت نہیں کرتا کہ پارٹی سے وفاداری کرنے والوں کو رسینیں الات کی جاتے ہیں۔ بینکول سے والوں کو رسینیں الات کی جاتی ہیں۔ بینکول سے اربول کے قرضے دلائے جاتے ہیں۔ ایک سیاست دال بوری قوم کاخون نجو ژکر انہیں دیتا ہے اس لیے ان کی بمن اور بیٹی کو اپنے بید روم میں لے جانے وقت نہ شرم آتی ہے 'نہ دل ملامت کرتا ہے۔

تقریباً ایک تھنے بعد رحمان چنانے فون پر اسے مخاطب کیا۔ "سر! گر بر ہو گئی ہے۔ کوئی نازاں کو ہمارے آدمیوں سے چھین کرنے گیا ہے۔"

روں عزال کو لے گیا ہے۔ آپ تو کمہ رہے تھے وہ چاروں مسلح ہیں اور پہلے بھی بوے تیے اور پہلے بھی بوے تیر ماریکے ہی۔"

بر سرا بخصے تقین ہے ' راجہ نواز اے لے گیا ہے۔ ابھی ان چاروں سے میرا رابطہ میں ہو رہا ہے۔ ان کے پاس جو موبائل فون تھا۔ اس فون پر ایک اجنبی سے رابطہ ہوا تھا۔ وہ کمہ رہا تھا کہ اس نے ان چاروں میں سے ایک کو قیدی بنالیا ہے۔ اس نے بچ اگل دیا کہ وہ لوگ نازاں کو آپ کے لیے اغوا کرکے لے جارہے تھے۔" اندهر گرئ این ها 56 اندهر گرئ این ها 57 اندهر دوم کا

"?←

"انتاہی تعلق ہے ' جتنائم نے پڑھا ہے۔ میں نے ایک زیر زمین تنظیم کے گاڑ فادر ملک قاسم جان کے بیٹے کی زندگی آپریش کے ذریعے بچائی تھی۔ تب سے وہ احسان مند ہے۔ اس نے مجھے بیٹی بنایا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نمیں رہا۔ اس کا بیٹا ہاشم جان مجھے باجی کتتا ہے اور کتتا ہے کہ میں جتنی دولت جاہوں' اس سے حاصل کر سکتی ہوں۔"

کتتا ہے اور کتتا ہے کہ میں جتنی دولت جاہوں' اس سے حاصل کر سکتی ہوں۔"
"بجرتو آپ بہت دولت مند ہوں گی۔"

"دولت مند ہوں گر حلال کی کمائی ہے۔ حرام کی کمائی پر لعنت بھیجتی ہوں اس لیے اللہ تعالی نے بھیے میں اس سے کہائی م اللہ تعالی نے مجھے مسیحائی کی غیر معمولی صلاحیتیں عطاکی ہیں۔ میں نے ہاشم جان سے کہائی م میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اپنے طور پر باپ کی طرح زندگی گزار سکتے ہو لیکن میں جرائم کی کمائی کا ایک بیسے نہیں لوں گ۔" مصلان علام مسلم ا

''ای! ہاشم انکل آپ کا احمان مند ہے۔ آپ نے اسے جرائم کی دنیا سے نکل آنے کی نصیحت کیوں نہیں گی؟'' کا محادہ کی نصیحت کیوں نہیں گی؟'' کا محادہ کی نصیحت کیوں نہیں گی؟''

"بیٹے! وہ اپنے باپ کی زندگی سے خطرات سے بھرپور دنیا میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے۔ نیر نشن جرائم کے اشتے راز جانتا ہے کہ گاؤ فادر کے عمدے کو چھو ژنا جاہے گا تو مجرموں کی عالمی تنظیم کے بڑے برے برے مرجھ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

"ہاشم جان کے جانباز آپ کے بھی ایک تھم پر جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ بات ان برے برے مگر مجھول سے پوشیدہ ہوگی؟"

''ان سے پوشیدہ نہیں ہوگی لیکن وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کسی بھی مجرمانہ کارروائی میں بھی ملوث نہیں رہی۔ میں صرف ایک الیکی لیڈی سرجن ہوں جو گاڈ فادر ہاشم کے زخمی جانبازوں کا علاج راز داری سے کرتی رہتی ہوں۔ اس کے عوض وہ مجھے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔''

وہ ایک ذرا توقف ہے بولیں۔ ''ایک لیڈی ڈاکٹر اپنے شوہر کے سائے میں یا قانون کے محافظ کے سائے میں محفوظ رہ سکتی ہے۔ مجھے شوہر کا سابیہ نہیں ملا اور پولیس انظامیہ پر بیس اس لیے بھروسا نہیں کر سکتی کہ یہ تبدیل ہوتی رہنے والی حکومتوں کے تابع رہنے ہیں۔ مجھے تحفظ دینے والے کس بھی قانون کے محافظ کا تبادلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جگہ میرے دسمن سے تعلق رکھنے والے افسر کو مجھ پر مسلط کیا جا سکتا ہے۔ "

"میں سمجھ رہا ہوں ای! نقدر آپ کو بہت بڑے مجرموں کے سائے میں لے گئی ہے اور ان کے ذریعے آپ بچھلے کئی بر موں سے محفوظ اور مطمئن رہ کر زیر گی گزار رہی ہیں

''کیااس اجنبی نے اپنے بارے میں پچھ نہیں ہتایا؟'' '' سر! میں نے ایک بار امیر حمزہ کی آواز سنی تھی۔ اس فون والے اجنبی کی آواز اور لیجہ پچھے دیسای تھا۔''

"ابھی آپ یقین سے کمہ رہے تھے کہ راجہ' نازاں کو لے گیا ہے اور اب کمہ رہے ہیں کہ اس کی آواز اور لہد امیر حزہ جیسا تھا۔"

"سرا ہم تو شروع سے شبہ کررہ ہیں کہ امیر حزہ اور راجہ نواز ایک ہی مخص کے دو نام ہیں۔ وہ بھی یہ اور بھی وہ بن کر ہمارے لئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔"

"ہوں۔ آپ ہمارے ہر دلعزیز صحافیوں سے اور اخبارات والوں سے رابطہ کریں۔ امیر حمزہ کے خلاف پہلے ہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک الزام اغوا کا بھی ہو جائے۔" "جی سمجھ گیا۔ کئی میڈیا ذکے ذریعے اس پر کیجڑا چھائی جائے گی۔"

"اور عوام کو بیہ بھی بتایا عائے کہ وہ بسروپیا ہے۔ مجھی امیر حمزہ کے نام سے اور مجھی راجہ اور مجھی راجہ اور مجھی راجہ نواز کے نام سے واردات کرتا رہتا ہے۔"

کاشف اکبر نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹنے دیا۔ جو حسین اور ول نشین ویوانہ بنانے والی اس کے بیڈ روم میں آنے والی تھی' اسے راجہ نوازیا امیر حمزہ' پتا نہیں کون اُڑا لے گیا تھا۔

## ☆=====☆

میں نے پچپلی رات امی کی ڈائری پڑھی تھی اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو رہاتھا۔
ان کی زندگی کے طالت معلوم کرنے کے باوجود کچھ اور باتیں معلوم کرنے کے لیے رہ گئی تھیں۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی سے معلوم کرنا چاہا۔ اس نے کما کہ میری امی نے مجھے آرام سے سو جانے کی ہدایت کی ہے۔ میرے ذہن میں جو سوالات ہیں' ان کے جوابات بعد میں مل جائیں گے۔

صبح پانچ بج موباً کل فون کے ہزر نے مجھے جگا دیا۔ میں نے اس کا بٹن آن کر کے وجھا۔ "سلو؟"

" فرمان بينيه! صبح بخير\_"

"السلام عليكم اي! صبح بخير-"

انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ دعائیں دیں۔ پھر کہا۔ "چٹگیزی کمہ رہا تھا کہ میری ڈائری پڑھنے کے بعد بھی تہمارے ذہن میں کچھ سوالات ابھر رہے ہیں۔" "جی ہاں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا انڈر گراؤنڈ خطرناک گینگ ہے آپ کا تعلق اندهير تكري ش 58 م (حصد ومم) **aazzamm@yahoo.co** (حصد ومم) ش 59 م وحد الدهير تكري الم

سزا مل چکل ہے؟"

میں نے پوچھا۔ "تمہاری باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ تم عرفان کے بیٹے ہو۔"
اس نے تقارت سے کہا۔ "جس ذکیل نے ہمیں کنگال بنا دیا۔ اسے ہمارا باپ نہ کہو۔ ہمیں اپنے ناتا جان ہدایت اللہ سے عقیدت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے نام کے ساتھ ناتا کا نام لگایا ہے۔ میرا نام کامران ہدایت اور میرے چھوٹے بھائی کا نام عمران ہدایت ہوار تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہم کسی کے محتاج نہیں رہے۔ کروڑ پتی بن گئے ہیں اور اسٹی لاکھ کی کوشی میں رہنے کے لیے لاہور آگئے ہیں۔"

"پر تو بت قریب مو گے۔ میرے دونوں ہاتھ کا نے کب آرہے ہو؟"

"میں کئی دنوں سے تمہاری تاک میں ہوں۔ ماموں جان نے سمجھایا تھا کہ میں میں تنمانہ سمجھوں اور واقعی میں دیکھ رہا ہوں' ایک باؤی گارڈ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ بھریہ کہ تمہاری کار کے بیچھے دو گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ روز بدلتی رہتی ہیں لیکن کئی دنوں تک مشاہرہ کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تمہارے مخافظ ہوتے ہیں۔"

"تم كروڑى ہو۔ اپنے ليے بھى درجنوں سيكورٹى گارؤز خريد كتے ہو۔ اگر الينا نهيں كر كتے تو اپنى كو تھى كا پتا بناؤ۔ كل ميرا جوان بيٹا تمهارا سامنا كرنے آئے گا۔ اس بہاڑكو راستے سے ہٹائے بغيراس كى مال تك نهيں بہنچ سكو گے۔"

"باں ابھی میں تسارے بیٹے کے بارے میں بھی پوچھنے والا تھا کہ اسے کماں چھپا رکھاہے؟ مگرتم تو برے حوصلے سے میرے مقابلے میں اسے بھیجنا جاہتی ہو۔" "صرف کو تھی کا پتا جا دو۔ پھر کل اپنا تماشا دیکھو۔"

"اس نے فون بند کر دیا۔ اپنی کو تھی کا پتا نہیں بتایا۔ اس کی بزدلی ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ بھی تنمائی میں مجھ پر حملہ کرنے کی تاک میں ہے۔"

ای مجھے فون پر میرے سوتیلے بھائی کامران ہدایت کے بارے میں بتا رہی تھیں اور میں بڑی توجہ سے س رہا تھا۔ اب تک ای نے یہ سوچ کر انہیں نظرانداز کیا تھا کہ نقدیر لیکن آپ حرام و حلال کا حساب کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو گاڈ فادر ہاشم جان سے دولت حاصل کرنا چاہیے۔"

"میرے پاس جتنی دولت ہے 'وہ ہم مال بیٹے کے لیے کافی ہے۔ میں تہیں سختی سے سیجھاتی ہوں ' بھی حرام کے بیبوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا ' جس سے سمجھاتی ہوں ' بھی کو نقصان بہنچ۔ میں آپریشن کے ذریعے زخمیوں اور مریضوں کو نئی زندگی دیتی ہوں تو وشعنوں سے ان کی زندگی نہیں چھینتی۔ انہیں اپانچ بنا کر کوئی سزا دے کر زندہ رہنے اور دو سروں کو ان سے عبرت حاصل کرنے کا موقع دیتی ہوں۔ "

"آپ نے مجھے انعام ربانی اور اس کے غندوں کو ہلاک کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ بلکہ ایک غندے کو آپ گولی مار کر گئی تھیں۔"

''میں ایبا نہ کرتی تو وہ شہیں گولی مار دیتا اور ربانی وغیرہ نے شہیں جان سے مار ڈالنے میں کوئی سر نمیں چھوڑی تھی۔ اگر ایبا کوئی موقع آئے کہ سانپ شہیں ڈسے چلا آئے تو اسے بھی زندہ نہ چھوڑنا' ورنہ دہ شہیں نمیں چھوڑے گا۔''

"آپ کو بدنام کرنے والا شمشیر سکھ کالیا بیرون ملک میں آپ سے دو بار نگرایا پھر اپنے حالات سے مجبور ہو کر بھاگ گیا اب آپ اس سے انتقام کینے کے لیے مجھے لندن بھی جہ جسے رہی ہیں۔ آپ کیسے جانتی ہیں کہ وہ لندن میں ہے؟"
''گاڈ فادر ہاشم جان میری معلومات کا ذریعہ ہے۔"

"میں جانے سے پہلے اس انسکٹر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا' جو آپ کو گالیاں دیتا رہا ...

"بیٹے! اگر وہ انسکٹر زندہ ہو تا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ تم نے ربانی اور اس کے چار محافظوں کو قتل کیا ہے۔ بیس نے اسے تمہارے خلاف گواہی دینے سے پہلے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔"

"اوہ امی! آپ کو بچھ ہو سکتا تھا۔ آپ ایسے خطرات مول نہ لیا کریں۔"
"جب تہیں تمام پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھتے ہوئے دشمنوں سے نمٹنا آجائے گا تو میں اطمینان سے گھر میں بیٹھ کر تمہاری جواں مردی کا تماشا دیکھتی پرہوں گی۔ پچھ اور بوچھنا جاہتے ہو؟"

دو آپ نے اپنی سوکن اور اس کے سنپولیوں کو کیوں نظر انداز کیا ہے؟ کیااس لیے کہ وہ ابو کے کاروبار اور جائیدادے محروم ہو گئے ہیں؟ اور اس طرح انہیں اپنے کیے کی

نے انہیں سخت سزا دی ہے۔ وہ دربدر ہو گئے ہیں اور مختابی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ان حالات میں انسان اپنی بدا ممالیوں پر پچھتا ہے۔ غرور سے توبہ کرتا ہے اور دوسروں کو نقصان پنچانے سے باز آجا ہے۔

لکین کامران ہدایت جیسے لوگوں کی دُم شیڑھی کی شیڑھی رہتی ہے۔ اس کی مال عشرت' اس کے بمن بھائی اور نانا ہدایت بھی ان زیاد تیوں کو بھول گئے ہوں گے' جو انہوں نے میری امی کے ساتھ کی تھیں۔ ایک ہی بات یاد رہ گئی ہوگی کہ امی نے نانا کو ایا جہنا دیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہوتے ہی بھرانقام لینے پر اثر آئے تھے۔

بس نے کہا۔ "ای! ابو کے حوالے سے وہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ یعنی آسٹین کے سانپ ہیں۔ پہلے میں آسٹین کی صفائی کرون گا پھر ملک سے باہر جاؤں گا۔"

"میں جانتی تھی۔ تم ان کے بارے میں س کران سے نمٹنا چاہو گے۔ میں نے ان کا پتا معلوم کرلیا ہے۔"

"كيا واقعى؟ آپ نے كيسے معلوم كرليا؟"

" یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں محنت مزدوری کرکے طال کی کمائی ہے۔ کوئی کروڑ پی نہیں بن سکتا۔ یہ کامران وغیرہ ضرور کوئی غلط دھندا کر رہے ہوں گے۔ میں نے گاڈ فادر ہاشم جان سے کما میں کامران ہدایت اور عمران ہدایت نامی دو جوانوں کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ اچانک کروڑ پی بن گئے ہیں۔ ان کی مال میری سوکن ہے۔ اس کا نام معرّت جمال ہے اور اس کے لنگڑے باپ کا نام ہدایت اللہ ہے۔ آج کل یہ لوگ الہور میں ہیں۔ مجھے صرف ان کی کو تھی کا پتا چاہیے۔"

ہاشم جان نے کہا۔ "بابی! آج کل منشیات اور اسلح کا دھندا تیزی پر ہے۔ تیسرے نمبر رانسانی اعضا دل گرمیے اور آئکھیں فروخت کرنے سے ایک ہی سودے میں لاکھوں روپے مل جاتے ہیں۔ میں ان کمپنیوں کے بارے میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ آپ میرے فون کا انظار کریں۔"

ایک گاؤ فادر کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ اس ملک میں منشیات اور اسلحہ اور انسانی اعضا سپلائی کرنے والے ایجنٹ اور سب ایجنٹ کتنے ہیں اور ان کے نام اور سپتے کیا ہیں۔ ہاشم جان نے ایک گفتے کے اندر مختلف ذرائع سے ان کے بارے ہیں معلومات حاصل کیں پھرامی کو کامران اور عمران کی کوشمی کا پتا بتایا اور کما کہ ان کے ساتھ ان کی مبنیں ندرت' عابدہ اور ان کی مال عشرت بھی یہ دھندا کرتی ہیں۔ ان کی ایک کوشمی اسلام آباد میں بھی ہے۔

اس سلسلے میں اہم بات سے تھی کہ وہ لوگ بھارتی انڈر گراؤنڈ سنڈیکیٹ کے گاڈ فادر ششیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین کے لیے کام کر رہے تھے اور افغانستان سے پاکستان کے راستے بھارت اسلحہ اور ہیروئن پنچایا کرتے تھے۔ عشرت اور اس کا بھائی عظمت کرا چی جایا کرتے تھے وہ وہاں سے انسانی اعضا حاصل کرتے اور فروخت کرتے تھے۔ وہاں قتل و غارت گری زیادہ ہواکرتی تھی۔ تازہ انسانی لاشوں سے آنکھیں' دل اور گردے حاصل کر فروخت کر دیۓ جاتے تھے۔

گاڈ فادر ہاشم جان نے یہ تمام باتیں ای کو بتائیں۔ ای نے بیجھے لاہور والی کو تھی کا بتا بنا کر پوچھا۔ ''وہاں کامران کو ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ تم اس سے نمٹنے کے لیے وہاں کب پہنچ رہے ہو۔''

میں نے گیارہ بجے تک وہاں پینچنے کا وعدہ کیا۔ پھر فون بند کر کے شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کامران ترنوالہ نہیں ہو گا۔ بھارتی گاؤ فادر نے اس کی اور تمام فیملی کی حفاظت کے خفیہ انظامات کیے ہوں گے اور میری ای نے بھی میری حفاظت کے سامال کیے ہوں گے۔ یوں تو خطرات سے کھیلنے والے سب ہی مخاط رہتے ہیں اور اپنے شخط کا مکمل سامال کرتے ہیں لیکن تقدیر بھی اپنی طرف سے بہت پچھ کرتی ہے اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب تقدیر کا وار چاتا ہے تو تمام تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔

کامران اپٹی کو تھی میں چھوٹی بمن عابدہ کے ساتھ تھا۔ اسے ایک کارندے کا انظار تھا' جو اِس کا مطلوب مال لانے والا تھا۔ اس کی بدی بمن ندرت اپنے نانا کے ساتھ اسلام آباد میں تھی۔ عشرت اپنے دو سرے چھوٹے بیٹے عمران کے ساتھ کراچی گئی ہوئی تھی۔ عابدہ ایک بردے سے صوفے پر لیٹی ہوئی فون پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی۔ اور اس سے کہ رہی تھی۔ "جو مال یہاں آرہا ہے تم اسے پنچانے میرے ساتھ قصور جاؤ گے۔ وہاں سے دو سرے لوگ وہ مال لے کربار ڈر پر جائیں گے۔"

وہ فاموش رہ کر دو سری طرف کی باتیں سننے گئی پھر بول۔ "مجھ سے بزدلی کی باتیں نہ کرو۔ تم خطرے کی بات سوچ رہے ہو۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچھ کہ قصور تک ہمارا سفر کتنا رومانئک ہو گا۔ کس بھی پولیس چوکی پر ہماری گاڑی نہیں روکی جائے گی۔ تم پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے بیٹے ہو۔ چیک کرنے والے تہیں دکھتے ہی سلیوٹ کریں گے۔ کیا قصور میں میرے ساتھ رات نہیں گزارو گے؟"
دیکھتے ہی سلیوٹ کریں گے۔ کیا قصور میں میرے ساتھ رات نہیں گزارو گے؟"
اس نے دوسری طرف کی باتیں سنیں۔ پھر خوش ہو کر بولی۔ "شاباش! مرد ہو تو

اندهير تكري الله 62 الله (حصه دومم)

تمارے جیںا۔ یہ نہ سوچو' خطرات سے کھیلنا ہے' سوچو کہ مجھ سے کھیلنا ہے۔ اب میں ایک گھنٹے بعد فون کروں گی۔"

اس نے ربیبور رکھ دیا۔ کامران نے ناگواری سے کما۔ "تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جوانوں کو بھانسے کی باتیں میرے سامنے نہ کیا کرو۔ آخر میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ کچھ تو شرم کرو۔"

" کامران! میں تمهارا نام لیتی ہوں۔ بھائی جان نہیں کہتی۔ ہمارے وہ حیا کے رشتے مریکے ہیں۔ میں تمہارے دہ حیا کے رشتے مریکے ہیں۔ میں تمہارے سامنے الی باتیں نہ کروں تو کیا فرق پڑے گا۔ کیا ہے حقیقت بدل جائے گی کہ ایک جگہ سے دو سری جگہ مال پنچانے کے لیے تنما بوائے فرینڈ بدل بدل کر جاتی ہوں اور ایک آدھ رات ان کے ساتھ گزارتی ہوں؟"

"احیمالس\_ زیاده نه بولو-"

"کیوں نہ بولوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری بری بس ندرت اسلام آباد میں کیا کرتی ہے اور ہماری مال پر تو بھرسے جوانی آرہی ہے۔ کیا تم ان کی جوانی کے قصے نہیں جانتے ہو؟"

"يُوشف اب-" وه غصے سے اس كى طرف بردها-

وہ صوفے ہے انجیل کر کھڑی ہو گئی۔ کامران کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ "جہاں ہو' وہیں رک جاؤ۔ ورنہ میں مال لے کر نہیں جاؤں گی اور اگر مال نہ پنچا تو تہیں لا کھوں روپے دینے والا گاڑ فادر جوتے مارے گا۔"

کامران ایک قدم پیچے ہٹ گیا۔ عابدہ نے کہا۔ "جب میں پیدا ہوئی تو تھاری ہن تھی۔ جب تک ڈیڈی کی موت کار کے حادثے میں نہیں ہوئی اور ہم دولت مند رہے۔ تک میں بہن رہی لیکن جوان ہوتے ہی دولت کمانے کے لیے ممی نے اور آپ بھائیوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں بہنیں منشیات کی اسمگلنگ کرنے اور قانون کی گرفت سے بیخے کے لیے کتے بڑے بوے افرول کی راتیں روشن کریں گ۔"

وہ ایک سگریٹ ہونٹوں میں دہا کراہے لائمٹرسے سلگانے لگی۔ بھرایک کش لے کر کامران کی طرف دھواں چھوڑتے ہوئے بولی۔ "اب ہم رشتے دار نہیں ہیں۔ صرف بزنس پارٹنر ہیں۔ اگر رشتے دار سمجھو کے تو بہنوں کے دلال کملاؤ گے۔"

وہ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ لا جواب سا ہو کر غصے سے تلملانے لگا۔ اس وقت ٹی وی کم ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک بنن وہایا۔ ساتھ رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین پر کو ٹھی کے اصاطے کا آہنی گیٹ نظر آیا۔

گیٹ کے باہر ایک اجنبی' ہاتھ میں ایک بری می المیبی لیے کھڑا تھا۔ کامران نے بوچھا۔ ''ہیلو کون ہو؟''

اجنبی نے کما۔ "میں مسٹر کامران سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے مطلوب مال لایا ۔"

" ٹھیک ہے۔ گیٹ کھلنے کا انظار کرو۔"

اس نے فون بند کرکے ایک انٹر کام کے ذریعے سیکورٹی افسرے کہا۔ "ایک مخص مال لے کر آیا ہے لیکن اس نے کوڈ ورڈز ادا نہیں کیے۔ گیٹ کھول کر اے انیکسی میں لے جاؤ۔ اپنے گارڈز سے کمہ دو کہ چھپ کر اسے گن پوائٹ پر رکھے۔ اس کی المپیجی سے مطلوبہ مال نہ نکلے تو اسے گولی مار دی جائے۔"

...... ٹیلی فون کی تھنٹی پھر بجنے آگی۔ کامران نے ریسیور اٹھاکر بٹن کو دیایا۔ ٹی وی اسکرین آن ہو گیا۔ وہاں احاطے کے آئی گیٹ کے باہراس اجنبی محفص کے علاوہ ایک اور جوان کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک اٹیجی تھی۔ کامران نے بوچھا۔ ''میلو۔ تم کون ہو؟''

اس جوان نے کوڈ ورڈ زادا کیے۔ "میں گلاب لایا ہوں جنہیں انڈیا کے پہلے پردھان منٹری نہو جی پیند کرتے تھے۔"

" ٹھیک ہے گیٹ کھلنے کا انظار کرو۔"

اس نے فون بند کر کے اس بار موبائل فون کے ذریعے سیکورٹی افسرے کیا۔ "میں موبائل کے ذریعے سیکورٹی افسرے کیا۔ "میں موبائل کے ذریعے اس لیے بول رہا ہوں کہ تم گیٹ کھولنے جارہے ہوگ۔"

"جی ہاں۔ میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں۔"

"اب اس گٹ کے باہر وہ محض ہیں۔ جس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی المبیح ہے، اس نے صحح کوڈ ورڈز ادا کیے ہیں۔ اسے میرے ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ دوسرے کو میرے اگلے تھم تک انکسی میں قیدی بناکر رکھو۔"

۔ "آل رائٹ سرا میں اسے قیدی بنا کر رکھوں گا۔ دوسرے کو آپ کے پاس پنچادیا عے گا۔"

کامران نے موبائل کو آف کر دیا۔ پھراس نے علیدہ کے کمرے میں آگر کہا۔ "عالی! وہ مال لے کر آرہا ہے۔ تم چھپ کراس کی باتیں سنو اور اس پر نظرر کھو۔" "ٹھیک ہے۔ میں آرہی ہوں۔"

کا مران نے اپنے بید روم میں آگر ایک الماری کھولی۔ اس میں سے ریوالور نکال کر

> چیک کیا۔ وہ پوری طرح لوڈ تھا۔ اس نے اسے کوٹ کے اندر چھپالیا۔ پھر ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں میں سرخ رنگ کی اٹیجی لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ کامران کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری طرف آتے ہوئے کہا۔ "بیٹھو اور اٹیجی کھول کرمال دکھاؤ۔"

میں نے المینی کو کھولتے ہوئے کہا۔ "اے کھولنے کے لیے میرا بیٹھنا ضروری نہیں ، ""

المبیحی میں سب سے اوپر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھاکر کامران کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا۔ "میں دشن کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالے۔"
میں نے آگے بڑھ کراس کے لباس کو ٹٹول کر کوٹ کے اندر سے ریوالور نکالا۔ وہ بولا 'ککیا تم جانتے ہو کہ تمہارے چاروں طرف موت ہے؟"

میں نے کہا۔ "میں یمال مرنے آیا ہوں۔ تم صرف اپنی موت کو سامنے دیکھو اور اپنے آپ سے بوچھو' تہیں زندگی کی بھیک ملے گی یا نہیں؟"

وه مجھے ڈرانا جاہتا تھا پھر خود سہم کر بولا۔ "مم کون ہو؟"

''میں اس ماں کا بیٹا ہوں' جس کے دونوں ہاتھ تم کاٹنا چاہتے ہو۔'' سیریں اس ماں کا بیٹا ہوں' جس کے دونوں ہاتھ تم کاٹنا چاہتے ہو۔''

وہ آئکھیں چاڑ چاڑ کے سم کربولا۔ "تت- تم ذاکر آمنہ کے بیٹے ہو؟"

"ای تهمیں بتا چکی تھیں کہ میں تمهارے پاس پہنچنے والا ہوں گرتم خود کو بہت محفوظ سمجھ رہے تھے۔ اب اپنے سیکورٹی افسرے کہو کہ اس دو سرے شخص کو یمال کے آئے۔"

"وہ دو سرا کون ہے؟"

"وبی تمهارا اصلی آدی ہے۔ اس کی المیتی میں وہائث پاؤڈر ہے۔ میری ای کے وفاداروں نے اسے کراس سے کوؤ ورڈز وفاداروں نے اسے کراس سے کوؤ ورڈز معلوم کیے تھے اور تھم دیا تھا کہ وہ کوؤ ورڈز اوا نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے تھم کی تعمیل کرتا رہے گا تو ہم اس پر آئج نہیں آنے دیں گے۔ للذا میں اس کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اسے سال ملاؤ۔"

کامران نے انٹر کام پر سیکورٹی افسرے کما۔ "تم نے جے قیدی بنایا ہے اسے یمال میج دو۔"

پھروہ مجھ سے پچھ کمنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی انٹر کام کا بٹن دہا کر اسے آف کرتے ہوئے کہا۔ "مجھ سے چال بازی نہیں چلے گی۔ اس انٹر کام کو آن رکھ کر سیکورٹی افسر کو خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔"

'' مجھے غلط نہ سمجھو۔ میں نے تہماری ماں کو صرف دھمکی دی تھی۔ میں انتقام نہیں بنا جاہتا تھا۔''

' ''میں بھی انتقام نہیں لوں گا لیکن تمہارے سیکورٹی گارڈز کے درمیان سے زندہ سلامت نکلنے کے لیے تنہیں یہال ہے گن پوائنٹ پر لے جاؤں گا۔'' ''میں کیسے بقین کروں کہ تم جھے سے انتقام نہیں لوگ؟''

" تمهارے یقین نہ کرنے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اور تمہاری ماں اور ماموں نے میری بہنوں کو بھی جرائم کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ وہ بہنیں سوتیلی سمی کین میرے باپ کا خون ہیں۔ ان بہنوں سے میرا خون کا اور غیرت کا رشتہ ہے۔ کیا تمہارے جیسے بھائی کا ضمیر بھی ملامت تنیں کرتا ہے؟"

اجانک دروازہ کھل گیا ہم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عابدہ ہاتھ میں پرس لیے کھڑی تھی۔ کامران نے جمنجلا کر کہا۔ ''تم چھپ کر تماشا دیکھ رہی تھیں۔ کیا اس پر فائر نہیں کر سکتی تھیں ؟''

وہ بولی۔ ' کر عمق تھی۔ میرے برس میں پہتول ہے گر پہتول نکال کر گولی چلانے سے پہلے بوچھنا چاہتی ہوں۔ کے گولی ارون؟ سکے بے غیرت بھائی کو ' یا سوتیلے غیرت مند ؟ " بھائی کو؟ موت کا حق دار کون ہے؟ بے غیرت یا غیرت مند؟"

وہ غصے سے بولا۔ "عانی! شمارا دماغ بجین سے خراب ہے۔ میں نے می کو سمجھایا تھا کہ تم مارے مزاج کے خلاف ہو۔ کیا تم محصا گولی مارو گی؟ کیا تمہیں اتن می عقل نہیں ہے کہ سوئیلا آخر سوئیلا ہو تا ہے۔ یہ ابھی ہم دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔"

دروازے پر وستک ہوئی۔ میں نے کامران کے پیچھے آگر اس کی گردن دبوچ کر ریوالور کی نال اس کی کنیٹی سے نگائی۔ پھر کہا۔ ''سیکورٹی افسرسے کہو۔ تمام ہتھیار باہر بھینک کراس مخض کو اندر لے آئے۔''

بیب و بات میں کے بلند آواز سے میری بات دہرائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سیکورٹی افسر
اپنے چار گارڈز کے ساتھ خالی ہاتھ آیا۔ وہ دو سرا المپنی والا مخص بھی تھا۔ میں نے سیکورٹی افسر کما۔ "تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری ذراسی چلائی دکھانے سے تمہارا آقاحرام موت مرے گا۔ میں جو کمہ رہا ہوں۔ اس پر عمل کرتے رہوگے تو یہ تمہیں ذندہ ملیں گے۔ مرک گا۔ میں کو کمال سے جاؤ۔ دو سری بات یہ کہ فون کے ذریعے کسی کو یمال کے حالات کہ بات یہ کہ فون کے ذریعے کسی کو یمال کے حالات نہ بتانا۔ باہر جاکر آئنی گیٹ کھول دو۔ میری گاڑیاں اندر آئیں گی۔ تم سب ان گاڑیوں سے دور رہو گے۔ کسی کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ رہے۔ میں تمہارے آقاکو یرغمال

اندهر گری نه 66 نه (حصر ومّ) اندهر گری نه 67 نه (حصر ومّ) اندهر گری نه 67 نه (حصر ومّ)

**;** 

کے طور پر لے جا رہا ہوں۔ اس کی زندہ والیسی کا انتھار تمہاری سمجھ داری پر ہے۔ اب ' جاؤ۔"

وہ اپنے گارؤز کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے دو سری المبھی والے کو کامران کا ریوالور دے کر کما۔ "اسے نشانے پر رکھو۔ ذرا بھی چلاکی وکھائے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی چلا دو۔"

اس نے ریوالور لے کر کامران کو فرش پر اکروں بیٹھنے کا تھم دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے موبائل کے ذریعے اپنے ساتھی سے کہا۔ ''یہاں طالت جاری مرضی کے مطابق ہیں۔ وہ دونوں گاڑیاں احاطے کے اندر لے آؤ۔ یہاں کے گارڈ زنہتے رہیں گے۔''

میں نے فون بند کر کے عابدہ کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی میں نے کہا۔ ''ابھی کامران نے تمہیں عابی کمہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے' تم میری چھوٹی بہن عابدہ ہو۔''

وہ منہ پھیر کر بولی۔ ''خدا کے لیے مجھے بمن نہ کمیں۔ میں جرائم کی دلدل میں رہ کر ایک غیرت مند بھائی کی بمن کملانے کے لائق نہیں رہی۔ آپ کامران سے پوچھ لیں۔ میں نے بھی اس بے غیرت کو بھائی جان کمہ کر مخاطب نہیں کیا۔''

وہ دونوں ہاتھوں کے منہ چھیا کر رونے گئی۔ میں نے قریب آکر اس کے سرپر آنجل رکھ کر کہا۔ ''تمہارا جو آنجل نوچا گیا تھا۔ میں نے اسے مشرقی حیا کی علامت بنا کر تمہارے سرپر رکھا ہے۔ میری ایک بات کا جواب دو۔ اگر مجھے غیرت مند سمجھتی ہو تو کیا میرے ساتھ رہو گی؟''

وہ ایک وم سے بلیث کر میرے سینے سے لگ گئی اور چھوٹ چھوٹ کر رونے گئی۔ میں نے کما۔ "حمیس رونا چاہیے اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہیے لیکن یمال در کرنا مناسب نمیں ہے۔ چلو عالی! آج سے میری امی کو ایک بیٹی اور جھے ایک پیاری گڑیا سی بمن مل رہی ہے۔"

میں اسے لے کر کو تھی کے باہر آیا۔ کامران ریوالور کے نشانے پر تھا۔ سیکورٹی افسر اسپنے گارڈ زکے ساتھ دور کھڑا ہوا تھا۔ گاڑیاں احاطے کے اندر آگئی تھیں۔ میں نے مراد چنگیزی کو ایک طرف لے جاکر کہا۔ ''یہ میری بمن ہے۔ اسے ابھی امی کے باس پنچا دو۔ میں انہیں فون پر عابی کے متعلق سب کچھ بنا دوں گا۔ میں دو سری گاڑی میں کامران کو لے کر جا رہا ہوں۔''

پھر میں نے عابی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھا۔ "متم امی کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس جیشہ

خوش رہو گی۔"

وہ چھیزی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے موبائل کے ذریعے ای ہے رابطہ کیا۔ انہوں نے بوچھا۔ "فیریت ہے؟"

"ای! خدا کے بغیر آپ کا سامیہ سر پر ہے۔ پھر خیریت کیسے نہ ہو گ۔ میں نے عابدہ عرف عالی کو اپنی بمن بنایا ہے اور اسے آپ کی بیٹی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ رہے گ۔"

میں نے امی کو بتایا کہ عابی کو کس طرح جرائم کی دلدل میں پہنچایا گیا تھا۔ جبکہ وہ فطر نا ایک صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ امی نے کہا۔ "بیٹے! یہ تم نے اچھا کیا۔ میں عابی کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ کبھی مال کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔"

میں فون بند کر کے دوسری گاڑی کی تجیلی سیٹ پر آیا۔ دہاں کامران ہمارے ایک آدی کے ساتھ بیضا ہوا تھا۔ انگلی سیٹ پر تین مسلح آدی تھے۔ وہ گاڑی چلتی ہوئی آہنی گیٹ سے باہر آئی۔ پھر مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ملتان روڈ پر جانے لگی۔ پھر بہت آگے جاکر ایک کچے رائے پر مڑگئ۔ ادھرویرانی تھی۔ میں نے گاڑی رکوائی۔ پھر ایک جائزا کے ساتھ باہر آگر اسے شمجھایا کہ کامران کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔

انہوں نے میری مرضی کے مطابق عمل کیا۔ انہوں نے ایک درخت کی اونجی سی شاخ پر رسی لیپیٹ کر اس کا ایک سرا کامران کے بازوسے باندھا۔ وہ ایک بازو کے ذریعے درخت سے لئلنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ یوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟

اس کاجو ہاتھ درخت کی شاخ نے بندھا ہوا تھا' اس کی کلائی سے اس ائیجی کو ہاندھ دیا گیا' جس میں ہیروئن کے پیک بھرے ہوئے تھے۔ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ وہ عاجزی سے بولا۔ ''فرمان! ایسا نہ کرو۔ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جھے ایک ہار معاف کر دو۔ میں بھشہ تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ المبیجی بہت بھاری ہے۔ پانہیں میں کب تک لئکا رہوں گا میری یہ کالی ٹوٹ جائے گی۔''

"تم میری ای کے بھی ہاتھ تو ژنے والے تھے۔ اب تمہارے لوگول کہ تم سے پچھ تو عبرت حاصل کریا چاہیے۔"

اس کا دو سرا ہاتھ خالی جھول رہا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کی انگیوں و جلز کر کہا۔ " "تمارے نانا کے گھٹے پر فائرنگ کر کے ہڈیاں توڑ کر انہیں لنگزا بنایا تھا تم بھی ایک ہاتھ ہے ایا جج بن جاؤ۔"

۔ میں نے ریوالور نکال کر نڑا تر فائرنگ کی۔ اس کی کلائی کو چھلنی کر دیا۔ اس ہاتھ کا

فی زمانہ میں دیکھنے میں آرہا ہے کہ مال غنیمت اس کا ہوتا ہے 'جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لینی جس کی لاتھی ہوتی ہے 'اس کی جمینس ہوتی ہے لیکن نازاں کو جمینس کہنا سراسر زیادتی ہوگی۔ وہ الی بے مثال حسینہ تھی 'جسے دیکھ کرجوانی کو پہینہ آجاتا تھا۔ الیم مہ جبین تھی کہ کاشف اکبر جیسا بڑا سیاست دال اس کے آگے جبیں جھکا رہا تھا۔ اپنی سیاسی نیک نامی برقرار رکھنے اور اسے راز داری ہے حاصل کرنے کے لیے اغوا کرا رہا

اگرچہ وہ بہت بڑے وڈیرے کمال صالح کی مغرور بیٹی تھی۔ ناک پر بکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی کی سکت بات کے معلی نہیں بیٹھنے دیتی تھی کی مقالت اسلامی کی مقالت اسلامی کی مقالت اور وسیع ذرائع سے اسے حاصل کرلے گا۔ نازاں کو اغوا کرکے اس کے بیٹر روم میں لایا جائے گا مگر وہ نازاں کے لیے ناز کرتا ہی رہ گیا اور راجہ نواز اس کے مسلح غنڈوں سے اسے چھیں، کرلے گیا۔

وہ اغوا کرنے والے مسلح غندے نیشنل ہائی وے کے کنارے ایک دین کے اندر بے ہوش پائے گئے۔ نازاں کو بھی بے ہوش کرکے لے جایا گیا ہوگا لیکن کون لے گیا تھا؟ یہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کاشف اکبر اور صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنا کو یقین تھا کہ راجہ نواز یا امیر حمزہ ان غندوں سے نازاں کو چھین کرلے گئے ہیں۔ تمام مخالفین یہ اچھی طرح نہیں جانتے تھے کہ راجہ نواز اور امیر حمزہ ایک ہی شخص ہیں یا دو مختلف ہستیاں مرحزہ میں جانتے تھے کہ راجہ نواز اور امیر حمزہ ایک ہی شخص ہیں یا دو مختلف ہستیاں جوری

کاشف اکبر نے فوراً ہی اپنے وسیع ذرائع سے نیشنل ہائی دے حیدر آباد تک ناکا بندی کرائی۔ اپنے ذاتی میڈیا سیل کے ذریعے اخبارات والوں تک خبر پہنچائی کہ بسروپیا امیر حزہ جو بعض اد قات راجہ نواز کے نام سے واردات کرتا ہے' اس نے تھرکے ایک باعزت و ڈیرے کمال صالح کی معصوم اور جوان بیٹی کو اغوا کیا ہے۔

لاہور کے چند اخبارات والوں نے فوراً ہی فون کے ذریعے کاشف اکبر سے کہا۔ "آپ ذاتی دشنی کی بنا پر امیر حمزہ کو الزام نہ دیں۔ وہ یمال لاہور میں ہے۔ لاہور کے کوؤ

نمبر پر موہائل کے ذریعے امیر حمزہ سے بات ہو چکی ہے۔"

رحمان چنانے کاشف اکبرے کہا۔ "پھرتو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ راجہ نواز کی اپنی ایک الگ شخصیت ہے۔ وہ نازاں کا دلوانہ ہے۔ وہی اسے لے گیا ہے۔"

" دمگر کماں کے ٹیا ہے؟ پولیس آور انٹیلی جنس والے ہمارے کرائے کے غنڈے اور ہماری پارٹی کے سیٹوں کار کن انہیں تلاش کررہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے کے اطراف تمام بستیوں میں ڈھونڈا جارہا ہے۔ کہیں تو ان کا سراغ ملنا چاہیے۔"

" سراغ مل جائے گا۔ راجہ نواز بہت چلاک ہے۔ اس نے نازاں کو کسی ایک جگہ چھیایا ہے جہاں اسے تلاش کرنے والے پہنچ نہیں پارہے ہیں۔"

ں ہوں۔ ''الین کون می جگہ ہوسکتی ہے؟ کیا ہمارے جاسوس اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اس غیر معمولی جگہ کے بارے میں سوچ سکیں اور وہاں جاکراہے واپس لاسکیں؟''

د نغیر معمولی جگد......." وہ دونوں اپنے اسپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگے لیکن حقیقت سے تھی کہ راجہ نواز نے اسے الی جگہ بھینکا تھاجمال کچرا تھینکتے ہیں۔

وہ آیک گیرے سے لدے ہوئے برے سے ٹرک پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک میں کچرا ٹرینیں چلتی ہیں۔ ان ٹرینوں کے ذریعے ہزاروں ٹن کچرا شہوں سے باہر لے جاکر بھینکا جاتا ہے۔ ایک کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی کے بارے میں بھی کی منصوبہ بنایا گیا تھاکہ روزانہ تقریباً چھ ہزار ٹن کوڑے کو شہر سے باہر ویران میں بھی کئی منصوبہ بنایا گیا تھاکہ روزانہ تقریباً چھ ہزار ٹن کوڑے کو شہر سے باہر ویران مقام پر ٹرین کے ذریعے بنجیا جائے لیکن آج تک اس مخصوص کچرا ٹرین کے منصوب پر ممال نہ ہوسکا۔ بڑے بڑے بڑے گھرا ٹرکوں کے ذریعے دھا بجی سے کئی کلو میٹر دور کوڑا کرکٹ

راجہ نواز نے پہلے تو بے ہوش نازاں کو اپنی کارکی بچھلی سیٹ پر لٹادیا تھا۔ آگے گئ کلومیٹر دور دھائیجی تھالیکن اب اس راستے پر کاشف اکبر کے کتے اس کے چیچے آسکتے تھے۔ وہ کارکوموڑ کرشرکی طرف آیا۔ چیچے اس کے ساتھی ایک گاڑی میں تھے۔

ویسے شہر میں بھی خطرہ تھا۔ وہ بلدیہ کے اس ٹرک اسٹینڈ پر آیا جمال سے کچرا ٹرک سرجانی ٹاؤن سے چھ کلو میٹر دور جام چاکرو گوٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں دو بہاڑیوں کے درمیان پانچ سو ایکڑ اراضی پر شہر کا کچرا لے جاکر پھینکا جاتا تھا۔ اس کچرے کو وہاں جدید مشینوں کے ذریعے مٹی میں وہایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانے کا کام بھی جاری رہتا تھا تاکہ وہاں ایک وسیع و عریض خوب صورت پارک تعمیر ہوسکے۔ راجہ نواز نے ایک ٹرک والے کو پانچ ہزار رویے دکھاتے ہوئے کہا۔ "میہ تمہارے راجہ نواز نے ایک ٹرک والے کو پانچ ہزار رویے دکھاتے ہوئے کہا۔ "میہ تمہارے

مد دومً) پاکستان عامی ها میرنگری شه 71 شهر رسم دومًا) ها میرنگری شه 71 شهر دومًا)

اندهر مگری 🌣 70 🌣 (حصد دوتم)

چلانے والے بوے درندے ہیں اس کچرے میں تہمارا کچرا کر ڈالیس گے۔"
"راجہ! تم میرے ساتھ الیاسلوک کیوں کررہے ہو؟"

"تمہیں سمجھارہا ہوں۔ جتنی نفرت اور غرور کی گندگی ایک امیر زادی کے ذہن میں بے اتنی گندگی اس کچرا ٹرک میں بھی نہیں ہے۔ میں نے محبت سے سمجھایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے مجھے اپنے خونخوار کوں کی خوراک بنانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے بھائی کی ایسی کی اور تمہیں تمام رات یہ سمجھاتا رہا کہ تمہارے باپ کی رولت کا طاقت اور سابی افتیارات بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر بھی تم اپنے باپ کی بھائی کے ساتھ کاشف اکبر کے پاس گئیں۔ تم نے اس کی طاقت اور افتیارات بھی دیکھے لیے۔ اس کے قادل فتیارات بھی دیکھے لیے۔ اس کے آدمی تمہیں اغوا کرکے اس کے عیش کدے میں پنچانے والے تھے۔"

"تم خود اغوا کرکے لے جارہے ہو اور کاشف اکبر کو بدنام کررہے ہو۔" "میں شہیں کیوں اغوا کروں گا؟ جبکہ میں جب جاہوں تمماری شمائی میں پہنچ سکتا ہوں۔ میری باتوں کا یقین کر سکتی ہو تو کرو۔ اگر آج میں اس کے آدمیوں کو بے ہوش کرکے شہیں ان سے چھین کرنہ لا تا تو تمہاری عزت دو کو زی کی نہ رہتی۔"

اسے یاد آیا کہ چند مسلح غنڈے اسے دین میں لے جارہے تھے پھرایک جگہ پولیس والوں نے اس وین کو روکا۔ قریب آکر بے ہوش کرنے والی دوا اسپرے کی پھراسے ہوش

والول سے رون مارر ب روں ہوں ہوں کرکے تہیں میرے حوالے کیا تھا؟ عقل دی کیا ہوں کی تھے۔ "
سے سمجھو۔ وہ پولیس کی وردیوں میں میرے آدمی تھے۔"

وہ ذرا در چپ رہی پھربول۔ "تمهارا دعویٰ ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو- میرے دیوانے ہو- کیا تم پچرے میں سیکنے والی محبت کرتے ہو؟"

" کھرا ناپندیدہ ہوتا ہے گر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا تمهارا کھرا ہے۔ یہ ہمارے گھروں ہے 'ہمارے جسموں سے اور ہمارے دماغوں سے نکلا ہوا کچرا ہے 'جس پر تم بیٹی ہوئی ہو۔ جب ہم مرجاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی قبرستان کے کچرا گھریں لے جاکر ڈال دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے جسم سے ایک بدیو خارج ہوتی ہے کہ ممارے پیارے بھی ہمیں گھریں رکھنا پند نہیں کرتے۔"

وہ رونے کے انداز میں بولی- "میں تمہاری باتیں سمجھ رہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے

ہو سکتے ہیں بشرطیکہ تم کچرے میں ہمارا ایک مال لے جاؤ۔" ٹرک ڈرائیور نے کما۔ "صاحب! رقم کچھ بڑھا دیں۔ میری گھروالی بیمار ہے۔ اس کے آبریش کے لیے........"

راجہ نے اس کی بات کاٹ کر کما۔ "وس ہزار دوں گا۔ تم میری گھروالی کو اس کچرے میں لے جلو۔"

وہ راضی ہوگیا۔ اس طرح مختلف پرفیوم استعال کرنے والی نازاں کچرے میں پنچا دی گئی۔ ٹرک اپنی منزل کی طرف چل پڑا اس کے چیچے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے راجہ نواز اور اس کے ساتھیوں کی گاڑیاں بھی جانے لگیں۔

وہ اتنی در سے بے ہوش تھی کہ اب ہوش میں آنے کا وقت ہورہا تھا۔ کوئی بے ہوش ہو تو اس کے منہ پر بانی کے چھنٹے مارے جاتے ہیں۔ خوشبو بھی سنگھائی جاتی ہے لیکن اس نے ایک ذرا کسمیاتے ہوئے بربو محسوس کی۔ اس کی آبھی کھول دی۔ وفتہ رفتہ ہوش میں آری تھی لیکن بربو کے باعث اس نے ذرا جلدی آنکھ کھول دی۔ وہ چاروں شانے چت پڑی تھی ای لیے پہلے اسے آسان دکھائی دیا۔ اسے محسوس ہوا وہ کسی گاڑی میں سفر کررہی ہے لیکن بدبو کے باعث دماغ بو جمل ہورہا تھا۔ اس نے دائمیں طرف دیکھاتو ادھر دائمیں طرف سرگھماکر دیکھاتو چچ پڑی۔ کوڑے کا ڈھیر دکھائی دیا۔ بائمیں طرف دیکھاتو ادھر بھی کوڑا تھا۔ اس نے سرکو ذرا سااٹھاکر دیکھاتو پتا چلا جس طرح زمین کو کھود کر قبر بنائی جاتی ہے۔ اس پاس تعفن پیدا کرنے والا بھی کوڑا تھا۔ اس نے سرکو ذرا سااٹھا کر دیکھاتو پتا چلا جس طرح زمین کو کھود کر قبر بنائی جاتی ہے۔ اس باس تعفن پیدا کرنے والا بھی بھی اس کھرا ہی کیجرا بی کیجرا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باعث بہت سا کیجرا اس کے بدن پر بھی گرا ہوا

''شٹ اپ۔'' راجہ نواز کی آواز سائی دی۔ ''میں تمہین وارنگ دے رہا ہوں۔ ۔ چننا چاہو گی۔ کسی کو مدد کے لیے پکاروگ تو اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ ٹرک

ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ حمائیتوں کی اکثریت سے حکومت بناتا ہے۔ کیا وہ اتنا احق ہے کہ ہماری نازاں کو اغوا کرکے ہم سے دشنی مول لے گا؟"

"وہ وشنی مول نہیں لے گالیکن دوغلی جالیں چل سکتا ہے۔ میٹھی چھری بن کر بمیں اِدھر مٹھاس دے کر اُدھر بماری عزت پر چھری پھیر سکتا ہے۔ اگر راجہ اسے کاشف اکبر کے غنڈوں نہ بچاتا تو وہ عزت سے بھی جاتی اور جان سے بھی جاتی۔ کاشف اِکبر اسے اسینے خلاف گواہ بننے کے لیے زندہ نہ چھوڑتا۔"

و ، پیر پختا ہوا ٹیلی فون کے پاس آیا پھرریسیور اٹھاکر کاشف اکبر کا ذاتی فون نمبرڈا کل کیا۔ رابطہ ہونے پر کاشف اکبر کی آواز سنائی دی۔ ''میلوکون؟''

کمال صالح نے غصے سے کما۔ "میں ہوں میں۔ میری بیٹی سے فون پر بات ہو پکی ہے۔ اس نے تمہارے چمرے سے ساسی دوستی کا نقاب نوچ کر پھینک دیا ہے۔ اسے تم اغوا کررہے تھے۔ تمہارے غنڈے بے ہوش نہ ہوتے تو وہ تمہاری شکار گاہ میں پنچا دی جاتی ادر تم ہمیں دوست بن کر دھوکا دیتے رہتے۔"

. کاشف اکبر نے کہا۔ ''سائیں! آپ بہت غصے میں ہیں۔ آپ کی بیٹی کو غلط فنمی ہوئی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں' اسے راجہ نواز نے میرے خلاف بہکایا ہوگا۔''

دو بچوں کو بہکایا جاتا ہے۔ میری بٹی نادان ہو سکتی ہے لیکن اسے راجہ نواز کے ساتھ بہکنا ہوتا تو وہ پہلے ہی دن یاؤں کی وحول اٹھا کر سرپر رکھ لیتی۔ ہم او نچے لوگ ہیں۔ بھی جسک کرینچے والوں کا ہاتھ شمیں پڑتے اور جب تمہارے جیسے برابر والے کا ہاتھ پڑتے ہیں تو دھوکا کھاتے ہی اس کا ہاتھ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ افتدار کی کری سے زمین کی لیستی ہیں آجاتا ہے۔"

اس نے کریڈل کو دبایا۔ پھر ریسیور رکھ کر چیختے ہوئے سیکرٹری اور مشیر کو بلایا۔ سیکرٹری سے بولا۔ "جاؤ۔ رحمان چنا کو فون پر بولو' ابھی اور اسی وقت میرے پاس آئے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔"

سیکرٹری فون کرنے چلا گیا۔ کاشف اکبر نے مشیر سے کما۔ "اس وڈیرے کمال صالح کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو اغوا کرا رہا تھا۔ وہ ابھی ہماری پارٹی چھو ڑنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ساتھ چھو ڑا تو ہم کتنے نقصان میں رہیں گ

یمال سے نکالو۔ گاڑی کو رکوانے کو کمو۔ بدبو کے مارے دماغ پھٹا جارہا ہے۔"
"آگے اور تین چار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے گاڑی رک جائے گی تب تک تم اپنے
باپ اور بھائی سے فون پر بات کر سکتی ہو گر صرف پندرہ منٹ بات کرو گی۔ اس کے بعد
میں تم سے رابطہ کروں گا۔ میرا تھم یاد رکھنا۔ صرف پندرہ منٹ۔"

اس نے فون بند کردیا۔ تازاں نے فوراً بٹن دہاکر اپنے باب کے موہائل فون پر رابطہ کیا۔ پھرباب کی آواز سنتے ہی رو پڑی۔ کہنے لگی۔ "باباسائیں! میں بول رہی ہوں۔" باپ نے ترف کر یو چھا۔ "میری بٹی! میری جان! کمال ہو؟"

"میں کیا بتاؤں کہ کماں ہوں؟ ویسے بابا سائیں! آپ کی سیاست کچرا ہے۔ اس نے مجھے کچرا گاڑی میں لاکر بٹھا دیا ہے۔ پتا نہیں یہ کچرا گاڑی کمال جارہی ہے؟ میرا ذہن جاگ رہا ہے بابا سائیں! آپ بچاس برسوں سے عوام کو کچرا سمجھ کر دور بھینکتے رہے ہیں۔ ایک دن آپ بھی اس کچرے میں آئیں گے۔"

''بیٹی! تم کیسی بھی بھی باتیں کررہی ہو۔ کیا وہ بد معاش راجہ تہیں کہیں لے جا رہا ہے؟ تم جگہ کی نشان دہی کرو۔ میں ابھی پولیس فورس کے ساتھ پہنچا ہوں۔ کاشف اکبر صاحب نے تہمارے لیے جگہ جگہ ناکا بندی کردی ہے۔"

"آپ اس کتے کا نام نہ لیں۔ اس شیطان نے بچھے اغوا کرایا تھا۔ وہ دو دھاری ہوار ہے۔ وہ ایک طرف سے اس کتے کا نام نہ لیں۔ اس طرف سے سے مجھے کو کائنا چاہتا تھا۔ اگر راجہ اس کے غندوں سے مجھے نہ بچاتا تو وہ میری عزت سے کھیل کر مجھے جان سے مار ڈالٹا اور آپ سے مدردی بھی کرتا رہتا۔"

"بيني! أبهى تم صرف اتنابتا دو كمال مو؟"

"میں راجہ کے ساتھ ہوں اور جب تک آپ اس شیطان کی پارٹی میں رہیں گے، میں راجہ کے پاس ہی رہوں گے۔"

یہ کہتے ہی اس نے فون بند کردیا۔ وڈیرا کمال صالح نے ہیلو ہیلو کہا پھر ریسیور کو کریڈل پر رکھا۔ جمال صالح نے بوچھا۔ "بابا سائیں! کیا ہوا؟ نازاں کماں ہے' وہ کیا کہہ رہی ہے؟"

وہ غصے سے اٹھ کر پاؤل پٹنخ ہوئے اور فضا میں گھونسالراتے ہوئے بولا۔ "وہ کہ رہی ہے ، ہم باپ بیٹے الو بن رہے ہیں۔ اسے کاشف اکبر نے اغوا کرایا تھا۔"
''کیا؟'' جمال صالح اچھل کر کھڑا ہوگیا بھر انچکیاتے ہوئے بولا۔ ''نہیں بایا سائیں! اسے ہمارے علاقے سے تین ایم این اے اور تین ایم پی اے کی حمائتیں حاصل ہوتی

اندهر گری این 75 اندهر گری این دوتم)

اینے وفاداروں کی فوج سے ' دولت سے اور ساسی اختیارات سے کچل ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن راجہ نے اسے کہلی بار ایک لفٹ میں نہیں چھوڑا۔ دوسری باریونیورش میں اس کے بھائی کے سامنے اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس کا دیوانہ ہے۔

تیسری بار تمام رات کے لیے اس کی کو تھی میں گھس آیا اور صبح جانے سے پہلے یہ کمہ گیا۔ "تم میری عزت ہو اور میں بھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔"

وہ جو کتا تھا، کر وکھانا تھا..... کاشف آکبر جو پورے ملک پر دھاک جمائے ہوا تھا، راجہ اس کے شلنجے سے اسے نکال لایا تھا۔ ایک عورت کیا جاہتی ہے؟ ابنا تحفظ ایسا جو راجہ نواز جیسا مرد ہی دے سکتا ہے۔

اس نے سو چا۔ "دمیں بہت مغرور رہی۔ میرے باپ دادا نے 'میری دولت اور جا گیر نے نیو چا۔ دمیں بہت مغرور رہی۔ میرے باپ دادا نے 'میری دولت اور جا گیر نے نیوں مگر کے نیوں میں بہت کی ایک مرد سمجھا رہے ہیں کہ عورت خواہ کتنی ہی ناقابل شکست ہو' اسے اپنے کسی ایک مرد سامنے راضی خوشی ٹوئنا پڑتا ہے اور میرا دہ مرد کی ہے۔ ہاں کی ہے۔ "

وہ کچرا گاڑی دو بہاڑیوں کے درمیان پہنچ کر رک گئے۔ وہاں بہت سے مزدور دور تک کیے۔ وہاں بہت سے مزدور دور تک کھیلے ہوئے میدان میں کام کررہے تھے۔ ٹرک کے ذریعے جو کچرا لاکر وہاں پھیٹا جارہا تھا۔ اسے دور تک بھیلا کر برابر کرتے تھے۔ پھر مشینوں کے ذریعے اسے مٹی میں دہاکر زشن کو ہموار مکرتے تھے۔

انہوں نے زندگی میں پہلی بار کچرے کے ڈھیر میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا۔ وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے ہاتھ رک گئے۔ وہ جیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آرہے تھے۔

اں وقت راجہ نواز اور اس کے مسلح ساتھیوں کی گاڑیاں بھی قریب آئئیں۔ اسلحہ بردار لوگوں کو دیکھ کرتمام مزدور ٹرک پر چڑھ کر پچرا نیچے گرانے لگے۔ جب آدھا ٹرک خالی ہو گیا تو راجہ نواز نے اپنے دونوں بازو آگے بڑھاکر نازاں سے کما۔ "نینچے آجاؤ۔"

وہ سرجھکائے ہوئے تھی۔ غریب کسانوں اور مزدوروں پر حکومت کرنے والی کسی سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اس نے سرکے آنچل کو تھینچ کر گھو تکھٹ بناکر منہ چھپالیا تھا۔ راجہ نے اس کی طرف بازو بڑھائے تو پہلی بار دل نے کہا۔ ''یہ بازد میرے لیے ہتھیار بھی ہیں۔''

وہ ٹرک سے نیچے اترنے کے لیے اس کے بازو میں آگئ۔ اپنی دونوں بانہیں اس کی گردن میں حما کل کرتے ہوئے اپنا منہ چھپالیا۔ اس نے کما۔ "میں تمہارا دستمن نہیں

"سرا آپ آرام سے بیٹھیں۔ میرے چند سوالوں کے جواب دیں۔ کیا اسے بی مل ہے؟"

المراسي - وه كمه رما تها كه بيني سے فون ير بات موكى ب-"

"لیعنی وہ باپ کے پاس نمیں پنچی ہے۔ اس کے بیچے ضرور کوئی بات ہوگ۔ جب وہ آپ کے آدمیوں کی گرفت سے نکل بھاگی ہے قو باپ سے نون پر کیوں بات کررہی ہے؟ کیا وہ راجہ کی گرفت میں ہے؟ اور وہ وہی کہتی جارہی ہے 'جیسا وہ اسے کہنے پر مجبور کررہا ہے۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ "ہال بٹی' باپ سے دور رہ کر میرے خلاف بول رہی ہے۔ راجہ اسے مجبور کررہا ہو گا۔"

"سرا یہ صرف قلمی باتیں نہیں ہیں۔ امیر زادی اس غریب ہیرو سے پہلے متاثر ہوتی ہے، جو اس کی عزت بچاتا ہے۔ پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نازاں کے ساتھ پوری ایک رات گزار چکا ہے اور اے اپنی عزت بتاکر آپ سے اس کی غزت بچا رہا ہے۔ ایسے میں ان کے درمیان بڑی انڈر اسٹینڈ تگ پیدا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ "

"ال- يه بات سمجه مين آراى ب- آپ كمناكيا جامع بي-"

" کی کہ بنی کو باپ کے پاس نمیں پنچنا چاہیے۔ ورنہ وہ باپ کے ساتھ آگر آپ کے منہ پر کے گی کہ آپ نے اسے انحوا کرایا تھا۔ راجہ کے آدمی جن انحوا کرنے والوں میں سے ایک کو پکڑ کر لے گئے تھے' اس نے اعتراف کرلیا تھا اور خود کو آپ کا وفادار کمہ رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھیں۔ بیٹی کو باپ کے پاس نہ چنچنے دیں۔ آپ وڈیرے سائیں کو اپنی دوسی کا تھین ولا سکتے ہیں۔ نازال باپ کے پاس نہیں پنچے گی تو اسے لیقین ہوتا رہے کا کہ راجہ نے اسے کمیں چھپا رکھا ہے یا اسے مار ڈالا ہے اور میں ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا نہ ل کہ نازال کو مرجانا چاہیے۔"

کاشف اکبر نے چونک کر مشیر کو سونچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جمال دیدہ مشیر اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ وہ پیچیدہ معاملات میں دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ نازال اگر راجہ نواز کی تحویل میں رہ کر مرے گی تو اسے کاشف اکبر کے منہ پر پچ بولنے کا موقع ہی نہیں سلے گا اور اس کی ہلاکت کا الزام راجہ نواز پر آئے گا۔

نازال ٹرک کے پیچھے کو ڑے کے ڈھیر پر بیٹی ہوئی گری سجیدگی ہے سوچ رہی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی نے راجہ کو اس سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟

aazzamm@yahoo.com اندهير تكري 🖈 77 🖈 (حصد دوتم)

اندهير نگري 🖈 76 🌣 (حصه دونم)

ہوں اور نہ ہی کچرے میں ڈال کر تمہاری توہین کرنے کا ارادہ تھا۔ مجبوری سے تھی کہ کاشف اکبر کے گئے ہر جگہ تہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے دماغوں میں سے بات نہیں آسکتی تھی کہ میں کنول کو کیچڑ میں چھپا کر لے جارہا ہوں۔ پھول گلشن میں رہے یا کوڑے میں رہے وہ پھول ہی رہتا ہے۔"

وہاں زمین ہموار کرنے بانی کے نینکر بھی آئے ہوئے تھے۔ راجہ کے دو ساتھی پائپ کے ذریعے ان پر بانی ڈالنے گئے۔ نازاں دھلنے گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بھیگنے لگا۔ کہنے لگا۔ ''یہاں صابن اور شمیو دغیرہ نہیں ہیں۔ نی الحال نصف صفائی ہوجائے گی۔ ابھی ہم یہاں سے آگے جائیں گے۔ تقریبا دوگھنٹے بعد ہم ایسی جگہ پہنچیں گے' جہال تہیں عسل کرنے کا تمام سامان مل سکے گا۔''

زیادہ دیر تک بھیگتے رہنے کے باعث بدن سے اور لباس سے پچرا دھل گیا۔ بو ختم ہوگئی لیکن وہ یکن محسوس کر رہی تھی۔ راجہ نے اسے اسی طرح بازوؤں میں اٹھائے کار کی اگلی سیٹ پر لاکر بٹھا دیا۔ بھراشیئرنگ سیٹ پر آکر اسے اسٹارٹ کرکے آگے بڑھا دیا۔ اس کے مسلح ساتھی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے آنے لگے۔

وہ بھیگی ہوئی سر جھائے بیٹی تھی۔ گری کا موسم تھا۔ یوں بھیگے رہنے سے نقصان منیں بہنچ سکتا تھا۔ راجہ نے بین روڈ پر آکر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''تم بیہ نہ سبجھنا کہ میں تہیں جراً لے جارہا ہوں۔ آگے ایک چھوٹا سا رہائٹی ہوٹل ہے۔ وہاں عسل کرنے کا انظام ہوگا تو تم صابن وغیرہ سے اچھی طرح بدن صاف کرلینا۔ تمہارے پاس دوسرا لباس نہیں ہے۔ میری المیجی سے میرا کوئی لباس بہن لینا۔ اس کے بعد تم جمال کمو گر دہاں بہنا دوں گا۔''

وہ کچھ نہ بولی۔ خاموثی سے سرجھکائے بیٹھی رہی۔ راجہ نے کما۔ "میں نے مہیں پدرہ من تک اپنے باپ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ کیا مجھے بتانا چاہوگ کہ ان سے کیا باتیں ہوئی میں؟"

وہ بدستور سر جھکائے ہوئے بول- "بابا سائیں کو کاشف اکبر کی کمینگی کے بارے میں بتا دیا ہے-"

" و قَمَر نمهارے بابا سائیں مجھے اغوا کا مجرم سمجھ رہے ہول گے۔"

"میں نے انہیں سچ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مجھے اس کے غنڈوں سے بچلیا ہے۔ اب بابا سائیں یقین کریں یا نہ کریں' ان کی مرضی

نہیں کریں طے، میں ان کے پاس بھی واپس نہیں جاؤں گی۔"
"دمیں بقین سے کمہ سکتا ہوں، تمہارے بابا سائیں اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔"
وہ ڈلیش بورڈ سے موبائل فون اٹھا کر اسے آن کرتے ہوئے اور نمبر ڈائل کرتے

وع بولى- "مين ابهي باباسائين كا آخرى فيصله سنول گي-"

رابطہ ہونے پر اسے بھائی جمال صالح کی آواز سنائی وی۔ نازاں نے کہا۔ "میں بول ہی ہوں۔ فون بابا سائیں کو دو۔"

"ناز! تم كهال مو؟ اينا فون نمبرتو بناؤ-"

"میں کمہ رہی ہوں باباسائیں ہے بات کراؤ۔"

"وہ کاشف اگر صاحب کے پاس جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے کمرے میں گئے ہیں۔ میں انہیں بلاتا ہوں۔"

"وه اس دلیل کمینے کے پاس کیوں جارہے ہیں؟"

"پلیز ناز! انہیں گالیاں نہ دو۔ ان کے مفیر 'فرنٹ مین اور جناب رحمان چناصاحب ماری وہ غلط فنی دور کرنا چاہتے ہیں 'جو تممارے سلسلے میں پیدا ہوگئی ہے۔ یہ تمام صاحبان مجھے اور بابا سائیں کو لینے آئے ہیں۔ یہ لو بابا سائیں آگئے 'بات کرو۔"

دوسری طُرف سے کمال صالح نے کہا۔ "بَنْی! فکر نہ کرو۔ حوصلہ رکھو۔ ہم جلد ہی تہیں واپس لے آئیں گے اور راجہ نواز کو گر فتار کرلیں گے۔"

"آپ اتن زخمتیں کیول اٹھا رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کے پاس آسکتی ہول لیکن آپ پہلے اس کی پارٹی چھوڑ دیں۔ اس سے ملنے نہ جائیں۔ وہ بہت جال باز ہے۔ وہ آپ کو جھے سے بھی بد ظن کردے گا۔"

"میلی! ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ان سے دو ٹوک باتیں کرنے دو۔ میں تمہاری بمتری اور سلامتی کے لیے کچھ سوچ کر ہی وہاں جارہ ہوں۔ تم اپنا فون نمبر دو۔ میں پھرتم سے بات کردں گا۔"

" میں فون نمبر نہیں جانتی گریہ جانتی ہوں کہ اس کم ظرف کے پاس جانے کا متیجہ کیا ہوگا۔ بسرحال میں بھر کسی وقت رابطہ کروں گ۔"

## اندهير گرئ مه 78 مير الاسه ورم الاسه ووم الاسه ووم ا

اس نے فون بند کردیا۔ راجہ نے کہا۔ "اچھاتو کاشف اکبر نے تمہارے بابا سائیں کو مسجھوتے کے لیے بلایا ہے۔ وہ انہیں ضرور یقین دلائے گاکہ تمہارے اغوا کا ذمے دار میں مول۔"

"اس کے لیمین دلانے سے کیا ہو تا ہے۔ اغوا ہونے والی میں ہوں۔ میں مجرم کو جانتی ہوں۔ پھر میں اللہ سائمیں سے کہ چکی ہوں وہ اس کی پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو میں گھرواپس نہیں آدک گی۔"

''گھر نئیں جاؤگی تو ہتاؤ' میں تمہیں کہاں پنجاؤں؟''۔

نازاں نے اسے دیکھا۔ پھراس کی طرف جھک کراس کے بازو پر سر رکھ کر کہا۔ ''میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ جہاں تم گھر بناؤ گے' وہاں ساری زندگی گزار دوں گی۔'' راجہ نواز نے خوش ہو کر ایک ہاتھ سے اشیئر نگ سنبھالا اور پھر دو سرے ہاتھ ہے حصار میں اسے سنبھال لیا۔

وڈیرا کمال صالح آینے بیٹے کے ساتھ کاشفہ، اکبر کی کوشمی میں آیا۔ کاشف اکبر خود اس کے استقبال کے لیے کوشمی سے باہر آیا۔ پھراس سے بولا۔ "پانی میں لاشمی مارنے سے پانی الگ نہیں ہوتا۔ ہم مجھی الگ نہیں ہول گا۔ آیئے ابھی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا بانی کردوں گا۔"

وہ ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آئے۔اس کے مشیر 'فرنٹ مین اور رحمان چنا بھی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ مشیر نے کاشف اکبر سے کہا۔ ''میں نے وڈیرے سائیں سے بوچھاتھا کہ بیٹی صرف نون پر کیوں ہاتیں کررہی ہے؟ سائیں سے ملئے کیوں نہیں آتی ہے؟''

کاشف اکبرنے پوچھا۔ ''وہ واپس نہ آنے کے سلسلے میں پچھ تو کہتی ہوگی؟'' کمال صالح نے کہا۔ ''وہ اغوا کا الزام آپ پر لگا رہی ہے ادر کہتی ہے جب تک میں آپ کی یارٹی سے علیٰحدگی افتیار نہیں کروں گا' وہ واپس نہیں آئے گی؟''

"بنینی نے کبھی آپ کی سیاست میں مداخلت نہیں کی لیکن اب وہ امیر حمزہ اور راجہ نوز کے بہكانے سے گر واپس آنے کے لیے سیاس فتم کی شرط منوا رہی ہے۔ آپ موثی عقل سے بھی سمجھ كتے ہیں كہ میری سیاسی پوزیش كو كمزور كرنے اور ہمارے آپ كے برسوں كے رشتے كو توڑنے كے ليے ايساكيا جارہا ہے۔"

کمال صالح نے کہا۔ 'میں ایس چالوں کو شبحتا ہوں کین میں نازاں کو بجین سے جانتاہوں۔ وہ مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولتی...... بہت صاف کو ہے۔ کس کی نارا نُسکی کی

بروا کیے بغیر صاف اور سیدھی بات کمہ دیتی ہے۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ "آپ جانتے ہیں۔ میں پہلے سیاست کو اہمیت دیتا ہوں۔ آپ سے مجھ کو بڑے سیاسی فائدے ہیں۔ آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا میں دھوکا دے کر آپ سے حاصل ہونے والے تمام فائدوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ کیا ایک ذراسی ہوس کی خاطر اقتدار کی کرسی چھوڑ دوں گا؟"

ایک طازم چاندی کی ایک خوب صورت می صند پتی اٹھا کران کے درمیان آیا۔ پھر
اس صندو پتی کو سینٹر ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ کاشف اکبر نے کہا۔ ''میں ایک بیٹی کے لیے
باپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ کا ذہن اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آپ موجودہ
طلات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے جھوٹ
نہیں بولتی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔''

کمال صالح نے جلدی ہے کہا۔ دونہیں نہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں دراصل یہ کہنا........"

کاشف اکبرنے بات کاٹ کر کہا۔ "آپ اپنی بات کی وضاحت نہ کریں۔ میں ابھی سیج اور جھوٹ کا فیصلہ کردیتا ہوں۔ دیکھتے ہم سب مسلمان ہیں۔" کمال صالح نے کہا۔ "بے شک ہم مسلمان ہیں۔" مشیر نے کہا۔ "بے شک نہ کہیں۔ الجمداللّٰہ کہیں۔" ممان صالح نے کہا۔" الجمداللّٰہ میں مسلمان ہوں۔"

کاشف اکبر صوفے سے اٹھ کر سینٹر ٹیبل کے پاس آیا۔ پھر چاندی کی صندوقی کو کھول کر ایک ٹنلی ہزوان میں لپٹا ہوا کلام پاک نکلا۔ اسے چوم کر دونوں آ کھوں سے لگا کر بولا۔ "میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر کہتا ہوں کہ میں نے ناذال کو اغوا نہیں کرایا ہے۔ آپ مسلمان ہیں'کیا اب آپ مجھ پر اعتاد کریں گے؟" کمال صالح نے صوفے سے اٹھ کر قریب آگر کما۔ "بے شک مجھے آپ پر اعتاد ہے۔ " کمال صالح نے صوفے سے اٹھ کر قریب آگر کما۔ "بے شک مجھے آپ پر اعتاد ہے۔ " وی کمال میں کہ آپ کی طرف سے میرا دل میں ہوگیا ہے۔ بیس آپ کی سابی پارٹی سے بھی علیحہ گی اختیار نہیں کروں گا۔ " ود دونوں اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے درمیان رکھتے ہوئے گئے۔ گئے۔ وہ دونوں اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے درمیان رکھتے ہوئے گئے۔ گئے۔ گئے۔ گئے۔ گئے۔ دور کھڑے ہوئے ملازم کو

اشارہ کیا۔ ملازم صندو کچی اٹھا کر واپس چلا گیا۔ ول سے کدور تیں دور ہو گئی تھیں۔ وہ

7

سب آپس میں بننے بولنے لگے۔

## اندهير گري شه ها اندهير گري شه اهم اندهير گري شه ها اندهير گري شه ها اندهير گري شه ها ها ها ها دوم کم) اندهير گري شه ها ها ها دوم کم)

ملازم اس صندو بھی کو اٹھائے محل نما کو تھی کے مختلف حصوں سے گزر تا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ اس وقت اس کی آ تھول میں آنسو تھے۔ اس نے صندو بھی کو کھول کر کتاب نکالی۔ اس کے مختلی جزوان کو کھول کر اس کتاب کو بے لباس کیا تو وہ مسلمانوں کا قرآن مجید شیں تھا۔ انگریزی کی موثی می لغت تھی۔

ملازم کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا دھڑ کہا ہوا دل کمہ رہا تھا۔ "یا خدا! یہ مجھ سے کیسا گناہ کرایا گیا ہے؟ کیا تو بھی ان سیاست دانوں کا بھی محاسبہ نہیں کرے گا؟" اس بے اس بار مخملی جزدان میں قرآن مجید کو رکھا۔ پھر اسے چاندی کی صندو بھی میں بند کرکے انگریزی لغت کو ایک طرف میزیر ڈال دیا۔

☆=====☆=====☆



# Azam & Ali

aazzamm@yakoo.com aleeraza@kotmail.com

پچھلے باب میں سے بیان کیا گیا تھا کہ انیلا بانو سے پیچھا چھڑانے کے لیے مرزا نیک بخت لندن سے تین ونوں کے لیے امریکہ جلا گیا تھا۔ اس کے فرنٹ مین نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی عدم موجود گی میں انیلا بانو کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

ن عدم وروں میں ایک جر رہا ہے ۔ ایک راف فرنٹ مین نے اسے قتل کرانے کے لیے ..... نشے کے عادی مخض جیکی رالف فرنٹ مین نے اسے قتل کرانے کے لیے .... ہوئے سگریٹ پینے کے لیے دیتا رہائیکن کو اپنا احسان مند بنایا۔ اسے ہیروئن سے بھرے ہوئے سگریٹ پینے کے لیے دیتا رہائیک جب وہ زیر زمین رملوے پلیٹ فارم کے ٹاکلٹ میں انبلا کو قتل کرنے گئے تو پتا چلا' اسے بہا جب وہ زیر زمین رملیے ہی قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک نامعلوم عورت انبلا کے دس بزار پاؤنڈز چھین کراسے قتل کر کے فرار ہوگئی تھی۔

رے مراز ہوں ہے۔ فرنٹ مین نے ٹائلٹ کے فرش پر اپنی آنکھوں سے انیلا بانو کی لاش دیکھی تھی۔ پھر وہ جیکی رالف کے ساتھ زیر زمین پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پارکنگ امریا کی طرف آگیا تھا تاکہ انیلا بانو کے قتل کا الزام ان پر نہ آئے۔

الیا ہا کا کہ ایما ہوئے کی ماہ وہ اس کی اس کے لیے ایک ایمبولینس میں کے بیاریس والے وہاں آگر انبلاکی لاش بوسٹ مارٹم کے لیے ایک ایمبولینس میں لے جارہ منے من اور جیکی دور کھڑے دکھے رہے تھے اور سگریٹ بینا چاہتے تھے۔ ایسے ہی وقت فرنٹ مین کے دماغ میں دھاکا سا ہوا۔ جیکی نے بتایا کہ وہ نشے کا عادی نہیں ہے۔ فرنٹ مین اسے نشے کے جانے سگریٹ دیتا رہنا تھا' انہیں جیکی استعال نہیں کرتا تھا۔ فرنٹ مین کو باتوں میں لگا کریا بھی اس کی نظریں بچا کر نشیلا سگریٹ بھینک دیا کرتا تھا۔ فرنٹ مین کو باتوں میں لگا کریا بھی اس کی نظریں بچا کر نشیلا سگریٹ بھینک دیا کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر فرنٹ مین نے سمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا پھر پوچھا۔ 'دکیا تھے دیکھا تھی ہیں میں نے تو تھیس ہیردئن بھرے سگریٹ کے کش لگاتے دیکھا تھی جب کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے تو تھیس ہیردئن بھرے سگریٹ کے کش لگاتے دیکھا

ہے۔ "

" بے شک تم نے دیکھا ہے۔ میں سگریٹ کے کش لگا تا تھا لیکن وهوال طلق سے
نیچ نہیں اتار ؟ تھا۔ اسے منہ میں رکھ کر باہر پھونک دیا کر تا تھا۔ میں ملکے کھیکے نشے کا
عادی ہوں اس نیے سگریٹ کے وهوئیں کے اثر کو برواشت کرلیتا تھا۔ "

" دتم۔ تم ایسا کیوں کرتے تھے ؟ مجھے وهوکا کیوں دیتے تھے ؟ "

" دھوکا میں نہیں دیتا تھا'تم دیتے تھے۔ یاد کرو۔ میں تممارے پاس نہیں آیا تھا۔ تم
" دھوکا میں نہیں دیتا تھا'تم دیتے تھے۔ یاد کرو۔ میں تممارے پاس نہیں آیا تھا۔ تم

aazzamm@yahoo.com اندهر گری شه 83 شه (حصه ووتم)

اندهر تكري 🜣 82 🌣 (حصه دوتم)

میرے پاس آئے تھے۔ تم نے سمجھا' میں یمال کا ایک مس فٹ جوان ہوں۔ نشہ کرتا ہوں لیکن میں یمال نشے باذبن کر منشات کا دھندا کرنے والوں کو پکڑنے آتا تھا۔ "

"ولعنی کیه تم پولیس والے ہو؟"

"میرا تعلق انٹیلی جس ڈیپارٹمنٹ سے ہے۔ جس دن تمہارا باس شنراو خان منشات کی اسمگانگ میں پکڑا گیا' اسی روز تمہیں بھی دھر لیا جاتا لیکن میرے کئے ہے ڈیپارٹمنٹ والوں نے تمہیں ڈھیل دی۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تم مادام کیتھائن کی ہے انگ گیسٹ انبلا بانو کو کیوں قبل کرانا چاہتے ہو؟"

اس نے سگریٹ کا ایک کش نگایا۔ فرنٹ مین نے خوشامدی انداز میں کہا۔ "مسٹر رالف! ہم پچھلے دوہفتوں سے دوست رہے ہیں۔ میں تمہیں غریب اور بے یارومددگار سمجھ کر عیش کراتا رہا۔ میرے اندر ایک اچھا اور غریب پرور انسان ہے۔ اسے سمجھو اور دوستی کی قدر کرو۔"

جیکی رالف نے کما۔ "تم نے مجھے تقریباً بچاس پاؤنڈ دیئے۔ کھانا بھی کھاایا۔ منگے سگریٹ بھی پلاتے رہے لیکن ایک عورت کو قتل کرانے کے لیے یہ مربانیاں کرتے رہے۔ اسے دوستی نہ کمو۔"

"كياتم مجھے الكوائرى كے ليے لے جاؤ كے؟"

"م خود سمجھو۔ آخر میں نے تہمارے ساتھ استے دن کیوں ضائع کیے ہیں؟" فرنٹ مین اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جیکی نے کما۔ "کوئی ہتھیار نکالنے کے لئے کوٹ کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا' تم نشانے پر ہو۔ تہمارے ہاتھ میں ریوالور وغیرہ نظر آتے ہی تہمارے آگے پیچھے گولیاں چلنے لگیں گی۔"

فرنٹ مین نے سروک نے اس بار متفاشی نظروں سے دیکھا جہاں گاڑیاں بارک کی گئی تھیں 'وہاں ایک پولیس مین نظر گئی تھیں 'وہاں ایک پولیس مین نظر آئے۔ انہوں نے ریوالور اس طرح کرے ہوئے تھے کہ وہ عام راہ گیروں کو نظرنہ آئیں چونکہ جبکی نے نشان دہی کی تھی اس لیے وہ فرنٹ مین کو نظر آرہے تھے۔

فرنٹ مین نے بیٹھے گھوم کر دیکھا۔ ایک شخص اوور کوٹ اور فلیٹ ہیٹ پنے ایک پب کے کار نر پر کھڑا تھا۔ جب فرنٹ مین نے اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ اوور کوٹ کے کھلے ہوئے جصے میں تھا اور اس ہاتھ میں ایک ریوالور نظر آرہا تھا۔ جبکی نے کہا۔ "تمہیں کھلے عام گن پوائٹ پر لے جاسکتے ہیں لیکن سے پلک پلیس ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ پلیز سیدھے چلتے ہوئے اور دونوں ہاتھ بیچھے گردن پر رکھتے ہوئے

سامنے والی پولیس کار میں جا کر بیٹھ جاؤ۔"

وہ بے بی سے بولا۔ "میں جارہا ہوں لیکن مجھے خواہ مخواہ پھنسایا جارہا ہے۔ میرے خلاف کسی بھی جرم کا شوت پیش نہیں کر سکو گے۔"

رائے کی میں ہو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہم دو تین گھنٹوں کے اندر رہا کردیئے عاد گئیزاب جاؤ۔ "

بودسے پیر بہ باتھ گردن پر رکھ کر وہ جائے کے آگے بردھا۔ جیکی نے کہا۔ "رک جاؤ۔ دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر نہیں جاؤ کے تو وہ تہیں گولی مار دیں گے۔ میں انہیں سکنل دے چکا ہوں کہ تمہارے لباس میں ریوالور ہے۔"

ب س من رو ارب الرب الرب المسكر ولي كر بوليس كارك باس كيا- بوليس مين في اس كے وہ اپنے دونوں ہاتھ كردن بر ركھ كر بوليس كارك كي بيلى سيٹ بر اسے بھاكر لے جانے اللہ كى اللہ كار كى اللہ ك

وہ جانتا تھا کہ اسے انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ کے ایک ایسے کمرے میں لے جایا جائے گا جمال میز کے اطراف دو چار جاسوس بیٹھے ہوں گے۔ اسے بھی ایک کری پر بٹھا دیا جائے گا۔ پھراس سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے اور بڑے نفسیاتی انداز میں اس پر دہاؤ ڈالا جائے گا۔ اس نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا۔ ان کے ہر سوال کا معقول جواب دینے کے لیے بالکل تیار تھا۔

کیکن اس کے اندازے کے خلاف اسے ایک لاک اپ میں لے جاکر بند کر دیا گیا۔ پھر کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا۔ اس نے شام کو پوچھا۔ "مید کیا ہورہا ہے؟ مجھ سے پچھ پوچھا نہیں جارہا ہے۔ مجھے یہاں خواہ مخواہ بند کیا گیا ہے۔"

برہ ہے۔ کے انچارج نے پوچھا۔ "تم سے کیا پوچھا جائے؟ کیا تم کچھ کہنا جاہتے ہو؟" "ایک شریف آدمی اور کیا کیے گا؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔"

" یہ اچھی بات ہے کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے تمہیں یمال لاکر بند کیا ہے۔ جنہوں نے تمہیں یمال لاکر بند کیا ہے۔ وہ نادان نہیں ہیں۔ تمہارے خلاف ثبوت جمع کررہے ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو کل صبح تمہیں رہائی مل جائے گی۔ تمہیں کاغذ قلم ویا جارہا ہے۔ تم آرام سے بیٹھ کر ان کاغذات پر لکھے ہوئے سوالوں کے جواب لکھ دو۔"

بیھ تران اعدات پر سے ہوئے ہوئے۔ کاغذات کا ایک پیڈ اور قلم لاکراء سے دیا گیا۔ وہ لاک اپ کے اندر ایک میز کری پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پہلا سوال تھا۔ "تم منشات کا دھندا کب سے کررہے ہو؟" اس نے جواب لکھا۔ "میں نے بھی منشات کا دھندا نہیں کیا ہے۔" اندهر گری شه 84 شه (مسر ۱۵ میر گری شه 85 شه (مسر ۱۹۵ میر گری شه 85 شه (مسر دونم)

نیک بخت نے غصے سے کہا۔ "اسے از پورٹ آنا چاہیے تھا۔ میں نے کل رات اسے فون پر بتاویا تھا کہ کون می فلائٹ سے آرہا ہوں۔" ایک مشیر تیزی سے جاتا ہوا آیا پھر بولا۔ "سر! انٹیلی جنس والے آئے ہیں۔ آپ سے ملاقات کرنا چاہیے ہیں۔"

وہ پریشان ہو کر بولا ''یہ انٹملی جنس والے کیوں آئے ہیں؟'' مشیر نے کہا۔ ''ایک برس پہلے آپ نے انبلا کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کے لیے ایک چیک ویا تھا۔ اس چیک کے ذریعے انبلا سے آپ کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ میرا مشورہ یاو رکھیں' انبلا سے لانغلقی ظاہر نہ کریں ورنہ گڑ بر ہوجائے گ۔'' وہ اپنے مشیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا۔ انٹملی جنس کے ایک افسرنے اپناکارڈ دکھا کر کہا۔ ''ہم ایک پاکستانی خاتون انبلا بانو کے مرڈر کے سلسلے میں پچھ بوچھنا چاہتے

ہیں۔ '' نیک بخت نے کہا۔ '' تشریف رکھیں۔ میں نے صبح اخبار میں بیہ افسوس ناک خبر پڑھی ہے۔ وہ میری بہت فرض شناس لیڈی سیکرٹری تھی۔ میں ابھی متعلقہ افسران سے رابطہ کرکے اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے پاکستانی عزیزوں کو اطلاع دینا چاہتا ۔ ''

ان کی گفتگو شروع ہوتے ہی دوسرے افسرنے ایک کیٹ ریکارڈر آن کرکے نیک بخت اور اپنے اعلی افسرنے بوچھا۔ "آپ کی پرسل بخت اور اپنے اعلی افسرنے بوچھا۔ "آپ کی پرسل کی رسل کے آپ کے ماتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یمال بے انگ گیٹ کی حیثیت سے میکرٹری کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یمال بے انگ گیٹ کی حیثیت سے بیتی ہے۔ "

رہی ہے۔ اس لیے دہ دیا ہے۔ اس کے دہ دیا تھا۔ اس کیے دہ کے دہ کی دیئیت سے بہاں آئی تھی۔ "

پ اسک یست ن سیست ن سیست ن باکستان سے رپورٹ جیبی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں بھی اس "ہماری ایجنمی نے پاکستان سے رپورٹ جیبی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں ہمی کہ انبلا اس انبلا بانو کا قتل ہو دیکا تھا۔ لاش کے لباس اور اس کے سامان سے تصدیق ہوئی کہ انبلا بانو کو قتل کرکے اس کا چرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ پھروہی انبلا بانو نے مل سکتا تھا۔ وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی کہ اپوزیشن سامی پارٹی والوں نے انبلا بانو کو انحوا کر کے قتل کرنا چاہا تھا۔ وہ یہ طابت کرنا چاہا تھا۔ وہ یہ طابت کرنا چاہتے تھے کہ انبلا سے میرے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ میرے بیچ کی مال بننے والی تھی۔ چاہتے میں نے اپناسیاس کیریئر بیچانے کے لیے اسے قتل کرا دیا ہے لیکن میری قسمت اچھی تھی۔ میں نے اپناسیاس کیریئر بیچانے کے لیے اسے قتل کرا دیا ہے لیکن میری قسمت اچھی تھی۔

دوسرا سوال تھا۔ "منشات کے ایک پاکستانی اسمگر شنراد خان سے تمهارا کیا تعلق ہے؟ اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو اس سے جیل میں کیوں ملاقات کرنے گئے تھے؟"
"میں شنراد خان کو پاکستان سے جانتا ہوں لیکن سے نہیں جانتا تھا کہ وہ منشات کا اسمگر ہے۔ اس کی گرفتاری پر تعجب ہوا۔ میں اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے ایمی غیر قانونی حرکت کیوں کی ہے؟ اور کیا وہ پاکستان میں اپنے رشتے داروں کو میرے ذریعے کوئی پیغام بھیجناچاہتا ہے؟"

تيسرا سوال تقاله "لندن من تهمارا ذريعه معاش كيا بي؟"

"میں پاکتان کے ایک بہت نامور سیاست دال مرزا نیک بخت کا ملازم ہوں۔ لندن میں مرزا نیک بخت کا ملازم ہوں۔ لندن میں مرزا نیک بخت کے بنگلے اور جائیداد کا گرال ہوں۔ جب وہ یمال قیام کرتے ہیں تو میں ان کے سیکرٹری کے فرائض انجام دیتا ہوں۔"

چوتھا سوال تھا۔ "پاکستان سے آنے والی لڑکی انیلا بانو کے بارے میں تم کیا جانتے ؟"

''میں کسی انیلا بانو کے بارے میں کچھ نہیں جانیا۔''

بانچوال سوال تھا۔ "اگر انیلا بانو کو جانتے ہو تو کیا اس کے مرڈر کے سلسلے میں قانون کے محافظوں کی راہنمائی کر کیلتے ہو؟"

"سوری- جب میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں تو قانون کے محافظوں کی راہنمائی کیسے کرسکتا ہوں؟"

آخری سوال تھا۔ "تم جیکی رالف سے کیوں ملاقات کرتے تھے؟" "میں اسے ایک مس فٹ اور نشہ باز' غریب اور محتاج محفص سمجھ کر اس کی مروکیا کر ہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کا تعلق انٹیلی جنس ڈیپار ٹمنٹ سے ہے۔ میں نے نہ مجھی اسے نقصان پنچایا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟"

اس نے تمام سوالات اور اپنے لکھے ہوئے جوابات کو کئی بار توجہ سے پڑھا۔ ان پر اچھی طرح غور کیا۔ بھر قلم اور کاغذات' حوالات کے انچارج کے سپرد کردیہے۔

دوسری صبح مرزا نیک بخت امریکا سے واپس آیا۔ وہ اخبار میں انیلا بانو کے قتل کی خبر پڑھ کر مطمئن ہوگیا۔ اس نے پر سنل سیکرٹری سے کما۔ "فرنٹ مین کو فون کرو اور اسے فورایمال آنے کو کمو۔"

تھوڑی دیر بعد سیکرٹری نے آگر کہا۔ "سرااس کاموبائل بند ہے۔ ویسے وہ جانتا ہے کہ آج آپ واپس آنے والے ہیں۔ وہ یمان آتا ہوگا۔"

"میں پھر قیاس آرائی کے طور پر بوچھتا ہوں۔ کیا انیلا بانو کسی معاملے میں آپ کے الیے پراہلم بن گئی تھی؟اور آپ اس پراہلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔"
"نہیں۔ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بہت ذہین عورت تھی۔ میرے پراہلم سیسیں حل کرتی تھی۔ میرے براہلم نہیں بنتی تھی۔"

ں میں ان سرنے صوفے ہے اٹھتے ہوئے کہا۔ "ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اینا تیمتی وقت دیا۔"

اس نے جیب سے دو کاغذ نکال کر نیک بخت کو و پیئے۔ پیر کما۔ ''یہ اس پولیس اسٹیشن کا پتا ہے' جمال شاہد جبار کو لاک آپ میں رکھا گیا ہے۔ آپ کسی وقت بھی جاکر اس سے ملاقات کر بھتے ہیں اور اس دو سری پرچی پر اس اسپتال کا پتا ہے' جمال مُردہ خانے میں انیلا بانو کی لاش رکھی ہے۔ ہم شام کو ٹھیک پانچ بچے اسپتال میں موجود رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں' آپ اس کی لاش شناخت کرلیں۔''

وہ تین افسر مصافحہ کرکے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نیک بخت نے مشیر سے پوچھا۔ ''یہ کیا ہوگیا؟ شاہد جبار لاک آپ میں ہے۔ اس کم بخت نے کس عورت سے اس کا میڈر کرایا ہے؟''

مشیر نے کہا۔ "سرا یہ افسر...... کتنے جالاک ہیں۔ آپ سے دنیا جہاں کے سوالات کرنے کے بعد آخر میں بتایا ہے کہ شامد جبار لاک آپ میں ہے۔ پتا نہیں اس نے پولیس اسٹیشن میں کیا بیان دیا ہے۔ آپ دونوں کے بیانات میں تضاد ہوگا تو بڑے مسائل پیدا اسٹیشن میں کیا بیان دیا ہے۔ آپ دونوں کے بیانات میں تضاد ہوگا تو بڑے مسائل پیدا اسٹیشن میں گ

مرزا نیک بخت نے موہا کل کے ذریعے خفیہ ہاتھ کی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا پھر کہا "دانیلا بانو مرؤر کیس میں میرے فرنٹ مین کولاک آپ میں رکھا گیا ہے اور مجھے اس کیس میں الجھانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ میں یہال مقدمے کی پیشیاں بھگٹنے کے لیے نہیں رہ سکوں گا۔ مجھے جلد ہی پاکستان واپس جانا ہے اور نیک نامی کے ساتھ جانا ہے۔"

رہ ری المسلم اللہ مرڈر کے وقت امریکا میں تھے۔ آپ پر پابندیاں عائد نہیں کی جاسکیں گ۔
آپ کے پاکستان واپس جانے کے لیے این اوسی حاصل کرلی جائے گ۔ یہ معلوم کریں کہ
آپ کے فرنٹ مین نے کیا بیان ویا ہے۔ آپ دونوں کے بیانات متضاد ہوں گے تو فرنٹ مین کو مرڈر کیس میں لئکا دیا جائے گا۔"

ین و رور ماں میں ماری بات ہے۔ مرزا نیک بخت نے موبائل کو بند کیا۔ پھر مشیر کو بنایا کہ انجنسی والے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ابھی جاکر شاہد جہار سے مانا چاہیے۔ انیلا بانو پاکستان سے فرار ہو کر یمال آگئی تھی۔ ابو زیش والوں کا ڈراما فلاپ ہو گیا۔ میں نے انیلا بانو سے کما تھا کہ تین دن کے لیے امریکا جارہا ہوں۔ واپس آکر اس کی باقاعدہ رہائش اور سیکورٹی کے انتظامات کردول گا مگر افسوس خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کی موت کا کتنا صدمہ ہے۔"

"ایک شخص شاہر جبار "فرنٹ مین" چھلے دس برسوں سے بہال رہتا ہے۔ خود کو آپ کا ملازم کہتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟"

"بے شک وہ میرا ملازم ہے۔ یہاں میرے بنگلے کی دیکھ بھال کرتاہے۔ میرے یہاں قیام کے دوران میں کھانے پینے اور دوسری اہم ضروریات پوری کرنے کے انظامات کرتا ہے۔"

> " پچھلے برس انبلا بانو آپ کے ساتھ لندن آئی تھی؟" "جی ہاں۔ اس وقت وہ میری پرسل سیکرٹری تھی۔" "میں تاثیر جاری سے ساتا کے مصرور میں جس

"پھر تو شاہد جبار آپ کی پر سنل سیکرٹری انیلا بانو کو اچھی طرح جانہ ہو گا؟" "بے شک جانہ تھا۔"

"نمنشیات کا ایک اسمگر شنراد خان جیل میں ہے۔ آپ کا ملازم شاہد جبار اس سے طلنے جیل گیا تھا۔"

"میرے کیے یہ نی اطلاع ہے کہ میرے ملازم کا تعلق منشات کے استظر ہے۔" ہے۔"

"جس عورت نے ائیلا بانو کو قل کیا تھا' وہ گر فقار ہو چکی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ شاہد جبار کی گرل فرینڈ ہے۔ اس نے شاہد جبار کے کہنے پر انیلا بانو کو قل کیا ہے۔" "میں نہیں جانا کہ وہ عورت کس قدر سے کمہ رہی ہے۔میرا ملازم شاہد جبار انیلا کو کیل قبل کرائے گا؟"

اعلی افسرنے کما۔ "ہمارے پاس در جنوں پاکستانی اور دو سرے ملکوں کے اخبارات ہیں جن میں آپ کے اور انیلا بانو کے اسکینڈ لزشائع ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں انیلا بانو کا مرڈر ہوا تو بیشتر اخبارات نے میں لکھا کیے آپ نے اسے قتل کرایا ہے۔"

نیک بخت نے کما۔ "جبکہ اس کا قتل تنہیں ہوا تھا۔ جو الزام تراثی میرے خلاف کی گئ علط ثابت ہوئی۔"

"ایما بھی ہوتا ہے کہ پہلاقل ناکام ہو تو دوسراقل کامیاب ہوجاتا ہے۔" "یہ آپ کی قیاس آرائی ہے۔"

"بال ایک بار اس کی ہلاکت غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس بار وہ آگھول سے اس کی لاش و کھ کر یقین کرنا چاہتا ہے۔"

" پھر تو آپ ناحق پریشان ہورہ ہیں۔ ہم تو برسوں سے اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک بار افغانستان میں ہم سے چے نکلا تھا۔ آج اسپتال میں نہیں بچے گا۔ ہم اسے بھی مُردہ خانے میں بہنچائیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں۔ خفیہ طور پر آپ کی سیکورٹی کا بھی انتظام رہے گا۔"

وہ بتانے لگا کہ تخری طور پر سوالات کیے گئے تھے۔ اس نے ان کے جوابات لکھ کر دیے ہیں۔ وہ اپنے لگا کہ تخریک طور پر سوالات کیے گئے تھے۔ اس نے ان کے جوابات سنانے لگا نیک بخت نے غصے سے پوچھا۔ "تم نے یہ کیوں لکھا کہ انیلا بانو کو شیں جانتے ہو؟ وہ میری برسل سیرٹری کے طور پر پچھلے سال میرے ساتھ یمال آئی تھی پھرتم میرے فرنٹ مین ہوکر اسے کیسے شیں جانتے ہو؟" سال میرے ساتھ یمال آئی تھی پھرتم میرے فرنٹ مین ہوکر اسے کیسے شیں جانتے ہو؟" مشیر نے بوچھا۔ "تم نے کس عورت سے انیلا کو قبل کرایا تھا؟ وہ عورت گرفتار

پوپی ہے۔

"میں نے کسی عورت سے اسے قبل نہیں کرایا ہے۔ میں نے ایک نشہ کرنے والے
سے یہ کام لینا چاہا تو پتا چلا کہ وہ نشہ کرنے والا انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ کا ایک جاسوس ہے۔
وی نے مجھے اس حوالات میں پنچایا ہے۔ میں نے سوچا کہ جاسوس کے پاس ٹھوس شبوت
نہیں ہے کہ میں اس سے کسی کا مرڈر کرانا چاہتا تھا۔ للذا میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں
کسی انبلا کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ جاسوس بھی نہیں جانتا تھا کہ کس عورت نے انبلا کو قتی

و المياتهارى عقل ميں اتنى مى بات نہيں آئى كہ الكوائرى ہوگى تو اليلاكا ہم سے تعلق فلام ميں اللہ ميں اللہ كو جائے فلام ہو جائے گاہر ہوجائے گا۔ اب تو يہ حقيقت واضح ہو گئى كہ تم ميرى برسل سيكر ٹرى اليلا كو جائے تھے۔ ميرے امريكا جاتے ہى تم نے اسے قتل كرا ديا اور وہ محل كرنے والى تمهارى كوئى كا اللہ اللہ ميں "

نیک بخت نے اپنے مثیر کو دیکھتے ہوئے کما۔ "جناب حمزہ صاحب! آپ کا نام تو دل پر لکھا ہے۔ کیا آپ لندن میں ہں؟"

"بس ابھی بنچا ہوں۔ مادام کیترائن کے بنگلے میں گیا تو پتا چل انیلا بانو پچھلی رات سے نہیں آئی ہے۔ پھرتو وہ تمهارے ساتھ ہوگ۔"

" فنيس حزه صاحب! ميں بھي صبح كى فلائث سے امريكا سے آيا ہوں۔ يهال پينچة ہى معلوم ہواكہ اسے ايك عورت نے قتل كرديا ہے۔"

امیر حمزہ نے گرجتے ہوئے کہا۔ ''کیا بگواس کررہے ہو؟ کس عورت نے اسے قتل کیا ہے؟ تم اسے یمال چھوڑ کر امریکا کیوں گئے تھے؟ میں تمہیں وارن کرتا ہوں۔ مجھے سے کوئی ڈرامہ کرو گے تو یمال سے تمہاری لاش پاکستان جائے گی۔ مجھے بتاؤ۔ اس کی لاش کمال ہے؟''

نیک بخت نے اسپتال کا نام بتا کر کہا۔ ''وہاں انٹیلی جنس والے شام کو پانچ ہیجے آئیں گے۔ ان کی موجودگی میں ہمیں اس کی لاش و کھائی جائے گی۔''

''ٹھیک ہے۔ تم نے آج تک مجھے نہیں دیکھا۔ آج دیکھو گے۔ میں شام کو اسپتال آؤں گا۔ اگر میں نے اس کی لاش دیکھی تو تسمجھو کل صبح تک دنیا والے تمہاری لاش دیکھیں گے۔''

دوسری طرف سے فون بند ہوگیا۔ نیک بخت کو لندن کی سردی میں پید آرہا تھا۔ امیر حمزہ اس طرح گرج کربول رہا تھا کہ مشیر احمد علی نے بھی اس کا چیلنج سنا تھا۔ وہ پریشان ہوکر بولا۔ ''یہ عذاب یمال کیے نازل ہوگیا؟ پہلے تو مرڈر کیس سے بیخے کی بات تھی۔ اب اس امیر حمزہ سے جان چھڑانے کا مسئلہ ہے۔''

نیک بخت نے پھر خفیہ ہاتھ کی ایجننی سے رابطہ کیا اور کہا۔ ''میں کل صبح تک زندہ نہیں رہوں گا۔ امیر حمزہ شام کو پانچ بجے اسپتال آکر انیلا بانو کی لاش دیکھے گاتو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔''

روسری طرف سے پوچھاگیا۔ "کیا واقعی امیر حمزہ وہاں انیلاکی لاش ریکھنے آئے گا؟"

اندهِر مَّرِي ١٤ اندهِر مَّرِي ١٤ اندهِر مَّري المُ العَلَيْ المُعَالِقِير مَّرِي المُعَالِقِير مَّرِي المُعَال

''یہ جھوٹ ہے۔ میں اس قتل کرنے والی کو نہیں جانتا۔'' ''تم تحریری طور پر جھوٹا بیان وے بچکے ہو۔ تمماری کسی بات کو پچ نہیں مانا جائے '

"سرا مجھ سے غلطی ہوگئی..... مجھے کسی طرح بچالیں۔ احمد علی صاحب! آپ بہت ذہین ہیں۔ سرکو بڑی ذہانت سے مشورے دیتے ہیں۔ پلیز آپ مجھے بچانے کی تدبیر کریں۔"

مشیر نے کہا۔ "م ہمارے وفادار ہو۔ ہم تہیں ضرور بچائیں گے۔ سرا ہم چلیں۔ دوسرے ضروری کاموں سے بھی نمٹنا ہے۔"

وہ دونوں شاہد جبار کو جھوٹی تسلیاں دے کر پولیس اسٹیشن سے باہر آگئے 'مشیر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کیا۔ ''سراِ اس کے احتقانہ بیان سے آپ پر آٹج بھی نہیں آئے گی۔ آپ بیمال کے سراغ رسانوں کو آئندہ جو بیان دیں گے 'وہ فرنٹ بین شاہد جبار کے خلاف ہو گا۔ آپ شبہ ظاہر کریں گے کہ شاہد جبار فرنٹ بین کی نیت انبلا پر خراب ہو گئی تھی یا انبلا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں اسمگار شزاد خان کے لیے کام کری ہے۔ انبلا کی زبان بند کرنے کے لیے اس نے اسے قبل کرایا ہے۔ "

نیک بخت نے کہا۔ "واقعی جب میں یہاں نہیں رہتا ہوں تو وہ منشات کا دھندا کر تا ہے۔ کم بخت نے یہ نہیں سوچا کہ بھی گر فقار ہو گا تو میرے سیاسی کیرئیر پر آنچ آئے گی۔ اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ انیلا مرڈر کیس میں اسے پھانسنے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔"

انٹیلی جنس کے وہ تیوں سراغ رسال پولیس اسٹیش کے ایک کرے میں بیٹے ہوئے تھے۔ نیک بخت اور مشیر کے جانے کے بعد وہ تیوں فرنٹ مین شاہد جبار کے پاس آئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اسے چند کاغذات دکھا کر کہا۔ "تم سے ان کاغذات پر چند سوالات کیے گئے تھے اور تم نے ان کے جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے' تم ان جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے' تم ان جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے' تم ان جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے' تم ان جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے' تم ان جوابات میں کچھ تبدیلیاں کرنا جاہو گے؟"

وہ ہی گاتے ہوئے بولا۔ "مسٹرنیک بخت میرے لیے ایک وکیل کی خدمات حاصل کریں گے۔ میں وکیل سے مشورہ کرکے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں گا۔"
"ہم یمال تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے نہیں آئے ہیں۔ تم سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ تم سے وہی سوالات کیے جائیں گے 'جن سے تمہارا تعلق ہے۔"

دو سرے سراغ رسال نے کہا۔ "اگر ہم یہ بوچیس کے کہ تم کب پیدا ہوئے تھے تو تم ہی اپنی تاریخ پیدائش بتاؤ گے، تمہارا وکیل نہیں بتائے گا۔ ای طرح تم ہی بتا سکتے ہو کہ مسٹر نیک بخت کویہ کیوں نہیں معلوم تھا کہ تم منشیات کے اسمگار کے لیے کام کرتے ہو؟" "میں جواب لکھ چکا ہوں کہ اسمگار شنراد خان کے دھندے سے میرا کوئی تعلق نہیں

ایک سراغ رسال نے کہا۔ "ہم نے شنراد خان سے بھی اس طرح تحریری بیان لیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق تم لندن میں اس کے مال کے سپلائر ہو۔ اس کا گواہ ہمارا ایک جاسوس جیکی رالف بھی ہے۔ تمہاری اور شنراو خان کی وہ گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی ہے جب تم اس سے جیل میں ملاقات کرنے گئے تھے۔"

دوسرے سراغ رسال نے کہا۔ "استے جُوت اور گواہ کے باوجود تم یہ کتے ہو کہ شزاد خان کے منشات کے دھندے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا تو بجر کاغذ پر بی لکھ دو گرایک بات یاد رکھو۔ تمہارے جوابات میں جتنی سچائی ہوگی اتنی ہی کم سزا ہوگ۔"
اعلی افسر نے کہا۔ "میں ڈیپار ٹمنٹ کے ڈائریکٹر جزل سے تمہیں یہ تحریری سند دول گا کہ تم سلطانی گواہ ہو۔ تمہیں اصلی مجرموں کا ٹمل مین بننے پر معافی دی جائے گ۔ بشرطیکہ تم انبلا مرڈرکیس میں اہم ثبوت اور گواہ پیش کرد۔"

'' میں انبلا مرڈر کیس کے سلسلے میں کیا کہوں۔ جبکہ تحریری بیان دے چکا ہوں کہ میں انبلا بانو کو نمیں جانتا تھا۔''

ددمسٹر نیک بخت کا بیان ہے کہ وہ اس کی پرسٹل سیکرٹری تھی۔ پیچیلے سال بیاں آئی تھی۔ یہاں تم بھی مسٹر نیک بخت کے ملازم ہو۔ للذا ایک ملازم کی حیثیت سے است انجھی طرح پھیانتے ہو۔"

و کی کھ کمنا چاہتا تھا ایک سراغ رسال نے کما۔ "اب زبان سے ند بولو۔ تحریری بیان دو۔ جو کمنا چاہتے ہو' اسے لکھو۔"

"سوری- میں وکیل سے مشورہ کیے بغیر تحریری بیان نہیں دول گا-"

مورں ۔ یں ویں ۔ ارمیت کر ریاں کے اس کے گا کہ تم نے اس قبل کرانے انظا بانو کو قبل کرنے والی عورت عدالت میں کے گی کہ تم نے اس قبل کرانے کے لیے فاصی رقم دی تھی۔ مسٹر نیک بخت سے سوال کیا جائے گاتو ان کا کی جاب ہو گا کہ ان کے امریکا جاتے ہی بتا نہیں کیوں تم نے اسے قبل کرا دیا؟ ہو سکتا ہے' منشیات کے دھندے میں انیلا بانو تمارے لیے پراہلم بن گئی ہو۔"

دو سرے جاسوس نے کہا۔ "مسٹر نیک بخت ایسے ملازم کے لیے وکیل سیس دیں

aazzamm@yahoo.com ندهر گری 🖈 93 🖈 (هدودم)

اندهیر نگری 🏠 92 🏠 (حصه دونم)

ے 'جو انہیں دھو کا دے کر منشات کا دھندا کر تا رہا ہو۔ "

تیسرے جاسوس نے کہا۔ "زرا سوچو اور غور کرو۔ تم ہر پہلو سے گرفت میں آنے والے ہو۔ مسٹر نیک بخت پر ایک زرا بھی آئج نہیں آئے گا۔"

وہ پریشان ہو کر بولا۔ ''کیا مجھے ٹیلی فون کی سمولت مل سکتی ہے۔ میں مسٹر نیک بخت سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔''

ا فسرنے رسٹ واچ پر دیکھ کر کہا۔ '' چالیس منٹ کے بعد وہ اسپتال سے انیلا بانو کی لاش دیکھنے جائیں گئے۔ تہمیں بھی وہاں لے جایا جا رہا ہے۔''

ا فسرنے تھانہ انچارج سے کہا کہ وہ شاہد جبار کو اپنی کسٹدی میں اسپتال لے آئیں۔ وہیں اس قائل عورت کو بھی پیش کیا جا رہاہے۔ وہ مینوں سراغ رسال وہال سے ملے گئے۔

ب اسپتال کے مُردہ خانے کے قریب ایک کمرے میں انبلا کی لاش تمام متعلقہ افراد کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لاشیں سرد مُردہ خانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ وہاں سے ایس جگہ نہیں لے جائی جاتیں' جہال اے سی کا مخصوص منفی ٹمیریچ کم نہ ہو۔

یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی کہ انیلا کی لاش اس کمرے میں کیوں لائی جائے گ۔ نیک بخت کا ذہن اس مسلے میں الجھا ہوا تھا کہ کس طرح اس قبل کا الزام فرنٹ مین شاہد جبار کے سریر تھوپ دیا جائے پھردل میں سے خوف سایا ہوا تھا کہ دہاں امیر حمزہ پہلی بار اس کے زورو آنے والا ہے۔

خفیہ ایجنسی والوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ امیر حمزہ وہاں سے زندہ نہیں جاسکے گا۔ گویا اسپتال کے اس حصے میں گولیاں چل سکتی تھیں۔ خون خرابا ہو سکتا تھا۔ اس بار امیر حزہ کو مار ڈالنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔

پولیس والے شاہد جبار کواس کمرے میں بٹھاکر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نیک بخت اپنے مشیر احمد علی کے ساتھ آیا۔ شاہد جبار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کیا۔ نیک بخت نے کما۔ "میں جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہوں گا کہ اس کامطلب ہوگا'تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر سلامتی نہیں ہوئی چاہیے۔"

"سر! یه آپ کیا کمه رہے ہیں؟"

دو تم نے آج تک مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم منشیات کا دھندا کرتے ہو۔ انٹملی جنس والوں کے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ تم یمال منشیات سلائی کرتے رہے ہو۔ شنراد خان سے بھی ملنے جیل گئے تھے۔"

"سرا میں انکار نہیں کروں گا۔ آپ کی خفیہ ایجننی والے میرے خلاف ثبوت پیش کتے ہیں۔"

"خفیہ ایجنی کی بات نہ کرو۔ انیلا بانو کو تمہارے اس خفیہ دھندے کا علم ہو گیا تھا۔ تم نے اس کی زبان بند رکھنے کے لیے اسے قتل کرا دیا۔" "سرا آپ یہ کیا کہ رہے ہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسے کس لیے قتل

> " كواس مت كرو- مين كيسے جان سكتا ہوں۔ جبكه مين امريكا مين تھا۔" "آب اس لئے امريكا يلے گئے تھے كه ........."

مشیر نے کہا۔ ''خاموش رہو۔ یہ تمام باتیں عدالت میں کہو۔ کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ تم نے ایک طرف نمک حرامی کی۔ اپنے مالک کی لاعلمی میں غیر قانونی دھندا کرتے رہے۔ بھرمالک کی پرسل سیکرٹری کو بھی قتل کرا دیا۔''

ایک بونا فخص کمرے میں داخل ہوا۔ ایک پولیس افسراس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا۔ «مسٹر نیک بخت! اس کمرے میں انبلا بانو سے تعلق رکھنے والوں کو آنے کی اجازت ہے گریہ شخص آپ سے ملنے کے لیے بھند ہے۔"

نیک بخت نے اس تین نٹ کے فخص سے بوچھا۔ "تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے

وہ پولا۔ "بہ بتانے کے لیے کہ امیر حزہ آچکا ہے۔"

نیک بخت نے گھبرا کر مشیر کو دیکھا۔ پھر ہونے سے پوچھا۔ "مسٹر حمزہ کمال ہیں؟" "پہلے آپ ان افسر صاحب کو رخصت کریں پھر جھے بیٹھنے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد ہاتیں ہوں گی۔"

نیک بخت نے پولیس افسرے کہا۔ "آپ کا شکریہ۔ مجھے ان سے پچھ بات کرنی ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔"

افر چلاگیا۔ بونے نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ "نیک بخت! آج ہم پہلی بار زوبرو مل رہے ہیں۔ میرانام امیر حمزہ ہے۔" نیک بخت نے مصافحہ نہیں کیا۔ ناگواری سے بواای لیہ ہے کہ انہیں اکثر ان تہماری طرح ایک بالشت کا ہو تا تو اسے کوئی بھی جو توادات حاصل کرنے کی تدابیر پیش "تممارے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی والے گوانکو بنے والے ہیں۔"

ر پوچھ لو۔" پڑ گئے ہو؟"

، والى بات نهيس للمجهائي- جب شاہد جبار

aazzamm@yahoo.com نویر گری 🜣 97 🖈 (حصه دوتم)

اندهيرنگري 🖈 96 🌣 (حصه دونم)

حوالات میں یہ کمہ چکا تھا کہ جس جیکی رالف کے ذریعے انبلا کو قبل کرانا چاہتا تھا' وہ دراصل جاسوس تھا تو چربھی تماری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جیکی رالف نے پہلی فرصت میں انبلا بانوکی حفاظت کے انتظامات کیے ہوں گے۔"

اس کی بات ختم ہوتے ہی کرے کا دروازہ کھلا۔ نیک بخت 'مثیر احمد علی اور شاہد جبار ایک دم سے احمیل کر کھڑے ہو گئے۔ کھلے ہوئے دروازے پر انیلا بانو کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک عورت ادر جبکی رالف بھی تھا۔ انٹیلی جنس کے دوسرے سراغ رسال ایک ایک کرکے اندر آرہے تھے۔

آنیلا بانونے شاہد جبار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ''تم ہے جمجھے قبل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے ٹاکلٹ کے فرش پر دم تو ژتے ہوئے کہا تھا' ایک عورت میرا پرس اور دس ہزار پاؤنڈ لے گئی ہے۔''

شاہد جبار نے کہا۔" آن؟ ہاں۔ گرنہ میں نے تہیں قبل کرنے کی کوشش کی تھی نہ تمہارے دس بزار یاؤنڈ لے گیا تھا۔"

انیلا کے پیچھے کھڑی ہوئی عورت نے آگے آئر ایک چاقو دکھاتے ہوئے کہا۔ "میں نے اس چاقو کے اٹیلا کو قتل کیا تھا۔"

اس عورت نے وہ کھلا ہوا چاتو اپنے سینے میں گھونپ لیا چاتو کا لانبا پھل اس کے سینے کے اندر گیا تھا۔ اس عورت سینے کے اندر گیا تھا۔ اس عورت نے دیتے کے اندر گیا تھا۔ اس عورت نے دیتے کو سینے سے ہٹایا' پھل دیتے کے اندر سے پھر باہر نکل آیا۔ وہ بولی۔ ''ایسے چاتو تھیٹروں اور فلموں میں استعال ہوتے ہیں۔ تم نے انبلا کو جس خون میں تربتر دیکھا تھا' وہ انسانی نہیں' ایک جانور کا تھا۔ ''

جیکی رانف نے شاہد جبار ہے کہا۔ "تم نے مجھے انیلا کو قتل کرنے کی آفر دی۔ میں اسی دن شہیں گرفتار کرا سکتا تھا لیکن اصل قاتل تک یا قتل کرانے والے تک چنچنے کے لیے یہ ڈراما کرنا پڑا۔ کیا اب تم بچ بولو گے کہ انیلا بانو کو کون قتل کرانا چاہتا تھا۔"

شاہد جبار نے نیک بخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "یہ انیلا بانو کی عزت سے کھیلنے کے بعد اس سے شادی نمیں کرنا چاہتے تھے اور یہ شادی کے لیے بعند تھیں۔ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھ سے کہا کہ یہ تمین دنوں تک شادی کی بات ٹال دینے کے لیے ضروری کام کا بمانہ کر کے امریکا چلے جائیں گے۔ اس دوران میں انہیں قل کرا لیے ضروری کام کا بمانہ کر کے امریکا چلے جائیں گے۔ اس دوران میں انہیں قل کرا ۔ "

نیک بخت نے غصے سے کہا۔ "تم بکواس کر رہے ہو۔"

انیلانے کیا۔ "اگر میں قتل ہو جاتی تو شاہد جبار کا بیان بکواس سمجھا جاتا۔ میں ایک قتل ہونے دو سری بار قتل ہونے والی تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ رہ گئی ہوں۔ تم نے دو سری بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ اللہ تعالی مجھ طبعی عمر تک زندگی دے رہا ہے اس لیے تم اپنے مقصد میں ناکام ہوتے رہتے ہو۔"

نیک بخت نے کہا۔ ''انیلا! تم غلط فنمیوں میں بتلا ہو کر ان تمام محبوں کو بھول رہی ہو جو میری ذات سے تمہیں ملتی رہی ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ امریکاسے واپس آتے ہی تم سے کورٹ میرج کروں گا اور اب بھی یمی کہتا ہوں۔ ہم کل ہی شادی کے لیے کورٹ میرج میں ورخواست دیں گے۔''

"بال ایک ہفتے کے اندر تہمیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگ۔ میں تمهارا پیچیا نہیں چور دول گی۔ میں تمهارا پیچیا نہیں کروں چھو ڑول گی۔ مجھ پر دو بار قاتلانہ حملے ہوئے' اس سلسلے میں قانونی کارروائی نہیں کروں گی۔ یہ حزہ صاحب کی پیش گوئی ہے کہ تم قانونی کارروائی سے پیج نکلو گے۔ "

انٹیلی جنس کے اعلیٰ افسرنے انبلا سے کہا۔ "مسٹر حمزہ نے ہم سے ایک گھنا پہلے کہا تھا کہ نیک بخت کھن سے بال کی طرح نکل جائے گا اور ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن خلیں گئے۔ آدھا گھنٹا پہلے امریکی اور برطانوی سفارتی سطح پر معاملات طے ہو چکے نہیں لے سکیس گے۔ آدھا گھنٹا پہلے امریکی اور برطانوی سفارتی سطح پر معاملات طے ہو چکے ہیں۔ مسٹر نیک بخت کے زاف کوئی بھی قانونی کارروائی اس لیے نہیں ہوگی کہ انبلا بانو پر سے مسٹر نیک بخت کے حلیے میں تھا۔ اگر انبلا بانو چاہیں تو پہلے قاتلانہ حملے کے سلسلے میں پاکستان جاکر قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہیں۔"

"جھ پر پاکتان میں جو حملہ ہوا' اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے اور جب نیک بخت کے کئے کہ کے کہ کہتے کے کہ میری طرح کے کی موت مرے گا تو اس کا بھی کوئی عینی شاہد نہیں ہو گا۔ للذا اسے بھی میری طرح طبعی عمر تک جینے کے لیے مجھ سے شادی کرنی ہوگ۔"

ایک صحت مند اور قد آور فخص انیلا کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ نیک بخت اے توجہ سے دیکھنے لگا۔ جب وہ بولا تو نیک بخت سم ساگیا کیونکہ وہ امیر حمزہ تھا۔ انٹیلی جنس کے اعلی افسر سے کمہ رہا تھا۔ "آپ نے اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے بری ذہانت سے یہ ڈراما سیلے کیا تھا۔ آپ ایپنے مقعد میں کامیاب بھی رہے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی کمہ دیا تھا کہ مجرم اینے انجام کو اس طرح نہیں پہنچ گاجس طرح ہم اسے پہنچانے والے ہیں۔" اعلی افسرنے کما۔ "میں جابول گاکہ آئندہ یمال انتقامی یا کسی بھی طرح کی غیر قانونی

کارروائی نه کی جائے۔" مار روائی نه کی جائے۔"

امير حمزه نے كما۔ "ميں بيشہ قانون كى بالا دستى قائم ركھنا موں۔ ميں نے پاكستان ميں

"اے دباؤ میں رکھنے کے لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ اس سے شادی کرلو- جائز طور پر شریک حیات بن کراسے اچھی طرح بینڈل کرسکو گی-"

اسی اثناً میں موہائل فون کا بزر نج اٹھا امیر حمزہ نے موہائل فون کا ایک بٹن دہاکر اسے کان سے لگاکر کہا۔ "ہاں۔ میں بول رہا ہوں۔ کیا خیریت ہے؟"

"جی ہاں پہلے ایک گاڑی آپ کے تعاقب میں تھی۔ ہم نے سائلنسر لگے ہوئے رپوالور سے اس کے ایک پہنے کو بیکار کر دیا ہے۔ ولنگٹن اسٹریٹ سے دس منٹ پہلے ایک کار نکلی تھی 'وہ بری در سے آپ کے تعاقب میں ہے۔ میں اور دس منٹ تک تصدیق کروں گا۔ وہ بھی دشمن کی کار ہوئی تو اسے تعاقب کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ "
روں گا۔ وہ بھی دشمن کی کار ہوئی تو اسے تعاقب کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ "
اس نے فون بند کر دیا۔ انبلانے پوچھا۔ "کیا یہ نیک بخت کے آدمی ہوں گے ؟ "
د نیک بخت اور اس کے آدمی اسٹے فاسٹ نہیں ہیں۔ یہ خفیہ ہاتھ کی ایجنی والے "

یں "دیہ سانپوں کی طرح اپنے بل سے نکلتے چلے آرہے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے' آج آپ کا پیچھا نہیں چھوڑس گے۔"

"میں ایک مدت کے بعد منظرِ عام پر آیا ہوں۔ ابھی کاشف اکبر کی ایجنسی والے بے خریس۔ ورنہ وہ بھی مجھ پر چڑھ دوڑتے۔"

میر فون سے رابطہ کیا گیا۔ ووسری طرف سے کما گیا۔ "سرا ہم نے دوسری گاڑی کو مجی برکار کر دیا ہے۔" مجی برکار کر دیا ہے۔"

" "شاباش! آب ہم ڈز کے لیے شیرٹن جارہے ہیں۔ وہاں میرے لیے دوسری کاریٹنجا دیں۔ وشمنوں کو پتانسیں چلے گا کہ میں نے گاڑی تبدیل کی ہے۔ اس کے بعد تم لوگ بھی جا کر آرام کرو۔ گاڑی تبدیل ہونے کے بعد میں کسی کی نظروں میں آئے بغیرا پنے بنگلے میں پہنچ حاوٰں گا۔ "

اس نے فون بند کیا۔ وہ ہیں منٹ کے بعد ہوٹل شیرٹن کے احاطے میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ کارپارک کر کے وہ ہوٹل کے اندر آئے۔ ڈائنگ ہال میں کئی عور تیں' مرز بیچ اور بوڑھے مختلف میزوں پر تھے۔ کئی میزیں خالی بھی تھیں۔ وہ دونوں ایک میز کے اطراف میں آکر بیٹھ گئے۔ ایک ویٹر نے انہیں کھانے کا مینو لاکر دیا۔ انبلانے پوچھا۔ "حمزہ صاحب! آپ کیا پہند کریں گے؟"

ودمیں بہت م کھاؤں گا۔ تم کچھ بھی منگوا او۔ ویسے تمہارے کھانوں کا انتخاب اچھا

بھی بڑے بڑے اختیارات کے حامل عمدیداران کو بیشہ یہ موقع دیا ہے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نیک بخت کو بھی اپنا محاسبہ کرنا سکھادیں گے۔"

انیلا بانو نے اعلیٰ افسرے کہا۔ "میں آپ کو تحریری بیان دے چکی ہوں کہ آئندہ مسٹرامیر حمزہ کے ساتھ یمال محفوظ رہ سکول گی۔ للذا ہمیں جانے کی اجازت دیں۔"
امیر حمزہ نے اعلیٰ افسر اور دو سرے افسران سے مصافحہ کیا۔ پھر انیلا کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ایک افسر نے آگے بڑھ کر شاہد جبار کو ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا۔ "انیلا مرڈر کیس تو سیاست کے کھاتے میں چلا گیا۔ حمیس منشیات کا دھندا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔"

مرزا نیک بخت اور مشیر احمد علی کوجانے سے روکا نہیں گیا لیکن یہ بات دونوں کے دماغوں میں گونج رہی تھی کہ نیک بخت قانون کے شکنج سے نکلنے کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے۔ انیلانے ایسی قوت حاصل کرلی تھی کہ نیک بخت کو مشکل ترین حالات سے بچانے والا خفیہ ہاتھ بھی اسے امیر حمزہ کے محاہبے سے نہیں بچاسکے گا۔

انیلا اور امیر حمزہ کار میں جا رہے تھے۔ انیلا ڈرائیو کر رہی تھی۔ امیر حمزہ عقب نما آئینے میں مختاط نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ انیلانے بوچھا۔ "ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟" اس نے کہا۔ "شاہراہوں کو چھوڑ کر چھوٹی سڑکوں پر چلتی رہو۔ ایسی سڑکوں پر تعاقب کرنے والے نظر آسکیں گے۔"

وہ اس کی ہدایت کے مطابق الیمی سر کوں پر کار چلانے گئی 'جہاں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ بولی۔ "آپ نے دوبار نیک بخت کے حملوں سے بچایا ہے۔ میری میے نئ زندگی آپ کی مرہونِ منت ہے۔"

"میں نے مہیں پہلے بھی سمجھایا ہے۔ ایس باتیں نہ کرو۔ مجھے یوں بھی نیک بخت اور کاشف اکبر کا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔"

"كياس طرح محاسبه كرنے سے يجھ حاصل مو رہا ہے؟"

''کچھ تو حاصل ہو رہا ہے۔ کاشف اکبر کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ سکھریں رکن الدین کے ساتھ میں نے جو روبیہ افتیار کیا تھا اس کے نتیج میں وہ بری طرح دہشت زدہ ہو کر نیم پاگل ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ الیا سلوک کیا جاتا رہے گا تو انہیں رفتہ رفتہ تشلیم کرنا پڑے گا کہ وہ قانون کو کھلونا بنا کر کھیلتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سزا پاتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سزا پاتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سزا پاتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سزا پاتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سزا پاتے ہیں۔ "

"آب بت مفروف رہتے ہیں۔ پانیں کب پاکتان چلے جائیں۔ پھر میرا کیا ہے

ے۔ آج تمهارِی پیند کا لیج بھی بہت احیما تھا۔"

انیلانے کھانے کا آرڈر ویا بھرویٹر کے جانے کے بعد کما۔ "کیا میں ذاتی سا سوال یا؟"

''کيا يوچھنا ڇاهتي هو؟''

"كياآب تنازندگى گزار رہے ہيں؟ ياكس يوى بي جي جي؟"

"میں بالکل تنا ہوں۔ زندگی میں ایک لؤی پیند آئی تھی۔ وہ بھی میری شریکِ حیات بننا چاہتی تھی۔ ان ہی دنول میں افغانستان گیا۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنسی والے میری جان کے وشمن بن گئے۔ ان کے آلۂ کارنے رات کی تاریکی میں کسی اور کو ہلاک کر کے اسے بہاڑکی بلندی سے پہتی کی طرف بھینک دیا۔ مجھے پچھ عرصے زوبوش رہنا پڑا تاکہ وشمنوں کو میری موت کا نقین آجائے۔"

" پھر تو آپ پاکستان واپس آئے ہوں گے اور اپنی پیند کی شادی کی ہو گی؟" " شمیں۔ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا' اس نے مجھے مُردہ سمجھ کر دو سرے ہے۔ شادی کرلی۔"

"دنیامیں ایک لڑی تو نہیں ہے؟"

"انیلا! میری موجودہ زندگی میں کسی بیوی بیجے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کل صبح اسپنے بستر پر مُردہ پایا جا سکتا ہوں۔ میں بیشہ وشمنوں پر عالب نہیں آسکتا۔ بھی دشمن بھی عالب آسکتے ہیں۔ بھر میں کسی کو آج بیوی بنا کر کل اسے بیوہ کیوں بناکر کا اسے بیوہ کیوں بناکر کا اسے بیوہ کیوں بناکرا۔"

"اگر کوئی آپ کی شخصیت ہے متاثر ہو کر بیوگی کی پردا نہ کرے۔ آپ کے ساتھ جتنی زندگی ملے' اے گزارنا چاہے تو؟"

''نو میں سختی سے انکار کر دول گا۔ میں بھی شادی شیں کروں گا۔'' ''اگر کوئی گرل فرینڈین کر رہنا چاہے تو؟''

"میری خفیه رہائش گاہ کا علم کسی کو نہیں ہو تا۔ کسی کو گرل فرینڈ بنانے کا مطلب میہ ہو گا کہ وہ میری رہائش گاہ میں جا کر وقت نہیں گزار تا۔"

"لیکن آج آپ نے کماہے کہ ہمارے لیے ایک بٹگلے کا انظام ہو چکاہے۔"
"تم نے پولیس والول کو تحریری بیان دیا ہے کہ میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ اس
لیے میں نے ان کے سامنے میں کما ہے کہ ہمارے لیے ایک بٹگلے کا انظام ہو چکا ہے۔

درنہ وہ بنگلا صرف تمہارے لیے ہے۔ میں تہمیں وہاں پہنچا کر اپنی خفیہ رہائش گاہ میں چلا جاؤں گا۔''

انیلا کچھ مایوس ہو گئی۔ ویٹر میز پر کھانے کی ڈشیں لاکر رکھنے لگا۔ انیلا کے ٹھیک چیچے والی میز پر میں مراد چنگیزی۔ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چنگیزی اور انیلا کی پشت ایک دو سرے کی طرف تھی۔ ان کرسیوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ چنگیزی بہ آسانی ان کی گفتگو ساف طور سے سائی نہیں سکتا تھا۔ امیر حمزہ میز کی دو سری طرف تھا۔ اس کی گفتگو صاف طور سے سائی نہیں دی۔ چربھی اس کے منہ سے افغانستان کا ذکر سن کر چنگیزی کو بھین ہو گیا کہ وہی کیپٹن امیر حزہ ہے۔

چھیزی نے میری طرف جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔" آپ نے پاکستان میں امیر حمزہ کے متعلق اخبارات میں پڑھا ہو گایا کچھ سنا ہو گا؟"

میں نے کہا۔ ''اخباروں میں پڑھا ہے۔ کچھ اخبارات اسے ملک وشمن اور دہشت گرد کہتے ہیں اور کچھ اخبارات لکھتے ہیں کہ وہ محب و نمن ہے اور کریٹ سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کا محاسبہ کرتا ہے۔''

چنگیزی نے کہا۔ "آپ ذرا دھیمی آواز میں بولیں۔ میرے پیچیے جو عورت ہے' ٹھیک اس کے سامنے جو مخص بیٹا ہے' وہی امیر حمزہ ہے۔ پلیزا سے چونک کرند دیکھنا۔ وہ بہت چالاک اور مخاط مخص ہے۔ آپ کی نظروں کو ٹاڑ لے گا۔"

میں نے ادھر دیکھا۔ اگر وہ انیلا سے باتیں کر رہا ہوتا تو میں نظریں جھالیتا کیکن وہ
ایک کے بعد دو سری وش اٹھا کر اپنی پلیٹ میں کھانے کے لیے پچھ لے رہا تھا۔ اس وقت
اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں بردی تفصیل سے اسے دکھے رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والے
کتے تھے کہ میں ایک لوہار کا بوتا ہوں۔ میرا چرہ اور میرا جسم ایسا سخت ہے جیسے لوہا آگ
میں تپ کر نکلا ہو۔ امیر حمزہ کا چرہ زندگی کی آگ میں سلگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میری طرح
صحت مند اور قد آور تھا۔ ہماری عمروں میں برا فرق تھا۔ وہ مجھے سے کم از کم دس سال برا

چنگیزی نے پھر میری طرف جھک دھیمی آواز میں کما۔ "سرا آپ اے مسلسل دیکھ رہے ہیں "گربر ہو جائے گی- میرا مشورہ ہے کہ ہم چھپ کراس کی رہائش گاہ کا پتا چلائیں اور اس کی مصروفیات پر نظرر کھیں۔"

میں نے کہا۔ ''چنگیزی! میں یہاں ای کے دشمن گاؤ فادر شمشیر عکھ کالیا عرف زینجرس مین کو تلاش کرنے آیا ہوں۔''

"سر! بعض او قات کی محاذوں پر بیک وقت جنگ الزنی پرتی ہے۔ کیا آپ نے صبح کے اخبار میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ ایک پاکتانی خاتون انیلا بانو کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسے قتل کرنے والی ایک عورت کو گر فتار کرلیا گیا ہے۔"

"ہاں میں نے پڑھا تھا بھر؟"

" پھر یہ کہ جو انیلا بانو قتل ہو چکی ہے' وہ زندہ ہے اور میرے بیچھے ہیٹھی ہوئی۔ ہے۔"

"كيا؟" ميس في حيراني سے چونك كرانيلاكى طرف ويكھا۔

چنگیزی نے جلدی سے ایک ڈش اٹھا کر میرے چرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔
"سر! اسے تو آپ نے چکھائی نہیں ہے۔ بہت لذیذ ہے۔" بھراس نے میری طرف جمک
کر ڈش میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے دھیمی آداز میں کہا۔ "فار گاڈ سیک! یوں چونک کر نہ
دیکھیں۔ دیسے بھی اس کا چرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی پشت آپ کی طرف ہے۔"
"تم نے تومیرے اندر بجس پیدا کر دیا ہے۔ جو مریکی ہے وہ اسپتال کے مُردہ
فانے سے یمال کیسے آگئ ۔ یہ امیر حمزہ زبردست فراڈ ہے۔ اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ
لندن کے لاکھوں افراد نے اخباروں میں مقولہ انیلا بانو کی تصویر دیکھی ہوگ۔ وہ اسے
یمال پہوان سکتے ہیں؟"

"نہاں امیر حمزہ بے خوف و خطراسے یماں لے آیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قتل ہونے والی غلط خبر شائع کی گئی ہو۔ پاکستان کے معروف سیاست وال مرزا نیک بخت سے انیلا بانو کے اسکینڈل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ امیر حمزہ اس سیاست وال کا محاسبہ کر؟ آرہا ہے۔ پھراس کی محبوبہ کو کس مقصد کے لیے ساتھ لیے پھر رہا ہے؟"

میں نے کہا۔ "سوال پر سوال اور تجس پر تجس پیدا ہوتا جارہا ہے۔ میں نے سا ہے کہ کسی نے بھی مدتوں سے امیر حمزہ کو شیس دیکھا ہے۔ آج ہم انقاق سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ضرور معلوم کروں گاکہ یہ کمال چھپ کر رہتا ہے۔"

" پلیز سرا اس کے بیچھے آپ نہیں 'میں جاؤں گا۔ آپ لندن میں بالکل نے ہیں۔ بھٹک جائس گے۔"

"صرف تم امیر حزه کے پیچھے کیوں جاؤ گے؟ کیا میں ساتھ نہیں چل سکتا؟" "امیر حزه نے انیلا کے لیے کسی دوسرے بنگلے کا انتظام کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو تا ہے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اسے بنگلے میں چھوڑ کر اپنے خفیہ اڈے پر جائے گا۔ آپ انیلا کے

بنظے میں جائیں گے اور وہاں چھپ کر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں مرزا نیک بخت آئے۔ ہو سکتا ہے' انبلا امیر حمزہ اور نیک بخت سے مل کر ڈبل کیم کھیل رہی ہو۔ یا کسی طرح خفیہ سمجھو تا ان کے درمیان کرا رہی ہو۔"

میں نے دیئر کو بل لانے کے لیے کہا۔ وہ چلا گیا۔ چنگیزی نے کہا۔ "آپ کے لباس کے اندر اندرون شرکا نقشہ ہے اور ضروری ٹیلی فون نمبرز ہیں۔ خاص طور پر دو نمبرز ہیں ، جنمیں ڈاکل کر کے بھلنے والا صحیح راہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہم دونوں کے پاس موبائل فون؛ ہیں۔ کوئی بھی مسلہ پیش آئے تو آپ فوراً مجھے کال کریں۔"

ہم بل ادا کر کے وہاں ہے اٹھ گئے۔ اس وقت امیر حمزہ موبائل فون پر کمہ رہا تھا۔ "اچھا کار آگئی ہے۔ اس کی نمبریلیٹ بتاؤ۔"

پھر وہ دو سڑی طرف سے کچھ سننے لگا۔ میں وہاں سے گزر تا ہوا' چور نظروں سے انیلا کو دیکھتا ہوا چھیزی کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا۔ پارکنگ کی ایک قطار میں ہماری ایک رینٹڑ کار تھی۔ چنگیزی نے کہا۔ "پتانہیں ان کی کار ہم سے کتنی دور ہے۔ میں نے فون پر یہ کہتے ہوئے ساہے کہ ان کی کار ابھی آئی ہے۔"

میں نے کہا۔ ''کار ابھی آئی ہے تو اندر کاروں کی بھیڑمیں نہیں ہو گی سامنے کہیں ہو نے ہے۔ "

ہم اپنی کار میں آگر بیٹھ گئے۔ میرے کوٹ کے اندر بغلی ہولسٹر میں ایک ریوالور تھا۔ اوور کوٹ کی آئدرونی جیب میں ایک سائلنسر اور ایک اسپرے کرنے والا چھوٹا ساکین تھا۔ اس میں ایسی دوا تھی جے امپرے کرکے کسی بھی مخالف کو بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔

ہمیں تقریباً آو معے گھنے تک انظار کرنا پڑا۔ پھروہ دونوں ہوئل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ انہیں دیکھتے ہی چنگیزی نے کار اسٹارٹ کی۔ ان کی کار پارکنگ اریا کے بالکل قریب تھی۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہے تھے۔ ہم نے اس کی پلیٹ پر لکھے ہوئے نمبروں کو یاد کر لیا چنگیزی نے اپنی کار آہستہ آہستہ آگے بڑھائی۔ اگلی کار بھی ہوٹل کے اصلطے سے باہر نکل رہی تھی۔ چنگیزی بڑا تجربہ کار بندہ تھا۔ مین روڈ پر آفے کے بعد چند کاروں کے پیچھے رہ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ ہماری کار امیر حمزہ کی نظروں میں نہ

تقریباً ایک گفتے کی ڈرائیو کے بعد اگلی کار ایک بنگلے کے احاطے میں داخل ہوگئ۔ میں نے کما۔ ''شاید انبلا ای بنگلے میں رہے گی۔''

چنگیزی نے اپنی کار کو اُگلی گلی میں موڑ کر ہیڈ لائٹس بجھادیں۔ میں نے کارے اتر

كر كها . "اگر مجو ، يه رابطه نه مو تو سمجه لينا مي نے كى وجه سے فون بند ركھا ہے۔ صبح تك اينے كائيج ميں ملاقات موگى-"

امیر مزه کی کار احاطے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ ایک طرف مؤکر جائے گئی تو چگیزی بھی کار آگے بوھاتے ہوئے اس کے تعاقب میں جانے لگا۔ میں پیدل چانا ہوا اس بنگلے کے قریب پنچا تو ایک مسلح گارڈ آئی گیٹ کو لاک کر رہا تھا۔ میں دبے قدموں گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کیبین میں آنے لگا کے ساتھ بنے ہوئے کیبین می آنے لگا تو میں نے بیچھے سے نکل کر ایک گھونیا اس کے منہ پر مارا۔ جب میں تو میں نے اچانک کیبین کے پیچھے سے نکل کر ایک گھونیا اس کے منہ پر مارا۔ جب میں گرم لوہ پر ضرب لگانا تھا تو دادا جان کما کرتے تھے میرے ہاتھ ہتھو ڑا ہیں۔ اب میری ملی ذندگی میں بید ثابت ہو رہا تھا۔ ایک ہی گھونیے سے وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ ایسے پھٹ گئے تھے جیسے آئی سلاخ سے ضرب لگائی گئی ہو۔ شاید اس کے دانت بھی ٹوٹ ملی تھے۔ منہ سے خون اہل رہا تھا۔ میں نے گردن دبوچ کر پوچھا۔ "اندر کئنے گارڈ زاور ملی تھے۔ منہ سے خون اہل رہا تھا۔ میں نے گردن دبوچ کر پوچھا۔ "اندر کئنے گارڈ زاور ملی ملازم ہیں؟"

وہ تکلیف کے باعث بول نہیں پا رہا تھا گر اپنی گردن بھی چھڑانا چاہتا تھا اس نے انگلوں کے اشارے سے بتایا کہ ایک وہ ہے۔ دو سرا اندر ہے۔ میں نے اسپرے کین نکال کر اپنی سانس روک کر ایک ذراسی دوا اسپرے کی 'وہ چند سکنڈ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کیبن کے بیڈ پر لٹا کر کمبل وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کیبن کے بیڈ پر لٹا کر کمبل وال دیا۔ پھر اس کی جیب سے چابیاں نکال کر آہنی گیٹ کو کھولا اور بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے اصاحے سے گزرنے لگا۔ بنگلے کے بیرونی وروازے پر کھڑے ہوئے مسلح گارڈ نے کہا۔" ہائے۔ کون ہے؟"

میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ "کیپٹن صاحب نے بھیجا ہے۔"
بھراسیرے کین دکھاتے ہوئے بوا۔ "میڈم صاحب اسیرے بھول گئی تھیں۔"
مسلح گارڈ نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سانس روک کر دوا اسیرے
کی۔ ایسی زود اثر دوا تھی کہ اسے اپنی گن سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ گرنے ہی
والا تھا کہ میں اسے سنبھال کر کھینچتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس لے آیا۔ اسے کھول کر
اندر آیا۔ وہ کمرا نائٹ گارڈ کے لیے تھا۔ ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ میں نے اس گارڈ کو بھی بستر
پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ پھر اس کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر بٹکلے کے
اندر آگیا۔

وہ ایک بڑا ساڈرائٹک روم تھا۔ میں نے دبے قدموں چلتے ہوئے دوسرے کمرے

کے دروازے کو کھولا۔ وہ بیٹر روم تھا۔ ایک برے سے آرام وہ بستر پر وہ لباس پڑا ہوا تھا' جے انیلا ہوٹل میں پہنے ہوئے تھی۔ باتھ روم کا دروازہ ایک ذرا ساکھلا ہوا تھا اور شاور سے پانی گرنے کی آواز آرہی تھی۔ ملکی بلکی بھاپ دروازے سے باہر آرہی تھی جس کا مطب یہ تھا کہ وہ گرم پانی سے عسل کر رہی تھی۔

بستر پر پڑا ہوا لباس بنا رہا تھا کہ وہ کمرے میں سے بے لباس ہو کرباتھ روم گئ ہے اور کسی وقت بھی اسی حالت میں والس آسکتی ہے۔ میں نے ادھر اُدھر چھپنے کی جگد تلاش کی پھر قالین پر لیٹ کر لڑھکتا ہوا بلنگ کے نیچے چلا گیا۔

اپنے بارے میں یہ ہتا دوں کہ میری ذندگی میں اب کک کوئی لڑکی نہیں آئی۔ شاید اس لیے کہ میں لڑکیوں سے دور بھاگنا تھا۔ بڑی عمر کی عور توں سے بھی گفتگو کرتے وقت فظریں جھکائے رکھتا تھا میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ انیلا کے مکان میں جاسوی کے لیے آؤں گا تو ان طلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے معاملات میں لڑکیاں شرما کر چھپتی میں لیکن میں شرما کر اور گھبرا کر بیٹنگ کے نیچے چھپ گیا تھا۔

شاور کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے گنگنانے کی آواز ابھرنے لگی۔ بہت دھیمی آواز تھی مگر بڑی مترنم تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بوری طرح کھل گیا۔ اس کا خوب صورت جسم میں نے اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔

یوں کما جا سکتا ہے کہ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ خود کو اس مکان میں تنا سمجھ رہی تھی۔ میں نے وارڈ روب کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔ تھوڑی در بعد آکھیں کھول کر دیکھا تو وہ لباس بہن چکی تھی۔ لندن کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے بیروں میں لیگن بہن لیے تھے۔ پھروہ بستر کے اوپر آئی۔ ہربات النی ہو رہی تھی۔ عورت کو شرمانا چاہے میں شرما رہا تھا۔

اوپر ہے اس کی آواز سنائی دی۔ "جیلو۔ میری آواز کو بھپان رہے ہو؟ اتنی بڑی دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو تمہاری نیندیں حرام کر سکتی ہے۔"

چند لمحوں تک خاموثی رہی بھروہ ہنس کر بولی۔ ''اچھا' تم بھی جاگ رہے ہو۔ ظاہر ہے پریشانیاں سونے نہیں دیتیں۔ تمہارے والدین نے تمہارا نام نیک بخت رکھا تھا مگر تم برے بدبخت ثابت ہو رہے ہو۔ ''

وہ دو سری طرف کی بات س کر بولی- ''میں تو صرف طعنے دے رہی ہوں۔ تم تو موت دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے۔ کورٹ میرج کے بعد پھر مجھ پر قاتلانہ حملہ کراؤ گے؟''

> وہ پھر چپ ہوئی۔ دو سری طرف کی بات سن کر بول۔ ''دین اور دنیا کی تمام فشمیں کھالو۔ پھر بھی میں تم پر بھروسا نہیں کرول گ۔ اپنا وہ کائیج جلد سے جلد میرے نام کرو۔ میں ماہانہ دس ہزار پاؤنڈ لول گی اور بیہ معاہدہ ہو گا کہ تمہارے بعد تمہاری دولت اور جائیداد کی آدھی حق دار رہوں گی۔''

> وہ تھوڑی دیر تک سنتی رہی پھربولی۔ "تم تمام شرائط تسلیم کرنے اور معاہدہ کرنے بعد ہی یہاں سے جاسکو گے۔ ورنہ حمزہ صاحب یہاں سے تہماری لاش بھیجیں گے۔ "
> نیک بخت اس پھر پچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھاوہ بولی۔ "میں بھی تم سے تہائی میں بات کرنے یا سمجھوٹا کرنے نہیں آؤل گی۔ حتیٰ کہ کورٹ میرج کے بعد تممارے ساتھ سماگ رات بھی نہمارے لیے نہیں ہو سماگ رات بھی نہمارے لیے نہیں ہو گی۔ میری زندگی کی ایک رات بھی تممارے لیے نہیں ہو گی۔ میں تو پاکستان سے لندن تک تمماری واشتہ کے طور پر بدنام ہو پھی ہوں تو پھربدنای میں سی۔ میں بچوں کی مال بنول گی۔ کورٹ میرج کے بعد تمماری یوی رہوں گی تو تم ہی ان بچول کی مال بنول گی۔ کورٹ میرج کے بعد تمماری یوی رہوں گی تو تم ہی ہوتی۔ میزا تو وہ کم ہوتی۔ سزا تو یہ ہو گی کہ بچول کے اور باپ تم کملاؤ گے اور اپنی دولت جائیداد میں سے آدھا حصہ ان بچول کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔"

وہ بھرایک ذرا وقفے سے بول- "ہاں ہے۔ اس وقت بھی میرے کمرے میں میرا ایک یار ہے۔ تم جو بھی سمجھ لو۔ اس یار کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ میں یماں اس کے ساتھ خوشبووک کی سے پر ہوں۔ تم کانٹول کے بستر پر کروٹیس بدلتے رہو۔"

پھر خاموثی چھا گئی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کی باتیں سننے کے بعد سمجھ رہا تھا کہ نیک بخت اے قتل کرانا چاہتا تھا گرناکام رہا۔ اب انیلا کے حقوق دلانے کے لیے امیر حمزہ نیک بخت کے سربر سوار ہو گیا تھا۔

میں نے سناتھا کہ نیک بخت بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ صرف کاشف اکبر سے برابری ہے۔ درنہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کو چیونٹی کی طرح دو الگلیوں میں مسل سکتا ہے۔ لیکن امریکا تک اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا ایک امیر شزہ سے خوف ذوہ تھا۔

اور یہ خوف محض اس لیے تھا کہ امیر حمزہ ایک آسیب بنا ہوا تھا۔ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اندھیرے سے چلنے والا تیر کسی بھی وقت نیک بخت کے سینے میں از سکتا تھا۔ ورنہ عالمی سطح کے خطرناک قاتلوں اور خفیہ ایجنسی کے سراغ رسانوں کے لیے امیر حمزہ کو ہلاک کر دینا مشکل نہ تھا۔ وہ صرف آتھہ مچولی کھیلنے کے باعث بڑے برے مکار قاتلوں سے بچا ہوا تھا۔

تھوڑی دیر بعد پھر انیلا کی آواز سنائی دی۔ "بہلو حمزہ صاحب! میں بول رہی ہوں۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے'شاید سونے جا رہے ہوں گے۔"

امیر حزہ نے کچھ کما۔ وہ بولی۔ "آپ عظیم انسان ہیں۔ خدا گواہ ہے۔ میں زندگ میں بھی کسی سے اتن متاثر نہیں ہوئی جتنی آپ سے ہوں۔"

اس نے بھرچپ ہو کر پچھ سنا' اس کے بعد پوچھا۔ "ایک بات بتائیں' کیا میں خوب صورت نہیں ہوں۔ اگر ہوں تو کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟"

وہ چند کمحوں کے بعد خوش ہو کر بول۔ "شکرید! آپ نے چند الفاظ میں میری جو تعریف کی ہے، وہ میرے دل پر نقش ہو گئی ہے۔ آپ سے ادر کھرے ہیں۔ ایک بات دل کی سےائی سے بولیں "کیا آپ مجھ میں کشش محسوس کرتے ہیں؟"

تھوڑی در تک خاموثی رہی پھراس نے پوچھا۔ ''آپ خاموش کیوں ہو گئے۔ ہیں اپنی جان کی قسم دین ہوں مجھ سے دل کی بات نہ چھپائیں اور آپ کے پچھ کئے سے پہلے میں سے کہہ دین ہوں کہ نیک بخت سے کورٹ میرج پر لعنت بھیج کر آپ کی بیوی اور کل آپ کی بیوہ بن علی ہوں۔ آپ نے کی کہا تھا نا کہ جس طرح آپ جہاد کر رہے ہیں' آپ کو کسی دن کسی وقت بھی شہادت نصیب ہو علی ہے تو میں ایک شہید کی بیوہ کملانے مرفخ محسوس کروں گی۔''

وہ بھرچپ ہو گئے۔ امیر حمزہ کی باتیں سننے گئی۔ میں نیچے لیٹا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ بین بلگ بل رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر ادھرے اُدھر کروٹیس بدلتی جا رہی تھی۔ بھی بنس رہی تھی اور بھی ''آئی لو یو'' کمہ رہی تھی۔ بھراس نے کما۔ ''یا خدایا! آج تک میں نے جتنی مصببتیں اٹھا کیں' ان کے عوض مجھے بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ آپ میرے ہوں گ تو ساری دنیا میری ہو گی۔ میں آپ کو آئی خوشیال دول گ' آئی خوشیال دول گ کہ آپ بیشہ تازہ دم ہو کردشنوں کو منہ تو ٹرجواب دیتے رہیں گے۔''

وہ برای دیر تک بولتی رہی اور امیر خمزہ کی باتیں سنتی رہی۔ بیں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رومانی گفتگو اور رومانی انداز ایسے دلچیپ ہوتے ہیں ' ججھے یہ پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ بیں بانچ برس کی عمر سے اکیس برس کی عمر تک برے برے وزنی ہتھو ڑے چلا ا رہا۔ لوہ کو لوہ سے کافل رہا۔ لوہ کی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے موڑ تا رہا۔ ایس محنت اور ماحول میں رومانس کا تھور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار ایک حسین لڑکی ججھے دیکھنے میں اجھی گئی۔ میرے ول نے کہا۔ اگر میں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروڑ دول تو دو ککڑے ہو جائے گی۔

اندهر گری 🖈 108 🖈 (هده ۵۵zzamm@yahoo.co) ناده را انده و ۱۳۵۰

اندهر مركري ١٥٩ ١٥ (حصه دومم)

گی تو ہم وار ننگ دیئے بغیر گولی مار دیں گے۔" میں پنچے لیٹا ہوا آنے والوں کی ٹائٹیں گن رہا تھا۔ چھ ٹائٹیں تھیں۔ انیلا سہم کر پوچھ رہی تھی۔ "تم ہوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟"

ایک مخص نے کہا۔ ''جمیں وہ تحریری معاہدہ چاہیے جو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان پاکستان میں ہوا تھا۔''

وہ بولی۔ ''نیک بخت جانتا ہے کہ میں نے وہ معاہدہ امیر حمزہ کو دے دیا تھا۔'' ''ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ امیر حمزہ کے پاس تھا لیکن امیر حمزہ خفیہ ہاتھ سے ایک سمجھومۃ کرنے والا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی شرط تھی کہ وہ معاہدہ لے کر لندن آئے پھر سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔''

"میں اس سلسلے میں سمجھ نہیں جانتی۔"

''جانتی ہو کہ امیر حمزہ یمال کیسے پینچتے ہی تمہارے نام نہاد مرڈر کیس میں الجھ گیا تھا۔ گر حبہیں اپنے دو سرے معاملات بھی بتا تا رہا۔''

''تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟"

"امیر حزہ دو ہری چال چل رہا ہے۔ اس نے ایک طرف خفیہ ہاتھ سے سمجھوتے کی بات کی ہے۔ دو سری طرف اس نے اس کی خفیہ ایجنبی کے اہم کارندوں کو اسپتال میں گرفتار کردا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ اب خفیہ ایجنبی والے اس کے تعاقب میں نہیں رہیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ آزادی سے ہو کل شیرٹن گیا۔ پھر تمہیں بنگلے میں چھو ڑتا ہوا آپھے گئی خفیہ اڈے کی طرف جلا گیا۔ اس کا تعاقب کرنے کے دوران میں اس کے جانبازوں نے ہماری دو کاروں کے بہتے بیکار کر دیئے گر ہم قبر تک پیچھا چھو ڈنے والوں میں سے نہیں جی ۔ "

دو سرے مخص نے کہا۔ "ہو کمل شیرٹن میں تم لوگوں کے لیے جو رینٹا کار لائی گئی اس میں ہمارے ایک آدمی نے ڈیکٹو مائیک لگا دیا تھا۔ تم اور حمزہ کار میں جو باتیں کرتے رہے' اسے ہم سنتے رہے۔ اس بنگلے کے احاطے میں پہنچ کر امیر حمزہ نے تم سے کہا۔ "یہ بہت اہم لفافہ ہے۔ اسے حفاظت سے رکھو۔" تم نے پوچھا۔ "یہ لفافہ بہت بڑا اور بھاری ہے اس میں کیا ہے؟ "اس نے شمیس صاف لفظوں میں کما تھا کہ اس لفاف میں وہی خفیہ ہاتھ اور نیک بخت کا کیا ہوا معاہدہ اور اس کی چند فوٹو اسٹیٹ کابیاں ہیں میں وہی خفیہ ہاتھ اور نیک بخت کا کیا ہوا معاہدہ اور اس کی چند فوٹو اسٹیٹ کابیاں ہیں جو نکہ لندن میں امیر حمزہ کا کوئی بہت ہی محفوظ اڈا نہیں اس لیے وہ لفافے کو تہمارے پاس حمد، اور اس کی جند ہوں اسٹیٹ کابیاں ہیں جو نکہ لندن میں امیر حمزہ کا کوئی بہت ہی محفوظ اڈا نہیں اس لیے وہ لفافے کو تہمارے پاس

دیکھا جائے تو ہزاروں گلاب کی خوب صورتی کو شاخ سے نوچ کر خوشبو سو تھھتے ہیں۔ ہیں طرح ایک حسین دوشیزہ کو ہیں۔ ہیں۔ اس طرح ایک حسین دوشیزہ کو بیاہ کرلاتے ہیں پھر دو چار بچوں کے بعد اسے بڈیوں کا ذھانچا بنا کر بیزار ہونے لگتے ہیں۔ میری سمجھ میں یک آتا تھا کہ دنیا کا ہر شخص حسنِ خوباں کے ساتھ لوہاروں جیسا سلوک کرتا ہے۔

اس وقت بلنگ کے بینچ لیٹا ہوا میں انیلا کی رومانی گفتگو من کر عجیب احساسات سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس دنیا کے ہر حسن کو اس لیے فنا ہونا چا ہیے کہ گلاب کے حسن کو نیچو ژ کر اس کی عرقیاتی خوشبو محفوظ کر لی جاتی ہے اور ایک حسین دوشیزہ اپنے حسن کو اپنے محبوب کی تحویل میں دے کر آئندہ کے لیے حسین نسل پیدا کرتی ہے اور ایسا کرنے لیے ہر مرد عارضی طور پر لوہار بن جاتا ہے۔

سوچتے سوچنے خاموثی کا احساس ہوا۔ بتا نہ چلا کہ فون کا رابطہ کب ختم ہوا اور وہ کب سے خاموش بستر پر بڑی ہوگ۔ اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگ۔ تو قعات سے زیادہ مسرتیں ملنے لگتی ہیں تو آنکھوں سے نیند اُڑ جاتی ہے۔

میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ انیلا اخباری ربورٹ کے مطابق قتل کر دی گئی تھی۔ پھر دہ زندہ ہو کر امیر حمزہ کے ساتھ کیسے دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں کیا راز ہے کہ نیک بخت کے ساتھ انیلا کا اسکینڈل اخبارات میں شائع ہو تا رہا؟ اسکینڈل کے مطابق اسے نیک بخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟

ایسے کئی سوالات ذہن میں تھے۔ وہاں چھپ کر باتیں سننے سے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے۔

پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انیاا کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ نیک بخت اس پر قاتلہ حلے کراتا رہا اور امیر حمزہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ انیلا نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ نیک بخت سے انتقام لینے کے لیے اس سے کورٹ میرج کرے گی۔ اس کی آدھی دولت اور جائیداد حاصل کرے گی لیکن وہ ایک شریف عورت کی طرح محبت کی بھوکی تھی۔ جب جائیداد حاصل کرے گی لیکن وہ ایک شریف عورت کی طرح محبت کی بھوکی تھی۔ جب اسے امیر حمزہ کی محبت مل رہی تھی تو وہ نیک بخت کو اور اس کی آدھی دولت اور جائیداد کو شھرانے ہر آبادہ ہوگئی تھی۔

میں یک بیک خیالات سے چونک گیا۔ اوپر لیٹی ہوئی انیلا کے طلق سے بھی چیخ نکل گئے۔ بیٹر روم کے دروازے کو لات مار کر زور دار آواز کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ تمن گن مین دندناتے ہوئے اندر آئے۔ ایک نے لاکار کر کما۔ "تمہارے منہ سے دو سری جیخ نکلے

کی امانت نہیں روزی گی۔"

اس مخص نے اپنی گن سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ "تم جان دیٹا آسان سمجھتی ہو۔ ہم آسانی سے نہیں ماریں گے۔ پہلے ہم تیوں تمہارے لباس کو نوچ کر تمہاری عزت سے کھیلیں گے۔ تمہارے بدن کے ایک ایک جھے کو چاتو سے کاٹیں گے۔ تب تم زندگی کی بھیک ما گلق ہوئی اس تجوری کے لاک نمبرز بتاؤگی۔"

وہ بولتے بولتے تکلیف سے چیخ بڑا۔ میرے ربوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے ہاتھ میں نگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر جھے دیکھا۔ میں نے ناک اور منہ سے رومال ہٹاکر کہا۔ "بید دل و جان سے امیر حمزہ کو چاہتی ہے اپنی جان دے دے گی گر اس کی امانت نہیں دے گی۔ اب تم بتاؤ گے کہ لندن میں تہماری خفیہ ایجنسی کا سرابرہ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اور اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ابھی اس کے بات ہو جائے گی۔"

انیلا اور وہ مخص بانگ کے دو سری طرف آہنی تجوری کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔
وہ مخص اچانک ہی فرش پر گر بڑا۔ اس کی چلاکی سجھ میں آگئے۔ میں اچھل کر بانگ پر
آگیا۔ وہ فرش پر گرتے ہی وہاں پڑی ہوئی گن اٹھا کر بانگ کے پنچے ہے میرے پیروں پر
گولیاں مارنا چاہتا تھا اور پھر اٹھ کر میرے جسم کے کسی بھی جھے میں گولی اٹار سکنا تھا۔
اس کی توقع کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ اس نے فرش پر گرتے ہی گن اٹھا کرمیرے
پیروں کا نشانۂ لینا چاہا مگر میں وہاں نہیں تھا۔ اس نے جھے ڈھونڈ نے کے لیے سراٹھایا تو میں
نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنس کے باعث ملک سے کھنے کی آواذ ابھری۔ گولی اس کی پیشانی میں
پیوست ہوگئی تھی۔ اس کے دیدے تھیل گئے تھے۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ کر پھر فرش پر

انیلانے اس کی گن اٹھا کر پوچھا۔ "تم کون ہو؟ کیا حزہ صاحب کے آدمی ہو؟"
"فی الحال میں اجنبی ہوں۔ میرا نام فرمان علی تاباں ہے۔ آج پہلی بار امیر حزہ کو تہمارے ساتھ ہوٹمل شیرٹن میں دیکھا ہے۔ پھر سیہ معلوم کرنے یہاں آیا ہوں کہ تم قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہوگئی ہو؟ اوہ میرا خیال ہے کہ جمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے پھر کوئی دغمن یہاں آسکتا ہے۔ تم وہ لفافہ لے کریماں سے نکل چلو۔"

پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔

وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا۔ "تم چال باز بھی ہو سکتے ہو۔ میں تنہیں دوست کیسے سمجھوں؟"

"میں دوست ہوں اس لیے اس مردے کی گن اٹھانے دی۔ مجھ پر شبہ نہ کرو۔ اس

ایک اور مخض نے کہا۔ ''فوراً اٹھو اور وہ لفافہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح تہمیں پھرایک بارنئ زندگی ملے گی۔ ورنہ ہم تہمیں گولی مار کر پورے بنگلے کی تلاشی لے کراس لفانے کو حاصل کر سکتے ہیں۔''

وہ بولی۔ ''آج کی رات میری زندگی کی سب سے اہم رات ہے۔ آج سے مجھے ایک سچے انسان کی سچی محبت مل رہی ہے۔ اس کا دیا ہوا لفافہ میری جان سے بڑھ کر ہے۔ میں مرجاؤں گی مگراس کی امانت کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میری موت کے بعد بھی وہ لفافہ تم یمال سے نہیں لے جا سکو گے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر حمزہ کو فون پر مخصوص لاک نمبرز بتائے ہیں۔ وہ آہنی تجوری اتنی مضبوط ہے کہ نہ اسے تو ڑسکو گے اور نہ دیوار سے اکھاڑ کراسے لے جاسکو گے۔ "

وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے فون پر ہونے والی تمام گفتگو سی تھی۔ اس نے امیر عمزہ کو کسی آبنی تبوری کے مخصوص نمبرز نہیں بنائے تھے۔ وہ اپنی جان کی پروا کیے بغیرانہیں ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔

انیلا کی ہلکی می چیخ سائی دی۔ اس پر سیکھ جبر کیا گیا تھا۔ ایک شخص نے کہا۔ ''چلو اٹھو۔ مجھے بٹاؤ' وہ آہنی تبحوری کہاں ہے؟''

پھراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ''تم دونوں یہاں ٹھرو۔ اگر اس آئرن سیف کو تو ژنا پڑا تو میں تہیں بلاؤں گا۔ دیسے یہ مرتے مرتے بچتی آرہی ہے۔ اس بار لفافہ دے کر اپی سلامتی چاہے گا۔''

اس كى باتوں كے دوران میں نے ديكھا۔ انبلا كے باؤں قالین پر آئے۔ ایک شخص اسے دھكے دیتا ہوا كسى دوسرے كمرے كى طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے رومال نكال كر ناك اور منه پر باندھا۔ پر جیب سے كین نكال كر بانگ كے سرے كى طرف اسپرے كرنے لگا۔ صرف چند سينڈ میں وہ چاروں پاؤں جو كھڑے ہوئے تھے وہ و گرگاتے ہوئے فرش پر لائے۔

میں نے لڑھکتے ہوئے بانگ کے نیچے سے نکل کر دو بے ہوش گن میتوں کو دیکھا۔ پھر بغلی ہولسٹرسے ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگاتے ہوئے دبے قدموں چاتا ہوا اس کمرے میں سے نکل کر دو سرے کمرے کے دروازے پر آیا۔

کرے کے اندر ایک آئن تجوری دیوار سے گئی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے انیلا کھڑی ہوئی کمہ رہی تھی۔ "امیر حمزہ نے اب تک میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے لیکن میں اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکی ہوں۔ میں اس کے لیے جان دے دوں گی مگراس

> گن ہے تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔" ۔

''یمال تین و شمن آئے تھے۔ باقی دو کہاں ہیں؟''

"میں نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ وہ اس کمرے میں پڑے ہیں۔"

اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کما۔ "خفیہ ایجنسی کے کارندے شیطان کی آنت کی طرح بھیلے ہوئے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو' یہاں دیر کرو۔ پھر وہ یماں آکر تمارے ساتھ مجھے بھی ہار ڈالیں؟"

اس نے موبائل نکال کراہے آن کیا۔ میں نے کما۔ "تم پھر حمزہ کو بلاؤگ، اس کے یمال آنے میں دہر ہو سکتی ہے۔"

وہ بولی۔ "میں شیسی کے لیے کال کر رہی ہوں۔"

اس نے رابطہ کرکے کہا۔ میں پیکاڈلی کی ایک اسٹریٹ ہال مون سے بول رہی ہوں۔ جنٹنی جلدی ہو سکے بنگلا نمبریا کیس میں نیکسی بھیج دیں۔ شکرییہ۔"

اس نے موبائل کو بند کیا۔ جمجھے دیکھا۔ پھر گھنے م کر تخصوص لاک نمبرز کے ذریعے تجوری کو کھولا۔ تجوری کے اندر بہت بچھ تھا۔ اس نے صرف ایک بڑے سے لفاف کو نکلا۔ پھر تجوری کو بند کر کے میری طرف بلٹ کر کہا۔ "مسٹر فرمان! میں یہ لفافہ لے کر تہمارے ساتھ چل رہی ہوں گریاد رکھو۔ وھوکا دو گے تو جان پر کھیل جاؤں گی گرید لفافہ تمہارے ہاتھ گئے نہیں دوں گی۔"

"تم جس طرح چاہو' مطمئن رہ کر میرے ساتھ چلو یا یماں سے نگلتے ہی مجھے جھوڑ کر نیکسی میں چلی جاؤ مگریماں سے چلو۔"

وہ میرے بیچھے چلتی ہوئی آپ بیر روم میں آئی۔ وہاں دہ ددنوں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انیلانے اسیں دیکھا۔ پھرایک دروازہ کھول کراس کرے میں آئی جہاں میں نے ایک مسلح گارڈ کو بے ہوش کر کے بستر پر سلا دیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ انیلانے اس کابازو پکڑ کر جھنجوڑا پھر کہا۔ "یہ بھی بے ہوش ہے۔"

میں نے کما۔ 'گیٹ کے کیمن والا گارڈ بھی بے ہوش ہے۔"

انیلانے یہ سنتے ہی دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ تاکہ میں اس کے چرے کے تاثرات نہ پڑھ سکوں۔ اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ سوچ رہی تھی' کمرے کے دو آدمیوں کو میں نے ہی ہوشی کیا ہے تو اس کے گارڈز کو بھی میں نے ہی بے ہوشی کی نینلا سلایا ہوگا اور یہ غلط نہیں تھا۔ میں تج بول کراسے اور شیعے میں بتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی میرے ساتھ بنگلے کے باہراحاطے میں آئی۔ پھرچونک کر بولی۔ "اوہ۔

میں اپنا آئیڈنٹی کارڈ اور چیک بک چھوڑ آئی ہوں۔ پلیزیمال ٹھرو۔ ٹیکسی آرہی ہو گ۔ تم اے روکو۔ میں ابھی ضروری چیزیں لے کر آرہی ہوں۔"

وہ تیزی سے چلی ہوئی پھر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا۔ وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ بنگلے کے اندر ضرور امیر حمزہ کو فون پر رابطہ کرنے گئی ہو گا۔ اسے بوری طرح مطمئن ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ یمال جو خطرہ پیش آئے گا'اس سے نمٹ لیا جائے گا۔

ایک منٹ کے بعد ہی رات کے سائے میں ٹھائیں ہے گولی چلنے کی آواز گوئی۔
میں دوڑ تا ہوا بنگلے کے پیچھے جانے لگا۔ آواز ادھرہے ہی آئی تھی۔ میں بنگلے کے پیچھے آیا تو ثیم تاریکی میں سنگلے کے پیچھے جانے لگا۔ آواز ادھرے ہی آئی تھی۔ میں بنگلے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آگ تھی۔ ایمال جینی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ بنگلے کے پیچھلے جھے ہے گھوم کرا گلے جھے کی طرف جارہی تھی۔ یعنی دہ مجھے دھوکا دے کر پیچھلے دروازے ہے فرار ہونا چاہتی تھی۔ گر وہال ایک دشمن تاک میں تھا۔ اس نے ائیلا پر فائر کیا۔ وہ فٹی گئی تھی۔ کھلے ہوئے گیٹ کے باہر ٹیکسی آگئی تھی۔ وہ شکسی کے قریب پہنچ کر پیچھلا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس وقت تعاقب کرنے والے نے پھر فائر کیا۔ گولی تیکسی کے دروازے پر گئی۔ فائرنگ کی دہشت کے باعث اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور فائرنگ کی وجہ سے رک نہیں سکا باعث اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور فائرنگ کی وجہ سے رک نہیں سکا کارے مڑا رہ گئے سے رفار بردھاکر روانہ ہو گیا۔ انبلا ٹیکسی میں رہ گئی۔ لفافہ سڑک کے کنارے مڑا رہ گیا۔

تعاقب کرنے والا اس لفافے کی طرف دوڑ لگا رہا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر گرگر دبا دیا۔ اے گولی لگی۔ دہ زمین سے اچھلا بھر گر بڑا۔ میں اس کے بہت چھچے تھا۔ تیزی سے دوڑ تا ہوا اس کی لاش کو بھلا نگتا ہوا گیٹ کے باہر جاکر لفافہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس وقت ایک کار تیزی سے آکر رکی وروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس لفافے کو اٹھالیا۔ میں نے گولی چلائی۔ اس کی کھرکی کے کلرڈ شیشے میں سوراخ ہو گیا۔ شیشہ ترخ گیا گرکار جتنی تیزی سے رور ہوتی چلی گئی۔

میں نے گیٹ کے باہر آگر سڑک پر دوڑتے ہوئے اندازہ کیا۔ وہ کار فائرنگ ریخ سے باہر جاتے ہوئے ایک موڑ پر نظروں سے او جعل ہو رہی تھی۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں اپنے ریوالور کو جھکالیا۔ اس بنگلے میں کئی گھنٹے گزار کرمیں نے کیاپایا؟ کیا کھویا؟

میرا فیال ہے۔ ابھی مجھے اپنی ہار اور جیت کا صاب نمیں کرنا جاہیے۔ ابھی تو میں میران عل میں آیا ہوں۔ پتا نمیں ابھی مجھے کتنی ٹھوکریں کھانی ہوں گی اور کتنے جان لیوا

aazzamm@yahoo.com

اندهير تكري ١١٤ ١٠ (حصه دوتم)

تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بنتا ہو گا۔

### ☆=====☆=====☆

بھارتی سرحد پار کر کے آنے والا دہشت گرد مراد حوالات میں تھا اور کابانی کو اسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹرنے اسے چیک کرکے رپورٹ دی تھی کہ حمل کا تیسرا ممینہ ہے اور وہ مال بننے والا ہے۔

پیچیلے باب میں بیان کیا گیا تھا کہ کوئی تابانی کو یہ نمیں کمہ سکتا تھا کہ وہ مال بننے والی ہے۔ وہ بیچیلے باب میں بیان کیا گیا تھا کہ کو کا عادی تھا۔ اسے عورت کما جائے تو اپنی تو بین سجھتا تھا۔ وہ اتنا زبردست فائٹر تھا کہ جو اسے عورت کمتا تھا وہ اس کی بری طرح پٹائی کر دیتا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ صرف اپنے ایک عاشق مراد کے لیے عورت تھا اور اس کے بیچے کی ماں بننے والا تھا۔

ویسے یہ پڑھنے اور سننے سے نہایت عجیب' بالکل غیر فطری اور مضحکہ خیز لگتا ہے کہ
کوئی ماں بننے والا ہے۔ جمشید نے پولیس افسران اور اسپتال کے عملے کو سمجھا دیا تھا کہ
اسے مرد ہی کہا جائے ورنہ وہ پورے اسپتال میں ہنگامہ برپاکر تا رہے گا۔ جو ڈاکٹر اس کے
کمرے میں ٹریٹ منٹ کے لیے آئے گا' اس کی انچھی طرح مرمت کر دے گا۔ بسرحال
اس اسپتال میں اس لیے سکون تھا کہ وہاں کا تمام عملہ اسے مرد کمتا تھا۔

تابانی اور مراد نے بیچلی رات لبرٹی مارکیٹ کی ایک دکان میں بم دھاکا کیا تھا۔ اس دھاکے کے الزام میں انہیں گر فقار کیا گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق چونکہ تابانی کی جنس تبدیل ہوئی تھی' وہ مرد سے عورت بن گیا تھا اس لیے پہلی بار حاملہ ہوئے سے باعث کچھ میڈیکل پرابلز تھے۔ اسے ابتدائی مینوں سے ہی زیر علاج رکھنالازی تھا۔ اسے پولیس کے سخت بہرے میں اسپتال پنچایا گیا تھا۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا' وہاں خاص شناختی کارڈ دکھائے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔

تابانی اور مراد نے پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ امریکا سے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ کے ایک ودست اکرام شاہ کی کو تھی میں قیام کیا تھا۔ صرف تابانی کے پاسپورٹ میں یہ فراڈ تھا کہ اس نے عورت ہو کر خود کو مرد ظاہر کیا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی کیس تھا اس لیے اسے فراڈ بھی نہیں کما جا سکتا تھا۔

لیکن آئندہ الیکش لڑنے اور اسمبلی میں پنچ والا اکرام شاہ مصیبت میں پڑ گیا۔ دوسری صبح اس کی اور بیگم کی آئکھ کھلی تو ان کی بڑی بیٹی رخشندہ نے رو رو کر بتایا کہ ان کی کوشی کے اطراف پولیس کا پہرا ہے۔ مراد کو بم دھاکے کے الزام میں گر فار کر لیا گیا

اندهير تكري الله 115 الله (حصه دوتم)

ے اور ڈرائگ روم میں دو جاسوس اکرام شاہ سے ملنے اور اہم سوالات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں-

سیکم نے پریشان ہو کر میاں سے پوچھا۔ 'دکیا معالمہ بہت ہی تعلین ہے۔ آبانی بھی حراست میں ہے۔ اتا تعلین ہے کہ پولیس والوں نے کو تھی کو گھیرلیا ہے؟''
رخشندہ نے کہا۔ ''انٹملی جنس والے جشید کے ساتھ آئے تھے۔ وہ آپ کے سیف سے ایس اہم دستاویزات لے گئے ہیں جو ڈیڈی کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہیں۔''
اکرام شاہ دونوں 'تھوں سے سرتھامے سوچ رہا تھا۔ بیٹم نے کہا۔ ''پہلے کسی افسر
سے نہ ملیں۔ اسلام آباد بات کریں۔ رخشندہ' اپنے ڈیڈی کا موبائل لاؤ۔''

"مى! موبائل فون ايك افسرنے لے ركھا ہے۔ ليلى فون بھى وہيں ہے۔ ايكسينشن لائن كات دى گئى ہے۔"

ں فات دی جہتے ہوئے۔ "اس سختی کا مطلب ہے" یہ لوگ مجھے کو تھی سے ہاہر نہیں جانے اگرام شاہ نے کہا۔ "اس سختی کا مطلب ہے" یہ لوگ مجھے کو تھی سے ہاہر نہیں جانے دس گے۔"

رخشدہ نے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا۔ "میں نے ایک چالاکی کی ہے۔ انہیں یہ منیں معلوم ہونے دیا ہے کہ میرا اپنا ایک موبائل فون ہے۔ میں نے اسے چھپالیا تھا۔ آپ میرے کمرے میں چلیں اور وروازے کو اندر سے بند کرکے باتیں کریں۔" وہاں باپ اپنی بٹی کے کمرے میں آئے۔ وروازے کو اندر سے بند کیا۔ پھراکرام شاہ نے موبائل کے ذریعے اسلام آباد کاشف اکبر سے رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے پسٹل سکیرٹری نے کہا۔ "صاحب ابھی سو رہے ہیں۔"

یروں کے بیات ہوں ہوں ہے۔ اگر انہوں نے مجھ سے بات نہ کی انہوں نے مجھ سے بات نہ کی تو مرزا نیک بخت میرے سربر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔"

"بليز آپ انظار كرين- "

تعوزی در بعد کاشف اکبر کی آواز سائی۔ 'دکیا بات ہے شاہ صاحب سیکرٹری کمہ رہا میں غیر میں ''

ہے' آپ غصے میں ہیں۔''

رو آگر آپ کے محل کے گرد پولیس والے محاصرہ کرتے تو آپ کو بھی غصہ آتا۔ میں دو آپ کو بھی غصہ آتا۔ میں نے آپ کی فرمائش پر تابانی اور مراد کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے لیکن بچھلی رات ہونے والے بم احماے کا الزام لگا کر انہیں گر فقار کر لیا گیا ہے۔ ہم عافل سو رہے تھے۔ ہمارے گھر کی تلاشی لی گئے۔ وہ ہمارے سیف سے اہم دستاویزات نکال کرلے گئے ہیں۔''

"آپ سے اس سلسلے میں کیا بوچھا جارہاہے؟"

"دو افسر...... مجھ سے سوالات کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہی میری او قات رہ گئی ہے کہ بی گریڈ اور سی گریڈ کے افسران مجھ سے سوالات کریں اور میں ایک مجرم کی طرح جواب دوں؟ انہوں نے میرا موبائل فون لے لیا ہے۔ ٹیلی فون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ حضرات سے بات نہ کر سکوں۔ یہ ایک موبائل فون ہم نے چھپا کر رکھا تھا۔ ایک بند کمرے میں ان جاسوسوں سے چھپ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ ''شاہ صاحب! ذرا صبر و مخل سے کام لیں۔ یہ سوچ کر دماغ شمنڈا رکھیں کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں۔اس کے باوجود ہم کمزور نہیں ہیں۔ میں ایک گفتے کے اندر آپ کی کو تھی سے محاصرہ ہٹوا دول گا۔ جاسوس بھی چلے جائیں گے۔ کوئی بائی لیول کا عمدیدار آکر آپ سے گفتگو کرے گا۔ آپ یہ بتائیں' آپ کی کو تھی سے کوئی قابل اعتراض یا غیر قانونی چیز برآمد ہوئی ہے؟''

اکرام شاہ نے رخشندہ سے بیہ سوال کیا۔ وہ بولی۔ "جشید نے تابانی اور مراد کے موبائل شفا خانے سے کچھ بم اور اسلحہ برآمد کیا تھا۔"

بیگم نے کما۔ "میں پہلے ہی کہتی تھی کہ جمشید آسین کا سانپ ہے۔ آخر وہ ہمیں ڈس رہاہے۔"

اکرام شاہ نے ڈانٹ کر کہا۔ "خاموش رہو' جھے بات کرنے دو۔" پھراس نے فون پر کاشف اکبر سے کہا۔ "انٹیلی جنس میں ایک نوجوان جشیہ ہے۔ اس نے میری چھوٹی بٹی فری کارشتہ مانگا تھا۔ ہم نے انکار کر دیا تھا۔ وہی جبشید دشمنی سے سیر بیان دے رہا ہے کہ ہمارے موبائل شفا خانے سے بم اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ جبشید ابھی انڈر ٹریننگ ہے۔ وہ انتقام لینے کے لیے اس ڈیپار ٹمنٹ کے ایسے سراغ رسانوں کو

لے کر آیا تھا جو اس کے رشتے دار' دوست اور ہمنو استھ۔"
"آپ ایک گھنٹے تک اپنے کرے سے باہر نہ ٹکلیں۔ کسی افسر سسس سے ملاقات نہ کریں۔ پہلے میں محاصرہ ہٹاؤں گا چر تابانی اور مراد کی رہائی کے لیے کو ششیں کروں گا۔"
فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ کاشف اکبراعلیٰ سطح کے عمد بداروں سے رابطہ کرنے لگا۔
انہیں بتانے لگا کہ جمشید نامی ایک جوان انٹیلی جنس کے ادارے میں زیر تربیت ہے۔ ابھی انہیں بتانے لگا کہ جمشید نامی ایک جوان انٹیلی جنس کے دوان جمشید ذاتی دشنی کی بنا پر اسے ایک سراغ رسال کی سند حاصل نہیں ہوئی ہے۔ وہ نوجوان جمشید ذاتی دشنی کی بنا پر اکرام شاہ کی کو تھی کا اچانک محاصرہ کر کے' یہ جھوئی رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ اکرام شاہ

کی کوشی سے ہم اور اسلحہ برآمد ہوئے ہیں اور لبرٹی مارکیٹ ہیں ہونے والے ہم دھاک کے ذے دار اکرام شاہ کے دو معمان تابانی اور مراد ہیں۔

للذا انٹیلی جنس کے اعلی عمدیداروں کا محاسبہ کیا جائے کہ غیرسند یافتہ سراغرسال جشید کی قیادت میں ایک عزت دار اور معروف سیاسی شخصیت کی کوشمی کا محاصرہ کیوں کیا گیا ہے۔ کیوں ان کے خاندان کو جس بے جامیں رکھا گیا ہے۔ انٹیلی جنس والوں کے غیر قانونی اقدامات کو میے نظرر کھتے ہوئے اکرام شاہ کی کوشمی سے فوراً محاصرہ ہٹایا جائے۔

کی متعلقہ عمدیداروں نے اس اہم کئے کو تسلیم کیا کہ اکرام شاہ کی کو شی کا محاصرہ کرنے والی نیم میں غیر سند یافتہ سراغرسال کو شامل نہیں کیا جاتا جاہیے تھا۔ جمشید نے بم اور اسلحہ وہال سے برآمد کرنے کی جو رپورٹ دی ہے' وہ قابل قبول نمیں ہو سکتی ۔ للذا فرراً وہال سے محاصرہ بٹالیا جائے اور اس سلسلے میں معزز اکرام شاہ کو پریشان نہ کیا جائے۔ جمشیہ دوپہر کو انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ اکرام شاہ کی کو تھی سے محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اوپر سے احکامات صادر کیے گئے تھے۔ ان کے دو افسر بھی اکرام شاہ سے محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اوپر سے احکامات صادر کیے گئے تھے۔ ان کے دو افسر بھی اگرام شاہ سے کوئی سوال کیے بغیر آگئے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے جمشید سے کما۔ افسر بھی اگرام شاہ سے تھی۔ بم اور اسلح کی د'انہوں نے تم پر الزام لگایا ہے تہماری ذاتی وشنی اگرام شاہ سے تھی۔ بم اور اسلح کی برآمدگی کے سلسلے میں' میں نے تم سے رپورٹ کھوائی تھی۔ میں آئندہ کے لیے تہمارے سروس ریکارڈ کو بمتر بنانا چاہتا تھا لیکن تم نے باقاعدہ ایک جاسوس ہونے کی سند حاصل شمیں ریکارڈ کو بمتر بنانا چاہتا تھا لیکن تم نے باقاعدہ ایک جاسوس ہونے کی سند حاصل نہیں کی بچے اس لیے تہماری پیش کردہ رپورٹ کچ ناقابل قبول کما جا رہا ہے۔ ہماری تمام مختوں پر بانی پھیرا جا رہا ہے۔ ہماری میاس کے ختوں پر بانی پھیرا جا رہا ہے۔ ہماری تمام

" " سرای یہ ہم کہلے ہے جانتے تھے کہ اکرام شاہ جیسے سابقہ ایم این اے کے خلاف کارروائی کی جارہی ہے۔ وہ خود پر کوئی الزام نہیں آنے دے گا۔"

"میں تقریباً تمیں برس نے اس محکمے سے وابستہ ہوں۔ ایک جونیر جاسوس کے عدے سے موجودہ عمدے تک پینی ہیں اور عدے تک پینی ہیں اور خون کے گھونٹ بیتا رہا ہوں۔ آج کل میں آرڈرز آئیں گے کہ تابانی اور مراد کو ضانت پر رہا کر دیا جائے۔ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔

م روی به سلم من کی سیست کی بین به مقدمه کمزور "کی که بید مقدمه کمزور "کی که بید مقدمه کمزور مقدمه کمزور مقدمه چان رہے گا۔ بم دھاکے سے جن کی جانیں گئیں اور جو اپانج ہو گئے ' وہ جیسے انسان نہیں تھے۔ کی کہ رہے کو ڑے تھے۔ کسی بھی انسان کے مستحق نہیں سے ۔ کیڑے کو ڑے تھے۔ کسی بھی انسان کے مستحق نہیں تھے۔ کشی تھے "

> فون کی تھنٹی بیجنے گئی۔ ڈائر کیٹر جزل نے فون اٹھا کر کہا۔ " میں ڈی جی بول رہا ں۔"

"اور میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ آپ نے جھے اچھی طرح جانتے ہوئے بھی کسی سرچ وارنٹ کے بغیر میرے گھر میں گھنے کی جرات کیسے کی؟ میرے واتی سیف کو کھول کر چند دستاویزات ویڑھ کروڑ مالیت کے زیورات اور استی لاکھ روپے نقد لے گئے۔ " ڈی جی نے میزیر ہاتھ مار کر کہا۔ "یہ جھوٹ ہے۔"

"بیر کیج ہے۔ بغیر سرج دارنٹ کے گھروں میں گھنے دالے قانون کے محافظ بھی نفذی
اور زیورات لوٹ کرلے جاتے ہیں۔ میں بھری عدالت میں آپ کی دردی اترواؤں گا۔"
دُائریکٹر جزل نے "شٹ" کہ کر فون رکھ دیا۔ جمشید نے کہا۔ "کون تھا سر؟"
"اکرام شاہ سرچ وارنٹ کے بغیراپنے ......گھر میں گھنے کے سلسلے میں بکواس کر
رہا تھا۔ ہم پر مقدمہ کرے گا کہ ہم اس کے سیف سے ڈیڑھ کروڑ کے زیورات اور اسی
لاکھ رویے نفذ لے آئے ہیں۔"

''کیاوہ کم بخت نہیں جانتا کہ ہنگائی حالات میں سرچ وارنٹ کے بغیراس لئے چھاپے مارے جاتے ہیں کہ اس طرح مجرم گرفت میں آجاتے ہیں اور ہم نے مجرم مراد کو گر فآر کماہے۔''

""اس کے خلاف کیا ثبوت ہے کہ اس نے ہم دھاکہ کیا ہے؟ ایک چیم دید گواہ شعبان عرف شاہے جا ایک چیم دید گواہ شعبان عرف شاہے جا اور وہ طوا نفول کی انجمن کا سیرٹری ہے۔ معاشرے میں نہ کوئی اس کا مقام ہے 'نہ کوئی عزت ہے۔ اس ایک مخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بر عکس تابانی اور مراد موبائل رعایتی شفا خانے کے ذریعے خدمتِ خلق کے سلسلے میں نیک نام ہیں۔"

ڈی جی نے ریسیور اٹھایا پھر تھانے کے انچارج سے رابطہ کرکے پوچھا۔ "کیا اکرام شاہ کا فون آیا تھا؟"

می شیں مگر فون آسکتا ہے بلکہ وہ خود آسکتا ہے۔" "میں آپ سے ایک تعاون چاہتا ہوں۔" "سر! آپ تھم کریں۔"

"اکرام شاہ کا فون آئے تو کمہ دیں کہ مراد کو آپ کے تھانے میں نہیں لایا گیا تھا۔" "وہ خود آکراہے حوالات میں دیکھ سکتا ہے۔"

"اے حوالات سے نکال کر تھانے کے پیٹھے ایک کوارٹر کے کمرے میں بند کر دو۔

اسے برے نوٹوں کی گڈیاں دکھا کر کہو۔ وہ رقم اکرام شاہ نے تہیں اس لیے دی ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ کیونکہ اکرام شاہ کی پارٹی اقتدار میں نہیں ہے اس لیے کمزور ذرائع کام نہیں آرہے ہیں اور اس کے خلاف ثبوت اور گواہیاں بہت سخت ہیں۔"
درمیں سمجھ گیا سر! اسے کس وقت فرار ہونے کا موقع دیا جائے؟"
دابھی دو بجے ہیں۔ اسے ٹھیک چار بجے بھاگئے دو۔"
دابھی دو بجے ہیں۔ اسے ٹھیک چار بجے بھاگئے دو۔"

ڈی جی نے ریسیور رکھ کر کہا۔ "جشید! ٹھیک جار بج تہانے کے پیچے والے کوارٹر سے مراد نرار ہو گا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے صحیح مجرم کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی سے فرار ہو کر پولیس والوں سے مقابلہ کیا چرکاؤنٹر فائزنگ میں مارا گیا۔"
"آل رائٹ سر! ہم ثابت کریں گے کہ صحیح مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے سرج وارنٹ کے بغیر صحیح کو تھی پر چھاپہ مارا تھا۔"

"اے گولی ہارنے سے پہلے دیر تک بھاگتے رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم اعلیٰ عمد یداروں تک اس کے فرار ہونے کی خبر پہنچاتے رہیں اور یقین دلاتے رہیں کہ وہ مفرور گرفتار کرلیا جائے گا۔"

جشیر سیوٹ کر کے چلاگیا۔ ڈائر کیٹر جزل نے دیوار پر کلی ہوئی قائد اعظم محمہ علی جناح کی تصویر دیکھی پھر سرکو جھکالیا۔ دل جس کسنے نگا۔ "ہم پولیس اور انٹیلی جنس والے برنام کیے جائے ہیں کہ ہم قانون کے محافظ ہو کر قانون تو ڑتے ہیں۔ گرکیا کریں؟ اس شعبے کو سیاست وانوں نے بگاڑا ہے۔ میں تمیں برسوں سے دیکھا آرہا ہوں کہ دیانت وار اور فرض شناس سپاہیوں سے لے کر افسران تک سب ہی کی محنوں اور کارناموں کو کس طرح خاک میں ملایا جاتا ہے۔ آج اگر مراد کو مجرم فاہت نہ کیا گیا تو اکرام شاہ میرے افسران پر ڈیکٹی کا الزام لگائے گا۔ سرچ وارنٹ کے بغیر کو تھی ہیں واخل ہونے والے افسران مجرم بن جائیں گے اور مجرم مراد معزز کہلائے گا۔ محن پاکستان محترم قائدا عظم محمہ افسران مجرم بن جائیں گے اور مجرم مراد معزز کہلائے گا۔ محن پاکستان بنایا تھا۔ گر ہم اس کے رکھوالے ' اندھر گری میں بیٹھے ہیں۔ اسے دوبارہ روشن پاکستان بنایا تھا۔ گر ہم اس کے رکھوالے ' اندھر گری میں بیٹھے ہیں۔ اسے دوبارہ روشن کرنے کے لیے چوپٹ راجاؤل کو این کا جواب بھرسے وینا پڑ رہا ہے۔ آپ ایک عظیم قانون دان تھے۔ ہم قانون کے خلاف انصابی را کر رہے ہیں۔ سوسوری می لارڈ!"

مراد کو جس تھانے میں رکھا گیا تھا' وہاں کے انچارج نے روزنامچ میں لکھا کہ چار ماہ سے جس قاتل چھیے کی تلاش تھی' معترزریعے سے پتا چلاہے کہ وہ شاہررہ کے علاقے

> میں - باور وہاں ایک مکان میں زوبوش ہے۔ میں تین ج کر میں منٹ پر مسلح سپاہیوں کی ایک نیم کے ساتھ اسے گر فقار کرنے جا رہا ہوں۔

> وہ یہ روزنامچہ ڈھائی بجے لکھ رہا تھا۔ اس وقت تھانے میں وس سابی تھے۔ سب انسپکٹر چھٹی پر تھا۔ اس کی جگہ دو سراسب انسپکٹر پولیس ہیڈ کوارٹر سے آنے والا تھا۔ انٹیلی جنس اور پولیس والوں کا آپس میں سمجھو تا ہو گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے تھانے جانے والے انسپکٹر اور چار سیابیوں کو روک دیا گیا۔

> ادھر مراد کو حوالات سے ایک کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ اکرام شاہ نے بھاری رشوت دے کر پولیس والوں کو خرید لیا ہے۔ تابانی کو بھی استال سے فرار ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ ملتان روڈ پر شر سے باہر کہیں بھی مل سکتا ہے۔ ساڑھے تین اور چار بیج کے درمیان ایک موٹر سائیل اس کوارٹر کے سامنے آئے گی۔ وہ اس موٹر سائیل پر فرار ہو سکے گا۔

ے سب انسکِٹر کی جگہ ایک اجنبی فخص نے ڈیوٹی کا چارج سنبھالنے کے رجسٹر پر لکھا کہ وہ ہیڈ کو ارٹر سے چار ساہیوں کے ساتھ آکر اس تھانے کی ذے داری کو سنبھال رہا ہے۔ وہ اجنبی شخص ضابطے کی کارروائی کے مطابق لکھ کر اپنے دستخط کر کے چلا گیا۔ اس کا تھانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے کے جن چار سپاہیوں کی ڈیوٹی بدلنے والی تھی 'انہیں اچھی طرح معاملات سمجھا کر چھٹی دے دی گئی۔

وہ روزنا پجے کے مطابق تین نج کر ہیں منٹ پر چھ مسلم سپاہیوں کے ساتھ ایک قاتل چھیے کو گر فقار کرنے کے لیے شاہدرہ کی طرف چلا گیا۔ تھانہ خالی ہو گیا۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے آنے والے سب انسپکٹر کو چرے سے نہیں بیچانا تھا۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کے کاغذات دکھائے تھے اس لیے وہ دھوکا کھا گیا تھا۔ تھانے کے پیچھے ایک کوارٹر کے سامنے ایک مختص موٹر سائیکل لے کر آیا اور مراد کو آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی باہر آیا۔ اس محض نے اسے موٹر سائیکل لے کر آیا اور مراد کو آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی باہر آیا۔ اس محض نے اسے ایک ریوالور دے کر کہا۔ "فوراً یہاں سے جاؤ کریے نہ کرد۔ کم آن ہری اپ۔ "

مراد نے ریوالور لیا۔ موٹر سائیل پر بیٹھ کراسے اسارٹ کیا پھر کابانی سے ملنے کے لیے ملتان روڈ کی طرف چل بڑا۔ دوسری طرف جشید بھی ایک موٹر سائیل پر تھا۔ باتی سپائی ایک جیپ میں تھے۔ تعاقب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ مراد کو خبر نہ ہوسکی کہ اس کے پیچھے جشید سپاہوں کے ساتھ آرہا ہے۔

ڈائریکٹر جنرل نے اعلیٰ عمدیداروں سے رابطہ کیا۔ ہر ایک سے کما۔ "میرا ایک جونیر افسر تھانے میں مراد سے کچھ سوالات کرنے گیا تو پا چلا کہ تھانہ خالی ہے۔ مراد بھی

حوالات میں شیں ہے۔ چار بج ایک سب انسکٹر چار ساہیوں کے ساتھ ڈیوٹی کا چارج لینے آیا تو وہ بھی بریشان ہو گیا کہ معالمہ کیا ہے؟"

سیست میں مورٹ کی ایس اسٹیٹر کا بیان تھا کہ ڈیوٹی کا جارج لینے والے رجشر پر ایک اجنبی سب انسکیٹر کی تحریر اور وستخط تھے اور وہ فراڈ تھا۔

" کھانے کے انچارج سے موبائل فون پر بوچھا گیا۔ اس نے کہا۔ "روزنامجہ دیکھا جائے۔ میں سب انسپکڑ کو چرے سے نہیں پہچانا تھا۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کے آرڈرز کے کاغذات پیش کیے۔ میں نے تھانہ اس کے حوالے کردیا۔"

فائل کھول کر دیکھنے سے پتا چلا۔ بہیڈ کوارٹر کے جو کاغذات پیش کئے گئے تھے' وہ جعلی تھے۔ اس پر گلی ہوئی مربھی جعلی تھی لیکن اس جعل سازی کو کوئی ماہر ہی سمجھ سکتا تھااس لیے تھانے کا انچارج وھو کا کھا گیا تھا۔

لکا منصوبہ تھا۔ پولیس اور انٹیلی جنس پر کوئی الزام نہیں آسکنا تھا۔ ان سے کسی کو تاہی کی شکلیت نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا تھا کہ مراد کوئی معمولی مجرم نہیں تھا۔ اس کے چیچے ایک منظم اور بااثر گروہ تھا۔ جس نے اسے ایسے ورامائی انداز میں فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔

اکرام شاہ تک جب بات پہنی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا' شام کو تھانے جاکر مراد سے ملاقات کرے گا اور بڑے گخرسے اسے بتائے گا کہ بم دھاکے کاالزام اس پر عاکد نہیں کیا جاسکے گا۔ اس کے خلاف کوئی گواہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ المذا دو مرے دن اسے ضانت پر رہا کر دیا جائے گا۔

وہ جھنجلا گیا۔ "بیکم! ہم پر پھر مصیبت آنے والی ہے۔ مراد نے حوالات سے فرار ہو کر خود کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔"

"اس تُلم بخت کو فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تابانی بھی اس کے ساتھ گیا ہے؟"

. اکرام شاہ نے تھانے والوں سے رابط کیا چرکہا۔ "میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ کیا مراد کے ساتھ تابانی بھی فرار ہوا ہے؟"

"كون تابانى؟ من نيا السكر آيا مول- ايك گفتا يمك اس تعاف كا جارج سنبعالا ب-فى الحال ميرے علم ميں صرف ايك مراد نامى قيدى حوالات ميں تعاجو ميرے آنے سے پيلے فرار ہوگيا ہے۔"

ا کرام مثاہ نے فون بند کرنے کے بعد ڈائر یکٹر جزل سے رابطہ کرتے ہوئے کہا۔

> "میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ مجھے شبہ ہے کہ مراد بھاگا نہیں ہے' اسے بھگایا گیا ہے۔" "حسینوں کو بھگاکر لے جایا جاتا ہے۔ ویسے آپ کو اس سلسلے میں تھانے جاکر ربورٹ درج کرانا جاہیے۔"

"وہال کوئی نیا انسکٹر ہے۔ میں نے تابانی کے بارے میں اس سے بوچھاتو اس نے لاعلمی ظاہر کی ہے۔"

"ہاں وہ نئیں جانتا کہ تابانی حوالات میں نئیں اسپتال میں ہے۔ وہاں پولیس کا سخت پہرا ہے کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نئیں دی جارہی ہے۔"

"آبانی میرا مهمان ہے۔ میں اس سے ضرور ملوں گلہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اور دالوں سے احکامات صادر کراؤں گا۔"

"آب جيسول كے اوپر دالوں نے ناك ميں دم كر ركھا ہے۔"

"آپ میہ تو ہتا سکتے ہیں کہ تابانی کو کیا تکلیف ہے۔ وہ اسپتال میں کیوں ہے؟؟" دربید کری کا ساختہ اللہ ہے ؟

"اس ليے كه وه مال بننے والا ہے-"

"کیا؟" اکرام شاہ نے غصے سے چیخ کر پوچھا۔ "آپ استے بڑے افسر ہو کر بچکانا سا نداق کررہے ہیں۔"

"یہ نماق نہیں ہے۔ آپ کیسے میزبان ہیں اتنا نہیں جانتے تھے کہ تابانی مرد نہیں عورت ہے۔ بس اب میرا وقت برباد نہ کریں۔ آپ اسپتال میں فون کرکے میری بات کی تقدیق کرسکتے ہیں۔"

ڈائر مکٹر جنزل نے اسپتال کا نام اور نمبر بناکر فون بند کردیا۔ اکرام شاہ نے ریسیور رکھتے ہوئے اپنی بیکم اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ''عورت دور سے کسی بھی عورت کو پیچان لیتی ہے۔ کیاتم دونوں یہ یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تابانی عورت ہے؟''

مال بینی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ریسیور اٹھاکر اسپتال والوں سے رابطہ کرکے ابانی کے سلسلے میں پوچھنے لگا پھر ریسیور رکھ کر شدید جیرانی سے بولا۔ "بیکم! اسپتال والوں نے تصدیق کی ہے۔ "

مال بیٹی بے بقینی سے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ جب اسپتال والوں نے تصدیق کی تقی تو پھر بے بقینی کی مخبائش نہیں رہی تھی۔

شام کو لاہور کی سرکوں پر بڑا زبردست ٹریفک ہوتا ہے۔ تمام ماڈلز کی نئی برانی گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچے اس طرح بھنسی رہتی ہیں کہ وہاں سے موٹر سائیل اور پیدل چلنے والوں کا گزرنا محال ہوجاتا ہے۔ مراد فرار ہونے کے لیے کسی کم ٹریفک

والے رائے کی طرف جاسکن تھا لیکن اسے بتایا گیا تھا کہ تابانی شرکے باہر ملتان روڈ پر کمیں لے گا۔ لندا اسے ٹرنفک کے بجوم سے گزر کر ملتان روڈ پہنچنے میں بون محمنا لگ گیا بھر ملتان روڈ پر بھی ایورنیو اسٹوؤیو تک ٹریفک کا چھا فاصا میلہ نگا رہتا تھا۔ ایسے راسٹوں سے گزرتے وقت اس نے کئی بار پیچھے مڑکر دیکھا۔ وائیں بائیں بھی نظرر کی لیکن اس بھیڑ میں بویس والے نظر نہیں آئے۔

"شرے باہر تیز رفاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے عقب نما آئینے ہیں ایک موڑ سائیل سوار کو دیکھلہ رات کی تاریخی چھا چکی تھی۔ فاصلہ بہت تھا اس لیے اس نے تعاقب کرنے والے جشید کو نہیں پہچائے۔ پھھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپ کی ہیڈ لائش نظر آئیں۔ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ بھی بھی دو مری گاڑیاں تیز رفاری سے اس کے قریب آگر گزر جاتی تھیں لیکن وہ موٹر سائیل اور جیپ پیچھے برابر فاصلہ رکھ کر آئی تھیں۔ نہ اس کے قریب پیچے کر اسے روک رہی تھیں اور نہ ہی اسے ادور نیک آئے بڑھ رہی تھیں۔

اس نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اپنی موٹر سائیل کی رفنار ذرا ست کی تو پیچھے
آنے والی دونوں گاڑیاں بھی سنت رفناری سے چلنے لگیں۔ اس نے اجانک رفنار
بردھائی۔ پیچھے والی گاڑیاں بھی تیز رفناری سے بردھنے لگیں۔ جشید کو دفت ضائع کرنا تھا اور
اوپر والوں کو سمجھانا تھا کہ مفرور مراد کو تلاش کیا جارہا ہے اور وہ اب تک نظروں میں
نید سوا ۔

اسے تلاش کرنے کے لیے دوسری بولیس پارٹی پنڈی جانے والی شاہراہ پر بھیجی گئی تھی۔ آگے تمام علاقوں کے تھانے والوں کو ایک مجرم کے فرار ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اپنی مصروفیات اور پریشانیوں سے اعلیٰ عمدے داروں کو بھین دلایا جا رہا تھا کہ صبح سے پہلے مراد کو گرفتار کرلیا جائے گا۔

جے تااش کیا جا رہا تھا' وہ پولیس والوں کی نظروں کے سامنے جارہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا' کس طرح پولیس والوں کو ڈاج دے کر راستہ بدلے اور پھر ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ مان روڈ پر آجائے۔ کیونکہ اسے دی ہوئی اطلاع کے مطابق تابانی اسی روڈ کے آس پاس طنے والا تھا۔

ورہ میں ہے اس کے دماغ پر وستک دینے گئی۔ پڑول ختم ہورہا تھا۔ یہ تو پہلے سے تیار کروہ منصوبہ تھا کہ پڑول کی ٹینکی فل نہ ہو اور آگے جانے والا دینے پر مجبور ہوجائے۔ تھانے والوں نے بچھلی رات اس کی جیب خلل کردی تھی۔ پڑول بحروانے کے موجائے۔ تھانے والوں نے بچھلی رات اس کی جیب خلل کردی تھی۔ پڑول بحروانے کے

aazzamm@yahoo.com») اندمير تكري الم 124 المريم الكري الم

اندهر تكرى ١٤٥ ١٤ (حصه دوم)

علت میں ریوالور کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب تمہارے ہاتھ میں محض ایک تھلونا رہ گیا ہے۔"

ایک سپای نے غصے سے کما۔ "سرا اس کتے نے ہمارے ساتھی کو مار ڈالا ہے۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

جشید نے کہا۔ "مفرور مجرم سے کاؤنٹر فائزنگ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اسے گولی مارنے کا جواز ہے کہ ہم اسے ہلاک نہ کرتے تو یہ ہمارے ایک سپاہی کی طرح سب کو بھی قتل کردیتا۔"

نازاں نے اپنی زندگی میں بھی اتنی دیر تک عسل نہیں کیا تھا۔ وہ دو گھنٹے تک صابن کے جھاگ سے بھرے ہوئے باتھ نب میں بیٹی رہی اور ایک گھنٹے تک شاور کے نیچ بدن کو اچھی طرح مل کر صاف کرتی رہی۔ عسل کے ان مراحل سے گزر کر وہ بالکل صاف ستھری اور شفاف آئینے کی طرح ہوگئی۔ اس کے باوجود ذہن میں اس کچرا ٹرک کا خیال تھا اور اس خیال سے ہی ناگواری محسوس ہونے لگتی تھی۔

اس نے فولئے سے بدن کو پونچھنے کے بعد پورے باتھ روم کے اندر پرفیوم سے
اسپرے کیا۔ وہ باتھ روم خوشبوؤل سے بھر گیا۔ اس نے باتھ ثب میں دوسری بار صابن کا
جھاگ بنایا۔ پھراس کے اندر نیم دراز ہو کرصابن ملنے گئی۔ ریشمی زلفوں کو دوبار شیمپو سے
دھوچکی تھی۔ آخر میں بھرا یک بار شاور کے نیچ آکر بھیگنے گئی۔

اس نے راجہ نواز کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ آب وہ اس کے ساتھ رہے گ۔ راجہ نواز اے گوٹھ امیر کھو کھر نے اس کی گری دوستی اس کوٹھ امیر کھو کھر نے اس کی گری دوستی تھی۔ اس وقت نازاں اس حویلی کے باتھ روم میں نما رہی تھی۔ راجہ نواز اور رکیس حویلی کی اندرونی بیٹھک میں بیٹھتے باتیں کررہے تھے۔ رکیس اس کے عشق کی داستان سن رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "بھی راجہ! تہمارا جواب نہیں۔ تم نے لیلی مجنوں سے بردھ کر عشق کیا ہے۔ وہ تو محبت میں ناکام رہے تھے گر تم نے وڈیروں اور سیاست دانوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی نازاں کو حاصل کرلیا ہے۔"

"ہاں۔ گر ابھی منزل نہیں ملی ہے۔ نازاں کے باپ اور بھائی اور وہ خطرناک سیاست دال کاشف اکبر میرے خون کے پیاسے ہورہے ہیں۔" کے بھی رقم نہیں تھی۔ گاڑی کی رفار سنت ہوتے ہوتے رکنے گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رفار بڑھ گئی۔ وہ موثر سائیکل کو سڑک کے کنارے چھو ڈکر در ختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ جشید اور وہ سرے مسلح سپائی بھی وہاں گاڑیاں روک کر اس کے پیچھے دو ڈنے لگے۔ در ختوں کے باعث وہاں گری تاریکی تھی۔ جشید اور سپاہیوں کے پاس کئی ٹارچ تھیں لیکن جو بھی ٹارچ روشن کرتا' مراد روشنی کی سمت گولی چلا دیتا۔ یوں جان جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ تاریکی میں دبے قدموں دور دور پھیل گئے۔ اندھیرے میں صرف جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ تاریکی میں دبے قدموں دور دور کھیل گئے اندھیرے میں صرف جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ تاریکی میں دبے قدموں کراہیں س کر اندازہ لگایا جاسکا تھا کہ شکار کہاں ہے؟ اور کتے فاصلے پر ہے؟

وہ کمیں تریب تھا کیونکہ دور جانے کے لیے اسے دو ژنا یا تیزی سے چلنا پڑتا۔ اس طرح قدموں سے ابھرنے والی آواز اور سوکھے پتوں کی چر مراہٹ اس کی موت کا سبب بن جاتی۔ اس تاریکی جی جشید اور دو سرے سپائی ایک دو سرے سے دور اپنی اپنی جگ تنا رہ گئے تنے۔ ایسا بھی ہوسکتا تھا کہ وہ دھوکے سے ایک دو سرے کو گولیوں کا نشانہ بنا دیتے۔ ویسے جشید نے تمام سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ جب تک پوری طرح لیمین نہ ہو کہ مراد نشانے یر ہے 'تب تک بھی گولی نہ چلانا۔

اس نے سابیوں کی سلامتی کے لیے یہ بات سمجھائی تھی گریمی بات ایک سابی کی موت کا باعث بن گئے۔ اس نے تاریکی میں قریب ہی آہٹ سی تھی۔ دہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ آہٹ پیدا کرنے والا اپنا ساتھی سابی ہوگا۔ اسی وقت مراد نے اسے گولی ماردی۔ ویرانے میں اس کی آخری چی گونجی۔ پھر گری خاموشی چھاگئ۔ جمشید اور دو سرے سابیوں نے سمجھ لیا کہ ان کا ایک ساتھی اپنے فرض کی ادائیگی میں مارا گیا ہے۔ سابیوں نے جمشید نے ایک درخت کی آڑ لے کر کھا۔ "مرادا میں ابنی آواز سنا رہا ہوں۔ کہیں جمشید نے ایک درخت کی آڑ لے کر کھا۔ "مرادا میں ابنی آواز سنا رہا ہوں۔ کہیں سے چھپ کی مجھے گولی مارو۔ دیکھو میں بولنا جارہا ہوں۔ آواز سناتا جارہا ہوں۔ کم آن شوٹ می۔"

ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی جشید کی طرف آئی اور ایک درخت کے تنے میں پیوست ہوگئ۔ اس نے درخت کے چیچے سے نکل کر ٹارچ روش کرتے ہوئے کما "تمہارا کھیل ختم ہوگیا۔"

وہ روشنی میں نظر آیا۔ اس نے روشنی کی طرف کولیاں چلائیں لیکن کھٹ کھٹ کی آواز ابھر کر رہ گئی۔ جشید نے کہا۔ "تہماری موٹر سائیل کی شکی کی طرح وہ ریوالور بھی پورا لوڈ نہیں تھا۔ میں نے اس میں صرف دو گولیاں رکھوائی تھیں تہمیں فرار ہونے کی aazzamm@yahoo.com

اند مير گري 🖈 126 🖈 (حصه دوتم)

ر کیس نے کہا۔ " یہ کاشف اکبر سندھ کے اندرونی علاقوں میں پتھاروں اور ڈاکوؤں کے ذریعے اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی ڈاکو ہیں جن کی گرفتاری کے لیے حکومت نے لاکھوں روپے کے انعالت رکھے ہیں۔ ان میں سے پچھ کاشف اکبر کی پناہ میں رہتے ہیں۔ وہ ان ڈاکوؤل کی وہشت طاری کرکے انکیش میں ووٹ حاصل کرتا ہے اور عام دنوں میں انہیں پولیس اور ضلعی انظامیہ کی کارروائیوں سے باخبر رکھ کر انہیں فرار ہونے اور زوبوش رہنے کاموقع دیتا ہے۔"

راجہ نواز نے کملہ "پاکستان سے پہلے جب برٹش حکومت تھی تو اگریز ان ڈاکوؤل اور وڈیروں کے گذیجو ڑکے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد پولیس میں جو کلل بھیٹریں ہیں 'وہ وڈیروں کے ساتھ مل کرڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔"

" من مید سب کچھ جانتے ہوئے بھی نازاں کو بہاں لائے ہو۔ اندرون سندھ جمال بھی جائے گئے ہو۔ اندرون سندھ جمال بھی جاؤ کے 'کاشف اکبر کی پروُردہ پولیس اور ڈاکو تہمیں گھیریں گے۔ نازاں کے ساتھ تم کہیں بھی سکون سے شیس رہ سکو گے۔ میں ساری عمر تہمیں بناہ دے سکتا ہوں لیکن جھ پر اور میرے خاندان کے افراد پر آفتیں نازل ہوتی رہیں گ۔"

راجہ نے کہا۔ ''رٹیمں! تم فکر نہ کرو۔ میں حتہیں مصیبتوں میں بتلا نہیں کروں گا۔ شام ہونے سے پہلے نازاں کو لے کر چلا جاؤں گا۔''

" متهیں اندرون سندھ کا رخ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ پنجاب چلے جاتے تو ہوی حد تک وظ رہتے۔"

"میں سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کے راستے پنجاب جاتا تو اب تک مخالفین کے شکنج میں سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے گئنج میں آجاتا۔ امیر ممزہ سے میرے ایسے گرے تعلقات ہیں کہ حکومت بھی میری مخالف ہے اس کیے میں نے یہ اندرونی راستے اختیار کیے ہیں۔ یہاں سے میں گوٹھ شاہ میگ کے راستے سے بلوچستان جاؤں گا۔ پھروہاں سے بنجاب کا رخ کروں گا۔"

دوں تو یمان آکر حمیس تلاش کرنے والوں سے بید بات چھی میں رہے گی۔"

" مجھے گاڑی کی پروا نہیں ہے۔ میں ہزاروں کلومیٹر پیدل چل سکتا ہوں۔ مجھے نازاں فکر ہے۔"

" ينان كے ناہموار راستوں ير بجارو يا لينذ كروزر جيسى گاڑياں چلتى بيں يا بھر گدھا گاڑى ليكن گدھا گاڑى سے تمهارا كچھ بھلا نہيں ہوگا۔"

"جس طرح ڈویے کو تنکے کاسمارا ملا ہے۔ ای طرح گدھا گاڑی ہمارے کام آسکتی

اندهر محرى الله عند 127 الله (حصد دومم)

" پھر تو کوئی مسئلہ نسیں رہا۔ میں ایک گاڑی کا انظام کردیتا ہوں۔ میرے کھیتوں کا شوب ویل کام نہیں کررہا۔ میں وہاں جارہا ہوں۔ ایک گفتے بعد حویلی کے پیچھے گدھا گاڑی آجائے گی۔ میں بھی تمہیں رفصت کرنے آؤں گا۔ تمہیں راستے میں اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑے گی۔ میں بھی خاصی رقم کی صرورت پڑے گا۔ جتنی رقم چاہو' بیاں سے لے جانا۔" راجہ نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کما۔ "رقم کی ضرورت ہوگی تو میں بعد میں آکر لے جاؤں گا۔ میں صرف چند گھنٹوں تک نازاں کی خاطریمال رہنا چاہتا تھا اور یہ میرا آکر لے جاؤں گا۔ میں صرف چند گھنٹوں سے مختلف ہود یعنی وڈیرے بعد میں ہو۔ پہلے

وہ وونوں ہنتے ہوئے گلے مل گئے پھر رئیس نے ملازم کو بلا کر سمجھایا کہ ٹی بی جی منسل کرلیں تو مہمانوں کے لیے دستر خوان بچھا دینا۔ کسی چیزی کمی نہ ہونے دینا۔ اگر کوئی باہر والا بو چھے کہ کار میں آنے والے کون ہیں تو کمہ دینا۔ میرے مہمان ہیں اور میرے ساتھ کھیتوں کی سیر کرنے گئے ہیں۔

اس نے راجہ سے بھی کہا۔ وہم نازاں کے ساتھ اکیلے باہرنہ لکانااور کوئی بھی آئے تو حویلی کے پیچیلے کمرے میں جاکر چھپ جانا۔ ویسے حویلی کے باہر جو ملازم ہے وہ میری اجازت کے پینے کسی کو اندر نہیں آنے دے گا۔ تم اطمینان سے رہو۔ "

وہ چلا گیا۔ راجہ نے حو ملی کے اندرونی جصے میں آگر ایک دروازے پر وستک دی۔ اس حو ملی کے مالک رئیس کے بیوی بچے شرگئے ہوئے تھے۔ وہاں تقریبا دیرانی تھی۔ اندر صرف ایک ہی ملازم تھا۔ دستک کی آواز سن کرنازاں نے پوچھا۔ ''کون؟''

"میں ہوں متہارے ول پر راج کرنے والا راجہ-"

اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ عسل خانے سے نکل کر آئی تھی۔
بدن کو ایک بڑے سے تولیے سے لیپٹ لیا تھا۔ راجہ نے اندر آکر دروازے کو بند کیا۔
نازاں نے بوچھا۔ "باہر خیریت ہے؟ کوئی وعمن تو نہیں ہے؟"
"خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک وعمن ہے۔"
اس نے پریشان ہوکر بوچھا۔ "کون ہے؟"

"وه دستمن بيه توليه ہے۔"

اس نے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے لگ کربولی۔ "تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔" اندهير تكري الله 128 الله (حصد ووتم) aazzamm ( yahoo.com

جیے پہلے بھی گدھا گاڑی چلاتے رہے ہو۔"

وگر هوں کو قابو میں رکھ کر ہائلنا اور اپنی مرضی کے رائے پر انہیں چلانا' میں نے خوب سکھا ہے۔ تم خود دکیے رہی ہو کہ تمہارے باپ بھائی اور کاشف اکبر کو کس طرح ہائتے ہوئے اپنے رائے پُر چلا رہا ہوں۔"

وہ پیار سے غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ "میرے بابا سائیں اور بھائی جان کو گدھا نہ کہو۔"

"ہاں۔ اپنوں کو برا کما جائے تو برا لگتا ہے لیکن کسی کو غلط نہ کما جائے تو اس کی غلطیاں ختم نہیں ہوجاتیں۔ تہمارے بھائی اور تہمارے بابا سائیں کھ پتلیوں کی طرح کاشف اکبر کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ انہوں نے تہماری اس بات پر بھروسا نہیں کیا کہ کاشف اکبر نے تہمیں اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بیٹی کی عزت کے دشمن کو فرشتہ سبجہ رہے ہیں۔"

"راجه! ان کی باتیں نہ کرو <u>مجھے</u> صدمہ پہنچا ہے۔"

وہ خاموش رہا۔ رات کا اندھرا بھیل چکا تھا۔ انہ گاڑی کو کھینچنے والے گدھے واقعی
گوٹھ بیگ کے راستے پر چلنے کے عادی تھے۔ راستے میں دو موڑ آئے گروہ سیدھے چلتے
رہے۔ تاریکی میں بھی انہیں راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راجہ ایک جگہ گاڑی
روک کر ایک سو کھے ہوئے درخت کی دوشاخیں توڑ لایا۔ پھران دونوں کو اپنے اور نازاں
کے بیٹھنے کی جگہ پر مضبوطی سے بائدھنے لگا۔ نازاں نے پوچھا۔ "یہ کیا کر رہے ہو؟"
راجہ نے کہا۔ "تم یہ گھڑی حویلی سے لائی ہو۔ کیا اس میں کپڑے ہیں؟"
راجہ نے کہا۔ "میں کی یوی کے تین نئے جو ڑے رکھے تھے۔ انہیں استعال نہیں کیا گیا تھا۔ ہیں انہیں لے آئی ہوں۔"

راجہ نے گھوٹی کھولی۔ اس میں سے ایک بردا سے دویٹہ نکال کر اس درخت کی شاخ کے اوپر ڈال دیا۔ دو سرا گرے رنگ کا کپڑا دو سری شاخ پر ڈال کر کہا۔ "اب ہم انہیں ذرا دور سے دیکھیں گے تو تاریکی میں ایبا لگے گا جیسے ہم دونوں بیٹھ کر جارہے ہیں۔"

یں راجہ نے اپنی المبیتی اور نازاں نے اپنے تشوری اٹھالی۔ اس نے گدھوں کو ہانک دیا۔ وہ پھر آگے برھنے لگے۔ نازاں نے دور جانے والی گدھا گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ "واقعی ایسا لگ رہاہے جیسے گاڑی میں دو افراد بیٹھ کر جارہے ہوں۔ کیا تم خطرہ محسوس کررہے ہو؟" وہ دونوں کیچے راستے کو چھوڑکر اس راستے سے ذرا دور رہ کر درختوں کے درمیان اس کے گورے بدن پر پانی کے قطرے عیمنم کے موتوں کی طرح لرز رہے تھے اور جذبوں کو لرزنے پر مجبور کردہ ہے۔ اس نے کہا۔ "شہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔
لیکن حقیقتاً ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ یمال کاشف اکبر کے پروُردہ ڈاکو بھی آسکتے ہیں۔ شہیں یمال ریمیں کی بیوی کا کوئی لباس پہننے کو مل جائے گا۔"

وہ بولی۔ "میں نے بھی سی کی اتران نہیں پہنی گر مجبوری ہے۔ کیا ہم ابھی یماں سے حاس کے۔"

"بال لباس مين لو- كھانے كے بعد چل يوس ك\_"

وہ کمرے سے باہر آگیا۔ ملازم ان کے لیے دوسرے کمرے میں دستر خوان لگارہا تھا۔ تھوڑی در بعد نازال ایک سندھی لباس پین کر آئی۔ اس لباس میں وہ خوب چے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ سندھی تھی۔ وہاں کے پیننے اوڑھنے اور رسم و رواج کو خوب سمجھتی تھی۔ راجہ نے کما۔ "ہم شہرمیں رہ کر سمجھ نہیں پاتے۔ اس صوبے کے اندر ڈو بنے سے پتا جاتا ہے کہ سندھ کی خوب صورتی سب سے منفرد اور سب سے نمایاں ہے۔"

شام کے پانچ بجے رکیس واپس آگیا۔ وہ دونوں روا گل کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ رکیس نے نوٹوں کی ایک گڈی بردھاتے ہوئے کہا۔ "اسے رکھ لو۔ مانا کہ تمہارے پاس رقم ہے لیکن نازاں بھائی پہلی بار میرے گھر آئی ہیں۔ میں یہ رقم بھائی کو دے رہا ہوں۔" راجہ نے کہا۔ "ابھی ہماری شادی شیں ہوئی ہے۔ یہ جلد ہی تمہاری بھائی ہے گ۔ میں پہلے بھی تم سے کمہ چکا ہوں۔ رقم لینے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تم سے بڑا حاتم طائی دوست اور کون ہے؟"

وہ حویلی کے بچھنے دروازے سے باہر آئے۔ رکیس نے کما۔ "میں نہیں چاہتا کہ تم تھانے کے سامنے سے گزرو۔ تھانے دار بہت الالحی اور خود غرض ہے۔ کاشف اکبر کے آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگاوے گا۔ یہاں سے تم تھیتوں کے راستے چلے جاؤ۔"

نازاں گاڑی پر بیٹھنے گئی۔ راجہ نے کہا۔ ''تمہاری گاڑی کے یہ مُکدھے بہت صحت رہیں۔''

رئیس نے کہا۔ "م گوٹھ شاہ بیگ کے رائے سے جاؤ گے۔ انفاق سے یہ گدھے مال برداری کے لیے ای رائے پر جانے اور آنے کے عادی ہوگئے ہیں۔ تمہیں پریشان مہیں کریں گے۔"

وہ دونوں رئیس سے رخصت ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ گاڑی تیزی سے چلنے گئی۔ گدھے تیز رفتاری سے جارہے تھے۔ نازاں نے کہا۔ "تم انہیں ایسے ہانک رہے ہو"

aazzamm@yahoo.com

اندمير گري 🖈 130 🖈 (حصه دوتم)

اندهر گري ١ ١٦٦ الله (حصه دوم)

دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ اس کے پاؤل اس طرح رکاب میں کھنے ہوئے تھے کہ وہ گر بھی نہیں سکا تھا۔ گر آگے جاکر کہیں نہ کہیں گرنے والا تھا۔ اسے گولی لگ چکی تھی۔ اس گدھا گاڑی کے اطراف تین گھوڑے بھٹک رہے تھے انہوں نے دوڑتے ہوئے آکر دو گھوڑوں کی لگامیں تھام لیس بھران پر سوار ہوگئے۔ راجہ نے کہا۔ "تم نے تو کمال کردیا۔ میں سمجھتا تھا' صرف دل کا نشانہ لیتی ہو۔ تم نے تو دوکی جان لے لی۔" وہ بنتے ہوئے بولی۔ "تم بولتے خوب ہو؟"

دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی۔ پھرات سمیٹ دو ڑانے لگے۔
رات کا ایک بجا تھا۔ تھانے دار دو سپاہیوں کے ساتھ جاگ رہا تھا جبکہ اندھرا ہوتے
ہی وہ پینا شروع کردیتا تھا۔ بھر رات نو بج تک کھانے کے بعد تھانے کے پیچے ایک مکان
میں جاکر سو جا تا تھا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھ کربے چنی ہے کہا۔ "پتا نہیں' وہ چاروں
کماں مرگئے ہیں۔ انہیں بارہ بج سے پہلے واپس آجانا چاہیے تھا۔"
ایک سپاہی نے کہا۔ "حضور! ڈاکو پھر ڈاکو ہوتے ہیں۔ ان کی نیت خراب ہوسکتی

ہے۔ وہ اُڑی بہت خوب صورت ہے۔" اس کی بات پر تھانے دار کچھ کہنا جاہتا تھا۔ بھر چپ ہوگیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سائی دے رہی تھیں۔ آوازیں دور سے آرہی تھیں۔

ایک سپای نے کما۔ "میں دکھ کرآتا ہوں' وہ لڑی کو لے آئے ہوں گے۔"
وہ باہر چلا گیا۔ تھانے وار نے دوسرے سپای سے کما۔ "میں نے ان سے کما تھا۔
لڑی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جاکر دیکھو' وہ اسے الگ گھوڑے پر لارہے ہیں یا شیں؟ وہ
سائیں اکبر کی چیز ہے۔ اسے بچھ ہوگیا تو وہ میری وردی اتروا کر الٹالٹکا دیں گے۔ گوئی بھی
مائیں اکبر کی چیز ہے۔ اسے بچھ ہوگیا تو وہ میری وردی اتروا کر الٹالٹکا دیں گے۔ گوئی بھی

ور مرا باہی بھی باہر چلا گیا۔ تھانے کے اندر اور باہر خاموشی چھاگئی۔ گھوڑوں کی باہر جار سابی بھی باہر چلا گیا۔ تھانے کے اندر اور باہر خاموشی چھاگئی۔ گھوڑوں کی باہیں بھی سائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ شلتے ہوئے انظار کرنے لگا۔ پچراس نے رک کر دیکھا کھلے ہوئے دروازے پر نازاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف تھے۔ وہ خوش ہوکر بولا۔ ''خدا کا شکر ہے' ہم آگئیں۔ نہیں تو سمجھو میری نوکری گئی تھی۔ اندر آؤ۔ آرام سے بیٹھو۔ پچھ اداس لگ رہی ہو۔ بال بال۔ میں سمجھ گیا۔ وہ تمہیں بھگا کر لانے والا مارا گیا ہے۔ بھئی اسے تو مرائی تھا۔ اس نے کام بی ایساکیا تھا۔ تمہیں شیر کے جڑے سے نکال کرلے جانے کی حماقت کر آبا تھا۔ ''

ے گزرنے گئے۔ راجہ نے کہا۔ "ابھی تہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔"
"میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ورنہ عقل اتنا تو سمجھاتی ہے کہ کاشف اکبر کے شری کارندے اور اس کے پرؤردہ ڈاکو مجھے لے جانے اور تہیں مار ڈالنے ادھر ضرور آئس گے۔"

تھوڑی دیر بعد ہی رات کے سائے میں گھوڑوں کی ٹاپیں سائی دیں۔ ان کی آواز قریب آتی جارہی تھی۔ وہ بری دیر سے اندھرے میں سنبھل سنبھل کرچل رہے تھے اور کسی حد تک دیکھنے کے عادی ہوگئے تھے۔ انہیں چار گھڑ سوار سائے کی طرح نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے اس گدھا گاڑی کو گھیر رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار نے ہوائی فائر کرنے کے بعد کہا۔ "گاڑی روکو۔"

گدھے تو پھر گدھے ہوتے ہیں۔ بندوق کی گولیوں سے نہیں ڈرتے۔ صرف ڈنڈے کی زبان سیجھتے ہیں۔ وہ بے چارے دھمکی سے بے نیاز چلے جارہے تھے۔ ان چار گھڑ سواروں کو بتایا گیا ہوگا کہ راجہ نواز کے پاس اسلخہ ہے اس لیے وہ احتیاطاً گاڑی سے دور تھے۔ ان میں سے پھرایک نے کہا۔ "ہم وھمکی نہیں دے رہے ہیں۔ گاڑی روک کر ابنا ہتھیار دور پھنک دو۔ ورنہ چاروں طرف سے گولیاں چلیں گی اور تم حرام موت مرو گے۔"

وہ تھوڑی دیر تک گاڑی سے دور رہ کر چلتے رہے پھرایک نے کہا "اے لڑگ! اُوّ گاڑی سے اتر جا۔ ہم اسے گولی ماریں گے۔ سائیں اکبر نے تجفیے زندہ لانے کا تھم دیا ہے۔"

> راجہ نے نازاں کے کان میں یو چھا۔ "ریوالور چلانا آتا ہے؟" "ہاں۔ میں نے پندرہ برس کی عمر میں سیکھاتھا۔"

اس نے اسے ایک ریوالور دیتے ہوئے کہا۔ 'گولی کی عمر سولہ برس ہوگ تو وسمن فوراً مرمنے گا۔''

اُس نے الیجی کھول کر ایک ٹی ٹی نکال۔ پھر کہا۔ "تم اس سفید گھوڑے والے کا نشانہ لو۔ اس کے فوراً بعد ہی جو نشانے پر آجائے اسے جانے نہ دینا۔ چلو نشانہ لو۔"

نازاں نے نشانہ لے کر گولی چلائی۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے فائر کیا۔ بیک وقت دو گھوڑے ہنہنائے۔ دو سواروں کی جینی ابھریں اور وہ زمین پر پہنچ گئے۔ راجہ نے تیسرے کا نشانہ لیا اور نازال نے چوتھے کو گولی ماری۔ راجہ کا شکار گھوڑے سمیت گرا' نازال کے شکار کا گھوڑا انگلے دو پاؤل اٹھا کہ ہنایا پھروہاں سے بھاگئے لگا۔ اس کا سوار نازال کے شکار کا گھوڑا انگلے دو پاؤل اٹھا کہ ہنایا پھروہاں سے بھاگئے لگا۔ اس کا سوار

اس نے ایک ہاتھ آگے کیا۔ اس ہاتھ میں ریوالور تھا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کراس کا نشانہ لیتے ہوئے بولی۔ "حکومت سے تخواہ لے کرسیاست دانوں کے تلویے چائے والے کتے! کیا کاشف اکبر ابھی آکر تہیں بچاسکتا ہے؟"

تھانے دار نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی بو کھلا کر بوچھا۔ ''میہ کیا کر رہی ہو۔ اسے ادھر کرو۔ گولی چل جائے گی۔''

"به ریوالور تمهارے ساتھ تھیلنے کے لیے نہیں اگولی چلانے کے لیے ہے۔"
"دیکھو۔ ایسی غلطی نہ کرو۔ ان نمک حرام ڈاکوؤں نے مجھ پر گولیاں چلانے کے لیے مہمیں آزاد کیوں چھوڑ دیا ہے؟"

راجہ نے نازاں کے پیچھے آگر کھا۔ "تمہارے نمک حراموں نے مجھے بھی تمہاری موت بناکر آزاد جھو دیا ہے۔"

"را- راجه- تت- ثم زندہ ہو؟ یا- لینی که- که تم نے ان ڈاکوؤں کو مار ڈالا؟"
"دُاگر مرنے والے ڈاکو تھانے میں حاضر ہوسکتے ہیں تو انہیں آواز دویا پھر جواب دو ' تہمارے اشاروں پر کام کرنے والے اور کتنے ڈاکو ہیں؟"

''میں تو ایک معمولی تھانے دار ہوں۔ ان علاقوں کے ڈاکو مجھ جیسے معمولی تھانے داروں کے نہیں' وڈریوں کے تابع دار ہوتے ہیں۔''

"تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے وڈیرے دوست رئیس نے ان ڈاکوؤل کو میری ملاکت کے لیے بھیما تھا؟"

"بال- وڈیرا کسی کا دوست نہیں ہو تا۔ وہ صرف سیاست دانوں سے دوستی رکھتا ہے۔ وہ ان کے لیے اپنے علاقوں میں دوث بینک بنا تا ہے اور انہیں اسمبلی میں پنچا کران سے مراعات حاصل کرتا ہے۔"

"اور سیاست دال اور وڈیرے جیسے برے گرمچھ جیسا چاہتے ہیں 'ویساہی تمہارے پولیس اسٹیشنوں کا قانون بدلتا رہتا ہے اور قانون اکثریمی رہتا ہے کہ ڈاکوؤں کی حفاظت کرو اور ہم جیسوں کو مار ڈالو۔"

"دمیں تو تھم کا بندہ ہوں۔ جیسا کہا جاتا ہے' دیسا کرتا ہوں۔"

"تہمارے ولیا ہی کرنے کے نتیج میں ہم مرجکے ہیں ۔۔۔۔۔۔ لیکن ہمارے نہ مرنے کے نتیج میں ہم مرجکے ہیں۔۔۔۔۔ کے نتیج میں تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ناز اس تھانے دار کو دکھاؤ تمہارا نشانہ بردا پکا ہے۔ " تھانے دار نے چیخ کر کما۔ "نہیں مجھے نہ مارو۔ دیکھو۔ گو، گو۔ گولی چل جائے گی۔ " وہ سیاریوں کو یکارنا چاہتا تھا مگر نازاں نے ٹریگر دیا دیا۔ گولی اس کے سینے میں گی۔

اور وہ سپاہیوں کو مدد کے لیے بلانے کے قائل نہ رہا۔ صوبوں کے اندورنی علاقوں میں معصوم افراد کو ظالموں سے بچانے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے تھانے قائم کیے جاتے ہیں لیکن جب بڑے بڑے شہوں کے تھانے فروخت ہوجاتے ہیں تو ان چھوٹے تھانوں کی کیا اوقات ہے؟

نازاں اور راجہ اس تھانے ہے باہر آئے۔ وڈیرے رئیس کی حویلی کی طرف جانے گلے۔ نازاں نے کہا۔ "تم نے اینے دوست پر بھروساکیا تھا۔"

"نہیں ناز! میں اپنے سائے پر بھی بھروسا نہیں کرتا۔ مجھے اس پر شبہ تھا اس لیے میں نے گدھا گاڑی سے تہیں اتار کرایس تدبیر کی تھی کہ شکاری اب خود شکار ہوتے اور اور بے موت مرتے جارہے ہیں۔"

وہ دونوں حویلی کے احاطے والے بوے گیٹ کے قریب ایک دیوار کی آڑیں رک گئے۔ وہاں گیٹ پر ایک تائش چوکیدار را نقل لیے جیڑا تھا۔ اس وقت حویلی کی اوپری بالکونی سے رئیس کی آواز سائی دی۔ "جعد خان! اے جعہ خان!"

نائث چوکی دارنے پلیٹ کر اوپر بالکونی کی طرف دیکھ کر بوچھا۔ "جی مالک؟"
کیا تھانے سے کوئی آیا تھا؟"

دونهيں مالك!"

''وہ چاروں گھر سوار بھی واپس نہیں آئے۔ انہیں تو دو گھٹے پہلے واپس آجانا چاہیے۔ تھا۔ جاؤ تھانے دارے پوچھو' وہ نازاں کو واپس لائے بھی ہیں یا نہیں؟''

"ابھی جا تا ہوں مالک!"

ر کیس بالکونی سے حویلی کے اندر چلا گیا۔ جمعہ خان جانے کے لیے اس دیوار کی طرف سے گزرنے لگا۔ راجہ نے آگے بڑھ کرایک ہاتھ سے اس کی گردن شکنج میں لے لی۔ وہ شکنج سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگا۔ نازاں نے اسے ریوالور کے نشانے پر لیا تو وہ جدوجہد کرنا بھول گیا۔ راجہ نے اس کی گردن چھوڑ کرٹی ٹی کے دستے سے اس کے سرپ خرب لگائی۔ وہ چکرا کر زمیں پر گرا اور بے ہوش ہوگیا۔

رب وں دونوں وہاں سے گیٹ کے پاس آئے۔ اس کے چھوٹے دروازے کو کھولا۔
انہوں نے حویلی میں رئیس کی خدمت کے لیے طازم کو دیکھا تھا۔ وہ اس پر بھی قابو پاسکتے
سے لیکن وہ حویلی کی بیٹھک میں پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ وہاں ایک گن مین صوفے پر بیٹھا ہوا
تھا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہو ؟ تھا کہ وہ ڈاکو ہے۔ اس کے قریب ہی ایک کلافٹکوف
ر کمی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر پچھ کھانے کی چیزیں' شراب کی دو بو تلیس اور گلاس وغیرہ

> رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اتن ہی تھی کہ ایک بوش خالی ہو چکی تھی۔ دوسری بوش آدھی ہوگئی تھی۔ اس کے بعد وہ پینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مدہوش ہوکر صوفے پر آدھا بیشا اور آدھالیٹا ہوا تھا اور ادھ کھلی آکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔

> وہ دونوں اسے ریوالور اور ٹی ٹی کے نشانے پر لے کر آگے بڑھنے لگے۔ اگر وہ اپنی کا شکوف کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ اسے گولی مار دیتے۔ راجہ نے قریب پہنچ کر اس کی کلا شکوف اٹھالی۔ وہ اس طرح مدہوش بڑا رہا۔ وہ اس پر جھک کر توجہ سے و کم کے کر بولا "ناز! یہ تو بہت خطرناک قاتل اور ڈاکو ہے۔ حکومت نے اس کی گرفتاری کے لیے پانچ لاکھ رویے کا انعام رکھا ہے۔"

ا انسیس رکیس کی آواز سنائی دی۔ وہ ملازم کو آواز دے کربلا رہا تھا۔ ملازم کاجواب نیجے ایک کرے سے سنائی دیا۔ "آیا مالک! ابھی آیا۔"

وہ دونوں ای کمرے کے دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہوگئے۔ جیسے ہی ملازم کمرے سے نکلا' اس کے سریر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بھی ہوش سے بے گانہ ہو کر گر پڑا۔ راجہ نے کما۔ "ناز! تم اس ڈاکو کی تگرانی کرو۔ میں اپنے پیارے دوست سے ٹمٹ کرآتا ہوں۔"

وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل پر آیا۔ رئیس اپنے کمرے میں فون پر کہ رہا تھا ''جناب عالی! چار ڈاکو گئے تھے۔ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ میں نے ملازم کو تھانے دار کے پاس بھیجا ہے۔ مجھے تقین ہے۔ وہ نازاں کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ بی۔ بی ہاں۔ آپ اظمینان رکھیں۔ جیسے ہی نازاں یہاں پہنچ گی۔ میں آپ کو فون پر اطلاع دوں گا بلکہ اس کی آواز بھی ساؤں گا۔''

وہ ریسیور رکھ کر پلٹا۔ بھر دروازے پر راجہ کو دیکھتے ہی خوف سے چیخ نکل گئی۔ راجہ نے کہا۔ "میں سنے پہلا دوست دیکھا ہے، جو اپنے دوست کو دیکھ کر خوف سے چیخ پڑتا ہے۔ دیسے انتقال اجھے ہوں تو دوست کو سلامتی ملتی ہے، خوف اور موت نہیں ملتی۔ گمر تم نے میری موت کا سامان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔"

وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ "مجھے غلط نہ سمجھو۔ کاشف اکبر صاحب نے خطرناک ڈاکو غلام بخش کو متہیں مار ڈالنے اور نازاں کو یمال سے کراچی پنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تم سمجھ سکتے ہو۔ غلام بخش کتنا درندہ ہے۔ میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر تا تو دہ مجھے بھی مار ڈالنا۔"

"تم كاشف اكبرك تابع دار جواس ليے بے چينى سے ميرى موت كا اور نازال كى

واپسی کا انظار کررہے تھے اور نازاں کے یمال پہنچے ہی اس کی سریلی آواز کاشف اکبر کو سنانے والے تھے۔"

""آں وہ بات دراصل سیرے کہ ....."

"اصل بات میں ہے کہ وڈیرے سیاست دانوں کے بغیراور سیاست دال وڈیرول کے بغیراور سیاست دال وڈیرول کے بغیراقتدار اور قوت حاصل نہیں کرسکتے۔ تم سے دوستی کرنے کے باوجود میں نے اس حقیقت کو نہیں بھلایا تھا اس لیے تہیں زندہ نظر آرہا ہوں۔"

وہ بولا۔ ''مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کو معاف کردو۔ میں تمہیں اور نازاں کو دشمنوں سے بچا کر اس علاقے ہے دور لے جاؤں گا۔''

"ہم اور تم موت سے کتنی دور جاسکتے ہیں؟ میری موت آئے گی تو میں مرول گا-تمهاری موت آئی ہے تو تم مرنے والے ہو-"

راجہ نے اسے ٹی ٹی کے نشانے پر لیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ دونوں ہاتھ جو ڑکر کہا۔ "تم میری بیوی کو بھائی سے زیادہ بمن سیجھتے ہو۔ اس کاساگ نہ اجا ژو۔ میرے بچوں کو اپنے سیجھتے ہو۔ انہیں میتم نہ بناؤ۔"

راجہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ پھر کہا۔ "تم نے میری دکھتی رگ بر انگل رکھی ہے۔ میں اپنی بمن جیسی بھانی اور بچوں کی خاطر ایک بار تجھے معاف کردوں گا۔ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑو۔"

وہ خوش ہوکر اپنا ہاتھ بڑھا ؟ ہوا مصافحہ کرنے آیا۔ راجہ نے کما۔ "تم نے سنا ہوگا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہو تا۔ ہاتھ کی کیریں یہ نہیں بتاتیں کہ اس کی دوستی میں کتنا کھوٹ ہے۔ ابھی تم میرے لیے کھوٹے سکے ہو۔ چلو ریسیور اٹھاؤ اور کاشف اکبر سے راط کرو۔"

اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ پھر رابطہ ہونے کے بعد بولا۔ "سیکرٹری! جناب عالی سے کموار کیس فون پر ہے۔ ضروری باتیں کرنی ہیں۔"

راجہ نے اس سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ چند کمحوں کے بعد کاشف اکبر کی آواز سنائی دی۔ 'میلو۔ میں بول رہا ہوں۔''

"اس فون کے بعد بولنا بھول جاؤ گے۔ میں راجہ بول رہا ، ول-" ادھرے کاشف اکبر بولا۔ "کیا؟ کون بول رہا ہے؟"

" تمهارا باپ۔ اس ملک کے استے برے سیاست دال ہو اور اپنا فون درست ملیں رکھ کتے؟ میں راجہ بول رہا ہوں۔"

اندچر گرئ نه \$ 136 ك (حسر المام) azzamm ( yahoo.co مير گرئ نه \$ 137 ك (حسد دومُ)

"راجه؟ مگر ميرا سيرزى كه رباتها كه تم ركيس بول رب مو-كيانداق كررب مو؟ تم ركيس مويانسين؟"

"میں اتا بڑا دل کا رئیس ہوں کہ نازاں مجھ پر جان دیتی ہے۔ تم نے میری نازاں کو حاصل کرنے کے لیے جتنے حربے آزمائے وہ سب ناکام ہوگئے۔ تممارے پالتو ڈاکو اور تممارا زر خرید تھانے دار وغیرہ سب جنم میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تممارے خواب میں آئیں تو ان سے جنم کا بتا ہوچھ لینا۔ تمہیں ایک دن اس ہتے پر پہنچنا ہے۔"

"بست چمک رہے ہو اور بھول رہے ہو کہ اس ملک کے ایک سرے سے دو سرے سے میری طاقت سرے تک میری طاقت اور میرے اختیارات ختم نہیں ہوتے۔"

" " تمهارے شاہی مخل سے یمال تک نازال کو لاکر تمهارے افتیارات کو کھو کھلا کر چکا ہوں۔ تم اسپنے جیسے سیاست وانول سے الجھتے رہتے تو بھتر ہوتا۔ یہ جو بول رہا ہے نا؟ یہ اپنی نازال کا دیوانہ ہے۔ دیوانہ تو پھر دیوانہ ہی ہوگا۔ پیار کے وشمنوں کو مارے گایا مرجائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے 'جب تک نازال کو حاصل کرنے کی ضد کرتے رہو گے 'تب تک تمہارے منہ پر ناکامیوں کے جوتے پڑتے رہیں گے۔ "

دوسری طرف ذرا دیر تک خاموشی رہی۔ وہ غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے کہا۔ "میرے وفادار وڈیرے رکھی اور ڈالو ادر بھاگو۔ پیس دیکھیا ہوں کہ کہاں تک بھاگو گے۔ اب تہیں کتے کی موت مارنے کے لیے پچھ نئے انتظامات کروں گا۔ "
داجہ نے بوچھا۔ "کیا؟ ابھی تم نے کیا کھا؟ رکیس کو کیا کروں؟ فون میں گزیو ہوگئ تھی۔ پھرے بولو۔"

یہ کتے ہی اس نے ریبیور رکیس کے کان سے لگا دیا۔ رکیس جرت سے آئکھیں چاڑ چاڑ کر اُدھر کی باتیں سنے لگا۔ پھر چیخ کر بولا۔ "یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ کیا میری وفاداری کا یمی صلہ ہے۔ آپ میری مدد نہیں کررہے اور راجہ سے کمہ رہے ہیں کہ مجھے مار ڈالے؟"

"ركيس! تم مجھ سے سيكروں ميل دور ہو۔ وہاں پوليس اور ڈاكوؤں كے جتنے ذرائع تھ' انہيں راجہ نے ختم كرديا۔ دوسرے علاقوں سے مدد پنچنے كك وہ تمہيں زندہ نہيں چھوڑے گا۔"

"آب راجہ سے کوئی سمجھو ٹا تو کرسکتے ہیں۔" "میں اپنے پالتو کتوں کی موت برداشت کرسکتا ہوں لیکن سمجمو ٹا کرنے کے لیے

چھوٹے لوگوں کے سامنے جھک نہیں سکلک میرا دفت بربادنہ کرد اور مرحاؤ۔" فون بند ہوگیا۔ دہ غصے سے فون کو پنج کر بولا۔ "مار دو۔ مجھے مار ڈالو۔ اس نے مجھے پالتو کتا کہا ہے۔ مجھے مرحانا چاہیے۔"

راجہ نے کہا۔ "بو دوست کو مار کر غلامی کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایسے غلام کا بی انجام ہوتا ہے۔ چلوانی تجوری کھولو۔"

وہ تجوری کے پاس جاکر اسے کھولتے ہوئے بولا۔ "ابھی صرف دو لاکھ روپ نقد اور زیورات ہیں۔ میں کل تک تہیں پچاس لاکھ دے سکتا ہوں۔ جھے نہ مارو۔ مجھے کاشف اکبرے انقام لینے کے لیے زندہ چھوڑ دو۔"

"تهارے جیساوڈرااس پہاڑے نمیں کراسکے گا۔"

اس نے دولاکھ روپ کی ایک گڈی کے کر کہا۔ "میں ڈاکو نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا کم ظرف ہوں کہ جے دوست سجھتا رہا اس کی تجوری سے رقم لوث کر لے جاؤں۔ یہ رقم ابھی تہیں منافع کے ساتھ واپس ملے گ۔"

"میں نہیں سمجھا۔ ابھی رقم لے رہے ہو اور ابھی منافع کے ساتھ واپس کرو گے مگر ؟"

"مبرے مشورے برعمل کرد گے تو ........... رقم بھی ملے گی۔ کاشف اکبر سے انقام بھی لے سکو گے اور زندہ بھی رہو گے۔ میں تہیں ہلاک نہیں کروں گا۔"
وہ نور آئی راجہ کے قدموں میں گر کر بولا۔ "تم ایک عظیم دوست ہو۔ جھے ڈوب کر مرجانا چاہیے۔ میں نے دوستی کی قدر نہیں کی۔ جھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟"
" نتح جلو۔"

وہ اے اپنے آگے چلاتے ہوئے نیچے بیٹھک میں لے آیا۔ وہاں نازال نے اس مد ہوش ڈاکو غلام بخش کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے ہاندھ دیئے تھے۔ وہ راجہ کو دیکھ کر بولی "بید اس قدر پینے اور مد ہوش ہونے کے باوجود حرکت کررہا تھا۔ میں نے احتیاطا اسے ہاندھ دیا ہے۔"

پھروہ رئیس کو دیکھ کربول۔ "تم نے اسے ابھی تک زندہ رکھاہے؟" "نازاں! اگر ایک دوست کم ظرف ہو تو دوسرے کو بھی کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ میں رئیس کو پھرایک بار دوستی نباہنے کا موقع دول گا۔"

بہت پھراس نے رکیس کے کملہ "بی غلام بخش بہت خطرتاک واکو ہے۔ کئی قبل کرچکا ہے۔ کا مشف اکبراس علاقے میں اس کے ذریعے دہشت طاری رکھتا ہے۔ پولیس اور فوج

اندهِر مَّرى شه 138 شهر (صهر المَّمَّى) اندهِر مَّرى شه 139 شاع المُعاري شه 139 شهر المُرى شه المُعاري شه الم

کے آپریش سے یہ گرفتار نمیں ہوسکتا۔ اگر تم اسے گرفتار کراؤ کے تو اس سے علاقے میں کاشف اکبر کی سیاسی قوت کمزور رہ جائے گی۔ وہ یمال سے ووٹ حاصل نمیں کرسکے گا۔ اس طرح تم اس سے انقام لے سکو گے۔"

وہ فضامیں گھونسالمرائے ہوئے بولا۔ "میں اسے ضرور گر فتار کراؤں گا۔ کاشف سے انتقام لول گا۔ وہ اس علاقے میں بھی سابی کامیابیاں حاصل نہیں کرسکے گا۔"

راجہ نے کہا۔ "اس کی گرفادی کے انعام کے طور پر تہیں پانچ لاکھ روپے ملیں گے۔ ان میں سے یہ دو لاکھ میں لے جارہا ہوں اس طرح ایک دوست کی تجوری نہیں لوث رہا۔"

"راجہ! تماری اعلیٰ ظرفی کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تمہیں تو بورے یانچ لاکھ ملنے چاہئیں۔"

'''''یوں سمجھو کہ پانچ لاکھ ہی لے رہا ہوں۔ اپنی پندرہ لاکھ کی کار تمہارے پاس چھوڑ کر تمہاری لینڈ کروزر لے جارہا ہوں۔ حساب تقریبا برابر ہوجائے گا۔''

وہ دونوں نازاں کے ساتھ میراج میں آئے۔ اس کا پیڑول چیک کیا۔ پھر پڑول کے دو فاضل کین رکھے۔ پھراس نے کہا۔ ''اگر تم نے اس ڈاکو کو قانون کے حوالے نہ کیا اور پھر میرے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر سمجھ لو'کوئی تہیں مجھ سے بچانمیں سکے گا۔'' وہ فوراً ہی موہائل نکال کر بولا۔ ''میرے عظیم دوست میں انبھی ضلع کے کمشنر اور

آئی جی کو اس ڈاکو کے بارے میں مطلع کرتا ہوں۔" وہ رابطہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو غلام بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر بولا "وہ اے گر فقار کرنے کے لیے پولیس پارٹی کے ساتھ آرہے ہیں۔ راجہ تم فوراً چلے مائد "

وہ نازال کے ساتھ اگل سیٹ پر بیٹھ کر بولا۔ "تم پولیس کو بیہ نہیں کہو گے کہ تساری یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ بناؤ گے۔"

''کوئی پو چھے گا تو کمہ دول گا کہ میرا ایک عزیز گاڑی لے گیا ہے۔ تم مطمئن ہو کر پ۔''

اس نے گاڑی اشارت کی۔ پھراسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ گاڑی بڑے گیٹ سے سرجمکا گاڑی بڑے گیٹ سے سرجمکا لیا۔
للا۔

☆=====☆=====☆

میں دھوکا کھا گیا۔ اس خوش فنمی میں جتلا ہوگیا کہ انبلا بانو مجھ پر اعتاد کررہی ہے۔ لیکن جب اس نے اپنے مسلح گارڈ کو بے ہوش دیکھا تو سمجھ گئی کہ جس طرح میں نے اس پر حملہ کرنے والوں کو بے ہوش کیا تھا' اسی طرح اس کے گارڈ کو بھی بے ہوش کیا ہے اور میں دو ہری چال چل رہا ہوں۔ اسے ٹریپ کرکے اس اہم معاہدے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں' جو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان ہوا تھا۔

وہ مجھ سے بمانہ کرکے دوبارہ کو تھی کے اندر گئی اور پچھلے دروازے سے فرار ہونے گئی لیکن بنگلے کے پچھلے حصے میں ایک و شمن اس کی تاک میں تھا۔ اس پر فائرنگ کررہا تھا۔ اس موت کے گھاٹ آثار کر اس معاہدے والے لفانے کو لے جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہونے گئی تو فائرنگ کے خوف سے لفافہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے فائرنگ کرنے والے کو ہلاک کردیا لیکن لفانے تک پہنچنے سے پہلے ایک کار والا اسے اٹھا فائرنگ کرنے والے کو ہلاک کردیا لیکن لفانے تک پہنچنے سے پہلے ایک کار والا اسے اٹھا

اس طرح میں بازی جیتنے جیتے ہار گیا۔ ایسے وقت میں نے سوچا کہ ابھی جھے ہار جیت کا حساب نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو میں میدانِ عمل میں آیا ہوں۔ پتا نہیں ابھی جھے کتنی شورس کھانی ہوں گی اور نہ جانے کتنے جان لیوا تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بنتا ہوگا۔
میں نے موبائل کے ذریعے چگیزی کو بتایا کہ میں ابھی تک انبلا بانو کے بنگلے کے میانے ہوں اور اب اپنے کا نبج کی طرف جانے والا ہوں۔ اس نے کما۔ "آپ انظار کریں میں ابھی آتا ہوں۔"

یں انظار کرنے لگا۔ وہ تقریبا آدھے تھنے بعد آیا۔ میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹے گیا۔ کار آگے جانے لگا۔ میں اسے انیلا بانو کے بنگلے میں ہونے والا واقعہ سانے لگا۔
اس نے سننے کے بعد کہا۔ "جو ہوگیا۔ آپ نے انیلا بانو پر اعتاد کیا۔ آئندہ اپنے سائے پر بھی اعتاد نہ کریں۔ بعض او قات سایہ دو سرے کا ہو تا ہے اور ہم چھاؤں میں کھڑے ہوں کہ وہ ہمارا ہی سایہ ہے۔"
میں کھڑے ہوکر بھول جاتے ہیں۔ یہ سجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی سایہ ہے۔"
میں کھڑے ہوکر بھول جاتے ہیں۔ یہ سجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی سایہ ہے۔"
میں امیر حمزہ کے تعاقب میں گئے تھے کیا ہوا؟"

''دو اُ بہت بی زمانہ شناس' بہت بی چالاک اور بہت بی مکار ہے۔ میں دماغی طور پر عاض طور پر عاض رہتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ جھے کس طرح ڈاج دے گیایا شاید حالات سے میں دھوکا کھا گیا۔ ایک جگہ پر ٹریفک کے بجوم میں اس ماڈل کی دو سری کار تھی۔ میں دو سری کار کے بیچھے لگ گیا۔ ایک ریستوران کے سامنے وہ کار رک گئی۔ اس میں سے دو سری کار کے قریب جاکر اجنبی شخص باہر آیا۔ پھر ریستوران میں چلا گیا۔ میں نے اس کار کے قریب جاکر

دیکھا۔ وہ خالی تھی۔ اس میں امیر حزہ نہیں قلد اب میں اس اجبی کے پاس جاکر امیر حزہ کے بارے میں اس جاکر امیر حزہ کے بارے میں چھے ہوئی چال چل رہا ہو۔ میرے تعاقب کرنے کی تصدیق ہوتے ہی امیر حزہ یا اس کے ماتحت مجھے گوئی مار سکتے تھے۔"

اس رات ہم آپ کائیج میں آگر سوگئے۔ ہمارے ذہن میں بیہ بات تھی کہ ہم وہ اہم معاہدہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور میں نے انبلا بانو کے پہلو سے سوچا، کوئی بات نہیں' اسے غلط فنی ہوگئی ہے۔ آئندہ کہیں ملاقات ہوگی تو میں اس کا دل صاف کردول گا۔

لیکن میں ایک نا تجربہ کار جوان بہ سوچ بھی نہیں سک تھا کہ بات کا بتنگرین چکا ہے۔
انیلا پنے یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ معاہرے والالفافہ نامعلوم کار والے اٹھا کرلے گئے ہیں۔
اس نے نیکسی میں جیٹھے وقت میں دیکھا تھا کہ ایک مخص اس پر فائرنگ کر رہا ہے اور اس مخص کے پیچھے میں ہوں۔ وہ سمجھ ربی تھی کہ ہم دونوں اس پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس فخص کے پیچھے میں ہوں۔ وہ سمجھ ربی تھی کہ ہم دونوں اس پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس طرح نہ ہمی نہیں دیکھا کہ اس پر فائرنگ کرنے والے کو میں ہلاک کرچکا ہوں اور اس طرح اس کی جان بچانے کی خاطراپنے ہاتھ سے گرے ہوئے لفاقے کو چھو ژ کر چکا گئی تھی۔

اس نے بت دور جاکر فیسی چھوڑ دی۔ موبائل کے ذریعے کما۔ "حمزہ! میں انبلا بول رہی ہوں۔ میرے بنگلے پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے جان بچاکر وہاں سے نکل آئی ہوں اور ابھی وگ مور اسٹریٹ کے چرچ کے سامنے کھڑی...... ہوں۔ اگر تم کمو تو میں کسی دو سرے جگہ چلی جاؤں۔"

ُ امیر حمزہ نے کہا۔ ''وہیں رہو۔ چاروں طرف نظر رکھو۔ کوئی خطرہ در پیش ہو تو دو سری جگہ جاؤ اور مجھے بذریعہ فون انقارم کرتی رہو۔ ویسے میں وگ مور اسٹریٹ کی طرف آرہا ہوں۔''

وہ اس کا انظار کرنے گئی۔ ایک بولیس والے نے اس سے بوچھا۔ "جمہاتی رات کو جرچ کے سامنے کیوں کھڑی ہو؟"

وہ بولی۔ ''اگر میں کوئی نلط عورت ہوتی تو کی نائٹ کلب کے سامنے ہوتی۔ میں ا اس مقدس چرچ کے سامنے اپنے ایک ساتھی کا انتظار کررہی ہوں۔ یہاں نئی ہوں۔ راستہ بھول گئی ہوں۔"

اس نے برس سے کاغذات نکال کرد کھاتے ہوئے کہا۔ "میں پاکستانی ہوں۔ یہاں گائیڈ کرنے دالی عمینی کے ذریعے اپنے بنگلے میں پہنچ سکتی ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں

ہے۔ میرا ساتھی آنے ہی والا ہے۔"

اس کی گفتگو کے دوران میں امیر حمزہ وہاں پہنچ کر کار سے باہر آیا۔ انیلا دو ڑتی ہوئی آگر اس سے لیٹ گئے۔ زندگی میں پہلی بار امیر حمزہ کا دل ایک حسینہ کے دل سے لگ کر دھڑکنے لگا۔ اس کی قربت سمجھانے گئی کہ صنف نازک کے بدن میں کتنی نرمی ،گرمی اور کشش ہوتی ہے۔

پولیس من نے قریب آکر کہا۔ "مسٹرا جب آپ کی کوئی رہائش گاہ ہے تو پھریمال رومینس نہ کریں۔ اپنی شناخت کرائیں۔"

انیلا شرماتے ہوئے سر جھکا کر الگ ہوگئی۔ امیر ممزہ نے کار سے اپنے کافذات مال کر پولیس مین کو مطمئن کیا۔ پھر وہ دونوں اپنے کائیج میں آگئے۔ وہاں امیر حمزہ کے جانباز پھپ کر پہرا دے رہے تھے۔ ان دونوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

وہ دونوں بیڈروم میں آئے۔ انیلااس کے جوتے اٹارنے گلی۔ وہ اس کاہاتھ پکڑ کر بولا۔ ''میہ کیا کررہی ہو؟''

وہ بول۔ ''اپنی برسوں کی خواہش پوری کررہی ہوں۔ میں سوچتی تھی۔ میرا کوئی ایسا مرد ہو جو میری حفاظت کرے۔ تم زمین ہو' میرے پاؤں میں کاننے جینے نہیں ووگے۔ تم آسان ہو' نہ دھوپ ہوگے اور نہ اولے بن کر کسی کو برسنے دو گے۔ میں لندن کے ماحول میں بھی تہمارے لیے ایک مشرقی عورت ہوں۔''

اس کی باتوں میں انتا خلوص اور اتن سچائی تھی کہ انگاروں پر چلنے والا اور کانٹوں کے بستر پر سونے والا اس سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ اس نے انیلا کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ "تم نے میرے جوتے اتار دیئے۔ قدموں میں رہنے کے جو فرائفن سے 'وہ ختم ہوگئے۔ اب دھڑکنوں سے لگنے کا فرض ادا کرو۔"

وہ دو ہے ایک ہو گئے۔ دل لگ کر دھڑ کئے لگا۔ جو لوگ گرم بیتے ہوئے صحوا ہے گزرتے ہیں اور جب پیار کی مختلی چھاؤں ملتی ہے تب انہیں ایک محبت کرنے والی عورت کی قدروقیت معلوم ہوتی ہے۔ امیر حمزہ نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیتی سراید تشکیم کرکے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔

دوسری مج امیر حمزہ گری نیند سوتا رہا۔ ایک دت کے بعد اس کی حسکن دور ہوئی گئی۔ انیلا دہاں ہے جسکن دور ہوئی گئی۔ انیلا دہاں سے اٹھ کرایک صوفے پر آئی۔ فون کے ذریعے مرزا نیک بخت سے رابطہ کیا۔ سیرٹری نے کہا۔ "صاحب سورہے ہیں۔"

"ابية صاحب كى نيند أوان في لي اتناكم دوكه الله بانوبات كرنا جامتى ب-"

aazzamm@yahoo.com اندم گری این ۱۹۵۶ این (مصد دونم)

اندهير گري 🖈 142 🖈 (حصه دوتم)

تھوڑی دیر بعد ہی نیک بخت کی آواز سنائی دی۔ "میلو انیلا؟ کیاتم ہو؟"
"ال میں ہول اور صبح سویرے تہیں ہیہ خوش خبری سناتی ہوں کہ نہ تمہارے جیسے
الیل انسان سے شادی کروں گی اور نہ ہی تم سے ماہانہ ہزاروں پاؤنڈ لے کر تمہاری ممنون
واحسان مند رہوں گی۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "مجھ سے کیسے شادی کروگ۔ مجھے ماہانہ افراجات ادا کرنے پر کیسے مجور کروگ ؟ اب میری کوئی کمزوری تسارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔" انیلانے انجان بن کر بوچھا۔ "تساری کمزوریاں میرے ہاتھوں میں کیول نہیں ہوں ؟"

یں۔ وہ بولا۔ ''انیلا! میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ جان بو جھ کر انجان نہ بو۔ پچھلی رات جو کچھ ہوا' اس کا مجھے علم ہے۔ اب وہ میرے اور خفیہ ہاتھ کے درمیان ہونے والا معاہدہ تمہارے یاس نمیں ہے۔ ''

' اس کا مطلب میہ ہے کہ مجیلی رات تمہارے آدمی میرے بنگلے میں تھس آئے تھرہ''

"میرے نمیں" خفیہ ہاتھ کی خفیہ ایجنی والے تھے۔ وہ معاہدہ خفیہ ہاتھ نے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب اپنے یار امیر حمزہ سے کمو کہ وہ ہمیں بلیک میل کرے۔" "ایک بار پھر امیر حمزہ کو میرایار کمو شاید تمہیں احساس ہو کہ میں نے اسے پانے کے لیے تم پر تھوک دیا ہے۔"

"تم مجھ پر کیا تھوکو گی؟ تم میرا جھوٹا کھانا ہو جے امیر حزہ کھا رہا ہے۔"
"نیک بخت! ایک بار تم نے مجھے بنایا تھا کہ تمہاری مال بہت خوب صورت تھی۔
اس نے اپنے ایک کلرک شوہرے طلاق لے کرہ بہت بڑے سرمایہ دار سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے بعد تم پیدا ہوئے تھے۔ یعنی تمہارے باپ نے بھی جھوٹا کھانا کھایا ۔
""

وہ غصے سے دہاڑ کر بولا۔ "کہواس مت کرو۔"

" من اپنی لالچی مال کے جھوٹے کھانے کی وہ کھرچن ہو' جے گٹر میں کھینکنا چاہیے اور امیر حمزہ تنہیں ایک دن ضرور گٹر میں سے بیکے گا۔"

روسری طرف سے نیک بخت نے فون بند کردیا۔ انیلا موبائل رکھ کر عسل کرنے ۔ چلی گئی۔ واپس آئی تو امیر حمزہ بیدار ہو گیا تھا۔ وہ آئکھیں کھولے چھت کودیکھ رہا تھا۔ اس ۔ کی آہٹ من کرچونک گیا۔

انیلا فون پر نیک بخت سے مختگو کر کے باتھ روم میں گئی تھی۔ امیر حمزہ جیسے گهری نیند سو رہا تھا۔ درندہ نما انسانوں کے جنگل نیند سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ درندہ نما انسانوں کے جنگل میں وہ شیر کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ بھی فغلت کی نیند نہیں سوتا تھا۔ بند کمرے کے باہر مکان کے کسی جھے میں ہلکی می آبٹ بھی ہو تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔

انیلا کے بسرے اٹھتے ہی وہ بیدار ہوگیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر نیک بخت سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ انیلا جواباً نیک بخت سے جو باتیں کہ رہی تھی' اس سے پتا چل رہا تھا کہ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ امیر حمزہ پچھلی رات سے انیلا کے احساسات و جذبات کو اور اس کی دیوانہ وار مسرتوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس کی جذباتی وابستگی بتا رہی تھی کہ اسے امیر حمزہ کی صورت میں ساری دنیا کا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ ایک شریف ذادی تھی۔ ایک جیون ساتھی کے ساتھ شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی، قدہ ایک شریف ذادی تھی۔ ایک جیون ساتھی کے ساتھ شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی، سی ایک بخت حسن و شباب کا رسیا تھا۔ ایک عورت کی فطری شریفانہ آر زووں کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ امیر حمزہ اسے میں فطرت کے مطابق عزت اور محبت دے رہا تھا۔ ایک مرد سے عزت اور محبت دے رہا تھا۔ ایک مرد سے عزت اور محبت جس عورت کو مل جائے' اس سے زیادہ خوش نصیب پھر کوئی نہیں۔

انبلانے میج ہوتے ہی اپنی خوش قسمتی کی خبراس عیاش نیک بخت کو فون پر سائی اور اس سے صاف کہ دیا کہ نہ اس سے کورٹ میرج کرے گی اور نہ اس سے ماہانہ جزاروں پاؤنڈ وصول کرے گی۔ اس کے جواب میں نیک بخت نے اس سے جو کما' اس امیر حمزہ بند آ تھوں اور کھلے کانوں سے نہ س سکالیکن انبلانے جب یہ بوچھا۔ "تمہاری کمزوریاں میرے ہاتھوں میں کیوں نمیں ہیں؟" تو امیر حمزہ نے فوراً سمجھ لیا کہ خفیہ ہاتھ سے کیا ہوا معاہدہ اب نیک بخت اور خفیہ ہاتھ میں پہنچ گیا ہے۔ آئندہ نیک بخت' انبلا کے دباؤ میں نمیں رہے گا۔

پر اس کی کسی بات پر انیلانے پوچھا۔ "اس کا مطلب سے کہ پچھلی رات تہارے آدمی میرے بنگلے میں گھس آئے تھے؟"

اس کے بعد انیلانے اس کا جواب سن کر کما تھا۔ "ایک بار پھر امیر حمزہ کو میرایار کمو۔ شاید حمیں احساس ہو کہ میں نے اسے پانے کے لیے تم پر تھوک دیا ہے۔"
اب فون پر دونوں طرف سے ایک دوسرے کو طعنے دیئے جا رہے تھے۔ انیلا نے آخری طعنہ دے کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ طعنہ نیک بخت کے لیے یہ تھا۔ "تم اپنی لالچی مال کے جھوٹے کھانے کی وہ کھرچن ہو' جے گئر میں پھینکنا چاہیے اور امیر حمزہ حمیس ایک

aZZaMM فيرتكري ي 145 ي (حصد دومم) اندمير تكري 🖈 144 🌣 (حصه دو تم)

کر سکتی ہوں لیکن متہیں کوئی ذلیل کرے تو میں رو رو کر جان دے دول گا۔" «کس نے حمہیں ذلیل کیا ہے؟"

وہ روتے ہوئے بولی۔ "وہ بد بخت کمہ رہا تھا کہ تم جھوٹا کھانا کھا رہے ہو۔" امیر حمزه نے دونوں بازو پکڑ کراہے اٹھاتے ہوئے یو چھا۔ ''کیا بکواس کر رہی ہو؟'' وہ چخ کر بول۔ " یہ بکواس نمیں ہے۔ تم اس حقیقت کو تعلیم کرو کہ میں تمهارے یاس کنواری سیس آئی ہوں۔ تسلیم کرو کہ میں داغ دار ہوں۔ ہم میں سے کوئی سچائی جھٹلا نمیں سکتک میں نے سوچ لیا ہے کہ ساری زندگی تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گا-تمہاری خدمت کرتی رہوں گی ممر تہیں جھوٹا نہیں کھانے دول گ- تم استے عظیم ہو کہ تهاری زندگی میں کسی عظیم ستی ہی کو آنا چاہیے۔"

وه اے جھنجو از کر بولا۔ "اور وہ عظیم استی تم ہو۔ آگے پچھ نہ کمنا۔ نہ میں زیادہ بولنا ہوں۔ نہ زیارہ مسی کی سنتا ہوں۔ اب اگر تم اپنا دل دکھاؤگی اور آنسو مباؤگ تو میں بیشہ کے لیے تم سے دور چلا جاؤں گا پھرتم مجھے بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں حمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اور کسی دن حمہیں میری موت کی خبر.......... انیلائے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ مٹاکر بولا۔ "میرا تھم

" حکم مانتے مانتے جان دے دول گی-"

"تو پھرجب بھی داغ دار ہونے پر توہین کا احساس ہو تو خود سے یہ کہنا۔ کیا داغ داغ کرتی ہے سب داغ دار ہیں بے داغ کر ہے تو وہ پروردگار ہے

انیلانے اسے بری آسودگی اور فخرسے دیکھا۔ وہ بولا۔ "اب آگر نیک بخت سے بات ہو تو حوصلے سے کمنا کہ تم داغ دار ہو اور تہماری جیسی چاند چرے والی نے بد چاند سے سیما ہے کہ داغ اپنے پاس رکھو اور روشنی دنیا کو دیتی رہو اور تمهاری دنیا صرف امیر حمزہ

وہ خوتی سے دہاڑیں مار کرروتے ہوئے امیر حمزہ سے لیٹ تنی اور بے اختیار اس کی حرون اور چرے کو چومنے گلی۔ ایسے میں آگ بھڑکتی ہے اور ایسے بی وقت کما جاتا ہے ' وونوں طرف ہے آگ برابر کلی ہوئی۔ یہ ایس آگ ہوتی ہے کہ فائر بریگیڈ کافون نمبریاد ر کھنا ضروری نہیں ہو تا۔ وہاں جو آگ آئی تھی' وہ شادر کے نیچے بچھ گئے۔ وہ اس کے لیے ناشتا تیار کرنے تھی۔ امیر حمزہ ڈا مُنگ روم کی میزیر دو موبائل فون

دن منرور مرمر مين مينيك كا-" اس کے بعد وہ ریسیور رکھ کر عسل خانے میں چکی تھی۔امپر حمزہ آنکھیں کھول کر سوچنے لگا۔ ''نیک بخت نے آخر میں انیلا کو کوئی بات ایس کمہ دی ہے' جس ہے ایک

عورت کی انا کو مفیس چینجی ہے۔ تب ہی وہ محجیلی تمام رات مسرتوں سے نمال رہنے والی

ناگواری سے ریسیور کو کریڈل پر پٹنے کر ہاتھ روم میں چلی گئی تھی۔

امیر حمزہ مجھنی رات جرائے جانے والے معاہدے کے سلسلے میں الجھا ہوا تھا۔ جب انیلا ٹاگواری سے چلی گئی تو اہے دکھ ہوا۔ معلوم نہیں فون پر اس کمبخت نے کون سی دل و کھانے والی بات کمہ دی تھی؟ وہ ایس چاہئے والی ہستی تھی کہ اس کا دل و کھاتا گناہ ہو تا پھر وہ امیر حمزہ کی تنمائیوں میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ برسوں کی دماغی سختن دور کی تھی۔ زندگی کے نتیجے صحرا میں اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن کر آئی تھی۔ آج ہے وہ اور تأزه دم ہو كراييخ مخالفين ہے نمٺ سكتا تھا۔ وہ سوچنے لگا' آج ہى اپنى ....... انيلا كا دل و کھانے والے ہے نمٹ لے گا۔

اسی ...... وقت وہ ہاتھ روم سے باہر نکل آئی۔ عسل کرنے کے بعد کینے بالوں کو تو گئے سے کپیٹ کیا تھا۔ اس کے باوجود زلفوں ہے نمکنے والی بوندس گلاب جیسے چرے ہر تعبنم کی طرح لرز رہی تھی۔ امیر حمزہ اس حسن سرایا کو دیکھ کرلطف اندوز ہو تا لیکن بیہ دیکھ کرچونک گیا کہ اس کی آ نکھوں میں بھی آنسوؤں کے قطرے تھے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر ہوجھا۔ "کیاتم رو رہی ہو؟"

وہ تولیے سے آنسو یو مجھنے کے بہانے چرہ چھیاتے ہوئے بول- "نتیں تو- میں بھلا کیوں روؤں گی۔ مجھے تو اتن خوشیاں ملی ہں۔ اتن خوشیاں ملی ہیں کہ.......

وہ آگے بڑھ کراس کے گورے گداز بازوؤں کو پکڑ کر بولا۔ "منہ پر سے تولیا ہٹاؤ۔" " مجھے تمہارے سامنے شرم آرہی ہے۔"

"آنسوؤل کا بھرم رکھنے کے لیے شرم کاسمارا لے رہی ہو؟"

اس نے تولیے کو اس کے چرے پر سے کھینچ کیا۔ وہ دو سری طرف منہ پھیرنا جاہتی تھی' اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چرے کو اپنے زوبرو کیا۔ مچر یو حیما۔ "مجھ سے خوش نہیں ہو۔"

وہ ایک دم سے فرش پر بیٹھ کر اس کے قدموں سے لیٹ گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ "میرا خدا گواہ ہے۔ جو خوشیاں تم ہے مل رہی ہی ایسی خوشیاں کوئی مجھے بھی نہیں دے سکے گا۔ خدا کی قسم میں سرِ بازار ' ساری دنیا کے سامنے ذلتیں برداشت اندهر محرى ش 146 ش (حداه Jaazzamm@yahoo.co اندهر محرى ش 147 ش (حسد دومًم)

لے کر بیٹے گیا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت سے رابط کرنے کے بعد کما۔ "میں ابھی ناشتے سے فارغ ہو جاول گا۔ پلاسٹک سرجری کے ماہر کو بھیج دو۔"

پھراس نے فون بند کرے سیکورٹی افسرہے رابطہ کیا۔ اس نے کما۔ "آئی ایم ایٹ پور سروس سر!"

اس نے کہا۔ "ابھی نوشاد بلاسٹک سرجری کے ماہر کو گاڑی میں لائے گا۔ اس کے ساتھ سرجری کا سامان ہو گا۔ اس کے ساتھ سرجری کا سامان ہو گا۔ تمام سامان کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اسے اندر بھیج دینا۔"

"آل رائث سر!"

اس نے فون بند کیا۔ میز پر رکھتے ہی فون کا بزر نج اٹھا۔ اس نے فون کو اٹھا کر اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دو سری طرف سے کوڈ ورڈ زادا کیے گئے۔ امیر حمزہ نے جواباً کوڈ درڈ زادا کر کے بوچھا۔ "کچھ معلوم ہوا؟"

''لیں سرا بچھلی رات وہ لفافہ لے جانے والے خفیہ ہاتھ کے خفیہ ایجنسی والے ۔ شعے۔ وہ ایک کار میں تھے۔ اس کا اگلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس اگلی سیٹ والے نے تیزی سے چلتی ہوئی کار سے سڑک پر پڑے ہوئے لفانے کو بردی ممارت سے اٹھایا تھا۔ ہم اس سے چلتی ہوئی کار سے سڑگ کرکے اس گاڑی کو روک نہیں سکتے تھے۔''

" يدكيس كمد كت موكدوه خفيد باتد ك كارندك تهيج"

"ان کے کارندے اس نمبرادر اس ماؤل کی کار کو پہلے بھی ایک بار استعال کر چکے ہیں۔ ہم نے دوربین کے ذریعے اس کار کے نمبر کو پڑھا تھا۔ اس کے چاروں پہنے کورڈ بیٹ بروف تھے۔ یہ خفیہ ہاتھ کی خاص گاڑیوں میں سے ہے۔ اس کے کارڈ شیشے اور پوری ہاؤی بھی بلٹ پروف ہوگا۔ "

"اس کامطلب ہے وہ اہم لفافہ جارے باتھ سے نکل چکا ہے۔"
"سرا ہم شرمندہ ہیں۔ ہم سے کو تاہی ہو گئی۔"

"اسے بھول جاؤ۔ ہم نے بیشہ جیتنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کا ٹھیکہ شیں لیا ہے۔ ہماری ہزارہا مردانہ صلاحیتوں اور ذہانوں کے باوجود تقدیر ہمیں ٹھوکر مارتی ہے۔ یوں ٹھوکریں کھانے سے ہی تجربات میں اضافہ ہو تا ہے۔"

"سرا دہاں ایک اور نوجوان تھا۔ وہ بھی اس لفافے کو سرک پر سے اٹھانے کے لیے دوڑتا ہوا آرہا تھا لیکن وہ ناکام رہا۔ ہم نے سوچا اگر وہ بھی خفیہ ہاتھ کا کارندہ ہے تو کار والے اسے کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ہم نے اس پر نظرر کھی۔ وس منٹ کے بعد ہی ایک کار

اس کے قریب آئی۔ وہ اس میں بیٹھ گیا پھر ہم اس کا تعاقب کرنے گئے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کار کا نمبر بتا کر گائیڈ کیا کہ وہ کماں سے گزر رہا ہے اور بدی ہوشیاری سے اس کی منزل تک اس کا پیچھا کرنا ہے۔"
سے اس کی منزل تک اس کا پیچھا کرنا ہے۔"
دو کچھ کامیاتی ہوئی؟"

"جی ہاں۔ اس جوان کے ساتھ ایک ادھیر عمر کا شخص تھا۔ وہ ایک فور اسٹار ہوٹل میں گئے۔ ہم نے دور سے ویکھا۔ انہوں نے ایک کاؤنٹر پر رینٹڈ کار کا بل اداکیا تھا بھر ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ میں کار سے انز کرایک ساتھی کے ساتھ اس کاؤنٹر پر گیا۔ انٹیل جنس برانچ کے ایک افسر کا جعلی کارڈ دکھا کراس رینٹڈ کار کو حاصل کرنے والوں کے متعلق سوالات کیے۔ جواب ملاکہ ان میں سے ایک کا نام فرمان علی تاباں اور دو سرے کا نام مراد چگیزی ہے۔ ان دونوں کا قیام اس ہوٹل کے روم چار سو ہیں میں ہے۔"

"اچھا تو وہ دونوں مسلمان ہیں۔ یمال کے مہنکے ہوئل میں قیام کرنے کا مطلب میر ہے کہ وہ جرائم پیشہ ہیں۔ کالی کمائی پر عیش کررہے ہیں۔"

"مي بھى ہوسكتا ہے كہ وہ خفيہ ہاتھ كى المجنبى سے تعلق ركھتے ہوں۔ وہ لفافہ لے جانے والے جلدى ميں تھے۔ اسے ساتھ نہيں لے گئے ليكن وس منث كے اندر اس كے ليے ووسرى كار بھیج دى۔"

"ب شک ایسا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو بردی ہوشیاری سے گھیر کر خفیہ ایجنسی کے اوے تک پہنچنا ہوگا۔"

"کل رات سے ہمارے دو آدمی ہوٹل کے اسکلے اور پیچیلے وروازے کی گرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں ہوٹل سے باہر تکلیں گے تو ہم سب کو اطلاع مل جائے گی۔" "دہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں پیچیلی رات کی نمیند پوری کر رہے ہوں گے۔ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گاکہ انہیں کیسے ٹریپ کرنا چاہیے۔"

اس نے فون بند کر دیا۔ انیلا ناشتا کے آئی۔ وہ دونوں کھانے گئے۔ اس نے دونوں فون کو میز پر دیکھ کر کما۔ "م دن رات مصروف رہتے ہو۔ شاید تم بھی نہیں جانتے ہو گے کہ اتنی بدی دنیا میں تمہارے کتنے دشمن ہیں۔ تم موت سے کھیلتے کھیلتے سکون سے کیسے سو طاح ہو؟"

" بجھے برسوں سے جدوجمد کرتے کرتے کانٹوں کے بستر پر سونا آگیا ہے۔" وہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ " مجھے اس فنص پر غصہ آرہا ہے' جو تمہارا اہم لفافہ لے گیا۔ مجھے شرمندگی ہے' پہلی بارتم نے آید اہم امانت میرے پاس رکھوائی اور میں اس اند مير گرئ م \$ 148 م (حمد (1) 149 ¥ (عمد ورمّ) aazzamm ( yahoo.co (دعر گرئ م 149 م (حمد دومّ)

جائنیں گی۔"

"بال بیه ضروری ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھی ضرورت سے باہر جاؤں گی تو نیک بخت کے حواری میرے ساتھ تہہیں بھی پہان کر دونوں کو ہی نقصان پنچائیں گے۔"
«پہلے تمارے چرے کی سرجری ہو گی۔ سرجری سے فارغ ہوتے ہی اپنا ضروری سامان المیچی میں رکھ لینا۔ ہمیں اس کائیج سے بھی جانا ہو گا۔"

"او۔ گاؤ! کیا دستمن یمال پہنچ سکتے ہیں؟"

"بال- پاسک سرجری کا ماہر جو یمال آیا ہے، وہ جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھتا ہے۔ کئی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ خفیہ ہاتھ سے بھی اسے بردی رقمیس ملتی مول گی۔"

انیلائے جرانی سے پوچھا۔ "تم نے ایسے سرجری کے ماہر کو کیوں بلایا ہے؟"
"اسے مخبری کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ میرے آدی اس کی گرانی کرتے رہیں گے۔ میں ایسے خطرات مول لے کر خفیہ ہاتھ کی خاص خفیہ ایجنسی تک پنچنا چاہتا ہوں۔"
"میں نہیں چاہتی کہ تم جان بوجھ کر خطرات مول لیا کرو۔"
"اگر ایسا نہ کروں تو اپنے شکار تک یا اپنے کی ٹارگٹ تک چنچنے میں برسوں لگ

وہ چائے پینے کے بعد سرجری کے ماہر کے پاس آئے۔ ماہر نے ایک البم پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔ البح پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔ ہوئے کہا جواس میں ایس عورتوں اور مردوں کی تصویریں ہیں 'جو برسوں سے لاپتا ہیں۔ میرے پاس ان لاپتا ہونے والوں کی پوری ہسٹری ہے۔ آپ ان میں سے کسی کے بھی ہم شکل ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھنے کے بعد مطمئن ہو سکیں گے۔"

امیر حزہ نے کہا۔ "اہم اپ پاس رکھو۔ میں ایک عورت کی تصویر دے رہا ہوں۔
تم اس کے مطابق انبلا کے چرے پر تبدیلیاں کو۔ اس کے بعد میں سرجری کراؤل گا۔"
امیر حزہ کے دست راست نے ایک حسین عورت کی تصویر سرجری کے اہر کو
دی۔ اس حسینہ کی تصویر کئی ذاویوں ہے اثار گئی تھی۔ فون کے ہزر کی آواز ابھری۔ اس
کا دست راست اور دو خاص ماتحت سرجری کے دوران میں وہاں موجود رہے۔ امیر حزہ
نے دوسرے کمرے میں آکر موبائل فون کو آن کیا۔ کوڈ ورڈ زکے تبادلے کے بعد اس نے
یوچھا۔ "کیا فرمان اپنے ساتھی کے ساتھ ہوٹل میں ہے؟"

پی دوسری طرف سے کما گیا۔ "وہ چھلی رات تین ج کرمیں منٹ پر ہوٹل پنچ تھے۔ شاید اب تک اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ میں لفث اور سیر حی کے قریب ہوں۔ کی حفاظت نه کر سکی۔"

"جب بھی ناگامی ہو تو اے دماغ سے نکالنے کی کوشش کیا کرو۔ کیاتم میری پیشانی پر ناکامی کی شکنیں دیکھ رہی ہو۔"

"میں تہمارے جیساحوصلہ کماں سے لاوں؟"

"رفته رفته بهت کچھ سکھ جاؤگ۔ ویسے تمہیں جس محض پر غصہ آرہاہے 'وہ میرا لفافہ نہیں لے گیاہے۔ وہ تو خفیہ ہاتھ کا کوئی معمولی ساکارندہ ہو گالیکن اس نے تہمارے بنگلے میں گھنے اور تمہیں گولی سے مارنے کی کوشش کی تقی۔ میں اسے ایا جج بنا دوں گا۔" "اس کی چلائی ہوئی گولی نمیسی کے دروازے پر گلی تقی۔ میں خوف کے مارے اس لفانے کو سڑک برے نہ اٹھاسکی۔"

> "تم شام تَكُ ويكِمو گى كه تم سے الجھنے والا جنم میں پہنچ گیا ہے۔" "كياتم اسے جانتے ہو؟"

"جان گیا ہوں۔ اس کا نام فرمان علی ہے۔ وہ ایک ہو بی میں ہے۔ خفیہ ایجنسیاں
اپنے کارندوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ان کی باقاعدہ رہائش کھانے پینے اور عیش کرنے
کے انظامات کرتی ہیں لیکن فرمان اور اس کا ساتھی نئے رگروٹ ہیں اس لیے انہیں
ہوٹل میں رہنے کا علم دیا گیا ہوگا۔ کی وارداتوں میں آزمانے کے بعد وہ قابل اعتاد ثابت
ہو جائیں گے تو انہیں بھاری معادضہ دے کر ہر طرح ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے گا۔"
مشورہ
"تم اپنے طور پر وشمنوں سے نمٹ لیتے ہو۔ میں اپنی چھوٹی سے عقل سے مشورہ

دیتی ہوں۔ فرمان علی کوابھی زندہ رہنے دو اور اس کے ذریعے گرچھ تک پہنچو۔ "
وہ مسکرا کر بولا۔ "بی ہو گالیکن دو سرے طریقے ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آئ
فرمان میرے ہاتھوں مارا جائے گالیکن اس کے ساتھی مراد چنگیزی کو زندہ رہنے ' بھاگنے اور چھیتے رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ خفیہ انجینی والے بھی اے کہیں تحفظ دینے کے لیے لیے جائیں گے۔ یہ وشمن کے لیے ایک چیننج ہو گا کہ میں نے جائیں گے۔ یہ وشمن کے لیے ایک چیننج ہو گا کہ میں نے ایک کو مار کر دو سرے کو بھی مارنے والا ہوں تو میرا یہ طریقہ ان کے لیے چیننج ہو گا اور انہیں چیننج کرنے کے لیے فرمان کو قتل کرنا ضروری طریقہ ان کے لیے چیننج ہو گا اور انہیں چیننج کرنے کے لیے فرمان کو قتل کرنا ضروری

سیکورٹی افسرنے اطلاع دی کہ پلاسٹک سرجری کا ماہر آچکا ہے۔ اسے میک اپ روم میں بٹھایا گیا ہے۔ امیر حمزہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ "انیلا! یہاں کی جانے انجانے دسمن میں جموں سے بچانتے ہیں۔ لہذا ہم دونوں کے چروں پر تھوڑی می تبدیلیاں کی اندهير تكري الله المورقم) aazzamm ( yahoo.com اندهير تكري الله المورقم) المورقم الله الله المورقم المورقم الله المورقم الله المورقم الله المورقم الله المورقم المورقم

متھی۔"

امير حزه نے كها۔ "بس- اب بات سمجھ ميں آئى۔ واقعی انہيں تعاقب كيے جانے كا علم تھا۔ وہ دونوں كاؤنٹر سے كرے كى جائى ليك علم تھا۔ وہ دونوں كاؤنٹر سے كرے كى جائى ليك كر كھيلے كيا۔ انہوں نے لفٹ كے ذريعے اوپر كے باہر جائى كھينك كركسى شيكسى ميں كہيں كيلے گئے۔ انہوں نے لفٹ كے ذريعے اوپر جانے كى زحمت نہيں كى۔ "

""آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ ہمیں انہیں ڈھونڈ زکالیں گے۔"

"انہیں و عود اور باکتانی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق وہ جمیں بول چال اور طور وہ جمیں بول چال اور طور وہ جمی مسلمان اور پاکتانی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق وہ جمیں بول چال اور طور طریقوں سے بہان سکیں گے۔ اس لیے ان دونوں کو آزمائش طور پر ہمارے پیچے لگایا گیا ہے۔ چونکہ وہ مستقل کارندے نہیں ہیں اس لیے وہ ہونلوں میں کرائے کے اپار شنش میں یا کمیں بے انگ گیسٹ کے طور پر رہ سکیں گے۔ ایسے مقامات پر انہیں بہ آسانی میں یا جا سکتا ہے۔"

" الشاء الله بهم انهيل كردن سے پكڑ كركے آئيں گے۔" امير حمزه نے فون بند كركے دوسرے مائخوں سے رابطہ كرنے لگا۔

☆=====☆=====☆

میں مراد چگیزی کے ساتھ ناشتے کی میز پر تھا۔ مراد پہلے میری ای کا باؤی گارڈ تھا۔
اب میرا باڈی گارڈ بھی تھا اور گائیڈ بھی۔ ای نے کہا تھا۔ "اسے ملازم بھی نہ سمجھنا بلکہ وہ
تمہارا استاد رہے گا۔ جرائم کی دنیا میں تنہیں کانٹوں پر چلنا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں سے
گزرنا سمھائے گا۔ تم بہت ذہین ہو لکین وہ تنہیں ایس حاضر دماغی سمھائے گا کہ تم ایک
سکینڈ کے ہزارویں جھے میں دشمنوں کی انجھی ہوئی چالوں کو سمجھ کر ان کا توڑ کرنا سکھ جاؤ

ادر واقعی وہ ایک استاد کی طرح ہمہ وقت جھے ایک معمولی می خلطی پر ہمی ٹوکتا تھا اور تھم دیتا تھا کہ جو خلطی ہوئی اس کا تجزیہ کرو۔ بے شک تجزیہ کرنے ہر میں نے سمجھا کہ چھپلی رات انیلا کے پیچھے اس وشمن کو پہلے گولی مار دیتا تو وہ انیلا پر فائرنہ کرتا۔ گولی نمیسی کے کھلے ہوئے دروازے پر گئی۔ اس طرح وہ بچ گئی لیکن لفافہ ہاتھ سے گر پڑا' جو بعد میں دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا۔

بعض او قات جلد بازی میں اگھراہٹ میں یا ایکشن کے دوران میں ذہنی الجھنوں میں اتی کہ پہلے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی میں نے پہلے انیلا کے پیچھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کیا کرنا چاہیے۔

ا نہیں اب تک گراؤنڈ فلور پر آتے نہیں دیکھا اور کاؤنٹر کی بورڈ پر ان کے کمرے کی چاپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں ہے کہ دونوں کمرے میں ہیں۔" "ہو ممل کی ٹیلی فون ایجیج گرل کی مٹھی گرم کی گئی ہے؟"

" جی ہاں۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کمرے کا فون ڈس سمنکٹ کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے سونے سے پہلے ایساکیا ہو گا ٹاکہ فیند کے دوران کوئی فون نہ آئے۔"

"میں ابھی پلاشک سرجری کے سلسلے میں معروف ہوں۔ وہاں ایک بج تک آسکوں گا۔ میری آمد تک دونوں پر نظر رکھو۔ خاص کر فرمان کو نظروں سے او جھل نہ ہونے دینا۔ میں اس سے پچیلی رات کا حماب لوں گا۔"

دوسری طرف ہے کما گیا۔ "سرا جسٹ اے منٹ۔ فون کو آن رکھیں۔" امیر حمزہ نے انظار کیا پھراسے ماتحت کی آواز سائی دی۔ "سرا یہ نوشاد ابھی آکر رپورٹ دے رہاہے کہ وہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں۔"

"دہات نان سین ۔ وہ بچھلی رات لفٹ سے آپ کمرے میں گئے تھے۔ اس کے بعد اپنے نمیں آئے۔ تم لفٹ اور سیر میوں کے پاس ہو پھروہ اور پی منزل سے کمال جا سکتے ہیں؟"

اس بار نوشاد کی آواذ سائی دی۔ "مرا پچھے گیٹ کے چوکی دار نے اس کرے کی چاپی لا کر کاؤنٹر پر دی ہے۔ اس کابیان ہے کہ وہ چاپی رات کو یا صبح کو شہاف دہاں فرمان علی پھینگ کر چلا گیا تھا۔ ہو ٹل کے مینچر نے اوپر جاکر کمرے کو کھول کر دیکھا تو دہاں فرمان علی اور مراد چنگیزی نہیں ہے۔ ایک انہی اور ایک بریف کیس میں فعنول سامان رکھا ہوا تھا۔ یعنی پرانے کپڑے "شیونگ کاسامان ایک ٹوٹا ہوا موبائل نون اور چند پرانی کتابیں تھیں۔" یعنی پرانے کپڑے "شیونگ کاسامان ایک ٹوٹا ہوا موبائل نون اور چند پرانی کتابیں تھیں۔" دولیان وہ ہو ٹل سے کب گئے اور کیسے گئے کہ تم میں سے کسی کو نظر نہیں آئے ؟" دولیان وہ ہو ٹل سے کب گئے اور کیسے گئے کہ تم میں سے کسی کو نظر نہیں آئے ؟" کہ انہیں ہمارے تعاقب کرنے کا علم تھا۔ وہ ہمیں ایپ بیچھے ہو ٹل تک لے گئے۔ رینٹلڈ کار کے کاؤنٹر پر چاپی واپس کی۔ بل ادا کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہو ٹل کے اصابے کے باہرا پی گاڑیوں میں انہاں۔ ہو ٹل کے اندر جاکر کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چاپی لی۔ اس وقت ہم اپنی گاڑیوں سے اترکر اصابے میں دافل ہو رہے تھے دو ہماری نظروں میں نہیں تھے۔ ہم نے ہو ٹل کے اندر جاکر معلوم کیا۔ وہ دو دنوں اوپری منزل پر اپنے کمرے کی چاپی وہاں نہیں کے اندر جاگر معلوم کیا۔ وہ دو دنوں اوپری منزل پر اپنے کمرے کی چاپی وہاں نہیں کا کہ کے اندر جاگر معلوم کیا۔ وہ دو دنوں اوپری منزل پر اپنے کمرے کی چاپی وہاں نہیں کاؤنٹر سے چاپی وہاں نہیں

اندهر محري الله 152 الله (حدود م) azzamm@yahoo.co اندهر محري الله 153 الله (حدود م)

دو ڑنے والے دسمن کو گولی ند مار کر غلطی کی عقی۔

بہرطال مراد چنگیزی مختلف انداز میں مجھے بہت کچھ سیکھا رہا تھا۔ میں نے کہا۔ "یہاں اندن میں امی کا ایک چھوٹا سابٹگلا ہے۔ ایک اپار ٹمنٹ بھی ہے۔ ایک کار اور ایک لینڈ کروزر ہے۔ پھر آپ ہوٹل اور کرائے کے اپار ٹمنٹ میں مجھے لیے کیوں پھرتے ہیں؟"

دفشمشیر سنگھ کالیا عرف ڈ بنجرس مین تمہاری امی کا پرانا دشمن ہے۔ وہ میرے ہاتھوں ہو فرز کر نکل گیا۔ تیسری بارتم اس ٹھکانے لگانے آئے ہو اور اس بار اس کالیا کا خطرناک باؤی گارڈ بھیا بھی ہے۔ انڈر گراؤنڈ کے مجرم اسے روبوٹ کتے ہیں۔ جسمانی طور پر بہاڑ ہے اور چان کی طرح سخت ہے۔ تمہاری امی نے تمہیں دنیا گھوشن تجربات طامل کرنے اور کالیا کے علاوہ بھیا جیے روبوث سے کمرائے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ فخر صامل کرنے اور کالیا کے علاوہ بھیا جیے روبوث سے کمرائے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ فخر صامل کرنے اور کالیا کے علاوہ بھیا جی وہوٹ سے کمرائے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ فخر سے کمتی ہیں کہ بھیا اگر روبوٹ ہے تو میرا بیٹانہ پھلنے والا فولاد ہے۔"

" منالفین کو ڈاج دینے کے لیے۔ جیسا کہ تیجیلی رات ہم انہیں اپ ہو کل تک لائے۔ انہوں نے سمجھا، ہم وہاں رہتے ہیں۔ کرے کی چابی لی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہم فلان کمرے میں قیام کر رہے ہیں لیکن پیچیلے دروازے سے نکل کر چابی بھینک کر چلے آئے۔ اگر تم اپ ذاتی بنگلے میں ہوتے تو ان کے گھیرے میں آجاتے۔ تسارا بنگلا اور ابار شمنٹ لاکڈ رہے گا۔ بھی بہت زیادہ خطرے کے وقت تم انہیں خفیہ پناہ گاہ کے طور پر استعال کرسکو گے۔ "

پاکستان میں انڈر ورلڈ کا گلؤ فادر قاسم تھا۔ ایک بار اس کے بیٹے ہاشم جان کو پولیس کاؤنٹر فائرنگ کے دوران میں گولی گئی تھی۔ وہ زندگی اور موت کی کھکش میں تھا۔ میری ای لیڈی سرجن آمنہ نے آپریشن کے ذریعے اس کے بیٹے ہاشم جان کو ایک نئی زندگی دی تھی۔۔

انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر قاسم جان پر یہ بہت بڑا احسان تھا۔ امی نے اس کے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی تھی اور معاوضہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کما تھا کہ وہ جرائم کے ذریعے حاصل کی ہوئی رقم کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کے پیٹے کی

عظمت بر قرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر علاج کرتے وقت کسی بھی مجرم کا علاج اپنے پیٹے کے نقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔

گاڑ فاور قاسم جان نے کہا۔ ''اور ڈاکٹر اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہے۔ وہ مریض خواہ کیسی ہی کمائی سے معاوضہ اوا کرے۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے' اس کا معاوضہ لو۔ انعام میں جو لاکھوں روپے دیتا چاہتا ہوں اسے قبول نہ کرو۔''

ای نے اپی محنت کا معاوضہ لیا۔ آئدہ ہمی گاڈ فادر کے جتنے جال نار زخی ہوتے ہے ان کا علاج کر کے معاوضہ لیتی تعمیں۔ گاڈ فادر نے انہیں بیٹی بنایا تھا۔ اس کا بیٹا ہاشم جان انہیں بری بمن بنا کر مخلف چیلوں بمانوں سے ان کی دولت اور جائیداد میں اضافہ کرتا رہنا تھا۔ اس نے مراد چیکیزی جیسے ذبین اور دلیر مخص کو امی کا باڈی گارڈ بید کمہ کربنایا تھا۔ "باتی آپ نے میری زندگی بچائی ہے۔ آپ کو بھی دشمنوں سے بچانے کے لیے بیہ باڈی گارڈ آپ کے ساتھ رہا کرے گا۔ "

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ای کو احساس ہوتا چلاگیا کہ وہ بھی جرائم کی دنیا میں چلی آئی ہیں۔ انہوں نے خود مجھی جرم نہیں کیا تھا لیکن گاڈ فادر اور اس کے بیٹے ہاشم نے انہیں بٹی اور بس کی حیثیت سے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہ جوبی ایشیا کے تمام ممالک کے گاڈ فادرز کی نظروں میں ای فرنٹ لائن پر آئی تھیں۔ وہ الی تجیب و غریب صلاحیت کی مالک تھیں کہ ایک موم بتی کی روشنی میں بیچیدہ سے پیچیدہ آپریشن کر کے قاسم جان کے جان نارول کی جانیں بچالیا کرتی تھیں۔

میرے جوان ہونے اور میدان عمل میں آنے تک یورپ اور ایشیا کے تمام جرائم پیشہ افراد ای کے نام اور کام سے انجھی طرح واقف ہو گئے تھے۔

عالمی سطح کے ہجرم میہ لسلیم کرتے تھے کہ میری امی موجودہ گاؤ فادر ہاشم جان (اس کا باپ قاسم جان مرچکا ہے) کی بمن ہونے کے باوجود مخالف مجرموں اور خفیہ ایجبنیوں کے زخمیوں کا علاج بوری تند ہی سے کرتی ہیں جب تک وہ مجرم صحت یاب ہو کر اپنی پناہ گاہ میں نہ چلا جائے' تب تک وشمنوں کی طرف سے اس پر آپھی نہیں آنے دیتی ہیں۔ اس وقت گلؤ فادر ہاشم جان کے تمام جال نثار بھی اس وشمن مریض کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ میری ای کی نیک نیتی بر کسی کو کوئی شبہ نہ ہو۔

ایک طرح سے دیکھا جائے تو میری ای عام لوگوں کی نظروں میں ایک حمرت انگیز غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی لیڈی سرجن تھیں لیکن عالمی سطح کے خطرناک مجرموں کے دلوں پر حکومت کرتی تھیں۔ میں ای کے متعلق بہت کچھ سوچتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ مراد

اندمير گري ايد 154 ايد (صدروم) ما 155 ميد (عد 155 ميد دوم)

چنگیزی نے کہا۔ "چائے پی کرانیلا سے رابطہ کرواسے بتاؤکہ تم اس لفافے کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہے تھے کیکن دونوں طرف غلط فنی رہی۔ انیلا تہیں دموکا دے کر بنگلے کے پیچھلے رائے سے بھاگ جاتا چاہتی تھی اور تم نے تعاقب کرنے والے دشمن کو گولی مارنے میں دیر کردی۔ تم دونوں کی غلط فنی کے باعث وہ لفافہ وشمنوں کے ہاتھ لگ گیا۔" پیچھلی رات جب میں انیلا کے بیٹر روم میں تھا اور وہ عسل کرنے گئی تھی۔ تب میں نے اس کے موبائل فون کے نمبرول پر رابطہ کیا۔ انیلا کاموبائل فون اب بیچھلی رات والے بعد اپنا فون افسالے پھراس کے نمبرول پر رابطہ کیا۔ انیلا کاموبائل فون اب بیچھلی رات والے بعد اپنا فون افسائے ہوا کو دارے دائیل کاموبائل فون اب بیچھلی رات والے بنگلے میں نہیں رہا تھا وہ اے اپنے ساتھ امیر حزہ کے ایک کائیج میں لے آئی تھی۔

اس دفت دوسرے کمرے میں اس کے چرے کی بلاسٹک سرجری ہو رہی تھی۔ امیر حزہ نے بید روم میں آگر اس کے موبائل فون کو اٹھایا پھر اسے آن کر کے پوچھالے ''کون؟''

میں سمجھ گیا۔ انیلا' امیر حمزہ کی بناہ میں پہنچ مٹی ہے اور اس وقت فون پر وہی بول سکتا ہے۔ میں نے انجان بن کر بوچھا۔ "ارے انیلا! تمهاری آواذ اتنی موٹی اور بھاری کیسے ہوگئی؟"

اس نے سخت کہ جی بوچھا۔ "تم کون ہو اور انبلا کو کیسے جانتے ہو؟"
"میں اس انبلا کو جانتا ہوں جو پچھلی رات اپنے بنگلے میں تنما تھی۔ میں دشمنوں سے
اس کی حفاظت کر؟ ہو! ایک اہم لفانے کے ساتھ وہاں سے لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ مجھ
سے پٹا نہیں کیوں بدخن ہو کر مجھے دھوکا دے کر بھاگنا چاہتی تھی۔ جس کے نتیج میں وہ
اس آہم لفانے سے محروم ہوگئی۔"

"او- اب سمجها- تم فرمان على مو- وه اہم لفافه تسارے ساتھى لے گئے اور تم اپنے ايک ساتھى مراد چنگيزى كے ساتھ ميرے تعاقب كرنے والے آدميوں كو اسى طرح بے وقوف بنا كر اس كے مدرد بن كر اس لفانے كو اين باس كے باس كے باس بنچا كے مورد بن كر اس لفانے كو اين باس كے باس كے

"میرا کوئی باس نمیں ہے۔ تم بھی انبلا کی طرح مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تم ایک پاکستانی محب وطن ہو۔ میں ول سے تمہارا احترام کرتا ہوں۔ تمہاری طرح ان کا بھی و شمن ہوں' جو مچھلی رات انبلایر حملہ کرنے آئے تھے۔"

" تم نے مچھلی رات انیلا کے سامنے بھی میں ڈائیلاگ ادا کیے۔ وہاں دو چار آدمیوں کو فرش پر لٹا دیا اور انیلا کو بیہ تاثر دیا کہ تم نے اس کی خاطرد شمنوں کو بے ہوش کیا ہے۔

اپنے دو ساتھیوں کو فلمی ریوالور سے گولیاں ماریں۔ انہیں عارضی طور پر مردہ بنایا۔ اس طرح انیلا کا اعتاد حاصل کر کے تم اس کے ساتھ وہ لفافہ لے جاتا جاہتے تھے لیکن انیلا نے نائٹ چوکی دار کو بے ہوش دیکھ کر سمجھ لیا کہ تم فراڈ کر رہے ہو لیکن یہاں تک درست تھا کہ اس کے دشمنوں کو بے ہوش کیا لیکن رات کے وقت چوکی داری کرنے والے کو کیوں بے ہوش کیا؟"

"میں نے نائٹ چوکی دار کو اس وقت بے ہوش کیا' جب سے جانتا بھی نہیں تھا کہ دشمن الیلا پر حملہ کرنے والے ہیں۔"

"جب دشمنوں کے حملے سے بے خبر سے تو انیلا کے بنگلے میں کیوں مھے سے؟ تم نے دشمنوں کے راستہ صاف کرنے کی خاطر نائٹ چوکی دار اور گیٹ کے دربان کو بے ہوش کیا تھا۔"

"مم میرے دوستانہ رویے کو غلط رنگ دے رہے ہو۔" "دوست ہو تو زیادہ نہ بولو۔ صرف وہ لفافہ واپس لے آؤ۔"

ردیں تہیں کیے سمجاؤں کہ وہ لفافہ دشمن کے گئے ہیں۔"

"بال- تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ وہ لفافہ لے جانے والے حمیس تنا سراک پر چھوڑ گئے پھر ان کا ایک آدمی مراد چنگیزی حمیس دو سری کار میں ہو کل تک لے آیا اور میرے آدمیوں کو آج صبح تک دھوکا دیتا رہا۔"

ددبس کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم امیر حزہ نہیں ہو کیونکہ امیر حزہ تمہاری طرح الیی جاسوسی کمانیاں میں ساتا ہے ' جیسی تم مجھے سنا رہے ہو۔ اب یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ بے چاری انیلا تمہیں اصل امیر حزہ سمجھ کر دھوکا کھاری ہے۔"

"انظا سے تہیں بہت ہدردی ہے۔ کل اس کے بنگلے میں تھس آئے تھے۔ بات اے؟"

یں سی است کیا ہو سکتی ہے؟ جس کوارا ہوں۔ سمی بھی حسینہ کے بید روم میں تھس سکتا وں۔"

"برخوردار! ایک بار میرے سامنے آجاؤ پھر تنہیں اپانچ بتا دوں گانو میرے امیر حمزہ ہونے کا یقین آجائے گا۔"

" مجمعے تمارا چیلنج منظور ہے۔ تم جمال مجھ سے مقابلہ کرنا جاہو وہاں صرف ایک شرط پر مجمع بلاؤ۔ میں ضرور آؤں گا۔ " "تمهاری شرط کیا ہے؟" اند مير گري ايد 156 ايد (حسد دو مُر) azzamm (yahoo.com) اند مير گري ايد 157 ايد (حسد دو مُر)

"تم اپنے ساتھ انیلا کو لاؤ گے۔ تاکہ میں تہمارا کام تمام کرکے اس بے چاری کو اصل امیر حمزہ تک پنچا دوں۔"

" مجھے تمهاری شرط منظور ہے۔ میں انبلا کو ساتھ لاؤں گا۔" "تو بھر بولو کمال مردائل کے جو ہر دکھاتا جائے ہو؟"

"آج شام پانچ بع ہائیڈ ہارک میں سرخطائن کے نارتھ میں کمیں بھی امارا سامنا ہو مکتا ہے۔"

'اٺ از ڙن!"

یہ کمہ کرمیں نے فون بند کر دیا۔ مراد میرے کان سے کان نگا کر تمام ہاتیں من رہا کا اور پھرانی کری پر آگر بیٹھ گیا۔ اپنے لیے ایک پالی چائے اور بناتے ہوئے بولا۔ "جتنی مختلو ہو چکی ہے۔ اس کا تجزیہ کرد۔"

" تجزید کیا کروں؟ اس نے مجھے چیلتے کیا ہے۔ آج شام اے آٹے دال کا بھاؤ معلوم مائے گا۔"

واکیا اس طرح تجزیہ ہوتا ہے؟ ذرا سجیدگی سے خاموش رہ کر غور کرد۔ ایک اہم لفافہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اس کے پاس ضرور ہوں گی۔ وہ تم سے مقابلہ کرکے اس لفافے کو حاصل نہیں کرپاستے گا اور نہ ہی اس لفافے کے لئے افسوس کر رہا ہو گا۔ تہیں طیش دلا کر بلانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تہماری صورت شکل سے تہیں بچانے گا۔ تہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ بہت ذہین ہے۔ عارضی طور پر بزدل بن جائے گا۔ تم اس کے انتظار سے مایوس ہو کر وہاں سے جمال بھی جاؤے گے اور آئندہ جو پچھ بھی کرتے رہو گے اس پر وہ اور اس کے جال نار نظرر کھیں جمان ہی

وہ ایک گھونٹ چائے بی کربولا۔ "ہماری گرانی کرنے سے ہوسکتا ہے کہ اس کی غلط منی دور ہو جائے۔ ہمارا تعلق نیک بخت اور خفیہ ایجنیوں سے نہیں ہے لیکن اس دوران میں فیمشیر سکھ کالیا اور بھیا سے ہمارا کھراؤ ہو گیا اور کے بعد دیگرے دشنوں سے مقابلہ ہو تا رہے گاتو امیر حمزہ یہ سمجھ گاکہ ہم دونوں اسی خفیہ ہاتھ کی شنظیم کے لیے اپنے مثل دشمن تک پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ فیذا اس اہم لفافے کو ہم ہی نے اس خفیہ ہاتھ تک پہنچایا ہے۔ غلط فہمیاں شیطان کی آنت کی طرح برمتی جلی جاتی ہیں۔ کیاتم سمجھ رہے ہو کہ کسی سے تفتلو کرنے یا اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیسے تجوید کیا سمجہ دیکا اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیسے تجوید کیا جاتے ہیں۔

"آپ مجھے اچھی طرح سمجما رہے ہو اور میں سمجھ رہا ہوں لیکن اس نے چیلنے کیا ہے."

' کرنے دو۔ تم وہاں نہیں جاؤ کے تو بردل نہیں بن جاؤ گے۔ انیلا ممہیں پچائی ہے۔ الندا تم شام کو یہاں آرام کرو گے۔ میں وہاں جاؤں گا۔"

میں نے اس کی باتوں پر غور کیا۔ وہ بڑا جہاں دیدہ تھا۔ خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھا ؟ تھا۔ ان اور امیر حمزہ اسے چرے سے نہیں پہچانتے تھے لیکن اس نے بیچلی رات ان دونوں کو فائیو اسار ہو ٹل میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ "میں آپ کی تمام ہدایات پر عمل کری ہوں۔ اس ہدایت پر بھی عمل کروں گا۔ ہائیڈ پارک نہیں جاؤں گا لیکن مجھے یہاں آرام کی ہدایت نہ کریں۔ میں کمیں اور جاؤں گا۔"

" ٹھیک ہے۔ ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چرے پر تھوڑی ہی تبدیلی کرکے باہر نکلو۔ لندن میں اب تک صرف انبلا تمہیں چرے سے بچانتی ہے۔ شام کے بعد جب تم انہیں نہیں ملو کے اور وہ امیر تمزہ کے ساتھ کمیں شانبگ کرنے یا ڈنز کے لیے جائے گی تو انفاقا اس سے سامنا ہو سکتا ہے۔ تمہیں مخاط رہنا چاہیے۔"

وہ جھے ریڈی میڈ میک اپ عارضی فیشل میک آپ اور مستقل سرجری اور ماسک میک آپ اور مستقل سرجری اور ماسک میک آپ اور علی علی میٹ رہتا تھا اور میں کامیابی سے سیکھتا رہتا تھا۔ میں شام کو اس سے پہلے ہی تفریح کے لیے باہر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی چیگیزی نے اوور سیز کال پر گاڈ فاور ہاشم جان سے رابطہ کیا۔ اسے وہاں کے مخصر طلات بتائے گھر کما۔ "امیر حمزہ سیاسی حوالوں سے ہمارے باک وطن کا ہیرو ہے۔ میں نمیں چاہتا کہ وہ آپ کے بھانج فران علی سے فرائے۔ لندن میں آپ کا جو پلان میکر ہے۔ اسے تھم دیں کہ دونوں کی فران علی سے فرائے۔ لندن میں آپ جانتے ہیں کہ امیر حمزہ اپنی ذہانت کو آزمائے گا تو فرمان کو زبروست نقصان بنچ گا۔ اگر فرمان نے اپنی جسمانی قوت آزمائی تو امیر حمزہ کو نچو ڈکر رکھ دے۔ "

گاؤ فادر ہاشم جان نے کہا۔ 'میں ابھی اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں۔ تب تک تم اپنی حکمت علی سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو۔''

ہم جان نے رابطہ ختم کر دیا۔ مراد نے انیلا کا فون نمبر ڈاکل کیا۔ رابطہ ہونے پر انیلاک آواز سالی دی۔ اس نے کہا۔ "فون امیر حزہ کو دو۔"

چند سکنڈ کے بعد امیر حزہ کی آواز سائی دی۔ مراد نے کما۔ "تم شاید انبلا کے ساتھ المئڈ پارک جا رہے ہو۔ شاید کالفظ اس لیے استعال کیا ہے کہ تم اپنی محبوبہ کو خطرات سے

اند مير گري ايد 158 ايد (حمد دوم) aazzamm (yahoo.co) اند مير گري ايد 159 ايد (حمد دوم)

میں آری ہیں؟"

"مجھ جیسے کو ٹریپ کرنے کے لیے طرح طرح کے جھکنڈے آزمائے جاتے ہیں۔ فرمان میرے لیے زہریلی چھری اور مراد میٹھی چھری بن رہاہے۔" انیلانے بوچھا۔"اور تم ان کے لیے کیا بنتا چاہتے ہو؟" "قرمانی کا بکرا۔"

So that (2)

"میں نے فرمان کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے 'وہ اناڑی اور جذباتی ہے۔ تم اسے بچانتی ہو 'اس لیے وہ بھیس بدل کرہائیڈ پارک آسکتا ہے۔"

"وه جرائم پیشه لوگ بین- فرمان وبال تنما نمین مو گا-"

''طاہر ہے پوری تیار یوں کے ساتھ آئے گا لیکن میں بارات لے کر نہیں جاؤں

انيلانے جرانی سے بوچھا۔ "لینی کہ ہم وہاں جارہے ہیں؟"

امیر حمزہ نے مسکرا کر کما۔ ''جب بارات نہیں جائے گی تو دلهن بھی نہیں جائے گی۔ تم میرے دستِ راست رضا ربانی کے ساتھ نئی خفیہ رہائش گاہ میں جاؤ۔ میں بعد میں آؤں گا۔''

وه پریشان مو کر بولی- " پلیز بائیڈ پارک نه جاؤ-"

وہ دورازے تک گیا بجریات کربولا۔ "میرے ساتھ زندگ گزارنا چاہتی ہو تو کسی بھی لیے بیوہ بننے کے لیے تیار رہا کرد۔"

بير كهه كروه دروازه بند كريا موا چلاگيل

دوسری طرف مراد چگیزی نے فون کے ذریعے ایک ماتحت سے رابطہ کرکے ہو چھا۔ "فرمان کی گرانی ہو رہی ہے؟"

"د موری تھی مگراچانک وہ کمیں مم ہو گیا ہے۔"

"كيا بكواس كررب مو؟ كمال هم موكميا بع؟ كيب هم موكميا بع؟ كياتم سب اندهے يختي عيد؟"

"جناب! وہ ایک بہت بڑے اسٹور کے سامنے نیکسی رکوا کر اندر گیا تھا۔ ہم نے سمجھا واپس آئے گا۔ جب در ہو گئی تو ہم نے نیکسی ڈرائیور کے پاس پہنچ کر پوچھا۔ "تمہاری نیکسی میں آنے والے صاحب کمال ہیں؟"

اس نے کما۔ "صاحب نے انتظار کرنے کو کما ہے گر آدھا گھنٹا گزر چکا ہے۔ پتا

دوجار کرنے کے لیے اسے وہاں شیں لے جاؤ کے اور خود وہاں جانے کی ناوانی نہیں کرو سے\_"

"تم ایک دانش مند بزرگ کی طرح بات کررہ ہو اپنا تعارف کراؤ۔"
"تعارف نام سے سیں ایھے کام سے ہو تا ہے۔ تم فرمان علی کو خفیہ ہاتھ کا
یا کمی خفید ایجنی کا کارندہ سمجھ رہے ہو۔ یہ تہاری غلطی ہے اور اگر وہ خفید ایجنی سے
تعلق رکھتا ہے تو تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ہائیڈ پارک میں خفید ایجنی کے درجنوں
کارندے فرمان کی حفاظت کے لیے اور تہیں موت کے کھاٹ اٹارنے کے لیے پہنچ چکے

"تم کیے جانتے ہو کہ میں فرمان سے ہائیڈ پارک میں ملاقات کرنے والا ہوں اور میرے ساتھ انیلا بھی ہوگ۔"

" دمیں تمهارے کی سوالوں کے جواب اس لیے نمیں دول گاکہ تم ایک محب وطن پاکستانی مواور ہم جرائم کی ونیا میں رہتے ہیں۔"

"آخر ابنی اصلیت بتا دی که تمهارا تعلق جرائم پیشه افراد سے ہے۔ ہماری ہائیڈ پارک میں ملاقات کرنے والی بات صرف وہی جان سکتا ہے جو فرمان کے ساتھ رہتا ہے۔ تم مراد چنگیزی ہو؟"

" بجھے کوئی سانام بھی دے دو گراس بات کا یقین کرلو کہ کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں ہم تمہارے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن تمہاری جان سے کھیل کر اپنے وطن کو نقصان پنجانے والی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔"

"ای لیے فرمان میرا کام تمام کرنے بائیڈ پارک میں مانا جاہتا ہے۔"

ید کمه کر وه تعقید لگانے لگا۔ مراد نے کما۔ "تمهاری طُرح فرمان بھی غلط فنمی میں ا جتاا ہے۔ میں تم دونوں کی غلط فہاں........"

وہ کہتے کہتے رک گیا۔ دو سری طرف سے قبقے رکنے کے باعث پا چلا کہ امیر حمزہ فون بند کر دیا ہے۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کئے 'رابطہ ہونے پر اسے مخاطب کیا۔ وہ بولا ''خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرد۔ اگر تم اور فرمان سیچ ہو' مسلمان ہو' پاکستانی ہو تو جو لفافہ لے گئے ہو' اسے واپس لے آؤ۔ زبان سے نہیں' عمل سے سچائی ٹابت کرد۔ دیٹس آل۔''

ید کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ انیلا نے کہا۔ "کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمان نے تہیں چینج کیا ہے اور یہ مراد تم سے محبت اور دوستی جنا رہا ہے۔ کیاان کی چالیں سمجھ اند چر گری نه 160 نه (مدروم) ما azzamm@yahoo.co چر نگری نه 161 نه (حصد دومً)

نہیں کب واپس آئیں مے؟"

"ہم نے جزل اسٹور کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر حلاش کیا گروہ نظر نہیں ا آئے۔ اب تو ڈیڑھ گھٹا گزر چکا ہے۔ وہ جزل اسٹور کے پچھلے رائے کہیں گئے ہوں سے۔"

مراد چنگیزی نے فورا ہی اپنی جگہ سے اٹھ کرفون بند کرتے ہوئے کما۔ "او فدایا! فرمان ضرور بائیڈ یارک کیا ہوگا۔"

اکرام شاہ نے اپنے تمام ذرائع افتیار کر کے بیہ ثابت کرنا جاہا کہ مراد علی اور تابانی وہشت گرد نہیں بلکہ اس کے معزز ممان ہیں۔

اکرام شاہ نے اپنے پارٹی لیڈر کاشف آگبر کو دھمکی دی تھی کہ مراد اور تابانی پر سے
الزابات ختم نہ کیے گئے تو وہ نیک بخت کی پارٹی بیں چلا جائے گا۔ کاشف اگبر نے اپنے
مشیروں اور وکیلوں کے ذریعے پولیس اور انٹیلی جنس والوں کو الزام دیا کہ انہوں نے
اکرام شاہ جیسے ایم این اے کے گھر کسی وارنٹ کے بغیر چھاپہ مارا تھا اور جشید نامی ایک
الیسے جوان سراغ رساں کے ذریعے کو تھی ہیں تھس کر ضروری دستاویزات کے علاوہ
لاکھوں روپے کے زیورات اور نقذی لے گئے تھے 'بیر سب پچھ ذاتی دشنی کی بناء پر کیا گیا

ذاتی دشمنی میہ تھی کہ جشید 'ایم این اے کی چھوٹی بیٹی فری سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ منظور نہ کرنے کے باعث وہ دسٹمن بن گیا۔ اس نے اجانک پولیس کارروائی کرکے اکرام شاہ کے معزز معمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا اسلحہ اور بم برآ مدکیے۔ یہ ساری کارروائی یک طرفہ ہوئی۔

اس کیس کا کرور پہلویہ تھا کہ انٹیلی جنس ؤیپار ٹمنٹ بیں جشید نیر تربیت تھا۔
تربیت کے دوران میں اس کی کارکردگی بیشہ عمدہ ربی تھی۔ اس لیے ڈائر یکٹر جزل کے تھم پر جشید کی راہنمائی میں اکرام شاہ کی کو تھی پر کارروائی کی گئی تھی۔ جبکہ جشید کو کسی برے یا چھوٹے عمدے پر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ چار ماہ بعد تربیت کی تحکیل کے بعد اسے کوئی عمدہ ملنے والا تھا۔ اس خلاف اصول عمل کو جشید اور اکرام شاہ کی دھمنی کا رنگ دے کرکیس کو کمزور بتایا جانے لگا۔

ان تمام پولیس اور انٹملی جنس والوں پر عتاب نازل ہونے والا تھا۔ سی کوٹرانسفر کر دیا جاتا اور سس کو ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا اور وہ دونوں دہشت گرد مراد اور تابانی باعزت طور پر بری کر دیئے جاتے۔

اس وفت ایک چان چلی گئی۔ ان دونوں کو مجرم ثابت کرنا لازی ہو گیا تھا۔ اس لیے ایسی چال چلی گئی کہ مراد حوالات سے فرار ہوگیا۔ تمام تھانوں میں اس کے فرار ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اعلیٰ افسران کو تسلیال دی جاتی رہیں کہ مفرور مراد کا تعاقب کیا جا رہا ہے پھر بردی دیر تک مجس پیدا کرتے رہنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ کاؤنٹر فائرنگ میں مراد کے بیا ایسی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اس لیے مجبور ہو کر مراد کو بھی گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے۔

جب سیاہی کی لاش شہر کے تھانے میں لائی گئی تو اکرام شاہ کا سر جھک گیا۔ جس مراد
کو وہ بچانا جاہتا تھا' وہ مجرم ثابت ہو گیا اور جشید کے تھم پر سیاہیوں نے مراد کے دونوں
گھٹنوں اور ٹانگوں پر اتن گولیاں برسائی تھیں کہ اس کا آدھا دھڑ نینچ سے مُردہ ہو چکا تھا
اور آدھا دھڑ اوپر سے ابھی زندہ تھا۔ اسے اسپتال پنچایا گیا تھا۔ انٹیلی جنس کے ڈی جی نے
ڈاکٹروں سے کہا تھا کہ پوری محنت اور لگن سے آپریشن کیا جائے۔ اس زخمی کو مرنا نہیں

مراد الرام شاہ اپنے مقصد میں ناکام رہا تھا۔ ڈائریکٹر جزل نے سختی سے کما تھا کہ وہ مراد اور تابانی سے ملئے کے لیے اسپتال نہ جائے۔ وہاں اتنا سخت پہرہ لگایا گیا تھا کہ اکرام شاہ کسی پولیس والے کو رشوت دے کر بھی اپنے کسی بندے کو تابانی کے پاس نہیں بھیج سکتا

جشد یمی چاہتا تھا کہ تابانی کو اہمی مراد کے زخمی اور اپانی ہونے والی بات معلوم نہ ہو۔ اس کے کمرے میں ایک بھی اخبار نہیں جاتا تھا ورند اسے اخبار سے پتا چل جاتا کہ مراد فرار ہونے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر گر فقار ہو گیا ہے۔ ایمی خبر پڑھتے ہی تابانی اسپتال سے فرار ہو کر مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتا (کرتی)۔

لیڈی ڈاکٹر کا بھی مشورہ تھا کہ تابانی کو کم از کم ایک ہفتے تک اسپتال میں باقاعدہ زیرِ علاج رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کے کمرے سے ٹیلی فون کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ اکرام شاہ ایس سولت سے فائدہ اٹھا کر تابانی سے رابطہ کر سکتا تھا۔

مراد کے دونوں پیروں میں منی گولیاں پوست ہوئی تھیں۔ دونوں گھنوں میں اتنی گولیاں ماری گئی تھیں۔ آپریش کے دوران میں

انہیں جو ڑنا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کا متفقد فیصلہ تھا کہ گفتنوں کی تمام بڑیاں خارج کر کے آئی راڈ کے ذریعے مصنوعی بڑیوں کا جو ڑ لگایا جائے پھر گولیوں کا زہر بھی پھیلنے کا مسئلہ تھا۔ ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ دونوں گفتنوں کی طرف سے ٹانگیس کاٹ دی جائیں۔

زیادہ محنت سے بیچنے کے لیے تمام ڈاکٹراس کی دونوں ٹانگیں کاٹ رینا چاہتے تھے گر انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جنزل نے لیڈی سرجن آمنہ سے رجوع کیا اور کہا۔ "میں چاہتا ہوں کہ اس مجرم کی ٹانگیں نہ کافی جائیں۔"

آمند نے پوچھا۔ "آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے اس زخمی مجرم کی مختر ہسڑی بتائیں۔ اس کیس کو اچھی طرح سمجھ کرشاید میں کامیاب آپریشن کرسکوں۔"

آمنہ کو مراد کے علاوہ تابانی کی بھی ہسٹری بتائی گئی کیونکہ دونوں کی داستان حیات ایک دوسرے کے بغیر کمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تابانی کے بارے بیں سن کر آمنہ نے کہا۔ "یہ ایک نفیاتی کیس ہے۔ دہ ذہنی طور پر مرد..... اور جسمانی طور پر عورت ہے۔ اپنے مراد کے بچے کے لیے ایک مال ہے گمر مخالفین کے لیے خطرناک بلا ہے۔ ہسرطال آپریش کی تیاری کی جائے۔"

جب بھی آمنہ کو کسی اسپتال میں مشکل ترین آپریش کے لیے بلایا جاتا وہاں کے بوڑھے اور تجربہ کار ڈاکٹر ناگواری سے منہ بناتے تھے اور پیش گوئی کرتے تھے۔ "بید لیڈی ڈاکٹر بہت زیادہ خوش فنمی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اس بار ضرور ناکام ہو گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھیشہ کامیانی حاصل ہوتی رہے۔"

وہ آپریش آمنہ کے لیے واقعی ایک چینج تھا۔ کی طروں میں ٹوٹ کر تقسیم ہونے والی ہڈیوں کو جوڑ کر ان گشیوں کو پہلے کی طرح ممل کرنا ناممکن سالگا تھا۔ آمنہ نے بری محنت کی۔ ایک ایک دو دو دنوں کے وقفوں سے تین مرطوں میں آپریش کیا۔ اوپر سے پلاسٹرنگا کر ماتحت ڈاکٹروں اور نرسوں کو ہدایت دی کہ اس کے دونوں پیروں کو ران سے للاسٹرنگا کر ماتحت ڈاکٹروں اور نرسوں کو ہدایت دی کہ مراد انہیں ذرا بھی ہلا نہ سکے۔ وہ لے کرینچ مختوں تک اس طرح باندھ کر رکھا جائے کہ مراد انہیں ذرا بھی ہلا نہ سکے۔ وہ بارہ دنوں تک صبح و شام مراد کو اٹینڈ کرتی رہی۔ اس کی ذاتی توجہ کے باعث ایکسرے ربورٹ نے بایا کہ گھٹنوں کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں۔ اس توجہ سے علاج ہوتا رہا تو گھٹنے مغبوط ہو جائیں گے۔

آمند کے لیے بھی بیر ایک تجربہ تھا۔ اسے شبہ تھا کہ گھٹنے مضبوط تو ہو جائیں گے لیکن وہ کیا مرخمیں گے؟ کیا وہ اکڑوں بیٹھ سکے گا؟ بیہ بات رفتہ رفتہ معلوم ہونے والی تھی۔ تھی۔

یہ ایبا غیر معمولی آپریش تھا کہ اس کی شرت میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا۔
اخبارات کی ٹیر یو اور دوسرے میڈیاز کے ذریعے پاکستان سے باہر بھی اس کی لاکف ہسٹری اور غیر معمولی آپریش کا ذکر ہونے لگا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کرٹے والے بین الاقوامی شہرت کے حال ڈاکٹروں نے اور عالمی سطح کے بون اسپیشلٹ نے اس کی پذیرائی کی۔ اسے کئی ممالک میں موکوکیا گیا اور اس کی آمد پر طبی حوالوں سے بوے برے سیپنار کا اہتمام کیا گیا۔

بیرونی ممالک کے دورے سے واپسی بر اس نے مراد کو دیکھا۔ اس کے گھٹنوں سے پلاسٹر ہٹا دیا گیا تھا۔ اس حد تک کامیابی ہوئی تھی کہ گھٹنے مضبوط تو ہو گئے تھے لیکن جیسا کہ پہلے اندیشہ تھا' وہ اپنے گھٹنوں کی طرف سے پیروں کو شیس موڑ سکتا۔

مراد نے کہا۔ ''ڈاکٹر! میرا آوھا جسم مرچکا تھا۔ آپ نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ اگرچہ میں گھنوں کو موڑ نہیں سکتا ہوں لیکن ای طرح پیروں کو سیدھار کھ کر جینے کا عادی ہو حاؤں گا۔''

آمنہ نے اس کے شانے کو تھیک کر کہا۔ "میں بھی ادھورا علاج نہیں کرتی۔ اگر تم حوصلہ کرو گے تو میں چند ماہ بعد پھر آپریشن کروں گی پھرتم دونوں گٹنوں کو موڑ سکو گے۔" وہ خوش ہو کر بولا۔ "اوہ ڈاکٹر! مجھے آپ پر بھین ہے۔ میں آپ کی بہت شہرت من رہا ہوں اور بیہ بھی د کمیے رہا ہوں کہ آپ نے میرے مردہ پیروں میں جان پیدا کردی ہے۔ مجھی آزمائش کی گھڑی آئے گی تو یہ جان آپ پر نچھاور کردوں گا۔"

" مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پچھ اور چاہتی ہوں۔" "آپ جو جاہیں گی' میں وہی کروں گا۔"

آمنہ نے کہا۔ "میں ایک جوان بیلے کی ماں ہوں۔ یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی اولاد کو اپنی طرح مجرم ند بناؤ۔"

مراد کے سر جھکا لیا۔ آمنہ نے کہا۔ "مجھے تابانی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اورنہ اس سے بھی بین کہتی کہ اولاد کو اتنی عظمت دو کہ مال کا سر بھی نہ جھکے۔"

وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ "پتا نہیں اب مجھی تابانی سے مل سکوں گایا نہیں اور جب وہ میری اولاد کو جنم دے گاتو اس بچے کی صورت بھی نہیں دکھھ سکول گا۔ شاید اس وقت تک بھانسی پرچڑھ جاؤں۔"

و سے سات چوں پر پر چھ ہوں۔ "میں نے سنا ہے کہ وہ عورت کنم سے غصے میں آجاتی ہے اور ایسا کہنے والے کو ایا بیج بنا کرچھوڑ دیتی ہے۔" اندهير تگرئ \ 164 \ (صدادهم) aazzamm ( yahoo.co ( اندهير تگرئ \ 165 \ (صد دومَ) .

بائی دا دے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ اسپتال سے فرار ہو گا۔"
"یہ قانونی معاملات ہیں۔ ہم اپنے طور پر اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہیں اس
کیس میں آپ کو مراد کے آپریشن کے لیے لایا تھا۔ اب آپ کا کام ختم ہو چکا ہے۔"
"دنہیں آفیسرا میں کہہ چکی ہوں۔ ابھی مراد کا ایک آپریشن ضروری ہے۔"
"سوری میں مزید آپریشن کی اجازت نہیں دول گا۔"

آمنہ نے مشکرا کر کہا۔ ''میہ پولیس اسٹیشن اور انٹیلی جنس ڈیپار ٹمنٹ نہیں' اسپتال ہے۔ آپ ڈاکٹر کے فیطے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے بھر میں لیڈی سرجن آمنہ ہوں۔ میری مرضی کے خلاف میرے مریض کو قانون کاکوئی محافظ نہیں لے جاسکے گا۔'' آپ انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جزل کو چیلنج کر رہی ہیں۔''

"ابھی تو صرف باتیں ہیں۔ میں آپ مریض کو آپ زیر علاج رکھنے کے لیے انٹر نیشنل سوسائی آف ڈاکٹرز کو صرف ایک کال کروں گی توکیا آپ پھر کوئی جوابی کارروائی کر سکیں ہے؟"

ڈی جی نے مسکرا کر کما۔ ''ڈاکٹر! آپ قابلِ احترام ہیں۔ آپ نے ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مریض کو یہاں سے نمیں لے جاؤں گا۔''

"آپ مجھے قابل احترام کمہ رہے ہیں لیکن مجھے تابانی سے ملاقات کرنے کی اجازت اس دے رے۔"

> "وہ آپ کی مریضہ میرا مطلب ہے آپ کا مریض نہیں ہے۔" "کیا یمی وجہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟"

"آپ پہلے بھی تابانی سے ملنے کی فرمائش کر پھی ہیں۔ میں صاف اور سیدھی بات کہتا ہوں۔ آپ کی پہنچ صرف عالمی سطح کے معزز اکتا ہوں۔ آپ کی پہنچ صرف عالمی سطح کے معزز واکٹروں تک نمیں' عالمی سطح کے خطرناک مجرموں تک بھی ہے۔ آپ دم تو ژتے ہوئے مریضوں کو بھی زندگی کی طرف واپس لے آتی ہیں۔"

"كيا مرنے والوں كو زندگى دينا جرم ہے؟"

"دبی تو مشکل ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجرمہ نمیں کملا سکتیں۔ میرا خیال ہے.. آپ ونیا کی بہلی خاتون ہیں جو دنیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک ممام معزز ہستیوں اور تمام خطرناک مجرموں کے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر آپ نے تابانی کا کیس ہاتے میں لیا تو ہم بے بس ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تابانی کے سلسلے میں

"بال ذاكثرا كبھى اس سے سامنا ہو تواسے ميى ئاثر ديں كه آپ اسے مرد سمجھ رہى \_." \_"

"زیگی کے بعد اسے بھی موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ لبرٹی ہم بلاسٹنگ میں کئی ہے گناہ انسان مارے گئے ہیں۔ ایسا کر کے تم لوگوں نے کیا پایا؟ پہلے تم دونوں نے سوچا ہو گا کہ ایک دن سب کو مرنا ہے للغذا موت آئے گی تو دونوں گلے لگ کر مرجائیں گے لیکن اب تم دو نہیں ہو۔ تم دونوں نے آنے والے اس تیسرے کے بارے میں بھی سوچا تھا؟"

"نہیں ڈاکٹرا اتنی دور تک نہیں سوچا تھا۔ جھے جسے باپ بنے والے کو اب موت بھاری لگ رہی ہے۔ پتا نہیں اس مال بنے والے کے دل پر کیا گزر رہی ہو گی؟"

"کیا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی کرشمہ ہو جائے۔ تہیں اور آبائی کو ایک نی زندگی سل جائے تو تم اپنے بچے کے ساتھ شریفانہ اور پُرامن زندگی گزارو گے اور اپنے زندگی مل جائے تو تم اپنے ناؤ گے۔"

"بخدا ایسا خیال آتا ہے گھراپ آپ پر ہنسی آتی ہے۔ کانٹے بو کر پھول نہیں اگائے جائے۔ ہمیں اپنے برے انجام تک پنچنا ہے۔"

''کوئی ضروری نہیں ہے کہ انجام برا ہو۔ ارادے نیک ہوں گے تو انجام بدل جائے گا۔ اگر اپنے اندر کے ایمان کو زندہ کرتے رہو گے تو میں تم دونوں کو بچے کے ساتھ زندگی دول گی۔''

اس نے چونک کر آمنہ کو دیکھا۔ وہ بولی۔ "خدا کے بعد زندگی دینے والا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ " ہے۔ میں جس مریض کو ہاتھ لگاتی ہوں 'وہ زندہ گھرواپس جاتا ہے۔"

یہ کمہ کر وہ اس کے کمرے سے چلی گئی۔ مراد اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنا رہا۔ وہ کمرے سے نکل کرایک ڈاکٹر کے چیمبر میں آئی تو وہاں اٹیلی جنس کاڈی جی بیشا ہوا تھا اور کری کے قریب جمشید اٹینش کھڑا ہوا تھا۔ ڈی جی نے آمنہ سے بوچھا۔ "اب تو وہ پیروں پر کھڑا ہوسکتا ہے؟"

''ہاں گرسمارے کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس کے گھٹنوں کو مڑنا چاہیے۔ میں اور ایک ماہ تک کچھ ضروری اسٹری کروں گی جیراس کا آپریشن کروں گی۔''

"کیا پھر آپریشن کردگی؟ میرے منصوبے کے مطابق سے ضروری نہیں ہے۔ پولیس اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے کہ تابانی کو اسپتال سے لے جایا جا سکتا ہے۔ اب دہ کسی دن بھی وہاں سے فرار ہوگی۔"

"ہو گی نہیں ہو گا۔ پلیز آپ تابانی کی نفسیات کو سمجھ کراسے مرد ہی سمجھا کریں۔

> آپریش کا کوئی مسئلہ نمیں ہے۔ اس لیے وہاں آپ کی ضرورت نمیں ہے۔" آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ "آپ بھول رہے ہیں کہ تابانی کی جنس تبدیل ہوئی ہے۔ وہ مرد سے عورت بنا ہے ایسے کیس میں زیگل کے وقت آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ دعا کریں' آپریشن پیچیدہ نہ ہو۔ اگر پیچیدہ ہوا تو میں پہنچ جاؤں گی۔" "میں سمجھتا ہوں' ایسا وقت نہیں آئے گا۔"

ڈی جی نے کری سے اٹھ کر جشید سے کما۔ "چلو۔ مراد ان کا مریض ہے۔ ان کی مرضی کے مطابق اسے یہاں رہنے دو۔ جب یہ مراد کو استال سے ڈسچارج کریں گی تو ہم اسے پولیس کسٹڈی میں پہنچادیں گے۔"

ڈی جی ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے پھر آمنہ کو سلام کر کے جشید کے ساتھ کمرے سے باہر آیا پھر بولا۔ "میں نمیں جانتا تھا کہ یہ مراد کا ایک اور آپریشن کرے گی۔ اس طرح اسے اور دو تین ماہ تک یمال رکھے گی۔ تم ایک کام کرو۔ مراد کے کے کمرے میں........ ڈیکٹو آلات چھپا کر رکھوا دو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مراد سے کن موضوعات پر گفتگو کرتی ہے۔"

"میں ڈیکٹو ........ آلے وہاں رکھوا دول گا۔ مجھے بھی ڈاکٹر آمنہ پر شبہ ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے مراد کو وزٹ کرنے گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر کی حیثیت سے مراد کو وزٹ کرنے گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر کرف چیمبر میں بتا چلا کہ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس ہے۔ آمنہ جیسی مصروف ڈاکٹر صرف ایک مجرم مریض کے ساتھ اتنا دفت کیوں ضائع کرتی ہے۔"

"آئده ہمیں ڈیکٹو ..... آئے سے معلوم ہو جائے گا۔"

وہ باتیں کرتے ہوئے اسپتال سے باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر کے چیمبر میں بیٹھی ہوئی آمنہ سوچ رہی تھی' ڈائر یکٹر جنرل استے لقین سے کیوں کمہ رہا تھا کہ تابانی اسپتال سے فرار ہو گا؟

اس كے سامنے بيشے ہوئے ۋاكٹرنے كما۔ "آپ كى مخصيت بدى باد قار ہے۔ آپ كى مخصيت بدى باد قار ہے۔ آپ كے چرے 'آواز اور لہج سے ايما رعب اور دبدبہ ظاہر ہوتا ہے كہ ۋائر كيلئر جزل جيسے لوگ آپ كے سامنے بول نہيں پاتے۔"

آمند نے کہا۔ "انسان سیا اور کھرا ہو اور اس کے اعمال ایٹھے اور مشحکم ہوں تو اس کی شخصیت خود ہی باد قار بنتی جاتی ہے۔"

"اس ملک کے اکابرین اور قانون کے تمام اعلیٰ عمدے دار جانتے ہیں کہ آپ ڈیل رول لیے کرتی ہیں۔ ساری دنیا میں نیک نام بھی ہیں اور زندگی و موت سے لڑنے والے

مجرموں کو زندگی کی طرف واپس لانے اور انہیں تحفظ دینے کے سلسلے میں بدنام مھی ہیں اور اپنے ایسے عمل کو قانونی حیثیت دے دیتی ہیں۔"

' میں نے جب بھی کسی خطرناک مجرم کا آپریش کیا اسے زندگی دی۔ وہ بھی میرے پاک وطن میں تخریبی کارروائی کے لیے دوبارہ نہیں آیا۔ میں ان سے آپریش کا میں معاوضہ لیتی ہوں۔ وہ صحت یاب ہوتے ہی میرے وطن کی منی کو سلام کر کے جاتے ہیں کھرلوٹ کر نہیں آتے۔"

''بو آر سو گریٹ ڈاکٹرہ ہم سب آپ کو سلام کرتے ہیں۔'' ایک نرس نے آکر کھا۔ ''ڈاکٹر! دس نمبر کے مریض کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ پلیزاسے انٹینڈ کریں۔''

ڈاکٹر فوراً ہی اٹھ کر آمنہ کو سلام کرتے ہوئے نرس کے ساتھ چلا گیا۔ آمنہ چند لمحوں تک سوچتی رہی پھراس نے ڈاکٹر کی میز کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر گاڈ فادر ہاشم جان کے نمبرڈا کل کیے۔ ، محد جان کے نمبرڈا کل کیے۔ ، محدد معدد میں معدد ہے۔

رابطہ ہونے پر آمنہ کی آواز سنتے ہی ہاشم جان نے پوچھا۔ "باجی! آپ نے مجھے یاو اے۔ آپ خریت سے ہیں نا؟" سے در مصنع میچ مرد میں

کیا ہے۔ آپ خریت سے ہیں نا؟" تعمید معمود مل اللہ اللہ اللہ اللہ معمد ما وی اللہ اللہ اللہ معلوم ہے؟" اللہ کا کیس معلوم ہے؟"

"اس سلیلے میں کم جانتا ہوں۔ آپ اس کیس میں ولچینی کے ربی ہیں تو بوری

"میری پیاری باتی! بس اتنی سی بات ہے؟ وہ زندہ بھی رہے گا اور سلامت بھی۔ آپ کے تھم کی تغیل ہوگ۔" آمنہ نے رئیبیور رکھ دیا۔

شام کو چار بیج ایک نرس نے تابانی کے کمرے میں آکر پھولوں کا ایک بیج اے دے کرکھا۔ "بید انٹیلی جنس کے ڈائر یکٹر جزل نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔"

چاہتے ہو تو بتاؤ' مراد کاعلاج کس اسپتال میں ہو رہا ہے؟"

وی جی نے کہا۔ ''کوئی کارنامہ دکھایا جائے تو انعام ملتا ہے۔ اپنے پیا سے ملنا چاہتی ہو۔ سوری۔ ''چاہتے'' ہو تو اسے تلاش کرو۔ وہ اسی شہر کے ایک اسپتال میں ہے۔''
''یہاں اسپتال کے اندر اور باہر مسلح پولیس کا سخت پہرا لگا کر کہتے ہو کہ میں مراد کو تلاش کرنے جاؤں۔ فار یور کائڈ انفار میشن میں ایک ایک کو موت کے گھاٹ اٹار کر یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن مراد کو ڈھونڈ نے میں وقت گئے گا۔ صرف اس اسپتال کا نام بنا دو پھر دکھو میں یہاں سے کہتے جاؤں گا؟''

دمیں تہیں ایتال سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ یہاں تم پر کوئی گوئی نہیں چلائے گا۔ تہیں صرف آدھے گھنٹے بعد پوری بولیس فورس تہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ جس اسپتال میں مراد ہے وہاں بھی تہیں گرفار کیا جا سکتے گا۔ "

تابانی نے پچھ سوچ کر کما۔ "ہم نے تربیتی کیپ میں بہت پچھ سکھا ہے۔ تمہاری سے بچکانہ پلاننگ سمجھ میں آگئی ہے۔ تم نے مراد کو بھی فرار ہونے کا موقع دے کر اسے زخمی کیا ہو گا۔ جبکہ یولیس مقابلے کا نام دے کر مجرم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔"

" اس کے دونوں بیروں کو گولیوں سے جمعی بدترین سزا دینا چاہتے تھے۔ اس کے دونوں بیروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا اور گھٹنے کی ہڈی کو ایسا چکنا نچور کیا تھا کہ اس کا آدھا جسم بیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا کیکن ایک عالمی شمرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جو گھٹنے مجھی خابت و سالم نہیں ہو سکتے تھے' ان کی ہڈیوں کو جو ڑ کر اسے کھڑے ہونے اور چلنے کے قابل بنا دیا ہے۔

" من من مراد کو فرار ہونے کا موقع دے کر اسے ایک مجرم ثابت کر دیا ہے۔ اب مجمع میں مفرور ثابت کر دیا ہے۔ اب مجھے بھی مفرور ثابت کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کی رہائی دے رہے ہو۔ جبکہ مراد تک آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ اسپتال کے باہر جاتے ہی مجھ پر گولیاں برسائی جائیں گی۔"

'''تم اس سے عشق کرتی ہو۔ میرا مطلب ہے کرتے ہو' و ہائق تک چنچنے کے لیے رہ مول لو۔''

ودهیں تو مراد بک ضرور سینچوں گا مگر ذرا موجودہ طالت پر سور کر اول پھر تم سے رہائی جاہوں گا۔"

"شام كے پانچ بجنے والے ہيں۔ تم آج رات بارہ بج تك جب بھى اسپتال سے جانا

ابانی نے اس بلے کو لے کر کما۔ "اس ڈی جی سے کمو۔ آئندہ پھول نہ جیجیں۔ صرف ایک پرچی پر یہ لکھ کر جھیج دیں کہ میرا مراد کس جیل میں ہے؟"

نرس جُلِی گئی۔ وہ بجے ایک پرانے اخبار میں آدھالپٹا ہوا تھا۔ تابانی نے اخبار کو بکے سے الگ کرنے کے لیے اسے ہاتھ لگائے ہوئے دیکھاتو ایک دم سے چونک کراٹھ بیشا۔ وہ ایک پرانا اخبار تھا' اس میں مراد کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ تصویر کے نیچ لکھا ہوا تھا۔ مجرم مراد علی نے حوالات سے فرار ہو کر پولیس مقابلے میں ایک سپاہی کو ہلاک کر دیا۔ جوابا پولیس نے گولیاں چلا کراسے بری طرح زخمی کردیا ہے۔ اب ایک اسپتال میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔

آبائی بسترے اتر کر چیختا ہوا دروازے پر آیا بھربولا۔ "میں مراد پر گولیاں چلانے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بتاؤ اسے کس اسپتال میں رکھا گیا ہے؟"

دروازے پر کھڑے ہوئے ساہیوں نے گئیں سیدھی کرلیں۔ ایک نے کہا۔ "تم دروازے سے باہر قدم رکھو گے تو تم پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ ہمیں سختی سے تھم دیا گیا ہے کہ دروازے سے باہر آتے ہی تہیں گولیوں سے چھلنی کردیا جائے۔"

تابانی سنے حقارت سے کہ ہوئی بھین سے ایسے کھلونوں سے کھیلتا آیا ہوں۔ اگر ابھی ڈی جی سے میری بات نہ کرائی گئی تو اس اسپتال میں قیامت برپا کر دول گا۔" نیرین نیرین دوتر کی دوتر کی دوتر کی میں میں میں میں میں اسپتال میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

ایک جونیر افسرنے آگر کہا۔ "تم کمرے میں آرام سے بیٹھو۔ ہنگامہ نہ کرو۔ ابھی یمال فون کنکشن دیا جارہا ہے۔ تم ڈی جی صاحب سے بات کر سکو گے۔"

وہ غصے سے پاؤں بختا ہوا بسرے سرے پر آکر بیٹھ گیا۔ دو طازم ایک ٹیلی فون سیٹ کے کر آئے۔ ایک نے ٹار ٹیلی فون سیٹ کے کر آئے۔ ایک نے تار ٹیلی فون سونچ سے شملک کرکے اس کاریسیور اٹھایا۔ سمی کے نمبرڈا ئل کرکے فون کو آزمایا پھرایک طازم نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر کھا۔ ''یہ کام کر رہا ہے۔ آپ بات کر سکتے ہیں۔''

دونوں ملازم چلے سی کئے۔ تابانی نے جونیئر افسرے کما۔ "ڈی جی سے رابطہ کراؤ۔ کم اُن ہری ایب۔"

جونیر افسرنے ریسیور اٹھا کرؤی جی سے رابطہ کیا پھر کہا۔ "سرا میں سمیل احمد بول رہا ہوں۔ تابانی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔"

جواب سننے سے پہلے ہی تابانی نے ریسیور اس سے چھین کراسے کان سے لگایا پھر کما۔ "باں میں تابانی ہوں۔ میرے یار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، وہ تہہیں بہت منگا پڑے گا۔ ڈاکٹرنے مجھے غصہ کرنے اور چینے چلانے سے منع کیا ہے۔ اگر مجھے پُرسکون رکھنا اندهر ممرى م 170 م (حصد والم) aazzamm ( yahoo.co (حصد والم)) م 171 م (حصد وومم)

وقت ہم میں سے کوئی مردائلی دکھانے کے لیے تہمارا چیلنج قبول کرے۔"

جمشید نے اپنے لباس کے اندر ہے ایک ربوالور نکال کر کما۔ "میڈیکل ربورث کے مطابق فی الحال حمیدیکل ربورث کے مطابق فی الحال حمیس کوئی پراہلم نہیں ہے۔ اس ربوالور کو دیکھو۔"

اس نے ربوالور کا چیمبروکھایا۔ چیمبرکے کسی بھی خانے میں گولی نہیں تھی۔ وہ بولا۔ "
دید ربوالور صبح تک خالی رکھوں گا۔ اس میں ایک بھی گولی نہیں رہے گی۔ تمہیں اپنے ناقابلِ فکست فائٹر ہونے پر ناز ہے۔ میں صبح سے پہلے اپنے ان دو خالی ہاتھوں سے تمہارا علیہ بگاڑتا ہوا آبنی سلاخوں کے پیچے بند کروں گا۔ وش یو بیٹر لک۔"

وہ ربوالور کو لباس کے اندر رکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ تابانی بری حقارت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔

## ☆=====☆=====☆

کاشف اکبر غصے اور بے چینی سے مثمل رہا تھا۔ اس کا خاص مثیر اور صوبائی پارٹی کا لیڈر رحمان چنا ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ نازاں کا باپ وڈیرا کمال صالح اور اس کا بیٹا جمال صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کاشف اکبر نے شلتے شلتے شکتے رک کر رحمان چنا کو دیکھا پھر کما۔ ''آپ صرف ہمارے صوبائی پارٹی لیڈر نہیں بلکہ اس صوبے کے بے تاج بادشاہ بیں۔ یمال کے تمام اہم علاقے آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ پولیس ہے' انتظامیہ ہے' ڈاکو بیں اور پھارے دار وغیرہ سب ہی آپ کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اتنی قوت' افقیارات بیں اور دسائل رکھنے کے باوجود صرف ایک مخص' صرف ایک راجہ نواز آپ کی گرفت میں اور وسائل رکھنے کے باوجود صرف ایک مخص' صرف ایک راجہ نواز آپ کی گرفت میں نہیں۔ اور دسائل رکھنے کے باوجود صرف ایک میں ایک راجہ نواز آپ کی گرفت میں نہیں۔ اور دسائل رکھنے کے باوجود صرف ایک میں ایک راجہ نواز آپ کی گرفت میں

ر حمان چنانے کہا۔ "سندھ کے بہاڑی ولدلی علاقے اور تھنے جنگلات ایسے ہیں کہ ایک محص کہیں بھی میینوں چھپ کررہ سکتا ہے۔"

وڈر اکمال صالح نے کما۔ "وہ ایک نہیں ہے اشانسیں ہے۔ میری بیٹی نازاں اس کے ساتھ ہے۔ راجہ نواز جہنم میں جائے۔ میری بیٹی تو جھے مانی چاہیے۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ ''سائیں! آپ کی بٹی ضرور ملے گ۔ آپ میری مصروفیات کو سیحتے ہیں۔ میں ایک دن کے لیے یہاں آیا تھا لیکن نازاں کی خاطر چار ونوں سے ہوں۔''
مشیر نے کہا۔ ''آپ وڈیرے سائیں اور ان کی بٹی کی محبت میں بہت بڑا سیای نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے۔ لندن سے ہماری ایجنسی کے سیکرٹری نے رپورٹ دی ہے کہ نیک بخت لندن سے امریکا گیا تھا۔ وہاں سے کوئی بڑا کبم کھیل کر پھرلندن واپس آگیا ہے۔ وہاں اس کی بڑی پُراسرار مصروفیات ہیں۔ ہمارے آدی

چاہو گے، تہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے بعد پھر سخت بہرا نگا دیا جائے گا اور تم مجھی مراد سے نہیں مل سکو گ۔"

وہ غصے سے جیخ کر بولا۔ "سکوں گی نہیں سکوں گا۔ تم مجھے طیش دلانے کے لیے شروع سے گفتگو کے دوران میں مجھے عورت کمہ کر مرد کہتے رہے ہو۔ کوئی بات نہیں' ابھی حراست میں ہوں۔ یہال سے نکلنے کے بعد تہیں مردانگی دکھاؤں گا۔"

اس نے ریبیور رکھ دیا۔ کمرے کے کھلے ہوئے درواذے کی طرف دیکھنے اور سوچنے لگا پھراس نے دروازے کے پاس آگر دیکھا۔ اب وہاں کوئی مسلح سابی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کے باہر آگر دور تک کوریڈور میں دیکھا۔ ایک بھی سابی نظر نہیں آرہا تھا۔ اس نے کمرے میں آگر دورانے کو اندر سے بند کر دیا پھر ٹملی فون کے پاس بیٹھ کر اس نے کمرے میں آگر دروازے کو اندر سے بند کر دیا پھر ٹملی فون کے پاس بیٹھ کر نیل کے نیٹھ سے چاقو سے اس فون کے ماؤتھ بیس اور کریڈل کے نچلے جھے کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر ایک سراغ رسال آلہ تھا' جس کے ذریعے اس فون پر ہونے والی گفتگو کمیں دو سری طرف سی جا سکتی تھی۔

اس نے آلے کو وہاں سے نگال کر ٹیلی فون سیٹ کو پہلے کی طرح جوڑ دیا اور اس آلے کو بستر کے نیچے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک سانی دی۔ اس نے دروازہ کھولا' سامنے جمشید کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کما۔ "ہماری پرانی جان پہچان ہے۔ تم نے بقینا مجھے یاد رکھا ہو گا۔"

تابانی نے کہا۔ "حتمیں کیے بھول سکتا ہوں۔ ہماری تابی کے تم ہی ذہے وار ہو۔"
"جابی تم نے دیکھی کہاں ہے۔ اب دیکھو گے۔ حمیس یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ
اب سے رات بارہ بج تک اسپتال کے اندر اور باہر کوئی سپاہی نہیں رہے گا۔ موقع سے
فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کے بعد تمہارے لیے رہائی ناممکن ہو جائے گی۔"

"اور کچھ کمنا چاہتے ہو؟"

"ہاں جب تہمیں اور مراد کو گرفتار کر کے تھانے لایا گیا تھا تو تم نے ہمارے ایک افسر پر جوڈو کرائے کا داؤ آزما کر دور پھینک دیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ تمہیں عورت کہنے والا کوئی مرد کا بچہ ہے تو ایک ایک کر کے سامنے آئے لیکن میں نے تمام افسران اور سپاہیوں کو ردک دیا تھا۔"

"تم نے یہ مرانی کیوں کی تھی؟"

"اس کیے کہ اس وقت تم حمل طاہر ہونے کے پراہکم میں تھے۔ لیڈی ڈاکٹر تمہارے لیے اسپتال میں داخل ہونے کی سفارش کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے اندهير گري شه 173 شه (حصد دوتم) aazzamm@yahoo.com دهير گري شه 173 شه (حصد دوتم)

کی خبر جلد ہی سناؤں گا۔"

فون کی گھنٹی بیجنے گئی۔ رحمان چنانے رہیدور اٹھاکر پوچھا۔ "بیلو کون؟"
"حضور! میں آپ کا خادم بلڑی شاہ کریم کے تھانے سے بول رہا ہوں۔ آپ کو خوش خبری سناتا ہوں۔ وہ راجہ نواز گر فتار ہوگیا ہے 'اس کے ساتھ نازاں بھی ہے۔"
رحمان چنانے خوشی سے چیخ کر بولا۔ "کیا بچ کمہ رہے ہو؟ راجہ نواز گر فتار ہوگیا ہے؟ اوگاؤ! مجھے یقین نہیں آرہا۔"

"یہ بھین نہ آنے والی خبرہے۔ آپ تھانے دار سے تصدیق کرلیں۔" چند سیکنڈ بعد تھانے دار کی آواز سائی دی۔ اس نے کہا۔ "سر! میں تو کاشف اکبر صاحب کا تابع دار ہوں۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے دور میں مجھے یہاں تھانے دار لگوایا تھا۔ میں انسیکڑ غلام رسول ہوں۔"

ر حمان چنانے کہا۔ "جسٹ اے منٹ!"

پھر اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر سے کہا۔ "سر! اپنے دورِ حکومت میں آپ نے ایک شخص غلام رسول کو ہلزی شاہ کریم کے تھانے میں انسپکٹر کا عمدہ دلایا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟"

کاشف اکبر نے تھوڑی دیر سوپینے کے بعد کما۔ ''ہم اقتدار میں رہ کر ہزاروں افراد کو الی چھوٹی چھوٹی نوکریاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ بندہ بھی ہمارے احسان مندوں میں سے ہوگا۔ کیا واقعی اس نے راجہ نواز کو گرفتار کیا ہے؟''

"ہمارے ایک مخبر کا میں وعویٰ ہے۔ میں نے تھانے دار سے بوری بات نہیں کی ہے۔ کیا آپ بات کریں گے؟"

"میں ایسے چھوٹے لوگوں سے کیا بات کروں۔ آپ اس کینے کی گر فاری کی تصدیق یں۔"

رحمان چنانے فون پر پوچھا۔ "کیا یہ چے ہے کہ راجہ نواز گرفتار ہوچکا ہے؟ اور کیا نازاں اس کے ساتھ ہے؟"

"وحضور! بالكل سي به ليكن ميس في دستمن بن كرانهيس حوالات ميس نهيس اي گهر ميس مهمان بناكر پناه دى ب- راجه كو بورا يقين دلايا ب كه آپ حضرات كو ان كى يمال موجودگى كاپتانهيس چلے گا-"

"بیہ تو تم نے بہت ہی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ راجہ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے تک مطمئن رہے گا۔ کاشف اکبر صاحب تہمیں بہت انعام دیں گے اور تہماری

وہاں نیک بخت کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں یا رہے ہیں۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ ''وڑ یا سائیں سے میری برسوں کی دوستی ہے۔ میں دوست اور اس کی بیٹی کی خاطر سیاست کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب تک نازاں سال نہیں لائی جائے گی' میں سائیں کو چھوڑ کر تہیں نہیں جاؤل گا۔''

وڈرا کمال صالح نے صوفے سے اٹھ کر بردی عقیدت سے کاشف اکبر کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر کہا۔ "مجھے آپ کی دوستی پر فخرہے۔ آپ میری پریشانی نہیں دیکھ سکتے، میں بھی آپ کو نقصان پنچانے والی بات نہیں کروں گا اور سیاست تو ہم وڈیروں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیرہم اپنے اپنے علاقے کے حکمران بن کر نہیں رہ سکتے۔"

جمال صالح نے کہا۔ "آپ میری بمن کی خاطر صرف آپنا نہیں ہم سب کا نقصان کریں گے۔ رجمان چنا صاحب پوری کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ کو اسلام آباد اور لندن جانا چاہیے۔"

کاشف اکبر' نازاں کے لیے پریشانی ظاہر کر تا رہا اور دونوں باپ بیٹے ضد کرتے رہے کہ کاشف اکبر کو صرف سیاست پر توجہ دینا چاہیے۔ اس طرح ان سب کے درمیان ایک سیمنے تک بحث ہوتی رہی پھر کاشف اکبر نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ ''آپ سب اس قدر مجور کر رہے ہیں تو میں ابھی شام کی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔''

پھران کے درمیان تھوڑی دیر تک یہ منصوبہ بنتا رہاکہ آئندہ کس طرح نازال اور راجہ نواز کو ٹریپ کیا جائے گا۔ وڈیرا کمال صالح اور اس کا بیٹا جمال صالح نے منصوبے سے مطمئن ہو کرکاشف اکبر سے ملکے مل کرچلے گئے۔

ان کے جانے کے بعد کاشف اکبرنے اظمینان کی گری سانس لے کر کہا۔ "میہ باپ بیٹے تو کمبل بن گئے تھے۔ خدا کاشکر ہے۔ میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔"

مشیر نے کما۔ "ان باپ بیٹے کو آئندہ مطمئن کرنے کے لیے نازال کو یہال زندہ میں لانا چاہیے ورند وہ آپ کے خلاف بہت زہرا گلے گا۔"

"سیاست میں رہ کر خسین عورتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نازال کا غضب ناک حسن دیکھ کر میں دیوانہ ہوگیا تھا۔ اب وہ حسینہ علق میں ہڈی کی طرح کھنس گئ ہے۔ چنا صاحب! آپ میرے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی طرح نازال کو ہلاک کرا دیں۔ وہ زندہ رہے گی تو صوبائی اور قوی اسمبلیوں سے ہمارے چھ ارکان کم ہوجائس گے۔ "

ر حمان چنانے کما۔ "آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں نازاں اور راجہ نواز کی ہلاکت

کٹری دے دو۔"

ملازم نے عرض کیا۔ "سائیں کا درجہ اونچا رہے۔ میں نے آپ سے دس ہزار روپ قرض مائلے تھے۔ آپ کی مربانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی گھروالی وہیں شاہ کیور سے لاؤں گا۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ "پہلے میہ کام کرد پھر شادی کے لئے چلے جانا تہیں روپے مل ہائیں گے۔"

وہ ملازم دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر الٹے پاؤں چلتا ہوا سیکرٹری کے ساتھ چلاگیا۔ کاشف اکبر نے کما۔ ''ایک بار ایک شکاری دوست نے جھے سے کما تھا کہ اس نے ایک بہت ہی خونخوار شیر کو اپنی بندوق سے ہلاک کیا تھا۔ اس شیر کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اپنی آ تھوں سے دیکھ کراسے کی منٹ تک یقین نہیں آیا کہ وہ مر چکا ہے۔ جھے بھی بے چینی می ہے۔ پتانہیں راجہ نواز مارا جائے گایا نہیں؟"

''سائیں! تھانے دار نے اس شیر کو معمان خانے کے پنجرے میں رکھا ہے۔ موت اس کا مقدر بن چکی ہے۔"

"وچنا صاحب! اس ملازم کو تھم دیں ' راستے میں کہیں آرام نہ کرے۔ کل صبح تک یماں آگر آپ کو رپورٹ دے اور ان کی لاشوں کی تصویریں دکھائے۔ میں کل صبح...... اسلام آبادیس آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ "

ر حمان چنا لماذم کو حکم دینے کے لئے سیرٹری کے دفتری کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی در بعد لندن سے اس کی ایجسی کے لیڈر نے مخاطب کیا۔ "سراایک چونکا دینے والی خبرسنا رہا ہوں۔ نیک بخت سے تعلق رکھنے والی انبلا بانو جو پاکستان میں قتل کردی گئی تھی وہ ذندہ ہے اور لندن میں ہے۔ "

کاشف اکبر نے فون کے واکڈ اسپیکر کو آن کیا۔ ٹاکہ مثیر س سکے پھر جرانی سے پوچھا۔ "بد کسے مکن ہے، جو انبلا سال مرچکی تھی، وہ لندن میں زندہ کسے ہوگئی ہے؟ کہیں تمہاری آئکھیں دھوکا تو نہیں کھارہی ہیں؟"

"نو سرا ہمارے کئی پارٹی ورکز نے اسے اپنی آگھوں سے دیکھا ہے۔ آپ پاکستان میں نیک بخت کے خلاف ممم چلا رہے تھے کہ اس نے اسکینڈل کو ختم کرنے کے لئے انبلا کو ختم کرا دیا۔ شاید کل سے "انبلا اِن لندن" اور "انبلا پلیز ڈیل رول" جیسے عوانات سے خبریں شائع ہوں گی۔"

"اس کا مطلب ہے' نیک بخت کے خلاف جاری زبردست مہم ناکام ہو جائے گی۔ یہ

رق کے لیے سفارش بھی کریں گے۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ ''چنا صاحب! اپنے آدمیوں کو اتنی دور سیمینے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی نازاں کو یمال نہیں لانا ہے۔ راجہ کو پہلی فرصت میں ختم کردیتا چاہیے۔ وہ تھانے دار ان دونوں کو گولی مار کران کی لاشوں کو جنگل میں پھتکوا سکتا ہے۔''

پنانے فون پر کما۔ "غلام رسول! کیاتم اور تمهارے سپاہی ان دونوں کو ہلاک نہیں استہج"

" کر سکتے ہیں حضور! لیکن ........."

"لین ویکن نہیں۔ کی بات کرو۔ ہمارا ایک آدمی اس کام کے عوض آج ہی ایک لاکھ روپے تمہارے لیے لائے گا۔ ان لاشوں کو اپنی آئھوں سے دیکھے گا۔ ان کی تصویریں اتار کر ہمیں لاکر دکھائے گا۔ سودا یکا کرو۔"

"سودا تو برابر کے لوگوں میں ہوا کرتا ہے۔ ہم تو آپ کے نوکر ہیں۔ آپ نے تھم دیا ہے۔ سمجھیں کہ ان کی سانسیں پوری ہو پی ہیں۔ آپ کے آدمی کو ان دونول لاشول کی درجنوں تصوریں مل جائیں گی لیکن آپ اپنے بندے کو آج رات تک پینچنے کا تھم دیں۔ وہ دیر کرے گا تو لاشیں متعفن ہوں گی۔ انہیں جلد سے جلد کہیں دفن کرنا ضروری ہے۔"

"ابھی گیارہ بیج ہیں۔ اسے روانہ کیا جا رہا ہے ' وہ رات کے آٹھ یا تو بیج تک وہاں پہنچ جائے گا۔"

ر حمان چنانے فون بند کرکے ایک ملازم کو بلایا۔ اس سے پوچھا۔ "مم ہلڑی شاہ کریم کے قریب رہتے ہو۔"

وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ''جی سائیں! شاہ کپور میں رہتا تھا۔ ہلڑی شاہ کریم کا ایک ایک علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے۔''

"تم موٹر سائکل پر ابھی ایک لاکھ روپے لے کر وہاں کے تھانے دار غلام رسول کے پاس جاؤ۔ وہ رقم اسے دے کر کچھ تصویریں لے آؤ۔ نازل اور راجہ نواز کی لاشیں بھی اپنی آئکھول سے دکھ کر آنا۔"

" بيه نازال اور راجه كون بين سائين؟"

''کوئی بھی ہیں۔ تم ان کی لاشول کو آگھوں سے دیکھو اور ان کی تصوریں لے آؤ۔''

كاشف اكبرن ايخ سيرررى سے كما- "اسے بوے نوٹوں والى ايك لاكھ رويے كى

اندهر مگری نی نیم 176 نیم (حصد دو کم) aazzamm@yahoo.co اندهیر مگری نیم 177 نیم (حصد دو کم)

مسٹری سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔"

"سرایہ تو بھینی بات ہے کہ نیک بخت اس حسینہ سے پیچھا چھٹرانا چاہتا ہے۔ اس نے مرڈر کی بھی کوشش کی ہوگی لیکن امیر حمزہ نے اسے بچالیا ہے۔"

اس نے چونک کر پوچھا۔ "امیر حمزہ؟"

"جی ہاں۔ وہ بھی لندن میں ہے۔ ہم نے ایک رات اسے انیلا کے ساتھ فائیو اسٹار ہوٹل میں دیکھا تھا۔ جب وہ ہوٹل سے جانے لگے تو ہم نے اس کا تعاقب بھی کیا تھا لیکن اس کے خفیہ محافظوں نے ہماری کار کے ایک پہنے کو برسٹ کردیا۔"

کاشف اکبرنے کما۔ "یہ خبریں اس حد ننگ میرے لئے اطمینان بخش ہیں کہ امیر حزہ پاکتان میں نہیں ہے اور وہ مجھے نظرانداز کرکے نیک بخت کے پیچھے پڑگیا ہے۔ وہ نیک بخت کے ساتھ الجھارہے گاتو میرا بھلا ہوگا۔"

"سر! ایک اور مزے کی خبرہے۔ وہ نیک بخت سے شاید اس لئے الجھ رہا ہے کہ وہ انبلا پر عاشق ہو گیاہے۔"

'' یہ کیا بکواس ہے؟ امیر حمزہ جیسا شجیدہ' خشک اور پھر جیسا آدمی تبھی عشق و محبت کے چکر میں نہیں بڑے گا۔''

'' رپڑچکا ہے منز! انیلا کے حسن و شباب نے اس پھر کو بگھلا دیا۔ انیلا لندن میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔"

"اگر الیا ہے تو زبردست خبربن عتی ہے۔ ٹرائی اینگل آف لو (عشق کا کون) نیک بخت ، انبلا اور امیر حمزہ کی بخت سے انبلا کو بخت ، انبلا کو بخت سے انبلا کو بھین رہا ہے۔ ایک کارٹون شائع کرایا جائے کہ دو کتے ایک ہڈی کے لئے لڑ رہے ہیں اور الیا کارٹون نبھی بنایا جائے کہ نیک بخت انبلا کا ایک ہاتھ اپنی طرف تھینج رہا ہے اور امیر حمزہ انبلا کا دو سرا ہاتھ اپنی طرف تھینج کے لئے زور لگا رہا ہے۔"

رحمان چنا بھی کمرے میں واپس آگروہ باتیں من رہا تھا۔ مشیر نے کہا۔ "تم لوگ لندن میں رہ کر خبریں اچھی ساتے ہو لیکن ہماری پارٹی صرف خبریں سننے کے لئے تم لوگوں کو ہزاروں پاؤنڈز نہیں دیتی ہے۔ بھی ایکشن میں رہ کر ہمیں فائدہ بہنچاؤ۔ اگر یہ کمو گے کہ امیر حمزہ کے خفیہ محافظوں نے تمہارے تعاقب کو ناکام بنادیا تھا تو تمام خوش خبری پر پانی پھر جائے گا۔"

دوسری طرف سے کما گیا۔ "سرا ہم انفاقا ناکام ہوگئے۔ آپ تھم کریں کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہتے ؟"

"نیک بخت اور امیر حمزہ کے درمیان انیلا رس ملائی بنی ہوئی ہے۔ کسی طرح اسے اغوا کرو۔ اسے کمیں گم کردو۔ اس کے بعد دونوں عاشقوں کے درمیان ایسی طویل جنگ شروع ہو جائے گی کہ ہمارے وہ دونوں محالفین ایک لمبے عرصے تک پاکستان نہیں آسکیں گے۔ ہمیں ابتخابی مہم کے لئے ان کے خلاف بردی گرما گرم خبرس ملتی رہیں گی۔"

"سرا ہم امیر حمزہ کی موجودہ رہائش گاہ کی تلاش میں ہیں۔ جلد ہی اس کا بیا مھکانا معلوم کرکے وہاں سے انیلا کو نکال لائیں گے۔"

'''یاد رکھو' وہ دونوں جب تک پاکستانی عوام سے دور رہ کر آپس میں الجھتے رہیں گے' ہم یہاں عوام سے قریب ہوتے جائمیں گے۔"

مشیر اشیں ہدایت دیتا رہا پھر کاشف اکبر نے کہا۔ "جو ہدایات دی جارہی ہیں' اس پر جتنی جلدی عمل کرو گے' اتنے ہی زیادہ انعامات کے مستحق ہوتے رہو گے۔"

اس نے فون بند کردیا پھر مشیر سے کہا۔ "حالات ہمارے متوافق ہیں۔ میں اسلام آباد سینچے ہی خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ سے ملاقات کروں گا اور اسے ہتاؤں گا کہ نیک بخت سیس اسکینڈل میں ملوث ہو کر اپنا سیاسی و قار کھو رہا ہے۔ ان حالات میں اس کے سرپر خفیہ ہاتھ ہوگا تو عوام نیک بخت کو بربخت بنا دیں گے۔ ووٹنگ کے وقت جیسے کھیلے کئے جاتے ہیں' ولیسے گھیلوں میں خفیہ ہاتھ کو ناکامی ہوگ۔ ایسے وقت عوام کی تھوڑی بہت حالیت لازی ہوتی ہے۔"

رحمان چنا نے کہا۔ "ہمارے ستارے عروج پر ہیں۔ اُدھر امیر حمزہ عشقیہ معاملات میں الجستا رہے گا۔ اِدھر راجہ نواز حرام موت مرے گا۔ پاکستان میں ہمارے لئے رائے ہموار ہو رہے ہیں۔"

کاشف اکبر اسلام آباد چلاگیا۔ دوسری صبح بلزی شاہ کریم کے تھانے سے ایک سیائی ایک بند لفافہ لیتے ہوئے بوچھا۔ "جمارا آدمی کمال ہے؟ وہ کیول نہیں آیا؟"

'' ''مضور! آپ کا کوئی ملازم نہیں آیا۔ تھانے دار صاحب اس کا انتظار کرتے رہے پھر مجھے یہ لفافیہ دے کر بھیجا ہے۔''

اس نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں کئی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں راجہ نواز کھڑا تھا۔ کئی سابق اسے گولیاں مار رہے تھے اور وہ گولیاں گئنے کے بعد گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دو سری تصویر میں نازاں کو بھی اس طرح گولیاں ماری جارہی تھیں چران دونوں کی لاشوں کی تصویریں کئی زاویوں سے اتاری گئی تھیں۔ تھانے دار غلام رسول نے

ايك خطر مين لكھا تھا۔

"حضور! آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ میں نے آپ کے تھم پر فوراً عمل کیا ہے۔ رات گیارہ بج تک آپ کے ملازم کا انظار کرتا رہا۔ ان لاشوں کو تھانے میں زیادہ دیر رکھنے سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے' اس لئے دونوں لاشوں کو دلدل میں چھینک دیا ہے۔ آپ کا ملازم تو نہیں آیا لیکن میں جانتا ہوں' آپ میرا انعام بھیج دیں گے۔ "

رحمان چنانے اسلام آباد کاشف اکبر سے رابطہ کرکے اسے یہ خوش خبری سنائی کہ نازاں اور راجہ نواز کا کام تمام کردیا گیا ہے۔ "ان کی لاشوں کی تصاویر تھانے کا ایک سپاہی لایا ہے لیکن ہمارا ملازم جو ایک لاکھ روپے لے کر گیا ہے، وہ ہلای شاہ کریم تھانے میں نہیں پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی گڑبرہ ہوگئ ہے۔ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا پھر ایک لاکھ روپے لے کر فرار ہوگیا ہے۔ میں اصل بات ابھی معلوم کرتا ہوں۔"

اس نے سیرٹری کے پاس آگر کہا۔ "ایک لاکھ روپے لے جانے والا ملازم لاپتا ہے۔ " مارے کھوجی کو چند آومیوں کے ساتھ بھیجو۔ وہ اسے ڈھونڈ کر اور پکڑ کر لاکس گے۔" کاشف اکبر کو تازال اور راجہ نواز کی ہلاکت کی خبر مل گئی تھی۔ رحمان چنا نے ان

کی لاشوں کی تصاویر دہکھ کران کی موت کی تھدیق کی تھی۔ اس کے باوجود کاشف اکبر تذبذب میں تھا۔ اسے شکاری دوست کی باتیں یاد آرہی تھیں۔ کسی خونخوار شیر کی دہشت

دل و دماغ میں ساجائے تو اس کی ہلاکت کے بعد بھی اس کی موت کا لیقین نہیں ہو تا۔ حقیقت میں تھی' راجہ نواز کوئی مچھر تو نہیں تھا کہ ایک چھوٹے ہے علاقے کا تھائے دار ایک تالی بجا کر مچھر کو مار دیتا۔ صبح نو بجے وہ تھانے میں انسپکڑ غلام رسول کے کمرے میں آیا۔ غلام رسول اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ اسے لیقین نہیں آرہا تھا کہ جس راجہ نواز

کو گر فتار کرنے یا قتل کردینے کے لئے کاشف اکبر نے کئی تھانوں میں اس کی تصویریں جسیحی ہیں اور اور اس کی تصویریں جسیحی ہیں اور نوی راجہ نواز بڑی ہے باک ہے اس کے سامنے میز کے دوسری طرف آگر ایک کری پر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اسے حیرانی سے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔

راجہ نواز نے پوچھا۔ ''اس طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ میں وہی ہوں۔ تمہارے پاس میری تصویر ہوگ' اسے نکال کر میری صورت سے ملاؤ۔ میں اس کا قلمی جڑواں بھائی نہیں ہوں۔''

وہ بولا۔ "تصویر میزکی دراز میں ہے۔ میں اسے نکال کر دیکھتا ہوں۔" "تصویر نکال سکتے ہو۔ ریوالور نہ نکالنا ورنہ اس سے پہلے میرے ریوالور سے گولی چل جائے گی۔ میرا ریوالور والا ہاتھ میزکے نیچ ہے۔"

اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ میز کے نیچے راجہ نواز کے ایک ہاتھ میں ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سہم کربولا۔ "دراز کھول کرتصویر کیا دیکھوں؟ آپ کو پچپان گیا ہوں۔" "مہیں اب تک کی رپورٹ مل چکی ہوگی کہ میں کتنے تھائے داروں اور ڈاکوؤں کو قتل کرچکا ہوں۔ اپنا ٹیلی فون نمبر تاؤ۔"

اس نے نمبرہتائے۔ راجہ نواز نے ریسیور اٹھا کر نمبرڈائل کئے پھررابطہ ہونے پر کہا
"نازان! نمبرنوٹ کرد۔ میرے فون بند کرنے کے پانچ منٹ بعد یہال فون کرد۔"
راجہ نواز نے نازاں کو فون نمبرنوٹ کرانے کے بعد ریسیور رکھ کر کہا۔ "تم علاقے
کے تھانے دار ہو۔ تہیں یہال ہونے والی ہر واردات کا علم ہونا چاہئے مگرتم تو گدھے
ہو۔ اپنے ہی گھر میں ہونے والی واردات سے بے خبرہو۔"

السيئر غلام رسول نے پريشان ہو کر پوچھا۔ "بيہ آپ کيا کمہ رہے ہيں؟"

"ابھی ایک گفتے پہلے تمهارا سابی تمهارے بارہ برس کے اکلوتے بیٹے کو اسکول پنچانے گیا۔ تمہارا بیٹا پڑھنے سے زیادہ کھیلنے میں دلچپی رکھتا ہے۔ اس نے سپابی کو اسکول پنچنے سے پہلے ہی واپس جانے کا تھم دیا اور دھمکی دی کہ تمہیں بیہ نہ بتایا جائے کہ وہ اسکول نہیں گیا ہے۔ کمیں کھیل رہا ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تمہارے خلاف کوئی حرکت کرنے کے نتیج میں اسے قل تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ ہمارے خلاف کوئی حرکت کرنے کے نتیج میں اسے قل بھی کیا جاسکتا ہے۔"

وہ تھوک نگل کر بولا۔ "میرے معصوم اور بے گناہ بیٹے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ آپ اے کیوں قتل کریں گے؟"

وہ جوابات کھ کہنا چاہتا تھا' فون کی گھنٹی بجنے گئی۔ راجہ نے کہا۔ "ریبیور اٹھاؤ اور اپنے بیٹے سے بات کرو۔"

سبی سے بہت ہے۔ اس نے لیک کر ریسیور اٹھایا۔ پھر بے تابی سے بولا۔ ''مہلو کون ہے؟'' دو سری طرف سے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ ''ابا! میں ہوں آپ کا بیٹا سلام رسول۔'' ''میرے بیٹے! تم کماں ہو؟''

" با نکس ابا! ایک عورت نے میری آنکھوں پر رومال باندھا ہوا ہے۔ اس کے پاس

اُن فی کہا ہے مجھے مار ڈالے گی۔"

اُن فی کہا ہے ہے مار ڈالے گی۔"

اُن فی کہا ہوں کو تہیں نہیں مارے گی اس سے کتا ہوں وہ تہیں نہیں مارے گی اس سے کو جھے سے بات کرے۔"

تھوڑی می در میں نازال کی آواز سائی دی۔ "دسمیس بقین دلانا ضروری تھا کہ تمہارا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے اس لیے فون پر اس کی آواز سائی ہے۔ باقی باتیں راجہ سے کرو۔"

نازال نے فون بند کر دیا۔ انسپکٹر نے ہیلو ہیلو کمہ کر آوازیں دیں پھر ریسیور رکھ کر عاجزی سے بولا۔ "میرے بیٹے کو اغوا کر کے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔"

راجہ نے ریوالور کو اپنے لباس میں رکھتے ہوئے گا۔ "فاکدہ یہ ہے کہ میں نے ہتھیار رکھ لیا ہے۔ تمہیں قتل کرنے کی دھمکی نہیں دے رہا ہوں۔ اب تم اور تمہارے سپائی نہ مجھے گولی ماریں گے اور نہ ہی نازال کو کاشف اکبر کے پاس پہنچائیں گے۔ میں تممیل قانون کی آکری پر بیٹھ کر عورت کی دلالی کرنے سے روک رہا ہوں اور جب تک تمہارا بیٹا ہمارے قبضے میں رہے گا'تم صراط منتقیم پر چلتے رہو گے۔"

''دیکھتے میں آپ کے ارادول کو سمجھ رہا ہوں' آپ چاہتے ہیں' میرے علاقے ہے بخیریت گزر جائیں۔ میں اور میرے ساتھ سے بخیریت گزر جائیں۔ میں اور میرے سابی آپ کی راہ میں رکاوت نہ بنیں۔ ہم آپ کو لیٹین ولاتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی قتم کھاکر کہنا ہوں' آپ جہاں کہیں گے' وہاں خود آپ کو پہنچاکر آؤں گا۔''

"میں چاہتا ہوں" تم مجھے اور نازاں کو دوسری دنیا میں پہنچا دو۔" وہ حیرانی ہے بولا۔ "جی میں سمجھا نہیں؟"

"جيمي تم بم دونول كو كوئى مار دو اور كاشف اكبر سے انعام وصول كرو-"

وہ کھسیانی بنسی ہنتے ہوئے بولا۔ ''آپ ندال کر رہے ہیں۔ وہاں میرے بیٹے کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ میرا اکلو تا بیٹا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میرے اندر کچھ الیی خرابی بیدا ہوگئی ہے کہ آئندہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگ۔''

'' میں نداق نہیں کر رہا ہوں' تم مجھے اور نازاں کو ہلاک کرو گے تب ہی تہیں بیٹا زندہ سلامت ملے گا۔ جب ہمیں گولیاں ماری جائیں گی تو اس کی تصویریں آثاری جائیں گی۔ گولیاں کھا کر مرتے وقت بھی اور ہماری لاشوں کی تصویریں بھی کاشف آکبر کو پہنچائی جائیں گی۔ تم جب تک ہماری موت کا ثبوت پیش نہیں کرو گے' تہیں اپنے آقا سے انعام نہیں کلے گا۔''

انسپکٹر غلام رسول بے بیٹنی سے دیکھ رہا تھا۔ راجہ نے کری سے اٹھ کر کہا۔ "چلو اٹھو۔ اس چھوٹے شہر میں جو سب سے اچھا فوٹو گرافر ہے اور جے تم راز دار بنا کراس کی زبان بند رکھ سکتے ہو' اسے بھی یمال لے آؤ۔"

وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ کے ساتھ ایک چھوٹی کی مارکیٹ میں آیا۔ وہال کے سب ہی لوگ السیکڑ کو دیکھ کر سلام کر رہے تھے۔ چھوٹے علاقوں میں تھانے دار بے تاج بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ وہ تمام سلام کرنے والے نہیں جانے تھے کہ ان کے بادشاہ سلامت اندر سے سلامت نہیں ہیں۔ اکلوتے بیٹے کے باعث اندر سے ٹوٹ بھوٹ گئے ہیں کو ایک ماہر فوٹو گرافر کو تھانے میں لے آئے۔ راجہ یہ معلوم کر چکا تھا کہ اس تھانے میں کتنے سابی ہیں۔ اس نے تھانے دار سے کما۔ "تمام سیابیوں کو تھم دو کہ تمام ہوسیار اسٹور روم میں رکھ کر دروازہ لاک کردیں اور چائی جھے دے دیں۔ صرف تممارے باس ایک ریوالور اور چار سیابیوں کے پاس چار ظالی بندوقیں رہیں گی۔ ان میں ایک بھی یا شہر سے گئے۔ ان میں ایک بھی

تھانے دار نے اس کے علم کی تقبیل کرائی پھر راجہ کے تھم سے آیک بکرے کو فین کے کیا گیا۔ اس نے تھانے دار اور فوٹو گرافر کو جیسی ہدایات دیں' اس کے مطابق وہ تھائے گی دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار اور چار سپاہیوں نے اس کا نشانہ لیا۔ تھانے دار آنے کیا ''فائدا''

اس کے ساتھ ہی راجہ نے جہم میں گولیاں لگنے کی ایکٹنگ کی 'اپنے سینے اور پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ لباس کے اندر نتھے سے غبارے میں بکرے کاخون بھرا ہوا تھا۔ راجہ کے ہاتھوں میں نوکیلی بن تھی جو کیمرے کی آنکھ سے نظر نہیں آسکتی تھی۔ بن کے لگنے سے غبارے میں سوراخ ہو گیا بھریوں سینے اور پیٹ سے خون نکلا جیسے گولیوں کے زخموں سے خون بہد رہا ہو۔

فوٹو گرافر نے مہارت سے تصویریں اٹار دیں۔ ایک تصویر میں راجہ گولیال کھاکر گرنے والا تھا۔ دوسری تصویر میں زمین پر کھٹنے کے بل گر رہا تھا پھر وہ زمین پر چاروں شانے چیت مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی لاش کی لہو آلودہ تصویریں کی ذاویوں سے اٹاری سنگئی۔

یں۔ پھروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھانے دار اور فوٹو گرافر کے پاس آگر بولا۔ "انسان کو زندگ میں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ آج تمہیں فلمی شوٹنگ سکھا رہا ہوں۔ اسے یاد رکھو۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ آوھے گھنٹے کے بعد نازاں یہاں تنا آئے گی۔ تہمارا بیٹا میر۔۔۔ اندهر مگری اندهر مثل اندهر مگری اندهر مثل اندمر مثل اندهر مثل اندهر مثل اندمر اندهر مثل اندهر مثل اندمر اندم

قبضے میں رہے گا۔ نازاں کی تصویریں بھی بالکل ای طرح اٹاری جائیں۔ تصویریں ازوانے کے بعد وہ یمال سے میرے پاس آئے گی۔ میں تہمارے بیٹے کو اس کے حوالے کر کے یمال آؤل گا پھر تمہیں سمجھاؤل گا کہ آئندہ تمہیں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔"

" پھراس نے فوٹو گرافرے کہا۔ "اپنے بادشاہ سلامت کی بھلائی چاہتے ہو تو آج شام سے پہلے یہال اتاری ہوئی تمام تصوریس پرنٹ کر کے تھانے لے آؤ۔ تصوروں میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔"

وہ انہیں وار نیک دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نازاں آئی۔ اس کی تصویری تصویری بھی اس طرح ڈرامائی انداز میں آثاری گئیں۔ وہ ایک ڈراما تھا لیکن تصویری بھوت کے ذریعے وہ حقیقت بن گیا تھا۔ انسپکڑ غلام رسول نے اس کے تھم کے مطابق کاشف اکبر اور رحمان چنا کو ان تصاویر کے ذریعے بقین دلایا کہ نازاں اور راجہ نواز کو بلاک کر کے ان کی لاشوں کو دلدل میں بھینک دیا گیا ہے۔ جبکہ اس ملازم کو گولی مار کر دلدل میں بھینک ویا گیا ہے۔ جبکہ اس ملازم کو گولی مار کر دلدل میں بھینک ویا گیا ہے۔ جبکہ اس ملازم کو گولی مار کر دلدل میں بھینک آبا تھا جو کاشف اکبر سے ایک لاکھ روپے لے کر اپنی آ کھوں سے نازاں اور راجہ کی لاشیں دیکھنے آبا تھا۔ راجہ اس کے ایک لاکھ روپے تھانے دار کو دے کر بولا۔ "یہ حرام کی کمائی تم اپنے ہی پاس رکھو۔ ابھی تمہارا بیٹا بھی تمہیں مل جائے گا۔ "

نواز بول رہا ہوں۔ کیا تمہارے تمام آدمی مسلح ہیں؟"

بھراس نے بوچھا۔ 'کیا وہ تھانے دار کے گھر کے اطراف چھیے ہوئے ہیں؟"

اس نے جیسے دو سری طرف سے جواب سنا بھر کہا۔ ''انہیں اچھی طرح ٹاکید کر دو' اس طرح چھیے رہیں کہ بولیس والوں کو نظر نہ آئیں۔ اگر کوئی سپاہی جاسوس بننے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر کے دلدل میں چھینک دیں۔ اگر تھانے دار اپنے آ قاؤں کو کسی بھی بمانے سے یہ بتانا چاہے کہ ہم زندہ ہیں تو اس کے گھرمیں گھس کراس کے بیٹے کو گولی مار دیتا۔ تم سب کم از کم دو ماہ تک یمال رہ کر تھانے دار کی نگرانی کرتے رہو گے۔ گھی اب نازاں کے ساتھ جا رہا ہوں۔"

اس نے ریسیور رکھ کر کہا۔ "ہم زندہ ہیں۔ یہ تم اتمارے سات عدد سابی اور یہ فوٹو گرافر جانتا ہے۔ تم سب کے لئے ضروری ہے کہ نیند میں بھی ہمیں مردہ کمو ورند ہمیں زندہ رکھنے والا زندہ نمیں رہے گا۔"

وہ کری سے اٹھ کر تیزی نے چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ تھو ڈی ویر بعد تھانے دار

کی بیوی اس کے بیٹے سلام رسول کے ساتھ آگر ہولی۔ "میرا بیٹا کمہ رہا تھا ایک عورت اور مرد اے ایک قربی جنگل میں لے گئے تھے۔ آپ سے ٹیلی فون پر بات بھی کرائی تھی۔"

کے تھانے دار نے بیٹے کو دیکھتے ہی گلے سے لگا کر پیار کیا پھر کما۔ "دیکھو جو بچے اسکول جان جان کے بہانے کمیں کھیلنے جاتے ہیں' ان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اغوا کرنے والے جان سے مار ڈالتے ہیں۔ آج میں نے کسی طرح تہیں بچالیا ہے۔ آئندہ میری اور اپنی مال کی اجازت کے بغیر گھرسے نہ نکانا۔"

ببر مسلم المراس على المراس على المراس على المراس على المراباول كاكه بهم رابست برى المراس نے بوى سے كما۔ "بيٹے كو گھر لے جاؤ آئندہ ميرى اجازت كے بغير بيٹے كو گامت مل كئى ہے۔ جاؤ آئندہ ميرى اجازت كے بغير بيٹے كو گھرے نكلنے نہ وينا۔"

اس کی ہوتی اور بیٹا وہاں سے چلے گئے۔ تھانے دار نے ایک بڑے لفافے میں وہ تصویریں رکھ کر ایک خط لکھ کر ایک سپائی کو کاشف اکبر کے پاس بھیجا۔ کاشف اکبر اسلام آباد جا چکا تھا لیکن دو سرے دن رحمان چنا نے اسے فون پر نازاں اور راجہ کی ہلاکت کی خوش خبری سنا دی۔ جو ملازم ایک لاکھ روپے لے گیا تھا' اس کی تلاش میں ایک کھوجی کے ساتھ اپنے چند آدمیوں کو روانہ کردیا۔

بول راجہ نواز نے اپنی اور نازال کی ہلاکت کا یقین دلا کر تمام مخالفین کو کول کی طرح اپنے چھچے دوڑنے سے روک دیا۔ اب وہ وشمنی کرنے والوں سے بے فکر ہو کر جا رہے تھے۔ وہ لینڈ کروزر ڈرائیو کررہا تھا۔ نازال نے بوچھا۔ ''ہم کب تک یوننی بھکتے رہیں گے؟''

ودتم بیزار ہوگئ ہو۔ شہیں مہم جوئی کی عادت نہیں ہے۔"

"مم بیزار ہوئی ہو۔ "بیل م بوئی کی عادے یں ہے۔
"میں تمہاری خاطر اپنے مزاج کے خلاف ہربات کی عادی ہو سکتی ہوں لیکن کوئی
الیی جگہ ایسا مکان تو ہو 'جمال ہم کچھ دنوں تک پیار بھری ازدواجی زندگی گزار سکیں۔"
"میں نے مستقل ایک جگہ رہنے کے لئے اپنی اور تمہاری موت کا نائک رچایا ہے۔
کاشف اکبر کے علاوہ تمہارے بابا سائیں اور تمہارا بھائی ان تصویروں کو دیکھ کر پچھ دنوں
تک تم پر ایس ماتم کر کے صبر کرلیں گے۔ کوئی بھی مخالف نہ یہ سوچ سکے گا اور نہ بھی
سمجھ سکے گا کہ ہم پھر کراچی آکر ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔"
وہ خوش ہو کر بولی۔ "کیا ہم کراچی واپس جا رہے ہیں؟"
"بان دو سرے راستے ہے جا رہے ہیں۔ امیر حمزہ ملک سے باہر کہیں مصروف ہے۔
"بان دو سرے راستے ہے جا رہے ہیں۔ امیر حمزہ ملک سے باہر کہیں مصروف ہے۔
"بان دو سرے راستے ہے جا رہے ہیں۔ امیر حمزہ ملک سے باہر کہیں مصروف ہے۔

اس کی عدم موجودگی میں مجھے کراچی جاکر رہنا چاہئے۔" 'کیا امیر حمزہ تمہارا دوست ہے؟"

"دوست بھی ہے اور ایسی مہماتی زندگی گزارنے کے معاملات میں استاد بھی ہے۔ اسے آگ اور خون کے سمندرول سے گزرنا آتا ہے اور یہ ہنر میں نے اس سے سیکھا ہے۔ آئندہ بھی سیکھتار ہول گا۔"

"اس سے تسارے تعلقات اتنے گرے ہیں لیکن مجھی تم نے فون پر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔"

"تہمارا عشق مجھے اس طرح بھٹکا رہا ہے کہ میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کس ملک میں ہے۔ وہ میرے لئے بریشان ہوگا کہ میں کراچی سے کمال چلا گیا۔ میرا موبائل فون بدل گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا پچھ ہوا ہے کہ جمارا فون کے ذریعے رابطہ ختم ہوگیا ہے۔ کراچی پہنچتے ہی اس کے جال ٹاروں سے سب پچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس سے رابطہ بھی رہا کرے گا۔ "

"ايك بات يوچھوں؟"

''کیا ہمارے ورمیان کوئی تکلف باتی رہ گیا ہے کہ کچھ کننے سے پہلے اجازت طلب وگی؟''

وہ مسکرا کربولی۔ "ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں رہا ہے۔ میں تمہارے اور حمزہ صاحب کے بارے میں تمہارے اور حمزہ صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہول۔ ایسی ذندگی کیوں گزار رہے ہو کہ نے نے جاتی دشمن پیدا کرتے جا رہے ہو۔ جب ایک آرام دہ پُرسکون ذندگی گزار سکتے ہو تو خطرات مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟"

"جب تک خطرات مول نہ لئے جائیں "ب تک زندگی نہیں سنورتی۔ تم سے اپنی زندگی سنوارنے کے لئے میں اب تک خطرات سے کھیلاً رہا ہوں۔ عارضی طور پر اپنی اور تمہاری ہلاکت کا ڈراما رچایا ہے۔ آئندہ بھی یہ جھوٹ سامنے آئے گاتو پھر دشمن بیچھے پڑ جائیں گے۔ اب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا اپنے آرام و سکون کے لئے تمہیں چھوڑ کرچلا حاؤں؟"

وہ "نہیں" کمہ کراپنا سراس کے شانے پر رکھ کربول۔ "تم میرے لئے مشکلات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے اپنی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ میں گخر کرتی ہوں کہ تم میرے لئے ساری دنیا سے لڑتے رہوگے۔"

"ای طرح ایک دن بوری قوم مجھ جیسے اور امیر حمزہ جیسے مجاہدوں پر فخر کرے گی کہ

ہم پاکستان میں عام انسانوں کی خوش عالی کے لئے جہاد کرتے ہیں۔"

"" وحمی صدی گرر چکی ہے راجہ! پاکستان میں ایسا کوئی مائی کا الل نہیں ہے جو ہم وڈیروں اور سیاست وانوں سے خوش طلی کے ذرائع چھین سکے۔ تم برا نہ مانتا۔ تسماری تمام جدوجمد ناکام رہے گی۔ پچاس برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ تم خوابِ غفلت میں رہنے والی قوم کو جگانے کی ناکام کوششوں میں اپنا وقت ضائع کررہے ہو۔"

وہ تھوڑی در تک سوچنا رہا پھر بولا۔ "ہاں بھی بھی اپی عوام کی ہے جس سے مالیوسی ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخص ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے۔ "ہاؤی ایس کراچی آگر ایک گیا۔ لاہور جانے کے لئے ٹرین کا کرامیہ نہیں ہے۔ پچھ رقم دے دو۔" وہ پاکستانی قوم کے سامنے ہاتھ بھیلا کر یہ کہتا ہے اور یمی پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کے باس تین ذاتی ہوائی جماز ہیں۔ جس کے ایک جماز پر فی گھنٹا ایک لاکھ ۲۵ ہزار روپ خرچ ہوتے ہیں۔ یمال لاکھول افراد کو ایک وقت روئی ملتی ہے۔ دو سرے وقت نہیں ملتی۔ اس ملک کے شاہی محل میں مہمانوں کے لئے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے لئے جو فرنچ ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے جاگئے سے فرنچ ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے جاگئے سے فرنچ ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے جاگئے سے لیے کر سونے تک ہر روز ایک کروڑ روپ سے زیادہ فرج کئے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت اس ملک کا ہر پڑھا لکھا محض جانتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانے 'انہیں قلم کے ذریعے اور ماری جدوجہد کے ذریعے ہوا ہے۔ "

"الله الله الله الله والمرور كم بهى الحراجات روزانه لا كلول روپ تك ہوتے ہيں ہم موجودہ ساست دانوں كو سانپ كى طرح دودھ بلا كر پالنے كے لئے كسانوں ادر مزدوروں كا لهو نچو رقع بيں ليكن تم دن رات ان سے لؤتے رہو كے توكيا يہ اپنا جلن بدل ديں كے؟" درا عواى شعور كى ضرورت ہے۔ شعور يہ ہے كہ عوام يہ سمجھ ليس كه ملك بر حمله كرنے والے وشمنوں سے زيادہ خطرناك و شمن ہمارے اپنے ملك كے اعدر بس جنہيں ہم نے خود اپنے سربر بشما ركھا ہے۔ دو سرا شعور يہ ہونا چاہئے كہ ہم آئندہ اليكشن ميں ايسے سانيوں كو دودھ (ووٹ) نہيں بلائيں كے جو ہميں وقت آرہے ہيں۔ جو توم بارہ كروڑكى آبادى ميں سے خوف خدا ركھنے والے ديانت دار سياست دانوں كو پچان كر اپنا نصيب نه بدل سكے وہ قوم بست ہى كم قىم اور بميشہ بدنھيب رہے گ

دے میاں جی!"

راجہ نواز کی آخری بات الی تھی کہ نازاں لاجواب ہو گئی۔ یہ تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک وڈیرے اور وہ خود کہ اس نے ایک وڈیرے اور سیاست وال سے اسے چھین کر حاصل کیا ہے اور وہ خود اعتراض نہیں کر رہی ہے۔ اعتراض نہیں کر رہی ہے۔ راجہ نواز نے اچانک ہیڈ لائٹس بجھا کر گاڑی روک دی۔ تاریکی پہلے ہی تھی۔ ماجہ نواز نے اچانک ہیڈ لائٹس بجھا کر گاڑی روک دی۔ تاریکی پہلے ہی تھی۔ گاڑی کے سامنے بھی محمری تاریکی چھاگئے۔ نازاں نے یوچھا۔ "کیا ہوا؟"

"نازال! میرے ساتھ رہتی ہو تو باتوں کے دوران میں بھی آگے پیچھے کا خیال رکھو۔ ابھی کوئی بہت دور سے بھاگنا ہوا جھاڑیوں کے پیچھے گیا ہے۔"

" پھر کوئی خطرہ ہے؟"

وہ ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کربلٹ کیش...... نکاتا ہوا بولا۔ "تمہارا ریوالور اور میرا ٹی ٹی بوری طرح لوڈ ہے پھر بھی ایک شرا بلٹ کیش.....اپنے پاس رکھو۔ اپنی طرف کا دروازہ آہنتگی سے کھول کر چاروں ہاتھ پاؤں سے ریکتی ہوئی گاڑی کے پیچھے جاؤ۔ میں بھی وہیں آرہا ہوں۔"

وہ راجہ کی ہدایت کے مطابق دروازہ کھول کر رینگتی ہوئی گاڑی کے پیچھے آئی۔ اے راجہ کی سرگوشی سنائی دی۔ "اور قریب آؤ۔"

وہ قریب آگر اس سے ذرا نگرائی۔ راجہ نے اس کے کان سے منہ لگا کر کہا۔ "ہم ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھتے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں آئکھیں اندھیرے میں پچھ نہ پچھ دیکھنے کی عادی ہو جائیں گی۔ فی الحال ملکی سی آہٹ سننے کی کوشش کرد۔ سامنے اور دائیں ہائیں دیکھتی رہو۔"

وہ گری تاریکی میں دیکھنے اور آہٹیں سننے کی کوششیں کرنے گئی۔ ایک منٹ کے بعد ایک آواز سنائی دی جیسے دویا دو سے زیادہ لوگ دو ڑتے ہوئے ایک طرف گئے ہوں۔ اس کے بعد خاموثی چھاگئی۔

نازال کو البینے کان میں سرگوشی سنائی دی۔ "زمین پر لیٹ جاؤ اور ریگتی ہوئی گاڑی کے نیچ جاؤ۔ جلدی کرو۔"

لینڈ کروزر اتن اونجی ہوتی ہے کہ بہ آسانی اس کے پنچ فیٹا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ راجہ بھی اوندھے منہ لیك كر رینگتا ہوا نیچ آیا بھرنازاں اس كی ہدایت كے مطابق بائيں كروٹ ہوكر وہاں سے باہر تاريكی میں گھور گھور كر دیكھنے اور پچھ سننے كى كوششيں كرفٹ لیٹا ہوا تھا۔
کرنے گئی۔ راجہ اس كے ساتھ لگا ہوا دائيں كروٹ لیٹا ہوا تھا۔

یک بیک تروا ترو فائرنگ ہوئی۔ کئی گولیاں گاڑی کی باڈی پر آکر لگیں۔ وہ لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہیڈ لائٹس بجھا کروہ گاڑی والے کیا کر رہے ہیں؟ سیٹول کے نیچ دیک گئے ہیں یا باہر نکلنے کی فکر میں ہیں؟ نہتے ہیں یا مسلح ہیں؟

رب ہے ہیں یہ بہر سس میں میں ہے۔ ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہارات اور راجہ کی طرف سے جوائی فائرنگ نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ ان کے پاس مقابلے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں۔ دہ پس و پیش میں رہے۔ قدمول کی آوازیں سائی دینے لگیں پھرایک نے بلنر آواز سے کما۔ "ہم جان نہیں لیں گے۔ صرف مال لیں گے۔ گاڑی کی لائیس جلا کرباہر آجاؤ۔"

ان کی طرف ہے کوئی جواب نہیں ملا۔ ان میں ہے ایک نے آخری وارنگ دی گر بھی اس گاڑی کے بر عکس گاڑی کے پر بھی اس گاڑی کی طرف ہے ان کی آواز سائی نہیں دی۔ اس کے بر عکس گاڑی کے دائیں اور بائیں طرف ہے ان کی آوازیں من کردونوں کو ان کی پوزیشن معلوم ہوئی۔ تاریخی میں گوریلا جنگ لڑنے کی مختلف حکمتِ عملی آزمائی جاتی ہے۔ انہوں نے بید حکمتِ عملی آزمائی جاتی ہے۔ انہوں نے بید حکمتِ عملی آزمائی جیک وقت فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ اگر گاڑی والے چھے ہوں گے تو گولیوں کی مسلسل بوچھاڑ سے گھرا کر چینے چلاتے اور جان کی امان جیا ہے ہوئے گاڑی سے باہر آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

وائیں طرف کے ایک مخص نے چیخ کر کما۔ "دو رُو اور ایک ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی کے پاس آؤ۔ ایک۔ دو۔ تین ......."

تین کی گنتی ختم ہوئی آئی گنوں سے فائر کا شور بلند ہوا۔ وہ سب گولیاں چلاتے اور دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ اتی دیر میں آئیس قریب کی چیزوں کو ویکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ انہیں ان دوڑ کر آنے والوں کے پیر دکھائی دینے گئے۔ راجہ نے نازاں سے کہا۔ "فائر........"

دونوں نے بیک وقت گولیاں چلائیں۔ رات کے سنانے میں ان کی چینیں گو شخیے کی اس کی چینیں گو شخیے کی کئیں۔ کسی کے گفتے کے اوپ کسی کو گفتے کے بیچ کسی کو گفتے کے بیچ کسی کو گفتے کے بیچ کسی کو رونوں ٹاکلوں کے درمیان لگتی گئیں۔ وہ اچھل اچھل کر گرنے اور تڑپنے لگے۔ جب وہ زمین پر گرے تو انہوں نے ان کے سرول اور سینوں میں گولیاں ماریں۔ شاید ایک ہی زخی رہ گیا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ راجہ نے آواز کی سمت گولی مار کر کرا ہے گئیڈا کر دیا۔

راہے کی اوار و بیسہ سے سید تولید نازاں سر اٹھاکر گاڑی کے سامنے تاریکی میں اندھادھند فائرنگ کرنے گئی۔ راجہ نے گاڑی کے پچھلے صے کی طرف میں کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وسمن آگے پیچھے سے

بینی سکتے ہو۔"

وہ دونوں روشنی میں تھے۔ نازاں اور راجہ ہیڈ لاکٹس کے پیچھے تاریکی میں تھے۔
اس ڈاکو کو نظر نہیں آرہا تھا کہ راجہ کے ہاتھ میں ٹی ٹی ہے۔ ڈاکو کا خیال تھا کہ راجہ دو
کروڑ کے لالج میں گولی نہیں چلائے گا۔ اس لالچ دینے والے کی شلوار تھنے کے نیچ لہو
سے بھیگ رہی تھی۔ گویا اس کے ایک پیرمیں گولی گئی تھی۔ وہ تاریکی میں چھپ کر کہیں
ایخ خفیہ اؤے تک زخمی پیرکے باعث نہیں جا سکتا تھا۔ اسے ایک گاڑی کی ضرورت
تھی اور وہ بہت بڑا لالچ دے کری راجہ کی گاڑی حاصل کر سکتا تھا۔

و کا کو نے کما۔ "تمهارے ساتھی کے پاس بھی ہتھیار ہے۔ وہ میرے ساتھ بچھلی سیٹ پر بیٹھے گاتو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکول گا۔"

اس نے کلا شکوف ہے اس جوان کریم بخش کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھلیا۔ خود اس کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چلنے لگا۔ چلتے وقت توازن قائم نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے کلا شکوف کی نال اس جوان کی گردن پر ہے بھی بھی ہٹ جاتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی وہ نال گردن ہے ہٹی راجہ نے فائر کر دیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکو کے حلق سے چیخ لکا۔ وہ کلا شنکوف پکڑے لڑکھڑایا۔ راجہ نے دوسری گوئی ماری۔ اس بار ہاتھ سے کلا شکوف پھوٹ گئی اور وہ دھپ سے زمین پر گر کر تڑپ لگا۔ وہ بڑا جی دار تھا۔ ایک تو پہلے ہی پیر میں گوئی تھی۔ راجہ نے دو گولیاں ماری تھیں۔ اس کے باوجود اس میں اتن جان تھی کہ وہ زمین پر گرنے اور تڑپ کے دوران میں کا شکوف اٹھانے کے لیے ہاتھ برطہ رہا تھا۔

راجہ نے جیج کر کہا۔ ''کریم بخش! اے ہتھیار نہ اٹھانے دو۔''

ربب کے بیت کے فوراً ایک قدم آگے بردھا کر کلاشکوف کو اٹھایا پھر تڑا تڑ فائر کرتے ہوئے اسے گولیوں سے چھائی کر دیا۔ آخر وہ بیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ کریم بخش نے گھوم کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ راجہ نے کہا۔ "ہم تہیں گھر تک پہنچائیں گے۔ ہمیں دوست اور مددگار سجھتے ہو تو ہتھیار پھینک کریمال آجاؤ۔"

اس نے چند لمحوں تک اپنے ہاتھوں میں کلا شکوف کو دیکھا اور سوچا پھراسے ایک طرف بھینک کر سر جھکائے چتنا ہوا گاڑی کے پاس آگیا۔ نازاں نے گاڑی سے اثر کر کہا "یمان سامنے بیٹھو۔"

آرہے ہیں یا نہیں۔ انہول نے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تھا۔ یہ تدابیر کام آئیں۔ گاڑی کے بیچھے سے تین چینی سنائی ویں پھر خاموثی چھاگئی۔

یہ خاموثی بڑی دیر تک رہی۔ اس وقت یہ خوف اور بھس تھا کہ سب مر پچکے ہیں یا باتی رہنے والے تاک میں لگے ہیں۔ راجہ نے سرگوش کی۔ "پیچھے کی طرف تھسکتی ہوئی گاڑی کے پیچھے جاؤ۔ پیچھے گاڑی کی سیڑھی پر چڑھ کرچھت پر لیٹ جاؤ۔"

وہاں چھت پر سامان سغرباندھ کر رکھنے کے لیے پیچھے ایک چھوٹی می سیڑھی تھی۔
تھوڑی می دیر بیل فہ دونوں کوئی آواز پیدا کے بغیر چھت پر آگر لیٹ گئے۔ دشمن دور رہ
کر گاڑی کے نیچے فائز کرتے تو گولیاں انہیں نہیں لگ سکی تھیں۔ ان دونوں کو مارنے کے
لیے ضروری تھا کہ دہ بچھ قریب آگر زمین پر لیٹ کر فائزنگ کے ذریعے نیچے لیٹنے والوں کو
ہلاک کر سکتے تھے نیکن آدھے گھنے تک چھت پر لیٹے رہنے کے بعد بھی کوئی گاڑی کے
ہلاک کر سکتے تھے نیکن آدھے گھنے تک چھت پر لیٹے رہنے کے بعد بھی کوئی گاڑی کے
ہنچ فائز کرنے نہیں آیا۔ نازاں نے سرگوشی کی۔ "بردی دیر ہو چکل ہے۔ انہوں نے ہمیں
جھٹس میں جٹلا کر دیا ہے۔"

راجہ نے کہا۔ ''شاید اب کوئی نہیں رہا۔ تم آواز پیدا کے بغیرینیچ اٹر کر گاڑی میں بیٹھو۔ میں آرہا ہوں۔"

وہ چھت پر لیٹے ہی لیٹے تھکی ہوئی بیچے سیڑھی سے اتر کر گاڑی کے اندر گی۔
راجہ نے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی دیکھی اور کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ چست پر سے
کود کر بیچے آیا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے کو بند کیا۔ گاڑی کو اشارٹ کیا۔ پھر راجہ
اے آگے بڑھانے سے پہلے ہیڈ لائٹس کو آن کیا۔ گاڑی دو چار گز آگے بڑھی پھر راجہ
نے اسے روک دیا۔ سامنے پچھ دور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دو آدمی نظر آئے۔ ان میں
سے ایک خوب رو جوان میلے پھٹے کیڑے پہنے ہوئے تھا۔ دو سرا شخص اپنے مند پر ڈھاٹا
ہاندھے کا شکوف کی نال کو اس جوان کی گردن سے لگائے کہ رہا تھا۔ "پہلے ہمارے
ہاندھے کا شکوف کی نال کو اس جوان کی گردن سے لگائے کہ رہا تھا۔ "پہلے ہمارے
ہوگوں نے سمجھا' تم پوئیس والے ہو گر نہیں' تم مسافر ہو اور یہ جو جوان میرے آگے
ہے۔ اس کی قیمت پانچ کروڑ سے زیادہ ہے........ دولت کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو تو
میں دو کروڑ روپے دول گا۔ مجھ کو اپنے بیچھے بٹھا کر وڈیرے اللہ بخش کے پاس نے چلو۔
میں دو کروڑ روپے دول گا۔ مجھ کو اپنے بیچھے بٹھا کر وڈیرے اللہ بخش کے پاس نے چلو۔
میں دو کروڑ روپے دول گا۔ مجھ کو اپنے بیچھے بٹھا کر وڈیرے اللہ بخش کے پاس نے چلو۔

راجہ نے گاڑی کی کھڑی سے ایک ہاتھ اور سر نکال کر کہا۔ "دو کروڑ دو پہنے نہیں ہوتے۔ اتن بڑی رقم سے میں انکار نہیں کروں گا گرتم پیچے بیٹھو گے تو میرے لیے خطرہ بن جاؤ گے۔ میں تمہاری کلاشکوف کے نشانے پر رموں گا۔ تم اگلی سیٹ پر میرے ساتھ

@azzammمير گري 🖈 191 🖈 (حصه دومً) اندهير تمري الله 190 الم (حصه دومم)

> وہ بیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ کریم بخش نے راجہ کے پاس اگلی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے تین لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ راجہ نے کریم بخش سے پوچھا۔ "كمال جانا ہے۔ علاقے كانام اور راستہ بتاؤ۔"

> وہ بولا۔ " بخشو گوٹھ یمال سے پندرہ کلو میٹر پر ہو گا۔ وہال سیروں کلو میٹر ہماری زمین جائیداد ہے۔ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ بابا سائیں آپ کو منہ مائلی رقم دیں گے۔ " " جميل رقم كالالحج مو تا تو اس ڈاكو كو نه مارتے۔ "

"آپ بہت ولیر ہیں۔ اس ڈاکو کے نو ساتھی تھے۔ آپ نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ سب كو مار دُالا۔ ان كاليمي انجام ہونا تھا۔"

"تم اپنی بات کرو۔ کیاوہ تمہیں اغوا کرکے لے گئے تھے؟"

"ال باباسائیں سے میری واپس کے لیے ایک کروڑ روپے مانگ رہے تھے۔ وہ آپ ہے جھوٹ کمہ رہا تھا کہ میرے ذریعے پانچ کروڑ منے والے ہیں۔ وہ آپ کو دھو کا دے کر یہ گاڑی حاصل کرنا جاہتا تھا۔ ویسے میں ایک ہی بیٹا ہوں اور ایک اٹھارہ برس کی بس ہے۔ بابا سائیں میرے کیے پانچ کروڑ بھی دے سکتے ہیں۔ میں ہی ان کی متمام دولت اور جائیداد کا اکیلا وارث ہوں۔ بمن کو تو پچھ نہیں ملے گا۔ "

> راجہ نے یو چھا۔ "بنن کو دولت اور جائیداد سے کیوں محروم کیا جائے گا؟" "بابا سائیں میری بمن جیلہ سے حق بخشوا ئیں گے۔"

راجہ نے اندر کے عقب نما آئینے میں نازاں کو دیکھا۔ نازاں بھی اسے و کھے رہی تھی- سندھ میں اپنی بیٹیوں سے حن بخشوانے کی رسم بہت قدیم ہے۔ بہت سے بلوچ اور سید قبیلوں کے سر کردہ لوگ اپنے خاندان سے بڑا دو سرے خاندان کو شیس سیحصت للذا اینے سے کم تر خاندان میں بٹی کو بیابنا اپنی توہین سمجھتے ہیں لیکن اصل معاملہ دولت اور جائنداد كا ب كم بيني بياه كر جائے كى تو كھركى دولت سے اپنا حصد لے جائے گى۔ وہ كسى كو واماد بنا كرائي ملكيت مين اسے حصے وار بنانا نهيں چاہتے۔

حق كامطلب ہے۔ "شوہر" يعنى عورت اپنے شوہر كو اپنا حق كمتى ہے۔ باپ اپنى بيثى کی گود میں قرآن شریف رکھ کر کہتا ہے۔ "مینی! میں نے تمهارا حق تمہیں دے دیا ہے۔ اب تم ساری عمر قرآن شریف کے ساتھ زندگی گزاروگی اور میکے میں صبرو شکر سے رہو گ- اس عمل کو حق بخشانا کہتے ہیں۔

راجہ نے یو چھا۔ "کیا تہمیں اپنی بمن جیلیہ سے محبت ہے۔" كريم بخش نے كما۔ "وه ميرى ايك ہى سكى بهن ہے۔ ميں اسے بہت چاہتا ہوں۔"

" چاہتے بھی ہو اور اپنی دولت میں اے اس کے جصے سے محروم بھی کر رہے ہو-سرخ جو ڑا پہننے اور دلمن بننے کا خواب ہر الرکی دیکھتی ہے۔ تم اپنی محبت کرنے والی بمن ے اس کے خواب بھی چھین رہے ہو۔"

وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ نازال نے کہا۔ "تم تعلیم یافتہ لگتے ہو۔ یہ تو جانتے ہو گ کہ ایس طالمانہ رسم کے باعث کتنی لؤکیاں خود کشی کر لیتی ہیں اور کتنی گھرے بھاگ جاتی ہیں پھران بھاگنے والیوں کا بھی انجام کیا ہو تا ہے؟ وہ گھرسے باہر کی دنیا میں ٹھو کریں کھاتی ہیں۔ اگر کوئی کھوجی اسے پکڑ کرواپس لا تا ہے تو اس بٹی کو اس لیے گولی مار دی جاتی ہے کہ وہ میلی ہو چکی ہے۔"

كريم بخش نے كما "انسان كے پاس علم كى روشنى ہو تو اندهرا سمجھ ميں آتا ہے-میں سوچنا تھا کہ الی رسم میں مردوں کی خود غرضی ہے مگر بابا سائیں کے سامنے زبان کھولنے اور مخالفت میں پچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی تمراب ہو گی۔ " "اب جرأت كيے پيدا ہو گ؟"

وهیں نے ڈاکوؤں کی قید میں رہ کر سوچا۔ بابا سائیں جب مجھے واپس حاصل کرنے کے لیے ڈاکوؤں کو ایک کروڑ روپے دے سکتے ہیں تو کیا وہ ایک کروڑ روپے میری بمن کو ساگن نہیں بنا کتے؟ ایک کروڑ ہوں یا ایک روپیہ' ڈاکو کو دیا جا سکتا ہے بیٹی کو نہیں دیا جا

نازال کنے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھا۔ "اگر تم میہ بات دل سے کمہ رہے تو تم ب شک ایک ایسے اور سے بھائی ہو۔"

" باجی! اگر میرے پاس فون ہو تا تو میں ابھی اپنی سچائی ثابت کر دیتا۔ "

"ہمارے پاس موہائل فون ہے۔ تم کیا کرنا جائتے ہو؟"

"آپ مجھے فون دیں اور صرف میری باتیں سنیں-"

نازاں نے اسے فون دیا۔ اس نے اسے آن کر کے نمبرڈا کل کیے پھر رابطہ ہونے پر

كها\_ "باباسائيس! ميس آپ كابينا كريم بخش بول را موك"

باب نے خوشی سے او کی آواز میں پوچھا۔ "ممرے بیٹے! تم کمال ہو۔ اس ڈاکو نے كها تفاكه مين رقم تيار ركھوں۔ وہ جب مطمئن ہو گاكه بوليس والے دور دور تك نهيں ہیں تو وہ تمہیں میرے پاس پہنچا کر رقم لے جائیں گے۔"

"إباسائيس! اب يد لوگ ايك كرو زنهيس تين كرو زمانگ رب ميس- كت مين أب راضی ہو جائیں گے تو یہ ابھی مجھے آپ کے پاس پنچادیں گے۔"

'' بٹی کو اس کا جائز حق دو گے؟ اور دو گے تو کتنا دو گے؟'' '' بٹیں حساب کروں گا کہ ملکیت میں سے اس کا حق کتنا نکلتا ہے۔'' ''تو پھر حساب کتاب ہونے تک میں تمہارے بیٹے کو اپنی قید میں رکھوں گا۔ جب تم بٹی کی شادی کر دو گے تو اسے رہا کر دوں گا۔''

" " نن - نہیں ابھی ........ طنے والی خوشیاں مجھ سے نہ جھینیں ۔ جو تین کروڑ روپے ڈاکو کو میرا مطلب ہے آپ کو دینے والا تھا' وہ رقم میں اپنی بٹی جیلہ کو ضرور دوں گا۔ " " ٹھیک ہے ۔ میں اس اعتماد کے ساتھ ابھی کریم بخش کو تممارے باس پنچا رہا ہوں کہ تم اپنی زبان سے نہیں بھرو گے ۔ ایک ہفتے کے اندر تم نے بٹی کی شادی نہ کی اور سے تمن کروڑ روپے نہ دیلے تو آٹھویں دن خواہ تم کتنے ہی حفاظتی انظامات کر لو' میں اور میرے آدی تمہیں اور کریم بخش کو قتل کر دیں گے ۔ جب تم باپ بینے ونیا میں نہیں رہو گے تو بٹی جیلہ تمام دولت اور جائیداد کی قانونی طور پر مالک بن جائے گی۔ " راجہ نے نون بند کر کے بیتھے بیٹھی ہوئی نازاں کو دما ۔ کریم بخش نے کہا۔ " یہ آب راجہ نے نون بند کر کے بیتھے بیٹھی ہوئی نازاں کو دما ۔ کریم بخش نے کہا۔ " یہ آب

راجہ نے فون بند کر کے پیچھے بیٹی ہوئی نازاں کو دیا۔ کریم بخش نے کہا۔ "بیہ آپ نے اچھاکیا 'جیلہ کی شادی کے لیے ایک ہفتے کا وقت مقرر کر دیا۔ میں بھی اس ضد پر قائم رہوں گا کہ ایک ہفتے تک صرف ایک وقت کھانا کھاؤں گا 'بابا سائیں جھے بھوکا پیاسا نہیں دکھے سکیں گے۔ وہ ضرور حق بخشوانے کی رہم سے باز آجائیں گے۔"

ایک جگد پہنچ کر اس نے راستہ بدلنے کی راہنمائی کی۔ آگے دو تین موڑ کے بعد ایک بہتی کے کچے کی مانات نظر آئے۔ پچھلے پہر کا پورا چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں بہت دور ایک اونجی حویلی نظر آرہی تھی۔ کریم بخش نے کما۔ "وہی ہماری حویلی ہے۔" راجہ نے نہتی میں داخل ہونے سے پہلے ہی گاڑی روک کر کما۔ "ہم آگے نہیں جاکمیں گے۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم مہمان نوازی کی ضد نہ کرنا۔"

وہ بولا۔ "سائیں! آپ مجھ پر اور میری بمن پر بہت بڑا احسان کرکے میرے گھر کا ایک گلاس پانی بھی نہیں چین گے تو میں ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔"

"متم بھی ہماری جان بچانے کے لیے میزبان نہ بنو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچے بہت خطرناک دشمن ہیں اور تم سے چاہتے ہیں کہ یہاں کس سے ہم دونوں کا اور اس لینڈ کروزر کا ذکر نہ کرو۔ میں بیان دو کہ صرف ایک مسلح شخص ٹویوٹا سوزوکی میں تھا۔ وہ تہیں یہاں پنجا گیا ہے۔"

" ''اگر آپ دونوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے تو میں بولوں گالیکن آپ بھی دعدہ کریں۔'' "بیٹے وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اپنے ایک ہی بیٹے کی جان بچانے کے لیے ان کے مطالبات ضرور پورے کروں گا۔ میرے لیے اس سے بدی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر تم ابھی میرے پاس آجاؤ گے۔ ان سے کمو۔ انہیں تین کروڑ روپے مل جائیں گے۔"

"بابا سائیں! اگر میں آپ کو مفت میں مل جاؤں تو کیا آپ میری بمن جیلہ کو تین کروڑ دے کراہے سماگن بنا کر رخصت کریں گے؟"

"بید گیسی بات کر رہے ہو۔ میں جمیلہ سے حق بخشوانے والا ہوں۔"
"اس لیے حق بخشوا کیں گے کہ بیٹی ہمارے گھر سے اپنا حصہ لے کر دو سرے خاندان میں نہ جائے لیکن وہی حصہ آب ایک ڈاکو کو دینے کے لیے راضی ہیں۔"
"بیٹے! اپنے لیے میری محبت کو سمجھو۔ میں تمماری خاطر تین کروڑ کا نقصان کروں

سبید، سب سبید میں حبت کو مسبوت میں مہماری کا طریق کرور کا تفضیان کروں!'۔'' ا۔'' ''یمی رقم بیٹی کو دیں گے تو نیکی بھی ہو گی اور فرائض کی ادائیگی بھی۔''

یں و میں کہتے ہو ڈاکو تین کروڑ مانگ رہے ہیں اور بھی کہتے ہو' ڈاکو کو پچھ شیس دینا ''تم بھی کہتے ہو ڈاکو تین کروڑ مانگ رہے ہیں اور بھی کہتے ہو' ڈاکو کو پچھ شیس دینا ہو گا۔ اس رقم سے میں بیٹی کو دلمن بنا دوں۔"

"آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ یہ لیجئے آپ ڈاکو صاحب سے بات یں۔"

اس نے فون راجہ کی طرف بردھایا۔ راجہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دو سرے ہاتھ سے فون راجہ کی طرف بردھایا۔ راجہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے میں زیادہ شمیں بولا۔ "سائیں! میں زیادہ شمیں بولا۔ میں آدھے گھنٹے کے اندر کریم بخش کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نیک کام کے لیے ایک پیسہ بھی شمیں لول گا۔ تم بھی نیکی کرو۔ اپی بیٹی جیلہ کو ایک ہفتے کے اندر دلمن بنا کر عرب آبرو سے رخصت کرو اور اپنی ملکیت میں سے اس کا جائز حق ادا کرو۔ پولومنظور سے۔"

وہ جلدی سے بولا۔ "منظور ہے۔ بالکل منظور ہے۔ آپ کے جیسا نیک دل ڈاکو میں نے بہلے بھی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا نے بہلے بھی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا ابھی مجھے مل جائے گا۔"

راجہ نے سخت کہج میں کہا۔ ''کام کی بات کرو۔ کیا بیٹیٰ کی شادی ایک ہفتے کے اندر کرو گے؟''

"کروں گا۔ ضرور کروں گا۔"

اندهر گری شه 194 شه (حصه دوم) aazzamm@yahoo.com اندهر گری شه 195 شه (حصه دوم)

بعد میں سمجھ پاتے ہیں اور اس وقت تک وہ ہماری گرفت سے نکل چکا ہو تا ہے۔" دہ "بیہ تابانی کیا تدبیر کرے گا؟ اسپتال میں بالکل تنما ہے۔" دشام تک تنما تھا لیکن اس کے کمرے میں فون پنچا کر ہم نے اس کے لیے سولت

"اس كَ فون مِن دْيَكُلُو ٱلدچميا كرركها كيا ب-"

"شام كو پانچ بېج اس كے كمرے ميں فون پہنچا ديا گيا تھا۔ اب رات كے آٹھ بېج بيں۔ اس نے ان تين گھنٹوں ميں كسى ہے بات نہيں كى ہے يا پھراس نے فون كے اندر سے ديكو آلد نكال ديا ہے۔ جس كے باعث ہمارے ريكار ڈر كے ذريعے اس كى كوكى فون كال سائى نہيں دے رہى ہے۔"

ڈائر کیٹر جزل نے سوچتی ہوئی نظروں سے جمشید کو دیکھا پھر کہا۔ "تابانی تربیت یافتہ مجرم ہے۔ یقیناً اس نے فون سے وہ آلہ نکال کرالگ رکھ دیا ہو گا۔ اس طرح وہ سابق ایم این اے اگرام شاہ سے اور "را" کے دو سرے ایجنٹوں سے رابطے کر رہا ہو گا۔"

" وسیل مینی عرض کر رہا تھا۔ تابانی کوئی ایسی تدبیر بھی کر سکتا ہے کہ باہر نکلنے کے بعد ہمارے سپاہیوں کے رہا تھا۔ تابانی کوئی ایسی سپاہیوں کہ میں اس کے ساتھ جیسا چاہوں ویساسلوک کروں اور اسے حوالات میں پنچا دوں۔"

"جب وہ نرنجے سے نکل جائے گاتو تم اسے کیسے گرفتار کرد گے؟"

"سر الميرى وعاہے كہ وہ آپ حضرات كے نرفع سے نہ نظے۔ نظے گا تو بد وعاكى طرح عبرت ناك حالت ميں حوالات كے اندر پنچ گا۔ ميں آپ كى اجازت سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ كى فيم سے بہت دور رہوں گا۔ اس كى كوئى چال كامياب نہيں ہونے دول گا۔"

"ہوں۔ اب میں بھی کھنگ رہا ہوں۔ اب تو چار گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور وہ اسپتال سے باہر نہیں آرہا ہے۔ شاید اسے باہر سے کوئی مدد طنے والی ہے گرہم کسی بھی مشتبہ ہخص کو اندر نہیں جانے دیں گے اور کسی ایسولینس یا دو سری گاڑی کو چیکنگ کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تم جاؤ۔ اپنے طور پر اس کے خلاف کچھ بھی کرو۔ میں سمجھ لوں گا۔"

ایسے ہی وقت ڈائریکٹر جزل اور جمشید کے قریب ایک کار آگر رکی۔ اس کی پیچلی سیٹ پر آمند جیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔ "ہیلوڈی جی! مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن اسٹ پر آمند جیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔ "جیٹس پیدا ہوگیا پھر آپ جیسا اتا بڑا سینئر

''اگر تمهاری بات قابل عمل ہوئی تو میں دعدہ کرتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟'' ''آپ بابی کے سرپر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ بابا سائیں نے ایک ہفتے کے اندر اپنا دعدہ پورا نہ کیا تو آپ کسی دن بھی یہاں آگر ہم باپ بیٹے کو گولی مار دیں گے؟''

راجہ نے مسکراتے ہوئے نازال کے سرپر ہاتھ رکھ کر کھا۔ "اگر تمهارے ہا اسائیں نے ایک ہفتے کے اندر بنی کی شادی نہ کی اور اسے تین کروڑ نہ دیے تو میں تم دونوں باپ بیٹے کو گولی نہیں ماروں گالیکن تمهارے باپ کو زندہ رکھ کر جمیلہ کی شادی کرنے پر مجبور کر دون گا۔"

وہ دروازہ کھول کر گاڑی ہے از گیا۔ نازاں پچھلی سیٹ ہے آکر راجہ کے پاس بیٹھ گئے۔ کریم بخش نے مصافحہ کرتے وقت راجہ کے ہاتھ کو چوا۔ نازاں نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر نیک تمناؤں کا اظمار کیا بھروہ گاڑی کو پوٹرن دے کروہاں سے جانے گئے تو کریم بخش رو رہا تھا اور آسٹین سے آنسو یو نچھ رہا تھا۔

## 

اسپتال کے باہر جاروں طرف مسلح پولیس کا سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ پولیس کی موٹر سائیکل مائیکلیں اور موبائل گاڑیاں جگہ موجود تھیں۔ جشید کے باس بھی ایک موٹر سائیکل تھی لیکن ڈائریکٹر جزل نے اسے ہوایت دی تھی۔ "تم اس آپریشن میں پیش پیش نہیں رہو گے۔ اس ماہ کی دس تاریخ کو تمہاری ٹریڈنگ ختم ہوگ۔ابھی کی عمدے پر تمہاری تقرری نہیں ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پہلے کی طرح مراد اور تابانی سے تمہاری ذاتی دشمنی کے بمانے اس کیس کو کمزور کردیا جائے۔"

جشید نے کہا۔ "سرا تابانی سے کہا گیا ہے کہ وہ استال سے نکل کر جائے گاتو رات بارہ بج تک اسے گر فقار نہیں کیا جائے گا۔ بارہ بجتے ہی اسے ہتھاڑیاں پہنا وی جائیں گ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہو گا۔ وہ چار گھنٹول میں اس استال کو بھی تلاش کرے گا'جہال مراد کو رکھا گیا ہے اور اسے تلاش کرنے کے دوران میں فرار ہونے کی راہیں بھی نکالنا رہے گا۔"

"ب شک وہ ایسا ہی کرے گالیکن پولیس کے سیامیوں اور افسران کی تعداد بچاس ہے اور ہیں گاڑیاں ہیں۔ وہ استال سے نکل کرجمال بھی جائے گا' پولیس کے نرغے میں رہے گا۔ لاحول ولا قو ق ہم خواہ مخواہ اسے مرد کھنے گلے ہیں۔ وہ ہمارے نرغے میں رہے گا۔

"سرامیں نے آپ سے ہی سکھاہے کہ مجرم بھی ایسی تدابیر کر سکتا ہے ، جنہیں ہم

ا فسر بھی موجود ہے آخر پر اہکم کیا ہے؟"

اس کی باتوں کے دوران میں ایک سوزوکی ..... اسپتال کے گیٹ پر آئی۔ ایک افسراور سپاہیوں نے اسے روک کر چیک کیا۔ ڈائر یکٹر جنرل اور جشید بھی تیزی سے ادھر گئے۔ سوزوکی کے پچھلے جھے میں اشین لیس اسٹیل کے کئی لیج لیج راڈز اور ان راڈز کو جوڑنے کا سلمان رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے اسپتال کی ایک گاڑی آئی۔ افسر نے پوچھا۔ "یہ فولادی راڈز کس لیے ہیں؟"

ڈرائیور کے ساتھ بیٹے ہوئے شخص نے اسپتال کا اپنا شاختی کارڈ دکھا کر کہا۔ "اسپتال کے تین برے کمرے ہیں۔ ان کے اندر اپار ٹیشن بنانے کے لیے یہ راڈز لے جا رہے ہیں۔"

ان راڈز کے سوا اور کوئی قابلِ اعتراض سامان نہیں تھا۔ اسے اسپتال کے احاطے میں جانے کی اجازت دے دی گئ پھراس کے پیچھے آنے والی اسپتال کی گاڑی کو چیک کیا گیا۔ اس کے پیچھے حصے میں دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے گاڑی کے فرش سے جھت تک بھرے ہوئے تھے۔ وہ اسپتال کی لانڈری سے دھل کر آئے تھے۔ سپاہیوں نے اپنی گنول کو ان کپڑول کے اندر ٹھونس ٹھونس کر دیکھا۔ گاڑی والے نے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کما۔ "جناب! میں اسپتال کی لانڈری کا ٹھکے دار ہوں۔ آپ کے سپاہی اتی محت سے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑول کو برباد کر رہے ہیں۔ ان سب پرشنی سب پر رہی ہیں۔"

چیکنگ تے بعد اس گاڑی کو بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ آمنہ اپنی گاڑی سے باہر آگئی۔ ڈائر کیٹر جزل تیزی ہے چلنا ہوا اس کے پاس آکر بولا۔ ''کیا آپ اسپتال میں جائیں گی۔''

"ابھی تو باہر ہوں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ میں تو یہ بوچھنے کے لیے رک گئ ہوں کہ یمال کیا ہو رہا ہے؟ میری دلچیسی برھتی جا رہی ہے۔ سوچ رہی ہوں' اگر میں اندر جانا چاہوں تو کیا مجھے بھی رو کا جائے گا؟"

. دیکھئے آپ بین الاقوامی شهرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں۔ ہم آپ کو اندر جانے سے روک نہیں سکیں گے لیکن........." "لیکن؟"

"بہ ایک بہت اہم پولیس کیس ہے۔ ایک مجرم یمال سے فرار ہونے والا ہے۔ ہم اس کے فرار ہونے کی تمام کوششوں کو ناکام بنادیں گے۔"

"اوہ پھر تو یمال گولیال بھی چل سکتی ہیں۔ مجھے الی جگہ نہیں رہنا چاہیے۔" وہ جانے کے لیے کار کا بجپلا دروازہ کھولنے گلی پھررک کرسوچنے گلی۔ پلیٹ کرڈی جی سے بولی۔ "آپ نے اس روز کہا تھا کہ تابانی اسپتال سے فرار ہونے والا ہے۔ لینی کہ تابانی اس اسپتال میں ہے اور آپ مجھے یمال کا پتا نہیں بتا رہے تھے۔"

"بال- ہم بولیس والے اپنے طریقۂ کار کے مطابق بہت می باتیں راز میں رکھتے س-"

" چلیں یہ آپ نے اچھاکیا کہ مجھے اس اسپتال کا نام نہیں بتایا تھا اور آپ گواہ ہیں کہ میں اسپتال کے اندر گئ نہ تابانی کو پہلے بھی دیکھا ہے اور نہ ہی بھی اس سے میرا سامنا ہوا ہے۔ ایسے میں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گاتو مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ میں نے ایک مجرم کی مدد کی ہے۔ میں آپ لوگوں کی نظروں میں اور خاص کر ایسے معاملات میں خاصی بدنام ہوں۔"

وہ دروازہ کھول کر بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئ۔ ڈرائیور سے کہا۔ "یمال کی آب و ہوا جارے لیے نامئوافق ہے۔ چلو۔"

ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی۔ وہ کھڑی سے ہاتھ ہلا کربولی۔ "میں چلتی جول۔ خدا ہی مافظ ہے۔"

وہ کارے آگے بڑھتے ہوئے دور چلی گئی۔ جمشید نے کہا۔ " سرا بیہ طنزیہ انداز میں کمہ کر گئی میں۔ کیا بیہ محض اتفاقا یمال آئی ہول گی؟"

"اگر کسی ارادے ہے بھی آئی ہو تو ہم کیا کرسکتے ہیں۔ کیا ہم اسے اسپتال کے اندر جانے ہے روک سکتے تھے؟ خدا کا شکر ہے' یہ خود نہیں گئے۔"

پھر ڈی جی نے رسٹ واچ دیکھ کر کہا۔ 'گیارہ بجنے میں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں۔ تابانی اب تک باہر نہیں آئی ہے۔ جبکہ وہ سوا گھنٹے کے بعد گر فنار کرلی جائے گی پھر جھے توقع تھی کہ سابق ایم این اے اکرام شاہ یا ''را'' کے ایجنٹ تابانی کو لے جانے کے لیے کوئی گزیر کریں گے۔ شاید اچھی خاصی تعداد میں مسلح پولیس کو دیکھ کر تابانی کے حمایتی پھھ کر نہیں یا رہے ہیں۔''

وی جی کے موبائل فون کے ذریعے استال میں کابانی کے فون نمبر ڈاکل کیے۔ دوسری طرف سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے فون انگیجڈ ہو اور تابانی کس سے فون پر ہاتیں کر رہا ہو۔

ڈی جی نے وس منٹ کے بعد پھر فون کیا۔ اس بار تابانی کی آواز سائی دی۔ "دہلو۔

اندهير تكري الله 198 الله يوريكري الله Jaazzamm ( اندهير تكري الله 199 الله وم م) اندهير تكري الله 199 الله وم م)

میں تاہائی بول رہا ہوں۔''

"میں ڈی جی ہوں۔ ابھی فون کیا تو انگیجیٹر تھا۔ کیا کسی سے گفتگو ہو رہی تھی؟ وہ گفتگو کرنے والا خوش نصیب کون ہے؟"

"آپ نے میرے کمرے میں فون لگایا اس کا شکرید۔ اب میں بد کیوں بتاؤں کہ این عاشق بامراد سے باتیں کر رہا تھا۔"

"جھوٹ نہ بولو۔ مراد کے ممرے میں فون نہیں ہے۔"

"اس اسپتال میں فون ہے۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے تک یا کاؤنٹر تک چل کر آسکتا

'' دہاں بھی پولیس کا سخت پسرا ہے اور تمام عملے کو تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی مراد کے بارے پوچھے' اس سے کما جائے کہ اس نام کا کوئی مریض وہاں نہیں ہے۔'' ''عدی سے سلما عدی کے نہیں کی جانبتا گیاں جو حکم جو سے جھے میران سے نگانا

"میں اس سلسلے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ گیارہ زیج چکے ہیں۔ چھے یہاں سے لکلنا سبے۔"

" دو تمهي شام كے بعد چو گھنٹے تك آزاد رہنے كى اجازت دى گئى تھى پھرتم نے النا وقت كيوں برياد كيا ہے؟"

"مجھے احساس ہو رہاہے کہ میں شام سے آپ لوگوں کو تھکا رہا ہوں۔ سوری آپ کو اتنی زحمت دی۔ اب میں یمال سے دس پندرہ منٹ میں نگلنے والا ہوں۔" فون بند ہو گیا۔ ڈی جی نے جشید اور دوسرے افسران سے کہا۔ "تیار رہو۔ وہ وس پندرہ منٹ میں باہر آنے والا ہے۔"

تابانی کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزر تا ہوا پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آیا۔ وہ چار منزلہ عمارت تھی۔ ٹوبوٹا سوزوک میں جو اشین لیس اسٹیل کے راڈز لائے گئے تھے' انہیں جو ژکر اس میں بیرا شوٹ کیڑا اس طرح لگایا گیا تھا کہ وہ فلائنگ کائٹ بن گئی تھی۔ وہ بیرا شوٹ کیڑا اسپتال کی لانڈری کے کیڑوں کے بیچھے چھپا کرلایا گیا تھا۔

ایک شخص نے تابانی کو ایک قطب نما آلہ دے کر کما۔ ''گاڈ فادر ہاشم جان نے کما ہے۔ جنوب کی طرف فلائی کرتے ہوئے جاؤ۔ نیچ جمال سرخ اور سنر روشنی جلتی جھتی دکھائی دے' وہاں اتر جانا۔ وسیع میدان میں اترتے وقت کوئی دشواری نہیں ہوگی۔''

وہ چھت بہت و سیع و عریض تھی۔ تابانی نے اس فلائنگ کائٹ کے راڈ کو ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا بھر چھت کے ایک سرے نے دوڑتا ہوا دو سرے سرے پر پہنچتے ہی اوپر کی طرف چھانگ لگائی بھر کنٹرولنگ بیڈلس پر دونوں پیر رکھ کر پرواز کرنے لگا۔ دنیا کے

تمام بوے ممالک کے ساحلی علاقوں میں سیاحوں کی تفریح کے لیے ایسے بے شار فلائنگ کائٹس ملتے ہیں۔ ہاشم جان کے ایک ماتحت نے فون پر ڈی جی سے کما۔ "وروازوں کو نہ دیمسے۔ دعائے لیے سراٹھائیں۔ تابانی چھت پر سے جا رہا ہے۔"

۔ ڈی جی نے چونک کر اوپر دیکھا کچر میگا فون پر چیخ کر کما۔ ''وہ دیکھو۔ وہ فلائنگ کائٹ کے ذریعے جا رہا ہے۔''

تمام پولیس فورس میں ہلچل کچ گئی۔ پچھ اوپر دیکھنے گئے۔ وہ پرواز کرتا ہوا عمارتوں کے پیچھے نظروں سے او جھل ہو رہا تھا۔ تمام گاڑیاں اسٹارٹ ہو کراس سمت جانے لگیں۔ پیچھے نظروں سے اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ بار بار عمارتوں کے پیچھے گم ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی پرواز کی سمت معلوم کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا جاریا تھا۔

یولیس کی گاڑیاں مختلف راستوں سے گزر رہی تھیں۔ تابانی سب کو نظر نہیں آرہا تھا۔ اُسان پر ستاروں کی دھیمی سی روشنی کے باعث بھی سمی کو نظر آجا تا تو وہ وائرلیس کے ذریعے دو سری گاڑیوں کی راہنمائی کرتا تھا۔

آگے جوب کی ست کھیت ہی کھیت تھے۔ کہیں کہیں ایسے ناہموار کچے راستے چو ڈائی میں ایسے ناہموار کچے راستے چو ڈائی میں ایسے نگ تھے کہ گاڑیاں بھی بھی پگڈ نڈیوں پر چڑھ جاتی تھیں۔ پہلے ان گڑیوں کی رفار سست ہوئی پھروہ رگ گئیں۔ وہ پرواز کرنے والا نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ سب ہاریک آسان کی طرف مثلاثی نظروں سے ایسے دیکھنے لگے جیسے عید کا چاند تلاش کر رہے ہوں۔

وہ سب ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ وائرلیس کے ذریعے کہ رہے تھے کہ انہیں وہ دکھائی نیڈ اور چھوٹے شہول انہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اندازے کے مطابق مضافاتی پنڈ اور چھوٹے شہول کے تھانے والوں کو آبانی کے بارے میں بنا رہے تھے کہ ایک مجرم فلائگ کائٹ کے ذریعے شاید ادھرسے پرواز کرتا ہوا گزر رہا ہوگا۔ جس تھانے دار کو وہ نظر آئے وہ اپنے ساتھ اس کا تعاقب کرے اور فلال فلال نمبر پر اطلاع دے کہ وہ پرواز کرتا ہوا کس سمت جا رہا ہے۔

وہ تابانی کو ڈھونڈنے اور اس کے پاس پننچنے کی ہر ممکن کوشش کر دہے تھے۔ جمشید ان سے الگ تھا اور ایک موٹر سائٹکل پر تھیتوں کے در میان کیچے تاہموار راستوں سے گزر رہا تھا۔ کہیں کہیں کہیں رک کر آسان کی طرف دیکھٹا تھا۔ وہ نظر نہیں آرہا تھا لیکن اس کی پرواز کی ست معلوم تھی۔ لہٰڈا امید تھی کہ آگے جاکروہ نظر آجائے گا۔

اندهر گری این ۵۵ کا (حصد دو میم) azzamm@yahoo.com (حصد دو کم)

ڈی جی چند سیاہیوں کے ساتھ اسپتال کے اندر اکوائری کر رہا تھا کہ اتن بردی فلائنگ کائٹ چھت پر کیسے پنچائی گئی؟ اور کس نے پنچائی۔

چھت پر اشین کیس اسٹیل راڈز جوڑنے کے اوزار اِدھر اُدھر بھرے ہوئے تھے۔ اسپتال کے انچارج سے بوچھا گیا۔ "یہ سامان کیے آیا؟ ہمیں چیکنگ کے وقت ہمایا گیا تھا کہ یہ سامان اور فولادی راڈز کمروں میں پار میشن کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان راڈز کو فلائنگ کائٹ تار کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔"

انچارج نے کہا۔ "جی ہاں 'وہ کمروں میں پارٹیشن بنانے کے لیے لائے گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ انہیں اسٹور روم میں پنچایا جائے۔ کل پارٹیشن کا کام ہو گا پھر میں اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کون انہیں چست پر لے گیا تھا۔"

" کے جانے والے دویا دویے زیادہ ہوں گے۔ یہ پہلے سے پلائنگ کی گئ ہو گی کہ آج ہی وہ تمام راؤزیماں بہنجائی جائیں۔"

جس گاڑی میں وہ سامان لایا گیا تھا' وہ جا چکی تھی۔ اس گاڑی والے نے اسپتال والوں کے آرڈر کے مطابق مال پہنچایا تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ان راڈز کو سکسی دو سرے مقصد کے لیے استعمال کیا جاچکا ہے۔

جمشہ کیے راستوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایس جگہ بہنچا جمال آگے کھلا میدان تھا۔ وہاں ایک پجارو کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص دونوں ہاتھوں میں دو ٹارچ پکڑے ان کا رخ آسان کی طرف کیے بھی سرخ لائٹ اور بھی سبز لائٹ جلا رہا تھا اور بجھا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو تابانی کو نیچ اترنے کا سگنل دے رہے تھے۔ تابانی ابھی تک وہاں پہنچا نہیں تھا یا شاید دو سری سمت بھٹک گیا تھا۔ جو پچھ بھی ہو۔ بہت دور سے موڑ سائیکل کی آواز سنتے ہی دونوں ٹارچ بجھا کر سیٹول کے نیچے رکھ دی گئیں پھر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر تیسری ٹارچ کے ذریعے وہاں پچھ خرابیاں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد یوں مصوف ہو گئے چیسے گاڑی کی خرابیاں درست کر رہے ہوں۔

 مشید نے قریب پہنچ کر کھا۔ 'دکون ہو تم لوگ؟ اتن رات کو اس وریانے میں کیا کر ہے ہو؟"

وہ تین تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ "گاڑی یہ نمیں سمجھتی کہ یہ کسی ورائے میں پہنچ کر خراب ہو رہی ہے۔ بائے دا وے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟"

جشید نے انہیں انٹیلی جنس کا انڈر ٹریڈنگ شناختی کارڈ وکھایا۔ اسے دیکھ کردو سرے ان کہا۔ "مجر تو آپ کو ہم پر شبہ کرنے کا مرح کے سوال کرنے کا اور ہماری گاڑی

چیک کرنے کا حق ہے۔ ہم ٹھوکر سے آرہے ہیں اور بید شارث کث راستہ اختیار کر کے لاہور جا رہے ہیں۔"

"هیں آپ لوگوں پر شبہ نمیں کر رہا ہوں۔ ایک مجرم فلائنگ کائٹ کے ذریعے فرار ہو رہا ہے۔ کیا آپ میں ہے کسی نے کائٹ کو ادھرے گزرتے دیکھا ہے؟"

جشید سراٹھاکر سوچتی ہوئی نظروں سے آسان کی طرف بھی ادھر بھی اُدھر دیکھنے لگا پھراس نے جھک کر ذمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ سیدھا کھڑا ہو کر اس مٹی کو آہستہ آہستہ نیچے چھینکنے لگا۔ ہلکی پھلکی مٹی ایک ہی سمت میں اڑتی ہوئی نیچے جا کر گرنے گئی۔ اس طرح اس نے ہوا کا صحیح رخ معلوم کیا۔

وہ جانتا تھا' فلائنگ کائٹس ہیشہ ہوا کے رخ پر پننگ کی طرح اڑتی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا راڈ ایسا ہو تا ہے۔ جے اپی مرضی کی سمت گھمانے سے اس کے دو طرفہ راڈ پیرا شوٹ کپڑے کے ساتھ گھوم جاتے ہیں اور انہیں گھمائے رکھنے کے لیے چھوٹے راڈ کو ہیزل کی طرح تھامے رہنا پڑتا ہے۔ ہینڈل کو چھوڑا جائے تو فلائنگ کائٹس پھر ہوا کے ہینڈل کو چھوڑا جائے تو فلائنگ کائٹس پھر ہوا کے رخ پر جانے گئی ہیں۔

مجشید نے چرموٹر سائکل پر بیٹھ کراہے اسٹارٹ کیا اور ہوا کے رخ کی سمت جانے لگا۔ وہ تنیوں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا۔ "بہت چالاک بندہ ہے۔ پتا منین تابانی فلائگ کائٹ کو کیسے مینڈل کررہا ہو گا؟"

دوسرے نے کما۔ "تابانی کو اب تک ادھر آجانا جاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے، وہ فلا تک کائٹ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔"

تیسرے نے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ تابانی کی کائٹ نیجی پرواز کے دوران میں ایک سسسسہ درخت سے الجھ گئ تھی۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آگرینچ اتر رہا تھا۔ ای وقت فون کے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے گریبان سے موبائل فون نکال کر اسے آن کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ دمہلو جلو تابانی! تم کمال ہو۔ ہم سرخ اور سبز سکتل دیتے رہے تھے۔ کیا تمہیں بلندی سے سکنل نظر نہیں آیا؟"

تابانی نے کما۔ ''میں نے دور سے سکنل دیکھا بھر کائٹ کا رخ موڑ کر دو سری طرف آگیا ہوں۔''

"ویسے تو تم نے اچھا ہی کیا۔ ادھرایک جاسوس تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ اس کے

اند چر گری ن م 202 ن (حسر و کم) azzamm@yahoo.co میر گری ن م 203 ثه (حسد دوتم)

آئی ڈی کارڈ پر جشید کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگر تم ادھر آتے تو جشید سے مکراؤ ہو جاتا۔ بائے داوے تم نے راستہ کیوں بدل دیا ہے؟"

آبانی نے جواب دیا۔ "میں نے اسپتال میں پہلی بار گاڈ فادر ہاشم جان سے فون پر بات کی تھی۔ اس بلانگ کے مطابق تم بات کی تھی۔ اس بلانگ کے مطابق تم سب نے میرا ساتھ دیا ہے۔ گاڈ فادر ہاشم جان کو میرا شکریہ کمہ دینا لیکن میں کی اجبی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آسان سے گر کر کھجور میں نہیں ا مکا۔ پولیس والے ہوں یا جرائم پیشہ افراد ہوں وہ دو ہری چالیں چلتے ہیں۔ فرار ہونے کا موقع دے کریا تو گولی مار دیتے ہیں یا اپنے ہیں بلا کر بلیک میلنگ کے ذریعے تائع وار بنا لیتے ہیں۔ میری بات کا برا نہ مان جانا۔ مجھ پر جو احسان کیا گیا ہے 'اس کے بدلے بھی میں بھی تممارے گاڈ فادر پر ضرور احسان کردا گا۔"

"" تابانی! تم اپنے طور پر بہت مختاط اور ہوشیار رہو۔ تمہیں گاڈ فادر سے بیہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہیں فرار کرانے کے لیے اتن درد سری کیوں کی جاتی رہی ہے؟" "کی مقصد کے بغیر کوئی کسی کے لیے درد سری مول نہیں لیتا۔"

"مراد کا آدھا جم مردہ ہو گیا تھا۔ اس کے مقدر میں سزائے موت ہے لیکن لیڈی سرجن آمنہ نے اس نصف مردے کو کیوں زندہ کیا؟ اور وہی لیڈی سرجن اسے سزائے موت سے سزائے موت سے خرور بچائے گی۔ جبکہ اسے مراد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔ مراد کوئی بہت بڑا تمیں بار خال نہیں ہے۔ جرائم کی دنیا میں اس کے اور تہمارے بھیے کتنے آئے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ بھی مراد سے بات ہو تو اس سے پوچھ لینا کہ لیڈی سرجن آمنہ کیا چیز ہے؟ پھر تنہیں معلوم ہو گا کہ دنیا کے تمام مجرم اس کے آگے گھٹے ٹیکتے ہیں اور دنیا کی تمام عدالتیں اسے ایک معزز لیڈی سرجن تسلیم کرتی ہیں۔ اب تم جمال جانا چاہو' جاؤ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ دیٹس آل!"

دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ آبانی نے اپنا فون بند کر کے اسے گریان میں رکھا بھر درخت سے الرکرایک سمت تیزی سے چلنے لگا۔ وہ اس درخت سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہا تن بری فلا ننگ کائٹ آس پاس کسی بستی کے تھانے والوں کی نظر میں آگئی تو وہ اسے خلاش کریں گے۔ اتنا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہر شہراور پنڈ کے تھانوں میں اس کے فرار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی ہوگ۔

تقریبا ایک کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ اسے موٹر سائیل کی آواز سائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھاڑی کے بیچھے آگیا۔ اندھیرے میں آئیسیں پھاڑ پھاڑ

کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دور ایک ہیڈ لائٹ کی روشنی دکھائی دی۔ اس نے اپنی جیب
سے ایک پستول نکال لیا۔ گاؤ فادر ہاشم جان نے موبائل فون 'پستول اور پنسل ٹارچ وغیرہ
جیسی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے پاس پہنچا دی تھیں۔ وہ موٹر سائکیل دور ایک جگہ
تھو ڈی دیر کے لیے رک گئ پھر آگے برھنے گئی۔ تابانی جمال چھپا ہوا تھا 'وہ موٹر سائکیل
انہی جھاڑیوں کی طرف آرہی تھی۔ اس نے پستول کے دستے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔
ونگی ٹریگر پر تھی۔ اس یاد آیا 'جشید نے کما تھا کہ وہ صبح تک اپنا ریوالور خالی رکھے گااور
خالی ہاتھوں سے اس ناقابل شکست فائٹر کو مار تا ہوا حوالات میں لے جائے گا۔

آبائی نے سوچا' اگر وہ زبان کا پکا ہے تو اس کا ربوالور ضرور خالی ہو گا۔ وہ فائرنگ کے جواب میں فائر نمیں کر سکے گا اور اپنی مردائی دکھانے کے جوش میں ربوالور رکھتے ہوئے بھی مارا جائے گا بھر دم توڑتے وقت عقل آئے گی کہ مجرموں کو چیلنج کرنے کے بعد بورا ربوالور خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ مرد کی مردائی طاقت سے ہوتی ہے۔ خواہ وہ جسمانی طاقت ہویا ہتھیار کی۔

موٹر سائیل تیزی سے قریب آرہی تھی۔ سامنے ہیڈ لائٹ کی وجہ سے سوار کا چرو نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ کوئی مسافر بھی ہو سکتا تھا۔ تابانی جھاڑیوں کے پیچھے سے پہلے اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے گزرنے کے بعد پشت پر بھی گولی ماری جا سکتی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی جو سوسچ 'وہی ہو جائے۔ بات کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنی سوچی ہوئی بات دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ موٹر سائیل جھاڑیوں کے قریب سے گزرتی ہوئی گئی۔ ہیڈ لائٹ گزرتے ہی جشید کا چرہ نظر آیا۔ وہ چند سکنڈ میں آگے نکل گیا۔ تابانی فائر نہ کر سکا کیونکہ اس کے پیچھے ایک چاور میں لیٹی ہوئی عورت بیٹی تھی۔ اس عورت کی وجہ سے جشید کی پشت یر گولی نہیں لگ سکتی تھی۔

اس نے اگرام شاہ کی کو تھی میں رہ کر جشد کی ذہانت' چالاکی اور دلیری کے خوب چرچ سے تھے۔ اگر وہ چیچے بیٹی ہوئی عورت کو تسی طرح بچاکر فائز کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ تیزی سے دوڑنے والی موٹر سائکل کے باعث جشید کو گولی لگتی' وہ ہلاک ہوتا یا زخمی ہو جاتا۔ عقل کہتی تھی کہ ایک فائز بھی ضائع ہو گا تو جشید اپنی حکمتِ عملی سے بچتا ہوا تاریکی میں گم ہو جائے گا پھراس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا کہ بتا نہیں' تاریکی میں کدھرسے آگر اس پر حملہ کرنے والا ہے۔

تابانی نے دانش مندی کی' اس پر گولی نہیں چلائی۔ موٹر سائیکل دور جاتی رہی پھر اس کی بیک لائث نظروں سے او جھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک رات کے سائے میں اس اندهبر گری شه 204 شهر (حسر ومم) aazzamm ( yahoo.co اندهبر گری شه 205 شهر دمم)

کی آواز سنائی دیتی رہی کچر آواز بھی گم ہو گئی۔ تابانی نے دل میں اعتراف کیا' واقعی بیہ ذہین ہے۔ تمام پولیس والے نہ جانے کمال بھٹک گئے لیکن بیہ صبحے سمت معلوم کرتا ہوا

تعاقب کر رہا ہے۔

وہ تھوڑی دریہ تک جھاڑیوں کے بیچھے کھڑا سوچتا رہا پھروہاں سے لمیٹ کرایک طرف دوڑتے ہوئے جانے لگا۔

جشید نے ایک چھوٹے سے پنڈ میں پہنچ کر ایک مکان کے سامنے موٹر سائکل کو روکا۔ پیچھے سے ایک عمر رسیدہ عورت نے گاڑی سے اتر کر چادر سنبھالتے ہوئے دعادی۔ "بیٹا! خدا حمیس بیشد ملامت رکھے۔ میری بو مال بننے والی ہے۔ اگر تم جھے اپنی گاڑی میں نہ لائے تو میں یمال تک پہنچ نہ یاتی۔"

وہ اسے سلامتی کی وعائیں دہی ہوئی مکان کے دروازے پر دستک دینے تگی۔ جمشید موڑ سائیکی اشارٹ کرکے وہاں سے جانے لگا۔ اس بار اس کے پیچھے کوئی ڈھال شیں تھی اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نیکی کی تھی۔ آکٹر لوگوں کو پتا نہیں چلنا کہ آدمی کی نیکی کس طرح اس کے لیے ڈھال بن کر اسے ایک ٹی زندگی دی تھی ہے۔

## ☆=====☆=====☆

اب تک بے شار افراد نے سلسلے وار داستان حیات تکھیں اور اپنی داستان کی ابتدا ہی سے خود کو بری عاجزی سے ہرفن مولا بتایا خود کو کسی غیر معمولی صلاحیت کا حامل دکھایا اور ایک مکمل ہیروکی طرح داستان کے صفحات پر کارنامے دکھاتے رہے۔

بروریا میں فرمان علی کاباں شاید سلیلے وار داستان کا پہلا راوی ہوں کہ خود کو امیر حزہ ' راجہ نواز اور جشید وغیرہ کے مقابلے میں کم تر بنا کر پیش کر رہا ہوں کیونکہ میری داستان میں جتنے ہیرو وطن عزیز کی خاطر جماد کر رہے ہیں ' وہ سب مجھ سے سینٹر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی زندگی کے بل صراط سے گزرنا شروع کر دیا تھا۔ للذا وہ مجھ سے زیادہ تربیت یافتہ اور تجربے کار ہیں۔

ربی یہ در رہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں۔

مراد چگیزی مجھے سنبھال لیتا ہے۔ وہ صبح ہے رات تک بھی زبانی طور پر اور بھی عملی طور

پر بتا تا تھا کہ اچانک خطرناک مرحلوں سے گزرنا پڑے تو کس طرح حاضر دمافی سے کام لینا

چاہیے۔ ذبانت ایک الگ می چیز ہے لیکن ناگمانی اور غیر متوقع مصائب میں ذبین حضرات

بھی ہو کھلا جاتے ہیں اور جو بدحواس نہ ہوں اور خود اعتمادی سے آزمائش مراحل سے گزر

جائیں' وہی حاضر دماغ کملاتے ہیں۔

مراد چنگیزی نے اپنے تجربات کی روشنی میں دور رہی نتائج کے بارے میں سوچ کر جھے ہائیڈ پارک جانے اور امیر حمزہ کا چیلنج قبول کرنے سے منع کیا تھا۔ میں جوشیلا اور جذباتی تھا۔ یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ایک مخالف صرف مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج نہیں کر ہلکہ این دو سرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اینے چیلنج کے پیچے نادیدہ جال بچھا ہے۔

امیر حمزہ یمی کر رہا تھا۔ وہ بھی انٹیلی جنس میں کیپٹن کے عمدے پر رہ چکا تھا اور پاکستان سے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آکر چھ ماہ تک ٹریڈنگ حاصل کی تھی۔ لندن کی انٹیلی جنس کے سراغ رسانوں سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ انہی تعلقات کی بنا پر اس نے انیلا کے فراڈ مرڈر کیس میں لندن کے سراغ رسانوں کی مدد کی تھی اور اسپتال میں خفیہ ایجنسی کے ایجنٹوں کو گرفار کرایا تھا۔

اس بار پھراس نے لندن انٹیلی جنس کے چیف سے رابطہ کیا۔ اسے بتایا کہ فرمان علی اور مراد چنگیزی پاکستان سے آئے ہیں اور خفیہ ہاتھ کے نئے رگروٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر انہیں گرفتار کر کے تاریز سیل پہنچایا جائے اور ان سے اصلیت اگلوائی جائے وان کے ذریعے بہت اہم معلومات حاصل ہو شکتی ہیں۔

امیر حمزہ نے انٹیلی جنس کے چیف کو جایا۔ "فرمان علی شام کو ہائیڈ پارک آئے گا۔
یقینا میک اپ میں ہو گا' گرنیا پاکتانی رنگروٹ ہے۔ اسے بچانا دشوار نہیں ہو گا۔ میں
اس کی وجہ سے ایک بہت بری جیتی ہوئی بازی ہار چکا ہوں۔ وہ معاہدہ میری تحویل سے
نکل کر خفیہ ہاتھ کے پاس واپس پہنچ گیا ہے۔ اب میں فرمان علی کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے
خاص ایجنٹوں تک پنچنا چاہتا ہوں۔ للذا آپ کے مراغ رسانوں کو ہائیڈ پارک میں موجود
رہنا چاہیے۔"

میں اس سازش سے بے خبر تھا۔ ای نے ججھے سمجھایا تھا کہ مراد چنگیزی کو محض ایک باذی گارڈ نہ سمجھنا' اسے استاد مان کر سکھتے رہو گے تو جرائم کی دنیا کے جیرت انگیز تجربات عاصل کرتے رہو گے۔ میں ای کی ہدایت کو تھم کا درجہ دیتا ہوں اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کرتا رہتا ہوں۔ اس بار میری کھوپڑی ذرا کھسک گئی۔ امیر حمزہ کے چیلنج نے جمھے جوش دلیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جوش میں آنے والا ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا' مراد چنگیزی نے مجھے نصیحت کی ہے کہ شام کو ہائیڈ پارک نہیں جاتا چاہیے لیکن امیر حمزہ تو میں سمجھ پائے گا کہ میں اپنے جمال دیدہ استاد کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے بید نہیں سمجھ پائے گا کہ میں اپنے جمال دیدہ استاد کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے بردل سمجھے گانہ اس کے ساتھ انبلا جیسی حسینہ ہے۔ بردل بننے سے ایک حسینہ کے سامنے

aazzamm@yahoo.com الديير عُرى الله عنه المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية

اندهير تكري 🜣 206 🌣 (حصه دوئم)

توہیں ہوگی۔

میں نے یہ سب کچھ اپنے طور پر سوچا اور مراد چنگیزی سے بمانہ کیا کہ میں اندن شہر دکھنا اور تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس شہر کے تمام علاقوں اور پراستوں کو اچھی طرح دیکھ لوں۔ اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اتنے دنوں سے مراد کے ساتھ رہتے ہوئے میں سمجھ گیا تھا' وہ بھولا یا نادان نہیں ہے۔ وہ پچھ سوچ سمجھ کر ہی مرضی سے پچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ں سے پی رہی اور شنٹ سے نکل کروقت سے ذرا پہلے ہائیڈ پارک جانے کے لیے سڑک جب میں اپار شمنٹ سے نکل کروقت سے ذرا پہلے ہائیڈ پارک جانے کے لیے سڑک کے کنارے آیا تو ہمارے پاس کوئی رینٹڈ کار شیں تھی۔ ایک نیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے بولا۔ "کمیں بھی چلتے رہو۔ میں سیر کرنے کے موڈ میں ہوں۔"

نیسی چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سمجھ لیا کہ میرا تعاقب کیا جارہا ہے۔
تعاقب کرنے والوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ میری نظروں میں آجائیں گے
کیونکہ وہ مراد کی طرف سے بیسج ہوئے میرے اپنے ہی وفادار تھے اور ذرا دور دور رہ کر
میری گرانی کر رہے تھے۔

میں نے ایک بلیک ہندا اکارڈ دیکھی جو جزل اسٹور والی ممارت کے دوسرے کارنر سے گھوم کر آرہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپار ٹمنٹ سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کراس ساہ ہنڈا اکارڈ کو کئی بار دیکھا تھا۔ اس کا نمبر بھی مجھے یاد ہوگیا تھا۔ وہ کار بھی نظر آتی تھی اور بھی ٹریفک کے جوم میں گم ہوجاتی تھی۔

اور می رفیف سے جو ہیں ہار بین کی ہے۔ یہ موجا اس رائے کو پیدل کراس کرکے دوسری طرف جاؤں۔ اس طرح نیکسی ماصل کرنے کے لیے سوچا اس رائے کو پیدل کراس کرکے دیبرا کراسٹک کے پاس آکر تھمر گیا۔ اس وقت وہ بلیک ہنڈا کارڈ میرے بالکل قریب آکر رک گئی۔ میں نے سوچ لیا۔ اگر اس کار میں میرے مخالفین ہیں اور کسی پلائنگ کے تحت میرے پیچے رہے ہیں تو میں بھی انہیں کار سے نکال کراپنے ہاتھوں کے لوہاری ہتھو ڑے میراکر وہیں فٹ یاتھ پر لٹا دوں گا۔

اس کار کے شیشے کلرڈ تھے۔ اندر بیٹھے ہوئے افراد باہرے نظر نہیں آتے تھے۔ میں آ

نے گھور کراس کار کو دیکھا۔ اگلی ڈرائیونگ سیٹ کی گھڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچ آنے لگا۔ شیشہ گمرے رنگ کا تعلد ایبالگا گمری رات میں جاند طلوع ہو رہا ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نمایت ہی گوری گوری گلابی ہی حسین لاکی بیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی لندن شہر کی رونقیس بھول گیا۔ جیسا کہ میری عادت ہے' میں بیشہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لاکی سے بات کرتے ہوئے شرباتا ہوں۔ کسی حسینہ کو سر اٹھا کر نمیں دیکھتا لیکن ان لمحات میں شرباتا ہوں۔ کسی حسینہ کو سر اٹھا کر نمیں دیکھتا لیکن ان لمحات میں شرباتا بھول گیا۔ میری نظریں ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے پیدا ہونے کے بعد پہلی بار حسن و جمال کی مورت دیکھی رہا ہوں۔

وہ مجھے دکیھ کر مسکراتے ہوئے بول- "لائے! کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ کیا میں تساری کوئی مدد کر علق ہوں؟"

"نن- نہیں۔ میں تو بس یو ننی یمال آگر یعنی کدیمال سے سؤک پار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہول۔"

"تم ایک سڑک پار کرنا چاہتے ہوں۔ میں اس شرکی تمام سڑکیس پار کرادوں گی۔ میری کار میں آسکتے ہو۔"

وہ کاریس تنا تھی۔ میں نے باتوں کے دوران دیکھا تھا۔ آگے اور پیچھے کی سیٹوں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ پاکتان نہیں تھا کہ کوئی لڑی ملاقات کی ابتدا شرمانے سے کرتی۔ وہاں تو مرد و زن کے درمیان دوری نہیں تھی۔ کوئی بھی کسی کو لفٹ دے سکتا تھا اور وہ لفٹ دے رہی تھی۔ کیس تھی۔ کوئی بھی کسی کو لفٹ دے سکتا تھا اور وہ لفٹ دے رہی تھی۔ کیس بی احقول کی طرح شرما رہا تھا اور جھجک رہا تھا۔

اس نے اچانک ہی کھڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ "تہ ارا تعاقب کرنے والے اس جزل اسٹور کے بیچھلے دروازے پر آگئے ہیں۔ جلدی آؤ درنہ وہ تمہیں دیکھ لیں گ۔"
یہ الی بات تھی کہ میں فوراً دوڑتا ہوا کار کے اگلے جھے کی طرف سے گھوم کر دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی پھراسے اس جزل اسٹور کی طرف بڑھاتے ہوئے ہوئے۔ "یہ کلرڈ شیشے ہیں۔ باہر سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔"

ہم اندر رہ کر باہر والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ جزل اسٹور کے پاس میرا تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے۔ کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا۔ "وہاں تو کوئی میرا تعاقب کرنے والا نہیں تھا۔"

وہ ہننے گئی۔ میں نے ایک نسوانی ہنسی کے ترنم کو بھی پہلی بار محسوس کیا۔ وہ بولی "میں بہت درر سے دکھے رہی تھی کہ پچھ لوگ ایک کار میں تمہارا چھھا کر رہے تھے۔

میرے دل میں بیسی پیدا ہوا کہ تمهاری الی کیا اہمیت ہے کہ بول تمهارا تعاقب کیا جارہا ہے۔ میں بھی تمہارا بیچھا کرنے گئی۔ تم ایک جزل اسٹور میں گئے تو میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ جزل اسٹور میں جا کر تم پر نظر رکھے اور جھے موہائل فون پر اطلاع دیتا رہے۔"

اس نے کن اکھیوں سے مسکرا کر جھے ویکھا پھر کہا۔ "بڑے سمجھ وار ہو۔ ملازم نے اطلاع دی کہ تم اسکلے وروازے سے داخل ہو کر اس وسیع و عریض جنزل اسٹور کے اندر تیزی سے چلتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر جارہے ہو۔ یہ سنتے ہی میں تمہاری مدو کرنے کے تہارے پاس آگئ۔"

" دنیں عیں بے افتیار تہارے بیچے آئی ہوں بلکہ یہ کموں گی کہ میں نہیں میرا دل تمہارے بیچے آئی ہوں بلکہ یہ کموں گی کہ میں نہیں میرا دل تمہارے بیچے آیا ہے۔"

رں ''در سے پیپ '' ہے۔'' ''میں نے سنا تھا کہ بورپ کی لڑکیاں بردی ہے باک ہوتی ہیں۔ کسی نہ کسی کو بوائے فرینڈ بناتی رہتی ہیں۔''

''میں یورپ کی بے باک لڑکی نہیں ہوں۔ ایک ہندوستانی ہوں۔ شرم و حیا ہمارا زیور ہے لیکن اس حد تک آزادانہ ذہن رکھتی ہوں کہ پہلی نظر میں کوئی دل تھینج کے اور وہ بالکل اپنا لگے تو ایسے وقت شرمانا نہیں چاہیے۔ ایپے دل کی ترجمانی کرنا ہے حیائی نہیں

"دمم - میری سمجھ میں نہیں آرہا....... کہ مجھے کیا کہنا چاہیے؟" "یہ تو کمہ سکتے ہو کہ میں نے دل کی بات کمہ کر صاف گوئی ہے کام لیا جو کما'وہ تہیں اچھا نہیں لگا اور تم مجھے فلرٹ کرنے والی لگتی ہو-"

"دنن منیں میں ایرا کیے کہ سکتا ہوں۔ کبی اور صاف بات کہنے والی لؤکیاں تو بہت کہنے والی لؤکیاں تو بہت اچھی اور صاف دل والی ہوتی ہیں ...... گر مجھ میں الی کیا بات ہے؟ میں کوئی باکستانی اور ہندوستانی فلموں کا ہیرو نہیں ہوں کہ تمہاری جیسی حسین لڑکی ایک نظر میں ول بار حائے۔"

'' '' کشر پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا کہ پیار کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی جائے۔ اگر تم کوئی جیوتشی ہو تو گھر جا کر میری اور اپنی جنم کنڈلی دیکھ کر محبت کرنے کا کوئی اچھا سامہورت نکالو۔"

"تم طعنے دے رہی ہو اور میں کمہ نہیں پارہا ہوں کہ یہ سب پچھ اچانک ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا۔"

"تو پھراے اچانک نہ سمجھو۔ ہم رفتہ رفتہ ملتے رہیں گے پھر تین گھنٹے کی فلم کے آخری سین میں شادی کرلیں گے۔ تم جتنے فولادی پہاڑ دکھائی دیتے ہو' استے ہی بدحواس ہوجانے والے اناڑی ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے۔ میں وہاں ڈراپ کردوں گ۔"

ہو بات راسے نارانسکی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا۔ ''تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں اناژی بھی ہول اور باتوں میں الجھ کر بھول گیا کہ مجھے بائیڈ بارک جانا ہے۔'' ''ٹھیک ہے۔ ابھی پچاس منٹ میں پہنچ جاؤ گے۔''

" تہمارے انداز سے پتا چلتا ہے ' ناراض ہو گئی ہو؟" "کیا میری نارانسگی سے تمہارا کچھ گڑنے والا ہے؟"

"بال- یکھ ایا ہی لگتا ہے۔ تم اتن اچھی ہوکہ تنہیں ناراض کرنا جیسے گلاہ کرنا

'' میں تو ہندو ہوں۔ کیاتم مسلمان مولوی ہو؟ ایسے ماحول میں گناہ اور ثواب کی ہاتیں مرمعہ ''

ودین دراصل جو کهنا چاہتا ہوں' وہ کمہ نہیں پارہا ہوں۔ پٹا نہیں بیہ شاعر لوگ حسین اور جوان لڑکیوں کے بارے میں کیسے شاعری کرلیتے ہیں۔"

میری زندگی میں میہ پہلا موقع تھا کہ ایک حسین لؤکی مجھے جتنا حوصلہ دے رہی تھی ا میں اتنا ہی حوصلہ بار رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کہنا چاہیے۔ میں نے بوی تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ "آہ! بائیڈ پارک کب آئے گا؟"

"ابھی آدھا گھنٹا گزرا ہے۔ بیس منٹ کے بعد ہم وہاں پینچیں گے۔"

"ہم؟ بعنیٰ که تم بھی اس پارک میں چلوگی؟"

"م کیا سجھتے ہو' وہاں عورتوں کا جانا منع ہے؟ہم اتن دریہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹے ہیں گرتم نے ابھی تک نہ میرا نام پوچھا ہے اور نہ ہی ابنا نام بنایا

"ميرانام فرمان على تابال ہے-"

"نام کے ساتھ ولدیت اور پا ٹھکانا بھی بنایا جاتا ہے۔"

" مع من طاق ولدی اور پاکستان من این این ام سے عبادت کی حد تک محبت کرتا مول ہے عبادت کی حد تک محبت کرتا مول ہوں۔ وہ عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں۔ ان کا نام آمند خانون ہے۔"

> "بیہ نام میں نے بہت سنا ہے۔ تم ایک عظیم مال کے بیٹے ہو۔ اب میرے بارے میں سنو گے تو تمہیں دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ باہر دیکھو' دن ہے ابھی شام کا اندھیرا نہیں پھیلا ہے۔"

میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے گئی۔ میں لڑکیوں کے معاملے میں شرمیلا ہوں لیکن خطرے کا ذرا سابھی احساس ہو تو پھر پاس جیٹھی ہوئی حسین لڑکی لوہ کی سلاخ دکھائی دیتی ہے' جسے میں ایک جھنگے سے موڑ سکتا ہوں اور توڑ سکتا ہوں۔

وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی۔ "میرا نام شلیا ہے۔ شلیا سکھ اور میرے ڈیڈی کانام ہے۔ شمشیر سکھ کالیا جے ساری دنیا ڈینجرس مین کہتی ہے۔"

میرے اندر جیسے طوفان اٹھا۔ شلپا جیسی حینہ میرے کیے بچھ بھی نہیں تھی لیکن اس کے باپ کا نام من کر میں نے دونوں مٹھیاں بھنچ لیں۔ میرے اندر مراد چگیزی کی ہدایات گونج رہی تھیں' مرد وہی ہے جو شدید غصے کی حالت میں خود کو ٹھنڈا رکھنا جانتا ہے۔ جو غصہ برداشت نہ کرے' وہ جیتی ہوئی بازی بھی بار جاتا ہے۔

میں چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اچھا ہوا کہ میرے قریب شلیا تھی' اس کا باپ نہیں تھا اس لیے میں نے جلد ہی غصے پر قابو پالیا۔ وہ بولی۔ "چپ کیوں ہوگئے۔ بائے دا وے میرے ڈیڈی کا نام من کراچھے اچھوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔"

میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچے سیٹ کی پشت پر رکھا۔ وہ بوئی۔ '' جھے کمی طرح کا نقصان پنچانے کی حمافت نہ کرنا۔ میں تمہیں بنا دوں کہ اس وقت تم بارود کے ڈھر پر بیٹے ہو۔ اس کار کے ایک خفیہ وائرلیس مائیک کے ذریعے ڈیڈی ہماری باتیں سن رب بیں اور وہ ہم سے پہلے ہائیڈ پارک پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کار کے آگے پیچے میرے مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اب تک لمبی گفتگو کرکے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یمال کے راستوں سے داستوں کو نمیں جانتے ہو۔ اس لیے ایک گھنٹے سے ڈرائیو کرتے ہوئے لمبے راستوں سے مشہیں ہائیڈ یارک لے جارہی ہوں۔ "

"میری امی اور مراد چنگیزی نے مجھے سمجھایا تھا کہ جرائم کی دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ نیند کے وقت اپی آنکھوں کو سوتا اور ذہن کو جاگتا رکھو اور بھی اپنے سائے پر بھی بھروسانہ کرو۔ الیی نصیحتوں میں گئے تجربات چھپے ہوئے ہیں' یہ ابھی معلوم ہوا۔ میں تمہاری باتوں سے بہل رہا تھا۔ اتنی در بعد معلوم ہوا کہ تم ایک کتے کی بٹی ہو۔"

د''یو شٹ ای۔ میرے ڈیڈی کو گالی نہ دینا۔"

"میں یہاں خفیہ مائیک کے ذریعے اس کتے کو کا کمہ رہا ہوں جو میری امی کو بد چلن

نابت كرنے كے ليے ميرے سوتيلے رشتے داروں كا ساتھ ديتا رہا۔ اس نے ميرى اى كى عزت كو خاك ميں ملانے كے ليے دوبار انہيں ٹريپ كرنے كى كوشش كى ليكن مراد چنگيزى في اس كى موت كا في اس كى موت كا في دون ہوگيا ہے۔ " جوان ہوگيا ہے۔ " - "

"تعجب ہے۔ موت کے فرشتوں نے تہیں چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے پھر بھی تم ڈیکیں مار رہے ہو۔ کیا تم سجھتے ہو کہ اس بند گاڑی میں مجھے ریخال بناکر ڈیڈی کو گھٹے نکنے بر مجور کردو گے؟"

' "میں کیا کروں گا' یہ بعد کی بات ہے۔ فی الحال اپنے باپ سے ایک بار بات کراؤ۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے سُروں میں بھو نکتا ہے۔ "

" تم بار بار میرے ڈیڈی کی انسلٹ کررہے ہو لیکن مجھے سمجھایا گیا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے برداشت کروں اور ایک بار تو وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ "

اس نے موہائل آن کرکے نمبرڈائل کیے پھردابطہ ہونے پر کما۔ "ہیلو ڈیڈ! میں بول رہی ہوں شلیا۔"

باپ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ "شلیا! میں اچانک پراہلم میں پڑگیا ہوں۔ تمہارے ساتھ جننے گارڈز ہیں' انہیں فوراً میری حفاظت کے لیے بھیجو۔ جلدی کرو۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔"

"میں انہیں بھیج رہی ہوں۔ اتنا تو بتا دیں پراہلم کیا ہے؟ میں ابھی آرہی ہوں۔ ہیلو۔ ہیلو۔ ہیلو۔ ہیلو۔ ہیلو۔ "

ہار بار ہیلو کہنے کے بعد پتا چلا' دوسری طرف سے فون بند کردیا گیا تھا۔ اس سے خلاہر ہور ہاتھا کہ اس کا باپ کسی بہت بڑی مصیبت میں بڑگیا ہے۔

اس نے آپ فون کے ذریع آگے پیچھے آنے والے مسلح گارڈز کے سیکورٹی افسر سے کہا۔ "آپ دونوں گاڑیوں کے گارڈز کو لے کر فوراً ہائیڈ پارک جائیں۔ ڈیڈی کسی بڑی پراہلم میں ہیں۔ انہیں تم سب کی ضرورت ہے۔ ابھی جاؤ۔ شارٹ کٹ راستوں سے جاؤ۔ ہری اپ۔"

اس نے فون بند کرکے اپنے باپ ۔ کے کسی نامعلوم پراہلم کے بارے میں سوچنا جاہا۔ پھرایک دم سے چونک کر مجھے دیکھا۔ باپ کی مصیبت اور پریشانی کے باعث وہ ذراسی دریر کے لیے دنیا جہان کو بھول گئی تھی۔ میں بھی اس کے پریشان دماغ سے نکل گیا تھا۔ اب

مجھے دیکی کروہ بری طرح گھبرا گئی۔

میں نے بوچھا۔ 'کیا ہوا؟ تم نے بری دیر سے سڑک کے کنارے گاڑی روکی ہوئی ہے۔ بعض او قات ایسا ہو تا ہے کہ زندگی کی گاڑی رکنے لگے تو انسان دو سری گاڑی جلانا بھول جاتا ہے۔''

وہ جلد سے جلد باپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا جائتی تھی۔ اس نے کار اسارٹ کرنے کے لیے جانی گھمائی۔ میں نے جانی کو گھما کر نکال لیا پھر کما۔ "پہلے بتاؤ ہائیڈ یارک میں نقدر تمہارے باپ کو کس طرح جوتے مار رہی ہے؟"

وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کاباپ کس مصیبت میں گرفتار ہوگیا ہے۔

بازی یوں بلٹ گئی تھی کہ ششفر سکھ کالیا اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا وائرلیس کے ایک خفیہ اسپیکر کے ذریعے اپنی بیٹی شلپا اور میری بانیں سن رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں ہائیڈ پارک جانا چاہتا ہوں تو وہ ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ایک بار مراد چگیزی فے مجھے اس کی اور اس کے روبوٹ باڈی گارڈ بھیما کی کئی تصویریں دکھائی تھیں۔ میں ان دونوں کو کمیں بھی دکھے کر پہیان سکتا تھا۔

شمشیر سکھ کالیا کے بھی برب وسیع ذرائع تھے۔ وہ اور بھیا بھی جھے پہانے ہوں گے۔ لندن میں بھیا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ کسی دو سرے ملک میں مصروف تھا۔ ای نے ایک بار فون کے ذریعے ان دونوں کو چینج کیا تھا کہ ان میں سے بھیا میرے ہاتھوں مارا جائے گا اور شمشیر شکھ کالیا کو میں بری طرح زخمی کرکے اسے اس کے قدموں میں گراؤں گا اور وہ زندگی کی بھیک مانگنا ہوا اس سچائی کا اعتراف کرے گا کہ میری ای بھیشہ پاک دامن رہیں۔ اس نے میرے سوتیلے دشتے داروں سے مل کر انہیں بد چلن ثابت کرنے دامن رہیں۔ کی کوششیں کی تھیں۔

اب شمشیر سکھ کالیا ای کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے مجھ سے پہلے ہائیڈ پارک پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے گولی مار کر میری لاش ای کے پاس پنچانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا مراد چنگیزی کی موجودگ میں نہیں کرسکتا تھا۔ لاذا مجھے پھانسے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کے حسن کا جال پھنیا تھا۔ شایا مجھے تھا دیکھ کر حسین چال بازی سے اپنے ساتھ لے جارہی تھی۔

ایسے وقت ہائیڈ پارک ایک شکار گاہ بن گئی تھی۔ پہلے تو میں امیر حمزہ کو اور امیر حمزہ مجھے شکار کرنے آرہا تھا۔ یہ ہنشک کیم شروع ہونے سے پہلے شمشیر شکھ کالیا بھی پارک میں پہنچ گیا تھا ابھی میں وہاں نہیں پہنچا تھا گر پہنچنے والا تھا۔ میں ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے این چرے پر تبدیلی کرچکا تھا تاکہ امیر حمزہ کے ساتھ انبلا ہوتو مجھے بہچان نہ سکے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔ ہماری دشمنی کی وجہ صرف وہ معلمہ سے والا لفافہ تھا۔ امیر حمزہ کو بقین تھا کہ میں نے وہ لفافہ خفیہ ہاتھ تک پہنچا دیا ہے۔

میں نے اس سے کما تھا کہ وہ اپنے ساتھ انیلا کو ہائیڈ پارک میں لائے لیکن وہ تھا آیا تھا۔ اس کے جال نثار بھی تھے جو پارک میں مختلف مقامات پر مجھے تلاش کررہے تھے۔ وہ سب مجھے قد' جسامت اور ایک پاکستانی کی میثیت سے پہچان سکتے تھے۔

میں نے امیر حمزہ کو دیکھا تھا لیکن وہ بھی میک اپ میں ہوگا۔ ابھی میں یہ نسیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح پہچان پاؤں گا۔ پہچان کا ایک آخری راستہ یہ تھا کہ امیر حمزہ جمجھے پہچان کر حملہ کرے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مرد میداں کون ہے؟

امیر حزہ کے خیال کے مطابق ایک پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان وہاں کے کمی اوبن ریستوران یا لائٹ ریفریش منٹ کی دکانوں ہیں اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں سور جیسے حرام جانوروں کی ڈشیں تیار ہوتی تھیں۔ کمی بار یا یب میں بھی شراب اور بیئر کی فروخت ہوتی ہے۔ میں محضٹری بوئل 'جوس یا کانی وغیرہ چنے کی جگہ پر پایا جاسکا تھا۔ وہ مجھے تلاش کر ہوا ایسی ہی ایک جگہ کافی چینے کے لیے آیا۔ سیلف سروس کے طور پر بل اوا کرکے خود ہی کافی کا گھ کے کر ایک میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک ایک گھونٹ پی کر بھی اوھر محمل افرون سے دیکھنے لگا۔ ایسے وقت شمشیر شکھ کالیا ایک ٹرے میں و تیکھٹیل سینڈوچز اور کافی لے کر اس کی میز کے دو سری طرف آگر بولا۔ "اگر تم اکیلے ہوتو کیا میں بیاش میں بیان میں میں بیان میں بیان میں بیان کر ایس کی میز کے دو سری طرف آگر بولا۔ "اگر تم اکیلے ہوتو کیا میں بیان بیٹھ سکتا ہوں؟"

امير حمزه نے چونک کر اسے ديکھا پھر کها۔ "ضرور بيش سكتے ہو۔ ميں بالكل تنا ۔"

امیر حزه اس کی آواز من کرچونک گیا تھا۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کافی کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے آئکھیں بند کیں۔ اس کی بند آئکھوں کے پیچھے تقریباً پندرہ برس پہلے آرمی کا ایک میجراس سے کمہ رہا تھا۔

ایک ٹیپ ریکارڈر کو آن کیا گیا۔ اس میں ہے ایک فخص کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پندرہ برس پہلے پاکستان میں ہیروئن کاکاروبار ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس کی اسمگانگ کے نئے نئے ہتھانڈے آزمائے جارہے تھے۔ کلاشکوف کلچر شروع ہورہا تھا۔ شمشیر سکی۔ کالیا صوبہ سرحد کے ایک سردار ہے آئ موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔

اندهير تگري اين علا 215 اين اين علا 215 على ال

ان کی گفتگو ختم ہونے کے بعد مجرنے کہا۔ "حزہ! یہ کالیا کی بار ہندوستان سے ہمارے ملک میں آچکا ہے۔ بھیں بدلنے اور آواز بدلنے میں مہارت رکھتا ہے' اس لیے مہری ہماری گرفت میں نہیں آیا۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ ''سرابھیں بدلنے والے بھی اپنے اصلی چرے کی تصویریں نہیں اٹارتے۔ اس ٹیپ میں وہ آواز بدل کر بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا ہے لیکن بھی مجھ سے سامنا ہو گاتو میں اس کی گفتگو ہے اسے بہچان لول گا۔''

"جب يه آواز بدل كربول رباب تواس كيم بهيانو كي؟"

"سرا ویسے تو یہ بڑی روانی سے بول رہا ہے کیکن اس کی گفتگو میں ایک عیب ہے۔ یہ حرف "س" کو دوبار بولتا ہے جیسے سوری سسامان سسائیل وغیرہ لیکن میں حرف "س" لفظ کے درمیان آئے تو اسے دوبار نہیں ایک ہی بار بولتا ہے۔ جیسے اسمگانگ ' برسات وغیرہ۔ آپ دوبارہ ٹیپ چلا کراس کی یہ کمزوری نوٹ کرسکتے ہیں۔"

یہ پندرہ برس پہلے کی بات تھی۔ امیر حمزہ نے کافی کا ایک ادر تھونٹ پی کے شمشیر شکھ کالیا کو دیکھا۔ اس نے ابھی ٹرے میں سینڈوچ اور کافی اٹھا کراس کے سامنے آگر پوچھا تھا۔ "اگر تم یہاں اکیلے ہوتو میں یہاں بیٹھ سسکتا ہوں۔"

اس نے "سکتا" کے "س" کو روبار اداکیا تھا اسی لیے امیر حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا پھر اس نے ٹرے کو دیکھا جس میں سبزی والے سینڈوچ رکھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ خیال قائم کیا جاسکتا تھا کہ دہ ہندو ہے۔ گوشت کے بجائے سبزی کے سینڈوچ کھا رہا ہے۔ اس نے کھاتے ہوئے پوچھا۔ "کیا تم پاکستانی ہو؟"

" ہاں میں پاکستائی ہوں اور تم ہندوستانی؟"

وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ''میں سمجھ گیا۔ یہ ویکی ٹیبل سینڈوچز دیکھ کر مجھے ہندو سمجھ رہے ہو۔''

'' الی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شار ہندو گوشت کھانتے ہیں پھر دنیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک جرائم کو پروان چڑھانے والا تو ضرور گوشت کھا ہے۔'' اس نے چونک کر سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا پھر پوچھا۔'' کسے کمہ رہے ہو۔ کون جرائم کو یروان چڑھا ہے؟''

" "ششير نظمه كالياعرف وينجرس مين-"

وہ ایک دم سے انچیل کر کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی ربوالور نکال کر ہاتھ میز کے نے کے اُلے جاکر بولا۔ "کون ہوتم؟"

وگولی چلاؤ کے تو فائر کی آواز بلند ہوگی۔ یہاں سادہ لباس میں بولیس والے ہیں۔ تہیں ریوالور میں سائلنسرلگانا چاہیے تھا۔"

"دمیں سادہ کباس والوں ہے "تمٹ لوں گا۔ تم بتاؤ کون ہو اور مجھے کس طرح پہچان کئے ہو؟"

"میں جو بھی ہوں۔ تہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈینجرس مین نام رکھنے سے خطرناک نہیں بن جاؤ گے۔ دیکھو ڈینجرس مین ایسے ہوتے ہیں۔"

یہ کتے ہی اس نے ایک انقل سے اپنی پیشانی تھوائی۔ دویا تین سینڈ کے بعد ہی شہ ٹیر شکھ کالیا کے حلق سے ایک کراہ نگل۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آگیا۔ اس کے ہتھ کی جھیلی ہوئی گزرگی تھی۔ کے ہتھ کی جھیلی ہوئی گزرگی تھی۔ امیر حزہ نے کہا۔ "میرے دونوں ہاتھ میز پر ہیں۔ کمیں سے فائرنگ بھی ہوئی اور کسی نے آواز بھی نہیں سن۔ میری کافی ابھی گرم ہے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں محسندے ہورہے ہیں۔ بولو ہم میں ڈینجرس مین کون ہے؟"

'' دمیں سمجھ گیا۔ تم پولیس والے ہو۔''

"بولیس دالول کی آنکھول میں ایکسرے کی بیہ خاصیت نہیں کہ وہ اندر چھے ہوئے کالیا کی کالک کو باہر لے آئیں۔"

"اگر پولیس والے شیس ہوتو پھرہم دوست بن سسکتے ہیں-"

"میں آؤ تم جیسوں سے دوستی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ جھے سے دوستی کرنے والوں کو موت نہیں آتی۔"

وہ خوش ہوگیا۔ امیر حمزہ نے کہا۔ "میں دوسی کروں گا۔ تم زندہ رہو کے لیکن دن رات موت کے لیے ترستے رہوگے۔"

اس کی خوشی بچھ گئی۔ ایک جال شار قریب آیا۔ امیر حزہ نے کہا۔ "ریوانور اٹھالو۔ اسے بہیں بیضے دو۔ یہ فرمان علی نہیں ہے۔ ہم اسے شکار کرنے آئے تھے۔ یہ مرعا کھنس گیا۔ تم جاؤ۔"

وہ میز کے پنچے سے ربوالور اٹھا کر چلا گیا۔ شمشیر جھے کالیائے ہوچھا۔ "تم کس فرمان علی کی بات کررہے ہو؟ میں بھی ایک فرمان علی کو شکار کرنے آیا ہوں مگر تم راستے کی دبوار بن گئے۔"

"اچھاتو تمہارے بھی ٹارگٹ کا نام فرمان علی ہے؟ کیا دشنی ہے اس سے؟"
دو شمنی تو اس کی ماں سے تھی۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا...... بیٹا مجھے بری

يار ہوگ۔"

اس نے مجبور ہو کر موبائل فون نکالا۔ ای وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے فون کو آن کرکے کان سے لگایا پھر بیٹی کی آواز سن کروہی باتیں کہیں 'جو امیر حزہ کہ چکا تھا۔ جب اس نے فون بند کیا تو امیر حمزہ نے اپنے موبائل کے ذریعے پولیس اور انٹیلی جنس کے ان افسران سے رابطہ کیا 'جو اس پارک میں مختلف جگہ اپنی اپنی ایک پولیس ٹیم بناکر موجود تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ دوگاڑیوں میں مسلح گارڈز آرہ ہیں۔ ان کے پاس اسلح کا لائسنس ہوگا۔ اس کے باوجود ان سے اسلحہ لے کر قربی پولیس اسٹیشن میں جمع کردیا جائے اور آپ میں سے کسی ایک افسر کی ٹیم ڈولی اسٹیک بار کے سامنے آجائے۔ میں یہاں موجود ہوں۔"

شمشیر سکھ کالیا تمام باتیں من رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "تم یمال کے افروں کو عظم دے رہے ہو اور وہ عمل کررہے ہیں پھر بھی کتے ہو کہ پولیس والے نہیں ہو۔"
"میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میرا تعلق قانون کے محافظوں کے کسی بھی شعبہ سے نہیں ہوں' نہ فوجی اور نہ انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ میں ملازم ہوں۔
اس کے باوجود لندن اور اسکاٹ لینڈ کے سراغ رسال اور پولیس والے مجھ سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔ وہ میری نشان دہی پر اعتاد کرکے اندار ورلڈ کے گاڈ فادر شمشیر سکھ کالیا کو ہتھ ریاں پہنا کر عدالت میں بہنچائیں گے۔"

''یہ میرے لیے نی عجیب اور ناقابل اعتاد بات ہے کہ تمهارا لاء اور کرمنلز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہاری پہنچ اسکاٹ لینڈیارڈ تک ہے۔ پہیلیاں نہ مجھواؤ۔ ایٹ بارے میں مج بتاؤ۔''

" در کچھ عرصے پہلے...... انٹیلی جنس کیپٹن امیر حمزہ کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا تھا۔ وہی مُردہ کیپٹن امیر حمزہ تمہارے سامنے زندہ بیٹھاہے۔"

وه چونک کربولا۔ "تم؟ کیٹن امیر حمزه ہو؟"

"ہاں۔ میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں رہ کر تربیت حاصل کی تھی۔ لندن انٹیلی جنس بورو کے سراغ رسانوں کے ساتھ کچھ عرصے تک کا کرتا رہا۔ تب سے اب تک یمال خیر سرکاری سراغ رسال ہوں۔ وہ مجھ سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور میں ان کے تعاون سے تمارے جیسے گاڈ فادر کے بارہ بجا دیتا ہوں۔"

شمشیر علی کالیا نے مسکرا کر کہا۔ "حمیس ایک معمولی افسروغیرہ سمجھ کر تمہاری ان بیکانہ کارروائیوں کا تماشا وکی رہا تھا۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ میرے سامنے ایک خطرناک

طرح زحمی کرکے اس کے قدموں میں لے جائے گا۔" امیر حمزہ نے کہا۔ "جب ایک مال نے چینج کیا ہے تو اس چینج کے چیچے متا کا تقدس ضرور ہوگا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟" "آمنہ۔ ایک لیڈی سرجن ہے۔"

"کیا؟" وہ کری پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ "تم عالمی شرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ خاتون کی بات کررہے ہو جو لاہور میں رہتی ہیں؟"

"باں۔ فرمان علی اس کا بیٹا ہے۔ اگر اس کا محافظ مراد چنگیزی اس کے ساتھ یہاں نہ ہو تا تو ہم فرمان کو بہت پہلے ہی نرک میں پہنچا دیتے۔"

امیر حزه جرانی سے زیر لب بربرایا۔ "مراد چگیزی؟"

بھروہ سوچنے لگا۔ "یہ میں کیا س رہا ہوں؟ بھے میں خفیہ ہاتھ کا ایک نیا رنگروک سمجھ رہا تھا، وہ ایک عظیم خاتون کا بینا ہے۔ میں انہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ حالاتکہ فون پر انہوں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی تھی گر انبلاکی طرح میں بھی یہ سمجھتا رہا کہ وہ معاہدے والالفافہ خفیہ ہاتھ تک پہنچانے کے لیے ان کا آلۂ کار بنا ہوا تھا۔"

كالياني كما- "تم ميري باتول سے يجھ الجھ كئے ہو-"

اس نے خیالات سے چونک کر اسے دیکھا پھر پوچھا۔ 'کیا تم فرمان علی کو اس کے موجودہ چبرے اور طلئے سے پھیانتے ہو؟''

"ہاں۔ میری بیٹی نے اپنا اور میرا نام اسے بنایا ہے۔ میری بیٹی کی کار کے آگے بیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ فرمان فرار ہونے کی جرأت نہیں کرسکے گا۔"

امیر حمزہ نے کہا۔ "آگر تمہارے ہاس موبائل فون ہے تو اسے نکالو اور اپنی بیٹی ہے۔
رابطہ کرو۔ اس سے کہو تم اچانک پر اہلم میں بڑگئے ہو۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر دونوں
گاڑیوں کے مسلح گارڈزکو فور آیمال بھیج دے۔ شہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔"
"یہ تم کیا کہ رہے ہو؟ تمام گارڈزیمال آجائیں گے تو میری بیٹی تنا فرمان کے پاس
دہ جائے گی۔ اس کی جان خطرے میں ہوگی۔"

"اپی بٹی کی بات نہ کرو۔ ایک عظیم ماں کے بیٹے کی حفاظت کرنا میرا پہلا فرض ہے۔ جو کمہ رہا ہوں' اس پر فوراً عمل کرو ورنہ اس بار بے آواز گولی تمهارے سینے کے

> محض بیٹا ہوا ہے تو میں اپنا انتا وقت ضائع ند کرتا تم سے پنجد اڑائے بغیریمال سے جا چکا ہو تا۔"

> ''کوئی بات نہیں اب اپنے ہشکنڈے آزماؤ اور یمال سے جاسکتے ہو تو جاؤ۔'' ''اب کیا جانا ہے اور کیا آنا ہے۔ اپنی گر فقاری سے پہلے بیٹی سے دوباتیں کرنا جاہتا ہوں۔ کیا آپ اجازت دیں گے؟''

> > "ب شك تم افي بين سه بات كرسكة بو-"

اس نے موہا کل کے ذریعے شلپاسے رابطہ کیا۔ "ہیلو بیٹی" کیسی ہو اور کہال ہو؟"

"ویڈی ایس آپ کے ہاس آنا چاہتی تھی لیکن فرمان نے کار کی چاہی چھین لی ہے۔"
"اس نے اچھا ہی کیا تہمیں یہال آنے سے روک دیا۔ مجھے اتن ور بعد بتا چلا ہے
کہ مجھے اور میرے مسلح گارڈز کو گرفتار کرنے والا کیٹن امیر حمزہ ہے۔ اب تو بڑے
زبردست عمراؤ والی بات سامنے آئی ہے۔ ہماری ناک نہیں کٹنا چاہیے اور نہ ہی تمہارے
باپ کے ہاتھوں میں کمی کو ہتھکڑی پہنانے کا موقع دیتا چاہیے۔"

"میں بت کھ كر عتى مول- كيا آپ گائيد كرنا چاہيں أك\_"

"ہاں' ہمارے میہ کیٹین صاحب کو فرمان علی کی زندگی بہت عزیز ہے۔ یہ فرمان علی کو ہر حال میں زندہ و سلامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اپنی زبان سے بتا دو کہ فرمان کس طرح سلامت رہے گا۔"

میں فون پر بات کرنے والی علیا کو و کھ رہا تھا۔ وہ ایک ذرا وقفے سے بولی۔ "ہیلو
کیٹین امیر حمزہ صاحب! آپ کے بوٹ چرچ سے ہیں۔ میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ آپ میرے باپ کو ہشکڑیاں پہنا سکتے ہیں۔ وہ ہشکڑیاں ان کے قریب لے جائے سے
پہلے سن لیں۔ اس وقت فرمان کے ساتھ بلیک ہنڈا اکارڈ میں ہوں۔ اس کے دروازے اور
کھڑکیاں خود کار ہیں۔ ایک شیکنیک کے ذریعے میں ہی انہیں کھول سکتی ہوں۔ اگر فرمان
مجھ پر کسی طرح کا جرکرے گایا کھڑکیوں اور ونڈ اسکرین کے کلرڈ شیشے تو ڈ کر باہر جانا چاہے
گاتو شیشوں کے ٹوٹے سے پہلے ہی اس کار میں ایک ذبردست دھاکہ ہو گا۔ پھر میرے اور
فرمان کے پر نچے اڑ جائیں گے۔ ہم رہیں گے، نہ کار رہے گ۔"

، وہ خاموش ہو کرسننے گئی پھر ہنتے ہوئے ہوئے۔ "میں نے فرمان سے پہلے ہی کما تھا کہ مجھے کسی طرح کا نقصان پنچانے کی حمالت نہ کرنا۔ اس وقت یہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ فرمان کے ساتھ میں بھی بلاسٹنگ میں ماری جاؤں گی۔ جب جرائم سے بحربور دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا؟"

اس نے خاموش ہو کر امیر من ہی بات سنی پھر کما۔ "زیادہ بحث کرنے سے وقت ضائع ہو گا۔ میں صرف آدھے گھنے تک اپ ڈیڈی کی باعزت واپسی کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ مقررہ وقت تک میرے پاس نہ آئے تو اس راستے سے گزرنے والے 'قیامت کا منظر دیکھیں گے۔ آپ کو بقین ہو جائے گا کہ ایک بٹی نے اپ باپ کی خاطراپ جم کا قیمہ اور اپنی ہڈیوں کا شرمہ بنا ڈالا ہے۔ کم آن میری گھڑی سے وقت ملائیں اس وقت چھ نے کر پندرہ منٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک چھ نے کر بنتالیس منٹ پر نہ ہم رہیں گے نہ گاڑی رہے گی۔ میں فخرسے کمہ رہی ہوں' مرجاؤں گی گرباپ کا جھکا ہوا سر نمیں دیکھوں گا۔ رہیں آل!"



Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

## فرانه لائبريج والمالية والمكانتر

جو بات توقع کے خلاف ہو' وہ زہنی کرب میں جتلا کردیتی ہے۔ حسن اپنی سوغات پیش کرنے کی آس ولائے اور عین وقت پر وغا دے جائے تو وہ جذباتی انداز کا زہنی کرب ہوتا ہے۔ اگر بیار کو زندگی ملنے والی ہو اور ڈاکٹر مسیحائی نہ کر رہا ہو تو وہ بیار بھی ذہنی عذاب جھلنے لگتا ہے۔

میں مال میرا نقا۔ پہلے شلبا جیسی حسینہ مجھ پر ایسے داری جاتی رہی جیسے حسن وشباب کی سوغات پیش کرنے والی ہو۔ پھر ذہن کو ایک دھچکا سالگا' جب اس نے بتایا کہ وہ میرے اور ای کے دشمن شمشیر سکھے کالیا کی بیٹی ہے اور مجھے ٹریپ کرکے لے جارہی ہے۔

پھر میں ایک اور ذہنی کرب میں جٹلا ہوا کہ جس جدید ہنڈا اکارڈ کے اندر اس کے ساتھ جیٹھا ہوں' اس کے دروازے اور کھڑکیاں خود کار بیں اور انہیں ایک مخصوص اکٹیک سے کھولا جاتا ہے۔ پھر اس کار کے کسی جصے سے اتنا پاور فل بم مسلک ہے جو آدھے گھنٹے میں چھٹنے والا ہے۔

شلیا نے چیے بج کر پندرہ منٹ پر موبائل فون کے ذریعے امیر حمزہ کو دھمکی دی تھی کہ اس کے باپ شمشیر شکھ کالیا کو آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کی گرفت سے نکل کر بٹی کے باس نہ آنے دیا گیا تو وہ چھ نج کر بینتالیس منٹ پر ایسا دھاکا کرے گی کہ اس کار کے ساتھ میرے اور خود اس کے جسم کے پر فچے اُڑجائیں گے۔

وہ باپ کو رہائی دلانے کی خاطر آپئی جان دینا اور میری جان لینا چاہتی تھی جبکہ امیر حزہ میری زندگی اور سلامتی چاہتا تھا۔

شلیا اس کار کو بم ہے آڑانے اور میرے ساتھ اپنی جان دینے کے ملطے میں چی بھی وہمکی دے رہی تھی یا قانون کے محافظوں کو ذہنی کرب میں مبتلا کر رہی تھی؟ حقیقت کیا تھی؟ کوئی اس کے دماغ میں گھس کر اس کے اصل ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔
لیکن دنیا کے تمام قوانوں انسانی سلامتی کے لیے ہیں۔ لندن کی بولیس بھی یہ نہیں لیکن دنیا کے تمام قوانوں انسانی سلامتی کے لیے ہیں۔ لندن کی بولیس بھی یہ نہیں

لیکن دنیا کے تمام قوانین انسانی سلامتی کے لیے ہیں۔ لندن کی پولیس بھی سے سیس چاہتی تھی کہ میں اور شلیا مارے جائیں۔ وہ ہم دونوں کی سلامتی کے لیے 'دو انسانوں کی جان بچانے کے لیے ایک مجرم کو رہا کر سکتے تھے۔

ہ ہیں اس بات پر حیران تھا کہ جو امیر حمزہ میرا جانی وشمن ہے اور مجھ سے مقابلہ کرنے

ہائیڈ پارک میں آیا تھا' وہ اچانک کیوں بدل گیا ہے؟ میری سلامتی کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ للذا کسی اور طرح سے میرا مرنا گوارا نہیں کررہا ہے یا وہ مجھے زندہ رکھ کرید معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس خفیہ معاہدے والے لفانے کو میں نے کہاں پہنچایا ہے؟

مراد چیکیزی نے مجھے سمجھایا تھا کہ بھی اپنے سائے پر بھی بھروسانہ کرنا۔ میں اپنے استاد کے سبق کا نداز میں میر سمجھ لیا کہ استاد کے سبق کا نداز میں میر سمجھ لیا کہ وہ خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے میری سلامتی چاہتا ہے۔

لندن انملی جنس بورو کے چیف نے فون کے ذریعے طلبا سے کما۔ "ہم نہیں جانتے کہ تم فرمان علی کے ساتھ اپنی کار میں ہم بلاسٹنگ میں مرنے کی بات کس حد تک درست کمہ رہی ہو؟ ہم ہم کی موجودگی کا یقین کرنے اپنے ماہرین کو جیجیں گے تو تم کسی کو کار کے قریب نہیں آنے دوگ۔ ان کے قریب چینچنے سے پہلے ہی کار کو بلاسٹ کردوگ۔" طلبا نے کما۔ "آپ نادانوں جیسی باتیں کررہے ہیں۔ جبکہ میں اپنے ڈیڈی کو اس کار میں باتیں کردہے ہیں۔ جبکہ میں اپنے ڈیڈی کو اس کار میں باتر آگر ڈیڈی کو یمال سے جانے دوں گی اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کردوں گی۔"

وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ فرمان کو بھی زندہ سلامت یہاں سے لیے جانا جاہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈی کو گر فقار کرکے نہیں لیے جائیں گے۔"

"سوزی- میرے ڈیڈی یہاں بالکل تنا آئیں گے۔ اس وقت دور دور تک پولیس والوں کو نظر شیں آنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی چالاکی نہ کی جائے۔"

شلیائے فون بند کردیا۔ میں نے کہا۔ "تم اپنے ڈیڈی کو یمال بلا کر مجھے قیدی بناکر لے جانا جاہتی ہو۔ بے چارے بولیس والے بم بلاسٹنگ کے خوف سے تمہارا راستہ نہیں روکیس کے لیکن وہ بات تم نہیں جانتی ہو' جو میں کرنے والا ہوں۔"

وه طنزيه انداز مين بولي- "کيا کرنا چاہيے ہو؟"

میں نے اس کی کلائی کو دیکھ کر کہا۔ 'دگھڑی بتا رہی ہے کہ ابھی دس منٹ گزرے ہیں۔ تم نے اپنی باپ کی واپسی کے لیے آدھے گھٹے کا وقت دیا ہے۔ یعنی تم ہیں منٹ گزرنے کے بعد دھاکا کروگ۔ میں تمہارے مقررہ وقت سے دو منٹ پہلے نکل جاؤں گا اور یہ میں بچ نہیں کمہ رہا ہوں۔"

"دکیا مجھے نادان بچی سمجھ کر الٹی سیدھی باتیں کررہے ہو؟ دومنٹ پہلے یہاں سے نظنے کی بات بھی کررہے ہو۔" نظنے کی بات بھی کررہے ہو اور اپنے اس دعوے کو جھوٹ بھی کمہ رہے ہو۔"

اندهر گری شه 222 شه دونم) aazzamm@yahoo.com اندهر گری شه 223 شهر دونم)

ہوں' پیار کا انعام نہیں جاہتی۔"

میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر بڑی گئن سے اسے دیکھا پھر کہا۔ "مجھے یہ سبق بڑھایا گیا ہے کہ اسپ سائے پر بھی بھروسا نہیں کرنا چاہیے اور دل کی گرائیوں سے بولئے والے کی بات کا بھی اعتبار خمیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان دل کی گرائیوں سے بولتا ہے تو دل کی گرائیوں سے جھوٹ بھی بولتا ہے اور فریب کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے۔ ویسے ابھی تمہاری باتوں نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آئندہ کوئی دو سرا و موکا کھانے تک میں ایک باپ کے لیے تمہاری باتوں نے جذبات کی قدر کروں گا اور تمہاری عزت بھی کرتا رہوں گا۔"

وہ گھور کر بول۔ "وهماکا ہونے میں صرف آٹھ منٹ رہ گئے ہیں۔ ہم مرنے والے ہیں اور تم آئندہ میری قدر کرنے اور عزت کرنے کی بات کررہے ہو۔"

میں نے بینتے ہوئے کہا۔ "میں اس مال کا بیٹا ہوں" جو دم توڑتے ہوئے مریضوں کو زندگی دیتی ہے۔ میری امی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا مریض طبعی عمر تک زندہ رہے۔ میں اپنی مال کا بیٹا ہوں۔ تمہیں طبعی عمر تک زندہ رکھنے کے لیے یمال ہونے والے بم دھاکے کی حرام موت سے بچالوں گا۔"

''کیاتم کوئی فلمی معجزہ دکھاؤ گے۔ جہال موت مقدر بن چکی ہے' وہال سے جیروئن کو دور لے جاکر حرام موت ہے بچاؤ گے ؟''

"هیں تھوڑی در پہلے کمہ چکا ہوں کہ جو مجھے کرنا ہے 'وہ مقررہ وقت سے ایک یا دومنٹ پہلے بتاؤں گا۔ گھڑی دیکھو' آدھا منٹ اور گزر چکا ہے۔ ساڑھے سات منٹ رہ گئے ہیں۔"

۔ ''کیا ضروری ہے کہ جو منصوبہ تم نے بنایا ہے' اس میں تنہیں کامیابی ہو؟'' '' نیمی سوال تمہارے لیے ہے' کیا تم نے جو سوچا ہے' وہ ہو گا؟'' فون کا ہزر بولنے لگا۔ وہ اسے آن کرکے بولی۔ ''مبیلو' میرے ڈیڈی کو رہا کرکے یہاں

ہے ہو؟``

دوسری طرف ہے کہا گیا۔ "میں انٹیلی جنس بیورو کا چیف بول رہا ہوں۔ مجھے یہاں کے حالات بتائے گئے ہیں۔ میں دوسری مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں اور تمہارے ڈیڈی کی رہائی کا فیصلہ کرچکا ہوں لیکن تم ہماری ایک بات مان لو۔"

"میں ڈیڈی کی رہائی کے لیے برار ہاتیں مان سکتی ہوں۔"

چیف نے کہا۔ "تم نے بم بلاسٹنگ کا جو وقت مقرر کیا ہے' اس وقت میں تبدیلی کردو۔ میں تہیں عقل کی ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ابھی تمہارے ڈیڈی تمہارے پاس آگر

" بچ کیا ہے ' یہ تمهارے مقررہ وقت سے ایک منٹ پہلے بتاؤں گا۔" " سی تم سے بچھ سننا نہیں جائی۔"

"سنتا تو ردے گا۔ میں تمارے بیچھے سیں آیا تھا'تم نے میرا بیچھا کیا۔ مجھے لفٹ وی' اس کار میں اپنے برابر بٹھایا۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی لڑی کے ساتھ بند کار میں ہوں اور تم نہ جانے کتوں کے ساتھ بند کمروں میں رہ چکی ہو۔"

"شٹ آپ۔ آج تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا ہے۔" ایک ترین میں مند میری

"كياتهاراباب مردنهيس ٢٠٠٠

"یو نان سینس میں بند کمرے کی بات کررہی ہوں۔ تم زبردست اداکار ہو۔ جب میں تم سے رو انی گفتگو کررہی تھی تو تم لڑکوں کی طرح شرما رہے تھے اور اب مجھ سے بدمعاشی کی باتیں کررہے ہو۔"

'' شریف زادیوں کے سامنے آج بھی میری نظریں جھک جاتی ہیں اور میں ان سے ''چھ کہہ نہیں پاتا ہوں۔ میں تہیں بھی شریف زادی سمجھ کر شرما رہا تھا' جھجک رہا تھا۔'' ''کیااب میں شریف زادی نہیں ہوں؟''

"توبہ کرو۔ تمہاراً باپ بیٹی کا دلال ہے 'اس نے مجھے بھانسے کے لیے تمہارے حسن وشاب کا جارا ڈالا ہے۔ اتنی ٹھوس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کوئی تمہارے باپ کو شریف اور تمہیں شریف زادی نہیں کے گا۔ "

اس نے مجھے سوچی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ''کوئی بھی کواری لڑی ہے تہمت برداشت نہیں کرے گی کہ وہ باپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کوارا پن کھوچکی ہے۔ میں اپنے ڈیڈی کی ایک ہی اولاد ہوں اس لیے ان کے معاملات میں ملوث رہ کر خطرناک مجرموں سے نمٹنے کے ہتھکنڈے سیکھتی رہتی ہوں۔ اس وقت بھی تم و کمچھ رہے ہو کہ میں ایک محبت کرنے والی شریف ذادی کی طرح ڈیڈی کو بچانے کے لیے مرنے کو تیار بیٹھی ہوں۔ تم مجھے مکار اور شیطان کی اولاد کمہ لو مگر میری بے عزتی نے کرو۔"

"میں تمہارے کردار کے بارے میں اپنے الفاظ واکب لیتا ہوں لیکن تمہارے ڈیڈی بد کیسے برداشت کررہے ہیں کہ مقررہ وقت پر بم چھٹے اور ایک پیار کرنے والی بیٹی کے جسم کے چیتھڑے اُڑ جائیں؟"

"جُب حہیں تکی سے محبت ہوگی تو میری میہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پیار کرنے والے قربانی دیتے ہیں۔ میہ حساب نہیں کرتے کہ اس کا پیارا اس کے لیے قربانی دیتا ہے یا نہیں؟ میری زندگی میں میرے ڈیڈی ہی ایک میرے پیارے ہیں۔ میں ان سے پیار کرتی azzamm@yahoo.com في المحتودة على الله المحتودة المراكزي الله المحتودة المراكزي الله المحتودة المراكزي

اندهير گري 🕁 224 🖈 (حصه دوتم)

کار میں بیٹھ جائیں گے اور تم اس کے ساتھ فرمان علی کو بھی قیدی بناکر لے جاؤگی تو فرمان تھی ہوئی ہے۔ تہمارے لیے پراہلم بن جائے گا۔ وہ رہائی کے لیے تہمارے باپ سے فائٹ کرے گا۔ تہمیں دو باتوں پر مجبور کرے گا۔ ایک تو یہ کہ خود کار دروازہ کھول کر اسے جانے دویا پھر بم بلاسٹ کرو گرتم اپ ڈیڈی کی خاطر دھاکا نہیں کروگی کیونکہ اس وقت وہ باپ بھی دھاکے میں مرجائے گا جے بچانے کے لیے تم یہ سب پچھ کررہی ہو۔"

"مسٹر چیف؟ تم نے واقعی زہانت کی بات سمجھائی ہے لیکن ہمارے پاس بھی ہرداؤ کا جوابی داؤ ہوتا ہے۔ امیر حزہ سمبیس بنا چکا ہوگا کہ فرمان کی مال سے ڈیڈی کی برسول کی وشنی ہے۔ میرے ڈیڈی بھی اس کار میں آتے ہی فرمان کو گولی ماردیں گے۔ اگر وہ گن بوائنٹ پر خاموش رہے گا اور ہمیں پریشان نہیں کرے گا تو ہم اسے زندہ یمال سے لے جائم سے ۔''

میں شلیا کے قریب جھا ہوا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا۔ "میں فرمان بول رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ "میں فرمان بول رہا ہوں۔ میں زندہ رہنے کے لیے گن بوائٹ پر ان کا قیدی بن کر جاؤں گا۔ مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ یہ آپ کی ہدایت کے مطابق بم بلاسٹنگ کے وقت کو ذرا آگے برہادے۔"

بیر میں ہے گیا۔ "مسٹر فرمان! اگر تم اپنی مرہنی سے قیدی بن کر جانا چائیتے ہوتو ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن تمہاری میہ شرط مان کی جائے کہ بم بلاسٹنگ کا وقت کچھ بردھا دیا: جائے۔"

شلیانے بوچھا۔ "وقت برهانے پر اصرار کوں کیا جارہا ہے؟"

"تم اپنے ڈیڈی سے بات کرو۔ شاید ان کی بات تہماری سمجھ میں آجائے۔" چند لحول کے بعد آواز آئی۔ "بیٹی! میں تمہارا ڈیڈی شمشیر عکمہ بول رہا ہوں۔ ہم دونوں کی بہتری اس میں ہے کہ ہم دو الگ گاڑیوں میں یہاں سے جائیں۔ اس طرح تم فرمان کو قیدی بناکر لے جاسکو گی اور میں دو سری گاڑی میں تم سے دور رہ کر موبائل فون کے ذریعے رابطہ رکھوں گا۔ اس طرح ہم ایک دو سرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے اور میں تناایک گاڑی میں رہ کر کیا کر سکتا ہوں' یہ تم سمجھ سکتی ہو۔"

" دمیں شمچھ گئی ڈیڈی! اب میں چھ نج کر بینتالیس منٹ پر نہیں بلکہ سات نج کر پندرہ منٹ پر بلاسٹنگ کی وار ننگ دے رہی ہوں لینی میں مزید آدھے گھٹے کا وقت دے رہی ہوں۔ آپ انٹیلی جنس کے چیف سے معاملات طے کرلیں لیکن آپ رہائی پاکر اس سڑک پر مجھے اپنی صورت دکھاتے ہوئے جائیں گے۔"

" ٹھیک ہے۔ میں معاملات طے کر کے پندرہ منٹ میں نکاوں گا اتنا وقت اس کیے ضروری ہے کہ میں پولیس والوں کی دی ہوئی گاٹری میں نہیں جاؤں گا۔ پارک کے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاکراپی پند کی ٹیکسی میں جاؤں گا۔"

فون بند کردیا گیا۔ میں نے کہا۔ "تمهاری یہ کار میرے لیے قید خانہ ہے مگراس قید میں تم ہو۔ تمهارا حُنن ہے، تمهارے وجود کی خوشبو ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ میں مزید آدھے گھنٹے تک اس بمار آفریں پنجرے میں رہ سکول گا۔"

""تم جتنے شرمیلے تھے 'اتنے ہی ردمانیک ہورہ ہو۔"

"ابھی تم بوچھ رہی تھیں کہ مرنے کے لیے آٹھ منٹ رہ گئے ہیں اور میں آئندہ تہاری قدر کرتے رہے گئے ہیں اور میں آئندہ تہاری قدر کرتے رہنے کی بات کررہا ہوں۔ دیکھو' اس کو مقدر کتے ہیں کہ اب آٹھ منٹ نہیں' آدھے گفٹے تک تہاری قدر کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ زندگی کی طوالت اور موت کا وقت کوئی نہیں جانیا۔ ہوسکتا ہے آدھے گھٹے کے بعد ہمارے زندہ رہنے کی معیاد اس موت کا وقت کوئی نہیں جانیا۔ ہوسکتا ہے آدھے گھٹے کے بعد ہمارے زندہ رہنے کی معیاد

"جبت زیادہ خوش فنی میں ہو۔ بس یہ آدھا گھنٹا آخری ہے۔ اگر ڈیڈی کو رہائی نہ ملی توسات نج کر بندرہ منٹ پر ہم دونوں کا دجود حرفِ غلط کی طرح مث جائے گا۔"

"تم نے بلاسٹنگ کے لیے پہلے جو وقت دیا تھا' میں نے کما تھا' مقررہ وقت سے ایک یا دومنٹ پہلے تمہیں ہاؤں گا کہ اپنے تحفظ کے لیے کیا کرسکتا ہوں۔ گھڑی دیھو' تمہارے پہلے مقررہ وقت کے بورے ہونے میں صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اس لیے اب میں شہیں انا کرت دکھاتا ہوں۔"

لیں گئی ہے۔ کہتے ہی اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھینچ لیا۔ میں نے اسے اٹھا کر تھینچ لیا۔ میں نے اسے اٹھا کر تچھلی سیٹ پر بھینک دیا۔ اس کے طلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں اگل سیٹ پر سے اس کا موہائل فون اٹھا کر بیچھے آیا۔ وہ سیٹ پر گرنے کے بعد اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے دبوج کر پھر لٹا دیا۔

وه ميرت شكنع مين بهل وهيلى رئيم عقى- بهر درا سخت الهج مين بولى- وكيا حرام

"کی کواری کے ساتھ کوارہ مرنے کو حرام موت کتے ہیں تو الی موت کا تجربہ اوصائے گا۔"

"کیاتم یمال آنے والی موت کو نداق سمجھ رہے ہو؟"
"وہ مرد بی کیا جو موت کو نداق ند بنا دے۔ بھی زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن میں

اندهر تكري الله 226 الدهر دوم ) # 227 اندهر تكري الله 227 الدهر تكري الله 227 الدهر الله عنه الله عنه الدهر الله

پوچھا جائے گا کہ میں نے مرنے سے پہلے منہ کالا کول نیس کیا۔ یہ سکلہ پیدا ہوگا کہ میری موت کو حرام قرار دیا جائے یا نیس ؟"

"میرے ڈیڈی رہائی پاکر یمال سے گزرتے وقت مجھے نہیں دیکھیں کے تو جانتے ا بیا ہوگا؟"

"وہ بھی کار کے قریب آکر کلرڈ شیشے پر دستک دے کر کہیں گے ' بے حیا! کلموہی' بند گاڑی میں رنگ رلیال مناری ہے۔ وروازہ کھول! بیہ تو میں بھی دروازہ کھولنے کا بٹن دبانا جانتا ہوں۔ جاننا صرف بیہ ہے کہ بم بلاسٹنگ کا بٹن کون ساہے؟" "میں تہیں نمیں بناؤل گی؟"

"اور میں نہیں پوچھوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ یہ بات چھوٹی می عقل ہے بھی سوچی جاسکتی ہے کہ دھاکا کرنے والا بٹن کوئی ساہو' اس کو دبانے کے لیے ایک ہاتھ یا ایک انگلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں پچھلی سیٹ پر اسی لیے تہمیں لایا ہوں کہ تم یمال سے اپنے ہاتھ اور پاؤں بڑھاکر نہ اس بٹن تک پہنچ سکوگی اور نہ ہی اسے دباکر دھاکا کرسکوگی۔ " وہ جرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے گلی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ میری گرفت سے نکلنے کی جدوجمد کرنے گئی۔ پہلے مطمئن تھی اس لیے آرام سے میری گرفت میں تھی لیکن اب تڑپ کر نکلنے کی کوششیں کرنے گئی۔

وہاں سے ہائیڈ پارک یقینا دوکلو میٹر دور ہوگا۔ وہاں سے امیر حمزہ 'شمشیر سکھ کالیا ' انتملی جنس کا چیف باہر آگئے تھے۔ پارک کے باہر ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کی مسلح پولیس والے اور امیر حمزہ کے جال شار اِدھر اُدھر عام لوگوں کی حیثیت سے موجود تھے۔ شلیا نے باپ کو رہائی دلانے کے لیے سب پر ذہنی دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ امیر حمزہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کار کے اندر مجھے نقصان پنچ اور یہ قانونی نقاضا بھی تھا کہ اس کار میں موجود دو انسانوں کی جانیں بچائی جائیں۔

اور الیا کرنے کے لیے وہ انڈر گراؤنڈ کے ایک گاڈ فادر کو رہا کرنے پر مجبور ہورہے تھے۔ انٹیلی جنس کے چیف نے اس کی رہائی کے لیے اپنی سے بات منوائی تھی کہ وہ بم بلاسٹنگ کے مقررہ وقت میں تبدیلی کرے اور شلہانے راضی ہوکر انہیں مزید آدھے کھنٹے کا وقت دیا تھا۔

امیر حمزہ نے شمشیر علی کالیا سے کہا۔ "اپی بیٹی سے کہوکہ تہیں رہائی دی جارہی ہے۔ اس کے عوض وہ فرمان کو رہاکردے۔ اسے کارسے باہر جانے دے۔" شمشیر علیہ کالیا نے ہنتے ہوئے کہا۔ "فرمان تو میرا شکار ہے اور تم مجھے رہا نہیں

کررہے ہو۔ یہ قانون کے محافظ نہیں چاہتے کہ دو انسانوں کی جان جائے اور بم دھاکے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ یہ میرا اور قانون کے محافظوں کا معالمہ ہے۔"

امير حزه في كما- "بيلي كي جالاكي برست چك رب مو-"

"" مری بی کی ذہانت کی داد دین چاہیے۔ فرمان اپنی مال کی توہین کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ اسے میری بیٹی نے پنجرے میں بند کردیا۔ تم برسوں سے میرے مخالف ہو۔ آج مجھے ہلاک نہ کرتے تو اپانج بنا دیتے یا ان افسران کے تعاون سے مجھے آہنی سلاخوں کے پیچے بھیج دیتے۔ گرمیری بیٹی کی ایک چال نے آج تممارے بھیے شاطر کو بھی بیاج بسے شاطر کو بھی بیس کردیا ہے۔ میں تممارے سامنے رہائی پاکر جاؤں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو

امیر حزو نے کہا۔ "میں ابھی تہماری بٹی کی جال کو ناکام بناسکنا تھا مگر میں فرمان علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اگر پہلے سے واقفیت ہوتی تو فون کے ذریعے میرے ایک اشارے پر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے بازی بلیٹ دیتا۔"

کلیائے کہا۔ "وریس بات کی ہے۔ فون پر اسے اشارہ دو۔" "نہیں۔ فون تمہاری بٹی بھی سنے گی اور وہ مختلط ہوجائے گی۔"

انٹیلی جیس کا چیف مزید وقت ملنے کے بعد فون کے ذریعے اپنے اعلی افسران سے باتیں کررہا تھا اور کوڈ ورڈز میں کمہ رہا تھا کہ کالیا کسی بھی ٹیکسی میں جائے 'سادہ لباس والے قانون کے محافظ اس کا تعاقب کریں۔

چیف نے اچھی طرح خفیہ پلانگ کرنے کے بعد شلیا کے موبائل فون کے نمبرڈائل کئے۔ تھوڑی دیر تک دوسری طرف سے آواز آتی رہی لیکن کوئی فون اٹینڈ نہیں کررہا تھا۔ جیف نے فون کے وائد اسکیکر کو آن کرتے ہوئے کالیا سے کہا۔ "ادھرفون کا بزر بول رہا ہے گرتمہاری بیٹی فون اٹینڈ نہیں کررہی۔"

واکڈ اسپیکر سے بزر کی آواز بند ہوگئی۔ ادھرسے میں نے فون کو آن کردیا تھالیکن مجھے اور شاپا کو بولنے کی فرصت نہیں تھی۔

انٹیلی جنس کا چیف' امیر حمزہ اور شمشیر سکھ کالیا وغیرہ سوالیہ نظروں سے وائڈ اسپیکر کو دیکھ رہے تھے اور وہاں سے ابھرنے والی جذباتی آوازیں سن رہے تھے۔ آوازیں طرح طرح کی ہوتی ہیں ، وہ آوازیں الفاظ ادا نہیں کرٹیں لیکن آوازکی ادائیگی سے بچھ سمجھاتی ہیں اور پچھ سمجھنے کے لیے تجسس برقرار رکھتی ہیں۔ اندهر گری شه 228 شه روم ) azzamm@yahoo.com (مصد دوم م)

"ہوں-" ایک آواز ہے- اگر "ہوں" مختر ب نو نکاح قبول کیا ہے- اگر طویل ہے تو "ہوں" کئے والی چھ پالینے کے سحرین ڈوب رہی ہے-

" " منیں نہیں نہیں ......." کا مطلب صاف انکار ہے۔ آگر بند کمرے یا بند گاڑی میں نہیں نہیں ہے۔ تو پھروہ پیار بھرا ہاں ہاں ہے۔

"آه!" میں جرانی ہے کہ دشمن بیارا ہوگیا۔

آہ! ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو تو رُدے مردر دے اور نچور دے وہی بیارا ہوجاتا ہے۔ باتی برائے ہوجاتے ہیں۔

" اُ اُ اُ اِ الله جس الله میں ترخم ہوا وہ سات سُروں کے جادو سے پوچھتی ہے اول ہے سوچا تھا کیا؟ کیا ہوگیا؟ اور اگر بیر نہ ہوتا تو عمر رفتہ کو زنگ لگ جاتا اور لوہار بھی لوہے کو زنگ لگ جاتا اور لوہار بھی لوہے کو زنگ لگنے نہیں دیتا۔ جارے بیدردی! جو ہوا 'سو ہوا۔ دیا رے دیا آگے کیا ہوگا؟

وائڈ اسپیکرے کوئی بول نہیں رہی تھی اور کوئی اپنابول بالا نہیں کررہا تھا۔ کسی کی نبان الفاظ ادا نہیں کررہا تھا، چغلیاں کھا رہا تھا۔ جو من رہے تھے، ان کے تصور میں نیلے پیلے مناظر جگارہا تھا۔

لندن کی سردی میں شمشیر سکھ کالیا کو پیننہ آگیا۔ شاید پیننہ نہیں تھا وہ شرم سے بانی پانی ہورہا تھا۔ اس نے انٹیلی جنس کے چیف سے موبائل فون چین کر اے اپنے کان سے لگا کر گرجتے ہوئے یو چھا۔ "شلیا! یہ کیا ہو رہا ہے؟"

امیر حمزہ نے ریوالور کی نال اس کی کیٹی سے نگاکر کہا۔ "مید اسپیکر دنیا کی بین الاقوامی جذباتی زبان بول رہا ہے۔ تم کیسے بے شرم باب ہو؟ بیٹی سے وضاحت طلب کررہے ہو۔" پھراس نے چیف سے کہا۔ "میں جو سوچ رہا تھا وہی فرمان نے کیا ہے۔ شاپی کو وہاں سے دور کردیا ہے 'جمال بلاسٹنگ کا خفیہ بیٹن ہوگا۔ اب وہاں دھاکا نہیں ہوگا۔ دونوں سلامت رہیں گے۔ آپ اس کالیا کو حراست میں لیں۔"

بات خم ہوتے ہی ایک فائر ہوا۔ امیر حمزہ کے ہاتھ پر گولی گئی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسے سنبھل کر دوسرے ہاتھ سے ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک کے بعد کئی مسلسل فائر ہونے لگا۔ امیر حمزہ زمین پر لڑھکتے ہوئے ایک دیوار کی آڑ میں چلا آیا۔ اس دوران میں ایسے کئی بم بھیکھے گئے جن سے سفید دھوں فارج ہوکر پھیلنے لگا۔ اس دھو کیں میں کوئی کسی کو نظر نہیں آرہا تھا۔ اس وقت شمشیر سکھ کالیا کے پاس آگر ایک دھو کیں میں کوئی کسی کو نظر نہیں آرہا تھا۔ اس وقت شمشیر سکھ کالیا کے پاس آگر ایک گاڑی رکی۔ دروازہ کھلا پھراس کے بیٹے ہی گاڑی چل پڑی۔

دھوئیں کے سبب ٹھسر ٹھسر کر فائزنگ ہورہی تھی۔ سوچ سمجھ کر گولیاں چلائی جارہی

تھیں تاکہ اپنی گولیوں سے اپنے ہی لوگ زخمی یا ہلاک نہ ہوں۔ وہ سڑک بالکل خالی ہوگئی تھی۔ ایسی بھگد ڑ ہوئی تھی کہ لوگ شوٹنگ رینج سے بست دور پیلے گئے تھے۔

مراد چگیزی بہت پہلے ہی میری تلاش میں نکلا تھا۔ اے بھین تھا کہ میں امیر حزہ کا چینج قبول کرنے ہائیڈ پارک ضرور جاؤں گااس لیے وہ بہت پہلے ہے اس پارک میں پہنچ کر جمعے تلاش کررہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر حزہ اور شمشیر شکھ کالیا ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ مراد چگیزی میک اب کے باعث دونوں کو بہپان نہ سکا۔ اس نے ایک سراغ رساں 'ایک پولیس افسراور چند سپاہیوں کو جب اس میز کے اطراف دیکھاتو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں شاید مجرم ہیں۔ پھر دور سے پاچلا کہ قانون کے وہ محافظ ان دونوں میں ہے ایک مخص "امیر حزہ" کی عزت کررہے ہیں اور دوسرے محض "کالیا" کا محاسبہ کررہے ہیں۔ مراد تھیج معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب ایک میز پر آیا۔ رفتہ رفتہ ران کی گفتگو سے پاچلا کہ ان کی قریب ایک میز پر آیا۔ رفتہ رفتہ ران کی گفتگو سے پاچلا کہ ان میں ہے ایک امیر حزہ ہو اور وہ شمشیر شکھ کالیا کو گر فرار کرا ان کی گفتگو سے پاچلا کہ ان میں ہوئی کہ اس کی رہا ہے۔ اس کی دجہ بھی معلوم ہوئی کہ اس کی بہنی شاپا اس پارک سے بچھ دور کس کو بر غمال بناکر اور بم دھاکے کی دھمکی دی کر اپنی خالیا اس پارک سے بچھ دور کس کو بر غمال بناکر اور بم دھاکے کی دھمکی دی کر اپنے بھی رہائی کا مطالبہ کررہی ہے۔

امیر مخزہ اور ان افسران کے درمیان جو باتیں ہوتی رہیں پھر فون کے ذریعے شلیا سے رابطہ ہوتا رہا تو ان کی تفتگو کے دوران میں میرا ذکر ہوا۔ تب مراد کو معلوم ہوا کہ شلیانے جمعے قیدی بناکر اپنے پاس بند کار میں بٹھایا ہے۔ کوئی خود کار دروازے کو باہر سے کھول شیس سکے گا اور کار کے اندر ایک خفیہ بٹن ہے جے دباتے ہی کار سے خسلک بم

مراد چگیزی کو بھین تھا کہ قانون کے محافظ اس کار کے اندر دو انسانوں کو مرنے نہیں دیں گے۔ وہ میری طرف سے مطمئن تھا۔ میں زندہ سلامت رہوں گا۔ ایسے دقت وہ دو باتیں سوچ رہا تھا' ایک تو یہ کہ شمسیر سکھ کالیا نظروں میں آگیا ہے۔ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چا ہیے۔ دو سری بات یہ کہ موبائل فون کے ذریعے مجھ سے بات کرے اور یہ ممجھائے کہ جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہے تو شلیا کو دونوں ہاتھوں اور بیروں کو استعال کرنے کا موقع نہ دول۔ اس طرح وہ دھاکانیں کرسکے گی۔

لیکن اس نے اس دوسرے خیال کو مسترد کردیا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ مجھے جو ہدایت وی جائے گی اسے خیال فرور سے گی بھروہ میرے قریب آنے سے پہلے ہی بم بلاسٹنگ کا بٹن دبا دے گی۔ مراد نے یہ سوچ کر مبرکیا کہ قانون کے محافظ مجھے ضرور بم

azzamm قر گری 🖈 231 🖈 (حصه دوتم) اندمير تگري 🌣 230 🌣 (حصه دوا پاس بھرا ہوا ربوالور ہے۔ اگر آپ مجھے خفیہ ایجنسی کا آلہ کار سمجھتے ہیں تو مجھے گولی

انٹیلی جنس کے چیف امیر حمزہ شمشیر سکھ کالیا اور مسلح سابی یارک کے باہر آئے کیونکہ شلیا نے آدھے محفظ کا وقت بردها دیا تھا۔ وہ لوگ شمشیر سنگھ کالمیا کو وہاں سے کسی نیکسی میں روانہ کرنے والے تھے۔ مراد چنگیزی بھی پچھ فاصلہ رکھے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی وقت بازی بلیٹ دی گئی تھی۔ امیر حمزہ نے کالیا کو حمن بوائنٹ پر رکھا تو ا جانک گولیاب چلنے لگیں۔ کیس بول کے ذریعے سفید وجوال اس طرح پھلنے لگا کہ ایک

دوسرے کو دیکھنا اور پھپاننا وشوار ہوگیا۔ مراد چنگیزی بدی محفوظ جگه تھا۔ اس نے امیر حمزہ

کو دیکھا'جس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا اور وہ زمین پر لڑھکتا ہوا ایک دیوار کی آڑ میں

اس کے باوجود امیر حمزہ محفوظ خبیں تھا۔ جس دیوار کی آڑ میں تھا' اس کے دانیں بائیں سمت سے بھی بھی گولیاں آکر اس دیوار سے لگ رہی تھیں۔ مراد چنگیزی کچھ فاصلے یر چمیا ہوا تھا۔ اس نے جیخ کر آواز دی۔ ''حمزہ صاحب! ادھر دیکھیں۔''

امیر حمزہ نے ادھر دیکھا۔ مراد نے اینے ریوالور کو اس کی طرف اچھلا۔ اس نے کیج کیا۔ پھر دائیں بائیں فائرنگ کرتا ہوا' زمین پر رینگتا ہوا مراد کے پاس محفوظ جگہ پہنچ گیا۔ مراد نے کہا۔ ''اس دھوئیں میں کچھ نظر نہیں آرہا ہے۔ کیا آپ نے شمشیر شکھ کالیا کو

'نہیں۔ ممرجمال وہ تھا' وہاں ایک گاڑی کے رکنے اور پھرجانے کی آواز سی ہے۔ اگر وہ فرار ہوگیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ پولیس والے یا میرے جانباز اس کا پیچھا کردہے

"اے ہاتھ سے لکنا نہیں چاہیے۔ مشکل یہ ب کہ ہمارے پاس اسکحہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہی ربوالور ہے۔ یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ پھر پا تعمیل جل رہا کہ کس کے آدمی کمال کمال سے فائر کررہے ہیں۔"

امير حزه نے اپنے ہاتھ ميں ريوالور كو ديكھا چركما- "اوه" آپ كاشكريد- ميں يوچھنا بھول گیا کہ آپ کون میں؟ آپ نے ایسے خطرناک طلات میں اپی ممن جھے وے دی

مراد نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا کر کھا۔ " پتا نہیں آپ مجھ سے مصافحہ کرنا پیند کریں تھے یا نہیں؟ میرا نام مراد چنگیزی ہے۔" امير حمزه نے چونک كر اسے ديكھا۔ مراد نے كما۔ "بيس خالى ہاتھ ہوں۔ آپ ك

بچائیں کے اور میں زبانت سے کام لول گاتو وہ کرول گاجو وہ سوچ رہا ہے۔

امیر حمزہ نے اسے تھینچ کر گلے لگا کر کہا۔ "برادر! ہمارے درمیان غلط فنمی پیدا ہوگئی تھی۔ آگر صرف اتنا ہی کمہ ویا جاتا کہ فرمان ایک عظیم لیڈی سرجن آمنہ خاتون کا بیٹا ہے تو میں سرکے بل چاتا ہوا فرمان کے پاس آجا آ۔"

"البھی تو کار کے اندر شلیانے اسے پھنسایا ہوا ہے۔"

امیر حمزہ نے بیتے ہوئے کہا۔ "آپ نے وائڈ اسپیکر سے آوازیں تہیں سنیں۔ وہ ذہین ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے بازی لیك وى ہے۔ پہلے شلیا نے اسے تھانسا تھا اب اس نے اسے کھالس کیا ہے۔"

"پھر تو مجھے معلوم کرنا جاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کارے نکل چکا ہے یا

وہ موبائل پر میرے فون کے تمبرؤائل کرنے لگا۔ میں کار کے جذباتی و رومانی ماحول میں ایسا بخیریت تھا کہ ایس خیریت کی نیک تمنائیں اپنے نوجوان قار نین کے لیے بھی کرتا ربول گا- انسان جاہے تو اپنے حالات سے اچھے اچھے سبق سکھ سکتا ہے مثلاً مید کہ برے حالات سے اونا چاہیے لیکن این طاقت کے غرور میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا صرف جارا نہیں ' جارے مقابل کا بھی ہے۔ جو طاقت ہمیں سیر بھر ملی ہے' خدانے ہمارے مقابل کو سوا سپرینایا تہو گا۔

شلیائے میرے اور اپنے لیے موت کا وقت مقرر کیا تھا۔ یعنی آدھے تھنے کے اندر اس کے باب کو رہائی نہ ملتی تو مجھے موت ملتی لیکن تقدیر نے مجھے موت نہیں دی۔ موت دينے والى دے دى۔ جو وہ جاہتى تھى' نہيں ہوا۔ وہى ہوا جو منظور خدا ہوا۔

بھر میں اور شلیا دونوں ہی چونک گئے۔ ہڑرا کر مچھلی سیٹ پر اٹھ بیٹھنے۔ دور سے فائرنگ کی آواز سائی دے رہی تھی۔ میں نے شرارت سے شلیا کے مربائل کو آن رکھا تھا۔ اس کے ذریعے بھی پتا چل رہا تھا کہ جہاں سے شمشیر سکھ کالیا کو رہائی ملنے والی تھی'

اسی جگہ ہے فائر نگ ہورہی ہے۔

وه بمری بونی تقی- خود کو سمیٹق جارہی تھی اور پریشان ہوکر کمد رہی تھی-"ميرے ذيري كے ساتھ وهوكا مورہا ہے۔ وہال كولياں چل رہى ہيں۔ ميں ذيرى كى رہائى کے منصوبے پر عمل کردہی تھی۔ پتانہیں ان کے ساتھ اب کیاسلوک کیا جارہا ہے۔" وہ اب تک میرے ساتھ سحرزدہ تھی۔ اپنے حواس میں نسیں تھی کہ کس عالم بے

اندهر گری ش 232 ش (حسر وم ) م aazzamm ( yahoo.co ) ش 233 ش (صدوم)

خودی میں پینی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنے فون کی طرف ہاتھ بردھایا تو پتا چلا کہ وہ فون بتا نہیں کب سے آن ہے اور اس کے ذریعے ہمیں فائزنگ کی آوازیں صاف سائی دے رہی ہیں۔ اس نے جمھے دکھ کر یوچھا۔ "تم نے اسے آن کیا تھا؟"

میں نے کہا۔ "مد ہوشی میں کچھ پتا نہیں چاتا کہ خود ہمارے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ اگر
یہ بڑی دیر سے آن ہے تو یقینا دو سری طرف سے تمہیں کال کیا گیا ہوگا اور تم نے خواب
زدہ سر زدہ اور نہ جانے کیا گیا زدہ ہو کر اسے آن کردیا ہوگا۔ دو سری طرف سے تمہیں
کچھ کما گیا ہوگا اور تم نے یماں سے بین الاقوامی زبان میں جواب دیا ہوگا۔ انہوں نے سمجھ
لیا ہوگا کہ تم بم بلاسٹنگ بٹن سے دور ہواؤں میں اور رہی ہو۔ یہ پولیس والے برے
ہمعاش ہوتے ہیں، فورا طلات کا تجربے کرلیتے ہیں۔"

وہ بے بی سے گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اگلی سیٹ سے اس کا پرس اٹھا کر اس میں سے پیتول نکال کر اپنی جیب میں رکھا۔ پھراسے پرس دیتے ہوئے کہا۔ "اگر پولیس کی حراست میں نہیں آنا جاہتی ہوتو فوراً یمال سے چلو۔"

میں نے دروازے کھولنے والے بٹن کو دبایا۔ بجرایک دروازے کو کھول کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر آیا۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بول۔ ''چھوڑو مجھے'تم نے میرا پستول کیوں رکھاہے؟''

"جب تم سرسے پیر تک میری ہو تو کیا پہتول میرا نہیں ہو سکتا؟ ہم بالغ ہو گئے ہیں۔ بچوں کی طرح ایک تھلونے کے لیے نہیں الجھنا چاہیے۔"

میں اسے تیزی سے چلاتا ہوا سڑک پار کرتے دو سرے فٹ پاتھ پر آیا۔ وہ بولتی ربی' میں نہیں جاؤں گ۔ ڈیڈی کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تم نے جھے زندگی کی ٹئ مسرتیں دی ہیں' مجھ سے محبت کرتے ہوتو اس جگہ اجنبی بن کر چلو' جمال میرے ڈیڈی اور یولیس والے ہیں۔"

ای وقت فون کا بزر سائی دیا۔ شلپائے اسے آن کرکے کان سے لگا کر بیلو کہا۔
دوسری طرف سے اس کے باپ نے کہا۔ "بیٹی! میری فکر نہ کرد۔ میں سب ہی کو ڈاج
دے کر نکل گیا ہوں۔ اب وہ میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم اس کار سے
نکل کر کسی ٹیکسی میں جاؤ۔ میں کچھ دیر بعد تمہیں بتاؤں گاکہ فی الحال تمہیں مجھ سے دور
دہ کر کہاں بناہ لینی چاہیے۔"

"او ڈیڈ! آپ بہت گریٹ ہیں' قانون کے لیے ہاتھ آپ کو بھی پکڑ نہیں پائیں ۔ ر\_"

میں باپ بیٹی کی پوری ہاتیں نہ سن سکا۔ میرے موبائل فون پر مراد چھکیزی کی آواز نائی دی۔ "فرمان! کیا اس کار ہے فکل تھے ہو؟"

"جی ہاں۔ کار والی کے ساتھ کھلی فضامیں بست دور نکل آیا ہوں۔ مجھے گائیڈ کریں کہ شلیا کے ساتھ کمال آتا ہے؟"

"جسك اے منت- البھى بتا يا ہول-"

اس نے امیر حمزہ سے کملہ "شلیا فرمان کے قابو میں ہے۔ کیا اسے بر نمال بنا کرر کھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ ہے؟"

"بال" اس سے کہو جہال سے گزر رہا ہے وہال رک کرایک گاڑی کا انظار کرے۔ میرے دو جال ثار اس گاڑی سے اتر کریے کوڈ درڈز ادا کریں گے۔ "امیر حزہ فار فرمان اینڈ فرمان فار امیر حزہ۔" یہ کوڈ ورڈز شنتے تی فرمان ' شلیا کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ ما تر۔"

مراد چنگیزی نے فون پر پہلے مجھے یہ بتایا کہ امیر حمزہ اور ہمارے درمیان غلط فئی حتم ہو گئی ہے اور وہ میری امی کی عظمت قائل ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں کس دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا ہوں اور جو گاڑی والے میرے پاس آکر مقررہ کوڈ ورڈز ادا کریں گے میں اس گاڑی میں شلیائے ساتھ جاؤں گا۔"

یں نے فون بند کیا وہ بولی۔ "میں تمهارے ساتھ سیس جاول گے۔ تم میرے ساتھ

میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جھے غصے سے دیکھ کر بولی۔ ''کیا تم مجھے جبراً لے حاسکو گے؟''

"اگر میں نہ لے جاسکاتو پولیس والے لے جائیں ہے۔ میں گوائی دول گاکہ تم نے مجھے کار میں نہ لے جاسکاتو پولیس والے کی ملک دے کر باپ کو رہائی دلانے کی ملک کوشش کی متھیں رہائ نن راتھور آیا کوشش کی متھیں رہائ نن راتھور آیا گلہ میرے ساتھ رہوگی تو ہوسکتا ہے' تہمارا گاڈ فادر کالیا باپ کر حوش تھا۔ اس نے بری چین کرلے جائے۔"

اس کی۔ میرا بیٹا خیریت سے جین کرلے جائے۔"

ایک تعالنے دار ایک پرانی کھٹارا می جیپ میں جار " کہ پچیس یا تنمیں ہزار میں اس

اند چر گری شه 234 شه (حسر 334 على الله 335 مير گري شه 235 شه دومً)

ایک علاقے تلمار سے ٹنڈو باگو جارہا تھا۔ ایک جگہ اس نے اچانک جیب رو کئے کو کما۔ اس کی ہیڈ لائٹس میں دور سڑک پر کوئی چھ یا سات آدمی لیٹے ہوئے نظر آرہے تھے۔ کوئی اوندھا تھا اور کوئی چاروں شانے حیت لیٹا ہوا تھا۔

تفانے دار اور تمام سابی اپی اپی گن کے ماتھ چوکس ہوگئے۔ یہ سمجھ میں آگیا کہ وہ لوگ مرزک پر آرام سے نمیں سو رہے تھے بلکہ مُردہ ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک اور دور کلاشنکوف اور را تفلیں بڑی ہوئی تھیں۔ تھانے دار جمن را تھور نے کہا۔ "گاڑی بالکل آہستہ آگے بڑھاؤ اور تم سب چاروں طرف رخ کرے گئیں سیدھی رکھو۔ معلوم ہو تا ہے' ادھر بڑی خو نربزی ہوئی ہے۔"

جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے گئی۔ اس کی روقتنی میں خون کی سرخی نظر آنے گئی۔ ان سب مرنے والوں کالہو سڑک پر بہہ رہا تھا۔ جمن را تھور نے اپنے ریوالور سے ایک ہوائی فائر کرتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ "یمال اور کون ہے؟ اگر کوئی ڈاکو ہے یا کوئی ڈاکو کے یا کوئی ڈاکوک سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو میرے سائنے آجائے۔ میں اسے نقصان نہیں پہناؤں گا۔"

وہ بولتا رہا۔ جیپ آگے بوطتی رہی پھران لاشوں سے ذرا فاصلے پر رک گئے۔ وہ سب جیپ سے اتر کر مختاط انداز میں چاروں طرف سے آگے بوطے۔ آگے پچھ دور ایک اور مختص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ دہی ڈاکو تھاجو راجہ نواز کو دو کروڑ روپ کالل کے دے کر وڈیرے اللہ بخش کے اکلوتے بیٹے کریم بخش کو اس کی گاڑی میں بھا کر اس کے باپ کے باپ کے باپ کے بات چاہتا تھا۔

تھانے دار جمن را ٹھور اس ڈاکو کو دیکھتے ہی بولا۔ ''اوہ' یہ تو ڈاکو رجب جہکانی ہے۔ اس نے دڈیرے اللہ بخش کے بیٹے کو اغوا کیاتھا اور ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کررہا تھا۔ یہ تو یماں مرا پڑا ہے۔''

اس والحجت سابی نے کہا۔ "اتا خطرناک ڈاکو سٹرک پر کتے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ لگتا دوسری طرف سے اس سے مقابلہ ہوا ہے؟"

دے کر نکل گیا ہوں۔ آب وہ ،- مقابلہ کرنے والے بھی تعداد میں ان سے زیادہ ہوں گے نکل کیا ہوں۔ آب وہ ،- مقابلہ کرنے والے بھی تعداد میں ان سے زیادہ ہوں گے نکل کر کسی ٹیکسی میں جاؤ۔ میں بڑے کو چھین کرلے گئے ہیں۔ اب اصل معاملہ کیا ہے ' یہ رہ کر کمال پناہ لینی چا ہیے۔ " گا۔ جیپ یمال لاؤ' ہم ابھی اس کی حویلی میں جائیں دولو ڈیڈ! آپ بہت گریٹ ب

الے۔" ہوا لاشوں سے کترا تا ہوا تھانے دار کے پاس آیا۔ وہ

سب اس میں بیٹے کر حویلی کی طرف جانے گئے۔ آج مبح کراچی سے رحمان چنا کے سیریٹری نے تعالیٰ سے معالمہ طے کرو۔
سیریٹری نے تعانے دار جمن راٹھور سے کہا تھا کہ ڈاکو رجب جسکائی سے معالمہ طے کرو۔
دہ وڈیرے اللہ بخش سے بہت بڑی رقم نائگ رہا ہے۔ تم پیکٹیں یا تمیں بڑار میں یہ معالمہ ختم کرا دو۔ رجب جسکانی راضی نہ ہو تو ہولیس مقابلے کے بہانے ایسے گولی ماردو۔ دؤیرا اللہ بخش ہمارا خاص آدمی ہے 'جلد سے جلد اس کے بیٹے کو باپ کے پاس پہنچاؤ۔"

تھانے دار جمن را تھور اس ڈاکو سے اور وڈیرے سے اپنا کمیشن وصول کرنے والا تھا لیکن اب واردات کچھ سے کچھ ہوگئی تھی۔ وڈیرے کا بیٹا کریم بخش خدا جانے کس ڈاکو کے ستنے چڑھ گیا تھا۔ اگر وہ دو سرا ڈاکو تھانے دار سے معللہ طے کئے بغیر کریم بخش کو اس کے بہتے چڑھ گیا تھا۔ اگر وہ دو سرا ڈاکو تھانے دار جمن را تھو کا فقصان ہوگا اور بید کے باپ کے پاس بہنچا کر رقم وصول کرے گاتو تھانے دار جمن را تھو کا فقصان ہوگا اور بید نقصان دو سرے ڈاکو کو آئندہ منگا پڑے گا۔ کوئی بھی ڈاکو تھانے دار کا حق مار کر اس علاقے میں کوئی واردات نہیں کرسکتا تھا۔

تھوڑی وریس صبح ہونے والی تھی۔ تھانے دار کی جیب حو بلی کے قریب پنجی تو باہر بڑے گیٹ پر بی نائٹ چوکیدار سے پتا چل گیا کہ وڈیرے سائیں کا بیٹا کریم بخش واپس آگیا ہے۔ تھانے دار نے چوکیدار سے پوچھا۔ "کریم بخش کے ساتھ اور کتنے لوگ آئے تھے؟" "حضورا کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اکیلے پیدل چلتے ہوئے رات کے نمن ببج

تھائے دارنے ناگواری سے بوچھا۔ "کیا بکتے ہو۔ اسے ڈاکو اغوا کرکے لے مکئے تھے اور تم کہتے ہو اس کے ساتھ ڈاکو شیس تھے۔ کریم بخش کو واپس کرنے کے لیے کوئی لین دین کے لیے شیس آیا تھا؟"

"حضور! آپ سے جموث کہ کر جوتے کھانا نہیں چاہتا۔ کے کمہ رہا ہوں۔ آپ اندر جاکروڈ رے سائیں سے پوچھ لیں۔"

جیپ کی آواز سنتے بی حوفی کے اندر خبر بہنچ منی تھی کہ تھانے دار جمن راٹھور آیا ہے۔ وڈیرا اللہ بخش خوداس کے استقبال کے لیے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بدی گرم جوشی سے مد افحہ کرتے ہوئے کہا۔ "اللہ تعالیٰ نے ہماری س لی۔ میرا بیٹا خبریت سے واپس آگیا ہے۔ آیئے تشریف لائے۔"

تعانے دار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے مبارک باد دیتے ہوئے پوچھا۔ "کریم بخش کو کس نے بہنچایا ہے؟" وہ حویلی کی بیٹھک میں آئے۔ اللہ بخش نے کما۔ " تنہ پہلی یا تمیں ہزار میں اس

"دمیں نے حاتم طائی کا قصہ پڑھا ہے۔ وہ ساری زندگی مفت میں نیکیاں کرتے کرتے مرکیا لیکن آج کے دور میں کوئی الیا مائی کا لال نہیں ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر سات داکو مارے اور اس کا معاوضہ لیے بغیر آپ کو بٹی کا حق بخشوانے ہے منع کرے اور اس کی بات نہ ماننے پر باپ بیٹے کو قتل کی دھمکی بھی وے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کریم بخش کو ڈاکوؤں سے بچایا'اس کو باپ سمیت گوئی مارنے کی وار نگ دے گیا؟"

کریم بخش حویلی کے زنان خانے میں انی بمن اور دوسری رشتے دار عورتوں کے ساتھ بیٹا ہس بول رہا تھا۔ ایک طازمہ نے آگر کہا۔ "سائیں جی! آپ کو برے سائیں بیٹھک میں بلارہ بس-"

وہ دہاں سے اٹھ کر حولی کے مخلف حصوں سے گزر تا ہوا بیٹھک میں آگیا۔ تھانے دار جمن دار کو دکھ کر سلام کیا چراس سے مصافحہ کرکے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھانے دار جمن راٹھور نے اس سے بھی وہی سوالات کئے جو اس کے باپ سے کرچکا تھا۔ کریم بخش نے بھی اپنے کا طرح جوابات دیئے۔

تَفَانَے دارنے یو چھا۔ "اس نے اپنا نام تو بتایا ہو گا؟"

"میں نے نام بوچھا تھا۔ اس نے کما کہ میں اسے بھائی جان کموں۔"

''تم کمہ رہے ہو تو ہمیں یقین کرنا پڑے گالیکن یہ قصہ کمانیوں والی بات لگتی ہے۔ کہ ایک تنماً شخص نے سات ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار ڈالا۔''

''جی ہاں۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ''ج- اس نے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گولیاں ماری تھیں۔''

و ڈیرے اللہ بخش نے کہا۔ "بیٹے! میں نے کما تھا، تم تھے ہوئے ہو، حمیں آرام سے سونا چاہیے مگرتم اب تک جاگ رہے ہو۔"

"باباسائين! مين ابھي جاڪر سوجاؤن گان

خوانے دارنے کہا۔ "دم جاسکتے ہو۔ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔"
کریم بخش وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھانے دار نے کہا۔ "مجھے آپ کے صاحب
زادے کی والیسی کی بہت خوثی ہے۔ رحمان چنا صاحب بھی بہت خوش ہوں گے۔ گر
سائیں 'اس بچ میں میرا کمیشن مارا جائے گا۔"

۔ وہ کمبخت ڈاکو مجھ سے ایک کروڑ مانگ رہا تھا۔ جیسے اس کے باپ نے میرے پاس ، رقم رکھوائی ہو۔ کراچی سے چنا صاحب نے یقین دلایا تھا کہ پیکیس یا تمیں ہزار میں اس مے یا کسی؟"

"يمال تو جم كھاتے بينے رہتے ہيں۔ آپ جانتے ہيں 'چنا صاحب كا آرؤر تھا كه چوہيں كھنٹے كے اندر آپ كے بينے كوواپس لايا جائے۔ اب بميں كريم بخش كى واپس كى رپورٹ دينى ہوگ ' للنوا يملے كام كى بات موجائے۔ آپ كے صاحب زادے كو يمال كون لايا ہے؟"

الله بخش نے کہا۔ "کوئی رحمت کا فرشتہ تھا۔ ایک گاڑی...... اس راستے ہے گزر رئی تھی جمال سے ڈاکو رجب جمکانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے بیٹے کو یہاں لارہا تھا۔ وہ فرشتہ بہت ولیر تھا۔ اس نے رجب جمکانی اور اس کے تمام ساتھیوں کو مار ڈالا۔ پھر کریم بخش کو بہتی میں چھوڑ کر جلاگیا۔"

فقانے دارنے کما۔ "سائیں! آپ جمال دیدہ ہیں۔ کیابیہ بات مانے دالی ہے کہ ایک مخص نے تناسات ڈاکو ماردیئے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے 'وہ کون ہے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہوگا؟"

" "ميرا بيٹا مند كردہا تھا كہ وہ ہمارى حویلی میں آئے اور ہمیں میزبانی كا موقع دے كئين دہ بہتی میزبانی كا موقع دے كئين وہ بہتی میں داخل ہوتے ہى میرے بیٹے كو گاڑى ہے اتار كرچلاگيلہ"
"تجب ہے۔ اس نے آپ سے كوئى رقم طلب نہیں كى؟"
"نہیں۔ رقم تو طلب نہیں كى ہے مگر بڑے پیار سے دھمكى دے گیا ہے۔"
"کیسى دھمكى ؟"

"اس نے میرے بیٹے سے کما ہے کہ میری بٹی جیلہ سے حق نہ بخشوایا جائے۔ یس اپنی ملکت بیں سے اسے جائز حصہ دے کراسے ولمن بناکر رخصت کردوں اور ایک ہفتے کے اندر اگر ہم نے جیلہ کے حقوق دے کراس کی شادی نہ کی تو وہ ایک ہفتہ کے بعد ہم باپ بیٹے کو گولی ماردے گا۔ ہماری ہلاکت کے بعد جیلہ میری تمام دولت اور جائیداد کی حقدار بن جائے گے۔"

"بہ تو بڑی مجیب می بات ہے۔ اس بندے نے سات ڈاکو مارے۔ آپ کے صاحب ذاوے کو بخیریت یہاں پنچایا۔ اس کے عوض اس نے ایک بیبہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بر مکس آپ کی بیٹی کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے دھمکی دے گیا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے جمار سے بعدردی کیوں ہے؟"

اس کا حق ولانا چاہتاہے۔ اس کے ناتے جیلہ کو اس کا حق ولانا چاہتاہے۔ اس کے ۔" کے۔" دنہ بی اس کی شادی سے وہ کوئی مالی فاکرہ انجانا چاہتا انده رم کری ش ه 238 ش (حصد دوم) ما معددوم) ما عادم مرکزی ش و 239 ش (حصد دوم)

ڈاکو کو راضی کرلیں گے۔ اگر وہ تمیں میں بھی راضی ہو تا تو میں آپ کو پانچ بزار دیتا اور اب بھی دول گل ڈاکو سے بھی آپ کو پانچ بزار ملتے۔ اس طرح آپ کے دس بزار بن جائے۔ اس طرح آپ کے دس بزار سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ اگر آپ میرا ایک کام کریں۔"

"محم كريس سائيس! كيا كام بي؟"

"آپ اس مخص کا نام اور پا ٹھکانا معلوم کریں جو میرے بیٹے کو یمال چھوڑگیا ہے۔ میں اس کا احسان کبھی خمیں بعولول گا لیکن اس کی دھمگی مجھ سے برداشت نہیں ہوری ہے۔"

" میں ہمی بھی سجس میں جٹلا ہوں۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذمانے میں ایدا عاتم طائی کمال سے پیدا ہوگیا۔ ویسے وہ مہران ہونے کے علاوہ ظالم بھی ہے۔ جب وہ سات ڈاکوؤں کو مار سکتا ہے تو آپ باپ بیٹے کو بھی ہلاک کرسکتا ہے۔ ویسے آپ ایک ہفتے کے اندر بٹی کی شادی کردیں سے تو وہ آپ باپ بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔"

"دبیں ایبا پاگل تنمیں ہوں کہ بیٹی کی شادی کردوں۔ آپ تنمیں جانے وہ کریم بخش سے کمہ گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کرکے اسے تین کروڑ روپے دے کر رخصات کروں۔ جو ڈاکو میرے بیٹے کو لے گیا تھا'وہ تو اس سے بھی بڑا ڈاکو بن رہا ہے۔ تین کروڑ کی رقم کوئی معمولی ہوتی ہے؟"

"ہوں ' وہ کوئی بہت بڑا مکار ہے۔ ایک طرف آپ کے بیٹے کو واپس کرکے اور ایک بیٹے کو واپس کرکے اور ایک بیٹے ہے کہ آپ ایک بیبہ نہ لے کر آپ پر احسان کر رہا ہے ' دو سری طرف آپ کی بیٹی کے ذریعے تین کروڑ لے رہا ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ آپ کا بیٹا دے کر آپ کی بیٹی کو تین کروڑ رویے کے ساتھ اغوا کرکے لے جائے گا۔"

" میں بات میں اپنے بیٹے کریم بخش کو سمجھارہا ہوں لیکن وہ تو ای اجنبی کے گن گا رہا ہے۔ صاف کتا ہے کہ جیلہ کی شادی ایک ہفتے کے اندر کرکے اسے تمین کروڑ دیے جائیں۔ میں نے اس سلسلے میں بیٹے سے جست نہیں کی ہے۔ وہ میرا گم شدہ سرمایہ ہے جو مقدر سے واپس مل گیا ہے۔ میں بیٹے کی مخالفت نہیں چاہتا اور بیٹی کو تین کروڑ تو کیا تین رویے بھی نہیں دیتا چاہتا۔"

" پھر بات کیے بینے گ۔ بیٹا ناراض ہوجائے گا اور وہ اجنبی اپنی دھمکی کے مطابق آپ کو قبل کرنے چلا آئے گا۔ اگر آپ عظم دیں گے تو میں اتنا سخت پہرا لگاؤں گا کہ اس کا باب بھی آپ کو ہاتھ لگانے نہیں آئے گا۔"

"آپ کتنے دنوں تک پہرا لگائے رکھیں گے۔ تناسات ڈاکووں کو ہلاک کرنے والا کوئی بہت ہی چلاک اور ولیربندہ ہوگا۔ وہ ایک ہفتے بعد نہ سمی ' دس ہفتے بعد ہمیں قل کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا پورا تھانہ دس ہفتوں تک صرف میری حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر رہا کرے گا؟"

''اس کا تو ایک ہی راستہ ہے' اس اجنبی کو کسی طرح حلاش کیا جائے بھردہ جمال نظر آئے' وہیں اسے گوئی مار دی جائے۔''

"اسے تلاش کرنے کے لیے کریم پخش کو ساتھ رکھنا ہوگا کیونکہ اس نے اس اجبی کو دیکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کا صورت آشنا نہیں ہے اور میرا بیٹا کریم بخش تو اس کے لیے جان بھی دے سات ہے۔ اس کی جان لینے کے لیے ہمارے راستے پر نہیں چلے گا۔
میں نے بیٹی کو تین کروڑ دسینے کے سلیلے میں دبی زبان سے اعتراض کیا تھا۔ وہ ناراض ہوکر بولا اگر میں نے اس کے اجبی دوست کی بیہ شرط پوری نہ کی تو دہ حو یلی 'ساری دولت اور جائیداد جھوڑ کر کمیں چلا جائے گا۔ پھر میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکول گا۔" جائیداد جھوڑ کر کمیں چلا جائے گا۔ پھر میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکول گا۔"

"آپ اکلوتے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس بیٹے سے آپ کی تسلیں بڑھتی ' بھلتی پولتی جائیں گا۔ اس کے لیے آپ تین کروڑ کی قربانی دیں۔"

"میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کی واہبی کے لیے ڈاکوؤں کو کرو ڈول روپ وے سکتا ہوں تو پھر ایک بیٹی کو دلمن بناکر تین کرو ڈکیوں نہیں دے سکتا۔ میں نے بیکار اسے اسکول اور کالج میں تھلے میں تعلیم دلائی۔ آباؤ اجداد کے رواج کے خلاف بولتا ہے کہ بیٹی سے حق بخشانا اور تمام عمراس کی شادی نہ کرکے میلے میں بھائے رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لڑکے کو کسے سمجھاؤں کہ بیٹی اتنی بڑی رقم دو مرے خاندان میں لے جائے گی۔ پھر ہمارے برابر کا خاندان ور دور دور تک نہیں ہے۔ ہم جھک کر کسی چھوٹے خاندان میں بیٹی دیں سے تو خاندان میں بیٹی دیں سے تو ہماری ناک کئے گی۔"

"کیا کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے اس سلیلے میں پچھ سوچا ہے تو مجھے بتا کیں۔ شاید میں آپ کے لیے پچھ کا کیں۔ " آپ کے لیے ا

وہ تھانے دار کی طرف جھک کربولا۔ "فرض کریں۔ ڈاکو میرے بیٹے کی جگہ بیٹی کو لئے جاتے تو کیا میں اس کی واپسی جاہتا؟ کبھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیال اغوا کی جائیں یا گھرسے بھاگ جائیں اور پھر مجھی واپس آئیں تو ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لڑکی کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس کی واپسی قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ میلی ہوجاتی ہے۔"
"ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی کو اغوا کرلے تو اس

اند چر گری این علا 240 این میر کاری این پاکستان yahoo.co د عیر گری این کا 241 این میر کاری این کا 241 این میر

کی شادی کا معاملہ کل جائے گا۔ اغوا ہونے والی کی واپسی منظور نہیں ہوگی۔ وہ خود آئے گی اور کی ہوگی۔ وہ خود آئے گ گی تو اسے گولی ماردی جائے گی۔"

"بال" اب آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہیں آپ کو کھرے پچاس ہزار دوں گا۔ اب آگ آپ سوچیں اور بولیس کیا پچاس ہزار منظور ہیں۔ میں بیٹی کے لیے اس سے زیادہ سیں دول گا۔"

وہ مسکرا کر بولا۔ "میں یہ سوچتا ہوا آرہا تھا کہ آپ کا بیٹا خود بی واپس آگیا ہے اور ڈاکو مارا گیا ہے۔ شاید مجھے پانچ ہزار بھی نہیں ملیں گے۔ اب تو آپ پچاس ہزار دے رہے ہیں۔ کون کافر انکار کرے گا؟"

"میں ابھی ہیں ہزار لاکر دیتا ہوں۔ آج شام حویلی کی عور تیں درگاہ شریف چادر چڑھانے جارہی ہیں۔ میں نے بیٹے کی واپس کی منت مانی تھی' ان کے ساتھ میری بیٹی جمیلہ بھی ہوگی۔"

"بس تو پھر آج ہی کام ہوجائے گا۔"

وڈیرا اللہ بخش وہال سے اٹھ کر اپی خواب گاہ کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت ضمیر نام کی کوئی چیز ایک باپ کے احساس کو شیس جگا رہی تھی۔ بٹی تو ایک دن پرائی ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ وہ میکے سے ضرور جاتی ہے خواہ دلهن کا جوڑا پہن کر جائے 'خواہ حق بخشانے کی رسم کے خلاف احتجاجا کسی کے ساتھ بھاگ جائے یا کوئی اسے اغوا کرکے لے جائے۔ اسے تو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے دؤیروں کا صمیراس معاطے میں پچھ شیس پوچھتا'کیا جائے۔ اسے تو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے دؤیروں کا صمیراس معاطے میں پچھ شیس پوچھتا'کیا ایسابھی ہوتا ہے؟ کیا بٹی حق نہ بخشے تو بایہ اسے اغوا کرا دیتا ہے؟

کریم بخش کی پیدائش کے چھ برس بعد اس کی ماں کا انتقال ہوگیا تھا۔ اللہ بخش نے دو سری شادی نہیں گی۔ حو بلی میں جوان عورتوں کو ملازمہ رکھتا تھا اور ہوس کے شادیا نے بجالیا کرتا تھا۔ پھرایک بیوہ پر دل آگیا کیونکہ وہ زمین جائیداد کی مالک تھی۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس نے شادی کا پیغام بھیجا۔ بیوہ نے کما۔ "میں شادی کروں گی لیکن وعدہ کیا جائے گا میری ملیت میں ہوگی تو فرسودہ رواج پر عمل کرے اس سے حق نہیں بخشایا جائے گا بلکہ میری ملیت میں سے اسے حصد دے کراس کی شادی کرا دیں گے۔"

الله بخش نے وعدہ کیا۔ اس مالدار ہوہ سے شادی کی۔ شادی کے ایک سال بعد جمیلہ پیدا ہوئی۔ الله بخش کو بٹی کی پیدائش ناگوار گزری تھی لیکن ناگواری کا اظہار نہیں کرسکتا تھا کیونکہ جمیلہ جوان ہوکر دلس بن کراپی مال کی دولت اور جائیداد میں سے حصہ لے کر جانے والی تھی لیکن وہ بدقسمت تھی۔ جب وس برس کی ہوئی تو مال کا انتقال ہوگیا۔

مرحومہ کی تمام ملیت اب اللہ بخش کی ہوگئی۔ مرحومہ کی دولت کا تھی اللہ بخش کی دولت کی تھچڑی میں مل گیا۔ کوئی اس سے جمیلہ کے حقوق کا حساب لینے والا نہیں تھا۔

اب اس کے لیے آسان ہوگیا تھا کہ بٹی سے حق بخشاتا لیکن راجہ نواز نے اس آسانی کو دشواری میں بدل دیا۔ بڑی سختی سے کمہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر جیلہ کی شادی کرکے اسے تین کروڑ روپے دیئے جائیں۔ راجہ نواز کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جیلہ اپی مال کی طرف سے کتنی دولت مند ہے۔ اس نے محض انسانیت کے ناتے ایک وؤیرے باپ کی معصوم بٹی کے لیے انصاف کا تقاضا کیا تھا۔

وڑرے اللہ بخش نے اپنی خواب گاہ میں آکر دروازے کو اندر سے بند کیا پھردو چاہیوں سے اللہ بخش نے اپنی خواب گاہ میں آکر دروازے کو اندر سے بند کیا پھردو چاہیوں سے ایک آئنی تبوری کو کھولا۔ اس میں ہیرے جڑے ہوئے لاکھوں روپے کے زیورات، اور بڑے بوے نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ہیں جزار روپے اس میں سے نکال کر تجوری کو دوبارہ مقفل کردیا۔

فی الوقت وہ دونوں بہت تحظے ہوئے تھے۔ کراچی سے اندرون سندھ آنے کے بعد ان دونوں کو کمیں آرام سے رات گزارنے یا پوری نیند سونے کا موقع نمیں ملا تھا۔ راجہ نواز نے ڈرائیو کرنے کے دوران میں وائیں طرف کھڑی کے باہر دیکھا۔ بہت دور ایک نشیمی علاقے میں گھاس پھوس کی چھت والا ایک کچا مکان دیکھا۔ اس کے آس پاس کوئی دوسرا مکان نظر نمیں آیا۔ دور تک اونچی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اس نے گاڑی کا رخ ادھر موڑتے ہوئے کہا۔ "ہم دونوں کو محبت میں موڑتے ہوئے کہا۔ "ہم دونوں کو محبت میں مرتبی مل رہی ہیں لیکن آرام ادر سکون نمیں مل رہا۔ آگے ایک مکان ہے، چل کر دیکھتے ہیں کہ جاربے نصیب میں یہاں بھی آرام کھا ہے یا نمیں؟"

ع بین کہ بارہے مسکرا کر دیکھا۔ پھراس کی گردن میں بانمیں ڈال کراپنا سراس کے نازاں نے آیے مسکرا کر دیکھا۔ پھراس کی گردن میں بانمیں ڈال کراپنا سراس کے

"تمہارے مالک حضور لاشاری یمال آتے رہتے ہوں گے؟" "نہیں میننے دو میننے میں تبھی ادھرہے گزر جاتے ہیں۔ ان کا کم دار چار چھ دنوں میں آتا ہے کل ہی آکر گیا ہے۔"

''اس کا مطلب ہے تمہارے حضور کا کوئی آدمی آج ادھر نہیں آئے گا؟'' ''جی کوئی نہیں آئے گا مگر آپ میہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟'' اس نرسو سے کر دس نوٹ زکال کر اس کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ ''اگر تمہیر

اس نے سوسو کے دس نوٹ نکال کراس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''اگر تمہیں گنتی آتی ہے تو انہیں گن کر ہتاؤ' کتنے ہیں؟''

اس نے نوٹوں کو دوبار گنا۔ "بیہ وس سو ہیں۔"

"اور پیر تمهارے ہیں۔"

"جی؟" اس نے حیرانی سے پوچھا۔

" بھی۔ ہم جانتے ہیں اس صوبے کے لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی زندگی میں مجھی کے مشت ایک ہزار روپے ہاتھ میں نہیں آتے۔ ہاں اگر کھیت مزدوری کے لیے اپنے بیوی بچوں کو وڈیرے کے پاس گروی رکھ دیں تو انہیں چار پانچ ہزار روپے مل جاتے

"مگر سرکار! به ایک بزار رویے؟"

"به میں تہیں دے رہا ہوں۔ بچ یہ ہے کہ میں سرکاری افسر نہیں ہوں۔ یہ میری بوی ہے۔ ہم مسافر ہیں۔ صرف شام تک تمہارے مکان کے کسی ایک کمرے میں رہ کرچلے جائیں گے۔ اس کے بدلے حہیں ہزار روپے دیئے جارہے ہیں۔"
"سرکار! آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ہم مہمان سے پچھے نہیں لیتے۔"

"تم ہمارے رہنے کا کرایہ نہ لو گمر انعام تو لینا ہوگا اور اگر شام کک تم ہماری یمال موجودگی کی اطلاع نہیں دوگے اور اپنے حضور تک ہماری خبر نمین پہنچاؤ کے تو جاتے وقت اور ایک ہزار روپے انعام میں ملیں گے۔"

"جہم اینے نیچے کی قسم کھاتے ہیں 'سی کو آپ کے بارے میں نہیں ہائیں گے لیکن اجانک کوئی آسکتا ہے۔"

"دکسی کو دور ہے دیکھتے ہی ہمیں نیند نے جگا دینا۔ جب تک ہم سوتے رہیں' تم مکان کے باہر پہرا دیتے رہو۔ تساری گھر الی گھرکے اندر رہے گی- تسارا اشارہ پاتے ہی وہ ہمیں خطرے سے آگاہ کردے گی۔ ہم کوئی نجرم نہیں ہیں۔ تہیں اور تساری ہوی بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔" شانے پر رکھ کر بولی۔ "ایک تم مل گئے "میرے نعیب سے جھے سب پھھ مل گیا۔ میں پہلے ایک شنرادی تھی وولت اور طاقت کا غرور تھا۔ زندگی میں یکسانیت تھی۔ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھ رہی ہوں کہ زندگی کے بے شار رنگ ہوتے ہیں اور یہ شعور حاصل ہوا ہے کہ اصل دولت اپنے مرد کا پیار ہے اور تمہارے ساتھ رہ کرمیں نے ایسی قوت حاصل کی ہے مسل دولت اپنے مرد کا پیار ہے اور تمہارے ساتھ رہ کرمیں نے ایسی قوت حاصل کی ہے بس کے آگے کاشف اکبر جیسے سیاست دال اور کروڑ پی وؤیرے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں۔"

وہ سحر زدہ ساہو کر بولا۔ ''ہائے استنے قریب نہ آیا کرد۔ دل کا فرشتہ بسکنے لگے تو پھروہ فرشتہ نہیں رہ یا تا۔''

وہ بڑے پیار سے اس کے سینے پر مکا مارتے ہوئے بول۔ "تم پکے بد معاش ہو۔" وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "ایک شوہر کو اتنی رعایت تو ملے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بد معاش بن کررہ سکے۔"

وہ اس کے بازو میں منہ چھپا کر مسکرانے گئی۔ راجہ نے ایک الی جگہ گاڑی روک جمال چاروں طرف اونجی اونجی جھاڑیاں تھیں۔ دور سڑک سے گزرنے والوں کو وہ گاڑی نظر نہیں آسکتی تھی۔ اس کی آواز س کر ایک ادھیڑ عمر کا دہلا پتلا مخص مکان سے باہر آیا۔ نازاں اور راجہ مکان کی طرف آرہے تھے۔ وہ مخص دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "سلام سرکار! آپ کون ہیں؟"

راجہ نے کیا۔ "اگر تم یمال برسوں سے رہتے ہو تو اپنے تجربے سے بتاؤ "ہم کون "

"میں تو دور سے دیکھ کر سمجھ گیا تھا' آپ سرکاری افسر ہیں۔" راجہ نے تعریف کی۔ "بھئ تم تو بڑی تیز نظر رکھتے ہو۔ یہ زبینیں کس کی ہیں؟" "حضور لاشاری صاحب یہاں کے مالک ہیں۔"

"احیماتهارے مالک کانام حضور لاشاری ہے؟"

"جی نمیں کضور تو ہم انہیں کہتے ہیں۔ ان کا نام پیر محمد لاشاری ہے۔ یہ جو مکان ہے حضور ہے ہیں۔ یہاں سے حضور ہے ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے۔ ہم چو کیداری کرتے ہیں۔ یہاں سے حضور کی زمین شروع ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہاں سے کمیں جانے کا حکم نہیں ہے۔"

"يمال تمهاري ساتھ اور کون ہے؟"

"میری ......... گھروالی ہے اور ایک دوبرس کا بیٹا ہے۔"

ان میاں بیوی کو راجہ نے اپنے تحفظ کے سلسلے میں ایک ایک بات اچھی طرح سمجھائی۔ اس کی گھروالی نے چھیل رات کی چکی ہوئی روٹیاں اور بکریوں کا دودھ ناشتے کے لیے دیا۔ انہوں نے سوکھی پاپڑ جیسی روٹیاں دودھ میں بھگو کر کھائیں پھرایک کمرے میں آگراس کے دروازے کھڑکی اندر سے بند کرکے سوگئے۔

جُنگ جاری رہے تو عفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے۔ دسمُن کسی وقت بھی شب خون ہار سکتا ہے لیکن نازاں اور راجہ کو ایک ذرا اطمینان اس لیے ہوگیا تھا کہ ان دونوں نے اپنے وشمنوں کو اپنی ہلاکت کا لیقین دلایا تھا۔ اس طریقۂ کار کے نتیج میں اب کوئی انہیں تلاش نہیں کررہا تھا۔

وڈیرا پیر محمد لاشاری اور اس کے کارندے کبھی کبھی ادھر سے گزرتے تھے۔ اس روز بھی وہاں ہے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ وہ شام تک گری نیند سوتے رہے۔ جب نازاں کی آنکھ کھی نو مغرب کی اذان ہورہی تھی۔ اس نے راجہ نواز کو جگاا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھڑی اور دروازے کے پاس آکر کان لگا کر باہر کسی کی آوازیا آجٹ شنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے دروازے کو کھولا۔ دونوں میاں یوی نے انہیں ملام کیا میاں نے کہا۔ "مرکار! سب خبریت ہے۔ ادھر کوئی نہیں آیا۔ ہم نے سوچا دوئی کھلانے میاں نے دوپسر کو جگا دیں مگر آپ دونوں بہت تھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ گہری نیند سورہے تھے۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا اس لیے ہم نے نہیں جگاا۔"

"مغرب کی اذان ہے۔ یہاں ہے پچھ دور ایک چھوٹی می مجد ہے۔"

"او گاؤ! ہم صبح ہے شام سوتے رہے۔ کیا غسل کرنے کے لیے پانی سلے گا؟"

پانی وغیرہ کی کمی نمیں تھی۔ انہوں نے اچھی طرح غسل کیا۔ اس کی گروالی نے گوشت اور سبزی پکائی تھی۔ پھر انہیں تازہ روٹیاں پکا کر دیں۔ انہوں نے لائیین کی روشنی میں پیٹ بھر کر کھایا۔ ان کا شکریہ ادا کیا پھروباں سے چلتے وقت نازاں نے انہیں ایک ہزار روپے دیئے۔ وہ میال ہوی بار بار انہیں دعائیں دیتے رہے۔ راجہ نے جھاڑیوں

ایک ہرار روپے دیہے۔ وہ میاں ہوی ہار بارا این دعایی دیے رہے۔ راجہ سے بھاریوں کے در میان چھپی ہوئی گاڑی نکالی۔ اس کے انجن وغیرہ کو ٹارچ کی روشنی میں چیک کیا۔ پڑول کی کمی شیس تھی۔ دو کین فاضل پڑول تھا۔ نازاں اگلی سیٹ پر آگر بیٹھ گئی۔ راجہ نے گاڑی اسٹارٹ کی پھر میزبانوں کو خدا حافظ کمہ کر ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوگیا۔ وہ دونوں خوب سونے' نمانے اور کھانے پینے کے بعد تازہ دم ہوگئے تھے۔ نازاں

نے دونوں کے اسلحہ چیک کئے۔ بلس کی کی نسیس تھی۔ ایکسٹرا میگزین بھی یوری طرح

لوڈؤ تھے۔ راجہ نے کما۔ "یہ اچھی بات ہے کہ تم نے مخاط رہنا سکھ لیا ہے۔ میری اور اپنی سکورٹی کا سامان کررہی ہو۔"

بوری ہاں کی حروں ہوں۔"
"میہ تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ میں تم ہے ایک سابھی بننا سیکھتی جارہی ہوں۔"
"ہارے حالات نے تمہیں ایک جنگجو محبوبہ بنادیا ہے۔"

مہمارے حالات کے ملی ایک بہو بوبہ بالا ہے۔ وہ ہنتے ہوئے بول- "جنگہو محبوبہ کا بیا مطلب ہوسکتا ہے کہ میں محبوبہ بن کرتم سے

"بیہ بات غلط نمیں ہے۔ ہند دروازے کے پیچھے لائی رہی ہو۔"

اس نے محبت سے گھور کے دیکھا پھر" بے شرم" کمہ کر گھڑی کے باہر ویکھنے گئی۔
باہر ہر نبو تاریکی تھی۔ صرف بیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ بھی موٹ کے اطراف چھوٹی بڑی آبادیاں نظر آئی تھیں۔ وہاں کے گھروں اور دکانوں میں لائمین یا پڑو میکس کی روشنیاں کمیں کہیں ہوتی تھیں ورنہ ایسی چھوٹی بستیوں میں اندھیرا ہوتے ہی کاروبار زندگی صبح تک کے لیے ملتوی ہوجاتا تھا۔ لوگ سرشام ہی گھروں میں بند ہوجاتے تھے یا کہیں پانچ دس افراد ہیٹھ کر اپنی محدود زندگیوں سے تعلق رکھنے والی میں بند ہوجاتے تھے یا کہیں پانچ دس افراد ہیٹھ کر اپنی محدود زندگیوں سے تعلق رکھنے والی میں بند ہوجاتے ہی تھا انسانی آبادیاں

وران ہی دکھائی دیق تھیں۔ نازاں نے کما۔ "ہم تقریباً ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرچکے ہیں۔ سڑک کے اطراف ایسے کتنے ہی گوٹھ گزر چکے ہیں مگر کہیں کہیں دوچار انسان نظر آئے۔ یہ لوگ ایسی ویرانی

یں ریدی طرار دیے ہیں۔

"بال یہ دن کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ وؤیروں اور چھوٹے زمینداروں کی دولیوں اور کھیوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ کوئی ایسا صنعتی ادارہ نہیں ہے کہ رات کو بھی حولیوں اور کھیوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ کوئی ایسا صنعتی ادارہ نہیں ہے۔ ان کی آدھی زندگی اندھیروں کاروبار زندگی چلے۔ بھرادھر بجلی کی روشنی بھی نہیں ہے۔ ان کی آدھی زندگی اندھیروں میں صبروشکر کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جانے کہ بیدا ہوکرای طرح جیتے ہوئے مرنا ہے۔ انہوں نے مجھی زندگی کا کوئی خوبصورت چرہ نہیں دیکھا....... جس گئری میں اندھیرا ہو وہاں زندگی کا کوئی حسن بھی دکھائی نہیں دیتا۔"

عربی میں اند سیرا ہو وہاں ریدی ہ ول سی سی سی سی سی سی سی ہیڈ لا کمٹس کی روشنی میں سوک کے اطراف مکانات نظر آرہے تھے۔ کوئی چھوٹی سی سبتی تھی۔ قریب پہنچنے پر اچانک چار ساہی سوک پر آگئے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور ان کا رخ نازاں اور راجہ کی طرف تھا۔ اس نے گاڑی روک کر کما۔ "میرائی ٹی مجھے اور ان کا رخ نازاں اور راجہ کی طرف تھا۔ اس نے گاڑی روک کر کما۔ "میرائی ٹی مجھے رے دو" وہ ٹی ٹی دیتے ہوئے بولی۔ "کیا قانون کے محافظوں پر گولی جلاؤ گے؟"

انده پر گری ۵ م 246 ش (حصد دونم) انده پر گری ۵ م 247 ش (حصد دونم) انده پر گری این ۵ مین انده کری این این انده م

''کیا تم نے سنا نہیں یا اخبارات میں نہیں پڑھا کہ ڈاکو' پولیس کی وردیاں بہن کر واردات کرتے ہیں؟ توجہ سے سنو' میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان سے کچھ فاصلہ پر روک دول گا۔ جیسے ہی گاڑی رکے تو دروازہ کھول کر اس دروازے کو ڈھال بنا کر ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیران کے ہاتھوں یا بیروں میں گولیاں مارتے ہی زمین پر گر پڑنا۔'' وہ سست رفتاری سے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ نازاں نے پوچھا۔ ''کیا زمین پر گرنا

"بان ان چاروں کے علاوہ دو سرے ڈاکو بھی ہو کتے ہیں۔ وہ تاریکی میں چھپ کرتم پر گولیاں چلا سکتے ہیں۔ تم فوراً ہی زمین پر گر کر محفوظ رہوگ۔"

وہ دردی والوں کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ پولیس والے بھی ہو گئے تھے اس لیے انہیں صرف زخی کرنا چاہتا تھا۔ ویسے پولیس والوں کا طریقہ یہ ہو تا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے اپنے افسر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو صرف ایک پولیس مین سڑک پر آگر ہاتھ اٹھا گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پُرامن شہریوں کی گاڑیاں روکنے کے لیے جارحانہ انداز میں بندوقیں دکھائی جائیں۔

وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ان چاروں کے سامنے تقریباً بارہ گزکے فاصلے پر رک گیا۔
دونوں نے اپنی طرف کے دروازے کھولے راجہ نے کما ''ایکشن'' اس کے ساتھ ہی
نازاں نے دروازے کو آدھا کھول کر باہر آتے ہی تڑا تڑ فائرنگ کی۔ پھر فور اُ ہی ذہن پر
لیٹ گئی۔ اس نے تین گولیاں چلائی تھیں اور دو وردی والے گر پڑے تھے۔ ان کے
باتھوں سے بندوقیں چھوٹ گئی تھیں۔ راجہ کی فائرنگ سے بھی دو آدمی ناکارہ ہوگئے
تھے۔ وہ زمین پر گرنے کے بعد تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ باتی دو کی خاموثی سے پتا چل
گیاکہ نازاں نے گلت میں فائر کرتے ہوئے انہیں ہلاک کردیا ہے۔وہ جلدی میں ان کے
ہاتھوں اور پیروں کا نشانہ نہیں لے پائی تھی۔

وہ دونوں چند منٹوں تک زمین پر لیٹے رہے۔ راجہ نے گاڑی کے نیچے سرلے جاکے سرگوشی کی۔ "اپی جگہ سے اڑھکتی ہوئی گاڑی کے نیچے آجاؤ۔ میں تاریکی میں جارہا ہوں۔ بلکی سی آجٹ پر بھی توجہ دیتی رہو۔"

سرک پر بڑے ہوئے چار وردی والوں میں سے ایک تڑب رہا تھا جیسے جان نکل رہی ہو۔ دو تو مرچکے تھے۔ چوتھا شخص اپنا بازو تھاے تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ اس کے قریب اس کی بندوق پڑی ہوئی تھی جے وہ اٹھا نہیں پارہا تھا۔ جس ہاتھ سے فائرنگ کری

تھا' وہی بازو زخمی ہوا تھا۔

راجہ نواز کیٹے ہی لیٹے لڑھکتا ہوا سڑک کے کنارے ڈھلان پر آگیا۔ فائرنگ کے پیررہ منٹ بعد بھی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی تھی جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ سڑک پر پڑے ہوئے چاروں افراد کے علاوہ اور پانچواں کوئی نہیں ہے آگر چار سے زیادہ تھے تو وہ بھاگ گئے ہیں یا پھر اس انظار میں تھے کہ گاڑی کے کھلے ہوئے دونوں دروازوں سے نازاں اور راجہ داخل ہونا چاہیں تو ان پر گولیاں برسائی جائیں۔

دور دور کے مکانات کی کھڑکیوں سے لائنین کی روشنیاں باہر آرہی تھیں لیکن فائرنگ کی آوازیں گو نجنے کے بعد تمام کھڑکیاں بند ہو گئی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کرچاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا ایک کچے مکان کی دیوار کے پاس آیا اختیاط سے آگے بڑھتا ہوا ' پنجوں کے بل چھلانگ لگا کر دو سرے مکان کی دیوار کے پاس آیا۔ وہ چھنے کے لئے سڑک کے کنارے والے مکانات کا سمارا لے رہا تھا اور اپنی گاڑی کی ہیڈ لائش سے دور جارہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سڑک سے زرا فاصلے پر رہ کر دور تک جائے گا پھر آر کی ہیں سڑک پار کرکے اس طرح دو سری طرف چھپتا ہوا اپنی گاڑی کے چاروں طرف چکر لگاکر سڑکی ہیں تھینے والوں کو تلاش کرے گا۔

وہ چھپتا ہوا وہاں تک آیا جہال گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی الیکن گری تاریخ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نہیں بہنچ رہی تھی الیکن گری تاریخ بھی نہیں تھی۔ وہاں بہت ہی مدھم می روشنی میں ایک پرانی کھٹارا می جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ اس جیپ کے بیچھ ایک مخص ریوالور گئے چھپا کھڑا تھا اور دور کھڑی ہوئی راجہ کی گاڑی کے کھلے ہوئے وروازدل کی طرف دکھے رہا تھا۔

وہ زمین پر کمنیوں کے بل رینگتا ہوا اس جیپ کے ذَرا قریب پہنچ کر رک گیا۔ جیپ کے ایک طرف ہے ایک مخص کر بنگتا ہوا اس جیپ کے ذرا قریب پہنچ کر رک گیا۔ جیپ کے ایک طرف ہے ایک مخص کر بنگتا ہوا ریوالور لئے ہوئے مخص کے باس آیا۔ اس نے شلوار قبیض بہن رکھی تھی اور منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ اس نے جیپ کے چیچے آکر ریوالور والے مخص ہے کہا۔ "حضور' تھانے دار صاحب! میں اس گاڑی کے بالکل قریب نہیں گیا۔ بیا نہیں وہ دونوں فائزنگ کرنے والے کہاں چھے ہوئے ہیں۔"

یں جیا۔ پا یں وہ رووں کا رفت رک رک است ملک پی بات ہے۔ تھانے دارنے کما۔ ''تم لوگ بزدل ہو۔ ایک لڑی کو اغوا کرکے وڈریے نادر کچکی کے پاس پہنچانے میں بردی دلیری دکھائی۔ اب مقابلے کا وقت آیا ہے تو ہزدلی دکھارہے

ہو۔ "
" حضور اِ میرے رو ساتھی آپ کی پولیس والی وردگی میں تھے 'وہ مارے گئے۔ ایک میں بیا ہوں۔ آپ میرے میں بیا ہوں۔ آپ میرے میں بیا ہوں۔ آپ میرے

اندهير تگري ١٤ ١٤ اندهير تگري ١٤ azzamm ( yahoo.co ) اندهير تگري ١٤ ١٤ ١٥ (احسد دو كم)

دو۔ مرجم پی کردو۔"

"م جتنی جلدی میرے سوالول کے جواب دو گے' اتنی ہی جلدی مرہم پی ہوجائے گی- پہلا سوال' تم نے اس ڈاکو کے ذریعے سی لڑکی کو اغوا کرایا ہے؟"

"یہ بوچھ کر کیا کرو گے؟ تم لڑکی اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے ہو۔" "میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی انسان کی پڑی ہے۔ جس پر تم نے ظلم کیا ہے تم نہیں بناؤ گے تو میں تہمیں گولی مار کروڈ برے نادر گچکی کے پاس جاکر معلوم کرلوں گا۔"

"نادر گچکی بہت خطرناک ہے۔ اس کی نجی جیل میں پچاس خاندانوں کے افراد قیدی بن کر رہتے ہیں۔ اس کے تمام خاص ملازم مسلح رہتے ہیں۔ تم وہاں جاؤ گے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔"

"جمن راٹھور! تم اپنی بکواس میں بھول رہے ہو کہ خون بہتا جارہا ہے۔ مجھے لڑکی اور اس کے گھروالوں کا بتاؤ۔"

''تم میری بات کالقبن نسیں کرو گے۔ جب اس کے باپ نے ہی ہیں کو اغوا کرایا ہے تو اس کے گھر دالوں کا پتا ہوچھ کر کیا کرد گے؟''

"بات بردی حیران کن اور دلچیپ ہے۔ مجھے ایسے باپ سے ضرور ملنا چاہیے اور ہاں 'زیادہ خون بسنے سے تم بے ہوش ہو جاؤگ۔ بولنے کے قابل نہیں رہو گے تو میں انتہیں گولی مار کرچلا جاؤں گا۔" \

"میں بڑاتا ہوں 'لڑکی کا نام جمیلہ ہے۔ اس کا وڈیرا باپ اللہ بخش اس کی شادی شیں کرانا چاہتا مگر اس کا جوان بیٹا کریم بخش بصد ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بہن سے حق نہ بخشایا جائے۔ وہ بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اس لئے اس نے بیٹے کی لاعلمی میں بیٹی کو اغوا کرا دیا ہے۔"

راجہ نواز کا دماغ ایک دم ہے من ہوگیا۔ چند کھوں تک وہ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ باپ اور بھائی کے لئے بٹی غیرت ہوتی ہے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو ۱۱۳ست کو اپنے محلوں اور حویلیوں پر جوان بیٹیوں اور بہنوں کے پھٹے ہوئے آنچل لہرا کر غیرت مند بنتے ہیں اور پوری قوم کو بے غیرتی کے وہ آنچل دور سے پاکستانی پر جم نظر آتے ہیں۔ راجہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ تھانے دار سے ایک قدم پیچھے چلاگیا۔ دونوں ہاتھوں سے نُی ٹی کو تھام کر اس کا نشانہ لیا۔ وہ ترب کو بولا۔ "یہ کیا کررہے ہو؟"

و دمیں تنا اپنے وطن سے تمام کبے غیرتوں کو ختم نہیں کر سکوں گائیکن میرے اس عمل کے بعد پاکستان کا ہر جوان صرف ایک بے غیرت محتم کرے تو انشاء اللہ جمارے وطن یا کچ ہزار دے دیں۔ میں چلا جاؤں گا۔"

"کتے! تخفیے اپنے معاوضے کی پڑی ہے۔ یمال میری جیپ خراب ہو گئی ہے۔ تیرے دو ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ دینا چاہیے اور تو معاوضہ لیے کر بھا گنا چاہتا ہے۔"

"آپ حالات کو مسجھیں آور میرے ساتھ بھاگیں۔ وہ گاڑی دالے بندے چالاک مجرم ہیں۔ مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ایبا نہ ہوکہ ہم اس گاڑی کے دونوں کھلے ہوئے دردازوں کو یمال سے دیکھتے رہیں اور وہ پیچھے سے آکر ہمیں گولیاں مار دیں۔"

اس کی بات سنتے ہی تھانے دار نے گھرا کر پیچے دیکھاای کھے میں راجہ نے اس کے باتھ پر گولی ماری۔ ڈاکو کے ہاتھ میں کا شکوف تھی۔ اسے کلا شکوف سیدھی کرنے اور فائرنگ کی سمت معلوم کرنے میں جتنا وقت لگا' اشنے وقت میں راجہ نے اسے دو گولیاں ماریں۔ وہ دونوں ہی زمین پر گر پڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھیار نکل چکے تھے۔ تھانے دار نے اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر کراہتے ہوئے بو چھا۔ "تم کون ہو؟"
راجہ نے کما۔ "میں سوال میرا ہے۔"

"مين تلهار تفاينه كاانجارج جمن راٹھور ہوں۔"

"ہوں۔ تو بولیس اور ڈاکو چولی دامن کی طرح ساتھ بڑے ہیں۔ بڑی مجبوری ہے۔اس ملک میں تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔" مادے نر آ گر بڑے کر تھا کر دار کار بوالدر اٹھا! بھر کا اٹسٹکر فری کو اگر کھھ کر اس

راجہ نے آگے بڑھ کر تھانے دار کا ریوانور اٹھایا بھر کلا شکوف کو ایک تھوکر ماری۔ وہ دور اندھیرے میں کہیں چلا گیا پھر اس نے بلند آواز میں کما۔ "میں تم سے مخاطب ہوں۔ نہ میں تمہارا نام لول گا اور نہ ہی تم مجھے نام سے مخاطب کرو۔ گاڑی کے پنچ سے نکل کر اندر جادَ اور ہیڈ لائش بجھا دو۔"

تھانے دار کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا۔ "میرے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہاہے۔ مجھے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے۔"

"" "تہمارا یہ آلہ کار ڈاکو شاید مرچکا ہے۔ یا اگر مرنے کی ایکٹنگ کررہا ہے تو آخری سین میں فلم کے ولن کی طرح مرجائے گا۔ میری گاڑی میں فرسٹ ایڈ کا سامان ہے۔ تہماری مرہم پٹی ہوجائے گا۔"

''میں ....... میں تمہار احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہارے بہت کام آؤں گا۔'' ''اگر گولی مارنے کا احسان کبھی نہیں بھولو گے تو میں ایک اور گولی مار سکتا بہوں۔'' ''مم........ میرا بیہ مطلب نہیں ہے۔ پلیز' میرے زخم سے بہنے والا خون روک المريع الله على الله على المريع الم اندهير تكري 🜣 250 🌣 (حلهاوان

عزیز کی نیک نامی واپس آجائے گی۔"

یہ کہتے ہی اس نے تھیک دل کی جگہ کولی ماردی۔ وہ ذرا سی در میں تڑپ کر مرکیا۔ بس اتن سی زندگی تھی اور اتن سی زندگی کے لئے خود غرض لوگ بوری قوم کو تباہ کرکے جاتے ہیں۔ راجہ نے ڈاکو کو ایک تھوکر مار کر کما۔ ''یہ تھانے دار مرچکا ہے۔ اپنی موت کا ڈراما نہ کرد' تھانے دار کی جیب میں ہزاروں روپے ہوں گے۔ تم انہیں لے جاسکتے ہو۔ میں جس طرح وبے یاؤں آیا تھا' اسی طرح جارہا ہوں۔"

وہ چپ ہو گیا۔ چاروں طرف گهری خاموشی چھاگئ۔ وہ ڈاکو کئی منٹ تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھراس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ کوئی نظر نہیں آیا۔ اندھیرے میں آئکھیں چھاڑ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں آئکھیں کھول کر سر اٹھا کر غور سے إد هر أدهر ديکھا جو موت بن كر آيا تھا' وہ جا چكا تھا۔ وہ بڑى دريے سے اپنے زخمول كى تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ تکلیف سے کراہنے یہ قابو بارہا تھا تاکہ کچے کچ اے مُردہ سمجھ لیا

وہ اپنی چلاکی میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے اظمینان کے لئے جیپ کے دو سری طرف جاكر ديكھا۔ وہان راجہ موت كے سائے كى طرح كھڑا ہوا تھا اور كهد رہا تھا۔ "ميس پہلے كم چکا تھا کہ تم اگر زندہ ہو تو آ خری سین میں قلم کے ولن کی طرح مرجاؤ گے۔''

یہ کہتے ہی اس نے گولی ماردی۔ تھانے دار کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈی نکالی پھر بلند آواز ہے کہا۔ ''میں تھیک گاڑی کے سامنے ہے آرہا ہوں' گولی نہ چلاتا۔''

وہ آہستہ آہستہ ہو بھل قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر وروازے کو بند کرکے سرکو جھالیا۔ نازال نے اسے دیکھ کر یو چھا۔ و کیا ہوا؟ کیا تمام وستمن مرجيكے ہں؟"

وہ ایک گمری سائس کے کر بولا۔ "ہاں سب مرتبکے ہیں۔ میں بھی اندر سے مررہا

وہ فوراً ہی کھیک کر قریب ہو کر بولی۔ "بیہ کیا کمہ رہے ہو؟"

وہ اسے جمیلہ کے اغوا کے متعلق بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سن کر بولی۔ "خدا کرے جیلہ صرف اغواکی گئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی گئی ہو۔ ہم اسے واپس لائیں

''انشاء الله ضرور واپس لائمیں گے مگر میں نادر مچکی اور اس کے دو جوان بیٹوں کو جانیا ہوں۔ بہت ہی ہے رحم اور عیاش ہیں۔ خدا کرے جیلہ پر آنچ نہ آئی ہو۔"

اس نے موبائل نکال کر رابطہ کیا چرکہا۔ "ہیلو" وہ نو" میں راجہ ہوں۔" "لیس سرا بول رہا ہوں۔ سرنے اندن سے آپ کی خیریت یو تھی ہے۔" "میں حمزہ بھائی سے بات کروں گا۔ ابھی تم ایک برے آپیش کے لئے فوراً چل پڑو- ہمیں کم از کم پندرہ جانبازوں کی ضرورت ہوگ۔ ضروری اسلح کے علاوہ شیر بم مکیس بم اور ہینڈ گرینیڈ ساتھ رکھو۔ نادر کچلی کے جی جیل خانے سے تمام قیدیوں کو اور حو ملی کی قیدی عورتوں کو رہائی ولا کراس حو یلی کو کھنڈر بنانا ہے۔ میں وہاں دو کھنٹے میں بہنچ جاؤں گا۔ اس علاقے کے آس پاس جو جانباز ہیں' ان سے کمو حویلی کے پیچھے دو کلو میٹر کے فاصلے یر میں ایک لینڈ کرو زر میں انتظار کروں گا۔ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟" "صرف بیہ کہ میں آپ ہے بہت دور ہوں۔ صبح تک چینچ سکوں گا۔"

'''کوئی بات نہیں۔ تی الحال جانبازوں کو روانہ کرو۔''

اس نے نون بند کرکے گاڑی اسارت کی پھراہے آگے بوھا دیا۔ یہاں میں بنام می الدين نواب بحيثيت مصنف يد لكهنا ضروري سجمتا مول كد ابھي اس داستان كے چند مثبت کردار امیر حمزه ٔ راجه نواز ، جهشید 'لیڈی سرجن آمنه ' فرمان علی تاباں اور مراد چنگیزی وغیره

چند قار عین کرام کو بید داستان بڑھنے سے بول لگتا ہے جیسے بید تمام ندکورہ کردار سرین ہیں اور ہر مرطے یہ کامیابیاں حاصل کرتے جارہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ تمام کردار داستان کی ابتدا سے کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کامنہ بھی دیکھتے آرہے ہیں۔ ابتدا میں امیر حمزہ نے کامیابی سے کینی بندرگاہ کا معابدہ وستاویزی ثبوت کے طور پر حاصل کیا۔ اس کے نتیج میں کاشف اکبر کو مجرم قرار دیا جانا جاہیے تھا لیکن وہ آج بھی ایک معزز سیاست وال کی حیثیت سے الیکش الرنے والا ہے۔

امیر حمزہ نے تھر کی تین کم س معصوم بچیوں کو شکاریوں سے بچانے کی بھریور كو ششيس كيس كيكن ناكام رہا۔ حتى كه غير ملك سے آنے والے شكارى بھى عزت واحترام کے ساتھ اینے ملک واپس چلے گئے۔

جمشید "را" کے ایجنٹوں ابانی اور مراد کو گرفتار کرانے اور انہیں سزا ولانے کی ہر ممکن کوششیں کررہاہے مگرناکام جارہا ہے۔

لیڈی سرجن آمنہ عالمی شطح پر کامیابیال حاصل کرنے کے باوجود اپنا شوہر' اس کی دولت اور جائداد ہار چکی ہے اتن بدقست ہے کہ اب تک اپنے جوان بیٹے فرمان علی کے ز د برو سبیں آئی ہے۔ قسم کھائی ہے کہ فرمان اس کے دستمن شمشیر سنگھ کالیا کو گھٹنے ٹیک کر

همه دومُ) الم عند عند عند المناه aazzamm@yahoo.com ندهير نگري الله عند عند المنه

اندهير گري 🟠 252 🜣 (حصه دوئم)

ال کے قدموں میں گرائے گاتب وہ بیٹے کی صورت سامنے آکر دیکھے گی اور فرمان مال کی فتم بوری کرنے میں ناکام ہورہا ہے۔

ا میر حمزہ اور انیلا اندن میں میہ فاہت نہ کرسکے کہ نیک بخت انیلا کو دوبار قتل کرانے امیر حمزہ اور انیلا اندن میں میہ فاہت نہ کرسکے کہ نیک بخت انیلا کو دوبار قتل کرانے

کی کوشش کرچکا ہے۔

اس داستان کے تمام مثبت کردار جتنے زبردست ہیں' منفی کردار بھی ویسے ہی زبریلے ہیں۔ اگر تمام مثبت کردار ہر مرطے پر کامیاب ہوتے تو منفی کردار' قوم کی رگوں میں بے حسی' بے شعوری اور بردلی کا زہرنہ کھیلاتے رہتے۔

آگر داستان ایک فینٹسی ہوتی یا خیالی ہوتی تو اس میں سپرمین قشم کے ہیروز پیدا کئے جاسکتے تھے۔ ان سطروں میں وہی کچھ لکھا جارہا ہے جو ہمارے آپ کے آس پاس ہورہا ہے۔ اگر کوئی یہ سجھتا ہے کہ پاکستان میں امیر حمزہ' راجہ نواز' جشید اور فرمان علی شیں ہیں تو یہ ہم سب کی تو بین ہے کہ اس پاک سرزمین پر مجاہدین شیں ہیں۔ جو یہ سجھتا ہے' وہ کم از کم اپنا سرجھکا لے اور سوچ کہ۔

ر کی اطاعت سے خادم سے حاکم غیروں کی اطاعت سے خادم سے گا؟ اب تم ہی کہو حفظ وطن کون کرے گا؟ آغاز جنوں' مثق خن کون کرے گا اس آگ کے دریا کو چن کون کرے گا؟

☆=====☆=====☆

جشد اور آبانی ایک دوسرے کے لئے سرپر سواسیر بنے ہوئے تھے۔ جشید جانتا تھا کہ آبانی کے پیچھے برے لیے اور مضبوط ہاتھ جی۔ ان کی مدد سے دہ پولیس کے سخت پرے کے باوجود فلائنگ کائٹ کے ذریعے ایسی محمتِ عملی سے فرار ہوا تھا جس کی توقع نہیں کی جائیتی تھی۔

یں ب بھی کی اور تابانی نے دل ہی دل میں بید تسلیم کر لیا تھا کہ اگر وہ لوہا ہے تو جمشید مقناطیس اور تابانی نے دل ہی دل میں بید تسلیم کر لیا تھا کہ اگر وہ لوہا ہے طرف کھنجا چلا آئے گا۔ اتنا ضدی مستقل مزاج مضبوط قوتِ ارادی کا مالک ہے کہ دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا نہیں جھوڑے گا۔

ا بیتال کا محاصرہ کرنے والے قانون کے محافظ تابانی کے فرار ہونے کا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ اس کا تعاقب کرنے والی موبائل پولیس فورس کمیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور آگے

برصنے کے بعد بھی تابانی کے نقشِ پا تک نہیں پہنچ عمتی تھی لیکن جمشد موت کے فرشتے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں نہیں تھے لیکن ایسے تربیت یافتہ تھے کہ اپنی اپنی ذہانت سے کام لے کر سمجھ رہے تھے کہ فرار ہونے والا کیسی کیسی راہیں افتتیار کرے گا اور اپنے راستے بدلتا جائے گا۔ تابانی سمجھ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کمین آگے چل کراس کی راہ میں کیسی رکاوٹیس پیش کر سکتا ہے۔

جمشد نے ایک تھانے میں پہنچ کر دیکھا' اس کا گیٹ بند تھا۔ اندر تین جار ساہی سورہے تھے۔ اس نے موٹر سائکل سے اتر کر گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ جھنجو ڑتے ہوئے آواز دی۔ "بیا گیٹ کھولو۔ باہر آؤ۔"

پہلے تو خاموشی رہی پھربار بار گیٹ کو جعنبو ڑنے کے باعث ایک سابی بنیان اور شلور پنے 'ایک ہاتھ میں ہندوق اور دو سرے ہاتھ میں ٹارچ لئے آیا پھر چلا کر بولا۔ ''اوے کھوتے دا پتر۔ کیوں شور مچا رہا ہے؟ کیا تیری ماں مرگئی ہے؟'' ''ابھی تمہاری ہاں مرے گی گیٹ کھولو۔''

دوسرا سپائی بھی بنیان اور شلور پہنے بربراتا ہوا آیا۔ "اتنی رات کو کون کتا بھونک ہے؟"

جمشد نے گن والے سابی کے ہاتھ پر گولی ماری۔ وہ چیختا ہوا دیوار سے جاکر لگ گیا۔ گن نیچ گر بڑی تھی۔ دو سرا خالی ہاتھ تھا۔ جمشد نے بوچھا۔ " نیچے بڑی ہوئی گن اٹھا کر مرنا چاہو گے یا گیٹ کھولو گے؟"

وه مسهم كربولا- "جالسسس چاني لاكر كيث كھولتا ہوں "كولى نه جلانا-"

وہ اللے قدموں اندر گیا۔ جمشید نے موٹر سائیل وہیں چھوڑی۔ احاطے کی دیوار کے پاس جھکتا ہوا گیا۔ بیچھے ایک لکڑی کی کیاں جھکتا ہوا گیا۔ بیچھے ایک لکڑی کی سیڑھی تھی جس کے ذریعے چھت پر جانے تھے۔ وہ دوسرا سپاہی ایک بندوق لئے سیڑھی کی طرف جارہا تھا تاکہ چھت پر سے گیٹ پر آنے والے پر فائز کر سکے۔

جمشید تاریکی میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ سپائی سیرطنی پر چڑھتا ہوا جب جھت کے قریب بہنچا تو جمشید نے سیرطنی کو ایک لات ماری۔ ایک ہی ٹھوکر میں سیرطنی الیی گری کہ وہ بلندی سے چیختا ہوا نیچے آکر اوندھے منہ گر پڑا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے دو سرے سپائی کو پکارنے لگا۔ تھانے کے چیچے انچارج کی رہائش کے لئے ایک بڑا ساکوارٹر تھا۔ اندر سے انچارج نے نیند بھری آواز میں ڈانٹ کر پوچھا۔ "یہ کون چلآتا ہے؟ یہاں کیا ہورہا ہے؟"

aazzamm@yahoo.com اندهير تگري انه 255 الله وونم)

اندهيرنگري 🌣 254 🌣 (حصه دوتم)

گرنے والے نے کہا۔ ''جناب عالی! یہاں کوئی ڈاکو آگیا ہے۔ اس نے رحیم داد کو فائر کرکے زخمی کیا ہے۔ مجھے چھت پر سے گرا دیا ہے۔ آپ باہر نہ آئیں۔ وروازہ نہ کے لیم ''

جمشد نے تاریکی میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر کہا۔ "میں آفیسر آن اسپیش ڈیوئی ہوں۔ تھاند انچارج کو تھم دیتا ہوں فوراً باہر آئے ورنہ تم سب کولائن حاضر کیا جائے گا۔"
کوارٹر کے اندر اور باہر بلب روشن ہوگئے۔ انچارج نے پہلے ایک کھڑی کو کھول کر باہر دیکھا۔ جمشید نے اپنا آئی ڈی کارڈ کھڑی کی طرف بڑھایا۔ انچارج نے اسے لے کر بڑھتے ہی بنیان اور نیکر میں انینش ہوکر سیاوٹ کیا پھر عاجزی سے بولا۔ "سر! جسٹ اے من میں وردی پہن کر آتا ہوں۔"

پھراس نے اونچی آواز میں ساہیوں سے کہا۔ "بڑے صاحب آئے ہیں۔ تھانے ہیں روشنی کرو' میں آرہا ہوں۔"

وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا پولیس اسٹیشن جو ویران نظر آرہا تھا۔ ذراسی دیر میں روشن ہوگیا۔ انچارج اور چھ سپاہی وردی پہن کر حاضر ہوگئے۔ جس سپاہی کو گولی گئی تھی 'وہ اپنا زخمی ہاتھ تھا۔ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ جس سپاہی نے جمشید کو کہا تھا کہ اتنی رات کو کون کتا بھونک رہا ہے 'اس کے منہ پر جمشید نے الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا۔ ''کوئی معیبت زدہ فریادی یمال مدد حاصل کرنے آئے تو تم لوگ اے کتا سجھتے ہو؟''

وہ گرگرا کر معانی مائیے لگا۔ جسٹید نے اسے دو سرا باتھ مارا۔ وہ فرش پر گر پڑا۔ پھر جسٹید نے اسے محسید نے اسے کہا۔ "میں جانتا ہوں کہ سے تمہاری جسٹید نے اسے ٹھوکریں مارنے کے بعد انچارج سے کہا۔ "میں جانتا ہوں کہ سے تمہاری ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے لیکن تمہارے ماتحت سابی تمہاری غیر ذمہ داری کے باعث بڈ حرام بس۔ ڈیوٹی کے وقت تھانے میں اندھیرا کرکے گری نیند سوتے ہیں۔ ابھی تھوٹری دیر میں ضبح ہونے والی ہے۔ پھر بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہیڈ کوارٹر میں تم سب سے جواب طلبی ہوگے۔"

انچارج نے عابزی سے کہا۔ "سرا ہم نے یہاں قانون کا بول بالا رکھا ہے۔ یہاں کوئی چھوٹی می بھی واردات نہیں ہوتی ہے۔ اس کئے ہم رات کو بھی مطمئن رہتے ہیں۔"

"مطمئن رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کے وقت آرام فرمایا جائے اور جسم پر وردی بھی نہ ہو اور یہاں آنے والوں کو کتا سمجھا جائے۔"
"سرا ہم شرمندہ جیں۔ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی غلطی معاف

کردیں۔ آئندہ آپ جب بھی سرپرائز چیکنگ کے لئے آئیں گے تو ہمیں ڈیوٹی کے وقت مستعدیائیں گے۔"

"میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک مفرور مجرم کا پیچھا کررہا ہوں۔ مجھے ایک بہت ہوشیار اور تجربہ کار کھوجی کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنی گاڑی میں سپاہیوں کے ساتھ کھوجی کو لیے چلو۔ وہ ضرور اس کا سراغ لگائے گا۔"

انچارج نے ایک سپاہی کو تھم دیا کہ تھانے کی جیپ نکالے اور دوسرے سپاہی سے کہا کہ وہ دو رُ کر جائے اور نورا نامی کھوجی کو فوراً بلا کرلائے۔ جمشید جو احکامات دے رہا تھا اس کی فوراً لغیل کی جارہی تھی۔

جب آفتاب طلوع ہورہا تھا تب تابانی ' جشید سے کی کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ تابانی شیں جانتا تھا کہ جشید اب بھی صحیح سمت میں اس کا تعاقب کررہا ہے یا نہیں ؟ لیکن یہ مانتا تھا کہ بہت ذہین اور چالباز جاسوس ہے ' بھٹکتے بھٹکتے بھی کسی طرح سراغ لگا کر اس کی شہ رگ تک پہنچنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔

کی میل تک دوڑتے رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کبھی دوڑتا تھا اور کبھی تیزی سے چلتا تھا۔ بہ چھی میر رہا تھا اور کبھی تیزی سے چلتا تھا۔ بہ چھی مہر رہا تھا اور نہ ہی اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ صبح کی ہلکی ہی روشنی پھیلنے لگی تو اس نے ایک جگہ رک کر مویا کل فون کے ذریعے "را" کے ایک زوئل افسر امرنا تھ چھا گلاسے رابط کیا۔ وہ اسلام آباد میں "را" کا زوئل افسر تھا اور اس کی گائیڈ لائن کے مطابق مراد اور آبانی کام کرتے تھے۔

تابانی نے کما۔ "سرا شاید آپ تک خرپہنچ گئی ہوگی کہ میں اسپتال سے فرار ہوگیا ۔"

"ہاں مجھے خبر مل چکی ہے لیکن میہ مشکلہ خیز خبر سن کر حیران ہوں کہ تم مرد ہو اور ملس عورت کما جارہا تھا۔ مجھے جو راپورٹ ملی ہے' اس سے پتا چلا ہے کہ تم ماں بننے والے ہو اس لئے تنہیں ابتدائی علاج کے لئے اسپتال لے جایا گیا تھا۔"

"سر! ان باتوں کا میرے موجودہ حالات سے کوئی تعلق سیں ہے۔ آپ فوراً میری مدد کے لئے کھ کریں۔"

"متم جمال ہو وہاں تمہارے لئے کوئی گاڑی پہنچادی جائے گی۔ اسلحہ اور رقم بھی پہنچادی جائے گی۔ اسلحہ اور رقم بھی پہنچادی جائے گی۔"

"میں لاہور سے فرار ہوکر جنوب کی سمت جارہا تھا۔ ایک اونچے ورخت میں میری

> فلائگ کائٹ الجھ گئی۔ وہاں سے میں کھیتوں اور ویرانوں میں کئی کلومیٹر تک دوڑا آیا ہوں۔ جشید نامی ایک جاسوس میرے تعاقب میں ہے۔ اس ایک جاسوس سے میں نمٹ لوں گا۔ ابھی میرے چاروں طرف دور تک کھیت ہی کھیت اور کہیں کچے مکانات نظر آرہے ہیں۔ میں کسی چھوٹے ٹاؤن یا برے شرپہنچ کر فون کروں گا۔ آپ میرے فون کا انتظار کرس۔"

> مسلم میں انتظار کروں گا جو بھی گاڑی لے کر آئے گا' وہ تمہیں قصور کی ست لے ، جائے گا۔ وہ تمہیں قصور کی ست لے ، جائے گا۔ وہاں سے تم بہ آسانی بارڈر پار کرسکو گے۔ "

"میں مراد کے بغیر سرحد پار کرے انڈیا نہیں جاؤں گا۔"

"الس مائي آر ذر- تهيس اين اسكيپ كو كامياب بنانا مو گا-"

"ہم آپ کے تھم پر عمل کرنے آئے ہیں لیکن میں یہاں آنے سے پہلے ہیڈ آف دی ڈیپار ممنٹ سے کمہ چکا تھا کہ میں مراد کے بغیر نہ کسی مشن پر جاؤں گا اور نہ اسے کمیں بے یارد مددگار چھوڑ کر آؤں گا۔"

" "مراد سے تمہاری گمری دوستی سمی لیکن کسی بھی مثن کے دوران میں صرف اپنے مقاصد کو اہمیت دی جاتی ہے' دوستی کو نسیں۔"

"مراد صرف میرا دوست نهیں' جیون ساتھی بھی ہے۔ میرے ہونے والے بیچ کا بھی سر "

وہ سخت کہنج میں بولا۔ ''آپ میرے سینئر ہیں'کوئی دو سرا مجھے عورت گہتا تو میں اس کا منہ تو رفت کہتا تو میں اس کا منہ تو رفت کہتا تو میں کہ میں اس کا منہ تو رفتانہ میں مرد ہوں مردوں کا مقابلہ کرکے ان کے ہاتھ پاؤں تو رکتا ہوں۔ انہیں ہے نرک میں بہنچا سکتا ہوں۔ ''

زونل افسرنے کیا۔ ''میں نے تمہارا ریکارڈ پڑھا ہے۔ تمہیں غصہ ور اور بہت ہیں خطرناک فائٹر کھا گیا ہے۔ تمہیں غصہ ور اور بہت ہی خطرناک فائٹر کھا گیا ہے اور بیہ تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں بڑی نرمی سے ہینڈل کیا جائے اس لئے میں افسر ہوکر تمہاری برمزاجی برداشت کررہا ہول گریہ بناؤ تم مراد کے بچے کی مال میں کہا جائے گا؟''

'' ''نہیں۔ مجھے بیچے کی ماں نہیں' بیچے کا ماں بولا جائے اور پلیز' اس سلسلے میں بحث نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ میں بعد میں فون کروں گا۔''

وہ آہت آہت گھتوں سے گزر تا ہوا باتیں کرتا جارہا تھا بھر فون بند کرکے دو ڑنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی سمت بھی بھاگنا رہے گا تو کسی پختہ سڑک تک یا کسی چھوٹے بوے شر تک پہنچ جائے گا۔

ویے وہ جنوب کی سمت ہی دوڑ رہا تھا۔ اس کے پاس قطب نما آلہ تھا جس کے زریعے وہ کسی سمت کا تعین کرسکتا تھا۔ آخر وہ کبھی تیزی سے چلتے ہوئے اور بھی دوڑتے ہوئے ماثان جانے والی سڑک پر آگیا۔ ایک بس دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سڑک کے کنارے کاخٹے دار جھاڑیاں تھیں' ان کے درمیان سے گزرتے وقت اس کی قبیض کی آسین الجھ گئے۔ کبڑا بھٹنے کے باعث آسین کی دھجی کا نوں میں بھنس کررہ گئے۔ بس قریب آرہی تھی۔ اسے بچھ سوچنے مجھنے کا موقع نہیں طا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بس کو روگ کے ان کر اس میں سوار ہوگیا۔ کئی گھنٹوں تک دوڑتے رہنے کے بعد اسے آرام سے جانے روگ کے لئے ایک عوامی بس مل گئی تھی۔

بس کی تیز رفتاری کے باعث وہ جشید ہے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ جبشید تھانے کی جیپ کے ساتھ اپنی موٹر سائکل پر جا رہا تھا۔ کھوجی کمیں کمیں جبشید کو اور تھانے والوں کو روک کر اثار تا تھا۔ پھر قدموں کے نشان تلاش کرتا تھا۔ تابانی نے کینوس کے جوتے پہنے تھے۔ ان علاقوں میں کھیتوں کے آس پاس ایسے منگے کینوس کے جوتے پہنے والے شاذو نادر ہی ہوں گے۔ کھوجی ایسے ہی جوتوں کے نشانات ویکھا آرہا تھا۔ یہ نشانات کمیں گھاس وغیرہ سے باعث کم ہوجاتے تھے اور کمیں نظر آنے لگتے تھے۔

ایسے ہی وقت قلنے کی پرانی جیپ کا ایک پہیا پھچر ہوگیا۔ ایسی صورت میں وہ سب
آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جمشد نے کھوجی کو اپنے چھپے بٹھالیا۔ پھر تھانے والوں کو دہیں
چھوڑ کر آگے جانے لگا۔ آدمی مایوس نہ ہو اور مستقل مزاجی سے منزل تک پنچنا چاہے تو

آخر کار پہنچ ہی جاتا ہے۔

وہ ملتان جانے والی سڑک پر اسی جگہ پنچا جہاں جھاڑیوں کے کانٹوں میں تابانی کی آستین کی ایک و بھی البھی ہوئی تھی۔ کھوجی ادھراشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "مساحب جی! وہ ریکھیں "کیااس کیڑے کو پہچان سکتے ہیں؟"

ویاں میں اس پرے و پہلی سے انر کر قریب آگر دیکھا۔ اس نے بچھلی شام تابانی کو ای جہشد نے موٹر سائیکل ہے انر کر قریب آگر دیکھا۔ اس نے بچھلی شام تابانی کو ای رنگ کی شاوار قبیض میں دیکھا تھا۔ اس سوتی پر نٹاز کپڑے کی وہ دھجی تھی۔ کھوجی سڑک ہوگ۔ پر آگر بولا۔ ''اوھر انہی جوتوں کے نشان میں میں سوار ہوکر گیا ہے۔ کیونکہ آگے پیچھے سڑک پر کمیں بھی جوتوں کے نشان مہیں

ں-"

وہ موٹر سائیکل پر آگیا پھر کھوجی کے ساتھ ملتان جانے والی ست اپنی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ بسیس مختلف اسٹاپس پر رکتی جاتی ہیں۔ اس طرح بسوں کی تیز رفتاری کے ہاوجود وہ دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں دیر سے منزل تک پہنچتی ہیں۔

تابانی نے سوچاتھا کہ پندرہ ہیں کلومیٹر آگے جاکر آب سے اتر جائے گا۔ یہ اندیشہ تھا
کہ جشید اس کے تعاقب میں اس سڑک پر آسکتا ہے۔ تقریباً بارہ کلومیٹر کا فاصلہ طے
کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دور سے ایک موٹر سائیکل آتی ہوئی دکھائی
دی۔ آتی دور سے جشید پہچانا نہیں گیا۔ تابانی نے سوچا، جشید کو تہا ہونا چاہیے لیکن اس
کے پیچھے ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے یہ شاید جشید نہیں ہے۔

بس ایک جگہ دو مسافروں کو آثار نے کے لئے رکی۔ موٹر سائیل اپی رفتار سے چلی آربی تھی۔ بس پھر چل پڑی لیکن فاصلہ اتنا کم ہوگیا تھا کہ جیشید صاف طور سے نظر آنے لگا۔ تابانی کا ہاتھ ایک دم سے متیض کے اندر شلوار کے ینظے پر آیا۔ وہاں رپوالور تھا۔ بس کے اندر مسافروں کی خاصی بھیڑ تھی۔ وہ ان کے درمیان سے گزر تا ہوا بس کے درمیان مے گزر تا ہوا بس کے درمیان حصے میں آگیا۔ اس کی تدبیر یہ تھی کہ جیشید اگر انگلے دروازے سے آئے گا تو وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوگا تو یہ انگلے دروازے سے فرار ہوگا اور وہ بچھلے دروازے سے داخل ہوگا تو یہ انگلے دروازے سے فرار ہوگا اور وہ بچھلے دروازے سے داخل ہوگا تو یہ انگلے دروازے سے فرار ہوگا اور وہ بچھلے دروازے سے داخل ہوگا تو یہ انگلے دروازے سے فرار ہوگا اور وہ بھلے دروازے سے دروازے ہے۔

وہ موٹر سائیل کی رفتار بڑھاتے ہوئے ہیں کے برابر آیا۔ پھر اور آگے بڑھ کر ہیں فرائیور کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہیں کی رفتار سُت ہونے گئی۔ تابانی مسافروں کے درمیان کھڑا جشید سے خفنے کے لئے بالکل تیار تھا۔ ہیں رک گئی۔ جشید نے موٹر سائیل کو بس کے آگے لاکر روک ویا۔ پھر وہاں سے از کر اگلے دروازے کی طرف آیا۔ تابانی تیزی سے مسافروں کو دھکا دیتا ہوا پچھلے دروازے پر آیا۔ جشید اسے تلاش کرنے آگے ہوا تھا۔ اس نے ربوالور سے انز کر جھک کر دوڑ تا موٹر سائیل کے پاس آیا۔ وہاں کھوجی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ربوالور سے اس کے بازو پر گولی ماری۔ وہ چیختا ہوا ایک طرف جاکر گرا۔ تابانی نے موٹر سائیل پر سوار ہوتے ہی چائی گھمائی۔ اسے اسٹارٹ کیا۔ جشید نے مسافروں کے درمیان اسے تلاش کرنے کے دوران میں فائز کی آواز سن۔ پلیٹ کر دیکھنا مسافروں کے درمیان اسے تلاش کرنے کے دوران میں فائز کی آواز سن۔ پلیٹ کر دیکھنا چاہا مگر بھیڑ کے باعث تابانی اور موٹر سائیل کی رفتار بڑھاتا ہوا دور جارہا تھا۔ جشید نے ربوالور آیا۔ اس وقت تک تابانی موٹر سائیل کی رفتار بڑھاتا ہوا دور جارہا تھا۔ جشید نے ربوالور آیا۔ اس وقت تک تابانی موٹر سائیل کی رفتار بڑھاتا ہوا دور جارہا تھا۔ جشید نے ربوالور قالے ہوئے مڑک پر آگر اس کا نشانہ لینا چاہا لیکن یہ اندازہ ہوگیا کہ وہ شوئیل کی وہ کھالے ہوئے مڑک پر آگر اس کا نشانہ لینا چاہا لیکن یہ اندازہ ہوگیا کہ وہ شوئیل کہ وہ شوئیل کر یہ کور کیا۔

دور نکل گیا ہے۔ بھر بھی اسے دہشت زوہ کرنے کے لیے فائرنگ کی لیکن وہ دہشت زوہ ہون گیا ہے۔ بھر بھی اسے دہشت زوہ ہون ہوتا چلا گیا۔ کی مسافر بس سے والا نہیں تھا۔ موٹر سائیکل کو دائیں ہائیں امرانا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ کی مسافر بس سے اتر کر آگئے تھے۔ جمشید نے ڈرائیور سے کہا۔ "یہ بے چارہ زخمی ہوگیا ہے۔ اسے آگے کسی اسپتال تک پہنچاؤ۔"

دو مسافر کھوجی تو سارا دے کر بس میں لائے۔ بس اسٹارٹ ہو کر چلنے گئی۔ جمشید نے اپنا آئی ڈی کارڈ مسافروں کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ''میں پولیس افسر ہوں۔ اس بھاگئے والے مجرم کا پیچھا کر رہا ہوں۔ آگے جو بھی آبادیاں اور اسپتال آئے' اس زخی کو لے جاکر اس کی مرہم پئی کرا دد۔ میں اس بس میں اس کا پیچھا کروں گا۔''

لین ایکن انگیانی سدھی سروک پر جانے کی نادانی نمیں کرسکتا تھا۔ بس کو بہت پیچھے چھوڑتے ہی وہ بائیں طرف کھیتوں اور چند مکانوں کے درمیان سے گزر تا چلاگیا۔ ادھر بس اپنے روٹ پر دوڑتی چلی گئی۔ دونوں کے رائے الگ ہوگئے جشید کو معلوم نہ ہوسکا کہ تابانی کس طرح ڈاج دے گیا ہے۔ اگر چہ وہ بس کے اندر رہ کر دائیں بائیں کھڑکیوں سے باہر دیکھا جارہا تھا لیکن وہ موٹر سائیل سڑک چھوڑنے کے بعد نظروں سے او جسل ہوگئی تھی۔

دونوں کے ستارے کمراتے کمراتے رہ جاتے تھے۔ ابھی تقدیر کو منظور نہیں تھا کہ
دہ ایک دوسرے سے نکرائیں۔ جشید کی موٹر سائیل حاصل کرنے کے بعد وہ دن کے
گیارہ ہیجے تک تحصیوں میدانوں اور جنگلوں سے گزر تا رہا۔ پھر گاڑی رک گئے۔ بیڑول ختم
ہوگیا تھا۔ پیچیے بیڑول سے بھرا ہوا کین رکھا ہوا تھا۔ وہ کین اٹھا کر منگی میں بیڑول ڈالنے

ایسے وقت میں وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس موٹر سائکل سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ اسے کہیں گھنی جھاڑیوں کے اندر جاکر چھپا دینا چاہیے تاکہ جمشید راستہ بدل کر ادھرسے گزرے تو اسے اپنی موٹر سائکل نظرنہ آسے اور وہ میہ نہ سمجھ پائے کہ ادھرسے تابانی کا گزر ہوا ہے۔

پڑول ڈال کر کین کو پیچئے باندھتے وقت اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک قد آور مخض کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "بڑے ہی چکنے جوان ہو' کیا اسکیے ہو؟"

"بال اكيلا تھا۔ اب تو تم آگئے ہو اور آنے سے پہلے تم بھی اكيلے تھے۔"
"میں لاہور جارہا ہوں۔ مجھے اس گاڑی کی ضرورت ہے۔"

اندجر گری 🖒 260 🖒 (حسام) aazzamm@yahoo.co

اندهر گری ۱۵ که 261 ادهه دوم)

کوارز

یہ سنتے ہی تابانی نے ربوالور نکال لیا۔ کھڑی سے ہٹ کر دبوار سے لگ کر بولا۔ "تم کون ہو؟ یہ کیے جانتی ہو کہ میں کہیں سے دوڑ تا آرہا ہوں؟"

'دھیں یہاں اکیلی ہوں کھڑی کے پاس آئی ہوں۔ تم بھی سامنے آجاؤ۔'' 'آبانی نے ایک قدم بڑھا کر دیکھا۔ بست باد قار خاتین کھڑی کے پاس نظر آئی۔ اس

کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔ان ہاتھوں میں ایک تصویر تھی۔ پانسیں کس کی تصویر تھی۔ اس تصویر کی پشت نظر آرہی تھی۔ تابانی نے دونوں ہاتھوں سے ربوالور تھام کر اس کے سامنے آکر کہا۔ "اگر تم اکیلی نہ ہوئیں اور کسی نے چھپ کر مجھ پر گولی چلائی تو اس کے

ساتھ ہی میں بھی حہیں گولی مار دوں گا۔"

وجوئی محک میرے ول پر مارنا۔ اس ول سے میہ تصویر لگی ہوئی ہے لیکن گولی چلانے میں اس تصویر کو دیکھ لو۔"

اس نے تصویر کو بلٹ کر دکھایا تو آبانی ایک دم سے چوتک گیا۔ وہ اس کے مراد کی تصویر تھی اس نے مراد کی تصویر تھارے باس کیے سبی ؟"

" و میرا مریض ہے۔ واکٹر اس کی دونوں ٹائلیں کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے معطوں کی ہٹیاں نہیں ہونے دیا۔ معطوں کی ہٹیاں نہیں جڑ سکی تھیں لیکن میں نے اسے پیروں سے اباج نہیں ہونے دیا۔ آپریش کرکے دونوں معطنوں کی ہٹیاں جو ژدیں۔"

"رُرِّ السيسة آپاليڈي سرجن آمنه خاتون ہيں؟"

وہ کوئی کے پاس سے دوڑتا ہوا کائیج کے برآمدے میں آیا۔ کھلے ہوئے دروازے
سے کرے کے اندر بہنچا بجر فرش پر گھنٹے میکتے ہوئے آمنہ کے قدموں سے لیٹ کر بولا
"میرے مراد کی مسجا! آپ دیوی ماں کا او تار ہیں۔ میں نے بھی کسی کے سامنے سر نہیں
جھکایا۔ آج آپ کے چرنوں میں جھک رہا ہوں۔"
اس نے اینا سرآمنہ کے پیروں پر رکھ دیا۔

### ☆=====☆=====☆

وڈیرے نادر گیگی کے پاس دولت کی بھی طاقت تھی اور سیاست کی بھی۔ زمینوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ الیکٹن میں اس کے دو جوان بیٹوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کی جڑائت نہیں کرتا تھا اس لئے بڑا بیٹا قادر گیکی جیت کر قومی اسبلی میں چھوٹا بیٹا صفدر صوبائی اسبلی میں جایا کرتے تھے۔
اس علاقے میں اس کی مرضی کے تھانے دار اور سپاہی ہوا کرتے تھے اور اس کے غیر قانونی اقدامات کی طرف سے آئھیں بند کرلیا کرتے تھے۔ اس کی حوبلی کے پیچھے ایک

''مگر <u>م</u>یں لاہور نہیں جارہا ہوں۔''

وہ جیب سے ایک چاتو نگال کراہے کھولتے ہوئے بولا۔ "لاہور جانے کے لئے مجھے تہاری نہیں صرف گاڑی کی ضرورت ہے۔"

تابانی چاہتا تو ربوالور نکال کر اس نے چاتو کی دہشت کو صفر کر دیتا لیکن اس نے سم کر دور بنتے ہوئے کہا۔ " مجھے نہ مارو' یہ گاڑی لے جاؤ۔"

وہ ہنستا ہوا گاڑی پر بیٹھ گیا۔ تب تابانی نے ریوالور نکال کر کہا۔ ''چاقو بند کرکے جیب بس رکھ لو۔''

اس نے سم کر ریوالور کر دیکھا چاتو بند کرے جیب میں رکھتے ہوئے گاڑی ہے اتر نے لگا۔ تابانی نے کہا۔ "گاڑی پر بیٹھے رہو اور فوراً یہاں سے جاؤ۔ ویسے لاہور پہنچنے سے پہلے اسے کہیں پھینک دینا۔ یہ چوری کامال ہے۔"

وہ پریشان ہو کر بولا۔ ''میہ..... میہ چوری کی گاڑی ہے' راستے میں پولیس والے پکولیس گے۔''

"لاہور بہنچنے سے پہلے کوئی نہیں پکڑے گا۔ اب جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی۔"
اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اجنبی نے فور آئی گاڑی اشارٹ کی۔ پھر اسے ایک
یوٹرن دے کر تیزی سے چلا تا ہوا دور ہو تا چلا گیا۔ تابانی اس کی مخالف سست پھر دو ڑنے
لگا۔ اسے کسی ایسے چھوٹے شہر میں پہنچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا جمال وہ کسی ہوٹل میں رہ
کراسیے زوئل افسرسے دوبارہ رابطہ کرکے وہاں اپنے لئے ایک گاڑی اور دو سری ضروری
چنرس منگواسکے۔

وہ دو ڑتے دو ڑتے رک گیا۔ پا چلا کہ جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے 'وہ آگے اور گھنا ہو آ جا ہو گئر رہا ہے 'وہ آگے اور گھنا ہو آ جارہا ہے۔ پا نہیں کمال جاکر ختم ہونے والا ہے۔ کچھ فاصلے پر خوب صورت ڈیزائن کے چند کائیج نظر آرہے تھے اور وہ کائیج ایک دو سرے سے دور گھنے سایہ دار درختوں کے سائے میں تھے۔

ایسے کائیج عیاش رئیسوں یا شکاریوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تابانی درخوں کے پیچھے چھپتا ہوا ایک کائیج عیاش رئیسوں یا شکاریوں کے چاروں طرف گھومتا ہوا یہ معلوم کرنے کی چھپتا ہوا ایک کائیج کے قریب بہنچا۔ بھراس کے چاروں طرف گھومتا ہوا یہ معلوم کرنے کا کوشش کرنے لگا کہ وہاں کتنے افراد رہتے ہیں۔ ایسے گھنے ویران جنگل میں اس کائیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک کھڑکی کے پاس آگر اندر جھانگ کر دیکھا۔ کوئی دکھائی نہیں دیا لیکن کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ "اندر آجاؤ۔ کب تک دوڑتے رہو گے؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهيرنگري 🖈 262 🌣 (حصه دوتم)

وسیع و عریض احاطے میں نجی جیل قائم کی گئی تھی جس میں تقریباً پچاس خاندان کے افراد قیدیوں کی زندگی گزار رہے تھے۔

تھانہ اور قانون تو اپنی مٹھی میں تھا۔ اس کے علاوہ نادر گیگی کے کئی مسلح ملازم تھے۔ کوئی بوچھنے والا نہیں تھا کہ ان ملازموں کے پاس ہتھیار کیوں ہیں اور وہ دن رات نجی جیل کی پہرا داری کیوں کرتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا تو اسے گولی ماردی جاتی تھی۔

وہاں جو قیدی تھے 'ان سے دن رات کام لیا جاتا تھا۔ سونے کا وقت کم دیا جاتا تھا۔ دو وقت کے کھانے سے ان کا بیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جوان عور تیں نادر پچکی اور اس کے دونوں بیٹوں کے استعال میں رہا کرتی تھیں۔ ان عور توں کی بھی شادی نہیں ہوتی تھی۔ خود نادر پچکی کے دو بیٹوں کے علاوہ ایک جوان بیٹی تھی جس سے جراً حق بخشایا گیا لیکن وہ ایک رات اپنے عاش کے ساتھ بھاگ گئی تھی بھر اپنی بد قسمتی سے پیٹری گئی تھی۔ اس کے دونوں غیرت مند بھائیوں قادر پچکی اور صفدر پچکی نے بمن کو گولی ماردی تھی۔ اس کے عاشق کو نجی جیل میں باندھ کر نادر پچکی نے تھی دیا تھا کہ اسے نگا رکھا جائے اور صبح کے عاشق کو نجی جیل میں باندھ کر نادر پچکی نے تھی دو افا جائے۔

نادر گیلی روز صبح و شام آئی حو ملی میں بیضاً آئی بیٹی کے عاشق کی کربناک چینی سنتا تھا۔ ایک صبح اس نے ملازم سے بوچھا۔ "اس کی چینیں کیوں سائی نہیں دے رہی ہیں؟" ملازم نے جواب دیا۔ "وڈریرے سائیں! وہ گرم سلاخ سے روز جلتے جلتے مرچکا ۔ "

سادر گیلی کے دونوں بیٹوں نے اپنی بمن کو گولی ماردی۔ جے اپنا بہنوئی بنانا تھا' اسے
اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ ایسے سنگدل باپ بیٹوں کو بھلا اور کس پر رحم آسکیا تھا؟ جب
تھانے دار جمن راٹھور نے ڈاکوؤں کے ذریعے جمیلہ کو اغوا کرکے نادر گیگی کے سامنے
پنچایا تو اس کے حسن و شاب کو دیکھ کرباپ ادر بیٹوں کی رال ٹیکنے گئی۔ تھانے دار نے
کہا۔ "سائیں! اس لڑکی کو اپنی جیل میں رکھیں۔ اسے زندہ والیں نمیں جانا چاہیے۔"
کما۔ "سائیں! اس لڑکی کو اپنی جیل میں رکھیں۔ اسے زندہ والی نمیں جانا چاہیے۔"
نادر گیگی نے کہا۔ "تم ایک حویلی سے ہیرالائے ہو۔ یہ پہلے حویلی میں رہے گی۔ بعد
میں اسے جیل میں قید رکھا جائے گا۔ یہ اپنا انعام لو۔"

تھانے دار کو دس ہزار روپے کے۔ وہ چلا گیا۔ نادر نے اپنے خاص ملازم سے کہا '' ''اے میری خواب گاہ میں لے جاؤ اور دروازہ بند رکھو۔'' جمیلہ رو رہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی لیکن گھڑا ملازم اسے کھینچتے ہوئے

اندهير گري الله عند 263 الله ومم)

وہاں سے لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جمیلہ نمایت ہی حسین اور نوخیز دوشیزہ تھی۔ اس سے پہلے ان بھائیوں کی خواب گاہوں میں غریبوں کی مرجھائی ہوئی بٹیاں اور بہنیں آیا کرتی تھیں یا بھی شرسے زر خرید فیشن ایبل لڑکیاں مل جاتی تھیں لیکن جمیلہ قدرتی حسن سے ملا مال تھی۔ ایسا لاجواب قدرتی حسن کی نصیب والے کوہی ماتا ہے۔

بڑے بیٹے قادر کچکی نے کہا۔ ''ابا! نُو بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ تیری بیٹی کے برابر ے ''

نادر نے کہا۔ ''شیر تبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر تم نے اسے میری بیٹی کے بروبر کہا تو وہ تہماری بہن بن جائے گی' مطلب کی بات کرو۔''

دوسرے بیٹے صفدر نے کی نے کہا۔ "ابا! نُو صرف اپنے مطلب کی بات سمجھتا ہے۔ ملک سردار حیات کو وزارت ملنے والی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ مگر نُو نے میری شادی نہیں ہونے دی۔"

نادر نے کہا۔ "ملک سردار حیات کی بیٹی امریکا سے پڑھ کر آئی ہے۔ شادی ہو جاتی تو وہ تجھے اور میری دولت و جائیداد کو چ کر کھا جاتی۔"

"أُو كُوكَى تَجوى نبيل ب ابا اور ملك سردار حيات كنظا نبيل ب- أون برابرك رشة كو شكرا ديا-"

قادر نے کما۔ " تحقی اپنی دولت اور جائیداد کی بردی فکر رہتی ہے۔ ہم دو جوان بیٹے ہیں۔ ہم سے بس اس لئے محبت ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں اور اسمبلیوں میں رہ کر تحقی قومی فرانے سے کرو ڑوں روپ قرض دلاتے ہیں۔ تیری غیر قانونی حرکتوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ تیری غیر قانونی حرکتوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ "

یں ''کیاتم دونوں پھروہی پرانے جھگزوں کو شروع کرنا چاہتے ہو؟'' ''جھگڑے کی کیابات ہے؟ اس عمر میں سب ہی شبیع پکڑ لیتے ہیں۔ تؤ حج کرنے جا۔ آج اپنی خواب گاہ میں نہ جا۔''

" بيشي مو' باپ كى طرح حاكم بن كرنه بولو-"

"جم بول عظم بي- هارا قد تيرے برابر موليا ہے-"

" تہمارا قد میری دولت کے برابر نہیں ہوا ہے۔ یہ جائیداد اور زمینیں سب میرے ا

'' تیرے پاس دولت کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس سیاست کی۔ ہم اسمبلیوں میں

رہو گے تو تہیں ہر گھرے دھتار دیا جائے گا۔"

"ابا! تیری غریب رعایا تھے ہے ڈرتی ہے اور ہم یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ تیری زندگی میں ہی ہم تیری زندگی میں ہی ہم تیری متام جاگیر کے مالک بن بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توعدالت میں جاکر ہماری ملکیت کے کاتفذات کو منسوخ کرائے 'ہم کھنے عدالت تک جانے نہیں ویں گے۔"

ایک بیٹے نے اپنا ریوالور نکالا بھراس کا رخ باپ کی طرف کیا۔ نادر گیکی نے غصے سے بوچھا۔ "تم ملکیت حاصل کرنے کے لئے جھے قتل کروگے؟"

'''نُوْ نے اپنی ملکیت کا تھوڑا ساحصہ اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ اے گولی مارنے کی اجازت بہیں دے دی۔ جب باپ' بیٹی کو قتل کرا سکتا ہے تو بیٹے' باپ کو کیوں قتل نہیں کرسکتے؟'' اس نے بھائی ہے بوچھا۔ ''کیوں صفدر ایک مجرم باپ کو اس کی بے گناہ ادر معصوم بیٹی کے پاس بھیج دیا جائے؟''

" الديشه رب كاكد ابا جماري مليت ك كاندات منسوخ كرا و على الديشه رب كاكد ابا جماري مليت ك كاندات منسوخ كرا و عكا-"

قادر گیگی نے ٹریگر دبایا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی 'باپ کے طلق سے ایک کراہ نگلی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑ گھڑا تا ہوا صوفے سے ٹکرایا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ قادر نے کما۔ ''سوری ابا! اگر ہم بھی بیٹیاں ہوتے تو تو ہمیں بھی بیٹی کی طرح قتل کرا دیتا۔ یہ سب کمکیت اور سیاست کا بگڑا ہوا کھیل ہے' ہم نے بگڑی بنالی ہے۔"

صفدر نے وفادار او ررازدار ملازموں کو بلا کر کما۔ "ہماری ماں کی قبر پی ہے۔ اسے تو ڑ کراس قبر کو دوبارہ کھودو اور ہمارے ابا کواس میں ڈال کر قبر کو چر کی بنا دو۔ ابا کواس عمر میں ہماری ماں کے ہی ساتھ رہنا چاہیے اور یمال سے خون کے تمام دھیے مٹادو۔"

ملازم حکم کی تقیل کرنے گئے۔ جب وہ لاش اٹھا کراور فرش سے خون صاف کرکے چلے گئے تو دونوں بھائی ایک برے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قادر گیگی نے کما۔ "ایک انار ہے اور ہم دو بیار ہیں' انار کس بیار کے جھے میں آئے گا؟"

صفدر نے بڑے بھائی کی ران پر ہاتھ مار کر کہا۔ "تم وفاقی اسمبلی میں ہواور میں صوبائی اسمبلی میں۔ صوبائی حکومت سے زیادہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں اس لئے جمیلہ تہمارے اختیار میں رہے گا۔"

قادر نے مسکرا کر کہا۔ "باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کردیتا ہے۔ بھائی بھی اپنے سکے بھائی کو قتل کردیتا ہے۔ بھائی بھی اپنے بھائی کو قتل کریں تو اسمبلیوں میں

ہیں۔ تیرے خلاف قانونی کارروائیاں کرائیں گے تو قرض نادہندگان کی فہرست میں تیرا نام آئے گا۔ نجی جیل قائم کرنے کے جرم میں جیل جانا پڑے گا۔"

صفدر نے بھائی سے کما۔ "اتی زحت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گہ ایک سینٹر میں ابا اپنے برے قد کے ساتھ زمین کے اندر چلا جائے گا۔"

نادر کچکی غصے سے اٹھ کربولا۔ "اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو؟"
"پیارے ابا! تُو ہمیں اسمبلیوں میں بھیج کر سیاست دال نہ بناتا تو تیرا بھلا ہوتا۔
تیرے بعد ساری دولت اور جائیداد ہاری ہوگ۔ قومی خزانے سے بچاس کروڑ کا قرض
تیرے نام پر لیا ہے۔ تُو ہمیں رہے گا تو کوئی عدالت ہم سے تیرالیا ہوا قرضہ وصول ہمیں
کرسکے گی۔"

دوسرے بیٹے نے کہا۔ "تو انگوٹھا چھاپ ہے ابا! تخفیے تو یہ بھی شیں معلوم کہ قرضہ حاصل کرنے کی درخواست کے علاوہ ہم نے اور کتنے کاغذات پر تجھ سے انگوٹھا لگوایا ہے۔ ان کاغذات کی رو سے ہم تیری تمام زمین جائیداد کے مالک پہلے ہی بن چکے ہیں۔ بس تیرے رخصت ہونے کا انظار ہے۔"

وہ دونوں بیٹوں کو حیرانی ہے دیکھ کر بولا۔ ''تم نے اعتاد کرنے والے باپ کو دھو کا دیا ہے؟''

''دھوکا نہیں دیا۔ تیری تمام ملکیت ایک دن ہماری ہونے والی تھی۔ اسے اپنے نام کرلیا۔ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نُو باعزت اور باو قار وڈیرا ہے اور اپنی آخری سانس تک رہے گا۔ ہم تجھے گولی مارنے کا گناہ نہیں کریں گے۔ صرف تجھے اچھی باتیں سمجھائیں گے کہ آج اپنی خواب گاہ میں نہ جا۔''

وہ غصے سے بولا۔ "میں وڈیرا نادر گھی ہوں۔ کس کی بات نہیں مانیا۔ اپی باتیں منوایا ہوں۔ تم لوگ مجھے میرے کمرے میں جانے سے منع کررہے ہو؟ کیا میں تمهارا پابند ہوں؟"

" ہم تجھے تبھی اپنا پابند نہیں بنائیں گے۔ تُو اپنی خواب گاہ میں ضرور جالیکن جیلہ کو یہاں بھیج دے۔"

" ہرگز نہیں ' میں اپنی جاگیر کا وڈریا ہوں۔ یماں کی ہرچیز پہلے میری ہوتی ہے اس لئے جیلہ بھی میرے کمرے میں رہے گ۔ تم دونوں بعاوت پر اتر آئے ہو۔ یہ نہ سمجھو ' میں کمزور پڑگیا ہوں۔ آئندہ الیکن میں تم دونوں کے مقابلے پر اپنے وفاداروں کو کھڑا کروں گاتو اس طلقے کے تمام دوٹ انہیں ملیں گے۔ تم ساری زندگی دونوں کی بھیک مانگتے aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري ١٠٠٠ ١٠٠ (حصه دوتم)

اپنی اکثریت نمیں رہتی۔ ہم دونوں میں سے ایک بھی کم ہوجائے گا تو ابوزیش مضبوط ہوجائے گی۔''

'' بے شک خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہو تا جتنا سیاست کا ہو تا ہے۔ ہم مجھی ایک روسرے کو ہلاک کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔''

قادر گیکی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ ''اچھا میں چلتا ہوں۔ بے چاری اکیلی گا۔''

وہ بھائی سے رخصت ہو کر زینے پر چڑھتا ہوا مرحوم باپ کی خواب گاہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں ایک مسلح ملازم کھڑا ہوا تھا۔ اسے ویکھ کرایک قدم پیچے ہٹ گیا۔ قادر نے پوچھا۔ 'دکیا اسے کچھ کھانے پینے کو دیا ہے؟''

"سائين! آپ كے علم تے بغير كيے دے سكتا ہوں؟"

''کیا دروازه کھولنے کو کمه رہی تھی؟''

''پہلے تو دروازہ پیٹتی رہی۔ اللہ رسول مالیکیا کا واسطہ دیتی رہی پھر چپ ہو گئی۔ ازہ کھولوں؟''

" پال کھولو۔"

مسلح ملازم نے آگے بڑھ کر دروازے کی چننی بٹائی پھراسے کھولنا جاہا وہ نہیں کھلا۔ اس نے دروازے کو دھکا مارا۔ وہ پھر بھی نہ کھلا۔ اس نے کہا۔ ''سائیں! اس نے دروازے کو اندر سے بند کرلیا ہے۔''

قادر نے دروازے پر دستک دے کر آواز دی۔ "جیلہ! دروازہ کھولو۔ اب میں اس علاقے کا دؤیرا ہوں۔ مجھے جو چیز نہیں ملتی۔ میں اسے توڑ دیتا ہوں۔ دروازہ نہیں کھولوگی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔"

صفدر نے آگر پوچھا۔ "کیابات ہے بھائی؟"

"پارساین رہی ہے۔ دروازے کو اندر سے بند کرلیا ہے۔"

صفدر نے ملازموں کو بلایا پھر انہیں دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ ملازم دروازے کو کریں مارنے گئے۔ دوسرے دو ملازم را تفلوں کے بٹ سے دروازے پر ضربیں لگانے گئے۔ وہ بہت مضبوط تھا۔ ٹوٹنے میں دیر گئی گر ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائی اندر جانا چا نے تھے۔ مگر ٹھنک گئے۔ جبلہ اپنے دوسٹے کا پھندا بناکر چھت کے بچھے سے لکئی ہوئی تھی اور فرش یرایک کری الٹی پڑی تھی۔

پ یہ وہ چند کمحوں تک مم مرہے۔ پھر قادر نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے

اندهر تكري الله 267 الم (حصد دوتم)

كها- "كتے كى بكى نے ہاتھ بھى لگانے نميں ديا-"

صفدر نے ملازموں سے کہا۔ ''لاش نیچ اتارد۔ حویلی سے دور کہیں گڑھا کھود کر اے چھپا دو۔''

وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ صفدر نے زینے سے اترتے ہوئے بدے بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "وہ کمینی پکھ در جی لیتی تو قیامت نہیں آجاتی۔ تمہارا موڈ تو اچھا رہتا۔ لعنت بھیجو اس پر۔ میرے کمرے میں چلو۔ میں بوتل کھولتا ہوں' تمہارا موڈ ٹھیک ہوجائے گا۔"

قادر اپنے بھائی کے کمرے میں آگر بیٹھ گیا اور بھائی امپورٹڈ وہسکی کی بوش اور گلاس نکالنے لگا۔ ان کے وفادار جار ملازم پہلے ہی ان کے باپ کی لاش کو ماں کی پکی قبر تو ڑنے اور وہاں دفن کرنے لئے تھے۔ دوسرے چھ وفادار ملازم جمیلہ کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر ایک سوزوکی میں رکھ کر حو لی کے پیچھے تقریباً ایک کلومیٹر دور لے آئے اور میں دار فتوں کے درمیان ایک گڑھا کھودنے لگے۔

راجہ نواز نے ''وہ نو' سے فون پر کما تھا کہ پندرہ جانبازوں کی ضرورت ہے۔ حویلی کے چیچے ایک کلومیٹر دور ان کی آمد کا انظار کرے گا۔ اس وقت وہ لینڈ کروزر کی ہیڈ لائٹس بچھائے نازاں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا ان کا انتظار کرمہا تھا۔ ایسے وقت انہوں نے میک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دیکھی۔ نازاں نے کما۔ ''وہ دیکھو شاید انہوں نے میک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دیکھی۔ نازاں نے کما۔ ''وہ دیکھو شاید تسارے جانباز ساتھی آرہے ہیں۔''

راجہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے اوھردیکھا پھر کھا۔ "میں۔ وہ ہمارے ساتھی نہیں ہول گے۔ گاڑی حویلی کی طرف سے آرہی ہے۔ چلو اترو 'ہمیں اپنی گاڑی سے دور رہنا حاسب۔"

وہ دونوں، ضروری سامان لے کر گاڑی سے باہر آئے۔ پھر وہ نازاں کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چاتا ہوا گئے درختوں کے پیچھے جانے لگا۔ آنے والی سوزوکی ایک طرف مؤکر رک گئی۔ اس طرح آنے والوں کو دور کھڑی ہوئی لینڈ کروزر نظر نہیں آئی۔ وہ اپنی گاڑی کے بیچھے سے کدال اور بیلچ لے کر ایک جگہ گڑھا کھودنے لگے۔ سوزوکی کی ہیڈ لائیٹس کے بیچھے سے کدال اور بیلچ لے کر ایک جگہ گڑھا کھودنے باس را تقلیں تھیں' باتی چار کے باس مرف کدال اور بیلچے تھے۔ ان بی سے دو کے باس را تقلیں تھیں' باتی چار کے باس صرف کدال اور بیلچے تھے۔

" گڑھا کھودنے کے بعد ایک را نقل والے نے گڑھا کھودنے والوں کو تھم دیا۔" "لاش اٹھا کرلاؤ اور گڑھے میں ڈال کر مٹی برابر کردو۔"

اندهير نگري 🖈 268 🌣 (حصه دونم)

نازاں نے سرگوشی میں کہا۔ "پتانہیں یہ کسے ہلاک کرکے چھپارہے ہیں؟" راجہ نے کہا۔ "ابھی جو راکفل والا تھم دے رہا تھا'تم اس کا نشانہ لے کر گولی چلاؤ۔ کم آن میں دوسرے کو ختم کروں گا۔"

وہ دونوں را کفل والے روشی میں صاف نظر آرہے تھے۔ نازاں نے ایک کا نشانہ لیتے ہی ایک درخت کی آڑھے گوئی چلائی۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے بھی فائر کیا۔ دونوں را کفلوں والے چیختے ہوئے گریڑے۔ باتی چار اشخاص سم کر کدالیں اور بیلچے پھینک کر زمین پر بیٹھ گئے اور ادھر اُدھر دیکھنے گئے۔ وہ سب روشی میں شے اور تاریکی میں انہیں کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ غریب اور مظلوم ملازم تھے۔ انہیں ہتھیار پکڑنا بھی نہیں آتا تھا اس لئے مرنے والوں کی را کفلیں زمین پر سے کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔

راجہ نے بلند آواز میں کہا۔ ''جو ہتھیار اٹھائے گا' وہ مارا جائے گا۔ تم میں سے ایک ان را تفلول کو نال کی طرف سے بکڑ کر دور اندھیرے میں پھینک دے۔ کوئی جالاک نہ ، کھائے۔''

ایک فخص نے اٹھ کر پہلے ایک را تفل کو بھر دوسری را تفل کو نال کی طرف ہے پکڑ کر دور اند ھیرے میں بھینک دیا۔ موبائل فون کے بزر کی آواز سنائی دی راجہ نے فول کو آن کرکے کہا۔ ''میلو''وہ ٹو''؟''

وسری طرف سے آواز آئی۔ "نو سرا ہم آپ کے جال نٹار ہیں۔ مسٹر "وہ ٹو" نے ہمیں یمال کی ہدایت کی تھی۔ ابھی ہم نے فائرنگ کی آواز کے بعد آپ کی آواز سی ہے۔"

راجہ نے کما۔ وجمہیں سوزوکی کی ہیڈ لائش میں چار سے افراد نظر آرہے ہوں ...

"لیس سر! ان میں سے ایک نے آپ کے تھم کے مطابق مرنے والوں کی را تقلیں دور پھینک دی ہیں۔ ایک را تفل میرے پاس آگر گری ہے۔"

"اینے ساتھوں کے ساتھ وہاں جاؤ اور جاروں کے ہاتھ باؤں باندھ دو۔ میں آرہا ہوں۔ یاد رکھو' فائرنگ کی آواز حویلی تک گئی ہوگی اس لئے دہاں سینچتے ہی سوزو کی کی ہیڈ لائٹس بجھا دو۔"

اس نے فون بند کردیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈلاکش بھی بچھ کئیں۔ جب وہ نازاں کے ساتھ وہاں پہنچا تو کئ جال نار موجود تھے۔ ان میں سے پچھ کلاشکوف پکڑے حویلی کی ست رخ کئے کھڑے تھے۔ چار ان جاروں کے ہاتھ یاؤں رسیوں سے باندھ رہے

تھے۔ ایک بوچیر رہا تھا۔ " یمال کس کی لاش چھپانے آئے ہو؟"

ایک نے کہا۔ ''حضور! ایک اُڑی کی لاش ہے۔ ہم اسے نہیں جانتے۔ بس یہ جانتے بیں کہ تھانے دار جمن راٹھور اس اِڑی کو حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔''

نازال اور راجہ کے دلول پر گھوٹ سالگا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہال جمیلہ کی لاش لائی گئی ہے۔ راجہ نے بوچھا۔ "اس لاکی کو کس نے قتل کیا ہے؟"

"کی نے قل نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنی آبرو بچانے کے لئے خود کشی کی ہے۔"
وہ چاروں باری باری بتانے لئے کہ وہ وڈیرا نادر پگی کی نجی جیل کے قیدی ہیں۔
حویلی میں کام کرنے آئے تھے۔ وہیں انہوں نے جمن راٹھور کو دیکھا۔ وہ لڑکی کو جہراً لایا
تھا۔ وڈیرے نے اسے اپنے کمرے میں بند کیا تھا لیکن وڈیرے نادر پگی اور اس کے
دونوں میٹوں کے درمیان جھڑا ہوا۔ بڑے بیٹے نے اپنے باپ نادر پگی کو گولی ماردی۔ان
کے چار وفادار نادر پگی کی لاش چھپانے کے لئے کہیں گئے ہیں اور جیلہ کی لاش چھپانے
کے کے دہ سب یمال آئے ہیں۔

ان کے بیان دینے کے دوران میں کئی ٹارچ کی روشنیاں دور سے دکھائی دیں۔ شاید حویلی کے مسلح وفادار ٹارچ اور گئیں لئے آرہے تھے۔ راجہ کے جاں ثار زمین پر اوند ھے منہ لیٹ کر کمنیوں کے بل رینگتے ہوئے جانے لگے۔ راجہ' نازاں کے ساتھ سوزوکی کی آڑ میں آگیا۔ دور ایک ٹارچ والے نے بلند آواز سے بوچھا۔ ''اے لاکھن! تُو کماں ہے؟ کیا تم لوگوں نے فائرنگ کی تھی؟''

اس کے سوالات کے جواب میں خاموثی رہی۔ ان ٹارچ والوں کے قریب آنے کا انظار رہا پھر اچائک فائرنگ کی آوازیں گو نجنے لگیں۔ ٹارچ والے چیختے ہوئے کر رہے سے۔ پھر والیس بھاگنا چاہتے سے لیکن جال نٹاروں نے خاموشی سے زمین پر رینگتے ہوئے دور جاکر انہیں گھرلیا تھا اور ان پر گولیاں برسارہ سے۔ راجہ نے فون بر ایک جال نٹار سے کہا۔ 'گڑھا کھودنے والے قیدی کمہ رہے ہیں کہ حویلی کے اندر دس مسلح افراد سے۔ ان میں سے چار وڈیرا ناور گجی کی لاش لے گئے ہیں اور دو مریکے ہیں۔ اس حساب سے حویلی میں دو بھائی اور چار مسلح افراد ہیں۔ نجی جیل کے پاس بھی چند ہتھیار والے ہو سکتے ویلی میں دو بھائی اور چار مسلح افراد ہیں۔ نجی جیل کے پاس بھی چند ہتھیار والے ہو سکتے ہیں۔ اس جیل کی باس بھی چند ماتھیوں کو یمال کے ایک قیدی کے ساتھ وہاں جیجہو' جمال ناور گجی کی ساتھ وہاں جیجہو' جمال ناور گجی کی اش لیٹ سے جائی گئی ہے۔ میں حویلی کی طرف جارہا ہوں۔ جمیلہ کی لاش اپنی گاڑی میں رکھ والد۔''

وہ فون بند کرنے کے بعد تیزی سے نازاں کے ساتھ اپی گاڑی میں آیا۔ بچھلی سیٹ

پر دو جاں نثار بھی آگئے۔ وہ سب حویلی کی طرف جانے لگے۔ حویلی کے اندر بیٹھے ہوئے۔ بھائیوں کو رہ رہ کر فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔وہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لئے شراب بینا چاہتے تھے لیکن ایک گلاس پینے کے بعد ہی آنہیں فائرنگ کی آوازوں نے بریشان کردیا تھا۔

قادر نے ایک مسلح وفادار کو تھم دیا۔ "باہر جاکر دیکھو" کیا ہورہا ہے۔ پولیس والے ہمارے نمک خوار ہیں۔ وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔"

ملازم چلاگیا۔ صفدر نے کہا۔ "شاید کسی ڈاکو کی شامت آئی ہے۔ اپنے گینگ کے ساتھ یمال ڈاکا ڈالنے آرہا ہوگا۔"

انہوں نے باتی تین مسلح طازموں سے کہا کہ تمام دروازے بند کر دیں اور کھڑکیوں سے باہر دیکھتے رہیں۔ باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ چھپ کر آنے والے نظر نہیں آسکتے تھے۔ دونوں بھائی اپنی اپنی کلا شکوف اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آگئے۔ انہوں نے جس مسلح طلام کو باہر کی خبرلانے کے لئے بھیجا تھا' وہ آدھا گھٹٹا گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا۔ ایک بھائی بربرایا۔ "سلامت ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پتا نہیں کہاں مرگیاہے؟" دو سرے بھائی نے کہا۔ "مربی گیاہے اس لئے واپس نہیں آیا ہے۔"

ای وقت کھڑکیوں کے راستے دو ہم آگر گرے اور ہلکی آواز سے پھٹ پڑے۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ جمال آگر گرے تھے' وہاں سے سفید دھوال خارج ہورہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائی اور تیوں مسلح ملازم کھاننے گئے۔ سانس لینے سے طلق میں جلن اور خراشیں پیدا ہورہی تھیں۔ انہیں کی کی آواز سائی دی۔ ''جھیار پھینگ کر باہر آجاؤ ورنہ کھانستے کھانستے مرجاؤ گے۔''

قادر نے ملازموں سے کما۔ "بہتھیار یمال چھوڑ کر باہر جاؤ۔ ان سے بو .........

وہ بات پوری نہ کرسکا اور کھانے لگا۔ ملازم بھی کھانے کھانے پریشان ہورہ تھ۔

دہ را تفلیں پھینک کر دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئے پھراہے کھول کر باہر نکلتے ہی

کھی فضا میں گمری گمری سانمیں لینے لگے۔ کھلے ہوئے دروازے سے ٹھنڈی ہوا آرہی

میں۔ دہ دونوں بھی کھانتے ہوئے دروازے کے باس آئے۔ وہی آواز پھر سائی دی۔

"بتھیار کے ساتھ باہر آنے والے کو فوراً گولی ماردی جائے گی۔ ہاتھوں میں جو وزا اٹھا
رکھاہے' اے پھینک دو۔"

اب طلق کی جلن وراشیں اور کھانی برداشت نہیں ہورہی تھی۔ وہ دونوں

کلاشکوف کو ایک طرف پھینک کر باہر آگئے۔ کھلی فضامیں آتے ہی لڑکھڑا کر گر بڑے۔ دو گن مین ان کے پاس آگر انہیں نشانے پر رکھ کر بولے۔ "دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے پیچھے رکھو۔ تلاثی کے دفت کوئی حرکت کرو گے تو گولی چل جائی گی۔"

دوسرے دو جال خاروں نے آگر ان کے لباس کی تلاشی لی۔ دونوں نے ریوالور چھپا رکھے تھے۔ ان ریوالوروں کو دور چھنک دیا گیا۔ ایک نے راجہ سے کما۔ "سر! اب ان کے یاس کوئی ہتھیار نہیں ہے"

ایک جال نارنے آگر کما۔ "سرا ہمارے ساتھی شہباز خان نے نجی جیل کے گیٹ کو توڑ دیا ہے اور ہر قیدی کو ایک ایک ہزار روپے دے کریمال سے جانے کے لئے کما اور انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کمیں بھی قانون کے محافظ ان سے پوچھیں کہ نجات دہندہ کون تھا تو جواب دیا جائے۔ اس فرشتے کا نام امیر حمزہ تھا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ "
قادر کچکی اور صفار کچکی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ راجہ نے ان کے پاس آگر کما در مقدر کچکی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ راجہ نے ان کے پاس آگر کما دیتے بھی سی لیا میر حمزہ ہے اور یہ نام جمال پہنچتا ہے وہاں موت بھی پہنچ

تادر نے کا جو بھی مطالبہ ہوگا' اُہم اے بورا کریں گے۔"

''آج تک جنتی عورتوں کی آبرو لوٹنے رہے' ان کا یہ مطالبہ رہا کہ انہیں باعزت رہنے دیا جائے۔ کیاتم لوگوں نے بھی ان کے مطالبات پورے کئے؟"

اس نے دونوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا۔ "جنیلہ جیسی معصوم لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ تم لوگوں نے اسے خود کشی پر مجبور کردیا۔ تم نے کتنے ہی غریبوں کو اغوا کرکے مجمی جیل میں رکھا۔ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے رہے۔"

نازال نے کنا۔ "ابھی ہمیں بنایا گیا ہے کہ تم لوگ آئی بمن سے حق بخشا رہے تھے۔ مام عمراس کی شادی نہیں کرانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہوگئی تھی۔ تم لوگوں نے اسے پکڑ کر گولی ماردی۔ تمہیں اپنی مال جائی پر بھی رحم نہیں آیا۔ تم لوگوں کو ایس موت مارنا چاہیے کہ تمہارا انجام دیکھ کر دو سرے ظالم اور در ندے عبرت حاصل کرس۔"

راجہ نے جاں نثاروں سے کہا۔ ''ان دونوں کے ہاتھوں کی کہند ا

چار جال نثاروں نے دونوں بھائیوں کے چاروں ہاتھوں

## aazzamm@yahoo.com

اندجر گری 🜣 272 🌣 (حصه دوتم)

گڑانے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ وہاں کھڑے ہوئے دو سرے جال نثاروں نے ان کی کمنیوں کا نشانہ لے کر نڑا نڑ گولیاں چلائیں اور ان کی ہڑیوں کو فکڑے فکڑے کردیا۔ وہ دونوں تکلیف کی شدت سے چیختے چلاتے رہے۔ راجہ نے کما۔ ''انہیں قیدی بناکر جمیلہ کے باپ وڈریا اللہ بخش کے باس لے چلو۔''

تھوڑی در بعد کئی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں وہاں سے چل پڑیں۔ نازاں اور راجہ اپنی لینڈ کروزر میں تھے۔ دو سری گاڑیوں میں کئی جاں نثار جمیلہ کی لاش کو اور دونوں بھائیوں کو قیدی بناکر لے جارہے تھے۔

نازال کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں اور وہ آنسو پو نچھتے ہوئے کہ رہی تھی۔ دھیں بھی ایک وڈیرے کی بٹی ہوں۔ اونچی اور شاندار حوبلیوں اور کو ٹھیوں میں رہ کرایسی داستانیں سنتی رہتی تھی۔ جھے سمجھایا جاتا تھا کہ غریب عورتوں اور اغوا کی ہوئی امیر ذادی داری کوئی عزت نہیں ہوتی اب آنکھوں سے دکھے کر سمجھ میں آرہا ہے کہ امیر ذادی ہویا غریب ذادی "سب ہی کی عزت آبرو ایک جیسی ہوتی ہے "لوٹے کا موقع ملے تو مرد سے ہی کی عزت آبرو لوٹ لیتا ہے۔ سلامتی بھی مرد سے ملتی ہے۔ بربادی بھی مرد سے ملتی ہے۔ بربادی بھی مرد سے ملتی ہے۔ بربادی بھی مرد سے ملتی ہے۔ "

☆======☆





# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com





aazzamm@yahoo.com
ایکشن آور پنس کاندر کنے والاسلسلة آپ کی رگول میں لہوگر مادےگا۔

سوئم



Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

محى الدين نوابٌ

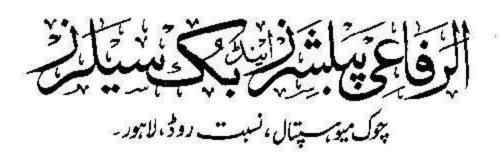

aazzamm@yahoo.com

اندچرنگری 🟠 3 🌣 (هدسوتم)

# عَلَى الْمُرْمِي وَلَوْلِيَارِ فِي وَلَوْلِيَارِ فِي الْمُرْمِي وَلَوْلِيَارِ فِي وَلَوْلِيَارِ فِي الْمُرْمِي

وہ قافلہ صبح سات بج وڈریے اللہ بخش کی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اندر خبر پہنچ گئے۔ اندر خبر پہنچ گئے۔ اندر خبر پہنچ گئے کہ کئی لوگ اسلحہ سمیت کئی گاڑیوں میں آئے ہیں۔ اللہ بخش نے حکم دیا کہ باہر کا گیٹ نہ کھولا جائے۔ اس کے بیٹے کریم بخش نے دوسری منزل کی کھڑکی کھول کر پوچھا۔ "تم سب کون ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟"

بازاں اور راجہ نے اپنی گاڑی سے باہر آکر پوچھا۔ ''کریم بخش! ہمیں پہچائے ہو؟'' ازاں اور راجہ نے انہیں دیکھتے ہی خوش ہو کر کھا۔ ''باجی! آپ آئی ہیں۔ میں ابھی آرہا

وہ زینے سے اتر کر جانے لگا۔ باپ نے پوچھا۔ "کمال جارہے ہو؟ ان لوگوں کو کیسے
"

وہ بولا۔ " یمی تو وہ فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے چھڑا کر یمال بنچایا تھا۔" پیر نفتے ہی اللہ بخش سہم گیا' کہنے لگا۔ " باہر نہ جاؤ۔ گیٹ نہ کھولو۔ ہم نے تمهاری بہن کی شادی نہیں کی ہے' وہ ہمیں مار ڈالے گا۔"

''آپ خواہ مخواہ گھبرا رہے ہیں۔'انہوں نے ایک ہفتے کی مملت دی تھی۔ ابھی تو دو ہی دن گزرے ہیں۔ آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے ہیں۔ یہ میری کم شدہ بهن کو تلاش کر کے لے آئم گے۔''

ر بی بی بی بیان اللہ بخش جواباً کچھ کمہ نہ سکا۔ وہ نہیں جانتا کہ آنے والے کیوں آئے ہیں۔ جب اللہ بخش جواباً کچھ کمہ نہ سکا۔ وہ نہیں جانتا کہ آنے والے کیوں آئے ہیں۔ جب گیٹ کھل گیا اور بھائی اپنی بمن کی لاش دیکھ کر رونے لگا تو باپ کے ہوش اُڑ گئے۔ نازاں نے کریم بخش کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "آنسو پونچھ لو۔ رونے کے لئے زندگی پڑی ہے۔ پہلے اپنے باپ سے پوچھو' بمن کو اغوا کیا گیا تھا؟ یا تمہارے باپ نے اپنی اس معموم بنی کو اغوا کیا گیا تھا؟ یا تمہارے باپ نے اپنی اس معموم بنی کو اغوا کیا گیا تھا؟

الله بخش نے غصے سے کہا۔ ''یہ کیا بکواس ہے۔ کوئی باپ کیا اپنی بیٹی کو اغوا کرائے

ا؟ الدركرائى من الله عند كررما تقاكه جيله كى شادى ضرور ايك عفتے كے اندركرائى مائے منے كے اندركرائى مائے منے كو ناراض نہيں كرنا جائے تھے اس لئے بيٹے كى لاعلى ميں تم نے تقانے دار

### جمله مقوق تجق ناشر محفوظ ہیں



# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

اندهير گري 🖈 4 🌣 (هدسونم)

جمن را ٹھور اور ڈاکوؤں کے ذریعے اسے اغوا کرادیا۔ یہ الزام لگایا کہ یہ ایپے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔"

""تم جھوٹ بول رہی ہو- میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑ کا رہی ہو-"

چند جاں نثار ایک گاڑی سے قادر گیکی اور صفدر گیکی کو اٹھا کے اندر لائے اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ راجہ نے کہا۔ ''کریم بخش! کیاتم وڈیرے نادر گیکی کے ان بیٹوں کو پھانتے ہو؟''

كريم بخش نے سربلا كر كما۔ "ہاں۔ يہ اپنے طلقے كے ايم اين اے اور ايم لي اے \_" -"

راجہ نے دونوں بھائیوں سے کہا۔ "جمیلہ کو تمہاری حویلی میں کون لایا تھا اور اسے کس نے اغوا کرایا تھا' سچ پچ بولو۔"

وہ دونوں بھائی تکلیف سے کراہتے ہوئے کریم بخش کو بتانے گئے کہ تھانے دار جمن را شھور ان کی حویلی میں جہلہ کو لایا تھا اور انعام کے طور پر دس بڑار روپے لے گیا تھا۔
ای تھانے دار نے بتایا تھا کہ جہلہ کو اس کے باپ اللہ بخش کے منصوبے کے مطابق اغوا کرایا گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جہلہ پر گھرسے بھاگئے کا الزام گئے گا تو وہ بد چلن کہلائے گی۔ برابر کے خاندان میں اس کی شادی نہیں ہوسکے گی۔ راجہ نے دھمکی دی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اس کی شادی نہ کی گئی تو وہ باپ اور بیٹے کو گولی مارے گا لیکن راجہ کو معلوم ہوگا کہ لڑی شادی سے پہلے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو راجہ ان باپ بیٹے کو گولی نہیں مارے گا۔ اس طرح بیٹی کو باپ کی ملکیت سے جھما نہیں سلے گا۔

راجہ نے کریم بخش سے کہا۔ ''مین ان دو زخمیوں کو گواہوں کے طور پر لایا ہوں۔ 'اکہ تم اپنے بے غیرت باپ کا مکروہ چرہ بھیان سکو۔''

کریم بخش جیرانی اور صدمے نے ایک ایک کی باتیں سن رہا تھا۔ بھراس نے باپ کو و کمچھ کر کما۔ ''کیا بیہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کو سچا اور کھرا' سمجھتی ہے۔ کیا میں صرف آپ کو سخیا سمجھوں اور ساری دنیا کو جھوٹا سمجھ لوں۔''

راجہ نے کہا۔ "تھانے دار جمن راٹھور اور اس کے پالتو ڈاکووں سے مقابلہ ہوا تھا۔ میں نے انہیں مار ڈالا۔ اگر معلوم ہو تا کہ جمیلہ اس انجام کو پنچے گی تو میں جمن راٹھور کو ہلاک نہ کرتا۔ ان دو بھائیوں کی طرح اسے بھی زخمی کرکے گواہ کے طور پر یہاں لاتا۔" کریم بخش بمن کے چرے پر چرہ رکھ کر رد رہا تھا۔ اللہ بخش نے کہا۔ "میری معصوم بیٹی پر ظلم ہوا ہے لیکن اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا جارہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اغوا

"e~ (

راجہ نے گرج کر کہا۔ "کتے! تہمارے جیسے دولت مندیج کو جھوٹ بناکر عدالتوں سے باعزت طور پر بری ہوجاتے ہیں لیکن امیر حمزہ کی عدالت سے کوئی جھوٹا ' بے غیرت اور سیسے باعزت طور پر بری ہوجاتے ہیں لیکن امیر حمزہ کی عدالت سے کیکانی کو ہرحال میں اور سے ایمان نیج کر شیں جائے گا۔ ایسے بے غیرتوں اور بے ایمانوں کو ہرحال میں سزائے موت ملتی رہے گی۔ میں نے صرف گواہی کے لئے ان دونوں بھائیوں کو زخمی کرکے زندہ رکھا تھا۔ اب ان کی زندگی کی معیاد پوری ہو چکی ہے۔"

یہ کمہ کراس نے ٹی ٹی سے قادر کی کمر پر پھر صفدر کی کمر پر گولیاں ماریں۔ وہ پہلے ہی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہیں تڑپ تڑپ کر معافیاں ما گئنے لگے۔ وہ بولا۔ "دیکھو تشدد کسے کہتے ہیں۔ تمہاری بمن سے محبت کرنے اور شادی کرنے والے کو لوہ کی گرم سلاخ سے روز واغا جاتا تھا۔ روز اسے زندہ رکھ کر مارا جاتا تھا۔ یمی تشدد ہے کہ تمہیں ایک آیک گولی اس طرح ماری جائے کہ تم مرتے مرتے زند؛ رہو اور زندہ رہ کر تڑ پ

بھراس نے وڈرے اللہ بخش سے کہا۔ "میں تمہارے بیٹے سے کمہ چکا تھا کہ تم باپ بیٹے کو سزائے موت دوں گالیکن بیٹا بے قصور ہے۔ تم نے بیٹے کو بھی دھوکا دیا اور اس کی لاعلمی میں بیٹی سے ناانصافی کرکے اسے خود کشی پر مجبور کردیا۔ تمہیں جو سزا ملنے والی ہے' اس کا تماشا دیکھو۔"

اس نے پھر دونوں بھائیوں کی ٹاگوں پر ایک ایک گولی ماری۔ وہ تکلیف کی شدت ہے جونی انداز میں چیخے اور ترکیخ لگے۔ وہ کیرے اللہ بخش کاخون خشک ہورہا تھا۔ وہ تھر کانیتے ہوئے کریم بخش سے بولا۔ "بیٹے! ان دونوں کے بعد میری باری آئے گا۔ تم چاہو تو اپنے اس بوڑھے باپ کو بچاسکتے ہوئے یہ مزا دیمے دالا جمیں ہے قصور مانتا ہے۔ تمہاری قدر کرتا ہے 'مجھے ایک بار معافی دلا دو۔"

شدید تکلیف کے باعث دونوں بھائیوں کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ ان کے نزینے کے انداز میں اتنی کمی آگئی تھی کہ اب وہ ذرا ذرا سابل رہے تھے اور بوی کمزور سی آواز میں زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔

نازاں نے بوچھا۔ 'کیا ایسی اذیتیں برداشت کرتے وقت اپنی نجی جیل کے بے قصور اور مظلوم قیدی یاد آرہے ہیں؟ وہ بے چارے بھی تمہارے غیرانسانی سلوک کے باعث سسک سسک کر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے رہے۔"

انہوں نے بڑی رحم طلب نظروں سے نازاں کو دیکھا ، وہ بولی- "جوان عورتول پرتم

الله بخش نے انکار میں ہاتھ بلاکر کیا۔ "نسیں بیٹے ووکشی نہ کرنا تمہارے بعد میرے یاس کچھ نسیں رہے گا۔"

«میں بھشہ آپ کی بات مانیا آیا ہوں۔ خود کشی نہیں کرون ِگا۔"

یں بیت بھی اس نے فائر کیا۔ گولی باپ کے ایک شانے پر گلی۔ وہ چیخ کر لڑ کھڑا تا ہوا پیچھے گیا۔ کریم بخش نے روتے ہوئے کہا۔ "مجھ جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ ابھی بمن پر رور ہا تھا' اب باپ پر روتا رہوں گا۔ مجھے معاف کردیں بابا سائیں!"

رورا ہو ہے ہیں ہیں ہوئی ہوئی۔ باپ اچھل کر زمین پر گرا۔ ''میں بہن کی حیا پر ناز کر تا اس نے دو سری گولی چلائی۔ باپ اچھل کر زمین پر گرا۔ ''میں بہن کی حیا پر ناز کر تا ر ہوں گا۔ مجھے معاف کردیں بابا سائیں!''

اس نے تیسری گولی ماری۔ باپ ایک دم سے تڑپ کر مصندا بڑگیا۔ بینے کے ہاتھوں سے ٹی ٹی گر پڑی۔ پھروہ دہاڑیں مار مار کر روتا ہوا زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر جھکتا چلا

### 

جمشد چند کلومین تک بس میں گیا۔ اے تابانی نظر نہیں آیا تو وہ بس سے اتر گیا۔ دور تک دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ "وہ موٹر سائکل میں بری تیز رفتاری سے نکل گیا ہے۔ بس میں اس کا تعاقب نہیں کیا جاسکے گا۔ کسی کار میں اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ ویسے وہ کتنی دور جاسکے گا۔ سرحد پار نہیں کرسکے گا۔ بھٹک کر دو سری سمت جارہا ہے۔"

دور جاسے اور سرنوں کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے جو بھی کاریا وین گزرتی تھی' وہ لفٹ حاصل کرنے کا ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا لیکن اس کی مطلوبہ گاڑیاں رکنے کے بجائے اور اپی رفتار بڑھا کراس کے سامنے سے تیزی سے گزر جاتی تھیں۔

وہ جھنجلاہٹ میں اس بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا کہ اس نے اپنے ریوالور کو پتلون کی بیلٹ سے اٹکا کر رکھا ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ گاڑیوں والے اس ریوالور کو دور سے دیکھتے ہی رکنے کے بجائے رفتار تیز کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔

رور سے بیت ن میں میں جبور ہوکر سوک سے ذرا دور جھاڑیوں کے بیچھے گیا' تب اس نے ریوالور پر توجہ دی۔ آبانی اس کی موٹر سائیل لے کر فرار ہورہا تھا۔ اس وقت اس نے ریوالور پر توجہ دی۔ آبانی اس کی موٹر سائیل لے کر فرار ہورہا تھا۔ جبکہ ریوالور نے ناکام فائزیک کی تھی پھر ریوالور کو چنلون کی بیلٹ میں پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ جبکہ ریوالور نمائش کی چیز نہیں ہوتی لیکن ایسی غلطی پریٹانی کے باعث ہوگئی تھی۔

وہ اسے اپنے لباس میں چھپاکر جھاڑیوں کے پیچھے سے سڑک کے کنارے آیا۔ اب آبانی کے پیچھے جانا فضول تھا۔ پتانمیں وہ کتنی دور نکل گیا ہو گا اور رائے بھی بدلتا گیا ہوگا۔ رحم نہیں کرتے تھے۔ میں بھی جوان ہوں۔ مجھے رحم طلب نظروں سے نہیں' للجائی ہوئی نظروں سے نہیں' للجائی ہوئی نظروں سے دیکھو۔ اٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تھیٹتے ہوئے اپنی حویلی میں لے چلو۔"
ان کے جسموں سے لہو اور آکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ راجہ وہاں زیادہ در رہنا نہیں چیاہتا تھا۔ اس نے دو فائر کئے۔ ان کے سینوں میں دل کی جگہ ایک ایک گوئی پیوست کردی۔ وہ کراہ بھی نہ سکے۔ ان کے دیدے پھیل گئے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لئے

بصارت سے 'ساعت سے اور سانسوں سے محروم ہوگئے۔ راجہ نواز نے بلٹ کرٹی ٹی کو لوؤ کیا۔ بھراس کا رخ وڈریے اللہ بخش کی طرف کردیا۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے نگا۔ اس کا بیٹا ایسے وقت ایک ڈھال کی طرح باپ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ نازاں نے کہا۔ ''کریم بخش! تم باپ کی موت نہیں دیکھ سکوگ۔ حولی کے اندر طلے جاؤ۔''

راجہ نے کہا۔ 'دکریم بخش! تم میری شریکِ حیات کو بابی کہتے ہو اور میں جمیلہ کو چھوٹی بہن سمجھتا رہا۔ تم اپنی اور میری بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھول رہے ہو۔''

کریم بخش صدمات سے خُور تھا۔ وہ باپ کے پاس سے آہتہ آہستہ چلنا ہوا راجہ نواز کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کڑاس نے دیکھا بھر ہانگئے کے آنداز میں ایناایک ہاتھ ٹی ٹی کی طرف بڑھایا۔

راجہ نے ایک گری سائس کی پھرٹی ٹی کو اس کی ہھیلی پر رکھ دیا۔

اس نے پلٹ کرباپ کی طرف دیکھا اور ٹی ٹی کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا۔ "بابا سائیں! آپ مجھ سے حق مجھائیں۔ میرے ہاتھوں پر قرآن مجید رکھ کر سب کے سامنے کہہ دیں کہ تمام عمر میری شادی نہیں ہونے دیں گے۔"

"بیٹے! یہ کیا کمہ رہے ہو۔ تمہاری شادی شیں کراؤں گا تو ہاری نسل کئیے آگے۔ رگی "

"ایک نسل پر لعنت ہے جو بیٹیوں کو جیتے جی مار کر بیٹے پیدا کرائے۔ انبھی میرے سر میں صرف سے جنون ہے کہ آپ سب کے سامنے مجھ سے حق بخشا کیں۔ تاکہ میں بھی اپنی بسن کی طرح خود کشی کرلوں۔ میرے دونوں ہاتھوں میں میری موت ہے۔ آپ نے جو ناانصافی بیٹی سے کی ہے 'وہ بیٹے سے بھی کریں۔ اگر آپ نے بیٹے سے انصاف کیا تو میں آپ کو زندہ نمیں چھوڑوں گا۔ سب کے سامنے بولیں 'میں خود کشی کروں یا آپ مریں سری اندچر تگری 🔄 8 🔄 (حصہ سونم) aazzamm (مصه سونم) اندچر تگری 🕏 9 🖒 (حصه سونم)

اس صوبے کے تمام تھانوں میں تابانی کے فرار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی تھی۔ اس کا حلیہ بیان کیا گیا تھا۔ صبح سے ٹی وی اسکرین پر اس کی تصویریں دکھائی جارہی تھیں۔ کسی نہ کسی تھانے سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل سکتی تھی۔ اب وہ کسی گاڑی والے سے لفٹ لے کر لاہور واپس جانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت ایک پولیس وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اس کے قریب آکر رک گئے۔ پولیس شیم کے انچارج نے اس حد مکھ کر پوچھا۔ 'کیا بات ہے جوان؟''

" مجھے لاہور جانا ہے۔"

"ضرور جاؤ۔ بے شار بسیں اور پابک وین لاہور جاتی ہیں۔" " جھے اسی گاڑی میں جانا ہے۔"

اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ و کھایا۔ انچارج نے فوراً گاڑی سے باہر آگر سلیوٹ کیا۔ سپاہیوں نے بھی گاڑی سے اتر کر سلوٹ کیا۔ جمشید نے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر انچارج سے یوچھا۔ "تم نے تابانی کے فرار ہونے کی خبرسی ہے۔"

"لیں سرا میں ساہیوال سے آرہا ہوں۔ تابانی ادھر نئیں آیا ہے۔ کسی دو سرے رائے سے فرار ہوا ہے۔"

وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر جانے گئے۔ انچارج نے کہا۔ "سرا ہم نے سنا ہے وہ مفرور بہت خطرناک ہے۔ وہ بے شار مسلح ساہیوں کے نرفح سے نکل بھاگا ہے۔"

"بلل 'ہم اسے صرف "را" کا آلہ کار سمجھ رہے تھے لیکن اس کی پشت پر پچھ اور بیرونی طاقیس ہیں۔ وہ بردی زبردست بلانگ پر عمل کرتے ہوئے فرار ہوا ہے۔"

ایسا کہتے وقت اسے لیڈی سرجن آمنہ کی یاد آئی۔ وہ پچیلی رات تابانی کے فرار ہونے نے بہلے اسپتال کے باہرانی کار میں آئی تھی۔ اس نے پہلے کئی بار تابانی سے ملئے کے فرا کے لئے ڈی جی سے درخواست کی لیکن قانون کا حوالہ دے کر اسے تابانی کے باس جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔

اس کے جواب میں آمنہ نے قانون کا حوالہ دے کر مراد کو اسپتال سے جیل لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ مراد اس کا مرایض ہے۔ اس کا ایک اور آپیشن کیا جائے گا۔ جب تک وہ مراد کی صحت مندی سے مطمئن نہیں ہوگی تب تک پولیس والے اسے اپنی حراست میں نہیں لے جاسکیں گے۔

آمنہ کے اس عمل سے یقین کی حد تک شبہ ہوتا تھاکہ وہ خفیہ طور پر بیرونی ملکوں سے طاقت اور ذرائع استعال کرکے تابانی اور مراد کی مدد کررہی ہے۔ شاید اس طرح

دوسرے مجرموں کے کام آتی ہوگی لیکن اس کے خلاف الیی باتوں کا ثبوت نہیں تھا۔ اس کے بر عکس وہ عالمی سطح پر ایک معزز اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لیڈی سرجن سمجھی جاتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اور اوھر اُدھر دیکھتا جارہا تھا۔ بھروہ ایک دم ہے چونک کر بولا دگاڑی روکو۔"

یولیس وین رک گئی۔ سڑک کے دائیں جانب تقریبا سوگز کے فاصلے پر کچھ مکانات تقریبا سوگز کے فاصلے پر کچھ مکانات تقریبا سوگز کے فاصلے پر کچھ مکانات صحے ان میں سے ایک مکان کے سامنے اسے اپنی موٹر سائیل کولا کھوں میں بچپان سکتا تھا۔ اس نے انچارج سے کہا۔ "اس مکان کے سامنے ایک موٹر سائیل کوڑی ہوئی ہے۔ وہ میرے استعال میں رہتی ہے۔ تابانی اس گاڑی کو دھوکے سے لے کر بھاگا تھا۔" انچارج نے بوچھا۔ "کیا تابانی اس گھر میں چھپا ہوگا؟"
دھوکے سے لے کر بھاگا تھا۔" انچارج نے بوچھا۔ "کیا تابانی اس گھر میں چھپا ہوگا؟"

"ہوسکتا ہے وہاں گاڑی چھوڑ کر کسی دو سری گاڑی میں گیا ہویا اس مکان میں چھپا ہو۔ تم سب وردی میں ہو گاڑی ہے اتر کرایک لمبا چکر کائے ہوئے اور چھپے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرلو۔ پھر کسی کو باہر نہ نکلنے دو۔ میں بھی چھپتا ہوا وہاں پہنچوں گا۔"
گاڑی سے اتر کراس نے دور جاکر سڑک کو پار کیا۔ پھراپے تجربے اور ممارت کے مطابق چھپے ہوئے اس مکان کی چاروں طرف آگئے۔ پھر جشید نے ایک ورخت کے پیچھپا مطابق چھپے ہوئے اس مکان کی چاروں طرف آگئے۔ پھر جشید نے ایک ورخت کے پیچھپا کے بائد آواز میں کہا۔ "آبانی! اگر تم موجود ہو تو میری آواز من رہے ہو اور مجھے پیچان رہے ہو۔ یہ سری میں ای میں سے کہ جھیاری بھری ای میں ایک میں کے کہ جھیار کی جھیاری بھری ای میں ایک میں ایک میں کے کہ جھیار کی جھیاری بھینک کر دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھ کر باہر آجاؤ۔"

اس چھوٹی می آبادی کے چند گھروں نے عور تیں مرد اور بچے نکل آئے تھے۔
پولیس والوں کو ہتھیاروں کے ساتھ دکھ کر اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ دروازے
اور کھڑکیوں سے جھانک کرد کھ رہے تھے۔ جہاں موٹر سائنگل کھڑی ہوئی تھی' اس مکان
کے اندر سے کوئی آواز نہیں آرہی تھی۔ جہشید نے کہا۔ "اگر یہاں مفرور مجرم نہیں ہے
تو مکان والوں کو کسی خوف کے بغیر باہر آنا چاہیے۔ انہیں کوئی نقصان نہیں پنچایا جائے
گا۔ ہم تین تک گن رہے ہیں۔ تین تک گنتی ختم ہوگی تم ہم فائر کرتے ہوئے مکان کے
اندر داخل ہوجائیں گے۔"

اس نے ایک ذرا وقفے سے کھا"ایک ......

اں سے ایک دراوے ہے ہا ایک استہ استہ اور ہے ہے اہم ایک ایک دن پر رکھ کر ہاہر آیا پھر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر ہاہر آیا پھر اونچی آواز میں بولا۔ "جناب عالی! یہاں کوئی مجرم نہیں ہے۔ گھر میں جنن عور تمیں ہیں۔ ایک میری بوئی ہے۔ ایمی تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک بیٹے کو ایک بیٹے کو

> جنم دیا ہے۔ تیسری ایک بوڑھی دائی مال ہے۔ آپ اندر آگر دیکھے سکتے ہیں۔" جمشید نے کہا۔ "تم جس گاڑی کے پاس کھڑے ہو' مجرم اس گاڑی میں فرار ہوا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیے آئی؟"

> اس نے گاڑی کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس گاڑی کی وجہ پولیس والے آئے ہیں۔
> اس نے کہا۔ "جناب! اب میں سمجھا۔ دراصل یہ گاڑی کوئی مجرم چک نمبر چھتیں کے ایک
> کچ راتے پر چھینک کر گیا تھا۔ میں اُدھرے گزر کریمال آرہا تھا۔ اتنی اچھی گاڑی دیکھ
> کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کون اس ویرانے میں اسے چھوڑ گیا ہے۔ میں نے دور تک دیکھ
> کر آوازیں دیں اور پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے؟ مجھے نہ کوئی بندہ دکھائی دیا' نہ ہی کمیں
> سے جواب ملا۔ میں نے آدھے گھنے تک وہاں کھڑا رہ کرانظار کیا پھراسے اٹھا کریمال لے
> آ۔"

تم نے اسے کی پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں بہنچایا؟"

"کیے بہنچاتا جناب! میری گھروالی بیار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر تھانے جاتا تو یہ بے چاری دوا اور دائی کے بغیر مرجاتی۔"

جمشید نے دو سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آکر تین عورتوں کو دیکھا۔ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی مال کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ پورے گھر کی انجھی طرح تلاثی لینے کے بعد دہ باہر آیا۔ اس مخص سے بولا۔ "تم نے جمال سے یہ گاڑی پائی ہے' مجرم اس رائے سے فرار ہوا ہے۔ تم ہمارے ساتھ مل کروہ صبح جگہ بناؤ۔ پولیس سے تعاون کرو گے تو تم پر گاڑی کی چوری کا الزام عائد نہیں کیا جائے گا۔"

"بندہ آپ کا خادم ہے۔ کوئی چوری نہ کرکے چور بننے سے بہترہے 'میں بیار بیوی کو۔ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلوں۔ چلیں جناب! حاضر ہوں۔"

پولیس والے اپنی وین وہاں لائے اور اس مخص کو اس میں بٹھاکر لے جانے گئے۔
جمشید اپنی موٹر سائکل پر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس شخص نے تابانی سے وہ گاڑی جمال لی
تھی ' دہاں پہنچ کر بولا۔ " بمی جگہ ہے جناب! آپ دیچھ لیں۔ یمال دور دور تک کوئی بندہ
نظر نہیں آرہا ہے۔ میں یمال سے گاڑی اٹھا کر پچھٹا رہا ہوں۔ اب توبہ کر تا ہوں ' کمیں
ہوائی جماز بھی پڑا ملے گاتو اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ "

پولیس منیم کے انچارج نے جمشید ہے کہا۔ "سر! وہ ادھرلاہور کی طرف بھی واپس نہیں جائے گا۔ اس راستے سے ........ آگے گیا ہوگا۔ "

جشید نے نائید کی- "میں بھی بی سوچ رہا ہوں- ہمیں اس رائے پر آگے جانا

چاہیں۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ بھر وہاں سے آگ جانے لگے۔ جمشید نے بار بار بھلکنے کے باوجود پھر ایک بار صحیح سمت پائی تھی۔ ٹھیک ای طرف جارہا تھا'جہاں تابانی گیا تھا۔

آئے کئی کلومیٹر تک جانے کے بعد گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں کئی کائیجر ایک دوسرے سے دور دور دکھائی دیئے۔ پہلے ہی کائیج کے برآمدے میں آمنہ کو رکھتے ہی جینید ٹھٹک گیا۔ اس نے پولیس وین کو رکنے کے لئے کما۔ آمنہ برآمدے میں ایک ایک ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ پولیس والوں کو دکھ کراس نے کتاب بڑھ رہی تھی۔ پولیس والوں کو دکھ کراس نے کتاب بند کر دی۔ جمشید نے برآمدے کے بالکل قریب موٹر سائیکل روک کر حیرانی سے یوچھا۔ "آپ اور یماں؟"

آ آمند نے پوچھا۔ 'کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ تم حیران کیوں ہو؟'' 'کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جگہ لاہور سے تقریبا تین سو کلو میٹر دور ہے۔ آپ وہاں دن رات مصروف رہتی ہیں اور رہائش یہاں اختیار کی ہے؟''

آپ وہاں دن رائے سروف رسی ہیں اور رہ کی میں اور استیابی میں اور استیابی ہیں۔ استیابی میں ہے بات ''میں جتنی معزز ڈاکٹر ہوں' اتنی ہی مشکوک بھی ہوں۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آرہی کہ میں نے مجرمانہ سرگر میوں کے لئے یماں رہائش اختیار کی ہے؟'' ''ہم قانون کے محافظ ہیں۔ ہرا یک پر شبہ کرنا ہماری عادت ہے۔ میں آپ پر بھی شبہ

كرسكتا ہوں۔"

" بنگ کرو لیکن میں میہ وضاحت کردوں کہ لاہور میں میری رہائٹی کو تھی ہے۔ میں ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتی ہوں اور چھٹی کا ایک دن شمر کے ہنگاموں سے دور اس کائیج میں گزارتی ہوں۔ یمال دور دور تک جاکر دیکھو' امیر کبیر افراد کے کانیج ہیں۔ آج تم میں کام کرو' ہر کائیج والے سے جاکر پوچھو کہ انہوں نے یمال کائیج بنانے کا جرم کیوں کیا سرع''

> '' "میں نے بیہ نہیں کہا ہے کہ یہاں کانیج بناکر رہنا جرم ہے۔'' ''جرم نہیں ہے تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں ہوئے؟''

"آپ کے دہرے کردار کے باعث۔ آپ ڈاکٹر ہیں 'کسی کا بھی علاج کرسکتی ہیں الکین بدترین دہشت گردوں کے لئے نئی الکین بدترین دہشت گردی کے لئے نئی اللہ میں ساتھ میں اللہ میں

زندگی دیتی ہیں۔'' ''کوئی ایک مثال دو کہ کسی بھی ایک مجرم نے میرے ہاتھوں شفا پاکر پھر کوئی جرم کیا

"?'*y* 

""كيى تو دشوارى ہے "آپ كے خلاف كوئى بھى ثبوت نيس مل سكے گاكيونكہ آپ كا پيشہ علاج كرنا آپ كا فرض ہے۔ "
پيشہ علاج كرنا ہے۔ مجرم خواہ كتنے ہى خطرناك ہوں "ان كاعلاج كرنا آپ كا فرض ہے۔ "
"هجرا مشورہ ہے " بھى دينى كتابيں بھى پڑھ ليا كرو۔ حضرت محمہ صلى الله عليہ وسلم
اپنے بدترين بيار دشمنوں كى عيادت كے لئے ان كے گھر جايا كرتے تھے۔ كيا آپ دشمنوں يا
مجرموں كى سرپرستى كرتے تھے ؟ اگر نيس تو كيا ميں مجرموں كى سرپرستى كرتى ہوں؟"
مجرموں كى سرپرستى كرتے تھے ؟ اگر نيس تو كيا ميں مجرموں كى سرپرستى كرتى ہوں؟"
"ميں آپ ہے بخوش نيس كروں گا۔ ميں يماں تك تابانى كے تعاقب ميں آيا

"اچھا تو یہ بات ہے۔ تم نے مجھے یہاں دیکھتے ہی سوچ لیا ہوگا کہ میں نے تابانی کو یہاں چھیا رکھا ہے؟"

''میں سید تھی سی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ دکے کائیج کی تلاثی لینا چاہتا ہوں۔'' ''سید تھی سی بات نہیں کہہ رہے ہو بلکہ سید تھی سی بات یہ ہے کہ میرے گھر کی تلاثی لیننے کے لئے سرچ وارنٹ لانا چاہیے تھا۔''

" مجھے معلوم ہو تا کہ یہاں آپ کا ذاتی کائیج ہے تو ضرور سرچ وارنٹ لے کر آتا۔" "تو اب جاکر لے آؤ۔ کائیج کہیں نہیں جائے گا' یہیں رہے گا۔"

موبائل بولیس کے انچارج نے کہا۔ "آپ برای در سے بہت بول رہی ہیں۔ کیا بولیس والوں کو نہیں جانتیں؟ ہم ایک مفرور مجرم کو ڈھونڈ نکالنے کے لئے زبردسی اس کائیج کی تلاشی لے سکتے ہیں۔"

آمنہ نے سامنے چھوٹی می میزیر رکھے ہوئے موبائل فون کو اٹھا کر کہا۔ "میری اجازت کے بغیر بر آمدے میں بھی قدم رکھو گے تو ایک فون کروں گی اور تہماری وردی اتر جائے گی۔ آئندہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون سے بات کرتے وقت اپی او قات میں رہنا۔" جشید نے انچارج سے کہا۔ "وردی پین کر غیر قانونی باتیں نہ کیا کرو۔ اپنے سامنے والی شخصیت کو سمجھا کرو۔ ہم فی الحال درخواست کرسکتے ہیں کہ یہ قانون کی بالاد تی کے قانون کی بالاد تی کے قانون کے محافظوں سے تعاون کریں اور ہمیں کائیج کی تلاشی لینے کی اجازت دیں۔" کے قانون کے محافظوں سے تعاون کریں اور ہمیں گھرکے اندر جانے کی اجازت دیں ہوں۔ ہمیش سے جائیں اور اپنی گاڑی میں بیشوں۔ تم وردی میں نہیں ہو اس لئے تہمیں گھرکے اندر جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ جانوگی میں ایک گوشہ اچھی طرح دیکھ ہو۔"

جشید نے انچارج سے کہا۔ "تم سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں جاکر بیٹھوا میں ابھی آتا

ال-"

انچارج ناگواری سے منہ بناکر سپاہیوں کے ساتھ جانے لگا۔ آمنہ ابنی جگہ سے اٹھ کر جشید کے ساتھ کائیج کے اندر آئی۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ بستر کے بینچ الماریوں کے بیچھے 'ایک کمرے کی چھت کے ساتھ بنی ہوئی مجان پر بھی چڑھ کر دیکھا۔ بچن اور ٹاکلٹ جیسی جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ آمنہ نے کہا۔ "تم بہت ترقی کرو گے ' میں نے سنا ہے کہ بہت ضدی اور مضبوط قوتِ ارادی کے مالک ہو۔"

وہ اپنی تعریف من کر خوش نہیں ہوا۔ ایک دروازے کو دیکھ کر بولا۔ ''میہ پچھلا دروازہ کھلا ہوا کیوں ہے؟''

" دور جائے گا وار میں ہے۔ اور کا۔ اس موبائل پولیس کے انچارج کو بھی اتنی سی عقل مسی آئی کہ کسی ہوگا۔ اس موبائل پولیس کے انچارج کو بھی اتنی سی عقل مسی آئی کہ کسی مجرم کو تلاش کرنا ہے تو دو چار سپاہیوں کو کانیج کے بیچھے بھیج دیتا۔ مجھ سے محت کرنے میں آدھا گھنٹا گزر گیا۔ پتانہیں تابانی اور کتنی دور جاچکا ہوگا۔ " دور جائے گا' قانون کے ہاتھ لیے ہوتے ہیں۔ "

"میں نے قانون کے ہاتھ سیس دیکھے۔ بولیس کے لمبی کمائی والے لمبے ہاتھ دیکھیے

یں وہ کوئی جواب دیئے بغیر جانے لگا۔ پھر ایک کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے تھو ڑی در پہلے بھی وہاں کینوس کے جوتے دیکھے تھے۔ اس بار اسے وہ کھوجی یاد آیا جس نے کینوس کے جوتے دیکھے ہوئے اسے ایک بس میں تابانی کے قریب پہنچایا

جشید نے قریب آگر ان جوتوں کو اٹھا کر توجہ سے دیکھا۔ پھر کہا۔ ''میں نے کسی لیڈی ڈاکٹر کو کینوس کے جوتے پہنتے نہیں دیکھا۔''

" "ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ آئندہ ہر روز صبح کے وقت دیکھا کرد۔ میری طرح کتنی ہی ڈاکٹرز ایسے جوتے بہن کر صبح جو گنگ کرتی ہیں۔"

وہ جوئے وہاں رکھ کر باہر آتے ہوئے بولا۔ "مجھے افسوس ہے" میں نے آپ کو رحمت دی۔"

"جمھے سے رسمی باتیں نہ کرو میں تہیں اپنے بیٹے جیسا سمجھتی ہوں اور تہیں سمجھاتی ہوں کہ ہر مجرم کو سزا دینا ضروری نہیں ہے۔ قانون کا ایک محافظ محبت اور حسنِ سلوک سے مجرم کو راہ راست پر لاسکتا ہے۔"

"مجرم نفیحت کرنے سے راہ راست پر نہیں آتے۔ جو مال کی گود سے مدر سے

اندهیر نگری 🖈 14 🌣 (حصه نونم)

تک بہنچانا تہمارا فرض ہے۔"

"سوری محترم خاتون! میں بحث نہیں کروں گا۔"

وہ پلٹ کر جانبے لگا۔ آمنہ نے بوچھا۔ "حقیقت سے منہ موڑ کر جارہے ہو؟" وہ بر آمدے سے جاتے ہوئے بولا۔ "میں ڈیوٹی پر جارہا ہوں۔"

وہ برامرے کے بعد اور کے بعد اور کے بات کی میرے باس "شیں جاسکو گے۔ یہ من کر تمہارے قدم رک جائیں گے کہ تابانی میرے باس

۔'' ۔۔ ایک رم سے حویک گیا۔ واقعی اس کے روجتے ہوئے قدم رک گئے۔

وہ ایک دم سے چونک گیا۔ واقعی اس کے بوضتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کا ایک پیر بر آمدے پر اور دو سرا پیر بر آمدے کے زینے پر تھا۔ وہ حیرانی سے بولا۔ "آ...... آپ اعتراف کررہی ہیں کہ آپ نے ایک خطرناک دہشت گرد کو پناہ دی ہے؟"

''کیا پھرایک بار اعتراف کروں؟ یا کاغذ پر تحریری بیان دوں؟'' ''میں نے سنا ہے کہ آپ بوی حوصلہ مند ہیں۔ کیا آپ تحریری بیان دے کر حوصلے

> - رین ن "ایک شرط بر-"

'بیت رمه پر۔ "شمط کیا ہے؟"

ددتم بھی ایک تحریری بیان دوگے کہ قومی خزانے کے ڈاکوؤں کو گر فقار کرکے عدالت تک پہنچاؤ گے۔ میں تحریری بیان دول گی کہ جس دن تم یہ قومی فرض ادا کرو گے 'ای دن میں پہنچا دول گی۔" میں تابانی کو عدالت میں پہنچا دول گی۔"

''میرا تحریری بیان ہوگا کہ میں قومی فزانے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی بوری کوشش کروں گا۔''

" بہ تو ساسی بیان ہوگا کہ کوئی قرض نادہندہ قانون کی گرفت سے نہیں بیجے گا۔ کسی قرض نادہندہ کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا اور کسی قرض نادہندہ کو الیکش میں امیدوار بننے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے بیانات پوری قوم برسوں سے سنتی آرہی ہے۔ ایک بیان تم بھی کھے رہے دوگے۔ میں بھی مجبور ہو کر تحریری بیان دوں گی کہ جلد ہی بیان تم بھی کرے اسے قانون کے حوالے کروں گی۔ کیا یمی سیاسی بچکانہ انداز اختیار کرو گا۔

وہ لاجواب سا ہوکر اسے چند لمحول تک دیکھتا رہا پھربر آمدے سے اتر کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے اشارٹ کرتے ہوئے بولا۔ "آپ اعتراف نہ کرتیں " تب بھی جھے یقین ہوگیا تھا کہ آپ نے اسے کمیں پناہ دی ہے۔ میں اسے آپ کی خفیہ پناہ گاہ سے نکال کرنہ ے 'مسجد سے 'اسکول اور کالج سے گزر کر بھی جرم کرتا رہے جے ہاں کی گود اور مسجد کی پاکیزگی بھی شریف انسان نہ بناسکے 'اسے ہماری نصیعتیں کیار و راست پر لائیں گی؟" "کوئی ایک ٹھوکر سے سنبھل جاتا ہے اور کوئی ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں عبسائے۔ کسی مجرم کی کوئی کمزوری ہاتھ آجائے تو اس کی کمروری سے کھیل کراسے راہ راست پر لایا جاسکتا ہے۔"

"نیا تابانی کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ آگئ ہے؟"

"بیٹے! تمہارے لیجے میں طنز ہے مگر حقیقت کی ہے کہ مراد اور اس کا ہونے والا بچہ تابانی کی کمزوری بن گئے ہیں۔ تابانی ساری عمر خود کو مرد ستی رہے الیکن وہ اپنے اندر ممتا کو شیں کچل سکے گ۔ وہ ہونے والا بچہ اس کی زندگی کا سرمایہ اور مراد سے ملنے والی محبت کا انعام ہے۔"

''آپ کیا سمجھتی ہیں' وہ ایک بچے کی خاطر دہشت گردی سے باز آجائے گا۔'' ''ہاں۔ مراد نے مجھ سے کما ہے کہ بٹی ہو یا بٹٹا' وہ اے بھی مجرم بننے نہیں دے گا اور میں بات تابانی بھی دل کی گرائیوں سے کہتا ہے یا تہتی ہے۔''

''کیا ان کے ایسا کہنے سے عدالت ان کی دہشت گروی کی تیجیلی تمام وارداتوں کو اف کردے گی؟''

"تم اگلے ماہ کسی افسر کاعمدہ حاصل کرنے والے ہو۔ اگر تہمارے جیسے چند افسران کا اور مراد کی صانت لیس کے تو انہیں آزمائشی طور پر رہا کرکے 'چند پابند یول میں رکھ کے تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ راہِ راست پر نہیں آئیں گے تو ان کے لئے سزا لازی ہوگ۔"

"آپ افسانوی باتیں کررہی ہیں۔ ہم انٹیلی جنس اور پولیس والوں کو یہ تعلیم اور تربیت دی جاتی ہوگیا۔ اے گر فار کرکے تربیت دی جاتی ہے کہ جس سے جرم سرزد ہوگیا' وہ مجرم ہوگیا۔ اے گر فار کرکے عدالت تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ عدالت اے سزا دے گیا آپ کی طرح اللہ کے نام پر اسے معاف کردے گی۔ "

"طنز كررے ہو تو كروى حقيقت من لوكه تم وردى بن كر اور سينے پر ہزار تمنے سے الكر كسى ايك بھى ايسے سياست دال كو گر فقار نہيں كرد كے جس نے قوى خزانہ خالى كيا ہے۔ قرض كے نام پر كرو ژول اور اربول روپ كا ڈاكا ڈالنے والے كو تم مجھى گر فقار كركے عدالت ميں نہيں لے جاؤ گے۔ اس وقت انٹيلى جنس اور پوليس كى يہ تعليم و تربيت بھول جاؤ گے كہ جس نے جرم كرليا وہ مجرم ہوگيا اور اسے گر فقار كركے عدالت تربيت بھول جاؤ گے كہ جس نے جرم كرليا وہ مجرم ہوگيا اور اسے گر فقار كركے عدالت

aazzamm@yahoo.com

اندهیرنگری 🜣 16 🌣 (همه سوتم)

کے جاؤں تو میرا نام جمشید نہیں۔"

وہ موٹر سائکل کو موڑ کرتیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا پولیس وین کے ساتھ جانے لگا۔ آمنہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔

#### ☆====☆====☆

میں شلیا کے ساتھ ایک فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا تھا۔ مراد چنگیزی نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ ہمارے اور امیر حمزہ کے درمیان جو غلط فنمی تھی' وہ ختم ہوگئی ہے۔ امیر حمزہ کے آدمی ایک گاڑی لے کر میرے پاس آرہے ہیں۔ ان سے میرا کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوگا کہ "امیر جمزہ فار فرمان اینڈ فرمان فار امیر حمزہ۔"

دہ آنے والے صحیح کوڈ ورڈ ز ادا کریں گے تو میں شلپا کے ساتھ اس گاڑی میں سوار ہو جاؤں گا۔ پھردہ گاڑی ہمیں امیر حمزہ کے ایک خفیہ اڈے پر پہنچا دے گی۔

شلپانے پہلے میرے ساتھ کمیں جانے ہے انکار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میری ای اس کے باپ کی دشمن ہیں اور میں بھی اس کے باپ سے کسی موقع پر انقام لے سکتا ہوں۔ اب اس اس کا باپ ششیر ہوں۔ ایسے حالات میں اس کا باپ ششیر سگھ اس واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب اس کے باپ کو پھر کسی طرح شہب کرکے ذندہ نہیں چھوڑس گے۔

میں نے اس سے کہا۔ "تم نے مجھے اپنی کار کے اندر قیدی بنا کر اس کار کو بلاسٹ کرنے کی دھمکی دے کر پولیس کو اپنے باپ کی رہائی پر مجبور کردیا۔ وہ رہا ہو کر کمیں جاچکا ہے اس لئے تم مجرم ہو اور پولیس کو مطلوب ہو۔ تم دھوکا دے کر بھاگنا چاہوگی تو میں ریوالور سے تمہیں زخمی کرتے پولیس کے حوالے کردوں گا پھر تمہارا مفرور باپ تمہیں یولیس کی حراست سے رہائی نمیں دلا سکے گا۔"

اس نے کہا۔ "فرمان! تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیا ہے۔ جب آبرد دی ہے تو تمہارے لئے جان بھی دے عتی ہوں۔ کیا آج مجھے پالینے کے بعد تمہارے دل میں میرے لئے تھوڑی می بھی محبت پیدا نہیں ہورہی ہے؟"
پالینے کے بعد تمہارے دل میں میرے لئے تھوڑی کی بھی محبت پیدا نہیں ہورہی ہے؟"
چ تو یمی تھا کہ اے ایک بار پالینے کے بعد بار بار حاصل کرنے کو اور اپنا بنائے رکھنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ نہیں

اندهيرنگري 🖈 17 🖈 (حصه سوتم)

جانتا تھا کہ عورت شلیا کی طرح حسن کا مجسمہ ہوتی ہے۔ قدرت نے اس کے اندر کچھ ایسا جادو بھرا ہے کہ ایک بار وہ مرد کی دسترس میں آجائے تو پھر اس حسن و شاب کے طلسم سے نکل نہیں پاتا۔ وہاں فٹ ہاتھ پر آنے جانے والوں کے درمیان کھڑا رہ کر بھی کار کے اندر گزرنے والے خسین کر تگین اور عگین کھات یاد آرہ جے اور اندر بڑی خاموثی سے اسے بار بار یا لینے کی ہلچل پیدا ہوری تھی۔

وہ بولی۔ ''دُکس سوچ میں پڑ گئے؟ تم نے میری بات کاجواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے کہ میں دشمن کی بٹی ہوں۔ کیا تم نے میری قربت میں اتن سی بھی کشش محسوس نہیں کی کہ دشمن کی بٹی کو دوست بنا سکو؟''

"" مہت حسین اور پُرکشش ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ تہیں پالینے کے بعد پھر کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے لیکن میں جذبات میں بہد کر اپنی امی سے ہونے والی دشمنی نہیں بھول سکتا۔"

"میں کیے کہ سکتا ہوں کہ آئندہ میری ای کا فیصلہ تہمارے باپ کے سلسلے میں کیا ""

"تم میرے ایک مشورے پر غور کرو گے تو ہم اولاد ہوکر بزرگوں کے حق میں کچھ اچھاکر سکیں گ۔"

"تم كيا كرنا چاہتى ہو؟"

"دیکھو' تم اپنی امی سے بہت دور ہو اور اب میں بھی اپنے ڈیڈی سے دور ہوگئ ہوں۔ اگر میری طرح تہمارے دل میں بھی میرے لئے کچی محبت ہوگی تو ہم دونوں کچھ عرصے کے لئے ان سے دور رہیں گے اور دور رہ کرانہیں قائل کریں گے کہ تہماری امی اپنے اکلوتے بینے اور میرے ڈیڈی اپنی اکلوتی بیٹی کی بہتری چاہتے ہیں اور ہماری کچی محبت کی قدر کرسکتے ہیں تو انہیں اپنی دشنی کو دوستی میں بدلنا ہوگا۔ پھر جانتے ہو' میں کیا کروں گی؟"

"کیا کروگی؟"

aazzamm@yahoo.com

اندهر نگری 🖈 18 🌣 (حصه سوممً)

"جب تمهاری ای راضی ہوجائیں گی تو میں ان کی مرضی کے مطابق اپنے ڈیڈی کو مجبور کروں گی کہ وہ تمہاری ای کے سامنے گھٹنے ٹیک کر شرمندہ ہوکر اپنی غلطی کی معافی مائلیں۔"

میں نے خوش ہو کر بردی محبت اور عقیدت سے شلپا کو دیکھا۔ میری امی نبی چاہتی تھیں کہ میں شمشیر سنگھ کالیا کو ان کے سامنے لاکر گھنے میکنے اور معافی مانگنے پر مجبور کردوں۔

میں نے اس کے دونوں بازدؤں کو تھام کر کہا۔ ''اگر تم نے ایسا کردکھایا تو تمام عمر میرے دل پر حکومت کرتی رہوگ۔ میں امی سے اس سلسلے میں ابھی فون پر بات کروں گا۔''

"راستے میں ایسی اہم باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے یہاں سے چلو۔ اگر ہمارے لئے بھیجی جانے والی گاڑی یہاں آجائے گی تو وہ لوگ جمیں مجبوراً اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ پہلے یہاں سے چلو۔"

نیں اس کے ساتھ نٹ پاتھ پر چاتا ہوا ایک اسٹریٹ پر آیا۔ وہاں بھی ہم آگے بڑھتے رہے۔ وہ کہتی رہی۔ "جہم اس طرح ان سب سے دور رہ کراپنے بزرگوں کی نفرت کو محبت میں بدل سکیں گے۔ تم مشورہ دو۔ ہمیں فی الحال کسی چھت اور چار دیواری میں چھپ کر رہنا چاہیے۔ کسی ہوٹل میں یا کسی کے بنگلے میں نے اتک گیٹ بن کر رہیں گے تو تمہارے امیر تمزہ مراد چنگیزی اور میرے ڈیڈی ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہماری پناہ گاہ ایسی ہوکہ ان میں سے کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ "

"میں پہلی بار لندن آیا ہوں۔ میں تنہیں صحیح مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ تم مجھ سے زیادہ اس شہرکے بارے میں جانتی ہو۔ کیا کسی خفیہ اڈے سے واقف ہو؟"

''کُل خفیہ اؤوں سے واقف ہوں لیکن ڈیڈی بھی ان اؤوں ہے واقف ہیں۔ اگر انہوں نے وہاں پہنچ کر مجھے تم سے جدا کیا اور اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچایا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ اب میرے اس جسم کو تمہارے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔''

میں نے چلتے چلتے رک کراہے تھینج کراپنے سینے سے لگالیا۔ مغربی ممالک میں راہ چلتے محبت کرنے والے ایک دو سرے کو کس کرتے ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے خابت کررہی تھی کہ ایس کسی جگہ نہیں جائے گی' جمال اس کا باپ مجھے نقصان پہنچا ہے۔

اندهر تگري 🕁 19 🌣 (حصه سوتم)

میں نے کہا۔ "میں تہمارے بزرگوں کے درمیان دشنی ختم کرانے والے نیک ارادوں کو بھی سمجھ رہا ہوں اور اپنے لئے تہماری محبت کی انتہا پر بھی فخر کررہا ہوں۔ میں بھی تہمارے لئے محبت کی انتہا کردوں گالیکن فوری طور پر فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنے تمام لوگوں سے دور رہنے کے لئے کماں جانا چاہیے؟"

"مشکل بیہ ہے کہ ہم دونوں کے پاسپورٹ ہماری رہائش گاہوں میں رکھے ہیں۔ اگر وہ ہماری جیب میں ہوتے تو اہمی ایسٹ بورن جاتے اور دہاں ہے کسی بحری جماز سے فرانس پہنچ جاتے۔ میں جانتی ہوں کہ جعلی پاسپورٹ کماں سے بنوائے جاکتے ہیں لیکن ایسے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لئے بھی کم سے کم بارہ گھنٹے لگیں گے۔ اس وقت تک ہم کمان بھٹکتے رہیں گے۔ رات ہو چکی ہے۔ میں نے لندن کی سردی میں بھی باہر رات ہم کمان بھٹکتے رہیں گے۔ رات ہو چکی ہے۔ میں نے لندن کی سردی میں بھی باہر رات

اس نے کہتے کہتے چپ ہو کر سوچا پھر چنگی بجاکر بول۔ "میری ایک سمیلی سوزی تنا ایک اپار شمنٹ میں رہتی ہے۔ ڈیڈی میری اس سمیلی کے بارے میں نمین جانتے ہیں۔ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ شاید وہ ہم دونوں کو ایک رات اپنے اپار شمنٹ میں رہنے کی اجازت دے دے۔ شاید کیا' وہ ضرور راضی ہوجائے گی۔ میں اس کی ایک کمزوری جانتی

"اس کی کیا کمزوری ہے؟"

''وہ لالچی ہے۔ میں اسے سو پاؤنڈز دوں گی تو وہ جارے قدموں میں بچھی رہے۔ ۔''

شلیا کا موبائل فون میرے پاس تھا۔ میں نے اسے دیا۔ اس وقت بزر کی آواز سنائی دی۔ شلیانے اس کا پاور آف کرکے کہا۔ "شاید....... ڈیڈی میری خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جب تک کسی چھت کے نیچ پہنچ کر محفوظ نہیں ہوں گے، کسی سے بات نہیں کرس گے۔"

"مالیا! تم بهت سمجھ دار ہو۔ میرے فون کی بیٹری ڈاؤن ہو پکی ہے ورند مراد چنگیزی اور امیر حزہ مجھ سے رابط کرکے یہ یو چھتے کہ بیں اس فٹ پاتھ پر تمهارے ساتھ کوں ند رہا جہال میرے گئے ایک گاڑی پہنچنے والی تھی۔ اب وہ سب پریشان ہوکر مجھے اور تمہیں تلاش کررہے ہول گے۔"

۔ شلپا موبائل کا پاور آن کرکے اپنی سہلی سوزی سے رابطہ کرنے لگی۔ واقعی مراد چنگیزی میرے لئے پریشان ہورہا تھا۔ وہ خود ایک گاڑی میں مجھے اور شلپا aazzamm@yahoo.com الدهير نگري 🖈 21 🖈 (حصه سوتم)

اندهیر نگری 🖈 20 🌣 (حصه سوئم)

کو لے جانے کے لئے مقررہ جگہ پر آیا تھا اور وہاں ہم دونوں کو نہ پاکر اپنے ماتحوں کو آس پاس کی گلیوں میں دوڑایا تھا لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اس نے موہا کل کے ذریعے رابطہ کیا تو بیٹری کے ناکارہ ہونے وجہ سے وہ میری آواز نہ س سکا۔

اس نے امیر حمزہ سے رابطہ کرکے اسے بتایا۔ "فرمان اور شلیا کمیں گم ہوگئے ہیں۔ بید اندیشہ ہے کہ شمشیر سنگھ عرف کالیا نے کوئی چال چلی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی بیٹی کو اغوا کرتے وہ فرمان کو اغوا کرکے لے گیا ہے۔"

امیر حزہ نے کہا۔ ''میں ابھی شمشیر شکھ کالیا سے رابطہ کرکے فرمان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ تم بھی اس کالیا کا ذاتی موبائل فون نمبرنوٹ کرلو۔''

امیر حمزہ نے کالیا کا فون نمبر نوٹ کرانے کے بعد اپنے فون کو آف کیا پھروہ ششیر سنگھ کالیا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کرکے کان سے لگا کر بوچھا۔ ''کون؟''

"میں انیلا بول رہی ہوں۔ تم کب تک ہائیڈ پارک کے پاس رہوگ۔ تھوڑی در پہلے تم نے بنایا تھا کہ شمشیر سکھ کالیا فرار ہوگیا ہے۔ اب شمیں میرے مسلے سے نمٹنا چلے ہیں۔ بنت نے مجھ پر دوبار قاتلانہ حملے کرائے لیکن ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرسکے۔ ابھی اس نے میرے موبائل پر برے فاتحانہ انداز میں کما ہے کہ دہ کل صبح کی فلائٹ سے الیکن کے ملسلے میں پاکستان جارہا ہے اور میں امیر حمزہ کا سمارا لے کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔"

"تم اس کے فاتحانہ انداز سے اپی توہین محسوس کررہی ہو۔ میری جان! و شمن اپی عارضی کامیابیوں پر فخر کرے تو اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی' ہار اور جیت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تم فون رکھو' میں ابھی اس سے نمٹ لیتا ہوں۔"

رابطہ ختم ہو گیا۔ امیر حمزہ نے نیک بخت کو اہمیت نہیں دی۔ اس نے پہلے میری فکر کی اور شمشیر سنگھ کالیا ہے رابطہ کرکے یو چھا۔ ''فرمان علی کماں ہے؟''

کالیا نے کہا۔ ''یہ سوال مجھ سے کررہے ہو؟ کیا کوئی نئی چال چل رہے ہو؟ تم نے یا مراد چنگیزی نے میری بیٹی کو اغواکیا ہے۔ اس سے موبائل فون بھی چھین لیا ہے۔ میں نے ابھی اس سے رابطہ کیا تھا لیکن دوسری طرف سے فون بند کردیا گیا اور ایٹا اغوا کرنے والے ہی کرسکتے ہیں۔''

''کالیا! شجیدگی سے بات کرو۔ جھوٹ بولو گے' فرمان کو اغوا کرکے مجھ سے مسخرا بن کروگے تو بہت بچھتاؤ گے۔ میں نے اور مراد چنگیزی نے تمہاری بیٹی کو اغوا نہیں کیا

"تو بھر فرمان میری بٹی کو مجور کرے کسی دوسری جگہ لے گیا ہوگا۔ فرمان کی نیت تو پہلے ہی میری بٹی اپر خراب ہو چکی تھی۔ اب پا نہیں وہ بدمعاش میری بٹی کے ساتھ کیسا سلوک کررہا ہوگا۔ آگر تم بچ مچ نہیں جانتے کہ فرمان نے میری بٹی کو اغوا کیا ہے تو کسی طرح بھی حقیقت معلوم کرو کہ اس کے ساتھ میری بٹی بھی کمال کم ہوگئی ہے؟"
اس نے فون بند کردیا۔ امیر حمزہ نے مراد چنگیزی سے رابطہ کرکے کما۔ "کالیا الزام

اس نے فون بند کردیا۔ امیر حمزہ نے مراد چنگیزی سے رابطہ کرکے کہا۔ ''کالیا الزام دے رہا ہے کہ فرمان نے اس کی بٹی شلیا کو اغوا کیا ہے۔ کیا تم نے فون کے ذریعے فرمان سے بات نہیں کی؟''

"فرمان کا فون خاموش ہے۔ شاید بیٹری ناکارہ ہو گئ ہے۔"

"فرمان نئ بینری خرید سکتا ہے "سی فون بوتھ سے رابطہ کرسکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کررہا ہے تو یمی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہیں مجبور اور بے بس ہوگیا ہے یا پھروہ چلاک باپ کی مکار بٹی اے ألو بناکر پھانس رہی ہے۔"

مراؤ نے پریشان ہوکر کہا۔ ''فرمان غیر معمولی جسمانی طاقت کا حامل ہے۔ ذہین بھی ہے لیکن دو سروں کی مجمول ہوان غیر معمولی جسمی طرح سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جرائم کی دنیا میں کہلی بار انیلا بانو کے بنگلے میں جاکر دشمنوں سے خملنے کے باوجود ایک معاہدے کو حاصل نہ کرسکا۔ وہ معاہدہ دشمن لے گئے اور اس نے آپ کو اور انیلا کو غلط فنمی میں مبتلا کردیا۔ اب کالیا کی بیٹی شلیا کے فریب میں آکر کسی دو سری جگہ چلاگیا ہے۔''

"كى بات بوعتى أب شليا اس أيك جله سے دوسرى جله بھاكاتے ہوئ اب

" " آپ کی پہنچ لندن بولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ تک ہے' آپ بولیس اور سراغ رسانوں کے ذریعے اسے تلاش کرسکتے ہیں۔"

"مجھ سے ملو اور فرمان کی تصویر ہوتو اس کے نیگیٹو سے کئی درجن تصاویر پرنٹ کرالو۔ وہ تصاویر پولیس اور سراغ رسانوں کو دی جائیں گی۔ میرے جانباز بھی اسے تلاش کریں گے۔"

سیں ابھی ابار منٹ جاکر اس کی تصویر کے پرنٹس تیار کراتا ہوں' پھر آپ سے رافطہ کروں گا۔"

وب این میں اس کے فون بند کیا۔ پھر پاکستان میں آمنہ سے رابطہ کرکے بتایا کہ فرمان اس کے مشمن کی بیٹی شلیا اسے بھانس کے اپنے باپ مرضی سے گیا ہے یا شلیا اسے بھانس کے اپنے باپ

714

اندهر گرئ ي ي 22 ي (صد مونم) **aazzamm@yahoo.com** اندهر گرئ ي ش 23 اندهر گرئ

حسیناؤں کا میلہ لگا دوں گا۔ اس کی خاطر آپ مجھ ہے دشنی نہ کریں۔" ''کیا پچ کمہ رہے ہو؟ انیلا ہے زیادہ خسین عور تیں میرے لئے فراہم کر بکتے ہو؟" "بے شک۔ آپ ایک بار مجھے آزما کر تو دکھے لیں۔"

"آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپن زبان سے اقرار کررہے ہو کہ حسینائیں سلِائی کرنے والے دلال ہو۔ کیا یہ خاندانی پیشہ ہے؟"

"ویکھیں 'آسسہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی بڑے وسیع ذرائع کے مالک ہیں لیکن میرے خلاف انبلا کا ساتھ دے کر اور میرا کچھ نہ بگاڑ کر اپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں آپ سے کم نہیں ہوں۔"

درتو پھر پاکستان جاؤ' کل جاؤگے' پرسوں تمام اخبارات' ریڈ یو اور ٹی وی کے ذریعے دوٹ دینے والے عوام کو بتایا جائے گا کہ تم نے دوبار انیلا پر قاتلانہ حملے کرائے اور اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ وہ پاکستان جاکر تمہاری انتخابی مہم کو ناکام بنائے گ۔"

الکن اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیوں کے ساتھ انبلا پاکستان آگراس کے خلاف بیانات دے گی تو الکن اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیوں کے ساتھ انبلا پاکستان آگراس کے خلاف بیانات دے گی تو مخالف سیاسی پارٹی کے لیڈر کاشف اکبر کو فائدہ پنچے گا۔ خفیہ ہاتھ کی حمایت کے باوجود اس کے جال جلن اور کردار کی دھجیاں اُڑتی رہیں گی تو اپنی ہی پارٹی کے دو سرے کئی لیڈر سے جالمیں گے۔ جتنے لیڈر اس پنٹری بدل کر وزار نیس حاصل کرنے کے لئے کاشف اکبر سے جالمیں گے۔ جتنے لیڈر اس کا ساتھ چھوڑیں گے اسٹے حلقوں کے ووٹ اس کی جھول سے نکل کر کاشف اکبر کی جھولی میں جلے جائیں گے۔

امیر حزه نے بوچھا۔ 'کیا ہوا بد بخت! تہمارا فون چپ کیوں ہوگیا؟" ن ا بی ہے 'نمیں آپ کے جواب میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اور بہترور کریں گی۔" پہلے عقل کی بات سمجھاتا ہوں۔ ہمیں دشنی کا راستوں گر صورت ہے نہیں پہچانتی چال اور سیاست دان کی چالبازیاں پلٹ جایا کرتی طابق ہوتی ہے۔ آدمی کا بچہ آدمی اور والا ہے لیکن وہ سامنے والے کی ترب چال کو

بعد عقل آتی ہے کہ کوئی کی سے کم نہیں آلیا کہ رہی ہیں۔ آپ میری ایک بات مان "تم جو نصیحت کررہے ہو' اس کے تفرت ختم ہو جائے یا پچھ کم ہو جائے۔"
"بید نصیحت نہیں ہے' دھمکی بھی نہ

آپ بہت بوے ذہین بازیگر ہیں۔ کوئیسے کان سے لگا کر بولی۔ "بیلو نمسے" آداب! کیا جائے۔"

کے پاس کے جارہی ہے۔

آمنه نے بوچھا۔ 'کمیا شمشیر شکھ کالیا ہے تہمارا سامنا ہوا تھا؟''

"جی ہاں۔ وہ پولیس کی حراست میں تھا گراس کی بٹی نے بردی چلاکی سے باپ کو فرار ہونے کا موقع دیا اور آپ کے صاحب زادے کو کمیں لے گئی......."

مراد چنگیزی' آمنہ کو ہائیڈ پارک میں ہونے والے واقعات کی تفصیل بڑنے لگا۔ اوھر امیر حمزہ نے فون پر نیک بخت سے رابطہ کیا۔ اس کے مثیر نے فون پوچھا۔ "آپ کون ہن؟"

"ای باب بد بخت سے کهو میرا نام امیر عمزہ ہے۔" "مسٹر حمزہ! آپ کو شریفانہ لہے میں گفتگو کرنا چاہئے۔"

"وطن دسمن ساست دال کے کول سے ایسائی انداز اختیار کرنا چاہیے۔"

"آپ نے انسان کیل بخت صاحب کو بد بخت کما ہے اور انہیں میرا باپ کما ہے۔ آپ اینے الفاظ واپس لیس ورنہ ......."

. '' '' '' '' '' ورنہ کے بعد کوئی چیلنج کرنے والی بات کرو گے تو تم اس بدبخت کے ساتھ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان نہیں جاسکو گے۔ ''

"میری اتن جرانت کهال ہے کہ دو بروں کے معاملات میں پڑ کر مصیبتوں کو رعوت دول- آپ ہولڈ کریں- میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں۔"

امیر حمزہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا پھراہے نیک بخت کی آواز سنائی وی۔ ''ہیلو آپ حمزہ صاحب ہں؟''

''ہاں۔ میں امیر حمزہ ہوں۔ یہ کہنے کے لئے فون کیا ہے کہ تمہاری وطن دشنی کی فہرست بہت کمیں امیر حمزہ ہوں۔ یہ کا فہرست بہت کمیں ہے۔ تم نے دوبار انیلا پر قاتلانہ حملے کرائے اور اپنے وسیع ذرائع استعال کرکے قانون کی گرفت سے پہلے کی طرح بڑے محفوظ اور مطمئن ہوکر پاکستان جانا جاہتے ہے۔ ''

" مجھے تو پاکستان جانا ہی ہے۔ تنہیں کیا تکلیف ہے؟"

"تکلیف یہ ہے کہ تم قانون کی گرفت میں نہیں آرہے ہو للذا اب میری عدالت میں تمہارے جرائم اور کمینگی کا محاسبہ ہوگا۔ جب تک تمہیں سزا نہیں ملے گی'تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تمہاری طرف سے انیلا کو جتنے نقصانات پہنچے ہیں'ان کی تلافی کرنے کے بعد شاید جاسکو........."

" حزه صاحب! انيلا جيسي حسينائي دنيا مين لا كھوں بيں۔ مين آپ ك اطراف

71

اندهر گری شه که 26 شهر و مصد سوم yahoo.com دهیر گری شه 27 شه (حصد سوم)

"الله کو منظور ہو گا تو ایک دن تم مجھے امی بھی کمو گ۔ فی الحال ڈاکٹر' میڈم وغیرہ کہہ۔ لتی ہو۔"

"میں نے آپ کی بہت تعریفیں سی ہیں۔ آپ نے مشکل سے مشکل آپریشن کے ہیں اور مریضوں کی اندرونی خرائیوں کو دور کر کے انہیں ایک نئی زندگی دی ہے مگر میرے اندر ڈیڈی کا زہر بھرا ہے تو کیا آپ محبت اور انسانیت کے آلات سے آپریشن کر کے میرے اندر سے زہر نہیں نکال سکیں گی؟"

''تم بهت الحچی باتین کرتی ہو۔''

"میں نے فرمان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ڈیڈی کی غلطی معاف کرنا چاہیں گی تو میں ڈیڈی کو مجبور کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے گھنے ٹیک کر سرجھکا کراپی غلطی کی معافی مانگیں۔"

"کیاتم نے ایس بات اپنے ڈیڈی سے کی ہے اور کیا تمہارے ڈیڈی میرے سامنے گھنے ٹیکنے پر راضی ہو گئے ہیں؟"

"جب سے آپ کے بیٹے کی محبت ملی ہے 'میں ڈیڈی سے دور ہو گئی ہوں۔ ابھی تک ان سے فون پر بھی گفتگو نہیں کی ہے۔ میں فرمان کے ساتھ ایک جگہ روبوش ہوں تاکہ ڈیڈی آپ کی دشنی میں اسے نقصان نہ بہنچائیں۔ آپ سے باتیں کرنے کے بعد ان سے فون پر رابطہ کروں گی۔ "

"ا پنے باپ سے بھر مبھی بات کر لینا۔ پہلے فرمان سے پوچھو کیا ہم مال بیٹے نے ایک دوسرے کو زوبرو دیکھا ہے؟"

شلپانے.....اؤ تھ پیں پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ "کیائم نے اپنی ای کو مجھی اپنے سامنے نہیں دیکھا ہے؟"

" " نہیں۔ وہ کہتی ہیں 'تمهارے ڈیڈی کی سازش کے باعث میرے والد نے میری امی سے ہیشہ کے لیے ملیحد گی افتیار کرلی تھی اور ای کو گھرچھوڑ کر جانے پر مجور کر دیا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو امی نے فون کے ذریعے مجھ سے کما تھا' جب تک میں تمهارے باپ کو سزانہ دول' اس وقت تک ان کے سامنے نہ آؤں۔"

شلپانے فون پر امی سے کہا۔ "ابھی فرمان نے بتایا ہے کہ میرے ڈیڈی نے کس طرح آپ کو ذلیل اور رسوا کرکے اپنے شو ہرکے گھرت نکلنے پر مجبور کیا تھا' یہ سن کر مجھے شرم آرہی ہے۔"

"آئنده تنهيل شرمانے كا بهت وقت ملے گا۔ ابھى اس بات كو متمجھو كه جب مال

بیٹے ایک دوسرے کے زوبرو نہیں آتے ہیں تو پھر ایک جست کے نیچ بھی نہیں رہتے ہوں گے اور جب بیٹا ماں کے ساتھ نہیں رہتا تو بھو کیسے ساتھ رہے گی؟ ساس کے ساتھ رہے گی یا شوہر کے ساتھ؟"

"آپ چاہتی ہیں کہ میرے ڈیڈی کو سزا ملے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو گی کہ وہ ایک طاقتور انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہو کر آپ کے سامنے گھنے ٹیک کر معافی مانگیں گے۔"

'' یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاؤ فادر میرے سامنے بھکے گا۔ فرمان کو رئیسیور دو۔ میں ابھی فیصلہ سناوک گ۔''

میں نے ریسیور لے کر کہا۔ "ای! میں بول رہا ہوں۔"

'' بیٹے! تم جانتے ہو کہ عالمی سطح کے کتنے ہی خطرناک مجرم اور دنیا کے کتنے ہی ممالک کے انڈر کراؤنڈ گاڈ فادر مجھے سلام کرتے ہیں۔''

"جي امي! مين الحيمي طرح جانباً مول-"

"ان میں سے ایک گاذ فادر شمشیر سنگھ کالیا میرے سامنے جھک کر سلام کرے گااور معانی مائے گاتو کون می نئی اور بردی بات ہوگ۔"

''لیکن آپ نے تو کما تھا کہ شمشیر شکھ کالیا کو آپ کے سامنے لا کر گھٹنے نمیکنے پر مجبور لروں ۔''

"اس لئے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں مار کھاکر لہولمان ہو کر میرے قدمول میں آئے۔ گرتم اسے رشتے دار بنا کرلا رہے ہو۔ کیاتم اپنی ماں کو اتنا کم ظرف سیجھتے ہو کہ میں اپنی بہو کے باپ کو اپنے قدموں پر سرجھکا کر اس بہوکی تو ہین کروں گی جو آئندہ میرے بیٹے کی نسل پیدا کرے گی؟"

"آب كى باتول نے مجھے الجھا دیا ہے۔"

دم اس لئے الجھ رہ ہوکہ سلجی ہوئی باتیں نہیں سبجھ پارہ ہو۔ یہ تمہاری اور شاپی کی محبت اور شادی کا معالمہ نہیں ہے 'جنوبی ایشیا اور مشرق بعید کے چند گاڈ فادر زایک دو سرے سے برتر رہنے اور مخالف گاڈ فادر زکی کمزدریاں معلوم کرنے کے لئے اپنے جاسوس دو سرے گاڈ فادر زکی مافیا تنظیم میں بھیجے رہتے ہیں۔ تمہارے گاڈ فادر ماموں ہاشم جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ شمشیر سکھ کالیا پچھلے باکیس برس سے تمہارے گاڈ فادر ماموں ہاشم کو کمزدر نہ بنا سکا۔ گمراب شاپا میری بہو بن کر میرے ساتھ رہ کر گاڈ فادر ہاشم کے بہت سے انہم راز معلوم کر سکتی ہے اور ہاشم کی بہت سی خفیہ سرگرمیوں کی فادر ہاشم کی بہت سی خفیہ سرگرمیوں کی

كروں گى كه وہ مجھے بني كاپيار دينے لگيس-"

میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کیا۔ چنگیزی نے کہا۔ "میں تمهارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ متمہیں میہ بتانا ضروری تھا کہ میں نے وہ اپار شمنٹ چھوڑ دیا ہے۔ اب یتا نہیں کہاں جاکررہوں گائم شلپا کے ساتھ ذندگی گزارو۔"

" یہ کیا بات ہوئی؟ آپ میرے استاد ہیں۔ آپ کمیں چلے جائیں گے تو میری تربیت رکر سرگا؟"

''شادی کے بعد ہوی پال پوس کر حمہیں تربیت دیتی رہے گی۔'' مراد چنگیزی نے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ میں پڑ گیا۔ شلپا نے کہا۔ ''کیا ہوا؟ کچھ پریشان نظر آرہے ہو؟''

"ای نے اپنی پاس آنے سے روک دیا اور مراد چنگیزی ابار شمنٹ چھوڑ چکاہے اور یتا نہیں کہاں جا رہاہے؟"

''لینی تمہاری ای کو ہماری محبت اور شادی پر اعتراض ہے؟'' ''اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔'' ''تو پھر اپنے پاس آنے ہے کیوں منع کر رہی ہیں؟'' ''صرف اس لئے کہ شمشیر سکھ کالیا کو سزا نہیں دے سکوں گا۔'' ''میں بٹی ہو کر کہتی ہوں کہ باپ کو اس کی غلطی کی سزا دو۔'' ''اب دہ صرف تمہارے باپ ہی نہیں بلکہ میرے سسر اور بزرگ بھی ہوں گے۔ ''اب دہ صرف تمہارے باپ ہی نہیں بلکہ میرے سسر اور بزرگ بھی ہوں گے۔

اس لئے میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھاسکوں گا۔"
"د تمہاری ای کی ذہانت اور چالاکی کی داد دینی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں شادی کرنے سے منع نہیں کیا لیکن اپنے ہاس آنے سے اس لئے منع کر دیا کہ تم میرے ڈیڈی سے انقام نہیں لو گے۔ اگر ماں کی قسم یوری کرنے کے لئے انقام لو گے تو یہ سسرے ساتھ

انقام میں تو ہے۔ اگر مال می سم پوری کرے ہے ہے ، سم و سے و مید سرت میں بدتمیزی ہوگی۔ ان حالات میں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟" میں سوچنے لگا کہ امی کے اس مشورے کے بیچھے گرائی ہے کہ شکیا ہے محبت کرکے

یں سوچے رہ کہ ہی ہے ان سورے سے بیپ مراب ہم جاتے ہے۔ اور شادی کرتے ایک نیا تجربہ حاصل کرد۔ تم جتنے تجربات حاصل کرتے جاؤ گے' فولاد کی طرح متحکم ہوتے جاؤ گے۔

سیں نے علیا سے کما۔ "میں تم سے شادی کرون گا اور تمہارے ساتھ ہی رہوں ا۔"

۔ میں اس کے قریب ہونے لگا تو وہ بیچھے ہٹ کر بولی۔ "ابھی نہیں' شادی کے اطلاع اپنے باپ تک پہنچا شتی ہے۔'' '' بہ بیر م

"ای! آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میں آپ کی ہربات مانتا ہوں لیکن آپ یہ ہربات مانتا ہوں لیکن آپ یہ خبیں مانیں گی کہ شکیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے چاہتی ہے۔"

"یہ خوثی کی بات ہے کہ ایک لڑکی میرے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی ہے لیکن میں یہ چاہتی ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ شلیا سے شادی کر کے لاہور بھی نہ لاؤ۔ ایک جاتل اور بد اظلاق جوان کی طرح اپنی بیوی کے باپ پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بھی اسے مار بیٹ کر لمولمان کرکے میں سے قدموں میں لاکر رشتوں کی تو ہن نہ کرو۔"

''کیا شلیا سے شادی کرنے کے بعد میں آپ سے بھی نہیں مل سکوں گا؟'' ''نہ مجھ سے' نہ این گاؤ فادر ماموں ہاشم سے اور نہ ہی مراد چگیزی سے تمہارا......کوئی تعلق رہے گا۔ بس تم اپنی بیوی اور اس کے باپ کے ساتھ رہا کرو گے؟''

"آپ يه کيسي بے تکي باتيس کررني بين؟"

"جو کمہ رہی ہوں' اس سے انکار نہ کرد۔ میں تہیں اجازت دیتی ہوں کہ شلیا سے محبت کرکے اور شادی کر کے ایک نیا تجربہ حاصل کرد۔ تم جتنے تجربات حاصل کرتے جاؤ گے' فولاد کی طرح مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ ابھی مراد چنگیزی سے بات کرد۔"

فون بند ہونے کے بعد میں نے سوچتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ شلپا نے یوچھا۔ ''کیا کہہ رہی ہیں؟''

. ''دوہ کہتی ہیں' جب تم ہمارے گھر کی عزت بن جاؤگ تو تمهارے ڈیڈی کو ان کے قدموں میں جھکانا ہماری کم ظرفی اور تمہاری توہین ہوگ۔''

"تمهاری ای بهت اچھی ہیں۔ میں نے تہلے ہی کما تھا کہ بزرگوں سے دور رہ کر ہم ان کی دشنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں اور اب بدل رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں تمهاری ای کے پاس رہ کران کی خدمت کرتی رہوں گی۔"

"شادی نے بعد تم تو کیا میں بھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے لاہور آنے سے منع کر دیا ہے۔"

''تو پھر شاری کرنے کا فائدہ کیا ہو گا؟''

''کیامطلب؟ تم شادی مجھ سے کروگی اور رہوگی امی کے پاس؟'' ''ہاں میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد سسرال میں رہ ساس کی ایسی خدمت aazzamm yahoo.com اندهير گري انداز عليه انداز اندهير گري انداز ا

اندهیرنگری 🌣 30 🏠 (حصه سوتم)

بعد....لع

"ہماری شادی تو تمہاری لاکڈ کار میں ہو چکی ہے۔" "فضول باتین نہ کرو۔ تمہاری امی نے مجھے مایوس کیا ہے۔" وہ کمرے سے جاتے ہوئے بولی۔ "میں سوزی کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے ہاری ہوں۔"

وہ چلی گئی۔ میں اِدھر کا رہا' نہ اُدھر کا۔ امی نے بردی محبت سے یا میری تربیت کی خاطر مجھے اپنی طرف آنے سے منع کر دیا تھا اور شلپا ای کے رویے سے مایوس ہو کر مجھے چھوڑ کر دو سرے مکرے میں چلی گئی تھی۔ میں پہلی بار لندن آیا تھا۔ رات کو زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی اس لئے میں آتش دان کے قریب بستر پر کمبل اوڑھ کر سوگیا۔

تنظن کے باعث جلد ہی آنکھ لگ گئ پھر جلد ہی کھل بھی گئی۔ ایبا لگا جیسے تھوڑی در کے لئے سویا تھا لیکن رات کے تین نج گئے تھے۔ کمرے میں اچانک بجل کی روشنی ہوئی تو میں نے آئکھوں کو ہاتھوں سے ملتے ہوئے دیکھا۔ دو آدمی گن لئے آتش دان کے ہاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ دو آدمی گن لئے آتش دان کے ہاس کھڑے ہوئی ہوئی ہوئی میں کھڑے ہوئے نہر کے شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی مختی اس شخص نے کھا۔ ''تم اپنی ماں کی زبان سے شمشیر شکھ کالیا عرف ڈینجرس مین کا نام سنتے رہے تھے۔ آج آئکھوں سے دیکھ لو۔ میں وہی ہوں اور یہ میری بیٹی شلپا ہے۔ یہ میرا رائٹ ہنڈ ہے۔ ''

شگیانے کہا۔ "تم نے دیکھاتھا کہ میں نے ڈیڈی کو کس طرح پولیس کی حراست سے ذکالا تھا۔ میری بلانگ تھی کہ میں تمہاری مال کے پاس بہو بن کر جاؤں اور تمہارے ماموں گاڈ فادر ہاشم کی اندار ورلڈ حکومت کا تختہ الٹ دوں مگر تمہاری مال بہت مکار ہے'اس نے بردی حکمتِ عملی سے میری چال ناکام بنا دی۔ آخر مجبور ہو کر ڈیڈی کو یہاں بلانا ہی پڑا۔" باپ بنی کی تمام چالبازیاں صاف طور سے میری سمجھ میں آگئیں۔ وہ ناکای کے بعد مجھے ہی گمال بنا کر لیے جانے آئے تھے۔ میری ای مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کو فون کرو۔ مجھے ہی نمال بنا کر لیے جانے آئے تھے۔ میری ای مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کو فون کرو۔ بن کہ ہو کہ کا بیا ہے گار انہیں روکا گیا تن رہے تھے۔ کالیا نے مجھ سے کہا۔ "ریسیور اٹھاؤ' مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کو فون کرو۔ ان سے کمو' کل صبح کی فلائٹ سے نیک بخت صاحب پاکستان جائیں گے' اگر انہیں روکا گیا تو حمیس گوئی مار دی جائے گی اور اگر وہ تمہیں ذندہ اور سلامت واپس چاہے ہیں تو انبلا کو ہمارے حوالیں کریں اور تمہیں ہے جائیں۔ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ کیں۔"
میں نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ میری ای گئے گرے مشاہدے اور کتنے زیر یا جائے گی نے گیرے مشاہدے اور کتنے زیر یا جائے گیں۔"

میں نے دل ہی دل میں تشکیم کیا کہ میری امی کتنے گرے مشاہدے اور کتنے زہریلے تجربات رکھتی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں دشمن کی بٹی کی محبت کے جال میں پھنس

گیا ہوں۔ چند گھنٹوں ہی میں اس عورت نے کتنی شدت سے اپنی محبت اور وفادار یوں کا بقین دلا کر میرا اندھا اعتاد حاصل کرلیا تھا۔

علیائے چند گھنٹے پہلے خود کو سرسے پیر تک میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھ جیسا مرد جس نے جھی کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو' وہ حسن و شاب سے بھرا جام پی کر کیسا بدمست ہوگا' یہ اب میری سمجھ میں آرہا تھا۔

امیر حزه اور مراد چگیزی جائے تھے کہ شلپا کو یر غمال بنا کر اس کے باپ شمشیر سکھ کالیا کو کمزور بنایا جائے۔ شلپا اپنے باپ کی طرح چالباز تھی۔ اس نے یہ کمہ کر میرا دل جیت لیا کہ جس طرح میں اپنی امی سے دور ہوں' اس طرح وہ اپنے باپ سے دور میرے ماتھ کمیں چھپ کر بزرگوں کی دشمنی کو دوتی میں بدل دے گا۔

پھر اس نے ظاہر کیا کہ وہ کسی بھی ایسے خفیہ اڈے میں میرے ساتھ چھپنا نہیں چاہتی جہاں اس کا باپ آگر مجھے نقصان پہنچائے۔ یعنی وہ باپ کے مقابلے میں میری حفاظت کو اہمیت دے رہی تھی۔

تھوڑی دریتک میرے ساتھ بھٹکنے کے بعد وہ اپنی ایک سمیلی سوزی کے اپار خمنٹ میں یہ کہ کر لے گئی کہ اس کا باپ ہم تک وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ جبکہ مجھے بے و توف بنانے کے آخری مرحلے میں اس کا باپ گویا میری موت بن کر پہنچ گیا تھا اور شلپا اس کے ساتھ بوے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اب وہ مسکرا ہٹ میرے دل میں اتر نے کے لیے نہیں ول توڑنے کے لیے تھی۔

مسجد وهادے مندر وهادے وهادے جو کچھ وهادے اے

پر کے دا دل نہ وهائمی کرب دلاں وچ رہندا اے

یہ شعرانی جگہ بہت سچا ہے لیکن کبلی بار ایک زہر یلے تجربے نے مجھے سمجھایا کہ

رب کو اپنے دل میں قائم و دائم رکھنے کے لیے صرف دل کی نہیں وہائت کی بھی ضرورت ہے۔ ذہانت سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شدت شوق میں ہم کسی پھول کو چوم رہے ہی یا کا نے کو؟

رہے ہیں یا بلک میں میں ہے۔ ان ہم میں اور امیر حمزہ کو فون
کرو۔ ان سے کمو'کل صبح کی فلائٹ سے نیک بخت صاحب پاکستان جائیں گے۔ انہیں
روکا گیا تو تہیں گولی مار دی جائے گی اور اگر وہ تہیں زندہ اور سلامت واپس چاہتے ہیں
تو انبلا کو ہمارے حوالے کریں اور تہیں لے جائیں۔ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ کیں۔"
دہ اپنی بٹی کے ذریعے مجھے بھائس کر بری زبردست سودے بازی کر رہا تھا۔ مجھے

اندهر گری ش 32 که (حصہ سونم) **aazzamm@yahoo.com** 

زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کو پاکستان جا کرا پی سیاست چکانے کا موقع ملتا اور امیر حزہ کے وطنِ عزیز کے لیے جو نیک مقاصد تھے، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ پھر میری سلامتی اور واپس کے لیے انبلا کو طلب کیا جا رہا تھا۔ میری زن مریدی کے باعث صرف امیر حمزہ کو ہی زیادہ نقصان پہنچنے والا تھا۔

میں بری ندامت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا' ایساکیا کر گزروں کہ میں بھی زندہ رہوں۔ امی کو جوان بیٹے سے محروم نہ کروں اور امیر حمزہ کی ہونے والی شکست کو فتح میں بدل دوں۔۔

شمشیر سنگھ کالیا نے مجھے گری سوچ میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ "ایک جہاں دیدہ مال نے اپنے کا چہات کی آگ میں کندن بننے کے لیے جرائم کی دنیا میں بھیجا ہے۔ بچارہ بچہ اپنی مال کو مدد کے لیے بکارے گا تب بھی وہ ہزاروں میل دور سے یہاں فوراً پہنچ نہیں پائے گی۔"

وہ مجھے طبعنے دے کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈا کل کرنے لگا پھراسی طرح کان ہے ریسیور لگائے انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد بولا۔ "میں شمشیر شکھ کالیا عرف ڈینجرس مین بول رہا ہوں۔ یہ تو مراد چنگیزی کاموبا کل ہونا چاہئے. تم کون ہو؟"

وہ دوسری طرف سے جواب سننے لگا پھر ناگواری سے بولا۔ "تم گھنشام بول رہے ہو؟ میں نے تمہیں امیر حمزہ پر نظر رکھنے کے لیے کما تھا اور تم نے مراد چنگیزی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھیر کر گولی مار دی؟"

میں نے چونک کر کالیاکو دیکھا۔ وہ پوچھ رہاتھا۔ "کیا مراد مرچکا ہے؟ یو نان سین ! تم سجھتے ہو' یہ سن کر مجھے خوشی ہوگی اور میں شہیں انعام دوں گا؟ تم اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہو اور میرے لائن آف ایکشن کو نہیں سجھتے ہو۔ گدھے کے بچا و شمن کو زندہ رکھ کراہے کمزور' مجبور اور بے بس بناکر اس سے کئی طرح کے فائدے حاصل کئے جاتے ہیں اور تم نے میری اجازت کے بغیراہے گولی مار دی؟"

مراد چنگیزی کی موت کی خرس کرمیں غم اور غصے سے کانپنے لگا لیکن جب کالیا نے اپنے ماتحت کو گدھے کا بچد کمہ کر اپنے لائن آف ایکشن کی بات کی تو میری ذہانت نے بچھے سمجھایا'کالیا خود گدھے کا بچہ ہے۔ اس نے غصے میں میری موجودگی کو نظر انداز کر کے بچھے سمجھادیا کہ وہ اپنے طریقۂ کار کے مطابق مجھے ہلاک نہیں کرے گا۔ مجھے میری امی کی کمزوری بناکر مجھے مجبور اور بے بس بناکر زندہ رکھے گا۔

علیا نے کہا۔ "ڈیڈی! غصہ تھوک دیں۔ گھنشام سے غلطی ہو گئی۔ آپ فرمان کو

این خفیه ٹارچر سیل میں رکھ کر اس کی ای کی ممتا کو بھڑکاتے رہیں اور اس کی مال سے اپنی شرائط منواتے رہیں۔"

دمینی! میں غصے میں ضمیں ہوں۔ ناریل ہوں۔ گفتشام کمہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ مراد چنگیزی ان بر بھاری بڑ رہا تھا اس نے کاؤنٹر فائرنگ میں ہمارے چھ آدمیوں کو مار ڈالا تھا۔ لہذا جوانی فائرنگ میں اس ڈشمن مراد کو بھی مرنا پڑا۔"

اس نے بھر نمبر ڈاکل کیا۔ رابطہ ہونے پر کہا۔ "میں شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجری مین بول رہا ہوں۔ تم شاید انبلا ہو۔ فون امیر حمزہ کو دد۔"

تصوری در بعد امیر حمزہ کی آواز سنائی دی۔ "بول کالیے! تیری بیٹی مل گئی؟"
"میری بیٹی کمیں گم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو دور رہ کر بھی میرے پاس رہتی ہے اور میرے دشنوں کو تکنی کا ناچ نچاتی ہے۔ اس نے عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ کے بیٹے فرمان کو نچاتے ہوئے میرے قدموں میں لاگرایا ہے۔ شاید تنہیں میری باتوں کا لیقین نہ ہو۔ یہ لوخودہی اس سے بات کرو۔"

اس نے ریسور میری طرف بڑھایا۔ میں نے ریسور کو کان سے لگا کر کہا۔ "جیلو حمزہ صاحب! آپ سے بھی سامنا نہیں ہوا لیکن ہائیڈ بارک میں آپ نے پولیس فون کے وائڈ اسپیکر پرمیری آوازیں سی ہیں۔ میں گرے صدمے کے ساتھ یہ بری خبر سنا رہا ہوں کہ کالیا کے غندوں نے کاؤنٹر فائرنگ کے دوران میں میرے استاد محترم مراد چنگیزی کو قتل کر

امیر حمزہ نے بڑے دکھ سے کہا۔ "خدا مغفرت کرے۔ اس مردِ مجاہد نے ہائیڈ پارک میں میری جان بچائی تھی میں فائرنگ کرنے والوں کے درمیان گھر ا ہوا تھا' وہ اپنا رایوالور میری طرف اچھال کر خود نہتا رہ گیا تھا۔ میں کالیا اور اس کے غنڈوں کی زندگی حرام کر دوں گا۔ کیا بتا سکتے ہو کہ اس نے تہیں کہاں قیدی بناکر رکھا ہے؟"

میں اس شریس بہلی بار آیا ہوں۔ یہاں کے علاقوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں نہیں جاتا کہ یہ اپار ٹمنٹ کس علاقے میں ہے۔"

یں جی مہ یہ بی ہور کے مدال کی اسلامی ہوں کے اسلامی کان سے لگا کر کہا۔ "حمزہ! تم یمال شمشیر سکھ کالیا نے مجھ سے ریسیور چھین کراپنے کان سے لگا کر کہا۔ "حمزہ! تم یمال کا پتا معلام کرنا چاہتے ہو؟ تم نے س لیا کہ یہ اناڑی اس جگہ سے واقف نہیں ہے۔ اگر تم لیڈی سرجن آمنہ کے عقیدت مند ہو تو دو شرائط بر فرمان کو زندہ جاصل کر سکتے ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ نیک بخت کو صبح کی فلائٹ سے پاکستان جانے سے نہ روکو۔ انیلا کو مارے دوالے کرکے فرمان کو لے جاؤ۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهير گري 🌣 34 🌣 (حصه سوئم)

رہنے دیا جائے گا۔ ویسے تم جیسی چالیں چلنے والے ہو' میں ان کے متعلق ....... نیک بخت صاحب سے ابھی ان کی رائے معلوم کروں گا پیرتم سے رابطہ کروں گا۔"

اندهير گري 🖈 35 🌣 (حصه سوتم)

میرے اندر یہ بات لاوے کی طرح پک رہی تھی کہ میری ایک غلطی ہے اور میری موجودہ بے بسی ہے مراد چنگیزی کی جان گئی۔ امیر حمزہ اگر اپنی چال میں کامیاب نہ ہوا تو اسے انیلا ہے محروم ہوتا پڑے گا۔ وہ میری ہلاکت نہیں چاہے گا اور میری ای خواہ کتنی ہی سنگدل اور سخت مزاج کی حامل ہوں' ان کی متا میرے لیے اندر ہی اندر تزپ رہی ہوگی۔ وہ مجھے تجہات کی جلتی ہوئی بھٹی میں جھونک کرنہ جانے کتنے کرب میں مبتلا ہوگئی میں جھونگ کرنہ جانے کتنے کرب میں مبتلا ہوگئی میں جھونگ کرنہ جانے کتنے کرب میں مبتلا ہوگئی۔

میں جواں مرد ہوں۔ بچہ تو شیں ہوں کہ کوئی مارنے آئے تو چپ جاپ مار کھالوں۔ مجھے ای کے سامنے میہ ثابت کرنا ہو گا کہ میں بدترین جان لیوا حالات سے گزر کر کسی کی مدد کے بغیراپنی ماں کا سراونچا کر سکتا ہوں۔

اس وقت شمشیر تنگھ کالیا کے موبائل فون کا بزر سائی دیا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگایا۔ "شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین- تم کون ہو؟"

" میں برما انڈیا گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر نامجی بول رہا ہوں۔ انڈونیشیا ' بکاک اور منیلا کے تمام انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر تم ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گاڈ فادر ہاشم جان کے بیٹے فرمان کو کوئی نقصان نہ بہنچاؤ۔ اسے فوراً رہا کرو۔ تمہاری ہم سے دوستی نہ سمی ' دشنی بھی نہ کرو۔ لیڈی سرجن آمنہ کی حمایت میں عالمی سطح کے بے شار خطرناک مجرم تمہاری جان کہ درشن بن جائیں گے۔ ہمارا نیک مشورہ ہے کہ فرمان کے جسم پر ہلکی می خراش ڈالنے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہمارا نیک مشورہ ہے کہ فرمان کے جسم پر ہلکی می خراش ڈالنے سے پہلے پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لو۔"

کالیا نے کہا۔ "تم سب گاؤ فادر ہائم کی زبان بول رہے ہو ادر یہ بھول رہے ہو کہ کی ممالک کے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاؤ فادر زمیرے بھی دوست ادر حمایتی ہیں اور عالمی سطح کے بدترین اور بے رحم قاتل میرے ایک اشارے پر کسی کو بھی صفحہ جستی ہے مثا سطح کے بدترین اور بے رحم قاتل میرے ایک اشارے پر کسی کو بھی صفحہ جستی ہو کر مجھے سکتے ہیں۔ تم سب کو میرا مشورہ ہے کہ اپنے نیک مشورے کی آڑ میں متحد ہو کر مجھے دھمکیاں نہ دو۔ ایک طویل عرصے کے بعد آمنہ اور گاڈ فادر ہاشم کی ایک بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ آئی ہے ادر یہ کمزوری میرے آئی ہاتھوں کے شانح میں رہے گا۔"

یر است میں اللہ میں میں میں تارکھا تھا لیکن مجھے اس اپار مسنٹ سے قیدی بنا کہا تھا لیکن مجھے اس اپار مسنٹ سے قیدی بنا کر لے جانے میں در ہو رہی تھی بہت در ہو رہی تھی۔ دراصل وہ باربار فون کے ذریعے ایسی ویٹ میں اتنا بڑا مہرہ ایسی کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا مہرہ

"چھوٹی سی کامیابی پر بردی بردی شرائط پیش کر رہے ہو اور اتن اونچی آوازیس بول رہے ہو ور اتن اونچی آوازیس بول رہے ہو ویت بخت کو پاکستان جانے سے نہ روکوں؟ کوئی بات نہیں 'میں نہیں روکوں گا لیکن موت اسے روک دے تو میری ذمے داری نہیں ہے۔ ویسے تم فرمان کوہلاک نہیں کر سکو گے۔ "
داری نہیں ہے۔ ویسے تم فرمان کوہلاک نہیں کر سکو گے۔ "

"ختہیں کل صبح دی جبج تک اس بات کا انظار کرنا ہو گاکیونکہ نیک بخت صبح سلامت یہاں سے جارہا ہے یا نہیں؟ وہ نہیں جاسکے گا تب تم فرمان کو ہلاک کرو گے۔ بیس تہماری پہلی شرط پر عمل کرتا ہوں یا نہیں' سے دیکھنے کے لیے تم کل صبح دی جبح تک فرمان کو زندہ رکھو گے۔ ائرپورٹ پر جب نیک بخت بورڈنگ کارڈ لینے جائے گاتو میں فون کے ذریعے فرمان کی آواز سنوں گا۔ اگر مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی تو نیک بخت کی آواز بیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ "

کالیا سوچ میں پڑگیا۔ امیر حمزہ کی باتیں من کریہ خیال آرہا تھا کہ کل صبح دس بجنے میں بہت دیر ہے۔ اتنی دیر میں وہ مجھے اس کی قید سے نکال لے جانے کے لیے کوئی چال چل سکتا ہے۔ اس نے کہا۔ "پہلے میری دوسری شرط پوری کرو۔ انیلا کو ہمارے حوالے کرو۔ ہم نہیں چاہتے 'وہ پاکہتانی عوام کے سامنے دوبارہ زندہ نظر آئے۔ اسے مُردہ سمجھا جارہا ہے۔ وہ مُردہ رہے گی اور نیک بخت صاحب کو سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گی۔" جارہا ہے۔ وہ مُردہ رہے گی اور نیک بخت صاحب کو سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گی۔" تہماری دوسری شرط یہ ہے کہ انیلا کو تمہارے حوالے کردں اور فرمان کو لے جاؤں۔ کیا تم اپنی شرط پر قائم رہو گے۔ میں ابھی انیلا کو تمہارے حوالے کرنے آؤں گا تو فرمان کو میرے حوالے کردے آؤں گا تو

" میر کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمان کو اس وقت واپس کیا جائے گا جب تک نیک بخت صاحب یمال سے ، تخریت روانہ ہو جائیں گے۔"

"تو چرائز پورٹ پر بدبخت کے سامنے انیلا سے فرمان کا تبادلہ ہو گا۔"

"تم بردی ہیرا چھیری والی باتیں کررہے ہو۔ یہ بھول رہے ہو کہ لیڈی سرجن آمنہ کا بیٹا ہمارے رخم و کرم پر ہے۔"

"اورتم سے بھول رہے ہو بدبخت بھی فرمان کی ہلاکت نہیں چاہے گا۔ اگر سے ہلاک ہو گیا تو میں انبلا کو پاکستان لے جاکر تمہارے بدبخت کا پورا سیاسی کیرئیر برباد کر دوں گا۔ کیا وہ ایک فرمان کو ہلاک کر کے ساری زندگی سیاست کا پٹا ہوا مہرہ بن کر رہے گا؟"
"میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہیں پاکستان نہ جانے دیا گیا تو فرمان کو زندہ نہیں

(حصہ ہومًا) 🖈 عربی 🖈 عربی الدھیر نگری 🖈 37 🖈 (حصہ ہومًا)

اندهير نگري 🟠 36 🌣 (حصه سومم)

آگیا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاتے وقت کوئی راتے میں رکاوٹ پیدا کرے گاتو وہ اس اہم ممرے کو یعنی مجھ کو گولیوں سے چھٹنی کر دے گا۔

ان لمحات میں وہ نفسیاتی طور پر زبنی دباؤ کا شکار تھا۔ ایک طرف امیر حمزہ نے اسے بیت تاثر دیا کہ وہ نیک بخت کے کام نہیں آسکے گا۔ دوسری طرف یہ اندیشہ تھا کہ جتنے کافف گلا فادر زہیں 'وہ میری رہائی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔

لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی مال کی دعاؤں اور ان کی تو تعات کے مطابق کسی مدد کا مختاج نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ریسیور اٹھا کر ذرا جھک کر نیک بخت سے بات کرنے کے لیے نمبرڈا کل کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے یکبارگی گردن پر ایک ہاتھ ڈال کر اس کے حلق کو اس طرح دبوج لیا کہ اس کی سانس رکنے گی۔ اس کے ربوالور والے ہاتھ کو ایپ دو سرے ہاتھ سے جکڑ لیا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی تھی۔ میں نے اس کی انگلی پر انگل مرک دی۔ آتش دان کے باس کھڑے ہوئے دونوں گن مینوں نے مجھے للکارا۔ "باس کو چھوڑ دو' ورنہ سید..."

میں نے کالیا کو اسی طرح گرفت میں لیے ہوئے اس کا رخ دونوں گن مینوں کی طرف کیا۔ اپنی انگلی کا دباؤ ڈالا۔ ٹھائیں کی آواز ہے گولی چلی۔ ایک گن مین احجیل کر گرتے ہوئے آتش دان کی آگ میں گیا۔ وہاں سے چیختا ہوا باہر آیا لیکن کپڑوں میں گلی ہوئی آگ کو بجھانے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ دو سرا گن مین مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں نے کالیا کو اپنے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا۔

پیچھے کھڑی ہوئی شلیا اپنے باپ کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے مار رہی تھی اور لانبے ناخنوں سے نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا۔ "تم نے بند کار میں میرے نولادی جسم کو آزمایا۔ اب تمہارا پہلوان باپ سمجھ رہاہے کہ اس آہنی شکنج سے مرنے کے بعد ہی نکل یائے گا۔"

کالیا کی گرفت ریوالور پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس ریوالور سے فائر کیا۔ دو سرا گن مین چیخ مار کر گر پڑا۔ کالیا کے ہاتھ سے ریوالور گرتا ہوا فرش پر آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر بیٹی کے اوپر پھینکا۔ بیٹی کے علق سے چیخ نکل گئی۔ وہ باپ کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ جب وہ دونوں الگ ہوئے تو میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کروہیں فرش پر پڑے رہ گئے۔ خوف کے باعث ان کے چرے زرد پڑ گئے تھے۔ ۔

میں نے کما۔ "تمہارے جیسے قاتلوں کو سزائے موت سے ڈر لگتا ہے۔ دو سروں کو قت کر لگتا ہے۔ دو سروں کو قت بروا ہی تجیب طرح کا مزہ آتا ہے۔ مجھے بھی مزہ آئے گا۔ کیوں شلپا! پہلے

پ کو مرنا <del>چاہیے</del> یا بیٹی کو؟"

ا پہنا ہے گیا۔ ''تم ہمیں مار کر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس اپار شنٹ کے باہر میرے گن مین چھے ہوئے ہیں۔ وہ تنہیں دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔''

"تمہاری اطلاع کا شکریہ۔ میں تمہیں گن بوائنٹ پریمال سے لے جاؤں گاتو وہ مجھ پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میں یمال سے دور کسی محفوظ جگہ نے جاکر تم باپ بیٹی کا رام نام ست ہے 'کروں گا۔"

وہ دونوں نے بی نے مجھے دیکھنے گئے۔ مجھے یمی کرنا تھا جو میں کمہ رہا تھا لیکن مراد
کی موت کے بعد میں جیسے بے یار وہددگار ہو گیا تھا۔ میری ابن رہائش کی جگہ محفوظ نہیں
رہی تھی۔ میں اس اجنبی شرمیں کوئی دو سری محفوظ جگہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ان باپ
بٹی کو بھلا کماں لے جاتا؟ میں نے کالیا ہے کہا۔ "ریسیور اٹھاؤ اور حمزہ صاحب سے رابطہ
گرو۔ میں بات کروں گا۔"

شلیا نے کما۔ ''ڈیڈی! یہ امیر حمزہ کا فون نمبر نہیں جاننا ہے۔ آپ نمبر ڈاکل نہ کرس۔ یہ اے مدد کے لیے بلائے گا۔''

یں نے ریوالور سے شلپا کا نشانہ لے کر یو چھا۔ "میرے تھم کی تعمیل کرو گے یا بیٹی کی بات مانو گے؟"

"وہ بولی۔ "رهمکی نہ دو۔ ہماری موت کے بعد تم بھی باہر نکلتے ہی کتے کی موت کے جاؤ گے۔"

''میں تہمارے باپ کو بر غمال بنا کر لے جاؤں گاتو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تہمیں قتل کر دوں گاتو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میرے دستمن تو صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کا گاؤ فادر کالیا زندہ ہے اور میرے زندہ رہنے سے بی یہ زندہ رہے گا۔ کم آن' حزہ صاحب سے میری بات کراؤ۔"

باب نے بٹی کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹریگر دبایا۔ شلیا کے علق سے ایک چیخ نگل۔ وہ اپنی ایک ٹانگ بکڑ کر تکلیف کے باعث تڑ پنے لگی۔ میں نے کالیا سے کہا۔ "پہلے ایک ٹانگ' کھر دو سری ٹانگ' کھرایک بازو' بھر دو سرا بازو کھر آ فر میں سینے پر گولیاں ماروں گا۔ تمہاری بٹی کو قشطوں میں موت آئے گی۔"

وہ فرش پر کھسکتا ہوا فون کے پاس آیا پھر ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کرنے لگا۔ میں نے کہا۔ ''شلیا! تم بڑے ناز و انداز سے چلتی تھیں۔ دیکھنے والے تمہاری چال پر قربان ہوتے تھے۔ اب زندہ رہوگی تو عمر بھر کنگڑا کر چلتی رہوگی۔''

اندجير گرئ ك 38 ك (حصد سوتم) **aazzamm@yahoo.com**اندجير گرئ ك 39 ك (حصد سوتم)

کالیا نے مجھے ریسیور دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کھا۔ ''مہیلو میں فرمان بول رہا موں۔ حمزہ صاحب آپ اپنی آواز سنائیں۔''

حزه صاحب کی آواز سنائی دی۔ "شاباش اس طرح مخلط رہنا چاہیے۔ میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔"

"حزہ صاحب! میں نے ہازی بلٹ دی ہے۔ کالیا اور اس کی بیٹی میرے سی بوائنٹ پر ہیں۔ میں نے اس کے دو حواریوں کو مار والا ہے۔"

"" "تم ف تو كمال كرويا فرمان! تم ف ثابت كرويا ب كدليدى سرجن آمنه فاتون ك في مود"

''حمزہ صاحب! میں آپ کی راہنمائی جاہتا ہوں۔ اس کتے کالیا کے کئی یے باہر موجود میں اور میں ان باپ بٹی کو ریخمال بنا کرلے جانا چاہتا ہوں۔'' میں نے حمزہ صاحب کو یمال کا ایڈریس بھی بنا دیا۔

"ميرا انظار كرد اور ميرك آنے تك مخاط رہو\_"

فون بند ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر کالیا سے کہا۔ "تم دونوں ای طرح زمین پر بڑے رہو۔ تمہارا باپ آرہا ہے۔"

باپ بینی پریشان ہو کر ایک دو سرے کو دیکھنے گئے۔ میں نے امیر مزہ کا موباکل فون نمبر نوٹ کر لیا۔ ہر مخص اپنی ذہانت اور ذرائع کے مطابق احتیاطی تدابیر کرتا ہے۔ جیسا کہ میں کر رہا تھا اور آئندہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے امیر حمزہ سے راہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مخالفین بھی ذہانت ' ذرائع اور بوے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ فتشیر شکھ کالیا بھی وسیع ذرائع رکھنا تھا۔ وہ نیک بخت کے کام آرہا تھا اور نیک بخت کو خفیہ ہاتھ کی آشیرباد حاصل تھی اور خفیہ ہاتھ یہ مکمل بلان بنا چکا تھا کہ پاکستان میں آئندہ نیک بخت اقدار حاصل کرے گا۔ اس بلان میں کامیاب بنا چکا تھا کہ پاکستان میں آئندہ نیک بخت اقدار حاصل کرے گا۔ اس بلان میں کامیاب ہونے کے لیے مخالفین کو کیلئے اور کرور بنانے کی بھی بلانگ ہو چکی تھی۔

لندن اور اسكات لينڈيارڈ كے جاسوس امير حمزہ سے تعاون حاصل كر كے شمشير سنگھ كاليا كو گر فقار كرنے والے تھے ليكن وہ فرار ہو گيا۔ انبلا كو فقل كرنے كى سازش كرنے والے نيك بخت كو بھى گر فقار كر سكتے تھے ليكن واردات كے وقت وہ امريكا چلا گيا تھا۔ اس ليے وہ مجرم خابت نہ ہو سكا گر بيہ حقیقت اپنی جگہ تھى كہ امير حمزہ لندن اور اسكاك لينڈيارڈ كے سراغ رسانوں كے كام آتا تھا اور وہ بھى ضرورت كے وقت امير حمزہ كے كام آتا تھا اور وہ بھى ضرورت كے وقت امير حمزہ كے كام آتا تھا اور تھے۔

اس کے باوجود کن سراغ رسال خفیہ ہاتھ کے زیر اثر سے اور امیر حمزہ کے کام آنے باوجود کندن میں اس کے خفیہ معاملات سے بڑی حد تک باخر رہتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں جغرافیائی حوالے سے پاکستان کی بڑی سیاس اہمیت ہے۔ اس لیے خفیہ ہاتھ یمال اپنی کئے تیلی حکومت بنانے کے لیے دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں اور عالمی شهرت یافتہ سراغ رسانوں سے کام لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیک بحت کے پاکستان جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ سے اور پاکستان میں انیلا کو اس کے خلاف استعال کرکے اسے اقتدار حاصل نہ

خفیہ ہاتھ نے پچھلی بار خفیہ طور پر لندن اور اسکاٹ لینڈیارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے نیک بخت ذریعے نیک بخت فرریعے انیلا کی پناہ گاہ تک رسائی حاصل کی تھی اور ایک خفیہ ایجنسی کے ذریعے نیک بخت سے کئے ہوئے خفیہ معاہدے کے کاغذات حاصل کر لیے تھے۔ تاکہ اس معاہدے کونیک بخت کی سیاسی کمزوری نہ بنایا جا سکے۔

نیک بخت کی دو سری سامی کمزوری انیلا تھی۔ خفیہ ہاتھ اس کی کوئی کمزوری امیر حمزہ کے ہاتھ نہیں رہنے دیتا چاہتا تھا۔ للذا اس نے لندن اور اسکاٹ لینڈیارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے یہ معلوم کرلیا کہ امیر حمزہ نے انیلا کو کمال چھپا کررکھا ہے۔

جب امير حمزه ميرى مددكے ليے اپنے جانبازوں كے ساتھ اس اپار شمنٹ ميں آيا تو يہ شميں جانبا تھا كہ اس كے خلاف در پردہ كيسى سازشيں كى جا رہى ہيں۔ اس نے اپار شمنٹ ميں آكر مجھ سے مصافحہ كيا۔ ميرى امى سے عقيدت ظاہر كى پھر شمشير سگھ كاليا سے كما۔ «ميرے ساتھ يہاں يہ چار جانباز آكے ہيں۔ باتی چھ جانباز اى اپار شمنٹ كے باہر مختلف مقامات پر مورچہ بنائے ہوئے ہيں۔ اگر تم اپنى بنى كے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنى چھپ كر فائر نہيں كرے گا اور نہ چچوں سے فون پر كمو كہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو كوئى چھپ كر فائر نہيں كرے گا اور نہ بى ہمارا تعاقب كرے گا۔ "

میں ایک ایک ایک ایک کالیا نے کہا۔ "تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن پہلے میری زخی بیٹی کی مرجم بی کرا دو۔"

وہ شلیا کی سہلی کا اپار شمنٹ تھا۔ اس کی سہلی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر دیا۔ امیر حزہ کا ایک سہلی کا اپار شمنٹ تھا۔ اس کی سہلی نے فون پر کما۔ 'ڈ گھنشام! اپنے آومیوں کو سہال سے ہٹالو۔ میں اور شلیا انہی امیر حمزہ اور فرمان علی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرا تھم ہے کہ کوئی گولی نہ چلائے۔''

رین کرن کہ چہ ہے۔ اس نے تھم دے کر فون بند کر دیا۔ امیر حمزہ نے اسے تھم دیا۔ "اپی بیٹی کو سمارا اندهبر نگری 🖈 40 🌣 (حصد سوآ yahoo.com) ندهبر نگری 🖈 41 (حصد سوتم)

دے کرنے چلوہ کم آن۔"

وہ رونے کے انداز میں بولی۔ "میں نہیں چل سکوں گی۔ بہت تکلیف ہو رہی۔ ۔"

میں نے کیا۔ "ایک ٹانگ سے انجیل انجیل کر چلو۔ تماشا بنو گ۔ ہم میں سے کوئی مہمیں اٹھا کر نہیں لے جائے گاکیونکہ تم بازاری عورت سے بدتر ہو۔ باپ کے فائدے کی خاطر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہو۔"

وہ مجوراً باپ کا سمارا لے کر لنگرائے ہوئے اپار خمنٹ کے باہر آئی۔ دروازے کے قریب ہی امیر حمزہ کی برئی می دیگن کھڑی تھی۔ اس میں باپ بینی کے ساتھ ہم سب بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے موبائل فون کے ذریعے کس سے کما۔ "ہم یماں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ دور تک نظرر کھو'کوئی ہمارے تعاقب میں نہ آئے۔"

ہم ان باپ بیٹی کو مر غمال بنا کر وہاں ہے جانے گئے۔ ہمارے آگے پیچھے امیر حمزہ کے جانباز اپنی گاڑیوں میں اس طرح چل رہے تھے کہ وہ دشمنوں کی نظروں میں نہ آئیں اور تعاقب کرنے والے دسمن ہماری نظروں میں آجائیں لیکن کئی کلومیٹر کاسفر طے کرنے کے بعد بھی کسی گاڑی پر شبہ نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔

امیر حمزہ نے بچھ سے کہا۔ "اب تک کوئی تعاقب کرنے والا ہماری نظروں میں نہیں آیا ہے۔ تہمارا کیا خیال ہے 'ہمارا تعاقب نہیں ہو رہا ہے؟"

"" مجھنا تو میں چاہیے کہ تعاقب نمیں کیا جا رہا ہے لیکن یہ کالیا کوئی معمولی مجرم نمیں ہے۔ ایک تنظیم کا گاؤ فادر ہے۔ اس کے وفاداروں نے اسے ہمارے رحم و کرم پر نمیں چھوڑا ہو گا۔ وہ کوئی ایس چال چل رہے ہیں جو میری سمجھ میں نمیں آرہی ہے۔ "تم میدانِ عمل میں نئے ہو۔ میں نے گھائے گھائے گھائے کا پانی پیا ہے۔ دستمن کی دکھتی رگوں کو پکڑنا جانتا ہوں لیکن اس وقت میرے تجہات اور میری ذہانت بھی کام نمیں کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی گؤ فادر کو ہمارے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ یقیناً پکھ کر رہے ہوں گے۔"

اور واقعی وہ کچھ نہیں' بہت کچھ کر رہے تھے۔ امیر حمزہ نے انیا کو جس خفیہ رہائش گاہ میں چھپا کر رکھا تھا' وہاں خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں۔ دروازے متفل تھے لیکن وہ سائلنسر گلے ہوئے ربوالور سے لاک توڑ کر دروازد کھول کر اند آئے اور بیڈ روم میں پنچ تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے تکے کے نیچ ایک بستول رکھا ہوا تھا لیکن و عمن اچانک

آئے تھے۔ وہ فوراً پتول نہ نکال سکی۔ پہلے حمرانی اور پریثانی سے چار آدمیوں کو دندناتے ہوئے کرے میں گھتے دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بیڈ کے دونوں طرف آئے اور آتے ہی ایک نے تکیے کو الٹ کراس کے پتول کو اٹھا کرانی جیب میں رکھ لیا۔

ان میں سے ایک نے کہا۔ "ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمہارا یار کہاں ہے اور کیا رہا ہے۔"

دو سرے نے کہا۔ "ہم یہاں خالی میدان دیکھ کر آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں وہ دو چار گھنٹوں کے اندر واپس آئے گاتو اسے گولیوں سے چھلنی کرنا ہمارے لیے آسان ہو گا۔ کیونکہ وہ خوش قنمی میں مبتلا ہو کر آئے گا اور مارا جائے گا۔"

تیسرے نے پوچھا۔ ''تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کیا وہ مارا جائے گا؟ یا تقدیر کی مہرانی نچ حائے گا؟''

انیلانے پریشان ہو کر کہا۔ ''میں تو اب تک مقدر سے بچتی ہوئی آئی ہوں۔ مجھ پر دو بار قاتلانہ حملے ہوئے اور ہربار حزہ نے مجھے بچالیا۔ میں یہ نہیں جاہوں گی کہ وہ یہاں بے خبری میں آئے اور جان سے جائے۔ تم لوگ اس نیک اور انسان دوست دلیر مخض کو بردلوں کی طرح چھپ کر کیوں مارنا جاہتے ہو؟''

''اُگر تم اُس کی زندگی جاہتی ہو تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ ہمارے مشوروں پر عمل کردگی تو تم بھی زندہ رہو گی۔''

"تم كيامشوره دينا چاہتے ہو؟"

''امیر حمزہ کو جھوڑ دو۔ تم جس ملک کے جس شہر میں رہنا جاہو گی' دہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہوجائے گا۔ تمہارے تمام اخراجات پورے کئے جائیں گے۔'' ''مجھ پر یہ مہرانی کیوں کی جائے گی؟ تم لوگ حمزہ کی طرح مجھے بھی قتل کر سکتے ہو؟'' ''تمہیں قتل کریں گے اور حمزہ نج نکلے گاتو آتش فشاں بن جائے گا۔ نیک بخت چھپنا چاہے گاتو اسے ماں کے پیٹ سے بھی نکال کر قتل کردے گا۔''

دوسرے نے کہا۔ "تم کمیں دور زندہ رہ کراس سے رابطہ رکھو گی تو وہ تمہاری سلامتی کے لیے نیک بخت کو کسی طرح کاسیاسی نقصان نہیں پہنچائے گا۔"

انیلانے کما۔ "یمال حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ مجھے بھی قتل کر دو گے تو تمہد مجھے زندہ کیوں رکھنا دو گے تو تمہمارے نیک بخت کی راہ میں کانٹے نہیں رہیں گے بھر مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟"

"مارے ایک منصوبے کے مطابق ممہیں زندہ رکھنا اور حمزہ کو اینے دباؤ میں رکھنا

ضروری ہے۔ منصوبہ کیا ہے ' یہ بتایا نہیں جائے گا۔ "

ایک اور مخص نے کیا۔ "ہم تمہیں جراً لے جاسکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے چلوگی تو ہمارے منصوب کی تحمیل بھی ہوتی رہے گا ور تمہارا حزہ بھی زندہ رہے گا۔"
ایک اور مخص نے کیا۔ "تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حزہ کی زندگی چاہتی ہویا موت؟"

وہ سوچنے لگی۔ ''اگر حمزہ زندہ رہے گاتو جلد ہی ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے گاچر مجھے ان سے چھین کرلے آئے گا۔''

ایک نے سخت لیج میں کہا۔ "سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ فوراً فیصلہ سناؤ۔"
"میں حزہ کی زندگی اور سلامتی جاہتی ہوں۔"

"شاباش- اب ہمارا دوسرا مشورہ ہے کہ اپنا ضروری سامان لے کر ہمارے ساتھ چلو- کار میں سفر کرتے وقت حمزہ سے فون پر رابطہ کرد- اس سے کمو' تم اس کے ساتھ خطرات سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتیں۔ للذا اسے چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہو۔ آئندہ وقتاً فوقتاً اس سے فون پر باتیں کرتی رہو گی- تاکہ اسے لیقین ہوتا رہے کہ تم جمال بھی ہو زندہ سلامت ہو۔"

"میں اس کی سلامتی کے لیے ایسا کروں گی لیکن نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ محبِ وطن ہے۔ صرف ایک انبلا کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ملک اور قوم کو نقصان نہیں پینچنے دے گااور ائیکٹن تو ابھی دور ہیں' وہ اسے لندن سے ہی نہیں جانے دے گا۔"

وہ سب تحقیم لگانے گئے پھرایک نے کہا۔ ''تم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہلیھرو ائرپورٹ سے جہاز پر سوار ہو کر پاکستان جائے گا۔ جبکہ وہ ہملی کاپٹر کے ذریعے پیرس اور پیرس سے ایک طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں حمزہ ہے کیا چیز؟ سانپ نکلِ گیاہے اور حمزہ اب تک لکیر پیٹ رہا ہے۔''

انیلا سوچنے گئی۔ "واقعی و شمن بہت زبردست ہے۔ ونیا کے تمام ممالک میں ایسے وسیع ذرائع کامالک ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کے مسائل کو بردی چالبازی سے حل کر دیتا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو پاکتان میں نیک بخت کی سب سے بردی ساتی و شمن سمجی جاؤں گی اور یہ لوگ مجھے اس کی ساتی مشمن بننے اور حمزہ کے ہاتھ مضبوط کرنے سے پہلے قتل کر کے چلے جائیں گے۔" وہ حمزہ کی سلامتی کے لیے سوچی ہوئی ایک اٹیجی میں ضروری سامان رکھنے گئی پھر

اس نے بیر کے سرمانے والی میز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ "میرا موبائل فون کمال ہے؟"
"جارے پاس ہے اور ہمارے ہی پاس رہے گا۔ ضرورت کے وقت تہمیں دیا جائے
گا۔ تم ہماری موجود کی میں وہی باتیں کروگی جو ہم چاہیں گے۔"

ایک نے اس کی ایجی اٹھائی۔ وہ حالات سے مجور ہو کران کے ساتھ چلتی ہوئی اس بھلے ہے اس کی ایک ہوئی اس نے بھلے سے باہر آئی اور ان کی ایک بردی می دین بیس بیٹھ گئے۔ جب دین چلنے گئی تو اس نے برے صد مے سے اور بردی حسرت سے اس بیگلے کو دیکھا۔ وہ اپنے حمزہ کا آخری دیدار کئے بغیر جا رہی تھی۔ اس کا محبوب ایک آدھ گھٹے میں واپس آنے والا تھا۔ آخری بار اس کے سینے سے لگنے کی حسرت تھی مگر یہ اطمینان تھا کہ وہ بیگلے میں آئے گاتو وہاں اسے ہلاک کرنے والے دسمن نہیں رہیں گے۔

وہ نہیں جانتی تھی کہ آسے وین میں کہال لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا۔ "تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حزہ کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہوں۔"

ایک نے مسکرا کر کیا۔ "جم تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں سے پہلے تم کس بنگلے میں چھیں لیا چھیں لیا چھیں لیا چھیں لیا تھا۔ آج یہاں کی خفیہ معاہرہ چھیں لیا تھا۔ آج یہاں کی خفیہ رہائش گاہ سے تہمیں لے جارہے ہیں۔"

" میں تو معلوم کرنا جاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو حمزہ کے خفیہ اڈوں کا پتا کیسے چل جاتا

''ہم تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پہلے تم حمزہ سے بات کرد- اس سے صاف صاف کہہ دو کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں رہوگی۔"

اے موبائل فون دیا گیا۔ وہ حزہ کے موبائل فون کا نمبر پنج کرنے گئی۔ اس وقت حزہ اور اس کے ساتھی بریڈ فورڈ کے ایک پرانے سے مکان میں پنچ ہوئے تھے۔ ان باپ بینی کالیا اور شلیا کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ایک سراغ رسال افسر نے دوست کی حیثیت سے حمزہ کو تھین دلایا تھا کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا کے گاڈ فاور شمشیر سکھے۔ کالیا کو رہائی دلانے کے لیے کوئی وہال قدم رکھے۔

کالیا ایک گاڑ فادر کی حیثیت ہے ایک برنام زمانہ مجرم تھا۔ اسے اسکاٹ لینڈیارڈ پہنچا کر عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دلائی جاسکتی تھی۔ اب ہم مطمئن تھے کہ کالیا اسکاٹ لینڈ کے سراغ رسانوں کے حصار میں رہے گا۔ ایسے ہی وقت حمزہ کے موبائل کا بزر سائی دیا۔ اس نے موبائل کو آن کرکے اپنے کائن سے لگاکر پوچھا۔ ''ہیلو' کون؟'' اندهِر مَّرَى 🖈 44 🗠 (هسه aazzamm@yahoo.co

اندهيرنگري 🛠 45 🌣 (حصه سوتم)

میری بت بری طافت تھیں۔ اس نے یہ طاقت مجھ سے چھین لی ہے۔"

روں کی کہ ان ایک سیای داؤ پیچ میں انجھنا نہیں چاہتی۔ تہیں مشورہ دوں گی کہ ان الجھنوں سے نکل کر میرے ساتھ کہیں پُرسکون آرام دہ زندگی گزارہ تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے برسوں سے جماد کرتے آرہے ہو۔ جھے جیسی عورت کی فاطر جماد کرتے رہنے سے باز نہیں آؤگ۔ اس لیے میں نے اپنا اور تممارا راستہ الگ کر لیا ہے۔"

" '' '' نتم اپنے دل سے راستہ الگ نہیں کر رہی ہو۔ تنہیں الگ کرایا جا رہا ہے۔ وہ تنہیں کہیں لیے جا کر ہلاک کر دیں گے تو مجھے خبر نہیں ہو گی اور میں یمی سمجھتا رہوں گا کہ تم کہیں بخیریت زندگی گزار رہی ہو۔"

''میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ آنے والے لمحات میں زندہ رہوں گی یا مرجاؤں گ۔ فی الوقت تہماری سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اس حد تک اطمینان ہے کہ کل صبح نہ تم اس بنگلے میں جاؤ گے اور نہ دھوکے سے مارے جاؤ گے۔ خداحافظ میرے حزہ! جب تک سانس لیتی رہوں گی' تہمیں یاد کرتی رہوں گی۔"

اٹیلائے فون بند کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے موبائل فون اس سے لے کراس فون کا پاور آف کر ویا تاکہ پھر کوئی اٹیلا کو فون کرے تو مایوس ہو تا رہے۔ میں نے حزہ کو دیکھا۔ وہ فونِ بند کرکے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ادھرسے اٹیلا

نے جو کچھ کما تھا' وہ میں من نہ سکالیکن حمزہ جوابا جو کچھ کمہ رہا تھا' اس سے معلوم ہوا کہ خفیہ ہاتھ نے کیسی چال چلی ہے۔ ایک طرف نیک بخت کو پاکستان بھیج دیا ہے اور دو سری طرف انیلا کو برغمال بنالیا ہے۔

میں نے کہا۔ "آپ میری مدد کے لیے آئے اور دشمنوں نے وہاں آپ کی غیر موجودگ سے فائدہ اٹھالیا۔"

"میں سوچ رہا ہوں کہ دشمنوں کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتاکیے معلوم ہو جاتا ہے؟ پہلے بھی ایک خفیہ رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا اور خفیہ معاہدہ انیلا سے چھین کر لے گئے تھے۔"

میں نے کہا۔ ''آپ بہت مخاط رہتے ہیں۔ صرف قابلِ اعتاد جانبازوں کو راز دار بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سلسلے میں کسی پر شبہ کریں گے؟''

ورنسیں میرے قابل اعماد جانباز جان دے سکتے ہیں۔ ایمان نسیں دے سکتے اور نہ ای میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔" دوسری طرف ہے آواز سنائی دی۔ "میں انیلا بول رہی ہوں۔" "مہیلو انیلا! میں جانتا ہوں'تم میری واپسی کا انتظار کر رہی ہو گی۔ مجھے کالیا کو محفوظ گرفت میں رکھنے کے لیے اسکاٹ لینڈ آنا پڑگیا۔ ویسے میں کل صبح تک آجاؤں گا۔" "تم آؤ گے لیکن مجھے نہیں یاؤ گے۔"

" یہ کیا کمہ رہی ہو؟ کیا کل ضبح تم کہیں شاپنگ کے لیے جانا جاہتی ہو؟ اگر ایساارادہ ہے تو میرا انتظار کرو۔ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ کچھ عرصے تک تمہیں تنما کہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔"

"اب نو میں ساری زندگی تنها رہوں گی۔ اگر میرے مقدر میں زندگی رہی تو تہمی تھی فون پر تمهاری خیریت پوچھ لیا کروں گی۔"

حمزہ نے حمرانی سے بوچھا۔ "تمهاری آواز اسجے میں برای سنجیدگی اور صدمہ چھپا ہوا ے۔ تم خمریت سے تو ہو؟"

"میں خیریت سے ہوں اور آئندہ بھی خیریت سے رہنے کے لیے تہماری خطرات سے بھری زندگی سے دور جا رہی ہوں تاکہ سکون سے کمیں رہ سکوں ادر تم پر میری حفاظت کی جو ذمے داریاں ہیں' ان سے تم نجات حاصل کر سکو۔"

"انیلا! ضرور کوئی گزبوہے۔ تم اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتی ہو' میں نہیں مان سکتا کہ میری خطرات سے بھری زندگی سے گھبرا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ پچ بٹاؤ ابھی تم تنا ہویا کسی کے دباؤ میں ہو؟ وہاں جو بھی ہے' اس سے میری بات کراؤ۔"

"میں بالکل تما ہوں اور اپنے المیتی میں ضروری سامان لے کر ایک میکسی میں جا رہی ہوں مجھے بھولنے کی کوشش کرو۔ تبھی یاد کرو تو ایسے کہ جیسے میں ایک خواب تھی۔ آگھ کھلتے ہی تعبیر بدل گئی ہے۔"

"انیلا! میں اناڑی نہیں ہوں۔ تم یقینا دشمنوں کے دباؤ میں آگئی ہو۔ اگر سیج نہیں ہولوگ تو میں ابھی نیک بحن کی شد رگ تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر لوں گا۔"

"اب تم نیک بخت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وہ یماں سے ہیکی کاپٹر کے ذریعے پیرس گیا اور پیرس سے ایک فلائٹ میں پاکستان پہنچ گیا ہے۔"

"جوں- اب بات سمجھ میں آرہی ہے۔ خفیہ ہاتھ اپنی شیطانی چالیں چل رہا ہے۔
نیک بخت کو پاکستان پہنچا کر اس کے سیاسی کیرئیر کو بے داغ رکھنے کے لیے تہیں مجھ سے
دور کر رہا ہے۔ مجھے اس دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں نیک بخت کے خلاف کوئی قدم
اٹھاؤں گا تو تہیں قبل کر دیا جائے گا پھر میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ تم زندہ ہو۔ تم

aazzamm@yahoo.com اندهير نگري ان نام 47 اندهير نگري ان نام اندهير نگري ان نام اندهير نگري ان نام انده سوم کار

اندهير نگري 🌣 46 🌣 (حصه سوئم)

''میری تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جیسے فولاد تک دشمنوں کوکوئی گھر کا بھیدی ہی بنچا سکتا ہے۔ آپ غور کریں' کیا اپنے جانبازوں کے علاوہ آپ کسی اور پر بھی اعتاد کرتے ہیں یا بھی بھی بحالت مجبوری کسی کو وقتی طور پر رازدار بنالیتے ہیں۔''

میری اس بات پر امیر حمزہ نے جمجھے سوچتی ہوئی نظروں نے دیکھا پھر کما۔ "لندن کے ایک سراغ رسال نے میرے اور انبلا کے لیے اس خفیہ رہائش گاہ کا انتظام کیا تھا۔ صرف دی ہماری اس رہائش گاہ کے بارے میں جانتا تھا لیکن میں تو اس کے بہت کام آرہا ہوں۔ کیا اس پر شبہ کروں؟ ہاں شبہ تو اپنے سائے پر بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے' میرا وہ دوست سراغ رسال خفیہ ہاتھ کے دیاؤ میں آگیا ہو۔"

اس نے اپنے ایک خاص ماتحت ہے فون پر کما۔ ''جیری! ایک بری خبرہے' انیلا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ شاید اسے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ وشمنوں کے ساتھ نہ گئی تو مجھے گولی مار دی جائے گ۔ اس نے میری سلامتی کی خاطر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔''

جیری نے کہا۔ ''لیکن سُرا کوئی آپ کو کیئے مار سکتا ہے۔ کوئی آپ کے سائے تک نمیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی وا نف کو ان کی دھمکیوں میں نمیں آنا چاہیے تھا۔''

"میری بیشہ یمی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے سرعام پھیان نہ پائے ادر بھی کوئی میری خفیہ رہائش گاہ پر نہ بہنچ سکے۔ اس کے باوجود انیلا کو اغوا کرنے والے ہمارے موجودہ بنظے تک بہنچ گئے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ انہیں میرے اور انیلا کے چھپنے کی جگہ کیے معلوم ہوگئی؟"

"سرا بیہ جرانی کی بات ہے۔ یہ معلوم کرنا ہو گا کہ انہیں آپ کی خفیہ رہائش گاہ کا علم کسے ہو گیا؟ ہم میں سے چند افراد پر آپ اندھا اعتاد کرتے ہیں۔ باتی دو سرے جانبازوں کو راز کی باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے خفیہ رہائش گاہ کے لیے اس بنگلے کو کس نے آپ کے لیے اللہ بنگلے کو کس نے آپ کے لیے تلاش کیا تھا؟"

حمزہ نے کہا۔ "تم بھی وہی سوچ رہے ہو' جو میں سوچ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست سراغ رسال ہیرالڈ نے میرے لیے اس بنگلے میں ہماری رہائش کے انظامات کیے تھے۔"
"پھر تو سراغ رسال ہیرالڈ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔"

"دہ بچے نہیں اگلے گا۔ بڑی راز داری ہے آس نے میرے ظاف سازش کی ہوگ اکد مجھے اس پر شبہ ہو تو میں اس شہیر کی تقدیق کسی طرح نہ کر سکوں۔ بسرحال میرے آس پاس رہنے دالے جانبازوں کو میری موجودہ پوزیشن بتا دو۔ ان سے کمہ دو کہ مجھ پر حملے کئے جا سکتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ مختاط رہنا چاہیے۔"

اس نے جیری سے رابطہ ختم کر کے سراغ رسال ہیرالڈ کے نمبر ڈاکل کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا۔ ''میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ مسٹر ہیرالڈ کو ریسیور دو۔''

دوسری طرف ہے آواز آئی۔ "میں مسرُ بیرالد کا دوست بول رہا ہوں۔ وہ امریکا جا چکے ہیں۔ کل جاتے وقت مجھ ہے کہا تھا کہ آپ کا فون آئے تو کمہ دوں کہ وہ اپنی فیلی کے ساتھ لندن چھوڑ کچے ہیں اور امریکا میں رہائش کے لیے جا چکے ہیں۔ آئندہ شاید جمعی ملاقات نہ ہو۔"

امیر حزہ نے فون بند کر کے مجھے دیکھا اور کہا۔ "ایک آسٹین کا سانپ مجھے ڈس کر دمریکا چلا گیا ہے۔ سراغ رسال ہیرالڈ نے خفیہ ہاتھ کے آدمیوں کو میری خفیہ رہائش گاہ تک پہنچایا تھا۔"

میں نے کہا۔ "آپ کا شبہ درست نگا۔ جس دوغلے نے آپ کے لیے خفیہ رہائش کا انظام کیا تھا' وہی آپ کا راز دار بھی تھا اور خفیہ ہاتھ کا زر خرید آلۂ کار بھی۔" "دہ پوری فیلی کے ساتھ امریکا چلا گیا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ بھید کھلنے کے بعد میں اسے اور اس کے پورے خاندان کو خاک میں ملا دوں گا۔"

"جمیں یہ سراغ نگانا چاہیے کہ وہ میڈم انیلا کو کمال لے گئے ہیں۔ وہ اتن جلدی میڈم کولندن سے باہر نہیں لے گئے ہوں گے۔"

" و فقیم ہن کے وسیع ذرائع اور اختیارات کو سمجھو۔ جو اس کے کام آتا ہے ، وہ اس آتا ہے بھر اس آله کار کو منٹوں میں ایک ملک سے نکال کر دو سرے کسی بھی ملک میں پہنچا دیتا ہے بھر انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے تاکہ میں نہ چاہوں کہ اسے قتل کیا جائے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کی مخالفت پاکستان میں نہ کردا۔"

"ایک طرح سے یہ اطمینان ہے کہ میڈم زندہ سلامت رہیں گی لیکن ان کی زندگی اور سلامتی آپ کی آئکھول کے سامنے رہے تو آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔"

"میں چاہوں تو انیلا آج ہی مجھے واپس مل سکتی ہے کین اسے پاس بلا کر اسے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنا ہو گا۔ کم از کم یہ تحری بیان دینا ہو گا کہ انیلا کے قتل یا گشدگی سے نیک بخت کا کوئی تعلق نہا۔

اس طرح اس ملک دشمن نیک بخت کو میری تحریر کے ذریعے نیک چال چلن کا سر ٹیھیٹ مل جائے گا۔"

ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھے اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے' انیلا کو کس طرح

اندهيرنگري 🖈 48 🌣 (حصه سوتم)

اندهير گري 🜣 49 🌣 (حسه سوتم)

''ایبا کهنا آسان ہے کیکن جب برا وقت آئے گا۔ اگر تمہاری محبوبہ انیلا کو اغوا کیاجائے گا یا نقصان پنجایا جائے گا تو.......

"آگے مت بولو- انیلا کو اغوا کیا جا چکا ہے- ایبا خفیہ ہاتھ کے ایجنٹوں نے کیا ہے کیکن میں نے اس مجرمانہ ذہن رکھنے والے سے انیلاکی واپسی کے لیے کوئی معامدہ یا سمجھو تا

دو سری طرف سے گاڈ فادر کار تا بن بلانے حیرانی سے بوجھا۔ 'کیا واقعی انیلا کو اغوا

''میں حمہیں لفین دلا**نا** ضروری نہیں صبحتا۔''

" مجھے یفین ہو گیا ہے۔ وہ بہت حسین اور جوان ہے اور تم اس سے جی بھر کر کھیلتے رب- تم انیلا جیسی داشتہ کے لیے نہیں جھکو گے۔ وہ چلی گئی تو کیا ہوا اوری سینکروں مل

حمزہ نے نون بند کر دیا پھر مجھ سے کہا۔ "متم اپنی امی سے بات کرو۔ میں بھی ان سے بات كرنا جاہتا ہوں۔"

میں نے حمزہ صاحب کے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ان کی آواز س کر کہا۔ "ای! آواب!"

"تم سلامت رہو بیٹے! کیا کسی ضرورت سے فون کیا ہے؟"

"جی ہاں۔ بری خبر سنا رہا ہوں میرے استاد محترم مراد چنگیزی کو قتل کر دیا گیاہے۔" امی نے بڑے صدمے کا اظہار کیا' میں نے انہیں بتایا کہ شکیانے مجھے کیسے ٹریپ کیا تھا؟ کیکن اب وہ اور اس کا باپ شمشیر شکھ کالیا میری قید میں ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ..... امير مزه صاحب بين - نفيه باتھ سے معاہدہ كرنے والے نيك بخت نے ان کی ہونے والی شریکِ حیات کو اغوا کرا دیا ہے اور وار ننگ دی ہے کہ حمزہ صاحب پاکتان میں نیک بخت کو سامی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو میڈم انیلا کو ہلاک کر دیا جائے گا۔" امی نے کیا۔ "حمزہ ہے بات کراؤ۔"

میں نے حمزہ صاحب کو فون دیا۔ وہ اے کان ہے لگا کر بولے۔ "باجی السلام علیم!" ''وعلیم السلام! تم نے مجھے باتی کہا ہے۔ مجھ سے عمرین چھوٹے ہو۔ اس کے باوجود میں تہمارے عزائم اور حوصلوں کو سلام کرتی ہوں۔''

"آب بزرگ ہو کرمیرے لیے خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں میرے حوصلوں میں اور تازگی اور استحکام پیدا ہو گیا ہے۔ انشاء اللہ آپ کا بیٹا بھی بہت جلد ہمارے جیسے تجمات

واپس لایا جاسکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کها جاسکتا تھا کہ اسے اغوابھی کیا گیاہے اور وہ حمزہ کی سلامتی کی خاطراپی مرضی سے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے کہیں چلی

أبم نے شمشیر عکم كاليا سے جو موبائل لے كراسينے پاس ركھا تھا'اس كابزر سائى ویا۔ حمزہ نے اس سے آن کیا چھر کان سے لگا کر بولا۔ "میں حمزہ بول رہا ہوں۔"

دو سرى طرف سے آواز آئی۔ "ہمارا خیال درست نكلا۔ تم فے گاڈ فاور كاليا اور اس کی بٹی کو کمیں قید کر کے اس کا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہو گا۔ دراصل ہم نے عمیس

"میں ایک انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڑ فادر کار آ بن بلا بول رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایشیا کے چار ملکوں کے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر زبیٹھے ہوئے ہیں۔ تم ان سے فرداً فرداً گفتگو کرکے تصدیق کرسکتے ہو کہ ہم سب واقعی مختلف ممالک کے گاڈ فادر زہیں۔" "جب ميس ضروري معجمول گاتو تقدين كرون گا-تم اين مطلب كي بات كرو" ''ہم ہر حال میں گاؤ فادر کالیا اور اس کی بٹی شلیا کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہم تہمارے بڑے سے بوے مطالبات بورے کر سکتے ہیں۔"

> حمزہ نے یو چھا۔ ''تم لوگوں کی بہنچ کہاں تک ہے؟'' "یول مجھو کہ زمین سے آسان تک ہے۔"

''لعنی مجھے پہنچانے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ خود اوپر پہنچ جاؤ گے۔'' ''مسٹر حمزہ! اتنی خوش فئمی انجھی نہیں ہوتی۔ تم تبھی ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے اور ہم تہماری شہ رگ تک پہنچ جائیں گے۔"

''تم سب کے لیے کھلی دعوت ہے' میری شہ رگ تک پہنچنے کے لیے آؤ۔'' "بہم تم سے لین دین کا دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں اور تم دشمنوں کے انداز

"متم نمیں جانتے میں مجرموں سے لین دین نمیں کرتا۔ کوئی معاہدہ نمیں کرتا۔ مجھ پر كتنابى برا وقت آئے ميں مجرمول سے كوئى سمجھو يا بھى نىيں كريا۔"

"جب ہم برا وقت لائیں گے تو ہم ہے سمجھو تاکرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔" "اچھا اور برا وقت صرف اللہ كى طرف سے آتا ہے۔ بندوں كو آزمائشوں ميں مبتلا کر ہاہے بھروہ وفت گزر جاتا ہے۔" aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🜣 50 🌣 (حسه سوئم)

کی آگ میں تپ کر کندن بنے گا۔ آج اس نے بری ذہانت اور دلیری سے شمشیر سکھ کالیا جیسے گاؤ فادر اور اس کی بٹی شلیا کو قیدی بنالیا ہے۔"

"مجھے اینے بیٹے پر ناز ہے۔ وہ تمہارے سائے میں رہ گا تو میری خواہش کے مطابق فولاد بنتا چلا جائے گا۔"

"انشاء الله! اليابى ہو گا۔ آپ كاليا اور اس كى بيٹى كو كياسزا دينا چاہتى ہيں۔ پانچ ملكوں كے انڈر گراؤنڈ گاڈ فاور زميرے تمام مطالبات پورے كركے كاليا اور اس كى بيٹى شلپا كو رہائى دلانا چاہتے ہيں۔ جبكہ ميرا كوئى مطالبہ نہيں ہے اور نہ ہى ميں بھى مجرموں سے لين دين كرتا ہوں۔"

''شاباش۔ میں نے تمہاری بردی تعریفیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم کے بچے بھی امیر محزہ بن کراپنے ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے جہاد کرتے رہیں۔''

میں نے حمزہ صاحب سے کہا۔ "آپ امی سے پوچھیں ہمیں کالیا کے ساتھ کیا سلوک رنا چاہیے؟"

من من ماحب نے فون پر پوچھا۔ ای نے کہا۔ ''اس کالیا نے میرے رشتے داروں کے ساتھ مل کر میری اذدوائی زندگی برباد کر دی۔ شوہر کی نظروں میں جھے برچلن بنا دیا۔ جھے گھرے بے گھر کر دیا۔ ایسے مجرم کو مزا ملنی چاہیے۔ میں جاہتی ہوں' وہ زندہ رہے لیکن اپنی موجودہ طاقت اور ذرائع ہے محروم ہو جائے۔ ایک اپانیج بن کر زندگی گزارے۔ الله تعالی نے مجھے سرجری کی غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ ٹو منے اور ریزہ ہونے والی ہڑیوں کو جو رہنے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے مجھے ممارت دی ہے۔ تم اسے اس طرح گولی مارو کہ اس کے ایک گھنے کا جو ڑ اور اس کے ایک ہاتھ کی کہنی کا جو ڑ اور ہڑیاں چُور چُور ہو جائیں اس کے ایک گھنے کا جو ڑ اور اس کے ایک ہاتھ کی کہنی کا جو ڑ اور ہڑیاں چُور چُور ہو جائیں کھراس کے جلنے حمایتی گاؤ فادر زمیں' اسے ان کے حوالے کر دو۔ اس کا آپریش دنیا کے بھراس کے جائوں گی۔ ڈاکٹر سے مسیحا ہوتے ہیں۔ وہ دشمنوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور بیس بین جاؤں گی۔ ڈاکٹر سے مسیحا ہوتے ہیں۔ وہ دشمنوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور اس سے انہیں ایک نئ زندگی کی طرف لے آتے ہیں۔ میں بھی یمی کروں گی لیکن اسے یہ سبتی سکھاؤں گی کہ اپنچ چشے کے تقدس کو بر قرار رکھنے کے لیے میں نے پہلے دشمن بن کراسے سکھاؤں گی کہ اپنچ چشے کے تقدس کو بر قرار رکھنے کے لیے میں نے پہلے دشمن بن کراسے انہی بنایا پھراسے ایک نئی زندگی بھی دی۔ "

"باجى! ميس آپ كا طريقة كار سمجه كيا مون- آپ جيسا چاهتي بين- ابهي ويها بي مو

اندهر نگری 🕏 51 🖒 (حصه سوتم)

پھر میں نے امی سے باتیں کیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ آئندہ مجھے حزہ صاحب کے ساتھ رہے کا وعدہ ساتھ رہ کران کے ہر حکم کی تعیل کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے فون بند کردیا پھر ہم دونوں اس کمرے میں آئے جہاں باپ بیٹی کو قید کیا تھا۔ حزہ صاحب نے کیا۔ ''کالیا! ایشیا میں تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادر زہیں' انہوں نے ہم سے تمہاری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تم باپ بیٹی کو رہا نہ کرنے کے نتیج میں دھمکی دی ہے کہ مجھے گوئی مار دس گے۔ ''جھے گوئی مار دس گے۔ میری زندگی چھین لیں گے۔ ''

کالیا نے کہا۔ ''میں تمہاری بمتری کے لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ ان کی دھمکیوں کو صرف دھمکیاں نہ سمجھو۔ وہ سب بہت خطرناک ہیں۔ تم ان سے چھپنا چاہو گے تو اپنی قبر میں بھی نہیں جھپ سکو گے۔''

''کی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بردل کو تمہارے تمایتی خطرناک گاؤ فادر ذہبے نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بردل کو تمہارے تمایتی خطرناک گاؤ فادر ذہبیں کرانا چاہیے۔ میں نے اور فرمان نے تم باپ بیٹی کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ''کیا چ کمہ رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے طنز جھلک رہاہے۔ تم بردل نہیں ہو اور خود کو بردل کمہ رہے ہو۔'' تمہاری باتوں سے طنز جھلک رہاہے۔ تم بردل نہیں نہ لا سکے اور دشنوں کے خلاف جوالی دوائی

کارروائی نہ کرسکے' اس سے زیادہ بردل اور کون ہوگا؟ للذا میری طرف سے تم دونوں کے طاف ہوائی آزاد ہو لیکن رہائی تہیں فرمان سے ملے گی کیونکہ برسول پہلے تم نے اس کی والدہ کے ظاف سازشیں کیں اور اب اپنی بیٹی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا۔اگر یہ مردانگی نہ دکھا آتو تم اسے قیدی بناکر لے جاتے اور نامعلوم اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے۔"

ملیات کہا۔ "جہیں فرمان سے ذاتی دھنی نہیں ہے یہ میری زندگی کا پہلا مرد ہے۔ میں اب بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری خود غرضی صرف آئی ہے کہ میں فرمان کو اپنے ڈیڈی کے زیر اثر رکھ کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی براسلوک کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔"

میں نے کہا۔ 'گرگٹ بھی ایسے رنگ نہیں بدلتا ہو گا جیسے تم بدل رہی ہو۔ تم نے بھی پر عالب آگر مجھے قیدی بناکر بڑے فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی برتری کے لیے سازشیں کر رہی تھیں۔ میری امی کی بہو بن کران کے بھائی گاڈ فادر ہاشم کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتی تھیں اور میرے مامول ہاشم کو آپ باپ سے کمتر بناکر انہیں ہلاک کر دینا چاہتی تھیں۔"

وہ اس بات کاجواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں کیڑا تھونس کر

ِaazzamm@yahoo.com اندهير تكري ☆ 53 أحسد سوتم)

اندهير گري 🖈 52 🌣 (حصه سوتم)

میں نے کہا۔ ''کالیا! میں عمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ صرف عمہیں ایا جی بنا کر رہا ر دوں گا۔''

میں نے ایک فائر کیا۔ گولی اس کے دائیں گھنے کی ہڈی پر گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے صوفے پر سے اچھل کر فرش پر گر بڑا۔ یہ فطرت ہے کہ ایسے وقت آدی زور سے چنا چاہتا ہے۔ شاید چینے سے تکلیف میں کچھ کی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ٹیپ ہٹانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ منہ کی طرف لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی کمنی پر گولی ماری۔ ہاتھ کے جوڑی ہڈی ٹوئی۔ وہ اور تکلیف سے تڑ پے لگا۔ منہ کی طرف جانے والا ہاتھ ٹوئی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر آگیا۔ اس نے اپنے منہ کی طرف دو سرا ہاتھ بڑھایا لیکن وہاں سے بٹی ہٹا نہ سکا۔ میں نے اس کے دو سرے ہاتھ کی کہنی کے جوڑکو بھی تیسرے فائر سے توڑ

شلپار حم طلب نظروں سے مجھے وکھے رہی تھی۔ میں نے کہا۔ "میں وکھنا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا والے ایک اپاج کو گاؤ فادر تسلیم کریں گے یا نہیں؟"

میں نے اس کے اس وائیں کھنے پر مزید دو گولیاں ماریں۔ وہ تڑپ تڑپ کر بہوش ہوگیا۔ حمزہ صاحب نے شلپا ، منہ سے ثیب ہٹا کر اور ٹھنسا ہوا کپڑا منہ سے نکال کر کہا۔ "فرمان پہلے ہی تمہاری ایک ٹانگ زخمی کر چکاہے۔ تم بھی بلپ کی طرح عمر بھر لنگڑاتی رہوگی۔ اب ہماری طرف سے اور کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے جتنے جمایتی گاؤ فادر ز بین وہ یہاں آکر تم دونوں کو لے جائیں گے۔"

شلیائے گاڈ فادر کار تا بن بلا کا فون نمبر بتایا۔ حمزہ نے رابطہ کر کے کہا۔ ''ہیلو کار ؟! میں اپنے فیصلے کے مطابق گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو رہا کر رہا ہوں۔ پتا نوٹ کرو اور یمال آگر انہیں لے جاؤ۔''

حزہ نے پتا بتا کر فون بند کیا پھر ہم دونوں اس مکان سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر کے ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے گئے۔ میں نے کہا۔ "وشمنوں کو میرے اپار شمنٹ کا پتا معلوم ہو چکا ہے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ بھی بہی ہو چکا ہے۔ آپ اس بنگلے میں نہیں جائیں گے جہاں سے دشمن میڈم انیلا کو لے جا جکے ہیں۔ ان حالات میں کہاں رہنا چاہیے؟"

"میال نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہال انیلا کو نیک بخت کی کمزوری بنا کر اسے پاکستان میں سابی بازیگری سے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ جاچکا ہے۔ اب ہم بھی پاکستان جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ ہمارے ملک میں اقتدار حاصل نہ کرسکے۔" "میڈم انیلا کا کیا ہے گا؟"

"وہ خفیہ ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آچکی ہے۔ مجھے اس کے سائے تک بھی پہنچنے خسیں ویا جائے گا۔ جوانی کارروائی میں ہو سکتی ہے کہ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ مجھے پاکستان میں دیکھے کر پریشان ہو جا میں۔ ہو سکتا ہے ان کی پریشانی اور بدحواس کے باعث مجھے انیلا کا کوئی سراغ مل جائے۔"

ہم نے دو سرے ہی دن پی آئی اے میں دو سیمیں عاصل کیں۔ عارضی میک اپ اور فرضی ناموں سے سفر کیا پھرپاکتان پہنچتے ہی حزہ نے بذریعہ فون نیک بخت سے کہا۔ «میں یہاں آگیا ہوں۔ تم نے انظا کو اغوا کرا کے بہت برے غلطی کی ہے۔ میرے پاس صرف انظا ہی تمہارے خلاف ایک مرہ نہیں تھی۔ تمہارے جیسے کرپٹ سیاست دانوں کے خلاف میرے پاس بہت سے دستادیزی جوت ہیں۔ اب میں رفتہ رفتہ تمہاری کرپشن کا پارا کھولٹا رہوں گااور تمہاری انتخابی مہم کو ناکام بناتا رہوں گا۔"

''موں۔ تو تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ انیلا کی موت کی خبر سننا چاہتے ہو۔'' ''کیا میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں اور پاکستان بھی نہ آؤں اور تمہارے خلاف کوئی بات نہ کروں تو انیلا مجھے لندن میں مل جائے گی؟''

"تم اتى برى عقلندى كا جُوت دو گے تو انيلا حميس ضرور واپس ملے گ-"

"مجھے بقین نہیں ہے كہ تم نے انيلا كو زندہ چھوڑا ہو گا۔ میں لندن جاؤں گا تو خفیہ ايجبنى والے ميرے بيچھے ہوں گے اور كہیں بھى مجھے ٹریپ كرنا چاہیں گے۔ بسرحال میں ایپ مخالفین سے نمٹنا جانتا ہوں۔ كسى بھى فلائٹ سے لندن واپس جاؤں گا ليكن جانے سے پہلے تقدیق كرنا چاہتا ہوں كہ انيلا زندہ ہے۔"

"اندن جاؤ کے تو اے آئھوں سے دیکھ لوگے۔"

"اندن جانے سے پہلے اس سے فون پر بات کر سکتا ہوں؟"

فون پر تھوڑی در تک خاموشی رہی۔ حمزہ صاحب نے پوچھا۔ 'دکیا ہو گیا؟ خاموش موع''

وہ بولا۔ ''فون پر ائیلا سے بات کرائی جا سکتی ہے لیکن ایک گھنٹے بعد فون گرد۔'' حزہ صاحب نے فون بند کر کے مجھے کہا۔ ''وہ چاہتا تو پندرہ یا بیں منٹ میں انیلا سے اندهير گرئ نه 54 ئه (هسه سومُ) **aazzamm@yahoo.com**اندهير نگري نه 55 أهه سومُ)

میری بلت کرا سکتا تھالیکن وہ ایک گھنٹے بعد انیلا سے رابطہ کرائے گا۔ تم بتاؤ کہ جارا رابطہ کرانے کے لیے وہ اتن دیر کیوں کر رہا ہے؟"

میں نے کہا۔ "میری سمجھ میں سیدھی می بات آتی ہے کہ پہلے وہ اپنے سیاس سرپرست خفیہ ہاتھ سے اس سلسلے میں ہات کرے گااگر خفیہ ہاتھ نے اجازت دی تو وہ انیلا سے بات کرائے گا۔"

"ہوں- نی الحال کی بات میری سمجھ میں بھی آرہی ہے- کوئی بات نہیں' ایک گھنٹے بعد جو حقیقت ہوگی' وہ سامنے آجائے گ۔"

اسی وقت میرے موبائل فون پر امی نے کہا۔ "تم نے مجھے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ میں اس وقت ایک آپریشن میں مصروف تھی۔ آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد یمال اسپتال میں تمہارا پیغام ملا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے شمشیر سکھ کالیا ہے انقام کے لیا ہے اور اسے اپانچ بنا کر زندہ چھوڑ دیا ہے۔ شہیں اسی طرح امیر حمزہ کے ساتھ رہ کر طرح طرح کے آزمائش طلات سے گزر کر زبانت 'عاضر دماغی اور فوری تکھیے عملی کے تجربات سکھنے ہیں۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے زوبرو آؤل گی 'تم یمال نہیں آؤ گے۔ میں تمہارے یاس کراچی آؤل گی۔ "

پھرائی نے حزہ صاحب سے باتیں کیں۔ ان سے بھی میں کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر جان لیوا تجربات کی آگ میں تپا کر کندن بنائیں۔ لاہور میں ان کی جھے اہم مصروفیات ہیں۔ ان سے فارغ ہو کروہ ایک دو دن کے لیے کراچی آئیں گی۔ ایک گفٹے بعد حزہ صاحب نے فون پر نیک بخت سے کما۔ "ایک گھٹا گزر چکا ہے۔ کیا انبلا سے بات کراؤ گے؟"

"بال- وہ لندن میں ہے۔ اس کا فون نمبر نوث کرد- اس سے بات کرنے کے بعد محص سے ضرور گفتگو کرنا۔ میری ذات سے حمیس بہت سے فائدے پہنچیں گے۔"

اس نے فون نمبر ہتایا۔ حمزہ صاحب نے کہا۔ ''نیک بخت! ایک طوا نف اپنا جسم دینے سے پہلے اپنی فیس وصول کرتی ہے اور ایک سیاست دال فائدے پہنچانے کے سبر باغ دکھا کر پہلے دوٹ حاصل کرتا ہے۔ میں مجھی کسی طوا نف اور سیاست دال سے لین دین کرنا سب سے بوی حماقت سمجھتا ہوں۔''

اس نے نیک بخت سے فون کا رابطہ ختم کیا پھر لندن کے فون نمبر ڈائل کئے۔ تھوڑی دیر بعد انیلا کی کھانسی اور کمزور سی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا۔ ''کون؟'' حمزہ صاحب نے پوچھا۔ ''کیاتم میری آواز نہیں پیچان سکتی ہو؟''

وہ حیرانی سے بولی۔ "مم؟ حمزہ بول رہے ہو؟ منہیں میرا سے فون نمبر کیسے معلوم

" نیک بخت نے یہ نمبردیا ہے۔ تہیں زندہ رکھ کر نیکی کر رہا ہے اور ہم دو مجھڑوں کو ملانا جاہتا ہے لیکن پہلے میں تصدیق کر رہا ہوں کہ میری انیلا زندہ ہے یا نمیں؟" وہ کھانستے ہوئے بولی۔ "میں زندہ ہوں گریہ نہیں جاہتی کہ تم میری خاطراپنا وطن چھوڑ دو اور دور رہ کر بھی وطن دشمن سیاست دانوں کا محاسبہ نہ کرو۔" "تمہاری مسلسل کھانسی اور نقابت زدہ آواز سے پتاتی رہا ہے کہ بہت بھار ہو۔ کیا

اپناعلاج کرا رہی ہو؟"

"ہاں ایک ڈاکٹر صبح اور شام مجھے اٹینڈ کر رہا ہے۔ وہ کتا ہے کہ میں موسم بدلنے
کے باعث سردی زکام اور کھانسی میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گ۔"
"انبلا! جب میں آخری باراس خفیہ بنگلے سے رخصت ہو رہا تھاتو یاد ہے کہ میں نے
کا کا تھا؟"

'' استے دن گزر چکے ہیں' تم نے جو کچھ کہا' وہ کیسے یاد رہے گا؟'' ''محبت کرنے والی اپنے محبوب کے آخری فقرے اور اس کے پیار بھرے انداز کو

" میں تو بیشہ تنہیں " وِش یو گڈ لک " کمه کر رخصت کیا کرتی تھی۔ "

'' کھیگ کہتی ہو۔ آخری رات میرے بدن پر شرٹ نہیں تھی۔ تہمیں تو یاد ہو گا کہ میرے سینے پر پیدائش نشان دیکھ کر پھرتم نے اس نشان کو چوم کر کیا کہا تھا؟''

"تم ایسے سوالات کر رہے ہو جیسے مجھ پر شبہ ہو۔ کیا مجھے نہیں پہچان رہے ہو؟" "تمهاری اصل آواز اور لہد کھانسی اور زکام کے باعث بدل گیا ہے لیکن جو تمهارے پار کا انداز ہے' وہ تو مجھی نہیں بدلے گا۔"

''میں تمہارے سینے کے پیدائشی نشان پر ہاتھ کھیرتی تھی اور چومتی تھی اور سحر زدہ سی ہو کر جانے کیا کیا کہتی چلی جاتی تھی۔''

"دورست ہے۔ پیار میں سحر زدہ ہو کر جذب کے عالم میں دو محبت کرنے والے کیا کچھ کتے رہتے ہیں وہ باتیں بعد میں پوری تفصیل سے یاد نہیں رہتیر میں آپ آپ سے گئے والی انیلا! تہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سینے کا۔ ان کی لاشیں سردکوں ہے۔"

وہ پریشان ہو کر بولی۔ "متم خواہ مخواہ الجھا رہے ہو- آدمیوں کو بردی راز داری ہے

اندهِر گری شه 58 شه (حسه yahoo.co، ده مه اندهِر گری شه 59 شه اندهِر گری شه 59 شه اندهِر گری شه 59 شه اندهِر

نازاں اور راجہ نواز کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ انہیں تاکید کی تھی کہ بھی ان سے سامنانہ کریں اور نہ ہی ان کے معاملات میں مداخلت کریں۔ حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نشانے پر آئیں تو انہیں گولی نہ ماریں۔ اگر نشانہ چُوک جائے تو راز داری نہیں رہے گی۔

رحمان چنا کو یقین تھا کہ وہ دونوں زیادہ دنوں تک خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹلتے نہیں رہیں گے۔ کہیں نہ کمیں اپنا مستقل ٹھکانہ ضرور بنائیں گے۔ اس کا یہ یقین درست لگلا۔ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ دونوں اپنے مخالفین کو گمراہ کرنے کے لیے دوبارہ کراچی آگئے ہیں۔

پھر اطلاع ملی کہ نازال بیار ہے۔ رحمان چنانے اپنے اگر و رسوخ کو استعال کرتے ہوئے استعال کرتے ہوئے استعال کے ایک ڈاکٹر سے معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ نازاں ماں بننے والی ہے۔ میڈیکل چیک اپ سے پتا چلا ہے کہ اسے سینے کا کینمر ہے۔ یہ بیاری پہلے اسٹیج پر ہے۔ بیچ کی پیدائش سے قبل مسلسل علاج ہوتا رہے گاتو اس مملک بیاری سے نجات عاصل کر لے گی۔ اسے ایک اسپتال کے اسپیش وارڈ کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ایسے قدرتی حالات بیش آئے تھے کہ اس کے چرے پر عارضی میک اپ بھیشہ نمیں رہ سکتا تھا اور چرے کو پلاسک سرجری کے ذریعے تبدیل کرنے کا وقت نمیں رہا تھا۔ النذا وہ اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ اسپتال کے کمرے میں تھی۔

راجہ نواز عارضی میک کے ذریعے کی طرح کے بسروپ میں اس کے پاس اسپتال میں آسکتا تھالیکن وسمن ایسے بھی نادان نہیں تھے کہ نازاں کے پاس دن رات آنے جانے والے کو سمجھ نہ باتے کہ وہ راجہ نواز ہے۔ نازاں نے اس سے کہا۔ "میں ای شرط پر اسپتال میں رہوں گی کہ تم مجھ سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ملنے آؤ گے۔"

دہ بولا۔ "محبت الی نہیں ہوتی کہ میں برے وقت میں تم سے منہ چھپا کر رہوں۔" "تم مجھ سے نہیں وشمنوں سے منہ چھپاؤ گے اور فون کے ذریعے میری خیریت معلوم کرتے رہو گے۔"

"ٹازاں! صرف خیریت معلوم کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ تمہارے پاس دوائیں "
پنچانے ایکسرے کرانے اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ کراتے رہنے کے لیے میری موجودگی لازمی ہے۔"

"بیہ سارے کام تہمارا کوئی جانباز بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم مجھ سے بچی محبت کرتے ہو تومیں اپنی جان کی قسم دیتی ہوں۔ اسپتال میں بھی کسی بھیں میں بھی نہ آؤ۔ آؤ گے تو میں ملاح نہیں کراؤں گی۔ اپنے اور تہمارے بچے کی ماں بننے سے پہلے مرجاؤں گی۔"

ایک جانباز نے بھی کہا۔ "میہ درست کمہ رہی ہیں۔ آپ دور رہ کران کی گرانی بھی کرسے ہیں اور دشمن آپ کو اسپتال میں بھی نہ پاکر خوفزدہ رہیں گے کہ انہوں نے میڈم بازاں کو نقصان پنجایا تو آپ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

حالات کا یمی نقاضاتھا کہ اسے جذبات سے نہیں' حکمتِ عملی سے کام لینا چاہیے۔
نازاں سے دُور رہ کر اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس نے ایک ہی دن میں استال سے
قریب ایک چھوٹا سامکان کرائے ہر لے لیا پھروہاں رہ کر دور ہی دور سے یہ کاڑنے لگا کہ
اسپتال کے اندر جانے والوں میں گتنے دشمن ہو سکتے ہیں۔ عیادت کرنے والوں اور وشمن
بین کر آنے والوں کے انداز میں ایسا نامعلوم سا رازدارانہ فرق ہو تا ہے' جے تاڑنے والی
نظرس ہی سمجھ کتی ہیں۔

رحمان چنا اپنی جال چل رہا تھا۔ اس نے نازاں کے برابر والے کمرے میں ایک عورت کو مریضہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ وہ مریضہ بننے والی عورت دو قتل کے الزام سے نجات پانا چاہتی تھی۔ اس کیے ایک آلئہ کار بن کراس کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور قاتل اس کا شوہراور تنار وار بن کر آیا تھا۔ رحمان چنا ان دونوں قاتلوں کی سربرستی کر رہا تھا اور انہیں قانون کی گرفت سے بچا آ آرہا تھا۔

راجہ نواز کی یہ تدبیر کمزور رہی کہ وہ اسپتال کے قریب مکان کرائے پر لے کر نازاں کی گرانی کر سکے گا۔ نازاں کے قاتل تو اس کے پڑوی بن کر آگئے تھے اور یہ تا ڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نازاں کے پاس تیار واری کے لیے آنے والے وو آومیوں میں کون راجہ نواز ہے جو جھیں بدل کر آیا کرتا ہے؟

ر جمان چنانے دونوں آلہ کارے کما۔ "عقل سے کام او۔ جو مخص رات کو تازال کے پاس جہار داری کے لیے رہتا ہے وہی اس کا یار راجہ نواز ہے۔ تازال کمی غیر کے ساتھ رات کو نہیں رہے گی۔"

نازال کی بروسن مریضہ نے کہا۔ ''ہاں' عورت اپنے مرد کے ساتھ ہی رات کو رہتی

اندهیر گری ۵ فه 60 شهر کری نه 60 شهر کری نه 61 شهر کری

ہے۔ ہم آج آدھی رات کے بعد انہیں قتل کر دیں گے۔"

''ہو سکے تو صرف نازاں کو قتل کرو۔ راجہ آواز کو زخمی کرنے قیدی بنا کرلے آؤ۔ اسپتال کے آگے بیچیے ہماری کئی گاڑیاں اور ماتحت ہوں گے۔ تم کسی بھی گاڑی میں آسکو گے۔''

وہ دونوں اپنے اپنے ریوالور میں سائلنسر لگا کر رات کے دو بہتے تک موہائل فون کے ذریعے استال کی گاڑی والوں سے رابطہ قائم کرتے رہے۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ "اتی در کیوں کی جارہی ہے؟"

اس عورت نے کہا۔ "نازاں اور راجہ نواز میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے رات کے وقت دروازے کو اندر سے بند کیا ہو گا۔ دروازے پر دستک دے کر جانے کا مطلب ہے۔ انہیں ہوشار کیا جائے۔"

دوسری طرف سے کماگیا۔ "پھرتو وہ دروازہ صبح تک بند رہے گا۔"

وکوئی ضروری شیں ہے۔ نازاں اچانک کسی تکلیف میں مبتلاً ہو سکتی ہے یا کسی اور ضرورت کے تحت راجہ نواز دروازہ کھول کر تھوڑی در کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ ایسے وقت ہم دونوں ان دونوں سے نمٹ لیس گے۔"

آدهی رات گزرنے کے بعد ساتھ والے کمرے میں خاموشی رہی اور کسی ضرورت کے تحت دروازہ نہیں کھلا۔ انتظار کرنے والے بیزار ہونے رہے۔ رحمان چنانے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس میں ذراسی بھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ جو کام آج نہ ہو سکے' اسے کل کیا جائے۔ راجہ نواز بہت شاطر ہے۔ اس بار پچ نکلے گا تو اس کے خلاف قیامت ماکر دسرگا۔

اس محكم كے مطابق انظار كرنے والے مبركر رہے تھے مگر بيزار ہو رہے تھے۔
رات كے دو بج ساتھ والے كمرے كا دروازہ كھلنے كى آواز سائى دى۔ اس قاتل عورت كے ساتھى نے روشندان سے جھانك كر ديكھا۔ جے راجہ نواز سمجھا جا رہا تھا' وہ ہاتھ ميں تحرباس لے كر جا رہا تھا۔ نازاں كو نيند نہيں آرہى تھى' وہ چائے پينا چاہتی تھى۔ اس ليے ساتھ رہنے والا وہ جانباز تحرباس لے كر اسپتال كى كينٹين كى طرف جا رہا تھا۔

بس میں موقع تھا۔ وہ روشندان کے پاس میز سے اتر کر دروازہ کھول کر اس کے پیچھے گیا۔ عورت نے اس کمرے سے نکل کر نازال کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بھی تکیے کے نیچے بستول تھا لیکن جب قضا۔۔۔۔۔۔۔ آتی ہے تو جینے کی ادا نہیں آتی۔ اسے اپنے بستول تک پہنچنے کا موقع جب قضا۔۔۔۔۔۔۔ آتی ہے تو جینے کی ادا نہیں آتی۔ اسے اپنے بستول تک پہنچنے کا موقع

نہیں ما۔ اس قاتلہ نے جیسے سانس لیے بغیر کئی فائر کئے۔ کئی گولیاں اس کے جسم میں اٹار
دیں پھروہ وہاں سے دو ژتے ہوئے کوریڈور میں آئی۔ وہاں کوریڈور کے ایک موڑ پر اس
کے ساتھی نے پیچھے سے جانباز پر فائر کیا تھا۔ اس بچارے کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ
جوابی فائر کرنے کے لیے اپنا ریوالور نکالتے ہی قاتل کی طرف پلٹالیکن اتی دیر میں قاتل
نے دو فائر کر کے اس کے جسم میں گولیاں اٹار دی تھیں۔ تیبرے فائر میں اس کے ہاتھ
سے ریوالور گرا دیا پھراسپنے ریوالور کی باتی گولیاں بھی اس کے جسم میں پیوست کر دیں۔
اس کے بعد اپنی ساتھی عورت کے ساتھ بھاگتا ہوا اسپتال سے باہر جانے لگا۔

باہر راجہ نواز دور سے چھپ کر نگرانی کرتا رہتا تھا۔ دشمنوں کی گاڑیاں استال کے اصلے میں دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں اس لیے ان گاڑیوں پر شبہ نہیں ہوا۔ جب اس نے ایک عورت اور مرد کو دو ڑتے ہوئے اسپتال سے نکلتے ہوئے دیکھا تو چونک گیا۔ ان کے ہاتھوں میں سائلنسر گئے ریوالور تھے۔ اصاطے میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اس میں سے ایک شخص نکل کر انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔

راجہ نواز نے انہیں دیکھتے ہی پہلے مرد پر فائر کیا۔ وہ پچ کر آگے نکل گیا۔ گولی عورت
کو گئی۔ وہ چیخ مار کر گر پڑی۔ راجہ نواز انھیل کراحاطے کی دیوار پر آیا۔ گاڑی سے نکل کر
اشارہ کرنے والا نشانے پر تھا۔ اسے گولی گئی۔ جانباز کے قاتل نے گاڑی کی آڑ لے کر
ادھر ویکھا۔ اسی وقت گاڑی کے پہنے کا ٹائر زور دار وھاکے سے برسٹ ہوا۔ وہ
انھیل کر دور جاگرا جس گاڑی میں وہ فرار ہو سکتا تھا اسے راجہ نواز نے ناکارہ بنا دیا تھا۔
وہ ہو کھلا کر زمین سے اٹھتے ہوئے دو سری گاڑی کے پیچھے چھینا چاہتا تھا لیکن پہلی میں گولی
گئتے ہی کراہے ہوئے زمین پر گر بڑا۔

قائرنگ کی آوازیں اسبتال کے سامنے والے احاطے میں بھی گئی تھیں۔ وہاں کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں رحمان چنا کے دو حواری تھے۔ انہوں نے فوراً اسے اسٹارٹ کیا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے احاطے کے باہر آگر اسپتال کے پچھلے جھے کی طرف جانے گئے۔ راجہ نواز احاطے کی دیوار سے کود کر تیزی سے جلنا ہوا اس قاتل کے پاس آیا۔ اس میں ابھی جان باتی تھی۔ راجہ نواز نے پوچھا۔ "کیا رحمان چنا نے تمہیں بھیجا ہے؟ بچ بولو گئو ابھی طبی ایداد ملے گی اور موت سے زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ جواب دینے میں دیر کرو گے تو میں ایک گولی اور مار دول گا۔"

وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا۔ "ہاں ہاں۔ چنا صاحب صاحب

aazzamm@yahoo.com اندهير نگري الله 63 الله (حصه سومً)

اندهیر نگری 🌣 62 🌣 (حصه سوئم)

ز "

اس کی بات بوری ہونے سے پہلے دو سری گاڑی اس پچھلے اصاطے میں داخل ہوئی۔
اس کے دروازے کھلے۔ انہوں نے راجہ نواز کو دیکھتے ہی فائز کیا لیکن جوابی فائز کے جیجے
میں مارا گیا۔ دو سرا گاڑی لے کر بھاگنے لگا۔ راجہ نواز نے اس کی گاڑی کے پہنے کو بھی
بیکار کرنا چاہا۔ کئی فائز کئے لیکن وہ گاڑی احاطے سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ آخری دشمن نیکار کرنا چاہا۔ وہ دو ڈیا ہوا ابتال کے اندر جانے نگا۔

فائرنگ کی آوازوں پر جونیئر ڈاکٹر' لیڈی ڈاکٹر' نرسیں اور وارڈ بوائز سم گئے تھے۔ اسپتال کے اندر ہی ایک دو سرے کے قریب آرہے تھے۔ ایسے وقت انہوں نے کوریڈور میں جانباز کی لاش دیکھی۔ اسے دیکھتے ہی جونیئر ڈاکٹرنے کما۔ "یہ اسپیشل وارڈ کے کمرا نمبر دو کی مریضہ کے ساتھ رہتا تھا۔"

ایک نرس پولیس کو فون کرنے گی۔ باقی سب کمرا نمبردو کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور نازاں خون سے لت پت بے جان دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت راجہ نواز بھی دوڑتا ہوا آیا بھر نازاں کو دیکھتے ہی اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر گر پڑا۔ ڈاکٹر وغیرہ ریوالور دیکھتے ہی سم کر دور ہو گئے۔ موبائل فون کے بزرکی آواز نے راجہ نواز کو چونکا دیا۔ اس نے اسے آن کرکے کان سے لگا کر بوچھا۔ 'کون ہے؟''

دو سری طرف سے ایک جانباز نے کہا۔ "سرا ایک خوشخری ہے۔ جناب امیر حزہ.......کراچی آگئے ہیں۔ آپ کو پوچھ رہے ہیں۔"

وہ ہارے ہوئے جواری کے انداز میں بولا۔ ''حزہ کو بیہ بری خبرسنا دو کہ اس کے میار کی شریکِ حیات نازاں کو ابھی اسپتال میں قتل کر دیا گیا ہے۔'' ''او گاڈ! آپ کہاں ہیں؟''

"اسپتال میں ہوں۔ اپن جان سے زیادہ عزیز کا آخری دیدار کر رہا ہوں۔"

"سرا کاشف اکبر اور رحمان چنا اپنی سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہیں مزید کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ انہیں مزید کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ آپ کے ظاف ایف آئی آر درج ہے کہ آپ نے نازاں کو اغوا کیا ہے۔ اب آپ پر اس کے قبل کا بھی الزام لگایا جائے گا۔ پلیز آپ فوراً وہاں سے نکل جائیں۔"

راجہ نواز آہستہ آہستہ چلتا ہوا فون بند کر کے نازاں کے قریب آیا پھراس کی پیشانی کو چوم کر اس کی خون آلودہ لاش سے لیٹ گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی

دے رہی تھیں بھروہ کمرے کے دروازے پر رک گئیں۔ پولیس والے آگئے تھے۔ انسکٹر نے اپنی جیب سے رومال نکال کر راجہ نواز کے فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھالیا۔ پھر کہا۔ "راجہ نواز! آخر قانون کے شکنج میں آگئے۔ ہم یمال پچیلی دو راتوں سے چھپے ہوئے سے۔ ابھی ہم بار بار ہونے والی فائرنگ کے نتیج کا انظار کر رہے تھے۔ چنا صاحب نے کہا تھا' تم پیدہ چال چلو گے اور ہیشہ کی طرح نج نکلو گے اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم یمال فائرنگ کے نتیج میں مروگے یا پھر ہمارے فلنج میں آؤگے۔ "

راجہ نواز کے موبائل سے بزر کی آواز آنے گئی۔ سپاہوں نے قریب آگر اسے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ انسکٹر نے اس کی جیب سے موبائل نکال کر آن کیا پھراسے کان سے لگا کر پوچھا۔ "مہلو کون ہے؟"

دوسری طرف سے امیر خمزہ کی آواز سائی دی۔ "میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں۔ جس کا بیہ فون ہے' اسے بات کرنے دو۔"

" موری - راجه نواز پولیس کی حراست میں ہے - میں انسپکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں - میں انسپکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں - مشہیں جو کتا ہے ، وہ ڈیفنس کے تھانے میں آکر کہو -"

اس نے فون بند کر دیا بھراس موبائل فون کے ذریعے رحمان چنا سے رابطہ کرکے بولا۔ "چنا صاحب! میں انعام کا حقدار ہو گیا ہوں۔ راجہ نواز میری حراست میں ہے اور میں اسے تقانے کے جاربا ہوں۔"

ووسری طرف ہے رحمان چنانے جرانی اور بے بھینی ہے پوچھا۔ ''کیا پیچ کمہ رہے ہو؟ تم نے راجہ نواز کو گرفتار کر لیا ہے؟ پہاڑ کو زنجر پہنائی ہے؟ مجھے بھین نہیں آرہا ہے نازاں کماں ہے؟''

"وہ مرنچی ہے 'ہم نے اس کے قتل کے الزام میں راجہ نواز کو گر فتار کیا ہے۔ "
"میں یقین کرنے کے لیے تھانے آسکتا ہوں مگر بہت سے ہو چکی ہے۔ صبح آکراپی
آٹھوں سے اسے دیکھوں گا۔ فی الحال یقین کرنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو بھیج رہا

"بے شک آپ پہلے اچھی طرح یقین کرلیں۔ انعام تو آپ مجھے ضرور دیں گ۔ میں ابھی پندرہ منٹ میں تھانے پہنچ جاؤں گا۔"

" نازاں کے وڈریے باپ اور بھائی کو فون کرد۔ ٹاکہ وہ فوراً اسپتال میں آکرا پی بیٹی کو مُردہ اور اس کے قاتل کو زندہ تہماری گرفت میں دیکھ کر راجہ نواز کے خلاف خصوس گواہ بن جائیں۔" مصه سوتم) مع 65 مل المحالية المحالية

اندهير گري 🕏 64 🌣 (حصه سوتم)

''جناب عالی! میں ابھی فون پر انہیں اطلاع دے رہا ہوں۔'' · · · ·

اس نے فون بند کر کے وؤیرے کمال صالح سے رابطہ کیا پھر کما۔ "میں انسپکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں۔ آپ کی بٹی نازاں کو اسپتال میں قبل کر دیا ہے۔ قاتل ہماری حراست میں ہے۔ آپ یمال آئیں تاکہ لاش کو بیتال میں قبل کر دیا ہے۔ قاتل ہماری حراست میں ہے۔ آپ یمال آئیں تاکہ لاش کو بوسٹ مارٹم کے لیے ہیجا جاسکے۔ ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پوسٹ مارٹم کے بعد آئیں گے قربی کی لاش آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔"

وہ فون بند کر کے جونیئر ڈاکٹر ایڈی ڈاکٹر اور نرسوں کے تحربی بیانات ان کے دستخط کے ساتھ لینے لگا۔ لاش کو اس استفال میں پوسٹ مار ٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں چارنج گئے۔ وڈیرا کمال صالح اور اس کا بیٹا جمال صالح وہاں آئے وہ دونوں نازاں کی لاش دکھے کر آبدیدہ ہو گئے۔ راجہ نواز کو گالیاں دینے گئے۔ وہ گرج کر بولا۔ "ایک کے بعد دو سری گالی نکالی تو تم دونوں کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دول گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں پولیس کی جراست میں گالیاں سن کر خاموثی سے سر جھکا لوں گا۔ یہاں کوئی جیشم دید گواہ نہیں ہے کہ میں نے نازاں کو قبل کرایا ہے۔ اب وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ "اپ آدمیوں کے ذریعے میری نازاں کو قبل کرایا ہے۔ اب وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ " انہا کو قبل کرایا ہے۔ اب وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ " اپ اس کے منہ نہ لگیں۔ نازاں کی لاش لے مائیں۔ ہم قاتل سے نمٹ لیں گے۔"

وہ راجہ نواز کو ہتھکڑیاں پہنا کر اسپتال ہے باہر آئے بھراسے بولیس وین بیں بٹھا کر ڈیفنس تھانے پنچے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ انسکٹر تھانے بین بین سپاہیوں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آج تو اس نے ناقابل گرفت مجرم کو گرفتار کیا تھا۔ فاتحانہ مسرتوں کے نشے میں اس نے تھانے کے سپاہیوں کی وردی اور ان کے سلیوٹ کو دیکھا۔ چرے نہیں دیکھے شے لیکن نے تھانے کے سپاہیوں کی کردی پر بیٹھا اپنے دفتری کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ میں ایک بردی می میز کے پیچھے اس کی کری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔

مجھے ٹریڈنگ دینے کے لیے حمزہ صاحب نے اپنی جگہ بھیجا تھا۔ میں نے ان کے چھ جانبازوں کے ساتھ تھانے میں آکران تین سپاہیوں کو زخمی اور بہوش کرکے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ان تینوں کی وردیاں ہمارے تین جانبازوں نے بہن کی تھیں۔ انبیار کے آنے سے پہلے رحمان چنا کا سیرٹری آیا تھا۔ اسے میں نے میز کے پاس اپنے قدموں میں بھالیا تھا اور دار ننگ دی تھی کہ منہ سے بچھ ہولے گا تو پھر پچھ اور بولنے نے قابل نہیں رہے گا۔

انسیکٹر میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اپنا ہاتھ ہولسٹر کی طرف لے جا رہا تھا۔ پیھیے سے جانبازوں نے آکر اسے اور سپاہیوں کو گن بوائٹ پر رکھ لیا تھا۔ میں نے سپاہیوں سے کما۔ "اپنی رائفلیں پھینک دو ورنہ پہلی گوئی انسیکٹر کو لگے گ۔"

ایک جانباز نے افسکٹر کے ہولسٹرسے ریوالور نکال لیا۔ دوسرے نے اس کی جیب جانباز نے افسکٹر کے ہولسٹرسے ریوالور نکال لیا۔ دوسرے نے اس کی جیب بیانات لیے تھے۔ ان تمام بیانات کے کاغذات اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وغیرہ لے لی گئ بھر رحمان چنا کے سکرٹری سمیت ان سب کو آئن سلاخوں کے پیچھے بند کر کے تالا لگا دیا۔ راجہ نواز نے انسکٹر سے کما۔ "تم قانون کی بالا دس کے لیے وردی پینتے ہو مگر کاشف اکبر اور رحمان چنا کی نوکری کرتے ہو۔ تم اس سے انعام لینے والے تھے۔ آج شام تک سنو کے میری نازاں کو قتل کرانے والا کیسی عبرت ناک موت مرے گا۔"

میں نے ایک وین تھانے کے پیچھے کھڑی کی تھی۔ ہم سب وہاں آئے ایک جانباز نے تعارف کراتے ہوئے راجہ نواز سے کمالہ "سرا سے مسٹر فرمان علی تابال ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ خاتون کے بیٹے ہیں اور ہمارے سر امیر حمزہ صاحب کے دستِ راست ہیں۔"

م نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا۔ "آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حزہ صاحب سے آپ کی برای تعریفیں سنی ہیں۔"

ہم وین میں بیٹھ کر جانے لگے۔ حزہ صاحب ڈیفنس کی ایک کو تھی میں تھے۔ ہم وہاں پنچے تو وہ موجود نہیں تھے۔ ایک جانباز نے کہا۔ "وہ ضروری کام سے گئے ہیں ابھی آجا میں سے "

ہم نے وہاں کے مخلف ہاتھ روم میں عسل کیا پھر تازہ دم ہو کر ناشتے کی میز پر آگئے۔ راجہ نواز بہت خاموش تھا۔ اس کے اندر جو صدمہ چھیا ہوا تھا اے مجھا جا سکتا تھا۔ نازاں اے بھرپور محبت دے کر اس سے بھشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ وہ اسے بھلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صرف ایک کپ چائے ٹھر ٹھر کر سوچ میں سکتا تھا۔ اس کے خاشے گوہا۔

ہم تچھلی رات ہے جاگ رہے تھے۔ سونے کا ارادہ تھا۔ ایسے وقت حمزہ صاحب آگئے۔ انہیں دیکھتے ہی راجہ نواز دونوں بازو پھیلا کر اس سے گلے ملنے کے بلیے آگ برھا۔ حمزہ صاحب نے اسے انگلی و کھاتے ہوئے کہا۔ "رک جاؤ۔ میں گلا کا ننے والوں سے گلے نہیں ملتا۔"

اندهیرنگری 🖈 66 🌣 (حصه سونم)

راجه نوازنے جرانی سے بوچھا۔ "یہ کیا کمہ رہے ہو؟" "راجہ! ہم دونوں نے قتم کھائی تھی کہ زر ہے ' زمین سے اور زن سے نے کر رہیں گے اگر بھی کوئی عورت ہاری زندگی میں آئے گی تو ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے ویں گے لیکن اس عورت کو اپنے ملک اور قوم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے' قوم کو بیدار کرنا' عوام کو بیہ شعور دینا کہ مفاد پرست اور وطن دستن کیسی کیسی پیچیدہ چالیں چل کر خود کو محب وطن سیاست دال بنا کر پیاس برسول سے اس ملک کو كُلُوكُلا كرتے آرہے ہیں۔ كياتم نے كل رات اپنے اس عزم اور اہم مقصد كوياد ركھا

" إل ياد ركها تقا- مين ابينا عزائم اور مقاصد كو تهمي نهيس بهول سكتا\_" حمزہ صاحب نے اجانک ہی اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ وہ بیچیے کی طرف لڑ کھڑا کر ایک کری سے مکرا تا ہوا فرش پر جاگرا پھر جھنجلا کر حمزہ صاحب سے بولا۔ ''یار! ہے تو یاری دکھا رہا ہے؟ میری غلطی تو بتا؟"

''راجہ! ہماری جانیں ملک اور قوم پر نثار ہونے کے لیے ہیں۔ کل رات تجھے نازاں کی لاش دیکھتے ہی فرار ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح وہاں تیرے خلاف ڈاکٹر وغیرہ چیتم دیلہ گواہ نہ ہوتے۔ کاشف اکبر اور رحمان چنانے تخفیے قانون کے ذریعے سزائے موت دلانے اور عوام کے سامنے میہ ثابت کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا کہ راجہ لواز اور امیر حمزہ جیسے مجامدین دربرده قامل اور دہشت گرد ہیں۔ نو جذبات میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے اصولوں کو بھول کر نازاں کی لاش ہے لیٹ گیا تھا اور ایک احمق کی طرح اپنی گر فقاری کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں فرمان کو جانبازوں کے ساتھ تھانے نہ بھیجا تو تیری موت ملک اور قوم کے لیے نہیں' صرف ایک عورت کے لیے ہوتی۔"

راجه نواز نے سر کھجاتے ہوئے سوچا پھر کہا۔ "سوری میں تشکیم کرتا ہوں کہ نازاں کی لاش دیکھ کریں اس قدر جذبات سے نوٹ گیاتھا کہ اپنے اصولوں کو اور اپنے آپ کو بھی بھول گیا تھا۔ بسرحال ایک گراہ کو اس کی گمراہی کا احساس دلانے والا سچا یار ہوتا

راجد نے اپنا ہاتھ آگے برهایا۔ حزہ صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کراہے فرش سے اٹھایا پھراسے گلے سے لگا کر کہا۔ "میری زندگی میں بھی انیلا آئی تھی۔ میں یقین سے کہتا مول کہ اسے قل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کی موت کا زہر بلا گونٹ فاموشی سے بی لیا ہے۔ جمارے ملک میں روزانہ کتنی نازاں اور انیلا کو قتل کیا ۱۶ ہے۔ ہم ان کی موت پر

اندهير گري ١٦ 67 ١٦ (حصه سومَ)

ماتم تهیں کرتے۔ اب اسے روز کا معمول سمجھ کر وہشت گردوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ سوچتے ہیں' ان دہشت گردوں سے اللہ بچائے گا۔ یا ہمارے راہنما بچائیں گے۔" حزہ صاحب نے ایک گری سانس لے کر کہا۔ "اللہ مجھی غافل قوم کو اور بصارت ر کھتے ہوئے اند ھی بننے والی قوم کو تحفظ نہیں دیتا۔ ایک سامنے کی روشن چیکتی ہوئی سیائی سمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام وہشت گرد ہارے سیاست دانوں کے بال بیج ہیں۔ سیاست داں افتدار میں ہول یا اپوزیشن میں' انہیں حکمرانوں سے حکومت فیصینے اور حکومت کو وہشت گردی کے ذریعے بدنام کرنے کے لیے مسلح غنڈوں اور قاتلوں کی پرورش کرنی براتی ہے اور حکمران بھی این حکومت کو برقرار رکھنے اور طول دینے کے لیے ابوزیش کی دہشت گردی کا جواب اپنے پالتو دہشت گردوں کے ذریعے ویتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں میہ فرق ہے کہ ہم اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور سیاست دال وہشت گردول کی دل و جان سے برورش کرتے چلے آرہے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاست دانوں کا ایک ہی مخصوص نقرہ ہے۔ جب وہ عوام کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں۔ "اب نسی کو رہشت کر دی کی اجازت نہیں دی جائے گا۔"

میں ان کی زبان سے یہ تمام تلخ حقائق سن رہاتھا اور سوچ رہاتھا کہ واقعی ہم کیسے لوگ ہیں۔ سچائی کو آجھوں سے دیکھ کر دوسرے ہی کمجے میں فٹ بال اور کرکٹ ورلڈ کپ دیکھنے لکتے ہیں۔ ملک دستمن عناصر کو بردی حد تک سمجھتے ہیں لیکن نتیوں وقت کی دال رونی کی فکریں مبتلا ہو کر وشمنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ وسمن بھی عوامی کمزور پوں کو سمجھتے ہوئے مہنگائی بڑھاتے رہتے ہیں<sup>، کم</sup>ی کو اس دلدل سے نگلنے نہیں دیتے۔ بیر ملک دستن عناصر کا چیلنج ہے کہ تم اپنے بچوں کو منگا ہوتے رہنے والا لباس بہنانے کی قرمیں رہو گے۔اس طرح ہمیں نگاکرنے کی تنہیں فرصت نہیں ملے گا۔ ہم سب ایک ڈرائک روم میں آگر بیٹھ گئے۔ حمزہ صاحب نے راجہ نواز سے کما۔ "بمیں این لائن آف ایکشن میں تھوڑی تبدیلی کرنا چاہیے تم نازاں کے ساتھ اندرونِ

سندھ مخصوص علاقوں میں جاتے رہے ہو اور وہاں کی زر خرید پولیس' ڈاکو اور وڈیروں کو زلیل کرتے اور ہلاک کرتے رہے۔ اس طرح ان علاقوں میں کاشف اکبر اور رحمان چناکی سای یوزیش کمزور ہو گئی ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ نبک بخت کی نظروں میں ہو گا۔ وہ جاہے گا که تم اس کی طاقت بن کرای طرح کاشف اَ سبر کاووٹ بینک خالی کرتے رہو۔" راجہ نواز نے کما۔ ''کیاتم چاہتے ہو کہ میں نیک بخت کا اعتماد حاصل کرکے اس کا

بن؟"

"میں خود ان ہے بات کرنا جاہتا ہوں۔"

"وه ایک اہم میثنگ میں مصروف ہیں-"

"آپ ان کے سامنے میرا نام لیں' وہ نام سنتے ہی اہم میٹنگ بھی ملتوی کردیں

"آل رائث! آپ ہولڈ کریں-"

تھوٹری در بعد نیک بخت کی آواز سائی دی۔ "ہیلو! کیا واقعی تم راجہ نواز ہو؟" "میری ممی زندہ ہوتیں تو یقین ولاتیں کہ انہوں نے ہی راجہ نواز کو سیاست دانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔"

" منیہ گفتگو کا کون سا انداز ہے؟ مجھ سے گفتگو کرتے دفت یاد رکھو کہ میں مجھی اس ملک کا سربراہ رہ چکا ہوں اور آئندہ بھی افتدار حاصل کرنے والا ہوں۔"

"آئنده کی باتیں میں نہیں جانتا' نجوی جانتے ہیں۔ فی الحال اتنا جانتا ہوں کہ نہ تم وزیر ہو' نہ فقیر ہو۔ بس ایک بازیگر ہو۔ جیت بھی سکتے ہو' بار بھی سکتے ہو۔ میں تم سے اچھی بازیاں کھیٹا ہوں۔ تمہیں معلوم ہوچکا ہوگا کہ میں نے کاشف اکبر کو اندرونِ سندھ سس طرح سیاسی طور پر کمزور بناد دیا ہے۔"

" مجھے تہماری پوری ہسٹری معلوم ہو پھی ہے۔ پہلے ہم سبجھتے تھے کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز ایک ہی شخصے کے دوران میں راجہ نواز ایک ہی شخص کے دو نام ہیں لیکن امیر حمزہ کے لندن میں رہنے کے دوران میں تم نے ایک وڈیرے ایم این کی بیٹی نازال کو اغوا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے' اس کے نتیج میں میری سیاسی پوزیش دہاں مضبوط ہورہی ہے۔"

ے یہ یں میرن سوں پر اس میں ہوں اور میں ہوں ہوں ہوں اور میں ہوں گا تو اس کے سب سے اہم مہرے رحمان چنا کو قتل کردوں گا تو تمہاری سابی بوزیش اور مضبوط ہوجائے گا۔"

ں میں بی چیز کی صفیہ میں۔ اس نے جیرانی سے پوچھا۔ 'دکیا واقعی تم رحمان چنا کو قتل کرد گے؟ اس کی رہائش گاہ بر طریعہ کے کہ بر بھی تہ نہیں اوسکا اور تم اتنا رہا دعو کا کر سے ہو؟''

کے احاطے میں کوئی پر ندہ بھی پر نہیں مارسکتا اور تم اتنا برا دعویٰ کر رہے ہو؟"

"تمہارے اطراف بھی زبردست سیکورٹی رہتی ہے۔ جب شام تک رحمان چنا کے قل کی خبر مل جائے تو بھین کرلینا کہ تمہاری سیکورٹی کو بھی خاک میں ملا کر تمہاری شہ رگ تک پہنچ سکتا ہوں۔ میرا سب سے دلچیپ مشغلہ یمی نے مرّہ کا فرش ہے کہ اسے س متا ہوں۔"

ت پہنچ سکتا ہوں۔ میرا سب سے دلچیپ مشغلہ یمی نے مرّہ کا فرش ہے کہ اسے س متا ہوں۔"

دمیں شام تک دیکھوں گا کہ تم ناممکن کو کید اگر وہ راجہ نواز کو ختم کردے گا تو دمیں شام تک دیکھوں گا کہ تم ناممکن کو کید اگر وہ راجہ نواز کو ختم کردے گا تو

"بال- یہ اچھا موقع ہے۔ وؤیرے صالح کی بیٹی کا قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاشف اکبر اس کے علاقے سے چار سیٹیں حاصل کیا کرتا ہے۔ اب نیک بخت کو پوری ہسٹری معلوم ہوگی کہ تم اس کی بیٹی کو اغوا...... کرکے سندھ کے کئی علاقوں میں کاشف اکبر کے سیاسی قدم اکھاڑتے رہے ہو۔ نیک بخت تم سے ملنے اور تہمارا ہا اور فون نمبر معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔"

نازاں کو جس آلۂ کار نے گولی ماری تھی' اسے راجہ نواز نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا لیکن نازاں کو قبل کرانے والا اصل محرک رتمان چنا تھا۔ راجہ نواز نے کما۔ "میں نازاں کے قبل کے ملیلے میں ذر خرید قاتلوں کو ہلاک کرچکا ہوں لیکن اصل قاتل رحمان چنا ہے۔ میں اسے ہلاک کروں گا تو نیک بخت کی نظروں میں میری اہمیت اور بڑھ جائے گی۔"

حمزہ صاحب نے کہا۔ "میں میں تم سے کہنے والا تھا۔ تم ابھی نون کے ذریعے نیک بخت سے رابطہ کرد- گفتگو کے دوران میں اسے بیہ بنا دو کہ آج شام تک کاشف اکبر کے سب سے اہم مرے رحمان چنا کو تم قتل کر دو گے۔"

میں نے اور راجہ نواز نے خیرانی سے انہیں دیکھا بھر میں نے پوچھا۔ 'کیا اسے قتل کرنا آسان ہے۔ میں نے ساہے' اس کی محل نما کو تھی کے چاروں طرف مسلح گارڈز کا پہرا رہتا ہے۔ کوئی اجنبی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔''

راجہ نے بڑے یقین سے کہا۔ "جب حزہ کہ رہا ہے کہ آج شام تک رحمان چنا جنم میں پنچ جائے گاتو پھریہ میرایار جنم کا دروازہ کھول کر آیا ہو گا۔"

"بال ' میں ابھی وہاں گیا تھا۔ تمام مسلح گارڈز اور گھریلو ملازم رحمان چنا کے وفادار بیں۔ وہاں کسی مخالف کی سازش کام نہیں آئے گی پھر بھی میں نے ایک ایسے ملازم کو شیشے میں اٹارا ہے 'جو ہمارا یہ کام ہر طال میں کرے گا۔ "

میں نے اس وقت یہ نمیں بوچھا کہ کسی وفادار ملازم کو اپنے آقا کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ راجہ نواز کو یقین تھا کہ جو حمزہ صاحب نے کمہ دیا ہے 'وہ پھر کی لکیر ہے۔ شام تک دیکھا جائے گا کہ رحمان چناکا آخری وقت کیسے آئے گا؟

حزہ صاحب نے ایک موبائل فون پر نیک بخت کے نمبر نیج کیے۔ وہ اسلام آباد میں تھا۔ رابطہ ہونے پر راجہ نواز نے اس فون کو کان سے لگا کر کما۔ "میرا نام راجہ نواز ہے۔ آپ کون ہیں؟"

"میں نیک بخت کا پرسل سیرٹری ہوں۔ کیا آپ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے

اندهير نگري 🖈 72 🌣 (حصه لواز) اندهیرنگری 🖈 73 🌣 (حصه سوتم)

"وتم اس وقت بھی بھی بہلی باتیں کر رہے ہو۔ کوئی دوسری بات کرو' یا خاموش

بوڑھے ملازم نے ایک وُش اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ "اسے آپ نے چکھ کر نہیں ویکھاہے یہ بہت لذیذ ہے۔"

ر حمان چنانے یو چھا۔ "یہ کیا ہے؟"

اس نے ڈش .... کا ڈ مکن اٹھایا پھر ایک دم سے چونک گیا۔ اس میں ایک بم رکھا ہوا تھا۔ اس نے سراٹھا کر دیکھا۔ ملازم کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول تھا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ "حضور! ڈھکن کو واپس نہ رکھنا۔ میری انگلی کے بینچے میہ بٹن دب جائے گا۔" وہ خو فزدہ ہو کر بولا۔ ''تم برسوں سے میرے وفادار ملازم رہے ہو۔ کیا میری جان لیتا

''میں مرنا حابتا ہوں۔ مجھ پر قرآن مجید کی ماریز تی رہی اور میں سمجھتا نہیں تھا۔ آج ا کی فرشتے نے صبح مجھ سے مل کر سمجھایا کہ قرآن مجید کو مذاق سمجھنے والے رحمان چنا کے ساتھ جان دو گے اور دنیا میں اتن بری علطی کی تلافی کروگے تو عاقبت میں اللہ کریم مجھے

" پیے کیا بکواس کر رہے ہو۔ بٹن پر سے انگلی مثاؤ۔ تمہیں کس فرشتے نے بے وقوف

"اس نے عقل سکھائی ہے۔ میں اس فرشتے کو نہیں جانتا۔ ویسے وہ اپنا نام راجہ نواز

''نہیں۔'' رحمان چنا کے حلق سے ایک چیخ نگل۔ اس وقت اِس بوڑھے ملازم نے ا ٹی عاقبت سنوارنے کے لیے بٹن وہا دیا۔ میکبارگی کان پھاڑ دینے والا دھماکا دور تک گونج ا فھا۔ اس محل نما کو تھی میں بھگڈر ہونے لگی۔ پہلے تو تمام سیکورٹی گارڈز دہشت زدہ ہو کر کو تھی سے دور بھاگے بھرور تک خاموثی رہی تو واپس آئے۔ کو تھی کے اندر جاکر دیکھا۔ ڈرا ننگ اور ڈا کننگ روم کھنڈر بن چکے تھے اور دو انسانی جسموں کے اعضا عکڑے مکڑے ہو کر دور تک بکھرے بڑے تھے اور بڑی بے زبانی سے کمہ رہے تھے۔

اینی بستی یہ نہ اترائے کوئی کوہ غرور وقت نے پھینک دیئے ایسے اٹھا کر کتنے ☆=====☆

نیک بخت اینے مشیروں کے سامنے بیٹا نون کے ذریعے خفیہ ہاتھ سے کمہ رہا تھا۔

خفیہ ہاتھ کی پشت بنائی بھی نیک بخت کے کام سیں آئے گا۔" "فیک ہے۔ میں ابھی امیر حمزہ سے رابطہ کر رہا ہوں۔"

اس نے فون بند کرے امیر حمزہ کے موبائل فون پر رابط کیا۔ ایک جانباز نے کما۔ "وہ موجود خبیں ہیں اور ہمیں بتایا خبیں جاتا ہے کہ وہ کمال جارہے ہیں۔"

دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو رحمان چنا کے بوڑھے ملازم نے اس کے لیے میز پر کھانا لاکر رکھا پھراس کے کھانے کے دوران بولا۔ "حضور! میں آپ کا پرونا نمک خوار ہوں۔ آپ کے جائز اور ناجائز احکامات کی تعمیل کرتا ہوں۔ تبھی یہ نہیں سوچتا کہ غلطی یا جرم كررما موں- آپ كوخوش ركھنے كے ليے اپنے سمير كو كچل ديتا موں-"

ر حمان چنانے لقمہ چباتے ہوئے بوچھا۔ "متم اتن کمبی باتیں کیوں کررہے ہو؟ کچھ كهنا جائة مو توسيدهي اور مخقربات كرو-"

"حضور! آپ کو یاد ہوگا۔ ایک دن وڈریا کمال صالح اور جمال صالح آئے تھے۔ كاشف أكبر صاحب انهيں يقين دلانا چاہتے تھے كہ انہوں نے ان كى بينى كو اغوا.... نہیں کیا ہے۔"

'' ہاں وہ باپ بیٹے مصیبت بن گئے تھے۔ ہم انہیں ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے کاشف صاحب کو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھانی پڑی کہ انہوں نے نازاں کو

"لیکن وہ قرآن مجید نہیں تھا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جزوان میں سے قرآن مجید کو نکال کرایک موٹی می انگریزی لغت رکھ دی تھی۔"

رحمان چنانے بنتے ہوئے کہا۔ "ہاں ہم نے ان باب بیٹے کو خوب بے وقوف بنایا تھا۔ اسمبلیوں میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھانے کا فراؤ کیا

''لکن اس دن سے میرا ضمیر' میرا ایمان مجھے اندر ہی اندر مار رہاہے۔ میں نے ونیا اور دین کی سب سے مقدس کتاب کی جگہ ایک لغت رکھ کر دو انسانوں کو دھو کا دیا اور بیہ بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہاہے؟"

"بيه تم كيا بكواس كررہ ہو؟"

" بچ کہتا ہوں۔ اس کے دو سرے دن میرا جوان نبیٹا حادثے میں مارا گیا۔ میری بیوی جوان بینے کے غم میں پاگل ہوگئ۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرب دماغ میں پھوڑا ہوگیا ہے جیسے مجھے سزا مل رہی ہے۔ میں تنائی میں پاگلوں کی طرح بھی بھی باتیں کرتا رہتا ہوں۔"

## 

" بے شک آپ بھی میں سیجھتے رہے کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز ایک ہی محض کے نام ہیں۔ لیکن ابھی میں نے فیکس کے ذریعے راجہ نواز کے کارناموں کی تفصیل ارسال کی ہے۔ کیا آپ نے اسے پڑھا ہے؟"

"میں نے پڑھا ہے۔ اس نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اس کے کارناموں کے باعث سندھ میں تمہاری کامیابی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ اس راجہ نواز کو کسی بھی قیت پر خریدو۔ یہ بہت کام آتا رہے گا۔"

نیک بخت نے کما۔ "راجہ نواز کی ہسٹری فیکس کرنے کے بعد ایک چونکا دینے والی خبر ملی ہے۔ راجہ نواز نے صبح مجھے فون پر کما تھا کہ وہ سخت سے سخت پسرے کے باوجود آج شام تک رحمان چنا کو قتل کردے گا اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ رحمان چنا کو اس کی کو مٹل کر راجہ نواز نے ناممکن کو مٹل کر راجہ نواز نے ناممکن کو ممکن بنادیا ہے۔"

خفیہ ہاتھ نے کہا۔ ''پھر تو وہ صرف خطرناک ہی نہیں' نہایت چالباز اور بہترین منصوبے بنانے والا مخص ہے۔ اب ہم اسے اپنے لیے خریدنا چاہیں گے۔ راجہ نواز سے ہماری بات کراؤ۔''

"وہ آج رات آٹھ بج مجھ سے رابطہ کرے گا۔ میں اسے آپ کی ایک ایجنسی کا فون نمبردول گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ الکشن میں میری کامیابی تک اسے میرے لیے کام کرنے کی اجازت دیں۔"

"ولیکش میں تمهاری کامیابی نقین ہے۔ خدا بندوں کی نقدرین لکھتا ہے۔ ہم سیاست دانوں کا مقدر بناتے ہیں۔ ہم جو کمہ رہے ہیں 'وہ کرد۔ ہم تمهارے ملک کے وقت کے مطابق راجہ نوازسے فون پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ "

ادھرے فون بند ہوگیا۔ نیک بخت نے خوش ہو کر رہیور رکھتے ہوئے کہا۔ "سر نے آج بھی کی کہا ہوا کہ الکشن میں میری کامیابی بھنی ہے اور راجہ نواز کے ستارے بھی عروج پر ہیں۔ سراسے اپنی خفیہ ایجبسیوں میں سے کسی ایک ایجنسی میں کوئی بہت ہی اہم عمدہ دینے والے ہیں۔"

ایک مشیر نے کہا۔ "جمیں خفیہ ہاتھ کی یقین دہانی پر شبہ نہیں ہے۔ آئندہ آپ ہی اقتدار عاصل کریں گے لیکن امیر حمزہ کی طرف سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اسے انیلا کو قتل کئے جانے کا یقین ہوگیا ہے۔ وہ آپ سے انقام ضرور لے گا۔"

''میں سر سے میں بات کہنا چاہتا تھا کہ کچھ عرصے تک راجہ نواز کو میرا باڈی گارڈ بنا

دیا جائے۔ وہ امیر حمزہ کو میرے قریب نہیں آنے دے گالیکن سرنے میری پوری بات نہیں سی۔ وہ راجہ نواز کے حیرت انگیز کارناموں سے بہت ہی متاثر ہیں۔ اسے فوراً اپنی کسی خفیہ ایجنسی میں بلائیں گے۔"

دوسرے مشیر نے کہا۔ "اس میں شبہ نہیں ہے کہ راجہ نواذ نے کاشف اکبر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ اب وہ سندھ کے صوبے میں نیا پارٹی لیڈر لائے گا۔ رحمان چنا کی جگہ دوسرے لیڈر کو اس صوبے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگ۔ ہماری پارٹی کاسندھی لیڈر اس کی الیکٹن مہم پر حاوی رہے گا۔"

فون کی تھنٹی بجنے گئی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف کی باتیں سنیں پھرریسپور نیک بخت کو دیتے ہوئے کہا۔ "ہماری ایجنسی کا انچارج ہے۔" نیک بخت ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ "ہاں بولو۔"

''جناب عالی! کل کے اخبارات میں کاشف اکبر کا یہ بیان جلی حرفوں میں شائع ہونے والا ہے کہ نیک بخت کی سیاسی حکمتِ عملی نے اس کے صوبائی پارٹی لیڈر رحمان چنا کو قتل کیا ہے کیونکہ رحمان چنا پورے سندھ میں مقبول اور ہر دلعزیز تھا اور الکیشن میں کاشف اکبر کو ووٹوں کی اکثریت حاصل ہورہی تھی۔''

نیک بخت نے کہا۔ "میہ پرانی سیاست ہے کہ اپنے اہم پارٹی لیڈروں کے قمل کا الزام مخالف پارٹی پر لگایا جاتا ہے۔ ہم اس کا جواب دیں گے۔" اس نے ریسیور رکھ کرسیکرٹری سے کہا۔ "نوٹ کرو۔"

سیرٹری کاغذ تلم لے کر نوٹ کرنے لگا۔ نیک بخت نے کہا۔ "رحمان چنا کے بیوی بچوں کو ہماری طرف سے تعزیق ٹیلی گرام دو۔ تمام اخبارات کے رپورٹرزاور فوٹوگرافرز کو رات آٹھ بجے پرلیس کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دو۔ رات آٹھ بجے کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے بمترین وُ نرپارٹی ہوگی اور جو بکنے والے رپورٹرز ہیں انہیں بھرے ہوئے لفانے بھی ملیں گے۔"

سیرٹری لکھ رہا تھا اور وہ ڈکٹٹ کرا رہا تھا۔ ''پریس کانفرنس کے لیے ہماری تقریر اکھواؤ۔ جس میں اہم بات یہ کمی جائے گی کہ امیر حمزہ لندن میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک و ڈیرے ایم این اے کی ایک شریف بیٹی کو رحمان چنا نے اغوا کرایا ہے تو وہ لندن سے واپس آگیا حالانکہ وہ ایم این اے رحمان چنا کی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب نازاں بیمار ہوئی تو رحمان چنا نے مجبور ہو کر اسے اس کے ایک فرضی شوہر راجہ نواز کے نازاں بیمار ہوئی آئد پر نازاں کو مضبوط نام سے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اسے یہ خوف تھا کہ امیر حمزہ کی آمد پر نازاں کو مضبوط نام سے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اسے یہ خوف تھا کہ امیر حمزہ کی آمد پر نازاں کو مضبوط

aazzamm@yahoo.com اندهير گري 🖈 76 🖈 (حصه سوم)

اندهر قري ١٦٦ ١٠ (حصه سوتم)

' کیاوہ چاروں بنگلے ایک قطار میں ہیں؟'' ''نو سر! ہر بنگلے کے در میان تقریباً بچیس گز کا فاصلہ ہے۔''

"تم اپنے دو یا تمین ساتھیوں کے ساتھ جاؤ۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو گن پوائٹ پر رکھو' دروازے کو لاگ کرکے بیٹکلے میں اندھرا کردو۔ اگر باہر سے کوئی ملاقات کرنے والے رشتے دار آئیں گے تو میں سمجھیں گے کہ مال بیٹے کہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے گئے ہیں۔"

«ليس سر! ميں ابھي جا تا ہوں۔"

"فھیک سات بہتے خالد لطیف کو فون کرو کہ اس کی بیوی اور اکلو تا بیٹا کسی لیے بھی مریحتے ہیں۔ اسے یقین دلانے کے لیے اسے فون پر بیوی اور بیٹے کی آواز ساؤ اور کہو کہ وہ زبان بند رکھے۔ چبرے سے پریٹانی ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ احکامات کی تقبیل کرتا رہے گا تو بیوی اور بیٹا بھی محفوظ رہیں گے اور نیک بخت کو بھی اس کی وفاداری پر شبہ نہیں ہوگا۔"

"ليس سرا آپ كياكرنا چاہتے ہيں؟"

"میں اور فرمان وردی پہن کر بیرے بن کر جائیں گے۔ ایسی پرلیں کانفرنسوں میں پارٹی کے بہت بڑے بڑے لیڈر بھی آتے ہیں۔ ان کی پرائیویٹ وعوت محل کے اندر ہوتی ہے کیونکہ وہ اخبار والوں سے چھپ کر شراب پیتے ہیں۔ تم خالد لطیف سے کمو گے کہ حمزہ اور فرمان ان خاص مہمانوں کے بیرے بن کر محل کے اندر رہیں گے اور محل کے جس جھے ہیں جائیں گے وہاں ان کے جانے پر نہ وہ اعتراض کرے گااور نہ ہی نیک بخت کو خفیہ سکنل دے گا۔"

ایسے منصوبے میرے لیے نمایت سنسنی خیز تھے۔ میں حمزہ صاحب کی بلانگ کو توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ دوسرے جانبازوں کو بھی اس سلسلے میں ضروری ہدایات دے رہے تھے۔ یوں تو میں نے مرحوم مراد چنگیزی سے بہت کچھ سکھا تھا۔ اب حزہ صاحب کے سامنے یوں لگ رہا تھا کہ میں دریا میں تیر تا ہُوا سمندر میں غوطے لگانے آگیا ہوں۔

سات نج کر ہیں منٹ پر ہم نے بیروں کی دردی پین لی تھی۔ مزہ صاحب نے موبائل فون کے ذریعے یو چھا۔ 'کیا یو زیش ہے؟''

دوسری طرف ہے کہا گیا۔ "سرا پویش اپی پلانگ کے مطابق ہے۔ خالد لطیف بیوی اور بینے کی آدازیں فون پر سن کریقین کرچکا ہے کہ اس کی خاموثی ہی بیوی اور بینے کو زندہ رکھے گی۔ آپ کے لیے راستہ صاف ہے۔"

سارا ملے گاتو وہ رحمان چناکی اصلیت بیان کردے گ۔ اس اندیشے کے باعث نازاں کو اسپتال میں قتل کرادیا گیا۔ اس کے نینج میں رحمان چنا زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ شہیے کے طور پر کما جاسکتا ہے کہ امیر حزہ نے رحمان چناکو قتل کیا ہے۔"

سیرٹری تیزی ہے لکھ رہا تھا۔ وہ روانی ہے بول رہا تھا۔ "امیرحزہ نے ایک طویل عرصے سے میرے خلاف یہ اسکینڈل کھڑا کیا کہ میں نے میرے خلاف یہ اسکینڈل کھڑا کیا کہ میں نے انیلا بانو کو قبل کیا ہے لیکن لندن کی پولیس اور انٹیلی جنس والے گواہ ہیں کہ اس نے انیلا بانو کو اپنی داشتہ بنا کر رکھا تھا۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو پتا چلا کہ اس نے انیلا کو قبل کرویا ہے۔ امیر حزہ نے یمال آگر خود مجھے فون پر دھمکی دی ہے کہ نہ وہ میری الیکش مہم کو کامیاب ہونے دے گا اور نہ ہی کاشف اکبر کو اقتدار حاصل کرنے دے گا۔ اس نے کاشف اکبر کے وستِ راست کو قبل کرکے مجھے کہا ہے کہ رحمان چنا کی ہلاکت اس نے کاشف اکبر کے وستِ راست کو قبل کرکے مجھے کہا ہے کہ رحمان چنا کی ہلاکت کا بعد اب میری باری ہے لیکن میں بردل نمیں ہوں۔ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں۔ میرے منشور میں جو پہلی بات کامی گئی ہے کہ عوام کی بحر پور حمایت سے اقتدار حاصل کرتے ہی اسلامی نظام نافذ کرکے اس ملک خداداد کو قیامت تک قائم رکھنے کی صاحت دوں گا۔ "

جب وہ سیرٹری کو یہ باتیں ڈکٹیٹ کرا رہا تھا' اس وقت سہ پرکے تین نج کر دی منٹ ہوئے تھیں نج کر دی منٹ ہوئے تھیں ہمزہ صاحب کے ساتھ ایک فلائٹ سے اسلام آباد جارہا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے جانبازوں سے میرا تعارف کرایا۔ کئی جانباز انہیں نیک بخت اور کاشف اکبر کی مصروفیات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنے لگے۔

حزہ صاحب نے پوچھا۔ ''ابھی چھ بنج ہیں۔ آٹھ بنج پرلیں کانفرنس میں ہمارے کتنے ساتھی ہوں گے؟''

ا یک نے کہا۔ ''میں وہاں رپورٹر کی حیثیت سے رہوں گا اور ادریس فوٹوگر افر بن کر جائے گا۔''

حمزہ صاحب نے کہا۔ ''نیک بخت کے محل میں جب بھی ظهرانہ یا عشائیہ دیا جاتا ہے پرلیس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا ایک قابلِ اعتماد ماتحت خالد لطیف لذیذ کھانوں کا انظام کرتا ہے۔ کھانا کھلانے والے باوردی ملازمین کی بھی وہ نگرانی کرتا ہے۔ تم میں سے کون خالد لطیف کی گھر یلو زندگی کے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟''

ا یک جانباز نے کہا۔ '' سر! نیک بخت کے محل کے پیچھے چار چھوٹے بنگلے ہیں۔ وہاں کے ایک بنگلے میں خالد لطیف اپنی ایک بیوی اور بارہ برس کے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے۔'' aazzamm@yahoo.com

اندهبرنگری 🌣 75 🖈 (حصہ سوتم)

انہوں نے فون بند کیا۔ ہم اس محل کے احاطے میں تھے۔ وردی کے باعث کوئی ہم پر شبہ نہیں کرسکتا تھا۔ خالد لطیف شاہی کین میں مصروف تھا اور پریشان بھی۔ حمزہ نے اس کے قریب جاکر کہا۔ "میں حمزہ ہوں اور بیہ فرمان۔"

وہ ہمیں دکھ کر جبراً مسکرانے لگا۔ انہوں نے کما۔ "حتہیں فون پر کما گیا ہوگا کہ چرے سے پریشانی ظاہر نہیں کرو کے لیکن تم پریشان نظر آرہے ہو۔"

وہ بولا۔ "میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حمزہ صاحب وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب میری بیوی مال شیں بن سکے گی۔ اگر اسے پچھ ہوگیا تو ہم میاں بیوی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔"

"خالد میان! شیطان کی غلای کرتے ہوئے خطرات مول لینے پڑتے ہیں اور خطرات نظرات بیخ کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دینی پڑتی ہے۔ تہیں ایک پید بھی تہیں لٹانا ہے۔ "بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے صرف مسکراتے رہنا اور ہشاش بشاش نظر آتے رہنا ہے۔" وہ عاجزی سے بولا۔ "میں می کروں گا۔"

"" منہیں کر رہے ہو۔ ابھی تمہارے عمل سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہے۔"
وہ فوراً ہنتے ہوئے بولا۔ "میں خوش رہوں گا۔ اسی طرح ہنتے بولتے ہوئے اللہ کے
بعد آپ پر اعتاد کرتا رہوں گا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔"
"ہم ابھی محل کے اندر شراب کی ٹرالیاں لے جا کر بڑے بڑے لیڈران کی خدمت
کر ہے ہیں۔ جب نیک بخت کانفرنس ہال میں جائے تو دو سرے چار ویٹروں کو عمل ہیں
لے آؤ اور ہمیں دو سرے کام ہے بلا کر نیک بخت کی خواب گاہ میں پنچا دو۔ رائٹ؟"
درائٹ سرا میں کی کروں گا۔"

ہم دونوں شراب کی ٹرالیاں' خٹک میوے اور تازہ بھاوں کی ٹرالیاں لے کر محل کے برے سے ڈرائیاں لے کر محل کے برے سے ڈرائنگ روم میں آگئے۔ برے لیڈروں کے ساتھ نیک بخت بھی وہاں بیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ ''آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجھے ابھی اخبار والوں کے سامنے کانفرنس ہال میں جانا ہے۔ میں شراب کو ہاتھ شیں لگاؤاں گا۔ آپ شروع کریں۔ پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کا ساتھ دول گا۔''

آٹھ بجے سے پیلے راجہ نواز نے فون پر نیک بخت کو مخاطب کیا۔ وہ فون کان سے لگائے لیڈروں کے پاس سے اٹھ کر ہماری طرف آیا۔ ہم دونوں تربیت یافتہ بیروں کی طرح مودب کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔

"ملو راجه نواز 'تم نے ایہ کمال کیا ہے جس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ہم حمران ہیں

اندهِر تگري ١٥٠ ١٥ (حصه سوتم)

کہ تم نے ناممکن کو ممکن کیسے بٹا دیا؟"

"دویه میرا طریقهٔ کار ہے۔ سوری میں اپنالائن آف ایکشن کسی کو نہیں بتاتا۔ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہوں' اے کر گزرتا ہوں۔"

"ب شک ب شک سے تک بیت بری خوشخری سنا رہا ہوں۔ میں مہیں ایک بہت بری خوشخری سنا رہا ہوں۔ عالمی سیاست کا خفیہ کھلاڑی ہاتھ تمہارے کارناموں سے متاثر ہے۔ " وہ تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔"

راجہ نواز نے انجان بن کر پوچھا۔ "بیہ عالمی سیاست کے خفیہ کھلاڑی ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اتنا تو سمجھ میں آرہا ہے کہ بیہ کوئی زبردست خفیہ سیاست دال ہو گاجو سب بر بھاری بڑا ہو گا۔ "

'''سجھتا ہو گانہیں' واقعی بھاری بھر کم ہے۔ یوں 'سجھو سیاست کا بہاڑ ہے' جس کی قوت اور بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ترقی پذیر ممالک میں اور تیسری دنیا کے ممالک میں اور تیسری دنیا کے ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر کے آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا ہوا ہے۔''
میں اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر کے آدھی اور اختیارات کی کوئی انتنا نہیں ہو گی۔''

"کوئی انتا نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں اس کی کی خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ ان ایجنسیوں میں تہمارے جیسے ذہین الیر والاک اور منصوبہ ساز ایجنش ہیں۔ وہ خفیہ ہاتھ تمماری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اس کے خفیہ ایجنٹ بن جاؤ گے تو تمماری دولت اور طاقت میں تو اضافہ ہو گاہی اس کے علاوہ تم لامحدود ذرائع کے مالک بن جاؤ گے۔ کی بھی ملک کا قانون تمہیں اپنی گرفت میں نہیں لے گاکیونکہ تم ایسے ہی ملکوں میں کام کرو گے جن کے حکمران اور قانون ساز خفیہ ہاتھ کے سامنے گھٹے نیکتے رہے میں کام کرو گے جن کے حکمران اور قانون ساز خفیہ ہاتھ کے سامنے گھٹے نیکتے رہے۔"

"آپ نے تو بہت بڑی بات کمہ دی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آوھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا میری خدمات حاصل کرنا چاہے گا۔ آپ درست کمہ رہے ہول کے مگر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہاہے۔"

نیک بخت نے ہوئے گما۔ "تمہارے کان درست سن رہے ہیں۔ تمہارے ستارے عروج پر پہنچ کر مجھے بھول نہ جانا۔" ستارے عروج پر پہنچ کر مجھے بھول نہ جانا۔" "جس دن عالمی سیاست کی تھچوی پکانے والے بکن خانساماں تک پہنچ جاؤں گا۔ "تمہیں پیرو مرشد مان لول گا اور تمہاری ہر ضرورت کے وقت کام آؤل گا۔" نیک بخت نے خفیہ ہاتھ کے جار مختلف فون نمبر نوٹ کرائے بھر کما۔ "ابھی خفیہ نیک بخت نے خفیہ ہاتھ کے جار مختلف فون نمبر نوٹ کرائے بھر کما۔ "ابھی خفیہ

اندهِرِ گَرِي ﴿ aazzamm@yahoo.com دهِرِ گَرِي ﴿ 81 ﴿ (حسه سومٌ) اندهِرِ گَرِي ﴿ 81 ﴿ (حسه سومٌ)

ہاتھ سے رابطہ کراو۔ میں یہاں مصروف ہوں۔ بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔" اس نے فون بند کیا۔ سیرٹری آکر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا۔ "سر! کانفرنس ہال میں آپ کا انظار کیا جا رہاہے۔"

وہ اپنی پارٹی کے بڑے لیڈران سے رخصت ہو کر کانفرنس ہال کی طرف جانے لگا۔ خالد لطیف دو بیروں کے ساتھ آگر حزہ سے بولا۔ "بید دونوں یمال خدمات انجام دیں گے۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔"

ہم اس کے بیچے اوب سے چلتے ہوئے دو سرے کمرے میں آئے بھر محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے نیک بخت کی خواب گاہ میں پہنچ گئے۔ حزہ صاحب نے خالد لطیف سے کہا۔ "تم جاؤ' ہمیں یہاں سے جانے کے لیے تمہارے سارے کی ضرورت بڑے گی تو ہم تمہارے یاس آئیں گے۔"

پ وہ چلا گیا۔ حمزہ صاحب نے ایک بڑے سے آئران سیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ''اینا کام دکھاؤ۔ اس سیف کو کھولو۔''

میں سیف کی طرف گیا۔ انہوں نے موبائل کے ذریعے راجہ نواز کو مخاطب کیا۔ "میں نے تمہاری اور نیک بخت کی باتیں سی ہیں۔ کیاتم خفیہ ہاتھ سے رابطہ کر رہے ہو؟" "رابطہ کرنا چاہیے لیکن میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔"

''تم اس سے ضرور معاملات طے کرو گرید کھو کہ تم تنا نہیں ہو۔ تنہارا ایک دست راست ہے' اسے ہر مهم پر ساتھ رکھتے ہو۔ اس دستِ راست کا کوئی فرضی نام ہنا دو۔'' ''ٹھک ہے' اور کچھ؟''

"ونهيس- باقى تم اين طور يرسوچ سمجه كرمعاملات طے كرو-"

انہوں نے فون بندگیا بھر میرے قریب آئے۔ میں ایس چاہوں کا گچھا لے کر آیا تھا جو عام چاہوں سے مختلف تھیں۔ اس کے علاوہ چار عدد مولے اور بیلے تار تھے۔ ایک لوہار کی حیثیت سے میں برے برے خفیہ تالوں اور آئنی تجوریوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ میں نے صرف ایک منٹ میں اس سیف کے خفیہ تالے کو کھول لیا تھا گر وہاں ڈبل تالے تھے۔ دو سرا تالا نمبروں کی خاص تر تیب سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے ریوالور میں سائلنسر لگایا۔ حمزہ صاحب نے بستر سے دو تکیے اٹھا کر میرے ریوالور کو اوپر نیچے سے ڈھانپ دیا بھر میں نے سیف میں نے یکے بعد دیگرے تین فائر اس لاک پر کیے۔ بلکا ساکھنکا سائی دیا۔ میں نے سیف میں نے سیف کے بنڈل کو یکور کر دبایا اور کھینچا تو سیف کا یٹ کھل گیا۔

اندر اوپر سے بنچے تک کئی خانوں میں بہت کچھ تھا۔ زیورات اور نوٹوں کی گڈیوں

کی ضرورت نمیں تھی۔ میں نے آؤیو اور ویڈیو کیسٹس کو نکال کرایک بیگ میں رکھا۔ حزہ صاحب کئی دستاویزات اور فاکلوں پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے انہیں میری طرف برھاتے رہے۔ میں انہیں بیگ میں رکھتا گیا۔ منی ویڈیو کیسٹس اور مائیکرو فلمیں اور چند ڈائریاں تھیں۔ ہم نے وہ سب پچھ رکھ لیا پھروہاں ہے چلتے ہوئے خواب گاہ ہے نکل کر فالد لطیف کے پاس آئے۔ حمزہ صاحب نے کہا۔ "ہمارے پاس بیگ ہے۔ سیکورٹی والے باہر جاتے وقت اسے چیک کریں گے۔ تم اپنی کار میں محل کے اصاطے سے باہر لے چلو۔" باہر جاتے وقت اسے فیک کریں گے۔ تم اپنی کار میں بٹھا کر احاطے کے گیٹ پر آیا۔ وہاں کھڑے ہوئے گازؤز نے فالد لطیف کو دکھ کر سلیوٹ کیا بھر بڑے آئہتی گیٹ کو کھول دیا۔ ممزہ صاحب نے فون پر اپنے جانباز سے کہا۔ "فالد لطیف نے ہم سے تعاون کیا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر اس بنگلے سے چلے جاؤ۔ میں دس منٹ کے بعد فالد لطیف کو واپس جانے دوں گا۔"

والی بات اول ملا ملے مارکیٹ کے پارکنگ ایریا میں اپنی کار کھڑی کی تھی۔ انہوں حمزہ صاحب نے ایک مارکیٹ کے پارکنگ ایریا میں اپنی کار کھڑی کی تھی۔ انہوں نے پھر فون پر کسی سے رابط کر کے کہا۔ "ہم فالد لطیف کی کار سے اثر خالد لطیف وس منٹ سے پہلے یہاں سے جائے تو اسے گولی مار ویتا۔ دور سے اس پر نظرر کھو۔ تاکہ یہ کسی سے موبائل فون پر رابطہ نہ کریائے۔"

ے ان پر مرر موں بات کی است و بات کی است کی ہے۔ ہوئے ایک خفیہ رہائش گاہ کی ہم اپنی کار میں آئے۔ حمزہ صاحب اے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک خفیہ رہائش گاہ کی طرف جانے گئے۔ اس وقت نیک بخت کانفرنس ہال میں تقریر کے دوران میں حمزہ صاحب کے خلاف زہراگل رہا ہو گا اور ملک و قوم کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بما دینے کی فتمیں کھا کر تالیوں کی گونج میں داد وصول کر رہا ہو گا۔

ہم نے رہائش گاہ میں پہنچ کہ آڈیو کیسٹس سنیں۔ ان میں بت اہم فون کالیں ٹیپ
کی ہوئی تھیں۔ نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے بھی جو اہم راز داری کی باتیں کی تھیں '
انہیں بھی خفیہ ریکارڈر کے ذریعے ٹیپ کیا گیا تھا۔ ایک آڈیو کیسٹ میں خفیہ معاہدے والی مخضری باتیں بھی تھیں اور خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو یہ خوشخبری سائی تھی کہ انبلا بانو کو ہائی کر دیا گیا ہے۔ اب وہ بے خوف و خطرا پی انکٹن مہم کو جاری رکھ سکے گا۔

ہلاک تر دیا تیا ہے۔ اب وہ ہے تو کو حرابی ایک اس مرابیاں کا معرف کی ہیں۔ ان میں فرد کا کہ میں اسکرین پر کئی ویڈیو فلمیں إدھر أدھر سے آگے بڑھا کر دیکھی گئیں۔ ان میں چند بڑی شخصیات کے گناہ آلود مناظر تھے 'جن کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا اور وہ مجبور ہو کر اسمبلیوں میں نیک بخت کی حمایت کر کے وہاں اس کے حمایت کی اکثریت قائم رکھتے تھے۔

کل ہے بھرایک نئ جنگ شروع ہو گی........." اس نے آئھیں بند کرلیں۔

دو سری صبح راجہ نواز نے فون پر کہا۔ ''اس خفیہ ہاتھ سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔
اس کی ہاتوں سے پتا چلا کہ مجھ سے رابط ہونے سے پہلے اس نے میرے ہارے میں مخلف ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں۔ اس کے جاسوس میرے اس گھر تک پہنچ گئے تھے' جہاں میں یونیورسٹی جانے کے دنوں میں رہا کرتا تھا۔ خفیہ ہاتھ بہت مختاط ہے۔ آئندہ مجھے مزید آزمائے گا۔ اس کی تمین خفیہ ایجنسیال کراچی' لاہور اور اسلام آباد میں ہیں۔ اس نے مزید آزمائے گا۔ اس کی تمین خفیہ ایجارج کے نام اور فون نمبرز دسیتے ہیں۔ مجھے ان سب میں ایک کو کہا ہے۔ آج ہیں کراچی والی خفیہ ایجنسی میں جاؤں گا بھر تمہارے سے ملاقات کرنے کو کہا ہے۔ آج ہیں کراچی والی خفیہ ایجنسی میں جاؤں گا بھر تمہارے کروگرام کے مطابق لاہور اور اسلام آباد کا رخ کروں گا۔"

رور الم مسلط معابان المابور الدور المنام المبارة بالركار ولا الملك سائقى بھى ہے۔"

دو کیا تم نے بتایا ہے کہ تنا نہیں رہتے۔ تمہارا ایک سائقی بھی ہے۔"

دو اللہ میں نے ایک سائقی کا فرضی نام عمران بتایا ہے اور یہ کما ہے کہ وہ میرے سات کی طرح چھیا رہتا ہے۔ مصیبت کی دھوپ میں نظر آتا ہے۔ صرف مجھے نظر آتا ہے۔

سی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔"

" بیتم نے اچھی بات کہ دی۔ تمهاری گرانی کرنے والے ساتھی کو تمهاری حفاظت کے لیے چھپ کر رہنا چاہیے۔"

«لیکن وه فرضی سائقی عمران کون هو گا؟"

دو مجھی میں اور مجھی فرمان تمہارے باؤی گارڈ زبن کر چھپے رہیں گے۔ کراچی کی خفیہ ایجنی والوں سے ملاقات کر کے دوسرے دن لاہور چلے جاؤ پھر یمال اسلام آباد چلے آؤ۔"

انہوں نے فون بند کر کے مجھ سے کہا۔ "تمہاری ای کسی دن ہم سے ملنے کراچی آئے والی تھیں۔ انہیں فون پر بنا دو کہ تم یمال ہو اور آج شام تک ان کے پاس الہور پہنچ رہے ہو۔"

لی رہے میں نے امی سے فون پر کہا۔ 'میں آج شام تک آرہا ہوں۔ آپ کہاں ہول گ۔'' انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ ''آج اتوار ہے۔ میں چھٹی کرنے اور آرام کرنے کے لیے پرائیویٹ کائیج میں آئی ہوئی ہوں۔ تم پہیں آجاؤ۔''

""ٹھیک ہے۔ میں وہیں آؤں گا۔" <sup>'</sup> "حمزہ کمال ہے؟" چند ایسے کاغذات تھے جن پر نیک بخت کے چند حمایتی ایم این اے اور ایم بی اے نے اپنے گناہوں اور قل جیسے بڑے جرائم کااعتراف کیا تھا۔ اپنے دستخط کے علاوہ انگوٹھے کے نشات بھی لگائے تھے۔

یہ سب میرے لیے نئے تجربات تھے۔ میں گناہوں اور جرائم کی دنیا کے بڑے عجیب و غریب واقعات سے واقف ہو رہا تھا اور یہ سمجھتا جا رہا تھا کہ ایک مجرم دو سرے مجرم کی کمزوریوں سے کس طرح کھیل کراہے مجبور اور اپنا تابعدار بناکر رکھتا ہے۔

ہم اس سیف سے جتنا ذخیرہ لائے تھے ان میں دو سروں کی کمزوریاں اور جرائم کے شوت کی میں مقصد نیک بخت کی کمزوریاں اور غیر قانونی حرکتوں کے جوت زیادہ تھے۔ وہ ایس وستاویزی جوت کو جلا کر ختم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ ایس دستاویزات کو اور ابنی غیرقانونی حرکات کو قانونی پیچیدگیوں سے جائز قرار دے کر اپنے اقتدار کو طول دے سکتا تھا۔ میں اقتدار کو طول دے سکتا تھا۔ میں جیران ہو رہا تھا کہ جمھے ایس ایس بیچیدگیاں معلوم ہو رہی تھیں جنہیں میں پاکستان کے ایک عام شری کی حیثیت سے بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔

ہمارے سامنے سیاست کا اتنا ملبہ تھا کہ جے دیکھتے دوکھتے اور پڑھتے پڑھتے رات کے دو نج گئے۔ حمزہ صاحب نے ان تمام چیزوں کو سمیٹ کرایک فرثی تجوری میں رکھا۔ اس تجوری کے سلائیڈنگ بٹ کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بند کیا۔ تجوری کا وہ پٹ موزائیک فلور کی طرح تھا۔ دیکھنے سے بتا نہیں چاتا تھا کہ وہاں فرش کا الگ ہے نکڑا ہے۔ پورا فرش بالکل میساں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے فولڈ کئے ہوئے قالین کو کھول کر وہاں کے فرش پر بچھا دیا۔

انہوں نے کما۔ ''نیک بخت خوابگاہ میں پہنچ کر اپنا کھلا ہوا سیف دیکھ چکا ہو گا۔ اس پر قیامت گزر رہی ہو گی۔ وہ سو نہیں سکے گا۔ ہمیں سو جانا چاہیے۔ بہت رات ہو چکی ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے' وہ صبح کریں گے۔"

میں دوسرے بیڈروم میں آگر بستر پر لیٹ گیا۔ حمزہ صاحب اپنے بیڈ روم میں آئے۔ انہوں نے ابھی کما تھا کہ نیک بخت کی نیند اُڑ گئی ہو گی لیکن حمزہ صاحب کی بھی نیند اُڑ گئی۔ ایک آڈیو کیسٹ سننے کے بعد انیلا کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ظالموں نے اِس بے گناہ کو مار ڈالا تھا۔

انہوں نے خلامیں تکتے ہوئے دل ہی دل میں کما۔ ''سو سوری انیلا! میں تمهاری حفاظت نہ کر سکا۔ ہم خواہ کتنے ہی ذمین اور دلیر ہوں' تقدیر سے نہیں لو سکتے۔ انشاء اللہ

اندهيرنگري 🕏 85 🌣 (حصه سوتم)

فون کی تھنٹی بیخے گئی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کرسنا پھر نیک بخت ہے کہا۔ "سر! ایم این اے رفیق صاحب کا فون ہے۔ آپ ہے بات کرنا چاہتے ہیں۔" نیک بخت نے ناگواری ہے ریسیور لے کر کہا۔ "رفیق کسی دوسرے وقت فون

گرو۔ البھی میں بہت پریشان ہول۔" سیست پریشان مول۔"

"جسٹ اے منٹ بات بہت اہم ہے۔ آپ س لیں۔" " داری ماری

"میرا جو خفیہ تحریری بیان آپ کے پاس ہے' اس کی فوٹو اسٹیٹ کائی مجھے آدھے گئے کے اندر چاہیے اور میں اپنی تعلی کے لیے اپنی ویڈیو کا صرف ایک منظر دیکھنے کے لیے ابھی آرہا ہوں۔"

وہ غصے ہے بولا۔ ''میں یہاں اہم معاملات میں الجھا ہوا ہوں اور تم مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں تم کسی دو سرے وفت کر سکتے ہو۔'' ''آپ جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں' انسیں دور کرنے میں آپ سے تعاون

> کروں گالیکن آپ میرا مطالبہ انجمی پورا کریں۔'' ''بات سمجھا کرو۔ تمہاری وہ چیزیں کراچی میں ہیں۔''

بات مبل رو المواجع میرے تحریری بیان کو کراچی سے فیکس کرنے کا تھم دیں۔ میرا مطالبہ بورا ہو جائے گا۔"

ودتم اين مطالبات ك سلسل مين ضد كيول كررب مو؟"

"آپ میرے معمولی سے مطالبات پورے کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟" "رفیق! پہلے تم مجھ سے ایسے انداز میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اب تمہارے تیور اِن بدل کئے ہیں؟"

یک بھی ہوں ۔ "میں پارٹی بھی بدل سکتا ہوں۔ آپ انکشن کے نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو چھوڑ کر ایو زیشن والوں کابول بالا کر سکتا ہوں۔"

و پر ریا دو پائی کا میں ہیں ۔ اے اندازہ ہو گیا کہ بلیک میل ہونے والے ایم این اے رفیق کو کسی طرح اہم دستاویزات کی چوری کاعلم ہو گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا۔ "بلیز ایک تھنے تک صبر کرو۔ میں تمہیں خود ہی فون کروں گا۔"

یں سیں روس ری سیں ہے۔ ''کوئی بات نہیں۔ ایک گھنٹے میں قیامت نہیں آجائے گی۔ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔''

اس نے ریسیور رکھ کر اپنے مشیروں کو دیکھا پھر کہا۔ "آپ حضرات نے فون پر

"یمال میرے قریب ہیں۔ آپ بات کریں۔" حزہ صاحب نے فون لے کر انہیں سلام کیا پھر کہا۔

"آپ کی دعاؤں سے ہم بردی کامیابیاں عاصل کر رہے ہیں۔ کیھی ناکامیاں بھی ہوتی رہتی ہیں مگر ناکامیوں کو برداشت کرنے اور ان ناکامیوں سے سبق سیکھنے والوں کو کامیابیاں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔"

"درست کہتے ہو۔ کیا فرمان کے ساتھ آرہے ہو؟"

"نیك بخت کو الیکش میں ناکام كرنے كے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنت كو الیکش میں ناکام كرنے كے ليے آج ہى سے ضرورى اقدامات كررما ہوں۔"

''کوئی بات نہیں' ملاقات بھر ہو جائے گی۔ پہلے کام کرد۔ فرمان کو ابھی روانہ کرو گے تو وہ شام تک میرے پرائیویٹ کاٹیج تک پہنچ سکے گا۔''

" فکھیک ہے۔ یہ ابھی ناشتا کر کے روانہ ہو جائے گا۔"

میں ان نے پروگرام کے مطابق ناشتا کر کے روانہ ہو گیا۔ حمزہ صاحب نے ایک ایم این اے سے فون پر رابطہ کیا پھر کہا۔ ''تم مجھے نہیں جانتے۔ میں تہیں جانتا ہوں اور یہ خوشخری سنا رہاہوں کہ آج سے تم آزاد ہو۔ نیک بخت تہیں ویڈیو فلم اور تحریری بیان کے ذریعے اینے دباؤ میں نہیں رکھے گا۔''

اس نے پوچھا۔ ''تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتے ہو کہ نیک بخت نے مجھے اپنے دہاؤ میں کھاہے؟''

" یہ نہ پوچھو' میں کون ہوں۔ ابھی نیک بخت کو فون کر کے اتنا کہو کہ وہ تمہارے تخریری بیان کی ایک فوٹو اسٹیٹ کالی اور ویڈ یو قلم کا کوئی ایک سین کسی دو سرے کیسٹ میں ریکارڈ کر کے دے دے۔ اگر وہ بہانہ کرے کہ یہ چیزیں دو سرے کسی شرمیں ہیں تو وہ تمہاری تحریر کو فیکس کر کے یہال منگوا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسانہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس اب تمہاری کوئی کمزوری نہیں رہی ہے۔"

تیجیلی رات سے نیک بخت کی نیند اُڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ سیرٹری اور تمام مشیر جاگ رہے تھے۔ وہ اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا لیکن سراغ نہیں مل رہا تھا کہ اس کی خواب گاہ میں کون آیا تھا؟ کب آیا تھا؟ وہ تجوری کا سامان لے گیا اور اسے کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس کے محل میں بردے جھوٹے ملازمین 'سیکورٹی گارڈز' سیکرٹری اور تمام مشیر حضرات سب ہی سمے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا جیسے محل میں زلزلہ آگیا ہو۔

ہونے والی باتوں سے اندازہ کیا ہو گا کہ ایم این اے رفیق تور بدل کر بول رہا تھا۔ وہ ہماری پارٹی چھوڑنے کی بھی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے' اسے میرے سیف سے چرائی جانے والی چیزوں کے بارے میں کس سے پچھ معلوم ہو گیا ہے۔"

ایک مشیر نے کہا۔ "جناب عالی! کسی سے کیا؟ میں یقین سے کمہ سکتا ہوں کہ یہ واردات امیر حمزہ نے کی ہے اور اس نے رفیق کو سمجھایا ہے کہ وہ آئندہ آپ کے دباؤ میں نہیں رہے گا۔"

"ہوں۔ اے انظا کی ہلاکت کا یقین ہو چکا ہے۔ اس نے انظانا ایباکیا ہے۔ مجھے معلوم تھا' وہ جوانا مجھے بھی ہلاک کرنا چاہے گا پھر سیاس طور پر مجھے نقصان پنچائے گا۔ او گاڈ! میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بیٹر روم کے سیف تک پہنچ کر مجھے سیاس طور پر اس قدر کمزور کر دے گا۔"

دو سرے مشیر نے کہا۔ "تین ایم این اے اور دو ایم پی اے آپ کے دباؤ میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تین اور دوست ایم این اے کو آپ کا حمایق بنا دیا تھا۔ آئندہ اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کرنے کی جنگ لڑی جائے گی تو یہ چھ ایم این اے ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے حمایتوں کی تعداد کم کریں گے۔"

فون کی تھنٹی بیجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا پھر نیک بخت کی طرف ہے۔ بڑھا کر کہا۔ ''چوہدری سلامت علی آپ ہے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔''

نیک بخت نے رئیبیور لے کر اس کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مشیروں ہے کہا۔ "میہ چوہدری بھی ہمارے دباؤ میں تھا۔ معلوم ہو تا ہے ' میہ بھی رفیق کی طرح تیور بدلنے والا ہے۔"

مثیروں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ نیک بخت نے ماؤتھ بیں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "ہیلو چوہرری صاحب! مجھے کیسے یاد کیاہے؟"

وہ دوسری طرف کی باتیں سنتے ہوئے اپنے مثیروں کو اشارے سے سمجھانے لگا کہ چوہدری سلامت علی بھی پشڑی بدلنے کی دھمکیاں دے رہا ہے پھراس نے فون پر کہا۔ "چوہدری صاحب! آپ صرف اتنا بتا دیں کون آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ آپ دشمنوں کی جال میں آرہے ہیں۔ جبکہ میں ابھی اپنے مثیروں کے ساتھ بیشا آپ ہی کا ذکر کر رہا تھا کہ آئندہ الیکش کے بیتج میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے تو آپ کو کسی بہت اہم شعبے کا وزرِ بنائیں گے۔ "

"آپ کی عنایت ہے جو الیا سوچ رہے ہیں لیکن جب حکمران ہے ہوئے تھے' تب

آپ نے وزارت تو کیا بچاس لاکھ کا قرضہ بھی نہیں دلایا۔ آپ جانتے تھے کہ ہم آپ کے دباؤیں رہیں گے۔ ہمیں بچھ حاصل نہ ہو' تب بھی آپ کی اکثریت توڑ کر اپوزیشن والوں سے نہیں ملیں گے۔ "

"چوبدري صاحب! آپ مجھے غلط سمجھ رہيں ہيں۔"

"فیہ ایس کی برسول سے سمجھ رہا ہوں۔ آج مجھے زنجیرس توڑنے کا موقع مل گیا ہے اور صرف لیکھی ہیں نمیں میرے ساتھ دو سرے دباؤ میں رہنے والے بھی آپ کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اس اجنبی نے فون پر مجھے کہا تھا کہ میری کوئی کمزوری اب آپ کے ہاتھ ایس نہیں رہی ہے۔ اس نے درست کہا تھا۔ اب آپ ہمارے لیے ایک کھوٹے سکے ہیں۔"

دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے غصے میں ریسیور کو ایک طرف بھینک دیا پھر سیکرٹری سے کہا۔ "خفیہ ہاتھ سے بات کراؤ۔"

ایک مُشیر نے کہا۔ "آپ ضرور خفیہ ہاتھ سے گفتگو کریں لیکن امیر حمزہ نے جو نقسان پنچایا ہے' اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہو گا۔ خفیہ ہاتھ آپ کو صرف دولت اور طاقت دے سکتا ہے۔ اپنے وسیع ذرائع اور اختیارات کا سمارا دے سکتا ہے۔ ورنہ وہ بھی آج تک امیر حمزہ کونہ قابو کر سکا اور نہ ہی کسی مرحلے پر اسے ساکہ سکا۔"

دمیں سمجھ رہا ہوں۔ خفیہ ہاتھ بھی میرا آج کا نقصان بورا نہیں کرسکے گا۔ نہ چوری شدہ اہم چیزیں دالیس دلا سکے گا اور نہ ہی امیر حمزہ کا محاسبہ کرسکے گا لیکن وہ کوئی کار آمد مشورہ دے سکتاہے۔"

سیکرٹری نے ایک موہائل فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ '' نخفیہ ہاتھ کا سیکرٹری لائن پر ۔۔''

نیک بخت نے فون کو کان ہے لگا کر کہا۔ "میں نیک بخت بول رہا ہوں۔ صاحب ہے کہو' بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔"

اسے انتظار کرنے کو کہا گیا پھر خفیہ ہاتھ کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ "اہم مسلہ کیا ؟"

وہ بتانے لگا کہ امیر حمزہ تیجیلی رات اس کے سیف سے اہم دستاویزات' آڈیو' ویڈیو اور مائیکرو فلمیں چرا کر لے گیا ہے۔ اس کے نتیج میں چھ ایم این اے اور چار ایم کی اے اس کی بلیک میلنگ سے آزاد ہو کراپوزیشن پارٹی میں چلے جائیں گے۔" اندهر نگری ش ه ه ه ش (حصه مومّ) aazzamm@yahoo.com اندهر نگری ش ه 89 اندهر نگری ش ه 89 اندهر نگری این انده سومّ)

خفیہ ہاتھ نے کہا۔ "اس سے پہلے انیلا تمہارے سیف سے بھارا خفیہ معاہدہ چرا کر لئے تھی۔ اب والی ہی چوری دوبارہ ہوئی ہے۔ تم کسی کرور سکورٹی رکھتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلی غلطی سے بچایا۔ چوری ہونے والے خفیہ معاہدے کو داپس حاصل کیا۔ انیلا اور تمہارے اسکینڈل کو ختم کرانے کے لیے انیلا کو بیشہ کے لیے ختم کرا دیا۔ اب کیا سجھتے ہو' میں امیر حمزہ کو بھی ختم کر دول گا؟ کیا وہ بھی قابو میں آیا ہے۔ فرض کرو' اسے ہلاک کر دیا ہے۔ کیا اس کی ہلاکت کے بعد چرائی ہوئی وہ اہم دستاویزات واپس ملیں گی۔ ہوت کے طاف تھین بدعنوانی اور کرپشن کے جوت لے گیا ہے۔ اب سر پکڑ کر بیٹھے دو اور اقتدار کی کری کو خواب میں بھی دیکھنا چھوڑ دو۔"

"سر! مجھے ایک موقع اور دیں۔ پچھ عرصے کے لیے راجہ نواز کو میری خدمات کے لیے چھوڑ دیں۔ میں دو سری چالیں چلوں گا۔"

"میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری دو سری جالوں کی تفصیلات سنوں۔ راجہ نواز کو اپنی خدمات کے لیے رکھو۔ میں بعد میں نتائج معلوم کروں گا۔ میں اسے کہتا ہول۔ وہ ابھی تم سے رابطہ کرے گا۔"

دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے اپنا فون آف کر کے سیکرٹری کو دیا۔ ایک مشیر نے کما۔ ''موجودہ الکشن میں آپ کی بوزیشن اسی دفت مضبوط ہو سکتی ہے کہ آپ کے خلاف جتنے دستاویزات چوری کئے گئے ہیں' وہ واپس مل جاکمیں۔ کیا راجہ نواز وہ دستاویزات واپس لا سکے گا؟''

''انجھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ذہن خال ہو گیا ہے۔ میں سوچنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔''

تھوڑی دیر بعد راجہ نواز نے نون پر رابطہ کیا۔ نیک بخت نے اسے سیف سے چوری ہونے والے دستاویزات کی اہمیت بتائی۔ اس چوری کے باعث اسے جو نقصان پہنچ رہا تھا' اس کے بارے میں بھی بتایا پھرامیر حمزہ کے خلاف زہراگاتا رہا۔ راجہ نواز نے کہا۔ "ہم میں سے کوئی امیر حمزہ کا پتا ٹھکانا نہیں جانتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو الیشن کی تاریخ سر پر آجائے گی۔ کیا آپ امیر حمزہ کو تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنا جائے ہے۔ ا

"نہیں اے ڈھونڈ نکالنامشکل ہو گا۔ میں اے اپنے خلاف زہرا گلنے کاموقع دوں گا کے نکمہ میرے خلاف دستاویزات پیش کرنے کے وسیع ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں۔ البرات کریڈیو اور ٹی وی وغیرہ جیسے میڈیاز خفیہ ہاتھ کے زیرِ اثر ہیں۔ چند اخبارات جو

دستاویزی جُوت کے ساتھ ہماری کرپشن اور بدعنوانیوں کی تفصیلات شائع کرتے ہیں '
انہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں' سیحھنے والے کم ہیں۔ ہمارے ظلاف آواز اٹھانے سے پہلے
اپنی آل اولاد اور ممنگائی کا بوجھ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہماری ہمایت میں بولنے والے اور ہمارا
بہترین چال چلن پیش کرنے وائے میڈیاز بہت مفبوط ہیں۔ ای لیے ہماری کرپشن کی
تفصیلات چھوٹے پیانے پر سامنے آنے کے باوجود ہم محب وطن سیاست دال مانے جاتے
ہیں۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی ہی ہے کہ وہ آنھوں دیمی مکھی نگل جاتی ہے۔"
بیں۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی ہی کہ وہ آنھوں دیمی مکھی نگل جاتی ہے۔"
راجہ نواز نے کما۔" پھر تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ امیر حمزہ ان دستاویزات کو

" فینگ بید اظمینان ہے لیکن اس نے چند اہم کاغذات کے ذریعے میرے کئی حمایتی سیاست دانوں کو مجھ سے الگ کر دیا ہے۔ وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو کر کاشف اکبر کا ساتھ دیں گے تو میں اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکوں گا۔"

"و تو چربه کئے کہ امیر حمزہ سے زیادہ آپ کا حریف کاشف اکبر ہے۔"

" الرونی علاقوں میں اس میں اس جہ مے اندرونی علاقوں میں اس کے رعب اور دبدہے کو ختم کیا ہے اس طرح ہم نے رحمان چنا کو ہلاک کیا اور عبد اکبر کی مقبولیت کا گراف یعنی اور دبدہے کو ختم کیا ہے 'اس طرف جائیں تو اس کے سولہ حمایتی میرے پاس میں ہے گرا دو۔ اگر میرے آٹھ حمایتی اس کی طرف جائیں تو اس کے سولہ حمایتی میرے پاس ہے میں۔''

"الیا کرنے کے لیے اپنے مخالف کی بہت بڑی بڑی کمزوریاں معلوم کرنی پڑتی ہیں۔
سیر بات آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اسمبلی میں اپنے حمایتی دولت اور وزارت کا
لالح دے کر خریدے جاتے ہیں۔ یا بھران کی ذاتی کمزوریوں کا ثبوت حاصل کر کے انہیں
بلیک میل کیا جاتا ہے۔"

بی میں دردانہ بیگم کی تحویل اور خفیہ دستاویزات اس کی بیوی دردانہ بیگم کی تحویل بیل کی بیوی دردانہ بیگم کی تحویل میں رہتے ہیں۔ امیر حمزہ کیٹی بندر گاہ کا خفیہ معاہدہ سیپا کے ڈائر کیٹر جنزل ہیرالڈ جان سے چھین کر لے گیا تھا۔ ایسے ہی کئی خفیہ معاہدوں کے کاغذات دردانہ بیگم کے ذاتی سیف میں یا بینک کے لاکرز میں جی اور ان کے ایسے ذاتی راز بھی تحریری صورت میں ہوں گے ، جنمیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ تم ان کے ایسے دستاویزی ٹھوس ثبوت حاصل کر کے ان کی سیاسی یو زیشن کو کمزور بنا سکتے ہو۔ "

"آپ دردانہ بیکم کے محل کا اندرونی نقشہ ان کے ملازمین اور سیکورنی گارڈز کی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبرز فراہم کریں۔ میں وہاں سے ان کی کمزوریاں نکال کرلاؤں

" K

" محمل ہے۔ تمہاری مطلوبہ معلومات کل تک فراہم کروں گا۔ کل دن کے بارہ بجے تک مجھ سے رابطہ کرو۔"

ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ کسی کے محل کے اندر تک پنچنا دشوار ہو تا ہے۔ ناممکن بھی ہو تا ہے لیکن سیاست میں ایک فیم کے کھلاڑی زیادہ مراعات اور زیادہ اختیارات حاصل کرنے کے لیے دو سری فیم میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کی ٹیموں کے کھلاڑی اوھر اُدھر ہوتے رہتے ہیں۔ یول دو سری طرف کے کھلاڑی اس فیم کے تمام راز لے کر آتے ہیں۔ محل کے بہت سے اندرونی معاملات کی جاسوی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نیک بخت نے کہا۔ "دردانہ بیگم کی کنیرول میں جو سب سے منہ چڑھی ہے اور دردانہ بیگم کی کنیرول میں جو سب سے منہ چڑھی ہے اور دردانہ بیگم کی کنیرول میں جو سب سے منہ چڑھی کے تمام راز معلوم ہول کی راز دار ہے 'اے اغوا کرکے لایا جائے۔ اس کے ذریعے محل کے تمام راز معلوم ہول گ

دوسری طرف راجہ نواز نے فون پر امیر حمزہ سے کہا۔ "اب ایک نے پہلو سے دو کئے ایک دوسرے کو ہمنبھوڑنے اور کاننے والے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح امیر حمزہ نے تمہمارے راز چرائے ہیں' اسی طرح کاشف اکبر کے راز چرا کر اس کی سیاس کروریاں تمہمارے پاس پہنچاؤں گا۔ پتا چلا' کاشف اکبر کی تمام اہم دستادیزات وردانہ بیگم کی سیویل میں رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے محل کے سیف میں ہوں گی یا بینک کے لاکرز میں۔"

"كياتم نے دستاويزات چرانے كا وعده كياہے؟"

"اس شرط پر وعدہ کیا ہے کہ مجھے دردانہ بیگم کے محل کا اندرونی نقشہ اس کے ملا میں اور سیکورٹی گارڈ زکی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبرہتائے جائیں۔"

"دردانہ بیگم کی محل نما کو شی اسلام آباد میں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تمہاری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔"

"تمهارا كيا خيال ہے؟ وہ كيسے كامياب موسكتے ہيں؟"

"پرے داروں کے درمیان سے گزرنے اور محل کے اندرونی حصول سے واقف ہونے کے لیے انہیں وہی کرنا ہو گا' جو ہم نے نیک بخت کے محل میں گھس کر کیا تھا۔ لیمی دردانہ بیگم کی کو تھی میں سمی خاص ہت کو اپنے قابو میں کرکے اسے مجبور اور بے بس بنا کروہاں کے صحیح طالت مسلوم کرنے ہوں گے۔"

"اس محل نماکو تھی کی سب سے خاص ہستی دردانہ بیگم کی پرسٹل سیکرٹری ہو گی'جو

دردانہ کے بہت سے راز بھی جانتی ہو گی اور اس کی خواب گاہ یا کسی خفیہ کمرے کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہوگی۔"

"نیک بخت نے تم سے کہا ہے کہ کل تک دردانہ کی کو تھی اور بینک کے لاکرز کے متعلق معلوم کرکے بتائے گا۔ اس کا مطلب ہے۔ آج رات تک، اس کے کارندے اس کل نما کو تھی کی اہم ہستی کو اغوا کر کے اس سے جبراً معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے' ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ آج رات تک کسی طرح کی بھی واردات کیسے کرتے ہیں۔"

امیر ممزہ نے فون سے رابطہ ختم کرنے کے بعد اپنے جانبازوں سے کما۔ دوہمیں دردانہ بیگم کی محل نماکو تھی کے اطراف مستعد رہنا جا ہیں۔ ہم ابھی ایک گھنٹے کے بعد یمال سے نکلیں گے۔ دوسرے جانبازوں کو بھی وہاں پنٹنے کے لیے کمہ دو۔"

دردانہ بیگم کی کوشمی کا جو وسیع و عریض احاطہ تھا' اس کی دیواریں بھی بہت اونجی تھیں۔ کوشمی کے اندر جھانکنا تو دور کی بات ہے' کوشمی کے باہر احاطے کے اندر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیک بخت جیسے مخالفین کے کارندے اس کوشمی کے چاروں طرف بھٹک سکتے تھے۔ بھٹک سکتے تھے۔ بھٹک سکتے تھے۔

گا امیر حمزہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ نیک بخت وہاں سے کسی کو اغوا کرائے گا تب ہی کو شی کے اندر جانے کا کوئی راستہ معلوم کر سکے گا۔ اس کو تھی سے بچھ دور اس کے کارندے تین مختلف جگہ تین گاڑیوں میں موجود تھے۔ امیر حمزہ کے جانباز بھی کئ جگہ دور تک چھلے ہوئے تھے۔ وہ کمیں بیٹھے ہوئے تھے اور کمیں راہ گیروں کی طرح گزر رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں مختلف جگہ یارک کی ہوئی تھیں۔

دن کے دو بجے اس کے احاطے سے تین گاڑیاں باہر آئیں۔ آگے پیچھے والی گاڑیوں میں مسلح گارڈز تھے۔ کار کی پیچلی سیٹ پر کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ بیشا ہوا تھا۔ وہ کمیں جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو اغوا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تا۔ اس لیے نیک بخت کے کارندوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ امیر حمزہ نے موبائل کے ذریعے تمام جانبازوں سے کما۔ "تم سب اسی کو تھی کے اطراف میں رہو۔ میں ابھی واپس آؤں گا۔"

وہ اپنے دو جانبازوں کے ساتھ دردانہ اور کاشف اکبر کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ایک بینک کی بہت بری ممارت کے سامنے آکر رک گئے۔ اس بینک میں امیر حمزہ کا اکاؤنٹ ایک فرضی نام سے تھا۔ وہ میال ہوی دو باڈی گارڈز کے ساتھ بینک کے داخلی گیٹ کے ایک فرضی نام سے تھا۔ وہ میال ہوی دو باڈی

0

aazzamm@yahoo.com برگری که و که (حصہ مومًا)

اندهیرنگری 🖈 92 🌣 (حصه سوم)

پاس آئے۔ وہاں دونوں باڈی گارڈز رک گئے کیونکہ کسی بھی مسلح شخص کو اندر جانے کی اوبازت نہیں تھی۔ میاں بیوی اندر گئے۔ حزہ ان کے پیچے تھا۔ وہ حزہ کو چرے سے نہیں بیچانتے تھے۔ بینک کا تمام عملہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کر رہا تھا'کیونکہ ماضی میں کاشف اکبر اس ملک کا حکمران رہ چکا تھا اور یہ سارے پاکستانی جانتے تھے کہ موجودہ الیکش کے نتیج میں دو میں سے کوئی حکمران بننے والا ہے۔ کاشف اکبریا نیک بخت۔ بینک کا عملہ بھی کاشف اکبر کو سلام کر کے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ تاکہ سلام کے جواب میں بینک کا عملہ بھی کاشف اکبر کو سلام کر کے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ تاکہ سلام کے جواب میں آئندہ ان کی ملازمتیں سلامت رہیں۔

وہ دونوں بینک کے مینجر کے دفتری کمرے میں آئے۔ وہ بھی اپی جگہ سے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے آگے بردھا۔ کاشف اکبر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بردھایا تو مینجر نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چوم لیا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں صاف کرنے لگا۔ جبکہ چیرای انہیں صاف کرچکا تھا۔

بپر کا امیر حمزہ بھی اس کرے میں آیا۔ مینجر نے کہا۔ "مسٹرا پلیز ابھی ایک پارٹی سے ضروری گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ باہر تشریف رکھیں۔ میں ابھی آپ کی خدمت کے لیے ا آپ کو بلاؤں گا۔"

من حزہ نے کہا۔ ''یہ..... کاشف اکبر صاحب آپ کے لیے صرف بینک ڈیلنگ کرنے والی پارٹی ہیں لیکن ہمارے تو حکمران ہیں۔ پہلے بھی تھے اور ہماری جدوجمد سے اس الیکشن میں بھی کامیاب ہو کر حکمران بنیں گے۔''

دونوں میاں بیوی نے گھوم کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے برے ادب سے اسی سلام کیا۔ پھر کہا۔ "سرا میں تنائی میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا جاہتا ہوں۔ صرف دو منٹ جاہتا ہوں۔"

ہ به برین کاشف اکبر نے کہا۔ "یمال تنائی ہے۔ بولو کیا کہنا جاہتے ہو؟" اس نے میز کے پاس آگرا یک کاغذ قلم لے کر لکھا۔

''دیمال مینچر ہے میں راز کی یہ بات نہیں کمہ سکوں گاکہ پچھلی رات نیک بخت کی خفیہ تبوری ہے بہت اہم دستاویزات' سیاسی نوعیت کے آڈیو اور وڈیو کیسٹس چوری ہو چھلے ہیں۔ میں جو لکھ رہا ہوں اور جو مزید کہنا چاہتا ہوں' اس کا ثبوت اہمی میرے پاس ہے۔ آپ مینچر کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں یا بھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔" حمزہ نے وہ تحریر کاشف اکبر کو دی۔ اس نے اسے پڑھ کر چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ پچھ

و چا- درداند نے بھی اسے بڑھا بھر کاشف اکبر نے کما۔ "جبیکم! تم این لاکرے ضروری

زیورات نکالنے آئی ہو۔ مینجر صاحب کے ساتھ لاکرز....... روم میں جاؤ۔ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔"

مینجر نے دردانہ کے لاکروالی چانی لی۔ دوسری چانی دردانہ کے باس تھی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کاشف اکبر نے جرانی سے بوچھا۔ "کیا میہ چ ہے کہ نیک بخت کے بست سے اہم راز چوری ہو گئے ہیں؟ تم کون ہو؟"

حمزہ نے ان متیوں ایم این اے کے کاغذات جیب سے نکال کراہے دیئے۔ اس نے تیوں کاغذات کو پڑھ کر کہا۔ "بے شک میں ان متیوں کی تحریروں اور دستخطوں کو پہچات ہوں لیکن سے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں۔"

"جی باں۔ اصل کاغذات اور نیک بخت کے تمام اہم راز امیر حمزہ کے پاس محفوظ

کاشف اکبر نے چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے کہا۔ ''میں حمزہ صاحب کا ایک جانباز

ہوں۔ سیاست میں دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں اور دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔

حمزہ صاحب نے بوچھا ہے'کیا آپ پرانی دشنی بھول کر دوستی کرنا چاہیں گے؟''
کاشف اکبر نے خوش ہو کہ حمزہ کا باتہ تقام کے مصلہ فحر کے ان از میں اور تا میں ایک ا

کاشف اکبر نے خوش ہو کر حمزہ کا ہاتھ تھام کر مصافحے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا "حمزہ صاحب کی دوستی سر آنکھوں پر۔ میں خود بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار پرانے نمبروں پر فون کیا۔ میرا مُدل مین بھی ان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے۔"

حمزہ نے بوچھا۔ "آپ حمزہ صاحب سے کیوں دوستی کرنا جاہتے ہیں۔ جبکہ اس کی دجہ سے کیٹی بندر کے خفیہ معاملات کو حمزہ صاحب نے اچھالا پھر کے بعد دیگرے آپ کے فلاف کئی الزامات ثابت کرکے آپ کی حکومت گرا دی۔"

"اب میری حکومت گرانے والے وہی حمزہ صاحب مجھے نیک بخت کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا موقع دیں گے۔ میں جانتا ہوں' اس کم ظرف نے حمزہ صاحب کی محبوبہ انبلا کو قتل کرایا ہے اور ان سے خفیہ ہاتھ کا معاہدہ چھین کر لے گیا ہے۔ ان حالات میں ان کے کام میں آسکتا ہوں اور وہ میرے کام آسکتے ہیں۔"

اندهِرِ گری ش ف 95 ش (حصه مومً) aazzamm@yahoo.com نوهِر گری ش 95 ش (حصه مومً)

نہیں سکتے تھے کہ امیر حمزہ میٹھی چُھری بن کران کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ☆=====☆



aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

Azam & Ali

حزہ نے فون کے ذریعے بینک کے باہر ایک جانباز سے رابطہ کرکے کہا۔ "حیدر علی!
میں کوڈ ورڈز کہ رہا ہوں۔ جناب امیر حزہ صاحب کو اطلاع دو۔ صحرا میں پھول کھل سکتے
ہیں۔ میں ابھی صحرا کے باغبان کے ساتھ ہوں۔ یہاں سے ان کے ساتھ کہیں شائی میں
اہم معاملات طے کرنے جاؤں گا۔ تمام جانبازوں سے کہ دو کہ صحرا کے باغبان کو دشمن
اور مجھے ان کا قیدی سمجھ کر حملہ نہ کریں۔ ان سے نداکرات کے جو نتائج ہوں گے' ان
کے مطابق میں حزہ صاحب سے رابطہ کرکے انہیں تفصیلات بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ حزہ
صاحب صحرا کے باغبان سے فون پر گفتگو کرنا چاہیں۔"

دوسری طرف سے جانباز حیدر علی نے کہا۔ "آل رائٹ کمانڈر! آپ کی ہدایات پر عمل ہو گا اور کوئی خاص بات؟"

حزہ نے کہا۔ "اپنے دلیر اور ہوشیار جانبازوں کو دردانہ بیگم کے محل کے اطراف حزہ نے کہا۔ "اپنے دلیر اور ہوشیار جانبازوں کو دردانہ بیگم کے ساتھ دیکھ کر کوئی ایس چل میں کر سکتے۔ راجہ نواز سے بہت زیادہ مختاط رہو۔ دیٹس جل سکتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ راجہ نواز سے بہت زیادہ مختاط رہو۔ دیٹس آا۔"

ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر نے ٹائید میں سر ہلا کر کھا۔ '' یہ تم نے اچھا کیا۔ ہ راجہ نواز کسی بھی وقت' کچھ بھی کر سکتا ہے۔''

"آپ فکر نہ کریں۔ ہمارے حمزہ صاحب لوہے کے چنے ہیں۔ راجہ نواز انسیں چباناچاہے گاتواینے سارے دانت توڑ بیٹھے گا۔"

یں ہے ، وردانہ بینک مینجر کے ساتھ آگئ۔ کاشف اکبرنے کما۔ "بیگم! میہ ہمارے دوست بی نہیں 'راز دار بھی ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ چلیں گ۔"

یں وروانہ نے مسکرا کر اے دیکھا۔ وہ بولا۔ "میرا نام احمد رمزی ہے۔ آپ یمال کام نمٹالیس پھر ہم چلیں گے۔"

من یں ہرم میں سے۔

وردانہ نے اپنالاکر کھولنے اور وہاں سے سامان نکالنے کے سلیلے میں ایک رجشر بر مخط کیے بھروہ تنوں بینک سے باہر آکر دردانہ کی کار کی بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جانیانہ انہیں دور سے دکھ رہے تھے۔ حمزہ ان کے ساتھ وہاں سے جارہا تھا۔ کاشف اکبر اپنی بیٹیم دردانہ کو بیہ خوش خبری سنا رہا تھا کہ امیر حمزہ سے دوستی ہو رہی ہے اور دوستی کی ابتدا میں ہی امیر حمزہ نے نیک بخت کے خفیہ سیف کو لوٹ کر بہت بڑا سیاسی وھچکا پہنچایا ہے۔

وردانہ خوشی سے نمال ہو رہی تھی۔ کاشف اکبر سینہ تان کر کمہ رہا تھا کہ اب خفیہ باتھ بھی نیک بخت کو آئندہ اقتدار نہیں دلا سکے گا۔ وہ خوش ہونے والے یہ سوچ بھی باتھ بھی نیک بخت کو آئندہ اقتدار نہیں دلا سکے گا۔ وہ خوش ہونے والے یہ سوچ بھی

مجرم' ڈاکٹر کی پناہ میں رہتا ہے۔

مراد کا ساتھی تابانی اسپتال سے بوے ڈرامائی انداز میں فرار ہوا تھا اور اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ جشید اور تمام افسران یقین سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر آمنے نے تابانی کو فرار ہونے کے سلطے میں سہولتیں فراہم کی تھیں۔ اگرچہ یہ جوت نہیں تھا کہ ڈاکٹر آمنہ نے ایسا کیا ہے لیکن اس نے ایک بار کما تھا کہ تابانی ماں بننے والا (والی) ہے۔ اگر وہ زچگی کے مرطے سے گزرنے تک اس کے زیر علاج آئے گاتو وہ زچہ اور پچہ کے طبی طور پر بخیریت ہونے تک تابانی کو پولیس کھٹڈی میں نہیں جانے دے گا۔

روسری طرف آمنہ انسانیت کے ناتے مراد کے اندر یہ جذبہ پیدا کر چک تھی کہ وہ اپنے ہونے دو سری طرف آمنہ انسان میں اپنے ہونے والے بیچ کی خاطر دہشت گردی سے باز آجائے گا اور جس پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت سے آیا ہے۔ اس پاکستان کی حفاظت اور بقا کے لیے جنگ لڑے گااور اپنے بیچ کو بھی محب وطن بنائے گا۔

آمنہ نے تابائی کو بھی اس کے جرائم کا احساس دلانے کے لیے پوچھا۔ "تم سزائے موت پاکر اپنے بچے کو لاوارث بٹاؤ گے یا ایک فرض شناس ماں کی طرح اپنے بچے کو اچھا اور عظیم انسان بناؤ گے؟"

تابانی دنیا والوں کے سامنے خود کو عورت تسلیم نہیں کرتا تھالیکن اس کے اندر کی مامنانے کہا کہ اے جرائم سے پاک زندگی گزارنے کاموقع ملے گاتو وہ مراد کے ساتھ ایک پُر امن زندگی گزارے گااور اپنے بچے کو مجھی مجرم نہیں بنائے گا۔

آمنہ نے دونوں کے وعدول اور قسمول پر کیفین کرکے اپنے منہ بولے بھائی انڈر گراؤنڈ مانیا کے گاڈ فادر ہاشم سے کہا تھا کہ کسی طرح بھی مراد اور تابانی کو قانون کی گرفت سے نکال کرانئیں ایک اچھی اور کار آمد زندگی گزارنے کا موقع دد-

بے شک مراد اور تابانی نے پچھلے دنوں دہشت گردی کے ذریعے در جنوں معصوم اور بے گناہوں کی جانیں لی تھیں۔ وہ جانیں واپس نہیں مل سکتی تھیں لیکن جان لینے والے صراط متنقم پر آجاتے ہیں تو آئندہ آزمائشی مراحل میں در جنوں انسانوں کی جانیں بچا سکتے تھے۔ توقع سے زیادہ کارناہے انجام دے سکتے تھے۔

گاہ فادر ہاشم نے اپنی باجی آمنہ کے تھم کی تعمیل کی۔ اسے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ایک اسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا۔ اب آمنہ نے ہاشم کو بنایا تھا کہ تیسرا آپریشن بھی کامیاب رہا ہے۔ دو ہفتوں میں مراد گھنٹے موڑ کر بیٹھنے اور چلنے پھرنے لگے گالیکن دو ہفتوں سے پہلے ہی کسی بھی طرح اسے اسپتال سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دو۔

لیڈی ڈاکٹر آمنہ کا تیسرا آپریش بھی کامیاب رہا۔ پہلے دو آپریشنوں میں مراد کے گفتنوں کی ریزہ رونے والی ہڑیاں مضبوطی سے جڑ گئی تھیں لیکن اس کے دونوں پیر سیدھے رہتے تھے۔ دہ گھنے موڑ نہیں سکتا تھا۔

وہ پولیس اسپتال میں پولیس والوں کی حراست میں زیرِ علاج تھا۔ انٹیلی جنس والے خفیہ طور پر اس کی مگرانی کر رہے تھے۔ وہ اب اسے جیل میں پہنچا کر مقدمہ چلا کر اسے خفیہ طور پر اس کی مگرانی کر رہے تھے۔ وہ اب اسے جیل میں پہنچا کر مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت ولانا چاہتے تھے لیکن واکٹر آمنہ نے کہا۔ "جب تک مراد اس کے ذایر علاج اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سمتی۔ انٹیلی جنس کے ڈائر یکٹر جنرل اور اس کے ماتحت جمشید نے کہا۔ "اس کا علاج ہو چکا ہے۔ گھنے کی ہڈیاں جڑ گئی ہیں۔ اب اسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔"

آمنہ نے کہا۔ "ہٹریاں جڑگئی ہیں لیکن اس کے گھٹے مر نہیں سکتے ہیں۔ اس کے دونوں پیر بالکل سیدھے رہتے ہیں۔ میں ایک اور آپریشن کرکے اس کے گھٹٹوں کو موڑنے کے قابل بنا دول گ۔"

میڈیکل لاء کے مطابق کسی بیار اور زیر علاج رہنے والے مجرم پر مقدمہ نہیں چلایا میڈیکل لاء کے مطابق کسی بیار اور زیر علاج رہنے والے میسرے آپریشن کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرا آپریشن کامیاب ہوا اور ڈاکٹر آمنہ نے کہا کہ اب مراد اپنے گھٹے موڑ سکے گالیکن آپیشن کا زخم مندمل ہونے اور چلنے کھرنے 'اٹھنے بیٹھنے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اسے بولیس والے لے جا سکیں گے۔

چ میں میں میں ہے۔ اور اندیشہ تھا کہ مراد بھی اپنے ساتھی تابانی کی طرح استال سے فرار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کو سرجری کے سلسلے میں عالمی شہرت عاصل تھی۔ شہرت کے ساتھ یہ بدنای بھی تھی کہ وہ زخمی اور موت سے لڑنے والے بدنام زمانہ مجرموں کا بھی خفیہ طور پر آپیش کر کے انہیں نئی زندگی دی ہے۔ انہیں اپانچ ہونے سے بچالیتی ہے۔ آمنہ کے اس عمل پر قانونی طور پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اپنے بیشے کے مطابق انسانی جانسی بچاتے ہیں' خواہ وہ انسان اچھا ہو' یا برا ہو۔ معصوم ہو' یا قائل ہو۔ علاج کے بعد کسی مجرم کے خلاف قانونی کارروائی کی جاسکتی ہے۔ علاج کے دوران میں علاج کے بعد کسی مجرم کے خلاف قانونی کارروائی کی جاسکتی ہے۔ علاج کے دوران میں

aazzamm@yahoo.com

اندهیر نگری 🖈 98 🌣 (حصه سوئم)

ہاشم نے کہا۔ ''میں آپ کی مرضی کے مطابق مراد کو بھی گر فتار ہونے اور سزائے موت پانے سے بچاؤں گالیکن بار بار ایک طریقہ کار کام نہیں آتا۔ میں نے تابانی کو استال سے فرار کرایا تھا۔ للذا مراد کو اسپتال سے نکالنا دانش مندی نہیں ہوگ۔ اس بار پولیس اور اعملی جنس والوں نے پتانہیں کیسے کیسے خفیہ انتظامات کیے ہوں گے۔ آپ مراد کو

ا میران کا میں دوری کے بیان کے لیے معلقات کیے ہول اسپتال سے جیل جانے دیں۔ ہم اسے جیل سے نکال لائیں گے۔"

پولیس اور انٹملی جنس والوں نے داقعی اس بار برے سخت انظامات کیے تھے۔ مراد کے کرے میں مائیک اور ونڈیو کیمرے لگائے گئے۔ اس کے پاس دانستہ ایک ٹملی فون رکھا گیا تھا۔ جس پر ہونے وائی گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی تھی۔ آمنہ نے تحریری طور پر اجازت دے دی تھی کہ اُج سے دو دن کے بعد تیمرے دن صبح اسے پولیس کرڈی میں اجازت دے دی تھی کہ اُج سے دو دن کے بعد تیمرے دن صبح اسے پولیس کرڈی میں لے جایا جا سکتا ہے۔

جشید نے اپنے ڈائز یکٹر جزل ہے کہا۔ "مرا مجھے لیڈی سرجن آمنہ خاتون پر بھروسا نہیں ہے۔ میری چھٹی جس کہہ رہی ہے کہ اس ڈاکٹر آمنہ کی پوجا کرنے والے انڈر گراؤنڈ مافیا اور بدنام زمانہ مجرم وغیرہ اس گاڑی پر ضرور حملہ کریں گے' جس میں ہم مراد کولے جائیں گے۔"

ڈائریکٹر جزل نے کہا۔ "جھے بھی شبہ ہے کہ کچھ ضرور ہو گالیکن مراد کو لے جانے والی گاڑی پر حملہ نہیں ہو گا۔ پوری پولیس فورس اسپتال سے سنٹرل جیل تک چاق و چوبند رہے گی۔ اسپتال میں ذمین سے لے کرچھت تک پسرا ہے۔ پرسول صبح اسپتال میں مریضوں کی عیادت کرنے والوں کو نہیں آنے دیا جائے گا کسی ایمرجنسی میں کوئی ایمرلینس آنے دیا جائے گا کسی ایمرجنسی میں کوئی ایمرلینس آنے گی تو اسے پوری طرح چیک کرنے کے باوجود ایمبولینس میں لائے جانے والے مریض کے ساتھ اسپتال سے کوئی چیزنہ باہر کے ساتھ اسپتال سے کوئی چیزنہ باہر جائے گی اور نہ اندر آئے گی۔"

بو تابانی اگرچہ خود کو عورت نہیں کہنا تھا لیکن مراد کے قریب رہ کراسے رہائی دلانے کی خاطر اس نے عورت کا لباس پین لیا تھا۔ لانبے بالوں والی وگ سر پر رکھ لی تھی۔ چرے پر میک اپ کے ذریعے عارضی تبدیلی کی تھی۔ گاڈ فادر ہاشم کے ایک ہاتحت کے ساتھ لاہور کی ایک کوشی میں آگر رہنے لگی تھی۔ کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس علاقے کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپ شوہر کے ساتھ وہاں رہتی ہے۔ اس نے اس ماتحت کو اس لیے شوہر کہنا گوارا کیا کہ اس کے ذریعے گاڈ فادر اور ڈاکٹر آمنہ سے بہ آسانی رابطہ ہوتی رہتی تھی۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا رہتا تھا اور مراد کی خیریت معلوم ہوتی رہتی تھی۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں

اندهيرنگري 🛠 99 🌣 (حصه سوتم)

رہا تھا کہ مراد کا تیسرا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ پہلے کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔

م م م الله مراد كو البتال سے فرار نہيں كرايا جائے گا۔ بوليس كو موقع ديا جائے گا كد اسے جيل لے جائيں۔ گاؤ فادر ہاشم نے وعدہ كيا تھا كد اسے جيل سے فرار كرايا جائے گا۔ تابانی نے اس منصوبے بر اعتراض كيا۔

" پلیزاے جیل نہ جانے دیں۔اس پر ظلم کیا جائے گا۔ وہ پہلے ہی تین آپریشنول سے گزر کرلاغر ہو گیا ہے۔"

آمنہ نے کہا۔ ''میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہردوسرے تیسرے دن اس کامعائنہ کرنے جاؤں گی۔ مجھے اس سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔''

آبانی نے پوچھا۔ "اگر اسے جیل سے فرار کرانے میں ناکای ہوئی تو آپ میں سے کوئی اسے سزائے موت سے بچانمیں سکے گا۔"

گاڈ فادر ہاشم نے کہا۔ ''تم نقین رکھو۔ ہم اسے بھانی کے تختے سے بھی اٹھا لائیں گے۔ جب میں اٹھا لائیں گار گے۔ جب میری باتی نے کہا ہے کہ مراد کو زندہ رہنا چاہیے تو پھریس جان کی بازی لگا کر بھی اسے زندہ سلامت تہمارے باس پنچا دول گا۔''

"بی سب مجھے فلمی ڈائیلاگ لگ رہے ہیں۔ تم لوگ میرے اندر کی حالت نہیں جانے ہو۔ جھے بھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میرا ہونے والا بچہ میری کو کھ سے مراد کو' اپنے باپ کو یکار رہا ہے۔"

آمند نے کہا۔ دمیں تمہارے احساسات کو سمجھتی ہوں۔ یہ ایسا دقت ہے کہ تمہیں صرف جذبات سے نہیں معقل سے بھی سوچنا چاہیے کہ جلد بازی میں مراد کے لیے زیادہ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔"

الباتی بے چینی سے مسلنے اور سوچنے لگا۔ آمنہ نے کما۔ "میں جا رہی ہوں۔ کل چھٹی کا ون اپنے میں گزاروں گی۔ " چھٹی کا ون اپنے میں گزاروں گی۔ پرسول جیل میں مراد سے ملنے جاؤں گی۔"

وہ گاؤ فادر ہاشم کے ساتھ چلی گئی۔ تابانی کے اندر لاوا بک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات سائی ہوئی تھی کہ گاؤ فادر ہاشم تاکام ہو گا تو اس کا مراد بے موت مارا جائے گا۔ وہ بری دری تک شملتا رہا۔ بھی بیٹھ کر سوچتا رہا۔ اس کا شوہر بن کر رہنے والے ماتحت والے ماتحت وی نے کما۔ "یوں پریشان رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارے گاؤ فادر پر بھروسہ کرو۔ وہ تمہارے مراد کو نے آئے گا۔"

وہ غصے کے بولا۔ 'دکیا تمہارا گاؤ فادر زندگی میں مجھی ناکام نہیں ہوا ہے؟ کامیابیاں

اندهیر گری ن ن 101 ئل (حصد سوم) aazzamm@yahoo.comاندهیر گری ن 101 ئل (حصد سومًا)

كرايا جاسكے گا۔"

" فنظر! تم جس گاؤ فادر ہاشم کا ذکر کر رہے ہو' وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارے کی اہم ایجنٹس کو قتل کر چکا ہے۔ اگر اس نے فرار ہونے میں تمہاری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی بردا مقصد ہو گا۔"

" "لَيْنَ سرا آپ ليڈي سرجن آمنه کو جانتے ہوں گے' وہ ایک سچی اور کھری عورت

"افسوس تم اس سجی ادر کھری عورت کا دوسرا روپ نہیں جانتے ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے لندن میں گاڈ فادر کالیا کو اپانج بنا دیا ہے۔ کالیا جماری تنظیم کے لیے بہت کام کیا کر ہاتھا۔"

"او گاڈ! اتنی بوی بات میں نہیں جانا تھا۔ یہ آمنہ ایک طرف میری سررستی کر رہی ہے اور دو سری طرف میری سریستی کر رہی ہے اور دو سری طرف سے بشت میں خنجر گھونپ رہی ہے۔ میں مراد کی رہائی کے سلسلے میں اس عورت پر بھروساکر کے غلطی کر رہا ہوں۔"

" و اور تمهارے بیج کی سلامتی اسی میں ہے کہ فوراً وہال سے نکلو۔ میں میں ہے کہ فوراً وہال سے نکلو۔ میں تمہارے بارڈر یار کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔"

"میں نے ای لیے براہ راست آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ میری باتیں نوٹ
کریں۔ چھانگا ہانگا سے دس کلومیٹر پہلے جنوب مغرب کی طرف ایک سر مبرو شاداب جنگل
ہے۔ جمال امیر کبیر افراد کے کائیج ہے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک ملکے مبررنگ کا کائیج ہے۔
میں وہاں رہوں گا۔ اس کائیج سے سوگز کے فاصلے پر ایک کھلا میدان ہے۔ وہاں آسانی
سے بیلی کوپڑا آثارا جاسکتا ہے۔ کیا آپ کل دوبسریا شام تک میرے لیے بیلی کوپڑ بھیج سے

بن صدور بھیج سکتا ہوں۔ "را" کے دوسرے افسران تہماری غیر معمولی صلاحیتوں "ضرور بھیج سکتا ہوں۔ "را" کے دوسرے افسران تہماری غیر معمولی صلاحیتوں سے بہت خوش ہیں اور میں نے تو تہمیں تر بیتی کیپ میں تراش کر ہیرا بنایا ہے۔ کل ٹھیک پانچ بیج شام کو تہماری بنائی ہوئی جگہ پر ایک ہیلی کوپٹر پہنچ جائے گا۔ پاکلٹ کے پاس تمماری ایک تصویر ہوگی۔ اس کے بادجود تم اسے کوڈ ورڈ ز سناؤگی۔"

"نو سر! سناؤں گی نہیں' سناؤں گا۔"

"اچھا بابا! سناؤ گے۔"

فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ آبانی چھت کی منڈر سے ٹیک لگائے سوچنے لگا۔ منصوبے بنانے لگا کہ اسے دو سرے دن کیا کرنا چاہیے ؟ حاصل کرنے والے بڑے بڑے ذہین اور دلیر انسان بھی بعض او قات ناکام ہوتے رہتے ہیں۔"

"تم یقین کرو- ہمارے گاڈ فادر' باجی آمنہ کو آئی عقیدت سے چاہتے ہیں کہ ان کے تعلم کی تغییل کرنے تک اپنی موت سے بھی لڑتے لڑتے مراد کو کال کو تھری سے نکال کر لائن گے۔"

تابانی نے سوچتی ہوئی نظروں سے ڈینی کو دیکھا بھر کما۔ "میں بہت اپ سیٹ ہوں۔ چھت پر تنما ٹملنا چاہتی ہوں۔ تم اپنے کمرے میں جاکر سو جاؤ۔"

دہ کمرے سے نکل کر کوریڈر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آگیا۔ وہاں پہنچ کراس نے چھت پر آنے والے دروازے کی چٹنی نگادی تاکہ ڈپنی وہاں نہ آسکے۔ اس نے چھت کے درمیانی جھے میں آگر موہائل فون نکالا پھر نمبر پنچ کرنے نگا۔ رابطہ ہونے پر آواز سالی دی۔ "سیلو جمنا پرساد دھاون بول رہا ہوں۔"

آبانی نے "را" کے مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے پھر کما۔ "سرا میں ہوں شکر داس ا پوری "را" تنظیم میں صرف آپ ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ کی حیثیت سے یہ راز جائے بیں کہ میں مرد نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے راجتھان کے ٹریڈنگ کیمپ میں ...... بھیجا تھا۔"

> دوسری طرف سے کماگیا۔ "او شکر داس! تم کمال ہو؟" "میں لاہور سے بول رہا ہوں۔"

"شمیس پاکتان میں "را" کے زوئل افسرے رابط کرنا چاہیے۔" "سرابات کچھ ایس ہے کہ صرف آپ جیسے راز دار سے کمہ سکتا ہوں۔"

"بیہ اب تک مردول کی طرح بولنے والی عادت نہیں گئی؟ میں نے سنا تھا کہ تم اور مراد گر فتار ہو گئے ہو؟"

"ورست سنا تھا۔ میں قید سے فرار ہو گیا ہوں۔ مراد جیل میں ہے۔ میں اس کے میچ کی ماں بننے والا ہوں۔"

وجهاوان کے کیے اب تو عورتوں کی طرح بولو۔ تم مال بننے والی ہو۔"

"سوری سرا میں مرتے دم تک صرف مراد کے لیے عورت اور ساری دنیا کے لیے مرد بن کر رہوں گا۔ ایک انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے گاڈ فادر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے مراد کو جیل سے نکال لائے گا۔ اس گاڈ فادر کا نام ہاشم ہے۔ میں اس کی مدد سے فرار ہوا تھا لیکن مراد کی اطراف سخت بہرا رہتا ہے۔ مجھے لیتین نہیں آرہا ہے کہ اسے جیل سے رہا

## اندهير گري ي 🖈 102 🌣 (حصد العام) azzamm@yahoo.co، دصد اندهير گري ي 🖈 103 🖈 (حصد سومً)

كمه رباب اس طرح جلي آؤ-"

جمشیر نے دیکھا۔ کھلے ہوئے دروازے پر ایک معصوم سی نوجوان لڑی دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر بر آمدے میں آئی۔ آمنہ نے کہا۔ "اس کا نام عابدہ ہے۔ میری سوکن کی بیٹی ہے۔ اپنی مال کی گمراہی سے نفرت کرتی ہے۔ میرے پاس رہتی ہے۔ سگی بیٹی کی طرح خدمت کرتی ہے۔ مجھے سگی مال کہ کر میری ہدایات پر عمل کرتی ہے۔"

کھراس نے عابدہ سے کہا۔ ''عانی! ہاتھ بینچ کر لو اور حمشید حمہیں اجازت ہے۔ اندر باکر سرچ وارنٹ کے بغیر تلاثی لے سکتے ہو۔''

وہ ہاتھ میں ریوالور کیے برآمدے میں آیا۔ عالی سہم کر آمنہ کے پاس آگئ۔ وہ مخاط انداز میں چانا ہوا کائیج کے اندر چلا گیا۔ عالی نے بوچھا۔ "امی! یہ کون ہے؟"،

''نیا نیا جاسوس ہے۔ بہت محنتی ہے۔ اپنی وھن کا پکا ہے۔ تجربات اسے بہت کچھے ''نیا نیا جاسوس ہے۔ بہت محنتی ہے۔ اپنی وھن کا پکا ہے۔ تجربات اسے بہت کچھے

معنوں جمشیہ نے تھوڑی در بعد برآمدے میں آگر کھا۔ ''سوری! میں نے آج آپ کو سڑے کیا ہے۔''

ب بیت ہے۔ ووٹنیں بیٹے! پہلی بارتم چائے پیئے بغیر چلے گئے تھے۔ آج پی کر جانا۔ بیٹی! چائے بنا کر ہے۔ ''

عالی کانتی کے اندر چلی گئی۔ جمشید نے کہا۔ ''میں آپ کے اس طریقتہ کار سے انکار نمیں کروں گا کہ زخمی مجرموں کی بھی مرہم پٹی ہونا چاہیے۔ انہیں بوری طرح میڈیکل ایڈ پنچانا چاہیے لیکن جو جرائم کی راہ پر چل نگلے ہوں' انہیں آپ اپنی محبت اور مسیحاتی سے راہ راست پر نہیں لاسکیں گی۔''

دوتم کئی حد تک درست کہ رہے ہو۔ میں چند مجرموں کو سیدھے راستے برلا چکی ہوں اور چند ایسے مجبور ہیں 'جو جرائم کی دنیا ہے واپس آئیں گے تو ان تی اپنی مافیا یا گینگ والے انہیں مار ڈالیس گے۔ تاکہ باتی مجرموں کی فہرست اور ان کے گینگ کے راز قانون کے محافظوں تک نہ بہنچ سیں۔ کچھ مجرم رہے ہیں 'جن کی جانیں میں نے بچائیں تو انہوں نے قتم کھائی کہ آئندہ بھی کسی کی جان نہیں لیں گے۔ مختمریہ کہ میں نے اپنے اعمال ہے مجرموں کو پورا نہ سی ' آدھا انسان ضرور بنایا ہے۔ اس کے برعکس آدھے مجرموں کو جیل بھیجا جائے تو وہ پورے اور کیے مجرم بن کرجیل سے باہر آتے ہیں۔"

سال میں میں ہو بات کے آئی۔ اس نے چاہئے کا ایک گھونٹ کی کر کھا۔ ''میں مانتا ہوں' جیلوں میں سد ھارا نہیں جاتا' بگاڑا جاتا ہے۔ حالا تکہ جیلوں میں مسجدیں اور دینی تعلیمات کے جشید اکثر چھپ چھپ کر ڈاکٹر آمنہ کی گرانی کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ای نے کہانی کو اسپتال سے فرار کرانے کے بعد کمیں چھپایا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ تابانی کوئی خطرہ مول لینے کے لیے لاہور واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ برے دنوں کے بعد صبح دس بج آمنہ کے کائیج میں پہنچا۔ اسے امید تھی کہ اچانک وہاں پنچ گاتو تابانی کو ای کائیج سے گرفار کر سکے گا۔

اس نے کامیج سے بہت دور اپنی موٹر سائیل روک دی۔ ایک درخت کی آڑ سے
دیکھنے گئے۔ کائیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آمنہ برآمہ سے میں ایزی چیئر پر بیٹی چائے پی رہی
تھی۔ اس دوران میں کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کس سے پچھ کہا۔
دور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس سے کیا کمہ رہی ہے لیکن یہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا
کہ کمرے کے اندر کوئی ہے جس نے اس سے گفتگو کی ہے۔

وہ در ختوں کی آ ڑ کے کر چھپتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کائیج کے پیچھے آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کائیج کے پیچھلے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی تاکہ تابانی ہو تو پیچھلے دروازے کو کھول کر فرار نہ ہو سکے۔

پھر دہ اطمینان سے چاتا ہوا ہاتھ میں ریوالور لیے کائیج کے سامنے آیا۔ آمنہ نے چونک کراسے دیکھا پھر حرانی سے پوچھا۔ "تم کائیج کے پیچھے سے پیدل آرہے ہو؟ کیا گاڑی شیں ہے؟"

" ہے۔ اسے میں نے بہت دور چھوڑ ویا ہے۔ یہاں تک پیدل آگر پہلے اس کامیج کے پچھلے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔"

"او- اب شمجی- تم اب تک میں سمجھ رہے ہو کہ میں نے تابانی کو یہاں چھپا رکھا "

"میں بقین سے کہنا ہوں کہ وہ اندر ہے۔ ابھی آپ جائے پیتے ہوئے اس سے باتیں کررہی تھیں۔"

آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ "پہلی بارتم یماں آئے تھے تو میں نے کہا تھا متم ایک دن بہت بوے سراغ رسال بنو گے۔ تمہارے اندر کام کی لگن ہے۔ بہت محنتی ہو۔ اس کے باوجود غلط سمت میں چل بڑتے ہو۔"

آمند نے تمرے کی طرف رخ کر کے کہا۔ "بھی اگر تم من رہی ہو تو یہ بچہ جیسا

اندهر اگری ۱۵۶ ته ۱۵۶ ته (حصد موتم)

مدارس ہوتے ہیں۔ ہنرمند قیدیوں سے ان کے ہنر کے مطابق کام لیا جاتا ہے پھر بھی جیل کی یونیورٹی سنے مجرم بری تعداد میں باہر آتے ہیں۔"

وہ چائے بیتا رہا اور باتیں کرتا رہا بھر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جب بھی تابانی کا تعاقب کیا' سیح سمت میں کیا۔ یہ اس کی بد نشمتی تھی اور تابانی کی خوش تھیبی کہ وہ بیشہ اس کی گرفت میں آنے سے بچتا رہا۔ اگر اس وقت بھی وہ چائے پی کر کانیج سے نہ جاتا یا چند گفنوں کے بعد کائیج آتا تو تابانی ضرور اس کی گرفت میں آجاتا۔

البانی وہاں شام کو ساڑھے جار بجے پہنچا۔ آمنہ نے اے دیکھ کر پوچھا۔ "تم اسکیے آئے ہو؟ پیر کس کی گاڑی ہے؟"

الباني في كما- "يا تنين كس كي موت آئي على- ميس في است كولي مار كريد كاري

آمنہ نے بے بھین سے بوچھا۔ "بہ تم کیا کمہ رہے ہو؟ ذین کہاں ہے؟" وہ مجھے یماں آنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اے حتم کر دیا۔"

وہ بولتا ہوا کائیج میں آیا۔ آمنہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بول۔ "تابانی! اگر پچ کہ رے ہو تو بھرایب نارمل ہو۔ تم نے اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھاکر کما تھا کہ آئندہ تجھی مجرمانہ حرکت نہیں کرو گے۔"

اس نے آمند کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عانی کو دیکھ کر پوچھا۔ "یہ لڑکی کون ہے؟" "میری بئی ہے۔"

"میری معلومات کے مطابق تسارا ایک ہی بیٹا ہے۔"

" ہے میری سو کن کی بیٹی ہے نیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تہمارے انداز اور تیور بدل گئے ہیں۔ آخر بات کیاہے؟"

"میری تو ایک بی بات ہے۔ میں اپنے مراد کی رہائی اور سلامتی جاہتا ہوں۔" "الله نے چاہاتو وہ رہائی حاصل کرے گا۔"

" تہمارا الله نمیں چاہے گا۔ میرا بھگوان نمیں چاہے گا۔ صرف میں چاہوں گاتواہے رہائی اور نئی زندگی ملے گی۔"

اس نے ربوالور نکال کر کہا۔ "اے تم کمرے میں جاؤ۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں

آمنہ نے کما۔''عانی! جاؤ بٹی۔ اس کی بات مان لو۔''ہ عالی تمرے کے اندر گئی۔ تابانی نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی پھر آمنہ ہے کہا

اندهیرنگری 🖈 104 🌣 (حصه اسونم)

''تہمارا گاڈ فادر بھائی تمہاری خاطر جان بھی دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں اغوا کر کے لیے جاؤل اور بیا کمول که بمن کو زندہ سلامت واپس جاہتے ہو تو مراد کو رہائی دلا کر میرے حوالے كرو تو وہ يورى جيل ميں آگ لكا كرميرے مراد كو لے آئے گا۔"

"م ایس بے جا قرکت نمیں کردگے ، تب بھی وہ مراد کو لائے گا۔ میری ایک معمولی ی بات میرے بھائی کے لیے حکم کاورجہ رکھتی ہے۔"

"میں بھی میں سمجھتا تھا لیکن کل رات پتا چلا کہ تہمارا بھائی اس شمشیر عمر کھ کالیا کا بدترین و شمن ہے 'جو ہماری "را" تنظیم کے کام آتا رہتا ہے اور تم اتنی سیدھی سادی ' بھولی جمالی بننے والی اندر سے مکار ہو۔ تم نے کالیا کو ایا بیج بنانے کے لیے این بیٹے کو لندن

دور سے ایک ہیلی کوپٹر کی آواز سائی دی۔ آمنہ نے کہا۔ "میرا بیٹا فرمان لندن میں نہیں' پاکستان میں ہے اور ابھی یمال آنے والا ہے۔ وہ بجین میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ آج پہلی بار ہم مال بیٹے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ کر ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑ کنوں ہے لگیں گھے۔"

"تمهاری یه حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ابھی میرے ساتھ یبال سے چلو اور چلنے سے پہلے جو کہ تا ہوں اسے ایک کاغذیر الکھو۔"

"کیا مجھ ہے زبردستی کرو گے؟"

اس نے دروازہ کھول کر عالی کو تھینج کر باہر نکا لتے ہوئے کہا۔ ''اگر باتوں میں وقت ضائع کرو کی تو میں اسے گولی مار ووں گا۔"

آمنہ نے مجبور ہو کر میز کے پاس آکر کاغذ فلم نکالا۔ تابانی نے کہا۔ ''کھو۔ بھائی ہاتم اور بیٹے فرمان! تاباتی مجھے برغمال کے طور پر جھارت کے جا رہا ہے اور کمہ رہاہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں جھے زندہ سلامت یاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہو گی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی۔ فقط تمہاری بمن ممہاری

آمنہ نے اس کے کہنے کے مطابق وہ تحریر لکھ دی۔ تابانی نے اس کاغذیر ایک پیر ویٹ رکھا پھرعانی کی گردن کپڑ کراہے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا۔ "میرے ساتھ چلتی رہو گى تو تمهارى جان سلامت ركھنے كى خاطر دُاكٹر آمند بھى ساتھ <u>جلے</u> گى۔"

وہ عانی کو کن بوائث پر رکھ کر کائیج سے باہر آیا۔ چند درختوں کے پیچھے کھلے میدان میں ایک بیلی کوپڑ کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ مجبور ہو گئی تھی۔ عالی کو بچانے کے لیے اس کے نعج جنت ہوتی ہے۔

میں خالی آسان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آسان میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی کو نگل گیا تھا اور میں دیکھتے میری امی کو نگل گیا تھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جتنا چنخا چانا تھا' اس سے زیادہ میں حلق بھاڑ تا رہا تھا۔ بعض او قات جوش اور جنون میں آدمی پاگلوں کی طرح چینتا اور گالیاں دیتا ہے جیسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مال بہنوں کو اغوا کرنے والے دشمن گالیاں کھا کریا ہم سے سہم کر ہماری ماں بہنوں کو واپس کردس گے۔

ظلم ہیشہ رُلائے کے لئے ہوتا ہے' آنسو پوچھنے کے لئے نہیں ہوتا۔ میری بمن عابی مجھ سے لیٹ نہیں ہوتا۔ میری بمن عابی مجھ سے لیٹ کر رو رہی تھی۔ 'بیرے اندر آتش فشاں بھٹ کرلاوے کی طرح اہل کر اوھر بہنا چاہتا تھا' جدھرامی کو لیے جایا گیا تھا۔ جبکہ میں زمین پر رہ کر آسان پر ہملی کوپیڑ کی تیز رفتاری سے دوڑ لگا کرامی کو واپس لانے کے لئے نہیں جاسگتا تھا۔

اس نے میری ای کولے جاتے وقت اور بیلی کوپٹر کے بلند ہوتے وقت کی فائر کے اسے صرف ایک گولی بازو کے گوشت کو ذرا سا اوھیڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میرا وہ بازو اور ادھر لباس کا حصہ میرے لبوسے بھیگ رہا تھا۔ مجھے اپنے زخم کا اپنی تکلیف کا اور لہو کے بننے کا ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے لہو میں نو ماہ تک پیٹ میں رکھ کرپالنے والی مجھ سے جدا ہوگئی تھی۔ ایسے وقت جو صدمہ ہوتا ہے 'وہ دکھ نہیں پہنچاتا' ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اب سے اللہ ہی بمتر جانتا تھا کہ میں ای کو دنیا کے آخری سرے سے بھی واپس اور اب سے اللہ ہی بمتر جانتا تھا کہ میں ای کو دنیا کے آخری سرے سے بھی واپس لانے کے لئے کس طرح وشنوں کی موت بن سکتا ہوں۔ اس پورے ملک کو آگ لگا سکتا ہوں جہاں انہیں لے جایا گیا ہے۔

عانی روتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ "بھائی جان! ہماری ای کو لے جانے والا "را" کا بہت ہی خطرناک وہشت گرو ہے۔ اس کا نام آبانی ہے۔"

میں نے چونک کر عالی کو دیکھا۔ اگرچہ میں نے تابانی کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں ساتھا۔ تمام اخبارات میں بید مضحکہ خیز خبر شائع ہو چکی تھی کہ ایک مرد ماں بننے والے اللہ ہے۔ الی انو کھی اور مضحکہ خیز خبر کے باعث مجھے تابانی اور اس سے تعلق رکھنے والے مراد کا نام یاورہ گیا تھا۔

عائی نے کہا۔ "بھائی جان! فوراً کائیج میں چلیں۔ وہاں تابانی نے ای سے کچھ لکھوایا ۔"

یہ سنتے ہی میں دوڑتا ہوا کائیج کی طرف جانے لگا۔ ادھر جاکر میں ....... حمزہ صاحب اور راجہ نواز کو امی کے اغوا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جیب کو شؤلا' وہاں ساتھ جارہی تھی۔ تابانی نے ہیلی کوپٹر کے قریب پہنچتے ہوئے کوڈ ورڈ زادا کئے ۔ پاکٹ نے اسے چرے سے بھی پھان لیا۔

ایسے ہی وقت میں ایک رینٹا کار ڈرائیو کرتا ہوا کامیج کے سامنے آیا۔ وہاں تابانی کی انئی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ کانیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے امی سے پہلی بار ملنے کی خوشی میں کار سے نکلتے ہوئے آواز دی۔ "امی! ای"

اس کے ساتھ ہی ہیلی کوپٹر کے گردش کرتے ہوئے پہلے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر گھو متے ہوئے دیکھا۔ چند درختوں کے پیچے ایک ہیلی کوپٹر دکھائی دیا پھرعالی نظر آئی۔ کابانی نے اس کی گردن سے ریوالور لگا رکھا تھا۔ میں نے یک گخت ادھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو ای نظر آئیں۔ وہ ہیلی کوپٹر میں سوار ہو کرایک سیٹ پر بیٹھنے جا رہی تھیں۔ میں نے اکثر انہیں دور دور سے چھپ کر دیکھا۔ اس بار دیکھتے ہی بوری قوت سے چھ کر میری امی اور بمن کو کمال کے جا رہے ہو؟"

میں نے آبانی کا نام سنا تھا۔ اسے دیکھا نہیں تھا۔ میری چینی ہوئی آوازیں گردش کرتے ہوئے بھوے بھوے کے شور میں دب رہی تھیں۔ آبانی نے میری طرف دیکھا پھر عالی کو دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے بیلی کوپٹر پر چڑھنے لگا۔ وہ بیلی کوپٹر زمین چھوڑ کر نضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے پوری تیز رفتاری سے دوڑ لگائی۔ اب بھی میں قریب پہنچہ ہی بیلی کوپٹر کے نیچ لگتے ہوئی ویٹر کے نیچ سکتا تھا لیکن آبانی نے باہری طرف بھکتے ہوئے بیلی کوپٹر کی نشانہ لیا۔ وہ میری فائر کیا۔ ایک گوئی میں تھا گر دمان پر گرتے ہی ابنا ریوالور نکالا پھر بیلی کوپٹر کا نشانہ لیا۔ وہ میری فائرنگ رہ بیلی میں سوراخ دماغ نے جیسے سے دماغ نے جیسے ہی رہا نہیں 'اگر گوئی پائلٹ کو لگے گی یا پٹرول کی فئی میں سوراخ کرے گی تو وہ بلک جھیلتے ہی دھانے کی زور دار آواز سے بلاسٹ ہو گا۔ اس کے مکٹر سے ہوں گے بھر میں مبھی ابنی ای کو نہیں پاسکوں گا۔

ہیلی کو پیڑایک کمباسا موڑ لے کر دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان' زمین ادر آسان کے نتج ایک دیوار بن گئی تھی۔ ہم طنتے طنتے بھی ایک دو سرے کی دھڑکوں ہے نہ لگ سکے۔ عالی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آکر مجھ سے لیٹ گئی۔

میں جوش اور جنون سے لرزتے ہوئے مٹھیاں جھینج کر' دانت پینے ہوئے آسان کی طرف د مکھے رہا تھا۔ بیلی کوپٹر دور ہوتے ہوئے ایک نقطہ بن کر نظروں سے او جھل ہو چکا تھا۔ آہ! مال کے سینے سے لگنا تو دور کی بات ہے' میں ان قدموں کو بھی نہ چھو سکا جن کے

اندهر گری شه 108 شه (حصه توم) ما 109 شه 109 شه اندهر گری شه 109 شه (حصه تومً)

موہائل فون نہیں تھا۔ دوسری جیب کو دوسرے ہاتھ سے شولنا چاہا تب تکلیف کے احساس سے پتا چلا کہ میرا ایک بازو زخمی ہے اور میرے لباس کا ایک حصد نہو سے بھیکتا جارہا ہے۔ جارہا ہے۔

میں کانیج کے اندر آیا۔ تیزی سے چاتا ہوا ای کے بیدروم میں پہنچا۔ ان کی میز پر دور ہی سے ایک کاغذ پیپر ویٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے دوڑ کر قریب پہنچ کر اسے اٹھالیا پھر پڑھا۔ ای نے لکھا تھا۔

" " بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان! تابانی مجھے رین غمال کے طور پر بھارت لے جارہا ہے اور کہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤگے تو وہاں مجھے زندہ سلامت باؤگے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہوگئی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گ- فقط تمہاری بان امند-"

میں اپنی ای کی تحریر پڑھ کر لرز گیا۔ غصے سے ہانینے لگا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ای کو بھارت لے گیا ہے۔ اب میں وہاں جیسے اُڑ کر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ عالی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لاکر کما۔ "آپ بیٹہ جائیں۔ مجھے بہتے ہوئے خون کو روکنے دیں۔" "خون کو بہنے دو۔" میں نے غصے سے آگے برجھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کما۔ "خون بہنے دو۔ پہلے ای کو والیں لاؤل گا۔"

وہ دوڑتے ہوئے مجھ سے آگر لیٹ گئی۔ روتے ہوئے بولی۔ "جب سارا خون بہہ جائے گا۔ آپ زندہ نہیں رہیں گے تو امی کو واپس کیسے لائیں گے۔ آپ کو میری قسم! ای کی قسم! رک جائیں۔"

میں ہارے ہوئے جواری کی طرح بے لبی سے کرس پر بیٹھ گیا۔ میں نے میہ شیں دیکھا کہ وہ کس طرح میری مرہم پٹی کر رہی ہے۔ ایسے وقت جیسے قدرتی طور پر راہنمائی ملی۔ مجھے ایپے استاد مقتول مراد چنگیزی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کما تھا۔ ''غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ جمال فولادی جسم اور ہتھیار کام نہ آئیں' وہاں صرف ذہانت کام آتی

میں کچھ دھیما سا بڑگیا۔ کوشش کرنے لگا کہ دشمن کو کچلنے سے پہلے اپنے اندر کے غصے 'جوش اور جنون کو کچل دول۔ اگر ایسے وقت عقل سے کام نہیں لول گا اور خود کو ہر پہلو سے مفبوط نہیں بناؤل گا اور ایک جنونی کی طرح بھارت کی طرف دوڑ آ جاؤل گا تو ایک کو زندہ نہیں یاؤل گا۔

اس وقت تھی جب ہیلی کو پڑمیں وہ امی کو لے جا رہا تھا' میں نے زخمی ہوکر گرنے

کے باوجود دو سرے ہاتھ سے ریوالور نکال کر ہیلی کوپٹر کی طرف فائر کرنا چاہا تھا۔ وہ میری فائرنگ رینج میں تھا۔ گولیاں لگتے ہی وہ پرواز کے قابل نہ رہتا لیکن اس وقت عقل نے یمی سمجھایا تھا کہ ہیلی کوپٹر گرے گایا بلاسٹ ہوگا تو میری امی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میں انہیں زندہ نہیں یاؤں گا۔

میں مرہم پی ہونے تک ای طرح ذہانت سے سوچتے ہوئے سب سے برے انسانی بہن غصے کو ختم کرنے اور سنجیدگ سے اقدامات کرنے کے لئے خود کو سمجھاتا رہا۔ عابی نے کما۔ "بھائی جان! آپ پہلے انگل ہاشم کو فون کریں۔"

"میراموبائل فون شاید باہر گاڑی میں رہ گیا ہے۔ تم اسے لے آؤ۔"

اس نے ای کمرے سے ای کافون اٹھاکر تمبرڈا کل کرتے ہوئے مجھے دیا۔ میں نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کان سے لگایا۔ ہاشم انکل کی آواز سنائی دی۔ "سپلو باجی! یہ نمبر صرف آپ جائی ہیں۔"

''هیں فرمان بول رہا ہوں انکل! ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تابانی میری امی کو اغوا کر کے بھارت لے گیا۔''

وہ غصے ہے دہاڑنے والے انداز میں بولا۔ ''یہ کیا کمہ رہے ہو فرمان! میری بہن کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرسکتا۔ یہ کتنی دیر کی بات ہے؟''

''انگل! دیسے تو میں دشمنوں کا خون پی جانا خاہتا ہوں لیکن غصے میں کوئی قدم اٹھانے سے ای کووہ مار ڈالے گا۔ ای جو لکھ کر گئی ہیں' پہلے آپ اسے سن لیں۔''

عالی وہ کاغذ اٹھا کرلائی۔ میں بڑھ کرانتیں سنانے نگا۔ وہ سن کربول۔ "ہوں تو اس نے اپنی کے حکم سے اپنی یار کو زندہ سلامت حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ میں نے باجی کے حکم سے اس کتیا کو بولیس کی حراست سے فرار کرایا تھا۔ اب وہ دشمن بن کر اپنی محسنہ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ میری بسن کو لے گئی ہے۔ اب میں اس کے سامنے اس کے یار مراد کو گولی مار کرباجی کو والیس لاؤں گا۔"

یں نے بوجھا۔ 'کیا مراد کو جیل سے فرار کرایا جاسکتا ہے؟"

"میں جان پر کھیل کر اسے رہا کراسکتا ہوں گر پچھ وقت گے گا۔ پولیس والوں نے بڑی رازداری سے کام لیا ہے۔ اسے کسی دو سرے شہر کی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ ایک تو اس جیل کا پتا چلانا ہے۔ دو سری بات یہ ہے کہ تلبانی کے فرار ہونے کے بعد پولیس تو اس جیل کا پتا چلانا ہے۔ دو سری بنی سختی کی ہوئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام خیتوں کو والوں نے مراد کے سلسلے میں بڑی سختی کی ہوئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام خیتوں کو انتظامیہ کی تمام خیتوں کو انتظامیہ کی تمام خیتوں کو انتظامیہ کی تمام خوابی کارروائی کرنی ہوگے۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهير گري 🖈 110 🗠 (حصه سونم)

" پھر تو ہفتوں اور مہینے بھی لگ کتے ہیں۔ میں اتنے عرصے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے میشانسیں رہوں گا۔ میں معارت جاؤں گا۔"

" بیٹے! ایک تو تابانی کو اپنی توقع سے زیادہ خطرناک عورت یا مرد کمہ لو۔ دوسری اہم خطرے کی بات سے ہے کہ وہ "را" تنظیم کی بناہ میں ہوگ۔ ہم نہیں جانے وہ کس صوبے کے کہ وہ "را" تنظیم کی بناہ میں ہوگ۔ ہم شرمیں ہوگا۔"

"انكل! ایک اندها بھی لائمی نیکتا ہوا اپنی منزل تک پننچ جاتا ہے۔ میں عقل كا اندها نمیں ہوں۔ شمشیر عُلُه كالیا نے پاكتان كے راستے اسكُلنگ كرانے كے لئے يمال كتنے ہی مجرموں كو خرید ركھا تھا۔ كیا آپ نے بھارت میں مجرموں كو نمیں خریدا ہے؟"

"ب شک وہاں کے ہر بڑے شہر میں اور تمام سرحدی چوکیوں پر میرے زر خرید مجرم بھی ہیں' ساسی بھی ہیں اور کشم افسران بھی۔ تم جہاں جاؤگے' تہہیں اُن سے ضرورت کی ہرچیز ملے گی لیکن مراد کو لیے جائے بغیر آبانی کے علم میں آؤگے تو وہ باجی کے لئے مشکلات بیدا کرے گا۔"

"وہ مجھتے چرے سے نہیں پہانا ہے۔ میں وہاں نام بدل کر رہوں گا۔ میں تابانی کو پھانے کے لئے اس کی تصویر دیکھنا جاہتا ہوں۔"

پی سات کی بری بات نہیں ہے۔ تم اس کی تصویر دکھ لوگے۔ اس کی جتنی ہسٹری اللہ کوئی بردی بات نہیں ہے۔ تم اس کی تصویر دکھ لوگے۔ اس کی جتنی ہسٹری ہمارے علم میں ہے، وہ تہیں بتا دی جائے گا۔ "را" تنظیم کے بارے میں بھی بوری معلومات فراہم کی جائیں گا۔ ویسے میں جیران ہوں کہ تابانی نے ہم پر بھروسا کیوں نہیں کیا۔ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے؟"

عالی نے کما۔ "وہ ای ہے کمہ رہا تھا کہ شمشیر علمہ کالیا ضرورت کے وقت "را"
عالی نے کما۔ "وہ ای نے اس کالیا کو اپانج بنانے کے لئے اپنے بیٹے فرمان کو لندن
بھیجا تھا۔ ایک تو آپ گاؤفادر کی حثیت ہے ان کے دشمن ہیں پھر بھائی جان کو بھی کالیا کا
دشمن کمہ کردہ ای کو یمال سے لے گیا ہے۔"

ہاشم نے مجھ ہے کہا۔ "بیٹے باتی کے بعد تہیں خطرات سے کھیلنے کی اجازت دینا وانش مندی نہیں ہے لیکن خود باجی چاہتی رہی ہیں کہ تم خطرات سے کھیلنے رہو۔ تم عالمی کو لئے کرلاہور کی کوشی میں جاؤ۔ میں آج ہی رات تہیں دو آدمیوں کے ساتھ سرحد پار کراؤں گا۔ وہ دونوں بہت چلاک ہیں' بھارت کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ وہاں تمارے گائیڈ اور باڈی گارڈ بن کر رہیں گے۔ جھے بھی اطمینان رہے گاکہ تم وہاں تنانیں ہو۔"

اندهير گري الله 111 الله (حصه سوئم)

ہمارا فون سے رابطہ ختم ہو گیا۔ عانی نے کہا۔ ''بھائی جان! آپ کو ای کی خاطر ضرور جانا چاہیے لیکن آپ زخمی ہیں۔ خون بہت بہہ چکا ہے۔''

"میں خون کا بی حساب کرنے جارہا ہوں۔ انسانی جہم سے خون نکلتا ہے تو قدرتی طور پر بنتا بھی رہتا ہے۔ "
طور پر بنتا بھی رہتا ہے۔ مجھے دودھ اور جوس بلاؤ پھر ہم لاہور چلیں گے۔ "
وہ فرت کے پھل اور دودھ نکالنے کے لئے چل گئے۔ میں نے فون کے ذریعے حمزہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہا رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے فون بند کررکھا تھا۔ یوں فون کو بند رکھنے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔

دراصل میہ وہی وقت تھا جب حمزہ صاحب نے ایک بینک میں کاشف اکبر اور دروانہ بیگم سے ملاقات کی تھی۔ ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے اس محل میں گئے تھے' جہاں کوئی پر ندہ بھی پر نہیں مارسکٹا تھا۔ ایسے وقت وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے موبائل فون سے کوئی انہیں حمزہ کا نام لے کر مخاطب کرے ای لئے انہوں نے فون بند رکھا تھا۔
عابی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر آئی۔ میں نے انہیں کھاتے پیتے ہوئے راجہ نواز سے رابطہ کیا پھراپنا نام بنا کر اپنی ای کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا۔ "فرمان ایک ماں کو افواز سے رابطہ کیا پھراپنا نام بنا کر اپنی ای کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا۔ "فرمان ایک ماں کو افوا کیا جائے تو سے ناقابل برداشت ہو تا ہے لیکن تمہیں برداشت بھی کرنا ہوگا اور بریشانیوں کو پس پشت رکھ کر سے سمجھنا ہوگا کہ تمہاری ای کو برغمال بنانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کو پس پشت رکھ کر بے سمجھنا ہوگا کہ تمہاری ای کو برغمال بنانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تابانی اینے مراد کی خاطرالیا کر رہا ہے۔"

میں نے تعجب سے بوچھا۔ "کیااور بھی کوئی وجہ ہوسکتی ہے؟"

"ہاں- ہم سیاست کو بہت دور تک سیجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرتے ہیں۔ تابانی بھی میں سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے مراد کو حاصل کرنے کی خاطر "را" والے تمہاری ای کو میر غمال بنانے کے لئے اسے ہیلی کوپٹر وغیرہ کی سولتیں فراہم کر چکے ہیں۔ ذراغور کرو۔ "را" جیسی سیاس تنظیم میں مراد جیسے ایک مرے کی کیا اہمیت ہوگی۔" "پلیز! وضاحت کریں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟"

"را" اور "موساد" جیسی تظیموں میں اہتری پھیلانے کے لئے انڈر گراؤنڈ کارکنوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تابانی اور مراد سے زیادہ اس انڈر ورلڈ مافیا شمشیر نگھ کی اہمیت ہے۔" راجہ نے بتایا.........." وہ "را" کے اور بھارتی حکومت کے بہت سے راز جانتا ہے اور انڈر گراؤنڈ رہ کر بھارت کے لئے بڑے بزے کام کرتا ہے۔ تم نے اسے اپانج بنادیا ہے۔ تمماری امی اسے بھرسے چلنے پھرنے کے قابل بناسکتی ہیں۔ اس لئے تابانی کے عشقیہ جذبات سے فائدہ اٹھا کر تمہاری امی کو وہاں لے جایا گیا ہے۔"

اندهِر مَّرَى اللهِ 112 اللهِ مَعْمَى اللهِ 113 اللهِ مَعْمَى اللهِ 113 اللهِ مِرَّمِّرَى اللهِ 113 اللهِ مِرَّمِى اللهِ اللهِ مَعْمَى اللهِ اللهِ مَعْمَى اللهِ اللهِ مَعْمَى اللهِ اللهِ مَعْمَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

میں نے کما۔ "بخدا میں نے اتنی دور تک نہیں سوچا تھا۔"

"میں نے دور تک سوچنے کی بات بنائی۔ اب گرائی تک سوچنے کی بات کنے سے
پہلے کیا تم سے امید رکھوں کہ تم صرف اپنی ماں کے بیٹے بننے کے لئے نہیں 'پاکستان کی ہر
ماں کے بیٹے بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو۔ تم صرف ایک ماں کی جان ہارنے سے اپنا حوصلہ
نہیں ہاردگے۔"

"يه آپ کيا که رے بي؟"

"وہی کمہ رہا ہوں جو اس وقت حمزہ تم سے کہتا۔ یہ ہماری قشم ہے کہ ہم اپنی ماؤل' بہنوں اور بیٹیوں کے ماتم نہیں' جماد کریں گے۔"

"میں نے بھی حمزہ صاحب کے ساتھ رہ کرفتم کھائی ہے۔"

''تو پھر سنو۔ تمہاری امی عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ ''را'' یا بھارت حکومت سے تسلیم نمیں کرے گی کہ پاکستان کی ایک عالمی شہرت یافتہ لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے بھارت لے جایا گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کالیا کا علاج ہونے تک انہیں کمیں چھپا کر زندہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لئے چھپا ویا جائے گا۔''

یہ ایسی بات تھی کہ میرے دماغ میں آندھی می چلنے گئی۔ بیس نے خود کو ایک تکھے کی طرح آڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا امیر حمزہ اور راجہ نواز کی مائیں بہنیں نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں ہوں گی۔ کیا وہ میری نہیں ہیں تو پہلے تھیں؟ کیا ان کے دماغوں میں آندھیاں نہیں چلتی ہوں گی۔ کیا وہ میری طرح تک بن کر اڑ جاتے ہیں یا فولادی چانوں کی طرح سیاسی طوفانوں سے لڑتے جارہے ہیں۔

راجه نوازنے پوچھا۔ "کیاتم پر سکته طاری ہوگیا؟"

"ننیں۔ میں آپ کے اور حزہ صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا میں آپ لوگوں کی طرح فولاد نہیں بن سکتا؟"

' شاباش فرمان! شہیں اچھی طرح سیحفے کے بعد ہی حمزہ نے ساتھ رکھا ہے۔ اب شہیں یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ کالیا کا آپریش پیچیدہ ہوگا۔ کم از کم دو تین ماہ کا عرصہ لگے گا اور یہ عرصہ کم ہونے کے باوجود حوصلہ مندوں کے لئے بہت ہوتا ہے۔"

"فدا کی قتم! یه عرصه میرے لئے بہت ہے۔"

"حزہ ایک جُلہ معروف ہے۔ اس کا موبائل آن ہو گاتو میں اسے تمام حالات بتاؤل گا۔ ہم کوئی ٹھوس پلانٹک کریں گے۔"

یں نے اپنے موبائل کے علاوہ ای کے موبائل اور لاہور کی کو تھی کے فون نمبر

بنائے بھر رابطہ ختم کردیا۔ عالی اپی اٹیبی میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ میں سنجیدگ سے سوچ رہا تھا کہ اپنی جسمانی قوت اور حوصلوں کی بلندیوں پر صرف اعتاد نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست ، بدلتے ہوئے مکی حالات اور اپنے آزمودہ سیاست دانوں کے تمام بتھائڈوں کو خفیہ ایجنسیوں کو اور آس پاس کے جغرافیائی حالات کو بیک وقت ذہن میں رکھ کر حمزہ صاحب اور راجہ نواز کی طرح دور تک گرائی سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ما بد

ان کی طرح عمل کرنے والوں میں ایک میرا اضافہ ہوا تھا۔ آج ہم تین ہیں تو کل تین لاکھ اور تین کروڑ پاکستانی ایسے ہوسکتے ہیں۔ میرے اندر ای کے لیے تڑپ تھی گر میں خود کو پھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا پھر میں نے عالی کی اٹیجی اٹھا کر کیا۔ "آؤ چلیں۔"
"کھائی جان! آپ کا ایک ہاتھ زخمی ہے۔ آپ کار کیسے ڈرائیو کریں گے۔ آپ جمھے اجازت دیں۔ میں ڈرائیو کریک تی ہوں۔"

"ویکے تو میں ڈرائیو کر سکتا ہوں گر تہیں ایکٹو بنانا چاہتا ہوں۔ کم آن تم گاڑی

وہ اندرونی دروازے لاک کر رہی تھی پھر ہم کائیج کے باہر برآمدے میں آکر رک گئے۔ پولیس کی گاڑیوں سے مسلح سپاہی اترتے ہوئے ہمارے کائیج کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ میں نے جرانی سے انہیں دیکھا۔ عابی نے ایک موٹرسائیکل سے اترنے والے جوان کو دیکھے کر کہا۔ "بھائی جان! میہ صبح بھی آیا تھا۔ اس کا نام جمشید ہے۔ یہ انٹملی جنس کا الک افس ہے۔"

مشید نے ایک پولیس وین کے چیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ میں ریوالور نکال کر کہا۔ "ہم صحیح وقت پر آئے ہیں۔ دیر ہوتی تو فرار ہوجاتے۔"

وہ عالی کی البیحی کو د مکھ رہا تھا۔ میں نے بوچھا۔ "بات کیا ہے؟"

جمشید نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے بوچھا۔ ''ڈاکٹر آمند خاتون اور تابانی کمال، ،

میں نے کہا۔ "پولیس بیشہ در سے پنچی ہے گر پولیس کو کیا الزام دوں؟ مقدر نے بچھے بھی در سے یہاں بنچیا ہے۔ میں لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون کا بیٹا فرمان علی ہوں۔ میری یہ بہن عالی ہے۔ آبانی میری امی کو گن پوائٹ پریہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔"
میں نے جیب سے امی کی تحریر نکال کر اسے دی۔ وہ اسے پڑھنے لگا پھر میں نے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنا زخی بازو دکھاتے ہوئے کہا۔ "اگر مجھے یہ گولی نہ لگی تو میں شرث کے بٹن کھول کر اپنا زخی بازو دکھاتے ہوئے کہا۔ "اگر مجھے یہ گولی نہ لگی تو میں

> اس میلی کوپٹر تک پہنچ جاتا۔ وہ ذلیل نہ مرد ہے اور نہ عورت کملانا پیند کرتا ہے۔ میں اسے ای کو لے جانے کاموقع نہ دیتا۔"

میں اور عالی اسے امی کے اغوا کے بارے میں تمام تفصیلات بتانے لگے۔ جمشید ہماری باتیں سنتا ہوا دو پولیس افسران کے ساتھ کانیج کے اندر آگیا تھا۔ عالی دروازہ کھول رہی تھی۔ وہ پورے کامیج کا کو اندر سے دیکھنے کے بعد بولا۔

"تہماری والدہ عالمی سطح پر جنتی مشہور اور معزز ہیں' قانون کی نظروں میں اتنی ہی مشکوک ہیں۔ مشکوک ہیں۔ مشکوک ہیں۔ انہیں سمجھایا تھا کہ تابانی کو جمال تھی چھپا کر رکھا ہے' اسے پولیس کے حوالے کردیں۔''

"میری ای نے اسے نہیں چھیایا تھا۔"

''لاہور کی ایک کو مٹی میں تابانی بالوں کی وگ لگا کرعورت بن کر رہتا تھا اور ڈین نام کا شخص اس کا نمائٹی شو ہر بنا ہوا تھا۔ کل رات تابانی نے ڈین کو قتل کردیا۔ ہم نے تفتیش کی۔ آس پاس کی کو مٹی والوں نے اس عورت کا جو حلیہ بتایا' وہ تابانی کی طرح تھا۔ جب تابانی کی تصویر دکھائی گئی تو شناخت ہوگئی۔ آس پاس کی کو مٹی والوں نے تصدیق کی پھر سے بھی بیان دیا کہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون وہاں دو بار آچکی ہیں۔"

میں نے کہا۔ 'کوئی ڈاکٹر سوچ سمجھ کر کسی مجرم کے گھر نہیں جاتا۔''

"بی بات پولیس کے ریکارڈ میں ہے کہ تمہاری والدہ "آبانی اور مراد کی جمایت کرتی تھیں۔ انہوں نے آبانی اور مراد کی جمایت کرتی تھیں۔ انہوں نے آبانی کو پولیس کسٹری سے فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ تم نے یہ جو تحریر دی ہے اس میں انہوں نے گاڈ فادرباشم کو مخاطب کرکے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ آبانی کو فرار ہونے کے لئے باشم کی طرف سے وہ فلائنگ کائٹ فراہم کی گئی ہوگی۔"

میں نے غصے سے کما۔ "ایک تو وہ میری ای کو ر غمال بنا کر لے گیا ہے۔ اس پر آپ میری ای کو بی الزام دے رہے ہیں۔"

"مجرمول کو پناہ دینے والے الی تن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔"

ایک پولیس افسرنے کہا۔ ''ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو اور وہاں تحریری بیان دو۔''

اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ دو سپاہیوں نے میری تلاشی کی۔ ایک ریوالور برآمہ ہوا۔ آفیسرنے پوچھا۔ ''اس کالائسنس ہے؟'' ''میں کراچی میں چھوڑ آیا ہوں۔''

عالی کی المیمی کی طاشی لی گئی۔ اسی وقت میرے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ میں نے اسے آن کیا۔ جمشید نے فوراً ہی اسے میرے ہاتھ سے لے کر کہا۔ "سوری۔ اسے تفتیش کا ایک حصہ سمجھو۔"

اس نے فون کو کان سے لگایا پھر پوچھا۔ ''ہیلو۔ کون ہے؟'' دو سری طرف سے حمزہ نے تعجب سے پوچھا۔ ''جمشید! تم بول رہے ہو؟'' جمشید نے بھی حیرانی سے پوچھا۔ ''بھائی جان! آپ؟ آپ نے ڈاکٹر آمنہ کے بیٹیے کو وُن کیا ہے؟''

"ہاں۔ فرمان کہاں ہے؟"

"میرے سلمنے ہے۔ ہم اس سے تحریری بیان لینے کے لئے تھانے لے جارہے ہیں۔ ایک مجرم تابانی نے لاہور میں ایک شخص کا مرؤر کیا ہے اور ڈاکٹر آمنہ کو یمال سے بھارت لے گیا ہے۔"

" مجھے اہمی معلوم ہوا ہے۔ بیان لینے کے لئے فرمان کو تھانے کیوں لے جارہے

" تابانی کے فرار میں ڈاکٹر آمنہ ملوث رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں انڈرورلڈ کے ایک گارڈ فادر ہاشم کو مخاطب کیا ہے۔ اسے اطلاع دی ہے کہ تابانی مراد کو حاصل کرنے کے لئے انہیں ریمال بناکر لے جارہا ہے۔"

"کیا اس سے ڈاکٹر آمنہ کی مظلومیت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ عالمی سطح کے خطرناک مجرم بھی احسان مند ہوکر ڈاکٹر آمنہ خاتون کو فون کرتے ہیں۔ وہ بیشہ زخمی مجرموں کی جان بچلنے ان کاعلاج کرنے کے لئے قانون سے لڑتی ہیں۔"
بیشہ زخمی مجرموں کی جان بچانے ان کاعلاج کرنے کے لئے قانون سے لڑتی ہیں۔"
"جی ہاں۔ یہ تو جانتا ہوں لیکن........"

'' کوئی بحث نه کرو۔ جس طرح تم مجھے بھائی جان کہتے ہو۔ اس طرح میں ڈاکٹر آمنہ کو باجی کہتا ہوں۔ وہ قابلِ احرّام جستی ہیں۔ ان کا بیٹا فرمان میرا دست راست ہے' اگر اس سے بیان لینا ضروری ہے تو تھانے نه لے جاؤ۔ وہ جمال ہے' وہیں بیان لو۔ اسے پولیس کی بے مقصد کارروائیوں میں نه الجھاؤ۔ فون اسے دو۔"

اس نے مجھے فون دیا۔ میں نے ان کی آواز سن کر کہا۔ ...

"حزه صاحب! اتنی در ہے آپ بول رہے تھے؟"

"ہاں۔ مجھے راجہ نواز نے سب کچھ بتا دیا ہے اور یہ جشید میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ یہ تنہیں تھانے نہیں لے جائے گا۔ وہیں بیان لے گا۔ ان لوگوں

اندهير نگري 🖈 116 🜣 (حصه سوتم)

سے نمٹنے کے بعد مجھے فون کرو۔"

فون پر ہماری گفتگو کے دوران میں جشید نے پولیس کے دونوں افسران کو سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے کائیج کے اندر رسی سابیان لیا بھرتمام سیابیوں کے ساتھ چلے گئے۔ جمشید نے جانے سے پہلے بچھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھائی جان کے دست راست ہیں۔ یہ ایسا معالمہ تھا کہ میں نے بولیس والوں کی طرح سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ مجھ سے جو گستاخی ہوئی ہے۔ اس کی معافی چاہتا ،وں۔"

میں نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کا۔ ''آپ نے گستاخی نہیں کی ہے بلکہ مہرانی کی ہے۔ پولیس والوں سے جان چھڑا دی ہے۔''

اس بات پر ہم سب ہننے گئے۔ وہ اپنی موٹرسائیل پر چلاگیا۔ عالی نے کائیج کو ہاہر سے لاک کیا بھر ہم کار میں بیٹے کر لاہور جانے گئے۔ وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے موبائل کے ذریعے حمزہ صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا۔ ''کیا جشید چلاگیا؟'' ''بی ہاں! میں اپنی چھوٹی بمن کے ساتھ لاہور والی کو تھی میں جارہا ہوں۔'' ''تمہیں راجہ نے بتایا ہے کہ تقریباً وو ماہ تک تمہاری امی کی جان کو خطرہ نہیں۔''

ہے. "انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ میں آج رات بھارت جارہا ہوں۔ ہاشم انگل اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں۔"

اس مسلے میں انتظامات تر رہے ہیں۔ "ہوں۔ مال کے لئے تو تہمیں جانا ہی ہو گالیکن تہمیں "را" تنظیم سے پوری طرح واقفیت رکھنی جاہیے۔"

"انکل تمام معلومات فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ دو گائیڈز رہیں گے لیکن میں مقتول استاد مراد چنگیزی اور آپ کے اصولوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں ان دو گائیڈز تو کیا این سائے پر بھی بھروسانہیں کروں گا۔"

''میں میں کمنا چاہتا تھا۔ سب کی سنا کرو گرانی ذہانت' تجربات اور حاضر دہاغی سے کام لیا کرو۔ یہ سمجھا کرو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کال کروگے' میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ ''

"شکریہ حمزہ صاحب! اللہ کے بعد آپ کو پکاروں گا اور آپ سے رابطہ رکھوں گلہ" "کیا تمہاری چھوٹی بہن تنا رہے گی؟"

"اس کی حفاظت کی ذمے داری انکل پر ہے۔ کو تھی کے باہر مسلح گارؤز رہا کریں گے۔ اشاء الله میری بهن بھی بڑے حوصلے والی ہے۔"

انہوں نے پھر رابطہ کرنے کو کہا اور فون بند کر دیا۔ عالی نے کہا۔ ''بھائی جان! میہ حمزہ صاحب کون ہیں؟''

میں نے کہا۔ ''ویسے تو عام پاکستائی ہیں لیکن عام پاکستانیوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہیں۔ ہمہ وقت ملک دشمن عناصر کی سرگر میوں سے باخبر رہتے ہیں۔ ان کے جانباز سراغ رسانی کے لئے الیمی تمام جگہ موجود رہتے ہیں جہال دشمن ہماری ملکی سلامتی کو نقصان پنچانے کے لئے آنا چاہتے ہیں اور ناکام ہوتے رہتے ہیں۔''

'' پھر تو جانبازوں کی بہت بڑی فوج ہوگی۔ ان کے آخراجات کیسے پورے ہوتے ج"

'' یا کستان میں کوئی ملازمت کرتا ہو' یا کوئی کاروبار کر رہا ہو' وہ آٹھ یا دس کھنٹے ہے زیادہ کام نمیں کرتا۔ صحت مندی کے لئے پانچ کھنٹے یا چھ کھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سونے والے بے برواہ اور غیر ذے دار ہوتے ہیں۔ فضول تفریحات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا مثال ملک ہے جمال بوری قوم صرف وقت کے مطابق سوتی ہے۔ باقی اٹھارہ کھنٹے کام کرتی ہے۔ ان کی تیار کردہ مصنوعات سپریاور امریکا کی مصنوعات پر حاوی ہوگئی ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کا مقابلہ سپریاور سے نہیں بلکہ اینے ہی ملک کے کرپٹ سیاست دانوں سے ہے۔ ملک کاسیاس نظام بہتر ہو گا تو ہماری قوم کے لئے خود بہتری کے رائے ہموار ہوتے مطلے جائیں گے۔ میری بن! تمہارا سوال ہے کہ جانبازوں کی فوج کے اخراجات کیسے یورے ہوتے ہیں؟ جان باز کا مطلب ہے جان کی بازى لكانے والے۔ جو جان وينے كا جذبه ركھتے ہيں وہ صلے ميں ملك كى سلامتي اور بقا چاہتے ہیں۔ وہ متخواہ نہیں مانکتے 'ظالم سیاست دانوں کے سرمانکتے ہیں۔ اپنا فاضل وقت خواہ مخواہ تفریحات میں نہیں گزارتے ' وہ حمزہ صاحب اور راجہ نواز جیسے محبان وطن سے فاضل او قات میں ٹریڈنگ حاصل کرتے ہیں۔ ٹریڈنگ حاصل کرنے کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ وہ عملی طور یر ان کی ہدایات بر عمل کرتے ہیں اور یوں تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے سیاست دانوں سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ ابھی ہم زر خرید سیاستدانوں کے قدم اکھاڑ نہیں پائے ہیں لیکن یہ سمجھا کیکے ہیں کہ پاکستانی عوام ترنوالہ نمیں ہیں- لوب کے چنے ہیں- ہمیں چبانے والوں کے دانت ٹوٹ جائیں

میں لاہور والی کو تھی میں پنچاتو امی کی یاد ستانے لگی۔ میں اس کے بیڈروم میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ جب وہ گھرسے بے گھر ہوئیں تو جوان تھیں۔ مجھے میرے بے جس باپ اندهر گرئ ئ 118 ئه (مصد موم) aazzamm (yahoo.com اندهر گرئ ئ 119 ئه (مصد مومً)

اور سوتیلے رشتے داروں کے پاس چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے بوے عزم سے مجھے اپنے لئے فولادی ڈھال بنانے اور اپنے دامن پر لگے ہوئے دھبے کو منانے کے لئے دوسرا گھر شیں بسایا۔ انہوں نے یہ دو ہرا گھر اور جتنی جائیداد بنائی 'سب میرے لئے این خواہشات کو کچل کر بنائی۔

میں نے ہاشم انکل کو فون پر بتایا کہ عالی کے ساتھ لاہور والی کو تھی میں آگیا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ ابھی آدھے گھٹے میں تین بندے میرے پاس آئیں گے اور بھارت جانے کے سلسلے میں اہم گفتگو کریں گے۔ انہوں نے ان تینوں کے نام بتاکر رابطہ ختم کردیا۔

☆=====☆=====☆

کاشف اکبر کی محل نما کوشی جیسے ایک قلعہ تھی۔ دشمن تو کیا دوست بھی اپنی شاخت کرائے بغیراس کے احاطے میں گیٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوسکتے تھے۔ گیٹ پر اور احاطے میں کوشمی کے جاروں طرف مسلح گارؤز تعینات تھے۔ کوشمی کے اندر ایسے الیکٹرونک آلات تھے، جو کسی خطرے کے وقت باآواز الارم اور سرخ لائٹ کے ذریعے مسلح گارڈز کو سگنل دیتے تھے۔

ایس جگہ کو کما جاتا ہے کہ وہاں پر ندہ بھی پر نہیں مارسکتا تھا اور ایس ہی جگہ امیر حزہ برے آرام سے کاشف اکبر اور دردانہ بیگم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ان کی کو تھی کے اصاطے میں پہنچ گیا۔ پچھلے باب میں یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ کاشف اکبر اور دردانہ بیگم جب مینک منیجر کے کمرے میں گئے تھے تو امیر حزہ نے ان کے مخالف نیک بخت کی بہت بری کمزوریاں بناکر ان سے دوستی بھی کی تھی اور ان کا اتنا اعماد حاصل کرلیا تھا کہ دہ دونوں اے اپنی کو تھی میں لے آئے تھے۔

انہوں نے ڈرائنگ روم آکر کہا۔ "مسٹررمزی تشریف رکھیں۔ ہم ابھی آتے ہیں۔ بائی دا وے آپ ٹھنڈا پئیں گے یاگرم......."

"آپ تنگلف نہ کریں جو بینا ہو گا'وہ آپ دونوں کے ساتھ بیٹے کر بیکوں گا۔"

کاشف اکبر نے کہا۔ "آپ کچھ خیال نہ کریں۔ آپ نے بینک میں جو تحریریں دی

ہیں۔ ہم ان کی تقدیق کریں گے اس میں کچھ وقت لگے گا۔ آپ تنابور ہوں گے۔"

"آپ میری قمر نہ کریں۔ ہم نے نیک بخت کو بیشہ کے لئے بد بخت بنانے کا جو
بلان بنایا ہے' اس بلان میں سب سے اہم بات آپ سے دوستی ہے۔ آپ ساتھ دیں گے
تو بلان بھی ناکام نہیں ہوگا۔ میں کامیابی کی خاطریہاں گھنٹوں تنا بیٹھارہوں گا۔"

وہ حمزہ کی باتیں من کر خوش ہورہے تھے۔ حمزہ نے اپنا نام انہیں احمد رمزی بتایا تھا۔

بینک میں جن تین ایم این اے کی تحریر کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں دی تھیں' کاشف اکبر اپنے بیْد روم میں جاکر فون کے ذریعے ان تینوں ایم این اے سے گفتگو کر کے ان سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔

وہ دردانہ بیگم کے ساتھ جانے لگا۔ حمزہ نے کہا۔

'' پلیز ......! جسٹ اے منٹ۔ آپ ان تحریوں کے بارے میں ضرور تعدیق کریں۔ ان کے علاوہ اور پکا جُوت جائے ہیں تو میں ابھی فون کرکے ان تین ایم این اے کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس یمال منگوا تا ہوں۔ آپ ٹی وی اسکرین پر آنکھوں سے انہیں دیکھیں گے اور ویڈیو کے ذریعے ان کی راز دارانہ گفتگو سن سکیں گے۔''

"اوه..... اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ ابھی مثلوا کیں۔"

حمزہ نے ان کے فون کا ریسیور اٹھا کر تمبرؤائل کئے پھراپنے ایک جانباز سے کہا۔
''حیدرعلی! ہمارے حمزہ صاحب نے ان تینوں کے آؤلو اور ویڈیو کیسٹس کے چند مناظراور
ان کی تھوڑی کی گفتگو الگ ریکارؤ کرائی تھی۔ کاشف اکبر صاحب انہیں دیکھنا چاہتے
ہیں۔ ہاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہاں اچھا۔ ان سے کمہ دینا کہ دردانہ بیگم صاحب کے محل میں ہماری کوئی
چیز غلط ہاتھوں میں نہیں پہنچ گی۔ یہاں محل کے گیٹ پر آؤگے تو۔۔۔۔۔۔۔۔ تو اچھا ذرا

حمزہ نے ریسیور کے ماؤتھ ہیں پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ''کیا پندرہ منٹ کے بعد آپ کا سیکورٹی افسر مین گیٹ پر رہے گا؟ ایک مخص ایک بیگ میں مین دیڈیو کیسٹس اور دو آڈیو کیسٹس لائے گا۔ میرے اس آدمی کا یمال آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا سیکورٹی افسر بیگ میں لائی ہوئی چیزوں کو خود اچھی طرح چیک کر کے یمال لے آئے گا؟''

درداند بیگم نے کہا۔ "ہاں۔ میں ابھی انٹرکام پر سیکورٹی افسرے کہد دیتی ہوں۔" حمزہ نے ریسیور کے ماؤتھ بیس سے ہاتھ ہٹا کر کہا۔ "ہاں حیدرعلی! سنو۔ تم ایک بیگ میں وہ چیزیں لے کر صرف مین گیٹ تک آؤگ اور وہ بیگ سیکورٹی افسر کو دے دوگے۔ تمہارا بہاں اندر آنا ضروری نہیں ہے جو بات ہوگی' اس کے مطابق میں حمزہ صاحب سے براہ راست فون پر انہیں تفصیلات بنادوں گا۔"

اس نے ریسیور رکھ ویا۔ وردانہ بیگم نے کہا۔ "جمیں خوشی ہے کہ تم جمارے کچھ کہنے سے کہ تم جمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی اتن احتیاطی تدامیر پر عمل کر رہے ہو۔ میں ابھی جاکر سیکورٹی افسر کو تھم دیتی ہوں۔ وہ مین گیٹ پر رہے گا۔"

کرتے ہو۔ اس حساب سے آئندہ حکومت بنانے کے لئے مجھے چھ ایم این اے کی حمایت حاصل ہوجائے گی۔ میرا حساب درست ہے نا؟"

وہ بے چارہ کیا جواب ریتا۔ کاشف آگبر نے کیا۔ "میں چاہتا ہوں آپ چوہدری سلامت علی اور خالد احمد کل شام کی چائے ہمارے غریب خانے میں نوش فرمائیں۔ آپ حضرات کی کچھ آڈیو کیسٹس بھی سناؤں گااور کچھ ویڈیو کیسٹس بھی دکھاؤں گا۔ ہم دوست بن کر چائے بئیں گے تو شام اچھی گزرے گی۔" اس نے جواب کا انظار کیا۔ کاشف اکبر نے کہا۔ "عورتوں کے متعلق کما جاتا ہے کہ ان کی خاموشی میں "ہاں" چھی ہوتی ہے۔ بھی آپ مردوں کی طرح جواب دیں۔ اپنے دونوں ساتھوں کے ساتھ کل شام بائے ہے آرہے ہیں؟"

یں ہوں ہوں ۔ بہت مُردہ می آواز سٰائی دی۔ ''میں ابھی چوہدری اور خالد احمد سے بات کر تا ہوں۔ ایک گھنٹے بعد جواب دوں گا۔''

کاشف اکبر نے ریمیور رکھتے ہی دردانہ کو اپنی آغوش میں تھینچتے ہوئے کہا۔ "میری جان! اے کہتے ہیں نقدر مرمان تو گدھا پہلوان۔ نیک بخت مجھے گدھا سمجھتا تھا۔ اب اے تناوس گاکہ سیاست میں بازی کیسے پلٹی جاتی ہے۔"

دردانہ بھی خوش تھی۔ اس نے اس کی گردن میں بانسیں ڈال کر کہا۔ "نیا نہیں کیوں پہلے بھے احمد رمزی پر شبہ تھا۔ اب تو واقعی کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لئے ہید فرشتہ بھیجا ہے۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ تنا بور ہورہا ہوگا۔ اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا حل سہ "

ہمبیہ " تمہارا کیا خیال ہے۔ امیر حمزہ سے دوستی کے سلسلے میں اپنے مشیروں سے پہلے بات کی جائے؟"

" بہلے ہم آؤیو سن لیں۔ ویڈیو فلمیں دیکھ لیں پھر مشیروں کو شال کریں گے۔ ویسے ہم اپنی توقع سے زیادہ بازی جیتنے والے ہیں۔ میں اس سلسلے میں مشیروں کا انکار یا تقید نہیں سنوں گی۔"

یں رہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں تنا بیٹاایک فیشن میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہاں آئے تو اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ کاشف اکبر نے کہا۔ "بیٹھیں بیٹھیں۔ آپ حصوں سے کریں۔ آپ نے ہمارے لئے جو کیا ہے اور کرنے والے ہیں' اس کے ازے کو اندر ہے وہ دونوں وہاں سے محل کے دوسرے جھے کی طرف چلے گئے۔ حمزہ صوفے کی پشت سے نیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے بیڈروم بیں آکر اپنے ذاتی فون کے ذریعے پہلے ایم این اے رفیق سے رابطہ کیا پھر کہا۔ "میں کاشف اکبر بول رہا ہوں۔ اس بار الکین جیت کر ساتھ دوگے۔ نیک بخت سے تہیں پچھ شیں ملا۔ مجھ سے جو چاہوگ ملے گا۔"

دوسری طرف سے رفیق نے کیا۔ "اسمبلی میں اکثریت عاصل کرنے کے لئے نیک بخت نے بھی بچیلی بار بڑے وعدے کئے تیک بخت نے بعد وعدوں سے پھر گیا تھا۔"
"دنیس مسٹر رفیق! جھوٹ نہ بولو۔ نیک بخت نے تمہاری عمایت عاصل کرنے کے لئے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تمہاری ایک تحریر اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے تمہیں چوہدری سلامت کو اور خالد احمد کو بلیک میل کر ؟ رہا تھا۔ کیا میں غلط کمہ رہا ہوں؟"

فون پر تھوڑی در خاموثی رہی پھروہ بولا۔ 'دکاشف صاحب! ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سسی نے بے پر کی اڑائی ہوگی اور آپ نے یقین کرلیا۔''

''میں آپ حضرات کی تحریر اور دمتخط پھچانتا ہوں۔ یہ تحریریں ابھی میرے سامنے ۔''

کھروہ خاموش رہا۔ اس کے بعد بولا۔ "تعجب ہے۔ آپ تحریر اور دستخط بہجاننے میں ملطی کرسکتے ہیں۔"

"لین آپ اپنے ہاتھوں سے لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ میں آپ کی تحریر کا ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنیں۔"

وہ پڑھ کر سنانے نگا۔ دو سری طرف ایک پیراگراف بننے کے بعد پھر خاموشی رہی۔ کاشف اکبر نے چوہدری سلامت علی اور خالد احمد کی تحریروں کے بھی ایک ایک پیراگراف سنائے۔ رفیق نے پریشان ہو کر پوچھا۔ "بید یہ کاغذات آپ کے پاس کیسے بہنچ گئے۔" "بھی خفیہ ہاتھ تک بینچنے کے لیے اور اس کا آشیرہاد حاصل کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔"

رفیق نے کہا۔ "مجھے فون پر مسی نے کہا تھا کہ نیک بخت کے سیف سے تمام اہم سیاسی دستاویزات چوری ہوگئے ہیں۔ اب ہم آزاد ہیں۔"

"اس میں کیا ہے۔ آزاد ہو چکے ہیں۔ نیک بخت آپ متنوں کا پچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے حساب نگایا ہے کہ تم صرف تین نہیں ہو۔ تمهارے تین اور رشتے دار بیشہ کا میں ہوکر قومی اسمبلی میں جینچتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں' جس کی تم تنوں

'' ہاں ہاں اتنے اعتماد سے کہیں کہ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔'' ''میں صاحب جائیداد ہوں۔ میرے پاس دولت بھی ہے۔ بس ایک فرمائش ہے۔ اگر آپ برانه مانین نوسسس."

" ہر گز برا نہیں مانیں گے۔ آپ کمیں تو سہی!" "وہ دراصل آپ کے اس محل میں ایک چیز پیند ہے۔" "بھئ کیا چیز پیندہ؟ آپ تو شرما رہے ہیں۔"

"جی ہاں شرم کی بات ہے مگر ول سے مجبور ہو کر کمہ رہا ہوں۔ میں نے اس محل میں ایک حسین دوشیزہ کو دیکھا ہے۔ بس مجھے وہی چاہیے۔"

وردانه اور کاشف اکبر قبقے لگانے لگے۔ کاشف اکبر نے کما۔ "بھی رمزی صاحب آب نے مرد ہو کر شرمانے کا ریکارڈ توڑویا ہے۔ بھی اس محل میں جنتی حسینا کیں ہیں ہم انہیں آپ کے نام کردیں گے۔"

'مہیں۔ مجھے تو بس وہی چاہیے۔"

"میں اس کا نام نمیں جانا۔ آپ کے ساتھ یمال آتے ہوئے اسے لان میں دیکھا تھا۔ چہرہ دیکھ کر پیجان لوں گا۔''

''کوئی بات نہیں' ہم تمام کنیروں کو بلا کریمان ایک قطار میں گھڑا کرتے ہیں۔ جس کی طرنب انگلی اٹھائیں گئے' وہ ہمیشہ کے لئے آپ کی ہوجائے گ۔"

اس..... وقت ملازم نے آگر کہا۔ ''سیکورٹی افسر پچھ لے کر آئے ہیں۔'' حزد نے کہا۔ "اپنی بات بعد میں ہوگ۔ آپ سکورٹی اضر کو بلائیں۔"

سیکورٹی افسر کو بلایا گیا۔ دردانہ اور کاشف اکبر کو بھی آڈیو اور ویڈیو کا بے چینی سے انتظار تھا۔ سیکورٹی افسرنے آگر سیلوٹ کیا پھرایک جھونے سے چرمی بیگ کو الن کے در میان سینٹرل نیبل ہر رکھ کر چلا گیا۔ حمزہ نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا پھر کہا۔ ''دو آڈیو نميسٹس اور تين ويڈيو نميسٹس ہيں ليکن يہ ايس ہيں کہ جميں نمسی بند نمرے ميں ديڪھنا .

دردانہ نے اپنی جگہ ہے اٹھ کر کہا۔ "ہمارا بیر روم مناسب رہے گا۔" کاشف اکبر نے تائید کی۔ حمزہ ان کے ساتھ جلتا ہوا محل کے مختلف حصوں سے گزر تا ہوا ان کے شاہانہ طرز کے بیر روم میں آیا۔ کاشف اکبر نے دروازے کو اندر ہے نہیں رہے۔ ہمارے اپنے ہیں۔ بالکل سکے رشتے وار جیسے۔"

كاشف اكبر الگ صوفے ير بيٹا تھا۔ حمزہ برے سے صوفے پر تھا۔ وردانہ اس كے یاس آگر بیٹھ گئے۔ حمزہ نے کہا۔

"اس سے زیادہ اپنائیت کیا ہو سکتی ہے۔ بیگم صاحبہ مجھے اپنا سمجھ کر میرے پاس بیٹھ

ورداند نے کما۔ "ہم زبان کے کیے ہیں۔ جب آپ کو اپنا کمہ دیا ہے تو بھشہ اپنا بن

كاشف اكبرنے دهيمي آوازين كها- "وجم آيس كى ايك بات كرنا چاہتے ہيں- بات اليي ہے كه مهم تيوں كے سواكسي چوتھ كو خبر شيس ہوني جا ہيے۔"

حمزہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "آپ بات کہیں۔ وہ بات اس سینے میں بمیشہ

''دیکھئے ہم نے آپ کی سچائی کی تصدیق کرلی ہے۔ ابھی آڈیو بھی سنیں گے اور ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ آپ ہمارا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کے گئے کچھ کرنا چاہتے

'ونہیں جناب! جب آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے تو پھراپنوں میں لین دین والی سودے

دردانہ نے کما۔ ''نکین آپس میں تخفے تحائف تو دیئے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت خوش ہو کر آپ کی ایک نہیں بہت می فرمائشیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کھل کر بتاکیں۔ آپ کی جو خواہشات ہیں مہم یوری کریں گے۔"

حمزہ نے ایسے محصکتے ہوئے کہا جیسے فرمائش کرنا چاہتا ہو مگر نہیں کر رہا ہو۔ "نن ……… سہیں میری ……… ایسی تو کوئی فرمائش نہیں ہے۔"

کاشف اکبرنے کما۔ "جھنی آپ کچھ جھبک رہے ہیں۔ کیا اپنا کہنے کے باوجود ہمیں اپنا نمیں سمجھ رہے ہیں؟"

"جى- بات يە ئىيل ب- دراصل بات

ب وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وردانہ نے کہا۔ "بہم زمینیں دیں گے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی رقم جمع کرائیں گے۔ اگر کلفٹن کے علاقے میں چاہتے ہیں یا کسی دو سرے گا۔ میں نے منانا جاہتے ہیں تو ......"

کامیاب ہو کر قورل میں یہ ہے کہ مجھے یہ سب بچھ نہیں چاہیے گر وہ.....

اندمير تكرى 🗠 124 🗠 (حسد aazzamm@yahoo.co اندمير تكرى

اندهير گري ١٤٥ ١٠ (حصه سوتم)

گی-"

کاشف اکبرنے کما۔ "مجھے یقین نہیں آرہا ہے۔ کیاتم ہمیں قتل کردو گے؟"
"میں تہمیں یقین دلانے کے لئے پہلے دردانہ بیگم کو گولی مارسکتا ہوں۔"
وہ دہشت کے مارے "نہیں" کہتی ہوئی کاشف اکبر کے پیچھے چلی گئی۔
حزہ نے کما۔ "تمہماری بیہ "نہیں" کی آواز پچھ اونچی تھی۔ آئندہ بے اختیار بھی کوئی
آواز نکلے تو اسے صرف میں من سکول۔ دنیا والوں کو سنانے کی حماقت نہ کرنا۔"
کاشف اکبر نے بوچھا۔ "تم نے دوست بن کردشمن کے خلاف سیچ شبوت پیش کئے
ہیں۔ یوں دھوکا دینے کا مقصد کیا ہے؟"

" " بین نیک بخت کے حمایتوں کے خلاف سے اور ٹھوس ثبوت پیش نہ کر تا تو تم مجھ پر اس طرح اندھا اعتاد کر کے اپنے بیڈروم میں نہ لاتے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اور نیک بخت جیسے ساسی مگرمچھ اپنے اہم راز بیڈروم میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ " "کیا تم امیر حزہ ہو؟"

"میں ایک پاکستانی ہوں۔ مجھے باتوں میں الجھا کر خطرے کا سکنل دوگ تو دونوں کی الشیں باہر جائیں گ۔"

''تم یقین کرو اس بیڈروم میں ہمارا کوئی اہم راز نہیں ہے۔'' ''میں یقین کرلوں گا۔ وردانہ بیگم زندہ رہنا چاہتی ہو تو وقت ضائع کئے بغیر سیف ھولو۔''

دردانہ نے کاشف اکبر کو دیکھا۔ وہ بولا۔ "سیف کھول دو۔ یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے۔ پچھ بھی کرسکتا ہے۔"

وہ چاہیاں نکال کر سیف کھو گئے گئی۔ کاشف اکبر گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا پھر بولا۔ "تمہاری بات مانی جارہی ہے۔ اتنا بتادو۔ کسی طرح بھی ہمارے در میان کوئی سمجھو تا ہو سکتا ہے؟"

"میں کریٹ سیاستدانوں سے سمجھو ہانمیں کرتا۔"

"میں سیاست چھوڑ دول گا۔ تم اس سیف کی چیزیں نہ لے جاؤ۔"

"اگر سیاست چھوڑ دوگے تو بیہ تمہارے اہم راز میرے پاس امانت کے طور پر رہیں گے۔ بیہ میرے پاس امانت برقرار رہیں گے۔ بیہ میرے پاس امانت رہیں گے تو تمہارے سیاست چھوڑنے کی ضانت برقرار رہے گی۔"

سیف بوری طرح کھل گیا۔ حمزہ نے دردانہ بیگم سے کہا۔ "جتنی تحریری

بند کرکے دروانہ سے بوچھا۔ "پہلے آڈیو سنوگی یا دیڈیو دیکھو گی؟" دردانہ نے حمزہ سے بوچھا۔ "آپ نے تو سنا ہو گا۔ آڈیو میں کوئی رازدارنہ گفتگو ہے جو ہمارے کام آئے؟"

"حزه صاحب کی ایک ایک چیز آپ کے کام آئے گ۔"

اس نے ایک آڈیو کیسٹ نکال کراس کے لیبل کو پڑھ کر کما۔ "نیک بخت نے اپنے دورِ اقتدار میں اسٹیل ملز کے تین کروڑ روپے خرد برد کرائے تھے۔ اس سلیلے میں اسٹیل ملز کے جزل منیجراور آڈیٹر سے جو گفتگو ہوئی تھی۔ ان باتوں کے دوران میں نیک بخت نے صاف طور پر کما ہے کہ موجودہ الیکش میں کامیاب ہو کر اپنی حکومت بناتے ہی تین کروڑ کے گھیلے کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔"

" یہ تو بڑے اہم شوت ہیں لیکن اس سے زیادہ قابلِ قبول شوت دیڈیو کے ذریعے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم پہلے دیڈیو دیکھیں گے۔"

کاشف اکبر نے ٹی دی اور وی می آر سیٹ کیا۔ حمزہ نے ایک ویڈیو کیسٹ دیا۔ وہ اسے آپریٹ کیے دیڈیو کیسٹ دیا۔ وہ اسے آپریٹ کرکے دیکھنے گئے۔ وہ اصل ویڈیو کیسٹ کا ڈپئیکییٹ تھا۔ اس میں رفیق م چوہدری سلامت علی 'خالداحمد اور چند عورتوں کے ایسے مناظر تھے کہ دردانہ نے نفرت ہے "کمہ کر بزر کردیا۔

کاشف اکبر نے حزہ سے دو سرا کیسٹ لیا۔ دردانہ نے کہا۔ "رہنے دو یہ بھی واہیات: وگا۔ ہمیں آؤیو سننے کے بعد امیر حمزہ صاحب سے فون پر بات کرنا چاہیے۔"
حمزہ نے تیسرا ویڈیو کیسٹ بیگ سے نکال کر کہا۔ "بے شک وہ دونوں کیسٹس واہیات ہیں لیکن یہ تیسرا بڑا کار آمد ہے۔ اسے دیکھتے ہی عاقبت سنور جاتی ہے۔"
کاشف اکبر نے ہنتے ہوئے کہا۔ "ہم سامی لوگ دنیا سنوارتے ہیں۔ عاقبت سنوارنے والا کیسٹ کیول لائے ہیں؟"

"یہ ضروری ہے۔ حمزہ نے اس تیمرے کیٹ کے اوپری جھے کو ذرا قوت سے توڑنے کے انداز میں کھولا۔ اس نے کیٹ اندرائیل سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ اس نے کیٹ کے خول میں سے اسے ذکالا تو دونوں نے چونک کرسوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "یہ شور نہ مجانا" یہ دیکھو۔"

اس نے سامنے والی دیوار پر فائر کیا۔ "پھپاک" جیسی ہلکی سی آواز ابھری اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ حمزہ نے کہا۔ "کولی اس مضبوط دیوار کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ یہ تو تم دونوں کے آر پار بھی ہو سکتی ہے۔ اس ریوالور کی طرح تمہاری آواز بھی نہیں نکلے تچھبلی سیٹ پر ہیٹھے گا۔"

دردانہ نے اس کے تھم کے مطابق وہی باتیں کمہ دیں۔ حمزہ نے کما۔ "میری دائیں جانب کی جیب میں ریوالور ہے۔ دردانہ میرے ساتھ دائیں طرف چلیں گی اور تم دردانہ کے دائیں طرف یا ذرا آگے چلوگ۔ ذراس بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کروگے تو ہم تو ڈوبیں گے صنم' تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔"

اس کے علم کے مطابق کاشف اکبر نے ذرا آگے چل کر دروازہ کھولا پجروہ حمزہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے چلتے ہوئے محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے کو تھی کے بیرونی دروازے پر آئے۔ سامنے کار کے پاس ڈرائیور کھڑا ہوا تھا۔ کاشف اکبر نے ڈرائیو سے چائی لی۔ حمزہ نے دردانہ سے اس کا بیگ لیا پجروہ آگے بیچیے بیٹھ گئے۔ یعنی میاں بیوی آگے اور مہمان بیچھے۔ وہ کار اشارت ہوکر آگے برھی۔ باہر کا بین آئی گیٹ کھلا۔ تمام گارڈز اور سیکورٹی افسرانہیں سیلوٹ کرتے رہے۔ اعاطے سے باہر ذرا دور آکر حمزہ نے موبائل کے ذریعے کہا۔ "حیدر علی! میں آرہا ہوں۔ گاڑی تیار رکھو۔"

تین یا چار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حمزہ نے سرٹک کے کنارے کھڑی ہوئی
گاڑی کے پاس روکنے کو کہا۔ وہاں حیدرعلی ایک اور جانباز کے ساتھ کھڑا تھا۔ حمزہ نے
کاشف اکبر ہے کہا۔ "تم نے ڈرائنگ روم میں کہا تھا کہ میں جس حسینہ کی طرف انگل
اٹھاڈل گا' وہ بیشہ کے لئے میری ہوجائے گی۔ کیوں ہوجائے گی؟ اس لئے کہ تمہاری کنیر
ہے۔ غربت اسے تمہارے محل میں لے آئی ہے۔ میں نے انگلی نہیں اٹھائی' ریوالور
تمہاری واکف کی طرف اٹھایا ہے۔ اسے تم میری ہونے سے نہیں روک سکوگے۔ کیا تم
میرای ہونے سے نہیں روک سکوگے۔ کیا تم
میرای تی مردا گی ہے؟"

دردانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کما۔ "مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ میں تہمیں بھائی تی ہوں۔"

"میں بدنیت نہیں ہوں لیکن تمہیں تھوڑی دور تک لیے جاؤں گا۔ یہ تمہارا مرد یماں تمہاری فون کال کا انتظار کرے گا۔ تم اسے فون پر جمال بلاؤ گی۔ یہ وہاں کار لے کر آجائے گا۔"

وہ گن پوائٹ پر تھے۔ زندگی ہے محبت تھی اس لئے حمزہ کے احکامات کی تغیل کر رہے تھے۔ دردانہ 'حمزہ کے ساتھ دوسری گاڑی کی بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کاشف اکبر ہے لبی سے اپنی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اپنی بیٹم کو حمزہ اور اس کے جانبازوں کے ساتھ جاتے دیکھتا رہا۔

دستاویزات ویدیو اور آؤیوز میں انہیں اپنے لیڈیز بیک میں رکھو۔" وہ اپنے ایک بیک میں مطلوبہ چیزیں رکھنے گی۔ کاشف اکبر نے بوچھا۔ "تم میری

وہ آھے آیت بیک بیک مطلوبہ پیرس رکھے گی۔ فاشف البر کے وائف کا بیک بیال سے کیے لے جاؤ گے۔ باہر مسلح گاروز ہیں۔"

"جو بھی شلوار پہنتا ہے 'وہ پہلے اپناازار بند باندھنا سیکھ لیتا ہے۔ فکر نہ کرو۔ یمال سے جاتے وقت میری شلوار ڈھیلی نہیں ہوگ۔"

پھراس نے کہا۔ ''دردانہ بیگم! میں باتیں تمہارے مرد سے کر رہا ہوں گر نظریں تم پر ہیں۔ ابھی تم نے جو کاغذ نوٹوں کی گڈیوں کے بیچھے چھپایا ہے۔ اسے بھی نکال کر بیگ میں رکھو۔ میں ایک بار بولٹا ہوں' دوسری بارگولی چلادیتا ہوں۔''

وہ فوراً ہی نوٹوں کی گڈیوں کے پیچھے سے وہ کاغذ نکال کر بیک میں رکھتے ہوئے بول۔ "دمیں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے بس سمجھ کر صرف بید کاغذ میرے پاس رہوں گی۔"
میرے پاس رہے دو۔ ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔"
"ہمارے ملک میں کتنی ہی ماؤں بہنوں کو نگا کرکے سربازار گھمایا گیا۔ تم بھی ان کی

طرح سر جھکا کر زندہ رہو گی۔" کاشف اکبرنے کہا۔"میں سمجھ گیا'تم امیر حمزہ ہو۔" "میں نے کہانا کہ ایک پاکسانی ہوں۔ نام پچھ بھی ہو سکتا ہے۔" "میں پھر التجا کرتی ہوں' کوئی انیبا سمجھو تا کرلو کہ تمہارے محبِ وطن ہونے پر بھی کوئی فرق نہ آئے اور ہماری عزت بھی رہ جائے۔"

"اور میں پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے پھرایک پاکستانی کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤیا سیاست نہ کرنے کی توبہ کرو اور یہاں عزت سے زندگی گزارتے رہو۔ میں تمہارے سیف سے جو کچھ لے جارہا ہوں' وہ امانت اور ضانت کے طور پر میرے پاس محفوظ رہیں گے' ان پر کسی اور کی نظر نہیں پڑے گی۔"

سیف میں صرف نوٹوں کی گذیاں اور زیورات رہ گئے۔ حمزہ نے قریب آکر دیکھا۔ مطمئن ہو کر کاشف اکبر سے کہا۔

"میں نے نیک بخت کے حمایتوں کے کاغذات اور آؤیو ویڈیوز دیئے تھے۔ وہ میرے چرمی بیگ میں رکھ دو۔"

اس نے تھم کی تقیل کی۔ حزہ نے بائیں ہاتھ سے اپنا بیگ لیا۔ وائیں ہاتھ کوریوالور سمیت کوٹ کی جیب میں رکھ کر کہا۔ "انٹر کام پر کہو۔ کارپورچ میں ٹھیک وروازے کے سامنے لائی جائے۔ تم ڈرائیو کروگے' وروانہ صاحبہ تہمارے ساتھ جائیں گی اور یہ مہمان اندهير گرئ ئ 128 ئ (حصد مومً) aazzamm (yahoo.com هير گرئ ئ 129 ئ (حصد مومً)

ایک تھکا دینے والے اور اپنی بے بسی پر رُلا دینے والے انظار کے بعد موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے آن کرکے کان سے لگا کر بوچھا۔ ''ہیلو۔'' دردانہ بیگم کی غصے اور نفرت بھری آواز سائی دی۔

"جھے ہیلو کمہ رہے ہو۔ اپنی جگہ سے تو ہل نہ سکے۔ اب ہلو اور آؤ۔ اس بد معاش نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان زیرو پوائٹ پر چھوڑتے ہوئے کما۔ "اب ہم بھی ذیرو ہوگئے ہیں۔ للذا یہیں زیرو پوائٹ پر اپنے مرد کو بکارو' ابھی تک فون سن رہے ہو' یا گاڑی بھی چلا رہے ہو؟"

وہ کار اسارٹ کرتے ہوئے بولا۔ "چلا رہا ہوں 'بس ابھی آرہا ہوں۔" وہ کار ڈرائیو کر ا ہوا تیزی سے جانے لگا۔

امیر حمزہ اپنی خفیہ رہائش گاہ میں پہنچ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کاشف اکبر کے گئے اہم راز اور اس کی کمزوریاں لے کر آیا ہے۔ اسی وقت راجہ نواز نے فون کے ذریعے میرے حالات بتائے۔ تب حمزہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ مجھے ضرور بھارت جانا چاہیے اور میں جب بھی انہیں مدد کے لئے بلاؤں گا' دہ یمال کی مصروفیات کے باوجود ہر حال میں میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے کاشف اکبر اور دردانہ کے سیف سے لائے ہوئے دستاویزات' آڈیو اور دیڈیو کیسٹس کاشف اکبر اور دردانہ کے سیف سے لائے ہوئے دستاویزات' آڈیو اور دیڈیو کیسٹس دیکھے۔ ان میں بھی منفی سیاست اور غیراخلاقی ملبہ بھرا ہوا تھا۔ قانون شکنی کے بے شار شوت تھے۔ اپ دور حکومت میں انہوں نے خفیہ ہاتھ سے جو بہت اہم رازوارانہ گفتگو کی تھی' وہ تمام گفتگو آڈیو کیسٹس میں محفوظ تھی۔

نیک بخت ہو یا کاشف اکبر' دونوں خفیہ ہاتھ کے چیتے تھے لیکن ان میں جو بری ساسی غلطی کرتا تھا اور ہمارے وطن عزیز پر خفیہ ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دیتا تھا' اسے اقتدار کی کرسی سے گرا کر دوسرے چیتے سے خفیہ معلمدہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ خفیہ ہاتھ کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کرے۔

اس بار نیک بخت نے یہ معاہدہ کیا تھالیکن حزہ اس کی سای پوزیش کمزور کرتا جارہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ خفیہ ہاتھ اس کی کمزوری کے باعث کاشف اکبر کو ترجیح دے اس لئے اس نے کاشف اکبر کو بھی اس کے برابر کمزور بنادیا تھا۔

اب ملی سیای پوزیش اس مرطع پر آگئ تھی کہ تنیہ ہاتھ دو کربٹ سیاستدانوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے گایا کسی تیسرے کربٹ کو فرشتہ اور محب وطن بناکر اس ملک پر مسلط کرے گا۔ بارہ کروڑ پاکستانیوں میں محبانِ وطن جماعتیں ہیں مگر ہتی مکوثر نہیں

ہیں جو کھلی کتاب کی طرح کرپٹ دکھائی دینے والے سیاست دانوں پر پچاس برسوں میں سبقت لے جاسیس۔ اس کی ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجانِ وطن جماعتیں صرف اپنے ملک کو اور اپنے نظریات کو آئی زیادہ اہمیت دیتی ہیں کہ ان میں ذراسی بھی کچک پیدا کر کے عالمی سیاست کے ساتھ نہیں چلتیں ہے جبکہ دنیا والوں کے درمیان رہ کر پچھ دو اور کچھ لو کے اصولوں پر سیاست کرنی پڑتی ہے۔ کاش! کوئی الی سیاسی جماعت وجود میں آئے جو میانہ روی اختیار کرے۔ ایسا سیاسی رویہ اپنائے کہ پاکستانی قوم کو کرپٹ سیاست دانوں سے نجات مل جائے۔ اب یہ قوم مزید پچاس برسوں تک سیاسی محمنی میں نہیں رہے گی۔ بھڑک اضحے گئ تمام سیاسی بازیگروں کا تختہ کر کے رکھ دے گی کیونکہ قوم ہو یا ایک ہستی' جب وہ ذو بتی ہے۔

ابھی یہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ نیک بخت کی طرح کاشف اکبر کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔
نیک بخت کی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے حریف کے مقابلے میں کزور پڑتا جارہا ہے۔ اس نے
فید ہاتھ سے النجا کی تھی کہ ہر قیمت پر راجہ نواز کی خدمات حاصل کرے۔ خفیہ ہاتھ اور
راجہ نواز کے در میان ابتدائی شرائط طے پاگئی تھیں۔ راجہ سے کما گیا تھا کہ کراچی 'لاہور
اور اسلام آباد میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ راجہ خفیہ ہاتھ کی ان ایجنسیوں میں جاکر وہاں
کے اہم افراد سے طاقات کرے پھر نیک بخت کی گرتی ہوئی سابی پوزیش کو سنبھالنے کے
لئے کاشف اکبر کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچاکر نیک بخت کے مقابلے میں اسے اوند سے منہ
گرادے۔

راجہ نواز پہلے کراچی کے ایک قونصل خانے میں گیا۔ وہاں استقبالیہ کاؤنٹر کی ایک گوری میم سے بولا۔ "میرا نام راجہ نواز ہے۔ میں سفیرصاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔" اس میم صاحبہ نے بوچھا۔ "کیا پہلے اپائٹٹ منٹ ہے؟"

"نسیں- میں ان خاص لوگوں میں سے ہوں جو کسی اپائنٹ منٹ کے بغیر صاحب سے میں ہیں۔ آپ انہیں میرا نام بتا دیں۔ راجہ نواز......"

اس نے فون پر صاحب کے سکرٹری کو اس کا نام بتایا۔ سکرٹری نے کہا۔ "اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔"

کاؤنٹر والی نے ریسیور رکھ کر راجہ نواز کو گائیڈ کیا۔ وہ اس وسیع و عریض عمارت کے گراؤنڈ فلور کے کئی حصول سے گزر تا ہوا سیکرٹری کے دروازے پر پہنچا۔ چپرای سے کہا۔ ''اپنے صاحب کو بتاؤ راجہ نواز آیا ہے۔''

چرانی نے کیا۔ "ادھرجاکے بیٹھو۔ ابھی صاب بجی ہے۔"

"-4

وہ جواب سے بغیر باہر آیا۔ وہاں چرای اے دیکھتے ہی پیچے ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے چانا ہوا کوریڈور سے گزر کر دائیں طرف مر کر رک گیا۔ پھھ فاصلے پر اس سفیر کا دفتر تھا جس نے ابھی انٹر کام پر اسے بلایا تھا۔ دفتر کے دروازے پر دو گن مین کھڑے تھے۔
یہ ایک چیلنج تھا کہ وہ سکرٹری کے دفتر میں جرآ گھس گیا تھا لیکن باس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے دفتر میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چانا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ دونوں گن مینوں نے اسے نشانے پر رکھا تھا۔ اس نے کہا۔ "مجھے صاحب نے بلایا ہے۔"

ایک نے کہا۔ "بلایا تھا مگر ابھی مصروف ہیں۔ واپس ویٹنگ روم میں جاؤ۔ انتظار کرو۔ جب تک بلایا نہ جائے 'ادھر کا رخ نہ کرنا۔ "

"آل رائٹ۔ میں جا رہا ہوں۔"

وہ جائے کے لئے پلٹ گیا۔ دونوں گارؤز کی گنیں نیچی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک دروازہ کھول کر اندر جاکر راجہ کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی راجہ نے بلٹ کر فضا میں احمیل کر دونوں کو لگ ماری۔ وہ دونوں کھلے ہوئے دروازے سے لاتیں کھاکر اندر آگئے۔ ان کا باس کری سے احمیل کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں گارؤز کے فرش سے اٹھنے راجہ نے ربوالور نکال کر انہیں زخمی کیا بھران کی گئیں اٹھا کر دور بھینک کر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے باس سے کہا۔

''میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ دروازے پر ہاتھ باندھ کر انتظار میں کھڑا رہوں۔ تم لوگ وفت کے بڑے پابند کملائتے ہو لیکن ہمیں مجبور اور ٹابعدار سمجھ کر غلاموں جیسا بر ٹاؤ کرتے ہو۔''

ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ سم کر بولا۔ "مسٹر راجہ! بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے احکامات ملے تھے کہ پہلے آپ کی وفاداری اور تابعداری آزمائی بائے۔"

راجہ نے کہا۔ ''بیٹھو اور ایک کاغذیرِ لکھو۔''

وہ بیٹے کرایک کاغذ اور تلم لے کر راجہ کو دیکھنے لگا۔ راجہ نے کہا۔ ''لکھو۔ مسٹر کیکرٹ ہینڈ! راجہ نوازیهال آیا تھا' اس نے کہا ہے کہ وہ لین دین میں دیانت دار ہے گر کسی کا تابعدار نہیں ہے۔ ہم نے اس سے تابعداری کرانے کی کوشش کی۔ جس کے بیٹیج میں اس نے ہمارے دو سیکورٹی گارڈز کو زخمی کر دیا ہے اور مجھے گن یوائنٹ پر کہیں لے میں اس نے ہمارے دو سیکورٹی گارڈز کو زخمی کر دیا ہے اور مجھے گن یوائنٹ پر کہیں لے

دکیاہے؟"

"مم كو ايك بار بولا نا؟ صاب بهت بجي ہے۔ ادھر جا كے بيھو-"

راجہ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی پھراسے وزیٹنگ روم کی طرف دھکا ۔ دے کر کہا۔ "تمہارے صاحب کی ایسی کی تیسی۔"

وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو صاحب نے غصے سے راجہ کو دیکھ کر پوچھا۔ "وہاٹ نان سیس؟ تم اجازت کے بغیر کیوں آئے ہو؟"

> "میں آفس سمجھ کر آیا تھا۔ مجھے کیامعلوم تھا کہ یہ سیس کلب ہے۔" "یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔"

''میرا نام راجہ نواز ہے۔ میں گیٹ آؤٹ نہیں ہو تا تہمارے جیسے کو گیٹ آؤٹ کر اہوں۔''

راجہ کا نام من کروہ وصیما پڑگیا۔ ٹائیسٹ سے بولا۔ "تم سیٹ پر جاؤ۔" پھر راجہ سے بولا۔ "کم آن۔ ٹیک بور سیٹ۔ بائی داوے تہیں اس طرح اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے نفا۔"

"" اکثر دفاتر کے چرای جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب بزی ہیں انظار کرو تو سمجھ میں آجاتا ہے کہ اند رصاحب بمادر فون پر بیوی سے لمبی باتیں کر رہے ہوں گے یا بیوی سے کترا کر منہ کا مزہ بدل رہے ہوں گے۔ یا دوستوں کے ساتھ بیٹے لمبی لمبی بانک رہے ہوں گے۔ انٹر کام پر صاحب سے بولو۔ میں انظار کرنے نہیں آیا ہوں۔ فوراً بلائیں۔ ورنہ ان کے آفس میں بھی گھتا چلا جاؤں گا۔"

سیکرٹری نے اسے ناگواری مگر بے بی سے دیکھا پھر انٹرکام پر کما۔ "مر! راجہ نواز ئے ہیں۔"

اس نے دو سری طرف کی باتیں سنیں پھر کہا۔ "سرا میں نے بھی کی سمجھایا تھا گریہ زبردسی اندر آئے تھے۔ یہ صاحب وسیان نہیں جانتے ہیں۔ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے آفس میں بھی گھس جائیں گے۔ سیکرٹری دو سری طرف کی باتیں سنتا رہا اور "لیس سرا لیس سرا" کہتا رہا پھرانٹر کام کا بٹن آف کرتے ہوئے بولا۔ "جائے! سرنے بلایا ہے۔ سامنے کوریڈور سے گزر کر رائٹ ٹرن ہو جائیں۔ سامنے ہی دروازے پر نیم پلیٹ

اندهِر گری ش م 132 ش (صه سوتم) م aazzamm ( yahoo.cp به ماری ش 133 ش

جا رہا ہے لیکن مجھے زندہ چھوڑ دے گا۔ ویسے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم نے اسے یمال بلا کراپی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہا تھا۔ دعا کرو بمجھی اس سے سامنا نہ ہو۔"

راجہ بولٹا گیا۔ وہ لکھتا گیا پھراس نے ربوالور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اٹھو۔ ابھی میرے سامنے اس تحریر کو فیکس کرد۔"

وہ سما ہوا تھا۔ فیکس مشین کے پاس جا کراہے آپریٹ کرنے لگا۔ اس کے بعد راجہ نے کہا۔ "یمال سے نکل کر میرے آگے آگے چلو۔ تم اپنی کار ڈرائیو کرو گے۔ میں بچھلی سیٹ پر تہمیں گن پوائٹ پر رکھوں گا۔"

اس نے دونوں گارڈز کی گنیں اٹھائیں پھراس کے ساتھ آگے چلتا ہوا ممارت کے مختلف حصوں سے گزرنے لگا۔ وہاں کا تمام اسٹاف جیرانی سے اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو کر اپنے سفیرصاحب کو مصیبت میں دیکھ رہا تھا اور راجہ کہتا جا رہا تھا۔ ''کوئی پولیس کو فون کرنے کی حمافت کرے گاتو اپنے باس کی لاش پر ماتم کرے گا۔''

اس عمارت سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ایک حسین دوشیزہ اندر آئی پھر انہیں دیکھتے ہی خوف سے ٹھنک گئی۔ اس نے سفیرسے کہا۔ "اوہ ڈیڈ! یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو گن یوائنٹ پر رکھنے والا کون ہے؟"

"بنی ایر وہی راجہ نواز ہے جس کا ذکر تم سے کرتا رہا ہوں۔ تھیس پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ یہ مجھے خواہ مخواہ ہلاک نہیں کرے گا۔"

وہ "شیں" کہتی ہوئی باپ ہے آگر لیٹ گئی روتی ہوئی کنے گئی۔ "یہ آپ کو ہلاک شیں کرے گاتو اس طرح آپ کو کمال لے جارہا ہے؟"

راجہ نے کما۔ "میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں صرف اپنی حفاظت کے لئے تمارے باپ کو ساتھ لے جارہا ہوں۔ ایک آدھ گھنے بعد چھوڑ دوں گا۔"

"ابنی حفاظت چاہتے ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو' ڈیڈ کو چھوڑ دو۔" "مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تم بھی چلو۔"

وہ اپنے باپ کا بازو کیڑتے ہوئے ساتھ چلنے گئی۔ باپ نے کہا۔ ''فینا! حماقت نہ کرو۔ یہاں آفس میں میرا انتظار کرو۔ میں ابھی آجاؤں گا۔''

"اگر میں یماں رہوں گی تو آپ کے واپس آنے تک روتی رہوں گی۔ ساتھ چلوں گی تو آپ کو زندہ سلامت د کھے کر مطمئن رہوں گی۔"

وہ نتنوں ممارت کے باہر آگر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ٹینانے اسٹیئر نگ سیٹ پر آگر کار اسٹارٹ کی۔ اس کے ساتھ باپ بیٹھ گیا۔ راجہ بچھلی سیٹ پر ایک گارڈ کی گن لئے ہوئے

تھا۔ وہ کار کلفٹن کی طرف جانے گئی۔ ٹینا نے بوچھا۔ "مسٹر راجہ! میرے ڈیڈ آپ کی دلیری کی تعریفیں کر رہے تھے اور یہ خوش خبری سنا رہے تھے کہ تم ہمارے لئے کام کرنے والے ہو لیکن یہ اچانک دشمن کیوں بن گئے ہو؟"

"والبي مين ايخ ذير سے يوچھ لينا۔"

"میں اپنے ڈیڈ کے لیے انسام محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتے ' یہ دل کے مریض ہیں۔ پلیزایک مریض کی خاطر میری ایک بات مان لو۔"

"کون می بات منوانا چاہتی ہو؟"

"تم و کھے رہے ہو کہ ہمارے پیچھے بولیس والے نہیں ہیں۔ ہم کافی دور نکل آئے ہیں۔ تم میرے ڈیڈ کو یمال ڈراپ کر دو۔ یہ ٹیکسی میں جاکر فوری طور پر دوائیں کھا سکتے ہیں۔ ضانت کے طور پر میں تمہارے ساتھ رہوں گ۔ تم جتنے گھنٹے چاہو' مجھے اپنے تحفظ کی خاطر رکھ سکتے ہو۔"

باپ نے کہا۔ '' ٹینا! ایسی باتیں نہ کرو۔ میں تنہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تنہیں ایک خطرناک شخص کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔''

" اور آپ نہ گئے تو میں کار سے باہر کود کر جان دے دول گی۔ ڈاکٹر کمہ چکے ہیں کہ تیسرا ہارٹ امکیک آپ کے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔"

وہ اچانک کار روک کر بولی۔ "مسٹر راجہ! میرے ڈیڈ کو سمجھاؤ کہ یہاں اتر جائیں یا بھرتم مجھے گولی مار دو۔ مسیح مصلوب کی قتم' یہ ابھی ٹیکسی میں جاکر دوائیں نہیں لیں گے تو میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ اس کار کو تیزی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں گرا دوں گی۔"

راجہ نے گن کی نال کو اس سفیر کی کٹیٹی پر رکھ کر کیا۔ ''میں اپی حفاظت کے لئے تمہاری بیٹی کو لیے جاؤں گا۔ہتم یہاں اتر جاؤ۔''

میں کی ایک کی طرف والے دروازے کو کھول کراہے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ 'دکم آن ڈیڈ! آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر جائیں۔ پلیز ہری اپ۔"

وہ دھکا گھاتے ہوئے باہر آیا۔ جھنجلا کر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی ٹینا نے کار کو تیزی ہے آگے بردھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عقب نما آئینہ میں دیکھا۔ باپ کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے بکار رہا تھا چر دہ نظر نہیں آیا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کے دوران میں لیٹ کر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ راجہ نے بچھلی اسکرین کے پار دیکھا۔ وہ ٹینا کو بکار نے کے بعد تھک کر کمر پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ راجہ نے کہا۔ "مم دیکھالے سے بہت بیار کرتی ہو؟"

نہیں آسکے گا۔"

"ب شک اچھی اور ٹھوس پلاننگ ہے۔"

اس نے موبائل فون کے ذریعے ایک جانبازے کہا۔ ''کاریمال کے آؤ۔'' کھراس نے اسے کار روکنے کو کہا۔ اس کے بعد پوچھا۔ ''ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ میرے کارناموں سے متاثر تھے۔ نیک بخت کی حمایت میں کاشف اکبر کو میرے ذریعے کمزور بنانا چاہتے تھے اور خفیہ ہاتھ تو اپنی خفیہ ایجنسیوں میں رکھ کر میری خدمات عاصل کرنا چاہتا تھا'کیا یہ چالبازی تھی؟''

"راجہ! تم نے خفیہ ہاتھ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہا ہو' وہ اتنا نادان ہو گا کہ وہ تمہارے اور امیر حمزہ کے تعلقات کو نہیں سمجھتا ہو گا؟ تم دونوں کے نظریات اور لائن آف ایکٹن بالکل ایک ہیں۔ تم دونوں نیک بخت اور کاشف اکبر جیسے زر خرید سیاست دانوں کی کریش اور کمزوریاں عوام پر ظاہر کرتے رہتے ہو۔ انہیں نقصان پنچاتے رہتے ہو۔ جس کاشف اکبر کے کیٹی بندر والے کیس کو اچھال کر نیک بخت نے اسے اقتدار کی کری سے گرایا ہے' تم نے کاشف اکبر کو بھی بڑے نقصانات نیک بخت نے اس طرح ظاہر نہیں ہو تا کہ تم دونوں مجان وطن ہو اور تم میں سے کوئی بنچائے ہیں۔ کیا اس طرح ظاہر نہیں ہو تا کہ تم دونوں مجان وطن ہو اور تم میں سے کوئی بنتھی اور وفا دار رہ کر خفیہ ہاتھ کے لئے کام نہیں کرے گا بلکہ کام کرنے کے بمانے خفیہ ہاتھ کے گرے رازوں تک پنچنے کامنصوبہ بنائے گا۔ کیا تم بقین کر رہے ہو کہ خفیہ ہاتھ تمہارے اور نیک بخت کے تعلقات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے؟"

"بے شک- ہم سوچ رہے تھے کہ خفیہ ہاتھ ہم پر شبہ کر سکتا ہے۔ ہم کوئی جال چلتے وقت منفی بہلو پیشِ نظر رکھتے ہیں۔ تہماری باتوں سے تصدیق ہو رہی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟"

" مجھے اپنی صحیح ہسٹری معلوم نہیں ہے ہوش سنبھالا ہو خود کو ایک عیسائی مشنری میں بایا۔ وہاں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ میری ذہانت اور حاضر دمافی کا ریکارڈ دکھ کر مجھے نیو یارک کے ایک آری تربیتی ہوسٹل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سراغ رسانی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنا سکھیا جاتا ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد مجھے نمل ایسٹ بانے کا تحم دیا۔ ایک اسلامی ملک کے سلطان کو ایک پیچیدہ سابی معاطع میں پھانسنا تھا اور ایسا کرنے کے لئے جھے اس سلطان کے ساتھ رات گزارنے کو کما گیا تھا۔ میں نے اسے اس رات اتن پلائی کہ گناہ سے ہے گئی اور باس کے تھم کے مطابق کام بھی نکال لیا۔"

چند جانباز دو گاڑیاں کے کر آئے۔ راجہ' نین ۔ ماتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور

"میری طرح تلتی ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ پر قربان ہو جاتی ہیں گر میں بدنھیب ہوں۔ بجپن میں میتم ہو گئی تھی۔"

راجه نے چونک کر پوچھا۔ 'کیا مطلب؟ وہ تمہارا باپ نہیں تھا؟''

" نہیں۔ میں ان کا مرہ ہوں۔ انہوں نے اس ممارت کے اندر تہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ کس طرح تم وہاں سے پیج نکلو گے تو تہیں باہرٹریپ کیا جائے گا۔"

"تم اسے کار سے نکال کر بچانے کے بعد اس اعتاد سے بیہ بتا رہی ہو کہ میں ان کے بچھائے ہوئے جال سے نکل نہیں یاؤں گا۔"

"تمهاری ذہانت اور دلیری کے چرچے سنے ہیں اس لئے بنا رہی ہوں کہ ابھی وقت ہے۔ خود بھی پچ سکتے ہو اور مجھے بھی ان کے شکنچے سے نکال سکتے ہو۔" "تم اور ان کے شکنچے میں؟"

"ہاں۔ مجھے خود غرض کمہ سکتے ہو۔ میں تہماری دلیری پر بھروسا کر کے پہلے سے بتا رہی ہوں۔ تم نجات کا راستہ نکالو گے تو مجھے بھی نجات مل جائے گ۔" "ہوں۔ ان کی یلاننگ کہاہے؟"

"تم نازال کو اغوا کر لے گئے تھے۔ ان کا خیال ہے 'تم حن پرست ہو اس لیے میرے جال میں بھی بھنس جاؤ گے۔ ابھی تم نے سفیر کی کنیٹی پر گن کی نال رکھ کر اے کار سے اتر نے پر مجبور کیا تھا۔ تمہاری اس حرکت سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ اس کار میں رہنے کے لئے میرے باپ کو بھگا دیا ہے۔"
میرے ساتھ اس کار میں رہنے کے لئے میرے باپ کو بھگا دیا ہے۔"
"مجمعے بلانگ بتاؤ؟"

"انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سمندر کے کنارے تہیں ہو نگ کے لئے لے جاؤں دہاں دسٹن ہوں گے۔ یہاں شبہ ہے کہ تہیں تعاقب کا علم ہو جائے گا۔ تہمارے جانباز تہماری مگرانی کرتے ہیں۔"

''کیا میرے جانباز ہو ننگ ڈیک کی گرانی نہیں کریں گے۔ وہاں دستمن کیا کریں گے؟''

''بردی ٹھوس بلانگ ہے۔ ان کے حکم کے مطابق میں تہمیں اپنے ساتھ ایک بوٹ میں دور تک سمندر میں لے جاؤں گی۔ دو بوٹ پر دشمن ہمارا تعاقب کریں گے۔ باتی ڈیک بر جتنی کرائے کی بوٹس اور دو سری کشتیاں ہیں' ان کے مالکان کو منہ مانگی رقم دے کر تمام بوٹس اور کشتیوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تمہارا کوئی جانباز تمہاری مدد کے لئے سمندر میں بوٹس اور کشتیوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تمہارا کوئی جانباز تمہاری مدد کے لئے سمندر میں

محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے تک تم میرے ساتھ رہوگ۔" اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرکو جھکا کر شجیدگ سے سوپینے لگی۔

ﷺ ====== ﷺ

میں عابی کے ساتھ ایک کمرے میں بیضا' اسے حمزہ صاحب اور راجہ نواز کے پرائیویٹ فون نمبرنوٹ کرا رہا تھا۔ وہ گاؤ فادر انکل ہاشم کے کئی فون نمبرن جانتی تھی ویسے وہ بہت سمجھ دار تھی۔ اس کے باوجود میں اسے سمجھا رہا تھا کہ میں بھارت چلا جاؤں گاتو است تناکس قدر مختاط رہنا چاہیں۔ اس نے کہا۔ ''بھائی جان! یہ میرے میڈیکل کا آخری سال ہے۔ میں بھی امی کی طرح ایک باصلاحیت ڈاکٹر اور سرجن بنا چاہتی ہوں۔ یمال مال ہے۔ میں بھی امی کی طرح ایک باصلاحیت ڈاکٹر اور سرجن بنا چاہتی ہوں۔ یمال دھڑکا لگا رہے گا کہ انجانے دشمن اور خود ہمارے خاندان والے نہ جانے کیسی سازشیں کریں۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں بھرانکل ہاشم دن رات میرا خیال رکھیں گے لیکن یہ بہتر ہو گا کہ میں ہاسل میں رہوں۔ کم از کم میرے دشمن رہنے گی ہوں۔ "

میں نے نون پر انکل ہاشم کو بنایا کہ عالی احتیاطی تدابیر کے طور پر میڈیکل کالج کے ہاسل میں رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے چند لمحول تک سوچنے کے بعد کما۔ "اچھا آئیڈیا ہے۔ اسے ہاسل میں رہنا چاہیے۔ میں اس کو تھی میں اپنے گینگ کی ایک لوگ کو رہنے دول گا۔ وہ اس طرح وہاں رہے گی کہ دشمن اسے عالی سمجھتے رہیں گے اور ہاسل سے لے کر کالج تک میرے خاص آدمی بھشہ عالی کی نگرانی کرتے رہیں گے۔"

ایسے وقت کال بیل کی آواز سائی دی۔ میں نے کہا۔ "انکل! کوئی دردازے پر آیا ہے۔ شاید وہی تین افراد ہوں گے جو مجھے آج رات بھارت لے جانے والے ہیں۔"
"تم فون بند کرو۔ میں ابھی کال بیک کروں گا۔"

میں فون بند کرتے ہوئے بیرونی دروازے سے آکر لگ گیاوہ اندر سے بند تھا۔ باہر وہ آنے والے منتظر شے۔ میں نے باہر سے موبائل فون کے بزر کی آواز سی پھر ایک نے کہا۔ "مبلومیں ہری برشاد بول رہا ہوں۔"

اس نے دوسری طرف کی آوازیں سنیں پھر کھا۔ ''لیں باس! میں فرمان صاحب کی کو تھی کے دروازے پر جوں اور ابھی کال بیل کا بٹن دبایا ہے۔''

تھوڑی در کے لئے خاموثی رہی پھر میرے موبائل سے اشارہ ملا- میں نے اسے آن کر کے انکل ہاشم کی آواز سنی- انہوں نے کہا- "دروازہ کھول دو- وہ ہمارے ہی لوگ ہیں- ان سے تفصیلی تفتیکو کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرو-"

سفیر کی گاڑی چھ ڑکر اپنی خفیہ رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ ''اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم حسن و ہے کہ تم حسن و شباب کا جال بچھا کر دشمنوں کے اہم راز معلوم کرتی رہو۔''

"ہل اس سلطان سے اپنی عزت بچانے کے بعد میں یمی سوچتی رہی کہ مجھے خفیہ ایجنسی سے بھاگ کر کمیں رُوپوش رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ویسے میں نے راز دار بن کر فرار ہونے والوں کو مرتے ہی دیکھا ہے۔ میں مرنا بھی نمیں چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت مجھ ہے کما گیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اور راجہ نواز کو اس طرح گھیرنا ہے کہ اسے بچ نکلنے کاموقع نہ طے۔"

"ہوں۔ گھیرنے کا منصوبہ اچھا تھا۔ سمندر میں دور دور تک میری مدد کے لئے کوئی جانباز نہیں آسکتا تھا۔"

"بات صرف تهمیں گھیرنے کی نہیں ہے 'سمندر میں دو بوٹس پر بیٹھے ہوئے دہمن فائرنگ کرتے اور گرینیڈ چھینکتے تو تمہارے ساتھ میں بھی مرجاتی اور خفیہ ہاتھ کو مجھ جیسی آلۂ کار کی موت کا افسوس تبھی نہ ہو تا۔"

"تم نے اپنی جان بچائے کے لیے اور مجرمانہ زندگی گزارنے سے بچنے کے لیے میرو ساتھ دیا ہے۔ تم بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟"

''ہو سکے تو مجھے پاکستان میں یا کسی دو سرے ملک میں الیی جگہ بناہ دے دو کہ خفیہ ایجنسیوں کے آدمی مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔''

'''یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ دنیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک ان کے وسیع ذرائع ہیں وہ شہیں ڈھونڈ نکالیں گے پھر شہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ آج تم نے ان کا منصوبہ جمھے بتا کر انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔''

"تو چر مجھے میرے حال پر چھوڑو۔ میں میک اپ اور گیٹ اپ کی ماہر ہوں۔ مجھے کھیں بدلنا آتا ہے۔ فائننگ اور شوننگ کا موقع آئے گاتو وہ مجھے آسانی سے ہلاک سیس کر سکیں گے۔" سکیں گے۔"

"میں نے تنہیں بناہ دینے ہے انکار نہیں کیا ہے۔ تنہیں بے یارو مددگار چھوڑنا مردانگی نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھ چلو پھر ہم آئندہ کے لئے سوچیں گے۔"

"میں تم پر بوجھ نہیں ہوں گ۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو پچھ نئی مصبتیں گلے۔ رہیں گا۔"

"تم ساتھ نہیں راو گ تب بھی مصبتیں میرے بیچے بر جائیں گ۔ بسرطال کوئی

انہوں نے نون بند کیا۔ میں نے بھی موبائل کو آف کر کے عابی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا چراس کے جانے کے بعد دروازہ کھولا۔ باہر دو افراد کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان تینوں سے مصافحہ کر کے اندر بلایا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آکر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ہری پرشاد' دوسرے کا نام اعظم بیگ اور تیسری کا نام یوجایانڈے تھا۔

ہری پرشاد نے کہا۔ ''فرمان صاحب! یہاں سے بھارت جانے کے لئے اٹاری اور قصور کی طرف سرحدیں قریب ہیں لیکن اوھربات نہیں بن رہی ہے۔ پاک آرمی نے بری سخق کی ہوئی ہے لیکن آپ تھراور راجتھان کی سرحد آسانی سے پار کر سکیں گے۔ وہاں کے ایجنٹ نے آپ کے بھارتی شہری ہونے کے سلسلے میں تمام ضروری کاغذات تیار کر دیتے ہیں۔ آپ تین گھنٹے بعد یہاں سے چھ بجے کی فلائٹ سے کراچی جائیں گے۔'' دیتے ہیں۔ آپ تین گھنٹے بعد یہاں سے چھ بجے کی فلائٹ سے کراچی جائیں گے۔''

"شیں- پوجا اور اعظم بیک آپ کے ساتھ رہیں گے- آپ ان کی راہنمائی میں ہمارت کے چھوٹے بڑے شہروں سے دہاں کے رسم محارت کے چھوٹے بڑے شہروں سے دہاں کے لوگوں کے مزاج ...... اور وہاں کے رسم و رواج سے واقف ہوتے رہیں گے- آپ کا نام وجے شرما ہوگا- پوجا اور اعظم آپ کو ہندی کے زیادہ الفاظ سکھاتے جائیں گے-"

میں نے بوجاکو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی بولی۔ "ہندی کی شکشا سفر کے سے ہوتی رہے گا۔ ابھی ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہندی میں حرف "ز۔ ذا ض اور ظ" کا تلفظ نہیں ہوتا۔ تہیں رازداری کو راج داری ذات برادری کو جات برادری ناراض کو ناراج اور اعظم بیگ کو آجم بیگ کمنا ہوگا۔"

العظم بیک نے بنتے ہوئے کہا۔ "جھی پاکستان میں تو میرا نام نہ بگاڑو۔"

ہم سب مسران لگے۔ ہری برشاد نے کہا۔ "فرمان صاحب! آپ کی والدہ' آبانی اور مراد کو راہ راست پر لانے کی کو ششیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا تعلق بھارت کی "را" ایجنسی سے تھا۔ وہاں "را" والوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اس لیے آپ کو "را" کے متعلق کچھ معلومات فرائم کر رہا ہوں۔ آئندہ سے معلومات آپ کے کام آسکتی ۔ "

مری پرشاد نے صوفی پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کما۔ "را میں آر کا مطلب ریس ہی ہوئے کما۔ "را میں آر کا مطلب ریس ہی اینڈ اینالا کیس اور ڈبلیو کا مطلب ہے ونگ یعنی ریس ہائیڈ اینالا کیس ونگ کا مخفف" (ا" ہے۔"

وہ بتانے لگا کہ ۱۹۲۸ء میں اندراگاندھی کے دور میں یہ ایجنسی بنائی گئی تھی۔ آج ہے ایجنسی بیرونی ملکول میں سراغ رسانی کے حوالے سے سی آئی اے 'کے جی بی اور موساد سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

اس المجنی کا پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے تمام پڑوسی ملکوں میں اور خاص طور پاکستان میں ایسے اہم لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے جو حسین عورتوں اور دولت کے لالچ میں پاکستانی ہوکر بھی پاکستان کے خلاف کام کرنے پر راضی ہوجاتے ہیں۔

"را" ایجنس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس کی ایک جوائف انٹیلیونس سمیٹی ہے۔ اس کا ایک ڈائر مکٹر جزل ہے۔ موجودہ ڈائر مکٹر جزل کا نام جمنا پر ساد دھاون ہے۔ اس کے ماتحت تین ایڈیشنل ڈائر مکٹرز ہیں۔

انہوں نے بوری دنیا کو پانچ حصوں میں تقتیم کیا ہے۔ ہر جصے یا ہر اریا کا ایک جوائنٹ ڈائر کیٹر ہوتا۔ اریا نمبرا میں صرف پاکستان ہے۔ جبکہ دو سرے چار اریاز میں کئ ممالک ہیں لیکن پاکستان کو نمبرا پر صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک خدا داد' بھارت کے کلیج میں کانٹے کی طرح چہمتا رہتا ہے۔

"درا" میں دو شعبے اسپیش سروسز بیورو SSB اور ایوی ایش ریسرج سینٹر ARS ایسے بیں جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور ریڈ ارز ....... کو مانیٹر کرتے اور جام کرتے رہتے ہیں۔
ان کے پاس پہلے ہی فضائی آلات بہت تھے۔ اب بیہ خلائی سیاروں ہے بھی مدو حاصل کرنے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ "را" ایجنبی پاکستان کے اندر کتنے منظم طریقوں سے جاسوی کرتی ہے اور زر خرید پاکستانی سیاست دانوں کے ذریعے اس ملک کو کھو کھلا کرتی جارہی ہے۔

وہ بول رہے تھے اور میں سن رہاتھا اور سوچ رہاتھا۔ ہم سب پاکستانی محنت مزدوری کرکے تین وقت کی روٹیاں کھاکر ذندہ رہتے ہیں اور راتوں کو سوجاتے ہیں لیکن پاکستان کو ذندہ اور قائم رکھنے والی معلومات سے بے خبر رہتے ہیں۔ بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری بے خبری میں ہمارے بیروں تلے سے زمین کھسکائی جارہی ہے۔

میں نے ای کو بھارت ہے واپس لانے کا عزم کیا تھا لیکن اب میرے اندر کا ایک غیرت مند پاکستانی کہ رہا تھا کہ میں صرف اپنی ای کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے ملک اور پوری قوم کو سلامتی کی خاطر جماد کرنے جارہا ہوں۔

ہری پرشاد نے کہا۔ "وقت کم ہے۔ آپ کو پوجا ادر اعظم کے ساتھ ائز پورٹ جانا ہے۔ میں نے چند اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ باتی معلومات ان دوساتھیوں سے حاصل

اندهير نگري نه نه 141 نه (حصه سوتم) aazzamm په yahoo.com اندهير نگري نه 141 نه (حصه سوتم)

ہوتی رہیں گی۔ چلیں اٹھیں اور ایک چھوٹے سے بیک میں جو نہایت ضروری سامان ہے۔........ رکھ کرلے آئیں۔ اباس وغرہ کہیں بھی خرید سکتے ہیں۔"

میں دوسرے کمرے میں آیا۔ عالی مجھ سے لیٹ کر بھیگی آتھوں سے دیکھتے ہوئی بول ۔

بولی۔ "میں ایک بزدل کی طرح نہیں رو رہی ہوں۔ میرا ایمان اور میرا یقین کمہ رہا ہے کہ میرے بھائی جان ای کو یہاں لے آئیں گے۔ بس یو نہی آپ سے تچھڑتے ہوئے روئے کوجی جاہ رہا ہے۔"

میں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا۔ ''میں جانتا ہوں' تم برے حوصلے والی ہو۔ اللہ پر بھروسا رکھو' امی یہان ضرور آئیں گی۔''

یں کی ایک بینڈ بیگ میں ضروری مختصر ساسامان رکھا پھر فون پر انکل ہاشم سے کہا۔ "میں پوجا اور اعظم کے ساتھ روانہ ہورہا ہوں۔ انکل آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار بیں پھر بھی پوچھ رہا ہوں کیا ہری پرشاد پر اندھا اعتاد کیا جاسکتا ہے؟ کیا پوجا بھی ہندو ہے؟"

"بیٹے! ہری پر شاد ہندو نہیں مسلمان ہے۔ اکثر بھارت میں میرے کام سے جا اگا رہتا ہے۔ اس لئے ہم اسے مری پر شاد کہتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلے پندرہ برس سے ہمارے ساتھ ہے۔"

"اور يوجا بإندْ ہے؟"

"پوجا بے شک ہندو ہے لیکن میں نے پچھلے دو برس کے دوران میں اسے الیک آزمائٹوں میں مبتلا کیا ہے کہ وہ غداری کر کے مجھے نقصان پیچا سمتی تھی لیکن وہ مجھے باپ کی طرح چاہتی ہے۔ تم اس پر اعتماد کرسکتے ہو۔"

میں نے کہا۔ "میں یہاں سے نکل رہا ہوں عابی تنہارہ جائے گی۔"

" مسلح گارڈز ہیں۔ میں نے عابی کو ان کو میں کے چاروں طرف مسلح گارڈز ہیں۔ میں نے عابی کو ان کے کو ورڈ زبتا دیتے ہیں۔ دو چار روز میں اسے ہاسل منتقل کردوں گا۔ تم بے قلر موکر یہاں سے جاؤ۔"

میں نے فون کو بند کیا۔ عابی کو گلے نگا کر اس کی پیشانی چوم کر اس سے رخصت ہوا پھر کو تھی کے باہر آکر ہری پرشاد' اعظم بیگ اور پوجا کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر ائیرپورٹ کی طرف روانہ ہوگیا۔

☆=====☆=====☆

دردانہ بیگم غصے کی شدت سے پھٹی ہر رہی تھی اور کاشف اکبر کو باتیں سنا رہی

تھی۔ کاشف اکبرنے کہا۔ "متم میرے پیچھے پڑگئی ہو جیسے میں نے سیٹھ مین سے اہم راز نکالے ہیں۔"

دردانہ نے کہا۔ "تم اسے میری کو تھی میں لائے تھے۔ اسے نہ لاتے تو ہمارے رازوں تک کسی کاسالیہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔"

"صرف میں نہیں میں ہمی اسے لائی تھیں۔ وہ ہم دونوں کی رضامندی سے یہاں آیا تھا۔ اس نے نیک بخت کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کئے تھے۔ میری طرح تم نے بھی اس یر اعتاد کیا تھا۔"

"ہاں کیا تھا مگرتم کیے مرد ہو'اس کے ہاتھ سے ایک ریوالور نہ چھین سکے؟"
"مرداگل کا طعنہ نہ دو۔ میں ولن کے ہاتھ سے ریوالور چھینے واللہ فلمی ہیرو شیں
سیاست دال ہوں۔ اگر تم چاہتی تھیں کہ مجھے ایک گولی سگے دیس مرحاول اور یکوہ ہوجاؤ
تو پھرتم نے سیف سے تمام اہم راز خود اپنے ہاتھوں سے نکال کرانہیں اپنے ہی بیگ میں
رکھ کراہے کیوں دیا تھا؟"

''میں تو عورت ہوں۔ قدرت نے عورتوں کو ڈرپوک بنایا نے مداس کئے مزد اس کا باڈی گارڈ بنتا ہے۔''

باؤی گارڈ کی بات پر کاشف اکبر نے چونک کر سیکورٹی افسر کو بلایا۔ اس نے آگر سلوث کیا۔ کاشف اکبر نے گرج کر پوچھا۔ 'کیا تم صرف سلیوث کرنے کی تفواہ لیتے ہویا پرری ذھے داری سے ڈیوٹی بھی کرتے ہو؟''

وہ بولا۔ "سرا میں نے مجھی آپ کو شکایت کاموقع نہیں دیا۔"

"ہمارے ساتھ جو مہمان آیا تھا' اس کے یماں آنے کے بعد ایک شخص ایک بیگ میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس لے کر آیا تھا۔ کیا تم نے ان ویڈیو کیسٹس کو چیک کمیا تھا؟" "لیس سرا اس بیگ میں صرف دو آڈیو اور تین ویڈیو کیسٹس تھے اور پچھ نہیں

"تم نے ویڈیو کیسٹس کو کھول کر چیک کیوں نہیں کیا؟"

"سرا مسی بھی کیسٹ کو کیسے کھولا جاسکتا ہے۔ وہ تو ہر طرف سے پیکلا ہوتا ہے۔ اسے کھولنے سے تمام ویڈیو ٹیپ کھل کر بکھر جاتا۔"

اکیا تمهارے پاس آتی می عقل نہیں ہے کہ ایک ویڈیو کیسٹ میں چھوٹے سائز کا ایک ریوالور چھیا کریمان بھیجا جِاسکتاہے؟"

وہ جرانی سے بولا۔ 'میں تبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آپ نے بھی وپنی عقل

المعير گري أن 143 أن المعير مري أن المعد سومًا) كان المعدد من المعدد من المعدد المعد اندهير تمري 🖈 142 🌣 (حصه الوام)

"ننفیه ملاقات بھی ہوجائے گ۔ پہلے صانت دیں کہ کیٹی بندر کی طرح آئندہ آپ کی کوئی کمزوری کسی مخالف کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ ضانت نہیں دیں گے تو بات نسیں ہے گی- ہاس اپناوقت ضائع نہیں کریں گے-"

و مری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ کاشف اکبر نے ریسیور کو کریڈل پر ہے کر کہا۔ ''لعنت ہے اس بدمعاش بر۔ ایسے وقت کوٹ کر گیا ہے جب کرسی مل رہی ہے اور کر می خریدنے والی رقم شیس رہی ہے۔"

وہ دردانہ بیکم کو بتانے لگا۔ ''خفیہ ہاتھ نیک بخت کو کمزور ہونے کے باعث اسے چھوڑ رہا ہے اور میرے سرپر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے لیکن اسے معلوم ہوگا کہ میرا سیف بھی لوٹ لیا گیا ہے تو وہ ہمیں بھی ہیٹھنے کے لئے تختہ دے گا۔ تخت نہیں دے گا۔" وردانه غصے سے یاوُل بینختے ہوئے إدھر سے اُدھر نمکنے لگی۔ " آخر یہ حمزہ ہے کیا چیز؟ یہ نہ تو بولیس کے قبضے میں آتا ہے' نہ فوج اسے پکڑتی ہے۔ س آئی اے اور انٹریول جیسے ادارے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑیاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے' وہ ابھی سامنے آئے ادر میں اس کا گلا دبا کراہیخ سیف کی ایک ایک چیزواپس چھین لوں۔"

"اس کی گردن موئی ہے اور تمہارے ہاتھ چھونے ہیں۔ غصے سے نہیں عقل سے سوچو۔ ایسے سنبری موقع ہے فائدہ اٹھانے کے لئے میری عقل کہتی ہے کہ حمزہ سامنے آئے تو ہم دونوں اس کے قدموں میں گریزیں۔"

"اس کا منہ تہمی نظر نہیں آتا۔ پاؤل کیسے نظر آئیں گے؟ پاؤل نظر آئیں گے' تب قد موں میں گریں گے تا۔ وہ یمال سے چوری کرکے گیا ہے اور چور بھی اپنے گھر کا پتا اور فون نمبر سیس بتا آ۔ بری مشکل ہے۔ ہم اے کمال تلاش کریں؟"

"كياتمام اخبارات مين بيه بيغام شائع كرايا جائ كه امير حمزه صاحب! آپ كل شام جس کی کو مھنی میں مہمان تھے' وہ میزبان آپ ہے فون پر مخفتگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ فون نمبر جانتے ہی ہیں۔ ہم آپ کے فون کا انظار کررہے ہیں۔"

"ووبسر مو چکی ہے۔ پیغام آج دیں گے تو کل کے اخبارات میں شائع مو گا۔ آپ اخبارات کے علاوہ ریڈ یو اور ٹی وی کے ذریعے بھی نہی پیغام دس اور یہ اچھی بات ہوگی کہ پیغام میں ہمارا فون نمبر نہیں بتایا جائے گا۔ اس طرح ہمارے مخالفین کو اور خصوصاً نیک بخت کو معلوم نہیں ہو گا کہ بدپیام ہم نے امیر حمزہ کو دیا ہے۔"

"پھر ہد کہ ہم اسے چور نہیں ' مہمان کہیں گے تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ

ے ایسا نہیں سوچا تھا۔ ورنہ باہر سے ویڈیو کیسٹس نہ منگواتے۔" "يوشٺ اپ ايندُ گيٺ آؤٺ-" وہ سلوٹ کر کے چلا گیا۔ دردانہ نے کہا۔ ''وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ ہماری عقل میں بھی

یہ بات نمیں آئی تھی کہ ایک کیسٹ کے اندر جاری موت کا سامان آسکا ہے۔ یہ کمینہ امیر حمزہ بہت ہی مکار ہے۔"

فون کی گفنی بھنے لگے۔ کاشف ا کبرنے ریسیور اٹھا کر یو چھا۔ 'مہلو کون ہے؟' دوسری طرف سے آواز آئی۔ 'کیا..... کاشف اگبر صاحب ہیں؟ خفیہ ہاتھ کے يرسل سيرزي بات كرنا جائيے ہيں۔"

ده خوش هو کربولا- "بی ہال! میں ہی کاشف اکبر ہوں آپ بات کرائیں-" اس نے رئیبیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے کما۔ ''خفیہ ہاتھ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہوگی اور ہمارے مطلب کی بات ہوگ۔"

تھوڑی در بعد پرسنل سیکرٹری نے کہا۔ ''ہیلومسٹر کاشف اکبر! آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ہمارے ہاس آپ کو ترجیج وینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔" ''کیا واقعی؟ آپ ایک اتنی بردی خوشخبری سنارہے ہیں ....... کیکن وہ تو نیک بخت

کو ہم پر ترجع دے رہے تھے؟"

''سیاست میں نمسی وقت بھی باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ بنایا جاسکتا ہے۔ نیک بخت کے سیف سے ایسے ایسے اہم راز چرائے گئے ہیں کہ عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف، نیجے آرہا ہے۔ للذا آپ کو دوبارہ اقتدار کی کری پر لانے کا فیصلہ کیا جارہا ہے۔" " پلیز میرے ہی حق میں فیصلہ کریں۔ خفیہ ہاتھ سے میری بات کرائیں۔"

"ان سے بات ہو جائے گی لیکن آپ پہلے یہ لکھ کر بھیج دیں کہ نیک بخت کی طرح آپ کی بوزیشن کمزور نہیں ہے اور آپ کے مخالفین آپ کی کسی بھی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔"

"آن؟" وہ پریثان ہو گیا۔ تھوڑی در کے لئے بھول گیا تھا کہ نیک بخت کی طرح اس کے سیف کو بھی اُوٹ لیا گیا ہے۔ اس کے کئی اہم راز عوام کے سامنے آئیں گے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔"

یرسنل سیکرٹری نے یو چھا۔ "ہیلو! آپ خاموش کیوں ہو گئے؟"

"وه ..... وه میں خوش کے مارے کچھ بول نہیں یا رہا ہوں گر پہلے ان سے ایک خفیہ ملاقات ہوجائے تو بهتر ہو گا۔ میں کچھ الیی راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو فون پر نہیں اندهیر گری می اندهیر گری مین اندهیر گری مین اندهیر گری مین اندهیر گری مین ۱45 مین اندهیر گری مین ۱45 مین اندهیر

ہارے گھر آنے والے نے سیف سے چوری کی ہے۔"

انہوں نے سیرٹری کو بلا کر وہ مختفر ساپیام نوٹ کرایا۔ اسے تھم دیا۔ "کسی کو معلوم سیس ہونا چاہیے کہ یہ پیغام ہماری طرف سے ہے۔ ابھی جاکر ریڈیو اور ٹی وی کے اشتماری ریٹ کے مطابق انہیں نقد رقم دے کر تاکید کرو کہ ہرپندرہ منٹ کے بعد اس پیغام کو نشر کیا جائے۔"

سیکرٹری تھم کی تقیل کے لیے چلا گیا۔ شام کو خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے فون پر کہا۔ "مسٹر کاشف اکبر! آپ نے جس مہمان کو فون کرنے کا پیغام دیا تھا' اس نے ہمیں فون کیا ۔۔"

کاشف اکبر نے انجان بن کر پوچھا۔ "آپ کس مہمان کی بات کررہے ہیں؟ میں نے کسی کو پیغام شیں دیا تھا۔"

" ٹھیک ہے تو پھر آپ ہیہ معلوم نہیں کرنا چاہیں گے کہ وہ مہمان کون تھا؟ اور اس نے فون پر ہمیں کون می بات ہائی ہے؟"

وہ البحض میں پڑ گیا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کس نے اس سیکرٹری سے بات کی ہے اوراسے کیا تایا ہے؟ اس نے کہا۔ "آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ میں نے کسی مہمان کو فون کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے۔ اس مہمان نے آپ سے میرا ذکر کیا ہے۔ اس نے اینانام بنایا ہوگا؟"

" ''جب آپ نے کسی مہمان کو کوئی پیغام نہیں دیا تو پھر آپ اس کا نام کیوں پوچھ سے ہو،؟''

"آپ مجھ سے اس کا ذکر کررہے ہیں اس لئے بجس پیدا ہورہائے۔" "تو پھر بجس میں مبتلا رہیں۔ آپ اقرار نہیں کررہے ہیں کہ آپ نے کسی کو...... پیغام دیا تھا۔ للذا آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معقول ہائت کر رہا ہوں نا؟ کیا فون بند کر دوں؟"

' جسٹ اے منٹ۔ میں ...... میں اقرار کرتا ہوں۔ میں نے امیر حمزہ کو فون پر بات کرنے کا پیغام دیا ہے۔ پلیز بتائیں' اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟"

"آپ کی کو تھی کے بیر روم میں جو واردات اس نے کی ہے' اس کی اطلاع ہمیں ا بی ہے۔"

اس نے پریشان ہوکر دردانہ کو دیکھا پھر ماؤیھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "اس کینے کتے نے ہمارے سیف کو لوٹنے کی بات بھی خفیہ ہاتھ تک پہنچادی ہے۔"

ووسری طرف سے سکرٹری نے پوچھا۔ "اب کس سوچ میں بڑ گئے ہیں۔ حمزہ نے آپ کو اور نیک بخت کو ایک ساتھ ایک ایسے مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک پھونک مارتے ہی تم دونوں بلندی سے بہت گہری پستی میں گریزو گے۔"

"آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ میری ایک بات اپنے باس تک پہنیا دیں۔ حزہ دراصل آپ کے باس تک پہنیا دیں۔ حزہ دراصل آپ کے باس کا مخالف ہے۔ اگر باس نے ہمارے سروں پر ہاتھ نہ رکھا اور کسی تیسرے چوتھے کو یمال کا حکمران بنانے کی کوشش کی...... تو حزہ انہیں بھی ہماری طرح برباد کردے گا۔ کسی ذر خرید سیاست دال کے چھے وہ آپ کے باس کو اس ملک میں اپنی من مانی نہیں کرنے دے گا۔"

سیرٹری نے ریبیور رکھ دیا۔ خفیہ ہاتھ قریب ہی ایک ریوالونگ چیئر پر بیشا فون کے واکڈ اسپیکر ہے ان کی گفتگو من رہا تھا۔ اس نے کما۔ ''اس نے آخری بات درست کمی ہے۔ بیس کسی بھی سیاست وال کو آلہ کار بنا کر پاکستان کو اپنے ذریر اثر رکھنا چاہوں گا۔ حمزہ اور راجہ نواز اس کے قدم اکھاڑ دیں گے۔''

سیرٹری ادب سے سرجھ کائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر دائیں سے بائیں گھوم کر بولا۔ "سانپ کا زہر نکال دیا جائے تو پھروہ کسی کو ڈے کے قابل نہیں رہتا۔ راجہ نواز کے لئے انظامات کئے جاچکے جیں۔ اس کا اختیام ہونے مالا ہے۔ کل تک حزہ کے اندر سے بھی تمام زہر نیچوڑ ڈالوں گا۔"

#### <del>\$\delta =====</del><del>\delta =====</del><del>\delta </del>

راجہ نوز نے ہنتے ہوئے ٹینا کو دیکھا پھر کہا۔ "تم خوامخواہ ڈر رہی ہو۔ میری سیر رہائش گاہ بالکل محفوظ ہے۔"

میں میں ہوئی۔ در م اچھی طرح جانتے ہو' خفیہ ہاتھ کتنے وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ اگر اس کا کوئی مخالف زندہ کسی قبر میں بھی جاکر چھپ جائے تو اس کی جاسوس وہاں بھی پہنچ جاتے "

یں ۔

""آج تک اس کا کوئی جاسوس ہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یمی دکھے لوکہ جھے کھلے سمندر میں دور کہیں قبل کرنے کا منصوبہ تھا۔ واقعی میں جانبازوں کو کوئی موٹر بوٹ نہ ملتی تو وہاں دشنوں کی موٹر بوٹس دونوں طرف سے گھیڑ رمجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیتیں۔ میں بوٹ سے کود کر سمندر کے بانی میں کئی کلومیٹر دور ساحل تک نہ پہنچ باتا۔ وہ میرے ساتھ تہیں بھی مار ڈالتے لیکن اللہ تعالی نے تہیں میری جان بیانے کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نے ان سے نجات یانے کے لئے مجھ پر بھروسا

aazzamm@yahoo.com

اندهيرنگري 🛠 146 🌣 (حصه سوتم)

كيا إ- انشاء االله مين تم يركوني آنج نهيس آنے دول كاله"

وہ ایک ایزی چیئر پر بیضا ہوا تھا۔ ٹینا اس کے سامنے فرش پر گھٹے ٹیک کر اس کے نانو ........ پر سرر کھ کر بولی۔ "میں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے کی پناہ میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ تم پر بھروسا کرکے یہاں نہ آتی تو وہاں میرے پاس بہت کچھ ہوتا گرعزت آبرو نہ ہوتی۔"

دہ فرش پر گھنے نیکے اس کے زانو ...... ہے ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ وہ اس کے حسن و شاب کی حرارت محسوس کررہا تھا۔ سامنے خالی دیوار پر اسے اپنی نازاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی ہو سکتی تھی کیونکہ حسین ترین دوشیزاؤں کو دکھے کر بھی اس کا دل کسی پر نہیں آتا تھا۔ جہاں حسن و شاب کا نظارہ ہوتا' وہاں نازاں کا تصور ان تمام نظاروں پر حاوی ہوجاتا تھا۔

وہ نینا کو دور کرنے کے 'گئے کری ہے اٹھنے لگا تو اسے بھی فرش سے اٹھتے ہوئے الگ ہونا پڑا۔ اس نے پوچھا۔ 'کیا تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ اسٹے بڑے مکان میں ہم تنما رہیں گے؟''

"میرے دو جانباز تمام رات مکان کے باہر جھیے رہیں گے۔ صبح وہ جائیں گے ان کی حکد دوسرے دو جانباز آجائیں گے۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی موبائل کے ذریعے کال کریں گے۔ پھر منٹول میں در جنوں جانبازیہاں بہنچ جائیں گے۔"

"تمهاری اختیاطی تدابیر سے برا حوصلہ ہورہا ہے لیکن میں اتنے بڑے مکان کے ایک بیر روم میں تنا نہیں رہوں گی- تم بھی اسی کمرے میں رہو۔ میں اعتراض نہیں کروں گی-"

"دیکھواس کمرے کے ساتھ ہی میرا کمراہے۔ دونوں کمروں کی درمیان ہے دروازہ ہے۔ اس باہر کھلنے والے دروازے کی چننی إدهر ہے۔ اس باہر کھلنے والے دروازے کو لاک کرلو اور اس درمیانی دروازے کی چننی إدهر سے لگالو۔ جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرو تو چننی ہٹا کر کھول کر میرے پاس چلی آنا۔ کیوں تھیک ہے نا؟"

اس نے رضا مندی سے سر ہلایا۔ راجہ نے اس کے شانے کو تھیک کر کما۔ "شاباش! اس طرح حوصلہ رکھو اور سمجھو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔"

اس نے درمیانی دروازے کی چنخی ہٹائی۔ اسے کھول کر دو سرے کمرے میں جانے لگا۔ ٹینانے اس کے بازو کو تھام کر کہا۔ ''میں نے تہمارے مخالفین کی زبان سے سنا تھا کہ تم ہوس پرست ہو۔۔۔۔۔۔۔ اسی کئے وڈریے کی حسین اور جوان بٹی کو اغوا کرکے لے گئے

اندهيرنگري 🗘 147 🏠 (حصه سوئم)

تھے لیکن آج سے الزام غلط ثابت کر رہے ہو۔ میں بھی حسین اور پُر کشش ہول مگر تم شرافت سے جھے چھوڑ کراپنے کمرے میں جارہے ہو۔"

"میں اور امیر حزہ زر' زن اور زمین کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم نے خود کو ملک اور قوم کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ وہ ایک قدرتی معاملہ تھا کہ نازال میرے ول و دماغ پر چھاگئ تھی مگراس بے چاری کو محبت کرنے کی سزا ملی۔ میں اسے بھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے۔ مسلمان کے لئے شادی کرنا اور اپنی نسل کو آگے بردھانا لازی ہے لیکن کیا کروں؟ مجبور ہوں۔ نازال کے بعد کوئی حسین ترین عورت بھی مجھے متاثر نہیں کرسکے گے۔"

دہ دروازے کے دوسری طرف جاکراہے بند کرتے ہوئے بولا۔ "اپنی طرف سے چھٹی چٹی چراد"

اس نے بھی اپنی طرف کی چنخی پڑھالی۔ ایک میز پر تھراس میں چائے تھی۔ وہ ایک کپ میں چائے تھی۔ وہ ایک کپ میں چائے دانے کے بعد پننے لگا۔ فیمنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کمہ رہی تھی کہ میک اپ اور گیٹ اپ میں اسے ممارت حاصل ہے۔ دو سرے دن اس کے لئے تمام ضروری سامان منگوالیا جائے گا پھر خفیہ ایجنسیوں والے اسے پیچان نہیں سکیں گے۔اس کے فون کا بزر سائی دیا۔ اس نے اسے آن کرکے کان سے لگایا۔ دو سری طرف سے حمزہ کی آواز سائی دیا۔ اس نے اسے آن کرکے کان سے لگایا۔ دو سری طرف سے حمزہ کی آواز سائی دی۔ تم بھی فور آ کرا چی چھوڑ

"آ خربات کیا ہے؟"

''کوئی سوال نہ کرو۔ ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیراس شرسے نکلو۔ یا کوئی بھیس بدل کرالی جگہ زوبوش ہوجاؤ کہ تم پر کوئی شبہ نہ کرے۔ میں پندرہ منٹ کے بعد تمہیں تمام حالات بتاؤں گا۔''

حمزہ نے فون بند کردیا۔ راجہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ ہم یقینا خطرات میں گھر گئے ہیں۔ ای لئے حمزہ نے فورا جگہ بدلنے کا مشورہ دیا ہے لیکن الیمی ہنگامی حالت میں ٹینا کو کمال لے جاؤں؟

اس نے موبائل کے ذریع ایک جانباز کو مخاطب کیا۔ اس سے بوچھا۔ "مم مکان سے کتنی دور ہو؟"

۔ جواب ملا۔ '' تقریبا تمیں گز کا فاصلہ ہے۔ ایک مکان کی چھت پر ہوں۔'' ''ابھی حمزہ نے مجھے فوراً دو سری جگہ جانے کے لئے کہا ہے۔ کوئی تشویش ناک

> معالمہ ہوگا۔ میں ٹیناکو ساتھ نہیں لے جاسکوں گا اور وہ یمال تنما خوفزدہ رہے گی۔ تم فوراً پچھلے دروازے ہے میرے پاس آؤ۔"

"سر! ميں ابھي پہنچ رہا ہوں۔"

راجہ نے فون کو آف کیا پھر بے چینی سے شلنے لگا۔ اس نے کمرے کے پچھلے دروازے کو کھول دیا تھا۔ ایک جانباز پانچ منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ راجہ نے کہا۔ "وہ صرف مجھ پر بھروساکرتی ہے۔ اسے معلوم ہوگاتو مجھے تنا نہیں جانے دے گی۔ تم میری جگہ یہاں رہو۔ میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔"

وہ ضروری سامان کا ایک بیگ کے کر پچھلے دروازے سے باہر آگیا۔ باہر آگریا۔ فقی تھا۔ تھی۔ آسان پر صرف ستارے چک رہ تھے۔ راجہ وہاں کے راستوں سے واقف تھا۔ آرکی میں..... چلتا ہوا اس مکان سے دور جانے لگا۔ پندرہ منٹ کے بعد حزہ نے اسے فون پر مخاطب کیا۔ "تم کماں ہو؟"

'' ''کھو گھرا پار کے ایک کچے راہتے پر ہوں۔ تم مجھے بناؤ تو سمی بات کیا ہے؟'' ''ہمیں جو خفیہ امداد مل رہی تھی' وہ اچانک بند ہوگئی ہے۔ جو ریٹائرڈ محب وطن فوجی ہمارے جانباز بنے ہوئے تھے' انہیں واپس بلایا جارہا ہے۔''

"بيكيا كمه رب مو حزه! جارابي ملك بإك آرى ك وم قدم سي بى سلامت اور

قائم ہے۔"

"بے شک! آج بھی آری نے ہمارے ملک کو سلامت اور قائم رکھا ہے لیکن جس طرح ملک کے ہر شعبے میں ملک دسٹمن عناصر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فوج میں بھی چند مفاد پرست لوگ ہیں۔ وہ ایک عرصے سے خفیہ ہاتھ کے سائے میں رہ کر محبان وطن فوجی افسران پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ وہ در پردہ کریٹ سیاست دانوں کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ممالک میں امیر حمزہ کو ضروری امداد پہنچاتے رہتے ہیں۔"

"إو گادًا بيه خفيه ماته اس حد تك بهنچا جوا ہے-"

"بان! اجانک مفاد پرست لوگوں کو اعلیٰ عمدے دے کربری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو افسران ہماری مدد کرتے تھے' ان میں سے کسی کو جبراً ریٹائر کیا گیا ہے اور کسی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ جفتے جانباز ہمارا ساتھ دیتے رہے تھے' ان کو دوبارہ ملازمت دینے کے لئے بلاکر کیمپ تک محدود رکھا جائے گا۔ ٹاکہ انہیں ہمارے کسی کام آنے کا موقع نہ ملے۔ "
بلاکر کیمپ تک محدود رکھا جائے گا۔ ٹاکہ انہیں ہمارے کسی کام آنے کا موقع نہ ملے۔ "
"اس کا مطلب ہے' ہم دونوں تنا رہ گئے ہیں؟"

"تنا بھی رہ گئے ہیں اور چند سہولتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ مثلاً ہم اپنے

مدگار افسران کے تعاون سے نیک بخت اور کاشف اکبر کی بد اعمالیاں 'ریڈیو' ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے عوام پر ظاہر کر سکتے تھے لیکن ان تمام میڈیاز کے افسران تبدیل کردیئے گئے ہیں۔ اخبارات کو بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے خلاف حقائق شائع نہ کریں۔"

"یار حمزہ! تم...... دونوں کے سیف تک پہنچ کر ان کے اہم راز اور کئی سیاسی کمزوریاں حاصل کرنے کے لئے بڑے خطرات ہے کھلیے تھے۔ تسماری اتنی محنت ضائع ہوگئی؟"

"محنت مجھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے جہاد کے نتائج ابھی سامنے نہیں آسکیں گے لیکن مئورخ مصرات تک، ہماری محنت بہنچ گی۔ آج نہ سہی 'آنے والے دور میں پاکستان کی تاریخ کے یہ سیاہ باب ضرور لکھے جائیں گے۔"

''جمارا کوئی اڈا یا کوئی پناہ گاہ اب خفیہ نہیں رہ پائے گی۔ جن ریٹائرڈ جانبازوں کو دوبارہ ملازمت دے کر کیمپ میں رکھا جائے گا' وہاں ان سے جمارے بہت سے راز انگوائے جائم گے۔''

"جانبازوں میں شاید چند ہی ایسے ہوں گے ہو کسی نہ کسی مجبوری کے باعث انہیں کھے بتا دس گے۔ اس لو اسلام آباد چھو ڑ دو۔ میں تو اسلام آباد چھو ڑ چکا ہوں ادر اب ایک گھٹے میں لاہور چھنے والا ہوں۔"

"جب سیاست دانوں کو محاہے "گرفتاری اور سزا پانے کا خوف ہو تا ہے تو وہ ور سرے ملکوں میں جاکر سیاسی بناہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی کسی دو سرے ملک میں جاکر بناہ لینی ہو گی؟"

"دہم حکران بننے کا لائج کرنے والے سیاست دال نہیں ہیں۔ ہم کمی دو سرے ملک میں جا کر منہ نہیں چھیا کیں گئی ہیں۔ ہمارے میں جا کر منہ نہیں چھیا کیں گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع اتنے محدود کر دیئے گئے ہیں کہ ان حالات میں بھاگنا ہی پڑتا ہے لیکن ہم نہیں بھاگیں گے۔ یہ ملک ہمارا گھرہے اور ہم گھرسے کے گھر ہو کر مخالفین کو اپنا گھر جاہ کرنے نہیں دیں گے۔"

"ب شک گھرے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھرکے دو سرے تمام افراد کو خالفین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ ان مخالفین سے خٹنے کے لئے اب ہم اپنی حکمتِ عملی میں تبدیلیاں کریں گے۔"

"خفیہ ہاتھ کے ذرائع اتنے وسیع ہیں کہ وہ سیٹلائیٹ کے ذریعے ہماری فون پر

اندهير نگري 🖈 150 🌣 (حصد سوتم) 🖈 151 🖈 (حصد سوتم) ندهير نگري 🖈 151 🖈 (حصد سوتم)

ہونے والی شفتگو ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ اس لئے ہم آئندہ یہ فون استعال نہیں کریں گے۔
پرسوں سے رائے ونڈ میں لاکھوں مسلمانوں کا تبلیغی اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ کل
تک اپنے چرے بر کچھ تبدیلیاں کر کے پرسول رائے ونڈ پہنچو۔ میں بھی چرے سے بچپانا
نہیں جاؤں گا۔ ہم پاس ورڈ ز کے ذریعے ایک دو سرے کو بچپانیں گے۔ ہم میں سے ایک
کھے گا" ونیا بدل جاتی ہے۔ " دو سرا جواب میں کے گا۔ " دین نہیں بدلتا۔ "
سہم لاکھوں کے مجمع میں کہاں ملیں گے ؟"

"ريلوے اسميش والى متجد ميں ملاقات ہو گا۔"

اس گفتگو کے دوران میں راجہ چلتا جا رہا تھا۔ بقریباً دو کلو میٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ایسے ہی وقت بہت دور بم کا دھاکا سائی دیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جس آبادی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں رات کی تاریجی میں آگ کا ایک بڑا ساگولا بلندی کی طرف، ابھرتا ہوا دور تک بھیل رہا تھا۔ وہ بے اختیار بولا۔ "یا اللہ! بے شک تُو عالم الغیب ہے۔"

حمزہ نے بوچھا۔ دکمیا ہوا؟ میں نے دھاکے کی آواز سن ہے۔"

"ہاں جس آبادی سے آیا ہوں' وہاں زبردست قوت وائے بم کا دھاکا ہوا ہے۔ میں بھین سے کمہ سکتا ہوں کہ ہماری اس خفیہ رہائش گاہ میں مجھے ہلاک کرنے کے لئے بم بلاسٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تیری شان! قدرتی طلات مجھے اتن دور لے آئے۔"

"پتانہیں کہاں کہاں ہماری ہلاکت کا سامان کیا گیا ہو گا۔ جتنی جلدی ہو سکے البہ فواذکی شخصیت کو عارضی طور پر غائب کر دو۔ چرے پر پلاسٹک سرجری کے لئے ڈاکٹر آقاب شیرازی کے پاس نہ جانا۔ خفیہ ہاتھ کے کارندے ہمارے کسی ساتھی پر ٹارچر کرکے سے الگوا سکتے ہیں کہ ہم یا ہمارے جانباز بھی جموں پر تبدیلیاں کرنے کے لئے ڈاکٹر آفاب شیرازی کے پاس جایا کرتے ہیں۔"

"میں وہال نہیں جاؤں گا۔ مجھے ٹینا کے لئے افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے خفیہ ایجنسی سے نجات عاصل کرنے کے لئے مجھ پر بھروسا کیا تھا۔"

"کیا پاکستان میں پہلی بار ایک ٹینا کو اس طرح ہلاک کیا گیا ہے؟ اگر اس دھماکے میں تم ہلاک ہو جاتے تو میں افسوس نہ کرتا۔ ہم مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ مخالفین کے خلاف جہاد میں شدت پیدا کرنا ہے۔ میں تہیں سختی سے منع کر رہا ہوں جہاں بم دھاکے میں ٹینا ماری گئی ہے' ادھر پلٹ کرنہ جانا۔ جتنی جلد ممکن ہو' وہاں سے بہت دور نکل جاؤ۔ فون پر بیہ ہماری آخری گفتگو ہے۔ اب پر سوں رائے ونڈ میں ملاقات ہوگ۔ اللہ حافظ۔ "

حمزہ نے موہائل فون بند کر دیا۔ راجہ نے بھی اپنے موہائل کو آف کرتے ہوئے سوچا۔ میں اپنی جگہ ایک جانباز کو چھوڑ آیا تھا۔ بے چارے نے میری جگہ جان دے دی لیکن کوئی مجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی وجہ سے وہ بچ گیا ہو میں اسے کال کر کے معلوم کر سکتا ہوں۔

اس نے اس جانباز کے موبائل فون کے نمبر نیج کئے پھراسے کان سے لگا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز سائی نمیں دی۔ دل اداس ہو گیا۔ اس جانباز کے ساتھ فینا کی ہلاکت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اس نے اپنے فون کے پاور کو بند کرکے اسے بردی مایوسی سے ایک طرف دور پھینک دیا۔ دل میں کما۔ "مجھ سے بہت بردی مطمی ہوئی۔ فینا کے پاس بھی موبائل فون تھا' مجھے اس کا نمبر پوچھنا چاہیے تھا۔ سوچا تھا' اطمینان سے پوچھوں گا۔" موبائل فون تھا' مجھے یا نہ پوچھنے سے اب کوئی فرق نمیں پڑتا تھا جب اپنا جانباز فون سمیت ویسے بوچھنے یا نہ پوچھنے سے اب کوئی فرق نمیں پڑتا تھا جب اپنا جانباز فون سمیت ہیشہ کے لیے خاموش کر چکی ہوگی۔ جہشہ کے لیے خاموش کر چکی ہوگی۔

پاکتان میں تھر اور بھارت میں راجتھان کے ریگتانی علاقے ایک دوسرے سے
طے ہوئے ہیں۔ صرف ان دو ملکوں کے دل طے ہوئے نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کے
مذاہب' رسم و رواج' مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک دوسرے پر برتری عاصل کرنے کے
جذبات نے انسان کو انسان سے الگ کر دیا ہے۔

صرف این ملک میں اپنا اسلامی نظام قائم نہ ہو سکا۔ اسلامی نظام کو قائم نہ کرانے کے لئے لاکھوں مسلمانوں این ہیں ایکتان میں بہاس مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پاکتان میں بہاس برسوں سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو ہلاک نہیں کر رہا مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بجین سے اب تک نصابی کتابوں میں نظریہ پاکتان کے طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ملک اسلامی ریاست بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وجود میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو مل گئی لیکن نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی نظام اسلام نافذ نہ کیا جا سکا۔

یں پُوجا اور اعظم بیگ کے ساتھ سرحد پار کرکے بھارتی علاقے راجتھان میں آگیا تھا۔ وہاں ہمارا ایک ہندو گائیڈ پدا شری تھا۔ وہ ہمیں اونوں پر بٹھا کر ہوی تیز رفتاری سے ایک چھوٹی سے باؤن یا ایک چھوٹی می بستی کمہ سکتے ہیں' لے جا رہا تھا۔ پدا شری نے باک چھوٹی سے۔ وہاں سے ہم ایک نیکسی میں جیسل میررات کے نو بجے بتایا کہ اس ٹاؤن کا نام کھڑی ہے۔ وہاں سے ہم ایک نیکسی میں جیسل میر سات کے نو بجے سے پہلے پہنچیں گے۔ جیسل میر' راجتھان ریلوے کا آخری اسٹیشن تھا۔ وہاں سوا نو بج

# اند چر گری 🖈 152 🌣 (حسر المری الم عام) **@aazzamm اند چ**ر گری 🖈 153 🖈 (حسر سومً)

ایک ٹرین تمام رات چلتی ہے اور سبح سات ہلے جودھ پور پہنچادیتی ہے۔
ہندو بھی اپنے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لئے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر
رہے تھے۔ یا ہندو دھرم افقیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے لیکن پچاس برسوں سے وہ بھی
ناکام ہوتے آرہے تھے۔ جس طرح چند مسلمان اپنے ہی پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت
کے آلۂ کار تھے۔ اسی طرح پدما شری جیسے چند ہندو اپنے ہی بھارت کے خلاف ہم جیسے
ضرورت مند مسلمانوں کو سرحد پار کراتے تھے اور ان کی راہنمائی کرتے ہوئے بھارت کے
کسی بھی علاقے میں بنچاویا کرتے تھے۔"

اکیسویں صدی بتائے گی کہ بھارت کے ہندو عوام پہلے ایک دو دفت کی روٹیوں کے لئے دن رات محنت کرتے تھے۔ اپنا خون چی کراپنے بچوں کی فیس دیتے اور بیوی کا علاج کراتے تھے اور پاکستان کے مسلمان اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لئے انصاف کے تقاضوں کو پکارتے تھے۔ آج بھی پکارتے پکارتے اپنی نسلوں کو کلاشکوف کلچر دے رہے ہیں۔ تابی پہلے سے زیادہ ہے۔ آبادی اور عیاشی صرف دونوں ملکوں کے جاگیرداروں اور مرابی داروں کے لئے ہے۔

ٹرین کیٹ تھی۔ ہم صبح آٹھ بجے جودھ پور پنچ۔ اسٹیش کے پیچے ایک دھائے (ہو مل) میں ناشتا کرتے ہوئے اعظم نے کہا۔ "یمال قریب ہی ایک ایم جی اسپتال ہے۔ وہاں جاکر معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہڈیوں کے امراض کاعلاج کہاں ہو تاہے؟"

میں نے کہا۔ ''وہ میری ائی کو بیلی کوپٹر میں جس ست کے گیا تھا' وہاں سے پنجاب کی سرحدیں ہندوستان سے ملتی ہیں اور ہم سندھ کی ایک سرحد سے آئے ہیں۔ وہ میری ای کو دہلی یا منڈوا کی طرف لے گیا ہوگا۔''

بوجائے کہا۔ "تم درست کہتے ہو لیکن وہ "را" والوں کا ذاتی ہیلی کوپٹر ہوگا' بھارت میں آکر دبلی کے بجائے ادھرکے کسی شہرکے اسپتال میں تمہاری ای کو لاسکتا ہے۔"

میں نے سوچا۔ "شمشیر سکھ کالیا کے گھنٹے کی ہڑیاں جو ڑنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اسے کسی بڑے سے سے سے اندیشہ رہے گاکہ بین اپنی مال کے لئے امیر حمزہ کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ چھوٹے شروں کے چھوٹے سروں کے چھوٹے اسپتالوں میں کالیا کے آپریشن کے انظامات کئے جاسکتے ہیں اور کالیا کی ہڑیاں جو ڑنے کے لئے امی کو وہاں رازداری سے قیدی بناکرلایا جاسکتا ہے۔"

ہم ناشتہ کرنے کے بعد ایم جی اسپتال کے قریب بہنچ اور ایک بس اسٹینڈ کے سائے میں کھڑے ہوگئے' صرف بوجا اسپتال کے اندر گئی پھر پندرہ منٹ بعد واپس آگر بولی۔

"ہٹریوں کا کوئی معمولی مرض ہو تو اسبتال میں ہوجاتا ہے۔ کسی بڑے یا پیچیدہ آپریش کے
لیے انتظامات نمیں ہیں۔ ورنہ ہٹریوں کے امراض کے ماہرین کو بلایا جاسکتا تھا۔ ویسے اس
شہر میں ہٹریوں کے دو اسبتال ہیں۔ میں نے ان کے بیے نوٹ کر لئے ہیں۔ جلو وہیں جلتے
ہیں۔"

۔ اعظم نے کہا۔ ''سائیکل رکشامیں چلیں گے۔ فرمان اس شہر کو اچھی طرح دیکھتا چلے ۔''

پوجائے کما۔ "اعظم ممہیں بھول سے بھی اسے فرمان نہیں کمنا جا ہیے۔ یمال اس کانام وج شرما ہے۔"

" "سوری بے اختیار منہ ہے اصل نام نکل گیا تھا۔ آئندہ مختاط رہوں گا۔ کیوں وجے شرما سائنکل رکھے میں چلیں۔"

"میں ای کے لیے بریشان ہوں۔ ہمیں جلد سے جلد نیکسی یا آٹو رکشے میں چلنا علامہ-"

''' پوجانے مجھ ہے کہا۔ ''وہے! تم بھی غلطی کر رہے ہو۔ یہاں اپنی مال کو امی نہ کہو۔ انہیں ما تاجی' یا ماں جی یا پھر ممی کہو۔''

میں نے کہا۔ ''تقینک یو پوجا! تم ذرا ذرا ہی غلطیوں کو بھی اہمیت دیتی ہو۔'' میں نے پوجا کے ساتھ کیے بعد دیگرے دونوں اسپتال کو اندر سے دیکھا۔ اس وارڈ میں بھی گئے جہاں بڈیوں کے امراض کا علاج کرانے والے بستوں پر پڑے تھے۔ اسپیش وارڈ میں بھی شمشیر شکھ کالیا نظر نہیں آیا۔ وہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ ایسے کسی بھی اسپتال میں کالیا کو لایا جاسکتا تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ جبکہ اسے لندن سے بھارت پنجاویا گیا تھا۔

جودھ پور اور جے پور کے درمیان "را" کا وہ کیمپ تھا' جہال را کے تربیت یافتہ ایجنٹ تین ماہ یا چھ ماہ کے لئے یہ سکھنے آتے تھے کہ انہیں پاکستان کے کس صوبے اور کس شہر میں جاکر دہشت گردی کرنی ہے۔ تخریب کاری سے موجودہ حکومت پر کس طرح دباؤ ڈالنا ہے اور وہاں ابوزیش سیاسی پارٹیوں کے ذر خرید سیاست دانوں کے تعاون سے ملک کے امن و امان کو بدسے بدتر بناتے رہنا ہے۔

اعظم نے کہا۔ "أب بميں بج بور جانا ہے۔ وہاں كے استالوں ميں ديكھنے كے بعد

۔۔۔۔۔ پوجانے بات کاٹ کر کما۔ "ج بورے پہلے ایک پشکر ٹاؤن ہے۔ ہمیں وہاں جانا

'کیا قبرمیں بھی تنانہیں جانے دو گے؟"

"قبرمیں جانے سے محفوظ رکھنے کے لئے تہیں سمجھایا جارہاہے۔"

"بیہ بات لاہور میں کمہ دیتے تو میں اتنی دور نہ آیا۔ قبر میں جانے والا کوئی قدم نہ اٹھا تا۔ صبر کرکے بیٹھا رہتیا کہ ممی خود لاہور آجا کیں گ۔"

"م طعنے دے رہے ہو۔ میں تم سے عمر میں اور تجربے میں برا ہول-"

"آپ برے ہیں اور میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں تو جواب دیں۔ "را" والے آپ کی مال کو لے جاتے تو وہ اپنی قید میں رکھتے یا انہیں عام اسپتال میں کالیا کاعلاج کرانے لے جاتے؟"

و العظم نے میرا گریبان کی کر کر کہا۔ "خبردار! میری مال کا نام نہ لینا۔ میری مال مجرموں کی سررستی نہیں کرتی تھی۔"

يوجان كما- "اعظم! بدكيا حماقت بوصيح كالريبان جمورو-"

میں نے گربان پکڑنے والے ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ تب اسے پتا جلا کہ میری گرفت کتنی مضبوط ہے۔ اس نے اپی کلائی چھڑانے کے لیے اپنے دو سرے ہاتھ کی قوت آزمانی۔ پورا زور لگانے لگا۔ پوجانے کہا۔ "پلیز اعظم! میہ کیا کر رہے ہو گریبان چھوڑ

"میلے اے کو میری کلائی چھوڑ دے۔"

'' پہلنے تم نے میرا گریبان پکڑا ہے۔ پہلے تم چھوڑو اور میری ماں کو غلط سیجھنے کی معافی مانگو۔ وہ مجرموں کی سربرستی نہیں' ان کاعلاج کرتی ہیں۔''

بوجائے کہا۔ "اعظم میہ درست ہے' تم نے وج کی مال کو غلط الزام دیا ہے اور پہلے گریبان پکڑا تھا۔ اسے سوری کمہ کر گریبان چھوڑ دو۔"

اعظم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کلائی آہنی ﷺ میں آگئی ہے۔ وہ چھڑا نہیں سکے گا۔ اس نے گریبان چھوڑ کر کہا۔ "کلائی چھوڑ دو۔"

''میری ممی کے لئے جو کہا تھا' اس کی معافی مانگو۔''

اعظم نے تکلیف سے جھنجلا کر میری ٹھوڑی پر ایک گھونسا مارا پھر خود ہی تکلیف سے کراہنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے نولاد کے کسی جھے پر گھونسا مارا ہو۔ وہ گریبان چھوڑ کر بولا۔ "چھوڑد میرا ہاتھ۔"

'' '' تھم نہ دو۔ پَیلنے میری مال سے معافی مانگو۔ ممی نہیں سن رہی ہیں مگر رہ بیٹا سن کر معاف کردے گا۔'' اعظم نے کہا۔ "تم جانتی ہو پشکر سے دس کلومیٹر دور "را" کا کیمپ ہے جو لوگ سی دوسرے شہر سے یا علاقے سے آتے ہیں ' دہاں کے بولیس والے ان کی سختی سے تگرانی کرتے ہیں۔ ان کے سامان کی تلاثی بھی لیتے ہیں۔"

میں نے کہا۔ "ہم انہیں اپنا سامان چیک کرائیں گے ہمارے پاس کوئی غیر قانونی سامان نہیں ہے۔ یہاں کی سرکاری مرکے ساتھ ہمارے پاس قانونی کاغذات اور شاختی کارڈز ہیں۔"

"بے شک ہیں لیکن وہاں پولیس والوں کے درمیان "را" کے جاسوس بھی ہیں۔ اگر وہ ہیرا چھری کے ساتھ سوالات کریں گے تو جواب دینے میں تم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں تو ممی کی خاطروہاں سے "را" کے بڑ بیتی کیپ بھی جاؤں گا۔"

"ہم ایسے اندیشوں میں رہیں گے تو صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم سے غلطی کہیں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی۔ پوجا اور اعظم نے مجھے چونک کر دیکھا پھر پوجانے کہا۔ "وہاں جانا سرا سرنادانی ہوگی۔ کیاتم شجھتے ہوکہ تمہاری ممی کو دہاں کے کیمپ میں پہنچانا گیا ہوگا؟"

میں نے کہا۔ "یہ ممکن تو نہیں ہے۔ "را" والے اپنے سخت سیکورٹی انظابات سے مطمئن ہو کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کیمپ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کیمپ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کیمپ کے اندر کوئی گزر نہیں سکتا۔ للذا میری ممی کو وہاں قید کیا جاسکتا ہے۔ کالیا کو وہاں پہنچایا جاسکتا ہے۔ "را" کے ذرائع اتنے ہیں کہ ہڈیوں کا آپریشن کرنے کے لئے جدید ممثلہ آلات اور معینیں منگوائی جاسکتی ہیں۔"

بوجائے کا۔ " تمہیں اس مشن کی ابتدا میں اتنے برے خطرات سے دوچار نمیں

''نمی کو جمال چھپایا جائے گا اس جگہ کو ہمارے لئے خطرناک بنا دیا جائے گا۔ تاکہ ہم ادھر کا رخ کرنے کی جرات بھی نہ کر سکیں۔''

"میں تہمارے اِس اہم کیتے کو ستجھتی ہوں' مانتی ہوں کہ دشمن ایبا کر سکتے ہیں ن…………"

"لیکن میہ کہ تم اعظم کے ساتھ پشکر میں رہو۔ میں تنہا"را" کیمپ میں جاؤں گا۔" اعظم نے کہا۔ "الیمی باتیں نہ کرو۔ گاڈفادر ہاشم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم تمہیں کہیں بھی تنہانہ جانے دیں گے؟" اندهِر مَّرى ١٤٦ أندهِر مَّرى المُ المعرفي مِنْ 157 أندهِر مَّرى المُ المعرفي مُن المعرفي مُن المنظم المن المنطق المنطق

پوجانے کما۔ ''وہے! کلائی چھوڑ دو۔ یہ تم سے بڑے ہیں۔'' ''اور میری ممی ان سے بڑی ہیں۔''

"میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ معزّز لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے مجھی مجرموں کی سرپرستی کی ہے۔"

میں کے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کلائی کی ہڑی جیسے چنج گئی تھی اور گھونسا مارنے والے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ تکلیف سے دہرا ہو کر دونوں ہاتھوں کو آہستہ آہستہ جھنگ رہا تھا اور دھیمی آواز میں کراہ رہا تھا۔

بوجائے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما۔ ''تم صرف ماں کی بات پر بھڑک گئے تھے۔ ورنہ تم میں بردی قوتِ برداشت ہے۔ اس نے تمہیں گھونسا مارا لیکن تم نے جوابی حملہ نہیں کیا۔''

"میں اکثر جوابی حملے نہیں کرتا۔ میرا جسم خود ہی جوابی حملہ بن جاتا ہے۔ تم اعظم سے بوچھو۔ کیا مجھے دو سرا گھونسا مارنا چاہتا ہے؟"

۔ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ''لعنت ہے تم پر۔ تم گوشت پوست کے انسان ہویا فولادی بے؟''

رر برت . میں مسکرانے لگا۔ پوجانے کہا۔ " تعجب ہے" تم مار کھا کر مسکرا رہے ہو اور بیہ تنہیں مار کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔"

میں نے مصافحے کے لئے ہاتھ بردھا کر اعظم سے کما۔ "آپس میں نری گری ہوتی رہتی ہے۔ آؤ ہاتھ ملاؤ۔"

"أس بار باتھ ملایا تو ہاتھ تہمارے پاس رہ جائے گا۔ مجھے تو معاف کرو۔"

بوجا ہننے گئی۔ میں نے اعظم کو گلے لگالیا۔ جب گلے سے لگایا تو سارے گلے شکوے جاتے رہے۔ ہم صدر مارکیٹ میں تھے۔ وہاں سری مشری لال کا ایک ہوٹل ہے 'جمال کی بالائی بھری محمنیالی بہت مشہور ہے۔ ہم نے لسی پی۔ واقعی بحد لذیذ تھی۔ میں نے لسی پیتے ہوئے کہا۔ "میں جانتا ہوں "را" کے کیمپ میں جانا ممکن نہیں ہوگالیکن مجھے صرف معلوم ہوجائے کہ میری ممی کو دہاں چھیایا گیا ہے تو میں ناممکن کو ممکن بنا دول گا۔"

اعظم نے کہا۔ ''میں یہ مان چکا ہوں کہ تم جسمانی طور پر نولاد ہو لیکن ''را'' والوں سے خطفے کے لئے جسمانی قوت سے زیادہ ذہانت ضروری ہے۔ سیای جنگ میں ویلومیسی اور حکمتِ عملی لازی ہوتی ہے۔''

«میں نہیں جانتا کہ کس قدر ذہین ہوں لیکن حمزہ صاحب ادر راجہ نواز سے جو پچھ

سکھا ہے 'وہ تمام حربے آزماتا رہوں گاتو میرے تجربات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ پشکر ٹاؤن سے "را" کیمپ کتنی دور ہے۔"

پوجانے کہا۔ ''پشکر میں ایک وسیع و عریض حصے میں جھیل ہے۔ ہندو روایت کے مطابق خلاکی بلندی سے برہما کے ہاتھ سے ایک بڑا ساکنول کا پھول زمین پر گر بڑا تھا تو وہاں کنول کے لئے پانی ابھر کر دور تک جھیل کی صورت میں پھیل گیا تھا۔ ہندو یا تری یمال عقیدت مندی سے آتے ہیں اور جھیل کے اشنان گھاٹ میں نماتے ہیں۔''

اعظم نے کہا۔ "متم اسے ہندو دھرم کی باتیں بنا رہی ہو کہ بھگوان برہا کے ہاتھوں.....کول گرا اور پشکر میں ایک بہت بدی جھیل بن گئی اور وہ ہندوؤں کے لئے یاترا کی جگہ بن گئی ہے۔"

وہ بولی۔ "یمال اسے وجے شرماین کر رہنا ہے۔ اس کے لیے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی باتیں بتانا ضروری ہے۔ بسرحال جھیل کے شالی کنارے پیاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ اس ناگ پیاڑ کہتے ہیں۔ اس بیاڑ کے دامن میں "را" کا ٹریننگ کیپ ہے۔ اس کیپ کی ایک وسیع و عریض چار دیواری ہے۔ اس کے باہر آس پاس سے گزرنے والوں کو روکا ٹوکا تہیں جاتا کیونکہ جھیل کے کنارے اور ناگ بیاڑ کے دامن میں اچھی خاصی آبادی ہے۔ تاگ کی بوجاکرنے والوں کا ایک ناگ مندر بھی ہے۔"

اعظم نے کہا۔ "وہاں اجنبی لوگوں پر شبہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ سینکروں یاتری محارت کے مختلف علاقوں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ صرف اس چار دیواری کے اندر رئینگ حاصل کرنے والے "را" کے کارندے جاسکتے ہیں۔ وہاں بڑے سائن بورڈ پر ہیلتے اینڈ باڈی بلڈ نگ سینٹر لکھ ہوا ہے۔ اس لئے وہاں کے لوگ بھی اسے "را" کائریڈنگ سینٹر نہیں سیحتے ہیں۔ ان کی معلومات کے مطابق آل انڈیا باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں حصہ لینے والے پہلے دبلی سے ٹریڈنگ کے سلطے میں اجازت نامہ لے کر آتے ہیں پھریماں پشکر کے ٹریڈنگ سینٹر میں انہیں واضلہ ملتا ہے۔"

پوجائے کہا۔ "ہم اچھے موقع پر کل وہاں پنچیں گے۔ کل سے وس دنوں تک ...... مویشیوں کا میلہ لگتا ہے۔ اتنا برا میلہ لگتا ہے کہ بچاس ہزار سے زیادہ اونٹ اور دو سرے جانور فروخت کے لئے لائے جاتے ہیں پھر طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ سحرائی عورتیں رنگ برنگے ملوسات' سات رنگ چوڑیوں اور کئی قسم کے زیورات پنے راجتھانی کچر' رقص اور گیت پیش کرتی ہیں۔"
پنے راجتھانی کچر' رقص اور گیت پیش کرتی ہیں۔"
"ہماری یماں سے روائی کب ہوگی؟"

aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🜣 158 🌣 (حصه سوتم)

اندهير نگري 🕏 159 🖒 (همه سوتم)

وہ مسکراتے ہوئے بوئی۔ 'کلیاتم اتن دور ہے مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ " ''یمی سمجھو۔ تم نے دو چار فقرے کے ہوں گے پھرریسیور کو رکھ دیا۔ " ''ہاں۔ میں نے۔سہیلی کو فون کیا تھالیکن اس کی ماں سے بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا

"بال- میں نے میلی کو فول کیا تھا لیکن اس کی ماں سے بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لئے گئی ہے۔ میں نے اس کی ماں کو بدھائی دے کر ریسیور رکھ دیا۔ بائی دا دے تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟"

وہ بولا۔ "اعتراض صرف یہ ہے کہ یماں اپنے رشنے داروں کو بھی ہماری موجودگی کا پتا نہیں چلنا چاہیے۔ یمال کی پولیس' انٹیلیجنس یا "را" والے ان سے ہمارے بارے میں بہت کچھ اگلوالیس گے۔"

''میرے فون کرنے سے پہلے تم میہ بات کہتے تو بہتر ہوتا۔ تم منع کرتے میں مان جاتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم تیوں کا اعماد ایک دو سرے پر کمزدر ہو۔ بسر حال میں آئندہ کمی کو فون نہیں کروں گی۔''

میں نے دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "جو ہوا' سو ہوا۔ اسے بھول جاؤ اور مسکراؤ۔ آؤ بس چلنے والی ہے۔"

ہم بس میں سوار ہو کرانی ریزرو کی ہوئی سیٹوں پر آگئے۔ میری اور پوجا کی سیٹیں ساتھ تھیں۔ اعظم کوبس کی دوسری کھڑی کی طرف سیٹ ملی تھی۔ وہ ہم سے دور تھا۔ سفر کے دوران میں پوجانے کہا۔ "میں اب تک اعظم کو سمجھ نہیں پائی ہوں۔ یہ خواہ الجھ پڑتا ہے۔ جودھ پور میں تم سے بھی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس نے تمہارا گریبان .......... پکڑ لہاتھا "

"جانے دو۔ گزری ہوئی باتوں کو دہرانے سے دل صاف نہیں ہو تا۔ اس کے بر عکس بے اعتادی پیدا ہوتی ہے۔"

"ہاں مگر مجھ سے غلطی ہوگئی۔ مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔" "بھول جاؤ۔ تمہارے فون کرنے سے قیامت نہیں آگئی ہے۔"

"میری بات کو سمجھو- تم اور اعظم مسلمان ہو- میں ہندو ہوں۔ اپنے بھارت دلیں میں ہوں۔ تم دونوں کا اعتماد حاصل کئے بغیر کوئی بھی قدم اٹھاؤں گی تو مجھ پر شبہ کیا جائے گا "

''ایبائم سوچ رہی ہو۔ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے۔'' ''تھینک بو دہے! میرا دل بھی کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھی شبہ نہیں کرو گے۔ مجھے اپنوں کی طرح سمجھتے رہو گے۔'' "مویشی میلے کے باعث ہرایک گھنٹے کے بعد بسیں یمال سے پشکر جاتی ہیں۔ ہم بس اسٹینڈ چلتے ہیں وہاں جو آرام دہ بس ملے گی' اس میں چلیں گے۔ آدھی رات سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔"

اگرچہ بوجا اور اعظم دونوں میرے گائیڈ سے لیکن اعظم کم بولتا تھا۔ بوجا زیادہ بولتی تھی۔ مجھ سے متاثر ہوکر تھی۔ مجھ سے دیادہ قریب رہ کر چلتی بھرتی استی تھی۔ ایسا وہ شاید مجھ سے متاثر ہوکر کرتی ہوگی۔ یا اپنا فرض سجھ کر مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کے لئے مجھ سے زیادہ بولتی ہوگی۔ ایسے وقت اس کے کسی جذبے کی طرف میرا دھیان نہیں تھا میں صرف ای کے لئے پریشان اور بے جین تھا۔ جلد سے جلد ان کے پاس پنچنا چاہتا تھا اور برے مبروضط سے یہ سمجھتا رہتا تھا کہ بے چینی اور جلد بازی نقصان بنچا سکتی ہے۔

بس اسئینڈ پر وہ تھوڑی دیر کے لئے ٹیلی فون بوتھ میں گئی۔ دہلی میں اس کی ایک بین کی سمیلی رہتی تھی۔ اعظم نے میرے بیپن کی سمیلی رہتی تھی۔ اعظم نے میرے قریب دھیمی آواز میں کہا۔ "فون پر مبارک باد دینا اتنا ضروری تو شیں ہوتا۔ بھی سمیلی سے سامنا ہوتا تو مبارک باد بھی دی جاسکتی ہے اور معذرت کی جاسکتی ہے کہ بیرون ملک جانے کے باعث وہ شادی انبیڈ نہیں کریائی تھی۔ "

میں نے کن انکھوں سے اعظم کو دیکھا۔ میرے اندر شبہ پیدا ہورہا تھا۔ "تم مجھ سے زیادہ پوجا کو جانتے ہو۔ اس کے ساتھ انگل ہاشم کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہے ہو۔ "
اعظم نے کہا۔ "ہم مختلف حالات میں مختلف مقامات پر کام کرتے رہے ہیں پہلی بار
تمہارے ساتھ یمال آنے کے لئے گاؤ فادر نے پوجا کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ میں اس
کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بیہ ہمارے گاؤ فادر کے لئے کام کرتی رہی ہے۔
تمہارے انگل گاؤ فادر اس پر بھروسا کرتے ہیں ...... اس لئے ہم بھی اعتماد کے ساتھ اس کی ساتھی سے ہوئے ہیں۔ "

"د جب میرے انکل آس پر بھروسا کرتے ہیں تو ہم ایک حد تک بھروسا کریں گے۔ میرے استاد مراد چنگیزی کہتے تھے' کہی اپنے سائے پر بھی اعتاد نہ کرو اور حمزہ صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اپنی سانسوں پر بھی بھروسانہ کرو۔ بید دم دینے والی اسکلے بل نہیں آئے گی۔ للذا یاد رکھو' زندگی ہماری توقع سے زیادہ مخضرے۔ اس مخضری زندگی میں کوئی نمایاں کام کرجاؤ۔"

. وہ فون بوتھ سے جلدی واپس آگئ۔ اعظم نے کہا۔ "وہ تمہارے بحیین کی سمیلی ہے اور تم نے اسے صرف مبارک باد کمہ کر فون رکھ دیا؟" رهه موتم) نع 161 ك الم الم aazzamm (معه موتم) نعير تكري الم 161 المع المعمد المرتم)

اندهير نگري 🖈 160 🌣 (حصه سوتم)

رات کے وس بجے ہم پشکر پہنچ گئے۔ ایک وسیع و عریض میدان میں میلہ لگا ہوا تھا۔ میلہ کل سے شروع ہونے والا تھا لیکن لموگوں نے کئی دن پہلے سے اپنے کاروبار کے لئے اور خیموں میں رہائش کے لئے کرائے پر جگہ حاصل کرلی تھی۔ پشکر ٹائون کے چھوٹے بڑے ہو ٹلوں میں ایک بھی کمرا خالی نہیں تھا۔ ہم نے میلے کی انتظامیہ کو پچھ زیادہ رقم دے کر ایک خیمہ اور تین چارپائیاں حاصل کیں۔ یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ لاکھوں افراد کی بھیٹر میں کوئی ہم پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔

ایک خیمے میں دو جاریائیاں بچھائی جاسکتی تھیں مگر ہم تین تھے۔

اعظم نے کیا۔ "ہم دو مرد ہیں۔ خیمے کے باہر سو جائیں گے۔ پوجا خیمے کے اندر رات گزارے گی۔"

یمی مناسب تھا۔ پوجا خیمے کے اندر چلی گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس کے باوجود بڑی چل پہل تھی۔ اعظم نے کہا۔ "تم آرام کرو۔ مجھے نیند نہیں آرہی ہے۔ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ جھیل کنارے کوئی دو سرا خیمہ مل جائے گا تو اچھا رہے گا۔ میں انتظامیہ والوں سے بات کروں گا۔"

وہ چلا گیا۔ میں نے اس سے یہ شیں کہا مجھے نیند شیں آرہی ہے۔ بھلا نیند کیسے
آسکتی تھی؟ میں ایسی جگہ پنچا ہوا تھا۔ جہاں "را" کا ٹریننگ کیمپ تھا۔ میرا دل کہ رہا تھا
کہ وہاں ای کو راز داری سے لاکر کالیا کا آپریش کرایا جاسکتا ہے۔ مجھے ادھر جانا چاہیے۔
وہ جگہ انجانی تھی لیکن یہ معلوم تھا کہ ناگ بہاڑ کے دامن میں وہ کیمپ ہے اور وہاں
سائن بورڈ پر ہیلتھ اینڈ باڈی بلڈنگ سینٹر لکھا ہوا ہے۔ میں کسی ٹائے پر بیٹھ کر جاسکتا
ہوں۔ بہلے باہر چاروں طرف سے اس جگہ کو اچھی طرح دکھے سکتا ہوں اور شاید جھے اندر
جانے کا بھی موقع مل جائے۔

میں چارپائی پر بیٹے کر سوچتا رہا۔ اعظم کو گئے ہوئے آدھا گھنٹا گزر گیا تھا۔ میں نے اٹھے کر خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ پوجا تھی ہوئی تھی۔ گہری نیند سوگئی تھی۔ میں نے وہاں کے کلچر کے مطابق دھوتی اور کرمۃ پہنا تھا۔ جیب میں کافی رقم تھی اور لباس کے اندر ایک بھرا ہوا ربوالور تھا۔ میں خیمے کے یردے کو گرا کروہاں سے جانے نگا۔

یکھ دور جانے کے بعد ہمارا خیمہ نظروں نے او جھل ہوگیا۔ وہاں کئی جگہ بولیس والے تھے۔ وہ مسلح نہیں تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ وہ میلے کے انتظامات کو درست رکھنے کے لئے ڈیوٹی پر کہیں کہیں نظر آرہے تھے۔ ایک جگہ ایک سپاہی نے مجھے آواز دی۔ ''اے! ادھر آؤ۔''

میں نے بلث کر اے دیکھا پھراس کے قریب جاکر پوچھا۔ "جی حوالدار صاحبًا! تھم؟"

میں نے حوالدار کہا تو سپاہی خوش ہو گیا۔ ذرا مسکرایا بھرایک افسر کی طرح ڈانٹ کر یوچھا۔ "کون ہے رہے تُو؟"

'' ایک یاتری ہوں۔ کل بوتر''مقدس'' اشنان گھاٹ میں اشنان.........کروں گا۔ میلہ بھی دیکھوں گا۔''

"کل کی بات نه کر- ابھی بول اتنی رات کو کمال ارہاہے؟"
"اپنے تنبو" خیمہ" میں۔"
"کمال ہے تنبو؟ تنبوکا نمبر کیا ہے؟"
"ایک سوستا کیس نمبرہے۔"
"تنبوکی رسید و کھا۔"

''وہ تو تنبو میں گھروالی کے پاس ہے۔'' ''اس میں کتنا بچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے؟'' ...

''میں بالکل سیج کمہ رہا ہوں۔''

''چل- ابھی مجھے تنبو اور رسید د کھا۔''

میں نے پاس والے چائے کے ہوئل کی طرف اشارہ کیا۔ "حوالدار صاحب! میرا تنبو کہیں بھاگا نہیں جارہا ہے۔ آؤ ایک ایک کپ چائے ٹی لیں۔ آپ کچھ کھانا بھی چاہیں گے تو پیٹ بھر کر کھائیں۔ میری جیب میں بہت مال ہے۔"

وہ راضی ہوگیا۔ ہم ہو کُل کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ حوالدار کھانے کا آرؤر دینے لگا۔ میری نظریں دور اپنے خیمے کی طرف تھیں۔ مجھے پوجا نظر آئی۔ اسے دو نوجی جوان پکڑ کر خیمے سے باہر لائے تھے۔ ان کے چھپے اعظم ان سے کچھ کمہ رہا تھا۔ وہ دونوں پوجا کو۔۔۔۔۔۔۔ پکڑ کر لے جانے لگے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کچھ کمہ رہی تھی پھر اعظم کی طرف تھوک کر دو جوانوں کی حراست میں جانے لگی' باتی چار

جوان خیے کے اندر گئے اور اعظم خیے کے باہر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ابھی آؤں گا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ابھی آؤں گا۔ اس خیا ایک چارپائی پر دیکھوں گا اور سمجھوں گا کہ پوجا اندر سو رہی ہے۔

صاف سمجھ میں آرہا تھا کہ اعظم کا تعلق ''را'' سے ہے۔ اس نے اب تک پوجا کو میری نظروں میں محکوک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی کمیٹگی کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب میں تھوڑی در میں وہاں نہ جاتا تو وہ سب میری تلاش میں نکل کرئے۔

کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب میں تھوڑی در میں وہاں نہ جاتا تو وہ سب میری تلاش میں نکل کرئے۔

وہ ایسا وقت تھا کہ کچھ سوچنے کا نہیں 'کچھ کر گزرنے کا موقع تھا۔ میں لیے سابی کے قریب ہو کر اپنے لباس سے ربوالور نکال کراس کی کمرسے لگاتے ہوئے کہا۔ ''اسے دیکھو' سے کیا ہے۔ تم ذرا ہی بھی آواز نکالو گے تو یہ دھاکہ کرے گا۔''

اس نے سم کر ریوالور کو دیکھا۔ میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کراہے وکھاتے ہوئے کہا۔ "میری بات مانتے رہو کے تو یہ پانچ ہزار روپے دوں گا۔ ورنہ گولی چلا دوں گا۔"

وه خوفزده تھا' ہکلا کر بولا۔ گگ......گولی نه چلانا۔ مم........ میں تمهاری بات مانتا رہوں گا۔''

"دہوٹل کے چھوکرے کو کھانا لانے ہے منع کرو۔ ریوالور میری جیب میں رہے گا اور تم میرے ساتھ دوستانہ انداز میں یہاں ہے چلو گے۔"

اس نے حکم کی تغیل کی۔ ہم وہاں سے اٹھ کرمیلہ میدان سے باہر جھیل کی طرف جانے گئے۔ جھیل وہاں سے کافی فاصلے پر تھی۔ راستے میں دوچار سپاہی ملتے رہے۔ وہ میرے نشانے پر رہنے والے سے رام رام کہتے ہوئے دو چار باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ اس طرح ہم بہت دور جھیل کے ایک ویران کنارے پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنالباس اگئے۔ اس طرح ہم بہت دور جھیل کے ایک ویران کنارے پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنالباس انارتے ہوئے اس سے کما۔ "این وردی آثارہ۔ جلدی کرو' سوال نہ کرنا۔"

میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دور ہے آنے والی روشنی کے باعث وہاں نیم تاریکی سے سے سے اس نے جان جانے کے خوف سے فوراً ہی وردی اثار دی پھر میری اثاری ہوئی دھوتی کو اٹھانے کے لئے جھا تو میں نے ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھوں سے گردن وبوچ لی میرا دبوچ تا ایسا تھا کہ منہ سے آواز کیا نگلی 'وہ سانس بھی نہیں لے پارہا تھا۔ ہاتھ باؤں جھنک رہا تھا۔ پورے جم کا زور لگا رہا تھا لیکن سانس آتی جاتی رہتی تو زور لگانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ دو منٹ تک بوری توت سے پھڑ پھڑاتا رہا پھر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ میں نے پانچ منٹ پھروس منٹ تک اسے اس طرح دبو سے رکھا۔ وہ بے جان ہوچکا تھا۔

میں نے دو بہت ہی بھاری پھر اٹھائے۔ ان پھروں کو اس کی لاش کے ساتھ وھوتی اور کرتے سے باندھا بھراہے لڑھکا کر جھیل کے گہرے پانی میں ڈال دیا۔ یوں اس کی لاش پانی کی سطح پر آکر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔

میں نے اس کی در دی پہن لی۔ اپنی چیزیں جیبوں میں رکھ لیں۔ ریوالور کو لباس میں چھپایا پھر سیائی کا ذنڈا لے کر تیزی سے ادھر جانے لگا جمال میلے کی انتظامیہ کا دفتر تھا۔ وہاں میں نے اعظم اور یوجا کے ساتھ جاکر ایک سو ستائیس نمبر کا خیمہ کرائے پر لیا تھا اور وہیں ان فوجی جوانوں کو دیکھا تھا اور یہ سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ جوان ابھی پوجا کو اس طرف لے گئے ہوں گے۔

انظامیہ کا دفتر ایک مکان میں تھا۔ اس کے دو کمرے آگے اور دو پیچھے تھے۔ میں نے پیچھے جاکر ایک کمڑی تھی۔ اس سے پیچھے جاکر ایک کمڑی تھی۔ اس سے پیچھے جاکر ایک فوجی افسرایک کری پر بیٹا ہوا کمہ رہا تھا۔ "تم سجھتی ہو خاموش رہوگی تو ہم تمہیں گو گی سمجھ لیں گے ؟"

وہ بولی۔ ''اعظم جیسا کمینہ سب کچھ ہتا چکا ہو گا۔ مجھے گونگی ہی رہنے دو۔'' افسرنے ہنتے ہوئے کہا۔ ''ابھی تمہارے گورے بدن سے ایک ایک کپڑا اٹارا جائے گا'تب بھی گونگی رہوگی؟''

''مرد کی شمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ وہ پرائی عورت کے کپڑے اتار تا ہے تو عورت چینی ہے اور ماں بہن کے کپڑے اتارے جائیں تو مرد چینی ہے۔''

"يوشك اپ كته كى بجي!"

اس نے اٹھ کر بوجا کو ایک طمانچہ مارا پھراس کی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ "زندہ رہنا چاہتی ہے تو بتادے ، فرمان کے ساتھ کیا پلاننگ ہوئی تھی۔ اگر نہیں ہوئی تھی تو وہ ہمارے آنے ہے پہلے کہاں بھاگ گیاہے؟"

''کوئی پلانگ نہیں ہوئی تھی۔ جس کے پاس ذہانت ہوتی ہے وہ برے حالات کو بھانیتے ہی راستہ بدل لیتا ہے۔''

"اور تیری جیسی سندر چھوکری کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔"

''میں اس کی نہ رشتے دار ہوں' نہ محبوبہ ہوں۔ بس ایک ہم سفر تھی اور ہم سفر تو کسی بھی موڑیر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کر مطلے جاتے ہیں۔''

ایک فوجی جوان ایک ٹرے میں دارو کی بوتل ایک گلاس اور کھانے کی کچھ چیزیں کمرے میں لاتے ہوئے بولا۔ "سرا وہ کہیں بھاگ گیا ہے۔ ہمارے بھوجی آجم صاحب کے

> ساتھ اسے تلاش کرنے ہمارے سینٹر کی طرف بھاگ گئے ہیں پر بھاکر صاحب نے ہیڈ کوارٹر کو پھون کیا ہے کہ لیڈی مرجن آمنہ کو ادھر نہ بھیجیں۔ ادھر کھترا ہے۔ کالیا صاحب کو بھی یمال سینٹرے لے جائیں۔"

> افسرنے دارو کی بوش کھول کر گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ''کالیا صاحب کے لئے خطرہ نہیں ہے۔ لیڈی سرجن کے بیٹے کو آئی عقل تو ہوگی کہ وہ کالیا کو مارے گاتو اس کی مال کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جاایک گلاس پانی لے آ۔''

میں اس وقت تک دروازے کی طرف آگیا تھا۔ جیسے ہی وہ فوجی جوان ایک گلاس پانی لینے کے لئے باہر آیا میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی اور دو سرا ہاتھ اس کے منہ پر مختی سے جمادیا۔ ایک ذرا می آواز نکالنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسے موقع پر میں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جمھے جسمانی طور پر فولاد بتایا ہے۔ اپنے دادا جان اور ای کو ایک وسیلہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کے مطابق جمھے فولاد بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

وہ فوبی جوان میری گرفت میں ہمیشہ کے لئے مصندا پڑگیا۔ میں لباس کے اندر سے ربوالور نکال کر تیزی سے چلنا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ پوجانے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ آواز سن کرافسرنے بھی بلٹ کر دیکھا۔ میں نے ربوالور کی نال اس کی پیشانی سے لگا کر کما۔ "ہلوگے تو مروگے۔ بوجااس کے ہتھیار لے لو۔"

یوجانے آگے بڑھ گراس کے ریوالور اور ایک لانگ شاٹ گن کو اٹھالیا۔ افسرنے کہا۔ ''تم غلطی کر رہے ہو۔ یہاں سے زندہ نہیں جاسکوگے۔'' ''میری زندگی کی فکر نہ کرو۔ یوجا کو دیکھو۔''

اس نے سرگھما کر بوجا کو دیکھا۔ میں نے اس کمح۔۔۔۔۔۔۔۔ ریوالور کے دیتے ہے ایک ذوردار ضرب لگائی کہ وہ بیٹھے ہی بیٹھے چکرا کر فرش پر گرپڑا۔ ایک ہی ضرب کانی تھی لیکن بوجا شان گئ کے دیتے ہے اس کے سرپر ضربیں لگانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ کیگڑ کر کما۔ ''بس کرد۔ ہمیں یمال سے فوراً نگانا ہے۔''

میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر آیا۔ مکان کے احاطے کے باہر ایک چھوٹا فوجی فرک کھڑا ہوا تھا۔ اسے ڈرائیور کرنے والا فوجی منہ پر کیپ رکھے خرائے لے رہا تھا۔ اسونے والے کو بھشہ کے لئے سلا دینا آسان ہوتا ہے۔ میں نے اشیئر نگ والے دروازے کے پائیدان پر چڑھتے ہی ریوالور کے دستے سے ایسی ضربیں لگائی کہ اسے زندگی کے جانے کی آہٹ بھی نہ ملی۔ میں میں کوشش کرتا آرہا تھا کہ کمیں گولی نہ چلانی پڑے۔ دشنوں کو گر آہٹ بھی نہ ملی۔ میں میں کوشش کرتا آرہا تھا کہ کمیں گولی نہ چلانی پڑے۔ دشنوں کو

چو کنا کئے بغیر خاموثی سے نکلا جائے۔ یس نے دروازہ کھول کر ڈرائیور کی لاش تھینچ کر ہاہر سی کی اس کی بہار سیکھینچ سی کی اور اسٹیئر نگ سیٹ پر آگیا۔ پوجا دو سری طرف کا دروازہ کھول کر میرے پاس آگئی۔ میں نے ٹرک کو اشارٹ کیا پھر تیز رفتاری سے ڈرائیور کر ؟ ہوا پوجا سے کما۔ ''میہ جگہ انجانی ہے۔ سوچ رہا ہوں کد ھرجاؤں؟''

وہ بولی۔"یہ پشکر ٹاؤن کے باہر والی سڑک بر سیدھے ڈرائیو کرتے چلو۔ دو سرے فوجیوں کو جب تک ہمارے فرار ہونے کی خبر ملے گی تب تک ہم پندرہ ہیں کلومیٹر دور نکل جائیں گے۔"

'' 'گر ہم اتنی دور نکل جائیں گے تو سمجھو' پھران کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میں دوسری تدبیر آزماؤں گا۔''

وہ بچھے دیکھ کر خوش ہو کر بولی۔ "فرمان! تم نے بہت بوا کام کیا ہے۔ مجھے اعظم پر ایک آدھ بار شبہ ہوا تھالیکن پھر سوچا ہمارے گاڈ فادر نے اے اچھی طرح آزما کر بھروسا کیا ہے۔ ہمیں بھی بھروسا کرنا چاہیے۔"

'''میرے انگل گاؤ فادر بھی ایک انسان ہیں۔ بچانے میں ان سے غلطی ہو گئے۔ اصل بات میہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قتم کے سانپ ہیں۔ سپیرے ہزاروں سانپوں کو بچپان سکتے ہیں لیکن آسٹین کے سانپ کو بچپانتا بہت مشکل ہو تا ہے۔''

اس نے کہا۔ ''بھی نہ بھی اعظم سے سامنا ہوگا۔ میں اس سانپ کا سر ضرور کچل کر یا گی۔''

میں نے قدرے مطمئن ہوکر کہا۔ "بید من کر میرے دل کو اطمینان سا ہوا ہے کہ ای کو ہیڈ کوارٹر میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور "را" کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں ہے۔ اب ہم دہلی جائیں گے۔"

یہ ایک کماوت ہے کہ ابھی تو دلی دور ہے۔ میرے لئے حقیقیاً دہلی بہت دور تھی۔ پتا نہیں ابھی کتنی آزمائٹوں اور کتنی رکاوٹوں سے گزرنا تھا۔

### 

راجہ نواز رائے ونڈ پہنچ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد اسو دیکھ رہا تھا اور حزہ کو پہچانے کی خرید کر بیٹھ گیا۔ حزہ نے کہا تھا کہ وہیں ملاقات ہوگی اگر کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے افراد کو ہوں گے لیکن وہ کوڈورڈز کے ذریعے ایک دوسرے کو بج ایک دوسرے سے باتیں کر رہے اندهير نگري \ 166 \ اندهير نگري \ 167 \ اندهير نگري \ 167 \ اندهير نگري الله 167 \ (هدروم)

وہاں صاف ستھرے لباس پنے ہوئے نورانی چروں والے مسلمان ہر سو نظر آرہے ستھے۔ تبلیغی اجتماع میں شامل ہونے والے بزرگ بھی تھے اور جوان بھی۔ وہاں جس طرح ایمان افروز اجتماع ہوا کرتا ہے اگر یہ سلسلہ مزید ٹھوس منصوبوں کے ساتھ جاری رہے گاتو ساری دنیا میں پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر رائے ونڈ کو تبلیغ وینِ اسلام کاسب سے بڑا مرکز تسلیم کرلیا جائے گا۔

راجہ نے حمزہ کا انظار کرنے اور وقت گزارنے کے لئے اخبار کو کھولا تو پہلے صفحے پر
اپنی اور ٹینا کی تصور دکھ کرچونک گیا۔ ان تصاویر کے ساتھ یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ
کراچی میں کھو کھرا پار کے ایک مکان کو بم کے دھاکے سے تباہ کردیا گیا ہے۔ تباہ ہونے
والے مکان کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھیں۔ خبر میں کما گیا تھا کہ راجہ نواز ایک مفرور
ملزم تھا۔ پہلے اس نے ایک ایم این اے کی بیٹی نازاں کو اغوا کیا پھراسپتال میں اسے گولی مار
کر ہلاک کردیا۔ پولیس نے برے زبردست مقابلے کے بعد اسے گرفار کیا تھا لیکن اس کا
ایک ساتھی وہشت گرد امیر حمزہ تھانے پر منظم حملہ کرکے اسے چھڑا لے گیا تھا۔

راجہ اور حمزہ کے خلاف بری ممارت سے کمانیاں بنائی گئی تھیں۔ لکھا گیا تھا کہ راجہ نے نازال کو اور حمزہ نے انیلا بانو کو اغوا کیا تھا اور ملک کے معزز سیاست دال نیک بخت سے انیلا کا اسکینڈل بنایا تھا نیک بخت کو بدنام کرنے کی حتی الامکان کوششیں کی تھیں لیکن ایسے ٹھوس جوس جوست اور گواہ مل گئے جن سے بید ہاہت ہوگیا کہ حمزہ انیلا کو لندن لے گیا تھا۔ وہاں بچھ روز عیش کرنے کے بعد اسے ہلاک کرکے پاکستان واپس آگیا۔

وہ دونوں لیمنی راجہ اور حمزہ کمی خفیہ ایجنبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے سیاست دانوں پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں اور وہ دونوں جنسی جنونی بھی ہیں۔ انہوں نے نازاں اور انیلا کو ٹھکانے لگانے کے بعد تین دن پہلے ایک قونصل خانے کی لیڈی سیرٹری ٹینا کو اغوا کیا تھا اور اسے کھو کھرایار کے ایک مکان میں لے گئے تھے لیکن ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہونے لگا کہ پہلے کون ٹینا کے ساتھ وقت گزارے گا۔ وہ دونوں نشے میں تھے۔ اس جھڑے کی سورت اختیار کرلی۔ ایسے وقت حمزہ نے چلاکی جھگڑے نے رفتہ خون خرابے کی صورت اختیار کرلی۔ ایسے وقت حمزہ نے چلاکی دکھان میں ایک کمرے میں گیا تو اس نے دروازے کو دکھان ہونے قال کے دوران میں ایک کمرے میں گیا تو اس نے دروازے کو شرک کھڑا ہون تھا۔ اسے ڈرائیوں والے کمرے میں ایک زبردست قوت کا نائم بم لگایا اور سونے والے کو بیشہ کے لئے سلا درمی لے جانے لگا۔

کے پائیدان ہر چڑھتے ہی ربوالور کے بلاسٹ ہوگیا۔ راجہ کے جسم کے ایسے چیتھوے ہوئے کی آہٹ بھی نہ ملی۔ میں میں کوشش ہے۔ دھاکے کی آواز سنتے ہی علاقے کی پولیس حرکت

میں آگئی۔ حزہ جس راستے سے نینا کو جراً لے جارہا تھا' اس راستے سے بولیس موہائل آرہی تھی۔ حزہ گاڑی روک کر نینا کو جراً تھنچ کر لے جانا چاہتا تھالیکن وہ شور مچانے لگی۔ اسے مجبور ہوکر صرف اپنی جان بچانے کے لئے اپنی گاڑی چھوڑ کر جنگل کے ناہمواد راستوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ بولیس اور انٹیلی جنس والے اب تک اسے تلاش کر رہے ہیں۔

سیاسی کیمروں سے اپنے چیئتے سیاست دانوں اور ان کے مخالفین کی جو تصویریں اتاری جاتی ہیں ' وہ الی ہی ہوتی ہیں جو اخبار میں شائع کی گئی تھیں۔ ایسے ہی سیاسی قلم سے کالم لکھے جاتے ہیں ' جنہیں راجہ زندہ رہ کر پڑھ رہا تھا مگر اخبار کے مطابق مرجکا تھا۔ اخبار میں ٹینا کی تصویر کے ساتھ اس کا بھی بیان شائع کیا گیا تھا۔ ٹینا نے بھی میں بیان دیا تھا کہ اسے راجہ اور حمزہ نے مل کر اغوا کیا تھا لیکن ان کے آپس کے جھڑے کے بیا تھا کہ اسے راجہ اور حمزہ نے مل کر اغوا کیا تھا لیکن ان کے آپس کے جھڑے کے بیات وہ خوش قسمتی سے زندہ زیج گئی۔

راجہ اخبار ایک طرف رکھ کر سوپھنے لگا' خوش قسمت بینا نہیں' میں ہوں۔ وہ خفیہ ہاتھ کی بیانگ میں شامل تھی۔ مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی اور مجھے ہلاک کرنے کے لئے ایسی جگہ کی ضرورت تھی' جہال سے میں فرار نہ ہو سکوں۔ اس دو سرے کمرے میں میری جگہ ایک جانباز تھا۔ فینا نے مجھے اس کمرے میں جاکر دروازہ بند کرتے دیکھا تھا۔ لاندا اسے بیار ایسی تھا کہ میں ہی اس کمرے میں ہوں۔ اس نے اس کمرے کے دروازوں کو باہر بیرا تھین تھا کہ میں ہی اس کمرے میں ہوں۔ اس نے اس کمرے کے دروازوں کو باہر سے بند کیا ہوگا اور ایک ٹائم بم میں بلاسٹنگ کا وقت مقرر کرکے وہاں سے بھاگ گئی

وہ ایک گری مانس لے کر دل ہی دل میں بولا۔ "داہ ری عورت! میں تجھے مظلوم اور دفادار سمجھ کر تیری ہلاکت پر افسوس کر رہا تھا اور نو ہے کہ میری ہلاکت کا سامان کر چکی تھی۔ بے شک حمزہ چنان ہے، حملی کی ہلاکت پر رنجیدہ نمیں ہوتا 'ہلاک کرنے والوں کے اندر گھس کر ان کے ارادے معلوم کرتا ہے۔ جمھے کئی بار محبت اور غصے سے سمجھا چکا ہے کہ کسی ایک رشتے کے لئے جذباتی نہ بنو۔ اگر ایک بمن یا ایک محبوبہ ہلاک ہوتی ہے تو مارے منہ پر ایک بار جوتا پڑتا ہے۔ عزم کرو کہ دوسری بمنیں اور دوسروں کی محبوبائیں ہلاک نہ ہوں اور بار بار ہارے منہ پر جوتے نہ پڑیں۔"

وہ سوچنے کے دوران میں سامنے دور تک لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور عمزہ کو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمزہ دہاں آچکا تھا اور دور کھڑا معجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے افراد کو دکھے کر راجہ کو پہچاننا چاہتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے

تھے۔ صرف آیک شخص کی خاموثی اور سوچی ہوئی نظروں سے اندازہ ہورہا تھا کہ وہی راجہ نواز ہے۔

وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگر اس کے پاس بیٹھ گیا پھر تھکے ہوئے انداز میں بوہزایا۔ "دنیا بدل جاتی ہے۔"

، راجہ نواز چونک کراہے دیکھا پھر خوش ہو کر مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "وین شیں پرلتا۔"

حمزہ نے کما۔ "خوب بھیس بدلا ہے۔ داڑھی مونچیس ہلکی ہیں مگراصلی ہیں۔" میں نے چار دنول سے شیو نہیں کیا ہے۔ داڑھی اور مونچھوں کو سلیقے سے تراش لیا ہے۔ بالوں کا رنگ اور آنکھوں کے لینس تبدیل کئے ہیں مگر تم تو بالکل بدل گئے ہو۔ کیا پلاسٹک سرجری کرائی ہے؟"

"ہاں مخضری سرجری کرائی ہے۔"

" آج کااخبار پڑھاہے؟"

'' ہاں۔ تم فوت ہو چکے ہو۔ اس جھوٹی خبر سے تنہیں فائدہ پنچے گا۔ ہمارے مخالفین تنہیں مُردہ سمجھ کر صرف مجھے تلاش کر رہے ہوں گ۔''

"خفیہ ہاتھ ہمیں شہ مات دے رہا ہے۔ ہمارے اہم ذرائع اور ہماری ذاتی آرمی رکھنے والے طریفۂ کار کو ہم سے چھین چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ ہم ابھی کس مقام پر کھڑے ہیں؟"

"ہم بے یار دمدد گار کھڑے ہیں۔ صرف ایک اللہ کاسمارا ہے۔" "اس حد تک میں سمجھ رہا ہوں گریار! تم فوج میں کیپٹن رہ چکے ہو۔ جنگ ہارتے ہارتے جیتنے کے کئی طریقے جانتے ہو۔"

"ذرائع ہوں۔ اختیارات ہوں وسائل ہوں تو ہارنے والی جنگ جیتی جاسکتی ہے۔" "تم الی مایوس سے کمہ رہے ہو جیسے واقعی ہار مان کر رائے ونڈ میں گوشہ نشینی اختیار کرکے تعبیع پڑھنے آئے ہو۔"

وہ مسکرا کر بولا۔ "ہمارے دین میں علائے کرام اور دانشوروں کو گوشہ نشینی کی اجازت ہے۔ ورنہ تمام عمردین اور ایمان کے لئے جماد کرنالازی ہے۔ ہم ہار مان کر ایمان اور سچائی کے لئے جماد ترک تمیں کریں گے۔"

"ہاں۔ ہم ضدی ہیں۔ مرجائیں گے لیکن ہار نہیں مانیں گے۔ ان کی پہلی کوشش سے ہوگی کہ میری طرح تہیں بھی ڈھونڈ کر ہلاک کر دیا جائے یا تہیں اس قدر مجبور کر دیا

جائے اور اپنے ہی ملک کی زمین تمہارے گئے اتنی شک کردی جائے کہ تم ہیہ ملک چھوڑ کر بھاگ جانے اور دو سرے کسی ملک میں جاکر پناہ لینے پر مجبور ہوجاؤ۔" حمزہ سرجھکائے اس کی باتیں من رہا تھا۔ راجہ نے کہا۔

"میری بات سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک سے دو اور دو سے چار اور چار سے چار بزار محبان وطن اور پہلے کی طرح ہمارے جانباز ہوں تو ہماری جدوجہد میں پہلے سے زیادہ شدت بیدا ہوجائے گی لیکن یہ میرا خیال ہے 'خواب ہے یا چرخوش فنمی ہے کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں پہلے کی طرح جانباز مل سکیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بوری قوم پاکستان کی بات ہے کہ بوری قوم پاکستان کی سامتی کے لئے عملی اقدامات نمیں کرتی ہے۔ "

حزہ نے کہا۔ "ہمارے ملک میں غربت اور منگائی بہت ہے۔ اس غربت اور منگائی است ہے۔ اس غربت اور منگائی ہے لڑتے لڑتے ہوام کے دن رات گزرتے رہتے ہیں۔ اس لئے وہ کربٹ سیاست دانوں سے لڑنے کا وقت نہیں نکال سکے لیکن میں یہ بات نہیں مانتا۔ جب انہیں لڑنے کا وقت نہیں ملنا ہے تو وہ مجرم سیاست دانوں کو ووٹ دینے کا وقت کیسے نکال لیتے ہیں۔ اگر غربت اور منگائی ذیارہ ہے تو قلم کا ایک شو فیملی کے ساتھ دیکھنے میں کم از کم تمین سورو پے خرچ ہوتے ہیں اور ہر شو ہاؤیں فل ہو تا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی منگائی ذیل ہو جاتی ہوتے ہیں اور ہر شو ہاؤیں فل ہو تا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی منگائی ذیل ہو جاتی ہو اس کے باوجود بازاروں میں خریداروں کا جوم رہتا ہے۔ ایک بکرا دو ہزار سے دس ہزار تک خریدا جاتا ہے۔ بے شک قربانی دینا چاہیے لیکن پاکستان کو گروی رکھ کر عید منانا سراسر پاگل پن ہے مگر ہم ابھی اٹھ کر بلند آواز میں سب کو مخاطب کریں کہ اے لوگو! تم سب ایب نارٹل ہو' جس مال کے آئیل ہے آنسو یو نچھتے ہو' اس مال کو خفیہ ہاتھ کے پاس سب ایب نارٹل ہو' جس مال کے آئیل ہے آنسو یو نچھتے ہو' اس مال کو خفیہ ہاتھ کے پاس سب ایب نارٹل ہو' جس مال کے آئیل ہو تھی ہو' اس مال کو خفیہ ہاتھ کے پاس سب ایب نارٹل ہو' جس مال کے آئیل ہے آنسو یو نچھتے ہو' اس مال کو خفیہ ہاتھ کے پاس سب ایب نارٹل ہو' جس مال کے آئیل ہو' بھی جاتے ہو گاتے بھی جاتے ہو گاتے بھی جاتے ہو۔ "

وہ دونوں تھوڑی دیر تک فاموش رہے۔ سامنے بے تمار لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے بھر حمزہ نے کہا۔ "ہم بھی انہے اور برے طلات سے متاثر بوتے ہیں۔ ہم بھی انہے اور برے طلات سے متاثر بوتے ہیں۔ موجودہ طلات میں ہم الشعوری طور پر پریشان ہیں۔ شاید ای لئے اپنے ملک کے بزرگوں اور بھائیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں اپنے اعمال کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوم کا ہر فرد اپنے علم کا ذمے دار ہے۔ ہم دونوں الیلے ہی سمی' ہمیں اپنی ذمے داریاں کسی طرح بھی یوری کرنی ہوں گی۔ "

اس نے جیب سے ایک موبائل فون نکالا۔ راجہ نے پوچھا۔ "تم نے اب تک فون

ر کھا ہوا ہے اور میں اپنا بھینک چکا ہوں۔"

''میں نے ابھی اپنا فون پھینک دیا ہے۔ یہ دو سرا ہے ہماری بہن عالی لاہور میں تنا ہے۔ کل سے میں نے اس کی خیریت معلوم نہیں کی ہے۔''

اس نے رابطہ کرنے کے بعد کیا۔ "مہلو عالی! میں تہمارا بھائی حمزہ بول رہا ہوں۔
کیسی ہو تم؟"

عانی نے کیا۔ "آپ کی دعائے خیریت سے ہوں۔ میں نے عارضی طور پر وہ کو تھی چھوڑ دی ہے اور میڈیکل کالج کے ہاشل میں ہوں۔"

''فرمان کی کوئی خبرہے؟''

" ہاشم انکل نے بتایا ہے اوہ خیریت سے ہیں۔ حزہ بھائی آپ سے انکل کھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بلیزان سے رابطہ کریں۔ میں ان کا ذاتی فون نمبر بتا رہی ہوں۔"

تحمرہ نے ایک قلم سے اپنی ہسلی پر نمبرز لکھے پھر اُس سے چند باتیں کر کے فون ..... بند کر دیا۔ راجہ نے اس کی ہسلی کو دیکھ کر پوچھا۔ "بید کس کے نمبر ہیں؟" "انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کے نمبرز ہیں۔ عابی نے التجاکی ہے کہ میں ہاشم سے بات کروں۔"

"ہم مجرموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیاتم اس سے بات کرد گے؟"
"کی سوچ رہا ہوں۔ وہ صرف ایک مجرم نہیں ہے لیڈی سرجن آمنہ کا بھائی اور ہمارے ساتھی فرمان کا ماموں بھی ہے۔ ان اہم رشتوں کے حوالے سے بات کرنی جائے۔"

راجہ نے کہا۔ ''بابی آمنہ کا کردار عجیب ہے۔ وہ خطرناک مجرموں کا علاج کرتی ہیں لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خود مجرمہ نہیں ہیں۔ بری باصلاحیت اور عظیم خاتون ہیں۔ تانون کے محافظ ان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں''

حمزہ نے ہاشم سے رابطہ کیا۔ "میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ شاید تم میرے اصولوں سے واقف ہو۔ شاید تم میرے اصولوں سے واقف ہو۔ فرمان اور عانی کے ماموں ہو۔ ابھی عانی نے التجاکی ہے کہ میں تم سے باتیں کروں۔"

"شكرية حزه! تم في عالى كى بات ركه لى من تم سے بوچھنا جا ہتا ہوں كيا ہمارى باجى آمنه كو كوئى مجرمه ثابت كر سكتا ہے؟"

'' ہر گز نہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور اپنے پیشے کے نقاضے پورے کرنے کے لئے ۔ مجرموں کا بھی علاج کرتی ہیں۔''

" حمزہ! تم بھی ڈاکٹر ہو۔ ہمارے سیاست دانوں نے ملک میں جو کرپشن کی بیاریاں پھیلائی ہیں 'تم ان بیاریوں کو ختم کرنے کے لئے دن رات مفروف رہتے ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت باتی آمنہ کو ایک تنما اور کمزور عورت سمجھ کر انہیں نقصان نہیں بنچا سکتی ان کی پشت پر صرف میں نہیں ہوں۔ عالمی سطح کے بے حد خطرناک مجرم بھی ان کے محافظ بنے رہتے ہیں۔ برسوں پہلے باجی کمزور اور تنما تھیں۔ برے مصائب سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بہت مشکل آپریشن کے ذریعہ میری جان بچائی۔ تب سے میں ان کا محافظ ہوں۔ آج خفیہ ہاتھ تہمیں تنما اور کمزور بنا رہا ہے۔ اگر تم باتی کی طرح حکمتِ عملی سے کام لوگے تو اس خفیہ ہاتھ کو منہ تو ڑجواب دے سکو گے۔ "

''ہوں۔ تم یہ کمنا چاہتے ہو کہ بابی کی طرح میں بھی تم سے تعاون حاصل کروں؟''
اس گرایک بھائی بن کر۔ بابی میرے ساتھ کسی جرم میں بھی شریک شمیں رہیں۔
میں شہیں بھی کسی جرم میں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ شاید تم میرے طریقۂ کارے واقف
نہیں ہو۔ میں اپنے ملک ہے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شمشیر شکھ کالیا جیسے گاڈفاور کملانے
والے اسمگروں کو میں نے بھی یورینیم اور پلاشنم جیسی چیزیں پاکستان کے راستے ہے لے
جانے نہیں دیں بلکہ اسمگل ہونے والی یورینیم کی خاصی مقدار کو اپنے ہی ملک میں روک
دیا۔ کالیا اسی لئے میرا دشمن ہے کہ میں نے اسے بھارت کو بہت بڑی ایٹی قوت بنے کا
موقع نہیں دیا ہے۔ جس طرح بابی مجرموں کو نئی زندگیاں دینے کے باوجود مجرمہ نہیں ہیں اس طرح میں دو سرے ممالک کے لئے مجرم ہونے کے باوجود پاکستان کے مفادات کے لئے
کام کرتا ہوں۔''

"تم اپی زبان سے کمہ رہے ہو کہ دو سرے ممالک کے لئے مجرم ہو۔ آخر مجرم ہو

"دنیا کے ہر ملک کا حکمران دو سرے ملکوں کے مقابلے ہیں پہلے اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے دو سرے ملکوں میں تخریب کاری کرانا اس لئے جرم نہیں ہے کہ ایسے جرائم حکمران کرتے ہیں؟ کیا موساد' را اور کے جی بی وغیرہ تظیمول کے خلاف اقوام متحدہ یا کوئی عالمی عدالت ایکٹن لیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں انڈر ورلڈ کا گؤ فادر ہونے کے باوجود اپنے پاکستان میں کوئی جرم نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ ملک دسمن عناصر کے قدم یساں سے اکھاڑتا ہوں تو تم جھے مجرم کیوں سمجھتے ہو؟ کیا میں نے کربٹ سیاست دانوں کے خلاف اپنے بھانچے فرمان کو تمہارا ماتحت نہیں بنایا ہے؟ آؤ آج پاکستان کی سلامتی کا ایک زبانی معاہدہ کریں۔"

اندهر تكرى الله على ال

''کیسامعاہدہ؟''

"" تہمیں اپنی پشت پر جانبازول کی ایک فوج کی ضرورت ہے میں فوج اور ہتھیار دول گا۔ تہمیں دنیا کے کسی ملک میں ڈالرز اور پاؤنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ تہماری ہر ضرورت پوری کروں گا پھر جس دن تم ہمارے ملک کو کربٹ سیاست دانوں سے پاک کروگے اور خفیہ ہاتھ کا طلسم تو ڈ دو گے میں جرائم سے بھر پور انڈر گراؤنڈ کو بھشہ کے لئے چھوڑ کر کہیں زوبوش ہوجاؤں گا۔ میری اس پیشکش پر غور کرو۔ اب تمام ذرائع سے محروم ہو کر خفیہ ہاتھ جیسی طاقت سے تنا جنگ کروگے تو گویا جان بؤجھ کر خودکشی کروگے۔ میں تہمارے جواب کا تظار کروں گا۔"

ہاشم نے فون بند کر دیا۔ حمزہ بھی فون بند کر کے سوچنے لگا۔ راجہ نے پوچھا۔ "تم اس گاؤ فادر ہاشم سے کسی معلدے کی بابت پوچھ رہے تھے؟"

من مربورہ اسے ہائم سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے سنانے لگا۔ وہ تمام باتیں سناکر بولا۔
"ہائم کی باتوں میں سچائی ہے۔ خفیہ ہاتھ سے جنگ جاری رکھنے کے لئے ہمیں بے حساب
ڈالرز اور پاؤنڈز کی ضرورت بیش آتی رہے گی' اپنے ملک کے لئے جان کی بازی لگانے
والوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہائم اپنے اس عمل سے مجرم نہیں محب وطن ثابت ہو تا
ہے۔ وہ پاکستان کے لئے مجرمانہ ذہمن رکھنے والوں کے خلاف ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔"
حزہ نے تائید میں سربلا کر کما۔ "ہم یماں چرے تبدیل کر کے ایسے بیٹھے ہیں' جیسے
مجرم ہوں اور قانون کی گرفت سے بیخے کے لیے بے گھر ہو کر بھنگ رہے ہوں۔ یماں
مسجد کے سائے میں رہ کر جیسے اللہ تعالی کی طرف نے مدد مل رہی ہے اور ہائم کے وسلے
سے مل رہی ہے اور ہائم کے وسلے
سے مل رہی ہے۔"

اس نے دوبارہ ہاشم سے رابطہ کیا بھر کہا۔ ''میں تم سے براہ راست ملاقات کرنا اور معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔''

ہاشم نے کہا۔ ''میں حاضر ہوں۔ جہاں چاہو گے تنا ملاقات کرنے چلا آؤں گا۔''
''لاہور میں باجی آمند کی کو تھی خالی ہے۔ شام کو ملاقات ہو سکتی ہے۔''
''اس کو تھی کے چاروں طرف میرے جاسوس ہیں۔ احاطے میں مسلح گار ڈرز ہیں۔
میں ابھی انہیں تکم دے رہا ہوں وہ تمہارا نام سنتے ہی کو تھی کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیں گے۔ میں شام کو پانچ بجو وہاں پہنچ جاؤں گا۔''

'' نھیک ہے۔ میں پانچ بہتے آؤل گا۔ خدا حافظ۔'' رابطہ ختم ہو گیا۔ حزہ اور راجہ کو ایک نیاحوصلہ مل گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے

ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نیک نیتی ہو تو دسٹمن ایک دروازہ بند کر تا ہے۔ اللہ سو دروازے کھول دیتا ہے۔ "

حمزہ نے کہا۔ ''شام کو معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو پھر مخالفین پر دھاکے کے ساتھ ظاہر کریں گے کہ تم زندہ ہو۔ اب وہ خوشیاں نہیں منائیں گے' ماتم کرتے رہیں گے۔''

اس نے کراچی کے قونصل خانے میں فون کیا پھر کما۔ "میں مس ٹینا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔"

دو سری طرف سے پوچھا گیا۔ "آپ کون ہیں؟"

''اسے اغوا کرنے والوں میں سے آیک ہلاک ہو گیا دو سرا زندہ رہ گیا' وہی زندہ بول ...

دو سری طرف سے تھوڑی در تک خاموشی رہی پھر ٹینا کی آواز سائی دی۔ وہ ناگواری سے بولی۔ ''میلو کون ہے؟''

حزہ نے کہا۔ " تہیں اغوا ہونے کا بہت شوق ہے۔ شرافت پند نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی سے اپنے تحفظ کے لئے راجہ نواز مرضی سے اپنے تحفظ کے لئے راجہ کے ساتھ گئی تھیں لیکن اغوا ہونے کا الزام راجہ نواز کے علاوہ مجھ پر لگایا اور یہ بھی شرمناک الزام لگایا کہ ہم دو مرد تہیں بانٹ کر کھانا چاہتے۔ "

"میں سمجھ گئے۔ تم امیر حمزہ بول رہے ہو۔"

"اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کمحات میں فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تم جھے لمبی باتوں میں الجھاؤگی اور یہ سراغ لگایا جائے گا کہ میں کس فون پر کمال سے بول رہا ہوں لیکن میں مختصری بات کمہ رہا ہوں کہ تمماری اغوا ہونے کی خواہش پوری کروں گا۔ میرے کراچی آنے تک کسی فولادی قلع میں چھپ جاؤ۔ اس کے باوجود تمماری خواہش بوری کروں گا۔"

حمزہ نے فون بند کر دیا بھر دو سرے نمبر پنج کرنے کے بعد کہا۔ "بیلویس امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ نیک بخت سے کہو' میں اس کے سیف کی تمام چیزیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے بات کرے گاتو میں کاشف اکبر کے سیف سے لائی ہوئی چیزیں بھی دوں گا۔" دو سری طرف سے سیکرٹری نے کہا۔ "پلیز ہولڈ آن رکھیں۔ میں سرکو آپ کا پیغام دے رہا ہوں۔"

ب جمزہ انظار کرنے نگا۔ چند منٹ کے بعد سیکرٹری نے کہا۔ '' پلیز ہولڈ آن ...... سر

باتھ روم سے ابھی آرہے ہیں۔"

پھر چند منٹ تک انظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد نیک بخت کی آواز سنائی دی۔ 'مہلو حمزہ صاحب! مجھے افسوس ہے آپ کو اتنی دیر انظار کرنا پڑا۔''

حمزہ نے کہا۔ "دبعض او قات ایہا ہوتا ہے۔ فون سے ٹیپ ریکارڈر منسلک کرنے میں در ہو جاتی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی پہلوان کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی جائے یا انتجاشن لگایا جائے تو وہ بالکل ہی کمزور اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔"

"آپ کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟"

" کی کہ تم نے اور خفیہ ہاتھ نے میرے اعصاب کمزور کرنے ...... بالکل ناکارہ بنا دینے کے لئے میرے تمام اہم ذرائع سے محروم کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں میری کمر توڑنے کے لئے میرے بہترین دوست راجہ نواز کو ہلاک کرا دیا۔ اب تو تساری پانچوں انگلیال تھی میں ہیں۔ "

نیک بخت نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''تم مجبور اور کھسیانے ہو کربول رہے ہو۔'' ''تم نے بوری کماوت نہیں سن۔ میں کمہ رہا ہوں' تمہاری پانچوں انگلیاں گھی ہیں۔ ہیں۔ کماوت بوری کرنے کے لئے میں تمہارا سر کڑاہی میں ڈالنے والا ہوں۔ صرف کل تک انتظار کرو' تمہیں دن میں تارے نظر آنے والے ہیں۔''

اس نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت کی نیند اُڑانے اور خفیہ ہاتھ کو تشویش میں مبتلا کر۔ نے کے لئے فی الوقت اتناہی کافی تھا۔

اس نے راجہ نواز کو فون دیتے ہوئے کہا۔ "تم کاشف اکبر سے بات کرو۔ جب ڈاکو دو ہوں تو دونوں کا خانہ خراب کرنا چاہیے"

وہ آپس میں مشور ی کرنے گئے تھ کاشف اکبر سے کس طرح کی گفتگو کی جائے۔
دو سری طرف کاشف اکبر خفیہ ہاتھ کے سیرٹری سے فون پر ہاتیں کر رہا تھا۔ "آپ کے ہاس ۔ کے ہاتھوں میں تو دنیا کے بے شار اخبارات 'ریڈیو اور ٹی دی میڈیاز ہیں۔ آج کے اخبارات میں جو خبرشائع ہوئی ہے 'وہ تمہارے ہاس کی اس سیاس چال کو واضح کرتی ہے کہ وہ آئندہ نیک بخت کو ہی حکومت بنانے کاموقع دیں گے۔ انہوں نے اس خبر کے ذریعے نیک بخت اور انیلا کے اسکینڈل کو ختم کر دیا۔ انیلا کے اغوا اور ہلاکت کا الزام امیر حمزہ پرلگا کے بخت کو فرشتہ ثابت کیا ہے۔ اس خبر میں میرا ذکر کمیں نہیں کہ میرا اور نازاں کا بھی اسکینڈل تھا۔ راجہ نواز نے نازاں کو اغوا کیا اور پھر قتل کیا تھا۔ آپ کے ہاس ججھے بھی فرشتہ ثابت کر سکتے سے لیکن انہوں نے ججھے ہالکل ہی نظرانداز کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں فرشتہ ثابت کر سکتے سے لیکن انہوں نے ججھے ہالکل ہی نظرانداز کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں فرشتہ ثابت کر سکتے سے لیکن انہوں نے ججھے ہالکل ہی نظرانداز کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں

نہیں آتا کہ حمزہ نے نیک بخت کے سیف ہے اس کے اہم راز چرائے ہیں اور اس کی کمزدریاں عوام کے سامنے لاسکتا ہے۔ " کمزدریاں عوام کے سامنے لاسکتا ہے۔ اسے شیطان ثابت کر سکتا ہے۔ "

سیرٹری کے کہا۔ "آپ صرف اپنے گریبان میں نظر ڈالیں جزہ آپ کے سیف سے بھی اہم راز چراکر لے گیاہے۔ آپ خود کو عوام کے سامنے فرشتہ ثابت کر دیں پھر الکیشن کی میہ جنگ آپ خود بخود جیت لیں گے۔ آپ کو ہمارے ہاں کے سارے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔"

"صرف فرشتہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی تو یہ کھیل میں کھیل چکا ہو تا گر آپ کے باس کچھ الی چالیں چلیں گے جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہیں۔ میں آپ سے التجاکر تا ہوں ایک بار اینے باس سے بات کرا دیں۔"

سوری۔ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وروانہ بیگم فون کے وائڈ اسپیکر سے دو سری طرف کی باتیں سن رہی تھی۔ مایوس ہو کر بولی۔ ''اب کیا ہو گا کاشف؟ صوبہ سندھ میں ہماری پوزیشن مضبوط تھی لیکن رحمان چنا کی ہلاکت کے بعد ہم یماں بھی کمزور پڑ رہے ملای ''

بھروہ کاشف اکبر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ "تمہاری ہوس پرسی ہمیں ڈبو رہی ہے۔ نہ تم نازاں کو حاصل کرنے کی ضد کرتے اور نہ راجہ نواز ہمارا دشمن بن کر ہماری بوزیشن کو کمزور بنا تا۔"

" بی کھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا زبردست ہو گا۔ ہمارے سامنے ایک عام سایونیورٹی کا اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا۔ اگر معلوم ہو تا کہ وہ دلیراور چالباز ہے تو میں بدی سے بری قیت پر اسے خرید لیتا۔ چلواچھا ہوا بم دھاکے میں مرگیا ایک دن اس کا یمی انجام ہونا تھا۔ "
وفن کی تھنٹی بجی۔ کاشف اکبر نے ریسیور اٹھا کر بوچھا۔ "بیلو کون؟"
راجہ نواز نے کہا۔ "میں نے تہماری آواز پہچان کی ہے۔ اگر مجھے مردہ نہ سمجھو تو

وہ جرانی سے بولا۔ "بیہ تو راجہ نواز کی آواز ہے۔ تم کہتے ہو میں مُردہ نہ سمجھوں۔
کیا تم زندہ ہو؟ اگر زندہ ہو تو تمام اخبارات میں اتن بری خبر کیے شائع ہوئی ہے؟"
خفیہ ہاتھ مجھے امیر حمزہ کے مقابلے میں نیک بخت کی حفاظت کے لئے میری خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے بیہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں نے حزہ کی خفیہ رہائش گاہ سے وہ تمام اہم راز چرا گئے ہیں جو اس نے نیک بخت اور تممارے سیف چرائے تھے۔"
دردانہ اور کاشف آکبر نے چونک کرایک دو سرے کو دیکھا بھر کاشف اکبرنے پوچھا۔

اندهر مگری م 176 م (مسر المری م 177 م میر مگری م 177 میر مگری میر مگری میر مگری میر مگری میر مگری میر مگری میر

"كياتم واقعي وه راز چرالائے ہو۔ يعني كير ہمارے بھي؟"

"میں کسی بھی وقت اپنی سچائی ثابت کر سکتا ہوں۔ اس خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو بدنائی سے بچانے کے لئے مجھے ایک لڑی ٹینا کے ذریعے بھانسا میں ٹینا کو کھو کھرا پار والی رہائش گاہ میں ہوں گے۔ رہائش گاہ میں ہوں گے۔ نینا نے آدھی رات کے بعد بچھے گری نیند میں دکھے کر میرے گھر کی تلاشی نہیں ئی۔ اسے مجھایا گیا تھا کہ وہ تمام راز وہاں تلاش کرے گی تو میں نیند سے جاگ سکتا ہوں لاذا مجھے ان تمام رازوں سمیت ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے یمی کیا۔ اس مکان میں ایک ٹائم بم رکھ کر چلی گئی۔ سی میان میں ایک ٹائم بم رکھ کر چلی گئی۔ میری وہ خفیہ رہائش گاہ بم دھانے سے تباہ ہو گئی۔"

"ثینا نتیں جانتی تھی کہ مجھے ایک واردات کے لئے آدھی رات کے بعد کیس جانا ہے۔ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں روشندان کے راستے باہر چلا گیا ' ب چارہ میرا ایک ملازم اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ٹینانے سمجھا ہو گاکہ وہ ملازم گھرکا کام کرکے اپنے گھرچلا گیا ہے۔ بم دھاکے کے بعد ملازم کے جسم کے کلڑے ملے۔ دشمن میں سمجھ رہا ہیں کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ "

"ان تمام رازوں كاكيا بوا؟"

''میں اتنا نادان تو نہیں ہوں کہ عیاشی کے لئے ٹیناکو اپنے خاص خفیہ اڈے میں لے جاک۔ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ خوش ہیں کہ میں ان تمام رازوں کے ساتھ فنا ہو چکا ہوں۔''

كاشف اكبرن يوچها- "راجه! كياتم براني دِشني بهول سكته هو؟"

دمیں نے بھولنے نے لئے ہی فون کیا ہے لیکن اس شرط پر کہ تمہاری کمزوریاں یعنی کہ وہ متماری کمزوریاں یعنی کہ وہ تمام راز میرے پاس رہیں گے۔ جب تک ہماری دوستی رہے گی اور جب تک تم کوئی دھوکا نہیں دو گے میں وہ راز بھی منظرِ عام پر نہیں لاؤں گا۔ "

" پھر تو دوسی نہ ہوئی۔ تم ان رازوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کرتے ہوئے مجھے سے اپنے کچھ مفادات حاصل کرتے رہو گے۔"

''تم اے بلیک میلنگ کمہ سکتے ہو۔ اگر میں تم سے کسی طرح کا تعاون حاصل کروں گاتو تمہیں بھی فائدہ پہنچاتا رہوں گا۔''

"مثلًا كس طرح فأكده .....ينچاؤ كي؟"

"کل کے اخبارات میہ خبرشائع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں زندہ ہوں اور نیک

بخت نے خود کو بھترین چال چلن والا سیاست وال ٹابت کرنے کے لئے بے شک مجھے ہلاک کرنے کی گئے بے شک مجھے ہلاک کرنے کی کوششیں کی تھیں کیونکہ اس کے کئی اہم اور شرم ناک راز میرے پاس تھوس ثبوت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بم دھاکے سے بچالیا ہے کیا میرا بیان نیک بخت کے خلاف ہوگا تو تہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا؟"

"بے شک فائدہ پہنچے گا۔"

"تم بھی اخبارات میں بیان دو کہ امیر حزہ اور راجہ نواز کے درمیان کوئی تعلق نمیں ہے۔ نیک بخت نے پہلے تمہارے صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنا کو ہلاک کرایا بھر راجہ نواز کو ہلاک کرانے کی مازش کی اور ناکام ہو گیا۔"

"میں ابھی تمام اخبارات کے مانکان اور ایڈیٹرز کو فون پر ایسا ہی بیان دوں گا۔"
"تم سے نہ بھولو کہ کئی چھوٹے بڑے اخبارات خفیہ ہاتھ کے دباؤیل ہوں گے۔ میں شام چھ بجے خفیہ ہاتھ کو بیان دو۔" شام چھ بجے خفیہ ہاتھ کو بیان دو۔"
"نیہ تو ناممکن می بات ہے۔ تم خفیہ ہاتھ کو کیسے بے اثر کرو گے؟"
"دیا تا مکن می بات ہے۔ تم خفیہ ہاتھ کو کیسے بے اثر کرو گے؟"
دیا دا طابقہ کی کہ نہیں کا نہیں ہاتھ کو کیسے کے اس کے موجودہ مقام سے

"میں اپنا طریقہ کار کسی کو شیں بتاتا۔ تم نیک بخت کو اس کے موجودہ مقام سے گرانا چاہیے ہو تو وہی کرو جو میں کمہ رہا ہوں۔"

" مُنْ مُنْ بِ مِن آج سات بج اخبارات کو بیان دول گائم سے اور کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

"میں کل کسی وقت رابطہ کروں گا۔ دیٹس آل-"

راجہ نے فون بند کر دیا۔ حمزہ نے گاڑ فادر ہاشم سے دوبارہ رابطہ کر کے کہا۔ ''جم نے ایک بلاننگ کی ہے۔ تم سے شام چھ بجے ملاقات میں تفصیلی ششگو ہو گی لیکن فوری طور پر تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔''

"میں ہر طرح تعاون کروں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟"

"میں اخبارات میں راجہ نواز کابیان اس کی تصویر کے ساتھ شائع کرانا چاہتا ہوں۔ کئی اخبارات خفیہ ہاتھ کے زیر اثر ہیں۔ وہ راجہ کابیان شائع نہیں کریں گے۔ کیا تم ایسے اخبارات کوبیان شائع کرنے پر مجبور کر سکو گے؟"

'' یہ کوئی مسئلہ شیں ہے۔ تم راجہ کا بیان ابھی فون پر سناؤ۔ میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جو اخبارات خفیہ ہاتھ کے زیرِاثر ہیں' ان کے نام بھی بتا دو۔"

رو الرباب من المراب من المرف سے ایک بیان ریکارڈ کرایا۔ چند اخبارات کے نام بھی بتائے۔ ہاشم نے کما۔ "اطمینان رکھو' یہ بیان ہراخبار کے پہلے صفح پر شائع ہو گا۔ اگر تم

aazzamm@yahoo.com اندهِر گرئ ۾ 178 ۾ (حصہ سوم)

مناسب سمجھو کے تو آج شام ملاقات نہ کریں۔ پہلے کل کے تمام اخبارات میں راجہ کا بیان تصویروں کے ساتھ و کھے کرید یقین کر لوکہ میں اپنے طریقۂ کار سے کس طرح خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں تمہارے قدم جماؤں گا۔ ہم کل صبح دس بجے ملاقات کریں گے۔ "
وو سری صبح نیک بخت کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اس نے کئی مختلف اخبارات

دو مری می بید بحث نے بیے چونکا دیے والی سی۔ اس نے کی محلف اخبارات پڑھے۔ الن سب میں مُردہ راجہ نواز زندہ ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس نیک بخت کے خلاف کرپشن اور سیاسی جرائم کے ٹھوس جُوت جیں۔ وہ جُوت امیر حمزہ نے اس کے سیف سے نکالے تھے۔ میں نے حمزہ کے ایک جفیہ ٹھکانے ہے وہ تمام جُوت چرائے جیں۔ چوری ایک جرم ہے مگر میں نے قومی خزانے کے چور کے گھرچوری کی ہے اس لئے میں خود کو چور نہیں سمجھتا ہوں۔ میں نیک بخت کو مشورہ دیتا محول کہ پہلے قومی خزانے کی تمام رقم واپس کرے اور عوام کے سامنے اپنے سیاسی جرائم کا اعتزاف کرے۔ اس سے پہلے وہ الیکش میں جیتنے اور حکمران بننے کے خواب نہ دیکھے۔ اعتزاف کی تعبیرالٹی ہو جائے گی۔"

نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے فون پر رابطہ کیا۔ خفیہ ہاتھ نے کہا۔ ''میں اخبارات کمچے چکا ہوں۔''

"سرا کتنے ہی اخبارات کے مالکان اور ایڈیٹرز آپ کے زیر اثر ہیں آپ نے انسیں تاکید کی تھی کہ وہ میرے خلاف بھی کوئی بیان شائع نہیں کریں لیکن راجہ نواز کے علاوہ کاشف اکبر کابیان بھی میرے خلاف شائع کیا گیا ہے۔"

"ان اخبارات کے مالکان اب بھی میرے ذیر اثر ہیں۔ میں نے انہیں فون کر کے بوچھا تھا کہ میری مرضی کے خلاف انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ان سب کا بیان ہے کہ بچھلی رات جب اخبار کا پہلا صفحہ تیار کیا جا رہا تھا' تب نامعلوم افراد نے گن پوائٹٹ پر ان بیانات کو چھا بینے پر مجبور کر دیا تھا اور وہاں سے جاتے ہوئے دھمکیاں دی تھیں کہ آئندہ وہ فون پر جو کہیں گے' وہی انہیں کرنا ہو گا۔ وہ دو سری بار ان کے دفاتر نہیں آئیں گے بلکہ ان مالکان اور ایڈیٹرز کی بیویوں اور بچوں کو قتل کریں گے۔ ان کی عالیشان کو ٹھیوں میں بم کے دھاکے کریں گے۔ "

"" تعجب ہے۔ آپ نے اپنی حکمتِ عملی سے امیر حمزہ کو تناکر دیا تھا۔ اس کے جتنے جانباز آری سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور درپردہ اس کے لئے کام کر رہے تھے 'ونہیں دوبارہ ملازمت دے دی گئی تھی۔ وہ اپنے کیمپ سے باہر نہیں جاتے ہیں پھر کرا چی 'لاہور اور اسلام آباد کے اخباری دفتروں میں بے حساب نامعلوم گن مین کمال سے پہنچ گئے؟"

"ابھی تو ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امیر حمزہ نے خفیہ فوج بنا رکھی ہے۔ میں انہیں فوجی نہیں دہشت گرد کھوں گالیکن وہ کیا اتنا دولت مند ہے کہ ان بے شار دہشت گردول کے اخراجات برداشت کر رہاہے یا اس کی پشت پر کوئی بہت دولت مند اور بڑے دسیع ذرائع کا مالک ہے۔ ہماری تمام خفیہ ایجنسیاں امیر حمزہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ اسے دھونڈ ذکالنے کے بعد ہی معلوم کیاجا سکتا ہے کہ وہ دولت اور ذرائع کمال سے پیدا کر رہا

اندهیر گری 🖈 179 🌣 (حصه سوتم)

" آپ کی ایک ایجنسی سے بھیجی ہوئی ٹینا احمق فابت ہوئی ہے۔ اس نے پتا نہیں' اس مکان کو بلاسٹ کر کے کس مختص کو مار ڈالا ہے اور نہیں یقین دلا دیا کہ راجہ نواز کو ہلاک کر چکی ہے۔"

'' ٹیٹا بہت چلاک ہے۔ راجہ نواز کو پھانسے کے لئے بہت سوچ سمجھ کر اس کا استخاب کیا گیا تھا لیکن راجہ نواز اس سے زیادہ چلاک ثابت ہوا ہے۔ فون پر اسے دھمکی دی گئی ہے کہ اسے کسی دن بھی اغوا۔۔۔۔۔۔۔۔ کرکے ہلاک کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے لئے بھی چیلتے ہے کہ ہم اسے موت سے نہیں بچاسکیں گے۔''

" مراً مجھے بھی چینج کیا گیا ہے کہ قومی خزانے سے لی ہوئی رقم واپس نہیں کروں گا اور عوام کے سامنے اپنے سامی جرائم کا اعتراف نہ کیا توالیکش میں نہ جیت سکوں گا اور نہ ہی اقتدار حاصل کر سکوں گا۔ "

ووتمهارے مخالفین زبردست ثابت ہوتے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے خفیہ ہاتھ کو ابھی اچھی طرح سمجھا نہیں ہے۔ ابھی الیشن میں پچیس دن باقی ہیں۔ میں استنے دنوں میں بازی لیٹ کر رکھ دوں گا۔" بازی لیٹ کر رکھ دوں گا۔"

بوں پ سرور ماروں ہے۔ امیر حمزہ اور ہاشم نے پہلی بار لیڈی سرجن آمنہ کی کو بھی میں دوسری طرف سے امیر حمزہ اور ہاشم نے پہلی بار لیڈی سرجن آمنہ کی کو بھی ہوا ملاقات کی اور ہم معاملات پر گفتگو کرنے گئے۔ راجہ نواز اس کو بھی کے باہر کمیں چھپا ہوا تھا تاکہ حمزہ پر کوئی آفت آئے تو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکے۔ گاڈفادر ہاشم قابلِ اعتماد تھا۔ اس کے بادجود وہ دونوں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے عادی تھے۔

#### ☆=====☆=====☆

میں نے بیس کلو میٹر تک ڈرائیو کرنے کے بعد ٹرک سڑک کے کنارے روک دیا۔ پوجا سے کہا۔ "اب ہمیں اس ٹرک کو چھوڑ دینا جاہیے۔ انہیں ہمارے فرار کا علم ہو گیا ہو گا اور ہمارے تعاقب میں آرہے ہوں گے۔"

ر برہ رہ عاب میں ہوئے۔ ہم سڑک ہے اتر کر تھیتوں میں چلے آئے۔ میں نے کما۔ "ایک تو رات کا وقت

> ہے اور میں پہلی بار بھارت آیا ہوں۔ تم بتاؤ ہمیں کد هر جانا چاہیے۔" "وشمنوں کو بے و قوف بنانا چاہیے۔ جمال سے فرار ہوئے ہیں اسی طرف جانا چاہیے۔"

> > "دیعنی ہمیں پھر پشکر کے مویثی میلے میں جانا چاہیے?"

"ہم پشکر تک نہیں جائیں گے لیکن چارچھ کلومیٹر تک ضرور جائیں گے۔ تعاقب کرنے والے اس خالی ٹرک کو دکھ کریں سمجھیں گے کہ ہم آگے کسی بہتی میں چھپنے گئے ہیں اور ہم چھپے والیسی کے راہتے پر چلتے چلتے کسی دو سری سمت چلے جائیں گے۔" ہم کھنتوں سے گزر کر جانے لگے۔ میں نے پریشان ہو کر کما۔ " پتا نہیں وہ میری ای کو قیدی بنا کر کیاسلوک کررہے ہوں گے؟"

"میں لیقین سے کہتی ہوں' وہ تہماری امی کو اے کلاس قیدی کے طور پر رکھیں گے۔ کالیا ان کے لئے بہت اہم ہے۔ اس کا علاج کرانے کے لئے وہ تہماری امی کو ذہنی طور پر نقصان نہیں پنچائیں گے۔ کیونکہ انہیں نقصان پنچے گاتو وہ کالیا کا آپریشن نہیں کر سکیں گی۔"

"الله كرے تمهارا يقين درست ہو۔"

"شاید میں اہمی تمهاری ای سے بات کرا سکتی ہوں۔" میں نے حیرانی ہے یوچھا۔ "کیسے؟"

اس نے اپنے لیاس میں سے ایک موبائل فون نکال کر کھا۔ "یہ اس فوجی افر کا فون ہے ، جو مجھے اپنے کمرے میں لے جاکر تمہارے بارے میں سوالات کررہا تھا اور وہال دارو پینے والا تھا۔ تم نے وہال آگر مجھے قیدسے رہائی دلائی۔ میں وہال سے آتے وقت اس کا یہ فون لے آئی تھی۔"

"بيتم ف احماكياكه اس كابيد فون في تقى سي-"

"ہم "را" کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ گاؤ فادر ہاشم نے ہمیں "را" کی جوائٹ انٹیلی جنس کمیٹی کے ڈائر مکٹر جزل جمنا پر ساد دھادن اور اس کے ماتحت تین ایڈیشنل ڈائر مکٹرز کے کئی فون نمبرز بتائے تھے۔وہ سب میں نے اچھی طرح یاد کر لئے تھے۔"
"تمی قور میں برجہ سارہ ہے۔"

"تم واقعی میری بهترین گائیڈ ہو۔"

اس نے مجھے موبائل دے کر کہا۔ "میں ڈی جی جمنا پر ساد کا پر سنل نمبر بول رہی ہوں۔" ہوں۔ تم یہ خی کرواوریہ نمبریاد رکھو۔"

وه بولنے لگی- میں ﷺ کرنے لگا۔ اگرچہ رات کا اندھرا تھا مگر پورا چاند نکلا

ہوا تھا۔ اس کی روشنی میں رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے فون کی تھنٹی بجتی رہی پھر کسی نے پوچھا۔ دمہلو.....کون ہے؟ کیا پھر کوئی ایمرجنسی ہے؟"

میں نے کہا۔ "جی ہاں لیڈی سرجن آمنہ کا بیٹا ہمارے دلیں میں آیا ہوا ہے۔" "بیہ بات پر بھاکر پشکر سے بتا چکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہاں کے ٹرفینگ سینٹر سے کالیا کو بھی نے جانیں۔ اس کامیٹا کالیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔"

ای وقت دوسرے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ جمنا پرساد دھادن نے مجھ سے کہا۔ "
جسٹ اے منٹ! میں ابھی تم سے بات کرتا ہوں۔"

اس نے دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر یوچھا۔ "مبلو کون ہے؟"

دوسری طرف سے کچھ کما گیا۔ وہ چونک کر غصے سے بولا۔ ''ہمارے کسی مجھی ٹریننگ سینٹر میں کوئی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے بھر کالیا کو کون وہاں سے لے گیا

میں اس کی بیہ بات من کر حیران ہوا۔ وہ دو سری طرف کی بات من کر کمہ رہا تھا۔ ''جب بیہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس لیڈی سرجن کا بیٹا وہاں پہنچا ہوا تھا تو کالیا کی حفاظت کے لئے اور زیادہ سخت انتظام کرنا چاہیے تھا۔''

سیہ بات من کر میں نے فون پر چیخ کر کہا۔ ''اے مسٹر دھاون! میں لیڈی سرجن کا بیٹا بول رہا ہوں۔ خمہیں غلط اطلاع دی جا رہی ہے کہ میں کالیا کو وہاں سے نے آیا ہوں۔'' چیخ کر بولنے کے باعث دھاون نے میری بات سنی پھر مجھ سے بوچھا۔ ''متم لیڈی سرجن کے میٹے فرمان ہو؟''

" ہاں فرمان ہوں۔ اگر کالیا کو اغوا کرتا تو پھر چیلنج بھی کرتا کہ میری ای کو کوئی نقصان پنچے گاتو کالیا کو زندہ نہیں چھو ڑوں گا۔ "

"جب کالیا مرجائے گا تو بھر تہماری مال ہمارے گئے بے کار ہوگی ہم اسے زندہ نمیں چھوڑیں گے۔"

"میں جانتا ہوں۔ اس لئے میں نے کالیا کو اغوا نہیں کیا ہے۔"
"جسٹ اے منٹ۔ میں ابھی پھربات کروں گا۔"

اس نے دوسرے فون پر کہا۔ 'دکیا تم سن رہے ہو پر بھاکر؟ دوسرے فون پر لیڈی سرجن کا بیٹا بول رہاہے' اس نے کالیا کو اغوا نہیں کیا ہے۔''

وہ خاموش ہو کر پچھ سننے کے بعد گرج کر بولا۔ 'کیا بکواس کر رہے ہو۔ ہمارے '' ''را'' کا کوئی افسر آیا تھا اور کالیا کو ایک ایمبولینس میں لے گیا تھا اور اب اس نے فون بر

كرتے ہن\_"

تابانی نے کہا۔ ''لیکن سر! آپریشن میں تو کئی دن لگ جائیں گے۔'' ''ہاں وقفے وقفے سے دویا تین آپریشن ہوں گے تو اس کے گھٹنے کی بڈیاں جڑ جائیں گی۔ پہلے کی طرح وہ چل پھر سکے گا۔''

> "دو یا تین آبریش کامطلب ہے کہ ایک ممینہ لگ سکتا ہے؟" "ایک ممینہ نہیں' دو چار میننے لگ سکتے ہیں۔"

تابانی نے جیچ کر کما۔ ''میہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ استے دنوں میں تو میرے مراد کو پھانس پر چڑھا دیاجائے گا۔''

''فکر نہ کرو۔ وہاں ہمارے آدمی مراد کو جیل سے نکال لانے کی کوششیں کر رہے

"وہ کو ششوں میں ناکام ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر آمنہ پاکستان کی اتنی برای شخصیت ہے کہ حکومت پاکستان مراد کو جمارے حوالے کرکے ڈاکٹر آمنہ کو واپس لینا چاہے گی۔ آپ نے فون پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر آمنہ کو لے آؤل گا تو اس کا مراد سے تبادلہ کیا جائے گا۔"

"میں نون پر ابیانہ کہنا تو تم ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرنے کا اتنا بڑا کارنامہ کبھی نہ کرتے۔ تم صرف اپنے ہونے والے بچ کے باپ کو رہائی دلانا چاہتے ہو لیکن "را" تنظیم میں شروع سے ہی ذہن نشین کرا دیا جاتا ہے کہ تنظیم کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اپنے پاروں کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔"

" دهیں جانتا ہوں۔ کالیا ہماری سنظیم کے لئے برے اہم کام کرتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہوں وعدہ کرتا ہوں ، اور ڈاکٹر آمنہ سے مراد کا تبادلہ کریں گے تو میں اور مراد اس کالیے سے بھی زیادہ کریا ہے انجام دس گے۔"

"جب ٹم پیدا نہیں ہوئے تھے 'تب سے کالیا ہماری منظیم کا وفادار ہے۔ تم اور مراد کارنامے انجام دو گے تو وہ تمہاری وفاداریاں ہوں گی لیکن اس کے بدلے کالیا کی وفاداریوں کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کا کامیاب آپریشن صرف لیڈی سرجن آمنہ کر سکتی ہے۔ اس کئے ہم نے تمہارے ذریعے اسے اغوا کرایا ہے۔"

"دریعن مجھے وھوکا دیا گیا ہے میرے مراد کو وہاں سزائے موت پانے کے لئے چھوڑ دیا گیاہے؟"

"دمجھ سے بحث نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک ہی تممارا راز دار ہوں۔ میں نے

تہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ "را" کا کوئی افسر نہیں تھا اور وہ مجھ سے بات کرنے والاہے کہ وہ کالیا کو کیوں لے جا رہا ہے؟ تم لوگوں نے اسے بہانے میں غلطی کیسے کی؟ وہ اور کیا کمہ رہا تھا؟"

وہ دوسری طرف کی بات س کر بولا۔ "تعجب ہے اس کا بیٹا اسے نہ لے جا سکا اور وہ لے جا سکا اور وہ لے جا سکا اور وہ لے جائے گائتب وہ لے جانے گائتب کا ایک کالیا بھی زندہ رہے گا اور اس کا علاج بھی کیا جاتا رہے گا۔ آخر وہ کون ہے؟"

اس نے دوسری طرف کی ہاتیں س کرریسیور کو فون کے کریڈل پر پیخ دیا چر مجھ سے فون پر کما۔ "مم لوگ بہت چالاک ہو۔ کیا ہم سے ڈبل کیم کھیل رہے ہو؟ تم نے خود کالیا کو اغوا نہیں کیاہے۔ کسی دو سرے سے یہ کام کروایا ہے"

میں نے کہا۔ "میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ اتنا موٹی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہوں کہ کالیا کو زندہ سلامت رکھتے ہی میں میری ای کی سلامتی ہے۔"

''ہاں۔ وہ سلامت رہے گا تو تمہاری ماں بھی سلامت رہے گ- میں ابھی معلوم ، کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے؟''

اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی موبائل کو آف کیا۔ پوجانے پوچھا۔ ''کیا وہ دھمکیاں دے رہاتھا؟''

"نہیں۔ معاملہ بگر گیا ہے۔ کسی نے کالیا کو اغوا کر لیا ہے۔"

میں فون پر ہونے والی تمام باتیں اسے بتانے لگا۔ وہ جرانی اور پریشانی سے بول۔ «کالیا کو کون نے جا سکتا ہے؟ وہ لے جانے والا ان سے یہ کمہ رہا تھا کہ تمہاری ای سلامت رہیں گی تو کالیا بھی زندہ سلامت رہے گا۔ وہ تمہاری ای کی سلامتی چاہنے والا یقینا دوست ہو سکتا ہے۔ تمہاری ای سے عقیدت رکھنے والا کوئی ہو گا۔ "

ہم باتیں کرتے ہوئے کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ دوسری طرف سے ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا'اس کاعلم ہمیں نہیں تھا۔ بعد میں جو کچھ معلوم ہوا'اسے میں بیان کر رہا ہوں۔۔

آبانی میری ای کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ڈائر یکٹر جنرل دھاون نے اسے کما تھا کہ میری ای کو ہیڈ کو ارٹر میں لے آئے۔ آبانی نے یمی کیا تھا۔ دھاون نے اس کے شانے کو تھیک کر کما۔ ''شاباش! تم نے ہماری ضرورت کے مطابق ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب شمشیر شکھ کالیا کا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جو ڑنے میں کمال دکھاتی ہے۔ عالمی شرت رکھنے والے تمام ڈاکٹر اس کی سرجیکل صلاحیتوں کو تسلیم

### اندهر نگری 🖈 184 🌣 (حصد وم) aazzamm@yahoo.co هير نگری 🖈 185 🖈 (حصد سومً)

آج تک کسی کو نہیں بتایا ہے کہ تم عورت بن چکے ہو لیکن یہ راز کب تک رہے گا۔ تمهارا پیٹ پھولے گاتو بھید کھل جائے گا۔"

"میں کمیں دور کسی بہاڑی علاقے میں جاؤں گی پھر زیگی ہونے کے بعد واپس آؤں گ- گریلیز آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بس میرا بد کام کردیں۔ میرے مراد کو یماں زندہ آنے دیں۔"

"جم حکومت پاکستان سے سودا کریں گے کہ وہ ڈاکٹر آمنہ کو زندہ سلامت چاہتے ہیں تو مراد کو سزائے موت نہ دیں۔ اسے جیل کی اے کلاس میں رکھیں۔ ہم تین یا چار ماہ کے بعد ڈاکٹر آمنہ سے مراد کا تادلہ کریں گے۔"

تابانی اندر سے تپ رہا تھا۔ یہ اسے منظور نہیں تھا کہ اس کا مراد تین چارماہ تک اس سے دور رہے لیکن اس نے ڈی جی جمنا پرساد دھاون سے بحث نہیں گی۔ بڑے صبر و مخل سے بولا۔ "کھیک ہے۔ آپ میری زیجگی ہونے تک مجھے چھٹی پر جائے دیں۔ مجھے امید سے جلد کالیا کا آپریشن کرا کے ڈاکٹر آمنہ کو فارغ کر دیں گے۔" امید ہے آپ جلد سے جلد کالیا کا آپریشن کرا کے ڈاکٹر آمنہ کو فارغ کر دیں گے۔" ضرور یکی کروں گا۔ تم چھٹی پر جاسکتے ہو۔"

تابانی اس کیمپ کے ایک کوارٹر میں آرام کرنے کے لئے آگیا۔ اس رات کیمپ کے کلب میں وہ گیا۔ وہاں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ایک ایڈیشنل ڈائر یکٹر شراب نی کر مست ہو رہا تھا۔ تابانی کو دیکھ کر بولا۔ "یار! یہاں آؤ۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔"
تابانی اس کے پاس ایک کری پر بعیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا۔ "کیا چیؤ گے؟"

'آبائی نے کہا۔''تم جانتے ہو۔ میں کبھی نہیں بیتا۔'' ''نگر تمہارا دوست مراد بیتا تھا۔ یار!میں نے سنا ہے تم مراد کو رہائی دلانے اور بھارت میں لانے کے لئے آئی بردی ڈاکٹر کو اغوا کر کے لائے ہو۔ میں نے ڈاکٹر آمنہ کو دیکھا ہے۔ بے چاری کی موت اسے یہاں لیے آئی ہے۔''

آبانی نے کہا۔ "زیادہ نہ پاکرد۔ فضول بکواس کرتے رہتے ہو۔"

''میں نشے میں نہیں ہوں۔ عقل کی بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر آمنہ عالمی شہرت رکھتی ہے کیا بھارتی حکومت اتنی بڑی شخصیت کو اغوا کرنے کا الزام اپنے سرلے گی؟ کبھی نہیں تم دیکھ لینا۔ کالیا کا آپریشن کامیاب ہونے کے بعد ڈاکٹر آمنہ کو ختم کردیا جائے گا اور اس کی لاش غائب کردی جائے گی۔"

تابانی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھی می چلنے گئی۔ وہ اس پہلو کو بھول گیا تھا کہ عالمی شہرت رکھنے والی کسی بھی ہستی کو اغوا کرانے والی کوئی بھی حکومت

تسلیم نہیں کرتی کہ یہ جرم اس نے کیا ہے۔ الزام سے بیخنے کے لئے اغوا کی ہوئی ہستی کو راز داری سے قل کردیا جاتا ہے۔

اس رات تابانی کی نیند اُڑ گئی۔ دوسرے دن اس نے معلوم کیا کہ کالیا کو کس اسپتال میں رکھا گیا ہے۔ پاچلا' دہلی کے کسی بھی اسپتال میں اس کا آپریشن ہوگا تو پاکستانی جاسوس اسی طرف آئیں گے کیونکہ آمنہ کو پنجاب کی ایک سرحد پار کرا کے لایا گیا تھا۔ وہاں سے دہلی قریب تھا پھر یہ سب جانتے تھے کہ "را" کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں ہے۔ اگر پاکستانی جاسوس آمنہ کو داپس نہ لاسکے تو کالیا کو مار ڈالیس گے۔

کالیا کی حفاظت کی خاطراہ راجتھان کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن پشکر میں پنجا دیا گیا ہے۔ جب آپریشن کا تمام ضروری سامان اور ماتحت ڈاکٹر دغیرہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ڈاکٹر آمنہ کو بھی وہاں تخت گرانی میں پہنچا دیا جائے گا۔

آبانی ڈاکٹر آمنہ سے بلنے کے لئے "را" کے ایک خفیہ قید خانے میں گیا۔ لیڈی سرجن کو بڑے آرام سے رکھا گیا تھا۔ آمنہ نے اسے دیکھ کر بوچھا۔ "آبانی! کیسے ہو؟ کچھ اجڑے ہوئے سے نظر آرہے ہو۔ اپنے ہونے والے بیچ کی خاطرا بی صحت کا خیال کرو۔ میں نے پاکستان میں منہیں ضروری دوائیں لکھ کر دیں تھیں۔ انہیں ضرور استعال کیا کرو"

تابانی نے سر جھکا کر کہا۔ "میں نے آپ پر ظلم کیا ہے اور آپ میری اور میرے یجے کی بھلائی کی ہاتیں کررہی ہیں۔"

" تہمارا جو کام تھا'تم نے کیا۔ میرا جو کام ہے' میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہی کر
"

"آپ نے قانون کی مخالفت مول لے کر میرے مراد کا بار بار آپریش کیا اور اسے چلنے بھرنے کے قابل بنا دیا۔ میں آپ کو جبراً یمال لے آئی۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ، بورہی ہے؟"

" " نفرت کیوں ہو گی؟ مجھے یہاں لائے ہو- مراد سے میرا تبادلہ کرو گے- تمهارا مراد مراد سے میرا تبادلہ کرو گے- تمهارا مراد تہمیں مل جائے گا- میں واپس اپنی پاکستان پہنچ جاؤں گی لیکن میں حکومت پاکستان سے کموں گی کہ مراد کو جلد بھیج دیں۔ مجھے چھ سات ماہ بعد بلائیں۔ میں تمهاری زچگی تک تہمیں اپنی گرانی میں رکھوں گی- تم نہیں جانتے۔ جنس تبدیل ہونے کے باعث زچگی سے پہلے کیسے پراہلمز پیدا ہوں گے- میں رہوں گی تو انشاء اللہ تمہیں اور بیچ کو ہر حال میں بیکاؤں گی-"

اندهر گری ۵ 186 ۵ (نصه ۱۳۹۰) alazzamm@yahoo.co (نصه ۱۳۹۰) کا اندهر گری ۵ انتها ۱۳۹۰ انتها اندهر گری ۵ انتها ۱۳۹۰ انتها ان

آبانی نے ایک وم سے چیخ کر کما۔ "بس کریں" آپ کیسی عورت ہیں۔ سس مٹی سے بنی ہوئی ہیں۔" سے بنی ہوئی ہیں۔" "یاکتان کی مٹی سے ........"

وہ ایک دم سے بلٹ کر دوڑتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ اس کا بس چاتا تو ڈاکٹر آمنہ کو وہاں سے جلا آیا۔ اس کا بس چاتا تو ڈاکٹر آمنہ کو وہاں سے لے آتا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے اسپے ہاتھوں سے اس فرض شناس ڈاکٹر کو "را"کی کسٹری میں دیا تھا۔ اس کے اطراف اتنا سخت پہرا تھا کہ وہ اسے وہاں سے نکالِ کر واپس پاکستان نہیں پہنچا سکتا تھا۔

وہ ہیڈ کوارٹر کے ایک ایک شعبے سے واقف تھا۔ وہ ای دن ایسے شعبے میں گیا جمال سے "را" کے کار کنول اور افسرول کے شاختی کارڈ جاری کئے جاتے تھے۔ وہاں اس نے باتھ کی صفائی دکھائی۔ ایک آئی ڈی کارڈ میں اپنی تصویر چیاں کرکے وہاں کی خاص مر لگائی۔ ڈائریکٹر جزل جمنا پر ساد وہاون کے دستخط کی نقل کی۔ اس طرح وہ اس آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر بن گیا۔

ای رات وہ ایک فلائٹ سے راجتھان کے ایک شمر ہے پور پہنچا۔ وہاں کے ایک اسپتال کے انجارج کو اپنا کارڈ دکھا کر مرعوب کیا۔ ایک ڈاکٹر اور دو وارڈ بوائز کے علاوہ ایک ایمبولینس حاصل کی پھر وہاں سے پشکر پہنچ گیا۔ وہاں ''را'' کے ٹرینگ سینٹر کے تمام افسران اسے ایڈ پشنل ڈائز کیٹر سمجھ کر اس کے احکامات کی لتمبیل کرنے گئے۔ اس وقت تک اعظم بیگ کی جاموی کے باعث سے معلوم ہوچکا تھا کہ لیڈی سرجن آمنہ کا بیٹا فرمان وہاں پہنچا ہوا ہے۔

وہاں کے سینٹر کے افسروں نے بیہ بات تابانی کو بتائی۔ اس نے کما۔ "ہم خفیہ ذرائع سے پہلے معلوم کر چکے ہیں۔ اس لئے میں ایبولینس لایا ہوں۔ کالیا کو اس میں آرام سے لٹا دو۔ اے ایک بہت ہی خفیہ مقام پر پہنچایا جائے گا۔"

اس تعلم کی تغیل کی گئی۔ اس طرح وہ کالیا کو لے کروہاں سے جانے لگا۔ اس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے رائے میں پوچھا۔ "آپ ہمیں کہاں لے جارہے ہیں۔ یہ رائے ہور نہیں منڈوا شرجاتا ہے۔"

تابانی نے ایم لینس کو روک کر ڈاکٹر اور دونوں وارڈ بوائز کو ریوالور دکھا کر کہا۔ "گاڑی سے باہر آؤ۔ کم آن۔"

وہ ریوالور دیکھ کر سم گئے تھے۔ فوراً باہر آئے۔ تابانی کے لئے خون خرابا اور دہشت گردی معمولی سی بات تھی۔ اس نے تیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا پھر اشیئر نگ

سیٹ پر آگیا۔ اسٹریچ ...... پر لیٹے ہوئے شمشیر عکھ کالیا نے سر اٹھا کر پوچھا۔ "بید فائرنگ س نے کی تھی؟"

''میں نے ڈاکٹر اور وارڈ بوائز کو ختم کر دیا ہے گر تہیں زندہ رکھوں گا۔'' وہ گاڑی اشارٹ کرکے جانے لگا۔ کالیا نے پوچھا۔ ''تم کون ہو؟ تم نے انہیں ہلاک کیوں کیا ہے؟''

"وہ 'بے چارے بے گناہ تھے مگرتمہارے جیسے کتے کو اغوا کرنے کے لئے انہیں قبل کرنا ہڑا۔"

"متم مجھے کتا کہ رہے ہو۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟"

"جانتا ہوں اس لئے کہ کہ رہا ہوں۔ تم وہاں کیٹے ہی لیٹے بھو تکتے رہو گ۔ مجھے کا شخے کے لئے بھو تکتے رہو گ۔ مجھے کا شخے کے لئے یہاں تک نہیں آسکو گے۔ تمہاری ایک ٹانگ کے گھٹنے پر پلاسٹر چڑھایا گیا ہے۔ تم طلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے۔"

''اگر تم میرے دشمن ہو تو مجھے مار ڈالو۔ اس طرح کمال لے جارہے ہو؟'' ''پچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہلاک نہیں کیا جاتا۔ انہیں زندہ رکھ کران سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔''

"تم مجھ سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟"

" بہت میں پاکستان میں تھا تو لیڈی سرجن آمنہ نے کما تھا کہ انہوں نے کبھی کسی انسان سے نفرت شیں گی۔ صرف ایک شخص ایبا ہے جس نے ان کا گھراجاڑ دیا۔ شوہر سے الگ کردیا۔ انہیں گھر سے بے گھر کر دیا لیکن وہ دشمن کبھی مریض بن کر آئے گا تو وہ ایک ڈاکٹر کے فرائفل پورے کرنے کے لئے اس سے بھی نفرت نہیں کریں گی۔ پوری دیانت داری سے اس کا علاج کریں گی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھو۔ تم اس کے محتاج ہو دیانت داری سے اس کا علاج کریں گی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھو۔ تم اس کے محتاج ہو گئے ہو۔ تمہارے گھنے کی ہڈیوں کی وہی ایک ڈاکٹر جوڑ کر تمہیں چلنے پھرنے کے قابل بیاسکتی ہے۔"

وہ بے بی سے بولا۔ "ہاں میں اس کا مختاج ہوگیا ہوں گرتم نہیں جائے۔ ڈاکٹر آمنہ بست چالباز ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے میرا یہ گفٹنا توڑ دیا۔ ہڑیاں چُور چُور کردیں اگد میں علاج کے لئے اس کا مختاج بن جاؤں۔ میں نے "را" کے ڈی جی دھاون صاحب سے کما تھا کہ مجھے اس ڈاکٹر آمنہ پر بھروسا نہیں ہے۔ وہ میری دشمن ہے گرڈی جی نے کما ہے کہ وہ ناکام آپریشن کرے گی تو اسے گولی ماردی جائے گی۔"

''کوئی ضروری منهیں ہے کہ ہر آپریش کامیاب ہو۔ تبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس

اندهر گری ۵ 188 که (مه عمل) ندهر گری ۱89 که (مه ۱89 که (مه سوم)) که 189 که (مه سوم)

سے پہلے کہ ناکامی ہو' میں متہیں اس سے دور لے جارہا ہوں۔'' دوں سے بیسے کی اس اس سے دور کے جارہا ہوں۔''

"اس سے دور کمال کے جارہ ہم جو؟ اسے پاکستان سے اغوا کرکے لایا گیا ہے۔ وہ میرا آپریش کرے یا نہ کرمے وزیرہ واپس نہیں جائے گی۔"

"دمیں تہیں برغمال بنا کر رکھوں گاتو اسے ہلاک نمیں کیا جائے گا۔"

"اب سمجھاتم پاکستانی جاسوس ہو اس ڈاکٹر کو بچانے کے لئے مجھے اغوا کررہے ہو مگر کماں نے جاؤ گے؟ تم "را" کے سراغرسانوں کو نہیں جانتے ہو۔ وہ صبح تک تہہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔"

"را" والے مجھے کہاؤ "زنڈیں گے۔ میں تو خود "را" کا ایک دہشت گرد ہوں۔ جتنے ہتھکنڈے وہ جاننے ہیں استے ہی میں بھی جانتا ہوں۔ گھر کا بھیدی ہوں۔ اچھا اب خاموش رہو۔ میں فون پر گفتگو کرول گا۔ اس دوران میں تمہارے منہ سے آواز نظے گی تو میرے ربوالور سے گولی نکل بڑے گی۔"

اس نے موبائل فون کے ذریعے پشکر ٹریننگ سینٹر رابط کیا پھر ایک افسرے کیا۔
"اپ ڈی جی دھاون کو فون کرو۔ اس سے کمو، تمہارے سینٹر میں "را" کا ایک ایڈیشنل
ڈائریکٹر آیا تھا۔ وہ کالیے کو ایمبولینس میں لے گیا ہے۔ کمال لے گیا ہے، یہ تم میں سے
کوئی نہیں جانتا اور تم لوگوں کے نہیں جاننے کا مطلب ہے کہ کالیے کو اغوا کیا گیا ہے۔"
دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ "تم کون ہو؟ اور یہ کیے کمہ سکتے ہو ہمارا ہی ایک بڑا
افسر کالیا صاحب کو اغوا کرے گا؟"

"دوہ بڑا افسر میں ہی ہوں۔ دھادن صاحب سے بولو۔ جب تک لیڈی ڈاکٹر آمنہ زندہ سلامت رہے گا ور اس کا علاج ہو تا رہے گا۔ " گا۔ میں اپنے ایک اڈے پر پہنچنے کے بعد دھاون صاحب سے بات کروں گا۔ " اس نے فون بند کردیا۔

میں ایسے ہی وقت ڈی جی دھاون سے فون کے ذریعے بات کررہا تھا۔تب اسے اطلاع ملی کہ کسی نے "را" کا افسر بن کر کالیا کو اغوا کیا ہے۔ وہ اپنے کسی خاص اڈے پر بہنچ کر دھاون سے رابطہ کرے گا۔

ڈائر کیٹر جنرل جمنا پر ساد دھاون کی نیند اُڑگئی تھی۔ گھوڑا اگر لنگڑا ہوجائے ' دوڑنے کے قابل نہ رہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ کالیا جیسے لنگڑے کو بھی گولی ماری جاسمتی تھی۔ اس کے جیسے بے شار کالیا ''را'' میں تھے ایک کو گولی مارنے کے بعد اس کی کمی محسوس نہ کی جاتی۔

لین "را" تنظیم کو کالیا نے بڑی جالاک سے جگر رکھا تھا۔ اس کے بہت ہے اہم راز تحریری دستاویزات اور ویڈیو کی صورت میں کالیا کے پاس تھے۔ اس نے وہ تمام راز ابنی بٹی شاپیا کو دے کر کہا تھا کہ وہ زوپوش ہوجائے۔ "را" والوں کو جب تک وہ اہم راز شیں ملیں گے 'وہ کالیا کو نہ ماریں گے اور نہ مرنے دیں گے۔ اس کا باقاعدہ علاج کرائیں گے۔

اور میں ہورہا تھا۔ بیٹی تمام رازوں کے ساتھ زوبوش رہ کر باپ کی جان بچا رہی تھی۔ ڈی جی دھاون یہ سوچ کر پریشان ہورہا تھا کہ کالیا کو اغوا کرنے والے نے اگر اسے مار ڈالا تو اس کی بیٹی انقام لینے کے لئے "را" کے خلاف محاذ بنا لے گی۔ وہ لوگ خفیہ طور پر شلیا کو بھی تلاش کررہ جستھ اور یہ جانتے تھے کہ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ مکار ہے۔ اسے ڈھونڈ نے اور مار ڈالنے تک وہ تمام رازوں کو ساری دنیا کے سامنے لانے کے انظامات کرچکی ہوگی۔ بھارت کے ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی می قوت بننے کی بہت پلاننگ بڑوسی ملکول ....... اور یورے ایشیا پر ظاہر ہو سکتی تھی۔

ڈی جی دھاون نے اتنی رات کے وقت تین ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو بلا کر پوچھا۔ "آپ مینوں میماں ہیں تو پشکر میں کون ایڈیشنل ڈائریکٹر بن کر گیا ہے۔ وہاں کے افسران کمہ رہے ہیں کہ اس نے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اینے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا۔ ہمارے پرنٹڈ کارڈ اور خاص مہراہے کیسے مل گئی؟"

اس کے سمی سوال کا جواب سمی کے پاس نہیں تھا۔ وھاون نے کما۔ "آپ لوگ کلب میں بہت زیادہ چتے ہیں سمی نے آپ کی مد ہو تی سے فائدہ اٹھا کر آپ کی جیب سے کارڈ نکال کر کیمرے سے اس کارڈ کی تصویر لی ہے۔ چرایا ہوا کارڈ واپس آپ کی جیب میں رکھ دیا۔ پھر کیمرے سے لی ہوئی تصوریر کے مطابق اپنے لئے ویسا ہی ایک کارڈ بنالیا ہو گا۔ وہ زبروست نقال ہے۔ اس نے میرے وستخط کی بھی نقل کی ہوگی۔ ہمارے اندر کوئی ایسا غدار ہے جس نے ہماری خاص مہراس کارڈ پر نگائی ہے۔"

صبح تک وہ اس معالم پر سرکھپاتے رہے چھر فون کی گفنٹی بجنے لگی۔ ڈی جی دھاون نے ریسیور اٹھا کر پوچھا۔ ''مبیلو کون ہے؟''

تابانی کی آواز سائی دی۔ "سرمیں ہوں شکر داس۔"

" فَنَكُر! بَهِر كسي وقت بات كرناله الجهي ميس بهت بريشان مول."

"میں نے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لئے ہی فون کیا ہے۔ آپ کالیا کے لئے

aazzamm@yahoo.com

اندهيرنگري 🖈 190 🌣 (همه سوئم)

وہ جلدی سے بولا۔ "ہاں..... ہاں۔ تم نے اس کے بارے میں کچھ معلوم کیا ...

"سر! معلوم کیا کرناہے؟ وہ تو میرے پاس ہے۔

'کیا؟ وہ...... وہ تہمارے پاس ہے؟ کمال ہے؟"

"جہاں بھی ہے۔ خیریت سے ہے اور اس وقت تک خیریت سے رہے گا جب تک آپ لیڈی سرجن آمنہ کو پاکستان واپس نہیں بھیج دیں گے۔"

'دکیا تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ تم ہمارے ہوکر ہم سے دھوکا کررہے ہو؟"
'دھوکا پہلے آپ نے دیا ہے۔ میں نے اپنے مراد کو یمال لانے کے لئے اس نیک اور عظیم خاتون کو اغواکیا تھا۔ آپ نے ہیلی کویٹر بھیج کر میری مدد کی تھی۔ یمال جنچتے ہی آپ نے کالیا کو ہڑی اہمیت دی اور مراد کے سزائے موت پانے کی پروا نہیں گی۔"
"میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے آدمی مراد کو پاکستانی جیل سے نکال لائیں گے۔کیا تمہیں مجھ پر بھروسا نہیں ہے؟"

" بھروسا تھا۔ اب نہیں رہا۔ آپ کالیا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آمنہ سے مراد ا کریں "

"دیکھو عقل سے کام لو۔ اگر ہم نے اس طرح تبادلہ کیا تو ساری دنیا میں بھارت کی رسوائی ہوگی کہ ہم نے اتنی عظیم ہتی کو پاکستان سے اغوا کرایا تھا۔"
"تو پھر سے بات دنیا والوں سے چھپانے کے لیے ڈاکٹر آمنہ سے کانم لینے کے بعد اسے مار ڈالنا ہو گا۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ اسے یہاں لایا گیا تھا۔"

"دانش مندی نیمی ہے۔"

"میں آپ کی طرح دانش مند نہیں ہوں۔ چوہیں گھنے کے اندر ڈاکٹر آمنہ کو پاکتان ا او۔"

"کیاتم نے آمنہ آمنہ کی رف لگار تھی ہے۔ کیاوہ تہماری کوئی سگی لگتی ہے؟"
"الله سگی سے بھی زیادہ سگی۔ بھگوان کی سوگند وہ میری ماں ہے اس ماں کے لئے بیس مراد کا بھی مطالبہ نہیں کروں گا۔ میری کو کھ کے نیچ نے مجھ سے کما ہے کہ میں اس نضے کے ساتھ جان دیتے دیتے بھی اس ماں کو پاکستان پہنچا دوں۔ سرا پہلے میں دہشت گرد تھا چر محبوبہ بنا اور مال بننے والا ہوں لیکن اب بارود بن گیا ہوں۔"

ڈ ائر کیٹر جزل جمنا پرساد دھاون ریسیور کان سے لگائے 'جرانی سے دیدے پھیلائے آبانی کی باتیں من رہا تھا۔ جیرانی اس بات پر تھی کہ تابانی کا مزاج بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے

۔ مراد کو رہائی دلانے کے لئے جنون میں جتلا ہو کر ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرکے بھارت لے آیا تھا۔

ڈاکٹر آمنہ کی اس پر بڑی مہمانیاں تھیں اس نے اس کے محبوب مراد کے نمایت مشکل آپریشن کرکے اسے چلنے پھرنے کے قابل بنایا تھا پھر تابانی کو قید سے رہائی دلانے کے انتظامات کئے تھے اور تابانی کو قانون کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ مراد کو جیل سے نکال کر اس کے یاس پنجا ویا جائے گا۔

لیکن تابانی اپنے مراد کے لئے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جس ڈاکٹر آمنہ نے اس کا ساتھ دیا اس کو اغوا کرکے بھارت لے آیا تاکہ حکومتِ پاکستان ڈاکٹر آمنہ جیسی عالمی شہرت رکھنے والی جستی کو واپس لانے کے لئے مراد کو رہا کرکے بھارت بھیج دے۔

آبانی کو ڈاکٹر آمنہ سے کوئی دشنی نہیں تھی بلکہ وہ اس کا احسان مند تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بھارتی حکومت ڈاکٹر آمنہ جیسی مشہور و معروف ہستی کو اغوا کرانے کا الزام اپنے سر نہیں لیے گی اور کالیا کا کامیاب آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر آمنہ کو ہلاک کردیا جائے گا' تب تابانی کو اپنی غلطی کا پتا چلا۔ "را" کے ڈی جی دھاون کے جھوٹ اور فریب کا بھی بتا چلا۔ اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر آمنہ سے مراد کا تبادلہ کیا جائے گا۔

ان حقائق کا علم ہونے پر تابانی کی کھوپڑی گھوم گئے۔ وہ بڑے سے بڑا جرم کرسکتا تھا لیکن اپنی محسنہ کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا۔ وہ قید خانے میں آمنہ سے ملنے گیا تو اس کا ممتا بھرا روسے دیکھے کراور شرمندہ ہوا۔ تب اس نے شمشیر سکھے کالیا کو اغوا کرنے کا بہت ہی خطرناک قدم اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ "را" کے سراغ رسال اسے بھارت کے کسی علاقے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ کتوں کی طرح اس کی بؤ سو تکھتے ہوئے اس کی شہ رگ تک پہنچ جائیں سیس دیں گے۔ کتوں کی طرح اس کی بؤ سو تکھتے ہوئے اس کی شہ رگ تک پہنچ جائیں گئے۔ اس کے باوجود اس نے کالیا کو پشکر ٹریننگ سینٹر سے اغوا کیا اور اب فون کے ذریعے ڈی جی دعاون کو چیلنج کر رہا تھا کہ جب تک ڈاکٹر آمنہ سلامت رہے گی' کالیا کو بھی زندہ ملامت رہے گی' کالیا کو بھی زندہ سلامت رہے گا۔

ڈی جی دھاون فون پر اس کا چینی من کر اس لئے بھی جران تھا ہے۔ فرار ہوا تھا اور تبدیل ہونے کے بعد بھی عورت ہو کر خود کو عورت نہیں کہنا تھا، سے گزر رہا تھا۔ پوجانے زندگی گزار تا رہا' وہ پہلی بار عورت کی طرح آمنہ کے بارے سے آس پاس ہمیں ڈھونڈ نے سے بھی زیادہ سگی ہے۔ بھگوان کی سوگند وہ میری مال ہے ہوئے گئے ہیں اس لئے ہم پشکر کی ایسا کمہ کر وہ پہلی بار بے اختیار ایک مال کی عظامیں میں بیا کہ کر وہ پہلی بار بے اختیار ایک مال کی عظامی کھا

ایک مند مروہ کی بار ب معیار ایک بال کا اس مان کے بین سوچ بھی شیں سکتے متھے کہ ہم "اس مان کے لئے میں مراد کا بھی مطالبہ نہیں کرول والے میہ سوچ بھی شیں سکتے متھے کہ ہم

اندهر گری ۱۹۵ 🗠 (حصه سومً) 🖈 193 اندهیر نگری 🌣 192 🌣 (حصه سو

کما ہے کہ بیں اس شخصے کے ساتھ جان کی بازی لگاتے ہوئے بھی اس مال کو پاکستان

وہ پھر عورت کی طرح بولا۔ "سرا یو آر نو مور سر۔ پہلے میں دہشت گرد تھی پھر محبوبه بنی پھرمال بننے لکی کٹین اب بارود بن گئی ہوں۔"

ڈی جی دھاون کی سمجھ میں آگیا کہ وہ مرد بن کر رہنے والی اب ڈاکٹر آمنہ کی ایس عقیدت مند بن گئی ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر خود ماں بن کر فخر کر رہی ہے اور اب عورت کی طرح بولنے لگی ہے۔ شاید آئندہ بھی ایک ماں ایک عورت بن کر فخر کرتی

ڈی جی دھاون نے کہا۔ ''جسٹ اے منٹ مُنکر داس!''

وہ بولی۔ ''مجھے شکر واس نہیں' تابانی کہو۔ میرا مراد مجھے اس نام سے پکار تا ہے۔ ا پنے محبوب کی زبان پر جو نام آئے' وہ سب سے قابلِ فخرنام ہو تا ہے۔"

"آل رائٹ۔ میں جمهیں تلبانی که ربا ہوں۔ تم شاید جوش میں آگر یہ بھول رہے ہو کہ خود کو بمیشہ مرد کہتے تھے لیکن اب ایک عورت کی طرح بول رہے ہو۔"

"بول رہے ہو نہیں' بول رہی ہوں۔ جوش میں نہیں' ہوش میں رہ کر بول رہی ہوں۔ این ماں آمنہ کی عظمت کو دیکھ کر مجھ گئی ہوں کہ صرف مرد ہی نہیں عورت بھی عظیم ہوتی ہے اور مجھے عورت بننے پر شرمانا نہیں فخر کرنا چاہیے۔''

"میں تمہارے بدلتے ہوئے احساسات اور جذبات کو احجھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تم و اکثر آمنه کی احسان مند ہو۔ کیا میرے احسانات کو بھول گئی ہو؟ شمہیں اپنی "را" شنظیم میں لانے والا میں ہوں۔ تہماری تبدیلی جنس کا صرف ایک میں را زدار تھا۔ میں ہر آ ڑے وقت میں تمہارے کام آتا رہا ہوں۔ اب تم تمام احسانات کو بھول کر مجھے مشکلات میں پھنسا رہی ہو۔ کالیا کو کچھ ہو گیا...... یا وہ نسی طرح مر گیا...... تو اس کی بیٹی شلیا ہمارے گئے بڑے مسائل پیدا کر دے گی۔ اس کے پاس ایسے راز ہیں' جنہیں بھی ظاہر ر اس سیکن کالیا علاج کے بغیر مرے گا تو شلیا انتقاماً ہمارے خلاف بہت کچھ کرے

میں مراد کا بھی مطالبہ ۔ نضحے کے ساتھ جان دیتے دیے نسخے کے ساتھ جان دیتے دیے

تھا پھر محبوبہ بنا اور ماں بننے والا ہمر یشن بھی بہت ضروری ہے۔" أذائر يكثر جنزل جمنا برساد دهأ میری مان کو رہا کردیں۔" تاباتی کی ہاتیں من رہا تھا۔ جیرانی اس

"بداتامشكل آپريش بك مرف ذاكر آمنه كرعتى ب-" ''آپ انہیں رہا کردیں گے تو وہی آپریشن کریں گی۔''

''کہاں کریں گی۔ ہمارے دلیں کے کس شرکے کس اسپتال میں تم علاج کرواؤگی؟'' ''بھارت دلیں میں جہاں بھی کراؤں گی وہاں مجھے بھی گر فتار کرلیا جائے گا اور میری ماں کو بھی کامیاب آپریشن کے بعد ہلاک کرویا جائے گا۔ ہمارے دلیں کے باہر میری مال جس ملك ميں جانا اور آبريشن كرنا پيند كريں گی' وہيں كاليا كاعلاج ہو گا۔"

''کیاتم اینے دلیں کو بدنام کرنا چاہتی ہو کہ ہم نے ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرایا تھا؟'' "میں این دلیس کی بدنای شیں جاہتی ۔میری مال بھی آپ کے خلاف بھی بیان

''تابال! حقیقت کو مجھو۔ وہ ہمارے رئیس میں بوری طرح یابند رہ کر ہمارے ا دکامات کی تعمیل کر کے کالیا کو چکنے پھرنے کے قابل بنادے گی۔"

''انسیں کسی طرح کی یابندی میں نہیں رکھا جائے گا۔ وہ خود ہی ایک فرض شناس ڈاکٹر ہیں۔ دھمنوں کا علاج کرتے وقت بھی فرض کے نقاضے یورے کرلی ہیں۔" "تم بہت ضدی ہو۔ اس ڈاکٹر کا جادو تمہارے سرچڑھ کربول رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر آمنہ سے بیرون ملک جاکر آپریشن کرنے کا معالمہ طے کرتا ہوں۔" " پہلے آپ ان سے معاملہ طے کریں چرمیں ان سے فون پر بات کرول گ- مجھے

بتائیں میں کتنی در بعد آپ کے موبائل فون پر رابطہ کروں؟" "حالیس منٹ کے بعد۔"

رابطہ محتم ہوگیا۔ نابانی نے کالیا کو جہاں چھیایا تھا' وہاں سے تقریباً بندرہ کلومیٹر دور آکر فون کے ذریعے ڈی جی وہاون سے باتیں کرتی رہی تھی تاکہ "را" کے سراغ رسال کسی طرح سراغ لگا کراس کا محاصرہ کریں تو صرف اسے گر فتار کر سکیں۔ کالیا تک نہ پہنچ

وہ الیا وقت تھا' جب میں یوجا کے ساتھ پشکر کے مولیق ملیے سے فرار ہوا تھا اور کی کلومیٹر دور جاکر فوجی ٹرک سے انز کرمین روڈ چھو ڈکر کھیتوں سے گزر رہا تھا۔ یوجانے کہا تھا۔ "ہمارے تعاقب میں آنے والے اس خانی ٹرک کے آس یاس ہمیں ڈھونڈنے کے بعد ہی سمجھیں گے کہ ہم آگے کہیں بھائتے ہوئے گئے ہیں اس لئے ہم پشکر کی ا طرف واپس جانس گے۔"

اس کا آئیڈیا اچھا تھا۔ تعاقب میں آنے والے یہ سوچ بھی نہیں کیتے تھے کہ ہم

مسه سوتم) الم 195 الم المحمد على المحمد ال اندهير نگري 🕏 194 🌣 (حصه سلوم

جمال سے فرار ہوئے ہیں' اس طرف واپس گئے ہیں لیکن ہم واپس پشکر نہیں گئے۔ چند کلومیٹر تک تھیتوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد ہم نے راستہ بدل دیا۔ وہ علاقہ ہمارے لئے انجانا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس سمت جارہے ہیں۔ راتے میں کوئی ا تنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ میاں بیوی نہیں تھے۔" شريا گاؤل آياتو وہال معلوم كيا جاسكتا تھاكه جم كمال بنيج ہوئے ہيں۔

آ خر ہم ایک بہتی کے قریب پنچ۔ اس وقت ثاید رات کے دو بج گئے تھے۔ اس گاؤں کے تمام گھروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہاں غریبوں کی جھونپڑیاں اور مٹی کے کچے مکانات تھے۔ ان گھروں میں دھن دولت شیں تھی اس کئے وہ اپنے تاریک مکانوں میں بے فکری سے سورہے تھے۔ میں نے کما۔ "میمال اتنا سناٹا ہے کہ ہم ایک وروازے پر وستک دیں گے تو اروگرد دس گھروں تک آواز جائے گ۔ پورا گاؤں جاگ کر ہاہر آجائے

بوجانے کما۔ "سارے گاؤل میں معلوم تہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں یہاں آئے تھے۔ پھر یمال سے پچھ کھانی کر فلال سمت گئے ہیں۔ ہمارا تعاقب کرنے والے ادھر آکر ان سے بہت کچھ معلوم کرسکتے ہیں۔"

"کیا حمہیں بھوک لگ رہی ہے؟"

«نهیں- میں بھوک پیاس برداشت کر سکتی ہوں۔ ہمیں یماں رکنا نہیں چاہیے۔ یمال سے جتنی دور جائیں گے 'ہمارے لئے بھتر ہوگا۔"

گاؤں کے اطراف دھان کے خوشے اور خٹک گھاس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہم ایک کھلیان کے باس گزرنے گئے تو کچھ الیی دھیمی می آوازیں سنائی دیں جیسے دو افراد خشک گھاس میں چھیے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔

"بهت ورير مو كئ- اب مجھے جانے دو۔"

ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ "میں نہیں جانتا کتنی در ہوئی ہے۔ میرا تو دل بھرا

بوجانے مجھجکتی ہوئی نظروں سے مجھے ریکھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی نظریں جھک سکیں۔ عورت کی آواز سنائی دی۔ "تمهارا ول تو مجھی نہیں بھرے گا۔ تم برے وہ

اس کے ساتھ ہی سو تھی گھاس میں الچل می پیدا ہونے گئی۔ وہ پہلے ہی گھاس میں چھے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر اور گھاس گرنے لگی۔ بوجا اپنے سرپر ساڑھی کا آنجل رکھتے ہوئے شرما کر وہاں سے دور جانے گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے بربردایا۔ "لعنت

ہے۔ کیامیاں بیوی ایسے ہوتے ہیں؟ اپنا گھر ہوتے ہوئے گھاس میں کھنے آتے ہیں۔'' وہ تیزی سے چلتے ہوئے بولی۔ ''تمہارا جسم فولاد جیسا ہے مگر کھویڑی میں پھر ہے۔

میں نے حرانی سے بوچھا۔ "میال ہوی سیس تھے؟ تم کیے جانتی ہو؟" میرے پاس عقل ہے۔ وہ دونوں پر یمی تھے۔ اتنی رات کو چھپ کر ملنے آئے تھے۔"

"ہاں نیہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سید تھی سی مسجھ میں آنے والی بات ہے۔ میاں ہوی تو گھر میں تعنی کے کھر میں......."

میں بولتے بولتے رک گیا۔ اجانک خیال آیا کہ میری گائیڈ اور ہم سفرایک جوان اڑی ہے اور مجھے ایس باتیں نہیں کرنا جاہئیں۔

میں جھینپ کر اس سے ذرا دور رہ کر چلنے لگا۔ ہم دونوں کو جیب سی لگی ہوئی تھی۔ ہم سوچتے ہوئے اس گاؤں سے دور ہوتے جارہے تھے۔ پانہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ مجھے تو اس وقت وہ بے وفا وعمن علیا یاد آرہی تھی۔ کالیا کی اس مکار بیٹی نے پہلی بار مجھے یہ تجربہ دیا تھا کہ پیار بھرے کمحات جتنے رنگین ہوتے ہیں' پیار کرنے والی کی بے وفائی اور مکاری اتنی بی تقین ہوتی ہے۔ الذا عورت خواہ کتنی بی پُر کشش لگے اس سے دور رہنے میں دالش مندی ہے۔

بے شک و شبہ بوجاحسین ' نوجوان اور پر کشش تھی۔ اس کے باوجود میں اس سے ذرا دور رہ کر چل رہا تھا۔ جیسے رہل کی دو بیڑیاں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بھی دور رہتی

یا نمیں ہم چلتے ہوئے کتنے کلومیٹر دور چلے آئے۔ جاندنی میں کھڑی تصلوں کے در میان ایک جھو نپرٹی نظر آئی۔ یوجانے کہا۔ "دور دور تک کوئی جھو نپرٹری یا کیا مکان نظر میں آرہا ہے۔ یہاں کس زمیندار کے کھیتوں کا رکھوالا رہتا ہوگا۔"

میں نے پوچھا۔ 'کیااس ویرانے میں ڈاکواور اسمگلر نہیں رہ سکتے؟''

" إل - يه مجرمول ك حصين ك لئ عارضي بناه كاه موسكتي هي- بميس حلت وقت مكى سی بھی آواز پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سانے میں رہنے والے ایک پتا کھڑنے کی بھی آواز

میں نے چھونیزی کے قریب بہنچ کر اسے چیچھے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ خود سامنے والے بند دروازے اور کھڑی کے پاس آیا۔ کھڑی ایک جگہ سے ذراس ٹوئی ہوئی

تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا ایک دیماتی دھوتی پنے ایک چارپائی پر سورہا تھا۔ اس کے سرمانے ایک لاتھی رکھی ہوئی تھی۔ کوئی ہتھیار نظر شیں آرہا تھا۔ وہ شخص ایک چوکیدار تھا۔ فسلوں کو خراب کرنے والے جانوروں کولاتھی سے مار کر بھگا تا تھا۔

میں نے جھونیرای کے بیچھے بوجائے پاس آکر کما۔ "اندر ایک چوکیدار سو رہا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک لاتھی ہے۔ ہم اندر جاکر اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہلی کی طرف جانے والا راستہ کون ساہے۔"

بوجائے کما۔ "ہاں۔ ہم یماں تھوڑی دیر کے لئے آرام کرکے آگے جائیں گے۔"
اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک گاڑی کی آواز دور سے سائی دی۔ ہم دونوں د بے قدموں چلتے ہوئے کھڑی فصلوں کے درمیان جاکر رک گئے۔ ایک گاڑی کی ہیڈ لاکٹس دکھائی دے رہی تھیں۔ قریب آنے پر معلوم ہوا' وہ ایک بڑی سی لینڈ کروزر تھی۔ کچے داستے پر چلتی ہوئی جھونپڑی کے سامنے رک گئی تھی۔

اس کے تمام دروازے کھلنے گئے۔ ہے کئے مرد گئیں لئے باہر نکل کر چاروں طرف دیکھنے گئے۔ وہ پانچ تھے۔ ان میں سے چار دھوتیاں پنے ہوئے تھے۔ ان کی کمر سے کارتوس کے بیلٹ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی کمر سے کارتوس کے بیلٹ بندھے ہوئے تھے۔ پانچوال مخص چست پتلون اور جیکٹ پنے ہوا تھا۔ اس کے باتھوں میں ایک کلا شکوف تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر چوکیدار دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پتلون اور جیکٹ والے سے مصافحے کے لئے باتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ "بائ پولیس کما۔ "بائ چوکیدار اور ڈاکو کائل آتے ہیں۔ مجھے ایک جابل گریب چوکیدار سمجھ کر مال پکھ سے گار کر چلے جاتے ہیں۔"

بتواری نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "یارا تیرا نام لال بمادر ہے مگریماں للو بن کر رہتا ہے اور ہم واردات کرتے رہتے ہیں۔ دولت مند بنے عیش کرنے اور کانون کے لیے ہمیں کی کرتے رہنا ہوگا۔"

وہ دونوں تہقے لگانے نگے پھر للونے کہا۔ "ابھی ایک گھٹے پہلے ایک کھوب صورت جوان آیا تھا۔ اگر اسے ساڑھی پہنادو تو حسین عورت کگے مگر بہت کھتر ناک تھا۔ ایک ایمولینس میں ایسے آدمی کو لایا ہے جس کے ایک گھٹے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے گھٹے پر بلاسٹر چڑھایا گیا ہے۔"

اس کی ہاتیں س کرمیں نے حیرانی سے پوجا کو دیکھا۔ وہ بھی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہم کھڑی دیکھ رہی تھے۔ ہم کھڑی

نصلوں کے پیچھے سے نکل کر زمین پر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتے ہوئے جھونپڑی کی دیوار ہے آکر لگ گئے۔

للوکی دھیمی آواز سائی دے رہی تھی۔ وہ کہ رہا تھا۔ "اس کے پاس ریوالور تھا۔
اس نے جیب سے نونوں کی ایک گڈی نکال کر مجھ۔۔۔۔۔۔۔ سے بوچھا کہ میں دولت چاہتا
ہوں یا موت؟ میں چاہتا تو ایک لگ مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور گراسکتا تھا مگر میں نے
ایک ڈر بوک دیماتی کی طرح ہاتھ جوڑ کر کما کہ میں گریب آدمی ہوں۔ آپ جو کمیں گئو
وہی کروں گا۔ وہ میرے ساتھ ایک لنگڑے کو اٹھا کر اس دو سرے کمرے میں سلے آیا۔
یہاں چارپائی پر اسے لٹا کر اس کے منہ سے ٹیپ چپکا کر "س کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گیا
ہے۔"

"وہ گیا کہاں ہے؟"

" پتا نتیں۔ کمہ رہا تھا' دو گھنٹے کے اندر آجائے گا پھراس کنگڑے کو صبح ہے پہلے لے بے گا۔ "

بوجائے میرے کان سے مند لگا کر بردی و جیمی آواز میں کما۔ "میہ ضرور وہی کالیا ہے۔ بتا نہیں کون اسے دو گھنٹے کے لئے جھوڑ کر کہیں گیاہے۔ میہ کالیا تمہارے لئے بہت ضروری ہے۔"

وہ میرے کان میں ہیہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ چھ ہیں اور مسلح ہیں۔ ہم دونوں کیا رسکیں گے؟

میں نے اس کے کان میں کہا۔ "میں نہیں چاہتا کہ یہاں سائے میں فائرنگ کی آوازیں گو نجنے لگیں۔ جب تک میں گوئی نہ چلاؤں۔ تم بھی فائر نہ کرنا۔ میں آگے جارہا ہوں۔ تم خاموثی سے دیکھتی رہو۔ جب ضرورت سمجھو' تب ہی مداخلت کرنا۔"

میں نے آگے بردھ کر دیوار کی آڑے جھونپڑی کے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک مسلح شخص دروازے کے سامنے شکتا ہوا پہلے دو سری طرف گیا تھا پھر پیٹ کر میری طرف آرہا تھا۔ میں سر پیچے کرکے دیوار سے چیک گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر اندازہ کرنے لگا کہ وہ کتنے قریب آتا جارہا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ میں چاقو پیٹوا تھا۔ جیسے ہی قدموں کی آواز بالکل قریب آئی میں نے فوراً ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا گربان پکڑ کر اپنی طرف تھینچ لیا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے کلاشکوف تھام کر ٹریگر کی طرف انگی لے جانے میں جتنا وقت لگا اتن دیر میں میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور چاقو اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور چاقو اس کے منہ پر ہاتھ رکھا وہ چھو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا وہ جھو کر گیا تھا مگر زندگی کی آفری تمام قوت مجتمع کر

> کے بھی میرے شکتے سے نہ نکل سکا۔ جب وہ بالکل بے جان ہو گیا تو میں نے اسے زمین پر پھینک دیا۔

> پوجا دو سرے کمرے کی کھڑی ہے کان لگائے سن رہی تھی۔ اس کمرے میں پتواری اور للواپنے آدمیوں کے ساتھ تھے۔ پتواری'کالیا کے منہ پر سے ٹیپ ہٹا کر پوچھ رہا تھا۔ "اے تُوکون ہے؟ اور تجھے یماں لانے والا کون ہے اور تجھ سے کیا چاہتا ہے؟" وہ بولا۔ "میرا نام کالیا ہے اور یماں ایک پاکتانی جاسوس مجھے لایا ہے۔ پتا نہیں یماں سے کماں لے جانے والا ہے۔ اگر تم مجھے بھارت سرکار کے حوالے کردوگے تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ میرے پاس بھی اتی دولت ہے کہ تمہارا منہ موتیوں سے بھردوں گا۔" پتواری نے کہا۔ "بھارت سرکار کو ہماری اصلیت معلوم ہوجائے گی تو وہ ہمیں پتواری نے کہا۔ "بھارت سرکار کو ہماری اصلیت معلوم ہوجائے گی تو وہ ہمیں تھانے کچمری میں تھسیتی پھرے گی۔ ہاں تم ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دوگے تو ہم تمہارے گھرمیں تمہیں لے جائیں گے۔"

کالیا نے کما۔ "مجھے یمال سے لے چلو۔ میں ایک فون کروں گا تو تم جمال کمو گے' وہاں لاکھوں رویے آجائیں گے۔"

بتواری نے اپنے دو آدمیوں سے کما۔ "بھیرد! نظام دونوں باہر جاکر چھپ جاؤ۔ وہ پاکستانی جاسوس آنے والا ہوگا۔ پہلے ہم اسے نرک پہنچائیں گے پھر کالیا کو یہاں سے لے جائیں گے۔"

بھیرو اور نکا وہاں سے چلتے ہوئے جھونپڑی سے باہر آئے۔ ایک نے دوسرے سے بوچھا۔ "یمال چھاگلا پسرے پر تھا۔ کمال چلا گیا؟"

دو سرے نے کہا۔ "آج اس کا پیٹ خراب تھا۔ سامنے کھیت میں گیا ہو گا۔ تم او حر جاکر مورچہ بناؤ۔ میں ادھرجاتا ہوں۔"

ان میں سے ایک دوسری طرف گیا اور دوسرا میری طرف آنے لگ اس وقت میں جھونبڑی کے برآمدے کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ برآمدے سے از کر دوسری طرف مزنا چاہتا تھا مگر چھاگلا کو زمین پر اوندھا پڑا ہوا دکھ کر ٹھنگ گیا۔ اس وقت میں نے چھت پر سے چھلانگ لگائی بھراس کی گردن ایک ہاتھ سے دبوجتا ہوا زمین پر گرتے ہی چاقو کے دو وار اس پر گئے۔ میری میں کوشش تھی کہ آواز نہ ہو۔ دوسرے دشمن ہوشیار نہ ہوں۔ دوسری طرف جانے والا ادھر سے گھومتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے جاسکتا تھا۔ بوجا کو دکھ سکتا تھا۔ میں نے فورا ہی زمین سے اٹھ کرد بے قدموں چلتے ہوئے سامنے کھلے ہوئے دروازے کے اندر دیکھا۔ وہال کوئی نہیں تھا۔ سب دوسرے کمرے میں کالیا کے ہاس دروازے کے اندر دیکھا۔ وہال کوئی نہیں تھا۔ سب دوسرے کمرے میں کالیا کے ہاس

تھے۔ ہیں اندر نہیں گیا۔ برآمدے ہیں دوسری طرف جاکر دیکھا۔ وہ دوسرا شخص مورچہ بنانے کے لئے سامنے ایک کھیت کی طرف جارہا تھا۔ ہیں نے فاصلے کا اندازہ کیا پھر تین لمبی چھلا تگیں لگاتا ہوا اس کی طرف جانے لگا۔ میری دوسری چھلانگ کی آواز پر وہ پلائد اس وقت تک میں نے تیسری چھلانگ لگاتے ہی چاتو اس کے جسم میں پیوست کردیا۔ اس بار اس کی گردن دبوچنے یا اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ملا اس لئے اس کے طلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے چاتو سے دوسرا وار کیا پھراس کی گن اٹھاکر دوڑتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف تارکی میں گیا۔

ایک ساتھی کی چیخ من کرلال بہادر عرف للوائی ایک آدی کے ساتھ سن لے کر دوڑ تا ہوا بھیرو' نظا اور چھاگلا کو آوازیں دیتا ہوا دردازے سے باہر آگیا۔ اس وفت میں نے نڑا تڑ کئی فائر کئے۔ دونوں کے ہاتھوں سے گئیں چھوٹ گئیر،۔ وہ میری مسلسل فائرنگ سے نیج نہ سکے۔ واپس اندر جاتے جاتے انہیں کئی گولیاں لگیں۔ ان میں سے ایک نے چوکھٹ کے باہر اور ایک نے اندر گر کر دم تو ڑ دیا۔

بتواری کالیا کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی وہ دوڑ ہوا کھڑی کی طرف گیا۔ کالیا نے بتایا تھا کہ اسے یمان لانے والا اکیلا ہے۔ لنذا پتواری نے سوچا۔ پیجلی کھڑی سے باہر آگر چھپتے ہوئے اور دو ڑتے ہوئے آگر اس اکیلے و مثمن کو گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔

لین گھڑی کے باہر پوجا کھڑی ہوئی تھی۔ ہیں اس سے کہ چکا تھا کہ جب تک ہیں فائرنگ نہ کروں' وہ گولی نہ چلائے۔ ضرورت پڑنے پر مداخلت کرے۔ اب وہ فائرنگ کی آوازیں من چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے ربوالور تھام کر میری طرف آنا چاہتی تھی لیکن کھڑی کھولنے کی آواز من کر رک گئی۔ جیسے ہی کھڑی کھلی' لالٹین کی روشنی میں پتواری کھڑکی کی چو کھٹ پر چڑھتا ہوا نظر آیا۔ پوجانے ایک لحمہ بھی ضائع کئے بغیر ٹھائیں ٹھائیں کی آوازوں کے ساتھ دو گولیاں چلائیں۔ وہ چیختا ہوا کھڑکی کی چو کھٹ سے الٹ کر کمرے کے اندر جاکر گرا۔ اس کے بعد اس کی چینیں سائی نہیں دیں۔ پوجانے دیکھا' وہ کمرے کے اندر فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کے دیدے بھیل کر بھشہ کے لئے ساکت جو گئے تھے اور چارپائی بندھا ہوا کالیا سراٹھا کر کھڑکی کے باہر پوجا کو نیم روشنی میں سمم کر دکھ رہا تھا۔

۔ پوجانے احتیاطی تدبیر کے مطابق زمین پر لیٹ کر بلند آواز سے کہا۔ ''میں پوجابول رہی ہوں۔ اس جھونیوی کے بیچھے تنا ہوں۔ مجھے دسمن سمجھ کر گولی نہ چلانا۔ کوئی دشمن اندهير تكري 🌣 200 🌣 (هد ساعً)]

آئے گاتو میں نمٹ لوں گی۔"

اسے دور سے میری آواز سنائی دی۔ "میں نے للو کملانے والے چوکیدار کے علاوہ چار دشمنوں کو حتم کردیا ہے۔ اندر صرف ایک رہ گیاہے' اس سے ہوشیار رہو۔" وہ بولی۔ "اس باقی رہ جانے والے ایک کو میں نے گولی مار دی ہے۔ اس کا مطلب ہے ، تمام کچرا صاف ہوگیا ہے۔ ایک کچرا چاریائی سے بندھا ہوا ہے۔ "

میں تیزی سے چلتا ہوا پیچھے کی طرف آتے ہوئے بولا۔

"يوجا! گولی نه چلانا۔ میں ہوں' چلی آؤ۔"

وہ زمین سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے آئی اور خوشی سے لیٹ کر بولی۔ "میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم چھے مسلح بدمعاشوں کو تنما ٹھکانے لگا دوگ\_"

میں نے کہا۔ "میں نے چھ کو نہیں ' پانچ کو حتم کیا ہے۔ جو چھٹواں تھا لیٹنی چھٹا ہوا تھا ' اسے تم نے ہلاک کیا ہے۔"

وہ بنتے ہوئے اپنے چرے یر میرے چرے کو جھکاتے ہوئے آپنے خاموش لبوں ہے مجھے انعام دینے کلی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں' وہ مجھے پہلے بھی اچھی لگتی تھی۔ اب اس کا انداز مجھے ادر اچھا لگ رہا تھالیکن عقل نے ایسے وقت ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا۔ "میری امی کا دستمن اس جھونپر ای میں ہے اور اس دستمن کو اغوا کرکے لانے والا یمال نسی بھی وقت آسکتا ہے۔ ہمیں مختلط رہنا چاہیے۔"

میں اسے ایک بازو کے حصار میں لے کر وہاں سے چاتا ہوا جھونپڑی کے سامنے آیا ہم نے وہاں رک کر دور تک نظریں دوڑا ئیں۔ جاندنی رات میں جہاں تک دکھائی دیتا تھا' وہاں تک کوئی نظر نہیں آرہا تھا اور نہ ہی کسی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا۔ ''یوجا! تم ہاہر تاریکی میں رہو۔ سی قسم کی بھی آہٹ سن کر مجھے آواز دو۔ میں ابھی

وہ ایک جگہ تاریکی میں جلی گئی۔ میں جھونپرای کے دوسرے کمرے میں آیا۔ کالیا مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے سم کربولا۔ "تت .....تم؟"

"مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ صرف میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ گولی مار دوں

"نن ..... نبین- عقل سے کام لو- مجھے مار ڈالو کے تو"را" والے تمہاری مال کو زندہ نہیں چھوڑین گے۔"

"بال اتنى كى عقل بمجھ ميں ہے۔ ميں تههيں گولي نبيں ماروں گا ليكن اپني امي كي

رہائی کے لئے تہمیں ایک جگہ سے دو سری جگہ تھیٹتا رہوں گا۔ اب میرے سوال کا جواب دو۔ تم "را" کے پشکر ٹریننگ سینٹر میں تھے۔ وہاں سے تمہیں یمال کون لایا ہے؟" "میں قسم کھا کر کہنا ہوں' اسے نہیں جانیا ہوں۔ وہ بہت حالاک بھی ہے اور درندہ قامل بھی۔ وہ "را" کے ایک بڑے اضر کا جھیں بدل کر پشکر ٹریننگ سینٹر میں کیا تھا۔ وہاں کے اضران ہے اس نے کہا کہ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آیا ہوا ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے اس لئے مجھے دوسری خفیہ جگہ ٹرانسفر کرنے کے لئے آیا ہے۔ اس طرح وہ مجھے یمال لے

"تمهاری اس بات کا یقین ہے کہ وہ بری چالبازی سے تمہیں وہاں سے نکال لایا ہے لیکن میہ کیسے یقین کروں کہ تم اسے نہیں جانتے ہو؟ تم سے کوئی تعلق ضرور ہے اس کئے وہ تہاری خاطر"را" جیسی خطرناک تنظیم سے مکرا رہا ہے۔"

و جملوان کی سوگند میری خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ خطرات مول کے کر مجھے کمال کے جانا چاہتا ہے؟ وہ صبح سے پہلے یمال آئے گا۔ ضرور آئے گا۔ وہ بالکل تنا ہے۔ تم اس سے بوچھ سکتے ہو پھر میری سپائی پر بھین آجائے گا۔"

جوشي اس كے مند ير چيكايا كيا تھا' ايك طرف ركھا ہوا تھا۔ ميں نے است اٹھاكر دوبارہ اس کے مشہ سے چیکا دیا۔ جو بھی اسے وہاں لایا تھا اس کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ بیہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ میری ای کے وعمن سے کیوں وشنی کروہا ہے؟





# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com اندهر گرئ الله عدد عدد (مسر عمل الله علی علی الله علی علی الله عدد الله عد

## في الماليم والمالية المالية ال

تابانی نے اس جھونپڑی کو بڑی حد تک خفیہ پناہ گاہ سمجھا تھا اور وہاں رہنے والے لال بمادر عرف للو کو ایک ڈریوک اور بردل چوکیدار سمجھا تھا۔ جھونپڑی کے تین کمروں کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ کمیں بھی ہتھیار نہیں تھا۔ تیسرے کمرے میں ایک مٹی ہے ہن ہوئے جھوٹے سے چبوترے پر ہنومان جی کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔

اس نے للو کو ریوالور دکھا کر ڈرایا تھا اور نوٹوں کی ایک گڈی دے کر کما تھا کہ اس زخی لنگڑے کو وہاں رکھا جائے۔وہ دو گھٹٹے کے لئے ضروری کام سے جارہا ہے پھرواپس آکر صبح سے پہلے کالیا کو لے جائے گا۔

وہ فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے سودا کرنا چاہتا تھا کہ وہ کالیا کو زندہ سلامت رکھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر آمنہ کو رہا کردے۔ اس کے پاس جو موبائل فون تھا اس کی بیٹری ختم ہوگئ تھی۔ اسے ری چارج کرنے کی ضرورت تھی للذا اسے کس قریبی شہر میں فون کرنے کے لئے جانا بڑا۔

فون پر ڈی جی دھاون سے باتیں ہوئیں پھریہ طے پایا کہ دھاون چالیس منٹ کے بعد ڈاکٹر آمنہ سے فون پر بات کرائے گا۔ اسے مزید چالیس منٹ تک اس جھونپڑی سے دور رہنا پڑا بھراس نے ڈی جی دھاون سے موبائل پر رابطہ کیا۔ اس نے کہا۔ "مہلو آبانی! اس وقت میں ڈاکٹر آمنہ کے پاس ہوں۔ ان سے بات کرو۔"

چند سیکنڈ کے بعد آمنہ کی آواز سائی دی۔ "ہیلو تابانی! یہ کیا حماقت ہے۔ تم جانتے ہوکہ مریض دوست ہو یا دسمن میرے لئے وہ صرف مریض ہوتے ہیں۔ تم کالیا کو کماں لئے ہو؟"

" کے گئی ہوں۔ آپ کی عظیم شخصیت نے جھے سمجھایا ہے کہ جھے عورت کملانے میں فخر کرنا چاہیے۔ میں آپ کی طرح بے مثال ڈاکٹر تو نہیں بن علی لیکن زندگی ساتھ دیتی رہی تو انسانیت کے لئے اچھے کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ "
"شاباش تابانی! تم نے میرا دل خوش کردیا ہے۔ دھادن صاحب ابھی کمہ رہے تھے

"شاباش تابائی! تم نے میرا دل خوش کردیا ہے۔ دھادن صاحب ابھی کمہ رہے تھے کہ تم نے مجھے رہائی دلانے کے لئے کالیا کو اغوا کیا ہے۔ تم میہ نہیں جانتی کہ کالیا کے آپیشن میں در ہوگی تو زخم ناسور بن جائے گا۔ آپیشن میں در ہوگی تو زخم ناسور بن جائے گا۔ آپیشن میں در ہوگی تو زخم ناسور بن جائے گا۔ آپیشن کے سلسلے میں بوے مسائل پیدا

ہوجائیں گے۔"

"میں آج سے آپ کو اپنی امی کمہ رہی ہوں اور ایک بیٹی کی زبان سے وعدہ کررہی ہوں کہ کالیا کے آپ بیٹن میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے آپ "را" کے ڈی جی دھاون کی ایک سیاسی چال کو سمجھ لیں۔ وہ دنیا والوں کے سامنے یہ الزام قبول نہیں کریں گے کہ آپ کو اغوا کرکے بھارت لایا گیا ہے۔ اس بدنای سے بچنے کے لئے کالیا کا آپریشن کامیاب ہوتے ہی وہ آپ کو ہلاک کردیں گے۔ پلیزای! میری یہ بات مان لیں۔ بھارت اور پاکستان کے علاوہ اپنے بہندیدہ ملک کے کسی شرمیں کالیا کا آپریشن کریں۔"

"بینی! میں اپنے لئے تہمارے پیار بھرے جذبات کو سمجھ رہی ہوں۔ تم میری سلامتی چاہتی ہو سبجھ رہی ہوں۔ تم میری سلامتی چاہتی ہو لیکن دو سرے کس ملک میں کالیا کو پہنچانے میں در ہو سکتی ہے۔"
"کوئی دیر نہیں ہوگ۔ کالیاان کے لئے انٹا اہم ہے کہ وہ اپنے خاص طیارے میں کل ہی اس ملک میں پہنچاسکتے ہیں جمال آپ اس کا آپریشِن کریں گی۔"

"اپنا فون آن رکھو۔ میں دھاون صاحب سے بات کررہی ہوں۔" ڈاکٹر آمنہ نے ڈی جی دھاون سے کہا۔"آپ کل ہی کالیا کو اپنے خاص طیارے میں لندن بھیج دیں گے تو آپریشن میں دیر نہیں ہوگا۔"

ڈی جی دھاون نے کہا۔ "ہم اپنے خاص طیارے سے کل ہی اے لندن بھیج ویں گے گر کالیا ہے کہاں؟"

ڈاکٹر آمنہ نے تابانی سے کما۔ "کالراکو دھاون صاحب کے حوالے کر دو۔ اسے کل لندن بھیج دیا جائے گا۔"

"سوری ای! آپ پھران کی چالبازی نہیں سمجھ رہی ہیں۔ میری شرط یہ ہے کہ کل صبح کی فلائٹ سے پہلے آپ کو لندن روانہ کیا جائے گا۔ آپ کی روائگی کے دس گھٹے بعد میں آپ کو لندن فون کرول گی۔ اس طرح یقین ہوگا کہ آپ یہاں کی قید سے نکل کر لندن پہنچ گئی ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی میں ڈی جی دھاون کو بتا دوں گی کہ وہ کالیا کو کہاں سے لے جاسکتے ہی۔"

ب سید میں ہے۔ کا موشی رہی بھرڈی جی دھاون کی غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ "تم خود کو بست جلاک میں میں ہوں کیا دونوں ایک ہی خاص بست جلاک مجھتی ہو۔ کیا میں فریبی ہوں؟ کیا ڈاکٹر آمنہ اور کالیا دونوں ایک ہی خاص طیارے سے نہیں جاسکتے؟"

یں ہے۔ "نہیں جائے۔ تم جھوٹے اور فریبی ہو۔ پہلے میری امی جائیں گی۔ اس کے گیارہ گننے کے بعد کالیا کو تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ اگر تم نے انکار کیاتو میں کالیا کی بیٹی شاپا

> کو ابھی بتاؤں گی کہ تم جان بوجھ کر اس کے باپ کے آپریش میں در کررہے ہو پھر وہ "را" کے خلاف آپریش کرے گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گ۔"

> وہ نرم پڑ گیا۔ مھنڈا ہو کر بولا۔ '' ٹھیک ہے۔ ہم ابھی خاص طیارے سے ڈاکٹر آمنہ کو لندن روانہ کررہے ہیں۔''

> "یہ ہوئی نابات۔ میں ای سے باتیں کرکے ان کے لندن بہنچ جانے کا یقین کرتے ہی کل شام کو چاریا یانچ بجے کالیا کو تمہارے حوالے کردوں گی۔"

فون پر آمنہ کی آواز سنائی دی۔ "بیٹی! میں نے ساہے کہ میرا بیٹا فرمان بھارت میری خاطر آیا ہے۔ کسی طرح اس سے رابطہ کرد اور اسے پاکستان واپس جانے کے لئے کمو اور مجھ سے بھی فون پر بات کراؤ۔"

"آل رائث ممی! میں اپنے بھائی فرمان کو تلاش کروں گی اور آپ سے اس کی بات کراؤں گی- اب ....... "را" والے کسی طرح بھی فرمان کو گر فار کرکے آپ کی کمزوری بنائیں گے اور میں ایبا نہیں ہونے دوں گی-"

"میں جانتی ہوں" تم جس بات کی ضد کرلیتی ہو" اے ضرور کر گزرتی ہو۔" ڈی جی دھاون نے آمنہ ہے فون لے کر کما۔ "میں غیر ضروری باتیں کرنے کی اجازت نہیں دول گا۔ ہمیں ابھی ڈاکٹر آمنہ کو لندن بھیجنے کے انتظامات کرنے ہول گے۔ بیہ تمہارے مقرر کردہ وقت ہے تین گھٹے پہلے پہنچیں گی۔ تم سات گھٹے کے بعد ڈاکٹر آمنہ ہے فون پر باتیں کرکے لیمین کرو کہ یہ لندن پہنچ گئی ہیں اور ساڑھے سات بجے کالیا کو ہمارے حوالے کردو۔"

"کھیک ہے۔ جتنی جلدی کرو گے کالیا اور تمہارے لئے اتن ہی بمتری ہوگی۔"

ہانی نے فون بند کردیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کے سامنے کچھ
فاصلے پر ایک بق چتی اور ان کی جوان میٹی تھیں۔ وہ سب سمے ہوئے تابانی کو دکھے رہے
تھے اور اس کی ہاتیں سن رہے تھے۔ اس نے جوان لڑکی سے کہا۔ "سونچ بورڈ کے پاس
جاؤ۔ میرے فون کی بیٹری چارج ہو چکی ہے 'اسے لے آؤ۔"

اس لڑی نے اس کے عظم کی تعمیل کی۔ اس کے باپ نے تابانی سے کہا۔ "ابھی تم کسی سے کمہ رہی تھیں کہ تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تو تم انسانیت کی بھلائی کے لئے کارنامے انجام دیتی رہوگی۔ بٹی! ہم بھی انسان ہیں 'کیا ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کروگی؟" "یمی تو بھلائی ہے کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے گرتم اپنی پتنی اور بٹی کے ساتھ زندہ ہو۔ میرے جانے کے بعد بھی زندہ رہوگے۔ صرف اتنا سا نقصان پنجارہی ہوں کہ

تمهارا یہ موبائل فون لے جارہی ہوں اور یہ جو عام سائیلی فون ہے اس کا کار کاٹ کر صرف ریسیور لے جاؤل گی- اس طرح مجھے اطمینان رہے گاکہ تم پولیس کو اطلاع نہیں دوگ۔"

"قتم جو چاہتی ہو کے جاؤ۔ ہم پولیس کو اطلاع دینے کے لئے گھرے باہر قدم بھی انہیں نکالیں گے۔"

"ہاں گھرسے باہر قدم نہ رکھنا۔ میرا ایک آدی تمہارے بنگلے کے سامنے اور ایک بنگلے کے پیچھے تاریکی میں چھپا ہوا ہے۔ صبح سے پہلے کوئی بھی باہر نکلے گاتو وہ اسے گولی ماردس گے۔"

اس نے اپنا اور اس کا موبائل فون لیا۔ ٹار کاٹ کر دو سرے فون کا رئیسیور بھی لیا۔ پھراس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر آئی۔ اس نے ایمبولینس کو کمیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص کو ریوالور و کھا کر اس کی کار چھین کرلے آئی تھی۔ وہ اس کار میں بیٹھ کر کچھ دور جانے کے بعد فون کے رئیسیور کو کھڑکی کے باہر پھینکتی چلی گئی۔ وہ بردی تیز رفناری سے کار ڈرائیور کرتے ہوئے اس جھونپڑی کی طرف جاری تھی جمال وہ کالیا کو ایک چار پائی سے باندھ کر للوچوکیدار کی نگرانی میں دے کر آئی تھی۔

وہ اپنے طور پر اطلاط سے کام کررہی تھی۔ اس نے جس بنگلے سے فون کیا تھا وہاں اس نے عام ٹیلی فون کے ذریعے ڈی جی وهاون سے باتیں کی تھیں۔ یہ جانتی تھی کہ "دا" کے جاسوس اس فون کا نمبرٹرلیس کرکے معلوم کرلیس گے کہ وہ کمال سے فون کررہی ہے لیکن ہر جگہ احتیاطی تدبیر کام نمیں آتی۔ اس نے للو چوکیدار کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی توقع کے خلاف اس جھونپری میں بہت پچھے وکھا ہوگا۔

وہ تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ کے دوران میں کھیتوں کے درمیان ایک کچے رائے سے گزرتے ہوئے اس جھونپڑی سے ذرا دور رک گئ۔ اس جھونپڑی کے سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی گر کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کسی کی موجودگی کا پتا نہیں چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی نج گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی کار کی بیٹر لائٹس کو بجھایا پھر دروازہ کھول کر جھکتی ہوئی باہر آئی اور اس طرح جھکتی ہوئی' دوڑتی ہوئی ایک قریبی کھیت میں کھڑی فصل کے اندر جاکر چھپ

وہ مجھ رہی تھی' اس لینڈ کروزر میں پولیس والے نہیں آئے ہوں گے۔ جو بھی

آئے ہوں گے 'انہیں جھونپروی کے اندر ہونا چاہیے لیکن وہاں ایس خاموثی تھی جیسے کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ اگر وہ سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کے علاوہ سمی دو سری گاڑی میں کالیا کو وہاں سے لے گئے ہوں گے تو اتن متنگی لینڈ کروڈر کو چھوڑ کر نہیں گئے ہوں گے۔ کالیا اور للو چوکیدار نے بتایا ہوگا کہ وہاں ابھی وہ آنے والی ہے۔ النذا اس کے انتظار میں جھونپری کو خالی چھوڑ کر دشمن اس کی گھات میں آس پاس کے کھیتوں میں چھے ہوں گے۔ بچو با اور میں ایک دو سرے سے دور تصلوں کے درمیان تھے۔ میں نے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس بچھنے کے بعد بچھ فاصلے پر الیمی آوازیں سنیں جیسے کوئی فصلوں کے درمیان سے گزر رہا ہے جس کے باعث کھڑی فصلیں ایک دو سرے سے خکرا کر ہلکا ساشور درمیان سے گزر رہا ہے جس کے باعث کھڑی فصلیں ایک دو سرے سے خکرا کر ہلکا ساشور

پی کے اونچی آواز میں کہا۔ "اگر تم کالیا کو لانے والے وہی شخص ہو تو ہم تم سے دشتی نہیں کے اور ہم کہ اس کا اندازہ تم جشتی نہیں کریں گے ورنہ ہماری دشنی تمہیں کتی مبطی پڑے گی' اس کا اندازہ تم جھونپڑی کے قریب جاکر کرکھتے ہو۔ اس کے اندر اور باہر تمہیں چھو لاشیں ملیں گی۔ کالیا ہماری ضرورت ہے اس لئے اسے اس کمرے میں جار پائی پر بندھا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ اب تم بناؤ کہ کالیا تمہاری ضرورت کوں ہے؟"

پیدا کر رہی تھیں۔

تابانی نے کما۔ "تم کالیا کو ہماری ضرورت کمہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم اسلے نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ اور بھی کئی ہیں۔"

وہ بولتی ہوئی فسلوں کے درمیان اس بار زمین پر لیٹ کر بدی احتیاط سے رینگتی ہوئی ایک طرف جانے گلی تاکہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جھونپردی کے قریب بہنچ کر دیکھ سکے کہ دافعی وہاں کچھ لوگوں کی لاشیں بڑی ہوئی ہیں یا نہیں؟

میں نے کیا۔ "جمھ سے بیہ نہ پوچھو کہ میں اکیلا ہوں یا ایک فوج کے ساتھ ہوں۔ میری بات کا جواب دو' تم کالیا کو پشکر ٹریننگ سینٹرسے اغوا کرکے کیوں لائے ہو؟"

آبانی سوچ رہی تھی کہ اسے مخاطب کرنے والا تنانسیں ہے۔ اگر وہ جوابا کچھ نہ کچھ کہتی رہے گئے اس محض کے ساتھی اس کی آواز کی ست آگر اسے گولیوں سے بھون ڈالیس گے۔ میں نے کما۔ "تم خاموش رہ کر بھاگ نہیں سکو گے۔ میں تمہاری کار کے قریب آچکا ہوں۔ تمہیں دالیس بھاگئے نہیں دول گا۔"

میری باتوں کے دوران میں وہ زمین پر رینگتی ہوئی مجھ سے دور اور جھو نیردی کے قریب ہوتی جارہی تھی۔ ایسے ہی دفت اسے چاندنی میں پوجا دکھائی وی۔ پوجا اسے نہ و کمھ سکی کیونکہ تابانی اس کی پشت کی طرف سے آرہی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ ''اگر

تم چاہتے ہو کہ ان لاشوں میں تمہاری لاش کا اضافہ نہ ہو تو بات کرد۔ تمہاری خاموشی سے مکاری ظاہر ہورہی ہے۔ مکاری ظاہر ہورہی ہے۔ پوجا! تم جہاں بھی ہو' ہوشیار رہو اور اپنے چاروں طرف نظر ر کھو۔ میری بات کا جواب نہ دو۔ اس طرح خاموش رہو۔"

بوجانے میری ہدایت کے مطابق وائیں بائیں دیکھا پھر پیچیے دیکھنے کے لئے گھومنا چاہتی تھی۔ ای لمح ...... تابانی نے زمین سے اٹھتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ پھرا سے دبوچتے ہوئے اس کے ربوالور والے ہاتھ کو تھام لیا۔ بے اختیار بوجانے چیخ کر مجھے آواز دی۔ "فرمان!"

وہ ینچے بڑی ہوئی تھی' تابانی نے اپنا ربوالور اس کی پیشانی سے نگا کر کہا۔ ''خبردار! اب اینے منہ سے آواز نہ نکالنا ورنہ........"

وہ کہتے کہتے رک گئ پھر بول- "تم نے اپنے ساتھی کانام لے کر پکارا تھا۔ کیا اس کا نام فرمان ہے؟"

میں نے اپنی جگہ سے جیخ کر پوچھا۔ ''پوجا! کیابات ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟'' 'آبائی نے کہا۔ ''میری بات کا جواب دو۔ کیا فرمان پاکستان سے آیا ہے؟'' پوجانے ہاں کے انداز میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا۔ ''کیا بیہ لیڈی سرجن آمنہ کا ٹاے؟''

بوجانے پھر ''ہاں'' کے انداز میں سرہلایا ٹابانی اس کا ربوالور لے کر اس پر سے اٹھے گئی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کے بعد بلند آواز میں بولی۔ ''فرمان! تمہاری بوجا میرے گن بوائٹ پر ہے لیکن میں اسے کوئی نقصان نہیں پنچاؤں گی۔ کیاتم یقین کرو گے کہ میں وشمن نہیں دوست ہوں؟''

''پوجا کو میرے پاس بھیج دو۔ میں تنہیں دوست مان لوں گا۔'' ''میں پوجا کو ابھی تمہارے حوالے کروں گی۔ پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ؟''

"ڈاکٹر آمنہ خانون۔ جھونیری کے اندر جو لنگڑا چار پائی سے بندھا ہوا ہے اس کا نام شمشیر عنگھ کالیا ہے۔ میں اسے بر غمال بناکر اپنی امی کو "را" کی قید سے رہائی دلانا چاہتا ہوں۔"

"میں نے بھی تمہاری امی کو رہائی ولانے کے لئے کالیا کو اغواکیا ہے۔ کیا تم یقین کرو گئے کہ میں نے تمہاری امی سے دشنی کا انداز اختیار کیا تھا۔ انہیں پاکستان سے اغوا کرکے لئی تھی۔"

میں نے بوچھا۔ 'دکیاتم مرد بن کر رہنے والی تابانی ہو؟''

اندچر گری ش 208 ش (حسر سوم) aazzamm ( yahoo.com ندچر گری ش 209 ش (حسر سوم))

وہ فون لے کر گاڑی کے پیچھے آئی۔ میں نے بے چینی سے فون کو کان سے لگا کر کما۔ ''مبیلوای! میں فرمان بول رہا ہوں۔ السلام علیم۔''

"وعلیم السلام - الله حمیس لمی عمردے بیٹے! تابانی مراد کو رہائی دلانے کے جنون میں مجھے بھارت لے گئی تھی لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے میری جان بچانے کے لئے "را" کے ڈی جی دھاون کو مجبور کردیا ہے کہ کالیا کا آپریشن لندن کے اسپتال میں کرول گی۔ ابھی میں طیارے میں سفر کررہی ہوں۔ تابانی سے کمو میں کل صبح نو بجے لندن پہنچ جاؤل گی۔ میرے یہاں پہنچنے کی تصدیق کرتے ہی وہ کالیا کو دھاون کے حوالے کردے۔"

"میں ابھی تابانی سے کمہ دیتا ہوں۔"

"اے نام سے نہ پکارو۔ وہ میری بیٹی اور تمہاری بوی بہن ہے۔" "میں اپنی بہن کو سر آئکھوں پر بٹھاؤں گا۔"

"بیٹے! نید لوگ زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آ خری بات کہتی ہوں۔ انگر کی بات کہتی ہوں۔ انگر کو میرے حالات سے آگاہ کردو۔ الله حافظ۔"

فون بند کردیا گیا۔ میں پوجا کے ساتھ گاڑی کے پیچھے سے چلنا ہوا تابانی کے قریب آیا پھر مسکرا کر بولا۔ "ہم اپنی بری بمن کو آپایا باجی کہتے ہیں' میں آپ کو کیا کہوں؟" وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ "دیدی۔"

میں نے آگے بڑھ کراہے "دیدی" کتے ہوئے گلے سے لگالیا۔ وہ بولی۔ "میرے ماتا پتاکا ریمانت ہوگیا تھا۔ میراکوئی اپنا رشتے دار نہیں تھا۔ تین برس پہلے مراد ملا۔ اب ایک عظیم ہتی میری ماں ہے اور تمہارے جیسا ایک دلیر بھائی ہے۔"

میں نے کما۔ "ایک چھوٹی بمن بھی ہے۔"

"ہاں یاد آیا۔ جب میں اپنی حماقت سے ای کو اغوا کررہی تھی تو انہوں نے ایک معصوم سی لڑک کو اپنی بیٹی کہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟"

" عالمده- بم اسے عابی کہتے ہیں۔ ای نے ابھی فون پر کہا ہے کہ میں انکل ہاشم کو ان کے حالات ہے آگاہ کردوں۔"

وہ مجھ سے فون لے کربول۔ "اسے میں کس سے چھین کرلائی ہوں۔ اس کی چوری کی رپورٹ درج کی گئی ہوگی تو"را" والے سیٹلائٹ کے ذریعے تمہاری اور انکل ہاشم کی گفتگو ریکارڈ کرسکتے ہیں۔ تم میرے فون پر ان سے باتیں کرد۔"

اس نے اپنا موبائل دیا۔ میں نے انکل ہاشم سے رابط کرے انہیں ای کے موجودہ

" ہاں مگر اب تمہاری امی کی عظمت اور حسن سلوک نے مجھے ان کی عقیدت مند بنا دیا ہے۔ میں بھی انہیں امی کہتی ہوں۔ اگر تم تھوڑی دیر کے لئے میری پچپلی دشنی بھول جاؤ تو میں ابھی تمہاری امی سے بات کراؤں گی۔ "
"کیا واقعی تم ای سے بات کرا سکتی ہو؟"

"بان تمهارے گیفین کرنے تک میں بوجا کو گن بوائٹ پر جھونپڑی کے کھلے دروازے کے پاس لے جارئی ہوں۔ وہاں تم ہمیں لائٹین کی روشنی میں دیکھتے رہو گے۔"
میں نے دیکھا۔ وہ فصلوں کے درمیان سے نکل کر بوجا کے ساتھ جھونپڑی کے دروازے پر آئی پھر موبائل کے ذریعے رابطہ کرنے گئی۔ میں دبے قدموں چاتا ہوا لینڈ کروزر کے پیچھے آکر کھڑا ہوگیا۔ وہ اونجی آواز میں بول رہی تھی۔ "دھاون صاحب! آپ کے خصوصی طیارے میں فون کی سہولت ضرور ہوگی۔ میں جرحال میں اپنی ائی ای سے بات کرنا جاہتی ہوں۔"

اس نے دوسری طرف سے بچھ من کر کہا۔ "مھیک ہے۔ میں دس منٹ کے بعد آپ سے رابطہ کروں گی۔"

اس نے فون بند کرکے اونچی آواز میں کہا۔ "فرمان! تمہاری ای "را" کے ڈائر کیٹر جزل کے خصوصی طیارے میں لندن جارہی ہیں۔ ابھی دس منٹ کے بعد تم ان سے باتیں کر سکو گے۔ دراصل "را" والے یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے کہ عالمی شرت رکھنے والی ہماری ای کو اغوا کرکے بھارت لایا گیا ہے۔ کالیا کے کامیاب آپریش کے بعد وہ ای کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اسی لئے میں نے کالیا کو بر نمال بنا کر انہیں مجبور کردیا کہ کالیا کا آپریش بھارت میں نہیں انگلینڈ میں ہوگا اور بھارت پر ای کے اغوا کرنے کا انزام نہیں لگایا جائے گا۔"

ادھرؤی جی دھاون نے طیارے کے عملے سے کہا۔ ''ابھی تابانی نام کی ایک عورت فون کرے گی۔ اسے ڈاکٹر آمنہ سے بات کرنے دی جائے۔''

وس منٹ کے بعد تابانی نے فون کیا۔ ڈی جی دھاون نے اسے طیارے کا خصوصی نمبراور فون نمبر بتایا۔ اس کی مطابق تابانی نے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آمنہ کی آواز سنائی دی۔ دہ بولی۔ ''وی! آپ کے لئے ایک خوشخبری ہے۔ فرمان سے ملاقات ہوگئ ہے لئے دیکن وہ مجھے آپ کا دسمن سمجھ رہا ہے۔ پلیز آپ اس سے باتیں کرکے اس کی غلط فنمی دور کردیں۔ آپ فون بند نہ کریں' ابھی فرمان آپ سے بات کرے گا۔''
اس نے بوجاکو موبائل فون دے کر کما۔ ''جاؤ اسے فرمان کو دے دو۔''

aazzamm@yahoo.com

اندهيرنگري 🖈 210 🖈 (حصه سوتم)

عالات بتائے۔ انہوں نے کہا۔ "بینے! فکر نہ کرو۔ میں تمام مصروفیات چھوڑ کر صبح کی فلائٹ سے لندن جاؤں گا۔ تم بھارت کے وقت کے مطابق باجی "آمند" کے لندن پینچنے کی تصدیق کرو۔ پھر ان سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ وہ لندن کے کس اسپتال میں کالیا کا آپریشن

"انگل! میں تابانی کے متعلق بتا چکا ہوں۔ اب وہ ای کی بیٹی اور میری دیدی ہیں۔ مراد بھائی کو آپ ہر قیمت پر رہائی دلائیں گے" "فون تابانی کو دو۔"

میں نے اسے فون دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر ہوئی۔ "ہیلو! میں تابانی ہوں۔" انگل ہاشم نے کما۔ "تم صرف باتی کی نہیں اب میری بھی بیٹی ہو۔ مواد اب میرا داماد ہے۔ تم اس کی طرف سے بے فکر ہوجاؤ۔ میں اسے ہرقیمت پر جیل سے نکال کر تممارے باس بہنچاؤں گا۔"

وہ خوش ہو کر بول۔ "انگل! میں کس زبان سے شکریہ ادا کروں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نئ دنیا میں آگئ ہوں اور نئے محبت کرنے والے رشتے داروں کے ساتھ ایک نئ زندگی گزار رہی ہوں۔"

''اللہ نے چاہاتو آب تم مسرتوں ہے بھرپور زندگ گزاروگی۔'' ''انکل! اس دلیں کے ہرائز پورٹ پر بخق سے میرے لئے' فرمان اور پوجا کے لئے پابندیاں ہوں گی۔ ہمیں گرفتار بھی کیا جاسکتا ہے۔''

"" "نو پر اہلم بیٹے! میں کل رات یا پر سوں مسج لندن پہنچ کر کالیا کے لئے موت بننے کی دھمکیاں دوں گاتو "را" والے تم تینوں کو لندن آنے سے نہیں روک سکیں گے۔" "شکریہ انکل!"

"نفتگو شختم ہونے پر تابانی نے فون بند کیا پھر مجھ سے کہا۔ "انکل بہت زبردست ہیں۔ ہم پر سول تک لندن جا سکیں گے۔"

ہم باتیں کرتے ہوئے جھونیری کے اندر دوسرے کمرے میں آئے۔ وہاں کالیا چارپائی سے بندھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ تابانی کو دیکھ کرسم گیا۔ میں نے لندن میں اس کے ایک گھنے کی ہڈیاں توڑی تھیں اور تابانی نے اس کا علاج ہونے سے پہلے ہی اغواکیا تھا۔ وہ ایسے سما ہوا تھاجیے اب موت آنے والی ہو۔

☆-----☆

بم کے دھاکے سے بھی دہ راجہ نواز کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پہلے تو سے

اندهير تگري ١٦١١ ١٠ (حصه سوم)

خوش فنمی تھی کہ وہ مرچکا ہے۔ امیر حمزہ نے ٹیناکو فون پر دھمکی دی کہ اسے اغوا کرے گا تو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو راجہ کی موت کا اور بھی بقین ہوجائے گا۔ ان کے خیال میں اب ایک ہی دشمن حمزہ رہ گیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی خاص پریشانی نمیں تھی کیونکہ خفیہ ہاتھ نے امیر حمزہ کے تمام اہم ذرائع اور اسے ملنے والی خفیہ امداد کو ختم کرکے اسے کمزور بنا دیا تھا۔

خفیہ ہاتھ کی جتنی خفیہ ایجنسیاں تھیں' ان میں ٹینا وقتِ ضرورت برے برے کارنامے انجام دیتی رہی تھی۔ وہ بری چالبازیوں سے خفیہ ہاتھ کے مخالفین کو موت کے گھاٹ آثار دیتی تھی۔ راجہ نواز بھی اس کے ہاتھوں دو سری دنیا میں پینچنے والا تھا لیکن الفاقا خوش قسمتی سے بچ لکلا تھا۔

فغیہ ہاتھ اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ اسے جس ملک کی خفیہ ایجنسی میں اہم مشن کے لئے بھیجتا تھا، وہاں ٹینا کی حیثیت سب سے اعلیٰ عمد یدار کی ہوا کرتی تھی۔ دنیا کے ہر ملک میں اس کی حفاظت کرنے کے زبردست انتظامات ہوا کرتے تھے اور کتنے ہی خطرناک مجرم ماتحوں کی حیثیت ہے اس کے احکارات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔

امیر حزو نے فون پر آسے دھمکی دی تھی۔ وہ بظاہر خوفزدہ ہو گئی تھی لیکن میہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ پہلی بار اس کا شکار زندہ کیسے نچ گیا؟ وہ ناکام ہوکر ایسی بلانگ کرنا چاہتی تھی کہ حزہ یا راجہ جوانی کارروائی کریں تو ایس بار زندہ نہ جاسکیں۔

اسے ماسک میک اپ میں ممارت عاصل تھی۔ اس نے کتنی ہی حسین عور تول کے ماسک بنوا کر رکھے تھے۔ ضرورت کے وقت وہ خود ہی ممارت سے میک اپ کرکے اپنی مخصیت تبدیل کرلتی تھی۔ فون پر حمزہ کی دھمکی سننے کے بعد اس نے ماسک میک اپ کیا تھا۔ پھر اس رہائش گاہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف خفیہ ہاتھ کو براہ راست بتاتی تھی کہ وہ کمال جارہی ہے؟ اور اب کیا کرنے والی ہے؟

دوسرے دن کے اخبارات سے پتا چلا کہ راجہ نواز اس کے بچھائے ہوئے موت کے جال سے نکل گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا بم بلاسٹنگ میں مارا گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے اس کی جگہ کوئی دوسرا بم بلاک کرنے کی دھمکی دی ہے جس نے اس سفیر کو بھی ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے جس نے اس کے باب بننے کا ناٹک کیا تھا۔

وہ بولی۔ "سرا آپ تمام میڈیاز کے ذریع سے مشتہر کریں کہ پہلے امیر حمزہ نے فیناکو اغوا کرنے کی دھم کی دی تھی۔ اسی رات سے نیمالا پاہے اور اب راجہ نواز نے سفیر کو دھم کی دی تھی۔ کہ وہ خواہ کتنی ہی سخت سیکورٹی میں رہے اسے چوہیں گھنٹے کے دھم کی دیتے وقت کما ہے کہ وہ خواہ کتنی ہی سخت سیکورٹی میں رہے اسے چوہیں گھنٹے کے

اندر موت کے گھاٹ اٹار دیا جائے گا۔"

خفیہ ہاتھ نے کہا۔ "میں سمجھ گیا۔ تم میرا ایک بوجھ کم کرنا چاہتی ہو۔ یہ جانتی ہو کہ میں نے اس شخص کو مصلحاً سفیر بناکر بھیجا ہے۔ تم میری اس مصلحت سے فائدہ اٹھاؤ گی۔ آل رائٹ۔ ان دونوں دھمکیوں کو مشتہر کیا جائے گا۔"

اس منصوبے کے مطابق حمزہ اور راجہ کی دی ہوئی دھمکیوں کو تمام میڈیاز کے ذریعے خوب اچھالا گیا اور یہ پورے وثوق سے کہا گیا کہ حمزہ نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے نینا کو اغوا کیا ہے۔ راجہ نواز بھی سفیر کو ضرور قتل کرے گا۔ اگرچہ سفیر کی حفاظت کے گئے ہیں پھر بھی چوہیں گھنٹے پہلے سفیر کو اس ملک سے بحفاظت باہر بھیج دیا جائے گا۔

اور یہ خبر بھی شائع کی گئی تھی کہ حزہ اور راجہ نے پورے ملک کا امن و سکون برباد کیا ہے۔ غیر ممالک سے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے دہشت گرد آتے ہیں اور ان دونوں کے احکامات کے مطابق تخریجی کارروائیوں کے ذریعے قل و غارت گری جاری رکھتے ہیں۔ اب تو غیر مکلی سفارت خانے بھی ان سے محفوظ شیس رہے ہیں۔

دوسری صبح وہ سفیر سخت سیکورٹی میں اپنے دفتر آیا۔ راجہ نواز نے اس کے سیرٹری سے کیا۔ "اپنے صاحب سے کہو راجہ نواز بات کرنا چاہتا ہے۔"

سیکرٹری نے کہا۔ ''صوری! ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے اور حمزہ کے فون کا کوئی جواب نہ دیں۔ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کردیں۔''

"فون بند کردگ تو تمهارے صاحب کی سانسیں بند ہوجائیں گ۔"

کین سیکرٹری نے فون بند کردیا۔ راجہ نے اپنا موبائل فون بند کرتے ہوئے کہا۔ "سیکرٹری نے فون بند کردیا ہے۔ اوپر سے احکامات صادر ہوئے ہیں کہ ہم رونوں کی آوازیں سنتے ہی فون بند کردیا جائے۔"

تحزہ نے کما۔ "فیناکو کمیں غائب کردیا گیا ہے اور اس کے اغوا کا الزام مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے۔ وہ بری چالبازی دکھا رہے ہیں۔"

"ہم نے نیک بخت کو چیلنج کیا تھا کہ قومی خزانے سے لئے ہوئے اربوں روپے واپس کرے اور عوام کے سامنے کربٹ سیاست دال ہونے کا اعتراف کرے۔ اس کے جواب میں تمام میڈیاز کے ذریعے تم پر فینا کے اغوا کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمیں رہشت گرد ثابت کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔

''کوئی بات نہیں۔ گاڈ فادر ہاتھم کے مانتحوں نے اخبارات والوں کو ان کی بیوی اور

بچوں کو نقصان پنچانے کی دھمکیاں دی ہیں اس لئے وہ خوفروہ ہو کر ہمارے تردیدی بیانات شائع کرتے ہیں۔"

شام تے اخبارات ارئی ہو اور ٹی وی نے بیہ خبر مشتہر کی کہ راجہ نواز نے بھی اپنی رحمل کرلیا۔ وہ سخت پسرے کے باوجود چوہیں گھنٹے سے پہلے ہی سفیر کو قتل کر چکا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا ہے۔ بوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نے دفتر کام کرنے کے دوران میں جو چائے پی تھی 'اس میں زہر ملایا گیا تھا۔ جس چراس نے وہ چائے لاکر سفیر کے سامنے رکھی تھی 'وہ فرار ہوگیا ہے۔

دو مرے دن کے اخبارات میں ممزہ اور راجہ کی طرف سے بیانات شائع ہوئے کہ جس طرح مگر مجھ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے 'ای طرح نیک بخت اور کاشف اکبر جیسے مگر مجھ سے ساستداں جھوٹ اور فریب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے فینا کو اغوا نہیں کیا ہے۔ ان پر جھوٹا الزم لگانے اور عوام کو فریب دینے کے لئے اسے کہیں چھیا دیا گیا ہے۔

وہ دونوں سیاست داں خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ خفیہ ہاتھ کے لئے وہ سفیر غیر ضروری تھالندا اسے زہر کی جائے پا کرمار ڈالا گیا اور اس بے جارے چرای کو بھی بوی راز داری سے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر ایسا کمہ رہے ہیں تو خفیہ ہاتھ اور اس کے جمیع سیاست دانوں کے پاس بھی ان کے خلاف کوئی

تھوس شوت نہیں ہے۔

اس طرح پاکتانی قوم الجھ رہی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ وہ اپنے ہم وطنوں سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کریٹ سیاست دانوں کے پچھاے اعمال کو یاد کریں۔
ان سے ایک ہی مطالبہ کریں کہ انہوں نے اپنے اپنے دورِ حکومت میں خود قرضے لئے اور اپنی اپنی پارٹی کے اہم لیڈروں کو قرضے دلائے ہیں۔ وہ تمام اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کریں پھرائیشن میں حصہ لیں۔ ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا نہیں کریں گے۔
اگر قوم کا خزانہ خالی کرنے والوں کا محاسبہ نہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ وہ سب انہیں ووٹ دے کر آئندہ بھی ڈاکوؤں کے لئے اپنے گھرکے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔
اگر انسان باشعور ہو' اپنے مملی اور غیر ملکی حالات سے برابر وا تفیت رکھتا ہو تو پی بری آسانی سے سمجھ میں آجا ہے لیکن سیاست میں سب سے پہلی چالبازی ہے ہوتی ہے رکھا جائے۔ بڑاروں لاکھوں اسکول کھولے جائیں مگر ان اسکولوں کی بھی چھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں اسکولوں کی بھی چھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں اسکولوں کی بھی جھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں انکولوں کی بھی جھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں تا کہ پڑا کیویٹ میاست خوام کے سامنے تعلیم کے نام برائیں کا کہ پڑا کیویٹ میلئے اسکولوں کی بھی جھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں تا کہ پڑا کیویٹ میلئے اسکولوں کی بھی جھتیں گرتی رہیں۔ بھی استادوں کی تخواہیں گئی ماہ تک نہ دی جائیں تا کہ پڑا کیویٹ میلئے اسکولوں کا کاروبار چمک جائے۔ غریب عوام کے سامنے تعلیم کے نام بر

كر ربامون-"

"آپ کے خیال میں نھوس ثبوت کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے؟"

"اگر نیک بخت اور تم میں سے کسی خاص کار کن یا اہم عمدے دار کو اغوا کیا جائے
یا ہلاک کیا جائے تو مجھ پریہ الزام نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے غیر ضروری افراد کو اغوا
اور قتل کرایا ہے۔ اس کے بر مکس یہ خابت ہوجائے گا کہ نیک بخت یا تمہاری کسی اہم
ستی کو نہ میں قتل کراؤں گا اور نہ میرے چیتے نیک بخت یا کاشف اکبر بھی ایسا کریں

گے۔ الی واردات یقینا حمزہ اور راجہ کریں گے۔" "یعنی موجودہ حالات میں ہم دو مهروں میں سے جو اپنے عزیز یا اپنی پارٹی کے اہم لیڈر کی قربانی دے گا' آپ آئندہ اسے یمال کا حکمران بنائمیں گے؟"

" ہاں۔ یہ بات میں نیک بخت سے کہ چکا ہوں لیکن اس کا کوئی قریبی رشتے دار میں ہوتی۔ اس کی پارٹی کے صوبائی لیڈر میں ہوتی۔ اس کی پارٹی کے صوبائی لیڈر بوے طاقتور اور سخت سکورٹی رکھنے والے جاگیردار ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کرانا یا قتل کرانا ممکن نہیں ہے۔ بسرحال میرا کنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت نیک بخت نے محقل میرا کئے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت نیک بخت نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اگر تم مایوس نہیں کروگے اور میری خاطر کسی عزیز یا پارٹی کے بہت ایم لیڈر کی قربانی دوگے تو اس انکش کے نتیج میں میں تہیں اقتدار کی کری پر بھاؤں

"اس معاہرے کے ذریعے ہم نے اسے اپنا پابند بنایا تھا۔ اسے حکمران بنانے سے پہلے اپنا محکوم بنالیا تھا۔ جب میں تمہاری حمایت کروں گاتو وہ میرے خلاف زبان تک نہیں ہلائے گاکیونکہ اس معاہدے کی زوسے وہ اپنی ہی قوم کا' اپنے ہی ملک کا مجرم کملائے گا۔ بات سمجھ میں آگئ ہو تو بولو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہویا اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کملانا پند کر ہے ؟"

روسی از دھاکیا چاہے دو آ کھیں۔ میں اقدار حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی مملت دیں کہ مجھے اپنی کس اہم ہستی کو قربان کرنا چاہیہ۔ "
در تمہیں سوچنے کے لئے دو گھنے دے رہا ہوں ورنہ جنوبی ایشیا میں افغانستان 'پاکستان اور ہندوستان میں میری جو سیاسی پالیسیاں تھیں' تم دونوں سے مالوس ہوکران پالیسیوں میں تبدیلیاں کروں گا۔"

" مُعيك ہے۔ ميں دو گھنے بعد آپ سے رابطہ كرول گا-"

اسكول تو ہوں مگروہ مهنگی تعلیم سے اپنے بچوں كو محروم رکھیں اور حوصله كركے مهنگی تعلیم حاصل كرنے والوں كو سطى تعلیم تو دى جائے مگر دین كی عظمت اور دنیاوى سیاست كی جالبازیوں كو سجھنے والا شعور نہ دیا جائے۔ حزہ اور راجہ نے اپنے بیانات شائع كرانے كے لئے ایسے مخجے ہوئے كالم نویس صحافیوں كی خدمات حاصل كی تھیں جو نهایت متاثر كرنے والے انداز میں لکھنے تھے۔ بچ یوں بھی نہیں چھپتا اور وہ تمام صحافی چھپائے جانے والے بچ والے انداز میں كھونے تھے۔ كو سات پردوں سے نكال كربا ہرلے آئے تھے۔

کاشف اکبراس بات سے خوش تھا کہ حمزہ اور راجہ خفیہ ذرائع سے ملکی اخبارات کو نیک بخت کے خلاف بچ شائع کرنے پر مجبور کردیتے ہیں اور اس طرح نیک بخت کو عوام کی نظروں میں گرا رہے ہیں لیکن کاشف اکبر کے لئے یہ بات مایوس کن تھی کہ نیک بخت کے ساتھ وہ بھی بدنام ہورہا تھا۔ وہ جاہتا تھا کہ بیانات کے ذریعے اپنی صفائی پیش کے ساتھ وہ بھی بدنام ہورہا تھا۔ وہ جاہتا تھا کہ بیانات کے ذریعے اپنی صفائی پیش

خفیہ ہاتھ کے سیرٹری نے کاشف اکبر کو فون پر کما۔ "سرا آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ مولڈ کریں۔"

کاشف آگر اور درداند بیگم خوش ہوگئے کہ شاید خفیہ ہاتھ کا آشیریاد انہیں ملنے والا ہے۔ چند سیکنڈ بعد خفیہ ہاتھ کی آداز سائی دی۔ ''بیلو کاشف! تم دیکھ رہے ہو کہ حمزہ اور رہاجہ اینٹ کا جواب بھرسے دے رہے ہیں اور یہ بھر صرف نیک بخت کو نہیں' تمہیں بھی لگ رہے ہیں۔''

کاشف آگبر نے کہا۔ "جی ہاں! وہ مجھے بھی نقصان پنچا رہے ہیں لیکن آپ کو افسوس ہوگا کہ مجھ سے زیادہ اس نیک بخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جے آپ یماں کا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔"

"تم غلط سمجھ رہے ہو۔ حمزہ اور راجہ ہمارے خلاف بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہمارے لیے سیاسی شطرنج کی بساط پر وہی ممرہ اہم ہو تا ہے جو صبحے وقت پر بساط کے صبح خانے پر پہنچ کر مخالف ممروں کو مات دے۔"

"آپ کی بات پچھ سمجھ میں آرہی ہے۔ آپ پوری طرح وضاحت فرہائیں۔"
"تم اور نیک بخت دونوں ہی کرپٹ سیاست دانوں کی حیثیت سے بدنام ہو رہے ہو
اور اپنے ساتھ بچھے بھی بدنام کر رہے ہو۔ مجھ پر الزام لگ رہا ہے کہ اس سفیر سے میں
ناراضِ تھا۔ اسے ادر ایک چیراس جیسے معمولی شخص کو ہلاک کرکے اور ٹینا کو اغوا کر کے
تمام الزامات حزہ اور راجہ پر عائد کر رہا ہوں۔ ان الزامات کا کوئی ٹھوس جوت چیش نہیں

اندهر گری 🖈 216 🖈 (حصد موامazzamm@yahoo.com (حصد مونم)

کی کری پر بٹھانا چاہتے تھے لیکن میں نے تہیں بٹھا دیا۔ کیا آتی می بات تہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں ابتدا سے تہمارے کاندھے پر بندوق رکھ کر سیاسی بازیگری دکھاتی آئی ہوں۔"

"تم كهناكيا چاہتى ہو؟"

"مجھ سے نہ بوچھو۔ ہماری پارٹی کے تمام سیاست دانوں سے بوچھو' اگر الیکش میں جیت کرمیں اقتدار کی کرسی پر میٹھنا چاہوں گی تو کیا وہ تہمیں ہماری پارٹی کا صرف ایک ممرہ سمجھ کر اور صرف میرا مجازی خدا سمجھ کر برداشت کریں گے یا تہمیں مجھ پر ترجیح دیں سرعہ،"

وہ سوچ میں پڑگیا۔ وہ سیاسی پارٹی دردانہ کے باپ نے بنائی تھی۔ اس کے باپ کی موت کے بعد پارٹی کے تمام بڑے سیاست دال دردانہ بیگم کو اہمیت دیتے تھے اور یہ جمجھتے کہ تمام سیاسی چالبازیاں دردانہ کی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو صرف ایک لیبل بناکر سیاست کے بازار میں چکائے رکھتی ہے۔ اس نے دردانہ کو سوچی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر کہا۔ " بے شک میں تمہارے ہتھکنڈوں کے مطابق عمل کرتا آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیٹی بندر کے واقعات کے بعد حکومت سے محروم ہوا ہوں' تب سے تم نے خود کو اس محل میں تید کرلیا ہے۔ نیک بخت سے میرا سخت مقالمہ ہورہا ہے اور تم تماثاد کھ رہی ہو کہا میں قبیل کی طرح کارآمد مشورے نہیں دے رہی ہو۔ تم بچوں کی پرورش کو اہمیت دے رہی ہو پہلے کی طرح کارآمد مشورے نہیں دے رہی ہو۔ یہ بچوں کی پرورش کو اہمیت دے رہی ہو۔ ایس نظاور میری سیاسی بصیرت پر بھروسا کر کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرچکی ہو۔"

وہ بول۔ ''لوگ ہوا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے اور میں سیاست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری سیاست کو تم نہیں سمجھ پاؤگ۔''

"دمیں کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں ۔ یہ بتاؤ تم نے بیوہ بن جانے والی بات کیوں کی ہے؟"
"دیہ سمجھانے کے لئے کہ خفیہ ہاتھ ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا سمری موقع دے رہا
ہے اور تمہیں ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی تم اقتدار حاصل کرنے کے لئے بڑی سے بڑی قبانیاں دے سکتے ہو۔"

۔ "میمی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس کی قربانی دے سکتا ہوں؟" "اپنی مال کی......"

"كيا؟" اس نے غصے ہے چونک كر در دانه كو ديكھا.

"میری ساس صاحبہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ ان کے چل جلاؤ کا وقت ہے۔ اگر بیٹے کو اقتدار دلانے کے لئے چل بسیں گی تو سیدھی جنت میں جائمیں گ۔"

ادھرے فون بند کردیا گیا۔ کاشف اکبر اور دردانہ نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا۔ ''کس کی قربانی دی جائے؟ ہماری پارٹی کا ایک صوبائی لیڈر رحمان چنا پہلے ہی مارا جاچکا ہے۔ اس کی ہلاکت کے باعث نیک بخت کا صوبائی لیڈر سندھ کے کئی علاقوں میں ہم پر حاوی ہوچکا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے اہم لیڈر کو قربان کریں گے تو اس لیڈر کے علاقے میں بھی نیک بخت کا کوئی ساس لیڈر حاوی ہوجائے گا۔ "

دردانہ نے کہا۔ "جم اپنی پارٹی کو کمزور کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سوچو کہ میرے اور تمہارے رشتے داروں میں کتنے سگے اور سب سے عزیز ہیں۔ ان میں سے کس کا صفایا کیا جاسکتا ہے۔"

''ہوں۔ کچھ پانے کے لئے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اکلوتی چیتی اولاد کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بری قربانیاں دینے والے جنت میں جاتے ہیں۔ ہم قربانی دے کر اسمبلی میں حکومت بنانے حائیں گے۔''

۔ وروانہ نے کما۔ "کیسی ہاتیں کر رہے ہو۔ کیا میرے بچوں کی قربانی دینے کا ارادہ ہے؟"

"دبھئی میں مثال دے رہا تھا۔ میں کیا پاگل کا بچہ ہوں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو ماروں گا۔ تم اپنے بھائی کی گروڑوں کی زمین جائیداد جاہتی ہونا؟ ابھی اس نے شادی نہیں کی ہے۔ اسے ہلاک کرایا جائے گا تو وہ کروڑوں روپے کی زمین و جائیداد تمہاری ہوجائے گی۔"

''میرا ایک ہی بھائی ہے۔ میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ جب بھی مرے گا' کنوارہ مرے گا پھراس کا سب کچھ خور بخود میرا ہی ہوگا۔''

" بچیلی بار افتدار کی کری پر بیش کر میں نے تمہیں دولت مند بنایا ہے اور آج جنتی دولت ہے وہ دراصل میری ہی ہے۔"

"بيہ بھى توسوچو كى بھائى كى بلاكت سے جھے اتنى دولت نہيں ملے گى جتنى كى بيوه بن جانے سے ملے گى۔"

وه چونک کربولا۔ "پیه کیا بکواس کر رہی ہو؟"

'دکاشف! باپ دادا کے زمانے سے سیاست میری تھٹی میں پڑی ہے۔ بچیلی بار میری حکمت عملی سے تم نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ہماری پارٹی کے تمام سیاست دال مجھے اقتدار

"وردانه بيكم! تهارا دماغ چل گيا ہے-"

"تم نے ہیشہ میری سیاسی حکمت عملی کے مطابق عمل کیا ہے اور کامیاب ہوتے رہے ہو۔ ماں بہت معزز مقدس اور عظیم ہستی ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی ہلاکت کی خبر سن کر پوری قوم کو حمزہ اور نیک بخت پر غصہ آئے گا۔ خفیہ ہاتھ پر یہ الزام نہیں رہے گا کہ اس نے اپنے غیر ضروری مرول کو ہلاک کرایا تھا۔ اگر کرایا تھا تو کاشف اکبر جیسے چیسے چیسے جیسے مرے کی والدہ صاحبہ کو ہلاک کر کے وہ کیا عاصل کرے گا؟ یہ دشمنی حمزہ اور راجہ ہیں۔ یا پھرتم نے رحمان چنا کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر لگایا تھا۔ المذا اس بے چاری بزرگ خاتون کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر بھی لگایا جاسکتا ہے۔"

وہ اٹھ کر شلنا رہا پھر بولا۔ "واقعی تم نے میکے میں رہ کر باپ دادا کی یونیورٹی میں بری زبردست سیاسی چالبازیاں سیمی ہیں۔ یہ درست ہے کہ میری اس کی عمر بہت تھو ڈی رہ گئی ہے اور تھو ژی کردی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔"

" بیہ ہوئی عقل کی بات۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اقتدار کی چھٹی ہوئی کری دوبارہ حاصل کرلی تو ملک کے بہت برے سیاست داں کہلاؤگ۔"

وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈروم کی طرف جاتے ہوئے بول- ''آئی وش یو گذلک۔''

کاشف اکبر اسے جاتے ہوئے دیکھنا رہا۔ جب اس نے بیڈروم کے اندر جاکر دروازے کو بند کرلیا تو وہ وہاں سے چاتا ہوا 'سیڑھیاں چڑھتا ہوا فرسٹ فلور کے ایک کمرے میں آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کیا پھر موبائل فون نکال کر خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ پہلے سیرٹری کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خفیہ ہاتھ کی آواز آئی۔ 'دکیا تم نے دوگھنٹے سے پہلے فیصلہ کرلیا ہے؟''

"جی ہاں۔ آپ کی خاطر میں اپنی سب سے عزیز ہتی کی قربانی دوں گا۔ آپ تمام میڈیاز کے ذریعے عوام کو بتائیں گے جمجھے دھمکیاں دی جارہی ہیں'کوئی اجنبی جھ سے کمہ رہا تھا کہ وہ میری جان سے زیادہ عزیز شریکِ حیات دردانہ بیگم کو کسی وقت بھی قبل کر سکتا ہے۔"

'واہ مسٹر کاشف! تم نے دل خوش کردیا۔ دردانہ کو ہلاک کیا جائے گا تو عوام کو تم سے مدردی ہوگ۔ پہلے تمہارے ایک اہم صوبائی لیڈر کو ہلاک کیا گیا بھردردانہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ تم ایک مظلوم سیاست دال بن جاؤگے اور تمہارا ووٹ بینک' نیک بخت سے زیادہ براھ جائے گا۔"

کاشف اکبرنے کہا۔ "دروانہ کمہ رہی تھی کہ وہ آج شام کو مرگلہ والے بنگلے میں جائے گا۔ وہ کار دوہ کل کے اخبارات میں پڑھے گی کہ کسی اجنبی نے اسے قل کرنے کی دھمکی دی ہے تو وہ میری سازش کو سمجھ لے گا۔"

"ماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کل صبح کا اخبار نہ پڑھ سکے۔ تم بھی نہی کوشش کرنے کے لئے اس کے ساتھ مرگلہ جاؤ۔ اگر کرائے کے قاتلوں کو وہاں پہنچے میں کسی وجہ سے در ہوجائے تو اخبارات کو دردانہ تک نہ پہنچے دو۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے تمام اخبارات جلادو۔"

" تھیک ہے سر! میں اس کے ساتھ مرگلہ جاؤں گا۔"

رابطہ ختم ہوگیا۔ وہ فون بند کر کے وروازہ کھول کرسیڑھیاں اتر تا ہوا گراؤنڈ فلور پر آیا۔ وردانہ کے بیٹر روم کا دروازہ پہلے کی طرح بند تھا۔ وہ ایک صوفے پر اطمینان سے بیٹے کر دل بی دل میں بولا۔ ''اگر وہ بیوہ ہو کر میرا سب کچھ حاصل کرسکتی ہے تو میں بھی رفڈوا بن کر افتدار کی کری تک پہنچ سکتا ہوں۔''

اس نے دوگھتے بعد دردانہ سے کہا۔ "میں پہلے سیاست دال نہیں تھا۔ ایک مل اونر تھا۔ شادی سے پہلے تم سے دوستی ہوئی تو تم مجھے سیاست کی طرف لانے لگیں اور میں تہمارے عشق میں سیاست دال بنما گیا۔ شادی کے بعد ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا' اس وقت تک تہمارے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مجھ میں سیاسی پختگی پیدا ہوگئے۔ دو سری زچگی کے بعد تم نے مجھے صرف ایک بیٹی کا باپ ہی نہیں' اس ملک کا حکمران بنادیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے سیاسی جوڑ توڑ سکھتے سکھتے ایک مل اونر سے ملک کا حکمران بن طافان گا۔"

وہ بولی۔ "تم بہت لمبی تمید باندھ رہے ہو۔ آئندہ حکمران بننے کی بات کرو۔" "میں تمہارے مشورے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں ایک مال کی قربانی دے کر حکمران بنوں گا تو جمارا خاندان شاہی خاندان کملا تا رہے گا۔"

"اب تم عقل کی باتیں کر رہے ہو۔ برصغیر کی تاریخ میں یہی ہو تا آیا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے حکمران بنتا رہا ہے۔ سیاست میں رشتے واری کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تخت نشینی کے لئے ماں باپ کو بھی قبر نشین بنادیا جاتا ہے۔"
دمیں نے خفیہ ہاتھ کو یہ فیصلہ سنادیا ہے کہ ایک اجنبی نے فون پر دھمکی دی ہے کہ وہ میری ای کو ہلاک کردے گا۔ یہ خبر کل کے اخبارات میں شائع ہوگی۔"

وہ خوش ہوگئے۔ انہوں نے وہ رات بوے پیار سے گزاری۔ وہ کہا رہا۔ "مم نے

اندهر گری نه 220 نه (معها yahoo.cq) ندهر گری نه 220 نه

اندهر محرى ١٥٠ ١٥٠ ١٥ (حصه سومم)

اخبار میں بھی وہی الٹی خبرشائع ہوئی ہے۔ کسی اجنبی نے جھے نہیں ' شہیں قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ "

وہ پریشان ہوکر تیسرا پھرچو تھا اخبار اٹھا کر سرسری طور پر پڑھنے لگا۔ وہ آخری اخبار کو پھاڑتے ہوئے وردانہ کو گھور کردیکھتے ہوئے بولا۔ "تم مسکرا رہی ہو؟"

"اس بات پر مسکرا رہی ہوں کہ تم تمام کماوتیں بھول جاتے ہو کم از کم میں کماوت یا یا در گھتے کہ بلی نے شیر کو تمام گر سکھائے لیکن درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ پہلوان اپنے چیلے کو تمام داؤ سکھا دیتا ہے لیکن اپنے بچاؤ کا ایک آخری داؤ چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے سیاست کے تمام داؤ پچ سکھائے۔ آج آخری داؤ سکھنے کے بعد تم اے استعال کرنے کے قابل نہیں رہوگے۔ بیچیے دیکھو۔"

اس نے بیٹ کر دیکھا۔ دروازے پر دو افراد سر پر بگڑی اور منہ پر ڈھاٹا باند سے کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں کلاشکوف تھیں اور ان کی گنوں کارخ کاشف اکبر کی طرف تھا۔ اس نے سم کر دردانہ سے کما۔ "مم ....... میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ مم

وہ سگریٹ کے بیکٹ سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے بولی۔ "ہم دونوں کا مجازی خدا خفیہ ہاتھ ہے۔ تم مجھتے تھے میں سیاست سے دور ہو چکی ہوں۔ جبکہ اپی پارٹی کے بدے بڑے سیاست دانوں سے میرا رابط رہا کر تا تھا پھر میں ایک باحیا مشرقی عورت ہوں۔ خفیہ ہاتھ جسے مجازی خدا سے ناتا کیسے تو ڑ سکتی ہوں۔ اگر ناتا تو ڑ دیتی تو آج یہ گن مین مجھے قتل کرنے آتے۔"

دردانہ نے ہونٹول کے درمیان سگریٹ رکھتے ہوئے لائٹر کے نتھے سے شعلے کو بھڑکاتے ہوئے کما۔ ''شوٹ ہم۔''

رو۔ روا رو کی آوازوں کے ساتھ دوگنوں سے کئی گولیاں چلنے لگیں۔ وہ اپنا سگریٹ سلگانے لگی پھر پہلا کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہی فائرنگ کی آواز رک گئی۔ وہ سگریٹ کا دوسرا کش لگاتے ہوئے اپنے مجازی خدا کے پاس آئی۔ وہ خون سے لت بت آدھا صوفے پر اور آدھا فرش پر تھا جسم ساکت ہوگیا تھا اور دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ اس کے منہ پر دھواں چھوڑنے گئی۔

دنیا والوں کے سامنے اپنی ہوگ پر رونے اور اس کی قبر پر اگر بق کا دھواں پھیلانے سے پہلے وہ کامیابی کا دھوال اس کے منہ پر پھونک رہی تھی۔ پتا نہیں مرد اپنی مردانگی کے زعم میں یہ کیول نہیں مانتا کہ عورت اسے ایک پھونک میں اُڑا دیتی ہے۔ مجھے فرش سے اٹھا کر آسان تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں تمہیں آسان سے بھی زیادہ بلندیوں پر پہنچادوں گا۔"

"دویس ایسانی خادند جاہتی بھی جو میرے مشوروں پر عمل کرتا رہے اور میرے ڈیڈی کی سیاسی پارٹی کو بھشہ حکران پارٹی بنائے رکھے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر پہلے تم سے محبت کی اور پھر شادی کی۔ آئندہ ہمارے بچ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی ہتھکنڈے سیکھتے رہیں گے۔"

وہ رات دو بجے تک اسے بیار سے جگاتا رہا تاکہ وہ دیر سے سوئے اور صبح دیر تک سوتی رہ جائے۔ جب وہ گرئ نیند میں ڈوب گئی تو وہ ڈرائنگ روم میں آگر بیٹھ گیا۔ ایک ملازم کو سختی سے تاکید کی کہ صبح آنے والے تمام مخلف اخبارات پہلے اسے ڈرائنگ روم میں لاکر دے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھا، بھی اٹھ کر شملتا رہا۔ فکر اور پریشانی سے نیند نہیں میں لاکر دے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھا، بھی اٹھ کر شملتا رہا۔ فکر اور پریشانی سے نیند نہیں آرہی تھی۔ خفید ایجنسی کے قاتموں کے متعلق سوچتا رہا کہ پتا نہیں وہ صبح کس وقت آئیں گے اور خاموثی سے واردات کر کے چلے جائیں گے۔ قبل اور ڈکیتی جیسے چھپ کر کرنے والے کام رات کو کئے جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ قاتل رات کو آتے، پتا نہیں وہ صبح کرنے والے کام رات کو گئے گئی گئے۔

اس رات وہ سونہ سکا۔ بے چینی سے جاگتا رہا۔ آخر صبح تو ہونی تھی سو ہوگئی۔ وہ بنگلے کے پہلے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم نے باہر سے آکر دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف اردد اور انگریزی اخبارات تھے۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے اخبارات سلے پھران میں سے ایک اخبار لے کر باتی کو سینٹر میبل پر رکھا۔ اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے صفح کے در میانی جھے میں لکھا تھا کہ ...... کاشف اکبر کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ تفصیلی خبر ہے تھی کہ چچھے دو دنوں سے دو بار کاشف اکبر صاحب کو کسی اجنبی نے فون کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس نے بھی صاحب کو کسی اجنبی نے فون کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس نے بھی حزہ اور راجہ کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ وہ کاشف اکبر کو چوہیں گھٹے کے اندر ہلاک کرے

وہ پڑھ کر غصے میں جھنجلاتے ہوئے بولا۔ 'کیا بکواس ہے۔ الٹی خبر چھاپ دی ہے۔ قاتل نے دردانہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس اخبار میں غلطی سے دردانہ کی جگہ میرانام چھپ گیاہے۔''

وہ اس اخبار کو ایک طرف بھینک کر دو سرا اٹھانے کے لئے سینٹر ٹیبل کی طرف پلٹا تو دردانہ بیگم کو دکھے کرچونک گیا۔ وہ دو سرا اخبار اٹھا کر پڑھتے ہوئی بول رہی تھی۔ "اس aazzamm@yahoo.com

الدهير تكري الم الماليون الم

"م کیے کمہ سکتے ہو کہ دردانہ کی سازشی ساست نے اپنے ہی شوہر کو مار والا ہے۔ اور خفیہ ہاتھ دردانہ کا ساتھ دے رہا ہے۔"

" کیٹی بندر کے کیس میں کاشف اکبر کی تحومت گئے۔ اس کے بعد دردانہ کئی بار بڑے ممالک کا دورہ کرچکی ہے اور خفیہ ہاتھ سے اس کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ قومی خزانہ لوٹنے اور دوسرے سای کرپشن کے ثبوت چھپائے رکھنے کے لئے وہ خفیہ ہاتھ کاسمارالیتی رہی ہے۔"

''ہوں۔ خفیہ ہاتھ کے پہلے دوچیتے تھے۔ اب ایک چبیتا اور ایک جبیتی ہے۔ ہم جس طرح حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں' اس کے مطابق نیک بخت کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔''

حمزہ نے موبائل سینٹر ٹیبل پر سے اٹھا کر نمبر پنج کرتے ہوئے کہا۔ ''جیلو معلومات حاصل کرنے کے لئے بچھ چھیڑچھاڑ کرتے ہیں۔''

رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ دمہلو میں دردانہ بیگم کی پرسنل سیکرٹری بول رہی ہوں۔ آپ جو بھی ہیں 'پیغام نوٹ کرا دیں۔ بیگم صاحبہ ابھی صدمے سے ناڑھال ہیں۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کریں گ۔"

" القاق ہے میں بھی پرسل سیرٹری ہوں۔ آپ ان کے کان میں صرف اتا کہد دیں۔ سیرٹ ہینڈ۔"

''جسٹ آے منٹ! میں ابھی ان ہے کہتی ہوں۔'' حمزہ نے راجہ نواز کو موہا کل فون دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ''پرسٹل سیکرٹری' کی آواز۔''

راجہ نے فون لے کر کان ہے لگایا۔ چند سیکنڈ کے بعد دردانہ کی آواز سائی دی۔ "مہلو۔ میں دردانہ بیکم بول رہی ہوں۔"

"مہلو میڈم۔ جسّٹ اے منٹ مر آپ ہے بات کریں گے۔" راجہ نے فون کے ننھے سے مائیک پر ہاتھ رکھ کر کھنکار کراپنے گلے کو صاف کیا۔ پھر پر سبب پر بہ

بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ''کیا پوزیش ہے؟'' وردانہ نے کہا۔ ''کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میری پارٹی کے تمام سیاست د'' کے ہر جھے سے کاشف کی تدفین کے لئے آئے تھے۔ آج دو سرا دن ۔ سب صبح چنے پڑھ کر دو سرے عام تعزیت کرنے والوں کے رخصت ''کاسیرٹری نہیں بول رہا گے پھر شام تک پارٹی کے بوے اور اہم علاقائی لیڈروں کے ساتھ ' اندهِرگری 🖈 222 🌣 (حصہ سونم)

☆=====☆=====☆

راجہ نواز نے اخبار کو ایک طرف بھینکتے ہوئے حزہ کو دیکھا پھر کما۔ "ہم سے ایک غلطی ہوگئی۔ ہمیں فون پر شینا وغیرہ کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے تھیں۔ انہوں نے فون پر دی جانے والی دھمکیوں کو ریکارڈ کیا ہوگا۔ اب کاشف اکبر کے قبل کے بارے میں اخبارات کے ذریعے کما جارہا ہے کہ ایک اجبی نے اے قبل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس بار خفیہ ہاتھ نے ہمارے نام نہیں لئے۔ دھمکیاں دینے والے کما ہے۔ "تھیں۔ اس بار خفیہ ہاتھ نے ہمارے نام نہیں لئے۔ دھمکیاں دینے والے کما ہے۔ "مزہ نے کہ ہمارا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلی تمین واردا تیں ہم نے کی ہیں۔ یعنی نمینا کو اغوا کیا ہے۔ سفیر کو مار ڈالا ہے اور اس کے چپڑای کو جبی غائب کردیا ہے۔ ہم نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس کے برعس ہم نے تردیدی بیان دیا تھا اور ان جرائم کے مرتکب ہونے سے انکار کیا تھا۔ لہٰذا اس بار ہمیں اجبی جبی کہ آیا ہم ناکر واروا تیں کیں۔ اب مزید دہشت گرد نہ کملانے کے لئے خود کو اجبی کہ ہمانے کہ کہا دیا نام بنا کر واروا تیں کیں۔ اب مزید دہشت گرد نہ کملانے کے لئے خود کو اجبی کہ ہم نے پہلے اپنا نام بنا کر واروا تیں کیں۔ اب مزید دہشت گرد نہ کملانے کے لئے خود کو اجبی کہا ہیا تھا۔ کہا تا نام بنا کر واروا تیں کیں۔ اب مزید دہشت گرد نہ کملانے کے لئے خود کو اجبی کہ میں۔"

" کاشف اکبر کاسب سے بڑا ساس حریف نیک بخت ہے۔ اس کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر آنا چاہیے۔ عوام کو اس پر شبہ کرنا چاہیے۔ جب اس کا صوبائی لیڈر رحمان چنا ہلاک کیا گیا تھا تو کاشف اکبر نے نیک بخت پر ہی الزام لگایا تھا۔ موجودہ حالات میں سے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ خفیہ ہاتھ نے کاشف اکبر کو کیوں قل کرایا ہے۔ جس نیک بخت کو یہاں کا حکمران بنانا چاہتا ہے 'اسے عوام کی نظروں میں مشکوک کیوں بنایا جارہا ہے۔ " یہاں کا حکمران بنانا چاہتا ہے 'اسے عوام کی نظروں میں مشکوک کیوں بنایا جارہا ہے۔ "

''تھیہ ہاکھ اپنے دولول پہلیول میں سے آیک کو کس کرانے اور دو تمرے کا بنانے کے بعد کیا کرنا جاہتاہے؟ یہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟''

''یار! تیرے ساتھ رہ کر میں سابی پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ وہ ان دونوں چیتوں میں سے کسی کو لفٹ نہیں دے گا۔ کسی تیسری کٹھ تیلی کو نچائے گا۔''

''کھ تیلی مرد بھی ہوسکتا ہے آور عورت بھی۔ دردانہ بیگم خاندانی سیاست دال ہے۔
کاشف اکبر اس کو سیر ھی بناکر سیاست دال بنا تھا پھر حکمران بن گیا تھا۔ دردانہ نے اس تخت پر بٹھایا پھر خفیہ ہاتھ سے مل کر سازش کر کے اس بے چارے کا تختہ کردیا ہے۔ اس قبر میں پنچا دیا ہے۔ اب وہ اپنے باپ کی قائم کی ہوئی پارٹی کی سب سے بڑی لیڈر بنے گ اب وہ ایک مظلوم سیاست دال ہیوہ ہے۔ الکیشن میں اس کے جیتنے کے زیادہ امکانات

ئن

اندهير نگري 🖈 225 🖈 (حصه سوتم) اندهير تگري 🏠 224 🏠 (حصه سوتم)

"میٹنگ کے فوراً بعد مجھ سے رابطہ کر کے بتاؤ کہ وہ تمام اہم علاقاتی لیڈر حمیں یارئی کا سربراہ نسلیم کر رہے ہیں یا خمیں؟"

> "سر! ان کے تو باپ بھی مجھے سربراہ سلیم کریں گے۔ آخر وہ سب میرے ہی باپ کی قائم کی ہوئی ساسی پارٹی کے وفادار ہیں۔ پچھلی بار اقتدار میں رہنے کے دوران میں انہوں نے برے مفادات حاصل کئے تھے۔"

"تہمارے باپ کی قائم کی ہوئی سامی پارٹی ملک میں بہت مقبول ہے لیکن عوام کی · بات کرو۔ کیا وہ ایک عورت کی حکمرانی پیند کریں گے؟"

"یبال علماء کرام کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ میں چند معروف علماء کرام کے منہ موتیوں سے بھردول کی۔ وہ میرے حق میں فتوی دیں گے۔ ایک بیوہ ہونے والی عدت کے ایام گزارنے کے دوران میں نسی برائے مرد کے سامنے نہیں آتی لیکن میرے ذر خرید علماء ملک اور قوم کی بهتری کے حوالے سے فتوئی دیں گے کہ میں انتخابی مہم جاری رکھنے کے گئے اپنی بارٹی کے سیاست دانوں سے ماہ قاتیں کر سکتی ہوں ادر جلسوں میں لا کھوں عوام کے سامنے تقاریر کر عتی ہوں۔ میں نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔"

"ہم سلیم کرتے ہیں کہ تم کچھ کرنے سے پہلے زبردست پلائنگ کرتی ہو چر بھی ہم عوام کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم پرسوں تک کسی بڑے جلنے میں پارٹی کے سربراہ کی حیثیت ہے عوام کو مخاطب کرد۔"

''میں پر سوں سیاہ ماتمی کہاس بہن کر تین برے شہروں میں دوپہر' شام اور رات کو الا کھوں کرو ژوں عوام کو مخاطب کرنے کے لئے جلسوں کی تیاریاں کرا رہی ہوں۔''

''آل رائٹ۔ میں نتیجہ دیکھوں گا۔ میری خفیہ ایجنسیاں مجھے رپورٹ ویں گی کہ عوام میں تہاری مقبولیت کا گراف کتنا اوپر جارہا ہے۔"

راجہ نے فون بند کر کے حمزہ کو بتایا کہ وردانہ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے عوام کے سامنے آنے کے لئے کیسی پلاننگ پر عمل کر رہی ہے۔

حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ ''تم آوازوں اور کہجوں کی خوب نقالی کرتے ہو۔ دردانہ نے شبه نہیں کیااور بہت کچھ اگل دیا۔ اب ذرا نیک بخت کی خبرلو۔ "

اسعاجہ نے رابطہ کیا بھر خفیہ ہاتھ کے سیرٹری کی آواز میں کہا۔ ''ہیلو مسٹر نیک بخت! تخت پر بھایا پر کاشف اکبر کی ہلاکت کا ردِ عمل کیا ہورہا ہے؟ اور کیا آپ نے میڈم فبرمیں جینجا ریا ہے ہے؟"

اب وہ ایک مظلوما۔ "میں سرے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔"

"سربت مصروف ہیں۔ آپ ان کے سوالات کے جواب دیں۔"

"جواب کیا دول؟ کاشف اکبر کی بلاکت کے بعد دردانہ بیکم مدردیاں حاصل کررہی میں۔ رحمان چناک ہلاکت کے بعد کاشف اکبر کی ہلاکت نے مجھے مفکوک بنا دیا ہے۔ لوگ ان وارداتوں کو میری سازش سمجھ رہے ہیں۔ حزہ اور راجہ میری مقبولیت کا گراف گراتے جارے ہیں۔ کیا وہ دونوں نادیدہ ہیں کہ خفیہ ایجبنی کے سراغ رسال انہیں ڈھونڈ نہیں

"آنسیں تلاش کیا جارہا ہے۔ سرنے تھم دیا ہے کہ ان کی ایک جھلک بھی نظر آئے تو فوراً انہیں گولیوں سے چھلنی کردیں۔"

"بيد مين ايك عرصے سے سنتا آرہا ہول ليكن وہ نه تو نظر آتے ہيں 'نه كتے كى موت مارا جاتا ہے۔ اب تو صرف وعائیں مانکتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان دونوں کو ایک ہی دن

"فلط دعائيں مانگ رہے ہو اور وہ قبول ہورہی ہیں۔ الله انہیں اٹھا تا جارہا ہے اور تههیں گرا<sup>تا</sup> جارہا ہے۔"

''پاں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب دعاؤں کے الفاظ بدل دوں گا۔'' "آپ نے دردانہ بیکم سے تعزیت کی ہے؟"

"رسمی طور پر کرنا ہی تھا لیکن تعزیت کرتے وقت بوں لگ رہا تھا جیسے میری سیاست كالعزب لكالأجارياب-"

اس بات پر راجہ کو بے افتیار ہنی آئی۔ بے افتیاری میں آواز بدل گئ- نیک بخت نے چونک کر پوچھا۔ ''کون ہو؟ تم کون ہو؟''

"وہی ہوں جس کی موت کی دعائیں مانکتے رہتے ہو-"

"بونان سين إتم راجه نواز مو- مجھے بے بس اور كمزور سمجھ كر تماشه بنارى مو-جبکہ میں کمزور نہیں ہوں۔ بے بس نہیں ہوں۔ میرا سب سے بڑا سایی حریف جہتم میں بہنچ چکا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی بیوہ میری مقالبے میں انیکش جیت سکے گی؟"

" یہ تو وطن کو گروی رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جیتنے کے لئے کس نے کس حد تک اپنی قومی غیرت کو خفیہ ہاتھ کے ہاتھوں میں ویا ہے۔"

نیک بخت نے فون بند کردیا۔ راجہ نے ابنا فون بند کرتے ہوئے کما۔ "یار! اس کی ایک بات پر بے اختیار بنسی آئی۔ اسے شبہ ہوگیا کہ خفیہ ہاتھ کا سیرٹری سیس بول رہا

اندچر گری ۵ 226 اندچر گری ۵ (حصد سوام) aazzamm@yahoo.com اندچر گری ۵ 227 (حصد سومًا)

وہ بتانے لگا کہ نیک بخت اس سے کیا کہ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے صوفوں پر سے اٹھ گئے۔ ایک کو تھی کی چار دیواری میں تمام دن گزار چکے تھے۔ شام کو کھلی فضا میں سانس لینا اور ذرا تفریح کرنا چاہتے تھے۔ اس کو تھی کے ایک بیٹر روم میں وہ رہتے تھے۔ اس کے باقی حصول میں ایک میاں ہوی اپنے جوان بیٹے اور دو بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے انہیں عارضی طور پر چھپنے کے لئے اس کو تھی کا انتخاب کیا تھا۔ تاکہ پولیس اور خفیہ ایجنسیوں والے کسی مکان میں ان دونوں کو کیجا دیکھ کر ان پر شبہ نہ کولیس اور خفیہ ایجنسیوں والے کسی مکان میں ان دونوں کو کیجا دیکھ کر ان پر شبہ نہ کریں۔ اتنی بردی فیملی کے ساتھ رہنے کے باعث وہ محفوظ تھے۔

انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے دوران میں فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ باہروقت نہیں گزاریں گے۔ حمزہ نے ہاشم کے ذاتی نمبر پر رابطہ کیا تو کوئی جواب نہیں ملا' وہ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کی خاطرلندن گیا ہوا تھا۔

اس نے ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا۔ ''ہاس لندن گئے ہیں۔ان کی عدم موجودگی میں آپ کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا۔ تھم کریں۔''

"میں اور راجہ ابھی کو مٹی سے نکل رہے ہیں۔ پتا نہیں واپسی کب تک ہوگ۔ ہماری سیکورٹی کے لئے آپ کے جتنے مسلح افراد ہیں' انہیں اطلاع دیں کہ میں اور راجہ الگ الگ سمت عاربے ہیں۔ دو سری بات سے کہ ہم ڈاکٹر آمنہ اور فرمان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔"

امانت شخ بتائے لگا کہ کالیا کا آپریش لندن میں کیا جائے گا اس کئے "را" والے مجبور ہو کر ڈاکٹر آمنہ خاتون کو بھی لندن لے گئے ہیں۔

حمزہ نے لندن کے کوڈ نمبرز ڈاکل کرکے ہائم کے داتی فون نمبرڈاکل کئے۔ ہائم نے اسے بتایا کہ تابانی پہلے دسٹن بن کرڈاکٹر آمنہ کو بھارت لے گیا تھا گراہے غلطی کا احساس ہوگیا ہے۔ اس نے ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کے لئے کالیا کو انحواکیا تھا اور "ر،" کے ڈی جی کو مجبور کیا تھا کہ ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کی ضانت دینے کے لئے کالیا کا آپریشن لندن میں کیا جائے۔ اب ہائم اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کے لئے گیا ہے۔ حزہ نے پوچھا۔ "بھارت میں فرمان سے کیسے رابطہ ہوگا؟"

"فرمان" تابانی اور بوجا بھارت میں علاقے تبدیل کرتے جارہے ہیں۔ اس طرح وہاں کی بولیس اور جاسوس انہیں علاق نہیں کرسکیں گے۔ وہ تینوں ہم سے بعد میں رابطہ کریں گے۔"

حزہ فون پر گفتگو کردہا تھا۔ راجہ لباس تبدیل کرکے کو تھی کے باہراحاطے میں آیا۔ وہاں حمزہ اور راجہ کے لئے الگ الگ کاریں تھیں۔ ان کے ڈرائیور بھی ہاشم کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلح گارڈز تھے۔ راجہ نے ڈرائیور سے کہا۔ "تم میری جگہ بچھلی سیٹ پر ایک مالک کی حیثیت نے باوقار انداز میں جمھو۔ میں کار ڈرائیو کروں گا۔"

بیں وال کی سے بعد اللہ میں اللہ مقام گاؤ فادر امانت شیخ نے اطلاع دی ہے کہ دوسرا ڈرائیور نے کہا۔ "سرا ابھی قائم مقام گاؤ فادر امانت شیخ نے اطلاع دی ہے کہ دوسرا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا اور میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر دور ہی دور سے آپ کی مگرانی کروں گا۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر تشریف رکھیں۔ میں دوسرے گارؤ کو بھیج رہا ہوں۔"

وہ کو تھی کے اصافے کے باہر گیا۔ راجہ نواز اسٹیئر نگ سیٹ پر آگیا۔ تین یا جار منٹ کے بعد دوسرے گارڈ نے آگر اسے سلام کیا پھر پوچھا۔ 'دکیا واقعی آپ کار ڈرائیو کریں گے۔ ابھی مجمد حسین نے مجھ سے کہا تو یقین نہیں آیا۔ یہ پچھ مجمد حسین نے مجھ سے کہا تو یقین نہیں آیا۔ یہ پچھ مجمد ساگھ گا۔ میں اپنے باس کا ایک معمولی کارکن ہول اور آپ ............"

راحبہ نے بات کاٹ کر کہا۔ " زیادہ نہ بولو۔ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ "

اس نے تعلم کی تغیل کی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے کار اسٹارٹ کی پھراسے ڈرائیو کرتا ہوا باہر بین روڈ پر آیا۔ اس نے آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ اس کو تھی سے دور نکل آنے کے بعد بہت چچھے سیکورٹی گارڈ محمد حسین ایک موٹر سائیکل پر آرہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی نگرانی کے لئے دو گارڈز موٹر سائیکل پر ہوں گے لیکن وہ تنا تھا اور دوسری کوئی موٹر سائیکل نظر نہیں آرہی تھی۔

راجه نے پیچھے بیٹھے ہوئے گارؤ سے پوچھا۔ "تمهارا نام کیا ہے؟"

"سرا میرا نام جان محر ہے۔ میں آٹھ برس سے اپنے باس کا خدمت گار ہوں؟" "اور وہ گارڈ محمد حسین بھی پر انا خدمت گار ہے؟"

دنمیں جناب! کی کوئی پانچ یا جو ماہ سے آزمائش ڈیوئی پر رہتا ہے۔ باس نے میرے جیسے دوسرے پرانے گارؤز کو تاکید کی ہے کہ ہم مختلف آزمائش مرحلوں میں اس کی وفاداری کو آزمائے رہیں۔"
۔رهیاں چڑھتا ہوا اس سیب

"تو پھراس وقت بھی آزمانا چاہیے۔" ، کے بعد جان محمد دکھائی دیا۔ وہ آیک
"آپ ضرور آزمائیں۔ ویسے اب تک ب آیا۔ اس کے دائیں ہائیں وہی دوآدمی
راجہ نے راستہ بدل دیا۔ لاہور کئے جان محمد کے پیچھے جاتے ہوئے دکھے چکا
اور داتا دربارکی طرف بہت زیادہ ٹریفک جیب میں تھے۔ گویا وہ جان محمد کو گن پوائنٹ

اندهر گری 🖈 229 🖈 (حصد موتم) 🖈 229 اندهير تكري 🌣 228 🌣 (حصه سونمً)

> اتنا ہجوم رہتا ہے کہ سب ایک دو سرے کو ادور ٹیک کرے آگے جانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹریفک پولیس والے بھی ترتیب وار ان کے گزرنے کا راستہ بناتے ہیں اور مجھی ہوٹلول میں بیٹھ کر چائے یا لی پیتے رہتے ہیں۔ راجہ الی جگہ بیچھے آنے والے محمر حسین کو ڈاج دے کراس کی نظروں ہے او جھل ہو گیا۔ واپس گھوم کر لکشمی چوک کی ایک گل سے گزر تا ہوا مال روڈ پر آگیا۔ اس نے گلبرگ پہنچ کر کار روک دی پھر اسٹیئرنگ سیٹ سے باہر آکر جان محد نے بولا۔ "اب تم ڈرائیو کرو اور ماڈل ٹاؤن چلو۔"

جان محمد اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا۔ راجہ نے بچیلی سیٹ بر آکر دروازے کو بند کیا۔ جان محمد ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ راجہ جگہ بدلتے وقت عقب نما آئینے میں دور تک بیر دیکھ کر مطمئن ہوگیا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی موٹر سائیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کار رکنے اور جگہ بدلنے کے دوران میں کوئی دوسری گاڑی ان کے آگے بڑھنے کے انتظار میں

آگے بروضتے رہنے کے دوران میں راجہ بار بار گھوم کر بیٹھے دیکھتا رہا۔ نیہ بات سمجھ میں آگئی کہ محمد حسین اگر وفادار نہیں ہے تو اس نے دشمنوں کو کار کا رنگ' پلیٹ نمبراور ماڈل بنا دیا ہوگا۔ راجہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ دشمن کتنے ہیں اور تنتی گاڑیوں میں اس کے آگے پیچھے رہ کراس کاتعاقب کر سکتے ہیں۔

اس نے موبائل کے ذریعے حمزہ سے پوچھا۔ "تم کمال ہو؟"

"أبھی شادمان ٹاؤن میں ہوں۔ یہاں سے گزر کر مال روڈ جاؤں گا۔" ومیں ماؤل ٹاؤن جا رہا ہوں۔ ہمارے خلاف شاید کوئی سازش ہورہی ہے۔ میں بھی وشمنول کو سامنے آنے ہر مجبور کردوں گا۔ میری اور تمہاری کاروں کے نمبر پلیث کر اور ماؤل وغيرہ بنا ديئے گئے ہوں گے۔ اپني كار فوراً كهيں چھوڑو اور نسي نيكسي ميں ماؤل ٹاؤن

کے شاپنگ بلازا کی طرف آؤ۔" اس نے فون بند کرکے ڈرائیور جان محرسے کما۔ "اپنا ریوالور مجھے وو\_" اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کوسنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکال - أب بالم أين خاص الأرير الم فاضل بلنس بين؟

حمزہ نے بوچھا۔ "جھارت میں فرمان الرح اوۋ ہے۔"

"فرمان کابانی اور بوجا بھارت میں علاء آن نکال کراسے واپس دیتے ہوئے کہا۔ کی پولیس اور جاسوس انہیں علاش سیس کرا ) اسلحہ فروخت کرنے کی دکان ہے'اس س خریدنے کے لئے جاؤ۔ وہاں شاپنگ

بلازامیں خریداروں کا جوم ہو تا ہے۔ کوئی بھی وسٹمن وہاں تم پر گولی نہیں چلائے گا۔ اس جوم میں قاتل کو فرار ہونے کاموقع نہیں ملے گا۔ تم کارے اتر کرایسے انداز میں جاؤ کے کہ تم پر راجہ نواز ہونے کالقین ہوجائے۔''

"سمجھ گیا جناب! اگر وہ مجھے گن پوائٹ پر کہیں لے جائیں گے تب بھی راجہ نواز ہونے سے اس طرح انکار کروں گاکہ انہیں میرے انکار سے یقین ہوجائے کہ میں ہی

"شاباش سب باک سے حالات کا سامنا کرتے رہوگے۔ میں جمہیں بے یارومدد گار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ یقین رکھو کہ وہ حمہیں گولی نہیں مارس گے۔ حمہیں راجہ نواز سمجھ ۔ کربہت ہے اہم راز حاصل کرنے کے لئے کمیں لیے جائیں گے۔"

جان محمد نے شاینگ پلازا کی پارکنگ کی جگد پر گاڑی روک دی۔ راجہ نے کما۔ "میال سے سیدھے اسلع کی دکان پر نہ جاؤ۔ پہلے تھی جزل اسٹور میں جاکر شیونگ کے لئے بلیڈ خریدو۔ اس طرح مجھے ذرا تھر کر تہمارے پیچھے آنے کا موقع ملے گا اور میں دشمنوں کو تاڑتا رہوں گا۔"

وہ درووازہ کھول کر باہر فکا پھر ایک اسارت جوان کی طرح سینہ کان کر چاتا ہوا شائیگ پلازا کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا جانے لگا۔ راجہ بچھلی سیٹ پر بیٹھا آگے بیجھے اور دائیں بائیں دیکھا رہا۔ اسے شبہ ہوا کہ دو آدمی اس کے پیچے دانستہ سیر صول پر چڑھتے جارہے ہیں۔ وہ تجھیلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آیا بھراسے بند کرکے تیزی سے ادھر بانے لگ جدهر شاپنگ پلازامیں جانے کے لئے دو سری سیڑھیاں اور تھلی جگہ تھی۔ وہاں ایک نیکسی کے ساتھ ڈرا ئیور کھڑا ہوا تھا۔ راجہ نے اس سے کہا۔ ''مجھے دو حیار گھنٹے کے لئے ٹیکسی چاہیے۔ علوے؟"

وه بولا- ''حاضر جناب چلئے۔''

راجہ نے پانچ سو کا نوٹ نکال کراہے دیتے ہوئے کما۔ "انظار کرو۔ میں ابھی آت

اس نے خوش ہو کر وہ نوٹ لیا۔ راجہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس شاپنگ بلازا کی دکانوں کی راہداری میں آیا۔ ذرا سی تلاش کے بعد جان محمد دکھائی دیا۔ وہ ایک جزل اسٹور سے بلیڈ کا بیکٹ خرید کر راہداری میں آیا۔ اس کے وائیں بائیں وہی وو آوی وکھائی دیئے جنہیں راجہ سیرهیاں چڑھتے ہوئے جان محمر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ دائیں بائیں چلنے والوں کے ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھے۔ گویا وہ جان محمد کو گن یوائٹ

> پر لے جارہے تھے۔ یقیناً محمد حسین نے انہیں یمی بتایا ہو گا کہ راجہ نواز بہت چالاک ہے۔ وہ پچیلی سیٹ پر ڈرائیور کو بٹھا کر خود ڈرائیور بن کر کار چلا رہا ہے۔

> اُس نے ایک دکان کی آڑ سے دیکھا۔ وہ دونوں جان محمد کو ایک کار کے قریب لے گئے تھے اور اسے جبراً بٹھانے کے لئے بچپلی سیٹ کا دروازہ کھول رہے تھے۔ راجہ تیزی سے چانا ہوا ٹیکسی کا اگلا دروازہ کھولتا ہوا ڈرائیور سے بولا۔ "جلدی چلو۔"

فرائیور اپنی سیٹ پر آگر فیکسی کو اسٹارٹ کرکے ربورس گیئر پر بیچھے لے گیا۔ راجہ نے کہا۔ "اس سقید کار کے بیچھے چلو'جس کا نمبرایل ایچ دو صفر دو تین چھ ہے۔" وہ اس کار کے بیچھے جانے کے لئے رفتار بڑھانا جاہتا تھا۔ راجہ نے کہا۔ "آہستہ چلو۔ اس طرح چلو کہ اس کار والوں کو تعاقب کا شبہ نہ ہو۔"

اس نے کما۔ "بیہ بات ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے پیو کو بھی تعاقب کا پتا بس چلے گا۔"

''ہوشیاری سے چلو گے تو تمہاری توقع سے زیادہ کرایہ دوں گا۔''

راجہ نے پانچ پانچ ہانچ سو کے تین نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کما۔ ''تہمارے اطمینان کے لئے دو ہزار ایڈوانس دے چکا ہوں۔''

وہ خوش ہو کر بولا۔ ''باؤ جی! آپ دل کھول کر دے رہے ہیں۔ میں آپ کے لئے جان لڑا دوں گا۔ ان لوگوں فیے کوئی بھڑا ہونے والا ہو تو بتا دیں۔ میں ابھی سے تیار رہوں گا۔''

''ایسی کوئی بات نہیں ہوگ۔ تم صرف اپنی مہارت دکھاؤ۔ آگے والوں کو شبہ نہ ونے دو۔''

اس نے فون کے ذریعے حزہ سے کہا۔ "وہ میرے دھوکے میں ڈرائیور کو لے جارہے ہیں۔ میں تعاقب کررہا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن سے بلٹنے کے بعد وہ لوگ گلبرگ لبرٹی مارکیٹ کی طرف جارہے ہیں۔"

حزہ جوابا کہ رہا تھا۔ ''میں ایک نیکسی میں ہوں اور تہماری طرف آرہا ہوں۔'' آگے جانے والی سفید کار ایک کو تھی کے کھلے ہوئے گیٹ سے احاطے میں داخل ہوگئی۔ راجہ نے حمزہ کو اس کو تھی کا نمبراور اسٹریٹ کا نام بتاکر فون بند کیا۔ ڈرائیور نے اپنی نیکسی کو ...... کچھ دور آگے لے جاکر روک دیا تھا۔

. راجہ نے کہا۔ "تم بہت سمجھ دار ہو۔ تہہیں اس کو تھی سے اتنی ہی دور آگر رکنا چاہیے تھا۔ اب بہیں میرا انتظار کرو۔"

اس نے لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکالا پھر جیب سے ایک سائلنسر نکال کر اسے ریوالور کی نال سے نگا دیا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آگر بولا۔ "میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔" وہ بولا۔ " فکر نہ کرو باؤ جی! میں صبح تک یمال رہوں گا۔"

راجہ تیزی سے چلتا ہوا سامنے والی گلی میں آیا۔ اسٹریٹ لائٹس کے باعث وہاں نیم

تاریکی تھی۔ وہ گلی یاد کرکے دائیں طرف مڑکر اس کو تھی کے پچھلے جصے کی طرف آیا جہال

وہ لوگ جان محر کو لے گئے تھے۔ اس نے پچھلے جصے کی باؤنڈری وال سے سراٹھا کر

مکھا۔ ایک گن مین ماچس کی تیلی جلانے کے بعد سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اتن در میں تیلی کی

روشنی میں اس کے آس باس کوئی دو سراگن مین نظر نمیں آیا۔ راجہ نے اس کا نشانہ لیا۔

روشنی میں اس کے آس باس کوئی دو سراگن مین نظر نمیں آیا۔ راجہ نے اس کا نشانہ لیا۔

سائلنسر کے باعث پچھاک کی ہلکی می آواز نگلی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گن مین اوند سے منہ

گریڈا پھروٹی بڑا رہ گیا۔

راجہ ویوار پھاند کر احاطے میں آیا پھر باغیج کی گھاس پر دووڑ ہواکو تھی کی دیوار ے لگ کر کھڑا ہوگیا۔ جیب سے موبائل نکال کر خمزہ سے بولا۔ ''میں کو تھی کے پچھلے جھے سے اندر جارہا ہوں۔ مجھے فون پر کال نہ کرنا ورنہ دشمن ہزر کی آواز من لیس گے۔ تم سمی وقت بھی پچھلے راستے سے آسکتے ہو۔''

اس نے نون کو ہند کیا بھراس لاش کو تھینج کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی کلاشکوف اٹھا گی۔ دیوار سے لگ کر چانا ہوا ایک طرف آیا۔ وہاں سے کو تھی کے اگلے جھے کا آہنی گیٹ و کھائی دے رہا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف فینسی لائٹس گی ہوئی تھیں۔ اگلے جھے میں روشنی کی گئی تھی۔ ان کے خیال میں راجہ ہاتھ آنے والا تھا۔ اس کی مدو کے لئے حمزہ بھی آسکتا تھا اس لیے کو تھی کے چاروں طرف دو سری کو ٹھیوں کی طرح تاریکی نہیں، تھی۔ اسے کو تھی کے اگلے جھے کی طرف دو سری کو ٹھیوں کی طرح تاریکی نہیں، تھی۔ اسے کو تھی کے اگلے جھے کی طرف دیکھیا تھا کہ وہاں کتنے گن مین ہیں۔

اس نے ربوالور کو لباس کے اندر رکھا۔ کلاشنکوف کو شانے سے لٹکایا پھرایک پائپ کے ذریعے چڑھتا ہوا پہلی منزل کی چھت کے سرے تک پہنچا۔ وہاں سے سراٹھا کر دیکھا۔ وہاں دو گن مین تھے۔ ایک کو تھی کے اسکلے تھے کی طرف مند کئے دونوں ہاتھوں سے کلاشنکوف تھامے مستعد کھڑا تھا۔ دوسرا چھت کے اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے زینہ کو تھی کے اندر جاتا ہے۔

راجہ پانی کی ٹیکل کی آڑ میں تھا۔ اس نے چھت کی منڈر پر بیٹھ کر سائلنسر لگا....... ریوالور نکالا پھر زینے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے گن مین کو گولی ماری۔ وہ کراہتا اندهر نگری 🖈 232 🖈 (حسه سوا yahoo.com (حسه سوم) اندهر نگری 🖈 233 🖈 (حسه سوم)

ہوا دھڑام کی آواز کے ساتھ گرا۔ دو سرے گن مین نے چونک کر' پلیٹ کراپنے ساتھی کو دیکھا لیکن خاموش گولی چلانے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی اسے بھی ایک گولی گی۔ وہ اچھل کر چھت کے فرش پر گرا۔ بڑا جیدار تھا۔ گولی لگنے کے باوجود کلا شنکوف اٹھا کر اٹھنے لگا۔ راجہ نے دو سری بار فائر کیا۔ اس بار گولی کھا کر'وہ گرا تو پھرنہ اٹھ سکا۔

ریوالور کی چار گولیوں نے بری فاموثی سے تین مسلح اشخاص کو ختم کیا تھا۔ چیمبر میں صرف دو گولیاں رہ گئی تھیں۔ راجہ نے جیب سے چار گولیاں نکال کراسے بوری طرح لوڈ کیا پھر چھت کے سرے پر آکر سامنے والے برے آبئی گیٹ کی طرف دیکھا۔ بند گیٹ کے باہر ایک گن مین کھڑا ہوا تھا کین راجہ جمال کھڑا ہوا تھا' اس چھت کے نیچے گراؤنڈ فلور کے برے دافلی دروازے پر دو گن مین تھے' جو چھت پر سے نظر نہیں آرہے تھے۔ ولیے وہ اناڑی نہیں تھا۔ اتنا سجھتا تھا کہ نیچے دافلی دروازے پر بھی ضرور ایک دد گارڈز موجود ہوں گے۔

اس نے نشانہ لے کرٹریگر دہایا۔ ورسی ہی ہلکی سی پھپاک کی آواز کے ساتھ گولی اس کے سرپر لگی جو گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آہنی گیٹ سے ٹکرا تا ہوا زمین پر گرا۔ پنچ کھڑے ہوئے دونوں گارڈز نے کہا۔ ''وہ کھڑے کھڑے اچانک گرپڑا ہے۔ پچھ بول نہیں رہاہے۔ اسے ضرور پچھ ہوا ہے۔''

وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مختاط انداز ہیں ایک دو سرے سے دور رہ کر گیٹ کے قریب بینچنے لگے۔ ایسے ہی وقت راجہ نے پہلے ایک کو گولی ماری۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ دو سرا گارڈ انجیل کر اصابطے کی دیوار سے جاکر لگ گیا۔ اِدھر اُدھر آ تکھیں چھاڑ کر دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ گولی گیٹ کے باہر سے چلائی گئی ہے یا اندر ہے ؟ اس سوال کا جواب راجہ کے خاموش ریوالور سے ملا۔ ایک گولی اس کے شانے پر لگی۔ اس کے ہاتھ سے کلا شنکوف گری ہوئی گن کو اٹھا کر کے جھت کی طرف دیکھا۔ وہاں راجہ کھڑا ہوا ایک سائے کی طرح دکھائی دیا۔ اس گارڈ پر موت سالیہ کر چھی تھی۔ دو سری گولی گئتے ہی وہ انچھل کر دیوار سے ذرا دور جا کر ہمیشہ کے نیمن ہوس ہو گیا۔

چیمبر سے پھر تین گولیوں کی جگہ خالی ہو گئی تھی اس نے جیب سے گولیاں نکال کر کی بوری کی اس کے شانے سے لئلی ہوئی کلاشنکوف ابھی کام نہیں آرہی تھی۔ خاموشی سے کام کرتے رہنے سے کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ کو تھی کے باہر اور چھت پر بہرا دینے والوں سے نجات یا چکا تھا۔

وہ تیزی سے چلا ہوا اس دروازے کے پاس آیا جہاں سے ایک زینہ کو تھی کے اندرونی جھے کی طرف گیا تھا۔ وہ ایک گارڈ کی لاش کو پھلانگ کر زینے پر آیا پھر دب قدموں نینے سے اترتے ہوئے نینچ اور آس پاس دیکھا گیا۔ وہ زینہ نصف دائرے کی صورت میں گھومتا ہوا نینچ فرسٹ فلور کی طرف گیا تھا۔ پہلی منزل کے فرش پر پہنچ کر باتیں کرنے کی آوازیں سائی دیں۔ وہ پھر دب قدموں دو سرے زینے سے اترنے لگا۔ اسے ایک عورت اور دو مردوں کی آوازیں سائی دیں۔ ذرا اور نینچ اترنے سے ان کی گفتگو صاف سائی دینے گی۔ ایک مرد کمہ رہا تھا۔ "میڈم! آپ خود مائک میک اپ کی ماہر ہیں۔ یہ دیکھ چکی ہیں کہ اس نے چرے پر مامک نمیں نگاہے۔ میں پلاسٹک سرجری کا ماہر ہوں۔ اتی دیرے پر پلاسٹک سرجری کا ماہر ہوں۔ اتی دیرے پر پلاسٹک سرجری کا معائنہ کر رہا ہوں لیکن چرے پر پلاسٹک سرجری کے ملک سے آغار بھی نمیں ہیں۔ "

چرایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کمہ رہی تھی۔ " یہ خود کو جان محمد کمہ رہا ہے اور تم کمہ رہے ہو کہ اس نے چرے پر پلاسٹک سرجری شیس کرائی ہے لیکن میں کیسے مان لول کہ بید اس کا پیدائش چرہ ہے۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ جان محمد نامی سیکورٹی گارڈ اور ڈرائیور بن کر ڈرائیور بن کر درائیور بن کر طار رہا ہے۔ "

وہ ذینے سے اتر کرئی وی لاؤنج میں پہنچ گیا تھا اور ایک کمرے کی طرف جارہا تھا۔
اس کمرے کے کھلے دروازے سے باتیں کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ راجہ کو ایبالگ
رہا تھا جیسے اس عورت کی آواز پہلے کہیں سنی ہے۔ اسے ایسے وقت نمینایاو آئی۔ اس کی
آواز بھی کچھ ایسی ہی تھی لیکن لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کے قریب جاکر
دیکھنا چاہتا تھا کہ کمرے میں کتنے افراد ہیں۔ اسی وقت ایک گارڈ ہاتھ میں کلا شکوف کو دونوں
کمرے سے باہر آرہا تھا۔ راجہ کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اس نے فور آ ہی کلا شکوف کو دونوں
ہاتھوں سے سنبھالا۔ میدانِ جنگ میں سنبھلنے کا موقع نہیں ملک ایسے وقت ہر لیم ہتھیار
کے ساتھ مستعد رہنا پر تا ہے ایک سیکنڈ کی دیر بھی موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ اس کی
پیشانی پر خاموش گولی آگر پوست ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیھیے جاکر فرش پر گر بڑا۔

اس کمرے کے اندر ایک گوری چمڑی والی حسینہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹی ہوئی میں۔ تشکی ہوئی میں کا سینہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹی ہوئی میں میں۔ ایک پلاسٹک سرجری کا ماہر دوسرے صوفے پر بیٹیا ہوا تھا۔ جان محمد ایک گن میں کے نشانے پر کھڑا تھا۔ دو سرا گن مین راجہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ دہ کمرے کے اندر جیسے ہی گرا' وہ سب ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ دو سرے گن مین نے بھی اینے ساتھی کے گرا' وہ سب ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ دو سرے گن مین نے بھی اینے ساتھی کے

گرنے کی آواز سنتے ہی بلیٹ کراہے دیکھا۔ جبکہ اسے دروازے کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ راجہ نے کہا۔ ''ادھر نہیں' اِدھر........''

انا کہتے اس نے کیے بعد دیگرے دو فائر کیے۔ وہ دو سرا گن مین بھی چیخنا ہوا' فرش پر اسپنے ساتھی کے پاس گر کر تڑپتے ہوئے محنڈ اپڑ گیا۔ اس حسینہ کے گورے چرے کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ جان محمر نے راجہ سے کما۔ "آپ نے درست کما تھا یہ لوگ مجھے گولی نہیں ماریں گے بلکہ کئی اہم راز مجھ سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ یہ پلاسٹک سرجری کا ماہر ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ میں راجہ نواز ہوں اور یہ میڈم بتا نہیں کون ہے؟ سب اس کے محکوم ہیں۔ ایسا لگتا ہے' جیسے اس نے اپنی تھاظت کے لئے مسلح بدمعاشوں کی فوج بنا رکھی ہے۔"

پھراس نے ریوالور کا رخ پلاسٹک سرجری کے ماہر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔
"ایک تم چے گئے ہو۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس عورت کی اصلیت بتاؤ۔ یہ کون ہے؟ اور
کس کے لئے کام کر رہی ہے؟ نیک بخت کے لئے یا براہ راست خفیہ ہاتھ کے لئے؟"
اس نے سم کر حسینہ کو دیکھا۔ وہ اسے گھور کردیکھنے لگی۔ وہ آئکھیں دکھا کراہے
چے کہنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ سم کر بولا۔ "میں تو ایک سرجن ہوں۔ میڈم نے کسی کی
پلاسٹک سرجری کے لئے یمال بلایا تھا۔ یمال آیا تو انہوں نے کہا۔ یہ خود کو جان مجم کہتا
ہواسٹک سرجری کے لئے جملے کہا گیا۔"
ہواور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا اصل چرہ چھپائے پھرتا ہے۔ اس کے چرے کا
معائنہ کرنے کے لئے جمھے کہا گیا۔"

راجہ نے کہا۔ "اس میڈم نے تہمیں زبردتی اس کامعائنہ کرنے کو کہا اور تم یمال کی مسلح بدمعاشوں کو دیکھ چکے ہو۔ یمال سے جاکر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ دوگے اور پولیس والوں کو یمال لاؤگے تو میں اس بات کو ہائی لیول تک لے جاؤں گا اور تم بھی یمال سے زندہ سلامت جاسکو گے۔ میں تہمیں اپنے ساتھ ایک بہت بوے فرض شناس پولیس افسر کے یاس لے چلوں گا۔"

وہ پھر پریشان ہو کراس حسینہ کو دیکھنے لگا پھر بولا۔ ''میں آپ سے التجا کر تا ہوں' مجھے پولیس اور عدالت کے چکر میں نہ پھنسائیں۔ پلیز! مجھے جانے دیں۔''

"دعیں تہیں جانے دول گالیکن وہاں' جمال کیہ تمام مسلم بد معاش جا بچکے ہیں۔"

اس حسینہ کے موبائل فون کا بزر بولنے لگا۔ دہ میز پر رکھے ہوئے فون کو اٹھانے کے
لئے جانے گی۔ راجہ نے تیزی سے اس کی طرف برجے ہوئے کما۔ "خبردار! فون کو ہاتھ
نہ لگانا۔"

اس نے میز کے پاس آگر کہا۔ "تم فون پر بات کروگی کیکن اپنی اس ناکامی کا کوئی اشارہ نہیں ووگی۔ زندہ دلی سے بات نہیں کروگی تو میں فوراً تہمیں گولی مار دول گا۔"
راجہ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے گرد حصار بناکر جکڑ لیا۔ دو سرے ہاتھ سے ریوالور کی نال اس کی کنیٹی سے لگا کر کہا۔ "کم آن۔ فون اٹینڈ کرو۔"
اس نے اپچکیاتے ہوئے فون اٹھایا۔ راجہ نے کہا۔

"اے آن کُرنے سے پہلے من لو کہ تم پریشان ہو۔ فون پر زندہ دلی نہ دکھائی تو تم وکھ چک ہو۔ میں کتنی بے رحی ہے قتل کرتا ہوں۔"

وہ موہائل فون کو آن کر کے بولی۔ "مہلو۔ میں شبینہ بول رہی ہوں۔ آپ اس ؟"

وہ جس کان سے فون لگائے ہوئی تھی' راجہ نے اس کان سے اپنا کان لگایا۔ دوسری طرف سے خفیہ ہاتھ کے سکرٹری نے کما۔ ''فینا! میں بول رہا ہوں۔ تم نے اب تک اپنے ہاں کو ربورٹ نہیں دی ہے۔''

وہ جلدی سے بولی۔ ''کون ٹینا؟ میں اپنا نام بتا چک ہوں۔ میرا نام شبینہ ہے۔ آپ نے غلط نمبرڈا کل کیا ہے۔''

یہ کہتے ہی وہ فون بند کرنا جاہتی تھی کہ راجہ نے اس سے فون چھین کراپنے کان سے لگایا۔ سیکرٹری نے کہا۔

اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ تھر تھر کانیتے ہوئے بولا۔ "میں نے غلطی نہیں کی ہے۔" غلطی نہیں کی ہے۔"

''تو کچر شبینہ کے چرے کا معائنہ کرو۔ اس بار غلطی شیں کروگے تو یہال سے زندہ واپس جاؤگے۔''

وہ سم سم کر چانا ہوا ٹینا کے قریب آیا۔ راجہ نے ایک ہاتھ سے ٹینا کی دونوں آئکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ "اب سمیں اپنی میڈم کی آٹکھوں سے ڈر نمیں لگے گا۔ کم آن۔ جلدی چیک کرد۔" اندهير گري ۵ مه ما aazzamm@yahoo.com (صد سا

اندهير محري الله عنه 237 المحد سوتم)

وہ سب "را" تنظیم کے نمایت کامیاب افسران کملاتے تھے۔ بعض او قات ناکامیوں ،
کو بڑی حکمت عملی سے کامیابیوں میں تبدیل کرلیا کرتے تھے۔ اب ان کے لئے تابانی ایک
مسلہ بن گی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ تابانی کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرا کے اپنی
مسلہ بن گی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ تابانی کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرا کے اپنی
مسلہ بن گی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ تابانی کا مالی کے لیکن ان کی توقع کے خلاف
تابانی کا من مزاج بدل گیا تھا۔ اس نے کالیا کو اغوا کر کے اس کے علاج میں رکاوٹ پیدا
کردی تھی۔

انہوں نے حالات سے سمجھوتا کرنے کے لئے آمنہ کو لندن روانہ کردیا تھا اور دن کے گیارہ بجے تک یہ توقع تھی کہ تابانی ڈاکٹر آمنہ کے لندن پہنچنے کی تصدیق کرتے ہی کالیا کو ان کے حوالے کردے گی۔ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا۔ ''فی الحال ہم ایسا کرنے پر مجبور ہوگئے تھے لیکن گیند ابھی ہمارے کورٹ میں ہے۔ تابانی اور فرمان بھارت میں کہیں ہیں۔ وہ دونوں بھی لندن جاتا چاہیں گے۔ کیا ان کی لندن یا ترا میں رکاوٹ پیدا کی جاسکتی

ایک مراغ رسال نے کہا۔ ''اگر کسی طرح بڑی رازداری سے فرمان کو گر فآر کرکے کمیں قید کیا جائے تو ہمیں الزام نہیں دیا جاسکے گاکیونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہمارے دلیں میں آگر اور رُویوش رہ کر تخزیبی کارروائیاں کر تا رہتا تھا۔ اس کی گمشدگی کی ذمے داری جم پر نہیں آئے گی۔''

ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا۔ ''ہماری اس بات کو دنیا مانے گی لیکن تابانی اور ان کا سرپرست گاڈ فادر ہاشم وغیرہ سمجھ لیس گے کہ آئندہ کارروائی کے لئے ہم نے فرمان کو بر غمال بنا کر کہیں چھپادیا ہے۔ وہ لوگ لندن میں پھر کالیا کو نقصان پنچا کیں گے۔''

دی جی دھاون نے کہا۔ ''حالیا کی بٹی شلیا ہمیں کل سے پریشان کر رہی ہے۔ وہ ہر روز فون کے ذریعے اپ باپ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کل رات اس سے بات نہ ہوسکی۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تابانی اور فرمان نے اس کے باپ کو اغوا کرلیا ہے لیکن کل تک اسے لندن پہنچایا جائے گا تو وہ فون پر باپ سے رابطہ کرسکے گی۔ اس کے باوجود وہ دھم کی دے رہی ہے کہ کالیا کو تابانی اور فرمان سے نجات دلا کر لندن میں اس کا علاج نہ کرایا گیا تو وہ گھر کی بھیدی بن کر ''را''کی لنکا ڈھا دے گی۔''

"میہ بہت بڑا ہوا کہ ہمارے بہت سے اہم راز کالیا ہم سے چھپاکر اپنے پاس رکھتا رہا۔ ہم نے اس پر اس لئے شبہ نہیں کیا کہ وہ ہماری تنظیم کے لئے بردے بردے کارنامے انجام دیتا رہا تھا۔ ویسے وہ آج بھی ہمارا وفادار ہے۔ وہ دیکھتا آیا تھا کہ "را" تنظیم اور اپنے وه بولی- "بلیز! میری ایک بات سن لو-"

یہ کہتے ہوئے اس نے راجہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے سوئی کی چیس اپنی ہمتے ہوئے اس نے راجہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ذریعے کوئی زود اثر دوا انجکٹ کی تھی۔ اس نے دو سرے ہی لیحے میں کمزوری محسوس کی۔ اس کا ہاتھ نینا کی آتھوں پر سے ہٹ گیا۔ دو سرے ہاتھ کی گرفت ریوالور پر سے ڈھیلی پڑگئے۔ وہ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جاگرا۔ ٹینا نے راجہ کو ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ جیسے بے جان سا ہوتا ہوا لڑھڑا تا ہوا ایک صوفے ہے کہ کراتا ہوا فرش پر گرنے لگا۔

جان محمد چھلانگ لگا ہوا' راجہ کے ریوالور کو اٹھانے کے لئے جیسے ہی جھکا ٹینا نے اس کے مند پر ایک ٹھوکر ماری- سرجری کے ماہر نے ریوالور اٹھا کر اسے ٹینا کی طرف برھاتے ہوئے کما۔ "میڈم! دونوں کو گولیاں مار کریمال سے نکل چلیں-"

جان محمد ٹھوکر کھاکر گرنے کے بعد اٹھ رہا تھا۔ ٹینا سرجری کے ماہر سے ریوالور لینے کے لئے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ ای لیے ۔ سرجری کے ماہر کے حلق سے چیخ لکلی۔ حزہ کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے سینے میں آکر گئی۔ مرنے والے کے ہاتھ سے ریوالور گرا۔ ٹینا نے اسے اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ حزہ دو سری گولی چلاتا وہ چھانگ لگاتے ہوئے فضا میں قابازی کھاتے ہوئے کھڑکی کے شیشے کو تو ڑ کر باہر نکل گئی۔ حزہ نے دو سری گولی چلائی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے کھڑکی کے شیشے کو تو ڑ کر باہر نکل گئی۔ حزہ نے دو سری گولی چلائی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے کھڑکی تک متحرک رہنے کے باعث محفوظ رہی۔ دہ دو ڑتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ ٹینا کی ایک جھنگ نظر آئی۔ وہ دو ڑ تی ہوئی کو تھی کے دو سری طرف نظروں سے او جھل ہوگئی۔ ایک جھنگ نظر آئی۔ وہ دو ڑ تی ہوئی کو تھی کے دو سری طرف نظروں سے او جھل ہوگئی۔ کے رہا تھا۔ وہ حزہ کو دیکھتے ہوئے آئیس بند کرتے ہوئے بڑی کمزوری ہے بولا۔ "بڑی کر رہا جوال۔ "بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوا۔ ڈونٹ وری۔"

حمزہ اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر لاد کر دوڑ ؟ ہوا اسے طبی امداد کے لئے لے جانے

### ☆=====☆=====☆

"را" کا ڈائریکٹر جزل دھاون اپنے تین ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور چار ایسے سراغ رسانوں کے ساتھ بیضا ہوا تھا، جنہوں نے بھارت کے آس پاس کے ملکوں میں جاسوی کے فرائض بیشہ کامیابی سے ادا کئے تھے اور ان ملکوں میں اپنے ایجنٹوں اور کرائے کے آلۂ کاروں کے ذریعے دہشت گردی اور تخریب کاری کراتے آئے تھے۔

اندهيرنگري 🖈 238 🌣 (حصه سوتم)

بھارت ویس کی بهتری کے لئے ہم اپنے وفاداروں کو بھی قربان کردیتے ہیں۔ آج اس کی بین شلیا کے پاس مارے اہم راز نہ ہوتے تو ہم کالیا کو لندن سے بھارت نہ لاتے۔ وہیں اے گولی ماردیتے۔ اس کی بیٹی شلیا ماتم کرتی رہ جاتی لیکن اب وہ ہمیں ماتم کرنے پر مجبور کررہی ہے۔"

"را" کے وہ تمام اعلیٰ عمد بدار ایک میز کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ انٹرکام پر ڈی جی دھاون سے کما گیا۔ "سر! شلپاکی کال ہے۔ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کما ہے کہ آپ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں پھر بھی وہ آپ سے گفتگو کرنے پر اصرار کر رہی سے"

ہے۔ وی جی دھاون نے ناگواری سے کہا۔ "میہ شلپاتو مصیبت بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں۔"

یں ، ن بات سرم ،دی-اس نے انٹرکام کو آف کیا بھر فون کا رئیبیور اٹھا کر کہا۔ "مہلو شکیا بٹی! میں تہمارا انکل دھاون بول رہا ہوں۔"

دومیں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ ان کمنوں نے تھوڑی دیر پہلے فون کے ذریعے دائیں ہے۔ دور منڈوا ٹاؤن کے دریعے بنایا ہے کہ انہوں نے تمہارے ڈیڈی کو راجتھان میں جے بور اور منڈوا ٹاؤن کے درمیان کھیتوں کے بچ ایک جھونپری میں چھپا رکھا تھا۔ دبلی سے ایک ہیلی کاپٹر انہیں لانے گیا ہے۔ یہاں ائربورٹ کے پرائیویٹ رن وے پر ان کے لئے ایک خصوصی طیارہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں ائربورٹ کے برائیویٹ رن وے پر ان کے لئے ایک خصوصی طیارہ کھڑا ہوا ہے۔ بس ایک گھنٹے کے اندر انہیں لندن روانہ کردیا جائے گا۔"

"طارے کے برواز کرتے ہی آپ ان سے میری بات کرائیں۔" "ہم تمہارے اظمینان کے لئے فوراً ان سے گفتگو کرائیں گے۔"

علیانے فون بند کردیا۔ وہ تابانی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جاتی تھی کیکن مجھ کو جانی دیں گئی گئی گئی ہے کو جانی دشن کی حثیث ہے جانی دشن کی حثیث ہے جانی دشن کی حثیث ہے جانی تھی۔ اس نے کہلی بار مجھے پھانسنے کے لئے اپنے حسن و شاب کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا لیکن جلد ہی اس کی چالبازی کا علم ہوگیا اور میں نے اس کی ایک ٹانگ پر گولی مار کراھے کنگری بنا دیا تھا۔

ورین کے باس کا بیٹ مالک میں اعدار ورلد ڈرگ مافیا کے جتنے گاڈ فادرز شمشیر سکھ کالیا کے حمایتی ایشیائی ممالک میں اعدار ورلد ڈرگ مافیا کے جتنے گاڈ فادرز شمشیر سکھ کالیا کے حمایتی

اور دوستوں میں سے تھے وہ سب اس بات پر میرے وسٹمن بن گئے تھے کہ میں نے کالیا اور شلپا کو زخمی کیا تھا۔ کالیا کے ایک گھٹے کی ہڑی تو ڑ دی تھی اور شلپا کی ایک ٹانگ پر گولی مار کر اسے بھی گنگڑی بنادیا تھا۔ ایشائی ملکوں کے تمام ڈرگ مافیا کے گاڑ فادر ز دونوں باپ بیٹی کو علاج کے لئے اپنے اپنے ملک میں لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کالیا کے گھٹے پر کئی پیشی کو علاج کے لئے اپنے اپنے ملک میں لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کالیا کے گھٹے پر کئی پیشی فائر کرکے گھٹے کی ہڈیاں تو ڈر کر اسے بے ہوش کیا تھا لیکن شلپا کی ٹانگ پر ایک ہی گولی جلائی تھی اس لئے وہ ہوش میں تھی۔ اس نے تمام حمایتی گاڈ فادر ذسے کما تھا۔ "میں یمال لئدن میں رہوں گی۔ میرے علاج میں دشواری نہیں ہوگی لیکن آپ لوگ میرے ڈیڈی کو اندا یا پہنچا دیں۔ وہاں "را" کا ڈائر کیٹر جزل اور دو سرے اعلیٰ افسران بری توجہ سے میرے ڈیڈی کا علاج کرائیں گے۔"

اس طرح کالیا کو انڈیا بنجا دیا گیا تھا۔ شلیا نے لندن کے ایک اسپتال میں اپنا علاج کرایا۔ میری چلائی ہوئی گوئی اس کے ایک پیری پنڈلی کے گوشت کو بھاڑتی ہوئی گرر گئی تھی۔ زخم تکلیف دہ تھا گر تشویش ناک نمیں تھا۔ وہ مرہم پئی کرانے کے بعد اپنی ایک خفیہ رہائش گاہ میں آگئی تھی۔ جب کالیا کو بھارت پہنچایا گیا تو ڈی جی دھاون نے بھارت کے ان تمام ڈاکٹروں سے اس کا معائد کرایا جو ٹوٹی ہوئی بڈیوں کو جو ڑنے کے سلیلے میں ماہر سرجن کملاتے تھے۔ ان سب نے گھنے کی ٹوٹی ہوئی بڈیوں کا معائد کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی کہ ایک چکنا نجور ہونے والی بڈیوں کی صرف لیڈی سرجن آمنہ جو ڑ سمتی ہے یا گھر کالیا کی وہ ایک ٹانگ گھنے کے اوپر سے کاٹ دی جائے۔ ایسانہ کیا گیا تو زخم آہستہ آہستہ نہر کالیا کی وہ ایک ٹائگ گھنے کے اوپر سے کاٹ دی جائے۔ ایسانہ کیا گیا تو زخم آہستہ آہستہ نہروں ہے گا اور جم کے اندر زہر پھیلٹا جائے گا۔

ڈی کی دھاون نے کالیا سے کہا۔ "تمہارے اور ڈاکٹر آمنہ کے درمیان برسوں پرانی دشمنی ہے۔ وہ تمہاری ٹانگ کا آپریشن کرنے نہیں آئے گی۔ وہ ایس کٹر دشمن ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ختم کے نے اپنی ماں کے ختم کے مطابق ....... ایک گھٹنا تو ٹر کر تمہیں اپنی ماں کے علاج اور آپریشن کا محتاج بنادیا ہے۔" مطابق .... کالیا نے کہا۔ "میں اپنی ٹانگ کا شخ کی اجازت ڈاکٹروں کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اس لیڈی سرجن آمنہ کو پاکستان ہے انحوا کرکے یہاں کے برے اسپتال میں لے آئیں۔ وہ ضرور کامیاب آپریشن کرے گی۔"

ڈی جی دھاون نے کہا۔ ''وہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرچکی ہے۔ اسے انحوا کرکے اندیا لانے سے ہمارہ بھارت دیس ساری دنیا میں بدنام ہوجائے گا۔ بھارت اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہم سے کہا جائے گا کہ تمہیس علاج اور آپریشن کے لئے پاکستان

اندهير گري نه 241 نه (حصه سوم) **aazzamm@yahoo.com** 

بھیج دیا جائے۔ وہاں حمیس بھیجا جائے گاتو تم مال بیٹے کے رحم و کرم کے مختاج بن کر رہو گے شاید تم زندہ واپس نہ آسکو۔"

کالیا نے کہا۔ "میں زندہ ند رہاتو ان اہم را زوں کا کیا ہوگا؟ وہ سب میرے بینی شلها کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر جلد سے جلد میرا کامیاب آپریشن ند کرایا گیاتو شلها بہت ضدی ہے انتقامی کارروائی کرے گی۔"

"درا" والول کے گلے میں کالیا ایک بڈی کی طرح بھنس گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرے اور بھارت لاکر تمام دنیا میں اپنے دلیس کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت تابنی نے ڈاکٹر آمنہ کو اپنے مراد کی خاطر اغوا کرکے "را" والول کی مشکل آسان کردی تھی۔

صومت پاکستان کی طرف سے بھارت کو اس اغوا کا الزام دیا گیا کیکن یہ جُوت نہیں تھا کہ اغوا کرنے والے ڈاکٹر آمنہ کو بھارت کے اس ایسے اب یہ اندیشہ تھا کہ پاکستانی سراغ رساں ڈاکٹر آمنہ کا سراغ لگانے کے لئے خاصی تعداد میں آئیں گے۔ لنذا راجستان کے پشکر ٹاؤن میں بڑی رازداری سے آپرین کے انتظامات کئے گئے۔ اتنا کچھ کرنے کے دوران میں بازی پلیٹ گئی۔ جو آبانی میری ائی کی افوا کرکے لے گئی تھی وہ میری ائی کی بیٹی اور میری دیدی بن گئی تھی۔ جم دونوں اپنی باتیں منوا کرای کو اور کالیا کو لندن جھینے میں کامیاب ہوگئے تھے لیکن دشمن کی جوانی کارروا کیوں سے بے خبر تھے۔

ایک تو "درا" والے کالیا کے کامیاب آپریشن کے بعد بھی ہم مال بیٹے کی آئدہ و شنی کو سمجھ سکتے تھے اور شلپا بھی ہی سمجھ رہی تھی کہ ہم سانپ ہیں 'آئندہ انہیں کسی طرح بھی دشنی کے زہر سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ النذا جب تک مال لندن میں رہے ' تب طرح بھی دشنی کو بھارت میں کسی قیمت پر روکے رکھیں۔ "دا" والوں کے علاوہ شلپا بھی بحجھے اور آبانی کو ظاش کر رہی تھی۔

ہماری لاعلی میں راجتھان کے ہربرے چھوٹے شراور گاؤں کھیڑے میں وہ بڑی راز داری ہے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ ہم اپنی جگہ مختلط تھے۔ راجتھان چھوٹے کر اتر پردیش (یوپی) کے ایک چھوٹے شرمیں آگئے تھے۔ بھارت کے ہربرے چھوٹے ائر بورث اور بندر گاہوں پر سراغ رسال اور پولیس والے سادہ لباس میں تھے۔ اس طرح کالیا کے انڈر گراؤنڈ رہنے والے سراغ رسال اور قاتی شلیا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ کالیا کے دو سرے جمایتی گاڈ فادرز نے انہیں شلیا کو عارضی طور پر ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ کالیا کے دو سرے جمایتی گاڈ فادرز نے انہیں شلیا کو عارضی طور پر ڈرگ مافیا کی سربراہ مان کر اس کے احکامات کی تقمیل کرنے پر مجبور کیا تھا۔

وہ تمام حمایتی گاڑ فادرز کو چودہ برس کی عمرے شلپا کی حاضر دماغی اور چالبازی کو دیکھتے آئے تھے۔ وہ اکثر باپ کے معاملات میں عملی طور پر حصہ لیتی رہتی تھی۔ بچھلی بار اس نے بردی حکمتِ عملی سے اپنے باپ کالیا کولندن بولیس کی حراست سے رہائی دلائی تھی۔ تمام گاڈ فادرز مانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کی صبحے جانشین ہے۔

بھارتی "را" اور اسرائیلی "موساد" والوں نے براش حکومت سے سیاسی مسمجھوتا کیا تھا کہ ڈرگ مافیا کا گاڈ فاور شمشیر عگھ کالیا علاج کے لئے لندن میں چند ماہ تک رہے گا۔ للذا حراست سے فرار ہونے والے کالیا کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسے ایک بھارتی معزز شہری کی حیثیت سے مہمان مریض تسلیم کرکے علاج کرانے کے بعد بھارت واپس جانے ویا حائے۔

پچھے ایک برس میں لندن کے دو سیرٹ ایجٹ بھارت میں اور اسرائیل میں گر قار ہوگئے تھے۔ "را" اور "موساد" نے برلش گور نمنٹ سے یی سمجھوتا کیا کہ کالیا کے صحت یاب ہونے کے بعد اسے لندن سے بھارت روانہ کیا جائے گا اور لندن کے تین قیدی سیرٹ ایجنٹول کو بھارت اور اسرائیل سے لندن بھیجا جائے گا۔ یہ معاملات بوی را ذواری سے طے ہوگئے تھے۔

ان واقعات ہے بہت پہلے جب کالیا انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتا تھا 'تب اس نے اپنی بٹی کی سی ہم عمر ہندوستانی غریب لڑی کو اس لئے اپنی بٹی بنایا تھا کہ وہ اس کی بٹی شلیا ہے سمی حد تک مشابہت رکھتی تھی۔ اس کی طرح ذبین اور تیز و طرار سھی۔ اس کا ٹام بینا مکرجی تھا۔ کالیا نے اس سے سمجھوتا کیا کہ وہ سچ مچے بٹی بین کر رہے گی اور شلیا کی طرح جرائم کی دنیا میں اس کا ساتھ ویتی رہے گی تو اسے کو ٹھیاں اور کاریں ملیس گی۔ پہلے اس کا بینک بیلنس لاکھوں روپے کا ہوگا پھر یہ بینک بیلنس کروڑوں روپے تک برھتا جائے گا۔

بینا مرجی ایک معمولی سے مکان میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بردی غربی اور مختابی سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بہت دولت مند بننے کے خواب ویکھا کرتی تھی۔ کالیا نے اس کے تمام خواب بورے کئے اور شلیا سے مشابہت رکھنے والی کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے مکمل طور پر شلیا کی ہم شکل بنا دیا۔ اس کے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو ناں باپ کے ساتھ ایک عالیشان کو تھی میں پہنچا کران کے لئے بچاس ہزار روپ مہانہ اخراجات کے لئے مقرر کرکے اس سے کہا۔ "اب تم مینا کرجی نہیں مرف شلیا ہو۔ بھشہ اینے ماں باپ اور بھائیوں اور بہنوں سے دور رہو۔ تم جس ملک اور جس شرمیں جایا

## اندهر نگری 🖈 242 🖈 (حصد سومً) aazzamm@yahoo.co اندهر نگری 🖈 243 🖒 (حصد سومً)

کروگی وہاں تمہارے رہنے سمنے کا شاہانہ انظام ہوگا۔ ہمارے ماتحت رہنے والے خطرناک مجرم بھی ہر ملک میں تمہیں گاڈ فادر کی بیٹی شلیا سمجھ کر تمہارے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ اگر ہمیں بھی دھوکا دینے اور ہم سے غداری کرنے کی کوشش کروگی تو بڑی طرح حرام موت ماری جاؤگی۔

بینانے کیا۔ "جب مجھے بیٹھے بٹھائے اتن دولت مل رہی ہے کہ صرف میں جرائم کی دلدل میں رہ کر اپنے ماتا پتا اور بھائی بہنوں کو لکھ پتی اور کروڑ پتی بناتی رہوں گی تو میں پاگل یا ایب نارمل نہیں ہوں کہ تم باپ بیٹی ہے بھی دھوکا کروں گی۔"

یہ تقریباً بچھلے تین برس پہلے کی بات تھی۔ اس عرصے میں بینا بردی توجہ اور تندہی سے شلیا کی آواز اور لہم کی اوائیگ اس کے چلنے پھرنے کا انداز 'اس کی مخصوص قدرتی عاد تیں اور اسٹائل سیمتی رہی۔ اب وہ ایس ہو گئی تھی جیسے شمشیر سنگھ کالیا کی قدرتی بیٹی م

شلیا کی ٹانگ کا زخم بھر گیا تھا۔ اب وہ چلتے وقت ایک ذرا کنگڑاتی تھی۔ دور سے اس کے کنگڑانے کا پتانہیں چلتا تھا قریب سے دیکھنے پر معلوم ہو تا تھا کہ جو بڑے غرور سے اور ناز وانداز سے چلتی تھی'اب ذراس چال بدل گئی ہے۔ وہ بڑی آہٹگی سے قدم اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتی تھی تاکہ ہلکی سے کنگڑاہٹ کا بھی پتانہ چلے۔

وہ میک آپ کے ذریعے آپ چرے پر معمولی کی تبدیلی کرنے کے بعد لندن میں ہی تھی۔ اس نے چلنے پھرنے کے موجودہ انداز کو ایک ویڈیو میں پکچرائز کرکے' اس کیسٹ کو جمارت میں بینا کے پاس بھیج دیا تھا اور اس سے فون پر کما تھا۔ "میرے موجودہ چلنے پھرنے کے انداز کی مشق کرو۔ ڈیڈی کو علاج کے لئے لندن لایا جارہا ہے۔ میں ان کی صحت یابی تک بیس رہوں گی۔ حہیں فرمان کی تصویریں دی گئی تھیں۔ اسے تلاش کرکے اپنے مانحتوں کے ذریعے کی طرح گرفتار کرکے خفیہ اڈے میں قید کردو تاکہ فرمان کے چاہنے مانحتوں کے ذریعے کی طرح گرفتار کرکے خفیہ اڈے میں قید کردو تاکہ فرمان کے چاہنے ان کی کمزدری بنادس۔"

شلپا احتیاطی تدامیر برخود بھی عمل کر رہی تھی اور بینا ہے بھی عمل کرا رہی تھی۔ بینا بھارت میں رہ کر ڈی جی دھادن سے شلپا بن کر گفتگو کیا کرتی تھی۔ "را" والے فون کال سے سمجھ لینتے تھے کہ کالیا کی بیٹی شلپا بھارت کے کس چھوٹے بروے شرمیں ہے؟ اسے گرفتار کرلیا جائے تو ان کے تمام اہم راز اس سے حاصل کئے جاسیس گے۔ کین فون کال ٹرلیس کرنے کے بعد "را" کے جاسوس اس علاقے کے مکان یا دکان ا

میں پنچ تھے تو وہ نظر نہیں آتی تھی۔ ان کے پنچ سے پہلے ہی فرار ہوجاتی تھی۔ جس گھریا دفتر کے فون سے وہ گفتگو کرتی تھی دہاں کے لوگ قسمیں کھا کر کتے تھے کہ ان کے فون سے کسی لڑکی نے فون نہیں کیا ہے۔ وہ ایسی چالبازی سے فون کرتی تھی کہ اسے تلاش کرنے والے ٹیلیفون ڈپار شمنٹ کے اعلی افسران سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ایک ماہر افسرنے بتایا کہ امریکا' روس اور فرانس جیسے بڑے ممالک میں موبائل فون جیسا ایک ایسا الیکٹرونک آلہ ہے جو وہاں کے انٹیلیجنس کے اور دو سرے اہم شعبول میں استعمال ہو تا ہے۔ اس الیکٹرونک آلے کو کسی کے گھریا دفتر فون نمبر سے مسلک کرلیا جاتا ہے۔ اس گھریا دفتر سے دور رہ کر بھی ان کے فون نمبر ڈائل کرکے کسی ضعبول بینا یہی کر رہی تھی۔

اب کالیا لندن جا چکا تھا اور وہ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ بھارت کے ہر ہڑے شہر میں اس کے چار چھ ماتحت تھے۔ اس نے تمام ماتحوں کو تھم دیا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے در میان کشمیر سے لے کر راج تھان کے ایسے علاقوں میں رہیں 'جمال سے غیر قانونی طور پر مرحد س پار کی جاتی ہیں۔ وہ بھارت کے ساصلی علاقوں سے بھی پاکستان یا بنگلہ دلیش کی طرف جاسکتے ہیں۔ وہ تعداد میں تمین ہیں۔ ایک کا نام فرمان ہے جس کی تصویر میں تمام ماتحوں کو دی جاچکی ہیں۔ وہ سرا تابانی ہے۔ جس کی تصویر "را" والوں کے پاس ضرور ہوگی لیکن مینا "را" والوں کی لاعلمی میں ہمیں تلاش کر رہی تھی۔ ان سے تصویر ہیں اس کو اگر بھی مانگنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نظروں میں تابانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ امی کو اور راجہ نواز کو صرف میرے ذریعے جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ کو اور راجہ نواز کو صرف میرے ذریعے جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ کو اکید کی تھی کہ اگر ہم نظر آجائیں اور ہمارے در میان خواہ کتنی ہی کاؤنٹر فائر تگ ہون فرمان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کیا جائے تاکہ اسے قیدی یا ہر غمال بنا فرمان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کیا جائے تاکہ اسے قیدی یا ہر غمال بنا فرمان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اسے زیادہ سے زیادہ نے زیادہ کو کرکھا جائے۔

میں نے تابانی سے کہا۔ ''دیدی! بھارت سے باہر جانے والے راستوں کی تگرانی ہو رہی ہوگ۔ پولیس اور سراغ رسانوں کی طرح شلیا کے آدمی بھی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پنچنا ہوگا۔''

وہ بول۔ ''تم پاکستان جانے کے لئے سوچ رہے ہو۔ امی کی حفاظت اور سلامتی کے لئے پہلے لندن جانا چاہیے۔''

اندهير نگري 🖒 244 🖒 (حصد سواتم)yahoo.co (حصد سوتم) 🖈 245 🖒 (حصد سوتم)

جائیں گے لیکن پہلے پاکتان جا کر میں اپنے بہنوئی مراد کو کسی طرح جیل سے نکالوں گا۔"

دیدی نے خوش ہو کر مجھے دیکھا۔ میرے چرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف جھکا کر میری پیشانی کو چوم لیا پھر کہا۔ "دلوں کی گرائیوں سے جو رشتے ہوتے ہیں ، وہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں لیکن تم اپنے مراد بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو ہمیں ناکای ہو سکتی ہے۔ کامیابی اس طرح ہو سکتی ہے کہ جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو ہمیں ناکای ہو سکتی ہے۔ کامیابی اس طرح ہو سکتی ہے کہ حکمت عملی سے مجھے اسپتال سے فرار ہونے کاموقع دیا تھا۔"

یوجانے کہا۔ "اگرچہ گاڈ فادر ہاشم لندن میں ہیں لیکن فرمان کے ایک فون کرنے پر ہمیں پاکستان میں وفاداروں کی فوج ' ضرورت کا ہر سامان اور مراد بھائی کو جیل سے نکال لانے کے قمام ذرائع فراہم کردیج جائیں گے۔"

تاباتی نے کہا۔ ''تم دونوں کی طرح مجھے بھی انکل ہاشم پر پورا اعتباد ہے۔ ٹھیک ہے' پہلے پاکستان چلیں گے۔ انکل ہاشم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے ٹھوس مواقع ہوں گے۔ کسی طرح کی معمولی سی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی تو ہم مراد کو وہاں سے نکال لانے کے لئے سب کچھ کر گزریں گے ورنہ انکل ہاشم کی واپسی کا انتظار کریں گے۔''

بہم راجتھان سے نکل کر مماراشر پنچے تھے پھر ممبئی شرسے گزرتے ہوئے گوا پہنچ گئے۔ گویا بینا عرف شلپاکی میہ پلاننگ درست تھی کہ ہم کسی ساحلی علاقے سے ہو کر پاکستان جائیں گے۔ فی الوقت ہم اس کی پلاننگ سے بے خبر تھے اور مصبتیں ہیشہ بے خبری میں ہی آیا کرتی ہیں۔

#### ☆-----☆

امیر حمزہ کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ راجہ نواز کو اپنے کندھے پر لاد کر دوڑ تا ہوا کو تھی کے باہر آیا۔ جان محمد دونوں ہاتھوں میں ریوالور اور کلاشکوف کئے حمزہ سے آگے دوڑ رہا تھا۔ یہ اندیشہ تھاکہ وہاں سے فرار ہونے والی ٹینا کو تھی کے باہر کہیں چھپ کر فائر کر سکتی ہے لیکن کھڑی کے شیشے توڑ کر فرار ہوتے وقت ٹینا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے جاچکی تھی۔

مزہ ایک نیکسی میں پیچنلی گلی ہے آیا تھا اور نیکسی ڈرائیور کو رکنے کے لئے کہا تھا۔ اس نے اس نیکسی کی پیچلی سیٹ پر راجہ کو لٹا دیا' اس کی آٹکھیں بند تھیں۔ وہ ہے ہوش پڑا تھا۔ حزہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے بولا۔ "یماں سے ہوئی کراس اسپتال قریب ہے فوراً چلو۔"

اس نے نیکسی اسٹارٹ کرکے آگے بوھائی۔ جان محمد اگلی سیٹ پر تھا۔ حزہ نے اس سے کما۔ 'دکا شنکوف باہر پھینک دو۔ ریوالور کو لباس میں چھپالو ورند اسپتال والے ہمیں دہشت گرد سمجھیں گ۔''

اس نے کلا شکوف کو کھڑی سے باہر پھینک دیا۔ اسپتال قریب تھا۔ وہ چھ یا سات منٹ میں اسپتال پہنچ گئے۔ جان محمد ملکسی سے نکل کر دوڑتا ہوا ایمر جنسی وارڈ میں جاکر دو وارڈ ہوا نز کے ساتھ اسٹر پچر لے آیا۔ راجہ کو نیکسی سے نکال کر اس پر لٹا دیا گیا۔ حمزہ نے ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ کرایہ دے کر رخصت کردیا۔ راجہ کو ایمر جنسی وارڈ میں پنچاتے ہی ایک ڈاکٹر نے اسے اٹینڈ کیا۔ اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ "یہ کسے بے ہوش ہوا ہے؟"

حزہ نے بات بنائی۔ "یہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ ہم اسے قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرے کما۔ "پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ درد ختم ہو گیا لیکن یہ کینے لگا کہ بے حد کمزوری محسوس کر رہا ہے چھریہ چند سینڈ کے بعد ہی بیوش ہو گیا۔"

۔ ڈاکٹر نے کما۔ ''اس کلینک کے ڈاکٹر نے کوئی غلط انجکشن لگایا ہے۔ ایسے ڈاکٹرول پر ک مار '''

مزہ نے کہا۔ "ہم اس ڈاکٹر کو شیس چھوڑیں گے۔ آپ اسے ہوش میں لا کراس کلینک والے ڈاکٹر کے خلاف پر چی لکھ دیں۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔"

ڈاکٹرنے ایک انجکشن تیار کیا پھراہے راجہ کے بازو پر لگایا۔ اس کے چند سکنڈ کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ ڈاکٹرنے یو چھا۔ ''مہلو مسٹرا ہاؤ ڈویو فیل؟''

راجہ نے جواب نیس دیا۔ اس طرح پلکیں جھپکائے بغیرسامنے دیوار کو تک رہا تھا۔ حزہ نے آواز دی۔ "راجہ! خاموش کیوں ہو؟ کیا اب بھی کمزوری محسوس کر رہے ہو؟" وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ ایک ٹک سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر اس کی ایک کلائی تھامے نبض کی رفتار دیکھ رہا تھا پھر اسٹیتھ اسکوپ کے ذریعے اس کے دل کی دھڑ کئیں من رہا تھا۔ حزہ نے کما۔ "راجہ! میری طرف دیکھو۔" ڈاکٹر نے کما۔ "اوگاڈ! یہ کوائیں ہے۔"

حمزه نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بوچھا۔ "کوما؟"

''جی ہاں۔ اس کے کان ہماری آواز نہیں من رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے لیکن دماغی

اندهِر قَكْرِي ١٤٤٤ اللهِ عَدْ 246 اللهِ اللهِ aazzamm@yahoo.com (هديور قكري الله 247 الله الله عنه الل

کمزوری اسے نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اور کماں بڑا ہے؟ اس کا جسم متحرک نہیں ہے۔ کوماسے نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکیں گے۔" "یہ کوماہے کب نکلے گا؟"

"اس کلینک کے ڈاکٹر نے جو دوا انجکٹ کی ہے۔ اس کا اثر ختم ہونے کے بعد سے نارمل حالت میں آسکے گا۔"

حزہ اور جان محمد سمجھ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر نے نہیں' ٹینانے وہ معزر سال دوا انجکٹ کی ہے۔ ڈاکٹر نے کما۔ "جب تک یہ کوما میں ہے' آپ اسے اسپتال میں رہنے دیں۔ ہم انجکشن کے ذریعے اس کے اندر خوراک پہنچاتے رہیں گے۔"

حمزہ نے کہا۔ "جمیں آپ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے لیکن جماری سمجھ میں آگیا ہے کہ وہ ڈاکٹر جمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ اگر دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ میرے دوست کو اس استال کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے تو وہ یہاں پہنچ کر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اسے چھپا کر رکھیں گے۔"

ڈاکٹر نے کہا۔ "مید دشنی اور تخریب کاری کا معالمہ ہے تو ہم اپنے اسپتال میں دوسرے مریضوں کو خوفزدہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ انہیں لے جاسکتے ہیں۔"

حمزہ نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی۔ اس دوران میں جان محد نے نون کے ذریعے گاڑ فادر باشم کے دستِ راست امانت شخ سے رابطہ کیا اسے راجہ نواز کے طلات بتائے اور کہا۔ "آپ فوراً ایک گاڑی بھیج دیں۔ ایسے گارڈز کو بھی روانہ کریں' جو ہمارا تعاقب کرنے والوں پر نظر رکھیں۔ ہماری شظیم کے خاص ڈاکٹر کو ہدایات دیں کہ جب تک راجہ صاحب کو دن صاحب کو مائیت کو این کے مائیت ڈاکٹر بھی راجہ صاحب کو دن رات اندیڈ کرتے رہیں اور انجیشن وغیرہ کے ذریعے ان کے اندر غذا پہنچاتے رہیں۔"

اسپتال میں تقریبا آوھا گھنٹے تک انظار کرنے کے بعد ایک ایمبولینس آئی۔ راجہ کو اسٹریگر پر لٹاکر گاڑی کے پچھلے جھے میں لٹایا گیا۔ جان محمد گاڑی ڈرائیو۔۔۔۔۔۔۔ کرنے والے کو پہچان تھا۔ رائے میں حزہ نے ہاشم کے دستِ راست امانت شخ سے رابطہ کیا۔ امانت شخ نے کما۔ "آپ پورے اعتاد اور اطمینان کے ساتھ اس گاڑی میں آجائیں۔ اس گاڑی کو دیر تک شہر کے مختلف حصوں میں گھمایا جائے گا تاکہ ہمارے آدی دور ہی دور سے تعاقب کرنے والے دشمنوں کو تاڑ سکیں۔ اچھی طرح اطمینان ہونے کے بعد آپ کو ایک خفیہ رہائش گاہ میں پنچایا جائے گا وہاں ہمارا خاص ڈاکٹر پہلے سے موجود ہوگا۔ ابھی میں گاؤ فادر سے رابطہ کرکے انہیں آپ کے حالات بتا رہا ہوں۔"

امانت شیخ نے رابطہ ختم کردیا۔ حزہ نے اپنا موبائل فون بند کرکے تشویش بھری نظروں سے اپنے جال ثار دوست کو دیکھا۔ راجہ بدستور آئکھیں کھولے ایک لاش کی طرح ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی بلکیں بھی نہیں جھیک رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دکھے رہا تھا۔ کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سن رہا تھا اور دماغ رکھتے ہوئے بھی پچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی کے آفار اتنے ہی تھے کہ نبین چل رہی تھی۔ دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ سانسوں کی آمدور فت اتنی دھیمی تھی جیسے وہ سانسیں اب تب میں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہوں۔

حزہ اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہونٹوں کو سختی سے سینے اپنے اندر سے الملنے والے عصے کو شعنڈ ارکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ایک عام می تجربے کی بات ہے کہ مصائب ٹوٹ پڑس یا عداد تیں کی جائیں تو رونے 'فریاد کرنے سے نہ مصائب کو ٹالا جاسکتا ہے۔ نہ عداوتوں کے خلاف کوئی دانشمندانہ کارروائی کی جاسکتی ہے۔

دہ راجہ کو ایمبولینس میں لے کر تقریباً ڈھائی گھنٹے تک مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ دریائے رادی کے پار شاہدرہ سے بھی آگے جاتے وقت فون پر اطلاع دی گئی کہ اب تک تعاقب کرنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی ہے۔ کسی ایک گاڑی نے مسلسل پیچھا نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اطمینان ہونے کے بعد وہ ایمبولینس کو ایک چھوٹی می کو تھی کے اعدر لے گئے۔

راجہ ایک اسٹر پچر بڑا ہوا تھا۔ اس اسٹر پچر پر اسے اندر ایک بڑے سے بیر روم میں

## اندهر نگری 🖈 248 🖈 (حصد سوم) اندهر نگری 🖈 249 🖈 (حصد سومً)

لے گئے۔ وہاں ایک ڈاکٹر' ایک نرس اور گھریلو کام کے لئے ایک ملازم موجود تھا۔ حمزہ نے جان محمد سے کہا۔ ''جم کو تھی کی چھت پر جاکر اس کی منڈیر کے پیچھے چھپ کر چاروں طرف نظر رکھو۔ اگرچہ تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔''

جان محمہ چھت پر چلاگیا۔ ڈاکٹر' راجہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ نرس نے اس کی ہدایت کے مطابق انجکشن ہی کے مطابق انجکشن ہی کے دراک پنچائی پھر آدھے گھنٹے بعد انجکشن ہی کے ذریعے مختلف دوائیں پنچائی رہی۔ حمزہ قریب ہی بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور نرس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کما۔ ''آپ آرام کریں۔ یمان ہماری چھ گھنٹے تک ڈیوٹی رہے گی۔ پھر دوسرا ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ آئے گاتو ہم یلے جائیں گے۔''

حمزہ نے کہا۔ ''ڈاکٹر! آپ میری بات کا برا نہ مانیں۔ آپ ہی کے انڈر گراؤنڈ کار کن نے ہمارے خلاف مخبری کی اور میرے دوست کا یہ حال کیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ دیانت دار ہوں۔ میں آپ لوگوں کے فرض شناس رہنے کی دعا کروں گا لیکن آپ میں سے بھی کی پر بھروسانمیں کروں گا۔ جب تک یہ کوما سے نمیں نکلے گا اور نار میں ہوگا' میں ای کمرے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔''

ڈاکٹرنے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر دکھایا۔ کوٹ کے اندر شانے سے لیکے ہوئے بلٹس بیلٹ اور ہولسٹر میں ریوالور نظر آیا۔ نرس نے کما۔ ''میں اس دواؤں کے بکس میں سے مسٹر راجہ کو دوائمیں دے رہی ہوں اور ان دواؤں کے نچلے جھے میں یہ ٹی ٹی چھپا کر رکھا ہے۔''

اس نے ایک ٹی ٹی پستول نکال کر حمزہ کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ ڈاکٹر ایپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر حمزہ کے سامنے آکر بولا۔ "میں ایپنے ریوالور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ خود اسے نکال لیں۔"

نرس نے کہا۔ "ہم انڈر گراؤنڈ والوں کو اسلحہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم سے اسلحہ لینے کے بعد بھی آپ کو بھروسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کسی دوا کے ذریعے آپ کے دوست کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔"

ڈاکٹر نے کہا۔ "پیلے گاؤفادر ہاشم کے والد کے دور میں کوئی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والا ڈاکٹر سیس تھا۔ ایک بار ہاشم صاحب کاؤنٹر فائرنگ میں بری طرح زخمی ہوگئے تھے۔ لیڈی سرجن آمنہ نے ایک خفیہ اڈے میں صرف چند اوزاروں کے ذریعے ہاشم صاحب کیڈی سرجن آمنہ نے ایک خفیہ اڈے میں عرف چنک تھی۔ تب سے ہاشم صاحب ڈاکٹر آمنہ کے جسم سے دوگولیاں نکالی تھیں۔ ان کی جان بچائی تھی۔ تب سے ہاشم صاحب ڈاکٹر آمنہ

کو بڑی بہن سمجھ کران سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمند کے مشورے کے مطابق ہماری شظیم نے چھ ڈاکٹر' نرسول' مربضوں کی خدمت کرنے والے ملازموں کے انتظامات کئے ہیں۔"

نرس نے کہا۔ ''شاید آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ نے گاڈفادر ہاشم کے جرائم کا رخ بدل دیا ہے۔ انہوں نے اس شرط پر ہاشم صاحب کی بمن بن کر رہنا منظور کیا ہے کہ ان کے کسی اقدام سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ پنچے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے ولے مجرمول اور غیر ملکی ایجنٹول کو تخریب کاری اور دہشت گردی سے روکنے کی کوخش کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمشیر عظمے کالیا پچھلے باکیس برس سے ہاشم صاحب اور ڈاکٹر آمنہ کا دغمن بنا ہوا ہے۔''

ڈاکٹرنے کیا۔ "ہم ڈاکٹر کی اسپتالوں میں ڈاکٹر آمنہ کے ماتحت رہ کرکام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم گاڈ فادر ہاشم کے لئے کام کرتے رہیں۔ اس طرح ہم سیجائی کے ذریعے مجرموں کو زندہ رکھ کران کے جرائم ختم کریں گے۔ جس طرح ہم مریض کو نہیں' مرض کو ختم کرتے ہیں ای طرح جرائم ختم کرنے کے لئے مسجائی کرتے رہیں گے تو جرائم خود ختم ہوتے رہیں گے۔"

حمزہ نے فرش پر پڑے ہوئے ٹی ٹی کو اٹھا کر سجان اللہ کستے ہوئے اس ہتھیار کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے اس ہتھیار کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ "ڈاکٹر آمنہ قابل احترام ہیں۔ ہم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم کو انہوں نے محب وطن بنادیا ہے۔ وہ آج بھی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر اس لئے کملاتے ہیں کہ پورے ایشیا کے کئی ممالک انڈر گراؤنڈ تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ طاقت اور وسیع ذرائع کے مالک بن کر رہتے رہیں۔ دوسری فولادی تنظیموں کو کاٹے کے لئے وہ بھی فولاد بن کر رہتے ہیں۔"

ڈاکٹر نے کہا۔ "حزہ صاحب! آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی بدلتے ہوئے سابی طالت سے واقفت رکھتا ہوں۔ ابتدا میں آپ کی سابی سرگرمیاں اتی شدید حصی کہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے علاوہ خفیہ ہاتھ بھی تشویش میں جتلا ہوگیا تھا پھراس نے اپنی سیاسی چالبازیوں سے آپ کی سرگرمیوں کو کم کرنے اور پھر ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔"

حمزہ نے کہا۔ "میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے اس نے مجھے انیلا اور نیک بخت کے معاملات میں لندن تک المجھائے رکھا پھر میرے پاکستان آنے پر میرے جانبازوں کی فوج

سے مجھے محروم کردیا۔ اگر ایسے وقت ہاشم صاحب ساتھ نہ دیتے تو میں اور راجہ تنا بے یارو مددگار رہجے۔ اب ہماری ہدایات پر ہاشم صاحب کے بے شار کارکن ہمارے بھی وفادار بن گئے ہیں۔"

ڈاکٹر نے گیا۔ "اس کے باوجود یہاں موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ اپنے کسی کھے پہلی سیاست داں کو کامیاب کرانے کے لئے آپ کو پھر دو سرے معاملات میں الجھا رہا ہے ۔ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آپ کا ایک فولادی دستِ راست تھا۔ خفیہ ہاتھ نے "را" کے تعاون سے ایس چال چلی کہ آپ کا فولادی دستِ راست فرمان اپنی والدہ کے پیچھے بھارت چلا گیا اور یہاں کی دنوں سے وہ ٹینا کو ایک زبردست مہرہ بنا کر الجھاتے ہوئے راجہ نواز کو کوما میں پنچا کر آپ کو ایک دوست کی نگرانی کا پابند بنا دیا ہے۔ اب آپ دوست کی خفاظت کریں گے یا خفیہ ہاتھ کو توڑنے کا کوئی راستہ نکالیں گے؟"

''ہاں۔ اس وقت جبکہ البکش سرپر ہے' وہ مجھے...... اور راجہ کو اس معاملے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ ہم دن رات جدوجہد کرنے کے باوجود پاکستان کی انتخابی ہسٹری منبیں بدل سکیں گے۔ " نہیں بدل سکیں گے۔ یہاں بھرخفیہ ہاتھ کی کھیتلی حکومت بے گی۔"

وہ پریشانی سے سوچنے لگا پھر بولا۔ "یمال فرمان ہو تا تو کسی دشمن کو راجہ کے قریب سیکنے نہ دیتا اور میں آزادی سے کربٹ سیاست دانوں کو کیلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں ابھی ہاشم سے کہتا ہوں کہ وہ کسی طرح فرمان کا سمراغ لگا کر اسے بھارت سے یمال بھیج دس ۔"

رسے

اس نے فون کے ذریعے گاؤ فادر ہاشم سے رابطہ کیا۔ ہاشم نے کا۔ "تھوڑی در پہلے

فرمان نے فون پر اپنی ای سے خبریت معلوم کی تھی اور ان سے کما تھا کہ بھارت میں اس

کو "کبانی اور بوجا کو رازداری سے گرفتار کرنے کے لئے کئی اہم مقامات پر ناکا بندی کی گئی

ہے چربھی وہ سمندری راستے سے آج رات یا کل کسی دفت وہاں سے نکل آئیں گے۔

پاکستان اس مقصد کے لئے بھی آئیں گے کہ وہاں پہنچ کر مراد کو جیل سے رہائی دلاسکیں۔"

پاکستان اس مقصد کے لئے بھی آئیں گے کہ وہاں پہنچ کر مراد کو جیل سے رہائی دلاسکیں۔"

فرمان کی ضرورت محدوس کر رہا تھا لیکن وہ بھی یماں آگر مراد کے معاطے میں مصروف
موائے گا۔"

"فرمان تمهاری ہدایات پر عمل کرے گا۔ مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی ذمے داری میری ہے۔ میں نے تابائی سے کما ہے کہ وہ باجی آمند کی حفاظت کے لئے لندن آجائے۔ میں پاکستان جاکراس کے مراد کو جیل سے نکال لاؤں گا۔"

"آپ بھی پاکستان آئیں گے تو ہم خفیہ ہاتھ کے مقاصد کو ناکام بناسکیں گے۔"

"الیکٹن میں صرف چند روز رہ گئے ہیں۔ یہاں لندن میں رہ کرمیں نے خفیہ ہاتھ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے ملک میں ایک کھ بٹلی حکومت قائم کرنے کے مکمل انظامات کرچکا ہے اور وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ ہم الیکٹن میں اس کے خاطر خواہ نتائج کو بدل نہیں سکیں گئے۔۔۔۔۔۔ فی الحال میں راستہ رہ گیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی کرپٹ منائج کو بدل نہیں سکیں گئے۔۔۔۔۔۔ اس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اس کی بدا عمالیوں کو مشتمر کرتے محمران آئے تو ہم سختی سے اس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اس کی بدا عمالیوں کو مشتمر کرتے ہوئے عوامی شعور میں تیزی اور شدت بیدا کرتے رہیں۔"

حزہ نے مایوس ہوکر کہا۔ "یہ براے افسوس کی بات ہے کہ آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی عوامی سطح پر ایبا شعور بیدار نہیں ہوا ہے ' جو عملی طور پر ایک اسلامی دیات دار حکومت قائم کرسکے۔ آج بھی سندھ کے تمام علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی اور عیدر آباد کی بے شار معجدوں سے اذان کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نمازی حضرات اپنے گھرول سے وضو کر کے آئیں کیونکہ معجد میں پانی نہیں ہے۔ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی گرجس کا نیکس اداکیا جاتا ہے اور جو انسان کی اہم ضرورت ہے 'وہ پائی پینے اور وضو کرنے کے لئے کسی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ بچاس برسوں سے وضو کرنے کے لئے کسی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ بچاس برسوں سے پینے کا پانی ترسا ترساکر دیا جاتا ہے لیکن ملک گیرا حجاج نہیں کیا جاتا ہے ہماری قوم کو کربلا میں جینے کا پانی ترسا ترساکر دیا جاتا ہے لیکن ملک گیرا حجاج نہیں کیا جاتا ہیے ہماری قوم کو کربلا میں جینے کی عادت ہوگئ ہو۔ علامہ اقبال کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ وہ مومن کب پیدا میں جو بے نیخ رہ کر بھی اپنے حقوق کے لئے لؤستے ہیں۔"

"بیہ سوچ کر صبر کرو کہ مسلمانوں کا ایمانی جوش و جذبہ صرف نعرے بازی تک رہ گیا ہے۔ ہمارا جہاد جاری رہے گا تو یہ غیرت مند قوم ضرور متحد ہو کر عملی اقدامات کرے گی۔"

رابط ختم ہوگیا۔ حمزہ موبائل فون کو جیب میں رکھ کر راجہ کے قریب آیا۔ وہ بدستور بے حس و حرکت بستر پر بڑا ہوا تھا۔ کھلی ہوئی آئیسیں بالکل ساکت تھیں۔ اے ایک زندہ لاش کی طرح بڑا دیکھ کر حمزہ کا دل ذکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال ایک زندہ لاش کہلاتی رہے گی تو پاکستان کا کیا ہے گا؟ کیا ہم این گھر کہ سکیں گے؟ یا زندہ لاشوں کا مقبرہ کہیں گے؟

#### ☆=====☆=====☆

میں' تابانی اور بوجائے ساتھ گوا بہنچا ہوا تھا۔ راجتھان سے نکل کر ممبئی آئے۔ مگر وہاں قیام نہیں کیا' وہاں کے ائربورٹ اور بندرگاہ کی طرف جانے سے گر فقاری کا خطرہ تھا۔ اگرچہ ''را'' کا ڈی جی دھاون فون پر تابانی ہے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ کالیا کی سلامتی کی خاطر ہم تینوں میں سے کسی کو نفصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم بھارت سے باہر جس ملک میں جانا چاہیں گے' وہ ہماری روائلی کے انظامات کردے گالیکن تابانی نے جوابا کہا تھا کہ ہم ابھی بھارت سے نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہاں کتنے عرصے تک رہنا

جبکہ ہمیں رہنا نہیں تھا۔ ہم جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتے تھے اور یہ سیجھتے تھے اندن میں میری ای کو اور انکل ہاشم کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لئے یہ ضروری ہوگیا ہے کہ ججھے بھارت میں قید کرئے رکھیں اور میرے علاوہ تابانی کو بھی گر فقار کرلیں گے تو وہ اپنے مرادکی رہائی کے لئے ترقی رہے گی اور "را" سے غداری کی سزائیں باتی رہے گی۔ اس نے کہا۔ "میں "را" تنظیم میں ایک عرصے تک رہ کر ان کے حالات کے مطابق بدلتی ہوئی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ مجھے گر فقار کرنے کے بعد ادھر مراد تک خبر پہنچا میں گے کہ یمال مجھے قیدی بناکر مجھ پر ٹارچر کیا جارہا ہے۔ وہ میری محبت میں جیل سے فرار ہوگا تو سزائے موت پانے سے پہلے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے ہیں ہیں جیل سے فرار ہوگا تو سزائے موت پانے سے پہلے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔"

الوجود وہ پہلے شہیے میں گرفتار کریں کہ دو عورتوں کے ساتھ رہیں گے تو عارضی میک آپ کے باوجود وہ پہلے شہیے میں گرفتار کریں کہ دو عورتوں کے ساتھ رہنے والا مرد فرمان ہی ہو سکتا ہے بھر وہ ہمارے عارضی میک آپ کو واش کرکے ہمارے اصل چرے دکیے لیں گے۔

گوا میں کئی ساحلی علاقے تھے۔ پنجم کے ساحلی شہر میں پہنچ کر میں نے کہا۔ ''ویدی! باہر سے آنے والوں کے لئے یہ بہترین تفریحی جگہ ہے۔ یمان غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ چھوٹے بوے اسمگرز بھی ہیں' آپ کسی اسمگلر سے سودے بازی کرکے یا اسے جراً ٹریپ کرے یمان سے کشتی یا موٹر بوٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے میں پنچ کریں ہی ساحلی علاقے میں پنچ کئی ہیں۔''

ہم پنجم میں دریائے منڈوی کے ساحل پر دو الگ کانیج میں ہے۔ ایک میں دیدی تھیں اور دو سرے کانیج کو حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنا نام بنواری لال اور بوجا کا نام ارچنا لکھوایا تھا اس کے لئے ہم نے پتی پتی کا رشتہ ظاہر کیا تھا۔ ہم تمام دن ایک دو سرے کے الگ رہ کراسمگلروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلروں کے متعلق معلومات کے ماسل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلروں کے متعلق معلومات کے طور پر اپنے سے کمتر مجرموں اور اسمگلروں رہے ہیں' وہ فخرسے و سیچ ذرائع کے مالک کے طور پر اپنے سے کمتر مجرموں اور اسمگلروں

پر رعب اور دہدبہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ساحلی علاقے میں گھومتے ہوئے دو ایسے اسمگلروں کا پتا معلوم کرلیا۔ ان میں سے ایک آوھی رات کو موٹر بوٹ میں مال لے کر پاکستان کے قریبی ساحل تک جانے والا تھا اور دوسرے اسمگلر کا سفر منڈوی کے ساحل سے ممبئی تک تھا۔

پاکستانی ساحل کی طرف جانے والے اسمگلر کا نام کاسترو تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گوا میں برسوں سے ایک عالیشان کو تھی میں رہتا تھا۔ تابانی نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کما۔ "مسٹر کاسترو! میں آج یمال سے پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ سودا کرو' مجھے وہاں تک پہنچانے کی کتنی رقم لوگے؟"

کاسترونے اسے سرے پاؤل تک دیکھا چربوچھا۔ "تمہارا نام کیاہے؟" وہ بولی۔ "میرا نام ڈالر ہے۔ بولو کتنے ڈالر لوگے؟"

"تہارا تعلق یہال کی پولیس سے نہیں ہے۔ میں یہال سب کو جانتا ہوں۔ ہوسکتا ہے تم وہلی راجد ھانی کی انٹیلینس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہو۔"

"دبچھ پر شبہ نہ کرو۔ اگر میں راجد هانی کے انٹیلیجنس ڈیاٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں تو ابھی پولیس کوسٹ گارڈ اور فوج کو بلا سکتی ہوں۔ رات کو تمہاری موٹر بوٹ یمال سے جانہیں سکے گی۔ "

"ہول- تمهارے ساتھ اور کون جائے گا؟"

''کوئی نئیں۔ میں سمندری سفر میں تنیا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گ۔ تم اور تمہارے آدی جب چاہیں گے' مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکیں گے۔'' ''اکیلی چلوگ تو لے چلوں گااور ایک ہزار ڈالر لول گا۔''

سودا کے ہوگیا۔ آدھی رات کو ردا گی ہے پہلے کاسترد اسمگنگ کا مال ہوٹ میں پہنچا رہا تھا اور اس سے پہلے کوسٹ گارڈ اور شہری ہولیس کی جیبیں گرم کرنے میں مصروف تھا۔ میں پوجا کے ساتھ کاسترد کی کوشی میں پہنچ گیا۔ دہاں مین گیٹ پر ایک دربان اور کوشی کے بیرونی دروازے پر ایک مسلح گارڈ تھا۔ ہم دونوں احاطے کی باؤنڈری وال پھلانگ کراندر آئے' میں نے مسلح گارڈ کو پیچے سے آکردبوچ لیا پھرربوالور کی نال اس کی کنیٹی سے لگا کر سختی سے فاموش رہنے کی دھم کی دی۔ اسے کوشی کے دوسری طرف لے جاکر بوچھا۔ ''کوشی کے اندر کتنے افراد ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا۔ ''

اس نے بتایا کہ مسز کاسترو اپنے تیرہ سال کے ایک بیٹے اور دو چھوٹی بیٹیوں کے

دھندا کرنے والوں کو قانون کے محافظوں کی طرح سوالات نہیں کرنا چاہیں۔" کاسترو کے ایک دست راست نے کہا۔ "زیادہ سارٹ نہ بنو درنہ تہمیں اٹھا کز سمندر میں چھینک دیں گے۔"

آبانی نے پوچھانے ''کیوں مسٹر کاسترو! مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے گا؟'' کاسترو نے کہا۔ ''عقل سے کام لو۔ یہاں سب میرے آدی ہیں۔ تم ایکلی ہو۔ یہ لوگ تمہاری عزت سے کھیل کر تمہیں سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔''

تابانی نے اپنے سفری بیگ ہے چھوٹا کیسٹ ریکارڈر نکال کر کاسترو کو دیتے ہوئے کما۔ ''تمہارے تمام سوالوں کے جوابات اس میں ہیں۔ اسے آن کرد اور سنو۔''

اس نے ریکارڈر لے کر سوچتی ہوئی نظروں سے تابانی کو دیکھا پھراسے آن کیا۔ چند سینڈ کے بعد وہ ریکارڈر سے اپنی بیوی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کی بیوی کمہ رہی تھی۔ ''کاسٹرو! میں تمہاری لیزا بول رہی ہوں۔ اس وقت میں اپنے اور تمہارے تینوں بچوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر ہوں۔ واپس آگر ہمیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہوتو اپنی ساتھ سفر کرنے وائی اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تم اسے پاکستان کے ساحل پر بخیریت بہنچا دوگے تو وہ تم سے بہت دور جانے اور تمہاری نظروں سے او جسل ہونے کے بعد موہا کل فون کے ذریعے اپنی خیریت سے آگاہ کرے گی تو گن پوائنٹ پر رکھنے والے ہمیں ہونا کے بھر بھی یہاں بخیریت چھوڑ کر کے وائیس گے۔ "

ایک ذرا توقف کے بعد بیٹے کی آواز سنائی دی۔ ''ڈیڈی! میں آپ کا بیٹا راہن کاسترو بول رہا ہوں۔ ممی نے جیسا کہا ہے' ویسا ہی کریں۔ نہیں تو بیہ ہمیں گوئی مار دیں گے۔''

پھر ایک ذرا توقف کے بعد اسے میری آواز سائی دی۔ "کاستروا تم نے بیوی اور بیٹے کی آواز سن لی۔ تمہاری دونول بیٹیال سو رہی ہیں۔ میں نے ان معصوم بچیوں کو نہیں جگایا ہے۔ ہیں کافی ہے کہ تمہاری دونول بیٹیال سو رہی ہیں۔ میں نے ان معصوم بچیوں کو نہیں جگایا ہے۔ ہیں کافی ہے کہ تمہاری دا ایک ہی بیٹا میرے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے یہ آوازیں احتیاطاً ریکارڈکی ہیں۔ تمہاری دا گف نے بتایا ہے کہ سمندری سفرکے دوران میں موہاکل فون کے ذریعے تم سے باتیں ہوجاتی ہیں ورنہ کی کلومیٹر دور جانے کے بعد کوڈ نمبرز بدل جاتے ہیں۔ تم ابھی اپنی واگف سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرو۔ شاید تمہیں ہیوی کی خات جیں۔ تم ابھی اپنی واگف سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرو۔ شاید تمہیں ہیوی کی زبان سے تمہاری فیلی کے صبحے حالات معلوم ہوجائیں۔ دیٹس آل۔"

کاسترو نے ریکارڈر کو آف کیا پھراپنا موبائل فون نکال کر آئی وا نف کے موبائل فون سے رابطہ ہوا۔ اس نے بوچھا۔ فون سے رابطہ ہوا۔ اس نے بوچھا۔ "میلولیزا! تم خیریت سے ہو؟"

ساتھ رہتی ہیں۔ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں ایک ایک ٹیلی فون ہے اور ایک موہائل فون مسز کاسترو کے پاس ہے۔

تمام معلومات اجھی طرح حاصل کرنے کے بعد پوجانے گارڈ کی گن سے ہلٹس بیلٹ نکال کر اسے خالی گن وے دی چراس کے ساتھ اندر آئے۔ رات کے دس بجے سنز کاسرو اپنے بیٹے کے ساتھ ٹی وی کے پروگرام دکھ رہی تھی۔ دو چھوٹی لڑکیاں سو رہی تھیں۔ سنز کاسرو نے ہمیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر اپنے بیٹے کو بیٹے سے لگالیا۔ میں نے کہا۔ "ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یمال سے ایک پینے کی چیز بھی نہیں لے جائیں گے۔ یمال سے ایک پینے کی چیز بھی نہیں ہے جائیں گے۔ یمال میں ہے کہ ہم جو کمیں 'وہ کرتی جاؤ۔ "

بین مسز کاسترو نے رونے کے انداز میں کہا۔ "میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تم جو کہو گے' میں وہ کروں گی۔"

"اپنے ریکارڈر میں آڈیو کیسٹ لگاؤ۔ اس میں اپنی اور اپنے بیٹے کی پچھ ہاتیں ریکارڈ رو۔"

وہ فوراً ہی تھم کی تقمیل کرنے گئی۔ پوجا دوسرے کمروں میں جاکر دیکھنے گئی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے فون کار کاٹ کر ریسیور اپنے پاس رکھ لیا پھراش نے بیڈ روم میں آکر وہاں کے فون کابھی ریسیور الگ کرکے اپنے پاس رکھا۔ سنز کاسترو اور اس کابیٹا میری ہدایت کے مطابق کاسترو کو مخاطب کرکے سے بتانے لگے کہ تابانی کے بخیریت پاکستان پہنچنے تک اس کی پوری فیملی کو بر غمال بنا کر رکھا جائے گا۔

میں نے ریکارڈ کی ہوئی کیسٹ بوجا کو دے کر کما۔ "اسے دیدی کو چیکے سے دے کر آجاؤ۔ ہمیں صبح تک یمال رہنا ہے۔"

وہ کیسٹ کے کر تابانی کے پاس آئی۔ وہ اپنا سفری بیگ تیار کرکے ہمارا انتظار کررہی سے سے سے سے سے سے دے دیا۔ تابانی وہ کیسٹ اور چھوٹا ریکارڈر لے کر کاسترو کے پاس چلی گئی۔ اس کی بوٹ آدھی رات سے پہلے ہی روانہ ہوگئی۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح سے پہلے پاکستان کے ایک بلیک پورٹ تک پہنچ جائے۔ اس نے روائل سے پہلے ایک ہزار ڈالر تابانی ہے لیک بلیک بورٹ تک پہنچ جائے۔ اس نے روائل سے پہلے ایک ہزار ڈالر تابانی سے لیک بلیک ہو؟ اور کیوں اتنی راز داری سے پاکستان سے باکستان سے باک سے باکستان سے

ب وہ بولی۔ ''میں نے تم سے نہیں بوچھا کہ دو ملکوں کے درمیان کیسے کیسے مال کی اسکانگ کرتے رہے ہو۔ میں نے حمیس منہ مانگی رقم دی ہے۔ یہ کافی ہے۔ غیر قانونی

اندهير نگري اين اين عام 256 اندهير نگري اين اين اين اين اين عام 257 اندهير نگري اين اين اين اين اين اين اين اين

جواب ملا۔ "ابھی خیریت سے ہوں۔ اگر تم نے کیسٹ میں ہماری باتیں سی ہیں تو سایر عمل......."

فون پھر خرابی پیدا ہوئی۔ بیوی کی آواز رک رک کر آرہی تھی۔ سمندر کی تیز ہواؤں کے شور سے بھی مداخلت ہورہی تھی لیکن پوری طرح اپنی واکف لیزا سے باتیں نہ ہو سکیں۔ فون بالکل بند ہو گیا تھا۔ ویسے جتنی باتیں ہو چکی تھیں' ان سے تصدیق ہو گئی کہ کیسٹ ریکارڈر سے ملنے والی دھمکیاں درست ہیں۔

وس نے تابانی کو کیسٹ ریکارڈر دیتے ہوئے کہا۔ "تم بہت چالاک عورت ہو-پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ آئی ہو-"

"اليانه كرتى تو ميرى عزت سے كھيلا جاتا اور سمندر ميں چھينك ديا جاتا- اب اپنے آدميوں سے كمو كه مجھے ہاتھ لگائيں-"

یں ہے۔ کاسرو نے غرا کر اپنے آدمیوں سے کہا۔ "تم سب اس سے دور رہو۔ اسے کسی طرح کابھی نقصان نہیں پہنچنا جاہئے۔"

آبانی نے کہا۔ ''تھینک یو کاسترو! یہ دیکھو کہ میں تہمارے جیسے بد معاشوں کے درمیان تھارہ کرتم سب کو کس طرح شریف، اور سادھو بناکر رکھتی ہوں۔''

میں پوجا کے ساتھ صبح تک کاسترو کے بیڈروم میں رہا۔ کاستروکی بیوی بھی جاگئی رہی۔ اس کا بیٹا مال کے زانو پر سررکھ کر سوگیا تھا۔ صبح سات بجے میں نے اپنے موبائل فون پر دیدی کی آواز سنی۔ "فرمان میں خیریت سے پہنچ گئی اور ساحل سے بہت دور ہول۔ کاسترو اور اس کے آدمیوں کی دسترس سے کئی کلومیٹر دور نکل آئی ہوں۔ تم اس کی فیملی کو چھوڑ کر اس کو تھی سے جاؤ۔ یہاں سے میرپور خاص یا تھٹھ وغیرہ جو بھی شر قریب پڑے گاوہاں میں تمہارا اور پوجا کا انتظار کروں گی۔"

پ میں بوجا کے ساتھ اس کو تھی سے باہر آگیا۔ بوجانے کہا۔ "جم نے اپنے لئے دوسرا کائیج خواہ مخواہ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ساری رات اس کو تھی میں گزر گئی۔"

"اور اب بھی نیند بوری کرنے کے لئے ہم اس کانیج میں نمیں جائیں گے۔ کاسترو یمال کا بااثر اسمگلر ہے۔ اس کی بیوی لیزا بورے شمر کی بولیس کو ہماری تلاش میں لگادے گی۔ یمال سے ابھی چلو۔"

ہم نے کامیج سے اپنا سفری بیگ لیا پھر وہاں سے دور جنوبی ساحلی شہر کولا بہ کی طرف ایک بس میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ہم نے نیکسی یا...... رینٹلڈ کار میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بس کی سیٹ سے نیک لگا کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سرسے سر ملا کر سوتے

رہے اور سفر کرتے رہے۔ دن کے گیارہ بجے کولابہ بہنچ کرایک معمولی سے ہوٹل میں کمرا لیا۔ وہاں عنس کرا لیا۔ وہاں عنس کرے لیا۔ وہاں عنسل کرکے لباس بدل کر تازہ دم ہو گئے۔ کمرے میں ناشتہ منگوا کر پیٹ پوجا کی۔ میں نے کہا۔ «جمیں یمال بھی گھوم پھر کر معلوم کرنا ہوگا کہ یمال سے کس طرح پاکستان کے کسی ماحلی علاقے میں بہنچ سکتے ہیں۔ "

وہ بولی۔ "معلوم کرلیں گے۔ جلدی کیا ہے۔" "وہاں دیدی ہمارا انتظار کرتی رہیں گ۔"

"شام کو باہر جائیں گے- یہاں غیر ملی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں تمام رات کلب اور شراب خانے کھے رہتے ہیں- ہمیں آدھی رات تک بہت سی اہم معلومات حاصل ہوجائیں گے-"

''معلوم ہو تا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو۔ کیا نیند پوری نسیں ہوئی؟'' ''لبس اتن ہلتی اور ذگرگاتی جارہی تھی کہ بار بار آنکھ کھل جاتی ہے۔ تہیں پتا ہے' ہم دونوں سرے سرجو ڑے سوئے رہے تھے۔''

ومیں تو بے خبرسورہا تھا۔"

و مرد ہو۔ عورت کی قربت سے بے خبر رہتے ہو۔ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی عورت نہیں آئی۔"

اس نے اپنی گوری گوری بانہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ اس نے سوال کیا تھا ا کیا میری زندگی میں بھی کوئی عورت نہیں آئی؟ اس کے سوال نے میرے خوابیدہ جذبات کو جگا دیا۔ میری سانسوں سے اپنی سانسیں کلرانے والی پھرایک علیا میری زندگی میں آگئی تھی۔ تمام عور تیس حسن و شاب اور کشش کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ صرف مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی وفا شعار اور کوئی بے وفا ہوتی ہے۔ شلیا نے پہلی بار ایک عورت کی حیثیت سے خود کو متعارف کرایا۔ عورت کے حسن سے محبت اور اپنی ذات سے نفرت سکھا دی تھی۔ یہ سمجھا دیا تھا کہ ہر چیکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور اب پوجا اپنی قربت سے سمجھا رہی تھی کہ مرد وہ ہو تا ہے جو مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا بنا دیتا ہے اور سونا

میں نے اسے آواز ڈی۔ ''پوجا! آئکھیں کھولو۔ کب تک سوتی رہوگی۔ شام کے چھ بچنے والے ہں۔''

اس نے آئکھیں کھول کر ایک بار بھرپور انگزائی لی پھروہ انگزائی بھے پر تو ڑنے گئی۔ اس وقت ایسا لگتاہے' قیامت ٹوٹ رہی ہو۔ لوہالوہے کو کانتا ہے۔ یہ عمر کا تقاضا ہو ؟ ہے اندهير گري 🖈 259 🖈 (حصه سومً)

والے ریت یر رینکتے ہوئے میچھے سے بھی آئے تھے۔ ریت کے باعث ہمیں ان کی آہٹ

ستشتی پر بیٹھے ہوئے محض نے کہا۔ "بابوجی! کہال سمندر میں ڈوبینے جائیں گ۔ ہمرے مہمان بن سے چلو- موج کروگے- یہ ہم جانتے ہیں کہ تمرے پاس بھی ہتھیار ہیں-تمر جرا بدھی (عقل) سے کام لینا۔ ہلو گے تو جاروں اور (طرف) سے گولیوں کی برسات

ایک را کفل بردار میرے یائی آیا۔ لباس کی تلاثی لے کراس نے میرا ربوالور لے ليا۔ دو سرا منحض يوجا کي تلاشي لينا ڇاٻتا تھا۔ وہ فوراً ميرے ليجھے آگر بولی۔ "خبردار! مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میرے یاس ٹی ٹی ہے۔ میں خود اپنے لباس سے نکال کر دے رہی ہوں۔" "ہم کیا جانیں' تمرے پاس ایک ہی ٹی ئی ہے۔ دو سرا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تمرے کیڑے کے اندر جرور دیکھیں گے۔"

میں نے کما۔ "بے غیرتی کی باتیں نہ کرو۔ ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں۔ خود کو تهارے حوالے کر رہے ہیں۔ اس مج باوجود ایک پرائی عورت کے لباس کی تلاشی لینا

"جسی تم نے تلاشی دے دی۔ اس کو بھی الاشی دینے دو۔ نہیں تو اس کو گولی مار

ووسرے نے کہا۔ "مار دو گولی۔ شلیا رانی نے کہا تھا۔ صرف فرمان کو لاؤ کسی ادر کی ضرورت نہیں ہے۔''

میں نے بوجا کے سامنے ڈھال بن کر کہا۔ ''اس بر گولی نہ چلانا ورنہ میں مرتے مرتے بھی تم سب کو مار ڈانوں گا۔ تہماری باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ شکیا یہ و عشنی کر رہی ہے۔ مجھے موبائل فون کے ذریعے اس سے بات کراؤ۔ "

''تو پھرہات کرو۔ ہم تمہاری کیلئ کو تھوڑی دیر زندہ رہنے دیں گے۔''

میں نے موبائل نکال کر شالیا کا نمبر یو چھا پھروہ نمبر فیج کئے۔ رابطہ ہونے یر اس کی آوا ز سنائی دی۔ میں نے کہا۔ ''میں فرمان بول رہا ہوں''

و سری طرف ہے شلیا کا قبقہہ سائی دیا کچروہ ہولی۔ ''تم نے میری ایک ٹانگ بر گولی ماری تھی۔ وہ زخم بھرچکا ہے لیکن میرے اندر کا نرخم تب بھرے گا' جب میں حمہیں زندہ رکھ کر روز زخم دیتی رہوں گی اور ان زخموں پر نمک چھڑکتی رہوں گ۔ تم چیختے چلاتے رہو گے۔ اپنے لئے موت مانگتے رہو گے اور میں حمہیں مرنے نہیں دوں گ-"

کہ قیامت آئے تو قیامت بن کراہے شانت کرد۔

ہم رات کے آٹھ بجے ہوئل سے باہر آئے۔ دکانین 'ریستوران' کلب اور شراب خانے جاگ رہے تھے۔ وہاں کا لوک رفص اور گیت پیش کرنے والے بھی نشہ آور ر نگینیاں پیدا کررہے تھے۔ہم این مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے گئے سمندر کے ساحل مر آئے۔ جگہ جگہ سیاح مردوں اور جوان عورتوں کا میلہ سالگا ہوا تھا۔ہم ان کے در میان سے گزرتے ہوئے مجھیروں کی تبتی کی طرف آئے۔ مجھلیاں پکڑنے والے رات کو جال اور کشتیاں لے کر سمندر میں جاتے ہیں اور جانے سے پہلے ناچتے گاتے اور دلی ا

بعض ماہی گیراتی زیادہ پی کیتے ہیں کہ نشے میں بھارتی سمندری سرحد بار کرکے پاکستان کے ساحلوں تک ہلے آتے ہیں۔ پاکستان کے ماہی گیر بھی کچھ الی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ شراب کے نشے میں علظی ہے بھارت کے ساحلی علاقہ میں آکر گر فتار ہوجاتے ہیں۔ اس طرح بیہ الزام دیا جاتا ہے کہ بھارت کے سمندری جھے میں آنے والے ماہی کیر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہوتے ہیں۔

ا یک جگہ جار بری کشتیاں ریت پر نظر آئیں۔ وہ کشتیاں آدھی رات سے پہلے سمندر میں جانے والی تھیں۔ ایک کشتی پر کوئی شخص بیضا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی۔ ''بابو جی! ادهر آؤ۔ جاندنی رات ہے۔ سمندر میں سیر کرنے کا برا مجا آتا ہے۔

ہم اس کے قریب آئے۔ میں نے یو چھا۔ "کیا یہ سمندر میں سیر کرانے والی کشتیال

"جی بابو جی! ایک گھنٹے کے ہیں روپے لگتے ہیں۔ اگر آپ دو ہیں تو عالیس روپ

"جمیں کتنی دور لے جاسکتے ہو۔ کرائے کی فکر نہ کرد۔ جتنے بھی گھنٹے گزریں۔ جتنی بھی رقم ہے' اس سے زیادہ ہی دول گا مگر ہم بہت دور تک جانا جاہتے ہیں۔" "صابعه بولو نا بابوجی! پاکستان جانا حایتے ہں؟"

میں نے مسکرا کر کہا۔ " یمی سمجھ لو۔ کیا چلو گے؟"

''چاردں طرف ہندوک'' ہندوق'' ہی ہندوک نہ ہوتی تو لے جاتا۔ آپ ان سسری بندوکوں کو ہٹا دس پھر گیت گاتے چلیں گے۔ ہیا ہو ہیا۔ جور لگا کے بھیا۔ "

میں نے چونک کر دیکھا۔ ان چار کشتیوں کے پیچھے سے ابھرنے والوں کے ہاتھوں میں را نفلیں' ریوالور اور کلا شنکوف تھیں۔ یوجا نے پریشان ہو کر دیکھا۔ ہمیں کھیرنے اندهير گري شه 261 شه روم) ما aazzamm@yahoo.com اندهير گري شه 261 شه روم)

"بد کول بھول رہی ہو کہ تمارا باپ میری ای کے زیرِ علاج ہے۔ تم مجھ سے انتقام لوگی تو تمارے باپ کاکیا انجام ہو گا۔"

"جہیں ماری مال ...... اور گاؤ فادر ہاشم وغیرہ کو معلوم ہو گا کہ میں نے جہیں قد کیا ہے اور انتقام لے رہی ہول' تب میرے ڈیڈی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں نے تہیں قیدی ہاکر رکھا ہے۔ تمہاری گم شدگی کا الزام بھارتی حکومت پریا "را" والول پر آئے گا۔ تمہاری مال اور ہاشم اس وقت تک میرے ڈیڈی سے وشمنی نہیں کریں گے جب تک تم انہیں نظر نہیں آؤگے اور روز روز زخم کھاتے کھاتے مرجاؤگے ' تب تک میں اپنے ذرائع سے اپنے کئی جمایتی گاؤ فادرزکی مدو کیڈی کو ہاشم کے چگل سے نکال کراپنے خفیہ اڈے یر لے آؤل گی۔"

"تم جو كرمًا جائم مو كرو ليكن بوجاكو ملاك نه خرو- اسے جانے دو- اس سے ممارى كوئى دشتى نيس ہے-"

شلیانے کما۔ "اسے زندہ چھوڑ دول؟ تاکہ یہ تمہاری ماں اور ہاشم کو بتا دے کہ تم ا میری قید میں ہو۔ اسے تو مرجانا ہے اور ابھی مرنا ہے۔ تمہیں تو میرے قدموں میں آنا ہے اور ابھی آنا ہے۔"

اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس موہائل فون کی آواز سنائی دی۔ اس نے فون آن کرکے کان سے لگا کر کہا۔ "جیلو کون؟" دوسری طرف سے شلپانے کہا۔ "وقت ضائع نہ کرو۔ وہاں "را" کے جاسوس پہنچ سکتے ہیں۔ پوجا کو ختم کرداور فرمان کو لے آؤ۔"

"میں ابھی آپ کی آگیا (حکم) کاپالن کر رہا ہوں۔"

اس نے فون بند کر کے اپنے تمام مسلح افراد کو دیکھا چر کہا۔ "ہمری سلپارانی کا حکوم ہے۔ اس چھوکریا کو تھتم کر دو۔ مار دو گولی۔"

میں "نهیں" کمه کر بوجا کو چھپانے کے لئے اس سے لیٹ گیا۔ وہ بولا۔ " کھیر دار! حکوم ہے کہ چرمان کو کوئی گولی نہ مارے۔"

دستمن چاروں طرف تھے اور میں بوجائے آگے ڈھال بن اسے بازوؤں میں چھپا رہا تھا۔ ایک گولی چلی تو بوجائے حلق سے چیخ نکلی پھر دو سری گولی چلی۔ دونوں گولیاں اس بے چاری کی پشت پر لگی تھیں۔ ایسے وقت نہ تو عقل کام آتی ہے اور نہ کسی طرح بھی اپنی جان کی جان بچائی جا سمتی ہے۔ میں اسے گولیوں سے بچانے کے لئے پشت کی طرف آیا تو آگے سے چلنے والی گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں بیوست ہونے لگیں۔ وہ بے جان

پہ ہو کر گرنے گئی۔ میں نے اسے سنبھال کر رہت پر لٹایا۔ میرے اندر غصے کا آتش فشال
پھٹ پڑا تھا۔ میں کشتی پر بیٹھے ہوئے مخص پر چھلانگ لگا کر اسے گرفت میں لے کر نیچ
رہت پر آکر گرا۔ اس کی گردن دبوچنے سے پہلے ہی وہ چیخ کر بولا۔ "اس کو گوئی نہ مارنا۔ "
وہ آگے نہ بول سکا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ کی پھراسے مارنا چاہتا تھا۔ پیچھے سے
کئی مسلح افراد کلاشکوف اور را کفلوں کے بٹ سے میرے سر پر اور جسم کے دو سرے
حصوں پر ضربیں لگانے لگے۔ کوئی اور وقت ہو تا تو بے ہوش ہو جاتا یا مرجاتا۔ میں اٹھ کر
ان پر خالی ہاتھوں سے جملے کرنے لگا۔ وہ بھی مار کھارہے تھے۔ میں بھی لمولمان ہو رہا تھا۔
میرے خالی ہاتھوں اور لاتوں کے جملے ان کے لئے ایسے زیردست تھے کہ وہ بھی لمولمان ہو
کر گرتے جا رہے تھے اور سنبھلتے جا رہے تھے۔ آخر ایک بڑا اور مضبوط جال جھے پر پھینکا
گیا۔ میں اس میں الجھ کر رہ گیا۔ جدھرسے جال اٹھاکر نکانا چاہتا تھا ادھرسے گئی افراد جملے
گیا۔ میں اس میں الجھ کر رہ گیا۔ جدھرسے جال اٹھاکر نکانا چاہتا تھا ادھرسے گئی افراد جملے

خون آئھوں میں بھر گیا تھا۔ میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھ پر حملے کرنے والے تھک کرہانپ ہانپ کر گالیاں دے رہے تھے اور کمہ رہے تھے۔ "بیہ آدی ہے یا گینڈا۔ سالا فولاد ہے۔ نہ مرتا ہے نہ گرتا ہے۔"

کرتے تھے۔ را نفلوں کے دستے کی ضربیں معمولی نہیں ہو تیں۔ ایک یا دو ہی حملوں میں

مار کھانے والا چکرا کر کر پڑتا ہے۔ پتا نہیں مجھ پر کتنے حملے ہو بیکے تھے۔ سرے بہنے والا

آ خریس انسان ہوں۔ بے دم ساہو کر گریزا۔ بے ہوشی طاری ہونے تک میں نے پوجا کے بے جان سمی ' مجھے اس پر پر جا کے بے جان سمی ' مجھے اس پر سے اپنا بوجھ ہٹانا چاہیے تھا لیکن مجھ میں ملنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ یہ ہوش بھی نہ رہا کہ جمال تھا' دہیں پڑا رہ گیا ہوں یا نامعلوم کس عالم نامعلوم میں پنچا ہوا ہوں۔

#### ☆=====☆=====☆

ایک دن گزر گیا۔ ایک رات گزر گئی پھر دو سرا دن بھی گزر نے لگا۔ وہ کو المیں بڑا رہا۔ وہ آدھا مرچکا تھا لیکن اس کی میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ وہ زندہ بھی تھا لیکن یوں جینے کو زندگی گزارنا نہیں کہتے۔ ٹینا اس پر الیا حملہ کر کے فرار ہوئی تھی کہ وہ گھر کا رہا تھا' نہ گھاٹ کا۔ ایپنے جان سے زیادہ عزیز دوست حمزہ کو بھی اپنی موت کا لیقین ولا رہا تھا' نہ زندہ رہنے کی امید ولا رہا تھا۔ ،

حزہ اپنے غصے اور بے چینی پر قابو پا ا آرہا تھا لیکن قوتِ برداشتہ ہواب دے رہی تھی۔ وہ انتقای کارروائی کے طور پر کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانا چاہتا تھا کہ خفہ ہاتھ کے ہاتھوں بھی طوطے اُڑ جاتے لیکن بڑی مجبوری تھی۔ وہ راجہ کو تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا اور ۔

## اندهر تگری شه عوم کاری شه عوم از المصد موم انده میر تگری شه 263 شه وکمی اندهیر تگری شه 263 شه ونم) اندهیر تگری

جوابی کارروائی کے لئے لازی تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا۔ راجہ کو اٹینڈ

کرنے والے تمام ڈاکٹرزیقین دلا رہے تھے۔ بار بار تسلیاں دے رہے تھے کہ اللہ نے چاپا

تو وہ کوما سے نکل آئے گا۔ انجشن کے ذریعے اسے بڑی مئوثر دوائیں دی جا رہی ہیں۔

حزہ نے موبائل فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سکرٹری سے کما۔ "تممارا صاحب
جب جیت کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے خالفین سے باتیں نہیں کرتا۔ اس سے کمو میں

وس کا نشہ اتار نے والی بات کمنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بات نہ کرنا چاہ تو اس سے کمہ دیٹا کہ
میرے وطن سے اپنے سفارت خانے کے ایک ایک کتے کو بارہ گھنٹے کے اندر واپس بلا لے

ورنہ یمال سے سب کے تابوت جائیں گے۔"

سیرٹری نے کہا۔ "آپ ہولڈ کریں۔ میں سرکو آپ کا پیغام دے رہا ہوں۔"
حزہ نے انظار کیا پھر خفیہ ہاتھ کی آواز سائی دی۔ "بیلو مسٹر حزہ! سیکرٹری نے تہمار!
ہارود بھرا پیغام دیا ہے۔ تم نے وضمکی دی تھی کہ میں نے تم سے بات نہ کی تو میرے
سفارت خانے میں جتنے افراد ہیں' تم ان سب کے تابوہ بال سے بھیجو گے۔ میں مانتا
ہوں' تم جو کہتے ہو' وہ کر گزرتے ہو اس لئے فوراً تم سے بات کر رہا ہو۔ کیا اب بھی
میرے سفارت خانے کے افراد کو نقصان پنجاؤ گے؟"

یرے سارت سام است مرور سان بیار ہے۔ "شیں۔ تم بات کر رہے ہواس لیے دھمکی واپس لیتا ہوں۔ مجھے تمہارے سفارت فانے کے عملے سے دشتی نہیں ہے۔" "کیا مجھ سے دشنی ہے؟"

میں مسلم میں ہے۔ بہت موت کو زندگی ہے ہوتی ہے۔ میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں۔ اپنی خفیہ رہائش گاہ بدل ڈالو۔ جس دن راجہ کوما سے باہر نکلے گا، میں اس کے دوسرے دن تمہاری موت بن کر پہنچ جاؤں گا۔ میرا بھی یہ کمال دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے خفیہ اڈے کا سراغ صرف چند گھنٹوں میں لگاؤں گا۔"

"میں یہ بھی مانتا ہوں۔ تم سے دشنی کے باوجود تمماری صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جانبازوں کی فوج سے اور مختف اہم ذرائع سے محروم کیا تھا۔ تم نے چند گھنٹوں میں پہلے سے زیادہ جانبازوں کی فوج اور اہم ذرائع پیدا کر لئے۔ یہ تمماری مردائی ہے کہ تم نے میرے خفیہ اؤے تک پینچنے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ میں ضرور اپنی رہائش گاہ بدل دول گا۔ ویسے میری ایک بات پر محتذے دماغ سے غور کرو۔ اپنی رہائش گاہ بدل دول گا۔ ویسے میری ایک بات پر محتذے دماغ سے غور کرو۔ اپنی اصولوں میں ذرائی کچک پیدائش کے مجھ سے دوستی کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ ذر حرید سیاست دانوں کو ٹھوکریں مار کر تمہارے ملک کو خوشحال بنا دول گا۔"

"تم جس دن قوی خزانے لوشنے والے قرض نادہندگان سے تمام رقم وصول کر کے پاکستان کو ورلڈ بینک کی مختابی سے نجات دلاؤ گے اور خفید ایجنسیوں کے ذریعے تخریب کا ہاتھ کاری اور دہشت گردی ختم کراؤ گے' اس دن سب سے پہلے بی تم سے ووستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا۔"

"تم نے دو اہم معاملات پیش کئے ہیں۔ ان معاملات پر تفصیلی ندا کرات کی ضرورت ہے۔"

''سیاسی ندا کرات عوام کو بهلانے اور دھوکا دینے کے لئے ہوتے ہیں۔ تم ابھی تھا ہو۔ آکینے کے سامنے بیٹھو گے تو ایک ہے دو ہو جاؤ گے۔ اس دو سرے سے ندا کرات کر کے میرے وطن کو خوش حال بنانے کا دعویٰ پورا کرو پھر ہمارے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگا۔''

ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ حمزہ نے اپنے فون کو طنزیہ انداز میں ایسے دیکھا جیسے خفیہ ہاتھ کو جمنجلاتے ہوئے دیکھ جاتے ہوئے دیکھا جاتے ہوئے دیکھ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہو چھر وہ فون کو بند کرکے کھڑکی کے پاس آیا۔ کو تھی کے باہر دائیں بائیں اور سامنے چار آدمی اِدھرسے اُدھر اُسلی رہے تھے۔ وہ سب اپنے ہی جانباز تھے۔ انہوں نے اپنے لباسوں کے اندر اسلی چھیا رکھا تھا۔

اس نے جان محمد کو بلا کر کہا۔ "مجھے سامنے اُپنے ہی لوگ نظر آرہے ہیں۔ کیا تم کو تھی کے پیچھے اپنے جانبازوں کو دیکھتے رہتے ہو؟" "جہاں' میں کہ تھی سے ان میں مرطرف جاتا میں بادر مرکز کی سرام اور میں انگار کہ ج

''جی ہاں' میں کو تھی کے اندر ہر طرف جاتا ہوں اور ہر کھڑکی کے باہراہیے لوگوں کو <sup>تج</sup> پیچان رہتا ہوں۔''

جان محمد کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کہا۔ "یہ آپ کے لئے ۔" ۔"

"ہم دونوں کے لئے ہے۔ ہم یمان ساتھ رہتے اور ساتھ کھاتے ہیں۔ تم کھانا شروع کرو۔ میں باتھ روم میں جا رہا ہوں۔ بعد میں کھا لوں گا۔ جب تک میں باتھ روم میں رہو گے۔"

اس نے جاتے ہوئے پریشانی سے راجہ کو دیکھا۔ دوڑنے والے 'شکار پر جھپٹنے والے اور ہردم ایکشن میں رہنے والے شیر کو بے حس و حرکت دیکھ کر بڑا دکھ ہو تا تھا۔ میں امید رہتی تھی کہ وہ کسی وقت بھی کوماسے نکل آئے گا۔

اس نے ایک گری سانس لے کر باتھ روم میں جاکر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی در پہلے اس نے ایک شیطان کو چینج بھی کیا تھا اور دوستی کی چیش کش کو محکرایا

#### اندهیر گری شه که 264 شه (حصه سونم) اندهیر گری شه که 265 شه (حصه سونم) نادهیر گری شه که 265 شه (حصه سونم)

بھی نہیں تھا لیکن دوستی کرنے کے لئے صرف دو شرائط پیش کی تھیں۔ وہ شرائط الیی تھیں کہ جنہیں ہورا کرنے کے بعد پاکستان میں شیطان کی شیطانیت کمزور پڑ جاتی اور یہ اسے منظور نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اپنی چالبازیوں سے باز آجائے تو پھر دنیا میں جرائم اور گناہ بمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے۔ جبکہ برائیاں قیامت تک ختم نہیں ہو تیں ہاں کچھ کم ضرور ہو جاتی ہیں۔

وہ پندرہ یا ہیں منٹ کے بعد باتھ روم کا دردازہ کھول کر کمرے ہیں آیا تو اس کے دماغ کو جھٹکا سالگا۔ میز اور کری پر بیٹھ کر کھانے والا جان جحد فرش پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ اس کی باچھوں سے لہو کی دھار بہہ رہی تھی۔ اس کی پشت سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے کھلے ہوئے دروازے کے باہر سے سائکنسر لگے ہوئے ریوالور سے اسے گولی ماری تھی۔

اس نے سر تھماکر بستر کی طرف دیکھاتو دماغ کو دو سرا جھٹکالگا۔ راجہ نواز بستر پر نہیں تھا۔ وہ کوما میں رہنے والا خود ذرا سائل نہیں سکتا تھا۔ یقیناً کچھ لوگ اسے اٹھاکر لے گئے ہوں گے۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر اس کے تین جانبانہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ بیت سجھ جیسے سو رہے ہوں۔ وہ فرض کی ادائیگی کے دوران میں سو نہیں سکتے تھے۔ بات سمجھ میں آگئی' دہ بھی مرچکے تھے۔

حمزہ ایک ہاتھ میں اپنا ربوالور اور دوسرے ہاتھ میں جان محمد کائی ٹی لے کردوڑتا ہوا مختاط انداز میں کو تھی کے پیچلے جھے کی طرف آیا۔ وہاں دروازے کو کھول کر دیکھا۔
کوئی نظر نہیں آیا بجراس نے دوڑتے ہوئے اصاطے کی دیوار کے دوسری طرف دیکھا۔
وہاں بھی دو جانباز زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ بڑے منظم طور پر حملہ کیا گیا تھا۔ جملہ کرنے والوں نے اپنے ہتھیاروں میں سائلنسرلگا کرفاڑنگ کی آواز کے بغیر تمام جانبازوں کو گولیوں سے ہلاک کیا تھا۔ حزہ کو ایک بھی فائر کی آواز سائی نہیں دی تھی اور وہ حملہ کرنے والے راجہ کو اسٹریچرپر ڈال کر کمیں لے گئے تھے۔

وہ گلی میں دوڑتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ وہاں ایک موجی بیشا ہوا ایک جوتے میں کیلیں ٹھونک رہا تھا۔ اس نے بوچھا۔ 'کیا یمال سے کوئی ایمبولینس یا کوئی بڑی می گاڑی گزر کر گئی ہے؟''

> "بان جی تھوڑی در پہلے ایک ایبولینس یمان ہے گئ ہے۔" "کدھرگئی ہے؟"

وہ ایک انگل سے قذافی اسٹیڈیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "ادھر گئ ہے۔"

حمزہ وہاں کھڑا گزرنے والی گاڑیوں کو بے چینی سے دیکھنے لگا پھرایک خالی میکسی نظر آئی۔ اس نے نیکسی کو روک کر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''قذانی اسٹیڈیم چلو۔'' میکسی ادھر چل پڑی۔ حمزہ کے بار بار اصرار پر ڈرائیور رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسٹیڈیم پہنچ کر اس رائے سے گزرنے کے دوران میں کوئی ایمبولینس نظر نہیں آئی۔ آگ مین روڈ پر مڑنا تھا۔ اس موڑ پر ایک ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی جبکہ وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ اسپتال' ایسی جگہ اس ایمبولینس کوغیر ضروری سمجھ کرچھو ڈاگیا ہوگا۔

حزہ نے کما۔ "رفتار کم کرو۔ اس ایبولینس کے قریب سے دھیرے دھیرے چلو۔" ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس ایمبولینس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اس کا بچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر نہ کوئی مریض تھا اور نہ مریض کو لے جانے والے تھے۔ ایمولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہیں تھا۔

حمزہ نے سوچا' اسی ایمبولینس میں راجہ کو لایا گیا ہے۔ یہاں اسے روک کر گاڑی تبدیل کی گئی ہے۔ وہ لوگ راجہ کو کسی دو سری گاڑی میں لے گئے ہیں لیکن کس گاڑی میں لے گئے ہیں اور کہاں لے گئے ہیں؟

اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی رو تئے کے لئے کما۔ دروازہ کھول کر باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دشمن ماڈل ٹاؤن اور کوٹ کھمپت کے راہتے پر جاسکتے تھے اور دائیں طرف یونیورشی کیمپس کے راہتے ہے گزر کر ملتان روڈ پہنچ کر آگے کسی ویرانے میں راجہ کولے جاسکتے تھے۔

اس نے پھر میکسی میں بیٹھ کر کہا۔ ''التان روڈ چلو۔''

بیشہ ایکشن میں رہنے والا راجہ ایکشن سے محروم تھا۔ اس کا نام سن کر دعمن سمجھ لیتے تھے کہ وہ صرف طاقت سے ہی نہیں' آپی چالبازیوں سے بھی دعمن کو مات دے دے والے نینا نے ایجنسی کے خاص ماتحوں کو احجھی طرح سمجھا دیا تھا کہ راجہ کو اس کو تھی سے نکال کر لاتے وقت کامیاب ہو جانے کی خوش فہی میں بھی نہ رہنا۔ راجہ اور حمزہ اکثر خالفین کی کامیابوں کو اچانک ناکامیوں میں بدل دیتے ہیں۔

راجہ کو بری کامیابی سے لے جانے والے موبائل فون کے ذریعے ٹینا کو بتا رہے تھے۔ "میڈم! ہم نے ان کے تمام جال ثاروں کو سائلنسر لگے ہوئے ہتھیاروں سے مار ڈالا ہے اور راجہ کو آپ کے پاس لا رہے ہیں۔"

ثینانے پوچھا۔ "اتی آسانی نے کیسے لا رہے ہو؟ کیا وہاں وہ خطرناک درندہ حزہ شیں "

#### 

"وہ موجود تھا۔ ہم نے باتھ روم کے دروازے کو ہولے سے کھولنے کی کوشش کی۔ پتا چلا کہ وہ اندر بھی اس کے پاس کی۔ پتا چلا کہ وہ اندر بھی اس کے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اس سے مکرانا مناسب نہیں ہے۔ للذا ہم بڑی فاموثی سے راجہ کو وہاں سے اٹھاکر لے آئے ہیں۔"

"تم نے حزہ سے نہ مگرا کر دانش مندی کی ہے۔ ویسے اس کے باتھ روم کے اندر بند رہنے میں کوئی چال ہو سکتی ہے۔ کیاتم نے راجہ کے چرے کو چیک کیا ہے۔ وہ راجہ کی ڈی ہو سکتا ہے۔ کسی دو سرے کا ماسک راجہ کو پہنا کر دھوکا دیا جا سکتا ہے۔"

"میڈم! ہم اس کے چرے کو اچھی طرح چیک کر چکے ہیں۔ اس کے چرے پر ماسک نہیں ہے۔ ہم اصلی راجہ نواز کولا رہے ہیں۔"

" فی کی ہے۔ خفیہ اڑے پر لے آؤ۔ میں وہاں سے دور رہوں گی اور خفیہ اڑے کی گرانی کرتی رہوں گی اور خفیہ اڑے کی گرانی کرتی رہوں گی۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ یہ حمزہ کی سازش ہو سکتی ہے کہ راجہ کو میرے اڑے ہر بہنچایا جائے اور وہ تعاقب کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے۔ میں مطمئن ہونے کے بعد یہاں آؤں گی۔ "

رابطہ ختم ہو گیا۔ راجہ کو لے جانے والی میم کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ " پیچھے توجہ سے دیکھتے رہو۔ حمزہ ہمارے تعاقب میں آسکتا ہے۔ میڈم نے بہت مختاط رہنے کی سے " کی کی سے "

ں بید ں سبحیلی سیٹ پر لٹایا گیا تھا۔ شیر کو جب پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو پھروہ پہلے کی طرح خطرناک نہیں رہتا۔ وہ ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی پر جان لیوا حملہ نہیں کہ پالا۔ راجہ جیسا خطرناک مجاہد کوما کے پنجرے میں قید تھا۔ اتنا مجبور تھا کہ اپنی انگل بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ ابنی ساکت آ تکھوں کی پتلیوں کو بھی اِدھر اُدھر کرکے دائیں بائیں دیکھنے کے اور سے بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک شیر کو چوہا بناکر لے جا رہے تھے۔

مینا اس خفیہ اڑے سے نکل کر وہاں سے پچھ فاصلے پر ایک عمارت کی چھت پر آئی۔ جب وہ گاڑی راجہ کو لے کر اس اڈے کی عمارت میں داخل ہوئی تو اس نے دور بین کے ذریعے دور تک دیکھا۔ کوئی دوسری گاڑی اس کے تعاقب میں نہیں آئی تھی لیکن اس کے زریعے دور تک دیکھا۔ کوئی دوسری گاڑی اس کے تعاقب میں نہیں آئی تھی لیکن اے اطمینان نہ ہوا۔ وہ اپنی عقل سے یہ سمجھ رہی تھی کہ تعاقب کرنے والے گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح تعاقب کے جانے کاشبہ نہیں ہوتا۔

اس کے ماتحت جس مین روڈ سے مر کراڈے کے احاطے میں آئے تھے۔ وہاں ایک سوزوکی کار مر کرای ایک علی سامنے والی سرک پرسے گزرتے ہوئے آگے بردھتی چلی

گئی تھی پھراکی پیلی فیکسی بھی ای راستے ہے اس اڈے کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ ٹینا آئکھوں سے دور بین لگائے سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دکھیے رہی تھی۔ پہلی گاڑی کے پیچھے جانے والی ٹیکسی بہت دور جاکر نظروں سے او جھل ہو گئی تھی۔

وہ تقریباً ایک گھنٹے تک دشمنوں اور خاص طور پر حمزہ کا انتظار کرتی رہی۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ دور جاکر نظروں سے او جھل ہونے والی گاڑیاں واپس آسکتی ہیں۔ ان میں سے کسی گاڑی میں حمزہ ہو سکتا ہے۔

ُ اس نے موبائل کے ذریعے راجہ کو لانے والی فیم کے لیڈر سے بوچھا۔ ''وہال سب خیریت ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے؟''

"نو میڈم! میں یہاں چاروں طرف کھڑکیوں سے ماہر دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے دو آدمی چھت پر سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہمارا کسی نے تعاقب کیا تھا اور نہ اس کو تھی کے اطراف ہمارا کوئی دشمن ہے۔"

"جہاری اس کو تھی کے سامنے والے چھوٹے رائے سے پہلے ایک کار پھرایک پیلی فیلی سے ہو گئیسی گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون تھے ؟ وہ گاڑیاں کی وقت واپس آسکی ہیں۔ ہمارے چھ آدمیوں کو کو تھی کے چاروں طرف گرانی کرتے رہنے کا تھم وو۔ چار آدی اس چھوٹے رائے پر بھیج دو۔ ان سے کمو' جو بھی گاڑی ہماری کو تھی کی طرف مڑنا چاہے' اسے ہمارا ایک آدمی روکے اور باتی تین چھپ کر مور چا بنالیں۔ دشمنوں کی پہچان ہوتے ہی انہیں گولیوں سے بھون ڈالیس۔ "فینانے ہدایت دی۔

"میڈم! ہمارے مسلح آدمی کو تھی کے جاروں طرف چھپے ہوئے ہیں۔ میں جار آدمیوں کو ابھی سامنے والے چھوٹے راستے پر بھیج رہا ہوں۔"

فینا نے نون بند کر دیا۔ دور بین سے دیکھنے گئی۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے چار ماتحت اس چھوٹ کی۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے چار ماتحت اس چھوٹ راستے پر آگئے۔ اس نے دور اس طرف دور بین سے دیکھا' جدھروہ دو گاڑیاں گئی تھیں۔ ادھر سے کوئی گاڑی واپس نہیں آئی تھی۔ ان دو کے سواکوئی تیسری بھی نہیں آرہی تھی۔

وہ مطمئن ہو کر چھت پر سے اتر آئی۔ پیدل چلتے ہوئے اس کو تھی کی طرف مڑنے گی تو ایک ماتحت نے اسے سلیوث کیا۔ وہ رک کر غصے سے بول۔ "ایڈیٹٹ نان سیس! دیکھنے والے کیا سوچیں گے؟ میں کہیں کی ملکہ ہوں؟ یا لیڈی پولیس افسر ہوں؟ یا مجرموں کی سرابرہ ہوں؟ مجھے نہ پہچاننے والا کوئی دشمن کہیں چھپا ہو گا تو تہمارے سلیوٹ سے

aazzamm@yahoo.coشه که ۱۶۵۶ که ۱۳۵۰ هه

اندهر ممرى ١٠٠١ ١٥٥ ١٠ (حصد سوم)

پیجان لے گا۔"

وہ سر جھکا کر بولا۔ "سوری میڈم! پھرکوئی غلطی نہیں کروں گا۔" وہ اسے ناگواری سے دیکھ کر کو تھی میں آئی۔ اس کا خاص ماتحت اسے اس کمرے جائے گی اور میری محنت یو نہی ضائع ہوگی بس بی آخری موقع ہے۔ یہاں حزہ تو کیا تمہارہ

خدا بھی تمہیں بچانے کے لئے نہیں آئے گا۔" ای لیم میں ایک قریمی معجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھرنے لگی۔ "الله اکبر۔

الله اكبر....."

مئوذن! مرحبابروفت بولا

ترى آواز كے اور مدينے

ٹینانے اس کے سینے کانشانہ لیا پھرٹر گریر انگلی رکھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹر گیر کو دہاتی ' اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آگئی

ا کھینا نے سہم کر دیکھا۔ کوما سے نکلی ہوئی آئکھیں ایک درندے کی طرح غراتی ہوئی اسے دکھیے رہی تھیں۔

☆=====☆=====☆



Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com وہ سر بھھ سر بھ سوری میدہ؛ پر وی کی بیل سروں ہے۔

وہ اسے ناگواری سے دیکھ کر کو شی میں آئی۔ اس کا خاص ماتحت اسے اس کمرے
میں لے گیا' جمال راجہ کو ایک بستر پر لٹایا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ انداز سے مسکرا کر

بولی۔ ''جمارے سرکی جٹ لسٹ میں حزہ اور راجہ نواز کے نام ہیں کہ دونوں تا قابل
شکست اور ناقابل گرفت ہیں۔ اب اس لسٹ پر سے اس کا نام کٹ جائے گا۔ میں ایک بار
ناکام ہو کر دو سری بار اسے قدموں نلے لے آئی ہوں۔ کم آن میرے لئے ایک جام بناؤ
اور سال سے جاؤ۔''

ماتحت نے شراب کی ہو تکوں سے بھرے ہوئے آیک کیبنٹ کو کھولا پھر ہوچھا۔ "میڈم! وہکی یا وائن؟"

وہ راجہ کی تھلی ہوئی ساکت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ''میں تو نظریں ملاکر پی رہی ہوں۔ مجھ سے کچھ نہ بوچھو۔ آج تو جام میں زہر بھی ملے گانو پی لوں گ۔'' ماتحت ایک چھوٹی سے ٹرے میں جام بھر کر لے آیا۔ ٹینانے شیشے کے نازک سے

میں نہیں ہو تا گمریں یہ جام تمہارے نام سے لی رہی ہوں۔ چیئرز........" اس نے جام کو ہو نول سے لگا کرایک ہی سانس میں پیتے ہوئے اسے خالی کیا پھر شیشے کے اس نازک سے جام کو سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ راجہ کی طرف جھک کر کما۔ "نا تم نے؟ وہ جام جو بے آواز تھا' ٹوٹ کر چکنا چُور ہوتے ہوئے ایک چھنا کے سے کراہ کر رہ

گیا۔ تمهارے منه میں بھی زبان ہے مگر تم مرتے وقت کراہ بھی نہیں سکو گے۔ کیسی بے اس کی موت مرو گے میں ہے اس

اس نے اپنیسسس گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک نضا سا پتول نکالا پھراس پستول کو راجہ کے چرے سے لگا کر اس کی نال کو گال پر اور پیشانی پر پھیرتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ "سر نے حکم دیا تھا کہ مہیں گولی نہ ماری جائے۔ تہیں اعصابی کمزوری میں جتلا کر کے قیدی بنا کر کہیں چھیا دیا جائے اور حمزہ کو تمہاری تلاش میں لگا کر اسے الیکٹن کے جھکنڈوں سے دور رکھا جائے۔ بہت جلد حمزہ بھی تہیں تلاش کرتے کرتے ہمارے دام میں آجائے گا۔" وہ پستول اس کے چرے پر سے ہٹا کر بولی۔ "مگر نہیں۔ میں ایک ناکامی کے بعد دو سری ناکامی کا الزام نہیں اٹھاؤں گی۔ تہیں زندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی باذی لگا کر دو سری ناکامی کا الزام نہیں اٹھاؤں گی۔ تہیں ذندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی باذی لگا کر





aazzamm@yahoo.com
ایکشن آور پنس کا ندر کنے والاسلسلة آپ کی رگوں میں لہوگر ما دےگا۔

چہارم



aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

محى الدين نوابٌ



aazzamm@yahoo.com

اندهر تگری 🖈 3 🏗 (حصہ چارم)

# و الماليم و المالية ال

الم الم الم الكنجا دهك سے رہ كيا۔ وہ كبھى سوچ بھى نہيں على تھى كہ مُردہ زندہ ہو سكتا ہے۔ راجہ اواز مُروہ بى تھا۔ اس كے اندر زندگى صرف اتى بى تھى كہ وہ وهيى دهيى سائسيں ليتا رہتا تھا۔ والى صرف اس حد تك وهڑك رہا تھا كہ اپنى آدهى زندگى كالقين ولا سكے۔ باتى آدھى زندگى كاليتان ولا سكے۔ باتى آدھى زندگى كے ليے اميدكى جا سكتى تھى كہ وہ كوما سے فطے گا' تب بى ايك سكل زندگى حاصل كر سكے گا۔

جب نینانے اسے قیدی بنایا تھا تو وہ ایک مُردے کی طرح بڑا رہتا تھا۔ نہ ہل سکتا تھا' نہ اپنی آگھ کو جنبش دے سکتا تھا۔ بچھ بولنے اور سننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سونے والے کو جسنجوڑ کر جگایا جا سکتا ہے' مرنے والے کو بار بار آدازیں دے کر زندگ کی طرف نہیں لاہا جا سکتا تھا۔

راجہ نواز سے پہلے بھی بے شار ایسے افراد پر تجربات کیے جا بھی تھے اور ان تمام تجربات کے منتیج میں ہی معلوم کیا گیا تھا کہ کوما میں رہنے والا لاعلاج رہتا ہے۔ جب کوما کی مرت پوری ہو جائے تو پھروہ خود ہی حرکت کر ۔ نز 'بو لنے اور سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹینا کئی مرتبہ راجہ نواز کو قتل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی جگہ دھوکے سے کسی اور کو ہلاک کر دیا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیوں میں اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ بھی کسی مہم میں ناکام نہیں ہوتی۔ جے شکار کرنا ہو 'وہ ٹینا کے ہاتھوں ضرور مرتا ہے۔ سیلی ہار ٹینا کو یہ ٹارگٹ جایا گیا تھا کہ اسے ہر حال میں قتل کرتہ ہے۔ دو سری بار خفیہ

## جملة فقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں



## Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com aazzamm@yahoo.com

اندهر تكرى ١٠٠٠ ١٠٠٠ (حسر چارم)

اس نے اپنے لباس میں سے ایک بستول نکالا پھر پستول کی نال کو اس کے چرے پر پھیرتے ہوئے بولی۔ "مجھے عکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں گولی نہ ماروں۔ تمہیں زندہ رکھوں لیکن میں ناکام برداشت نہیں کرتی۔ پہلی بار تمہیں قل کرنے کا عکم دیا گیا تھا اور میں ناکام ربی تھی۔ اب اس کی تلافی کرون گی۔ اس بارتم نہیں ہے کہ کو گے۔ تمہیں قل کرنے کر بعد خفیہ ہاتھ کو رپورٹ دول گی کہ تمہارے آدمی پھر تمہیں بچاکر لے جانا چاہے۔ تھے۔ بلدا مجبوراً مجھے گولی چلانی بڑی جس کے منتیج میں تم مارے گئے۔ "

اسے یہ اندیشہ تھا کہ راجہ نواز کو زندہ رکھا جائے گانو حمزہ بان بازی کی لگا کر اسے وہاں سے نکال لے جائے گا۔ ایسے میں خفیہ ہاتھ کی حکمتِ عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور ٹینا کی ساری محنت ضائع جائے گی۔

بے شک مُردے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا راجہ نواز اس وقت اپنا بچاؤ میں کر سکتا تھا لیکن ای وقت اپنا بچاؤ میں کر سکتا تھا لیکن ای وقت فینانے اپنی زبانت' چلائی اور طاقت کے غرور میں اللہ تعالی کو چیلنج کیا اور نیم مُردہ راجہ نواز سے کہا۔ " یمال جم سیک انتہمارا خدا بھی بچانے کے لیے منیں آئے گا۔"

تھیک ای کمیے ایک قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھرنے لگی۔ "الله

نینانے اس کے سینے کا نشانہ لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گوئی چلاتی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آئی تھی۔ بستول کی نال کا رخ دو سری طرف ہو گیا تھا۔

اسے حمزہ بچا۔ نہیں آیا تھا اور بظاہر وہاں اللہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی نظرہی نہیں آتا کیکن وہ تو اندر سے نوانائی بخشا ہے۔ ان لمحات میں کوماکی مدت ختم ہو چکی تھی اور کوما سے نکلی ہوائی آ سیس ایک درندے کی طرح غراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔

ے ن ہودی اسیں ایک درندے یی طرح عرائی ہوئی اے دیلید رہی تھیں۔
اُں کا کلجادھک ہے رہ گیا۔ وہ بھی سوچ بھی نہیں سی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا
ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ توجیے شکنج میں آئی تھی اور سہم کر دیکھ رہی تھی کہ مضبوط گرفت میں آئے کے باعث اس کے پستول کا رخ خود اپنی طرف ہو تا جا رہا تھا۔ راجہ کی انگل اس کے ٹریگر پر آئی تھی اور اس کی اپنی انگل پہلے ہی ہے ٹریگر پر تھی۔ وہ نہ چاہتی 'ت بھی راجہ کی انگل ہے ٹریگر دب جاتا۔

بیخ کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ماتحت کو آواز دے۔ اس کا ماتحت دو سری طرف مند کیے اس کے لیے دو سرا پیگ بنا رہا تھا۔ ٹینانے خوف زدہ ہو کراہے پکارا۔ اس

اندهير گري 🖈 5 🏠 (حصه چنارم)

لمح ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چل گئی۔ ٹینا کے علق سے ایک چیخ نکلی۔ راجہ نے ووسرے ہاتھ سے پہتول چھین لیا۔ ادھر ٹینا سے لمو میں بھیگتی ہوئی فرش پر گری' ادھراس کا ماتحت ووڑتا ہوا آیا۔ راجہ نے لیٹے ہی لیٹے اس کے منہ پر زور دار لات ماری۔ وہ لؤ کھڑا تا ہوا چیچے شراب کی کیبنٹ سے نکرایا۔ شیشے کے علاوہ کتنی ہی ہو تلیں فرش پر گر کر رُ گئیں ۔۔

رسے میں۔ اس کے دوبارہ اٹھنے سے پہلے راجہ نے بیڈ اسٹر پچر سے اٹھ کر ٹینا کے پہنول سے گولی مار دی۔ کیبنٹ سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی کلاشٹکوف اٹھائی۔ فائز کی دو آوازیں سن کر دوسرے مسلح گارڈز دوڑتے آرہے تھے۔ اس نے کلاشٹکوف سے مسلسل گولیاں چلائیں۔ تین چینے ہوئے گرے۔ دو واپس بھاگتے ہوئے کہیں چھپ گئے۔

راجہ نے کرے کے دروازے کو بند کرلیا۔ پہلے اس ماتحت کے لباس کی تلاثی بی۔
اے موبائل فون کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً حمزہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ کوما سے نگلنے کے
بعد پوری توانائی صاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزوری محسوس کرنے کے باوجود جواں مردی
سے صالات کا سامنا کر رہا تھا اور یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ فوری طبی امداد نہ کمی تھ دہمن پھراہی
یر حادی ہو سکتے ہیں۔

ان حالات میں یا فوراً طبی امداد حاصل کرنا تھایا حمزہ کو بلانا تھا۔ مردہ ماتحت کے لباس میں نون شیں تھا۔ وہ تیزی سے جھکتا ہوا نینا کی طرف جانے لگا۔ باہر سے کما جا رہا تھا "دراجہ ہتھیار پھینک کر دروازہ کھولو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جاسکو گے۔ ہمارے تھم کی انتمیل کرو گے تو ہم تہیں زندہ اپنے باس کے پاس لے جائیں گے۔"

راجہ ' نیمنا کے پاس آیا۔ وہ فرش پر بڑی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ راجہ نے اس کے پاس فرش پر گھٹے ٹیک کر کھا۔ "اچھا تو تم ابھی زندہ ہو؟"

وہ عاجزی سے بولی "پلیز ہیلیہ میں۔ مجھے میڈیکل ٹریٹ منٹ کی ضرورت ہے۔ جھے ہیڈیکل ٹریٹ منٹ کی ضرورت ہے۔ جھے ہیالو۔ میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔"

"بال اب تومین عهیس بی دُهال بنا کریبال سے نکل سکتا مول-"

ہیں ہے ہے۔ اس کے اندر سے ایک موبائل فون نکالا بھراسے آپریٹ کیا۔ حمزہ اس نے ٹینا کے لباس کے اندر سے ایک موبائل فون نکالا بھراسے آپریٹ کیا۔ حمزہ کے موبائل فون کے نمبر پنج کیے۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ایس آواز آرہی تھی جیسے کوئی فون کا ہزر س رہا ہو مگر خاموش ہو۔

راجہ نے ماؤتھ پیں پر ہاتھ رکھ کر کھا۔ "زندہ رہنا چاہتی ہو تو بولو....... راجہ مہیں زخمی کرکے فرار ہو گیا ہے۔ مہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔"

اندهر تكرى ١٠٥ ١٠ (حديمارم)

اس نے فون کو قریب کرتے ہوئے ٹینا کے چرے سے چرہ ملایا۔ تاکہ دو سری طرف ے آواز س سکے۔ نینانے کرائتے ہوئے کہا۔ "سلو-تم کون ہو؟ میں نینابول رہی ہوں۔ برى طرح زخمي مول مجھے فوراً اسپتال ميں پہنچاؤ۔"

دو سری طرف سے حیران ہو کر یو چھا گیا۔ "نینا! تم نے حمزہ کے موباکل پر رابطہ

"میں نے حمزہ سے یا کسی سے رابط نہیں کیا ہے۔ راجہ کے فرار ہوتے وقت بیا موبائل گریرا تھا۔ میں نے صرف ری ڈائل کا ایک بٹن دبایا ہے۔ اگر تم حمزہ ہو تو سنو' راجہ فرار ہو کر بھی ہم سے نہیں فیج سکے گا۔ وہ مجھے زخی کر کے گیا ہے۔" "فینا! میں تمزہ نہیں ہوں۔ تعجب ہے میری آماز مہیں پھیان رہی ہو۔"

"بال- مال پیچان رہی ..... رہی ہوں۔ اب بولا نمیں جا .... جا رہا ہے۔ پلیز،

راجہ نے فون بند کر دیا۔ ٹینا کو فرش سے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ "گولی تمہارے شانے کے آریار ہوئی ہے۔ تہماری جان نہیں جائے گی۔ طبی المداوسے فی جاؤگ۔ اینے آدمیوں سے کمو۔ ہتھیار پھینک کر باہرلان میں اپنے دونوں ہاتھ گردنوں پر رکھ کر کھڑے رہیں۔ جو بھی چلاکی دکھائے گا' راستہ روکے گایا چھپ کر مجھے گولی مارے گاتو میں مرتے مرتے تہیں بھی مار ڈالوں گا۔"

وہ کھڑی ہو گئ- راجہ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی- دوسرے ہاتھ سے پیتول اس کی پشت سے لگا دیا۔ وہ بند دروازے کے پاس آگر بولی۔ "میں ٹینا ہوں۔ زخمی ہو گئ ہوں۔ راجہ مجھے میڈیکل ایڈ کے لیے لے جارہا ہے۔ میرا عم ہے ، تم سب ہتھیار پھینک کرلان میں جا کر دونوں ہاتھ اپنی گر دنوں پر رکھ لو۔ کم آن جلدی کرد۔"

پھر ٹینانے دروازے کو کھولا۔ گمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ "میری سلامتی چاہتے ہو تو کہیں سے چھپ کر راجہ کو گوئی نہ مارنا درنہ پیر مجھے مار ڈالے گا؟"

وہ راجہ کے آگے ڈھال بن ' بار بار اپنی سلامتی اور راجہ پر گولی نہ چلانے کی تاکید كرتے ہوئے مكان سے باہر آئی۔ بانچ گارؤز اپن كردن ير باتھ ركھے نہتے كھڑے تھے۔ راجد نے نینا کو اسٹیئرنگ سیٹ پر بھا دیا۔ وہ تھسکتے ہوئے دوسری سیٹ پر آگی۔ راجہ نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آگر دروازہ بند کرکے کار اسٹارٹ کی پھراسے ڈرائیو کرتا ہوا احاطے ہے باهر أُكَيا- وه بول- " مجھے فوراً سمى قريبى استال ميں پنچادو- نهيں تو ميں مرجاؤں گى-" "زنده ره کر کیا کرو گی؟"

اندهر تكرى ١٠٦ ١٠ (هد چارم)

"میں بیوع مسے کی قتم کھا کر کہتی ہوں متمارے کام آتی رہول گا۔" "اگر سے کمہ رہی تو میرے سوالوں کا سیح جواب وو۔" "میں سمج جواب دوں گی۔ بیشہ سے بولوں گی مگرابھی مجھے اسپتال لے چلو۔" 'ڈگولی تمہارے شانے کے نیچے گوشت کے آریار چلی گئی ہے۔ اگر گولی جسم میں پوست رہے تو زخم میں زہر پھیلتا رہتا۔ فوری طور پر آپریشن ضروری ہو تا'تمہارے ساتھ ا لیں کوئی بات نمیں ہے۔ مرہم پٹی سے حمہیں کسی قدر آرام آجائے گا۔ تم زیادہ تکلیف ظام کرنے کی ایکٹنگ نہ کرو۔"

وحتم کتے ہو زخم تثویش ناک نہیں ہے تو مرہم پی کرا دو۔ یمال ایک اسپتال ہے۔" "پیر گولی کا زخم ہے۔ کیا حمہیں اسپتال لے جا کر پولیس کیس میں الجھتا رہوں؟ اس کے بعد مجواس نہ کرنا۔ میزی بات کا جواب دو۔ تھوڑی دیریلے موبائل پر کس سے بات

"جاری خفیه ایجنس کاایک افسرتھا**۔**"

"حزہ کا فون نمبروس کے پاس کیسے پہنچ گیا؟"

''میں کیسے جان سکتی ہوں۔ میں تو تنہارے ساتھ تھی۔''

''تم ابھی فون کر کے پوچھ علقی ہو کہ حمزہ کا فون نمبراس افسر کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ اور حمزہ کہاں ہے؟"

''تم مجھے اس مکان ہے لے آئے۔ میرے تمام گارڈز کو مجبور کر دیا مگرتم ہے ایک عَلَظَى ہو گئی۔ انہوں نے ابھی اس مکان کے فون سے تمام خفیہ ایجنسیوں کو بتا دیا ہو گا کہ تم مجھے وُھال بناکر لے گئے ہو۔ اب سی بھی ایجنسی کاکوئی افسر مجھے سیح بات نہیں بنائے

''ہاں۔ مجھ سے یہ علظی ہو گئی۔ انہوں نے اس کار کا تمبراور کلر بتا دیا ہو گا۔ اس کار کو جلد ہے جلد چھو ڑنا ہو گا۔'' وہ کار روک کر بولا۔ ''چلو اترو۔''

یمنانے سمجھا...... وہ کار بدلنا چاہتا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ راجہ نے کهاـ "میری طرف دیکھو۔"

اس نے بلیٹ کر دیکھا۔ راجہ نے کہا۔ ''فتم نے دوبارہ مجھے مار ڈالنے میں کوئی سمر نہیں چھوڑی اور اب مجھے دھو کہ دے رہی ہو۔ فون پر بات کرنے والا ایجیسی کا کوئی افسر حمیں تھا۔ میں اس کی آواز پھیانتا ہوں اور موت بن کراس کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تم اند چرگری 🜣 8 🌣 (حصہ چارم)

اس نے تراتر دو گولیاں اس کے سینے میں ماریں۔ ایک اس کے بیٹ پر اور ایک اس کے حسین چرے پر مار کر حسن کی نفی کی چر تیز رفتاری سے کار آگے برها تا چلا گیا۔

اس کار میں زیادہ دیر رہنا خطرناک تھا۔ اس نے ایک مین روؤ پر کار ردگ وہاں سے بھی دوڑ تا ہوا اور بھی تیزی سے چاتا ہوا ایک مین اسٹاپ پر آیا۔ ایک بس میں سوار ہونے کے بعد وہ ہا نیٹے لگا۔ اس کی کمزوری برهتی جا رہی تھی۔ اب تک صرف انجکشن کے ذریعے اس کے اندر خوراک بہنچائی جا رہی تھی تاکہ زندگی برقرار رہے۔ کوے سے نکلنے کے بعد اسے توانائی بخش غذائیں کھلائی جاتیں لیکن طالت موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ ابنی سلامتی کے لیے بھاگا پھر رہا تھا۔

یہ بھی بہت تھا کہ وہ اتن دیر تک اپنی جیمانی کروریوں سے او ؟ ہوا دشنوں کے فرغے سے نکل آیا تھا مگر اب قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ بس کی سیٹ پر بیشا' اس کی پشت سے ٹیک لگا کر ادھ کھلی آ کھ سے بس کے اندرونی جھے کو دیکھتے دیکھتے اور گہری سری سانسیں لیتے ہوئے اپنے آپ سے غافل ہو گیا۔ آ تکھیں بند ہو گئیں۔ یہ معموم نہ ہو سکا کہ اب تقدیر اسے کمال لے جارہی ہے؟

☆=====☆=====☆

"اے مقدر اچانک بیہ کیا ہو گیا جو سوچا نہ تھا' وہ غضب ہو گیا" سے سند کی در

تلبانی نے پاکستان سینچے ہی موہائل فون کے ذریعے فرمان سے رابطہ کیا لیکن ان کا فون بند تھا جبکہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرمان نے کما تھا' اس کے پاکستان پہنچنے اور فون کے ذریعے خیریت کی تصدیق کرنے تک وہ اپنے موہائل فون کو آن رکھے گالیکن فون بند تھا۔ تابانی بھی آدھے گھنٹے بھی ایک گھنٹے کے وقفے سے رابطہ کرتی رہی لیکن نہ اسے فرمان کی آواز سائی دی اور نہ ہی پوجانے اپنے طور پر خیریت کی اطلاع دی۔

اس نے لاہور کی طرف سفر کرتے ہوئے گاڈفادر ہاشم سے رابط کیا۔ وہ اپنی بمن ڈاکٹر آمنہ کی حفاظت کے لیے لندن بہنچا ہوا تھا۔ اس نے کما۔ "انکل! میں تابانی بول رہی ہوں۔ میں نے 'فرمان اور پوجانے بھارت سے پاکستان بہنچ کا مصوبہ بنایا تھا' میں تو پاکستان بہنچ گئی ہول کیکن فرمان اور پوجالا پتا ہو گئے ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق فون سے رابطہ نمیں ہو رہا ہے۔ میں ایک آدھ گھنٹے کے وقفے سے سات بار رابطہ کرنے کی کوششیں کر چکی ہول لیکن اوھرسے فون خاموش ہے۔ "

ا ما من من المراجد والما من المراجد المن المراجد المراج

دوسرے فون سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اس نے مجھلی رات سے اب تک مجھ سے رابطہ نہیں کا ہے"

ہے۔ "انکل! یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ "را" والوں نے میرے بھائی اور پوجا کو گرفتار ایسان "

مر سری او کہ ہو کہ ہو سکتا ہے۔ میری باجی آمنہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے فی الحال خاموش رہنا چاہیے۔ اگر "را" والوں نے فرمان کو جیرے ہمیں بنایا ہو گاتو وہ وو چار گھنٹوں میں باجی آمنہ کو بلیک میل کریں گے۔ ان پر یہ دباؤ ڈالیس کے کہ کالیا کا آپریشن کامیاب نہ ہوا اور وہ دو تین ماہ میں چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تو وہ فرمان کو جانی نقصان پنچا کیں گے۔

ی و ک و روی کی۔

در بیٹی! مجھی جوش میں نہ آنا۔ برے سے برا ناقابل برداشت واقعہ بیش آئے تو ہوش میں رہنا اور اپنی قوتِ برداشت کو مشحکم رکھنا۔ ایبا کرنے سے آج کی ناکامی کل کی کامیابی میں رہنا اور اپنی قوتِ برداشت کو مشحکم رکھنا۔ ایبا کرنے سے آج کی ناکامی کل کی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اپنا موبائل کا کوؤ نمبر بتاؤ۔ پاکستان میں کمال رہوگی؟"

میں بدل جائے گی۔ اپنا موبائل کا کوؤ نمبر بتاؤ۔ پاکستان میں کمال رہوگی؟"
دمیں دو گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤل گی۔"

" مجرز جھے کوڈ نمبر معلوم ہیں۔ میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔"

رہے ہیں اور سے ہے ۔

اس نے جواب دیا۔ ''جارے انڈر گراؤنڈ کے معاملات حسب معمولیٰ ہیں مگر مارے چالیس تابع دار ماتحت باغی ہو چکے ہیں۔ وہ کتے ہیں جب ہم انڈر گراؤنڈ مجرم ہیں تو ہمارا گاڈفادر محب وطن کیوں ہے؟ ہمارا کوئی ملک شیں ہوتا ہے۔ جن ممالک کے راستوں ہے اسمگل کی سمولتیں حاصل ہوتی ہیں اور جن ممالک میں ہمارے اسمگل ہوئے مال کی تھیت ہوتی ہے وہ ممالک ہمارے کیے پاکستان سے زیادہ اہم ہیں۔ یمال پاکستان میں مجروانہ سرگرمیاں چھوڑ پاکستان میں مجروانہ سرگرمیاں چھوڑ باکستان میں مجروانہ سرگرمیاں چھوڑ باکستان میں مجروانہ سرگرمیاں چھوڑ ۔

aazzamm@yahoo.com

اندهر گری 🖈 10 🌣 (حصه چنارم)

"ہوں۔ میرے وہاں سے آتے ہی گربو شروع ہو گئے۔ وہ باغی ہونے والے کمال

"شمشیر سنگھ کالیا کی بٹی شلیا بڑی زبروست ہیرا چھری کر رہی ہے۔ اس کی حمایت میں چار ملکوں کے گاڈ فاور ہیں۔ ایک گاڈفاور کار تا بن بلا سب سے زیادہ ہمارے طلاف ہے۔ شلیانے اس کے تعاون سے ہمارے آدمی توڑ لیے ہیں۔"

"جمارے چالیس تالی دار کملانے والے دوسری پارٹی میں چلے گئے۔ یہ بات میرے فون کرنے نہیں بتا سکتے تھے؟"

"بتا سكنا تھا مگر پہلے حمزہ اور راجہ نواز كے حالات من ليس۔ ميں نے آپ كے عظم كے مطابق انہيں بناہ لينے كے ايك خفيہ بنگلا ديا تھا۔ وہ دونوں دو الگ گاڑيوں ميں آؤ ننگ كے ليے اس كے بعد دونوں لايتا ہو گئے؟"

ہاتم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ "کیے لاپتا ہو گئے؟ کیا ہمارے جاسوس ان کی گرانی منیس کر رہے تھے؟"

''گرانی کرنے والے کئی جاسوس تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہمارے وہ تالع دار جاسوس دراصل وہی باغی تھے۔ انہیں خفیہ ہاتھ نے خرید لیا تھا۔ اس طرح یہ کما جا سکتا ہے کہ حمزہ اور راجہ نواز جمال جا رہے تھے' جمال چھپ رہے تھے' وہاں ہمارے غدار جاسوسوں کے باعث ناکام ہو رہے تھے۔''

"كياتم في حزه اور راجه سے رابط كيا تها؟"

"میں نے بہت کوششیں کی تھیں لیکن ان کے موبائل فون ان کے پاس نہیں تھے۔ دونوں کے فون بند کردیئے گئے ہوں گے۔"

"امانت شخ میرے حباب سے اب ہمارے پاس صرف پندرہ تابع دار رہ گئے ہوں کے۔"

" فنيں - ان ميں سے تين مارے گئے ہيں - مرفے والول ميں آپ كا وفادار ملازم جان محر بھى ہے۔"

"اوه گاڑ! باق ہارہ کماں ہیں ؟"

"وہ چھنے پھرنے کے لیے ایک دو سرے سے پھر گئے ہیں۔ کی کو کی کی خبر نہیں ہے۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنسیوں کے تمام قاتل انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔"
"اور تم کمال ہو؟ تمهارے لیے تو سب سے زیادہ خطرہ ہو گا؟"

"خطرہ تو اُن کے لیے ہوتا ہے جو کمزور ہو کر طاقت ور کو للکارتے ہیں۔ میں نے

اندهير گري 🖈 11 🖈 (حصه چارم)

الی حماقت نہیں گی۔ خفیہ ہاتھ جیسے طاقت ور کو للکارنے کے بجائے اس کی گود میں بیٹھ گیا "

'په کيا بکواس کزرہے ہو؟"

سی سی بود س رہے ہو۔ میں نے بہت بردی قیمت لے کر تمهاری انڈر میری دانائی کو بکواس کمہ رہے ہو۔ میں نے بہت بردی قیمت لے کر تمهاری انڈر گراؤنڈ مافیا کو خفیہ ہاتھ کے پاس فروخت کر دیا ہے۔ تمہارے جینے وفاوار تھے' انہیں موت کے گھاٹ آثار دیا ہے۔ تم یمال آؤ گے تو تمہارا بھی بھی انجام ہو گا۔ ویسے سے بتا دول کہ تم کندن میں بھی محفوظ نہیں ہو اور جب تم محفوظ نہیں ہو تو اپنی ڈاکٹر بہن کی حفاظت وہاں کیسے کرو گے؟"

ساست دہاں ہے۔ ریست اسلیلے میں "" " اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے می "شخ! تمہاری ضمیر فروثی نے مجھ جیسے گاڈ فاور راجہ نواز کہاں ہیں؟ اور سس حال میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے می

ہیں؟ ؟ ''حزہ اور راجہ میرا مسلہ نہیں رہے۔ خفیہ ہاتھ کامسلہ ہیں اب وہ سمی رکاوٹ کے بغیر پاکستان میں اپنی مرضی کا حکمران لائے گا۔ حمزہ اور راجہ کمال ہیں؟ خفیہ ہاتھ ہی ہتا سکے

سے کتے ہی امانت شخ نے فون بند کردیا۔ ہاشم تھے ہوئے انداز میں ایک کری پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ اپنی بہن ڈاکٹر آمنہ کی خاطراپنا سب کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان بھی دے سکتا تھا لیکن بہت بردی طاقت کے مقابلے میں حفاظت کرنے کے لیے قابل اعتاد ساتھیوں کی مفرورت تھی۔ جنہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حزہ اور راجہ نواز اپنی ذات میں ایک فوج کے برابر تھے لیکن وہ بھی لابتا ہو گئے تھے۔ یہ واضح طور سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خفیہ ہاتھ کی چال بازی سے وہ قید کر لیے گئے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں یا وہ دونوں کہیں اس لیے کی چال بازی سے وہ قید کر لیے گئے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں یا وہ دونوں کہیں اس لیے دانوں کے خلاف بیانات دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب ان کے پاس آئی طاقت اور دانوں کے خلاف بیانات دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب ان کے پاس آئی طاقت اور اختیارات نک پہنچا گئے۔ اخبارات کو خفیہ ہاتھ اور کربٹ سیاست دانوں کے خلاف حقائق شائع کرنے پر مجبور کرتے۔ وہ ہاشم جو زبردست اور کربٹ سیاست دانوں کے خلاف حقائق شائع کرنے پر مجبور کرتے۔ وہ ہاشم جو زبردست گاؤ فادر تھا' اندر سے خالی ہو چکا تھا۔

کاؤ فادر تھا اندر سے حاں ہو چہ سا۔ انکیشن اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ عوام ایک بار نمیں بار بار اس خوش قنمی میں مبتلا رہتی ہے کہ ان کے ووٹوں سے نی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اندر کی بات کوئی نمیں

اندهر نگري ١٤ ١٠ (صد چارم)

اندهير گري ١٦ ١٦ 🖈 (حد چارم)

آس ماس رجوں گا۔"

" باشم! تم ميري قرنه كرو- من كه چكى بول- ومثن مجه اور ميرك بين كوتين ماه تک نقضان نہیں پنجائین گے۔ تمہاری انڈر گراؤنڈ مافیا ختم ہو گئی' کوئی بات نہیں۔ تم پھر ائی ایک ذاتی فوج قائم کرو گے اور پہلے سے زیادہ طاقت ور بنو گے۔"

"باجی! ایسا کرنے میں مینوں اور برسوں لگ جائیں گے-"

"صرف دو چار ممينوں ميں تم دشمنوں كے ليے بهت برا خطرہ بن جاؤ گے- تم نے این باجی کو سمجھاکیا ہے؟ میں وو چار کھنٹے کے بعد تم سے فون پر رابطہ کروں کی اور ہاں

''وہ پاکستان بہنچ کئی ہے اور فرمان کے لیے پریشان ہے۔'' "ات سلی دو اور اس سے وعدہ کرؤ کہ دو جار دنول میں دوبارہ مشخکم ہوتے ہی اس کے مراد کو جیل ہے نکال لاؤ گے۔"

ہاشم نے آمنہ سے رابطہ حتم کر کے فون پر تابانی سے بات کی۔ اسے بھی اینے تمام موجودہ حالات بتائے بھر کہا۔ ''میں دو جار دنوں میں بھر کھوئی ہوئی طاقت اور وسیع ذرائع کا مالك بن جاؤل كا اور سب سے پہلے مراد كو جيل سے نكالول كا- تم مجھ سے لاہور ميں ملو

"شهیں انگل! آپ مراد کی رہائی کی خاطرامی کولندن میں تنانہ چھوڑیں۔" " یہ تہماری امی کا حکم ہے۔ انہیں اور فرمان کو تمین ماہ تک کوئی نقصان نہیں پنچائے گا۔ للذائم لاہور میں میرا انظار کرو۔ میں فرمان کی بمن عالی کوفون پر تمهارے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں۔ تم اس کے ساتھ رہوگی وہیں میں تم سے ملاقات کرون گا۔ تم اس کا یتا نوٹ کرو۔"

اس نے تابانی کو عابی کا بتا بتایا چرعانی سے رابطہ کرنے کے بعد کما۔ "مماری ای حمیں بتا چکی ہیں کہ انہیں اغوا کر کے بھارت لے جانے والی تکابلی اب دستمن نہیں رہی ہے۔ وہ تمہاری امی کی بیٹی بن چکی ہے۔ فرمان اور تمہاری بردی بمن بن چکی ہے۔ ابھی تمهارے پاس آرہی ہے اور تمهارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں بھی ایک ہفتے کے اندر آرہا

ہاتم کے بتائے ہوئے ہے پر تابانی ایک کو تھی میں پہنچ گئی۔ وہاں دومسلح گارڈز تھے۔ عالى نے ان سے كمد ديا تھاكد اس كى ايك بدى بن آنے والى ہے 'اسے ند روكا جائے۔ ایک گارڈ نے اس کی آمد کی اطلاع دی۔ عابی خود ہی کو تھی سے باہر مین گیٹ پر اس کا سمجھ یا تاکہ ہمارے ملک کی سیاسی تھچڑی لندن اور واشکشن میں بکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قوم کی خوش فنمی کی تھچڑی۔

سُلجھایا کیے گیسوئے ملک کچھ نہ کچھ آخر میں ابجھن رہ گئ قوم تھی دراصل ایک تھچودی رئیس اب تو اس کھچڑی کی گھرچن رہ گئی

یہ ایک برا المیہ ہے کہ قوم کی خوش فئی اسے باو قارنہ رہنے دے۔ وہ خود کو باو قار مستحجے اور اس کے پاس محض و قار کی گھر چن رہ جائے۔

وہ تھوڑی دہر تک خاموش بیٹا موجودہ حالات کا تجزید کریا رہا پھراس نے فون کے ذريع واكثر آمنه كو مخاطب كيا- "مبلو باجى! من باشم بول ربا بول- آب بهت اى حوصله مند ہیں اس لیے سمی تمید کے بغیر بنا رہا ہوں کہ فرمان بھارت میں لاپتا ہو گیا ہے۔ اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہاہے۔"

آمنه نے کما۔ "شاید"را" والول نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ اگر انہوں نے ایبا کیا ہے تو اس کی جان لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ کالیا کو پہلے دو سرے اور شاہد تبیرے آیریش سے بھی گزرمایزے۔ وہ تقریباً تین ماہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا اور وہ تین ماہ تک مجھے اور میرے بیٹے کو تمی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تم تو خیریت ہے ہو

" نہیں باجی! میں توبالکل لٹ گیا ہوں۔ طاقت اور اختیارات سے خالی ہو گیا ہوں۔" " يه كيا كمه رب مو- صاف صاف اپ حالات بتاؤد"

وہ بتانے لگا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دست راست سینخ امانت نے کتنا بروا دھوكا ديا ہے۔ اس كى اندر كراؤند مانيا كو شخ امانت نے خفيہ ہاتھ كے حوالے كر ديا ہے۔ خفیہ ہاتھ سے اس کی بھاری قیت وصول کی ہے اور اینے تحفظ کی ضانت بھی حاصل کی ہے۔ ہاشم کے جتنے وفادار خفیہ ہاتھ کے خلاف تھے اور بدستور ہاشم کے وفادار تھے 'انہیں چُن چُن کر قُل کر دیا گیاہے۔ مختصریہ کہ ہاشم اب گاذفادر نہیں رہا۔

آمنه نے کہا۔ "واقعی تم بالکل لٹ کھے ہو۔ تمہارے معتد خاص نے تمہارے سأته اتنا برا وهو كاكيا ب- يمال لندن من بهي تمهارك ليه خطرات بيدا مو كئ بي-" "میں نے ماسک میک آپ کیا ہوا ہے۔ وسمن مجھے پیچانے کے بعد ہی میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ کی مگرانی کے لیے اسپتال میں نمیں آؤں گالیکن اسپتال کے

سلیوث کیا۔ وہ بولی۔ "آج سے جھے تہاری اور اس دوسرے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ماہ کی ایڈوانس تخواہ دے کرتم دونوں کو فارغ کر رہی ہوں۔"
اس گارڈ نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھی گارڈ سے کہا۔ "یہاں آؤ۔ مس صاحبہ ہمیں ایک ماہ کی تخواہ ایڈوانس دے کر ہماری چھٹی کر رہی ہیں۔"
اس نے انٹر کام کا ریسیور رکھ کر عالی سے پوچھا۔ "مس صاحبہ میں آپ کا یہ فون استعالی کر سکتا ہوں؟"

رسیاں سر سے ہوں. عابی نے اجازت دی۔ اس نے رسیور اٹھا کر نمبر ڈاکل کیے بھر رابطہ ہونے پر کہا "سرا میں نے ڈیڑھ گھٹا پہلے بتایا تھا کہ مس صاحبہ کی ایک بمن الاقات کے لیے اس کو تھی میں آرہی ہیں اور وہ آپکی ہیں۔ ان محترمہ کے آنے کے ایک گھٹے بعد مس صاحبہ ہماری چھٹی کر رہی ہیں۔ آپ کیا فراتے ہیں؟"

ہماری چسی مررہ ہیں۔ اپ یو برہ ہیں۔ ا وہ دو سری طرف کی باتیں سننے لگا۔ عالی نے جرانی سے بوچھا۔ "تم کس سے باتیں کررے ہو؟ تم نے کس سے کہا ہے کہ میری ایک بمن یمال کو تھی میں آئی ہے؟" وہ گارڈ ریمیور کان سے لگائے عالی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "لیس سرا ہم نے ڈی ٹیکٹو آلے سے میں صاحبہ کی بمن کو چیک کیا تھا۔ اس کے لباس کے اندر کوئی ہتھیار مہیں تھا۔ یس سے اس سے اس سے سامیا آل رائٹ سرا" اس نے ریمیور رکھ دیا پھر کہا۔ "میں صاحبہ! ہم سیکورٹی گارڈز ہیں۔ یمال ڈیوٹی کی

جگہ چھوڑنے سے پہلے گاڑ فادر امانت شخ صاحب کو یمال کی ربورٹ دینا ضروری تھا۔ "
امانت شخ کا نام س کر عالی چونک گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تابانی اسے بتا چکی تھی کہ
امانت شخ نے انکل ہاشم کو کتنا زبردست دھوکہ دیا ہے۔ عالی نے انجان بن کر بوچھا۔ ودگاؤ
فادر نے کیا کما ہے؟"

"بميں انظار كرنے كو كما ہے۔ وہ يمال آرہے ہيں۔"

تابانی بیروم کے دروازے کی آڑے تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آواز دی "علی بیروم کے دروازے کی آڑے تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آواز دی "عانی! مجھے اپناایک جوڑا نکال دو۔ میں عسل کر چکی ہوں۔"

عالی تیزی سے چلتے ہوئے بیرروم میں آئی۔ کابانی نے سرگوشی میں بوچھا۔ "تم انگل ہاشم سے مس فون پر ہانمیں کرتی ہو؟"

میں موہائل فون سے بات کرتی ہوں۔ انگل نے تاکید کی تھی کہ میں گھر کا فون

استعال نہ کروں۔" "ہاں اس گھرے فون پر ڈی ٹیکٹو آلہ لگا ہو گا۔ یہاں میری آمد کے بارے میں تم استقبال کرنے آئی پھراس کے گلے لگ کر بولی۔ "ایک بمن کی کمی تھی وہ آپ نے پوری کردی۔ اندر آئے۔"

وہ اندر آکر آؤلی۔ "میں نے دونوں گارڈز کو آپ کا نام نہیں بتایا۔ یمال کی پولیس اور انٹیلی جنس والوں تک آپ کا نام پنچ گانو وہ آپ کو گر فیار کرلیں گے۔"
"تم بہت سمجھ دار ہو عالی۔ یمال میں اپنا کوئی وو سرا نام رکھ لوں گی۔"
"نام نة کوئی سابھی ریکہ کیس گر لیکن تر مصرف سے بھانی ایکن کے سے معانی ایکن کے سے معانی میں کہ کیس کر لیکن تر مصرف سے بھانی ایکن کے سے معانی ایکن کے ایکن کے ایکن کا کہ کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ

"نام تو کوئی سابھی رکھ کیں گے لیکن آپ چرے سے پیچانی جائیں گا۔ آپ ریڈی میڈ میک آپ کے ذریعے چرہ بدل سکتی ہیں۔"

"حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ مجھے کہیں رکنے اور میک اپ کا سامان خریدنے کا موقع نہیں ملا پھر یہ کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی بھی ختم ہو گئی ہے۔" "آپ میرے بید روم میں چلیں۔ وہاں آپ کو ضرورت کا تمام سامان مل جائے۔"

دونوں بیر روم میں آگئیں۔ عانی میک آپ کا مختلف سامان نکال کر سکھارمیز کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ "آپ کا نام شازیہ کیسا رہے گا؟"

"اچھارے گا۔ مجھے شازیہ بابی کما کرو۔ بائی دا دے باہر کھڑے ہوئے دونوں گارڈز نے مجھے اصلی چرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ چرہ بدلنے کے بعد ان سے سامنا کیسے کروں گئ؟"

''میں ابھی ان کی چھٹی کر دوں گی۔ پہلے آپ میرے بھائی جان کے ہارے میں تائیں۔''

وہ چرے پر تبدیلیاں کرنے کے دوران میرے بارے میں بتانے لگی۔ عالی میری گشدگی کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ تابانی نے کہا۔ "تم امی اور اپنے بھائی جان کی فکر نہ کرو۔ انہیں کم آز کم تین ماہ تک کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ البتہ ہمارے انکل ہاشم کو بہت زبردست نقصان پنچایا گیا ہے۔"

وہ بتانے گی کہ ہاشم کے معتر خاص کو خفیہ ہاتھ نے خرید لیا ہے اور ان کی اندر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ دو چار دنوں میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے یہاں آئیں گے۔

ایک کھنٹے کے اندر تابانی نے چرے کو اس حد تک تبدیل کر لیا کہ اب اسے تابانی کی حیثیت سے کوئی بچپان نہیں سکتا تھا۔ عانی اسے بیڈ روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں آئی پھر انٹر کام کے ذریعے ایک مسلح گارڈ کو بلایا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آکر اسے

اندهير گري 🖈 17 🌣 (حصه چارم)

اندهر گری ۱۵ ۱۵ 🖈 (حسه چارم)

نے موبائل فون سے بات کی تھی؟"

" پھر تو اطمینان ہے کہ امانت شخ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یمال میں لعنی تابانی

"لیکن باجی! میں نے تو یمال پرائویٹ سیکورٹی گارڈ زر کھے تھے۔ ان کی باتول سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ در پردہ امانت شیخ کے آدمی ہیں۔"

ڈرائنگ روم میں دو سرا گارڈ آیا۔ پہلے نے کہا۔ "تم گیٹ پر واپس جاؤ۔ گاڈ فادر يمال آرب ہن۔"

وہ واپس چلا گیا۔ تابانی' عانی کو بیڈروم میں رہنے کی تاکید کرکے ڈرائنگ روم میں آنی-مسلح گارڈ نے اسے چونک کر دیکھا پھر یو چھا۔ "تم کون ہو؟"

" تم نے ڈی فیکٹو آلے سے مس صاحبہ کی بنن کو چیک کیا تھا میں وہی ہوں۔ تمهارے جاسوی آلے نے بیہ بتایا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن وہ آلدیہ نہ بتا سكاكه مين سرسے بير تك بتھيار ہى ہتھيار ہوں۔"

یہ کتے ہی اس نے اچانک گھوم کر گارڈ کے کلا شکوف دالے ہاتھ یر ایک کک ماری- کلا جنکوف ہاتھ سے نکل کر فرش پر آئی۔ گارڈ نے اسے نمیں اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ دہ خانی ہاتھوں ہے ایک عورت کو قابو میں کر لے گالیکن جب اے دبوچنے آیا تو اس كى أتكمول كے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس كے مند ير اتنى ذور سے گونے اور كرائے کے ہاتھ یر رہے تھے جیسے مشین گن سے گولیاں نکل ربی ہوں۔ اتن پھرتی سے دونوں ہاتھ چلنے کامطلب میں تھا کہ وہ بہت زبردست تربیت یافتہ ہے۔ جب اس نے ہاتھ روکے تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کے منہ ہے ' ناک سے اور آ تکھوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ وہ ایک ذرا سا ڈگمگا کر فرش پر اوندھے منہ گرا۔ تابانی ایک پیر کا گھٹنا موڑ کر فضامیں اچھل کرینچے اس کی گردن پر آئی۔ گھنے کی ضرب ایس تھی کہ گردن کی بڈی سے کڑک کی آواز اجری تو گردن کی بڈی ٹوٹ گئی یا پھر ترخ گئی بسرحال وہ بے دم اور بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ وہ اسے فرش پر تھیٹے ہوئے دو سرے سمرے میں لے گئی پھر باہر سے دروازے کو بند کر کے ڈرائنگ روم میں آگر کلا مخلوف کو اٹھایا پھر عانی کے پاس آگر بولی۔ "فوراً موباکل فون لے کر پچیلے دروازے سے جاؤ۔ لبرنی کے گارڈن میں جاکر انکل ہاشم سے پوچھو۔ کوئی دو سری پناہ گاہ لاہو یہ میں ہے 'جہاں ہم دشمنوں کی نظروں میں نہ آسکیں۔ اس گارڈن میں انتظار کرو۔ میں اس ضمیر فروش امانت مین سے نمٹ کر آؤل گی۔ جاؤ' دیر نہ

وہ موبائل فون لے کر پچھلے دروازے سے جانے گی۔ جب وہ دوڑتے ہوئے احاطے کے باہر جاکر نظروں سے او جھل ہو گئی تو تابانی تیزی سے چلتے ہوئے کو تھی کے سامنے والے وروازے پر آئی۔ دور گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی "اے جلدی آؤ۔ اس گارڈ کو پچھ ہو گیاہے اوہ اسپتال لے جانے کو کمہ رہا ہے۔"

یہ کہتے ہی وہ دو ژتے ہوئے اندر آگر دروازے کے پیچیے چھپے گئی۔ ایک ساتھی کو کچھ ہو گیا ہو اور وہ اسپتال لے جانے کو کہ رہا تو دوسرا ساتھی یقینا اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ اس آنے والے نے جلدی میں اس بات پر توجہ تہیں دی کہ کو تھی کے وروازے سے ایک اجنبی عورت پکار رہی ہے۔ اس نے تو آنے والی تابانی کو دیکھا تھا۔ اب اس کا جمرہ بدلا ہوا تھا۔

وہ جسے ہی دوڑتا ہوا کو تھی کے اندر آیا۔ تابانی نے پیچھے سے کلاشکوف کا دستہ اس کے سریر مارا۔ پہلی ہی ضرب زوردار تھی۔ سریر دو سری ضرب لگتے ہی وہ بھی او ندھے منہ فرش پر گریوا۔ تابانی اسے بھی تھیدے کراس کمرے میں لے آئی 'جمال پہلا گارڈ ایک لاش كى طرح يرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں كے لباس كى تلاش لى۔ دونوں كے لباس سے دو پتول برآم ہوئے۔ اس نے کرے سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اس روسرے کی بھی کلاشنکوف اٹھا کرایک جگہ چھپا دی۔

ای وقت ایک بهت قیمتی کار احاطے میں داخل موئی۔ کارکی اگلی سیٹ پر ایک باڈی گارڈ گن کیے ہوئے تھا۔ پچیلی سیٹ پر امانت پینخ بڑے باو قار انداز میں بیٹا ہوا تھا۔ وہ کھڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ "بہال برا سناٹا ہے۔ باہر کسی ایک گارؤ کو تو ہوتا

اس کو تھی کے دروازے کے سامنے کار رک گئی۔ امانت شیخ نے کار سے ہاہر نگلتے ہوئے باڈی گارڈ سے کہا۔ "دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے۔ تم اندر جاکر دیکھو۔ ان دومیں سے سى ايك گارد كو بلاؤ اور اندر كے حالات كا جائزہ لے كر آؤ-"

باذی گارڈ آگے بردھا۔ دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک گولی اس کی پیٹانی یا گئی۔ اس کے گرتے گرتے دو سری گولی ڈرائیور کو گئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کن تھی۔ ان دونوں کی ہلاکت پر امانت چنخ خطرے کو سیجھتے ہی اپنا ربوالور نکال کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ کار کے پیچھے تھا۔ تابانی کی فائرنگ سے بچتا ہوا کار ڈرائیو کر تا ہوا فرار ہو سکتا تھا۔ اندهر گری شه ۱۵ شه چنارم) aazzamm@yahoo.com اندهر گری شه ۱۹ شه (حصه چنارم)

"پرہم تمہاری کیے مدد کریں گے؟"

، دخفیہ ہاتھ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے گھرمیں فون کرکے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں گیا تھا اور اب کمال پایا جا سکتا ہوں۔"

تابانی نے اس کے گھنے میں ایک گولی ماری۔ اس کے حلق سے چیخ نگلی پھردو سری کولی دو سری گھنے میں ایک گولی ماری۔ اس کے حلق سے چیخ نگل کردور چلا کولی دو سری گھنے میں لگی۔ وہ زمین پر گرا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے نکل کردور چلا گیا۔ تابانی فون کے قریب آئی 'اس سے ہیلو ہیلو کی آواز آرہی تھی۔ اس نے فون کو بند کر کے اپنی جینز کی بیلٹ سے لئکایا پھر کما۔ "تم اس گائیڈ کر رہے تھے کہ اس کے آدمی میں طرح بیال پنج سکتے ہیں۔"

وہ گڑ گڑا کر بولا۔ "مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ مجھے ہلاک نہ

رو-"میں ہلاک نہیں کروں گی۔ تم نے جس گاڑ فادر کے اعتاد کو دھوکا دیا ہے' اس کے فصلے کے مطابق زندہ رہو گے یا مرو گے۔"

"من تهارے سامنے ہاتھ جوڑ ما ہوں مجھے اسپیال پنچا دو-"

"تمهارے دونوں گفتنوں میں ایک ایک گولی گلی ہے ایعنی دونوں بڈیاں ایک بارٹوٹی ہیں۔ انہیں تو کوئی میڈیک سرجن جوڑوے گا مگر کالیا کی طرح آپریشن مشکل ہونا جا ہیے۔ بڑیوں کو عکرے جوڑے ہونا جا ہیے۔" ہڈیوں کو عکرے جکڑے ہونا جا ہیے۔"

مہریوں اس نے دونوں گفتوں پر تزائز فائرنگ کی۔ وہ چینے کے قابل بھی نہ رہا۔ تھوڑی دیر اس نے دونوں گفتوں پر تزائز فائرنگ کی۔ وہ چینے کے قابل بھی نہ رہا۔ تھوڑی دیر تک تربی رہا چھر اسے رخم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی۔ «مجھے یاد نہیں ہے ' تنہمارے گفتوں پر کنتی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ تم کالیا کی طرح ان کے لیے اہم نہیں ہو کہ لندن بھیج کر منگا علاج کرایا جائے۔ یہاں کے ڈاکٹر تمہاری دونوں ٹائلیں کاٹ ویں گے۔ اپنی موت کے لیے گاڈ فادر ہاشم کا انتظار کرتے تم کہیں بھاگئے کے قابل نہیں رہو گے۔ اپنی موت کے لیے گاڈ فادر ہاشم کا انتظار کرتے ہے۔ سال میں موت کے لیے گاڈ فادر ہاشم کا انتظار کرتے ہیں۔ گئی ہوں۔

رہوں۔ وہ پلیٹ کر کو تھی کے اندر گئی پھر پچھلے دروازے سے نکل کرباہرایک نیکسی میں بیٹھے کر عانی کے پاس جانے گئی۔

☆=====☆=====☆

تابانی انازی نہیں تھی۔ اس نے کار کے پچھلے اور اگلے پہیوں پر گولیاں چلائیں۔ دونوں پہنے دھاکوں سے بھٹ گئے۔ امانت شخ کے ہوش اُڑ گئے۔ وہ کار کا دو سرا دروازہ کھول کر دو سری طرف سے فائر کرتا ہوا فرار ہو سکتا تھا لیکن کس سمت فائرنگ کرتا ہوا جاتا؟ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے گارڈ اور ڈرائیور کو ہلاک کرنے والا اپنی پوزیشن بدل چکا ہو گا۔

تابانی این تربیت یافتہ تھی کہ اس نے بوزیش بدلنے میں ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ کار کے پچھلے جھے میں پہنچ کر وہاں جھک کر کہا۔ "تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ کار سے نہتے ہو کر باہر نکل آؤ۔ میں صرف تین تک گن کر کار کی پڑول کی ٹینکی میں گولی مار دوں گی۔ کار دھاکے سے فکڑے فکڑے ہو گی۔ بعد میں پولیس والے تمہارے فکڑے چننے آئم ، گے۔"

وہ مشکل میں پڑ گیا۔ تابانی ایسی جگہ تھی کہ امانت شخ کھڑی سے سراور ہاتھ نکال کر پیچھے کی طرف فائزنگ نمیں آرہی تھی۔ پیچھے کی طرف فائزنگ نمیں کر سکنا تھا کیونکہ پیچھے کی طرف وہ نظر نمیں آرہی تھی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اگلا دروازہ کھول کر پہلے اپنا ریوالور باہر پھینکا۔ پھر کار سے نکل کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گردن کے پیچھے رکھ لیے بھر یو چھا۔ ''تم عالی نمیں ہو۔ کون ہو؟''

''اگر بنا دول گی تو زندہ نہیں رہو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے بیچاننے والا دو سرول کو میری پیچان ہنائے۔ میرا نام اور کام نہیں پوچھو گے تو زندہ رہو گے۔'' ''نن- نہیں- میں تمہارا نام نہیں پوچھول گا' تمہاری صورت دیکھے بغیر چلا جاؤں 'کا ''

تابانی کار کے پیچھے سے اٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ بھیں بدلنے کے باعث وہ تابانی کو چرے سے نہیں بیچان سکتا تھا۔ وہ بول۔ "جس گاڈ فادر نے اپنی عدم موجودگی میں تم پر بھروساکیا' تم نے اس کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو خفیہ ہاتھ کے پاس فروخت کر دیا۔ اس کے وفاداروں کو قبل کرا دیا۔ ان میں سے بعض فرار ہو کر چھپ گئے ہیں۔ اب تم موہائل فون نکال کر خفیہ ہاتھ سے گزگڑا کر اپنی حفاظت کی بھیک مانگو۔ اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کمال ہو اور یہال تمہارا دشمن مرد سے یا عورت؟"

اس نے موبائل نکال کر رابطہ کیا پھر خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے کما۔ "میں اپنی موت کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ ہر حال میں میری حفاظت کی جائے گی۔"

هر چارم) 🖈 21 🖈 عديم عري 🖈 21 🖈 (حصد چارم)

اندهر گری ۵ ۵ ۵ (حد چارم)

ہاشم ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ آمنہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی چھنی ہوئی قوت اور اختیارات چند گھنٹوں میں حاصل کر لے گا۔ وہ بمن کی زبان پر بھروسا کر ۲ تھا لیکن میں سجھنے سے قاصر تھا کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد وہ پھرایک بار کیسے بے تاج بادشاہ بن سکے گا۔

ایک گھنے کے اندر ہی اس کی البحن کچھ کم ہونے تگی۔ اس کے فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے اسے آن کرکے کان سے لگایا پھر پوچھا۔ "ہیلو کون؟" دو سری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی جیسے کوئی بے رحم قسائی بول رہا ہو۔ اس نے کہا۔ "میں مسٹرہاشم سے بات کرنا جاہتا ہوں۔"

و ما ما ما ما ما مول رما موں۔" "میں ہاشم بول رہا ہوں۔"

"میں بیچان کے لیے پوچھ رہا ہوں اپنی بس کا نام بتاؤ۔"

"ليڈي سرجن آمنہ خاتون۔"

"مجھے" بے رحم قبائی" کتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ہیں برسوں میں کتے قل کیے ہیں۔ میں کمی کی و دوست بھی بناتا ہوں تو تھوڑے سے فائدے کے لیے اسے بھی قل کر دیتا ہوں۔ اتن بے رحمی کے باوجود میں آنر ایبل سرجن آمنہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کما ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے کل شام لاہور پہنچ جاؤں۔ میرے ساتھ چھ کتے ہوں گے۔ وہ بظاہر انسان ہیں گرمیرے پالتو کتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے شکار پر لیک کر اس کی بوئی بوئی کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں ہماری ملاقات کمالی ہو میرے شکار پر لیک کر اس کی بوئی بوئی کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں ہماری ملاقات کمالی ہو

"میں کل دوپہر تک لندن سے لاہور پہنچوں گا۔ ار پورٹ پر شام بانچ بج تک رہول گا۔ یہ بتاؤ۔ ہم ایک دو سرے کو کیے پیچانیں گے؟"

" تمماری تصویر میرے پاس ہے۔ میرے پاسپورٹ میں میرا نام وینس باک ہو گا۔ باتی باتیں ملاقات ہونے پر ہوں گ۔"

فون بند ہو گیا۔ تب ہاشم کو یاد آیا کہ پوری دنیا میں عالمی سطح کے ایسے خطرناک مجرم، جو انٹرپول کے ہاتھ بھی نہیں لگتے وہ لیڈی سرجن آمنہ کے عقیدت مند ہیں۔ تھو ڈی دیر بعد پھر فون پر ایک اجنبی سے رابطہ ہوا۔ اس نے کہا۔ "جھے یوک کی حکومت نے سرکا خطاب دیا ہے میں سرجارج ایڈ من کہا تا ہوں۔ دنیا کے چند بردے سرمایہ داروں میں میرا تار ہوتا ہے۔ آنر ایبل لیڈی سرجن آمنہ خاتون نے جھے سے کہا ہے کہ پہلی قبط کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ۸۰ لاکھ پاؤنڈ پیش کروں۔ پاکتانی کرنی کے حساب سے تقریباً

چالیس یا بینتالیس کروڑ روپے ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رقم سے جدید ہتھیار' کیونیکیش کے آلات اور بے شار گاڑیاں خریدیں۔ چونکہ یہ سب کالا دھن ہے۔ للذا آپ بتائیں یہ رقمیں آپ کے پاس کمال پنچائی جاتی رہیں؟"

ب بن من من است ایک خفیه جگه کا پتا بنا کر کها- " تھیک بارہ بجے میں وہاں رقم وصول کرنے آؤن گا-" کرنے آؤن گا-"

تیرے فون کرنے والے نے کما آنر ایبل لیڈی سرجن آمنہ خاتون کے عکم سے تیس عدد گوریلے فائٹر پرسول لاہور پہنچ رہے ہیں۔ چوتھ فون کے ذریعے کما گیا کہ چھ عدد ایس عدد گوریلے فائٹر پرسول لاہور پہنچ رہے ہیں۔ چوشے فون کے ذریعے کما گیا کہ چھ عدد ایسے پلان میکر بھیج جا رہے ہیں' جو جرائم کی دنیا کے ایک ایک مجرم کی ہسٹری شیٹ سے واقف ہیں اور ان سب کے لائن آف ایکشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔

ہاشم کا سرچگرا رہا تھا۔ ا ں نے فون پر آمنہ سے کہا۔ "باجی! میں سمجھتا تھا کہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں گرمیں گاڈ فادر کہلانے والا تو آپ کے سامنے ایک تنکا

"میرا بھائی تکا نہیں ہو سکتا۔ تم ایک بلند بہاڑ تھے۔ اب اس سے بھی بلند بہاڑ بنتے رہو گے۔ بہرعال ابھی بردی در تک تمہارا فون مصروف رہا۔ اس عالی اور تابانی نے مجھے بتایا ہے کہ تابانی نے امانت شخ کے دونوں گھٹے توڑ دسیئے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اب دوسری خفیہ رہائش گاہ میں رہنا چاہتی تھیں۔ میں نے اپنی ایک پرائیویٹ کو تھی کاپتا بتا دیا ہے۔ تم وہاں کل پہنچو گے تو ان کے تمام حالات معلوم ہول گے۔"

ہا ہے گیا۔ '' آبانی نے تو کمال کر دیا۔ ہم سے غداری کرنے والے کو دونوں پیروں سے اپانچ بنا دیا ہے۔ میں اپنے نئے مددگار دوستوں سے ملاقات کرنے کے بعد آبانی کے مراد کو جیل سے ضرور نکالوں گا۔''

دشنول کا بھی علاج کرتی ہوں۔ یہ بھی نمیں سوچی کہ وہ نئ ذندگی پاکر بھر میرے جان کے دشمن بن جائیں گے اور تم دیکھ رہے ہو کہ کالیا جیسے دشمن برائے نام ہیں اور دنیا کے بڑے برٹ خطرناک بحرم میرے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح میں نے ایک مشکل آپریشن کے ذریعے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس طرح ان تمام خطرناک مجرموں کے مشکل آپریشن بھی کیے اور انہیں قانون کی گرفت ہے بچاتی رہی۔ "

"واقعی میں دکھے رہا ہوں" آپ کے ایک تھم پر مجھے دوبارہ زیر زمین مانیا کی بادشاہت مل رہی ہوں گا۔" بادشاہت مل رہی ہے۔ میرا خیال ہے۔ آپ فرمان کے لیے بھی پچھ کر رہی ہوں گا۔" "بے شک۔ وہ میرا ایک ہی جانباز بیٹا ہے۔ تم دیکھتے جاؤ۔ شلپا کو اور "را" والوں کو اس کی گمشدگی بہت منگی بڑنے والی ہے۔"

ان كا رابطہ ختم ہوگیا۔ ہاشم سوچنے لگا۔ حزہ اور راجہ نواز كى حب الوطن اور مسلسل جدوجمد سے كربث سياست دال بے نقاب ہونے والے تھے بھران كے ساتھ ميں (فرمان) ميرى والدہ آمنہ خاتون اور انكل ہاشم پورى فيم اس جدوجمد ميں شامل ہو گئی تھى اور بيہ يقين ہو رہا تھا كہ پاكستان ميں سيح ، حب الوطن سياست دانوں كو حكمران بنايا جا سكے گا۔

لیکن طالت بتا رہے تھے کہ ایسے وقت دولت 'طاقت اور وسیع ذرائع کام آتے ہیں اور سید خفیہ ہاتھ کے پاس بھی تھا اور ایسے ہی اور سید خفیہ ہاتھ کے پاس تھا تو ڈاکٹر آمنہ اور ہاشم کے پاس بھی تھا اور ایسے ہی وقت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دولت 'طاقت اور وسیع ذرائع کے مقابلے میں سیای چال بازی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔

خفیہ ہاتھ نے ٹھیک الیکن سے پہلے حمزہ اور راجہ نواز کو عائب کرا دیا تھا یا ہلاک کرا دیا تھا یا ہلاک کرا دیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا ہو' سیاس چال خوب چلی تھی۔ جب حمزہ اور راجہ نواز جیسے سپاہ سالار نہ ہول تو پوری فوج کس لائن آف ایکٹن پر جنگ لڑتی؟ اگر دولت اور بے شار اسلحہ استعمال کرتے اور سیاست دال کی کریٹن فابت نہ کرتے تو وہ قانون کے مطابق دہشت گرد کملاتے۔ پاکستان آری منظم دہشت گردی کے خلاف عمل میں آجاتی اور غلطی سے دہشت گرد کملانے والے محبِ وطن این وطن کی آری سے کرانا نہیں چاہتے

جب حمزه' راجه' ڈاکٹر آمنہ اور ہاشم جیسے چند افرد جماد کرتے ہوں اور کھی طرح بھی عوامی تحریک نہ ہو اور عوامی شعور بیدار نہ ہو تو کسی بھی ملک اور قوم کامقدر نہیں بدلتا۔ بھی نہیں مدلتا۔

میں کسی عالم نامعلوم میں تھا۔ ایسا غافل تھا کہ خود کو بھول گیا تھا۔ دنیا کیا ہوتی ہے؟ کیا میں کسی ایسی دنیا میں تھا' جمال لوگ جینے بھی نہیں دیتے' مرنے بھی نہیں دیتے؟ مجھ جیسا غفلت کی نیندیا ہے ہوشی کی نیند میں رہنے والا سب پچھ بھلا چکا تھا۔

بیب مسلس کی بیشتی میں میں میں ہوتھی ہی آواز سننے لگے۔ ذہن سمجھا رہا تھا کہ کسی گیت اور شنیت کی آواز سننے لگے۔ ذہن نیادہ سے زیادہ بیدار گیت اور شکیت کی آواز ہے۔ بہوشی کا طلسم ٹوٹ رہا تھا۔ ذہن زیادہ سے زیادہ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔

وں ب رہائے ہیں میں میں اور میں اور ہوں ہے۔ میں نے آئھیں کھول کر دیکھا۔ وہ ایک بردا سا بیڈروم تھا۔ وہاں آرام و آسائش کا اور نمائش کا قیمتی سامان خوب صورتی سے سجا کر رکھا گیا تھا۔ وہ کسی بہت زیادہ دولت مند کے شکلے کا کمرا ہو سکتا تھا۔

میں وہاں کیے بنچا؟ یہ باتیں یاد کرنے نگا تو دل پر ایک گھونسا سالگا۔ سب سے پہلے پو جا یاد آئی۔ جسے سمندر کے ساحل پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہاں ریت پر تین چار بوی کشتیاں تھیں پہلے دو چار ماہی گیر نظر آئے تھے بعد میں پتا چلا کہ وہ مجھلیاں پکڑنے والے مقامی باشندے نہیں تھے۔ ان کشتیوں کے پیچھے کئی گن مین چھے ہوئے تھے۔ ان کشتیوں کے پیچھے کئی گن مین چھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور پوجا کو چاروں طرف سے گھرلیا تھا۔ ان کے لیڈر نے تمام ماتحت گن مینوں سے کہا تھا۔ ان کے لیڈر نے تمام ماتحت گن مینوں سے کہا تھا۔ "میڈم شلیا کا تھم ہے کہ فرمان کو جانی نقصان نہ پنچایا جائے۔ یہ لڑکی (یوجا) نضول ہے اسے ختم کردو۔"

ر بہت کر میں نے ان سے مقابلہ کیا۔ کتنے ہی دسمن میرے مقابلے میں تھک رہے سے اور ہانپ رہے ۔ آگر شلیا مجھے زندہ رکھنے کا حکم نہ دیتی تو وہ مجھے گولی مار دیتے۔ انہوں نے پوجا کو مار ڈالا۔ مجھے قابو کرنے کے لیے کلاشٹکوف اور راکفلوں کے دستوں مارتے مارتے ہوش کردیا تھا۔

مجھے یہ تمام باتیں اچھی طرح یاد آرہی تھیں۔ پوجا کے لیے دل دکھ رہا تھا۔ آخر
وقت تک اس نے مجھ سے لیٹ کر گولیاں کھائی تھیں اور میری آخوش میں جان دی تھی۔
ایک محبت کرنے والی کے ان آخری لمحات کو شاید میں بھول نہ سکوں۔ لفظ "شاید" اس
لیے استعال کر رہا ہوں کہ زندگی میں پتا نہیں' کتنے زہر یلے لمحات سے گزرنا تھا۔ زندگی
زہر آلود ہو جائے تو میدانِ عمل میں زہر پینے کی عادت ہو جاتی ہے بھریاد نہیں رہتا کہ
کرن سا زہریا تھا۔

سب ون مرر رہیں ہے۔ اس وقت میں نے غصے سے مضیاں بھینج لیں۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بوجا پر گولیاں چلانے والے ایک بار میرے سامنے آجائیں اور میں ان قاتلوں کو پہچان لول۔

☆=====☆=====☆

انہیں پھپانٹا اس لیے دشوار تھا کہ اس وقت کلاشنکوف اور را نفاول کے دستوں سے مجھ پر اتنی ضربیں لگائی گئی تھیں کہ میں لمولمان ہو گیا تھا اور بہتا ہوا خون میری آئکھوں میں بھر گیا تھا۔ میں کسی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دکھ اس لیے بھی بھاری تھا کہ آخری لمحات میں یوجا کا پیارا پیارا مکھڑا بھی نہیں دکھے پایا تھا۔

میں غصے سے اٹھ کر بیٹے گیا۔ میرے سرپر 'چرے پر اور جم کے کئی حصوں پر لگے ہوئے زخموں سے فیمیس اٹھ رہی تھیں۔ ایسا درد ایسی تکلیفیں تھیں کہ اور کوئی ہو تا تو وہ چکرا کر پھر تکیے پر گر کر تکالیف کی شدت سے کراہنے یا چینے لگتا لیکن میں بنیادی طور پر ایک لوہار تھا۔ لوہا گرم کرتے وقت شعلوں سے چنگاریاں اڑ کر میرے اوپری آدھے نگلے بدن پر آگر لگتی تھیں تو ایسی تکلیف ہوتی جیسے آگ سے بی ہوئی سوئیاں مجھے چجوئی جا بدن پر آگر لگتی تھیں تو ایسی تکلیف سے کراہتا اور روتا تھا تو دادا جان میرے پٹائی کرتے ہوئے کہتے تھے۔ "چپ ہو جا کم بخت! ایسی تکلیفیں برداشت نہیں کرے گا تو زندگی کیسے گزارے گا؟"

دادا جان مجھے بیار کرتے تھے لیکن ایک سخت مزاج رکھنے والے ظالم کی طرح میری رورش کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے جوان ہونے تک فولاد بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ میرے اندر جیسے تمام مڈیاں نکال کر ان کی جگہ لوہ کی سلافیس لگا دی تھیں۔ بہت شدت سے تکلیف ہو تو ایبا لگتا ہے جیسے جمال جمال زخم ہیں ' وہاں وہال محض چنکیاں لی جا رہی ہیں۔

مرے سامنے ذرا دور ایک دیوار پرچھ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا ٹی وی اسکرین تھا۔ بتا نہیں وہ کب سے آن تھا۔ جب مجھے مخاطب کیا گیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے حسن و شاب کی ملکہ مگر میری جانی دشمن شلیا ایک ایزی چیئر پر بیٹی ہوئی تھی اور کمسر رہی تھی۔ دیاں بیٹھو کے یا بستر سے اٹھو کے تو تمام زخموں سے بھر لہو بننے لگے گا؟"

میں نے غصے سے دانت پیتے ہوئے اسے دیکھا پھر کہا۔ "کتے کی بی امیری پوجا کالہو بماکر میرے لمو کو بننے سے روکنا چاہتی ہے۔ اگر تُو یمیں آس پاس کمیں ہے تو اب یماں سے زندہ نہیں جائے گی۔"

"جھے تہاری جسمانی قوت کا اندازہ ہے۔ تہیں قابو میں کرنے والے دس آدمی بہت زبردست باڈی بلڈر اور تجربہ کار فائٹر تھے۔ وہ تہمارے ایک کے مقابلے میں تھک ہار گئے تھے۔ اگر اپنی راکفلوں کے دستوں سے حملہ نہ کرتے تو تم ان سب کو مار گراتے۔

/ جس کمرے میں خمہیں رکھا گیا ہے' اس کے ڈبل ڈورز ہیں۔ اندر سے لکڑی کا اور باہر کے سے لوہے کا دروازہ ہے۔"

وہ کرس سے اٹھ کر کھڑی ہوئی گھربول...... "ختہیں کھانا واکی اور ضرورت
کی چیزیں دینے کے لیے بیّد کے بائیں طرف چھوٹی سے کھڑی ہے۔ اس میں بھی لوہ کے
دو پٹ ہیں۔ باہر سے پہلا پٹ کھول کر ضرورت کی چیزیں اندر رکھی جائیں گی۔اس لوہ
کے پٹ کو لاک کر کے گھٹٹی بجائی جائے گی تب اندر والا لوہ کا پٹ خود بخود کھل جائے
گا۔ تم ایک منٹ کے اندر وہ چیزیں وہاں سے لے لوگے کیونکہ ایک منٹ کے بعد وہ پٹ
خدین مدما کے گا۔"

میں بستر پر بیٹھا کھڑی اور دروا زوں کو دیکھ رہا تھا پھر اسکرین پر اسے دیکھا۔ وہ چلتے وقت ایک ذرا سالنگڑا رہی تھی۔ إدھر اُدھر جانے کے دوران میں پتا چل رہا تھا کہ وہ بھی ایک بہت بڑے خوب صورت بیڈروم میں ہے۔

میں نے کہا۔ 'دم کنگڑا رہی ہو۔ میرا دیا ہوا زخم بھرچکا ہو گالیکن اس زخم کی یادگار یہ کنگڑاہٹ عمر بھر رہے گی اور تم اپنے حسن و شباب پر غرور کرنے کے لیے شاہانہ انداز میں سینہ تان کر نہیں چل سکو گی۔"

"تم نے میرے ساتھ جو کیا' وہ کیا۔ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے' وہ تم ریکھتے رہو گے۔ روز آئینہ ویکھتے رہو۔ ایک ماہ کے اندر تمہارے اس بیاڑ جیسے جسم کو بڑیوں کا ڈھانچابنا دیا جائے گلہ اس کے بعد تم زندہ رہو گے۔ صرف تمہارے دو پیر گھٹنوں کی طرف سے کاٹ کر تمہیں ایا جی بناکر چھوڑ دیا جائے گا۔"

"دکیا بیہ بھول رہی ہو کہ میری امی تمهارے باپ کاعلاج کر رہی ہیں؟"

"میں ایک ایک بات کی خبر رکھتی ہوں۔ تمہاری امی نے میرے ڈیڈی کا آپریش کیا ہے۔ وہ آپریش بوی حد تک کامیاب رہا ہے۔ ایک ماہ بعد دو سرا آپریش کیا جائے گا۔" "کیا انہیں میری گمشدگی کاعلم نہیں ہوا ہو گا؟"

"ب شک ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ "را" والوں نے حمیس اغوا کر کے کمیں چھپا دیا ہے۔ اس طرح وہ میرے ڈیڈی کے کامیاب آپریش کے لیے تماری مال پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔"

"تمهارے ڈیڈی کو "را" والے بہت اہمیت دیتے ہیں پھر میری امی پر دباؤ کیوں ڈالا یا رہاہے؟"

"را" والول كے ليے كوئى خطرہ پيدا ہو جائے تو وہ خطرہ پيدا كرنے والے اپنا اہم

ر گے' ان کا انجام کیا ہو گا' یہ سوچاہے؟"

وہ مسکرا کر بولی۔ "شیر کے جزے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تدبیر سوچ لی ہے۔" میں اس سے ہائیں کر رہا تھا اور اس کے بیڈ روم کی ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ شلیا نے گھڑی دکھے کر کہا۔ "ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نمہاری دواؤں کا وقت ہو گیاہے لیکن پہلے کھانا کھاؤ گے بھر دوا استعال کردگے۔"

اس نے انٹر کام کے ذریعے سمی سے کہا۔ "اسے کھانا...... اور دوائیں پنچا دو۔ میں اس کی مگرانی کر رہی ہوں۔"

پھراس نے کہا۔ ''تم بڑے جی دار ہو۔ اس چھوٹی کھڑ کی کے پاس جاؤ گے تو کھانا ملے " "

یں بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے جرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے جیسا بری طرح زخمی ہونے والا بستر پر کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا جبکہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھر بستر سے اتر کراپنے پیروں پر چلتا ہوا اس جھوٹی سی کھڑکی تک پہنچ گیا تھا۔

وہ بڑی حمرائی سے بولی۔ 'دہمگوان کی تشم۔ تم بجوبہ ہو۔ مجھے آگھوں سے دکھ کر پھین نہیں آرہاہے۔ کیا تمہیں زخموں سے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟'' ''جب تکلیف ہوتی ہے' درد ہوتا ہے۔ جلن ہوتی ہے تو مجھے ایک عجیب سامزہ آتا ہے ادر جب تمہارے آدمی مجھے ٹار چر کرنے آئیں گے تو دکھنا' تمہیں بھی کتنا مزہ آئے گ

شلپانے بھے ناگواری ہے دیکھا پھر میری طرف پشت کرتے ہوئے ایک سمت جانے گئی۔ گھڑی سے گھٹی کی آواز سائی دی۔ اس کا خودکار بٹ اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ ایک ثرے میں روٹی اور سائن کے ساتھ ایک طشتری میں ایک کیپیول اور دو گولیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی ہے پرجی پر لکھا تھا۔ "مہیں دواؤں کے ذریعے اعصابی کمزوریوں میں جتلا کیا جائے گا لیکن میں نے دوائیں بدل دی ہیں۔ انہیں کھانے کے بعد چند منٹ یوں ظاہر کرنا جیسے تم کمزوری محسوس کر رہے ہو۔ یہ پرجی بہیں چھوڑ دو ورنہ وہ دیکھے لئے گا۔ شرے جلدی ہٹاؤ۔ ایک منٹ پورا ہونے والا ہے۔"

میں نے پر چی کو وہیں چھوڑ کرٹرے کو اپنی طرف کیا تو ای دفت خود کار پٹ نیچے آگیا۔ میں وہاں سے چلتا ہوا چھوٹی سے میز پرٹرے رکھ کرایک کری پر بیٹھ کر کھانا ......... کھانز آگا۔

بڑی سی اسکرین پر شلپا اپنے بیڈروم میں نٹل رہی تھی اور مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔

افسریا اہم جاسوس کو گولی مار دیتے ہیں۔ "را" کا ڈی جی اور دو سرے افسران میرے ڈیڈی کے لیے اتنی زخمیں نہ اٹھاتے۔ انہیں بھی گولی مار دیتے۔ یہ بھول جاتے کہ ڈیڈی نے "را" کے لیے کتنی بری بری خدمات انجام دی ہیں لیکن میں "را" کے تمام افسران کو بلیک میل کر رہی ہوں۔"

"م ؟ تمارے پاس ایس کیا قوت ہے کہ انسیں بلیک میل کر رہی ہو؟"

"میرے ڈیڈی بہت چلاک ہیں۔ انہوں نے "را؟" کے لیے بری بری اہم خدمات انجام دیتے وقت کی خفیہ معاملات کی تصاویر اور دستاویزات اپنے پاس چھپا کر رکھی تھیں۔ اگریہ تصاویر اور دستاویزات ظاہر ہو جائیں تو دنیا کے کئی بردے ممالک بھارت کے دشمن ہو جائیں گے۔ بھارت اور اسرائیل نے جو مشترکہ خفیہ پلانگ کی ہے اس کے ذریعے پاکستان " تبت اور چین کو کس طرح رفتہ رفتہ کرور بتاکر امریکا ہماور کے لیے چین تک چنن کا راستہ صاف کیا جائے گا؟ اس طرح کے کئی راز میرے ڈیڈی نے جھے چھپانے تک چنن کے دیئے تھے۔ میں نے "را" والوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ میرے ڈیڈی کو کھمل طور کے لیے دونوں پیروں سے چلنے بھرنے کے قابل نہ بنایا گیا تو ان کے تمام ٹاپ سیرٹس دنیا والوں کے حالی نہ بنایا گیا تو ان کے تمام ٹاپ سیرٹس دنیا والوں کے سامنے لے آؤں گی پھر جمہوریہ چین کی جوانی کارروائی ان سب کے لیے منگی پڑے کے سامنے لے آؤں گی پھر جمہوریہ چین کی جوانی کارروائی ان سب کے لیے منگی پڑے گا۔"

"کالیا شیطان ہے اور تم شیطان کی بیٹی ہو۔ اپنے باپ کو بچانے کے لیے زبردست جدوجمد کر رہی ہو۔ "را" والول پر میرے اغوا کا الزام لگا کر انہیں اور زیادہ الجھا رہی ہو۔"

"ایک طرح سے یہ کمہ سکتے ہو لیکن تہمارے اغوا کا مقصد ذاتی انتقام ہے۔ تم نے میرے ڈیڈی کو بیروں سے اپانج بنایا اور میرے ایک پیر میں گولی مار کر مجھے تمام عمر لنگرانے پر مجبور کر دیا۔"

"اچھا تو تم انقام لینے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔ میں نے تو ساری دنیا کے سامنے تم سامنے تم سامنے تم سامنے تم سامنے تم اور تم ہیں گڑا بنا دیا گرتم چھپ کر انقام لیے رہی ہو۔ "

"تہمارے کرے میں خفیہ نی وی کیمرے ہیں۔ تمہیں جتنے آرام سے رکھا گیا ہے' اتن ہی بے رحی سے تم پر ٹارچر کیا جائے گا اور روز کا بیر بروگرام ویڈیو کیسٹ میں محفوظ کیا جائے گا۔ تہمارے دونوں پیرسب سے آخر میں کاٹے جائیں گے۔ اس ویڈیو کیسٹ کی کئی کابیاں تہماری مال اور گاڈ فادر ہاشم وغیرہ کو بھیج دی جائیں گی۔"

" بجھے ٹارچر کرنے ' مجھ پر تشدد کی انتا کرنے کے لیے جو لوگ میرے قریب آئیں

aazzamm@yahoo.com دهه الدهير تكري الم 28 الدهير تكري الم

اندهر گری ۵ 29 🖈 (حسه چارم)

آئی کہ کمرے میں خفیہ ٹی وی کیمرے ہیں'جو نیم تاریکی اور نیم روشنی میں تصوریں اثار سکتے ہیں۔

اس چار دیواری کے باہر دن کی روشنی تھی اس لیے بند کمرے کے باوجود پوری طرح اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ شلپا بعد میں اس کیمرے سے تیار کی ہوئی کیسٹ دیکھ کر معلوم کر سکتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوا تھا۔ اسے دھوکا دینے کے لیے کمزوری ظاہر کر رہا تھا۔ میں خاموش پڑا رہا۔ اس کے متعلق سوچنے لگا جس نے مجھے اعصابی کمزوری کی دوا سے بچایا تھا۔ وہ میرا مددگار کون ہو سکتا تھا بلکہ ہو سکتی تھی۔

ا بھی شلپانے انٹرکام پر کسی ہے کہا تھا کہ تم یمی دوائیں دیتی رہا کرو۔ یعنی شلپا جس عورت کو عظم دے رہی تھی اس عورت نے کھانے اور دواؤں کے ساتھ وہ پر چی لکھ کر رکھ دی تھی۔ بردا احسان کیا تھا۔

کون ہے وہ؟ اجانک کوئی ہمدرد الی جگہ کیسے پہنچ گئی جہاں اب تک میں نے صرف شلپا کو دیکھا اور سنا تھا۔ مسلح گارؤز ضرور ہوں گے لیکن میں نے ان گارؤز کے جوتوں کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔

بستری ہوتا کہ میں چپ چاپ اسی طرح پڑا رہوں بجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد ہی سوگیا۔ دو سری طرف پولیس اور انٹیلی جنس کے علاوہ ''را'' کے تمام جاسوس ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تابانی بھارت سے نکل کر دوبارہ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ چند بولیس والوں کو سمندر کے ساحل کے پاس کشتیوں کے درمیان بوجا کی لاش ریت پر ملی تھی۔ ہارے پاکستان سے ساحل کے پاس کشتیوں کے درمیان بوجا کی لاش دیجہ کر بتایا۔ ''میں وہ بوجا ہے' جو فرمان کو ہندی زبان سکھاتی تھی۔ تابانی اور فرمان ضرور یہاں سے فرار ہوتے ہیں۔''

لیکن گندن سے ڈاکٹر آمنہ نے کہا۔ "میرا بیٹا پاکستان واپس نہیں آیا ہے۔ بھارت میں اسے گر فقار کرکے کمیں چھپایا گیا ہے اور ایسا"را" والے ہی کر سکتے ہیں۔"

"را" والے قسمیں کھارہے تھے کہ انہوں نے ایسا نمیں کیاہے بلکہ اب تک میری صورت بھی نہیں دیکھی ہے۔ وہ خود مجھے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مجھے تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام اخبارات کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ میں وشمنوں کے خوف سے کمیں چھپا ہوا ہوں تو خود کو پولیس اور انٹیلی جنس والوں کے حوالے کر دول۔ وہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے۔ فوراً لندن میں ڈاکٹر آمنہ کے پاس پہنچا دیں گے۔

میری ای نے کما۔ "فرمان کو لندن نہ لایا جائے اسے تلاش کر کے جلد سے جلد

میں کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ خدا وند کریم بے شک محافظ اور کریم ہے۔ اپنی قدرت کو وہی جانے۔ پتا ہیں میری مدد کے لیے کس کے دل میں رحم پیدا کر دیا ہے۔

میں نے کھانے کے بعد ڈکار لی۔ اُرام سے کری کی پشت سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی ایک صوفے پر بیٹھ کر مسلسل دیکھنے گئی۔ وہ مجھے کیپیول اور گولیاں نگلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اور میں اسے انتظار کرا رہا تھا۔ اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ پندرہ منٹ کے بعد بول۔ ''ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرو گے تو زخم جلد بھر جائیں گے۔ وہ کیپیول اور گولماں نگل لو۔''

میں نے کہا۔ "ابھی تو کھانا...... کھایا ہے۔ فوراً یہ دوا نہیں کھانا چاہیے۔"
"کیا تم ڈاکٹر سے زیادہ جانتے ہو؟ اس نے کہا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد دوا کھانی
س۔"

سیں نے گلاس میں پانی بھر لیا بھر پانی کے ساتھ کیبیول اور دو گولیاں نگل کر پوچھا۔ "تم میری گرانی کیوں کر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ممرے میں تم نہ ہوتے ہوئے بھی موجود رہو؟ اس ٹی وی اسکرین کو آف کر دو۔"

"ابھی دس منٹ کے بعد آف کردول گی۔"

میں بستر کی طرف جانے کے لیے کری ہے اٹھا پھر ذرا سا ڈگھا کر اپنے سر کو ایک ہاتھ سے پکڑلیا۔ اس نے مسکرا کر یو چھا۔ "کیا ہوا؟"

" کھھ نہیں۔ شایر زیادہ کھانے کی وجہ سے نشہ ساہو گیا ہے۔"

میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوا بیڑ کے سرے پر بیٹھ گیا اور بربرزانے لگا۔ ''پتا نہیں کیوں کمزوری می محسوس ہو رہی ہے۔''

"آخرتم اتنے زخم کھانچکے ہو۔ یہ زخم اب اپنااٹر دکھارہے ہیں....... بمترہے سو \_\_"

میں آہستہ آہستہ کراہتا ہوا لیٹ گیا پھر میری آئکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے بند آہستہ کراہتا ہوا لیٹ گیا پھر میری آئکھیں رکھ کرسنا۔ وہ انٹرکام پر کمہ رہی تھی۔ "تم یمی دوائیں دیتی رہا کرو۔ اس پر اثر کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے 'یہ جنٹی بھی قوت ارادی رکھتا ہو' دو تین دنوں کے بعد بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا پھر ہمارے ہاڈی بلڈر اس کے قریب جا سکیں گے۔ "

پھر میں نے بند آنکھوں کے باوجود محسوس کیا کہ کمرے میں روشنی نسیں ہے۔ میں نے ایک آنکھ کو ذرا سا کھول کر دیکھا کمرے کی لائنش بجھ گئی تھیں۔ ٹی وی اسکرین بھی تاریک ہو گیا ہو گا۔ میں سر گھما کر اسکرین کی طرف دیکھنے چاہتا تھا مگرا چانک دماغ میں بات aazzamm@yahoo.com

اندهيرنگري 🖈 30 🌣 (حسه چهارم)

اندهر تمري ١٦٥ ١٦ (حسر چارم)

بینا کری نے اس کا ہاتھ تھام کر کما۔ "دیدی! تم دل کی بہت اچھی ہو۔ بعض اولادیں تو تھوڑی ہی دولت اور جائیداد کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہیں لیکن آپ ڈیڈی کو دل و جان ہے چاہتی ہیں۔ انہیں بڑھاپ میں آرام سے ایک عبگہ بٹھانا چاہتی ہیں۔ آپ کے اور ڈیڈی کے مجھے پر بھی احسانات ہیں۔ میں ایک غریب گر بجویٹ تھی، ملازمت کے لیے ماری ماری پھرتی تھی۔ آپ نے مجھے ابنا ہم شکل بنا کر مجھے بھی بے تاج ملکہ بنا دیا ہے۔ میرے والدین اور بمن بھائی مجھے موجودہ صورت سے نہیں پچانتے ہیں اور میں بھی نن کر عیش و آرام سے اور میں بھی نہیں ہوں لیکن وہ اچانک لکھ تی بن کر عیش و آرام سے ادر میں جس تو ساری زندگی آپ ہی کے قدموں میں رہوں گی۔"

ایسا کہتے وقت دروازے کے پاس کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ بینا مرحی فوراً ہی اپنی جگہ سے اچھل کر ایک پستول نکالتے ہوئے دوڑ کر دروازے کے باہر آئی۔ شلیا بھی اس کے پیچھے لنگڑاتی ہوئی پیچی۔ دروازے کے پاس فلادر اسٹینڈ سے ایک گلدان گر کر ٹوٹ گیا ت

بیتائے کہا۔ ''دیدی! تم کجن میں جاکر دیکھو' وہ کھانے پکانے والی ملازمہ کیا کرہی ہے۔ میں باہر جاکر دیکھتی ہوں۔"

دہ دو رُتے ہوئے اس بنگلے کے مختلف حصوں سے گزر کر سیڑھیاں اٹرتے ہوئے بیرونی دروازے کے باہر آئی تو ایک کار احاطے کے باہر تیزی سے گزرتی دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بستول کو تھام کر نشانہ لیا لیکن ٹریگر دبانے سے پہلے ہی کار دور ہوتی چلی گئے۔ احاطے کی دیوار آڑے آگئی تھی' فائرنگ کے بیتیج میں وہ کار محفوظ رہتی پھروہ اتنی دور ہوگئی کہ گولی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔

وہ دونوں پھر کمرے میں واپس آئے۔ شلپانے کہا۔ "مظازمہ پکن میں مسالا پیس رہی ہے۔ کیا تنہیں کوئی نظر آیا؟"

"ایک کار میں کوئی تھا یا تھی۔ ایک کار گیٹ کے قریب سے جا رہی تھی۔ وہ کار شوننگ رہنے سے جا رہی تھی۔ وہ کار شوننگ رہنے سے باہر تھی اس لیے میں نے گولی نہیں چلائی۔"

اس دن سے وہ دونوں مخاط ہو گئیں۔ کوئی دشمن ان کے پیچیے نگا ہوا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا اگر وہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں ہم شکل شلیا اس بٹکلے میں ہیں۔ یہ خطرناک ہو سکتا تھا آگر وہ راز جانے والا دسمن گرفت میں نہ آئے۔ ان دونوں نے اس دن وہ جگہ جھوڑ دی۔ جہاں مجھے ایک کمرے میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ وہ شلیا کی سب سے محفوظ اور خفیہ جگہ تھی۔ بعد ایک کمرے میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ وہ شلیا کی سب سے محفوظ اور تفیہ جگہ تھی۔ بعد میں بنا چلا کہ سینٹرل ممبئی میں ایک برا سا بنگلا ہے۔ اس کا مالک رتنم راؤ ایک بہت برا

شلپا کے سواسب ہی پریشان تھے کہ میں کمال کم ہو گیا ہوں۔ شلپا نے "را" والوں سے کما۔ "تم سب کوئی چال چل رہے ہو۔ فرمان کو کہیں قید کر کے اس کی مال کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہے ہو تاکہ میرے باپ کا دو سرا آپریشن کامیاب نہ ہو سکے۔"

يأكستان بهنجایا جائے۔"

مینا مری نے شلیا سے کہا۔ "ویدی! آپ نے مجھے اپنی تمام چال بازیاں سکھائی ہیں۔ آپ کی بیہ چال بازی سمجھ میں نہیں آئی کہ فرمان کو قیدی بنا کر ڈیڈی کے ہونے والے دوسرے آپریشن میں کوئی خوانی کیوں بیدا کرنا چاہتی ہیں؟"

شلیا نے کہا۔ '' ویڈی آب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کی غیر موجودگ ہیں تمام مافیا
والے میرے کام سے خوش ہیں اور جھے اپنے باپ کا صحیح جانتین کتے ہیں۔ ان کا فیصلہ
ہے کہ جب تک ڈیڈی چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل نہیں ہوں گے، نب تک میں
اپنے بافیا کے گروپ کے معاملات سے شمٹی رہوں گی۔ ڈیڈی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اہم
مشورے دیتے رہیں گے۔ جب جھے بے تاج ملکہ بننے کا سنری موقع مل رہا ہے تو پھر میں
اپنے ڈیڈی کو آرام سے ایک جگہ بٹھا کر کیوں نہ رکھوں؟ میں اپنے ڈیڈی کی دشمن نہیں
ہوں۔ دشمن ہوتی تو ڈاکٹر آمنہ سے علاج نہ کراتی۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ ایک آپریشن
کامیاب رہے۔ ہڈیاں کسی حد تک جڑ جامیں۔ دو سرا آپریشن ناکام ہو۔ تیسرا آپریشن بھی
اس حد تک کامیاب رہے کہ وہ و ہمل چیئر پر بیٹھ کرادھر اُدھر آتے جاتے رہیں۔ اب ان
کی مافیا میں گاڈ فادر نہیں گاڈ مدر ہوں اور گاؤ مدر کی حیثیت سے ہم دونوں تحکمرانی کریں

aazzamm@yahoo.com الدهير تكري الله عنه المعالم المعال

اندهير تكري 🖈 32 🖈 (حصه چهارم)

یوباری' امریکا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ سال دو سال میں ایک بار بھارت آگا ہوگا۔ ہے۔ بولیس اور انٹملی جنس والے بھی میں جانتے تھے۔ "را" والوں نے ایک بار اکوائری کی تھی۔ "را" کے ایک ایجنٹ نے امریکا میں رہنم راؤ سے ملاقات کی تھی۔ ٹورنٹو میں اس کا ایک بہت بڑا جزل دیکھا تھا جہاں بھارتی دستکاری کے آئٹم زیادہ فروخت ہوتے تھے۔

دراصل شمشیر سکھ کالیا کا ایک معتبر خاص رہنم راؤ اس کے ایک ایجن کے طور پر
دہاں رہتا تھا۔ وہ اپنی یوی اور بچوں کے ساتھ سینٹرل ممبئی کی کو تھی میں آتا تھا۔ اس کے
درمیانی جصے میں کو تھی کے اندر ایک کو تھی بنی ہوئی تھی۔ یعنی اس کو تھی کے چاروں
طرف کمرے اور کوریڈور تھے۔ ایک انجینئر نے بڑی ممارت سے ہر کمرے کی دیواریں
یوں تقیر کی تھیں کہ اندورنی جصے میں تین بڑے کمروں کی ایک کو تھی بن گئی تھی۔ وہ خفیہ
کو تھی ساؤنڈ پروف تھی۔ کوئی جاسوس اس راز تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ "را" والوں کو ذرا
بھی شبہ ہو تا تو وہ اس اندرونی خفیہ کو تھی تک ضرور پہنچتے پھروہ تمام اہم راز کیسٹ اور
دستاویزات کی صورت میں حاصل کر لیت 'جن کے ذریعے شلیا انہیں بلیک میل کر رہی
تھی۔

میں اس اندرونی خفیہ کو شمی میں ایک قیدی کی حیثیت سے تھا۔ وہاں کی دیواروں پر سینما اسکرین کی طرح بڑے بڑے ٹی وی اسکرین 'خود کار کھڑکیاں ' دروازے اور جدید آلات تھے۔ میں وہاں بیڈ پر لیٹ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کو تھی کے اندر موجود خفیہ کو تھی میں ہوں جہال بلکی آواز میں بولا جائے یا چینیں ماری جائیں 'تب بھی آوازیں اس ساؤنڈ پروف کو تھی سے باہر نہیں جاسکتی تھیں۔

میں سوچتے سوچتے سوگیا۔ میرا مقصد آرام کرنا تھا لیکن شلیا سمجھ رہی تھی، میں اعصابی کمزوری کے باعث بے وقت سورہا ہوں۔ وہاں تو وقت کا پتاہی نہیں چاتا تھا۔ اس کو تھی کے اطراف میں جو کو تھی بنی ہوئی تھی، وہاں کی روشنی سے تو بوں لگتا تھا چسے باہر ون کا اُجالا ہے۔ ادھر کی روشنی اور ہوا اندرونی کو تھی میں کیسے آتی تھی، یہ میں نہیں جان سکتا تھا۔ کسی بہت ہی ماہرا نجینئر نے اسے بتایا تھا۔ اس کی بختیک کو سمجھنا بہت وشوار تھا۔ سکتا تھا۔ کسی بہت ہی ماہرا نجینئر نے اسے بتایا تھا۔ اس کی بختیک کو سمجھنا بہت وشوار تھا۔ پتا نہیں کیا وقت ہوا ہو گا۔ بیڈ کے سرہانے تھنی بجنے لگی۔ میں نے کرخت آواز سنگر آئی یاد کر آئیسیں کھولیں۔ تھوڑی در تک اس لمح شاپا کی آواز سائی دی۔ وہ بنتے ہوئے کہ رہی تھی۔ میں کردن بر لئے سے روک ، رہی ہے؟"

اس کی بیہ بات سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ مجھے کزوری ظاہر کرنا جاسیے۔ میں نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ کروٹ بدل کر بڑی می اسکرین پر دیکھا۔ وہ ایک کری پر پاؤں رکھے مبھی مجھے توجہ سے دیکھ رہی تھی پھربولی۔ ''تم ظاصے بریشان لگ رہے ہو؟''

میں وُنگیں مارنے لگا۔ "تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں بھی پریشان نہیں ہو تا۔ لوگ مجھے روبوٹ کہتے ہیں۔ میں اتنا طاقت ور ہوں کہ کوئی مجھے کمزدر نہیں بنا سکتا۔ میرے جسم سے سارا خون نیجو ژلیا جائے تب بھی میں روبوٹ رہوں گا۔"

وہ بننے گئی۔ "تمهارے منہ سے کمزوری سے آواز نکل رہی ہے۔ ٹھیک طرح بول نہیں پارہے ہو مگر ڈیٹیس مار رہے ہو۔ ابھی شام کے پانچ بجے ہیں۔ تم دن کے گیارہ بج کھانے کے بعد ایسے سو گئے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہو۔ ابھی تہیں جگایا نہ جاتا تو اسی طرح سوتے رہتے۔ جانتے ہو کیوں؟"

میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی۔ ''اس لیے وقت بے وقت سو رہے ہو کہ تمہارے زخم اب اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو' یہ تمہیں کمزور بنا رہے

میں نے ایک ہاتھ کی کہنی بستر پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی پھر تکیے پر گر بڑا۔ وہ قبقہ لگانے گئی پھر بولی۔ ''موت برے برے بلوانوں شہ زوروں کو مار ڈالتی ہے۔ ابھی تو بیہ کزوری ہے۔ یمی کزوری ٹاقابل برداشت ہو کر موت بن سکتی ہے۔''

سیلیفون کی گھنٹی بیخنے گئی۔ شلیا ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر خاموش رہی۔ دوسری طرف کی آواز سنتی جا رہی چراس نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک موبائل فون سے رابطہ کیا چربول۔ "ہیلو ڈیڈی! آپ نے مجھے یاد کیا؟"

وہ آپ باپ کی باتیں سنے گلی کھربول۔ ''او ...... ڈیڈی! آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا آپریش کامیاب ہو چا ہے۔ بھگوان نے چاہا تو دو سرا بھی کامیاب ہو گا۔ اگر آپ بجھے اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو میں ایک نرس بن کر اسپتال میں آجاؤں گی۔ آپ کے قریب رہوں گی اور کسی کو شبہ نمیں ہو گا۔ '' وہ دو سری طرف کی باتیں من کربولی۔ ''آپ بے فکر رہیں۔ میں کل تک پہنچ جاؤں

اس نے موبائل بند کر کے کسی اور سے رابطہ کیا پھر اس نے کہا۔ "رتنا دیوی کا پاسپورٹ لو اور اس کے نام سے لندن جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ ریزرو کرا لو۔ رتنا دیوی مہیں ایک سیٹ ریزرو کرا لو۔ رتنا دیوی مہیں ائریورٹ پر ملیں گ۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهير گري 🖒 35 🌣 (حسه چهارم)

اندهير نگري 🖈 34 🌣 (حصه چنارم)

تک نہیں پہنچ رہی ہو۔ وہ بوبرائی۔ 'گلیا کام سے۔'' پھراس نے آواز دی۔ ''بینا! آجاؤ۔''

پران سے ادر رہا۔ اگر میں آئکصیں کھولتا تو دیکھا کہ وہ بینا کون ہے جے وہ بلا رہی ہے۔ مجھے بالکل شلیا جیسی آواز سائی دی۔ "جی دیدی! اب کیا کرتا ہے؟"

ی رور حال کی اواز میں جواب سالی دیا۔ "دواؤں کی دو خوراک نے اچھا خاصا اثر کیا چر شلپا کی آواز میں جواب سالی دیا۔ "دواؤں کی دو خوراک نے اچھا خاصا اثر کیا ہے لیکن یہ پہلے ہے بہت زیادہ زخمی ہے۔ ان زخموں کی وجہ سے بھی کروری ہو گئی ہے۔ کل صبح ناشتے کے ساتھ ایک اور خوراک دوا دو۔ اس کے بعد یہ ذرا بھی بلنے کے حال نہیں رہے گا پھر ہمارے باؤی بلڈرز ماتحت آسے اپنے طور پر قابو میں لیں گے۔ میں جلد ہی داپس آنے کی کوشش کروں گی۔ اب چلو مجھے رتنا دیوی کا میک اپ کر کے یمال جلد ہی داپس آنے کی کوشش کروں گی۔ اب چلو مجھے رتنا دیوی کا میک اپ کر کے یمال

اس کے بعد خاموثی چھا گئے۔ میں نے بند آ تھوں کے باوجود محسوس کیا کہ تمام اس کے بعد خاموثی چھا گئے۔ میں نے بند آ تھوں کے باوجود محسوس کیا کہ تمام است بجھا دی گئی ہیں۔ میں آ تکھیں بند کئے سوچنے لگا۔ شلیا اپنے باپ کے پاس لندن جا رہی ہے۔ اس نے فون پر کسی سے کہا تھا کہ رتنا دیوی کے پاسپورٹ کے مطابق لندن کی آبک فلائٹ کی سیٹ رہزرو کرا لے اور ابھی کمہ رہی تھی کہ اسے رتنا دیوی کا میک اپ کر سال سے حانا ہے۔

یہ بات شمجھ میں آگئی کہ وہ اپنا چرہ بدل کر رتنا دیوی بن کرلندن جا رہی ہے اور مجھے یہاں کسی بینا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جارہی ہے۔

میال کی بینا کے بڑی اسکرین تاریک ہوگی تھی۔ اب کچھ نظر نہیں آرہا تھا لیکن اس دوسرے کمرے کی سنگار میز کے سامنے شلیا بیٹھی اپنے چرے پر تبدیلیاں کر رہی تھی اور بینا کو ہدایات دے رہی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں جب میں ذراسی حرکت کرنے بینا کو ہدایات دے رہی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں جب میں ذراسی حرکت کرنے کے قابل نہ رہوں تو وہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر کم از کم چھ باڈر بلڈرز کو بھیج دے وادر اب تک جو ویڈیو فلمیں تیار ہو چکی ہیں' وہ انہیں لاکراسے دے۔ وہ ویڈیو فلمیں کی وقت لندن میں کام آسمتی ہیں۔ جالات کے کسی نازک موڑ پر ڈاکٹر آسنہ کو میری وہ فلمیں دکھاکران کی ممتاکو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔

وھا ران کی من و سے پر مبروی ہے۔ وہ تقریباً دو گھنٹے بعد میک آپ کمل کر کے ایک المپیخ کیس میں ضروری سامان لے کر تیسرے کمرے میں آئی۔ وہاں دیوار پر کئی ٹی دی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ان سب کو آن کر کے دیکھا تھا۔ خفیہ کو تھی میں جمال وہ صری تھی' اس سے مسلک چاروں طرف بی ہوئی کو تھی کے تمام کمرے اور کوریڈور نظر آرہے تھے۔ وہ تمام جھے خالی رہا کرتے تھے اس نے موبائل بند کر کے میرے طرف دیکھا۔ ''تہیں دل ہی دل میں خوش ہونا '، | چاہیے کہ میں ڈیڈی کے پاس لندن جارہی ہوں۔''

میں نے کمروری سے کہا۔ "تم کمیں بھی جاؤ لیکن مجھے شاید اس لیے کمروری محسوس میں نے کمروری محسوس میں ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ کھاؤں گاتو کچھ توانائی محسوس کر سکوں گا۔"
"ابھی کھانا اور دوائیں ملیں گی۔ پراہلم یہ ہے کہ تم بسترسے اتر کر کھڑی تک کیے

میں تفرتفرا تا ہوا چھوٹی می کھڑی کا سمارا لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ذرا می در میں تھنی بجی۔ اس کے بعد کھڑی کا خود کار پٹ اوپر اٹھ گیا۔ ایک ٹرے پر روٹیاں' سالن اور ایک کیبیول اور دو گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کاغذ کی ایک پرچی پر لکھا تھا۔ ''کنزور ہو جانے کی بہت عمدہ اداکاری کر رہے ہو یہ دوائیں بھی تمہاری توانائی کے لیے ہیں۔ ایک آدھ گھنٹے بعد وہ اگر پورٹ چلی جائے گی پھر میں تمہاری رہائی کا راستہ بناؤں گی۔ یہ پرچی سمیں تھی وہ ڈورٹ

میں نے پرچی وہیں چھوڑ دی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے کو اٹھا کر وہیں بیٹھ گیا چھر کمزوری سے گہری گہری سانسیں لے کر تھوڑا ساپانی بیا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک رونی بہ مشکل کھائی جیسے کھایا نہ جارہا ہو جبکہ اچھی خاصی بھوک گئی ہوئی تھی پھر میں نے پانی کے ساتھ پہلے ایک کمیپول بھر دو گولیاں کھائیں۔ وہ اسکرین پر ججھے دکھے رہی تھی خوش ہو رہی تھی۔ دوائیں کھانے کے بعد میں دونوں ہاتھ پاؤں سے بہ مشکل چانا ہوا جیئر کے پاس آیا۔ بری کو ششوں سے اس پر چڑھ کر چاردل شانے جیت ہوا اور بہت زیادہ شکے ہوئے انداز میں آئے کھیں بند کرلیں۔

شلیائے تھوڑی دیر تک انتظار کیا پھر آواز دی۔ "اے اٹھ! بڑا روبوٹ بنمآ تھا۔ ذرا تکھیں تو کھول۔"

میں نے آئکھیں نہیں کھولیں۔ یول ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی آواز میرے کانوں

اندهِر گری شه 36 شه (صه چنارم) dazzamm@yahoo.com

باہر کوئی چو کیدار بھی نہیں تھا۔

وہ چور دروازہ کھول کر ایک کمرے میں آئی پھراس کو تھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے پچھلے دروازے کے لاک کو ایک چابی سے کھول کر باہر آئی۔ پچھلی گلی سنسان تھی۔ اس گلی سے گزر کر وہ ایک مین روڈ پر آئی بھرایک طرف ٹیکسی میں بیٹھ کر ائریورٹ کی طرف جانے گئی۔

میں تبھی دن کو سوتا آئیں تھا لیکن اس روز تقریباً پانچ گھنٹے تک سوتا رہا۔ مجھے جو کیپیول اور گولیاں کھانے کو دی گئی تھیں۔ ان کے اثر سے زخموں سے ایٹھنے والی ٹیسیں ختم ہو چکی تھیں۔ میرے آرام سے سوتے رہنے کی یمی وجہ تھی۔

ابر بن میں دارہ بستر پر گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ بیاروں کی طرح ایک جگہ پڑا رہنا میری فطرت کے خلاف تھا۔ زیادہ سے زیادہ کمزوری ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کرنا مشکل ہو رہی ہو رہی تھا کیونکی کروری کے باعث عافل رہنے اور حرکت نہ کرنے سے بوریت بھی ہو رہی تھی اور جھنجلاہث بھی۔ یہ خیال بھی تھا کہ خفیہ ویڈیو کیمرے ۔۔۔۔۔۔۔ میری ایک ایک حرکت کی تصوریں اتار رہے ہوں گے۔

کھانا اور دوائیں سپانی کرنے والی کھڑی ہے جو دوسری پرچی ملی تھی' اس میں لکھا تھا کہ شلپا ایک آدھ تھنے بعد چلی جائے گی بھروہ اجنبی مددگار میری رہائی کا راستہ بنائے گ لیکن بین گھنے گزرنے کے بعد بھی میں بستر پر ساکت پڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے سوچا' ویڈیو کیموں کی ایسی کی تنیسی' اب اِدھرے اُدھر کروٹ لئے بغیر نہیں رہ سکوں گا بلکہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا اور اس بیڈروم میں شملنا شروع کردوں گا۔

پھر میں نے کی کیا۔ ایک کروٹ سے دو سری کروٹ لی۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹے گیا۔ اس وقت میں نے بلکی ہی آواز اسی۔ سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ ایک بار نہیں دو بار ایسی آوازیں سنائی دی تھیں۔ جیسے ڈبل ڈور میں سے پہلے لوہ کے دروازے کے لاک کو کھولا گیا سے پہلے لوہ کے دروازے کے لاک کو کھولا گیا

میرے دماغ نے کہا۔ ''وھوکا' مجھے جسمانی طور پر بالکل ہی لاغر سمجھ کر شلیا کے باؤی بلڈرز آرہے ہیں۔''

میں بنی سے اتر کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں کئی گھنٹوں تک بستر پر بڑا رہا تھا اور اب دروازے کے پیچھے آکر انتظار کرنے لگا۔ انتظار ہی انتظار۔ کوئی کمبخت نمیں آرہا تھا۔ کیکن اس وقت وہال ''را'' کے دو افسران اور چند پولیس والے نظر آرہے تھے۔ کو تھی کا منتقل چوکیدار کمہ رہا تھا۔ ''صاب! ادھر پندرہ میننے سے ہمارا مالک اور اس کا گھر والا لوگ نہیں آیا ہے۔''

ایک افسرنے کما۔ '' تقریباً تین گھنٹے پہلے یہاں فون کی گھنٹی جج رہی تھی۔ کیاتم نے گھنٹی کی آواز نمیں سنی تقی؟''

"ہم تو فون کی گفتی سنتا رہتا ہے گرمالک نے بولا ہے ' دروازہ کھول کر اندر مت جاؤ۔ ادھر کا فون سننے کا ہمارا ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ پولیس والا ہے اس لیے ہم نے ابھی کو تھی کا دروازہ کھول دیا۔"

ایک افسرنے کیا۔ "یمال ایک فون کال آئی اور یمال سے فون کاریسور اٹھایا گیا تھا مگر ریسیور اٹھانے والا خاموش رہا تھا۔ دوسری طرف سے کسی نے کما تھا۔ "لندن سے کہا گیاہے کہ آپ کو انفارم کیا جائے۔ پلیز "آپ ایٹ طور پر رابطہ کریں۔"

دوسرے افسرنے چوکیدار سے کہا۔ "تم اس کو تھی میں تناہو۔ ہم نے وہ کال سنتے ہی کو تھی میں تناہو۔ ہم نے وہ کال سنتے ہی کو تھی کے چاروں طرف جاسوس لگا دیئے تھے۔ ان کی رپورٹ ہے کہ کو تھی ہمیشہ کی طرح خالی ہے۔ نہ کوئی اندر سے باہر آیا ہے اور نہ باہر سے اندر گیا ہے۔ صرف تم یماں تھے۔ تمہارے سواکوئی ریسیور اٹھا نہیں سکن۔"

"تمهارے زبردستی بولنے ہے ہم کیسامان لے گا؟ ہم نے یہ فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نہیں لگایا۔ نہیں لگایا۔ تم کو یقین ہو تا تو ہمارا میہ دونوں ہاتھ کو جیل میں بند کر دو گر ہم کو چوکیداری کے لیے چھوڑدو۔"

 شلپانے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ ''کوئی موت کی طرف نہیں جاتا اور نہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے۔ مجھے وشمن سمجھ کر مار ڈالنے سے پہلے انہیں بڑھ لو۔''

اس نے مجھے کاغذ کی وہی دو پر چیال دیں 'جنہیں میں نے کھانے والی کھڑی میں پڑھ کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں دوبارہ پڑھ کر شلپا کو جیرانی سے دیکھا۔ وہ بولی۔ 'میں نے ہی دوائیں بدل دی تھیں۔ الیانہ کرتی تو تم ابھی اپنے کمرے میں ایک لاش کی طرح میں دیتے۔''

۔ '' ''میں مانتا ہوں۔ جمجھے و هو کے سے نیم مروہ کر دیا جابا۔ تم نے مرمانی کی ہے مگر کیوں؟''

"اس لیے کہ مجھے بھی ایک ایسے مربان کی ضرورت ہے جو بہاڑوں سے عمرا جاتا

"تم سرے بیر تک شلیا نظر آرہی ہو مگر حقیقاً کون ہو؟"

"میرا نام بینا ہے۔ بینا مرکی۔ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔
گر یجویشن کے بعد ملازمت تلاش کرتی رہی۔ سے خوب صورتی ایک بلا ہے۔ ایک مصببت
ہے۔ برے برے بردے دولت مند ملازمت تو نہیں دیتے تھے گر داشتہ بنا کر رکھنے کے لیے
براروں رویے دینے کو تیار تھے۔"

وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ "کل سے تمہارے زخموں کی مرہم پٹیاں نہیں ہوئی میں تم بیٹھو۔ میں مرہم پٹ کرتی رہوں گی اور اپنی رام کتھا بھی سناتی رہوں گی۔"

میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ فرسٹ ایڈ بکس لا کر میری پٹیال کھولتے ہوئے بول۔
"ایک دن شلپا اور شمشیر سنگھ کالیا ہے میرا سامنا ہو گیا۔ ہم ایک دو سرے کو دکھ کرچونک
گئے کیونکہ میں دور سے بالکل شلپا جیسی لگتی تھی۔ قریب آنے پر چرے کا تھوڑا سا فرق
نمایاں ہو تا تھا۔ ان دونوں نے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے کما میرے بوڑھے مال
باپ اور بمن بھائی ہیں۔ ان سب کا پیٹ پالنے کے لیے طازمت تلاش کر رہی ہوں۔"

وہ تجیلی پٹیاں آثار کر زخموں کو صاف کرتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ وہ کالیانے مجھ سے
پوچھا۔ اگر تہیں اس شرط پر دولت مل جائے کہ تم بھی اپنے مال باب اور بہن بھائی سے
نہ ملو تو کیا ہماری ملازمت کرو گی؟ میں نے کما۔ میں دولت کے لیے غیر قانونی کام بھی کر
علی ہوں لیکن اپنی آبرو کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ شلیانے کما تم بری حد تک میری ہم شکل
ہو۔ بلا شک سرجری کے ذریعے پوری طرح تہیں میری ہم شکل بنادیا جائے گا۔ میرے
ذیری تہیں میری طرح بٹی بنا کر رکھیں گے اور ایک بات یاد رکھو۔ عورت کے اندر

پھر دیوار بر وہ بڑا سا اسکرین روش ہو گیا۔ وہاں میں شلپاکو دیکھ کرچونک گیاوہ کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی۔ "تم دروازے کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟" "میں تمهاری چلاکی سمجھتا ہوں۔ مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا سمجھ کراپنے آدمیوں کو بھیج رہی ہو۔ میں نے دردازوں کے لاک کھلنے کی آوازیں سنی ہیں۔"

" تتم بولتے جا رہے ہو' میں سنتی جا رہی ہوں اور اِدھرے اُدھر شملتی جا رہی ہوں۔ کیا تم نے مجھ میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھی ہے؟ میں تہیں زیادہ نہیں الجھاؤں گی۔ ذرا دیکھو میری چال میں ایک ذرای بھی لنگراہٹ نہیں ہے۔"

میں نے اسے توجہ سے دیکھا۔ "پہلے تم کنگزا رہی تھیں۔"

"وہ میں نہیں تھی۔ اصلی شلیا تھی۔ میں شلیا کی ڈی ہوں۔ وہ شلیا ابھی اڑیورٹ پر گئ ہے۔ لندن سے تین یا چار دنوں سے پہلے نہیں آئے گی۔ تم نے دروازے کھلنے کی آوازیں سی تھیں۔ میں ہی انہیں کھول کریمال آئی ہوں۔ یمال ہم دونوں کے سواکوئی نہیں ہے۔"

میں نے کہا۔ "پہلے تو دماغ میہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ تم علیا نہیں ہو۔ یہاں اب جو کچھ ہو رہا ہے' میری توقع کے خلاف ہو رہا ہے۔"

" تہیں بھین آجائے گا۔ دروازے کو ہاتھ لگاؤ۔ دونوں دروازے کھے ہیں۔ یہ اطمینان کرلو کہ یمال کوئی تیسرا نہیں ہے۔ دروازے کے باہرایک ہی کوریڈور ہے۔ اس کوریڈور سے گزرد گے تو میرے ہی اس کمرے میں آؤ گے۔"

میں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی۔ "اگر میں شلیا ہوں تو کیا میں تسارے ہاتھوں مرنے کے لیے یمال اینے پاس بلا رہی ہوں؟ آؤ۔ آجاؤ........"

میں ۔ نے بردی احتیاط سے دروازے کو کھولا۔ پہلے لکڑی کے دروازے کو پھر لوہ کے دروازے کو پھر لوہ کے دروازے کو اس کے دو سری طرف کور ٹدور تھا۔ وہاں کوئی نظر شیں آیا۔ وہ جو شلپا کی طرح نظر آکر خود کو اس کی ڈی کمہ رہی تھی 'جھے اس کی باتوں پر بھروسا کرنا جا ہیے۔ وہ کمہ رہی تھی کہ وہاں دو ہی عور تیں تھیں اور تیسرا میں تھا۔ اب ایک جا چکی تھی۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہم دو ہی ہیں' تیسرا کوئی شیں ہے۔

کھریہ کہ شلپا مجھ سے خوف زدہ تھی۔ مجھے قابو کرنے کے لیے پہلے بے حد کمزور اور الاغر دینا چاہتی تھی اور یہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں کوریڈور سے گزر آ ہوا ایک دروازے کے سامنے آیا۔ اس پر دستک دینے کے لیے ہولے سے ہاتھ مارا تو وہ کھل گیا۔ اندر وہی کمرا تھا، جے میں ایک بڑی اسکرین پر دیکھا رہا تھا۔

اندهِر گری شه 40 شه چنارم) aazzamm@yahoo.com اندهِر گری شه 41 شه (مصه چنارم)

حوصلہ ہو تو کوئی مرد اس کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا۔ ویسے تہیں آبرو کے دعمٰن بہت ملیں گے۔ ان سے نیج کر رہنا تمہارا کام ہے۔ ہم بھی تمہاری حفاظت کریں گے لیکن تہیں ایک مجمانہ زندگی گزارنی ہوگ۔"

وہ ایک ذرا تو تف سے بولی۔ "غربی اور محابی نے اس قدر بے زار کر رکھا تھا کہ میرے آگے دو ہی راستے رہ گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ خود کو چے ڈالوں یا خود کشی کر لوں۔ کالیا نے میرے گھر والوں کے لیے ایک کو تھی اور کار خرید کر دی۔ ہرماہ انہیں بچاس ہزار بھیج رہا ہے۔ میں نے فون کے ذریعے مال باپ سے کمہ دیا تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہ کر دولت کمارہی ہے۔ مرنے کے بعد میں دولت کمارہی ہے۔ مرنے کے بعد میں بھی خاندان والوں کو نظر نہیں آؤل گی لیکن میری طرف سے انہیں دولت ملتی رہے گئی رہے گئی دولت میں دولت ملتی رہے گئی ایک کی گئی میری طرف سے انہیں دولت ملتی رہے گئی رہے گئی ایک گئی ایک کی گئی ایک کھی خاندان والوں کو نظر نہیں آؤل گی لیکن میری طرف سے انہیں دولت ملتی رہے گئی۔"

وہ نئے سرے سے دوائیں لگا کر پٹیاں باندھتے ہوئے بتانے گلی کہ وہ شلیا کے ساتھ رہ کراس کی آواز کہے'اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے انداز کی اور اس کے تمام اسٹائل کی نقل کرنے گلی۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں وہ اسٹیج ڈرامے کرتی تھی اور بہترین نقال کھلاتی تھی۔ اس نے بہت جلد شلیا کی تمام عادات سکیے لیں۔ اس عرصے میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے شلیا کا بالکل ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔

میں نے کہا۔ "انہوں نے تم پر بہت سے احسانات کیے۔ تمہارے مال باپ اور بمن بھائی دولت مند کملا رہے ہوں گے۔ تم بھی دولت سے کھیل رہی ہو پھر اپنے مربانوں کو دھوکا دے کراینے دشمن سے مربانی کیول کر رہی ہو؟"

وہ بولی۔ "حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں" تجمات بھی ان کے مطابق بہت کچھ سکھاتے رہتے ہیں۔ جب تم لندن میں تھے تو میں بھی شلپا کے ساتھ گئی تھی۔ اس وقت میں چمرے پر عارضی میک آپ کرلیتی تھی تاکہ شلپا سے الگ نظر آؤں۔ اس روز شلپانے کہا........ تم ڈیڈی کے پاس جاؤ۔ میں فرمان نامی ایک پرانے دسمن کو ٹریپ کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں کالیا کے ایک پرائیویٹ بنگلے میں آئی۔"

وہ گیلے تولیے سے میرا چرہ اور بدن کے دوسرے حصول سے خون صاف کرتے ہوئے بولی۔ "مہرا ایک سفری بیگ بھی لائے ہوئے اس میں تمہارے کیڑے ہیں۔ چینج کرلو۔"

"میں ابھی چینج کر لوں گا۔ تم اپنی روداد جاری رکھو۔"

"میں کمتی رہوں گی- تم سنتے رہو گے گرابھی بأتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کرد۔

ہارے پاس وقت بہت ہے لیکن ایکے بل کیا ہو جائے' یہ کوئی نہیں جانیا۔ فلائٹ کینسل ہونے کے بعد شلیا واپس یہاں آسکتی ہے۔"

میں لباس کے کر ہاتھ روم میں آیا لیکن دروازے کو تھوڑا ساکھلا رکھا تاکہ اس کی باتیں سنتا رہوں۔ وہ دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر بولنے گی۔ "میں کالیا کے پاس آئی تو اس نے کہا۔ تم بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔ میں نے ہنتے ہوئے کہا' یہ کون می نئی بات ہے۔ آپ تو بجین سے شلپا کو دیکھتے آرہے ہیں۔ وہ بولا۔ شلپا کی بات چھوڑو وہ تو میری بیٹی ہے۔ تم تو جوانی میں ملی ہو۔ وہ میرے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا بدن الگ اور تممارا الگ ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ڈیڈی کہتی ہوں۔ آپ سب کے سامنے مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ اس نے بہتے ہوئے اپنے کو طرف کھینچ لیا۔"

الیں الباس بدل کر باتھ روم سے باہر آیا۔ وہ دیوار سے گی خلا۔۔۔۔۔ بین تک رہی تھی اور کمہ رہی تھی۔ "جب میں غریب تھی۔ مال باپ اور بمن بھائی کے ساتھ فاقے کرتی تھی، تب بھی دولت مند میرے حسن و شاب کی قیمت لگاتے تھے۔ میں نے ایسی بری حالت میں خود کو فروخت نہیں کیا۔ میری نیک نیتی کو میرا بھگوان سمجھتا تھا۔ اس نے ایسے وقت میری مدد کی۔ اچانک کالیا کے فون کی تھنی بجنے گی۔ وہ اس کا بہت ہی براکیویٹ فون تھا۔ اس نے جمھے چھوڑ کر ریسیور اٹھایا۔ براکیویٹ فون تھا۔ اس نے جمھے چھوڑ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا۔ "سر! ہمارے ہاتھ سنہری موقع آیا ہے۔ آپ کا بدترین دشمن امیر حزہ ہماری نظروں میں ہے۔"

کالیانے یوچھا۔ "کمال سے بول رہے ہو؟"

"میں ہائیڈ پارک میں ہوں۔ حزہ ایک اوپن ائر ریستوران میں تنا بیٹھا ہوا ہے۔" "تمہاری آئیمیں دھوکا تو نہیں کھا رہی ہیں؟"

"سرا میں آپ کے ایک ایک دشمن کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ آپ ابھی آجائیں گے تو راستے کا بہت بڑا کاٹٹا بھی ہٹ جائے گا اور خفیہ ہاتھ آپ کا لوہا ماننے لگہ گا۔"

"بے شک میہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ ابھی آرہا ہوں۔ تم اس پر نظر للہ "

۔ بینا مکرجی عرف شلپا اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا۔ "ممزہ صاحب تو خفیہ ہاتھ کے دماغ کا پھوڑا ہیں۔ اندهر گری شه 42 شه (صه چهارم) 🖈 43 🌣 (صه چهارم) 🖈 43 🌣 (صه چهارم)

کالیا ای لیے انہیں قل کرنے گیا تھا۔ تمہاری روداد کابہ حصہ 'میری روداد سے ماتا ہے۔ ادھر کالیا تمہاری عزت سے اس وقت نہ کھیل سکا اور اس کی بیٹی شلیا مجھے ٹریپ کرنے کے باوجود مجھے اپنا قیدی نہ بنا سکی۔ یہ بتاؤ کہ کالیا کے جانے کے بعد تم فرار ہو سکتی تھی۔ کیا تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟"

''کیے کرتی؟ میں ان باپ بیٹی کے ساتھ رہ کر دیکھ چکی تھی کہ لندن کے ہر علاقے میں ان کے آدمی موجود ہیں۔ کالیانے بھی جاتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ میں جمال جاؤں گی' وہال مجھے گوئی مار دی جائے گی اور اگر میں نے شاپا کو اس کے باپ کی بدنیتی کے بارے میں بنایا تو اس کے باپ کی بدنیتی کے بارے میں بنایا تو اس کے آدمی بھارت میں میرے ماں باپ اور بمن بھائیوں کو گولیوں سے چھائی کر دیں گے۔ تم بناؤ فرمان! ایسے وقت میں کیا کرتی؟ کیا اپنے ساتھ اپنے تمام خون کے رشتوں کو بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟"

"بال ایسے وقت عورت رونے کے سوا اور پچھ نہیں کر سکتے۔"

"دلیکن میں بھی نہیں روتی۔ حالات نے مجھ سنگ ول بنا دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا' جب غربت اور مختاجی کے زمانے میں اپنی آبرو سلامت رکھی تو اب کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میں اس وقت خود کشی کرتی تو میرے مال باپ اور بمن بھائی بھی دربدر ہو کر مرجاتے۔ اب بھی مریں گے تو کیا فرق پڑے گا لیکن اب میں کالیا کو مار کر مروں گی۔"

میں نے کہا۔ ''بینا! یہ عجیب بات ہے۔ جے تم مارنے کے انتظار میں تھیں۔ اسی شام میں نے اس کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں توڑ دی تھیں اور اس کی بیٹی کی ایک ٹانگ زخمی کر دی تھی۔''

وہ میرے قدموں میں جھک کر میرے پیروں کو چھونے گی۔ میں نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کراٹھاتے ہوئے بوچھا۔ "بیہ کیا کر رہی ہو؟"

وہ بولی۔ ''یہ ہمارا دھرم ہے۔ ہم اپنے دیوتا کے 'اپنے محن کے پاؤں چھوتے ہیں۔
آپ نے انجانے میں میری عزت بچائی ہے۔ اس دن سے آج تک کالیا میرے سامنے
آنے کے قابل نہیں رہا۔ اب وہ تمہاری ڈاکٹر مال کے رحم و کرم پر ہے۔ میں بھگوان سے
پرار تھنا کرتی رہتی تھی کہ بھی میں تم مال بیٹے کے کام آؤں۔ آج بھگوان نے میری سن
لی۔ بس اب دیر نہ کرو۔ یہاں سے نکل چلو۔ ''

میں نے ایک سفری بیگ اٹھایا۔ اس نے پہلے سے اپنے ضروری سامان کی اٹیجی ۔ اٹھائی بھر رک گئی۔ میں نے پوچھا۔ ''کیا ہوا؟'' ''کیا تم لوہے کی تجوری کاٹ سکتے ہو؟''

اس نے ایک آہنی سیف کی طرف اشارہ کیا۔ "وہ ہے تجوری۔ دونوں باپ بنی جھے اپنا مراز بناتے ہیں لیکن اس تجوری کے بارے میں کچھ نہیں بنایا۔ میں لیفین سے کمہ عتی ہوں' اس میں وہ کیسٹ اور تحریری دستاویزات ہیں جن کے ذریعے شلیا"را" والوں کو بلک میل کر رہی ہے۔ "

ربیات میں میں میں اس میں اس موجود ہیں اور ہم انہیں بھول میں نے کہا۔ "او گاڈ! اس تجوری میں اتنی اہم چیزیں موجود ہیں اور ہم انہیں بھول کر جا رہے تھے۔" میں نے آبرُن سیف کے قریب آکر اس کا جائزہ لیا پھر کہا۔ "اسے ڈبل لاک کیا گیا ہے۔"

ے کے حدود کو میں براہ میں مختلف قشم کا سلمان پڑا ہے۔ تم دیکھو' شاید کوئی کام " تیبرے کمرے کے اسٹور میں مختلف قشم کا سلمان پڑا ہے۔ تم دیکھو' شاید کوئی کام ۔ ، ما آل کیا "

ل پر ل بات کے ساتھ تیرے کمرے میں آیا 'جمال دیوار پر کئی ٹی وی رکھے ہوئے تھے۔ بینا نے ایک اسٹور روم کے دروازے کو کھول کر وہاں کا بلب روشن کیا۔ وہاں بڑا کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں غیر ضروری سامان ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ تجوری میں جمال لاک لگئے کیا تھے 'اس چھوٹے سے جھے کو کاٹا جا آتو تمام لاک اپنی جگہ رہ جاتے اور تجوری کا یہ کھل جا آ۔

ینانے خوش ہو کر تالی بجانے کے انداز میں کہا۔ "تم نے تو کمال کر دیا۔ اتن مونی مضبوط لوہے کی تجوری کھول دی۔"

یوط وہ جورہ میں ہورہ ہیں۔ وہ قریب جاکر اس کے اندر سے کئی کیسٹ اور کئی ٹاپ سیکرٹ فائل نکالنے گئی۔ میں اسے اپنے سفری بیگ اور اس کی اٹیجی میں رکھنے نگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں پڑھ aazzamm@yahoo.com اندهير گِرى 🖈 44 🖈 ده

اندهر نگری 🖈 45 🌣 (حصه چهارم)

"ان قاتلوں سے انقام لینے کا موقع میں دول گی لیکن ایس حالت میں نہیں۔ میری بات مان کر صرف زخم بھرنے کا انظار کرو۔ میں سب کو جانتی ہوں۔ سب کو تمہارے سامنے لاؤل گی۔"

"میں تہاری بات مان لیتا ہوں لیکن میں اپنے اصلی چرے کے ساتھ ہوں۔ میرے لیے باہر بھی خطرہ ہے اور اندر بھی پھرایے میں یہاں رکنے کا خطرہ کیوں نہ مول لوں؟ تم فوراً ریڈی میڈ میک اپ کا ضروری سامان لاؤ اور دیکھو' اتنی ساری بٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زخم پر چھوٹی چھوٹی کراس بٹیاں دیکھو' اتنی ساری بٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زخم پر چھوٹی چھوٹی کراس بٹیاں چیکا دی جائیں گی۔ بیں تم جلدی جاؤ اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرو۔"

بنی کے اسے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر اللہ سے اللہ اللہ میں اللہ اللہ کی میں دیوار سے لگ کر کھڑا رہا۔ سی کو آنا تو نہیں چاہیے۔ تھا۔ شاپانے بھی اگر فلائٹ مِس کر دی تو اسے بہیں واپس آنا تھا مگر دہ بھی نہیں آئی تھی۔

ٹھیک ہے' وہ نہیں آئی تھی۔ اس کے ماتحت بھی نہیں آئے تھے۔ میرے دشمنوں بٹیں سے کوئی نہیں آیا تھالیکن اس سے کیا ہو تا ہے۔ موت ند آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شامت بھی ند آئے؟

### ☆=====☆

الیکش کا دن تھا۔ ملک کے ہر علاقے میں ووٹ ڈالے جا رہے تھے۔ پولیس اور فوج کے سخت انتظامات تھے۔ تاکہ مختلف پارٹیاں ایک دو سرے کے خلاف اپنی اپنی طاقت کاغیر تانونی مظاہرہ نہ کر سکیں۔

عام طور پر سیاست میں دلیچی نہ لینے دالوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان سے کہا جائے کہ بھی ہربالغ فرد کو دوٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک قومی فرض ہے تو ایسے بیزار لوگوں کا جواب ہو گا کہ ددٹ ڈالنے کا انجام پچاس برسوں میں کیا ہوا ہے؟ آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی کریٹ سیاست دال' حکمران بن کر آتے ہیں۔

ان کی شمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دوٹ نہ ڈالنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں اگر دس لاکھ دوٹرز ہیں اور ان میں سے صرف ایک لاکھ افراد دوٹ ڈالتے ہیں تو باقی نو لاکھ دوٹ کا حساب خفیہ ہاتھ کے پاس ہوتا ہے۔ آتا باقی نو لاکھ دوٹ کا حساب خفیہ ہاتھ کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلوبہ امیدوار بیس پیچیس بزار دوٹوں سے ہارنے اجملا کو اقتدار دلانا ہوتا ہے اور اس کا مطلوبہ امیدوار بیس پیچیس بزار دوٹوں سے ہارنے والے دالا ہوتا ہے تو باتی نو لاکھ دوٹ نہ دینے والے افراد کے پیچاس بزار دوٹ ہارنے والے

کران کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ تجوری میں ڈالرز' پاؤنڈز انڈین کرنسی بھی تھی۔ وہ سب ہم نے رکھ لیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتانہیں تھا کہ دہاں سے نکل کرپہلے کہاں جانا ہے ویسے بھی جہاں جانا ہو' وہاں رقم کی خرورت پڑتی ہی ہے۔

ہم وہال سے نکل کرچور دروازے کے پاس آئے۔ اسے کھول کر تہہ خانے والی سرنگ میں ہنچے۔ بینانے اس سرنگ سے گزرتے ہوئے کما۔ "ہم یمال سے دو سری کو تھی میں پنچیں گے۔ یمال سے فرار ہونے میں زیادہ دشواری نہیں ہو رہی ہے لیکن آگے پراہلم ہیں۔"

"کیے پراہم؟"

"تمهارے سراور چرے پر بٹیال بندھی ہوئی ہیں۔ شلپا کے ماتخوں سے سامنا ہو گا تو وہ تہیں پیچان لیں گے۔ جب تم بے ہوش تھے تو شلپانے تمهارے چرے کا میک اپ اٹار دیا تھا۔ اب "را" والے بھی تہیں دیکھتے ہی پیچھے پر جائیں گے۔"

میں نے کما۔ "اپنے بارے میں بھی سوچو۔ تم بالکل شلپاکی طرح ہو۔ جبکہ تہیں شلپانظر نہیں آنا چاہیے۔ "را" والے بھی تمہاری یعنی کہ شلپاکی تلاش میں ہوں گے۔"
"میری البیح میں ریڈی میڈ میک آپ ہے۔ کسی ہو ٹل کے کمرے میں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں تھمرنے کا موقع ملے گا تو میں چرے پر تھوڑی سے تبدیلی کر لوں گی۔ تم اپنی بارے میں سوچو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم سنفرل ممبئی میں ہیں اور چند گھنے پہلے پولیس اور "را" والے اس کو تھی تک پہنچ گئے تھے۔ یہ اندیشہ ہے کہ وہ اننی اطراف میں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔"

ہم اس سرنگ کے ذریعے دوسری کو تھی پہنچ گئے۔ اس نے کہا۔ "ہم اس کو تھی سے تقریباً دوسو گز دُور آگئے ہیں۔"

میں نے پوچھا۔ 'کیا ہم یماں رک نہیں سکتے۔ کم از کم تم اپنا چرہ تبدیل کر کے باہر جاکر میرے لیے میک اپ کا سامان لاسکو گی؟''

" دنیس فرمان! یماں زکنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اندیشہ درست ہو سکتا ہے۔ بھا اندیشہ درست ہو سکتا ہے۔ بھان نہ کرے ' فلائٹ کینسل ہو گئی یا اور کوئی بات ہو گئی تو شلپا ادھر آسکتی ہے اور ہو سکتا ہے ' وہ اکیلی نہ آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس قدر زخمی ہونے کے بعد اس کے بدماش ماسخوں سے مقابلہ کرو۔"

''میں تو جاہتا ہوں کہ ان بدمعاشوں سے سامنا ہو' جنہوں نے بے قصور بوجا کو ہلاک گردیا۔ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

اندهر تري ١٤ ١٤ ١٠ (حد جارم)

کے کھاتے.....میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح خفیہ ہاتھ کی جیت ہوتی ہے اور ' ووث نہ ڈالنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ ان کے ووٹوں سے ایک کرپٹ امیدوار جیت کراسمبلی میں پہنچ گیا ہے۔

یمی سیاست کملاتی ہے کہ انکش کرانے والوں کے پاس پہلے ووٹرز کی لسٹ ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ ووٹرز ہیں لیکن خفیہ ہاتھ کے پاس ان ووٹرز کا حساب ہو تا ہے کہ کتنے لاکھ افراد ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں اور جو ووٹ ڈالنے نہیں آرہے ہیں' ان کے وونوں کی برچیاں البکش کے آخری وقت شام تک یعنی ووٹوں کی گنتی ہے پہلے مهرشدہ بلس میں پہنچ جاتی ہیں۔

اس طرح ووث نہ ڈالنے والے انجانے میں خفیہ ہاتھ کو اس کے مقاصد میں کامیاب

دنیا کاسب سے برا بحوا الیکش ہے۔ الیکش کی بازی کھیلنے والا یا تو بورا ملک جیت جاتا ہے یا آد تھی قوم کا اعتاد ہار جاتا ہے اور رہ واحد بُوا ہے جسے صرف سرمایہ دار یا جا <del>کیردار</del> کھیلتے ہیں۔ کوئی وطن پرست اور قوم پرست اور ذہین مگر غریب میہ بازی بھی کھیل نہیں

شام کو جب ووٹ ڈالنے کا وقت حتم ہو گیا تو نی وی اور ریڈیو کے ذریعے اعلان ہونے سکلے کہ تمام رات قوم کو ہنسی نداق اور ناچ گانوں کا رنگا رنگ پروگرام دکھایا جائے گا اور ملک کے جتنے انتخابی علاقوں کے نتائج موصول ہوتے جائیں گے' وہ نتائج عوام کے سائنے پیش کیے جانیں گے۔ گویا دو سرے دن صبح یا دوپیر تک معلوم ہونے والا تھا کہ کون سی یارٹی زیادہ ووٹ حاصل کر کے سب پر سبقت لے گئی ہے۔

ایسے وقت میں بوری قوم نتائج کی منتظر رہتی ہے لیکن دردانہ بیکم کو انتظار نہیں تھا۔ وہ الیکش کا آخری تقیجہ آنے ہے پہلے ہی اپنے خاص نیکرماسٹرسے اپنا وہ خاص کباں تیار کرا چکی تھی جے بہن کروہ حکمران کی حیثیت سے اسمبلی میں جاکر حلف اٹھانے والی تھی۔ اس کی خاص بیونیشن اور ہئیر ڈریسر وغیرہ اپنے تمام ضروری سلمان کے ساتھ محل میں آگر جیٹھی ہوئی تھیں۔

ووسری طرف نیک بخت کو بھی جیتنے کی امید تھی لیکن وہ بے چین ساتھا۔ خفیہ ہاتھ سے اس کا رابطہ نمیں ہو رہا تھا۔ اس کاسکرٹری بار باریمی کمہ رہا تھا کہ صاحب دو سرے سیاسی معاملات میں مصروف ہیں۔ یہ ایک طرح کا سکنل تھا کہ خفیہ ہاتھ اس کی حمایت 🐧 نہیں کر رہا ہے۔ رات کے دو بجے الیکش کے نتائج سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کئی علاقوں

اندهير گري 🖈 47 🌣 (حصه چارم)

ہے جیت رہا ہے کیکن وو بیجے کے بعد بازی پلٹنے لگی۔ دردانہ بیگم کی حمایت میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد برھنے لگی۔ صبح تک وہ رگنی تعداد سے نیک بخت ہر سبقت لے

نیک بخت غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے مشیر اور قابلِ اعتاد سیاست داں سب ہی مایوس ہو گئے تھے۔ ایک مشیر نے کھا۔ ''سراِ میں نے پہلے ہی کھا تھا کہ دروانہ اپنے خاوند کی قربانی دے کر ایک مظلوم ہوہ بن کر عوام کی حمایت حاصل کر رہی ہے اوراب تک ایسے بیانات دیتی آرہی ہے جیسے اس کے ابوزیشن بارٹی والوں نے یعنی کہ ہم نے اس کے شوہر کاشف اکبر کا قتل کرایا ہے۔"

نیک بخت عصے میں ممل رہا تھا۔ اس نے مجھنجلا کر کما۔ "وروانہ کی اس زبروست چال کا جواب امیر حمزہ اور راجہ نواز دے سکتے تھے کیکن وہ کئی ونوں سے غائب ہیں جیسے ک مجبوری کے باعث وہ روپوش ہو گئے ہوں یا خفیہ ہاتھ کی ایجنسیوں نے ان دونوں کو بھی کہیں ٹھکانے لگا دما ہو۔"

ایک سیاست وال نے کما۔ "مخزہ اور راجہ بھیشہ ناقابلِ فکست رہے۔ وہ برے چلاک اور معاملہ فہم ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے' انہوں نے پچھ سوچ سمجھ کر رویوثی اختیار کی

دو سرے مشیر نے کہا۔ ''وہ رونوں موجور ہوتے' تب بھی ہمیں فائدہ نہ پہنچا۔ وہ رونوں ہماری بھی یارنی کے خلاف تھے۔"

نیک بخت نے کہا۔ ''وہ میرے خلاف تھے کیکن ابھی موجود رہتے تو دردانہ کے خلاف بھی مہم چلاتے۔ دردانہ کے بھی بہت سے اہم راز ان دونوں کے پاس ہیں۔ میں ان کی غیرموجودگ کا مطلب سمجھ نہیں یا رہا ہوں۔"

ا یک سیاست وال نے کہا۔ ''ابھی میں نہی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں نے بچھ سوچ معجھ کر رویوشی افتیار کی ہے اور رویوش کی وجہ یہ بھی ہو علق ہے کہ خفیہ ہاتھ نے اور در دانہ نے ان دونوں ہے کوئی بہت بڑا سمجھو تا اور سودا کیا ہو؟"

مثیر نے کما۔ "ہم موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ اب حمزہ اور راجہ کے آجانے ے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پنچ گا۔ ہمیں اب صرف آئندہ کے لیے سوچنا ہے۔ آئندہ ہم بت بڑی اور مضبوط ابوزیشن بن کر رہیں گے۔ دردانہ کو ایک دن بھی سکون سے حکومت 'نہیں کرنے دس گے۔''

"آپ یہ کون سی نی بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن پارٹی بیشہ حکران پارٹی کے تعمیری

اندهر گری شه 48 شه (دهه چارم) **aazzamm@yahoo.com** 

مقاصد کو بھی پورا نہیں کرنے دیت۔ ایسے غلط پروپیگنڈے کرتی ہے کہ تعمیری مقاصد دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں' بات تو حزہ اور راجہ کی ہونی چاہیے۔ ان کی گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔"

دوسرے نے کہا۔ ''بے شک ان کی گمشدگی یا روپوشی کے پیچیے بہت گہرے سیاسی مقاصد ہوں گے۔ اگر ہمارا یہ اندازہ درست ہے کہ ان دونوں کو خفیہ ہاتھ نے خرید لیا ہے تو آپ کے چُرائے ہوئے اہم راز انہوں نے خفیہ ہاتھ کے حوالے کیے ہوں گے جب بھی آپ مضبوط ابوزیشن کی حیثیت سے کوئی قدم اٹھانا چاہیں گے' ان رازوں کے ذریعے آپ بر دباؤ ڈالا جائے گا پھر آپ حکمران پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کرپائیں گے۔''

ایک مشیر نے کہا۔ "اگر وہ زندہ میں اور روپوش میں تو ہم انہیں تلاش کریں۔ سمی طرح ان سے رابطہ کرے ایخ درائع طرح ان سے رابطہ کرے ایخ تعاون کا لیقین دلائیں۔ ایخ اختیارات اور وسیع ذرائع سے دردانہ کے خلاف مہم جلائیں۔ اگر وہ دونوں ہماری بھرپور مدد کریں گے تو دردانہ اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی گھرلوٹ جائے گی۔"

"بہت عمدہ تدبیر ہے۔ حمزہ اور راجہ نے جو کچھ کھویا ہے۔ وہ سب پچھ ہم سے ملے گاتو وہ ایکشن میں آجائیں گے۔"

وہ سب اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے اور ای ایک بات پر غور کرنے لگے کہ حمزہ اور راجہ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

دوسری طرف دردانہ بیگم اپنے مثیروں اور قابلِ اعتاد سیاست دانوں کے درمیان بیٹھی مستقبل کے بارے میں بلاننگ کر رہی تھی۔ ایسے ہی وقت فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سکرٹری نے رابطہ کیا پھر پوچھا۔ 'دکیا آپ جانتی ہیں کہ لاہور میں کیا ہو چکاہے؟''

وردانہ بیگم نے کہا۔ "شیں۔ آج کے اخبارات میں کوئی تشویش ناک خبر شائع شیں موئی تھی۔ بات کیا ہے؟"

"ہمارے باس نے امانت شیخ کو خرید لیا تھا۔ ہاشم کی انڈرگراؤنڈ مافیا کو نیست و تابود کر دیا لیکن ہماری ایک ایک ایک کوشی میں امانت شیخ اور اس کر دیا لیک کوشی میں امانت شیخ اور اس کے چار سیکورٹی گارڈز کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امانت شیخ کے صرف محشوں پر کئی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ وہ زندہ تھا گراسپتال چنچنے تک اس نے دم توڑ دیا۔" وہ بولی۔ "قا تکول کے سلیلے میں کوئی سراغ لگایا گیا ہے؟"

'' بیہ داردات ہاشم کی بهن ڈاکٹر آمنہ کی کو تھی میں ہوئی ہے۔ ہاشم بیشہ حمزہ اور راجہ کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اب ہاشم سے غداری کرنے والے امانت شیخ کو حمزہ اور راجہ ہی ہلاک کے سیسے ''

"اس سے ظاہر ہو تا ہے ، وہ دونوں لاہور میں ہیں۔ الیکشن کے مکمل نتائج کے سامنے آنے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں؟"

"آپ فکرنہ کریں۔ پرلیں میڈیا ہماری مٹھی میں ہے۔ وہ آپ کے خلاف اپنے ہیات شائع نہیں کرا سکیں گے اور نہ ہی جو راز آپ کے سیف سے خرا کرلے گئے ہیں انہیں عوام کے سامنے بیش کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے عوام کے سامنے آنا ہو گا۔ جو سامنے آگر کچ نہیں بولتے' ان کی حیاتی کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔"

" پلیز ایک بات سی بتاکیں کہ حزہ اور راجہ واقعی زندہ ہیں؟ یا آپ امانت پینے کے قتل کو ان مُردوں کے سرڈال رہے ہیں؟"

"میں پرسل سکرٹری ہونے کے باوجود اپنے صاحب کے بہت سے راز نہیں جانا۔ جو مجھے معلوم ہے وہی کمہ رہا ہوں۔ جسٹ اے منٹ۔"

وه خاموش رہا پھر بولا۔ ''پلیز فون بند کریں۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد فون کروں ''

دردانہ بیگم فون بند کر کے اپنے مشیروں اور اپنی پارٹی کے خاص سیاست دانوں کو فون پر ہونے والی تفتگو تفصیل سے بتانے لگی۔ ایک مشیر نے کما۔ "ہاشم ڈاکٹر آمنہ کا بھائی ہے۔ ہاشم کی تابی کا انقام حمزہ اور راجہ ہی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے ہی امانت شیخ کو قتل کیا ہے۔"

یا ہے۔ دو سرے نے کہا۔ ''ایک ہی بنگلے میں امانت شیخ کو اس کے چار گارڈز سمیت قتل کر ' دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ کام وہی دونوں کر سکتے ہیں۔'' aazzamm@yahoo.com اندهير گري 🕏 50 🖒 (حسه چارم)

اندهر گری 🖈 51 🌣 (حصه چهارم)

"ایک بری خربہ ہے کہ ہاشم پہلے کی طرح طاقت اور افتیارات حاصل کر کے انڈرگراؤنڈ مافیا کا گاؤ فادر بن گیا ہے۔"

"میڈم! بید تو واقعی بری خرب لیکن اس خبرے پتا چلتا ہے کہ خفیہ ہاتھ شخ سے سودا کر کے گھائے میں رہا ہے اور وہ گاڑ فادر ہاشم کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے۔"

وردانہ بیگم نے کہا۔ "سیاست کے میدان میں سیریر سواسیر ہوتے ہیں۔ خفیہ ہاتھ بے حد طاقت ور ہے۔ اس کے باوجود عالمی سطح پر مجرموں سے اس لیے نہیں کراتا کہ وہی مجرم یا اس کے ساتھی مجرموں کے سرغنہ اور گاؤ فادر جیسے لوگ اکثراس کے کام آتے رہتے ہیں۔ بسرحال آج یا کل تک خفیہ ہاتھ سے میری براہ راست گفتگو ہوگ۔"

دردانہ بیگم کے آس پاس جو کامیاب سیاست دال بیٹے ہوئے تھے ان میں اکرام شاہ بھی تھا۔ وہی اکرام شاہ جس کی کو تھی میں آبابی اور مراد مہمان بن کر آئے تھے۔ یہ صرف اکرام شاہ 'مقتول کاشف اکبر اور دردانہ بیگم جانتے تھے کہ تابانی اور مراد "را" کی طرف سے آنے والے دہشت گرد ہیں۔ وہ دونوں بم سازی اور بم ڈسپوزل کے ماہرین تھے۔ مقتول کاشف اکبر کے تھم پر اکرام شاہ نے انہیں اپنی کو تھی میں مہمان بنا کر رکھا تھا۔

وردانہ بیگم کے سامنے ایسے مجرموں کی فہرست پیش کر دی گئی تھی 'جو اس کی پارٹی کے لیے کام کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ طے پایا تھا کہ دردانہ بیگم اپنی حکومت قائم کرتے ہی پہلے اپنی مطلوبہ عدالتوں کے جموں کی تبدیلیاں کرائے گا۔ ان کی جگہ اپنی تابع دار جموں کی تقرری کرے گی چران کے ذریعے اپنی پارٹی کے مجرم قیدیوں کی رہائی کا تھی دارے گا۔

وردانہ بیگم کے پاس رہائی پانے والے مجرم قیدیوں کی جو فہرست تھی۔ اس میں مراد کانام بھی لکھا تھا۔ اگرام شاہ نے کہا۔ "میڈم! یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ "را" کے دونوں ایجنٹ تابانی اور مراد ہمارے کتنے زبردست آلہ کار رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بار بم وهاکے کیے۔ آخری بار لاہور لبرٹی مارکیٹ میں دھاکے کیے اور گرفتار ہو گئے۔ تابانی بوی چالاکی سے فرار ہو گیا تھا۔ بلکہ ہوگئی تھی۔ بعد میں راز کھلاکہ وہ عورت ہے اور مردین کی ہتے۔ یہ در میں ہوگئی تھی۔ بعد میں راز کھلاکہ وہ عورت ہے اور مردین

دردانہ بیگم نے کہا۔ "میرے خاص آدی مجھے تمام ا"م رپورٹس دیتے رہتے ہیں۔ کبانی بردی چلاکی سے فرار ہوئی تھی' لیکن گاڈ فاد ہاشم کی مدد سے۔ اس وقت میں سمجھاگیا کہ وہ ہاشم کی احسان مند ہوگی لیکن سے معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ "را" کی وفادار ہے۔ جس گاڈ فادر ہاشم نے اس کی مدد کی تھی۔ تابانی اس کی بمن ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کرکے پھر موبائل فون کے بزر کی آواز ابھری۔ دردانہ بیگم نے لیک کر فون اٹھا کر آن
کیا۔ دو سری طرف سے خفیہ ہاتھ کے پرسل سکرٹری نے کیا۔ "میڈم! اس میں کوئی شبہ
نیس ہے کہ پاکستان میں آپ ہی حکومت بنائیں گی لیکن ایک بری خبرہے کاڈ فاور ہاشم
پاکستان بینج گیاہے پھرے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اختیارات حاصل کر رہا ہے۔"
دردانہ بیگم نے بے بیٹی سے کہا۔ "یہ کسے ہو سکتا ہے ؟ خفیہ ہاتھ نے اس کے تمام

دردانہ بنم نے بے بی سے مها۔ یہ سے ہو سما ہے ؟ حقیہ ہاتھ نے اس نے مهم اور دانہ بنم نے بی سے مهم اور دروانہ بنم نے اس کے لیے ایک تنگ کا سمارا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ پاکستان آتے ہی گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ کا صاحب اس قدر اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ کا صاحب اس قدر افتیارات سے خالی نہیں ہے۔"

"طافت اور اختیارات ہر جگہ کام نمیں آتے۔ ہاشم جیسے گاڈفادر زیرِ زمین رہتے ہیں۔ بین کہ روپوش رہا کرتے ہیں۔ بھی ہاتھ بھی آتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ مافیا اس ملک میں زلزلے پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی گاڈ فادر بھی گر فار نمیں کیا جاتا۔"
میں زلزلے پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی گاڈ فادر بھی گر فار نمیں کیا جاتا۔"
دور میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں

"پھرتو یہ بات سمجھ میں آگئ کہ ہاشم نے اپنے غدار دستِ راست امانت شخ کو قتل کیا ہے۔ وہ آئندہ بھی ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔"

"آپ ابوزیش سے مطمئن رہیں۔ نیک بخت آپ کی حکومت کے خلاف کچھ زیادہ پر البمز پیدا نہیں کرے گا۔ خطرہ ہاشم کی طرف سے ہے۔ حمزہ اور راجہ جمال بھی ہیں ' پھر ہاشم سے بھربور تعاون حاصل کرنے آجا میں گے۔ آپ شاید اپنی حکومت کے پانچ برس بوشم سے بھربور تعاون حاصل کرنے آجا میں گے۔ آپ شاید اپنی حکومت کے پانچ برس بورے کرلیں لیکن اقتدار کی مید کرسی آپ کے لیے کانٹوں کی کرسی ثابت ہوگی۔"

"اب تو میں بھی کی سمجھ رہی ہوں لیکن اقتدار کی کرس نہیں چھوڑوں گی۔ آپ حزہ اور راجہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں؟ پلیز کسی طرح اینے صاحب سے معلوم کردیا ان سے میری بات کراؤ۔"

''جس دن آپ اسمبلی میں اپنے ممبران کی اکثریت خابت کر دیں گی۔ اسی دن صاحب آپ کو مبارک باد دینے کے لیے فون کریں گے۔ آپ اس دن حمزہ اور راجہ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں گ۔''

فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دردانہ بیگم نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے۔ معتمد افراد سے کہا۔ "حمزہ اور راجہ کے بارے میں بڑی راز داری برتی جا رہی ہے سیکرٹری کچھ چھیا رہا ہے۔ یہ بات بنا رہا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کا راز دار ہونے کے باوجود ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔"

"يقييناً وه اس سلسلے ميں ٹال رہا ہے۔"

اندهیر گری این 52 که (هسه پهارم) **aazzamm@yahoo.co** 

بھارت کے گئی۔ مجھے الی ہی مکار اور دلیرعورت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھارت سے بھر یمال آجائے تو میں اسے برسل باڈی گارڈ بناؤل گی۔"

اکرام شاہ نے کہا۔ ''وہ مراد کی دیوانی ہے۔ اس کے بیچ کی مال بغے والی ہے۔ اگر آپ پہلی ترجیح کے طور پر مراد کو رہائی دلائیں گی تو وہ یمال خود ہی دوڑی چل آئے گی۔ ہم جب تک برسرِ افتدار رہیں گے' تب تک ''را'' کے کسی افسریا جاسوس سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ ورنہ پاک فوج کے انٹیلی جنس والے ہماری حکومت کی اس پالیسی کو بلیک لسٹ میں نوٹ کریں گے۔''

ایک سیاست دال جبار ہاشمی نے کہا۔ "میڈم! جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب آپ خاوند کاشف اکبر مرحوم کی حکومت تھی، تب سے "را" والول کے ساتھ میں خفیہ معاملات طے کرتا ہوں اور ان کی تنظیم کے بارے میں جھے سے زیادہ معلومات کوئی نہیں رکھتا ہے۔ ابھی شاید میری بات کا بقین نہ آئے۔ آپ بعد میں تصدیق کرلیں موجودہ صورتِ حال یہ ہے کہ تابانی "را" سے غداری کر رہی ہے۔ وہ مراد کو رہائی دلانے کے لیے بھرپاکتان آئی ہے۔ ہاشم پہلے کی طرح طاقتور اور بااختیار گاڈ فادر بن چکا ہے۔ میں لیے بھرپاکتان آئی ہے۔ ہاشم کی کسی خفیہ رہائش گاہ میں ہوگی اور اسے مراد کو بھی جو گی اور اسے مراد کو بھی سے کہتا ہوں۔ تابانی گاڈ فادر ہاشم کی کسی خفیہ رہائش گاہ میں ہوگی اور اسے مراد کو بھی ہوگی۔ "

دردانہ بیکم سامنے خلا میں تکتے ہوئے سوچنے گی۔ کتنے ہی مثیر اور سیاست دال مثورے دینے گئے کہ پہلے تابانی کی غداری کے بارے میں تصدیق کی جائے۔اگر "را" کے اعلی افسران کمہ دیں کہ وہ غدار نہیں ہے تو ہم تابانی اور مراد پر بھروسا کریں گے۔ " دردانہ بیگم نے کما۔ "چند گھنٹوں میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میر جبار ہاشی! آپ "را" والوں کے زوئل افسرے یمال ملاقات کریں۔ تابانی غدار ہویا نہ ہو۔ ہم مراد کو رہائی ولا کرایک دوسری چال جلیں گے۔"

"دو سري چال؟"

"بال- اگر ہم مراد کو رہائی دلا کر اپنے پاس لائیں گے تو وہ دیوانی کد هر جائے گی؟ اس کی طرف یا ہماری طرف؟"

### ☆=====☆=====☆

پس ماندہ یا ترقی بذریہ ملکوں میں جیلوں کے بارے میں جو کما جاتا ہے' وہی پاکتانی جیلوں کے بارے میں تحریری طور پر کما جاتا ہے کہ یہاں کی جیلیں جرائم سکھانے کی یونیورسٹیاں۵ ہیں۔ جو بے قصور اور بے گناہ افراد پولیس کی زیادتی کے باعث جیل جیجے

جاتے ہیں۔ وہ ناانصافی کی وجہ سے برسوں وہاں پڑے رہتے ہیں۔ وہال کے ماحول میں وُھلنا نہیں چاہتے لیکن بدمعاش اور واوا کہلانے والے مجرم اور رشوت لے کر مجرموں کو منشیات سپلائی کرنے والے سپاہی اور افسران ان بے گناہوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں اور جب وہ بے گناہ اور معصوم جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ چھے ہوئے بدمعاش اور حیالک مجرم بن بچے ہوتے ہیں۔

المراد کے لیے وہ ماحول کوئی نیا نہیں تھا۔ وہ بھارت میں ایسی ہی بدترین جیلیں و کھھ چکا تھا۔ یہاں اسے ایک خطرناک قیدی کی حیثیت سے علیحدہ بیرک میں رکھا گیا تھا۔ اس بیرک میں ایسے قیدی تھے۔ جنہیں سزائے....... موت دی بانے والی تھی لیکن عدالت سے ابھی تک آخری فیصلہ سایا نہیں گیا تھا۔

مراد کی ایک بیتی کے وقت بولیس اور انٹیلی جنس والے پُر امید تھے کہ سزائے موت کا تھم سایا جائے گالیکن جج نے کہا۔ "تمام شبوت اور گواہوں کے پیش نظر ملزم مراد علی کے کئی جرائم خابت ہو تھے ہیں۔ یہ مجرم سزائے موت کا حق دار ہے لیکن یہ عبوری عکومت ہے۔ انتخابات کے نتیج میں قائم ہونے والی حکومت میرے اس فیصلے کی روشنی میں مجرم نذکورہ کو سزائے موت کا آخری فیصلہ سنانے کی مجاز ہوگ۔"

اس عدالتی فیصلے کے باعث مراد کی عمرانیش کے نتائج تک بردھ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ کہانی اسپتال ہے کس طرح فرار ہوئی ہے اور جب تک اسے بھی جیل ہے نکال کر نہیں لے جائے گئ ' تب تک سکون سے نہیں رہے گی۔ وہ سزائے موت پانے یا نئی زندگی پانے کے انظار میں جی رہا تھا۔ ویسے تو وہ آبانی ہے بھی زیادہ چال باز اور بہترین فائٹر تھا۔ بوئی زبردست چالیس چل کر وہاں ہے فرار ہو سکتا تھا لیکن پیروں سے مجبور تھا۔ میری ڈاکٹرای نے اس کے گھٹوں کی بڑیاں بوئی کامیابی سے جوڑ دی تھیں۔ وہ رفتہ رفتہ ایک ایک پیر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا لیکن تیز رفاری ہے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ ای نے اسے سمجھایا قاکہ وہ گھٹوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ پہلے پیروں کی بلکی پھلکی ورزش کرتا رہے۔ انہوں نے گھٹوں پر مالش کی دوا اور پچھ کیسے ول اور گولیاں دی تھیں لیکن جب اسے اسپتال ہے جیل لایا گیا تو اس تمام دوائیں چھین کررکھ لی گئیں۔

کے بین لایا سیانوں سام دور یں بین کراندی ہیں۔ اس سے دوائیں چھیننے کا بیہ جواز پیش کیا گیا کہ مالش کرنے والی دوا زہر ملی ہے۔

# اندچر گری 🕏 54 🖈 (حسر چارم) aazzamm ( yahoo.com) 🕏 55 نومه چارم)

قیدی اے پی کر خود کئی کر سکتا ہے۔ اگر جیل کے اضران کی جیبیں گرم کی جاتیں تو پھروہ ہوں اور ہم کی دوا کا جواز چین نہ کرتے۔ اس کے بر عکس اس کے گھٹنوں کی مالش کے لیے کسی سپائی کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ رشوت دینے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کو ڈی نہیں تھی۔ جس طرح میری ای نے پولیس کو اسپتال میں زیرِ علاج رہنے والے مراد کے معاطے میں مداخلت سے روک دیا تھا اس طرح انتقانا میری امی کو جیل میں مراد سے ملاقات کرنے سے مداخلت سے روک دیا تھا کہ میڈیکل سرمیفکیٹ کے مطابق مراد صحت مند ہے۔ اس کے گھنے روک دیا۔ کہا گیا تھا کہ میڈیکل سرمیفکیٹ کے مطابق مراد صحت مند ہے۔ اس کے گھنے کسی ٹھیک ہو چکے ہیں لنذا جب جیلر مناسب سمجھے گا تو جیل کے ڈاکٹر سے اس کا علاج

اور میری ای ایک عام ملاقاتی کی حیثیت سے بھی نہ مل سکیں کیونکہ مراد "را" کا دہشت گرد تھا۔ ای کو وضاحت کرنی پڑتی کہ جب ایک قیدی مریض ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ کس تعلق سے اس سے ملنا جاہتی ہیں؟

انگل ہاشم نے ای کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی مراد کو جیل سے نکال لائیں گے۔ مراد کے سلسلے میں جیل سے نکال لائیں گے۔ مراد کے سلسلے میں جیل کے عملاوہ انٹیلی افسران گاڈ فادر ہاشم سے لاکھوں رشوت لے کر بھی مراد کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی دوائیں بھی اسے نہیں دے سکتے تھے۔

پھر جیل کے باہر حالات بدل گئے تھے۔ تابانی کی تمافت سے ای کو اغوا کر کے بھارت پہنچایا گیا تو گاؤ فادر ہاشم نے ناراض ہو کر مراد کو جیل میں بے یارومددگار چھوڑ دیا پھر ای کالیا کے آپریشن کے لیے لندن گئیں اور انکل ہاشم ان کی نگرانی کے لیے گئے تو خفیہ ہاتھ نے ان کی انڈرگراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا۔ اب تابانی میری ای کی بیٹی اور میری بمن بن چکی تھی۔ انکل ہاشم کے دو بارہ گاؤ فادر بن کر طاقت اور اختیارات حاصل کرتے تک بن چکی تھی۔ انکل ہاشم کے دو بارہ گاؤ فادر بن کر طاقت اور اختیارات حاصل کرتے تک محمران بن گئی۔

الیے وقت میں خفیہ ہاتھ نے فون کے ذریعے دردانہ بیگم کو برسرِ اقدار آنے کی مبارک باد دی۔ دردانہ نیگم کو برسرِ اقدار آنے کی مبارک باد دی۔ دردانہ نے کما۔ "یہ سب آپ کی ممرانی ہے۔ آپ سیای بازی گری اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حزہ اور راجہ کے بارے میں حقیقت بتائیں۔ آپ کے اشاروں پر چلنے والا ہرسیاست داں ان سے خوف زدہ کیوں رہتا ہے۔"

"کیوں خوف زدہ رہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ ہم نے تمہارے سرپر ہاتھ

رکھااور وہ دونوں لا پتا ہو گئے۔ ایسے کتنے ہی حمزہ اور راجہ آتے جاتے رہیں گے لیکن اس
کے رائے کا کاٹنا نہیں بن سکیں گے جس کے سریہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دیٹس آل۔"
خفیہ ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم بھی فون بند کر کے سوچنے لگی۔ خفیہ ہاتھ
اپنے اہم راز کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ پتا نہیں اس نے حمزہ اور راجہ کو خرید لیا ہے یا
انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ اصل حقیقت صرف اس لیے چھپا رہا ہے کہ وہ دونوں
سیاست دانوں کے لیے ہوا بن کر رہیں اور دونوں کے خوف سے ہم خفیہ ہاتھ کے پاس بناہ
لیتے رہیں۔

یں الحال وہ مطمئن تھی۔ اس نے سوچ رکھاتھا کہ خفیہ ہاتھ کو بمیشہ خوش رکھنے کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے سے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو وہ اپنی اور اپنی حکمرانی کی سلامتی کے لیے سے بھی کر گزرے گی۔

### 

مرادیہ س کر حیران رہ گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔

جب سے وہ جیل آیا تھا ''درا'' والوں نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی اور دوسرا کوئی اس سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا۔ اسے یہ نہیں بنایا گیا تھا کہ میری ای نے اس سے ملاقات کرنے کی کوششیں کی تھیں لیکن کسی نے اس سے ملنے اور دو باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مراد میری ای سے بھی بد ظن ہو گیا تھا۔

اس کے بیروں میں ڈنڈا بیزی ڈال کر رکھی جاتی تھیں۔ جس کے باعث چلنے میں انکیف ہوتی تھیں۔ جس کے باعث چلنے میں تکلیف ہوتی تھی اور دونوں بیر زخمی ہو جاتے تھے۔ وہ دو سپاہیوں کے درمیان برئی تکلیف سے چلتا ہوا' اس برے کمرے میں آیا جمال ملاقات کرنے والے آئی جالیوں کے بیٹھیے کھڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک سپائی نے دونوں سپائیوں سے کما۔ ''اسے یمال لائے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے۔ کیا ایم این اے صاحب یمال ملاقات کریں گے؟ اسے جیلر صاحب سے ترقی مد لے دائے۔''

وہ ساہیوں کے ساتھ چلتے ہوئے جیلر کے دفتر میں آیا تو وہاں اکرام شاہ بیشا ہوا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر جیلر کو غصے سے دیکھ کر بو چھا۔ "اس کے پیرول میں سے ڈنڈا بیڑی کس نے ڈالی ہے؟ فوراً اسے کھولو۔"

وند ابیرن سائے وہ میں ہے۔ اسلیموں نے فوراً تھم کی تغیل کی۔ ڈنڈا بیڑی کھول دی گئی۔ جیلر نے فوراً تھم دیا۔ سپاہیوں نے فوراً تھم کی تغیل کی۔ ڈنڈا بیڑی کھول دی گئی۔ اگرام شاہ نے مراد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ''تم نے تو اخبارات میں پڑھا ہو گا اندهیر گری شه 56 شه چارم) aazzamm@yahoo.com اندهیر گری شه 57 شه (حصہ چارم)

"اخبارات؟" مراد نے ناگواری سے کہا۔ "یمال تو اخبار کے کافذ سے بھی تلی دو روٹیال دی جاتی ہیں 'صرف رات کو۔ باقی سارا دن بھوکا رکھا جاتا ہے۔"
اگرام شاہ نے گھور کر جیلر کو دیکھا۔ وہ بولا۔ "سرا یمال انٹیلی جنس والے صرف اس قیدی کے لیے بہت مختی کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں۔"
"دہ دور گزر گیا۔ اب ہماری حکومت ہے۔ تہمیں میڈم دردانہ بیگم نے فون کیا

"لیس سراید بری خوش قتمتی ہے کہ میڈم نے مجھ سے بات کی۔"

"آئدہ بھی خوش قسمت رہنا چاہتے ہو اور اپنی وردی اتروانا نہیں چاہتے ہو تو ابھی مسٹر مراد کو میڈیکل ٹریٹ منٹ دو۔ رہنے کے لیے جیل کا اے کلاس کمرا دو۔ یہ جتنی سہولتیں چاہتے ہیں' وہ مہیا کرو۔ ان کی فائل دوبارہ کھولی جا چکی ہے۔ جلد ہی عدالت سے ان کی رہائی کا حکم نامہ ملے گا۔"

جیٹرنے سپاہیوں سے کہا۔ ''ڈاکٹر کو زخوں کی مرہم بن کے لیے بلاؤ۔'' سپاہی چلے گئے۔ اکرام شاہ نے جیلر سے کہا۔ ''پلیز! آپ بھی کچھ در کے لیے جائیں۔ میں کچھ ضروری ہاتیں کروں گا۔''

جیلر بھی چلا گیا۔ اکرام شاہ نے مراد کے شانے پر ہاتھ مار کر اے ایک کری پر بھاتے ہوئے کہا۔ "سیاسی جنگ میں زخی ہونا پڑتا ہے۔ بدی تکلیفیں اٹھائی بڑتی ہیں مگر اب تمہارے مصائب کے دن ختم ہونے دائے ہیں۔ ہماری پارٹی جیت گئی ہے۔ اب ہماری حکومت قائم ہو چک ہے۔ ہمارے جننے کارکنوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا' انہیں جلدی رہا ہماری حکومت قائم ہو چک ہے۔ ہمارے جننے کارکنوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا' انہیں جلدی رہا کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے تمہیں رہا کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جانتے ہو

"کیوں؟"

"تهماری تابانی گراه ہو گئی ہے۔"

"يد آپ كياكم رك بين؟ ميرى كابانى ير الزام لگار بين؟"

"تمراى كا مطلب يه نہيں ہے كه وہ تم سے بے وفائى كر ربى ہے۔ وہ دراصل دشمنول كى سازش كا شكار ہو گئى ہے۔ گاذ فادر ہاشم نے اسے فرار ہونے كا موقع ديا تو وہ سجھنے لكى ہے كه ہاشم اور ذاكثر آمنه اس كے ہمدرد ہيں۔ ان كى خاطراس نے "را" تنظيم سے غدارى كى ہے۔"

مرادنے حیرانی سے پوچھا۔ "را سے غداری؟"

"صرف غداری نمیں 'وہ ڈاکٹر آمنہ کو اپنی ای اور اس گاڈ فادر کو انکل ہاشم کہنے گئی ہے۔ میری تو سمجھ میں ہی آرہا ہے کہ ڈاکٹر آمنہ نے تابانی کو ایسی دوا کھلائی ہے جس کے اثر سے اس کا دل اپنوں سے بھرگیا ہے اور وہ برگانوں کو اپنا بنا رہی ہے۔" "کیاوہ آپ سے ملی تھی؟"

"ججے تو اس کا سابہ تک نظر نہیں آیا ہے۔ میں اے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کل رات ایک اجنبی نے مجھے فون پر کما تھا۔ "تم جے ڈھونڈ رہے ہو وہ تہیں نہیں ملے گی۔ وہ صرف موہائل فون پر اپنے مراد سے بات کر سکتی ہے۔" اس اجنبی نے مجھ ایک موہائل کا نہر دیا۔ میں نے اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کیا۔ اس کی آواز سائی دی۔ میں نے کما۔ "میٹی تابانی! میں تممارا انگل اکرام شاہ بول رہا ہوں۔"

اور الساق دی- یان سے اللہ اللہ میں معرف مراد سے باتیں کروں گی-" بید کمد کراس نے ون بند کر دیا۔

اگرام شاہ نے موبائل نکال کر مطلوبہ نمبر پنج کرتے ہوئے کہا۔ ''میں اس سے رابطہ کر رہا ہوں۔ تم اس سے بات کرو۔''

رابطہ ہونے پر اس نے مراد کو موبائل دیا۔ مراد نے اسے کان سے لگا کر کما۔ "مہلو البانی! میں مراد بول رہا ہوں۔"

وہ خوش ہو کر بولی۔ "اپنا نام کیا بنا رہے ہو۔ میں تو لاکھوں کرو ژوں بولنے والوں کے درمیان تہماری آواز سے بہچان سکتی ہوں۔" "آبانی! تم کماں ہو؟"

"میں آپئے جال نثار ساتھیوں میں ہوں۔ حمیس جیل سے نکالنے کے بعد ایک خفیہ پناہ گاہ میں لیے چلوں گی۔ کل شام انکل ہاشم نے کما تھا کہ اکرام شاہ ایم این اے بن چکا ہے۔ اس کی پارٹی کی حکومت ہے۔ میں اکرام شاہ کے ذریعے تم سے باتیں کر سکتی ہوں۔ تم اطمینان رکھو۔ انکل ہاشم حمہیں جلد ہی جیل سے نکال کرلے آئیں گے۔ "

" تهمارا دماغ چل گیا ہے۔ یہ تم بار بار انکل ہاشم کا ذکر کر رہی ہو۔ یہ سس کھیت کی ولی ہے؟"

" مراد!" تابانی نے غصے سے چیخ کر کہا پھر ذرا نرم پڑ کر بولی۔ "انکل ہاشم ہمارے بررگ بیں۔ ان کے لیے نامناسب الفاظ استعال ند کرو۔ میں نے اپنی ای آمند اور انکل ہاشم کی مدد سے رہائی حاصل کی تھی۔ انکل ایسے ہیں کہ جیل توڑ کر بھی حمیس وہاں سے نکال لائس گے۔"

azzamm@yahoo.com مير تكري ين و و ين المد چارم)

اندهير نگري 🖈 58 🖈 (حصه چهارم)

یچ کے باپ ہو۔ حمیس بھی ہی کرنا پڑے گا۔"
"تم چاہتی ہو کہ امن و امان سے عدالت کے ذریعے مجھے رہائی نہ ملے؟"
"رہائی ضرور ملے گر ہم کس بھی ساسی پارٹی یا کسی بھی شظیم کے لیے دہشت گرد بن کر نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔"

"میں فون پر تم سے مزید بحث نئیں کروں گا۔ تم جمان بھی رہو خاموشی اور امن و امان و امان سے میری رہائی کا انتظار کرو۔ ہم روبرو بیٹھ کر آئندہ زندگی گزارنے کے متعلق سوچیں گے۔"

''تم سوچو۔ فون اکرام شاہ کو دو۔''

مراد نے اسے فون دیا۔ وہ فون کے کر کان سے لگا کر بولا۔ "مہلو تابانی! میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ تم تھم کرو۔ جو چاہو گی وہی ہو گا۔"

"بے اپنی پارٹی لیڈر دردانہ بیگم ہے پوچھو' زندہ رہ کر گھرے اسمبلی تک جانا چاہتی ہے یا جہرستان تک سیسس اللہ تعالی کے سوا ایسا کون ما محافظ ہے جو چوہیں گھٹے اس کی حفاظت کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ گولی کھائے سیسک وُش کا زہر بھی کھا سکتی ہے۔ کسی کاک ٹیل پارٹی میں ایک جام نوش کر کے بیشہ کی نیند سو سکتی ہے۔ اسمبلی میں تقریر کرتے کہیں ہے بھی ایک ٹھائیں کی آواز کے ساتھ تقریر طلق میں بڈی کی طرح بھن سے ہے۔"

اکرام شاہ نے کہا۔ ''میں تو سوچ رہا تھا' مراد کی رہائی کی خوش خبری سن کر خوشی سے چنے لگو گی۔''

"اچنا ہو ؟ تو بچھلی رات تمہاری زبان سے رہائی کی خبر سن لیتی لیکن میں نے تمہیں ایکھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ تاکہ تم کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا' صرف تمہارے ذریعے مراد کو اپنا کو شیکٹ نمبر دیا۔ تاکہ تم لوگوں کو مجھا سکوں۔ بے شک میں قانونی طور پر مراد کی رہائی چاہتی ہوں۔ یہ رہائی جلد ہو جائے تو بہترہے ورنہ دردانہ بیگم کی طرح تمہیں بھی اسمبلی کا راستہ بھلا دوں گ۔"

اس نے فون بند کر دیا۔ اکرام شاہ نے جسنجلا کر اپنا موبائل بغد کرتے ہوئے کہا "مراد! تم اس عورت کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہو؟ میں نے تنہیں یہ نہیں بنایا کہ یہ کچھ نیم پاگل ہے۔ یہ ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے گئ تھی۔ وہاں لے جاکر ای ڈاکٹر آمنہ کی بیٹی بن گئی۔ "را" والوں کے لیے عذاب بن گئی اور اپنی ڈاکٹر مال کو لندن پنچا دیا اور خود پاکستان آگئی۔ یہال وہ مفرور کملاتی ہے۔ اس کے لیے قدم قدم پر خطرہ سے۔ ان حالات میں بھی وہ دھمکی دے رہی ہے کہ مجھے اور ہماری یارٹی لیڈر دردانہ بیگم

"تم كيسى احمقانه باتيں كر رہى ہو- انكل اكرام شاہ كى پارٹی نے حكومت بنائی ہے- الله وہ بچھے عدالت سے باعزت برى كرانے والے بيں- ہم دونوں پر سے دہشت گرد ہونے كا الزام منانے والے بيں- ہم مجرم نہيں معزز شرى كملائيں گے اور تم اس ڈاكٹر اور گاڈ فاور كے بركانے بيں آكر جيل توڑنے اور مجھے مجرم كى طرح فرار ہونے كو كمه رہى ہو-" ميں معلوم نہيں تھاكہ تمہيں عدالت سے باعزت طور پر برى كرايا جا سكتا ہے- يہ احتجھے مبلئ عزت ملنے كے بعد ہم مجرانہ زندگى نہيں گزاريں گے-"

" " بہم سیاست دانوں کے مرے ہیں۔ شطرنج کی بساط سے مات کھا کر ہی 'بازی سے الگ ہو کر مردہ ہو کر بساط سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی ہو۔ میں تم سے کمہ رہا ہوں 'انکل اکرام شاہ کے پاس جاؤ اور میرا انظار کرو۔ "

"اكرام شاه كى پاس جانے كا مطلب بى ..... بىم چران كے ساسى مىرى بن جائيں گے۔"

"ہم نے ایک ساتھ برسوں کیمپ میں رہ کر میں تربیت حاصل کی ہے۔ ہمارے مقدر میں جو بنتا تھا' وہ ہم بن چکے ہیں۔"

" مراد! یہ لوگ طاقت اور اختیارات کے محتاج ہیں۔ آج یہ حکومت نہ بناپاتے تو ہیہ تہمیں بھانسی کے بھندے تک پہنچنے کے لیے جیل میں پڑے رہنے دیتے۔" د' مجھ کے سمجے کی سمجھائی میں بنا میں صاف طاقت اور اختیار ہوں۔

'' مجھے بچہ سمجھ کرنہ سمجھاؤ۔ اس دنیا میں صرف طاقت اور اختیارات سے ہی سب تھ ہو تا ہے۔''

"فلف کمہ رہے ہو۔ صرف حوصلے سے ہوتا ہے۔ یہاں انگل ہاشم اختیارات اور طاقت سے خالی ہو گئے تھے۔ میری مدد کرنے والی امی مجوراً لندن میں ہیں مگر میرا حوصلہ دیکھو کہ میں تنا ہو کر تنہیں رہائی دلانے آئی ہوں۔ اکرام شاہ سے کمو' اپی پارٹی کی حکومت سے طاقت اور اختیارات حاصل کر کے تنہیں فولادی قلع میں بند کردے۔ اپنے ہونے والے بچ کی قشم' میں تنہیں اس فولادی قلع سے صحیح سلامت نکال لاؤں گی۔" ہونے والے بچ کی قشم' میں تنہیں اس فولادی قلع سے صحیح سلامت نکال لاؤں گی۔" دمیں تنہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم مرتے بھی اپنی ضد پوری کرو گی۔ جو کہہ رہی ہو' وہ کر گررو گی لیکن بوری حکومت کو چیلنج کرنا وانش مندی نمیں ہے۔ جبکہ میں بڑی آسانی سے باعزت بری ہو سکتا ہوں۔"

"باعزت نه کبو- قانون کے منہ پر کالک لگاکر 'چند ضمیر فروش جوں کو خرید کر- میہ آج کے حکمران تمہیں باعزت رہائی ولائیں گے 'نه باعزت زندگی گزارنے دیں گے۔ میں اپ ہونے والے بچے کی خاطر عزت سے جیوں گی اور عزت سے مروں گی۔ تم میرے اندهر گری شه 60 شه چارم) مه 61 شهر گری شه 61 شهر دهد

مکرے میں ہوں۔

کو کبھی اسمبلی تک بہنچنے نہیں دے گی۔"

مراد نے کہا۔ ''اس اڑیل گھرڑی کو صرف میں ہی لگام دے سکتا ہوں۔ مجھے کسی بھی طرح جلد سے جلد رہائی دلا کر اس کے پاس جانے دو۔ میں اسے بہلا پھسلا کر آپ کے پاس لے آؤل گا۔ ورنہ آپ نہیں جانے۔ جب اس نے کمہ دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی اسمبلی نہیں بہنچ گا تو نفیہ ہاتھ کی بنائی ہوئی کھ تپلی حکومت ریت کے گھروندے کی طرح بیٹہ جائے گی۔ وہ یا تو مرجائے گی۔ یا پھرناممکن کو ممکن کر دکھائے گی۔ اگر آپ سب اسمبلی تک نہ بہنچ سکے تو ساری دنیا میں بدنامی ہوگ۔"

"میں تہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ حکومت قائم ہو اور حکمران اسمبلی کے دروازے تک نہ پہنچ یائے تو برے جگ ہنائی ہوگ۔"

'' آپ مجھے تابانی سے ملا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایس کوئی جگ ہسائی کی بات نہیں ہوگ۔ میں اسے ٹھنڈا کر دوں گا۔''

اکرام شاہ سرجھکا کر سوچنے لگا۔ تابانی کا چیلنج کھو کھلا نہیں ہے۔ ہاشم نے ایک گاؤ فادر کی حیثیت سے پھر ایک بار طاقت اور اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ تابانی جو کہ رہی ہے، وہ کر دکھانا تو مشکل نہیں ہو گا۔ اکرام شاہ اور دردانہ بیگم اپنی سیکورٹی کے کتنے انظامات کر سکیں گے۔ اسمبلی بینچنے تک کمیں بھی موت کی ٹھوکر لگ عتی ہے۔ جب حکومت بنائی ہے تو اسمبلی تک جانا ضروری تھا اور موت کی ٹھوکر بھی لازی تھی۔

یہ بات خفیہ ہاتھ تک پنجی' اس نے کہا۔ "تابانی کے بارے پس ہم بہت کچھ سن چکے ہیں لیکن اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ پاکتان کی سیاست پس تابانی کا عمل دخل نہیں تھا۔ اب یہ غور کرنے کامقام ہے۔ جو تابانی ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے جا عتی ہے' شمشیر شکھ کالیا کو "را" کے پشکر کیمپ سے اٹھا کرایک جگہ سے دو سری جگہ پنچا عتی ہے۔ "ما" کے تمام افسران کو مجور کر علق ہے کہ ڈاکٹر آمنہ کو لندن پنچایا جائے اور خود بے تار خطرات مول لے کر دوبارہ پاکتان آجائے۔ وہ خطرناک عورت نئے تھرانوں فود بے تار خطرات مول لے کر دوبارہ پاکتان آجائے۔ وہ خطرناک عورت نئے تھرانوں اور ان کی پارٹی ٹیڈر دردانہ بٹیگم کو معلوم نہیں کیسے کیسے بھینڈوں سے اسمبلی میں جانے اور ان کی پارٹی ٹیڈر دردانہ بٹیگم کو معلوم نہیں کیسے کیسے بھینڈوں سے اسمبلی میں جانے دردانہ نے یوچھا۔ "آپ کیا تھم دیتے ہیں؟"

وہ بولا۔ " لچک پیدا کرو۔ مراد کو جیل سے نکال کر تابانی کو اللہ اللہ اللہ معنڈ اکر دو۔ اس کے بعد ہم اسے دام میں لا کر بوچھیں گے کہ وہ حمزہ اور راجہ کا انجام کیوں بھول گئی تھی۔"

رابطہ ختم ہونے پر دروانہ نے کہا۔ '' تابانی سے کمد دو۔ تین دن کے اندر مراد اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ ''

#### **☆=====☆**

کو تھی کے اندر گمری تاریکی تھی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ہی سونچ بورڈ تھا۔ میں کسی بھی بٹن کو دہا تا تو کو تھی کے اس کمرے یا کوریڈور میں روشنی ہو جاتی۔ مجھے میں معلوم نہ تھا کہ کسی کمرے میں ہوں یا کوریڈور میں؟

میرے بائیں طرف سونچ بورڈ تھا اور دائیں طرف دروازہ۔ کوئی ایک یا ایک سے ذیادہ دشمن دروازہ کھول کر آتے اور روشیٰ کے لیے سونچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو بیں انہیں دبوچ لیتا۔ بیس نے سوچ لیا تھا کہ ایسا ہو تو بھر اندھیرے بیس ہو۔ تاکہ تاریکی بیس آنکھ پچولی کھیلتے ہوئے فائٹ ہو تو وہ بھے پر حملہ نہ کر سکیں۔ بیس سونچ بورڈ کے بھی اوھر بھی اُدھر رہتا تو کسی کو بٹن دبا کر روشنی کرنے کا موقع نہ دیتا اور انہیں اندر آنے اوھر بھی اُدھر رہتا تو کسی کو بٹن دبا کر روشنی کرنے کا موقع نہ دیتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کے بعد دوسری بار دروازہ کھول کر باہر جانے کا موقع نہ دیتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ وہ تاریکی بیس فائر نہ کرتے۔ فائرنگ ہے ان کا اپنا کوئی ساتھی ہلاک ہو سکتا تھا۔ وہ جھے دیکھے نہ ہوتا کے بین فائر نہ کرتے۔ فائرنگ ہے ان کا اپنا کوئی ساتھی ہلاک ہو سکتا تھا۔ وہ جھے دیکھے نہ بیا تھا۔ وہ بھے دیکھے نہ بیا ہر سڑک کے تین چار نیون سائن کے ہورڈ نگس کی دھیمی دوشنی اس پہلے بہر سڑک کے تین چار نیون سائن کے ہورڈ نگس کی دھیمی دوشنی اس پہلے مربر کے بین بڑنچ رہی تھی۔ یعنی اب ججھے معلوم ہو گیا کہ بین کسی کوریڈور میں نہیں نہیں کرے میں کی کوریڈور میں نہیں کرے میں کہی کوریڈور میں نہیں کرے میں کی کوریڈور میں نہیں نہیں

جب بجھے کمرے میں پچھ بچھ نظر آنے لگا تو مجھے آگے بڑھتے ہوئے بچھ صوفے اور ٹی وی وغیرہ دکھائی دیئے۔ بالکل قریب جانے سے چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ میں دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے دو سری طرف کی دیوار تک آیا پھر دیوار کے ساتھ لگ کر جانے سے ایک دروازہ ملا۔ میں ٹے اسے شؤل کر ہینڈل کو پکڑا۔ اسے دبایا تو وہ کھل گیا۔ aazzamm@yahoo.com المعربر المريد المعربي المريد المري

اندهير نگري 🖈 62 🌣 (حصه چنارم)

نیون سائن کی روشن میں ایک بیڈروم کی جھلک نظر آرہی تھی۔ میں نے راستہ سٹول کر کھڑی کے دو بٹ کھولے تو سٹول کر کھڑی کے دو بٹ کھولے تو اچھی خاصی روشنی اندر آئی۔ کمرے کی ہر چیز کسی حد تک نظر آنے گئی۔ ڈبل بیڈ کے اوپر ایک اٹیجی رکھی ہوئی تھی۔ جبکہ اسے اٹیجی اسٹینڈ یا الماری کے اندر ہوتا چاہیے تھا۔

میں نے قریب آکر اسے کھولا۔ وہ لاکڈ نہیں تھی۔ نیم روشن میں میکھ کیڑے' کاغذات اور ایک پاسپورٹ ملا۔ کیڑوں کی تلاشی لی توایک ریوالور' بلٹس کاایک بیک اور سائلنسر ملا۔ ریوالور پہلے سے لوڈ تھا۔ میں نے بلٹس کے پیکٹ کو سفری بیگ میں رکھا۔ پھر ریوالور کے ساتھ سائلنسر لگا لیا۔ اس تمام سامان سے ظاہر تھا کہ وہاں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ رہنے والے ہیں۔

اٹیچی میں سگریٹ کے کئی پیکٹ اور ایک لائمٹر تھا۔ میں نے اس لائٹر کو جلایا۔ روشنی ہو گئی۔ ایک اور دروازہ و کھائی دیا۔ میں اسے کھول کر اندر گیا بھرایک دم ٹھٹک گیا۔

مجھ سے ذرا دور ایک بیر پر ایک عورت بغاروں شانے دیت لیٹی سو رہی تھی۔ دروازے کے پاس لائٹر کی روشن میں اس کا چرہ صاف طور پر نظر نہیں آرہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے؟ یہاں میری کوئی شناسا نہیں تھی۔ میں چرہ دیکھ کر بھی شاید اسے پھان نہیں سکتا تھا۔

میں دروازے پر سے ہی چند کمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل ساکت پڑی ہوئی تھی۔ گہری نیند انسان کو اس طرح بے حس و حرکت کر دیتی ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔

میں نے قریب جانے سے پہلے اس کمرے کے دو سرے دروازے کو دیکھا۔ وہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ کوئی خطرہ پیش آتا تو میں وہاں سے نکل کر کو تھی کے پچھلے جھے سے فرار ہو سکتا تھا۔

پھر دماغ میں بات آئی' اس کھلے ہوئے دروازے کے دوسری طرف دستمن میری تاک میں ہوں جوں اس کی میں در تک تاک میں ہوں گا۔ میں اس کمرے میں آیا' جہال تاریکی میں در تک کھڑا رہا تھا۔ بہت ہی دھیمی دھیمی روشنی میں اس حد تک دکھائی دے رہا تھا کہ میں کسی چیزے نکرائے بغیر دروازہ کھول کرایک کورٹیرور میں آیا۔ وہاں سے گزر تا ہوا ایک اور کمرے کے دروازے بر آیا۔ وہ بھی پوری طرح کھا ہوا تھا۔

اندیشہ بڑھ گیا۔ میں تاریکی میں دشمنوں سے آئکھ مچولی کھیلنا چاہتا تھا۔ اب دشمن مجھ سے آنکھ کچولی کھیل رہے تھے۔ بھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اندھیرے میں چاروں طرف

ا استح گیرا جا رہا ہوں۔ ایسے حالات میں جسمانی قوت سے زیادہ ذہانت اور مکاری کام آسکتی

میں فرش پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا کھلے ہوئے وروازے کی دلمیز پر آیا۔ تھوڑی دیر وہاں رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں رکھے ہوئے سامان کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ یقین سے نہیں کما جا سکتا تھا کہ سامان کے پیچھے دشمن چھے ہوئے ہیں یا نہیں؟

میں آہت آہت رینگتا ہوا دو سرے کھلے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا۔ پا چلا۔
دو سرا کمرا وہی تھا جہاں ایک عورت چاروں شانے جبت لیٹی ہوئی تھی۔ اب بھی اس کی
ملکی بلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ایک
ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا اور دو سرے ہاتھ میں لائٹر۔ میں نے لائٹر کو روش کرنا
علا۔ اس سے پہلے ہی کو تھی کے تمام کمرے بیک وقت روش ہو گئے۔

آمام کمروں کے بلب اور ٹیوب لاکش کے سونچ پہلے ہے آن تھ پھر بھی تاریکی سے سونچ پہلے ہے آن تھ پھر بھی تاریکی سے سونچ کو آن کرنے ہے پوری کو تھی روشن ہوئی تھی۔ میں نے روشنی میں دیھا۔ علیا ایک لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ روشنی ہوتے ہی اس نے آئھیں کھول دیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "تم جسمانی لحاظ ہے جیرت انگیز طور پر بے انتما طاقت ور ہو مگر عقل ہے خالی ہو۔ میں تہماری طرح احمق تو نہیں ہوں کہ ایک المیتی میں سائلنسر اور ربوالور رکھ دی ہے۔ تہمارے ہاتھ میں ایک ناکارہ ربوالور ہے۔ اسے لوڈ کر کے رکھا گیا۔ اگر اسے خالی رکھا جاتا تو تم اس کے ٹریگر کو دبا کراسے آزماتے۔ تہمیں معلوم ہو جاتا کہ ٹریگر لوز ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے گوئی مارو۔ پتانچلے گا یہ ڈھیلا ہے۔ ٹہمیں معلوم ہو جاتا کہ ٹریگر لوز ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے گوئی مارو۔ پتانچلے گا یہ ڈھیلا ہے۔ ٹریگر دیتا ہے گا یہ ڈھیلا ہے۔

میں نے اس کا نشانہ لے کرٹر گر کو نسیس دبایا۔ اس سے کما۔ ''تم شیطان کی بیٹی ہو۔ یقیناً تم نے یمی کیا ہو گا۔''

وہ قبقے لگانے گی پھراس نے کہا۔ ''یہ تمہاری بدقشتی ہے کہ میری فلائٹ میس ہو گئے۔ میں اس کو تھی میں آئی تو تاریکی میں مجھے تمہاری اور بینا کی آواز سائی ڈئی۔ وہ جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے یہاں سے گئی۔ تم تنا رہ گئے۔ میں نے سوچا ایک بھی گولی چلاؤں گی اور تم نیج جاؤ گے تو میرے لیے موت بن جاؤ گے۔ تب میں دو سرے کمرے میں دیے تدموں جلی گئے۔ "

یں اس کے ہاتھ میں بستول دیکھ رہا تھا۔ وہ کمہ رہی تھی۔ "تم نے جو المپیحی کھولی

## اندهِر گری شه 64 شهر (حصه چارم) aazzamm@yahoo.co شهر گری شه 65 شهر (حصه چارم)

اے لے کر میں ائربورٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں بیہ ناکارہ ربوالور تھا۔ میں نے سوچا آگر واللہ سے سوچا آگر واللہ کے ساتھ تمہارے ہاتھ آجائے تو تم اپنا کوئی ہتھیار استعال نہیں کرو گے۔ یہ بہتر سمجھو گے کہ بے آواز ربوالور سے دشمنوں کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ باہر فائرنگ کی آواز نہ جائے۔ اسے کتے ہیں ذہانت' تمہارے پاس جو پہتول اور ربوالور ہو گا' وہ تمہارے لباس کے اندر رہ گیا ہے اور میری چالاکی سے پیش کیا ہوا ربوالور تمہارے ہاتھ میں ہے۔"

میں نے مسکرا کر کہا۔ "میں موت سے نہیں ڈر آ مگر مرنے سے پہلے کچھ چالاکیاں تم سے سکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بٹاؤ میں اس دروازے پر لا کٹر جلائے کھڑا تھا' تم نے مجھ پر گولی کیول نہیں جلائی؟"

دہ بولی۔ ''لائٹر کی روشن ناکانی تھی۔ نشانہ خطا ہو آ تو تم چ کر چلے جاتے پھر میں سے جانتی تھی کہ میرے قریب آؤگے تو ناکارہ ریوالور ہی لے کر آؤگے۔''

" بینا کو یمال ہے گئے ہوئے ایک گھنٹا ہو رہا ہے۔ تم اتنی دہر میں اتنی روشنی کرکے مجھے گولیوں سے چھلنی کر سکتی تھیں۔ "

"میں بینا کو غداری کی سزا دینا چاہتی تھی اس لیے تم سے دور اس کمرے میں آگئی تم اتنے قریب آگئے ہو کہ اب بینا کا انتظار کردں گی تو خود ماری جاؤں گ۔"

"شلیا! اب میں بناؤں کہ تم نے مجھے بالکل ہی عقل سے پیدل سمجھا ہے۔ کیا مجھ میں اتنی می عقل نہیں عقل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اتنی می عقل نہیں ہے کہ آدمی کو پرائی چیز پر بھروسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہاری اٹیجی سے صرف سائلنسر لیا ہے۔ ریوالور میرا اپنا ہے۔ ذرا اسے غور سے دیکھو۔ اور یہ بھی نوچو کہ تمہارے کہنے کے بادجود میں نے آزمائش کے طور پر ٹریگر کو کیوں نہیں دیا تھا؟"

وہ سمم کر آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر میرے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کما "تمہارے پہنول کی گولی تہمیں۔ موت دونوں کو "تمہارے پہنول کی گولی تہمیں۔ موت دونوں کو آئے گی اور بیہ ضروری نہیں ہے کہ پہنول کی ایک گولی میری جان لے لے۔ بینا آتے ہی جھے اسپتال' آیریشن کے لیے لیے جائے گی۔ تمہارا کیا بینے گا؟"

بات ختم ہوتے ہی ایک ریوالور کی نال میری گردن سے آکر گئی۔ ایک مردانہ بھاری بھرکم آواز سائی دی۔ ''دونٹ موو۔ میڈم اکبلی نہیں ہیں۔ تم اس کو تھی کا مین سونج آن کرنے والے کو بھول گئے تھے۔''

میں نے بنتے ہوئے شلیا سے کما۔ "کس پاگل کے بچے کو باڈی گارڈ بنا رکھا ہے۔ یہ

نہیں جانتا کہ میں اتنا بی دار ہوں کہ گولی کھا کر فوراً نہیں مردں گا۔ تم پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کروں گا۔ اے اپنے پاس بلاؤ اور تھم دو کہ اپنا ہتھیار میرے قدموں میں چھینک کر سامنے آئے۔"

شلپانے اسے تھم دیا۔ وہ ریوالور میرے قدموں میں ڈال کر سامنے بیڈ کے پاس آیا۔ میں نے کہا۔ "آرام سے بیڈ پر اپنی ملکۂ عالیہ کے ساتھ بیٹھو۔" وہ بچکیانے لگا۔ میں نے سختی سے کہا۔ "کم آن۔ بیٹھ جاؤ۔"

وہ بیٹھ گیا۔ میں نے شلیا سے کہا۔ "ہتھیار ڈالو گی یا ہم دونوں ایک دوسرے کی علیات میں سے میں گولی نہیں کولی نہیں میں وعدہ کرتا ہوں۔ پہتول چھینک دو گی تو تنہیں گولی نہیں ماروں گا۔"

اس نے تجبور ہو کر بہتول میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے فرش پر بڑے ہوئے پہتول اور ریوالور کو اٹھاتے ہوئے کما۔ "میدانِ جنگ میں آنے سے پہلے اپنے مقابل کے بارے میں اجھی طرح معلومات حاصل کرلینا چاہیے۔ کیا تم نے اتنی عام سی بات معلوم شمیں کی کہ بھارت آنے سے پہلے میں ذہانت' چالا کیوں اور مکاریوں کی تربیت کیپٹن امیر حزرہ سے حاصل کر آ رہا ہوں۔ اب تم بھی کچھ چالاکی سکھو۔ یہ لو ریوالور اور ساکلنسر۔ یہ وہی فالنو سامان ہے 'جے تم نے میرے ہاتھوں میں بہنچایا تھا۔"

شلیا نے خیرانی اور بے بھینی سے اپنے سامنے پڑے ہوئے ریوالور اور سائلنسر کو دیکھا پھراہے اٹھا کراس کے ٹریگر کو بار بار دبایا۔ وہ دبتا گیا گرایک بھی گولی نہیں جلی۔

هلیا کے ہاتھ ڈھلے پڑ گئے۔ ریوالور بستر پر کر بڑا۔ میں نے فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ "میں استادِ محترم کیپٹن امیرِ جمزہ کو سلام کرتا ہوں۔"

میں نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا تھا لیکن دل میں کما تھا۔ ''میں محترم استاد کیپٹن امیر حمزہ کو سلام کرتا ہوں۔''

علیا میرے دل کی بات نہیں س سکی تھی۔ اس نے تو یمی دیکھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا سلیوٹ کر رہا تھا۔ وہ جیران بھی ہوئی اور خوش بھی کہ میں اس پر غالب آنے کے باوجود اسے سلیوٹ کر رہا ہوں۔

بعض او قات انسان خوش قنمی میں مبتلا ہو تا ہے کہ اس سے سبقت لے جانے والا اس کی برتری کو سلام کر رہا ہے۔ شاید سبقت لے جانے والے کا احساس کمتری اسے جیتنے کے باوجود سلام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔

وہ بولی۔ ''میری طرح تم بھی طاقت ور ہو..... جسمانی طور پر..... اور میرے

### اندهِر مَّرَى ﴿ 66 ﴿ (صه بِهِمْمُ azzamm@yahoo.co (صه چارم)

میں ہیں۔ ہمیں یہاں سے پھروہاں واپس جانا ہو گا۔" ''میں وہ تمام راز حاصل کرنے کے لیے ضرور وہاں جاؤں گا۔ میرے آگے آگے ط. ''

وہ دھیمی آواز میں بول۔ شلپانے تاکید کی تھی کہ میں اس کی طرح لنگرا کر چلوں۔ وہ ذرا لنگراتے ہوئے میرے آگے چلنے لگی۔ کمرے کے باہر آکر دھیمی آواز میں بول۔ ''چور دروازے والے کمرے میں ایک ہی بلب ہے۔ وہاں پینچتے ہی بلب کو گولی مار کر تو ژ دینا پھر ہم مین سونچ کو آف، کرکے پوری کوشمی میں اندھیرا کر دیں گے۔''

میں نے تائید کی۔ "جب تمام اہم راز ہمارے پاس ہیں تو ہم وہاں واپس جا کروفت ضائع نہیں کرس گے۔"

میں نے چور دروازے والے کمرے میں پہنچ کر دیکھا۔ وہاں ایک بلب روش تھا۔ اس سے پچھ فاصلے پر مین سوئچ نظر آرہا تھا۔ اگر میں تاریکی کے بغیر مین سوئچ بند کرنے جاتا تو کمیں چھپی ہوئی اصلی شلپاہم پر گولیاں چلا سکتی تھی۔ اب تک اس نے بینا کو میرے سامنے پیش کر کے گن پوائٹ پر رکھا تھا۔ وہ جھنے ہلاک کر کے اپنے باپ کالیا کے لئے پراہلم پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔

میں نے فوراً ہی بلب کا نشانہ لے کر فائزکیا۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں تاریکی ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا مین سونج بورڈ کے پاس آکراہے بند کر دیا۔ اس کے بعد پوری کو تھی تاریک ہو گئے۔ "میرا ہاتھ چھوڑو اور دیوار سے لگ کر ایٹ بائیں طرف چلو۔ میں تمہارے ساتھ چلتی رہول گی۔ چور دروازہ اگرچہ روشنی میں نظر نہیں آتا ہے۔ اے کھولنے کی میکنیک میں جانتی ہوں۔"

مجھے ایک دم شبہ ہوا۔ چور دروازہ اگرچہ روشنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا لیکن میں نے ایک دم شبہ ہوا۔ چور دروازہ اگرچہ روشنی میں بھی افرار ہے بلب تو اگر کر اسے یاد رکھا تھا کہ وہ کدھرہے؟ اور ابھی بلب تو اگر کر اندھرا کرنے سے پہلے بھی دروازہ نظرنہ آنے کے باوجود میری یادواشت نے بتایا تھا کہ وہ چور دروازہ کدھرہے؟

یعنی مجھے وہاں تک بہنچنے کے لیے وائیں دیوار سے لگ کر جانا چاہیے تھا۔ جبکہ وہ مجھے سے ہاتھ چھڑا کر ہائیں طرف چلنے کو کمہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے، وہ غلطی سے ایسا کمہ رہی ہو۔ اصلی چھپی ہوئی شلیا سے خوفزدہ رہنے کے باعث کچھ بدحواس ہو گئ ہو لیکن مجھے سب سے پہلا سبق بھی سکھایا گیا تھا کہ میں وینے سائے پر بھی بھروسانہ کروں۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہاتھ چھوڑتے ہی وہ تاریکی سے فائدہ اٹھا کرچور رائے سے

وسیع ذرائع اور اختیارات کے بل پر تم میرے برابر ہو۔ آئندہ ہم دونوں ایک ہو کر بہت ﴿ ﴾ [ بری طاقت بن جائیں گے۔ "

میں نے کما۔ ''کتے کی بچی! میں مجھے نہیں' اپنے ان استاد محترم کو سلام کر رہا ہوں جو خفیہ ہاتھ کے بھی باپ ہیں۔ ویسے میں نے دعدہ کیا تھا کہ تم اپنا پستول پھینک دو گی تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔''

وه بولي- "دليرمسلمان جو زبان دية بين اس پر قائم رہتے ہيں-"

" ہے شک میں 'میں اپنی زبان پر قائم رہوں گا'تم زندہ رہو گی لیکن یہ تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اپنے باپ کی طرح دونوں پاؤں سے اپانچ نہیں ہو سکو گی؟"

وہ سہم کر بولی۔ ''کک.....کیا کہ رہے ہو؟ تم نے کہا تھا مجھے گولی نہیں مارو ۔ "

' گولی مارنے کا مطلب سے نہیں ہے کہ جان سے ماروں گا۔ اگر تم بات پکڑ رہی ہو تو چلو تم پر گولی نہیں چلاوک گا۔ تمہاری ایک ٹانگ کی طرح دو سری ٹانگ کو بھی اپنے دونوں خالی ہاتھوں سے تو ڑ دوں گا۔''

وہ خوفزدہ ہو کر اپنے باڈی گارڈ کو دیکھنے لگی۔ میں نے گارڈ کو گولی مار دی۔ شلیا نے اطمینان کی سانس لے کر اپنے گریبان کی زپ کو پکڑ کر ذرا نیچے کیا۔ اس کے سینے پر ایک چھوٹا ساکاغذ چیکا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا۔ ''میں اصل شلیا نہیں ہوں۔''

وہ بیڈ پر تھسکتے ہوئے بیڈ کے سرے پر آئی بھر پہلے کی طرح او پی آواز میں بول۔ "میں مانتی ہوں تم غیر معمولی طور پر طاقتور ہو۔ اپنے ہاتھوں سے میرے بیر کی ہڈی توڑ سکتے ہو مگر بیہ مردائلی نہیں ہے۔"

پھروہ بالکل ہی دھیمی آواز میں بولی۔ "شلپا چھیی ہوئی ہے میں اس کے گن پوائنٹ بر ہوں۔"

وہ دد سری بار او کچی آواز میں بولی۔ "اگر وعدہ کرو کہ مجھے زخی بھی نہیں کرد گے تو میں "را" کے خلاف ایسے اہم راز تہمارے حوالے کر دوں گی جن کے باعث "را" والے تہمارے ہاتھوں کی کٹھ تیلی کی طرح ناچیں گے۔"

اصل شلپا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ تمام راز ہم نے پڑا لئے ہیں۔ وہ اصلی شلپا کو سانے کے لئے اونچی آواز میں بولتے وقت مجھے آ نکھ مار چکی تھی۔ میں نے انجان بن کر یوچھا۔ "وہ تمام اہم راز کہاں ہیں؟"

"جہاں میں نے عمیں قید کیا تھا'اس کے دوسرے کمرے میں یعنی میرے بیدروم

اندهير نگري 🖈 68 🌣 (حصه فيمار 🎝

اندهير ممري ١٥٥ ١٥ (حصد چارم)

"ابھی تمہارے جھوٹ بولنے اور فریب دینے سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدے كا مطلب يه نهيں ہو تاكه تي زبان ير قائم رہنے والے كو بار بار وهوكے ويق

اندر چور دروازے کے قریب بینا کی آواز سائی دی۔ "فرمان! جب تک کو تھی میں روشنی رہی۔ میں چھپ کر شلیا کی تمام حرکتیں دیکھتی رہی۔ یہ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک مسلح ماتحت کو ہاہر چھیا رکھا تھا تا کہ وہ مجھے گولی مار دے یا مجھے اس کے سامنے پکڑ کر لے آئے لیکن میں کو تھی کے پچھلے دروازے کو ذرا سا کھلا دیکھ کر مخاط ہو گئی۔ وہ مسلح ماتحت جمال چھیا ہوا تھا' وہال میں نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ اس ے سی چین کر معلوم کیا شلیا این ایک باؤی گارؤ کے ساتھ یمال ہے۔ میں نے سن کے دستے سے اس کو مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ باہر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شلیا ادھرچور دروازے تک نیس آسکے گی۔ تم اے باہر لے چلو۔"

میں اے تھینیتا ہوا باہر لایا۔ بینا بھی حارے پیچھے آئی۔ اس نے کہا۔ "تم اپنی زبان پر قائم رہو۔ گولی نہ جلانا۔ میں چلاؤں گی۔ اسے زندہ چھوٹرا گیاتو یہ بھید کھول دے گی کہ تم ایک ہم شکل شلیا کے ساتھ فرار ہو گئے ہو۔"

شلیانے کہا۔ "میں قتم کھاتی ہوں۔ بھید نہیں کھولوں گ-"

ومیں تہارے باپ کی کمینگی کو دکھ چکی ہوں۔ شہیں بھی اچھی طرح جانتی ہول تمراري موت كے بعد تمهارے باپ كاليا اور دوسرے وفادار ميرے مال باب اور بهن بھائى رُو ہلاک نہیں کر شکیں گے۔ میں ان کی حفاظت کرول گی۔"

وہ گز گڑانے لگی۔ اپنی زندگی کی بھیک مانکنے لگی۔ بیٹانے ربوالور سے نشانہ لے کر تڑا تڑ اس کے چرے ہر گولیاں ماریں۔ گولیوں نے اس کے چرے کو بوں چھلنی کر دیا کہ ا آئندہ کوئی اے صورت سے بچان نہیں سکتا تھا۔ اس کی موت کے بعد بھی بینا شلیا کی ﴿ حیثیت سے زندہ رہنے والی تھی۔ ﴿

اس علاقے میں رات کے وقت بری ور تک فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم کس کے آنے سے پہلے مردہ شلیا کے لباس کی تلاثی لے کر ایک موبائل فون اور ایک چھوٹی نوث بک نکال کروہاں ہے جماعتے ہوئے چلے گئے پھرایک سؤک کے کنارے پہنچ کر تیزی سے چلنے

میں نے کہا۔ "اس کی موت ضروری تھی۔ بیہ بھی ضروری تھا کہ اس کی لاش بھچائی نه جا سکے۔ آئندہ "را" والے اس وهونس میں رہیں گے کہ وہ زندہ ہے اور "را" کے

جا کراہے اندر سے بند کر سکتی تھی۔ میں نے کہا۔ "متمهارا ہاتھ چھوڑوں گاتو تاریکی میں بھٹک جاؤں گا۔ آگے برهو۔ میں تمهارے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر چلوں گا۔"

"اوہ تم سمجھتے نہیں ہو۔ دروازہ کھولنے کی شکنیک الی ہے کہ وانوں ہاتھوں سے

کھولتا ہو گا۔ جب ہم دیوار سے لگ کر چل رہے ہیں تو ہاتھ پکڑنے محرورت ہی نہیں

"ایک شرط پر ہاتھ چھوڑوں گا۔"

"كيا مجھے دسمن سمجھ كر شرط منوا رہے ہو؟"

''میں دوست بن کرایک پیار بھری شرط ماننے کو کمہ رہا ہوں۔''

"" تمهاری بیار بھری ہر شرط منظور ہے۔ بولو کیا شرط ہے؟"

("تم نے شکیا کی قید سے نکالتے ہی مجھے ایک پیار بھری گری دی تھی۔ میرے ہونٹول بر اب تک اس کی آنچ آرہی ہے۔ بس میری جان! میرے ہونٹول پر وہی انگارا

وہ دھیمی بنسی کے ساتھ بول-"تم بدے وہ ہو-"

اس کا ایک ہاتھ میری گرفت میں تھا۔ وہ دو مرا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر اپنا چرہ میرے چرے کے قریب لائی۔ میں نے اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کرتے ہی اسے ہولے سے دھکا دے کر چھچے ہٹا کر کھا۔ "تمهارا یہ ہاتھ میری گرفت میں رہے گا........ یا میں مین سون کی آن کر کے روشنی کروں۔ تم بینا نہیں شلیا ہو۔"

" یہ کیا کمہ رہے ہو۔ اندھیرے میں اپنی بینا کو نہیں پیچان رہے ہو۔"

" پیچان لیا ہے۔ بینا سے میرا کوئی رومانی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرے کام آرہی ہے۔ میں اس کے کام آرہا ہوں۔ وہ تمہاری وفادار رہتی مگر تمہارے شیطان باب نے اسے بیٹی کی ہم شکل بنا کر بٹی کہنے کے باوجود اس کی عزت سے کھیلنا جاہا مگر خوش قسمتی ہے وہ کی من اسے تمهارے لاکھول رویوں کے مقابلے میں اپنی آبرو عزیز ہے۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر مجرم بن گئی لیکن گناہ گار نہ بن سکی۔ اگر تم بینا ہوتیں تو میری ایک کال پر کال گرل کی طرح یوں میرے قریب نہ آتیں۔"

وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے یوچھا۔ "ہاتھ چھڑا کر کمال جاؤ گ؟ کیااب بھی تمهارے فرار کاراسته ره گیاہے؟"

"اتناتو لقين ہے كه تم اپن زبان پر قائم رہو گے۔ مجھے گولی شیں مارو گے۔"

aazzamm@yahoo.com

اندهر گری 🖈 70 🌣 (صه چنارم)

اندهير گري 🖈 71 🌣 (حصه چهارم)

لوگ اس کی امن پرستی اور شرافت کو بردلی سیحقت ہے۔ وہ ایک دولت مند باب ا بیٹا تھا اور ایک دولت مند کی بیٹی نرطا بجاج سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی سگائی (منگنی) یا چکی تھی۔ نرطا کے باپ کا نام پتامبر بجاج تھا۔ سگائی کے ایک ہفتہ بعد ہی رنجن ورما کو یہ بجر معلوم ہوا کہ اس کے ہونے والے سسر پتامبر بجاج کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاؤلا۔ شمشیر شکھ کالیا سے ہے۔ وہ کالیا کا دستِ راست ہے اور آئندہ الیکش میں جینے کے رہ انتظامات کر کے کھے منتری (وزیر اعلی) بننے والا ہے۔

ارتفاہات مرے کے سری ردریہ بی جب میں است کہا۔ " میں ہو کہ تمہمارے بتائہ ؟ رنجن نے نرملا سے ملاقات کرکے اس سے کہا۔ " تم جانتی ہو کہ تمہمارے بتائہ ؟ وربردہ کیا کاروبار ہے؟"

ور پررہ یو سررہ ہے۔ نرملانے کہا۔ ''جانتی ہوں۔ جب تک کالا دھندہ نہ ہو کوئی ہماری طرح دولت مد نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی منسٹر بن سکتا ہے۔''

یں بن سائے اور میں اس من من بن کے روائت مند بن کم روائی کے دولت مند بن کم منتری بن کم ایک صاف ستھوا کاروبار کرکے دولت مند بن کم جذا ہیں۔ یہ غلط ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لئے کالا دھندا کیاجائے ' مکھ منتری بن کرجذا و معوکا دیا جائے اور اپنے دلیس کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے۔ "

رو ہوں بہت رو ہاں سے چاہتے ہے۔

"ایسی یا تیں کتابیں پڑھنے والوں کے لئے چھوڑو۔ تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہے۔

یا جی کتے ہیں کہ تم ذہین ہو۔ وشنوں کو بھی دوست بنا لیتے ہو۔ وہ منسر بننے کہ بر

تہیں "را" کا ایک اعلیٰ و ضربنا دیں گے۔ تم پاکستان جاکر وہاں کے سول اور فوجی افہد
کو ہوی ذہانت سے دوست بنا کر ان کے اہم راز اور ان کی ڈھکی چھپی کمزوریوں کو معرم

ر نجن نے کہا۔ ''میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ تہیں اپنی دھرم پتنی بنا: اِبْهُ موں۔ یہ سب بچھ محبت سے ہونا چاہیے' سازشوں سے نہیں۔ تم اچھی طرح سوج اور اور میرا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ کے راستوں پر چلوگی تو میں مجبور ہو کر سگائی تو ژ دول آب دولت مند بننے کا خواب دیکھنے والے تہیں بہت مل جائیں گے لیکن محبت کرنے والانہ طلح گا۔ کل تک فیصلہ کر لو اور شام کو جو ہو کے کنارے ملو۔ میں وہاں انظار کروں گا۔ طلح گا۔ کل تک فیصلہ کر لو اور شام کو جو ہو کے کنارے ملو۔ میں وہاں انظار کروں گا۔ رنجن دو سری شام جو ہو کے ساحل پر گیا۔ نرطا اپنی کار میں آئی۔ اس سے بہا۔ ''اپنی کار میس چھوڑ دیتی ہوں۔ میرا ڈرائیور لے جائے گا۔''

وہ رنجن کی کار میں بیٹھ کر بولی۔ "بہاں تفریح کرنے والوں کی جھیڑ ہے۔ آئے وریان ساحل کی طرف چلو۔"

وہ ڈرائیو کر؟ بوا ادھر جانے لگا۔ یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے دل دہن

تمام رازاس کے پاس محفوظ ہیں۔'' وہ بول۔''میہ اچھا ہوا میں نے واپس آنے میں در کی۔'' ''دریر ہو گئی۔۔۔۔۔۔ یا جان بُوجھ کر در کی؟''

دمیں اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ شلپا یماں سے جا چکی ہے۔ اگر وہ جا چکی ہوتی تو طالت کچھ اور ہوتے۔ میں نے ائر پورٹ پہنچ کر معلوم کیا کہ ابھی جو فلائٹ اندن گئی ہے۔ اس کے مسافروں میں رتا دیوی (شلپا) کا نام ہے یا نہیں؟ کاؤنٹر گرل نے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا بھر بتایا کہ رتنا دیوی اس فلائٹ سے جانے والی تھیں لیکن وہ طیارے میں موار نہیں ہوئی ہیں۔ ان سے فلائٹ میں ہوگئی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ائر پورٹ سے محتاط ہو کر تہماری طرف واپس آئی تھی۔"

"تم بہت ذہین ہو۔ اب کمال جانا ہے اور اپنا حلیہ کمال تبدیل کرنا ہے۔" "اب زیادہ پریشانیاں نہیں ہوں گ۔ کالیا کے تمام ماتحت مجھے شلپا سمچے کر میرے احکامات کی تغیل کرس گے۔"

اس نے آیک نیکسی روی۔ ہم سینٹرل ممبئی کے ایک علاقے کے ایک بنگلے میں پہنچ۔ بینا نے کال بیل کا بین دبایا۔ تھوڑی دیر میں ایک فخص نے دروازہ کھولا۔ بینا کو دیکھتے ہی شاپا سمجھ کر دونوں ہاتھ جو ڈکر سر جھکایا۔ وہ اندر آگر بول۔ ''ڈاکٹر رکھو ناتھرا! بیہ میرانیا ماتحت ہے۔ اس کے چرے پر ان لوگوں کا ماسک میک اپ کروجو مرتبے ہیں لیکن جن کی تصویریں اور یاسپورٹ وغیرہ تممارے یاس ہیں۔''

اس نے ایک الم مجھے دی۔ میں نے ایک جوان کی تصویر پند کی۔ وہ بولی۔ "
"بال .... یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر! اپنی ممارت دکھاؤ بالکل ایسا جوان اسے بنا دو۔ میں اس کے کاغذات چیک کر رہی ہوں۔"

ڈاکٹر رگھو ناتھ کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر کالیا سے تھا۔ یہ جانا تھا کہ باپ ،
کی جگہ بٹی گاڈ مدر کی حیثیت سے انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں کامیابی سے تمام معاملات نمٹاری 
ہے۔ وہ ڈاکٹر تین زاویوں سے دیکھتے ہوئے آئینے کے سامنے جھے بٹھا کر اپناکام کرنے لگا۔
ایسے وقت بینا کے سامنے ایک فائل ' ایک ویڈیو اور ایک آڈیو کیسٹ رکھے ہوئے 
سقے۔ وہ فائل کھول کر پڑھتی ہوئی مجھ سے کمہ رہی تھی۔ "جس جوان کا ماسکسہ تمہارے 
چرے پر لگایا جا رہا ہے اس کا نام رنجن ورما تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح قد آور اور صحت مند 
تھالیکن کی حد تک طاقتور ہونے کے باوجود کھی کی سے انز ی جھڑئ نمیں تھا۔ صلح صفائی 
سے رہتا تھا۔ کوئی دشمن ہو تو اسے بھی دوست بنانے کے لیے جھک جاتا تھا۔

ے چاہتا ہے' وہ اس کی جان کی وسمن بن چکی ہے۔ وہ یہ کمہ کر اسے بہلاتی رہی کہ وہ فلط رات پر تھی اسے رہی کہ وہ فلط رات پر تھی اسے رنجن جیسا محبت کرنے والا نہیں ملے گالیکن پتا جی یہ نہیں چاہیں گئے کہ تم انڈر گراؤنڈ مافیا اور "را" کے تعلقات سے واقف ہونے کے بعد یہاں رہو۔ ہم اور یہ کے کہ تم ملک میں جاکر رہیں گے۔"

شام کے بعد رات کی تارقی تھیل چکی تھی۔ تب دو گاڑیوں نے آگر راستہ روکا۔ رنجن نے کارسے اثر کریوچھا۔ 'کون ہوتم لوگ؟ راستے سے ہٹ جاؤ۔''

دو گاڑیوں سے کئی گن مین نظر ان میں سے ایک نے کما۔ "ہم راستے سے بٹنے کے لیے نہیں ہنانے کے لئے آئے ہیں۔"

ر تجن مید دیکھ کر پریشان رہ گیا کہ نرطا اچانک دوڑتے ہوئے ان دشمنوں کی طرف چلی گئی تھی پھروہ بولی۔ "میرے پتاجی کے کالے دھندے کو سیجھنے والا اور مخالفت کرنے والا بھی زندہ نہیں رہتا' تمہارے جیسے بے وقوف زندہ رہ کر ہمارے لئے خطرہ بنے رہتے ہیں۔"

ر نجن اس کی بات سنتے ہی چھلانگ لگا کر اپنی کار کے پیچھے گیا۔ کتنے ہی گن مین فائر کرنے لگے۔ اس نے جوالی وو فائر کئے بھر تاریکی میں زمین پر رینگتا ہو! ایک چٹان کی آٹر میں جانا چاہا اس وقت اے گولی لگی۔ اس کے حلق سے چینیں نکل گئیں پھر دو سری گولی گئی۔ وہ چینی نکل گئیں پھر دو سری گولی لگی۔ وہ چینی اور لڑ کھڑا تا ہوا چٹان کی بلندی سے سمندر کے گمرے پانی میں جا کر ڈوب گیا۔ اس پر حملہ کرنے والوں نے اس چٹان پر آکر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ روشنی میں سمندر کا گھرا پانی دکھائی دیا۔

"را" والول نے بردی راز داری سے مائی گیروں کو ہزار دل روپے دے کر سمندر کے اس جھے سے دور دور تک جال چھکوا دیا۔ تمام جالوں میں مچھلیاں آئیں گراس کی لاش نہیں ملی۔ آخر ان مائی گیروں نے کہا۔ "ادھر گرائی بہت ہے۔ اتنی گرائی میں غوطہ خور ہی جاسکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاش بردی مجھلیوں کی خوراک بن گئی ہو۔"

بینانے رنجن کی اتن ہسٹری پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا۔ "بیہ اچھا ہوا کہ انہیں رنجن کی لاش نہیں ملی۔ آدمی جی دار ہو تو دو گولیاں کھا کر اور سمندر میں گر کر ہمی بچاؤ کا کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ میں شلپاکی حیثیت سے پتامبر بجاج اور اس کی بیٹی نرطا کو جانتی ہوں۔"

میں نے پوچھا۔ "پھر تو وہ مجھے لینی رنجن کو زندہ دیکھ کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں ۔ ۔۔"

«میں چاہتی ہوں' کل صبح تک ہم ممبئی چھوڑ دیں۔ دہلی چلے جائیں۔ یا تم بتاؤ' کیا عامتے ہو۔"

" " " " " " " ملى تمام حالات كاجائزه لے رہا ہوں۔ فی الحال مجھے رنجن اور نرملا كا آڈیو کیسٹ سناؤ۔ " " " " کیسٹ سناؤ۔ "

میں کیسٹ میں ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ جب میرا ماسک میک اپ مکمل ہو گیا تو بینا میک اپ کے لئے سہ زخی آئینے کے سامنے آگر بیٹھ گئے۔ میں ٹی وی کے پاس آگر رنجن اور نرطا وغیرہ کی ویڈیو کیسٹ دیکھنے لگا۔ رنجن کے اشخنے بیٹنے 'چلنے پھرنے اور بولنے کے انداز کو ذہن نشین کرنے لگا۔ اس کیسٹ میں رنجن کے مال باپ اور نرطا کا باپ پتامبر بجاج بھی نظر آئے۔ رنجن اور نرطا کی سگائی کا منظر بھی دکھائی دیا۔

بینا نے عارضی سامیک آپ کیا کیونکہ شلهائی حیثیت سے اب اسے صرف "را" والوں سے خطرہ تھا۔ وہ "را" کے اہم راز حاصل کرنے کے لئے شلپا کو تلاش کر رہے تھے۔ عارضی میک کے بعد اس نے ڈاکٹرر گھو ٹاتھ سے کہا۔ "اس الہم میں جتنے مرنے اور مارے جانے والوں کی تصوریں ہیں ان کی تمام ہسڑی کی فائلیں دیڈیو اور آڈیو کیسٹس لے

وہ تمام چیزیں لانے کے لئے دو سرے کمرے میں گیا۔ بینانے کما۔ ''ڈواکٹر رگھو ناتھ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں یمال سے نکل کر بناؤں گی کہ اس کی موت کیول ضروری

ڈاکٹر دو سوٹ کیسوں میں تمام مطاوبہ چیزیں لے آیا۔ میں نے اس کی گردن دبوج الی۔ وہ خود کو چھٹرانے کے لئے تڑپنے لگا لیکن حلق میرے شکنجے میں تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ در سانس روک سکتا تھا۔ صرف دو منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر بھی میں نے پانچ منٹ کے بعد اسے چھوڑا تو اس کی لاش فرش پر گر پڑی۔

پر میں میں جو شاہد درا" والے کالیا اور شاپا کے دسمن ہیں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ شاپا انہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ انہوں نے کالیا کے دستِ راست پتا مبربجاج سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی طرح شاپا کو ٹریپ کر کے تمام راز حاصل کر لے تو کالیا کا علاج ہونے کے باوجود اسے گولی مار کر پتامبر بجاج کو گاؤ فادر بنے کا موقع دیا جائے گا۔ میں نے اس لئے عارضی میک آپ کیا ہے کہ پتامبر بجاج مجھے شاپا سمجھ کر حملہ نہ کرے اور یہ ڈاکٹر کسی وقت بھی میک آپ کیا ہے کہ پتامبر بجاج مجھے شاپا سمجھ کر حملہ نہ کرے اور یہ ڈاکٹر کسی وقت بھی یہ بھید کھول سکتا تھا کہ تہمیں ایک مقتول رنجن کا ماسک بہنایا گیا ہے۔"

### ☆=====☆=====☆

رات کے دس بج تھے۔ وردانہ بیگم اپنے مشیروں اور اپی پارٹی کے اہم قابل اعتاد است دانوں کے سامنے بیٹی ہوئی تھی۔ اسے خصہ آرہا تھا کہ حکمران بنے کے بعد بھی اسمبلی تک نہیں جاسکتی تھی۔ اسے تابانی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اسے کسی طرح قابو میں کرلیا جائے تو زندہ رہنے کی ضانت ملے گی۔ ورنہ موت مقدر بن جائے گی۔

ایک دن کے بعد اسمبلی میں جاکراہے حلف اٹھانا تھا۔ خفیہ ہاتھ نے اسے سمجھایا تھا کہ اسمبلی کا رخ کرنے سے پہلے تابانی کا مطالبہ مان لیا جائے بھر مراد کی رہائی کے بعد اس عورت کو ٹریپ کیا جائے گا۔ وہ عورت ہے مگر بزی مکار اور ناقابل شکست ہے۔ حمزہ اور راجہ کی طرح اس کے خلاف بھی سیاسی جالیں جلی جائیں گی۔

ایک مشیر نے کہا۔ "خفیہ ہاتھ نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی دن اسمبلی میں نہ جاسکے تو ہاری بدی بدنامی ہوگ۔ یمی تاثر پیدا ہوگا کہ ہم آئندہ اپنی حکومت قائم نمیں رکھ سکیں گے۔"

ایک سیاست دال نے کہا۔ ''اپی حکومت کے پانچ برس پورے کرنے کے لئے ایک ضدی بچی کی بات مان لینے سے ہماری توہین نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جو پچھ ہورہا ہے' اس کا علم عوام کو نہیں ہے۔''

" کہانی کی بات مان لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سراغ رسانوں کی نظروں میں رہے گی اور مراو کے ذریعے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ گاڈ فارد ہاشم سے س طرح رابط رکھتی ہے۔"

الیی خفیہ میٹنگ اکثر بند کمروں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں بیٹے ہوئے ہال نما کمرے میں بیٹے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک سائی دی۔ پرسل سیکرٹری نے ایک ٹی وی اسکرین کو آن کیا۔ بند دروازے کے باہراسٹنٹ جیلراور سیکورٹی افسرنظر آرہے تھے۔ برسل سیکرٹری نے بوچھا۔ ''کیابات ہے؟''

ے۔ پر ما یورن – پر ہوایہ سینٹرل جیل ہے ایک آڈیو کیٹ لے کر آئے ہیں۔ سکیورٹی افسرنے کہا۔ "سرایہ سینٹرل جیل ہے ایک آڈیو کیٹ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے کیٹ کو اچھی طرح سے چیک کرلیا ہے۔"

"وہ کیٹ لے کریمال کھڑے رہو۔ اے جانے دو۔"

آنے والا سلیوٹ کرکے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پرسل سیرٹری نے آکر دروازہ کھولا۔ اس کیسٹ کو سیکورٹی افسر سے لیا پھر اسے بھی جانے کا تھم دے کر میں کندن میں امی اور لاہور میں عابی اور دیدی تابانی کی خیریت معلوم کروں گا۔'' میں نے ان سب سے رابطہ کرنے کے لئے ڈاکٹر رگھوناتھ کا فون :' شمال کیا۔ پہلے امی سے باتیں کیں' انہوں نے اپنے مختر حالات بتائے۔ اپنی خیریت کا یقین دلایا۔ یہ بتایا کہ پاکستان میں دردانہ بیگم نے حکومت بنالی ہے۔ میں انکل ہاشم سے رابطہ کروں تو اور

بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ تابانی اور عانی ایک کوشی میں محفوظ ہیں۔ میں نے ای کے بتائے ہوئے نمبریر انکل ہاشم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا۔ ''ویسے تو سب خیریت ہے لیکن حمزہ اور راجہ نواز کے لاپتا ہو جانے کا صدمہ ہے۔ ان دونوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ یہ خفیہ ہاتھ کی ایسی چال ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ ان دونوں کی عدم موجودگی کے باعث خفیہ ہاتھ نے پھر ایک بار پاکستان میں اپنی کھ تلی حکومت بنالی ہے۔''

میں نے کہا۔ ''ہمیں ان دونوں کی کمی پوری کرنی چاہیے۔ میں پاکستان آنے والا ۔"

''نہیں بیٹے! ابھی نہ آؤ۔ حمزہ اور راجہ کے گم ہونے کے بعد ایک نئ جال چلی جا رہی ہے۔ مراد کو موجودہ حکومت کل صبح رہائی دلانے والی ہے۔ نابانی اس سے ملاقات کرے گی۔ میرے جانباز ہر ممکن طریقے سے تابانی کی حفاظت کریں گے۔'' ''کیا دیدی (تابانی) کو موجودہ حکومت سے خطرہ ہے؟''

"ہاں..... تابانی نے چیلنج کیاتھا کہ پہلے مراد کو رہانہ کیا گیاتو وہ حکومت بنانے والی دردانہ بیگم اور دو سرے ایم این اے وغیرہ کو اسمبلی تک پہنچنے نہیں دے گ۔ خفیہ ہاتھ کو معلوم ہے کہ میں نے دوبارہ گاؤ فادر کی حیثیت سے طاقت' وسیع ذرائع اور اختیارات ماصل کر لئے ہیں۔ میری پشت پناہی کے باعث تابانی موجودہ حکمرانوں کو اسمبلی تک پہنچنے حاصل کر لئے ہیں۔ میری پشت پناہی کے باعث تابانی موجودہ حکمرانوں کو اسمبلی تک پہنچنے ضیں دے گی للندا نی الحال آبانی کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔"

میں نے کہا۔ ''اس مطالبے کو تتلیم کرنے کے پیچھے کوئی زبردست سیاست ہو گ۔'' ''ہمیں یمی دیکھناہے کہ وہ تابانی کے خلاف کیسی چالیں چلیں گے اس لئے تم سے کمہ رہا ہوں' ابھی یمال کا رخ نہ کرو۔ کل شام تک کسی وقت جھے سے رابطہ کرو میں تمہیں یمال کے بدلتے ہوئے حالات ہتاؤں گا۔''

میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بینا نے کہا۔ "فرمان! دریہ نہ کرو۔ یہاں کا فون ثیب کیا جا سکتا ہے اور دہشمن یہاں آسکتے ہیں۔"

میں بینا کے ساتھ تمام سامان اٹھا کر اس بنگلے سے نکل آیا۔

اندهیر نگری 🕏 76 🌣 (حصه چنارم)

وروازے کو بند کردیا۔ ہال میں سب لوگ خاموش تھے۔ سیکرٹری نے دردانہ بیگم سے ﴿ یوچھا۔ "میڈم! آپ یہ کیسٹ سنتا پینز کریں گی۔"

اس نے دردانہ کی اجازت سے کیسٹ کو ریکارڈر میں لگایا بھر اسے آن کردیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھٹی سائی دینے گی بھر جیلر کی آواز سائی دی۔ 'مہیلو۔ یہ سینظرل جیل ہے۔''

"میں تابانی بول رہی ہوں۔ جیلرہے کمو میں دس منٹ کے بعد مراد سے بات کروں ۔"

فون بند ہوگیا۔ کیسٹ ریکارڈر خاموش رہا۔ دو سری بار پھر فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس بار مردانہ آواز ابھرک۔ "میلومیں مراد بول رہا ہوں۔"

آبانی نے کہا۔ "آج شام کو فون بر مجھ سے کما گیا تھا کہ کل صبح وس بج منہيں رہا کرديا جائے گا۔ ميں رات آمھ بج تک تم سے فون بر تصدیق کرسکتی ہوں۔"

''بیہ درست ہے 'آبانی! کل صبح دس بجے میں تھلی فضاؤں میں آجاؤں گا۔ کیا تم بگی؟''

'کیا میں ناوان بچی ہوں کہ رہائی کی خوشی میں تمہارا استقبال کرنے دو ڑی چلی آوں ۔''

"مختاط رہنا اچھی بات ہے لیکن ہماری ملاقات کماں ہوگی؟" "سینٹرل جیل کے سامنے۔"

الکیا؟ ابھی تم نہ آنے کی بات کمہ رہی تھیں اور اب میرے استقبال کے لئے آنے ۔ مرہی ہو؟"

"جانم! سمجھا کرو۔ میں چرہ بدل کر دوبارہ پاکتان آئی ہوں۔ یمال کوئی مجھے پہچان سیس سکے گا۔ تم بھی مجھے اجنبی عورت سمجھو گے۔ میں اس بات سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایک ڈی تیار کرچکی ہوں۔ کل دس بج میرے قد و قامت کی ایک عورت سینٹرل جیل کے سانے اپنی کار میں آئے گی۔ بوی لگاوٹ سے تمہارا نام لے کر تمہیں بھر پور اپنائیت سے کار میں پھر ایک کوشی میں لے جائے گی۔ تم بھی اس عورت سے ایک لگاوٹ طاہر کرد کار میں پھوا کر ایک کوشی میں لے جائے گی۔ تم بھی اس عورت سے ایک لگاوٹ طاہر کرد گئے جیسے وہی تمہاری تابانی ہو اور تم اے اچھی طرح پہچان کر اس کے ساتھ جا رہے ۔

''تم جو کمو گی' وہی کروں گا لیکن آخری بار سمجھاتا ہوں۔ ہم دونوں انکل اکرام شاہ ایم این اے کے سائے میں محفوظ رہیں گے۔''

"تم ایک عرصے تک اسپتال اور پھر جیل میں رہ کر طالت کے ہر پہلو پر توجہ دیتا بھول گئے ہو۔ تمہارے انکل اکرام شاہ کا "را" والوں کے ساتھ گرا ربط ہے اور "را" کا ایک ایک جاسوس مجھے گولی مارنے کے لئے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اس لئے خود جیل کے سامنے آکر تم سے نہیں ملوں گی۔ تم اکرام شاہ کے ذریعے رہائی پا رہے ہو اور اکرام شاہ کے پیچھے "را" کے جاسوس ضرور میری تاک میں رہیں گے۔"

"و اچھی بات ہے۔ تمہارے اطمینان کے لئے میں وہی کروں گاجو تم کہ رہی ہو۔"
"تمہارے اطمینان کے لئے کمہ دیتی ہوں کہ جب میں مطمئن ہوجاوں گی میہ لقین ہوجائے گا کہ تمہارا اور ڈی تابنی کا تعاقب نہیں کیا جارہا ہے تو میں اچانک کسی جگہ تمہارے سامنے آجاوں گی۔ اچھا اب بند کر رہی ہوں۔ شجھ را تری۔"

فون پر ہونے والی گفتگو ختم ہوگئ۔ کیسٹ ریکارڈر خاموش ہوگیا۔ پرسٹل سیکرٹری نے ریکارڈر کو آف کرکے اس میں سے کیسٹ نکال کروردانہ کے سامنے رکھ دی۔ دردانہ آ اس کیسٹ کو سوچی ہوئی نظروں سے دیکھنے گئی۔

ایک سیاست وال نے کما۔ "میں نے پہلے ہی کما تھا، وہ عورت بہت چالاک اور ناقابل شکست ہے۔ صرف خفیہ ہاتھ ہی اپنے طور پر چالیس چل کراسے قابو میں کرے ۔

دردانہ نے ناگواری سے کما۔ ''کیا ہم ہرمعالمے میں خفیہ ہاتھ پر تمکیہ کرتے رہیں۔ اس ملک کی انٹیلی جنس میں کوئی ایسا شاطر نہیں ہے' جو اس عورت کا اور اس کی خفیہ رہائش گاہ کا سراغ نہ لگا سکے؟''

وہ پرسل سیرٹری سے بولی۔ "انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنل سے بات کراؤ۔"
سیرٹری نے موبائل فون پر رابطہ کیا پھر فون دردانہ کو دیا۔ وہ اسے کان سے لگاکر
بولی۔ "بہلو مسٹرؤی جی! ایک بہت ہی سیکرٹ معالمہ ہے۔ اس سلسلے میں جھے ایک نمانت
ہی ذبین بلکہ مکار جاسوس کی ضرورت ہے۔ وہ اتنا چالاک ہو آنکھ سے سرمہ چرا کر ہمارے
پاس لاسکے۔"

ڈی جی نے کہا۔ "میڈم! ذہانت اور چالاکی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ویسے جس حد تک میرے ماتخوں میں جو ذہین اور چالاک ہے' اس کا نام جسٹید ہے۔ اگر کوئی ایسا معللہ ہو جے جشید لاہور میں رہ کر بینڈل کرسکے اور آپ کے پاس اسلام آباد نہ آنا پڑے تو وقت بھی بیج گااور کام بھی ہوجائے گا۔"

"ميرا كام صبح سے پہلے ہونا چاہيے۔ اس سے بات كراؤ-"

### مری ش 79 ثری الله على الله و تارم) كارى الله على الله اندهير تگري 🖈 78 🌣 (🗚 پيل

"آب اپنائمبردے ویں۔ وس بندرہ منٹ کے بعد آپ سے رابطہ ہوجائے گا۔" اللہ "اس قیدی پر اعماد ہے اسے جو کہا جائے گاوہی کرے گا۔" دردانہ نے نمبر دے کر فون آف کردیا۔ دوسرے فون کی تھنٹی بیخے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا پھر کھا۔ "آپ ہولڈ کریں۔" اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "میڈم! ایک بہت بری اشاعت والے اخبار کا مالک آپ سے بہت ہی اہم بات کمنا جاہتا ہے۔"

دردانہ نے ریسیور لے کر کما۔ 'میلومیں بولی رہی ہوں۔ بہت مصروف ہوں۔ فوراً

. "ميذم! آپ كے ظاف كالم شائع كرنے كا حكم ديا كيا ہے۔ ميرى فيلى كو كن يواست پر رکھا گیا ہے۔ میں کالم اور ایک خبر شائع نہیں کروں گا تو میری پوری قبلی کو موت کے گھاٹ آ آر دیا جائے گا۔"

"وه خبراور كالم كيابين؟"

" خبر سے کہ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتے ہی دردانہ بیگم نے "را" کے ایک خطرناک دہشت گرد مراد کو رہا کردیا ہے۔"

"او گاڈ! کس نے تمہاری قیملی کو رینمال بنایا ہے؟"

"مم سن ير غمال بنانے والے كو نهيں جانتے ہيں۔ شبه كركتے ہيں كه كاؤ فادر باشم

موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بولی۔ "میرے خلاف جو کالم لکھا گیا ہے۔ اے ا بھی قیکس کرو پھر میں بات کروں گ۔"

اس نے ریسیور رکھ کر سیکرٹری سے موبائل فون لیا پھر کان سے لگا کر کہا۔ "میلو دردانه اسپکینگ-"

"ميدم! مين انٹيلينس كا ايك افسر جشيد بول رہا ہوں- آپ سيرث معاملے كى يحيل ك لئ كتاوفت وت عن بين؟"

" صرف جھ گھنٹے۔"

"كل صبح ايك قيدى كو رباكيا جائے گا- ميں اس كے ذريع اين وشمنوں كا سراغ لگانا چاہتی ہوں۔ مجھے ہر لمحہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قیدی کماجارہاہے۔ کن افراد سے مل رہا اور کیا باتیں کر رہاہے۔"

"كياقيدي كواچانك رماكيا جارما ٢٠ اوركياقيدي پر آپ كواعماد ٢٠٠٠

"ایسے کئی جاسوسی آلات ہیں جو سر کی ٹولی میں اور جوتوں ٹیں چھیائے جاتے ہیں۔ كمركى بيلث ميں بھى چھپائے جاسكتے ہيں' جاسوى آلات اتنے نعفے ہوتے ہيں كه كلائى كى گھڑی اور انگو تھی میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ سننے والے ڈکٹا فون کی رہنج پندرہ یا بیس گز

دردانه نے کہا۔ ''دستمن بہت چلاک ہیں۔ وہ گھڑی اور اٹلو تھی وغیرہ پر شبہ کر سکتے بیں- کوئی ایس تدبیر ہو کہ دشمنوں کو جاسوی آلہ نظرنہ آئے۔"

"الر قیدی صحت مند ہے اور معمولی سا آپریشن برداشت کرسکے تو شانے کے قریب گوشت پر چھوٹا سا چیرا لگا کہ بیس ملی میٹر کا ایک جاسوس آلہ ........ لگا کر اوپر سے کھال پر ٹائے لگائے جاسکتے ہیں۔ یہ کما جاسکتا ہے کہ جیل میں اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ٹانکے لگائے گئے ہیں۔ اگر ان ٹائلوں کو بھی چھیانا چاہیں تو اوپر سے پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے۔ آپ اینے ذرائع استعال کرکے چار چھ گھنٹے کے اندرید کام کرائتی ہیں۔" " ٹھیک ہے۔ میں یمال کی انٹیلی جنس والوں سے ابھی یہ کام لول گی۔"

اس نے موبائل فون کو آف کردیا بھر اسلام آباد کے انٹیلیونس والول کو فون کے ذر مع بلایا۔ نون پر بھی یہ بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ان کے یمال آنے جانے سے وقت ضائع ہو گا۔ للغا ایم این اے اکرام شاہ ابھی ان کے پاس آرہے ہیں۔

درداند کے تھم پر اکرام شاہ وہاں سے چلاگیا۔ پرسل سیکرٹری نے اخبار کے دفتر سے آنے والا فیکس پیش کیا۔ دروانہ کے خلاف لکھے گئے کالم کا خلاصہ یہ تھا کہ وروانہ بیگم کی ایس بارٹی کا "را" سے گرا تعلق ہے۔ اس نے بڑی رازداری سے "را" والول کے ذریعے امیر حمزہ اور راجہ نواز کو قتل کرایا ہے۔

مخالف یارٹی کے لیڈر نیک بخت کا یہ الزام بھی درست ہے کہ بھیلی بار کاشف اکبر کرپٹن کے باعث بدنام ہو گیا تھا۔ اس کے جیتنے کے امکانات نہیں تھے اس کئے دردانہ 🔃 بیگم نے اپنے شوہر کاشف اکبر کو قتل کراکر عوام سے ایک مقتول کی بیوہ ہونے کم جدر دیاں حاصل کرلیں۔ اب وہ "را" والوں سے دوستی نبائے کے لئے ان کے ایکر او کو دہشت گرد مراد کو آج جیل سے رہا کرا رہی ہے۔

اس فیکس کو سب نے پڑھا پھر در دانہ نے سیکرٹری سے کہا۔ "میرے خلاف اس کی اشاعت کے بعد ہماری طرف سے بیان شائع کرایا جائے کہ دردانہ بیگم پر جتنے اللہ رکھا گیا عائد کئے گئے ہیں' سب بے بنیاد ہیں۔ کسی ایک الزام کا بھی کوئی ثبوت اور گواہ ی کی گئی اندهير گري شه 80 شه (حصد چارم) aazzamm@yahoo.com اندهير گري شه 81 شه (حصد چارم)

ہے۔ عیوری حکومت کے دور میں مراد خان پر جتنے الزامات تھ' وہ بھی بے بنیاد ٹابت اللہ ہوں ہے ہیں۔ ہو جات اللہ ہو جکے ہیں۔ اور کیاں اللہ ہو جکے ہیں۔ وہ صرف اخبارات کے دریعے بیان بازی کرتے رہیں گے لیکن ثبوت اور گواہ نہ ہونے کے باعث بھی عدالت میں نہیں جاسکیں گے۔"

خوب سیای جوڑ توڑ کی باتیں ہوتی رہیں بھر وہ خفیہ میٹنگ ختم ہوگئ۔ سب اپنے اپنے گھرول اور بسترول پر چلے گئے۔ وو سری صبح جمشید نے اخبارات کا پہلا صفحہ پڑھا تو چونک گیا۔ خبر تھی۔ "اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتے ہی دردانہ بیگم نے "را" کے ایک خطرناک دہشت گرد مراد کو رہا کردیا ہے۔"

جس مراد اور تابانی کو گرفتار کرنے کے لئے جمشید نے دن رات ایک کردیے تھے، اسے کسی عدالتی فیط کے بغیر رہا کیا جارہا تھا۔ اس نے فون پر اپنے ڈائر کیٹر جزل سے کہا۔ "سر! آپ نے اخبار پڑھا ہے۔ ہم نے جس مراد کو سخت گرانی میں جیل کے اندر رکھا تھا۔ اسے آج رہا کیا جارہا ہے۔"

ڈی جی نے کہا۔ "وردانہ بیگم نے ہم سے فون پر کسی قیدی کو رہا کرنے کی بات کی سے میں اس سے قیدی کا نام نہ بوچھ سکا۔ وہ افتدار میں آنے والی پارٹی کی لیڈر ہے۔ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہم سرکاری افسر صرف اس میڈم اور یس سرکھنے کئے رہ گئے ہں۔"

"سر! میں نے نادانشگی میں بیہ مشورہ دیا ہے کہ مراد جاسوی کا آلہ کماں چھپاکر رکھے گا۔ اب ظاہر ہوگیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی اہم ہستیوں سے ملتا رہے گااور "را" کے دوسرے لوگ ان کی باتیں اور اہم راز سنتے رہیں گے۔ پلیز آپ ابھی جیلر سے معلوم کریں کہ مراد کو کس وقت رہاکیا جائے گا۔"

ڈی جی نے فون کے ذریعے جیارے بوچھا۔ "مراد نامی قیدی کو کس وقت رہا کیا جا ہے۔"

" شھیک دس بجے۔ یعنی ایک گھنے بعد۔ یہ میڈم دردانہ بیگم کا تھم ہے۔ "
"ہوں۔ جب بیگم صاحبہ کا تھم ہے تو اس کی تعمیل ضرور کی جائے گی۔ "
فرجی نے اس سے رابط ختم کیا بھر جمشیہ سے فون پر کہا۔ "اسے ایک گھنٹے بعد رہا
لگانا کا جائے گا۔ تم ایک گھنٹے میں پنڈی نہیں پنچ سکو گے۔ وہاں کے انٹیلیجنس والے رہا اوے کہتے پر دردانہ بیگم کے تعلم کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔"
دہاوی کہتے پر دردانہ بیگم کے وقت تابانی بھی وہاں موجود ہوگی۔ دونوں کو بیک وقت

گر فقار کیا جاسکتا تھا۔ سرا ہم کیا ہیں؟ ہماری دیانت داری' ہماری حب الوطنی سس کام آرہی ہے؟"

" دنیچائی اور دیانت داری رائیگال نمیں جاتیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوچو۔ میں بھی غور کرتا ہوں کہ ملک دستن عناصر کی چالوں کو کس طرح ناکام بنا دیا جاسکتا ہے۔" حبشید ریسیور رکھ کر اٹھ گیا۔ بے چینی سے اٹھ کر شلنے لگا اسے اپنے آپ یر بھی

جمشید ریسیور رکھ کرانھ کیا۔ بے میں سے اکھ سرے نکا اسے اپ اپ ہوئی تدمیر غصہ آرہا تھا کہ اس نے جاسوی آلے کو چھپانے کی تدمیر کیوں بنائی؟ اس کی بنائی ہوئی تدمیر یر اس کے ملک کے خلاف عمل کیا جانے والا تھا۔

وہ بردی در تک شملتا رہا۔ جمنجلا کر دیوار پر گھونے مار تا رہا بھر تیزی سے آگر بیٹھ گیا۔
ریسیور اٹھا کر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جیئرمین سے رابطہ کرکے کما۔ "میں انٹیلی جنس
ڈیپار شنٹ سے جشید علی تار ڑبول رہا ہوں۔ کیا آپ بناسکتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ سے
کس نمبریر رابطہ ہوسکتا ہے؟"

فیر مین نے بتایا کہ وہ لندن کے جارج ولنگٹن ہیتال میں ہیں پھران کے دو فون نمبر بتائے۔ جبشید نے ان نمبرول پر رابطہ کیا پھر کہا۔ "آنی! میں انسپلٹر جشید بول رہا ہوں۔ آپ کی حمایت سے پہلے تابانی فرار ہوئی۔ اس نے آپ کو بھی اغوا کیا۔ ابھی دردانہ بیگم اسپ افتقیارات استعمال کرکے مراد کو بھی رہا کر رہی ہیں۔ آپ بچی ہیں' ایمان والی ہیں پھر آپ کے عمل سے اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کیوں آزاد ہو رہے ہیں۔ کیول معزز شہری کملانے والے ہیں؟"

میری ای نے کہا۔ "مجھے تچی کہ رہ ہو تو بقین کرو تابانی راہ راست پر آگئ ہے۔
میری بیٹی بن گئی ہے۔ مجھے جیل میں مراد سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اس لئے ایم
این اے اکرام شاہ اے گراہ کر رہا ہے۔ وہ ملک دشمن عناصر کے زیر اثر آکر تابانی کو گراہ
سمجھ رہا ہے۔ تابانی اس سے مل کر اے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گی اور جب
تک وہ راہ راست پر نہیں آئے گا' تب تک اس پر بھروسا نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے
اینا خفیہ اڈا بتائے گی۔"

پ این کے نہ بتانے کے باوجود مراد کو اور دشمنوں کو معلوم ہوتا رہے گاکہ وہ مراد کو کو اس کے نہ بتانے کے باوجود مراد کو کہا ہاتیں کر رہی ہے۔"
کمال لے جارہی ہے اور اس سے کیا ہاتیں کر رہی ہے۔"

و کیا جاسوسی آلات اِستعال کئے جارہے ہیں؟"

سیاجاتوں اناکہ میں کے برہے ہیں۔ ''جی ہاں! مراد کے کسی ایک بازو پر آپریشن کرکے ایک نتھا سا جاسوسی آلہ رکھا گیا ہے۔ اس زخم پر ٹائلے لگے ہیں اور ٹاکلوں کو چھپانے کے لئے پلاسٹک سرجری کی گئی

اندهیر نگری 🖈 82 🌣 (همه جنارم اندهير گري 🕁 83 🌣 (حصه چيارم)

سینفرل جیل کے سامنے تابانی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر جیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک وس بجے جیل کے وسیع و عربیض آہنی دروازے کا ایک چھوٹا طمنی دروازہ کھلا۔ پیلے جیل کا ایک افسرباہر آیا۔ باہر کھڑے ہوئے دو ساہیوں نے ایٹیاں بجاکرات سلیوٹ کیا۔ پھر البانی نے مراد کو باہر آنے دیکھا۔ ایک عرصے کے بعد مراد کو دیکھ کردہ خوشی سے کھل گئ-اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسے اپنے دلی جذبات کو قابو میں رکھ کراینی اصلیت کو بھی چھپانا ہے اور ڈی تابانی بن کر اصلی تابانی کی ایکٹنگ بھی کرنی ہے۔ عام طور پر جیل کا کوئی افسر بھی کسی قیدی کو رخصت کرنے نہیں آتا کیکن وہ وردانہ

تابانی دروازہ کھول کر کار سے باہر آئی۔ مراد دوڑ تا ہوا آیا پھر چادر اور چارویواری کے خلاف دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گئے۔ مراد نے کہا۔ "مم بالکل پہچانی نہیں جارہی

بیگم کا خاص رہا ہونے والا معزز قیدی تھا اور افسر بیگم صاحبہ کے کچھ کام آکر ترقی پانا جاہتا

"میں اصلی چرے کے ساتھ یمال نہیں رہ سکتی-" ودمیں صرف چرے کی نہیں 'تمہارے سرایا کی بات کر رہا ہوں۔ تم عورت کملانا پند نہیں کرتی تھیں۔ آج تم نے زنانہ شلوار قمیض کے ساتھ دویٹا اوڑھ رکھاہے۔ لانبی سی چوٹی اور پراندہ بھی ہے۔ بالکل پنجابن لگ رہی ہو۔" "بال اتن جلدي بڑھ نہيں سکتے تھے۔ ميں نے چوٹی والی وگ لگائی ہے۔"

"به انقلا**ب** کیے آگیاہے؟"

ودواکٹر آمنہ میری ای بیں۔ ان کے کردار سے ان کی شخصیت سے میرے ول نے متاثر ہو کر کما۔ میں عورت ہوں۔ پہلے مجھے اپنے مرد کی شریکِ حیات پھراپنے بیچے کی

«تم تآبانی کی ومی ہو نکین بالکل تابانی کی طرح جذباتی ہو کربول رہی ہو۔" "ابانی نے مجھے اچھی ٹرینگ دی ہے۔ وہ بہت غصے والی ہے۔ مجھے وصمکی وے رای تھی کہ اگر میں پوری طرح جذباتی ہو کر تمہارے سینے سے نہیں لکوں گی اور بات بات بر "یا الله! اس طرح تابانی اور ہاشم پر مصبتیں آئیں گ۔ دیکھو جمشید! مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو تو کرو۔ تابانی اور میرا بھائی انڈر گراؤنڈ کا گاڈ فادر ہونے کے باوجود پاکتان کی بمتری اور سلامتی کے لئے کام کر رہے ہیں۔ میں تنہیں سمجھاتی ہوں انہیں دسمن نہ سمجھو۔ اینے طور پر مطمئن رہنے کے لئے انہیں خاموشی سے آزماتے رہو۔ تہماری غلط فنمی دور ہوجائے گ۔"

"میں آپ کے مشورول پر عمل کروں گالیکن مراد کاکیا ہو گا؟"

"میں ابھی اس کے جاسوسی کے آلات کا توڑ کروں گی لیکن مراد کے سلیلے میں بھی ہمیں تھوڑی مہلت دو۔ ہم اسے بھی دشمنوں کی سازشوں سے بچائیں گے۔ اچھا بیٹے! میں پھر کسی وقت ہات کروں گی۔"

میری ای نے اس سے رابطہ ختم کیا پھرانکل ہاشم سے فون پر کہا۔ " تابانی کو فور آ بیا بناؤ کہ مراد کے ایک بازو میں ایک نتھے سے جاسوس آلے کو چھیایا گیا ہے۔ للذا مراد کے گفتگو کرتے وقت وہ محتاط رہے چر کسی وقت مراد کو بے ہوش کرکے وہ آلہ اس کے بازو

☆======☆======☆



Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com

aleeraza@kotmail.com

ڈاکٹر آمنہ اور گاڈ فادر کا ذکر نہیں کروں گی اور تعاقب کرنے والے دشمنوں کو شبہ ہو گا کہ میں اصلی نہیں نفتی ہوں تو وہ میرامنہ توڑ دے گی۔" '' دہ تمہیں کمال سے پکڑلائی ہے؟"

"میں گارڈ فادر ہاشم کی لیڈیز سراغرسانوں میں سے ایک ہوں۔ اب سیس تمام باتیں ہوں گی یا آگے بھی چلیں گے؟"

وہ دونوں کار کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تابانی نے کار اسٹارٹ کرکے آگے بڑھائی۔ جیل کے آئی دروازے کے قریب وہی رخصت کرنے والا افسر کھڑا تھا۔ جب کار دور جاکر نظروں او جھل ہوگئ تو اس نے موبائل فون نکال کر رابطہ کیا پھر کما۔ "میں سینٹرل جیل سے آب کا خادم شاکر علی بول رہا ہوں۔ ایک عورت مراد کو لینے کار میں آئی تھی۔ کارٹکا ممبرد کو لینے کار میں آئی تھی۔ کارٹکا میں ہیں۔"

اس نے دوسری طرف سے کچھ سنا پھر کہا۔ "سرا بیگم صاحبہ سے میری سفارش کریں۔ میں بیشہ خدمت کے لیے حاضر رہوں گا۔"

دو سری طرف سے فوق بند ہوگیا تھا۔ افسرنے ناگواری سے گالیاں دیتے ہوئے اپنا بن بند کردیا۔

تابانی نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ''تہمارے بڑے ٹھاٹ ہیں۔ جیل کا افسر تہمیں رخصت کرنے آیا تھا۔''

"میں افسر تین دن پہلے تک مجھے چوہیں گھنٹوں میں دو چپاتی اور پانی جیسے شور بے والا سالن دیتا تھا۔"

وہ ہنتے ہوئے بولی۔ " یمی لوگ اصل تیمجے ہوتے ہیں۔ جو ہانڈی اقتدار کے چو کھے پر چڑھتی ہے'اس ہانڈی کے چمجے بن جاتے ہیں۔"

"ان کی باتیں چھوڑو۔ میں کل رات سے اس خوشی میں جاگ رہا ہوں کہ صبح جیل سے نکلتے ہی اپنی تابانی سے ملوں گا۔ اسے بازوؤں میں جکڑ کر طویل جدائی کے تمام ارمان یورے کروں گا۔"

"مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تابانی نہ سمی ' مجھے تو دھؤکنوں سے لگا لیا۔ یوں سمجھو ابھی ناشتاکیا ہے۔ کمیں نہ کمیں پہنچنے کے بعد اصلی تھی سے تزکالگا ہوالیج اور ڈنر سب ہی ملتارہے گا۔"

ای وقت فون کا بزر سائی ویا۔ تابانی نے لباس کے اندر سے موبائل فون نکالتے ہوئ مراد سے کما۔ "جسٹ اے منٹ۔"

وہ فون آن کرکے بولی۔ "ہیلو کوڈ ......... 786"

دوسری طرف سے ہاشم کی آواز سنائی دی۔ "بسم اللہ الرحن الرحیم۔ تمہاری کار کے سینٹل جیل سے روانہ ہوتے ہی مراد کو رخصت کرنے والے نے موبائل کے ذریعے کسی سے کچھ کما تھا۔ مختلط رہو۔ تعاقب ضرور کیا جائے گا اور ان کے پاس موبائل فون بھی ہوں گے۔ ویسے میرے ماتحت جانتے ہیں کہ تم کن راستوں سے گزروگ۔ وہ گاڑیاں بدل بر تمہاری گرانی کرتے رہیں گے۔"

"تھینک بو انکل-"

سیبہ ہے فون بند کردیا۔ مراد نے پوچھا۔ "تم گاڈ فادر ہاشم کو انکل کہتی ہو؟" "میں باس کہتی ہوں۔ ابھی تابانی کی حیثیت سے انکل کہا ہے۔" "اس کار میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے چھراتنی رازداری کیوں؟"

دوہم ہیشہ ہے سنتے آئے ہیں کہ ویواروں کے بھی کان ، ستے ہیں۔ اس کار کی بھی ایک چاردیواری ہے۔ بیال نظاہر کوئی نہیں ہے لیکن سائنس کی ترقی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ بین ایک سنیک بار میں سینڈوچ کھانے اور کولڈ ڈرینک پینے گئی تھی ہوسکتا ہے اس وقت سی وشمن نے اس کار میں کمیں کوئی ڈینکٹو آلہ چھیا دیا ہو۔"

''میہ انگلینڈ یا امریکا نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ترقی کے محتاج ملک میں ایسے نایاب اور فتیتی آلات نہیں یائے جاتے۔''

"پاکتان جیسے مختاج ملک سیای سطح پر تخربی قیمی آلات کے مختاج نہیں ہوتے۔ بوے بوے ممالک اسلحہ' جاسوی کے آلات اور ہارے تمہارے جیسے وہشت گرد سپلائی کرتے رہتے ہیں۔"

کر رہا ہوں۔" "آبانی تو کہ رہی تھی کہ تہریس بھولنے کی عادت نہیں ہے۔ بھئی تم تو........" اس نے آگے کچھ کہنے کے لئے مراد کے بازو کو زور سے دبایا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ وہ جرانی سے بولی۔ "کیا ہوا؟"

وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ''پچھ نہیں' نمین دن پہلے تک مجھ پر بھی بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ میرے اس بازو کو لوے کے شکنے میں جکڑ دیا گیا تھا۔ انکل اکرام شاہ ایم این اے کی پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو مجھے ظلم و تشدد سے نجات ملی ہے۔ میرے لئے اسپیشل ڈاکٹر بلایا گیا۔ اس نے اچھی دوائیں دی ہیں۔ انہیں کھانے سے درد محسوس نہیں ہو تا

# الدهير تكري 🖈 87 🌣 (حصه چارم)

کے باہر پھینک دیا چر کما۔ "جہم لاہور جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ' تابانی لاہور میں

''کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ لاہور ہے پہلے بھی اجانک کہیں مل سکتی ہے۔'' اس نے جملم پہنچ کر مراد کے لئے ایک ریدی میڈ لباس خریدا- جوتے بھی خریدے۔ مراد نے کہا۔ و میں یہاں کیبن میں لیاس بدل کر آتا ہوں۔" "لباس بهال شین ووسری جگه بدلا جائے گا-"

"یہاں بدلنے میں کیا حرج ہے؟"

"الرحميس تاباني سے سچى محبت ہے اور اسے سى مصيبت ميں چھنسانا نهيں چاہتے تو کار میں چل کر بیٹھو۔"

وہ ناگواری سے اس کے ساتھ کار میں آگر بیٹھ گیا۔ کار آگے جانے لکی۔ وہ ول میں کہہ رہا تھا۔ ''بردی چالاک جاسوسہ بن رہی ہے۔ اس کا باپ بھی نمیں سمجھ پائے گا کہ وہ جاسوی آلہ کہاں چھیایا ہے۔"

یانی جان بوجھ کر اس کی گھڑی پھیئنے 'لباس اور جوتے بدلنے کی ضد اس لئے کر رای تھی کہ مراد کے بازو میں چھیے ہوئے آلے سے دسمن سب پچھ سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ گاڑ فادر ہاشم کی جاسوسہ دھوکہ کھا کراسے تابانی کے پاس لے جالرہی ہے اور آئندہ معلوم ہوجائے گا کہ تابانی کی خفیہ رہائش گاہ کہاں ہے اور اس کی گفتگو سے گاؤ فادر باسم کے بارے میں بھی بہت بچھ معلوم ہو تا رہے گا۔"

تابانی نے ہائی وے پر کار کی رفتار تیز کر کے کما۔ " یہ جوتے اتار کر باہر پھینک دو۔" "ا تار رہا ہوں مگرتم حکم دینے کے انداز میں نہ کہو-"

"سوری- آئنده خیال ر کھوں گ-"

اس نے وونوں جوتے اور جرابیں اٹار کر کھڑکی کے باہر پھینک ویئے۔ تابانی نے بری خاکساری ہے کہا۔ ''یہ ناچیز بندی بصد احترام التماس کرتی ہے آپ اپنی پتلون ا<sup>ت</sup>ار

وہ دہاڑ کر بولا۔ 'کیا......؟ پتلون؟ تم عورت ہو' تہیں شرم آتی ہے؟" "میری نظریں ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی ہیں۔ پتلون کے ساتھ انڈر ویئر بھی

وہ غصے سے بتلون کی بیلٹ کھول کر بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ "میں بتلون اور انڈر ويئر ا تار كربابر كيينكول كانوييجهي آنے والى كاڑيوں كے لوگ سوچيس كے ' پا نميس يمال كيا

کیکن بازو پکڑتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔" "ظالموں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تابانی کو معلوم ہوگا تو وہ آتش

فشال کی طرح پیٹ جائے گی۔"

"میں تم سے التجاکر ما ہوں' اس سے بیہ بات نہ کمنا۔ بیہ بھی تو دیکھو کہ پھر انہوں نے مجھے اے کلاس میں رکھا تھا۔ یہ سوٹ میرے لئے سلوایا گیا ہے۔ یہ برسٹ واچ اور خالص ليدرك جوت انهول نے بى ديئے ہيں۔"

"كياانسي لينے سے پہلے سوچاہے كه جوتے كھانے كے لئے بھى ديئے جاتے ہيں اور يهنن كے لئے بھى ديئے جاتے ہيں۔" "کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟"

«مسمجھا رہی ہوں۔ انہوں نے جن مقاصد کے لئے شہیں رہائی دلائی ہے' ان مقاصد میں ناکام رہو گے تو یمی جوتے کھانے پریں گے۔"

وري شك أب- تم تاباني نهيل مو كه تهماري باتيل برداشت كرول- ايني حد ميل

"ا پنی حد کے مطابق ایک جاسوسہ ہول۔ یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اس سوٹ میں 'کلائی کی گھڑی میں اور جوتوں میں کوئی جاسوس آلہ ہو سکتا ہے۔ للذا ابھی بازار جاکر تسارے لئے نیا جو ڑا ..... اور نے جوتے خریدوں گی۔ یہ گھڑی ابھی باہر پھینک دو۔ دفت ریکھنے ك لئة ميرك پاس كوري بـ."

وديس تهارا محكوم يا تابعدار نهيس مول- تم ميرا لباس اور ميري چزين بدلنے والي

اس نے سوک کے کنارے گاڑی روک کر کہا۔ "میں ابھی فون پر گاؤ فادر سے كول كى كدتم ميرى مرضى كے مطابق ابنى منزل تك نميں پنچنا جائے ہو- للذا تهيں جملم شهر میں اتار دوں گی۔ اپنے ساتھ لاہور نہیں لاؤں گی۔ "،

ید کمد کراس نے لباس سے موبائل فون فکا۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکو کر کما۔ "اگر میرے اندر تابانی سے ملنے کی بے چینی نہ ہوتی تو میں تہیں میں قل کرکے چلا جاتا۔ آگے بردھو'تم جو کھو گی' وہی کروں گا۔"

وہ کار آگے بڑھاتے ہوئی بولی۔ "کلائی سے گھڑی اہارو اور کھڑکی سے باہر پھینک

اس نے غصے سے تابانی کو دیکھا پھر گھڑی کو کلائی سے الگ کرکے چلتی کار سے کھڑکی

انی لے کر دوا کھاؤ۔"

"طھنڈی بومل پینا ہو تو تم بھی آجاؤ۔"

" نہیں۔ تہمارے جانے کے بعد میں گاڈ فادر سے بات کروں گی۔"

وہ ہوئل کی طرف عمیا۔ تابانی نے موبائل نکال کر رابطہ کیا پھر کہا۔ ''انکل! ہر دس بندرہ منٹ میں کوئی گاڑی پیچھے آتے آتے برابر سے گزرتے ہوئے آگے براہ جاتی ہے..... چارچھ کلومیٹر کے بعد وہ کسی خرانی کے باعث رک جاتی ہے۔ یا کسی دو سرے موڑ ر جلی جاتی ہے پھر کوئی جیب وین 'سوزو کی یا دو سری کوئی گاڑی آگے بیچھیے جلتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی راستہ بدل دیتی ہے۔"

باشم نے کما۔ "میں سمجھ گیا۔ مراد کے بازومیں جو ڈیکٹو آلہ چھیا ہوا ہے۔ اس آلے کے پاس ہونے والی گفتگو صرف ہیں یا بائیس گزے فاصلے تک سنی جاسکتی ہے۔ تمہارے آگے پیچھے رہنے والی گاڑیاں پندرہ ہیں گز تک کے فاصلے تک رہتی ہوں گی۔ اس میں بیٹھے ہوئے افراد ڈیکٹو ریسیور سے سنتے ہوں گے بھراینے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو آگے برھنے کے لئے خود راستہ بدل کر کہیں چلے جاتے ہوں گے۔ دشمنوں کو این تسلی 🗼 کرنے وو۔ تم اینے ٹریک پر رہو۔"

ووسری طرف مراد..... ہوئل والے سے ایک محتذی بوئل لے کر ایک کیپیول اور دو گولیاں ایک ایک کرے کھاتے ہوئے اور بوٹل پیتے ہوئے ہو ٹل سے ذرا دور ہوا پھر دائیں کدھے کی طرف سرجھا کر کما۔ "میں مراد بول رہا ہوں۔ کیا یہ آلہ کام كر رہا ہے؟ اب آپ لوگوں كا جواب سننے كے لئے ميرے پاس ريسيور شيں ہے چر بھى میں نے ایس کئی گاڑیاں دیکھی ہیں جو ہاری کار کے آگے یا سیجھے بندرہ ہیں گز کے فاصلے تک کی کلومیٹر جانے کے بعد تظروں سے او جھل ہوجاتی ہیں پھر کوئی دوسری گاڑی آجاتی ہے۔ ہمرحال تین چار گھنٹوں کے بعد معلوم ہوسکتا ہے کہ ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ ِریئس آل۔"

اس نے خالی بومل اور روپے دکاندار کو دیئے کھر تابائی کے ساتھ والی سیٹ پر آگر بیٹھ گیا۔ اس نے کار اسٹارٹ کرکے آگے بردھاتے ہوئے یو چھا۔ '' تکلیف کیسی ہے؟'' " کچھ آرام محسوس کر رہا ہوں۔"

سه پهر تين بجے سے پہلے وہ لاہور کے قريب پہنچنے لگے۔ شاہررہ میں تابانی نے کہا۔ '' ڈیش بورڈ کھولو۔ اس میں ایک سیاہ رنگ کا کپڑا ہے۔ اسے اپنی آئکھوں پر باندھ لو۔ '' وہ چونک کر بولا۔ ''کیوں باندھ لوں؟ میں چالیس چوروں کے خزانے کا راستہ معلوم

"كسى ك آنے تك تم شلوار فريض پن چكے ہوگـ."

وہ جمنجملاتے ہوئے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لباس بدلنے لگااور جیل ہے لایا ہوا لباس اور تمام سامان تیسکنے لگا۔ تابانی نے رفتار اور بردھا دی تھی۔ تاکہ پیچیے والی کوئی گاڑی برابر نہ آسكے - اگر كوئى گاڑى والا آكر كوئى سوال كرنا تو اسے جواب ديا جاسكتا تھا۔

مرادنے ناگواری سے اسے دیکھ کر کہا۔ "میں لباس بدل چکا ہوں۔ تمہارے کلیج میں مصندک پہنچ گئی؟"

"ميں نے اپنا فرض ادا كياہے؟"

"ایسے فرائف کی ادائیگی کے وقت عورت شرم سے پانی پانی ہوجاتی ہے۔" "عورت کی آنکھوں میں شرم ہو تو پانی پانی تو کیا وہ پیننہ بسینہ بھی نہیں ہوتی۔ تم

نے دیکھا ہے کہ میری نظرین صرف ونڈ اسکرین کے پار تھیں۔"

و بسرحال میں خمیں ایک بات سمجھا تا ہوں۔ تابانی یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے قریب کوئی دوسری عورت آئے۔ خدا کے لئے اس سے یہ نہ کمنا کہ میں نے اس طرح لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کرے گی کہ صرف لباس تبدیل کیا گیا ہوگا۔ وہ تہیں گولی ماردے گی اور میرا جینا حرام کر دے گی۔"

"برے افسوس کی بات ہے۔ چھ فٹ کے گڑے مرد ہو کر اپنی عورت سے ڈرتے

"مرد مجھی عورت سے نہیں 'اس کی بدمزاجی سے اور بد زبانی سے ڈر تا ہے۔" "اليي بدمزاج عورت كو چھوڑ كيوں نہيں ديتے؟"

"مم کیا جانو پیار کیا ہو تا ہے؟ وہ میرے دل کے اندر اتنی گرائیوں میں ہی ہوئی ہے كه اسے نكال نهيں سكوں گا۔ اگر وہ مسى نكل جائے گى تو ميرا دم نكل جائے گا۔"

تابانی دل ہی دل میں مراد کی سی اور گری محبت سے سرشار ہوگئی۔ اگر ان کے درمیان ایک جاسوس آله نه ہو تا تو وہ ایک طرف کار روک کرتن من سے اس پر قرمان

وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ تابانی نے ترب کر پوچھا۔ وکیا ہوا؟"

"بازو میں تکلیف ہورہی ہے۔ ہر چار کھنٹے بعد ایک کیسیول اور دو گولیاں کھا تا ہوں۔ اب دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس لئے تکلیف ہو رہی ہے۔ »

تلبانی نے آگے جاکر ایک چھوٹے سے ہوئل کے قریب کار روی۔ "جاؤ' یمال سے

اندهر گری شه 90 شه (مسبهارم) معد و 91 شه 91 شه 91 شه و 91 شه و 91 شه چهارم)

تھے۔ تابانی نے اپنی جگہ سے ذرا اٹھ کر سیاہ اسکارف کو اس کی آ تکھوں پر اس طرح باندھا کہ دہ کسی چلاکی کے باوجود ذرا سااسکارف اٹھا کر نہیں دیکھے سکتا تھا۔

کار آگے بڑھ گئی۔ وہ سرجھکائے بیٹھا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ باہر کی کوئی آواز سن کر گزرنے وائے راستوں کا اندازہ کرسکے۔ وہ کار بھی دائیں بھی بائیں مڑکر رواں دوال تھی پھراسے اندازہ ہوا کہ کار کچے راستوں سے تھی پھراسے اندازہ ہوا کہ کار کچے راستوں پر سفر کر رہی ہے۔ او پنچے او پنچے راستوں سے جھنگے لگ رہے تھے پھروہ کار کسی پکے راستے پر آئی تھی۔ وہ بولا۔ "میں اتنا سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے لاہور نہیں لے جاری ہو۔"

' نخدا گھر میں بھی ملتا ہے۔ محلے کی معجد میں بھی۔ اس کے باوجود اسے پانے کے لیے خانہ کعبہ تک سفر کیا جاتا ہے۔ تم تابانی کے لیے لاہور سے آگے نہیں جاؤ گے ؟"

''خدائے عورت کو ایک زبان ہی تو دی ہے جس کے آگے بندہ چپ ہوجاتا ہے۔'' پھروہ چپ رہا۔ کار چلتی رہی۔ ایک گھنٹہ گزر گیا پھر دو گھنٹے گزر گئے۔ وہ جھنجلا کر پولا۔ ''آ فر میں کب تک بیٹھا رہوں گا؟''

"تم بیٹے نئیں ہو۔ کارکی رفتار سے دوڑ رہے ہو اور اب اپنی منزل تک پینچنے ہی ا اور ا

تقریباً پندرہ منٹ کے بعد وہ کار ایک جگه مؤکر آگے بڑھ کر رک گئ۔ اس کے رکتے ہی ادر سے نیچے ایک شرکو بند کرنے کی آواز آئی۔ تابانی نے کیا۔ "آئکھوں سے پیٰ ملا۔ "

اس نے فوراً ہی اسکارف کو آنکھوں سے مثلیا اور دروازہ کھول کر ہاہر آیا۔ پتا چلا وہ ایک موٹر گیراج کے دوسری ایک موٹر گیراج کے دوسری طرف ایک دروازہ تھا۔ گیراج کے دوسری طرف ایک دروازہ تھا۔ اس مخص نے مراد سے کما۔ "آپ یمال تشریف لائیں۔ اندر ڈرائنگ روم میں میڈم تابانی اور گاڈ فادر موجود ہیں۔"

دروازہ ایک ذرا ساکھلا ہوا تھا۔ مراد آہستہ آہستہ چانا ہوا اندر آیا تو اچانک ایک گن مین نے اسے اپنے گن پوائٹ پر رکھ لیا۔ ایک نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے اور ایک نے بیڈ پر جاکر لیٹنے کا شارہ کیا۔ اسے تعجب ہوا کہ خاموش رہنے کے لیے کیوں کما جا رہا ہے۔ وہ کوئی مختصر سافقرہ کمہ کر اپنا تعاقب کرنے والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی ایک مکان یا کو تھی میں ہے۔ جس کے انگلے یا پچھلے جھے میں ایک شروالا گیراج ہے۔ ایک گن مین نے کا شنکوف سے اس کے سینے پر شوکا دیتے ہوئے بیڈ پر جاکر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ مراد نے کما۔ "بہ گیر۔۔۔۔۔۔"

گرنے نہیں'ابنی جان حیات سے ملنے جارہا ہوں۔"

"اتنی در تک ساتھ رہنے سے تو جانور بھی ایک دو سرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست سمجھ کر کپڑا باندھ او۔"

"میری آنکھوں پر بٹی بندھی رہے گی تو باہرے دیکھنے والے کیاسوچیں گے؟" "تم دیکھ رہے ہو کہ اس کار میں کلرؤ شیشے ہیں۔ اپنی طرف سے شیشے چڑھالو۔ باہر والوں کو اندر کا پچھ نظر نہیں آئے گا۔"

" کتنے عرصے سے گاؤ فادر کے لیے کام کر رہی ہو؟" " کتے

"ي كول پوچھ رہے ہو؟"

" و متهيل وه گاؤ فاور جتني بھي رقم ويا كرتا ہے اسے تم دو سے ضرب كركے جھ سے كرو-"

''تمہارے جیسے دہشت گرد کے پاس سمھی لاکھوں روپے ہوتے ہیں۔ سمجھی پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی۔''

''میں تہیں دردانہ بیگم کی ذاتی سراغ رسال ایجنسی سے باقاعدہ مقررہ رقم دلاؤں گا۔ میں خود تابانی کو سمجھا بھا کر اس ایجنسی میں لے جاؤں گا۔ ہم دردانہ بیگم جیسی او نجی ہت کے لیے کام کریں گے۔''

"افتدار میں آنے والے سیاست وانوں کی عمر صرف پانچ سال ہوتی ہے۔ آج تک صرف گنتی کے سیاست وانوں نے گئی ہوئے گسٹے ہوئے کا پانچ برس بورے کیے ہیں۔ باقی دو برس بھی حکومت نہیں کرپاتے۔ اقتدار کی کری سے گرتے ہی قومی خزانے سے لوئی ہوئی رقمیں چھپانے کے لیے ملک کے باہر دوڑ جاتے ہیں اور عدالتوں میں مقدے لڑتے بھرتے ہیں۔"

تابانی نے گاڑی روک دی پھر کہا۔ "یمال سے آگے آنھوں پر پی بندھی ہوگی۔ تم تاریک راہوں پر سفر کرو گے۔ انکار کرو گے تو یہ کار آگے کے راہتے نہیں بانتی ہے۔" وہ ایک جفکے سے ڈیش پورڈ کا خانہ کھول کرایک ساہ رنگ کا اسکارف نکالتے ہوئے بولا۔ "جھے تابانی تک پنچنانہ ہو تا تو تہمیں گولی ماردیتا۔"

'' تابانی کے پاس پہنچ کر گولا مار دینا۔

مراد نے اپنی طرف کی کھڑکی کا کلرڈ شیشہ چڑھایا۔ باتی شیشے پہلے ہی چڑھے ہوئے

aazzamm@yahoo.comه ه 92 🖈 وه انده رنگری 🖈 92

اندهر نگری 🕁 93 🌣 (هدچارم)

تھا۔

تابانی کو اینے مراد پر بیار تو آتا ہی رہتا تھا لیکن اس وقت غصہ آرہا تھا کہ وہ وشعوں کی چال میں آکر اپنا خون ہما رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی کہ ورواجہ سے اس خون کا حساب ضرور لے گ۔

دردانہ بیگم کو رپورٹ دی گئی کہ تین بجے کے بعد مراد کو لے جانے والی کار مم ہو گئی ہے۔ شاہدرہ پنچنے کے بعد اس کار نے مقبرہ جمائیر کی طرف جاتے ہوئ اتن گلیاں اور راستے تبدیل کیے تھے کہ تعاقب کرنے والے مراد کے جاسوس آلے ہے ہیں گز تک کا فاصلہ قائم نہ رکھ سکے۔ ان دونوں کی آخری گفتگو ہے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ مراد کی آخری گفتگو سے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ مراد کی آخھوں پر پٹی باندھ دی گئے۔ اس طرح وہ اپنی گفتگو کے ذریعے کسی بمانے سے بیہ نہ بتا سکا کہ تابانی اسے کمال لے جارہی ہے۔

دردانہ نے کہا۔ "رات ہونے والی ہے اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی جاسوس اتنی بڑی کار کو تلاش نہ کر سکا۔ کیا تم لوگوں نے گھاس کھا کر جاسوس کی تربیت حاصل کی ہے؟ بٹی پچھ شیں جانتی۔ دو گھنٹے کے اندر تابانی اور مراد کو تلاش کر کے نظروں کے سامنے رکھو اور اس کے جاسوس آلے سے فائدہ اٹھاؤ۔ ورنہ میں تمہارے جیسے افسروں کو معطل کر دول گی۔"

دو گھنٹے سے پہلے ہی ایک جاسوس فیم اس جاسوس آلے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ساتھیوں سے کہا۔ ''خاموش ہو جاؤ۔ کسی طرح کی مجیب سی آ**واز سنائی** دی**۔** رہی ۔ ''

اس جاسوس میم نے وہاں سے ہیں گز کے رقبے میں دو چار ہوٹلوں تک پہنچ کر سرائ نگایا۔ ایک ہوٹلوں تک پہنچ کر سرائ نگایا۔ ایک ہوٹل کے کاؤنٹر پر برا ساکیسٹ ریکارڈر آن تھا۔ وہیں وہ چھوٹا سا آلہ رکھا ہوا تھا۔ ایک جاسوس نے ہوٹل کے مالک سے دریافت کیا۔ "یہ تمہارے پاس کمال سے آیا؟"

اس نے جواب دیا۔ "ایک گامک نے کھانے کے بعد پیسے نہیں دیئے۔ جیب کٹنے کا بمانا کر رہا تھا۔ جیب نہیں کٹی تھی۔ اس میں سے پیٹل کا کلڑا اور چرس کی پُڑیاں رکھی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ گیراج کا پورافقظ ادا کرتا۔ ایک نے اپنی را نقل کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ باتی گن مین را نقلوں کے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اپنی اپنی انگلی ٹریگر پر رکھنے لگے۔ مراد فوراً ہی بیٹر پر آکر اس طرح لیٹ گیا کہ اس را نقل والے کی نال اس کے منہ میں تھنی رہی۔ اب وہ زیادہ ہوئے ایک وال آل کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ پھراس نے ایک سفید ایپرن پہنے ہوئے ایک واکٹر کو دیکھا، وہ دو سرے کمرے سے پھراس نے ایک سفید ایپرن پہنے ہوئے ایک واکٹر کو دیکھا، وہ دو سرے کمرے سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ مراد کی آئکھیں جرت سے بھیل گئیں۔ چار موت کے فرشتے گن لیے کھڑے تھے۔ ان کی طرف سے موت لازی تھی صرف ایک وار کا ایک وار کر ایسا تھا، جو شاید اسے نہ مار تا۔ صرف بے ہوش کر تا۔

ان لمحات میں یہ بات ذہن میں آئی کہ تلبانی کے نام کا چارا ڈال کراہے یمال لایا گیا ہے۔ تلبانی اور ہاشم اس کے ساتھ ایساسلوک نہیں کر سکتے تھے۔

اس کے بعد وہ سیجھ نہ سوچ سکا۔ سوئی کی چیمن محسوس ہوئی پھروہ اپنے آپ ہے۔ فل ہو تا چلا گیا۔

ایک کوشی کے گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا اسپتال تھا۔ اوپری منزل میں ڈاکٹر زیدی
کی رہائش تھی۔ گراؤنڈ فلور کے چھلے جھے میں ایک گیراج تھا جہاں تابانی مراد کو لے کر
آئی تھی۔ اسپتال کے بڑے کمرے کو آپریش تھیٹر بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں بے ہوش
مراد کو لاکر اپریشن بیڈ پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے تابانی سے کما۔ "جمہیں بتایا گیاہے کہ میں
ڈاکٹر آمنہ کے خاص ماتحت ڈاکٹروں میں سے ہوں۔ تم مراد کی فکر نہ کرو۔ معمولی سا
آپریشن ہے۔ تمہیں یمال نہیں رہنا چاہیے۔"

تابانی سے کما۔ "آپ کو بھی بنایا گیا ہو گاکہ میں آگ اور خون سے کھیلنے والی عورت ہوں۔ اپنے مرد کے خون کو بہتا ہوا دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ پلیز آپ آپریش کریں۔" ڈاکٹو ٹریدی اس ضدی عورت کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا وہ دونوں دور کھڑے ہوئے اور بہت ہی و میتی آواز میں بول رہے تھے تاکہ جاسوس آلے کے ذریعے ان کی گفتگونہ سن ماسکے۔

ڈاکٹرنے آپریش بیڈ کے پاس آگراپنے ماتھوں کے ساتھ اپناکام شروع کیا۔ تابانی ذرا دور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بازد کے گوشت کو ذرا ساچیز کر بچھلی رات کے ٹاکھ توڑے گئے۔ جاسوس آلہ بٹلی مصنوعی کھال کے پنچ رکھا گیا تھا۔ تاکہ اس کے ذریعے گفتگو کرنے والوں کی آوازیں سائی دے سکیں۔ اسے نکالنے کے لیے گوشت کا شنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن خون بنے لگا۔ بچھلی رات بھی اس کا بہت ساخون بہہ چکا aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🜣 94 🌣 (حصه جنارم)

اندهر مگری 🖈 95 🌣 (حد چارم)

صرف آپ کے اعتاد کو نہیں قانون کے محافظوں کو بھی دھوکا دے رہے ہیں۔"
وہ بولی۔ "سیاست میں ڈیل گیم کھیلنا مجھے بھی آتا ہے۔ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے
مخاط رہیں۔ میں صبح تک اِن کی گرفتاری چاہتی ہوں۔ ورنہ جمشید کو تو ملازمت سے خارج
کر علتی ہوں۔ آپ کی برانی سروس ہے 'لنذا آپ کو ریٹائر کر علتی ہوں۔ صبح تک خود اپنی
تقدیر کا فیصلہ کریں۔ "

ڈی جی نے ریسیور رکھ کر جمشید سے بوچھا۔ "تم مجھ سے بھی کوئی بات نہیں چھیاتے ہو۔ کیا تابانی اور مراد کو ٹریپ کرکے انہیں کمیں قید کر دیا ہے؟"

"سرا آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ صرف میرے اعلیٰ افسر ہی نہیں' میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔"

ود تہمارے والد نے امیر حمزہ کو بیٹا بنایا تھا اور تم اسے بھی استاد مانتے ہو۔ ایک طرف وہ قانون شکن لیکن دو سری طرف میں قانون کا محافظ ہوں۔ تم نے دو محتلف مزاج کے افراد کو استاد بنایا ہے۔ کیا تم قانون شکن استاد کے احکامات کی تعمیل نمیں کرتے ہو؟" دہمائی جان (حمزہ) لابتا ہیں۔ جب تک وہ موجود تھے، میں نے بھی قانون شکنی کاکوئی کام نمیں کیا۔ بھائی جان کے لابتا ہونے پر بھی خون کے گھونٹ پی رہا ہوں پھر بھی قانون کو بالاتر رکھتا ہوں۔ صرف بھی نمیں میرے ابو تعلیم یافتہ ہیں۔ اپنی دیانت داری کے باعث التح تک سب انسیکٹر ہیں، اگر وہ بدلتی ہوئی حکومت کو خوش رکھتے کے لیے قانون سے کہ آپ کھیلتے رہتے تو آج انسیکٹر جن آف پولیس یا پولیس کمشنر ہوتے۔ ججھے افسوس ہے کہ آپ میری دیانت داری پر شبہ کررہے ہیں۔"

"میں مجبور ہو کر شبہ کر رہا ہوں۔ دردانہ بیگم نے کہا ہے 'کل صبح تک تابانی اور مراد گرفتار نہ ہوئے تو تمہاری ملازمت جائے گی اور مجھے ریٹائر منٹ کالیٹر مل جائے گا۔"

"آج آپ کے ساتھ ناانسانی ہوتی رہی ہے 'آپ کو صدمہ بہنچ رہا ہے۔ میرے ابو سے چالیس برس تک ناانسانی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے۔ آپ اسے برے افسر ہو کر میرے ابو کے لیے انسانی حاصل نہ کر سکے۔ میں بھائی جان کی گمشدگی کا کیس استے ہاتھ میں لینا چاہتا تھائیکن آپ مجھے یہ کیس نہ دلا سکے۔ انہیں عائب کرنے والے جانے تھے کہ میں کیٹن امیر حزہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ یہ کیس میرے ہاتھ آئے گا تو میں ان کی جڑوں تک میں کیٹن جاول گا۔ سرا آپ تمام نا انسافیوں کو بھول کر صرف تابانی اور مراد کے لاپتا ہونے کے باعث مجھ یر شبہ کر رہے ہیں۔"

"تم جو پچھ کمہ رہے ہو' میں نے سیاست میں اس سے زیادہ قانون شکنی دیکھی ہے

تھیں۔ ہم نے اس کی ان چیزول کے ساتھ قمیض اتروا کر رکھ لی۔" اس جاسوس فیم نے اپنی گاڑی میں واپس آکے اپنے اعلیٰ افسر کو بتایا کہ وہ جاسوس آلہ مراد کے بازو سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس کا سراغ لگانا مشکل ہے۔

یہ اطلاع دردانہ تک پینی۔ اس نے ایم این اے اکرام شاہ سے کہا۔ ''حتمیں مراو پر بڑا اعتماد تھا۔ دیکھو اس نے کیسے دھوکا دیا ہے۔''

ا کرام شاہ نے کہا۔ "میں بورے بقین سے کہتا ہوں' اس نے دھو کا نہیں دیا ہے بلکہ اسے دھوکے سے بھانسا گیا ہے۔"

دردانہ نے پر سنل سیرٹری سے کہا۔ "لاہور انٹیلی جنس کا وہ افسر بہت ذہین ہے۔ ای نے جاسوس آلے کو چھپانے کی بہترین تدبیر بنائی تھی۔ وہی چلاک افسر صرف مراد کو ہی نہیں تابانی اور ہمارے دو سرے دشمنوں کو ٹریپ کرے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟" لی اے نے اپنی ڈائری میں دیکھ کر کہا۔ "اس کا نام جشید ہے۔"

اگرام شاہ نے چونک کر پوچھا۔ 'کیا جاسوس آلے کی تدبیر جہشید نے بتالی تھی؟ نسیں میڈم وہ جشید نے بتالی تھی؟ نسیں میڈم وہ جشید اور وہاں کا ڈی جی بست ہی سخت اور قانون کے مطابق دیانت داری سے کام کرنے والے افسران ہیں۔ وہ مراد کو ہر حال میں سزائے موت دلانا چاہتے تھے۔ وہ قانون کے خلاف مراد کی رہائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ''

"لیکن اس نے جاسوس آلے کا زبردست آئیڈیا پیش کیا تھا۔" "ایک طرف اس نے بظاہر آپ سے وفاداری کی۔ دو سری طرف اس نے مراد کے ساتھ نابانی کو بھی شکار کیا ہو گا۔ اس جمشید نے دہری چال جل ہے۔"

دردانہ کے تھم سے اس کے لی اے نے لاہور انٹیلی جس کے ڈی جی سے فون پر بات کرائی۔ دردانہ نے بوچھا۔ 'کیا آپ کے ایک افسر جمشید نے تابانی اور مراد کو گر فار کرایا تھا؟''

"جی ہاں۔ ٹھوس بوت اور گواہوں کے بعد وہ گر فاری عمل میں آئی تھی۔"
"اور کل آپ نے اس افسر جشید کے ذریعے مراد کے بازو میں جاسوس آلہ چھپایا
تھا۔ آپ اور آپ کا وہ جشید بہت فرض شناس ہیں۔ آپ دونوں کو تابانی کا فرار اور مراد کا
جیل سے باہر آنا منظور نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بظاہر میرے تھم کی نغیل کی۔ مراد کو
جیل سے باہر آنے دیا پھراسے تابانی سمیت غائب کردیا۔"

ڈی جی نے کہا۔ ''آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ہم بیشہ حکومت وقت سے ملنے والے احکامات کی لتمیل کرتے ہیں۔ اگر 'آبانی اور مراد کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو وہ اندهِر گری ش ه 96 ش چهارم) میسید عارم) میسید علی ها 97 ش ش 97 ش ش هارم) میسید عارم) شده و شد چهارم)

کیکن اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ اس عمدے پر رہ کریہ وردی بین کر کسی کسی کو تھوڑہا <sup>ا</sup> بہت انصاف دلا سکتا ہوں۔"

''جی ہاں۔ جب اکرام شاہ اقتدار میں نہیں تھاتو آپ نے بڑھ جڑھ کر ایکشن کیا اور اس کے دونوں دہشت گردوں تابانی اور مراد کو گرفتار کرا دیا۔ آج اکرام شاہ کی ساس پارٹی لیڈر دردانہ بیگم افتدار میں آگئ ہیں تو انہی گرفتار ہونے والے تابانی اور مراد کو صبح تک وہ تک طاش کرے بیگم صاحبہ کے حضور بیش کرنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ تاکہ صبح تک وہ دونوں دہشت گرد دردانہ کی سریرستی میں آزاد ہو جائیں۔''

ڈی جی نے ڈانٹ کر کیا۔ ''جمشید! تم بہت بول رہے ہو۔ جذبات میں بھول رہے ہو کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو؟''

"سوری سرا مجھے ضبح تک ظاموش رہنا چاہیے۔ صبح کے بعد میری ملازمت جائے گی بھراس وردی سے آزاد ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو یہ کہ کر ان کی نیندیں حرام کر دوں گا کہ کیپٹن امیر حمزہ زندہ ہے۔ جمشید علی تار ڑکے روپ میں۔" ڈی جی جیرانی سے اپنی کرس پر سید ھا بیٹھ کر اس آتش فشاں کو یوں سکنے لگا جیسے اسنے ماتحت جمشید کو نہیں' امیر حمزہ کو دکھے یہا ہو۔

### ☆=====☆=====☆

دوسری صبح ممبئی شہر کی اس کو مخس کے اصابطے میں شلپا کی لاش پائی گی۔ لاش کے چرے کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ یہ شاخت ممکن نہیں تھی کہ وہ شلپا کی لاش ہے۔
"را" کے بے شار جاسوس شلپا کی تلاش میں سے۔ بچپلی بار وہ اس کو مخس سے دو سو گز دور والی ایک خالی کو مخسی میں بھی اے گر فقار کرنے گئے تھے لیکن اے نہ پاسکے تھے۔
انہوں نے اس لاش کو بھی آکر دیکھا۔ شلپا کے ریکارڈ میں لکھا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی پیدائش نشان نہیں ہے۔ صرف ایک ٹائگ کا زخم بتا رہا تھا کہ وہ شلپا ہو سکتی ہے۔ اسی زخم پیدائش شان نہیں ہے۔ صرف ایک ٹائگ کا زخم بتا رہا تھا کہ وہ شلپا ہو سکتی ہے۔ اسی زخم

"را" کے ڈی جی جمنا داس پر ساد نے دو سرے افسران سے کہا۔ "اس لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ہر ذاویئے سے تصاویر اثاری گئی ہیں۔ ایک پیر کا زخم اس کا قد اور جسامت سے وہ علیا ہی لگ رہی ہے اور پچ فچ وہ علیا ہوئی تو برے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے کئی اہم رازوں کو اس نے کمال چھیا کر رکھا تھا سے صرف کالیا جافتا ہوگا۔"

ایک افسرنے کہا۔ "سر! کالیا کو شلیا کی موت کی خرنہ دی جائے قو بمترہے۔ ایک تو

بٹی کی موت ہے اے شاک پنچے گا پھروہ شبہ کرے گا کہ ہم نے اس سے راز حاصل ترکے اسے قبل کردیا ہے۔"

"اس کے قتل ہونے کی بات اپنی طرف سے چھپانا مناسب ہے۔ ہمیں انجان بن کر رہنا چاہیے۔ جب کالیا شکایت کرے گاتو ہم لاعلمی ظاہر کریں گے اور یہ کمہ سکیں گے کہ ہمیں اس کی ہلاکت کاعلم ہو تا تو ہم سب سے پہلے اس سے رابطہ کرکے اپنے اہم رازوں کی فکر کرتے۔ کالیا ہمیں خود غرض سجھتا ہے۔ اس لیے شلپا کی ہلاکت کے ذمے دار ہم ہوتے تو لندن میں کالیا کو بھی ختم کردیتے اس پر لاکھوں روپے ضائع نہ کرتے۔"

ڈی جی نے کہا۔ ''لندن میں ہارے زوغل افسر کو فون کرو۔ اسے یہال کے حالات بناؤ۔ اس سے کمو' کالیا ہے گفتگو کرکے شلپا کے بارے میں پچھ اگلوائے۔ کم از کم اس کی بنٹی کی خیریت معلوم کرے۔''

لندن کے زوئل افر کو فون کیا گیا۔ اس نے کہا۔ ''میں ابھی اسپتال سے آرہا ہوں۔
کالیا بہت خوش ہے۔ بھارت کے وقت کے مطابق صبح چھ بجے شلیانے فون کیا تھا اور باپ
کو بیہ خوش خبری سنائی تھی کہ لیڈی سرجن آمنہ کا اکلو تا بیٹا فرمان اس کی قید میں ہے اور
فرمان کو ایسی جگہ قیدی بناکر رکھا ہے جہال سے وہ سات جنم میں بھی فرار نہیں ہوسکے

زوئل افسر کی باتیں س کر سب نے خاموشی سے ایک دو سرے کو دیکھا بھرؤی جی جمنا پر ساد نے کہا۔ ''یہ شلپا اپنے باپ کالیا ہے بھی دو قدم آگے ہے۔ شٹ سرد خانے سے اس لاش کو اٹھا کر پھینک دو۔ ہمارا اتنا وقت خواہ مخواہ برباد ہوگیا۔''

یہ درست تھا' شلیانے لینی مینانے بھارت کے وقت کے مطابق فون کرکے کالیا کو اپنی خبریت سے آگاہ کیا تھااور مجھے قیدی بنا کر رکھنے کی بات بھی اسے بتائی تھی۔

وہ طنزید انداز میں بولا۔ "اتنا آرام محسوس کر رہا ہوں کہ کلیج میں مصند پڑ رہی

ہے۔ " کلیجے میں اسی وقت ٹھنڈ پڑتی ہے جب سسی دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔"

اندهر مگری 🖈 98 🌣 (حصہ چہارم) اندهیر گری 🖈 99 🌣 (حصه چهارم)

"بہت سمجھ دار ہو۔ میں خوشی کی بات تم سے نہیں چھپاؤں گاکیونکہ تہمیں ہر حال میں میرا علاج کرنا ہی ہوگا۔ مجھے دونوں پیروں پر کھڑا کرنا اور چلنے بھرنے کے قابل بنانا ہو گا۔ جانتی ہو کیوں؟"

امی اس کے گفتوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولیں۔ "ہاں جانتی ہوں۔ تمهارے علاج کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اور ایک مال کی حیثیت سے معلوم ہے کہ میرا بیٹا فرمان تمهاری بنی شلیا کی قید میں ہے۔"

وہ حیرانی ہے بولا۔ "تم کیسے جانتی ہو؟"

"اپنے اپنے وسلے اور ذرائع ہوتے ہیں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں اس ليه تم بھی مجھ سے بچھ نہ یو چھو۔"

دوکیاتم یہ سوچ کر پریشان نہیں ہو کہ تمہارے بیٹے کو قیدی بنا کراس سے کیا سلوک

"اس میں پریشانی کی کیابات ہے۔ تم اپنے پاؤں پر چلنے لگو کے تو خود اپنی بیٹی ہے کہو گے کہ فرمان کو یمال بھیج دے پھر حساب ہوگا کہ قیدی کی حیثیت سے اس کے ساتھ جو سلوك كياكيا ب وي تمهارت مائق كيا جائے گا۔"

وختهیں ابھی اس کی فکر نہیں ہے؟"

"فولاد کو دن رات آگ میں ڈالو۔ اسے موڑو' تو ڑو اس کی جیسی بھی شکل بناؤ' وہ فولاد ہی رہے گا۔ تم اپنی اور شلیا کی صورت شکل اچھی بنائے رکھنے کی فکر کرد۔" امی نے نرس سے انجکشن لگانے کو کہا پھرایک نسخہ لکھ کر نرس کو دیتے ہوئے کالیا ے کیا۔ "میں نے آج نسخہ تبدیل کیا ہے۔ اچھے بچوں کی طرح کی اندیشے میں نہ رہنا۔" وہ مسكراتے ہوئى چلى كئيں۔ اس نے گھبراكر نرس سے يوچھا۔ "نسخ ميں كيا ہے؟ اس نے کوئی گر بڑ کی ہے۔ میں یہ نئی دوائیں استعمال نہیں کروں گا۔"

نرس نے کہا۔ "متم کسی بھی اسپتال میں ڈاکٹر آمنہ کے علاج سے انکار کروگ تو علاج کے بغیر حمیس ڈس چارج کردیا جائے گا۔ آرام سے رہو۔"

نرس بلٹ کر بے نیازی سے چلی گئی۔ وہ بیٹے کے قیدی بننے کی بات س کر ای کو ذ بن اذیت دینا چاہتا تھا۔ اب خود ز ہنی کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔

اے جس کمرے میں رکھا گیا تھا' وہاں اس کی ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنی بٹی شلیا سے رابطہ کیا پھر کوڈ ورڈز ادا کرکے جوابا بٹی کے کوڈ ورڈ زس کر مطمئن ہونے کے بعد بوچھا۔ "تم خیریت سے ہو؟"

"آپ میری قر کول کرتے ہیں؟ مجھے آپ کی خبریت بو چھنی چاہیے- کیا آپ مجھ

"وہ جو تم نے فرمان کو قیدی بنا کر رکھا ہے وہ بات ڈاکٹر آمند کو معلوم ہو گئی ہے۔ کیا اسے قیدی بنانے کے سلسلے میں اور سمی کو راز دار بنایا ہے؟"

ومیں نادان سیں ہوں۔ کوئی تیسرا سیں جانا کہ میں نے اسے کمال پاتال میں چھیا

« پھرڈاکٹر آمنہ کو کیسے معلوم ہوگیا؟"

"آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ جب کوئی نمیں جانتا ہے تو پھر میں نے ہی اس کی ماں کو بتایا ہو گا۔"

"م نے اسے کیوں بتاریا؟"

''وہ ڈاکٹراپنے بیٹے کی وجہ ہے انڈر پریشررہ کراور زیادہ توجہ سے جلد از جلد آپ

'وہ کہ رہی تھی' اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر ظلم کیا گیا تو وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔"

"آب کیا کہنا چاہتے ہیں' اس سے محبت سے پیش آؤل؟"

"ہے مناسب رہے گا۔" "ووسرول کے باب تو اپنی جوان بیٹیول کو محبت سے روکتے ہیں-"

''بٹی! مجبوری ہے۔ ذرا سنبھل کے' دور رہ کراہے محبت کا جھانسا دیتی رہو۔''

"آپ جانتے ہیں' چالاک مال کی طرح بیٹا بھی چال باز ہے۔"

'' ہاں وہ تو ہے حکرتم بھی تو سمجھ دار ہو۔''

''وہ کہتا ہے' جس طرح بھارتی فلموں میں اور ڈش کے ڈراموں میں لڑ کیاں مختصر لباس مپنتی ہیں' میں بھی وہی پہنا کروں۔"

ومبني! جب وش كے ذريع ساري دنيا بھارتي الركيوں كو نازيبالباس ميں دمكيھ رہى ہے توتم پرده كيول كرتى بو؟ وه تو دور سے ديكھے گا-"

"وه بردا وه ہے۔ انگلی پکڑنے رو تو پہنچا پکڑ لیتا ہے۔"

"بس پہنچے تک ہی پہنچنے دو اور اس کی مال سے فون پر بات کراتی رہو تاکہ اس لیڈی ڈاکٹر کو یقین رہے کہ قیدی بیٹے کے ساتھ اچھاسلوک کیا جارہا ہے۔" "آل رائث ڈیدی! میں فون پر ماں بیٹے کی بات کراتی رہوں گ-"

اندهير گري الله الله على الله

بینانے فون بند کرکے مجھے دیکھا پھر کہا۔ "باپ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کتے نے پہلے مجھ پر نیت خراب کی- اب بٹی کو سمجھا رہا ہے کہ تنہیں کیسے خوش رکھنا چاہیے۔ تاکہ تمہاری ای وہاں اس کے ساتھ احیھاسلوک کریں۔"

ہم ایک ایس کو تھی میں تھے جس کا علم صرف شلیا اور بینا کو تھا۔ میں نے کہا۔ "کالیا پیروں سے چلنے کے قابل ہوجائے گا تب بھی گاڈ فادر نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ مافیا کے اہم افراد شلیا کی بھترین کارکردگی اور ذہانت سے خوش ہیں۔ اب تم شلیا ہو۔ کیا وہ ایک نوجوان لڑکی کو مافیا کی گاڈ مدریا گاڈ سسٹر ہنانا پہند کریں گے؟"

"بھارتی انڈر گراؤنڈ کے بڑے بڑے مجرم مجھے دیوی کتے ہیں کیونکہ "را" جیسی خطرناک تنظیم کو میں نے اپنے سامنے جھکا کر رکھا ہے لیکن کالیا کا دستِ راست پتامبر بجاج آسنین کاسانپ ہے۔ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اس نے انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر اور ایک صوبے کا کھھ منتری بننے کے لیے میرے قتل کی سیاری لی ہے۔"

میں نے کہا۔ "اس وفت میں رنجن ورما ہوں۔ تبھی اس کا ہونے والا داماد اور اس کی بیٹی نرملا کا عاشق تھا۔ باپ بیٹی نے مل کر بے چارے رنجن کو ہلاک کردیا۔ اب مجھے رنجن ورما کی طرف سے انتقام بھی لینا جا ہیے اور اسے تمہارے راستے سے ہٹانا بھی ہے ورنہ وہ بھی تمہیں دیکھے گاتو شلیا سمجھ کر گولی مار دے گا۔"

"را" والول كى شرط ہے كه پتامبر بجاج پہلے ان كے اہم راز عاصل كرے ان رازوں كو حاصل كرے ان رازوں كو حاصل كرنے ان ر

'' شلیا کو معلوم تھا کہ بتامبر بجاج اس کے خلاف سازش کر رہاہے پھر شلیا نے اس کے خلاف سازش کر رہاہے پھر شلیا نے اس کے خلاف انڈر گراؤنڈ مافیا کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کی؟''

"مردول کے درمیان عورت کو اپنا مقام بنانے میں بڑا دفت لگتا ہے۔ مافیا کے پچھ اہم افراد پتامبر بجاج کی حمایت کرتے تھے اور شلپا کی برتری کی مخالفت اب بھی کرتے ہیں۔"

"بسرحال جس سے جان کا خطرہ ہے " پہلے اس سے نمٹنا چاہیے۔ وہ نہ تو گاڈ فادر بن سکے گااور نہ ہی کسی صوبے کا مکھ منتری .........."

ایسے وقت ایک خیال آیا کہ میں بھارت میں ایک مجرم کو سیاست دال بننے سے روکنے والا ہوں۔ جبکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے پاکستانی کریٹ سیاست وانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرا سے خیال اپنی جگہ بالکل درست تھا لیکن سے اطمینان بھی تھا کہ میں بھارت میں جو کرنے جا رہا ہوں' وہ پاکستان میں میری دیدی (تابانی) کر رہی ہے۔ وہال کے بھارت میں جو کرنے جا رہا ہوں' وہ پاکستان میں میری دیدی (تابانی) کر رہی ہے۔ وہال کے

نئے محکمران کی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ میری کمی پوری کر رہی ہے۔ امی نے اور انگل ہاشم نے مجھے فی الحال پاکستان آنے سے منع کیا تھا اس لیے بہتریمی تھا کہ میں بھارت یا کسی بھی ملک میں رہ کرسیاس داؤ بیچ سے گزر کر تجربات حاصل کرتا رہوں۔

بینا نے میرے سامنے پورے ممبئی شرکا نقشہ کھول کر وہاں کے ایک ایک علاقے بارے میں بتایا تھا۔ پچھ خفیہ اؤے بھی دکھائے تھے۔ ہم دونوں کے پاس موبائل فون تھے۔ اگر میں راستہ بھٹک جاتا تو وہ موبائل کے ذریعے گائیڈ کرسکتی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اپنے خفیہ بنگلے میں ساتھ رہیں گے لیکن باہرایک دو سرے سے دور رہیں گے۔ اس طرح ایک دو سرے کے دور رہیں گے۔ اس طرح ایک دو سرے کی مشکلات میں کام آسکیں گے۔ اس نے تمام ضروری فون نمبرا در پخ شھکانے نوٹ کرا دیئے تھے۔ مافیا کے وہ تمام افراد اور عام کارکن جو شلپا کے وفادار تھے اس سے بینا نے کہا تھا ۔ "میرا ایک دستِ راست ہے "جس کا اصلی چرہ اور اصلی نام صرف میں جانتی ہوں۔ اس کا موجودہ عارضی نام رنجن ورما ہے۔ وہی رنجن ورما جو پورے ایک برس سے لاپتا ہے۔ اس کا موجودہ عارضی نام رنجن ورما ہے۔ وہی رنجن ورما جو گا۔ تم سب اے کوڈ ورڈز کے ذریعے بھیانا کروگے اور اس کی ایک کال پر فوراً ایکشن میں آیا کرو

بینا نے ان سب کو اور مجھ کو کوڈ ورڈ زبتائے۔ مخاطب کرنے والا کیے گا۔ ''میں زندگی اور موت کیوں ہول؟''

جواب دینے والا کے گا۔ 'دکیونکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔"

بینا نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے نرملاکا موبائل فون نمبر چھ کیا۔ پتا چلا' ابھی اس نے موبائل بند رکھا ہے۔ میں نے اس کی کو تھی کا نمبرڈا کل کیا۔ ایک ملازم نے پوچھا۔ "ہالو۔ آپ کاؤن ہیں تی؟"

میں نے کہا۔ "ہم اُو ہرا باپ بولت ہیں۔ نرطا دیوی کو سگری بلاؤ۔" اس کے قریب ہی بتامبر بجاج کی آواز سائی دی۔ "کس کا فون ہے؟" طلازم نے کہا۔ "حجو را ہمرے باپ کا بھون ہے مگر او تو پانچ برس پہلے مرگوا رہا۔ بھر جندہ ہوکے کسے بولت ہے؟"

پتامبر بجاج نے اس سے ریسیور لے کر پوچھا۔ "میلو۔ کون ہے؟" میں نے کہا۔ "آپ اتن زور سے ڈانٹ کیول رہے ہیں؟ میں دل کا مریض ہول۔ ایک برس پہلے آپ کی بیٹی میرا دل سنبطال کرتی تھی۔ آج پھر میرا دل ڈوبا جارہا ہے۔" "کیا بکواس کررہے ہو؟ جانتے ہؤئس سے بات کر رہے ہو؟" اندهر گری ۵ میر ایس (صد چارم) معروی ۵ میر گری ۵ میر آمری کاری ۱۵۵ کو (صد چارم) میر گری کاری کاری کاری کاری کاری

"میں کیا کہوں؟ میہ رنجن کی آواز اور بولنے کا اسٹائل ہے پورے بارہ مہینے بعد سے آواز سائی دے رہی ہے۔"

یہ سنتے ہی میں نے فون بند کردیا۔ دو سری طرف دہ پکار رہی ہوگی۔ اب دونول باپ بنی حیران بریشان ادر سمنے رہیں گے۔

ی میرے پیسے ہے۔ کیس نے رنجن ورما کے گھر فون کیا۔ اس کی مال کی آواز سنائی دی۔ بینا نے "ہال" کے انداز میں سرملا کر تصدیق کی کہ وہ رنجن کی مال ہے۔ میں نے کما۔ "ممی! آپ نے بڑے دکھ برداشت کئے ہیں آیک اور دکھ برداشت کرلیں۔"

وہ چونک کر بولی۔ "رنجن! میرے بچا تم کماں ہو؟"

دهمنی! صبر کرلیں۔ اب میں اس سنسار میں نہیں ہوں 'میری آتما بھٹک رہی ہے۔" وہ روتے ہوئے بولی۔ «نہیں بیٹے! ایسانہ کھو۔ میں مرجاؤں گی۔"

"آپ کے دشمن مرس گے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے' میری آتما بھلکتی رہے "

ر جی کے باپ کی آواز سائی دی۔ "تم ایک برس سے روتی آرہی ہو۔ اب کس سے رو رو کر بول رہی ہو۔"

''ہمارے بیٹے رنجن کی آواز سائی وے رہی ہے۔ وہ کمہ رہا ہے۔ دشمنوں نے اسے مار ڈالا ہے۔ اس کی آتما بھٹک رہی ہے۔''

باپ نے اس سے ریسیور لے کر پوچھا۔ "کون ہوتم؟"

میں نے بڑے دکھ سے کہا۔ ''ؤیڈی! آپ یقین نہیں کریں گے۔ اپنے دشمنوں سے انقام لینے کے لیے میری آتما بھٹک رہی ہے۔''

ہاں نے سخت کہ میں کہا۔ ''میں کیے بقین کروں۔ کیا آتما کبھی ٹیلی فون پر باتیں کرتی ہے؟''

"فیلی فون پر باتیں کرنے والایں نہیں ہوں۔ ایک انجانا آدی ہے۔ میری آتمااس انجانے کے شریر (جسم) میں ساکر بول رہی ہے اور جب تک میں دشمنوں سے بدلہ نہیں لوں گا'اس ونجانے شریر کے اندر سایا رہوں گا۔"

"بينے! وہ تمهارے وسمن كون بيں؟"

بیبہ بن مسلم سے میں میں ہیں۔ "آپ ان کے نام اور ہے معلوم نہ کریں اور نہ ہی ان کی کوئی بات کسی سے کریں۔ ممی کو سمجھادیں کہ وہ سکے رشتے داروں سے بھی دشمنوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔" ''تم بھی نہیں جانتے کہ 'س سے باتیں کر رہے ہو؟'' وہ کچھ نرم پڑ کر بولا۔ ''تمہاری آواز کچھ سنی ہوئی سی ہے۔'' ''نہ برائی جہ بالید ہو ہے۔''

''اے بھائی۔ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ اس سے پوچھو' کیا اس نے میری آواز سنی ہے؟''

" مجھے کچھ یاد آرہا ہے لیکن لیتین نہیں آرہا ہے کہ بیہ وہی آواز ہو سکتی ہے۔" پھراس نے ملازم سے کہا۔ "رامو! نرملا کو بلاؤ۔ جلدی کرو۔"

میں نے کہا۔ "ہاں جلدی کرد- تمہاری بٹی نے نہ جانے اب تک کتنے جوانوں کے دل سنبھالے ہیں۔ بٹی کو بڑی اچھی ٹریڈنگ دی ہے۔"

وہ حیرانی سے بولا۔ "او گاڑ! بالکل وہی آواز ہے۔ وہی بولنے کا انداز ہے۔ کون ہو

" "تمهاری بٹی کا پر بی- بیہ پتا نہیں' اس کے کتنے پر یمی رہ چکے ہیں۔ ان میں میرا نمبر کیا ہے؟ وہی بتاشکے گ۔"

ورا فاصلے سے زملا کی آواز سنائی دی۔ "ویڈی! کس کافون ہے؟"

" بیٹی! میں اس کی آواز س کر جیران ہوں۔ ذرا تم سنو اور بہچانو۔ مجھے یقین سیں "

زملاکی آواز سنائی دی۔ "مبیلو کون ہوتم؟"

"تمهارا گھائل پریی- یہ تم نے کہی نہیں بتایا کہ تمهارے درجنوں پریم پچاریوں میں میرا نمبرکیا ہے؟"

"تم .........?" وہ حرانی سے بولی۔ "یہ تم ہو؟ نہیں 'تم نہیں ہو سکتے 'اپنا نام ہاؤ؟"

"جیل میں استے قیدی ہوتے ہیں کہ سب کے نام یاد نہیں رکھے جاسکتے۔ انہیں نمبروں سے پکارا جاتا ہے۔ قیدی نمبریارہ۔ قیدی نمبرایک سوبارہ یا قیدی نمبردو سوبارہ۔ اس طرح تمہیں در جنوں پر یمیوں کے نام یاد نہیں ہوں گے۔ میں نے ہرقیدی کے ساتھ بارہ کا عدداس لیے رکھاہے کہ ہمیں مجھڑے ہوئے پورے بارہ مینے ہوگئے ہیں۔ "

وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر بول۔ "ڈیڈ! کل رنجن کی ماں نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو گم ہوئے پورے بارہ میننے ہوگئے ہیں۔ وہ کمیں زندہ ہوگا اس لیے مُردہ سمجھ کر اس کی بری نہیں منائیں گے گر اس کی سلامتی کے لیے آج ان کے گھر پوجا پاٹ کا ہندوبست کیا ہے۔ ہمیں بھی بلایا گیا تھا۔" پاٹ کا ہندوبست کیا ہے۔ ہمیں بھی بلایا گیا تھا۔" پاٹ ہر بجاج نے کہا۔ "تم کمناکیا جاہتی ہو؟"

21/2

"بیٹے! کیا تہاری آتما اس شرر کے ساتھ نہیں آعتی جس میں تم سائے ہوئے

''میں اس کے جسم میں آؤں گا۔ آپ سے ادر ممی سے ملوں گا تو دشمنوں کو خبر ہوجائے گی کیونکہ وہ دشمن بھی ایک مماتانترک کے سیوک ہیں۔ وہ تانترک اپنی کالی شکتی سے دشمنوں کو میرے جسم والے کا پتا بتادے گا۔''

"آہ بیٹے! ہم کتنے بدنصیب ہیں۔ تمهاری آواز سن رہے ہیں گر تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تم سے مل نہیں سکتے۔"

''ڈیڈ! جو بھاگ میں لکھا ہوتا ہے' اس کے آگے ہم سب مجبور ہوجاتے ہیں۔ آپ ممی کو تسلی دیں اور ہم پچھ نہیں کر سکتے۔''

میں نے فون بند کردیا۔ ادھر پہامبر بجاج ادر نرملا کو یقین نہیں آرہا تھا کہ انہوں نے رنجن کی آواز فون پر سنی ہے۔ اگر وہ رنجن کی ہی آواز تھی تو پھروہ زندہ ہو گااور اپنے مال باپ کے پاس ہوگا۔

ہامبر بجاج نے فون کے ذریعے رنجن کے باپ سے رابطہ کیا پھر کما۔ "رنجن کو لاپتا موسے ایک برس گزر چکا ہے۔ میں نرملا کے ساتھ آپ کے پاس آرہا تھا۔ اسی وقت جمیں فون پر آپ کے بیٹے رنجن کی آواز سائی دی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور کمی مشکل میں ہے۔"

"نہیں بجاج صاحب! اب ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے بھی فون پر اس کی آواز سنی ہے۔ اس کی تمام آتما ہم سے بول رہی تھی۔"

"ورما صاحب! آپ اتنے تعلیم یافتہ ہیں اور پر یکٹیکل لا کف گزار رہے ہیں۔ اس سائنسی دور میں کمہ رہے ہیں کہ رنجن کی آتما بول رہی تھی؟"

"بجاج صاحب! ہم سائنس ترقی کے زمانے میں ہیں کین اپنے دھرم کو جھلا نہیں سکتے۔ ہمارے دھرم کے انوسار منش سات جنم لیتا ہے۔ آوا گون یعنی ایک کے بعد دوسرا جنم لینا ہمارے شاستروں میں لکھا ہے۔"

''کیارنجن کیِ آتمانے کہاہے کہ اس نے دو سرا جنم لیاہے؟"

"جی ہاں! وہ کسی انجانے آدمی کے شریر میں ساکر پھراس دنیا میں آگیا ہے۔" "پھر تو اے آپ کے پاس آنا چاہیے۔"

"ده آئے گا مر مارے پاس آنے کاسے ابھی نمیں آیا ہے۔"

"جمیں یقین تو نہیں آرہا ہے لیکن ہم اپنے دھرم اور شاستروں سے انکار نہیں

کر کے مگر ایک بات ہے۔ میری بیٹی سے اس کی سگائی ہو چکی ہے۔ اب اس کی آتما کسی کے بھی جسم میں سلے۔ وہ آپ کا بیٹا رہے گا اور میرا داماد' اس کی شادی نرملا سے ہوگی۔"

"بونا تویہ چاہیے گرایک راز کی بات ہے۔ ہم آپس میں سدھی ہیں۔ میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں۔ آپ کسی اور سے ذکر نہ کریں۔"

"میرے ہونے والے واما کا راز میرا راز رہے گا۔ آپ مجھ پر بھروسا کریں 'پلیز نائس-"

" ( رنجن کی آتمانے کہا ہے کہ اس کے کچھ دشمنوں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ اس کی آتما ہے کہا ہے۔ اس کی آتما بھنگتی رہی پھرایک جوان جم میں آئی ہے اور اب ان دشمنوں سے بدلہ لینے کے بعد شاید ہمارے پاس آئے مگراہمی ہم سے نہیں ملے گی۔"

یہ باتیں من کر پتامبر بجاج پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "ہے بھگوان! کن ظالموں نے میرے ہونے والے داماد کو مار ڈالا ہے۔ مجھے بتائیں۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

"میں نے پوچھا تھا گراس کی آتمانے مجھے بھی نہیں بتایا اور منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں۔ آپ سے ہمارا گرا نامہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا گر ہمارے دل کو یہ دھارس ملی ہے کہ وہ دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد اس جوان کے نئے جسم میں ہمارے پاس آئے گا۔"

" بھی بھگوان سے پرار تھنا کریں گ کہ وہ جلد آپ کے پاس آئے اور نرطا بہو بن کر آپ کے گھر چلی جائے۔ اگر وہ دو سری بار فون کرے تو اس سے کہیں کہ وہ اپنی نرطا سے بات کرے۔ میری بٹی اس کی جدائی میں اُواس رہتی ہے۔"

اس نے فون بند کرکے نرملا کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ سننے کے بعد بولی۔ "بیہ بکواس ہے۔ دھرم کی باتیں اب فلموں میں رہ گئی ہیں۔ کوئی ہیروئن یا ہیرد موت کے بعد نیا جنم کے کر فلم دیکھنے والوں میں دلچیں پیدا کرتا ہے۔ ڈیڈ میرا وہاغ کہتا ہے کہ رنجن گولی کھا کر سمندر میں گرا تھا اور ماہی گیروں کے جال چینئنے سے پہلے ہی تیرتا ہوا کمیں دور نکل گیا تھا۔"

" بی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ ایک برس تک کمال چھیا رہا تھا اور ہم سے انقام لینے کیوں نہیں آیا تھا؟"

"شاید ہمارے آس پاس جال بچھانے اور ہمیں کسی طرح بے بس کردینے کے

بندوبست میں لگار با ہو گا۔"

"میں بھی دیکھوں گا اس نے کیے جال بچھائے ہیں اور ہمیں کس طرح بے بس کرے گا۔ ایک بار مرتے مرتے نچ گیا' پھر بھی اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کتی طاقت اور اختیارات والا ہوں۔"

ان سب کے لیے شلپا ابھی زندہ تھی اور وہ بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بینا' اب شلپا بنی ہوئی ہے اور ''را'' کے کئی اہم راز بینا کے پاس ہیں۔ پتامبر بجان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ شلپا اور رنجن ورما مل کر اس کے خلاف چالیس چل رہے ہیں۔

بینا نے پتامبر بجاج سے فون پر بات کی۔ اس سے پوچھا۔ "بجاج! کیا میری آواز پھان رہے ہو؟"

وہ بولا۔ ''شلیا! میں لاکھوں میں تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں۔ تم مجھے سے ملتی کیوں نمیں ہو؟ کیا اتنا نمیں سمجھ سکتیں کہ مافیا کے چند خود غرض لوگ تمہیں میرے خلاف برکا رہے ہیں۔ میں تمہارے ڈیڈی کا پہلے بھی وفادار تھا' آج بھی وفادار ہوں۔ یہ غلط پر و پیگنڈا ہے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ گاؤ فادر بنتا جاہتا ہوں۔"

"کیا میہ غلط ہے کہ تم "را" والول کے تعاون سے ایک صوبے کے کھ منتری (وزیراعلیٰ) بنا جاہتے ہو۔"

"یکی تو جمیں آپس میں لڑانے کی چالبازی ہے۔ میں بے شک سیاست میں آگر مکھ منتری بننا چاہتا ہوں لیکن "را" والوں کی مدد سے نہیں' تمہارے اعتماد سے اور مدد سے۔" "میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟"

"تمهارے باس "را" کے کئی اہم راز ہیں۔ وہ ان رازوں کی خاطر تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ایک ایسا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہم "را" والوں کو دھوکا دے کر زیادہ سے زیادہ طاقتِ حاصل کرسکتے ہیں۔"

"وہ کیے؟"

''تم تمام اہم راز اپنے ہی پاس رکھو۔ صرف ان کی فوٹو اسٹیٹ کابی مجھے دے دو۔ میں ''را'' کے ڈی جی سے کموں گا کہ میں نے شلپا کو قتل کیا ہے۔ کو تھی کے اصاطے میں جو لاش پائی گئی تھی اور جس کا چرہ گولیوں سے چھلنی کردیا گیا تھا' وہی دراصل شلپا تھی۔ وہ اہم رازوں کو اس کو تھی سے نکال کر دو سری جگہ لے جارہی تھی۔ میں نے اسے قتل کرکے وہ تمام راز چھین لئے ہیں۔''

"اچھا سمجھ گئے۔ تم اپنی باتیں سے خابت کرنے کے لیے ان رازوں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں "را" کے ڈی جی کو روگے لیکن وہ اصل دستاویزات ویڈیو اور آؤیو فلم طلب کرے گا۔"

''میں اس سے بیہ کنہ سکتا ہوں کہ اصل چیزیں دے کرمیں شلپا کی طرح قمّل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمام اہم راز حاصل کرنے کے بعد ''را'' والے مجھے بھی زندہ نہیں چھو ژیں گے۔ انہوں نے لندن میں کالیا کو صرف اس لیے زندہ چھو ڑا ہوا ہے کہ اب ان رازوں تک کالیا بی انہیں پنچاسکتا ہے۔''

"جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمام راز تمهاری تحویل میں آگئے ہیں تو وہ لندن میں میرے ڈیڈی کو ختم کردیں گے۔"

" کیسی باتیں کرتی ہو۔ جب اصل راز تمهارے پاس رہیں گے تو کیا میں تمهارے رہیں گے تو کیا میں تمهارے رہیں کو نقصان پنچنے دول گا۔ ذرا سوچو تمهارے ویڈی لندن سے واپس آکر پہلے کی طرح گاڈ فادر رہیں گے ادر میں مکھ منتری بن جاؤں گا تو جاری طاقت اور اختیارات کتنے بردھ مائم ، گے۔ "

" الله تم بری ذہانت کی باتیں سمجھا رہے ہو۔ میں تمہیں ان چیزوں کی فوٹو اسٹیٹ کا بیاں آڈیو اور ویڈیو کی اوھوری ڈپلی کیٹ دول گی۔ ایک گھٹے بعد ایسی جگہ ملو جمال ہمارے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوں۔ ابھی بے اعتمادی کی بات کر رہی ہوں۔ بھیڑ میں تمارے آدی چھپے ہوں گے تو میرے بھی محافظ خطرے کے وقت اس بھیڑ سے نکل آئیں گ

"اس میں شبہ نہیں کہ تم ذہین ہو۔ ایسے کام تنائی میں چھپ کر ہوتے ہیں لیکن تم نے اپنے تحفظ کے لیے النا طریقہ افتیار کیا ہے۔ فعیک ہے میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ بولو مجھے کمال آنا چاہیے؟"

" دراج کیور قلم اسٹوڈیو میں۔ تم چرے نے مجھے بیچان نہیں سکو گے۔ میرے شانے پر ایک نیلا بیگ لئکا ہوگا۔ جس میں تمہاری مطلوبہ چزیں ہوں گی۔ نیلے بیگ کی طرح میں نیلی ساڑھی میں ہوں گی۔"

'' مُعلیک ہے' میں ایک گھنٹے بعد وہاں پہنچ کر ثابت کردوں گاکہ اب بھی تمہارا اور کالیا کا وفادار ہوں۔''

یہ معدود اللہ کا ایک ہوگیا۔ بینا نے مافیا کی ایک جوان عورت کو نیلی ساڑھی اور نیلا بیک دیا۔ اس میں اہم رازوں کے سلسلے میں بہت کچھ موجود تھا مگر وہ اصل کاپیاں نہیں تھیں۔ بینا aazzamm@yahoo.com) ندهير گري الله 108 اندهير گري

اندهر نكري 🜣 109 🜣 (حصه چنارم)

کرتے ہوئے بنگلے کے گیٹ پر بہنجی- میں نے وہاں کھڑے ہوئے گارڈ کو گولی ماری- کار سے اتر کر گیٹ کو کھولا پھر آگے بیٹھ گیا- کار پورٹی میں بہنجی- وہاں ایک مسلح گارڈ تھا-پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم کون ہیں لیکن پوچھنے سے پہلے ہی ریوالور کی ایک گولی نے اسے ختم کر رہا۔

ہم دونوں تیزی سے چلتے ہوئے بنگلے کے اندر آئے۔ ڈرائنگ روم میں نرملا اپنے ملازم سے کچھ کمد رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کرچونک گئی۔ میں نے کما۔ "مند سے آواز نکالو گی تو ماری جاؤگی۔"

میں نے ملازم کے منہ پر گھونسا مارا۔ وہ چکرا کر گر پڑا پھر فرش سے نہ اٹھ سکا پھر بیں نے نرطا کے دونوں بازوؤں کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ بینا نے سیرنج نکال کر اس میں شوئی لگائی 'ایک منھی شیشی سے سیرنج میں دوا لی پھر اسے نرطا کے بازو میں انجکٹ کردیا۔ وہ دو سرتے ہی لمجھے ہے ہوش ہوگئی۔ میں نے اسے کاندھے پر لادلیا۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئ باہر آئے۔ میں پچھلی سیٹ پر نرطا کر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بینا کار اسٹارٹ کرکے ڈرائیو کرتے ہوئے گیٹ کے باہر آئی پھرہم اپنے بیٹھے کی طرف جانے گئے۔ دو سری طرف چانے گئے۔ دو سری طرف پیان قام ہاٹوڈیو پنچا تو نیلی ساڑھی اور نیلے بیگ والی کو پیچان کراس کے پاس آیا۔ وہیلو شلیا!"

''سوری' میں شلیا نہیں ہوں لیکن تہماری مطلوبہ چیزیں لائی ہوں۔ میری کار میں چل کر بیٹھو۔ آرام سے گفتگو ہوگے۔''

وہ کار کی طرف چلتے ہوئے بولا۔ "شلپا واقعی جالاک ہے۔ بہت مختاط رہ کر کام کرتی

وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ڈی نے بیگ سے ایک ایک دستاویز نکال کر دی۔ وہ انہیں پڑھ کر مطمئن ہو تاگیا پھر کار کے ریکارڈر میں آڈیو کیسٹ لگا کر اسے سنایا اور ویڈیو کیسٹ دیتے ہو۔"
کیسٹ دیتے ہوئے کہا۔ "اسے "را" کے ڈی جی کی پاس جاکر دکھے سکتے ہو۔"
"ڈی جی اصل دستاویزات' آڈیو اور ویڈیو مانگے گا۔"

"اس کے سامنے دو شرائط پیش کرو۔ اس سے کہو آج ہی رات کو پاکستان میں دردانہ بیگم کے چار سیاست دانوں کو پارٹی چھوڑ کراپوزیشن پارٹی میں جانے پر مجبور کرویا ان سے کہوائی خریر دے کر زوپوش ہوجائیں اور یہ ظاہر کریں کہ انہوں نے خفیہ طور سے کہوں چھوڑ دیا ہے لیکن ان میں سے کسی بھی سیاست داں کو ختم نہ کیا جائے۔ انہیں زندہ رکھنا ہوگا۔ یہ کام ڈی جی وہاں وہشت گردوں سے کرا سکتا ہے یا انہیں کروڑوں

نے مجھ سے کما۔ "تم کچھ شرائط اس سے منوانا چاہتے تھے؟"

"ہال وہ "را" کے ڈی جی کو آج ہی یہ سب کچھ دے کر کے گاکہ ان رازوں کی اصل کاپیاں اس وقت دی جائیں گی جب پاکستان میں ان کے دہشت گرد دردانہ بیگم کے چار سیاست دانوں کو پارٹی چھوڑ کریا تو اپوزیشن میں چلے جانے پر مجبور کریں یا تحریر لکھ کر روپوش ہو جائیں کہ وہ فی الحال اپنی مرضی سے سیاست چھوڑ کر خفیہ طور پر ملک چھوڑ کر طاگریہ ۔

میری یہ باتیں اس نیلی ساڑھی والی ڈی بینا کو سمجمائی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا۔
"را کے دہشت گردوں کو ہمتی سے تاکید کی جائے گی کہ دردانہ بیگم کے چار سیاست دانوں
کو ہلاک نہ کیا جائے کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور یہ گوارا نہیں کروں گاکہ میرے ملک کے
سیاست دال خواہ وہ کربٹ اور چالباز ہوں' بھارتی یا کسی بھی غیر ملکی دہشت گردوں کے
ہاتھوں مارے جائیں۔ وہ پاکستان کے مجرم ہیں للذا مجھ جیسا کوئی بھی پاکستانی ان کا محاسبہ
کرے گا۔ کسی غیرکو اس کی اجازت دے کرمیں پاکستانی قوم کی تو ہین نہیں کرنا چاہتا۔"
بینا نے اپنی ڈی سے کہا۔ "بنامبر بجاج "دا" کے ڈی جی سے دو سری شرط منواہے
یہا اسے مکھ منتری بنایا جائے پھروہ تمام اہم اصلی راز ان کے حوالے کردیئے جائیں
کہ پہلے اسے مکھ منتری بنایا جائے پھروہ تمام اہم اصلی راز ان کے حوالے کردیئے جائیں

اِس ڈمی کو قلم اسٹوڈیو کی طرف روانہ کرنے کے بعد میں بینا کے ساتھ کار میں بیٹھ کر پڑا ہم بیٹھ کر پڑا ہم بیٹھ کر پڑا ہم بیٹا کے بنگلے کی طرف جانے لگا۔ میں نے موہائل کے ذریعے اس کے گھر کا فون نمبر پنج کیا۔ نرملانے ریسیور اٹھا کر پوچھا کہ کون بول رہا ہے۔ میں کہا۔ "میری آواز س کر پھان لو کون بول رہا ہے؟"

"اوتم 'رنجن! یہ آتماوالا ڈراما کیوں کررہے ہو؟ سامنے کیوں سیں آتے؟"
"میں تمہارے سامنے سیں آؤل گا۔ پہلے تمہارے ڈیڈی سے بلوں گا' انہیں فون
""

''ذیڈی ابھی تھوڑی دہر پہلے گئے ہیں۔ شام کو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔'' ''شام کو ہی سہی۔ اگر وہ موجود رہیں گے تو میں خود ان کے بنگلے میں ملنے آؤں گا اور آنے سے پہلے فون کروں گا۔''

میں نے فون بند کرکے بینا سے کہا۔ "پتامبر بجاج اسٹوڈیو کی طرف گیا ہے۔ بنگلے میں نرملا تنا ہے۔ ملازم اور ایک دو گارڈز ہوں گے۔"

ہم نے بنگلے کے قریب پہنچ کر اپنے اپنے ربوالور میں سائلنسر نگایا پھر بینا کار ڈرائیو

aazzamm@yahoo.com اندهیر گری این ۱۱۱۱ این (صه چارم)

اندهر نگري الله 110 الله (حصه چهارم)

روپے دے کر در داند کی پارٹی سے الگ کرسکتا ہے۔"

پتامبر بجاج نے پوچھا۔ "پاکستانی سیاست دانوں سے شلپا کو کیا دلچیسی ہے؟" "تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ دو سری شرط بیہ منواؤ کہ پہلے وہ تہمیں کھے منتری بنائے۔ پھرتمام اصل راز اس کے حوالے کردیئے جائیں گے۔"

"" را" والے مجھے مکھ منتری بنا کروہ راز حاصل کرکے گولی مار دیں گے۔"

"تو اپنے طور پر کوئی اور شرط منوالو۔ ایک بات کمہ دوں کہ شلیا ایک نوجوان کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ انڈر گراؤنڈ مانیا چھوڑ کر کمیں روپوشی کی زندگی گزارے گی۔ للذاتم گاڈ فادر بن سکو گے۔"

پتامبر بجاج تھوڑی دریہ تک سوچتا رہا پھراس نے موہائل فون کے ذریعے "را" کے ڈی جی سے رابطہ کیا اور اسے یہ تمام ہاتیں بتائیں کہ اس بنگلے کے احاطے سے ملنے والی لاش شلپا ہی کی تھی۔ اب وہ تمام اہم راز اس کے پاس ہیں ثبوت کے طور پر ان رازوں کی نقل پیش کرسکتا ہے۔ اصل تمام راز اس وقت پیش کرے گا جب اس کی شرائط پر عمل ہوگا۔

اس نے شرائط بتائیں۔ ڈی جی نے کہا۔ ''دردانہ کے دس سیاست داں میری مٹھی ہ میں ہیں۔ مجھ سے کئی طرح کے سیاسی اور مالی فائدے اٹھاتے ہیں۔ میہ کام آج ہی رات کو موجائے گا۔ تم پہلے دستاویزات کی نقل لے کر آؤ۔''

پتامبر بجائج نے کہا۔ ''میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اصل راز اپنے پاس کسی جگہ چھپا کر نہمارے پاس نقل لاؤں۔ شلپا کی طرح میں بھی مارا جاؤں گا۔ میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاؤ فادر بننے کے بعد وہ اصل راز تمارے حوالے کروں گا۔ ابھی میرا ایک ماتحت ان کی نقل لے کر تمہارے پاس آرہا ہے۔ آج سے آپ کے تمام جاسوس مجھے اور میری بیٹی نرملا کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ مگر ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ میرے اور تمہارے در میان صرف فون کے ذریعے معاملات طے ہوتے رہیں گے۔ "

اس نے فون بند کیا پھراس ڈمی عورت سے کیا۔ "شلیا کو بتادینا۔ میں نے ڈی جی سے کیا باتیں کی ہیں۔ اپنی دوستی اور وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں۔"

وہ بولی۔ ''آپ اظمینان رکھیں۔ اس نے طے کیا ہے اپنے عاشق جوان کے ساتھ بھارت چھوڑ کر چلی جائے گی اور میرے ذریعے اصل راز کی تمام دستاویزات وغیرہ تمہارے حوالے کردے گی۔''

"اس نے مجھے یہ بات کون نہیں بتائی؟"

''ابھی وہ اپنے عشق کا معاملہ راز میں رکھے ہوئے ہے۔ لندن میں وینے ڈیڈی کی سلامتی کے انتظامات کرے گی پھر حمہیں اور بہت کچھ بتائے گی۔''

اس نے چار موبائل فون نمبر نوٹ کرکے دیتے ہوئے کہا۔ "شلیا سے کہنا" اب میرے لیے بھی "را" والوں کی طرف سے خطرہ رہا کرے گا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے ایک خفیہ بنگلے میں چلا جاؤں گا۔"

وہ کار سے باہر آیا۔ دور اس کی اپنی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس گاڑی میں اس کے دوستانی اس کے دوستانی اس کے دوستانی اس نے دوستانی اس کے دوستانی ہوئے تھے۔ اس نے ایک ماتحت کو وہ تمام دستاویزات دے کر کما ''را' کے ڈی جی کے پاس جاؤ۔ وہ ان چیزوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے کمنامیں موبائل فون کے منتظر ہوں۔''

''وہ شلیا نہیں ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے وہ کتنی مکار ہے۔ اس کا پیچھا کرد گے تو وہ سمجھ لے گی کہ میری نیت میں کھوٹ ہے' گاڑی چلاؤ۔''

وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کرکے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ملازم رامو کی آواز سنائی دی۔ "مالک! سمجب ہو گاوا۔ او رنجن ایک عورتیا کے ساتھ آوت رہا۔ ہم کا بے ہوس کردیا۔ گھرما چھوٹی مالکن ناہی ہے۔ اوئی بھوتی کا بچہ مالکن کو لے گوا ہے۔"

وہ غصے سے بولا۔ ''بہارے گن مین کمال ہں؟''

جواب میں ایک بھاری بھر کم آواز سائی دی۔ "بجاج صاحب! میں آپ کے علاقے کا تھانہ انجارج بول رہا ہوں۔ باہر ایک گارڈ گیٹ پر اور دوسرا آپ کے بنگلے کے دروازے پر مردہ پڑے ہیں۔ اس علاقے سے کسی نے تھانے میں اطلاع دی کہ آپ کے بنگلے میں واردات ہوئی ہے۔ دو گارڈز کا مرڈر ہوا ہے۔ میں فوراً سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔"

'کیا آپ نے میری بنی کو پورے بنگلے میں تلاش کیا ہے؟"

"جی ہاں۔ آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ آپ کا ہونے والا داماد رنجن ورماکسی عورت کے ساتھ آیا تھا۔ میں یہ کمہ سکتا ہوں' انہوں نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا ہے مگر جیب سی بات ہے' ہونے والا داماد اغوا کیوں کرے گا۔"

(مصه چارم) ما azzamm@yahoo.com (مصه چارم) اندهِر مَّرِي اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ

"وہ میری بیٹی کو قتل کر سکتاہہے۔"

" نرملا ناوان نہیں ہے۔ رنجن جیسے درجنوں جوانوں کو اُلّو بنا سکتی ہے۔ میں ایک عورت کی حیثیت ہے۔ میں ایک عورت کی حیثیت سے جانتی ہوں ' مرد کو ایک بار دھوکا دے کر دوسری بار بھی کس طرح اپنا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تم فوراً انڈرگراؤنڈ مافیا کے ذریعے کارروائی کرو' میں بھی میں کر رہی ہوں۔"

" مسینک یو شلیا! تم نے میرا حوصلہ بردھایا ہے گر ایک اور مشکل ہے۔ ڈی جی کو اب تک معلوم ہو چکا ہو گا کہ تمام اہم راز میرے پاس ہیں۔ اب اس کے جاسوس جھے تلاش کریں گے۔" ۔

"بروا نہ کرو' تم روبوش رہو۔ میں آج رات نرملا کو ڈھونڈ نکالوں گ۔ تم "را" والوں کو معلوم نہ ہونے وو کہ مشکلات میں بھنسے ہو۔ اگر بوچھا جائے تو یہ کمہ دینا کہ تمہاری بٹی تہمیں مل چکی ہے۔ مجھ پر بھروسا کرو۔ صبح سے پہلے نرملا تمہارے باس پہنچ ماری گ

ڈاکٹر زیدی نے کہا تھا' مراد کو ڈیڑھ گھٹے تک ہوش آجائے گا۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ اس کے گروپ کا خون اسے چڑھا دیا گیا تھا۔ تابانی کا خون کھول رہا تھا۔ وہ گاڈ فادر ہاشم سے بولی۔ "انکل! میرے مراد کا خون بہانے والے زندہ نہیں رہیں گے اور وردانہ کو توکل کسی طرح بھی حلف اٹھانے نہیں دول گی۔"

"مینی! جوش میں نہ آؤ۔ یہ بھی تو سوچو کہ ہمیں گرفتار کرانے کے لیے مراد نے بھی نادانی کی ہے۔ اس نے اتنی بوی بات کیوں مان لی کہ اس کے بازو کا آپریشن کیا جائے اور جاسوس آلہ لگایا جائے۔"

''شن مراد ہے بھی ناراض رہوں گی۔ اسے غلطیوں کا احساس دلا کر اپنی راہ پر چلاؤں گی لیکن ابھی اسے ہوش آنے کے بعد دشمنوں سے انقام لینے جاؤں گی۔'' ''کہاں جاؤگی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتیں کہ ان کے ہاتھ سے مراد کے نکل جانے کے بعد دردانہ بیگم کے اطراف کتنی زبردست سیکورٹی کے انتظامات ہوں گے۔'' وہ بولا۔ "آپ اپنے طور پر اکوائری کریں۔ مجھے آنے میں دیر ہوگ۔ میں رنجن ورما کو تلاش کرنے جارہا ہوں۔"

وہ فون بند کرکے ماتحت سے بولا۔ "اپنے دو سرے بنگلے میں چلو۔ وہ ذلیل کمینہ ایسے وقت وشنی کر رہا ہے جب کہ میں شلیا کا اعتاد حاصل کر رہا ہوں۔ ادھر "را" والوں کو معلوم ہوگا کہ شلیا کو قتل کرنے کے بعد تمام اہم راز میرے پاس آگئے ہیں تو وہ میری موت بن کر مجھے تلاش کرتے پھریں گے۔"

وہ ہر طرف سے مشکلات میں گھر گیا تھا۔ بینا نے اسے "را" کے اہم رازوں کا امین بنا کر چھپتے بھرنے پر مجبور کردیا تھا۔ دوسری طرف میں نے نرملا کو اغوا کیا تھا۔ وہ اغوا کے سلسلے میں بولیس کارروائی کرتا تو اسے بولیس والوں کے ساتھ منظرِ عام پر رہنا پڑتا۔ اس طرح "را" کے کتے اسے مسجو ڈکررکھ دیتے۔

پھر فون کا برر سائی دیا۔ اس نے اسے آن کرکے بوجھا۔ دمبیلو کون؟"

''میں شلیا بول رہی ہوں۔ ابھی میری ماتحت نے فون پر بتایا ہے کہ تم نے ''را'' کے ڈی تی سے فون پر بات کی تھی۔ وہ شرائط بھی پیش کیس تھیں اور ان دستاویزات کی نقل بھی بھیج دی ہے۔ میں مانتی ہوں' تم واقعی دو تن کا ثبوت دے رہے ہو۔''

''شلیا! ادھر ہمارے در میان اعتاد پیدا ہو رہا ہے۔ ادھر میرے ساتھ بہت بوی ٹریجڈی ہوگئی ہے۔ میری بٹی نرملا کو اغوا کرلیا گیاہے۔''

'کیا کہ رہے ہو؟ تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو۔ تمهارا رعب اور دیربہ ہے۔ کون ایس جرأت کرسکتا ہے؟"

" رنجن ورما ایک عورت کے ساتھ میرے بنگلے میں آیا تھا۔ اسی نے میری بیٹی کو اغوا بیا ہے۔"

"ر نجن ورما؟ يه تو تهمارے مونے والے داماد كا نام تھا۔ ميں نے سنا تھا وہ بہت عرصے سے لاپتا ہو گيا تھا۔ "عرصے سے لاپتا ہو گيا تھا۔ "

"وہ زندہ ہے۔ کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ انڈرگراؤنڈ مافیا سے میرے تعلق کو جان گیا تھا۔ میں نے اسے ختم کر دینے کی کوشش کی مگر پتا نہیں کیسے نج گیا۔ اب وہ انتقام لے رہا ہے۔"

"تم پریشانی میں بھول رہے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور بااختیار نہیں ہے۔ ہم ابھی اپنے مافیا کے تمام افراد ممبئی شهر میں پھیلا دیں گے۔ وہ نرملا کو اس شهرسے باہر نہیں لے جاسکے گا۔"

# اندهير تگري 🖈 114 🌣 (حصد چارم) aazzamm@yahoo.co (حصد چارم)

ہوں ورنہ جاسوس آلہ چھپانے والوں کے جسموں سے تمام خون نچوڑ کررکھ دیتی۔" "غصہ نہ کرو۔ انہوں نے میری مرضی سے ایسا کیا تھا۔" "ایسی بات کتے شرم نہیں آتی۔ اس آلے کے ذریعے ہم سب کو گر فآر کرانا چاہتے شے؟"

''میں صرف حمیں انکل اکرام شاہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔'' ''بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ بنڈی سے یماں تک ہمارے درمیان انکل ہاشم کے سلسلے میں بھی بہت می ہاتیں ہوئیں اور وشمن ایس معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں جس خفیہ اڈے میں حمیس لائی ہوں' وہ یمال بھی پہنچ جاتے۔ میں دردانہ کے خلاف باتیں کرتی رہتی۔ وہ لوگ سنتے رہتے۔ میری پلانگ بھی معلوم کر لیتے۔''

ری رای کی در این میں کسی انگل ہاشم کو نہیں جانیا۔ صرف تہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتیں 'ہم وہاں کتنے محفوظ رہیں گے۔"

" اگر دردانہ بیگم حکومت بنانے والی نہ ہوتی تو اکرام شاہ تہیں چھانی پانے سے بچا لیتا؟ جو حکران آتے جاتے رہتے ہیں ان کاعارضی سمارا کیوں لیتے ہو؟" "کیاوہ گاڈ فادر ہاشم تہیں زندگی بھر مصیبتوں سے بچاتا رہے گا؟"

" زندگی بھر بھگوان بھی نہیں بچائا۔ وہ ہمیں آ زمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی ذہانت اور حوصلوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ویسے انکل ہاشم یمال کے حکمرانوں سے زیادہ پائیدار ہیں۔ خفیہ ہاتھ انہیں کئی بار نقصان پنچاتا رہا۔ ان کی مافیا کو دوبار کجل ڈالا گروہ پھر طاقت حاصل کر کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔"

وہ بولا۔ "دردانہ بیگم ہو" کوئی اور عکمران ہو یا کوئی گاڈ فادر ہو" ہم تو ان کے مهرے بینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور جب تک کوئی ہمیں گولی نہیں مار آ" اس دن تک ہمیں دہشت گردی کے لئے کسی کا بھی آلہ کار بن کر رہنا ہے۔"

دکیا دنیا میں سب دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اب تم بھی دہشت گرد

میا دیا ین سب و است سرو پیدا ہو رہ ہیں اور است سرو پیدا ہو رہ ہیں اور است سب است سرو ہیں ہوتا ہے۔ اب شہیں رہو گے۔ بین مسیحا ہے۔ اب میں مارتی نہیں' مسیحا بن جاتی ہوں۔ تم بھی یمی کرو گے۔ جارا ہونے والا بچہ فخرسے کہ سکے گاکہ اس کے ماں باپ گراہی سے نگل کر آخری سانس تک مسیحائی کرتے رہے۔" سکے گاکہ اس کے ماں باپ گراہی سے نگل کر آخری سانس تک مسیحائی کرتے رہے۔" دو اس کی باتیں من رہا تھا اور جرانی سے دیکھ رہا تھا۔" تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ جب

"اس کے محل سے اسمبلی تک کمیں تو موقع ملے گا۔"
"موقع ملے گا'تم اسے گولی مارو گی اور گارڈز تنہیں مار ڈالیں گے۔ اپنی ذہانت اور دلیری کو صرف ایک وردانہ کے لیے ختم کرو گی۔ کیا اس وقت یہ سیجھنے کے قابل ہو کہ غصہ ہمیشہ ذہانت کو کچل ویتا ہے؟"

وہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر خاموش رہی۔ ہاشم نے کہا۔ "تم اتی ضدی ہو کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھو گی۔ ٹھیک ہے 'نہ سمجھو۔ اپنی امی (ڈاکٹر آمنہ) کے عظم کو بھی بھول جاؤ کہ سمجھ بہی دشن بھول جاؤ کہ سمجھ بھی دشن سمجھو اور اپنی امی کو بھی پھرجو جی میں آتاہے'کر گزرو۔"

وہ سرجھاکر بولی۔ "سوری انگل! میں امی کی بیہ بات بھول گئی کہ مجھے آپ کے مشورے کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھانا ہے۔ امی میرے لیے دیوی کا ورجہ رکھتی ہیں۔"
ہاشم نے اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر کما۔ "شاباش بٹی! یمی آزمائش کا وقت ہوتا ہے اور الیے ہی وقت دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ ہم ہار مان کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے طے کرلیا ہے کہ دردانہ کانٹول پر چل کر حکومت کرے گی اور چل نہیں سکے گی۔ دو ہی قدم میں گریزے گی۔

مراد کو ہوش آنے لگا۔ ہاشم نے کہا۔ "مراد سے بھی محبت سے پیش آنا۔ غصہ دکھانے سے فائدہ نہیں ہو گا۔ اسے محبت سے ہاری طرف مائل کرو۔"

ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ وہ رفتہ رفتہ ہوش میں آگیا۔ اس نے ہستر کے سرے پر تابانی کو دیکھ کر کہا۔ "تم........؟ تم نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا' تابانی کہاں ہے؟"

"تم نے جیل کے سامنے مجھے گلے لگا کر بھی نہیں سمجھا کہ میں تمہاری تابانی ہوں۔
کیا چرہ بدلنے سے محبت کے وہ جذبات اور احساسات بھی بدل جاتے ہیں جن کے ذریعے مرد اپنی عورت کو چھو کر پیچان لیتا ہے۔"

''میں نے حمیس بھیان لیا تھا۔ کئی بار کہا تھا کہ تم تابانی ہو مگرتم باتیں بنا کر اور ایک اجنبی عورت کی ایکننگ کرتے ہوۓ مجھے جھٹاتی رہیں' اب اعتراف کر رہی ہو؟" ''اس لیے کہ تمہارے بازو سے جاسوس آلہ نکال دیا گیاہے۔"

اس نے چونک کر سر اٹھا کر اپنے بازو کو دیکھا۔ زخم سے ٹیمییں اٹھنے لگیں۔ وہ کراہنے لگا۔ تہارا کمارا کا کہا۔ "آرام سے لیٹے رہو۔ چوہیں گھنٹے کے اندر دوبار تہمارا آپیشن ہو چکا ہے۔ ایک بار جیل میں' دو سری باریماں۔ تممارا اتنا خون بر چکا ہے کہ میری آ تکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ میں انگل ہاشم کے سمجھانے سے برداشت کر رہی

اندهير گري الله الم aazzamm@yahoo.co، اندهير گري الله الم

اندهر نگری 🖈 117 🜣 (حسه چارم)

"میرا نام عوام ہے۔ آج دس بجے ایک عام سا آدی ان چار سیاست دانوں کے خطوط اسمبلی کے دروازے پر لائے گا۔ آپ سب اس ملک کے اکابرین ہیں۔ للذا تھم صادر کریں کہ ایک عام آدی کو اسمبلی میں آنے سے کوئی نہ روئے۔"
"عوام کا نام لے کر خود کو نہ چھپاؤ۔ سے کو ساری دنیا تھے کے گی اور تہیں عزت دی حائے گی۔ خود آؤ تو بہتر ہو گا۔"

. مجھے عزت آب سے نمیں اللہ تعالی سے مل رہی ہے۔ آپ میری صورت نہ ریکھیں۔ صرف سےائی کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔"

اس نے خدا حافظ کمہ کر فون بند کر دیا۔ صبح چھ بجے سے پہلے میں نے امی کو لندن میں ' پھر انکل ہاشم کو پاکستان میں فون کر کے بتایا تھا کہ خفیہ ہاتھ نے پاکستان میں اپنی کھ بتلی حکومت بنانے کے لئے کیپٹن امیر حمزہ اور راجہ نواز کو پتا نہیں کس طرح راستے سے ہٹایا ہے لیکن میں ہیں جہ ٹابت کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک امیر حمزہ اور ایک راجہ نواز نہیں سے۔ اور بھی ہیں۔ لاکھوں ہیں ' کروڑوں ہیں۔ یہ جاگتے جائیں گے تو خفیہ ہاتھ سے بمتر سیاسی حکست عملی سے اپنے ملک اور اپنی قوم کو استحکام دیتے رہیں گے۔ میں نے بھارت میں رہ کرانی حکمت عملی سے اسمبلی میں دردانہ بٹیم کی اکثریت ختم کردی ہے۔ وہ قانون کے مطابق حکومت بنانے کے لئے حلف نہیں اٹھا سے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کمہ سے ہیں کہ میں نے نفید ہاتھ سے اپنے استاد محترم امیر حمزہ کا انتقام لیا ہے۔

سے ہیں کہ یں سے عید ہو ہے اس اسلام آباد میں "را" کا ایک شخص انگل ہاشم کے ایک معتبر خاص کو ان چار سیاست دانوں کی اپنی کھی ہوئی تحریریں لا کر دے گا۔ وہ چاروں تحریریں ایک عام شخص کے ذریعے اسمبلی میں پہنچائی جائیں۔ خفیہ ایجنسی والے اس عام شخص کا تعاقب کریں۔ اس کی اصلیت معلوم کریں کہ اس کے روابط کس سے بیں تو انہیں بیشہ یہی معلوم ہوتا رہے گا کہ اس عام شخص کا تعلق کس سیاسی پارٹی یا کسی خفیہ ایجنسی سے نہیں ہے۔

انکل ہاشم نے تابانی سے کہا۔ "تم غصے میں اپنی جان کا خطرہ مول لینے والی تھیں اپنی جان کا خطرہ مول لینے والی تھیں الکن ہماری بات مان کر صبر کیا۔ صبر کا پھل اللہ تعالی دے رہا ہے۔ تمہارے بھائی فرمان نے بہت بڑا کار نامہ انجام دیا ہے۔ پاکستان کی دشمن "را" کو آلۂ کار بنا کر دردانہ بیگم کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ "را" جیسے زہر کیے سانپ کا زہر نکال کر اس زہر کو آپ حیات بنا

ہے۔ دیدی (تابانی) کو جب ہلا گیا کہ مین نے کیسی جال چلی ہے تو وہ خوشی سے انجھل اس نے ذرا در چپ رہ کرانے دیکھا پھر کہا۔ ''ای میراعلاج کرتی تھیں اور سمجھاتی تھیں کہ بجھے اپنے ہونے والے بچ کے لیے ایک قابلِ گخرباپ بنتا چاہیے۔ پتا نہیں ان کی بلوں اور ان کی شخصیت میں کیا جادو ہے۔ میں قائل ہو گیا تھا لیکن جیل میں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ میں نے قتم کھالی' اگر زندگی رہی تو جازد بن کر زندگی گزاروں گا۔''

"ایسے وقت تسارا اکرام شاہ تسارے لئے کھ نہ کر سکا۔ کام تو ایسے وقت آنا چاہیے کہ انسان یاگل ہو کر شیطان نہ ہے۔"

ڈاکٹر زیدی نے آگر مراد سے کہا۔ 'مہلو بنگ مین! کیسے ہو؟ کیا تکلیف محسوس کر رہے ہو؟''

"حرکت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔"

"فی الحال حرکت نه کرو- آرام سے سونے کی کوشش کرو- دو ایک روز میں چلنے پھرنے اور دوڑنے لگو گے۔"

ایک نرس ٹرے میں دوائیں اور انجشن کے کر آئی تھی۔ اس نے انجسن لگایا۔ کھانے کے لیے کیپیول دیئے بھر چلی گئے۔ ڈاکٹر زیدی نے کہا۔ "تابانی! اے تھا رہنے دو۔ ابھی نیند آجائے گی۔ کم آن۔ میرے ساتھ آؤ۔" وہ مراد کو پیارے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔

☆=====☆

دو سرے دن حلف برداری کی تقریب تھی۔ ٹی دی کے ذریعے پورے ملک میں نے حکمران کے حلف اٹھانے کا منظر دکھانے کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ صبح چھ بجے چیف جسٹس، فوج کے چیف آف اسٹاف اور نیک بخت کو باری باری فون موصول ہوا۔ فون کرنے والا ہاشم تھا۔ اس نے کہا۔ ''جنابِ عالی! دردانہ بیگم نے اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کرنے کے لئے قانون کو' عدالت عالیہ کو اور فوج کو دعوکا دیا ہے۔ آپ دن کے دس بجے اسمبلی میں تشریف لائیں گے تو چیف جسٹس کے نام دردانہ بیگم کی پارٹی کے چار کامیاب سیاست دانوں کے تحریی خطوط ملیں گے۔ دہ چاروں دردانہ بیگم کی پارٹی کو' عامل کی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بیگم صاحب نے تین دوٹوں سے اسمبلی میں برتری حاصل کی تھی۔اب دہ برتری عاصل نہیں رہی۔ لنذا دہ حکومت بنانے کی مجاز نہیں حاصل کی تھی۔اب دہ برتری عاصل نہیں رہی۔ لنذا دہ حکومت بنانے کی مجاز نہیں رہی۔"

ہاشم سے پوچھا گیا۔ "تم کون ہو؟ اور تہیں یہ سب پچھ کیسے معلوم ہوا؟"

aazzamm@yahoo.com اندگیر گری که ۱۱۹ که (حسہ چارم)

اندهير نگري 🖈 118 🖈 (حصه چهارم)

بڑی- کہنے گئی- "جی چاہتا ہے' ابھی بھارت جاکر اپنے بھائی کو کلیج سے لگا کر چومتی رہوں۔"

انكل ہاشم نے كها۔ "ابھى تهيں مختاط رہنا ہے۔ اپنے مراد كو بھى بيہ نہ بناؤك له فرمان كے ذريعے يہال كى الى باذى بليك گئى ہے۔ ابھى دشمنوں كو جران اور پريشان ہونے دو۔ "
صبح جھ بجے كے بعد دردانه بنگم كو بيہ دھاكه خيز خبر ملى كه وہ ايك حكران كى حيثيت سے حلف اٹھانے كا فرض انجام نہيں دے سكے گی۔ آئ اے اسمبلی بہنچ كر نيك بخت كے كامياب سياست دانوں كے مقابلے ميں ابنى وكثريت ثابت كرنى ہوگی۔ اس سے پہلے جو اكثريت ثابت كرنى ہوگی۔ اس سے پہلے جو اكثريت ثابت كرنى ہوگی۔ اس سے پہلے جو اكثريت ثابت كى گئى تھى وہ فراؤ تھى اور قانون كى آئھوں ميں دھول جھو كئے كى كوشش كى گئى تھى۔

پہلے تو دردانہ بیگم کو یقین نہیں آیا کہ دردانہ بیگم کے چار سیاست داں اچانک سیاس منظرے کمال غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایسے خطوط لکھے ہیں کہ خفیہ ہاتھ کی کھ پتلی حکومت اب نہیں بن سکے گی۔ انہوں نے خطوط لکھے ہیں 'یا جبراً کسی نے لکھوائے ہیں؟ وہ چاروں کمیں رویوش ہو گئے ہیں یا انہیں اغوا کیا گیاہے؟

خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیال حرکت میں آگئی تھیں اور بید معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جب حرہ اور راجہ موجود نہیں ہیں تو ایسا کس نے کیا ہے؟ گاؤ فادر ہاشم کے بارے میں خیال تھا کہ وہ طرح طرح کی مجرمانہ چالیں چل سکتا ہے لیکن سیاسی چالبازی میں خفیہ ہاتھ سے سبقت نہیں لے جاسکتا۔

نیک بخت سے بھی توقع نہیں تھی کہ سیاست کے میدان میں خفیہ ہاتھ کی کامیابی اور اٹل فیطے کو للکارنے کی جرات کر سکے گا پھر بھی اس نے رابطہ کر کے پوچھا۔ "مسٹر نیک بخت! یہ کیا ہو رہا ہے؟"

وہ بولا۔ "میں دردانہ کی سیاس توہین پر خوش تو ہوں لیکن جیران بھی ہوں کہ ایسا کس نے کیا ہے؟"

"تم باتیں بنارہے ہو۔ سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ صرف ورداند ہی تمہماری سب سے بردی حریف تھی۔ تم نے اسے ناکام بنانے کے لئے مجرموں کا سمارا لیا ہے۔ " اس کے چار سیاست دانوں کو اغوا کرایا ہے۔ "

نیک بخت نے کما۔ "میں پہلے بھی آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتا آیا ہوں۔ آپ نے مجھے یا در داند میں سے جس کو حکومت بنانے کی اجازت دی اسے ہم نے سر جھکا کر تسلیم کر لیا۔ کیا مجھ میں آپ کے فیصلے کو للکار سکوں؟"

دس بجے تمام سابی پارٹی کے جیتنے والے اور ہارنے والے موجود تھے۔ چیف جسنس اور فوج کے چند اعلیٰ افسران بھی تھے۔ ایک شخص شلوار قبیض پہنے وہاں آیا۔ اس نے ایک بڑا سالفافہ فوج کے ایک اعلیٰ افسر کو دیا۔ اعلیٰ افسرنے اس عام مخص سے بوچھا۔ "تم کون ہو؟ اور یہ لفافہ کمال سے لائے ہو؟"

اس نے جواب دیا۔ "جھے ایک گھنٹا پہلے فون پر کسی نے کما تھا کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ملک اور قوم کی بہتری جاہتے ہو تو اسمبلی کی ممارت سے دو سوگز دور سرٹک کے کنارے قومی لباس میں جناح کیپ پہنے کھڑے رہو۔ ایک شخص حمیس ایک نفافہ لاکر دے گاتم اس لفانے کو اسمبلی میں لے جاکر کسی فوجی افسر کو دے دو اور واپس تماید "

اس سے سوال کیا گیا۔ "تم نے لفافہ دینے والے بخص سے میہ نہیں ہوچھا کہ اسے یہ لفافہ سم نے دیا ہے؟"

" دهیں نے بوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے بھی فون پر کما گیا کہ اسمبلی کی عمارت سے چار سوگر دور کھڑے رہو' سچے پاکستانی ہو تو ایک لفافہ لے کراسمبلی کی عمارت سے در سوگر دور کھڑے ہوئے اس مخص کو دد جو قوی لباس اور جناح کیپ پہنے ہو گا۔ جھے لفافہ دینے والا بھی قوی لباس اور جناح کیپ میں تھا اور اسے بھی کمی تیسرے مخص نے وہ لفافہ لا کردیا تھا۔ "

اب اگر اس تیسرے مخص ہے بھی پوچھا جاتا تو وہ بھی وہی جواب دیتا کہ اسے کسی چوشچے مخص نے وہ لفافہ دیا ہے۔ بیر سراغ نئیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لفافہ دینے والا اصل فخص کون ہے۔

اس لفافے کو چاک کیا گیا۔ پورے اسمبلی ہال میں خاموشی چھا گئی۔ پہلے اس میں اے ایک خط نکالا گیا۔ ایک شخص نے مائیک کے سامنے کھڑے ہو کراہے پڑھا۔ "محترم جناب اعلی چیف جسٹس اور باو قار حوصلہ مند آرمی افسران! یہ نمایت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں محب وطن سیاست دانوں کا فقدان ہے اور جو محبانِ وطن ہیں انہیں ملک کی باگ ڈور سنجھالئے کا بھی موقع نہیں ویا جاتا۔

جب بھی کوئی نئ حکومت بنتی ہے ' وہ قوم کو مایوس اور ملک کو کرور اور بڑے ممالک کا محاج بناتی جاتی ہے۔ عوامی احتجاج کے باوجود بڑے پُراسرار طریقوں سے انتخابات میں دھاندلی کرکے کربٹ سیاست دانوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قیام کو بینتالیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور کربٹ سیاست دان اب بوری قوم کو بھی

اند پیر گری ش که 121 ش (حسہ چارم) میں کا 121 ش (حسہ چارم) ناد پیر گری ش کا 121 ش (حسہ چارم)

تین وقت کی روٹیال حاصل کرنے کے لئے کریٹ بناتے جا رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اکیسویں سدی میں ہمارا میہ ملک دہشت گردوں' تخریب کاروں اور خطرناک مجرموں کامسکن بن جائے گا اور میہ کتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ ملک خدا داد ہے۔

آئندہ کربٹ سیاست دانوں کو عوام پر مسلط ہونے سے روکنے کا کی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کے باوجود اسمبلی میں اپنی اکثریت ہابت نہ کر سکیں گے۔ اس سلطے میں آج یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ دردانہ بیگم نے دھاندلی سے انتخابات جیت لئے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور کسی نہ کسی شعبے کی وزارت دینے کا وعدہ کر کے جیتنے والے سیاست دانوں کو خرید کر اسمبلی میں اپنی اکثریت ٹابت کی۔ ان خریدے ہوئے چار سیاست دانوں کے ضمیر جاگ گئے اور وہ سیاست سے ملیحدہ رہنے کی تحریریں پیش کر کے اس ملک سے جا چکے ہیں۔ اس لفافے کے اندر دو سرے لفافے میں ان کی تحریریں موجود ہیں مگروہ خود نہیں ہیں۔ تاکہ ان پر کسی طرح کا سیاسی دباؤ نہ ڈالا جا سکے۔ فقط راقم الحروف۔ عوام۔"

نیک بخت اور اس کی بارٹی کے سیاست دال بہت خوش نظر آرہے تھے اور در دانہ بیگم اپنے سیاست دانوں کے ساتھ گم صم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دو سرے لفافے کو چاک کر کے ایک سیاست دان کا خط نکالا گیا۔ ایک شخص نے مائیک کے سامنے آگراہے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا۔

"وردانہ بیگم! یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں لیکن میری یہ تحریر ہمارے وطن کے معزز اکابرین تک اسمبلی میں پنتے گی۔

" پہلے میں تہمیں مخترمہ کہتا تھا اب نہیں کموں گا۔ تم ہو' نیک بخت ہویا ہروہ ساسی پارٹی کالیڈر جو اپنی بے انتہا دولت سے اسمبلی میں سیاست دانوں کو خرید تا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت نہ ہوتی اور خوبصورت بٹیاں اور بہنیں ہو تیں تو وہ بہنوں اور بیٹیوں کو پیش کر کے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتا۔ اس قوم کے بدعنوان رہنما استفظ کر بھیے بین کہ انہیں محترم یا محترمہ کہنا سرا سروطن دشنی ہوگی۔"

" یہ خط میں کسی کے دباؤ پر نہیں لکھ رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھ سے کمہ رہا ہے کہ اگر میں ایک محض کسی بدعنوان سیاس پارٹی کے لیڈر کا ساتھ نہ دوں اور میری طرح اور میری طرح دو سرے باضمیر سیاست دال بھی میری اس روایت پر چل بڑیں تو آئندہ ملک میں بھی کربٹ حکمران اقتدار میں نہیں آسکیں۔"

"میں ایک نئی روایت ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس امید پر کہ بیہ سلسلہ جاری رہا تو ساری

دنیا میں پاکستان جیسا نیک نام اور ترقی یافته ملک کوئی نه ہو گا۔ الله نعالی ہمارے اس نیک جذبے کو تقویت دیتا رہے۔ آمین- فقط راقم الحروف سید ثناء الله خان-"

پورے ہال میں گری خاموثی رہی۔ دردانہ کی ناکای پر نیک بخت اور اس کے ساتھیوں کو خوش ہو کر تالیاں بجانا چاہیے تھیں لیکن جو تحریر پڑھی گئی تھی' اس میں نیک بخت کا نام بھی کربٹ سیاست دانوں میں تھا۔

باقی تین سیاست دانوں کے خطوط بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ان سیاست دانوں نے ایک دو سرے سے مختلف الفاظ میں جو لکھا تھا ان سب کا متن کی تھا کہ وہ محبانِ وطن سیاست وانوں کو حکمران بنانے کے لئے سیاست اور ملک چھوڑ کر جارہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دو سرے سیاست دانوں کو بھی ذاتی مفاد کے لئے اور ملک کی دولت لوٹنے کے لئے گھوڑے اور گدھے کی طرح خود کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب ایک بار ضمیر کی گھوڑے اور گدھے کی طرح خود کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب ایک بار ضمیر کی بیداری سے خود کو سپے مسلمان اور سپے پاکستانی فابت کردیں۔ ایک بار یمال مثبت اور بیداری سے خود کو بیج مسلمان اور سپے پاکستانی فابت کردیں۔ ایک بار یمال مثبت اور فعال حکومت بح گی تو بچھ ہو رہا تھا' اس سلسلے میں پہلے ہی فیصلہ کرلیا گیا تھا کہ ملکی اس روز اسمبلی میں جو بچھ ہو رہا تھا' اس سلسلے میں پہلے ہی فیصلہ کرلیا گیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی اخبارات کے مالکان' مدیران اور صحافیوں کو اسمبلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہو بید نظم نظر سے شائع کریں گے اور مخالفانہ انداز میں بھی بات کو مختلف اخبارات اپنے نقطۂ نظر سے شائع کریں گے اور مخالفانہ انداز میں بھی بات کی مرب گے اور مخالفانہ انداز میں بھی بات کی مرب گے اور مخالفانہ انداز میں بھی بات کی مرب گے اور مخالفانہ انداز میں بھی بات کی مرب گے دیام کریں گے۔ تمام انفار میشن میڈیا سے کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی آج کی کارروائی بات کی مبابق ششری آف انفار میشن کی طرف سے جاری کی جائے گی۔

تمام اخبارات والے سرایا احتجاج بن گئے تھے۔ شام کے اخبارات اور ضمیع میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ یہ حقیقت ایک کھلی کتاب کی طرح تھی کہ دردانہ بیگم کے چار کامیاب سیاست وانوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے۔ دردانہ بیگم کی اکثریت اسمبلی میں قائم نہ رہ سکی اس لئے حلف برداری کی تقریب ملتوی ہو گئ۔

ردانہ بیکم نے احتجاج کیا۔ وہ اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر چکی تھی۔ دردانہ بیکم نے احتجاج کیا۔ وہ اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر چکی تھی۔ للذا حلف برداری کی تقریب کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ ا۔ آپا تھا۔ ہم نے گاؤ فادر اجازت ملنی چاہیے۔ جن چار ساست دانوں نے اے آپیا تھا۔"

اجازت ملنی چاہیے۔ جن چار سیاست دانوں نے ا۔ آگیا تھا۔ "
ہے۔ دہاں بعد میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے ہے۔ وہ جرائم کا بادشاہ ہے لیکن نیک بخت نے کہا۔ "ان چاروں سیاست، عالمی سطح کے بڑے بڑے جرموں داں کہ کر پارٹی چھوڑ دی ہے۔ للذا ان کا تعلی ہائم کو پہلے سے زیادہ طاقت ور بنا

اندهير گري 🖈 124 🌣 (حصه چارم)

دیا لیکن وہ عالمی سطح کے مجرم بھی سیاسی ہیرا چھیری کو نہیں سمجھتے ہیں۔"

دوسرے نے کما۔ ''وہ تمام مجرم لیڈی ڈاکٹر آمنہ کے عقیدت مند ہیں۔ یہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ کے تھم پر نمام بوے مجرم ہاشم کاساتھ دے رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آمنہ بھی سیاسی ہتھکنڈے نمیں جانتی ہے' اگر وہ براہ راست ہماری ناکامی کی وجہ بنتی تو ہم اسے کسی خاوثے سے دوچار کرکے ختم کردیتے۔''

"اس عالمی شرت رکھنے والی ڈاکٹر کو نقصان پنچانے والی بات بھی نہ سوچو۔ اس کی موت سے آئندہ ہماری سامی چالیں ناکام ہوسکتی ہیں۔ آپ ناکامی کی نہیں کامیابی کی بات پر روشنی ڈالیں۔"

"اب ایک ستی اور ہے اور وہ تابانی ہے۔ کیا یہ چال سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دشمن بن کر ڈاکٹر آمنہ کو جبراً انڈیا لے گئ چردوست بن کرپاکستان واپس آگئ ہے۔ اس نے ایبا کیول کیا؟ وہی ایک ایس بستی ہے جس نے دردانہ بنگم اور اس کے کامیاب سیاست دانول کو چینج کیا تھا کہ وہ دردانہ کو حلف برداری کے لیے اسمبلی تک بہنچنے نہیں دے گا۔"

ایک نے تائید کی۔ "اس پہلو پر غور کیا جائے کہ اس نے اپنا چینے پورا کیا۔ دردانہ کو اسبلی جانے دیا گئے چورا کیا۔ دردانہ کو اسبلی جانے دیا لیکن حکومت بنانے نہیں دی اور دردانہ نے جس مراد کو سزائے موت سے بچانے کے لیے جیل سے رہا کرایا تھا' وہ اس مراد کو بھی ساتھ لے جاکر کہیں روپوش ہوگئی ہے۔"

بھارت میں جو خفیہ ایجنس کام کر رہی تھی' اس کے سربراہ نے کیا۔ "میں بڑی حد

تک اس کی ہسٹری جانتا ہوں۔ وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوئی تھی بھراس کی جنس

تبدیل ہوگئی لیکن وہ طویل عرصے تک اپنے عورت ہونے والی بات چھپاتی رہی۔ وہ ایک

زبردست فا کٹر ہونے کے علاوہ ذہین اور معالمہ فہم ہے۔ مراد اس کے ہونے والے بچ کا

باپ ہے اس لیے وہ مراد کو لے گئی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت سے ہے کہ وہ بست

ضدی ہے۔ جو کام کرنے کی ٹھان لیتی ہے' اس کر گزرتی ہے۔ اس کی ضد کی مثال ہم

سب کے سامنے ہے۔ جیل میں اس کا فون ٹیپ کیا گیا تھا۔ اس نے مراد سے کہا تھا کہ

اس کے سامنے ہے۔ جیل میں اس کا فون ٹیپ کیا گیا تھا۔ اس نے مراد سے کہا تھا کہ

اس نے دردانہ کی پارٹی میں جانے نہیں وے گی۔ اس نے سے ضد پوری کی۔ مراد کے بازو میں

اس نے دردانہ کو حلف برداری کے لیے اسٹیج تک چنچے نہیں دیا۔"

کئی ا فسران نے کہا۔ ''فی الحال پاکستان میں وہی ایک تابانی سرگرم عمل د کھائی دے

ہ برئی ہے۔ عملی طور پر سیاسی مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نمایاں طور پر چیلنج بنے والالیڈر نہیں ہے۔"

جا کہ اگریکٹر جزل نے کہا۔ "آبانی کو اولین اجیت دی جائے۔ پاکتان کے ہر مقام پر جارے سراغ رسال بیجے جائیں 'جہاں اس کی روپوشی کا گماں ہوسکتا ہے۔ دو اہم باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوگا۔ خواہ وہ میک اپ میں ہو۔ دو سری بات یہ کہ پہلی فرصت میں معلوم کرو' تابانی کو کتنے ماہ کا حمل ہے۔ جس عورت کا دیب اُجرا ہوگا اے ضرور چیک کرو۔"

پاکتان میں کام کرنے والی خفیہ ایجنسیوں کے سرپراہان اپنے ڈائریکٹر جزل کی ہدایات نوٹ کرنے گئے چھر ڈی جی نے کہا۔ "آپ فی الحال تابانی کا باب کاوز کریں اور ایک دو سرے پہلو پر غور کریں۔ امیر حزہ بیرونی ممالک میں بھی رہ کر ہماری سیاسی چالوں کا قر کرتا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی ایسا چھیا رستم ہے جو بیرون ملک رہ کر پاکتان کے کرنے سیاست وانوں کے دماغوں کا پھو ڑا بنا ہوا ہو؟ اور ...... تابانی کے ذریعے یا کئی اور زرائع سے چار سیاست وانوں کو وروانہ کی پارٹی چھوڑ کر جانے پر مجبور کرچکا ہو؟"

وہ سب سوچ گے پھر بھارت میں کام کرنے والی آیجنی کے سربراہ نے کما اور ہواں سے ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان کو بھالا رہے ہیں۔ کالیا اور شاپا کی فاکلوں میں جو رپورٹس ہیں اس میں فرمان کا نمایاں ذکر ہے۔ شاپا اپنے باپ کالیا کو لندن پولیس سے رہائی دلانے کے لیے ایک بلیک ہنڈا اکارڈ کو بم سے ائرانے کی دھمکی دیتی ہے۔ پولیس شہری امن و امان کی خاطر اس کے باپ کالیا کو رہا کرتی ہے لیکن دو سری طرف فرمان اس کی بٹی شلپا کو لے کر فرار ہوجاتا ہے۔ رپورٹ میں سے ایم بات کمسی ہوئی ہے کہ فرمان نے بی کالیا کے دونوں گھٹنوں کی بڈیاں تو ڈی شیس بے ایم بات کمسی ہوئی ہے کہ فرمان کے اسپتال میں زیرِ علاج ہے اور عجیب بات تھیں 'جس کے نتیج میں کالیا آج بھی لندن کے اسپتال میں زیرِ علاج ہے اور عجیب بات سے کہ فرمان کی مال ڈاکٹر آمنہ ہی اس کالیا کاعلاج کر رہی ہے۔ "

ڈی جی نے کما "اس کا مطلب ہے فرمان بہت زیادہ ایکٹو اور تیز طرار ہے۔ لندن کے سراغ رسانوں سے کمو' وہ کالیا کے ذریعے فرمان کے بارے میں زیادہ سے معلومات حاصل کرس۔"

"سرا جب تابانی جراً ڈاکٹر آمنہ کو انڈیا لے گئی تھی تو فرمان اس کے تعاقب میں گیا تھا۔ وہاں جاکر بازی کچھ مجیب انداز میں لمیٹ گئی۔ وہاں جاکر تابانی کو پتا چلاکہ "را" والے اس کے مراد کو یاکستانی جیل سے نکال لانے کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر اندجر گری ئ 126 ئ (معد چادم) غ 127 ئد بیر گری ئ 127 ئورگری ئ 127 ئورگری ئ

آمنہ کو کالیا کے علاج کے لیے تابانی کے ذریعے اغوا کرایا تھا۔ یہاں سے تابانی کی کھوپڑی ہے الٹ گئی۔ وہ ''را'' کی دشمن اور ڈاکٹر آمنہ کی بٹی بن گئ۔ ''را'' کے ڈائر یکٹر جزل سے بڑی سودے بازی ہوئی۔ اس نے پہلے ڈاکٹر آمنہ کو رہائی دلا کر لندن پہنچایا پھر کالیا کو علاج کے لیے وہاں بھیجا۔''

"اس طرح بیہ واضح ہوجاتا ہے کہ تابانی اب بھارت کے لیے نہیں 'پاکستان کے لیے کام کررہی ہے۔ اس نے صرف مراد کو ہی نہیں فرمان کو بھی کہیں روبوش رہنے کا موقع ، دما ہے۔"

ڈائر کیٹر جزل نے کہا۔ "اب بھری ہوئی کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ 'گاؤ فادر ہاشم' تابانی اور فرمان سب ہی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ان میں تابانی عملی طور پر ظاہر ہو رہی ہے اور فرمان روبوش رہ کر سیاسی چالیں چل رہا ہے۔ بائے دا وے کیا فرمان میں سیاسی شوجھ بُوجھ ہے؟"

''بے شک وہ چالبازین چکا ہو گا کیونکہ وہ امیر حمزہ کا دستِ راست تھا۔'' ''پھر تو فرمان کو نظر انداز نہ کرو۔ اسے پاکستان اور دو سرے ملکوں میں تلاش کرو۔ اس کی تصاویر' فنگر پر نٹس اور تیجیلی تمام کار کردگی کی تممل فائل تیار کرو۔''

ایک نے کما۔ "سر"را" والے شلبا کے قاتل کو بردی تندی سے تلاش کر رہے ہیں۔ میں بھین کی حد تک اندازہ کر رہا ہوں' شلبا کو فرمان نے ہی قتل کیا ہوگا۔ ان کی برانی دشنی چکی آرہی تھی۔"

"اپنے سراغ رسانوں سے کمو فرمان کو تلاش کرنے کے لیے وہ سب جمارت میں زیادہ مستعدر ہیں۔ کیا اس کی کوئی واضح شناخت ہے؟"

"ایک عام می شاخت ہے۔ وہ ساڑھے چھ فٹ کا جوان ہے۔ جسم ایسا ہے جیسے سامنے پہاڑ کھڑا ہو۔ ایسے قد آور اور چٹانی جسم والے باڈی بلڈر اور کئی ہو سکتے ہیں۔ شاید "را" والے ہمیں اس کی کوئی خاص شاخت بتا سکیں گے؟"

دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ہم تو یمی سمجھ رہے تھے لیکن لندن میں کالیا مطمئن ہے۔ ہمیں رات کے وقت ایک لڑی کی لاش ملی تھی۔ جسمانی شناخت سے اندازہ ہو تا ہے۔ ہمیں رات کے وقت ایک لڑی کی لاش ملی تھی۔ جسمانی شناخت سے اندازہ ہو تا ہے۔ "اس کی بیٹی نے صبح مجھ سے فون پر رابطہ کیا تھا؟ یہ مرڈر کیس الجھا ہوا ہے۔"
فون پر رابطہ کیا تھا؟ یہ مرڈر کیس الجھا ہوا ہے۔"
"البھن کیا ہے؟ پلیز وضاحت کریں۔"

"كاليا كا ايك وستِ راست بتامبر بجاج ب- وه اندر گراؤند كا گاؤ فادر اور ايك

صوبے کا مکھ منتری بیننے کے خواب دیکھ رہاہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ شلیا کو قتل کردیا گیا۔ اس کی اور کالیا کی جو اہم خفیہ دستاویزات ہیں 'اب وہ پتامبر بجاج کے پاس ہیں۔ اس نے ثبوت کے طور پر ان دستاویزات کی فوٹواسٹیٹ کاپیاں ہمیں بھیجی تھیں۔" ''کیا وہ دستاویزات درست ہیں؟"

"درست تو ہیں لیکن اچانک ہی ہامبر بجاج کمیں روبوش ہوگیا ہے۔ کسی نے اس کی بیٹی نرملا کو اغوا کیا ہے یا تو وہ کسی دشمن سے سما ہوا ہے یا پھر بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کر رہا ہے۔"

" یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کالیا کو رائے سے ہٹا کر اسے گاڈ فادر اور کھ منتری ہناسکتے ہیں۔ وہ آپ کی مدد سے بٹی کو تلاش کرسکتا ہے۔ وہ آپ سے اتنے فائدے حاصل نہ کرکے آپ سے رابطہ ختم کرچکا ہے۔ کمیں ایبا تو شیں کہ وہ آپ کو دشمن سجھے لگا ہو۔ یہ سمجھ رہا ہو کہ "را" والول نے اس کی بٹی کو اغوا کیا ہے؟" دشمن شیس کر رہے دستی ہائی سوچ ہوسکتی ہے۔ ہم اس سے کوئی دشمنی شیس کر رہے " یہ پتامبر بجان کی اپنی سوچ ہوسکتی ہے۔ ہم اس سے کوئی دشمنی شیس کر رہے

"شیس نے ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔"

"فرمائے۔ ہم تو ایک دو سرے کے لیے معلومات کا ذرایعہ بغتے رہتے ہیں۔"

"شیس ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔"

"ابھی ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ کالیا کو اس نے اپانچ بنا کر اسپتال

پنچا دیا۔ اس کی بیٹی شلیا کو لنگری بنا دیا۔ تابانی ہے مل کر اس نے اپنی ماں کو یماں سے

رہائی دلائی اور اسے لندن پنچا دیا۔ اس کے بعد تابانی کے ساتھ نہ جانے کمال رو پوش

ہوگیا تھا۔ کل اطلاع ملی کہ تابانی پاکستان میں ہے لیکن فرمان لاپتا ہے۔"

"ہوسکتا ہے وہ بھارت میں رہ گیا ہو ؟"

"وہ اپنے تمام اہم کام نمٹا چکا ہے۔ اب ہمارے دلیں میں رہ کر کیا کرے گا؟"
"کاڈ فادر ہاشم بھارت کے کسی بھی انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر سے دشنی کرتا رہتا ہے۔
ہوسکتا ہے 'وہ فرمان کو اپنے مقصد کے لیے استعال کر رہا ہو۔ آئندہ گاڈ فادر بننے والے
پتامبر بجاج کی بٹی کو اغوا کرکے اسے ہراساں کر رہا ہو۔"

"آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے۔ ہم نے اس کی بیٹی نرملا کو اغوا نہیں کیا ہے تو پھر فرمان نے ہی باتھوں کیا ہوگا تاکہ بیٹی کی حفاظت کی خاطریاپ سامنے آئے اور اس کے ہاتھوں ہلاک ہوجائے۔ آپ نے ہمیں غور کرنے کے لیے ایک نئی لائن دی ہے۔ اب ہم فرمان

وہ سب اجلاس کے اختتام کی تائید کرنے والے تھے۔ اس وقت لندن ایجنسی کے سربراہ نے فون کال موصول کی۔ فون پر کہا۔ "لیس میں جارج سائمن بول رہا ہوں۔" دوسری طرف سے اس کے ایک سراغ رسال نے کہا۔ "سر ششیر سگھ کالیا کو اسپتال سے اغوا کرلیا گیائی۔"

"وبان؟ بيركيب بوڭيا- اسے كب اغوا كيا كيا ہے؟"

"ابھی وس منٹ پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے۔ پولیس اور لندن کے سراغ رسال وہاں ۔" تفتیش کررہے ہیں۔"

و دکیاتم نے معلوم کیا کہ اغوا کے وقت ڈاکٹر آمنہ کہاں تھی؟"

"لیس سرا وہ آپریش تھیٹر میں ایک بہت مشکل آپریشن کو سپروائز کر رہی تھی۔ وہ دو آپریشن کے سلسلے میں وہاں تین گھنٹے مصروف رہی۔"

"بلیک لسف میں جتنے مجرم ہیں' ان کا محاسبہ کرو۔ جتنے جرائم کے اڈے ہیں' وہاں خفیہ طور سے معلومات عاصل کرو۔ میں تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گا۔"

اس نے فون بند کیا۔ ڈائر کیٹر جزل نے کہا۔ ''ڈاکٹر آمنہ کے خلاف تفتیش کرکے وقت ضائع کیا جائے گا۔ واردات کے وقت وہ اسپتال میں اپنے فرائض ادا کر رہی تھی۔ آئی بڑی شخصیت کے خلاف میہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے خود مصروف رہ کر میہ واردات

ڪرائي ہے۔"

''اور بھر کیوں کرائے گی۔ پیشے کے لحاظ سے اس کی دیانت داری کا بے داغ ریکارؤ ہے۔ وہ دشمنوں کاعلاج بھی فرض شناس اور دلجوئی سے کرتی ہے۔''

لندن کی ایجنسی کے سربراہ نے کہا۔ ''یہ مجرموں کی آپیں کی وشنی ہوسکتی ہے۔
انڈر گراؤنڈ مافیا کے برے اب کالیا کو ختم کرکے اس کی جگہ دوسرا گاؤ فازر لائیں۔ یہ
اطلاع ہمیں مل چکی ہے کہ شلیا کو گاڈ مدر یا گاؤ سسٹر بنانے کے سلسلے میں اعتراضات ہو
رہے ہیں۔ وہاں پتامبر بجاج کے گاڈ فادر بننے کا چانس ہے۔''

رہ ان من من بالم بر بجاج کا کردار مفکوک ہے۔ وہ "را" والوں کو اہم دستادیزات دینے کا وعدہ کرکے روپوش ہوگیا تھا۔ لینی انڈر گراؤنڈ۔ مافیا والے اب "را" کے ساتھ تعاون سے گریز کر رہے ہیں۔ "را" اور انڈر گراؤنڈ مافیا کے درمیان کچھ ایسے جھڑے ہیں۔ جس سمجھنا ہوگا۔"

یں جب بین ہمارہ ہوں ہے۔ ان سے۔ ادھراس کی بیٹی نرملا کا اغوا کیا گیا ہے۔ اس ''ان کے باہمی جھگزوں کا اشارہ ملتا ہے۔ ادھراس کی بیٹی نرملا کا اغوا کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں کالیا کو اغوا کیا گیا ہے کیونکہ ''را'' والے کالیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کو تلاش کریں گے۔'' ''ایک اور زحمت دوں گا۔ اس کی تصاویر'' فنگر پر نٹس اور کوئی شناخت ہو تو ابھی فیکس کردس۔''

"دراصل ہم نے ابتدا میں فرمان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ آپ ہے گفتگو کرنے کے بعد وہ بہت اہم ہوگیا ہے۔ جب وہ پاکستان کی سرحد پار کرکے بھارت آرہا تھا تو اسے گائیڈ کرنے کے لیے پوجا نامی ایک لاکی اور اعظم بیگ نامی ایک شخص تھا۔ فرمان نہیں جانتا تھا کہ اعظم بیگ ہمارا جاسوس ہے۔ اس نے پہلے ہی فرمان کی تصویریں اور فنگر پر شمس ہمارے پاس بھیج دیئے تھے اور خود راجتھان کے ایک علاقے میں ماراگیا تھا۔"
پر شمس ہمارے پاس بھیج دیئے تھے اور خود راجتھان کے ایک علاقے میں ماراگیا تھا۔"
آپ اس کی تصویریں اور فنگر پر شمس بھیج دیں۔ اعظم بیگ نے اس کی کوئی خاص شاخت ہمائی تھی۔"

"اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا جسم فولاد کی طرح سخت ہے۔ جسم کے کی حصول پر ایسے داغ ہیں جیسے وہ گرم فولادی سلاخوں سے مار کھاتا رہا ہو۔ بردا سخت جان ہے۔" "ذہنی اور جسمانی طور پر طاقت ور ہے تو پُھر خطرناک ہے۔"

"اعظم بیک نے اس کے مزاج کے متعلق بتایا تھا کہ محصندًا دماغ رکھتا ہے اور ایسا شرمیلاین دان ہے کہ لڑکیوں سے دور رہتا ہے۔"

"آپ نے بردی حد تک معلومات فراہم نی ہیں۔ میں آپ کے فیکس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اد کے....سی یو......."

اس نے فون بند کرے تمام افسران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "آپ نے وائڈ اسپیکر کے فرریع تمام باتیں سنی ہیں۔ اپنی کومنٹس؟"

ایک افسرنے کہا۔ "تابانی تو خاصی اہم ہے لیکن اب فرمان بہت ہی خطرناک حد تک اہم لگ رہاہے۔"

دو سرے نے کہا۔ ''اب سد بھارت میں ہماری ایجنسیوں کی ذھے داری ہے' وہ اپنی قبر میں بھی چھیا ہو تو اسے کھود کر نکالیں۔''

بھارت کی ایک ایجنسی کے سربراہ نے کما۔ "ہم گڑے مُردے سیں اکھاڑتے۔ ہم اپنی ذہے داریوں کو سمجھتے ہیں۔ اس اجلاس کے ختم ہوتے ہی بھارت میں ہمارے تمام جاسوس ایکشن میں آجائیں گے۔"

ڈائر کیٹر جزل نے کہا۔ "اجلاس کو ختم ہونا چاہیے۔ تابانی اور فرمان کی اہمیت بہت بڑھ گئ ہے۔ ان کی گر فتاری سے ہمیں انکش میں ناکامی کی وجوہات معلوم ہوجائیں گ۔"

### اندهر نگری ش که 131 ش (معد بهارم) ناده میر نگری ش که 131 ش ناده بهارم) ش که 131 ش (معد بهارم)

انہوں نے بتامبر بجاج کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہوگا۔ " "را" کا بیہ مطالبہ بھی ہوگا کہ پتامبر بجاج وہ اہم کاغذات ان کے حوالے کرے۔"

ڈائر کیٹر جزل نے کہا۔ ''حالات کا یہ تجزیہ درست ہو سکتا ہے لیکن ہم نیبل پر بیٹھ کر اپنے نقطۂ نظر سے تجزیہ کر رہے ہیں بہتر ہے پاکستان' بھارت اور لندن ہے تعلق رکھنے والے افسران ان ممالک میں جاکر صحیح صورتِ حال معلوم کریں۔''

اجلاس ختم ہوگیا۔ وہ سب صحیح صورتِ حال سے کے خبر تھے۔ بوسوچ رہے تھے 'وہ شیں ہورہا تھا اور جو ہو رہا تھا' اسے معلوم کرنے کے لیے آئندہ بھٹکتے رہنے والے تھے۔ کالیا کا اغوا ہونا اہم تھا لیکن اس سے زیادہ سے بات اہم تھی کہ پاکستان میں ان کا خفیہ ہاتھ ناکام کیوں ہوا؟ اسمبلی میں دردانہ کی اکثریت کم کرنے والا کون ہے؟

#### ¼======×

وہ میں تھا۔ تلاش کرنے والوں سے دوڑ تھا۔ اگرچہ دور نہیں تھا۔ ممبئی شمرکے ایک بنگلے میں تھا چو نکہ نظر نہیں آرہا تھا اور ہاتھ نہیں آسکتا تھا للندا ان کے لیے دور کہیں جا چکا تھا۔

زملا جب تک ہے ہوش رہی میں نے اور بینا نے اس کے چرے پر عارضی میک اپ کردیا۔ اس بنگلے کے ہر کمرے اور باتھ روم سے چھوٹے برئے آئینے ہٹا دیئے۔ اس کے بیڈ کے مربانے ایک گلاس اور بج جوس رکھا۔ جوس میں تھوڑا ماسیندور ملادیا۔ ہندو عورت مانگ میں سیندور بھرنے کے بعد سماگن کملاتی ہے 'وہی سیندور طلق سے نیچ اترے تو بچھ عرصے کے لیے آواز سے محروم ہوجاتی ہے۔ بولنا چاہتی ہے گراس کے طلق سے آواز نہیں نکاتی۔

ہم نہیں جاہتے تھے کہ وہ شور مجائے۔ اسے خاموش رکھنے کے لیے اسی طریقے پر عمل کیا گیا۔ بینا نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر ہندی زبان میں لکھا۔ ''ڈاکٹر نے کہا ہے' ہوش میں آنے کے بعد جوس پینا جاہیے' قانائی بحال ہوجائے گی۔ تم نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو تمہارے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے باہر سے بند رکھے جائیں گے۔ جوس چنے کے بعد دروازے پر دستک دوگی تو اسے کھول دیا جائے گا۔''

آس نے وہ پرچی لکھ کر جوس کے پاس رکھ دی۔ ہم نے کمرے سے باہر آگر دروازے کو بند کردیا۔ بینااس کے باپ پتامبر بجاج سے نمٹنے چلی گئی۔ میں دو سرے کمرے میں آکر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا۔ اگرچہ میں نے بھارت میں رہ کرپاکتان میں دردانہ کی سامی بازی الث دی ہے۔ اس کے باوجود مجھے اپنے وطن میں رہنا چاہیے۔

الم میری دیدی (تابانی) کو کسی وقت بھی میری ضرورت پڑسکتی ہے۔

یرن دیدن مرب خیالات منتشر تھے۔ ذہن ہے بھی سمجھا تا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کہیں بھی رہ میرے خیالات منتشر تھے۔ ذہن ہے بھی سمجھا تا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کہیں بھی رہ کری جا عمق ہے اپنی دیدی اور انکل ہاشم سے ملنا ایک جذباتی می بات ہے۔ بھارت میں بیائے رہ کراس کے تعاون سے پاکستان میں سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے علاوہ "دا"اور انڈرگراؤنڈ مافیا کے متعلق بہت کچھ معلوم کرتا جا رہا ہوں۔

اب تو مجھے سرحد پار کرنے کے کئی ہتھکنڈے معلوم ہو چکے ہیں۔ میں جب چاہتا تنا اسی بھی دن پاکستان پہنچ سکتا تھا وہ کالیا جس نے میری پیدائش سے پہلے میری امی کو بدنام کیا تھا اور انسیں میرے باپ کی کو تھی سے نکلوایا تھا۔ اسے میں نے اپانج بنا دیا تھا اور اس کی مکار بٹی کو جنم میں پہنچا دیا تھا۔

صرف اتنا ہی نہیں' بینا ان باپ بیٹی سے نجات حاصل کر پھی تھی۔ اس نے نجات کے لیے میرا سہارا لیا۔ میں نے اس کے سمارے "را" کے وہ تمام اہم راز حاصل کر لیے' جو ان باپ بیٹی گئے چھپا رکھے تھے۔ میں اور بینا آئندہ بھی ایک دو سرے کے تعاون سے بہترین کامیابیاں حاصل کر بھتے تھے۔

میں خیالات سے چونک گیا۔ جس کمرے میں نرملا کو قید کیا گیا تھا' اس دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب آگر پوچھا۔ ''کیا تکلیف ہے؟'' دہ اندر سے بولی۔ ''دروازہ کھولو' مجھے کول قید کیا ہے؟''

"تم بهت حسین ہو۔ کوئی بھی مرد تہیں قید کر سکتا ہے۔"

"مردوہ ہوتا ہے جو حسین عورت کے ساتھ ایک ہی کمرے میں قید رہتا ہے۔" "کھیک ہے' تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہوں گالیکن تم نے وہ کاغذیرِ ھا اور اس پر عمل نہیں کیا' جوس نہیں بیا۔"

تجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آواز سے محروم نہیں ہوئی۔ بولتی جا رہی تھی۔ وہ بولی۔ "میں کسی انجانی جگہ کھاتی پیتی نہیں ہوں۔"

''برچی کو بھر سے بڑھو۔ اس میں لکھا ہے کہ جوس پینے کے بعد دستک ددگی تو دروازہ کھولا جائے گا۔''

"میں چیخنے چلانے لگوں گ-"

" میں یہ پہنے کہ سائلنسر لگے " میں پا ہونا چاہیے کہ سائلنسر لگے ہوئے ربوالور سے چلنے والی گولی کو چنجا چلانا نہیں آتا۔"

" میں نادان نئیں ہوں۔ میرا تجربه کہتا ہے کہ اس جوس میں مجھے نقصان پہنچانے

اند چر گری ش که 132 ش می آند چر گری ش که 133 ش ناد چر گری ش که 133 ش ناد چر گری ش که 133 ش ناد چر گری ش

والی چیز ملائی گئی ہے۔"

میں نے ربوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگاتے ہوئے کہا۔ "تہیں مارنا ہو تایا نقصان پنچانا ہو تا تو ڈیڑھ من کی حسینہ کو اٹھا کراتنی دور نہ لاتے۔"

میں نے دروازے کی جنی کو بوی آہ تگی سے کھول کر اچانک دروازے پر لات ماری۔ وہ دروازے سے کہاری ہوئی پیچھے جاکر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں بیتل کا گلدان تھا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی گلدان سے مجھ پر حملہ کرنے والی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے باتھ سے چھوٹ کر دور چلا گیا تھا۔ میں نے گلدان کو ٹھوکر مار کر اس کی طرف سے بیتل ہوئے کہا۔ ''اٹھاؤ اسے' مجھ پر حملہ کرو۔ میں بھی ٹریگر دباتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آخری آواز ہم میں سے کسا۔ ''اٹھاؤ اسے' مجھ پر حملہ کرو۔ میں بھی ٹریگر دباتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آخری آواز ہم میں سے کس کی نکلے گی۔''

وہ سہم کر فرش پر بیٹھ گئی چربولی۔ "رنجن! میں نے اپنے ڈیڈی کے بہکاوے میں آکر تم ہر قاتلانہ حملہ کرایا مگرتم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو۔ بولو چاہتے ہو نا؟"

"میری جاہت کا ثبوت ہیہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں ہی تمہیں گولی نہیں ماری۔ دل میں جار بھرا ہے اس لیے یماں لے آیا۔ تمہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہوں اسی لیے جوس پینے کے لیے کمہ رہا ہوں۔ نہ پینا چاہو'کوئی بات نہیں۔ تم مجھ پر بھروسا نہیں کرول گا۔ گوئی مار کر قصہ ختم کر دوں گا۔ "
نہیں کروگی۔ میں تم پر بھروسا نہیں کرول گا۔ گوئی مار کر قصہ ختم کر دوں گا۔ "
«نہیں رنجی! مجھے تم ہر بھروسا ہے ای لیے تم مجھے بے وفا نہیں سمجھ رہے ہو۔

" نبیں رنجن! مجھے تم پر بھروسا ہے اس لیے تم مجھے بے وفا نبیں سمجھ رہے ہو۔ میرے ڈیڈی کی چالوں کو سمجھ گئے ہو۔ ان سے انقام لینے کے لیے مجھے یہاں لے آئے ہو۔"

''اب کسی حد تک تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ میں سہ فیصلہ کرنے حتہیں لایا ہوں کہ میرا ساتھ دوگی یا اپنے باپ کا؟''

''میں جان وے کر بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔''

"زبان سے سب ہی وعوے کرتے ہیں۔ عمل کرکے وکھاؤ۔"

اس نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں اسے بیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر چلتی ہوئی بیڈ کے سرہانے پر آئی بھرجوس کا گلاس اٹھا کربولی۔ "مید دیکھو' میں اپنی محبت اور وفا کاعملی ثبوت دے رہی ہوں۔"

اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا پھر گھونٹ گھونٹ پینے لگی آدھا گلاس پینے کے بعد بولی۔"اب یقین آیا؟"

" آدها يقين آيا- ٻورا يقين دلاؤ-"

وہ غٹاغٹ پی گئی۔ گلاس خالی کر کے سربانے کی میز پر رکھ دیا پھر دونوں بانہیں پھیلا کر میرے پاس آنے گئی۔ پتا نہیں کیوں میرا دل عورتوں کی طرف مائل نہیں ہو تا۔ ایک بار حالات نے شلپا کی قربت پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری بار پوجا دن رات میرے ساتھ سفر کرتی رہی اور مصیبت جملتی رہی تھی اور بردے ہی غیر شعوری طور پر مجھے اپنی طرف مائل کرلیا تھا۔ اس کے بعد میں نے عمد کیا تھا کہ عورتوں سے دور رہنے میں دائش مندی ہے اور میں دور رہا کروں گا۔

رو کر اجھی خاصی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے لیکن ہمارے درمیان حسن و عشق والی رہ کر اجھی خاصی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے لیکن ہمارے درمیان حسن و عشق والی بات اس لیے نہیں تھی کہ میں اس معاملے میں پھر ہو گیا تھا اور اس کے مزاج میں حسن والی سستی بات نہیں تھی۔ میرے ماتھ رہنے کے باوجود اس طرح فاصلہ رکھتی تھی کہ میں برامحسوس نہ کروں۔

یں بر اسلام جیسی حسینائیں اپنی جوانیاں ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتی تھیں۔ حسن و شاب کو ہتھیار بنا کر مردوں کو اُلو بنا کر اپنا اُلو سیدھا کرتی تھیں۔ زملا بھی جوس کا گلاس خالی کرتے دونوں بانسیں پھیلا کر میرے پاس آنے لگی تومیں نے چیچے ہٹ کر کہا۔ ''ٹھہرو'

ايك بات ره گئي ہے۔"

وہ رک کر بولی۔ ''کون سی بات؟'' ''تم اب تک باپ کے اشاروں پر چل رہی تھیں۔ سیر پچ بچ بتاؤ کہ اس دلال باپ نے میرے علاوہ اور کتنے جوانوں کو پھانسنے کے لیے کہا تھا؟''

وہ بولتے ہولتے کھکارنے کمی۔ گلا صاف کر کے بولنے گئی۔ "آسسسس آسسستآسسسکرسسسہ ہاسسسہ ہاسسسٹ

وہ ناگواری سے چیخ کر بول۔ ''بید کیا بکوا..... کھول.... کھول.... کھول....

وہ بولتے بولتے کھکارنے لگی۔ گلا صاف کر کے بولنے لگی۔ آ ........ آ .....

سلے ہا ہا کے سوا آواز نہیں نکلی پھروہ آواز بھی بند ہو گئی۔ وہ ٹھوٹری کے پنچے ہاتھ رکھ کر مبھی حلق سلا کربولنے کی کوشش کرنے لگی، مبھی دونوں مٹھیاں بھینچ کر پوری قوت ہے آواز نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔

میں نے جیب سے سیندور کی چھوٹی ڈیا نکال کر کہا۔ "متمارے باپ نے ہماری منگنی اُن تھی۔ آؤ اب تماری مانگ میں سیندور بھر کر شہیں سما گن بنا دوں۔" aazzamm@yahoo.com

اندهير تكري الله على 134 الله وصد چنارم)

اندھیر گری ﷺ 135 ﷺ (حصہ چنارم) "نہیں بھگوان کے لیے' ایبا نہ کرنا۔ "را" والے میرے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ میری بینی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیں گے۔"

یرن کی سرپی "جب تمهاری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے تو "را" والے اسے کوئی نقصان نہیں ہندا کم سرگر "

"بنی کی نمیں میری بہت بری غلطی ہے۔ شلپانے مجھے دھوکادے کر"را" کے ڈی

میری بہت بری غلطی ہے۔ شلپانے مجھے دھوکادے کر"را" کے ڈی

جی کو یقین دلایا ہے کہ ان کے خلاف بہت اہم شبوت آؤیو 'ویڈیو اور تحریری دستاویزات کی
صورت میں میرے پاس ہیں۔ میں نے وہ تمام شبوت دی جی کو دینے سے پہلے اپنے
مطالبات منوائے تھے۔"

"کسے مطالبات؟"

"هیں کیا بتاؤں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مطالبات میرے نہیں تھے۔ شلپا کے تھے۔ بتا نہیں کیوں اے پاکستانی سیاست میں ولچین پیدا ہو گئ تھی۔ اس نے دردانہ بیگم کی پارٹی کے چار کامیاب سیاست دانوں کو پارٹی چھڑانے کے لیے کہا۔ وہاں کے چند سیاست دان "را" کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ ڈی جی نے وہاں وردانہ کی سیاس بازی الث دی۔ یہاں شلپا نے مجھے الن ویا ہے۔ اب میں "را" کے ظاف تمام اہم ثبوت کمال سے لاکر دوں۔ "را" کے کتے میری بؤ سو تکھتے چھررہے ہیں۔"

میں نے انتجان بن کر پوچھا۔ ''وہ شلیا کہاں ہے؟'' ''وہ کتے کی بکی نرک میں چلی گئی ہے۔''

''وہ کتے کی بچی تھی۔ نرک میں تو جانا ہی تھا۔ اب مجھے بناؤ کمال روپوش ہو؟ میں وہاں نرملا کو ہنتا دوں گا۔''

اس سے گفتگو کرتے وقت میں نے فون کو اپنے اور نرملا کے کانوں کے درمیان رکھا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی باتیں من رہی تھی۔ ادھر سے پتامبر بجاج نے کہا۔ ''میں جہال بھی ہوں' وہ جگہ کسی کو نہیں ہتا سکتا۔''

"كياتم نيس جائے كه بين تمهارے باس آئى؟"

وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ انکار میں کچھ بول تنہیں سکتی تھی۔ اپنے باپ کو کوئی الخارہ بھی شمید کے سب الکارہ بھی شمید دے سکتی تھی۔ وہ فون ہم دونوں کے درمیان رہا۔ پتامبر بجاج نے پوچھا۔ مذر ملا! میری آواز من رہی ہو؟ اوگاڈ! خواہ مخواہ بوچھ رہا ہوں۔ وہ جواب نہیں دے سکے

وہ حیرانی اور پریشانی سے دیدے کھاڑ کر سیندور کو دیکھنے لگی اور سمجھ گئی کہ سیندور کے ذریعے اسے آواز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ غصے سے آگے بردھ کر میرا گریبان پکڑنا علیہ تھی۔ میں نے ایک ہلکا ساطمانچہ رسید کیا اور اس کا مند گھوم گیا۔ وہ بیڈ سے کرا کر پڑی۔ پھر فرش پر گر پڑی۔

میں نے موبائل فون نکال کراس کے خوب صورت تراشیدہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کراٹھایا پھر کہا۔ "میر کے اپنے باپ سے رابطہ کراوراسے اپنے حالات بتا۔ وہ تجھے علاش کررماہو گا۔"

وہ فون کو دیکھتے ہی ذرا می در کے لیے بھول گئی کہ باپ کی آواز من سکے گی' اپنی آواز من سکے گی' اپنی آواز نہیں سنا سکے گی۔ اس نے جلدی جلدی نمبر پنج کئے پھر فون کو کان سے لگایا۔ دو سری طرف سے باپ کی آواز سائی دی۔ "مہلو کون؟"

نرملائے بولنے کے لیے منہ کھولا تو آواز نہیں نگلی۔ وہ تھر تھر کا بیتی ہوئی زور لگا کرکسی طرح کی بھی آواز نکالنا چاہتی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے کہا۔ ''بھئی تہمارا گاڈ فادر اور مکھ منتری بننے والا باپ بول رہا ہے۔ پچھ تو بولو"

دو سری طرف سے پتامبر بجاج کی آوا ز سنائی دی۔ "میں رنجن کی آوا ز سن رہا ہوں۔ کیا تم نرطا ہو۔ میری بٹی ہے؟"

وہ ہال کے انداز میں سر ہلانے گئی۔ میں نے فون لے کرکھا۔ "تمہاری بیٹی ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلا رہی ہے لیکن کچھ بول نہیں پا رہی ہے۔ اس نے غلطی سے ذرا سا سیندور کھالیا ہے۔"

وہ غصے سے بولا۔ ''بو راسکل! تم نے نرملا کو زبردستی سیندور کھلا دیا۔ میں متہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

"یہ برانا ڈائیلاگ مار رہے ہو۔ میری زندگی سے تمہاری بیٹی کی زندگی ہے مجھے تو زندہ رکھناہی ہو گا۔"

"تم کیا چاہتے ہو؟"

"تمہاری بیٹی نے بڑا خوش کیا ہے' انقام لینا بھول رہا ہوں۔ کیا خوب ہو۔ بیٹی کو زبردست ٹریننگ دی ہے۔ کیا اسے تہمارے بنگلے میں واپس پہنچا دوں؟" "نہیں ادھر نہ جانا۔ پولیس اور انٹملی جنس والے میرے گارڈز کے مرڈر اور بیٹی کے انحوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔"

یہ تو اچھا ہے کہ تمہاری بیٹی پولیس والوں کو واپس مل جائے گ۔"

اندهیر نگری ش 136 ش (صد چهارم) معدی اندهیر نگری ش 137 ش (صد چهارم)

وہ ذرا تو نف سے بولا۔ "رنجن! تم میری بات سنو۔ جو کہتا ہوں۔ نرملا کو سنا دو۔ بُ ہے؟"

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دو سری بار مجھے مخاطب کیا پھر بھی خاموش رہا۔ تب اس نے کما۔ "سمجھ گیا۔ زملا! تم سن رہی ہو گربول نہیں پا رہی ہو۔ رنجن نے فون شہیں دے دیا ہے۔ ایسا کرو جب رنجن تم سے پیچھا چھڑا رہا ہے تو تم ایک آدھ دن کے لئے اینے کسی دو سرے بوائے فرینڈ کے پاس چلی جاؤ۔ حالات قابو میں آتے ہی میں شہیں اینے باس بلالوں گا۔"

میں نے فون پر کما۔ "نرملانے ہاں کے انداز میں سربلا کر فون مجھے دے دیا ہے۔ اب میں اسے کار میں لے جاؤں گا پھر جمال کم گی وہاں اسے ڈراپ کر دوں گا۔ اورکے۔ نرک میں جاؤ۔"

میں نے فون بند کر دیا پھر کہا۔ ''واہ! کیا باپ ہے تمہارا۔ کسی دو سرے بوائے فرینڈ کے پاس جانے کامشورہ دے رہاہے بولو کیا ارادہ ہے؟''

اس نے خاموثی سے سرجھالیا۔ سوچنے لگی۔ میں نے کما۔ "تم آرام سے بیٹھ کر اچھی طرح سوچو۔ جِب کوئی فیصلہ کر لو تو ایک کاغذ پر لکھ دینا۔"

دیدی نے فون چھین لیا۔ خوشی سے چمک کر بولی۔ "ارے اپنے خول میں منہ چھپانے والے کچھوے! تو نے تو خرگوش سے بازی جیت لی۔ خدا کی قتم! آج تک خفیہ ہاتھ کو کسی نے ایسا منہ توڑ جواب نہیں دیا ہو گا، میں خوشی کے مارے کمہ نہیں سکتی کہ میرے اندر محبت اور ممتا کا کیسا لاوا پک رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں اپنی کو کھ میں پلنے والے بچے کو جنم دے چکی ہوں اور وہ جوان ہو کر فرمان علی بن چکا ہے۔"

وہ روانی سے بولتی جارہی تھی۔ میں ان کے مسرت بھرے اور ممتا بھرے جذبے کو دل کی گرائیوں سے سمجھ رہا تھا۔ ان کا ایک ایک لفظ مجھے نیا حوصلہ اور نئی قوت دے رہا ہے۔ وہ کمہ رہی تھی۔ 'دمیں نمیں جانتی' جب جھوٹے بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں او

بڑے انہیں کیا انعام دیتے ہیں؟ میں نہیں جانتی جب بھائی میدانِ جنگ سے فاتح بن کر کامیاب و کامران آتا ہے تو بہنیں ان کی آرتی کیے اتارتی ہیں؟ لیکن میں نے تہیں ایک ارتی ہیں اتاری۔ واتا صاحب کے دربار میں جاکر اسلام قبول کیا ہے۔ لا الد الله محد رسول الله ............"

میری آئیس بھر آئیں۔ میں نے کما۔ "بائے دیدی! نمیں دیدی نمیں۔ آلی! بائے آپ! بائے دیدی! نمیں دیدی نمیں۔ آلی! بائے آپ! کسی نے خوشی سے ایسے نمیں زلایا ہو گاجیسے آپ نے جھے زلا دیا ہے۔ میں آپ کے یاس آنا چاہتا ہوں۔"

''نمیں۔ خبردار! ادھر کا رخ نہ کرنا۔ تمام ایجنسیال ہم بمن بھائی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کے پاس ہم دونوں کی تصویریں اور فنگر پر ننس وغیرہ ہیں۔ تہمارے بدن پر گرم لوہے کے راڈ کے جو نشانات ہیں' انہیں پہلی فرصت میں بلاسٹک سرجری کے ذریعے چھپا دو۔ چہرہ بھی سرجری ہے چھپ سکتا ہے۔ باقی امی نے کما ہے' وہ ہم دونوں کی دس کی دس انگلیوں کا آپریشن کریں گی اور انگلیوں کے نشانات میں تبدیلیاں کر دیں گی۔''

میں نے کا۔ "ای زندہ باد۔ اتن بار کی سے آپریشن کرنے والے دنیا میں صرف چند بی ذاکٹر ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ جاری ای ہیں۔"

"اب تم ای ہے یا کسی سے فون پر ہاتیں کر کے وقت ضائع نہ کرو۔ پہلے چرے اور جسم کے داغ چھیاؤ۔ شکاری کتے صرف یمال شیں' بھارت میں بھی پھوڑ دیئے گئے ہیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ حافظ۔"

آئی نے فون بند کر دیا۔ میں ان کی محبت اور ممتا سے سرشار ہو رہا تھا۔ بینا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن آئی کا تھم ای کے تھم کے برابر تھا۔ میں نے سوچا کوئی ضروری بات ہوگی تو بینا خود رابطہ کرلے گی۔

میں نے زملا کے کمرے میں آکر دیکھا۔ اس نے ایک کاغذ پر کسی جگہ کا پاکھا تھا۔ میں ممبئی شراجھی طرح دیکھنے کے باوجود بہت سے علاقوں کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا۔ "ایک کاغذیر نقشہ بناکر ہتاؤ۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟"

اس نے ایک کاغذ پر کھا۔ "مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ بھی تمماری کوئی چال ہو گ جب مجھے کوئی نقصان نہیں پنچانا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟" aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري ١٦٥٥ 🖒 (حصه چارم)

اندهير گري 🖈 139 🖈 (حسه چهارم)

تجربہ سیکھ رہا ہوں اور وہ بیہ کہ آسٹین میں سانپ پال او' نیچنے کا امکان ہو سکتا ہے لیکن پہلو میں بیٹھی ہوئی مکار عورت ہزار ہتھ کنڈوں سے ڈس لیتی ہے۔"

میں نے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر مٹس مٹس کی آواز کے ساتھ دو فائر کئے۔ وہ چنج بھی نہ سکی۔ بیٹھے بیٹھے اوپر پہنچ گئی۔ میں اپنے ضروری سامان کا بیگ لے کارے اتر کر تیزی سے ایک طرف جانے لگا۔

#### \$\frac{1}{2} ===== \frac{1}{2} ===== \frac{1}{2}

کالیا اسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے دونوں گھٹٹوں کے ایکسرے لئے جانے والے تھے۔ ٹھیک وقت پر ایک اسٹینٹ ڈاکٹر چار وارڈ بوائز کے ساتھ آیا۔ ان چاروں نے کالیا کو بیڈ سے اٹھا کراسٹریجرٹرائی پر ڈالا بھروہاں ہے لیے جانے لگے۔

ایکرے کا شعبہ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے لفٹ کے اندر لے آئے۔ ٹرالی بند کی جادر جاروں طرف سے نیچ تک تھی۔ اس چادر کے بردے میں ایک گن مین بنیٹا ہوا تھا۔ اس نے چادر ہٹا کر اسٹنٹ ڈاکٹر سے کہا۔ ''بالکل ناریل رہو۔ چرے سے پریٹانی ظاہر نہ ہونے دو۔ تم نے کوئی گڑ بڑکی تو خود بھی مارے جاؤ گے اور اسپتال کے بھی نہ جانے کتنے لوگ مریں گے۔''

كاليالينا موا تقا- اس نے يوچھا- "يه كيا مو رہا ہے؟"

سرمانے کھڑے ہوئے وارڈ ہوائے نے کہا۔ "خاموش سے لیٹے رہو۔ تمہارے تکیے کے نیچے میرا ہاتھ ہے اور میرے ہاتھ میں ٹی ٹی ہے۔ کچھ بولنے سے پہلے ہی کھوپڑی اڑ حائے گی۔"

ب کی طرف جائے ہوئے ایکس کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹرانی کو دھکیلتے ہوئے ایکسرے کے شعبے کی طرف جاتے جاتے دو سرے کوریڈور میں مڑگئے۔ تیزی سے چلتے ہوئے ڈھلان والے برآمدے میں آئے۔ ایک ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ سب اسٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ کالیا کو بھی اسٹریچ سمیت اندر لے گئے۔ وہاں گن مین اور دو وارڈ بوائز آگئے۔ پچھلا دروازہ بند ہوگیا۔ ایمبولینس چل پڑی

تقریباً آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد اسٹنٹ ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ سفر پیر شروع ہوا۔ گن مین نے کہا۔ "ڈاکٹر زندگی بچاتے ہیں۔ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو۔ ہمیں کی شروع ہوا۔ گن مین نے کہا۔ "ڈاکٹر زندگی بچاتے ہیں۔ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں گولی نہ ماری جائے اگر ہم تک جنچنے کی کوئی نشانی نظر آجائے یا کسی طرح بھی نشاندہ کر سکو تو پولیس اور انٹیلی جنس والوں کو گاکڈ نہ کرنا ورنہ پوری فیملی سمیت مارے جاؤگے۔"

''میں نے تمہارے ذریعے تمہارے باپ کے موجودہ حالات معلوم کر لئے ہیں۔ وہ گھر کا رہانہ گھاٹ کا۔''را'' والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور پتا نہیں تمہارا کیا ہے گا۔ جاکر دیکھو' موجودہ حالات میں کتنے بوائے فرینڈ تمہارا ساتھ دیں گے۔ کم آن۔'' ہم باہر آگر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے بڑی خاموثی سے دیکھا' وہ کن انکھیوں

ہم باہر آگر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے بڑی ظاموتی سے دیکھا' وہ کن الھیوں سے کار کی پلیٹ نمبر پڑھ رہی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس بنگلے کے اصاطے سے نکل کرمیں نے کہا۔ ''اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لے لو۔ مجھے واپس نہیں آنا ہے۔ ابھی جس بنگلے سے آئے ہیں' وہ بتا نہیں کب سے ظالی پڑا ہے۔ ہمارے کام آگیا اور یہ کار بھی چوری کی ہے۔ اسے تم لے جاؤگی۔''

وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے گی۔ میں نے کہا۔ "جب تم نے کاغذ پر نقشہ بنایا تو مجھے یاد آگیا۔ تم نے جس بنگلے کا پتا لکھا ہے تھیک اس کے سامنے پولیس اشیش ہے۔ اب ساموچنا تمہارہ کام ہے کہ سے چوری کی کار وہاں تک کیسے لے جاو گی یا کسیں چھوڑ کر پیدل جاؤگی؟"

وہ غصے اور بے بی سے مجھے دیکھنے گی۔ میں نے کہا۔ "سچ ہناؤ ارادے کیا ہے؟ پچ
بولوگی تو تنہیں محفوظ جگہ پہنچا دول گا ورند میرے ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔"
میں نے اس کے سامنے ڈیش بورڈ کھول دیا۔ وہ اس میں سے کاغذ قلم زکال کر لکھنے
لگی۔ "میں خود کو بولیس کے حوالے کر ہے تنہیں بھی حوالات میں لے جاتی۔ میں نے
"را" والوں سے تمنینے کا طریقہ بھی موج لیا تھا مگر تمہاری اصلیت سامنے آجاتی۔ میں اچھی
طرح جانتی ہوں 'رنجن اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم کوئی اور ہو۔"

"برے خطرناک اڑا ہے ہے مجھے لے جا رہی تھیں لیکن میں تہیں پولیس والوں تک پہنچنے نہیں دیتا اور پولیس والے تہیں دور سے بہچان نہیں پاتے۔ عورتوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ آئینہ دیکھتے نہیں تھکتیں لیکن تم نے بڑی دیر سے نہیں دیکھا ہے۔ چلواس عقب نما آئینے میں خود دیکھے لو۔"

میں نے عقب نما آئینے کا رخ اس کی طرف کیا تو وہ خود کو جرانی سے دیکھنے گئی۔ اس کا چرہ بدلا ہوا تھا۔ کوئی اسے زملا کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں خوش قسمتی سے نچ گیا تھا اگر پولیس' اخملی جنس اور "را" کی گرفت میں آتا تو میری تصویر' فنگر بر نئس اور جسم کے نشانات انہیں اس فرمان تک پہنچا دیتے' جس نے پاکستانی سیاست کی بساط لیك دی تھی۔

میں نے تقریبا ایک وران سؤک کے کنارے کار روکی پھر کما۔ "آج تم سے ایک

اندهیر نگری 🖈 140 🌣 (حصه چنارم)

گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ کالیا کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے جھے سے اسے اٹھا کرلے گئے۔ وروازے بند کردیئے گئے۔ گاڑی پھر آگے جانے گئی۔ ایک گھنٹے بعد وہ رک گئی۔ گن مین نے کہا۔ "ڈاکٹر انتظار کرو۔ ہم ابھی آکر آنکھوں سے پٹی کھولیں گے۔ یہ یاد رکھنا چلاکی موت اور شرافت زندگی دے گی۔"

اس کے بعد خاموشیٰ جھاگئی۔ بندرہ منٹ کے بعد ڈاکٹرنے پوچھا۔ ''کیا واپس آگئے؟ کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔''

کُوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ایک ٹریفک پولیس والے نے آگر پوچھا۔ "بیہ کیا؟ ایک تو گاڑی غلط جگہ کھڑی کی ہے اور آئکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے؟" ڈاکٹرنے یوچھا۔"تم کون ہو؟"

> "میں ایک ٹریفک بولیس والا ہوں۔ آنکھوں سے پی ہٹاؤ۔" اس نے پی ہٹاکر بوچھا۔ "کیا گاڑی میں کوئی نہیں ہے؟" "کوئی نہیں ہے؟"

''اسپتال کے ایک مریض کومیرے ساتھ اغوا کیا گیا ہے وہ لوگ مریض کو تھو ڑی دیر پہلے کہیں لے گئے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔''

اس کی بات من کر قانونی کارروائی شروع ہو گئے۔

کالیا کی آتھوں سے پٹی کھولی گئی تواس نے خود کو ایک کمرے کے بیڈ پر پایا۔ پٹی کھولنے والا چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں معمولی سافر نیچر دغیرہ تھا۔ جہال وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے والی دیوار پر سینما اسکرین کی طرح ایک بہت بڑا ٹی وی اسکرین تھا۔

کالیا نے کہنی کے بل ذرا سااٹھ کر ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "یمال کوئی ہے؟" "ہے۔" سادے اسکرین سے آواز آئی۔ "تم کون ہو؟ مجھے یمال کیول لائے ہو؟"

"تماناً و کھانے۔ ونیا میں بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ ایسا تمانا جو ہم دکھانے جا رہے ہیں' اسے صرف تم ہی دکھ سکتے ہو۔"

کالیانے کہا۔ "پہلے ہم جان ہھیلی پر رکھتے ہیں پھر گاڈ فادر بنتے ہیں۔ میں موت سے شیں ڈرتا۔ مجھ سے کھل کریات کرو۔"

"موت سے نہ وُرنا ایک الگ بات ہے لیکن نہ وُرنے والے بھی زندہ رہنے کی ا خواہش کرتے ہیں۔ ای لئے تم اپنی بٹی شلپائے وَریعے "را" والوں کو بلیک میل کر کے

اینے جینے کی مدت بردھاتے جا رہے ہو۔"

وہ تکیے پر گرتے ہوئے بولا۔ "میں سمجھ گیا۔" را" والے میری بٹی پر قابو نہ پاسکے۔ اب مجھے قیدی بنا کر میری بٹی کو مجبور کریں گے۔"

"ب و و قوف ہو۔ "را" والے تو تمہارا علاج کرا رہے ہیں۔ یہ بھروسا کر رہے ہیں جب تک باپ بٹی سلامت رہیں گے ان کے اہم راز کسی تیسرے کے ہاتھ نہیں پنچیں گے۔"

"و بھر ڈاکٹر آمنہ وہری چالیں چل رہی ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لئے میرا علاج کررہی ہے اور درپردہ میرے دشمن گاڈ فادر ہاشم کے ذریعے مجھے اغوا کرایا ہے۔" "ہاشم جرائم سے باز آکر پاکستانی سیاست میں ملوث ہو گیا ہے۔ اپنے کس ایسے سکے کے بارے میں سوچو'جو تمہاری آسٹین کاسانیہ ہو۔"

"اب سمجھا۔ میرے آسین کے سانپ پتامبر بجاج! میہ تم ہو۔ تم۔" کسی نے قنقہ لگا کرکھا۔ "کیسی آنگھ مجولی ہے کہ تم اصل دستمن تک نہیں پہنچ رہے ہو۔ شہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پتامبر بجاج پر برا وقت آگیاہے اور اس کی جوان بٹی زملا کو اغوا کر لیا گیاہے۔"

کالیانے جھنجلا کر کہا۔ "مجھ سے پہیلیاں نہ بھجواؤ۔ کون ہو تم سامنے آؤ۔" "بالکل سامنا ہو گالیکن پہلے اسکرین پر تماشا دیکھو۔"

کرے کے اندر لائش آف ہونے گئیں۔ گہری تاریکی چھا گئی۔ سلمنے دیوار پر بڑا سااسکرین روشن ہو گیا۔ کالیانے دیکھا اسکرین بر اس کی بٹی شلپاکا بٹیر روم نظر آرہا تھا۔ ایک ریکارڈ پلیئر سے موسیقی کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس موسیقی کی دھن پر شلپا ڈانس کررہی تھی۔ وہاں کوئی دو سرانہیں تھا۔

کالیا نے ناگواری سے بوچھا۔ "اسکرین پر میری بیٹی کو کیوں دکھایا جا رہاہے؟"

اس بار اسکرین سے شلپا کی آواز ابھری۔ "آپ بھول رہے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی اس کی ڈمی شلپا ہوں۔ آپ ۔ نے صرف میرا چرہ ہی شیس بدلا تھا۔ اپنی بیٹی کی طرح چلنا بھرنا اور ڈانس کرنا بھی سکھایا تھا۔ اس وقت آپ کے سامنے ڈمی شلپا ڈانس کر رہی

کالیا مطمئن ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ رقص کرتے کرتے ایک ایک لباس اہم رتی جا رہی مظمئن ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ رقص کرتے کی بیاں لا کر تہمیں کیوں دکھایا جارہا ہے۔ کالیا نے کہا۔ "تم میری بیٹی نہیں چر بھی مجھے یہاں لا کر تہمیں کیوں دکھایا جارہا ہے۔"

## اندهیر گری 🖈 142 🌣 (حسه چارم) 🖈 143 🖈 (حسه چارم)

"تمہيں ديکھنے ميں كيا اعتراض ہے۔ تم نے ایک بار شائی ميں ميرے بدن كو ہاتھ لگا تھا۔ ميں نے اعتراض كيا تھا۔ ميں تمارى بيٹى كى ہم شكل بمن بن كر تمہارى بيٹى كى ہم شكل بمن بن كر تمہارى بيٹى كا رول ادا كرتى رہتى ہوں ليكن تم نے كما۔ "بیٹى كى ہم شكل بن جانے ہے ميرى بیٹى نہيں ہو جاؤگی۔ ميں اپنى بیٹى كو بجين ميں تھيك تھيك كر سلاتا تھا۔ تم جواني ميں ميرا ساتھ دو۔"

"میس ایا بیج بنا ہوا ہوں اور تم الی تیجیلی باتین کیوں کر رہی ہو؟"

"مرد اپاہج ہونے کے بعد بھی مرد ہی رہتا ہے۔ حسین عورت کے بدن کو مزے لے
لے کر دیکھا ہے۔ اس لئے میں تہیں، اپنا بدن دکھا رہی ہوں۔ اس کمرے میں کوئی تیبرا
میں ہے۔ اس روز خوش قتمتی سے میں تمہاری بے حیائی سے بچ گئی تھی۔ آج خود چلی
آئی ہوں۔ دیکھو ایک ایک لباس اتر تا جا رہا ہے۔ کیسے جذبات بھڑک رہے ہیں۔ اپنی
آئکھیں یوری طرح نگی کر لو۔"

وہ شاب سے بھرا ہوا چکتا دکتا حسن دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی۔ ''مور جنگل میں منگل منانے کے بعد خوب ناچتا ہے۔ اسپنے رنگین پُروں کے حسن پر اترا تا ہے لیکن اس کی نظر جب بیروں پر بڑتی ہے تو اس کی خوشی مایوسی میں بدل جاتی ہے کیونکہ مور کے پَر جتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے پاؤں اسی قدر بھدے اور بدنما ہوتے ہیں۔ ڈیڈی! آپ میرے بیر کو نہ دیکھیں' مرجھا جائیں گے۔''

کالیا نے منع کے باجود ڈانس کرنے والی شلیا کا ایک بیر دیکھا تو چونک گیا۔ اس پیر پر میری (فرمان) ماری ہوئی گولی کے زخم کا نشان تھا۔ کالیا نے دونوں ہاتھ آ تکھوں پر رکھ کر کما۔ "یہ ڈمی نہیں ہے۔ میری بیٹی ہے۔ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔"

بیناکی آواز سنائی دی۔ "آگھوں سے ہاتھ ہٹا لے۔ وہ منظر ختم ہو چکا ہے۔ میں بینا ول رہی ہوں۔"

اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ پہلے والا منظر نہیں تھا۔ پورے اسکرین پر بٹی کی ہم شکل بینا نظر آرہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ ''میں نے اس روز تحقیے سمجھایا تھا کہ مجھ پر نیت خراب نہ کر۔ میں تیری بٹی جیسی ہوں۔ نُوساری دنیا کے سامنے مجھے بٹی کہتا ہے گرمیری فریاد' میری ِ التجائیں تیری شمجھ میں نہیں آئیں۔''

"بینا! مجھے معاف کر دے۔ میں شرمندہ ہوں۔"

''نَوْ شَرِ سَدہ نہیں ہے۔ جب تک تُونے افی بیٹی کے پیر کے زخم کا نشان نہیں دیکھا تھا۔ اس دقت تک اسے بینا سمجھ کراس کے تھرکتے ہوئے شاب کو دیکھیا رہا۔ جب حقیقت

معلوم ہوئی تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ کینے! تُو شرمندہ نہیں تھا۔ اب جانتا ہے کیا ہو گا؟"

وہ سوالیہ نظروں سے بینا کو ریکھنے لگا۔ ''نُو چاہے تنمائی میں کھے یا دنیا کے سامنے بیٹی کمہ دیا تو پھروہ بیٹی ہو گئی اور اگر دوغلا بن چکا ہے تو پھراپنی بیٹی بھی بیٹی نمیں رہی۔ اس لئے ابھی تیری بیٹی کو تیرے کمرے میں بھیج رہی ہوں۔''

"سنیں- تُو ایسا سی کر سکے گی- میری بنی شلپا تجھ سے زیادہ چلاک ہے- کیا تُو یہ کہنا چاہتی ہے کہا تُو یہ کہنا چاہتی ہے کہ میری بنی جو بوری "را" تنظیم کو بلیک میل کرتی ہے- اے تُو قابو میں کرلے گی۔"

"کر چکی ہون۔ یہ دستادیزات د مکھ۔"

بوری اسکرین پر دستاد برات کا ایک ایک صفحہ برے برے حروف میں صاف طور پر پڑھا جا سکتا تھا پھر اسکرین پر "را" کے خفیہ اہم ویڈیو دستاد بری فلموں کے تھوڑے تھوڑے سین دکھائے گئے۔ اس کے بعد آڈ۔یو کیسٹس کی باتیں سنائی گئیں۔ کالیا جرانی اور پریشانی سے دکھے رہاتھادر پوچھ رہاتھا۔ "یہ چیزیں تہمارے پاس کیسے آگئیں؟"

"تمهاری چال بازبینی کو قابو میں کرنے کے بعد مجھے سب کچھ مل چکاہے۔ میں نے تمہاری بینی کو الکیٹرک شاک بہنچائے ہیں کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکل ہے۔ اب اسے بالکل بے لباس کرکے تمہارے باس بھیجا جائے گا۔"

و نہیں میں اسے نہیں دیکھوں گا۔"

"و کیھو گے 'وہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گی کہ تم دیکھنے پر مجبور ہوجاؤ گے۔" "میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔"

"ہاتھ نہ جو ڑو۔ تمہارے تکیے کے نیچے ایک ریوالور ہے۔ اس کے چیمبر میں صرف ایک بلٹ ہے۔ دومنٹ کے بعد دروازہ کھلتے ہی تمہاری بیٹی الی طالت میں آئے گی کہ تم یا تو اے مار ڈالو گے۔ یا خود مرجاؤ گے۔"

کالیانے تکیے کے نیچے ہاتھ لے جاکر دیکھا۔ ایک ریوالور ہاتھ میں آیا اس کے چیمبر میں ایک ہی گولی تھی۔ بینانے کہا۔ "ایک گولی۔ باپ کے لئے یا۔۔۔۔۔۔۔۔ بیٹی کے لئے۔" وہ گڑ گڑا کر بولا۔ "بینا! مرنا برئی بات نہیں ہے۔ شرم سے جینا برئی بات ہے۔ تم بہت برئی سزا دے چکی ہو۔ یہ معاملہ بہیں ختم کر دو۔ اس کمرے کا دروازہ کھولو۔" ایک منٹ کے بعد یہ دروازہ کھلے گا اور تمہاری شلیا بیٹی ضرور آئے گی۔ وہ جس طال میں آئے گی۔ اسے دیکھنے کے بعد ایک غیرت مند باپ ریوالور کی گولی کے بغیر مر اندهير تكري ١٤٥ ١٤ 🖒 (حسه چارم)

گیٹ اپ مستقل طور پر تبدیل کرنا ہو گا۔" "ابھی تم کہاں ہو؟"

"تمهارے خاص خفیہ بنگلے میں ہوں۔" " سمہ یہ

''میں ابھی آرہی ہوں۔ تمہارا تمام ضروری کام ہو جائے گا۔'' فون سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔

آبانی اور مراد ایک ایسے علاقے میں عارضی طور پر رہنے لگے تھے جمال درمیانی طبقے کے لوگ کو تھی نما مکانات میں رہتے تھے مگر وہ کو ٹھیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دو سرے سے طے ہوئے مکانات ہوتے تھے۔ مراد اپنی آبانی سے بچھ ناراض سا رہتا تھا۔ آبانی کا بیہ فیصلہ اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف تھا کہ اس نے پہلے "را" والوں سے وشنی مول کی پھر آکرام شاہ نے انہیں بھارت سے بلا کر اپنی کو تھی میں پناہ دی۔ آبانی اس کے احسانات بھی بھول گئی۔دردانہ نے اسے سزائے موت سے بچاکر جیل سے رہائی دلائی۔ اس کے بادجود اس نے دردانہ کی مضبوط ساسی پارٹی چھوڑ دی اور دردانہ کو نقصان کسنجانے والے گاؤ فادر ہاشم کے اشاروں پر ناچنے گئی ہے۔

۔ تابانی نے کما۔ ''مراد! میں تمہاری رگ رگ کو سمجھتی ہوں۔ میں ایک اچھے رائے پر چل رہی ہوں اور تم جراً میرا ساتھ دے رہے ہو۔"

دومیں اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ متہیں ول و جان سے جابتا ہوں۔ اس کئے تمہارا

ساتھ دے رہا ہوں۔''

"تم ایک اچھی اور عقل کی بات سمجھنا نہیں چاہتے؟"

ردتم تشکیم کر چکی ہو کہ ایک عورت ہو اور عورت کتی کم عقل ہوتی ہے، کم "را"
جیسی خطرناک تنظیم کو دشمن بنا کر ثابت کر سکتی ہو۔ دنیا کی تمام خطرناک ایجنسیال تہمیں
اور فرمان کو کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ میں یقین سے کمہ سکتا ہوں کہ تم دونوں خفیہ ہاتھ کی
بلیک لسٹ میں آجکے ہو۔ کیا ایس ہی عقل کی ہاتیں تم مجھے سمجھا رہی ہو؟"

" سچائی کے راستے پر چلنے کے لئے جھوٹے مکار شیطانوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے اور ان کے لئے امیر حمزہ کی طرح چیلنج بنتا پڑتا ہے۔"

۔ میر روں میں جب ہے۔" "کہاں ہے امیر حمزہ؟ کیااس کا کوئی انجام معلوم ہے۔"

من ہے ہیر سرہ ایک ان وی اب اس و اسب در سردن کا انجام نہ سوچو۔ ہم پہلے کی طرح دہشت گردینے رہنے تو کسی دن کول کی موت مارے جاتے۔ جماد کرتے ہوئے شہید ہونا کتنا بردا اعزاز ہے' یہ کتول کی موت

جائے گا گرتم غیرت مند نہیں مہو۔ تم کیاکرو گے؟"

"ہے بھگوان! میں کیا کروں؟ دونوں پیروں سے مجبور ہوں۔ کہیں جاتا تو دور کی بات ہے' بسترے اثر نہیں سکتا۔"

" یہ بستر بڑا تماشائی ہو تا ہے۔ اس بستر پر جوانی جگاتی ہے اور اس بستر پر موت سلا تی ہے۔"

دروازے پر ہلکا ساکھئکا ہوا۔ کالیانے چیچ کر کہا۔ "نہیں۔ دروازہ نیہ کھولو۔"

چوں چرال کی آواز کے ساتھ دروازے کے دو بٹ آہستہ گھلنے لگے۔ باہر کی روشنی دروازے کی چو کھٹ کے اندر آئی پھرایک عورت کاسابیہ نظر آیا۔ وہ آگے بوھنے والا سابیہ سمجھا رہا تھا کہ بٹی آرہی ہے۔ آنے والی ابھی سابیہ تھی۔ اس سائے کے جسم کو مزے سے دیکھنے والی شیطانیت نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخا ہوا اپنی طرف پکار تا ہوا شابی بدن روشنی پر آگا۔ کالیا نے چیخ مار کرمنہ پھیر کر ریوالور کی نال کو کیٹی پر لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز تھوڑی دیر بک کمرے میں گونجی پھر ظاموشی چھاگئی۔

مجیب بات ہے کہ ساری عورتوں کا بدن ایک جیسا ہو ؟ ہے لیکن تمام مردوں کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔

بینا ممبئی شرمیں تھی۔ اس کے لئے لندن میں کام کرنے والے اسے میڈم شلیا سبجھتے تھے۔ بینا نے فون کو کان سے لگایا۔ لندن سے کہا گیا۔ "میڈم! آپ جیسا چاہتی ہیں' اس طرح ڈراما پلے کرکے کالیا کو خود کشی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آئندہ آپ ہی گاڈیدر بنیں گی۔ میں آپ کو پیشگی مبارک باد دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اصل اور ڈمی شلیا والا را ذمیرے سینے میں دفن رہے گا۔ "

"اوریه میرا وعده ہے'تم بمیشہ میرے دستِ راست اور راز دار بن کر رہا کرو گے۔ بُس آل-"

بینانے فون بند کردیا بھر مجھ سے رابط کیا۔ ''ہیلو فرمان! کماں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟'' میں نے اسے نرملا اور اس کے باپ کے بارے میں مختصر طور پر بتایا بھر کہا۔ ''میں نے بہت مجبور ہو کر نرملا کو ہلاک کر دیا ورنہ وہ بڑی چلااکی سے مجھے بولیس یا ''را'' کے ٹارچر سیل میں پہنچانے والی تھی۔''

وه بولى- " بتامبر بجاج كاانجام بهي اپني بيني جيسا ہو گا۔ "

"میری تصویرین فگر پرنٹس اور میرے جسم کے کچھ نشانات پاکستان اور بھارت کی منام خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رسانوں کے پاس ہیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنا میک اپ اور

aazzamm@yahoo.com اندهير گري الله 146 الله چهارم)

اندهر گری 🖈 147 🖈 (حد چارم)

مرنے دالے نہیں جائے۔"

"میں تم سے بحث کرنا نہیں جاہتا۔ تم جو کمہ رہی ہو' وہ کر رہا ہوں۔ یہ ویکھو۔ تمهاری مهربانی سے اس مکان میں رہتا ہوں۔ یہاں کے رہنے والے چھوٹے لوگ اسے کوشمی کہتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی کوشمی پر۔"

وه مسكرا كربول- "ثم غص من اليقي لكتي بو-"

"اگرتم میری ہو- صرف میری ہو تو ایک سچائی کا اعتراف کرد کہ تم مجھ سے کچھ اہم باتیں چھیاتی رہتی ہو؟"

"میہ سی ہے ہے۔ جمال تک میری تنما ذات کا تعلق ہے، تم دل و جان سے میرے ہو۔ جس دن میرے نیک مقاصد کو بھی دل و جان سے قبول کرو گے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔"

ورہ میں کیے لیٹین آئے گا کہ تمہارے مقاصد کو بھی دل سے قبول کر رہا ہوں؟ کیا تم میرے اندر جھانک کر دیکھ سکتی ہو؟"

"اندر جھانکنا ضروری نہیں ہے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں 'جنہیں اوپر سے دیکھ کریر کھ لیا جاتا ہے کہ وہ اندر سے میٹھے ہوں گے یا کھٹے؟"

"باتیں نہ بناؤ۔ ایک بار مجھے آزما کر دیکھو۔ مجھے کوئی ایسا کام دو۔ جس میں کامیاب ہو کر تمہارا اعتاد حاصل کر سکوں۔"

''ہاں میہ آزمائش والی بات درست ہے۔ میرے کچھ ضروری کام ہیں لیکن انجام دینے کے لئے باہر نہیں جا سکتی۔''

"بال میں دیکھ رہا ہوں 'جب سے اس مکان میں آئی ہو 'مبھی باہر شیں جاتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟"

"میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا پیٹ نمایاں ہو گیا ہے۔ وسمن سراغرسال اسنے نادان تو نہیں ہیں کہ وہ حاملہ عورتوں کے بارے میں راز داری سے معلومات حاصل نہ کر سکیں۔"

"ہوں۔ تہیں ای طرح مختاط رہنا چاہیے۔ باہرجانے والا کام مجھے بناؤ۔ میں اسے مناکر آؤں گا۔"

وہ تھوڑی دیر تک سرچھکائے سوچتی رہی پھر بولی۔ "دردانہ کی پارٹی کے وہ چار سیاست دال جنہول نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا' وہ کوئی دیانت دار اور محمانِ وطن نمیں تھے۔ وہ ایک طرف "را" کے آلۂ کار تھے اور ان سے اچھی خاصی رقمیں لیتے

تھے۔ دو سری طرف دردانہ سے اپنے مطالبات منواتے تھے۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دردانہ کی پارٹی سے الگ ہو جائیں اور دہ ہو گئے لیکن پانسا پلٹ سکتا ہے' اگر پولیس اور سراغ رسال انہیں ڈھونڈ نکالیں گے تو وہ اگل دیں گے کہ وہ چاروں کس کے دباؤ میں آکر روبوش ہو گئے تھے۔"

ریپ کا است مراد نے پوچھا۔ ''وہ چاروں کس کے دباؤ میں آگئے تھے؟'' ''تم سوال نہ کرو۔ میں جواب دوں گی تو بات دو سری طرف چل پڑے گی۔ ابھی تم نے آزمانے کے لئے کما ہے۔ اس لئے آزمانے والا کام دے رہی ہوں۔''

میں ان کے خفیہ ہے بتاؤ۔ کل صبح کے اخبارات میں ان کی ہلاکت کی خبریں شائع میں ان کی ہلاکت کی خبریں شائع

ہوں ں۔ "" منا ہو اور ان چاروں سے مقابلہ ہے' اگر وہ الگ الگ حویلی میں ہوتے تو تم آسان سے ایک ایک کو ٹھکانے لگا دیتے۔"

المان میں ایک کیوں ہے؟ کیا ہمیں یہ رفینگ نہیں دی گئی ہے کہ کئی افراد کو بیک دفت ہلاک کرنا ہو تو ریموٹ کنٹرول ہم یا ٹائم ہم سے کام لینا چاہیے اور ایک سے زیادہ وشمن فرار ہو رہے ہوں تو ان سے کاؤنٹر فائرنگ میں ہماری جان جمی جاسکتی ہے۔ لاندا ایسے وقت ان پر گرینیڈ سے حملے کئے جائیں۔ فرار ہونے والے رک کرفائز نہیں کر سکیں گے۔ گرینیڈ کی بلائنگ سے مرجائیں گے۔"

ے۔ رئیبید ن بو ملک رب یہ ۔ ''ٹھیک کہتے ہو لیکن تمہارے لئے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلی بار میرے بغیرواردات کے لئے جاؤ گے اور جب تک واپس نہیں آؤگے' میں بے چین رہوں گ۔"

میرے بچے کی مال بن رہی ہو۔ میری امال جان نہ بنو۔ ہم بارود سے تھلتے آئے ہیں۔ آج بھی تھلنے جاؤں گاتو کیا فرق پڑے گا؟" ہیں۔ آج بھی تھلنے جاؤں گاتو کیا فرق پڑے گا؟"

یں۔ بن میں برس مینی کر ہانے گئی کہ اے کن راستوں سے گزر کر اور کتنی وہ ایک کاغذ پر کلیریں کھینچ کر ہتانے گئی کہ اے کن راستوں سے گزر کر اور کتنی چھوٹی بہتیوں سے گزر کر ہلا پنڈ تک پنچنا ہے۔ وہاں تقریباً پچاس چھوٹے کچے مکانوں سے ذرا دور ایک ذرد رنگ کی حولمی ہے۔ وہ حولمی کیک زمیندار کی ملکت ہے اور وہ چاروں اس زمیندار کے معمان بن کررہتے ہیں۔

لیندار کے معمان جن کررہے ہیں۔ مراد نے کہا۔ ''کافی کمبا سفر ہے۔ ابھی یمال سے جلوں گا تو شاید آٹھ بجے رات پہنچ @azzamm@yahoo.com چرگری ته 149 الله اله

اندهیر نگری 🖈 148 🌣 (صه چهارم)

سکوں گا۔"

"وہ ان کے شراب پینے اور کھانے کا وقت ہو گا۔ تم صحیح وقت پر پہنچو گے۔ "
وہ روا گلی کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے پاس جو گاڑی تھی' اس کے نچلے جسے میں ایک خفیہ خانہ تھا۔ وہاں ریموٹ کٹرول بم' ٹائم بم' بینڈ گرینیڈ اور ایک سیون ایم ایم را تفل اور بلٹس کی ایک پینی بھی رکھی تھی۔ مراو نے لباس تبدیل کیا۔ تابائی نے اسے ایک موبائل فون دیتے ہوئے کہا۔ "تمہیں میرا فون نمبرمعلوم ہے۔ میں انگل ہاشم کے فون کے نمبرہتا رہی ہوں انہیں اچھی طرح یاد کر لو۔ خدا نہ کرے تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو انگل کے آدمی تیر کی طرح تساماری مدد کے لیے پہنچیں گے۔ سنبھل کرجاؤ۔ سنبھل کرجاؤ۔ سنبھل کر آباد "

اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ تابانی نے کہا۔ "مرادا یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ان چاروں میں سے ایک بھی ذرہ فی نظے گاتو ہمارے لئے بہت بردا مسئلہ بن جائے گا۔"
"تم چار نہ کمو۔ پانچ کمو۔ ایک میزبان زمیندار بھی ہے۔ وہ بھی گئن کی طرح گیہوں کے ساتھ بیسا جائے گا۔ میں پوری طرح یہ اطمینان حاصل کروں گا کہ اس حویلی کی تباہی کے بعد کوئی زندہ زیج کرنمیں جا رہا ہے۔"

دہ بڑی محبت کے ساتھ تابانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے او جھل ہو گیا تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کرلیا۔

مراد تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ گرین ٹاؤن سے آگے نکل کر اس نے تابانی کے بنائے ہوئے نقتے کو کھول کر دیکھا پھر اس کے مطابق ایک راستے پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دو سرے ہاتھ سے موبائل نکالا پھر تابانی سے رابطہ کرکے بولا۔ "ہائے جانی! تم ادھراکیلی ہو گئیں۔ ادھر میں اکیلا ہوں۔"

وہ بولی۔ ''صرف آج کی رات جدائی کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے' کل صبح کامیاب ہو کر واپس آؤ گے۔ ابھی کمال ہو؟''

''گرین ٹاؤن سے آگے نکل کر تممارے بنائے ہوئے نفتے کے مطابق جا رہا ہوں۔ کمیں البحن ہوگی یا رائے سے بھٹنے کا شبہ ہو گا تو فون پر رابطہ کروں گا۔ اوکے پھر فون کروں گا۔''

اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ڈرائیو کر تا ہوا سوچتا رہا پھراس نے دو سرا فون نمبر پنج کیا۔ رابطہ ہونے پر بولا۔ "ہیلو! میں مراد ہوں۔ انکل اکرام شاہ سے بات کرنا

اہتا ہوں۔"

اکرام شاہ کی آواز سنائی دی۔ "ہیلو مراد! تم کمال گم ہو گئے تھے؟ تابانی کمال ہے؟"
"انکل! میں سب بتاؤں گا۔ پہلے مجھے دردانہ بیگم کا فون نمبرہتائیں۔"
"میں ابھی بیگم صاحبہ کے پاس ہی پیلس میں بیٹھا ہوں جو کہنا ہے، مجھ سے کہو۔"
"آپ سے بھی کہوں گا گر ٹاپ سیرٹ معالمہ ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ سے بات کرنے
"

دیں۔ دردانہ بیگم اپنے محل کے برے ہال میں اپنی پارٹی کے اہم وفا دار سیاست دانوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھی اپنی موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کر رہی تھی۔ اگرام شاہ کی زبان سے مراد کانام سن کر وہ سوالبہ نظروں سے اگرام شاہ کو دیکھنے گئی۔ اس نے کہا۔ "بیگم صاحبہ! مراد کہ رہا ہے'کوئی ٹاپ سیکرٹ معالمہ ہے وہ آپ ہی سے بات کرے گا۔"

وردانہ نے ہاتھ بردھا کر موبائل فون لے کر.....کان سے لگایا پھر کہا۔ "میں دردانہ بیگم بول رہی ہوں۔ کیا کہناچاہتے ہو۔"

'' میڈم! مجھے اغوا کر کے آپ کا وفادار بن کر رہنے نہیں دیا گیا لیکن آج اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ آپ کی پارٹی چھوڑنے والے چاروں سیاست دانوں کا پتا ٹھکانا معلوم ہو گیا

«کیاواقعی؟ وه کمال بس؟"

"سیں ابھی بتاتا ہوں مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بوری طرح سیکورٹی دیں گی اور آپ دس بارہ چلاک بندے دیں گی جو میری ایک کال پر ایکشن میں آجائیں-"
"میں تمہاری توقع ہے بھی زیادہ مطالبات بورے کروں گی- وہ چاروں میرے گئے

ہے۔ وہ چاروں اس وقت ہالا پنڈ کی ایک حویلی میں موجود ہیں۔"

"مرادا میں مانتی ہوں تم نے بت برا کام کیا ہے۔"

رور بیل میں آپ کا تابعدار ہوں سے نمیں بھلا سکنا کہ آپ نے جھے سزائے موت سے بچلے سزائے موت سے بچلا ہے۔ آپ پہلے اپنے چند ہوشیار بندوں کو ہالا پنڈ روانہ کریں۔ میں بندرہ منٹ

## اندهير نگري شه 150 شه (مصد پاهم) azzamm@yahoo.co شد پارم) شه 151 شه (مصد پاهم)

شكار كھيلنے سكتے ہیں۔"

"مجھے بھی امید ہے کہ وہ چاروں فرمان کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے۔ بائی اردے تہیں ہیت ہوشیاری سے کام کرنا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرو۔" رادے تہیں بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرو۔" ایک مشورہ سن ایک مشیر نے کہا۔ "میڈم! مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ میرا ایک مشورہ سن لیہ ۔"

دردانه نے کما۔ "مراد! نون آن رکھو۔ ابھی بات کرتی ہوں۔"

دردانہ کے بہا۔ اپنی چال میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ اس حویلی میں ہمارا ایک ایسا مشیر نے کہا۔ "اپنی چال میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ اس حویلی میں ہمارا ایک ایسا آدمی جائے جو ہمارے چاروں سیاست دانوں کو چروں سے پہچانتا ہو۔ حویلی میں وہ چاروں ہوں گے تو انہیں یماں گرفقار کرکے لایا جائے گا اور اگر وہ چاروں نہ ہوئے تو دشتنوں کی چال سمجھ میں آجائے گی کہ آزمائش کے ہمانے مراد کو دھوکا دیا جا رہا ہے۔"

وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے مشیر اور سیاست دانوں نے اس مشورے کی تائید کدردانہ نے نون پر مراد کو سمجھایا۔ "تابانی کو فون پر بید نہ کمنا کہ وہ چاروں شکار پر گئے ہیں۔
کوئی دوسرا بہانہ کرکے آج کی رات ضائع کرو۔ پہلے ہم تعمد بی کریں گئے کہ وہ چاروں
ہمارے ہی سیاست دال ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ہمارے نہ ہوئے تو سمجھ لینا تابانی تمماری
وفاداری کو آزما رہی ہے پھرتم وہی کرنا جو وہ چاہتی ہے۔ یعنی ان چاروں کوبلاک کردینا۔
بیاننگ سمجھ رہے ہو نا؟"

"دلیں میڈم! آپ آومیوں سے کمہ ویں میں نے بلیو جینز اور سرخ رنگ کی شرث رئی کی شرث بنی ہے۔ میری کار کا منبرے ایل اے چار دو صفر دو۔ کار کا رنگ بھی سرخ ہے۔ آل رائٹ میڈم واردات کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔"

را سے سید است است مراد فون بند کر کے ایک پنڈ میں جائے کی دکان کے پاس رک گیا۔ وہال جائے چیتے مراد فون بند کر کے ایک پنڈ میں جائے دیا۔ وہ بول۔ "کتنی در سے انتظار کر رہی ہوں۔ شام موئے والی ہے۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ خود ہی تم سے رابطہ کروں۔"

نای ایک چدہ۔ ''او۔۔۔۔۔۔مراد! تم کس رائے پر چلے گئے ہو۔ تمہارے رائے میں دیٹا ناتھ نامی کوئی پنڈ نہیں آئے گا۔ جس رائے پر تم مڑے تھے' ادھروالیں آجاؤ۔'' ''وہ موڑیمال سے تمیں کلو میٹر پر ہے۔ وہاں پہنچتے بہنچتے اندھیرا ہوجائے گا۔'' کے بعد ایک اور اہم بات کروں گا۔ ایس باتوں کے لئے آپ اپنا ذاتی فون نمبرویں گی؟" دروانہ نے اسے ایک ذاتی فون نمبر بتائے چرفون بند کرکے اسے اکرام شاہ کو دیتے ہوئے کہا۔ "ہماری پارٹی سے الگ ہونے والے چاروں سیاست دانوں کا پتا معلوم ہو گیا ہے۔"

اس نے پرسنل سیرٹری سے کہا۔ "اپنے آٹھ یا دس چلاک بندوں کو ہالا پنڈ روانہ کرو۔ ان بندوں کا تعلق لاہور سے ہونا چاہیے یہاں اسلام آباد سے جانے والے در سے پہنچیں گے۔ ہلا پنڈکی حویلی میں وہ چاروں موجود ہیں 'اگر وہ چاروں کو نہ پچانتے ہوں تو حویلی میں جتنے بھی لوگ ہیں 'انہیں پکڑ کرلے آئیں۔ یہ تاثر دیں کہ ڈاکووں نے ایساکیا ہے۔ انہیں فوراً بھیجو اور جھے رپورٹ دیتے رہو۔"

پرسٹل سیکرٹری چلا گیا۔ دردانہ نے اکرام شاہ سے کما۔ "میں تم سے بہت خوش مول- تم نے زبردست کام کاآدی ویا ہے۔"

"شکرید بیگم صاحب! ہم تو آپ کی راہنمائی میں بہت کچھ سکھتے رہتے ہیں۔" فون کا ہزر سنائی دیا۔ دردانہ بیگم نے کما۔ "میلو کون؟"

"میڈم! میں ہول مراد- میں ابنی پلانگ کے مطابق ہلا پنڈ سے دور رہوں گا۔ جب یہ دیکھ لوں گا کہ آپ کے آومی ان چاروں کو لے جا چکے ہیں تو میں تابانی اور گاڑ فادر ہاشم سے فون پر کمول گا کہ وہ چاروں اپنے میزبان کے ساتھ شکار کھیلنے گئے ہیں۔ ایک دو دنوں میں واپس آئیں گے۔"

"بے شک تم ان کا اعتماد عاصل کرتے رہو۔ بائے دا دے تم کوئی دوسری اہم بات کے والے تھے؟"

"جی ہاں- ان چاروں پر جراً دباؤ ڈال کر انہیں آپ کی پارٹی سے الگ ہونے پر مجبور کیا گیا ہے الگ ہونے پر مجبور کرنے والا وہی فرمان علی ہے 'جے تمام خطرناک ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں-"

من کی ہوں۔ سمجھ رہی ہوں۔ تابانی کی طرح فرمان بھی کہیں روبوش ہے۔ ایک تم اس کی پناہ گاہ جائیتے ہو؟"

"میڈم! گاڈ فادر ہاشم کی تو دور کی بات ہے۔ میری بیوی مجھ پر اعتاد نہیں کرتی ہے۔ ان سب کا اعتاد عاصل کرنے کے لئے آج پہلی بار ان چاروں کو قتل کرنے جا رہا ہوں پھر میں نے سوچا چاروں آپ کے قابو میں آجائیں گے تو شاید فرمان علی کے متعلق ہوں پھر میں نے سوچا چاروں آپ کے قابانی میری بات پر بھروسا کر لے گی کہ وہ چاروں بھی پچھ بنا سکیں گے اگر وہ نہ بنا سکیں تو تابانی میری بات پر بھروسا کر لے گی کہ وہ چاروں

اندهر گری ۵ تا ۱52 شهر (صد چهارم) 🖈 153 شهر گری ۱53 شهر گری ۱53 شهر گری ۱53 شهر پهارم)

ساست دال کم ہوئے ہیں ان کے حلقول میں دوبارہ الیکن کرائے جائیں گے تو آپ کے نامزد امیدوار جیت جائیں گے تو آپ کے نامزد امیدوار جیت جائیں گے لیکن اس نے آپ کو حکومت بنانے کاموقع نہیں دیا۔ سیاسی بحان کو خوب ہوا دے کرامریکا سے ایک شخص کو بھیج کروزیراعظم بنا دیا۔"

دوسرے مشیر نے کہا۔ ''میہ امریکن امپورٹڈ وزیراعظم نین ماہ تک ہم پر مسلط رہے گا۔ اس دوران میں خفیہ ہاتھ دردانہ بیگم کی کامیابی کے راہتے ہموار کر دے گا۔ میں اپنے ساس تجربات اور خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے پیشِ نظریقین سے کہنا ہوں کہ آئندہ دردانہ بیگم ہی حکومت بنائے گا۔''

نیک بخت نے کہا۔ " میں سمجھ رہا ہوں' اوپر سے کیسی چالیں چلی جار ہی ہیں اور ان چالوں کے ذریعے آئندہ کیسے نتائج سامنے آئیں گے۔ کیا کیاجائے؟ سیاسی مسائل دوا سے حل ہوتے ہیں' دعاؤں سے نہیں ہوتے ورنہ میں ایک ہی دعا مانگنا کہ میری پارٹی میں تابانی اور فرمان جیسے دو چالیاز آجائیں۔ بائی گاڈ! دنیا کے بڑے بڑے سیاست دال حیران تھے کہ انہوں نے کس طرح پلک جھیکتے ہی خفیہ ہاتھ کی بازی الٹ دی ہے۔"

آیک نے کہا۔ آئیم آپ کے مشیر ہیں 'اگر تابانی اور فرمان کی پچھ مسڑی معلوم ہوتی تو اس کی روشنی ہیں یہ پلانگ کر سکتے تھے کہ ان سے کسی طرح کی سودے بازی ہو سکتی

دو سرے نے کہا۔ "ہو سکتی ہے۔ آبانی کے بارے میں اس حد تک معلوم ہے کہ اس کا تعلق "را" سے تھا۔ جب وہ "را" کو چھوڑ کرڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان سے مل کر الگ محاذ بنا سکتی ہے تو ہمارے لئے بھی پشتری بدل سکتی ہے۔"

موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ پرسل سیکرٹری نے اسے آن کرکے کان سے لگا کر یوچھا۔ ''مہلو کون؟''

"میں ہول گاڈ فادر ہاشم' براہ راست نیک بخت سے بات کروں گا۔" سیکرٹری نے نیک بخت سے کہا۔ "گاڈ فادر ہاشم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔" اس نے فون لے کر کہا۔ "ہیلو نیک بخت اسپیکنگ۔" "ہیلو مسٹرنیک بخت! کیاسیاسی بازی جیتنا نہیں چاہتے ہو؟" "تمہارے اس سوال کی دضاحت چاہوں گا۔"

"جب سے دردانہ بیگم ناکام ہوئی ہے ' تب سے تم خاموش ہو۔ اخبارات میں تمہارا کوئی دھاکا خیز بیان شائع نہیں ہوا ' اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ خفیہ ہاتھ پاکستانی قوم کی قسمت کا مالک ہے تو بھر ج کرنے چلے جاؤ۔ اکثر سیاست دال میں کرتے ہیں۔ "

"اب بھنگ گئے ہو تو کیا کیاجائے۔ اس چوراہے پر پہنچ کرسید سے ہاتھ والے رائے پر جاؤ اور نقشہ کے مطابق آگے بڑھتے رہو۔ کوئی غلطی نہ کرنا۔" "غلطی میری نہیں تمہاری تھی۔ تم بار بار خیالوں میں کیوں جلی آتی ہو۔" "اچھالیس زیادہ رومینٹک نہ بنو۔ کام پر دھیان دو۔" مراد نے چوشنے کی آواز پیدا کر کے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم محل کی طرح نیک بخت کے شامانہ ڈرائنگ روم میں بھی سامی دریاں لگا

وردانہ بیگم محل کی طرح نیک بخت کے شاہانہ ڈرا ننگ روم میں بھی سیاسی دربار لگا ہوا تھا۔ ابھی اس حد تک قیاس آرائی ہو بھی تھی کہ دردانہ کی بنتی ہوئی حکومت کا تختہ اللّٰنے میں تابانی اور میرا ہاتھ ہے۔ اس قیاس آرائی کی بنا پر تمام دنیا کے انسانی سمندر کو کھنگلا جا رہا تھاکہ تابانی اور میں کس بھیس میں چھپے ہوئے ہیں؟ اور کس ملک میں ہیں۔ مراد کی دہری پالیسی کے سبب دردانہ کو علم ہوچکا تھا کہ تابانی لاہور میں ہے۔ فرمان کے سلسلے میں ابھی سراغ رسال بھنگ رہے تھے۔

پچھلے دن یہ اطلاع دور تک گئی تھی کہ لاہور ائرپورٹ میں ایک خوبرو گذ آور مرد اور عورت کو گرو گذر آور مرد اور عورت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ عورت پانچ ماہ کی حاملہ تھی اور حاملہ ہونا ہی تابانی کی پیچان تھی۔ ان دونوں کو انتملی جنس والوں نے کسٹدی میں لیا۔ ایک بند کمرے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کئے گئے۔ وہ انکار کرتے رہے کہ ان کانام تابانی اور فرمان علی نہیں ۔

انہوں نے محدب شیشے کے ذریعے ان کا معائد کیا۔ اینٹی میک آپ کیمرے سے تصویریں لیں 'اگر چرے پر دو سرا چرہ بنایا گیا ہو تا تو کیمرے کے ذریعے اندر کا اصلی چرہ ظاہر ہو جاتا۔ محدب شیشے کے ذریعے یہ توقع تھی کہ پلاسٹک سرجری کی کوئی خامی پکڑی جائے گی۔ زنانہ بولیس کے ذریعے دو سرے کمرے میں اس عورت کی سرے پیر تک تلاقی کے ٹائی تو انکشاف ہوا کہ اس عالمہ نے اپنے بیٹ کی پلاسٹک سرجری کرائی تھی۔ وہ عالمہ نہیں تھی۔ اس کے اضافی بیٹ میں ہیرے چھے ہوئے تھے۔

نیک بخت نے ناگواری سے کہا۔ "کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تابانی اور فرمان نے دردانہ کو ناکام بنا کر ہمارے حق میں اچھا کیا ہے لیکن وہ دونوں ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہمیں بھی بھری اسمبلی میں کریٹ سیاست دال کہا گیا ہے 'اگر وہ گر فقار نہ ہوئے تو آثار بتا رہے ہیں کہ وہ امیر حمزہ اور راجہ نواز کی طرح مصائب کے پہاڑ کھڑے کرتے رہیں گے۔"

ایک مشیر نے کہا۔ "ہمارے کئی دشمن ہیں۔ ان میں تابانی اور مراد کا بھی اضافہ ہو گیا ہے لیکن خفیہ ہاتھ سے بڑھ کر آپ کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو چار اندهِر گری شه 154 شه (صدچارم) ما 155 شه (عدچارم) ما 155 شه (صدچارم) اندهِر گری شه 155 شه (صدچارم)

"جھے سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرو گے تو فون بند کر دوں گا۔"

"فون بند کرو گے تو تابانی اور فرمان کا میٹر چالو ہو جائے گا وہ دونوں تہماری ساس فضیت کو خاک میں ملا دیں گے۔ شکر کرو' ابھی ان کی توجہ صرف دردانہ پر ہے۔"

وہ ایک دم سے زم پڑ گیا پھربولا۔ "مسٹرہاشم! کیا پاکستان میں باصلاحیت افراد کی کی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بیرونی ملک سے وزیراعظم کیوں آرہا ہے؟ اسمبلی میں صرف چار افراد کی کمی تھی' وہ ایک ہفتے کے اندر دوبارہ الیکٹن کے نتیج میں اسمبلی میں پہنچ جاتے۔ ہم میں سے کسی کی محکومت بن جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ دردانہ کے شکلے کی دردانہ کو پہلے کی دردانہ کو پہلے کی طرح جھ سے برتر بنا ویا جائے گا۔"

"مسلمان ہو کر اللہ کو بھول رہے ہو۔ برتر یا کمتر بنانے والا صرف اللہ ہے 'اگر تم ہم سے تعاون کرتے رہو گے تو آبانی اور فرمان خفیہ ہاتھ کو پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ " بید تو نیک بخت کے دل کی بات تھی۔ وہ فوراً بولا۔ "میں ہر طرح تعاون کرتے رہنے کے لئے تیار ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟"

"جم سب دردانه كي نيندس اثرا دينا جاية بين-"

"آپ میرے اندر کی بات کہ رہ ہیں۔ جھے جائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا

وں اللہ ہونے والے اللہ ہوئی اللہ ہوگیا تھا کہ اس کی پارٹی سے الگ ہونے والے چار سی ہوئی اس کی پارٹی سے الگ ہونے والے چار سی سی پہلے کہ دردانہ کے آدی ان چاروں کو وہاں سے انوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دردانہ کے آدی ان چاروں کو وہاں سے اغوا کرتے ہم نے ان سے پہلے انہیں اغوا کرنیا۔"
میک بختہ نے جمرانی سے پوچھا۔ "لیعنی ان جاروں کو میں نے اغوا کرایا ہے؟"

سیک بھے جیری سے چو چھا۔ میں اور اور کا جو رون کو میں ہے ، وہ حایا۔ "ہاں اس طرح کیا اس کی نیپندیں نہیں آڑاؤ گے؟"

"بي بات خفيه ماته تك پنتي كيد وه ميرك ييچي پر جائے كا-"

"تم صاف انکار کر سکتے ہو کہ کسی کو اغوا نمیں کیا ہے۔ دردانہ تم پر الزام لگا رہی ہے اور سے بی ہو گا۔ نہ وہ چارول تمہارے پاس ہوں گے نہ ان کی خفیہ ایجنسیال تمہارے کسی بھی خفیہ اؤے سے انہیں برآمد کر شمیں گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خفیہ ہاتھ غیر شعوری طور پر سوچ سمجھے گا کہ تابانی اور فرمان تمہاری پشت پر ہیں لیکن شوت نہیں مل رہا ہے۔"

''میں ابھی سوچ رہا تھا کہ تابانی اور فرمان سے رابطہ اور دوستی ہو جائے۔ میں ابھی

دردانہ کے موبائل نمبریر اس سے رابطہ کروں گا تاکہ میری گفتگو ثیپ کے ذریعے ریکارڈ نہ کی جاسکے۔"

ہاشم نے کہا۔ "بیہ ہمارے باہمی تعاون کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہماری کو مشش ہو گی کہ ہم دردانہ کو ذہنی مریضہ بنا دیں۔"

وہ خوش ہو کر بولا۔ "ایبا ہو جائے تو اتن بردی دنیا میں نیک بخت جیسا خوش بخت کوئی شیں ہو گا۔ میں ابھی اس کمبخت دردانہ سے رابطہ کرتا ہوں۔" ہاشم سے فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔

دوسری طرف دردانہ کے آومی ہلا پنڈکی حویلی میں پنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے زمیندار سے پوچھا۔ "وہ چاروں سیاست وال کمال ہیں؟"

ذمیندار نے کہا۔ "ایک گھنٹا پہلے آپ لوگوں کی طرح کتنے ہی اسلحہ بردار آئے تھے۔ ان چاروں کو ڈرا دھمکا کراپنے ساتھ لے گئے۔"

دردانہ کے تمام آدمیوں نے پوری حویلی کی تلاشی لی پھرایک نے پوچھا۔ 'کیا وہ پولیس والے تھے؟''

"بتا نهيس كون تق - سب ساده لباس ميس تق -"

ایک نے فون پر دردانہ کو بتایا کہ ان چاروں کو دوسرے اسلحہ بردار جراً کمیں لے گئے ہیں۔ مراد بھی ان کے ساتھ ہی حویلی میں پنچا تھا۔ اس نے تابانی کو فون پر کما۔ "ان چاروں کو اغوا کر لیا گیاہے لیکن بیر پتانہیں چل رہا کہ ایسا کس نے کیاہے؟"

آبانی نے کہا۔ "وہ چاروں کمال چھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہم جانتے تھے بھر تہیں معلوم ہوا۔ تمہارے بعد کسی اور کو کیسے معلوم ہو گیا؟"

"میں کیا بناؤں کسی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے کسی کو بنایا ہے؟"

"میں میہ تو نہیں کمہ رہی ہوں کہ تم نے کسی کو بتایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پھل تو ہو سکتا ہے کہ پھل لوگ تمہارا تعاقب کر رہے ہوں اور تمہیں خبرنہ ہوئی ہو۔"

"كياتم منجهت مو"مين تعاقب كرف والون سے ب خررما مون؟"

"ہاں۔ جب تم میرے خیالوں میں ڈوب کرراستے سے بھٹک سکتے ہو تو تعاقب کرنے والوں سے کیے باخرر ہو گے؟"

"مين تم سے بحث مين جيت نهيں سكتا۔ واپس آرہا ہوں۔"

دردانہ بیگم اپنے محل میں غصے سے تلملا رہی تھی اس وقت نیک بخت نے اس کے موبائل فون پر کما۔ دمیری آواز بھان رہی

اندهير گري 🟗 157 🟗 (حصه چارم)

ے نکال کر تابانی کی سمی خفیہ بناہ گاہ میں پہنچادیا ہے۔ تابانی اور مراد کو دوست بناچکا ہے۔" وہ برسل سیکرٹری سے بولی- "خفیہ ہاتھ سے بات کراؤ۔"

اس نے خفیہ ہاتھ کے سیرٹری سے رابطہ کیا پھر کہا۔ "اپنے صاحب سے کہو ' پاکستان سے بیام دردانہ صاحبہ بہت ضروری ہات کرنا چاہتی ہیں۔"

"سوري وه موجود نهيس بين- آپ پيغام ريکار ذ كرادين-"

پرسل سیکرٹری نے دردانہ سے یہ بات کی۔ دردانہ نے نون لے کر ان چاروں سیاست دانوں اور نیک بخت کے بارے میں رپورٹ ریکارڈ کرائی اور اس بات پر زور دے کر کہا کیہ نیک بخت ایس حرکت کرکے تابانی اور فرمان کو دوست بناچکا ہے۔

اس کے بعد مراد نے فون پر کما۔ "میڈم! آپ کو معلوم ہوچکا ہوگا کہ........" دہ کڑک کر بول۔ "سب معلوم ہوچکا ہے۔ دہ تہماری تابانی تہمیں اُلو بنا رہی ہے۔ نیک بخت سے دوستی کررہی ہے۔ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے نیک بخت کے ذریعے چاروں کو ہالا پنڈ حویلی سے دوسری جگہ پہنچادیا ہے۔"

"دلیکن میڈم! تابانی کو کیے معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ کے آدی ان چاروں کو لے

انے والے ہیں؟"

"شاید گاؤ فادر ہاشم کو اندر کی خبر مل گئی ہوگی کہ خفیہ ایجنسی والے ہلاپنڈ کی حویلی پر چھپا مارنے والے ہیں۔ تابانی نے حمہیں وہاں بھیجا اور ہاشم نے پہلے ہی نیک بخت کے ذریعے انہیں اغوا کرادیا۔ وہ لوگ میری مخالفت میں نیک بخت کی حمایت کر رہے ہیں۔ "
"میڈم! آپ حکم دیں 'مجھے ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟"
"میڈم! آپ حکم دیں 'مجھے ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟"

"تم كل صبح مجه سے رابط كرو-"

مراد فون بند کرکے آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ "یہ کیا چکر ج- اگر گاڈ فادر ہاشم کو معلوم ہوگیا تھا کہ خفیہ ایجنسی والے ان چاروں تک پہنچنے والے بی تو وہ تابانی کو اس سلسلے میں نہیں بتایا ہوگا؟ کسی ایبانو نہیں کہ تابانی کو میری دہری چال کا پتا چل گیا ہو؟ وہ مجھے پر جان دیتی ہے گر ایس سلسلے اپنی چال ایسی کہ تابانی کو میری دہری چال کا پتا چل گیا ہو؟ وہ مجھے پر جان دیتی ہے گر اپنی چالبازیوں سے جان نکال لیتی ہے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا تھا۔ تب بھی وہ پتڈی سے لاہور تک مجھے دھوکا دیتی رہی تھی۔ شاید آج بھی میری وفاداری کو آزمانے کے لئے چالیں چل رہی ہے۔ "

وہ تابانی سے کمہ نمیں سکتا تھا کہ نیک بخت کے آدمیوں نے اس پر سبقت حاصل کی ہے۔ وہ پوچھتی کہ نیک بخت کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ بھی نمیں کمہ

"مسٹرنیک بخت! ناکامی سے تہداری کیامراد ہے؟"

''یمی کہ بیٹنگ کوشنے میرے آدمی بھی گئے نتھ اور تہمارے آدمی بھی۔ غصہ نہ ِ کرو۔ میرے آدمی چار پیٹگ لوٹ کرلے آئے ہیں۔'' دورہ یہ تی بند کے ایس میں میں میں ایس میں کا میں میں کا

"اچھاتوتم انسیں لے گئے ہو؟"

"مجھ دار ہو۔"

"دستهيس كيسے معلوم مواكه وه چارول وبال بي؟"

''اپنے اپنے ذرائع ہیں میں تہمارے ذرائع کا حساب نہیں پوچھ رہا ہوں۔ تم مجھ سے ا اب نہ پوچھو۔''

"وہ چاروں جب بھی سیاست میں آئیں گے تو میرا ہی ساتھ دیں گے۔ کیا وہ تمہارے لیے بیکار نہیں ہیں؟"

"بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تمہاری چار کی گنتی ختم کر دی چرانسیں خفید ایجنسیوں سے چھپا کر تابانی اور فرمان کو خوش کر رہا ہوں۔ وہ دونوں فون پر میرا شکر میرا الار کر رہے تھے۔ باقی آئندہ قسط میں بولوں گا۔"

دردانہ فون بند کر کے اپنے بیٹر روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ پرسل میں گئی۔ پرسل میں میں آئی۔ پرسل میکرٹری اور اس کے مشیر اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ "تشریف رکھیں۔ ابھی نیک بخت نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے چارول سیاست دانوں کو اس نے اغوا کیا ہے۔"

"کیا واقعی؟" ایک مشیرنے پوچھا۔ "اس کے آدمی ان چاروں تک کیسے پہنچ گئے؟"
"اس کے اپنے وسیع ذرائع ہیں۔ ہمیں یہ سوچ کر کیا کرنا ہے کہ وہ ہالا بنذکی حویلی کیسے پہنچ گیا۔ ہمارے لئے اتنا ہی کانی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے انہیں اغوا کرانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔"

ایک مثیر نے کہا۔ ''وہ قانون کے محافظوں اور خفیہ ہاتھ کے سامنے ان کو اغوا کرانے کا اعتراف نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کے ذاتی موبائل فون پر رابطہ کیا تھا۔ اس دوسرے فون پر بولٹا تو اس کی گفتگو ریکارڈ کرلی جاتی۔''

دردانہ نے کما۔ "وہ نادان نہیں ہے۔ آبانی اور فرمان کی حمایت عاصل کر رہا ہے۔ وہ دولوں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک بخت کو یہ خبر ہوگئ تھی۔ کہ ہم ان جاروں تک چنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان جاروں کو وہاں aazzamm@yahoo.com اندهیر گری این ۱59 این دور در دهه چیارم)

اندهر گری 🕸 158 🖈 (حسد چارم)

سکتا تھا کہ جب نیک بخت کے آدمیوں سے کام لینا تھا تو تابانی نے اسے اتنی دور ہالا پنڈ کیوں بھیجا تھا؟

وہ بری البحص میں بڑگیا تھا۔ یہ اندیشہ قوی مورہا تھا کہ تابانی نے اسے آزمانے کے لئے ایک بری ذہب واری سونی تھی اور کسی طرح یہ معلوم کرلیا تھا کہ وہ قابلِ اعتماد محبوب تو ہے لیکن اس کاہم راز بننے کے قابل نہیں ہے۔

اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک بولیس موبائل وین کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سپائی اٹھ اٹھا کر اسے کار کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سپائی نے سڑک کے تھڑے ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کار روکنا ہی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا۔ "بیہ مصیبت کمال سے آگئی؟ کار کو روکنا ہی ہوگا ورنہ میں کارکی رفتار بڑھا کر بھاگنا چاہوں گاتو وہ کئی سپائی گولیاں چلا کر میری کار کے یہوں کو ناکارہ بناسکتے ہیں۔"

بیت ... اس نے قریب پہنچ کر کار کو رو کا بھر کھڑی سے باہر نکال کر پوچھا۔ ''فرہائے؟'' سپاہی نے کہا۔ ''پیڑول ختم ہوگیا ہے۔ دراصل فئکی میں سوراخ ہوگیا تھا اور ہمیں پتا نہ جلا۔ پیڑول راستے میں بہتا گیا۔''

"میں کیا خدمت کرسکتا ہوں؟"

"سرنے موبائل کے ذریعے دو سری گاڑی لانے کا تھم دیا ہے۔ معلوم نہیں وہ لاہور سے یہاں کب تک پہنچے گی۔ آپ ہمارے سرکوانی گاڑی میں لے جائیں۔" مراد نے جھوٹ کہا۔ "لیکن میں لاہور نہیں جارہا ہوں۔"

"آپ جمال جارہے ہیں' وہیں تک لے جائیں۔ آگے سر کو کسی دو سری گاڑی والے سے لفٹ مل جائے گی۔"

مراد نے بے بی سے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ مجھ سے جو خدمت ہو سکتی ہے اوہ کرول "

ایک سپاہی تیزی سے چاتا ہوا دین کی اگلی سیٹ کی طرف گیااور کسی سے پچھے کہا پھر اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے سے جو افسرباہر آیا' اسے کار کی ہیڈ لائٹس میں دکھ کر ایک دم سے مراد گھبراگیا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نگلنے گلی۔ انٹیلی جنس برائج کاکیٹین جشید افسرانہ دہدبے کے ساتھ چاتا ہوا کارکی طرف آرہا تھا۔

**☆=====☆=====☆** 

ممبئی سے باہر جانے والی ایک ویران می سڑک کے کنارے بولیس کو ایک کار کی اگلی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی۔ انسکٹرنے اپنے اعلیٰ افسران اور کرائم برانچ کے

ا فسران کو اطلاع دی۔ وہ بھی جائے واردات پر آئے۔ اتنا معلوم ہوسکا کہ کسی نے مقتولہ پر دو فائز کئے تھے۔ کار کے مختلف حصول کی تصاویر ' فنگر پر نٹس اور فٹ پر نٹس کے لئے ایکری گئیں پھرلاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا۔

لندن انٹیکی جنس کے ڈی جی کو کسی نامعلوم فخص نے فون کیا۔ ''شمشیر سکھ کو جس اسپتال سے اغوا کیا گیا تھا' ای اسپتال کے پیچھے تھرڈ اسٹریٹ کے بنگلا نمبرآٹھ میں جاکر اس کی لاش وصول کرلیں۔ ''

ڈی جی جی نے پوچھا۔ "تم کون ہو؟ قانون کی مدد کرنا ایک ایکھے شہری کا فرض ہے۔"

دو سری طرف سے جواب نہیں ملا۔ فون بند کردیا گیا تھا۔ پولیس اور انٹیلی جنس

دالے سب ہی اس بنگلے کی طرف دوڑ پڑے۔ میری امی کو بھی اس دشمن کے اغوا ہونے

کے بعد سے تشویش نھی۔ اسٹنٹ ڈاکٹرنے ان کے ساتھ جاتے ہوئے کہا۔ "اغوا کرنے

دالے بہت چالاک تھے۔ جھے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا اور ایمپولینس کو تقریباً دو گھنٹہ تک

یوں چلاتے رہے تھے جیسے کالیا کو بہت دور لے جارہے ہوں۔ اس طرح انہوں نے قانون

کے تحافظوں کو بھی دھو کہ دیا۔ کوئی سے سمجھ نہیں پایا کہ اسے اغوا کرکے قریب ہی اسپتال

کے تحفظوں کو بھی دھو کہ دیا۔ کوئی سے سمجھ نہیں پایا کہ اسے اغوا کرکے قریب ہی اسپتال

دہاں سراغ رسال اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ایسے وقت کسی کو جائے واردات پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن ای کو اجازت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ کالیانے ریوالور کی نال کنپٹی سے لگا کرخود کشی کی ہے۔ اس کے بستر پر ایسے آثار نہیں ہیں کہ کسی نے اسے خود کشی پر مجبور کیا ہویا اس پر تشدد کیا گیا ہو۔ کالیانے جس ریوالور سے خود کشی کی 'اس نے چیمبر میں ایک ہی بلٹ تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھی باگا ا

نرملا کے چرے پر عارضی میک آپ تھا۔ اس میک اپ کو واش کرکے اصلی چرہ دیکھا گیا۔ "را" کے ڈی جی کو اطلاع دی گئی کہ اجانک ہی روپوش ہونے والے پہامبر بجاج کی بٹی نرملا کو قتل کردیا گیا ہے چر "را" کے سراغ رساں بھی اس کے قتل میں دلچیسی لینے گئے۔

بوسٹ مارٹم کی ربورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا کہ نرملا کے معدے میں تھوڑے ہے سیندور کی مقدار پائی گئی ہے۔ قتل ہونے سے پہلے اس نے سیندور کسی چیز کے ساتھ ملاکر بیا تھا۔ یا اسے پلاکر گونگی بنایا گیا تھا۔

۔ یہ آت پر 'رو ک برایا ع شا۔ ممبئی اور لندن کے فنگر پر ننس کے ماہرین کے پاس نرملا کے قاتل اور کالیا کو اغوا azzamm@yahoo.comپه اوسه چهارم) انسان اوسه چهارم) انسان اوسه چهارم)

اندهير نگري 🖈 160 🌣 (حسه چنارم)

کرنے والوں کی انگلیوں کے نشانات پہنچ گئے وہ تمام ماہرین بدنام زمانہ مجرموں اور انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھنے والوں کے ریکارڈ سے انگلیوں کے نشانات سے ان کا موازنہ کرنے لگے۔

کی گھنٹوں کی محنت کے بعد معلوم ہوا' کالیا کے انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھنے والے چھ مجرموں کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اس مافیا کی قائم مقام گاڈ مدر شلیا تھی۔ اس کی طرف سے ایک فیکس موصول ہوا۔ جس میں لکھا ہوا تھا۔ "میرے ڈیڈی کا قاتل پتامبر بجاج ہے۔ وہ گاڈ فادر بننے کے لئے باپ بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ میں تو پچ گئی ہوں لیکن اس کا حملہ میرے اپانچ باپ پر کامیاب ہوا ہے۔ "را" کے ڈی جی سے تھدیق کی جاسمتی ہوا ہے۔ "را" کے ڈی جی سے تھدیق کی جاسمتی ہوا ہے۔ "را" کے ڈی جی سے تھدیق کی جاسمتی ہوا ہے۔ "را" دواوں سے مدد طلب کر رہا تھا یا نہیں؟"

"را" کے ڈی جی سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا۔ "یہ درست ہے۔ پامبر بجاج بست بڑا فریبی ہے۔ اس نے ہمیں بھی ایک معالمے میں دھوکا دیا ہے اور وہ گاڈ فادر اور ایک صوبے کا کھے منتری بننے کے لئے بردی ہیرا پھیری کر رہا تھا۔ اب اچانگ کہیں زویوش ہوگیا ہے۔"

لندن انٹیلی جنس ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی نے پوچھا۔ ''آپ کا کیا خیال ہے' پتامبر بجاج خود ہی کالیا کو ہلاک کرنے اور رُوبوش رہنے کے لئے لندن آیا ہے؟''

''شاید وہ لندن میں ہی ہے۔ بھارت سے جانے کے بعد اس کی اکلوتی بٹی نرطا ممبئی میں تنارہ گئی تھی۔ اس کی بٹی کو کسی نے قتل کیا ہے۔ ہم قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔''

"را" کے ماہرین دو دن تک فنگر پر نٹس کے ذریعے بلیک لسٹ کے تمام مجرموں کی انگلیوں کے نشانات تصویری فنگر انگلیوں کے نشانات تصویری فنگر پر نٹس سے نہیں مل رہے تھے۔

آخر پچھلے دنوں جو نئ بلیک لسٹ بنائی گئی تھی۔ ان مجرموں کے ریکارڈز سے موازنہ کیا تو بتا ہے کہ ان مجرموں کے ریکارڈز سے موازنہ کیا تو بتا چلا' وہ فرمان علی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ یہ چونکا دینے والی بات سامنے آئی کہ خفیہ ایجنسیاں جے دنیا کے کئی ممالک میں تلاش کر رہی ہیں' وہ بھارت کے شہر ممبئی میں

یہ اطلاع سب سے پہلے ایف بی آئی کو دی گئی پھر بھارت کے تمام ائر پورٹ کہائی ویر اور بندر گاہوں کی ناکا بندی کی گئی جن سرحدی علاقوں سے اسمگلنگ ہوا کرتی تھی دہاں بھی فوجی جوانوں کو بھیجا گیا۔ یہ سخت انظامات ذرا اوپر سے کئے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی

میں اور بینا کلکتہ گئے تھے پھرای دن کی ایک فلائٹ سے رنگون آگئے تھے۔

یں مارید رنگون میں پلاسٹک سرجری کا ایک بہت ہی ماہر بو ڑھا تھا۔ اس نے بینا کو دیکھا تو جران ہو کر تھوڑی دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ بینانے پوچھا۔ "مجھے اس طرح حرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟"

بوڑھے نے کہا۔ "میں اس برس کا ہول گر چالیس برس آج کم ہوگئے آج میں چالیس برس آج کم ہوگئے آج میں چالیس برس کے عبدالرحمٰن کی آئھول سے تہیں وکھ رہا ہوں۔ میرا نام عبدالرحمٰن ہے۔ یہاں بیٹھو ابھی آتا ہوں۔"

ہم دونوں اس کرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ دوسرے کرے میں گیا پھرایک البم کھول کر ایک تصویر دکھاتے ہوئے بولا۔ "دیکھو! یہ میں ہوں۔ کیبا جوان چھوکرا لگ رہا ہوں۔ جھے خود تقین نہیں آتا کہ یہ میں ہوں اور یہ میری یوی ہے۔ میرے شادی اٹھارہ برس کی عمر میں ہوگئی اور یہ گود میں جو بجی ہے "یہ شادی کے ایک برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم اے بانو کمہ کرنکارتے تھے۔"

اس نے دوسری تصویر دکھائی تو میں اور بینا چونک گئے۔ وہ بینا کی تصویر تھی۔

بوڑھے عبدالرحمٰن کی آنکھول سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے روتے ہستے ہستے کہ

رہا تھا۔ "بیہ وہی میری بیٹی بانو ہے اس وقت یہ بورے میں برس کی ہوگئ تھی۔ بیٹی!

تہاری عمر کیا ہے؟"

بینانے کہا۔ "چوہیں برس-"

"میری بانو جب اکیس برس کی ہوئی تو انہوں نے اسے اور اس کی مال کو قلّ رویا۔"

وہ بوڑھا ایک نضے بچ کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ کہنے لگا۔ "ہماری کسی سے دشنی نہیں تھی۔ اپنی ڈیوٹی کے لئے اسپتال گیا تھا۔ ماں بٹی اکیلی تھیں۔ ایسے وقت کمیونسٹ گوریلے بولیس سے چھپنے کے لئے گھر میں گھس آئے۔ شاید مال بٹی کو خاموش رکھنے کے لئے انہیں قتل کیا تھا۔ "

وہ رو آ جارہا تھا اور بولتا جارہا تھا۔ بینانے اٹھ کراس کے پاس آگر اپنے سینے پر اس کا سر رکھ لیا۔ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے صبر کی تلقین کرنے گئی۔ میں نے کما۔ "رحمٰن بابا ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اگر آپ گھر میں ہوتے تو شاید کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی کو بحالتے۔"

وہ ایک آہ بھر کر بولا۔ "آج مجھے ایسالگ رہا ہے جیسے میں اپنی بٹی کے سینے سے لگا

اندهر گری نه 162 نه (صه چارم) نه 163 نه (صه چارم) نه 163 نه (صه چارم)

وابول\_"

"ہاں بابا! آپ بیٹی کے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ چالیس برس پہلے کی تصویر دیکھیں اور مجھے دیکھیں۔ آپ شاید اتن کمبی عمراسی لئے گزار رہے ہیں کہ ایک دن آپ کی مید بیٹی آپ سے آکر ملے گ۔"

میں نے کہا۔ "رحمٰن بابا! اس کا نام بینا ہے۔ آپ بانو کو ہلاکت سے نہ بچاسکے۔ کیا بینا کو بچائیں گے؟"

یو رہے نے چونک کر جھے اور بینا کو دیکھا چر پوچھا۔ "تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟
کیا میری بیٹی کو پھر کوئی ہلاک کرنا چاہتا ہے؟" وہ بو ڑھا سینے کو تان کر بولا۔ "کس کی مجال
ہے جو میری بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم ........ تم دونوں گھرے باہر نہ جاؤ گے۔
میں باہر جاکر دیکھوں گا۔ اس گھر کا دروازہ بند کردوں گا۔ موت کو باہر ردک دوں گا۔"
شیں بابا! آپ میری سلامتی کے لئے گولیوں کا جواب گولیوں سے نمین دیں گے
بلکہ سرجری کے آلات سے موت کا رخ بدل دیں گے۔"

عبدالرحمٰن نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا۔ ''آپ پلاٹک سرجری کے ذریعے ہمارے جسموں کے خاص شاختی نشانات مٹادیں گے اور چرے تبدیل کردیں گئے تو دشمن ہمیں پھیان نہیں سکیں گے۔''

" یہ میرا سنتالیس برس کا تجربہ ہے۔ میرے لئے ایک تھیل ہے۔ ججھے بتاؤ' دستمن ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟"

"ساری دنیا میں تھلیے ہوئے دسمن مجرموں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ہم ایک خطرناک تنظیم کے اہم رازوں سے واقف ہوگئے ہیں اور نہ جانے کتنے دسمن ہمیں مار ڈالنے کے لئے تلاش کر رہے ہیں۔"

بینانے کما۔ "ان سب کے پاس ہماری تصویریں، فنگر پر نٹس ہیں اور وہ فرمان کے جم کے خاص نشانات کو جانتے ہیں۔"

"ہوں۔ اس کا مطلب ہے صرف چرہ بدلنا اور جسم کے نشانات ختم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ انگلیوں کے نشانات میں بھی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔"

"بلا! يه تو بهت باريك بني كاكام ہے۔"

"تم كيا سجھتى ہو میں بو راھا ہوں۔ باريك كام نسيں كرسكوں گا۔ مجھے ديكھ رہى ہو۔ استى برس كا ہوں اور آج بھى عينك كے بغير سرجرى كرتا ہوں۔ آج آرام كرد۔ گھرے نہ نكلو- كل سے كام شروع كروں گا۔"

"نیں باا خفیہ ایجبنیوں والے برے تیز طرار ہوتے ہیں۔ کسی وقت بھی یہاں بہنچ کتے ہیں۔ آپ آج ہی ہے یہ کام شروع کریں۔"

" میری بینی جو کیے گی' وہی کروں گا۔ میرے آپریش روم میں چلو۔"

عبد الرحمن اس عمر میں بھی جات و چوبند تھا۔ بینا کے کہنے پر اس نے میرے چرے کی سرچری. شروع کی۔ سرچری کے دوران میں بولا۔ "اچھا ہے" پہلے تمارا کام کر رہا ہوں۔ اس کام میں جتنی دریہ گلے گی۔ اس وقت تک میں اپنی بانو کو دیکھتا رہوں گا۔"

اس نے کمہ دیا تھا کہ وہ زیادہ وقت لے کر بری ممارت سے سرجری کرے گا۔ خاص طور پر انگلیوں کے نشانات تبدیل کرنے میں محنت بھی ہوگ۔ وقت بھی صرف ہوگا۔ لہذا ہمیں وہاں کم از کم دو ہفتوں تک رہنا تھا۔

بینا نے کچن کا کام سنبھال لیا۔ لذیذ کھانے پکا کراہے کھلاتی تو وہ کھاتے وقت کہتا۔ "میری بانو میری ہی طرح ڈاکٹر نبنا جاہتی تھی۔ کبھی کچن میں نہیں جاتی تھی۔ میں سمجھاتا تھا۔ لڑکیوں کو کچن کا کام ضرور سکھنا چاہیے۔ وہ کہتی تھی' یہ بھی کوئی کام ہے۔ یوں چنگی بجاکر سکھ لوں گی اور واقعی تم نے چالیس برس کے بعد واپس آگر اشنے لذیذ کھانے تیار کرنے سکھ لئے ہیں۔"

عبدالرحل روز صبح ہمارے لئے پاکتان ' بھارت اور امریکا ہے آنے والے اخبارات خرید کرلاتا تھا۔ ہم وہ تمام اخبارات بڑھ کروہاں کے سیای حالات سے باخبرر بتے ہے۔ میں نے صرف ایک بار امی کو اور ایک بار آئی (تابانی) کو فون پر کما تھا۔ ''سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے موبائل فون نمبر معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ میں کس ملک سے فون پر بول رہا ہوں۔ للذا میری فکر نہ کریں۔ میں کچھ عرصے تک لاپتا میری گار نہ کریں۔ میں کچھ عرصے تک لاپتا رہوں گا۔''

میری سرجری کے بعد ایک دن بینا سرجری کے لئے آئینے کے سامنے آگر بیٹھی تو عبدالرحمٰن نے بہت ہی غمزدہ ہوکر اسے دیکھا پھر جھک کر اس کی بیٹانی کو چوم کر کہا۔ "خدا حافظ.........میری بانو! خدا حافظ۔"

کیر وہ اپنی بھیگی آنگھوں کو بونچھ کر اس کے چرے کو تبدیل کرنے کے عمل میں مصروف ہوگیا۔ وہاں ہمارا وقت گزارنا ضروری تھا۔ میں اپنوں سے بے خبر تھا کہ وہ کن طالت سے گزر رہے ہیں۔ بہت عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے آج کل کے موجودہ طالت معلوم ہوئے۔ میں ان کے ہالت کو ابھی آگے جاکر بیان کروں گا۔ بسرمال ہم حموں کی سرجری کے عمل سے گزر گئے۔ اس نے مجھے پہلے سے پچھے بسرمال ہم حموں کی سرجری کے عمل سے گزر گئے۔ اس نے مجھے پہلے سے پچھے

> زیادہ خوبرو جوان بنا دیا تھا اور بینا کے چرے بر الیاحسن اور الی کشش دی تھی کہ وہ ملکئے ؟ حسن کمانانے کے لئے عالمی مقابلے میں حصہ لے سکتی تھی لیکن وہ بوڑھا پچھ اس طرح اداس رہنے لگا تھا جیسے اس کی عزیز ترین چیز کھو گئی ہو۔ ہمارے سامنے بھی بھی جبراً مسکراتا تھا۔

انگلیوں کے نشانات تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میری امی نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ وہ سرجری کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیں گی۔ میری امی کا بیہ کام اسّی برس کے بوڑھے نے کر دکھایا۔ ہمیں ہراعتبار سے تبدیل کر دیا۔ دشمن تو دور کی بات ہے میری امی اور آبی بھی مجھے بچان نہیں سکتی تھیں۔

عبدالرحل بینا کی سرجری کے وقت ہے ہی تھکا تھکا سالگنا تھا۔ اپنا تمام کام مکمل کرنے کے بعد بستر پکڑلیا۔ میں نے کہا۔ "آپ نے بہت محنت کی ہے۔ بہت تھک گئے ہیں۔"

وہ بولا۔ ''میں نے زندگی میں اس سے بھی زیادہ محنت کی ہے لیکن اب پہلی ہار مجھے احساس ہورما ہے کہ میں بوڑھا ہوچکا ہوں۔ میری فکر نہ کرو۔ جنتنی جلدی ہوسکے یہاں سے چلے جاؤ۔''

قرمت کرول گی۔ " خدمت کرول گی۔"

"بیٹی! یہ نہ بھولو کہ تم دونوں ایک پلاشک سرجری کے ماہر کے مکان میں ہو۔ دشمن ادھر آئیں گے تو ضرور شبہ کریں گے کہ میں نے تمہارے چرے تبدیل کے ہیں۔" میں نے کہا۔ "دشمنوں کے خوف سے جوان بنچے اپنے باپ کو تنا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہاں جو آئے گازندہ نہیں جائے گا۔"

میں نے اور بینانے طے کرلیا کہ رحمٰن بابا کی طبیعت جب تک بحال نہیں ہوگی، ہم ان کے قریب رہیں گے۔ ہم رہ تو گئے لیکن ان کے اندر سے ایک صدمے کو نہ نکال سکے۔ روز بروز ان کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ ہم ماہر ڈاکٹروں سے ان کا علاج کرا رہے شے۔ ان کی طبیعت بھی سنبھلتی تھی، بھی بگڑتی تھی۔

انہوں نے مجھ سے تھائی میں کہا۔ " بطے جاؤ۔ میری بانو کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ میں خدمت کے لیے ایک نرس رکھ لوں گا۔"

اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ..... بینا کو وہاں سے کیوں لے جانے کے لیے کہا' جب ان کا آخری وقت آیا اور سانس رک رک کر آنے لگی تو انہوں

ا پی ہی ہے پرے و س رمیہ برگ ہو ہے۔ ہے بہت کا بیاں۔ میرا ایک ہاتھ ان کے سینے پر تھا۔ پھروہ چپ ہو گئے۔ آ تکھیں خلا میں تکتی رہیں۔ میرا سر جھک گیا تھا اور بینا دونوں میں نے دوسرے ہاتھ سے ان کی آ تکھیں بند کردیں۔ میرا سر جھک گیا تھا اور بینا دونوں ہی تھی۔ ہاتھوں سے چرے کو ڈھانپ کررو رہی تھی۔

### ☆====☆

اب میں ان حالات کا ذکر کر رہا ہوں' جو میرے برما میں رہنے کے دوران میں میرے اپنوں ادر غیردں کے ساتھ پیش آتے رہے۔

ر استان میں ابھی مراد اپنا ہوتے ہوئے بھی غیر تھا پہلے اس کا ذکر ہوجائے میری داستان میں ابھی مراد اپنا ہوتے ہوئے بھی غیر تھا پہلے اس کا ذکر ہوجائے کو نگہ ہے چارہ آدھی رات کو ایک سڑک پر اپنی کار کو روک کر پولیس والوں سے تعاون کرنے والا تھا۔ بولیس کی وین میں پڑول کی نکی ناکارہ ہوگئی تھی۔ ان کے لیے دو سری گاڑی آنے والی تھی لیکن لاہور سے آنے میں دیر ہوگئی۔ انٹیلی جنس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن جشید کو ضروری کام سے جلدی لاہور پنچنا تھا۔ النذا جب وہ آکر مراد کے برابر والی سیٹ پر جشاتہ مراد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جشید کی موجودگی میں اپنی پریشانی چھیانے کی کوشش کرنے ہوئے کہا۔ "سوری۔ آپ کو زحمت وے کہا۔ "سوری۔ آپ کو زحمت وے رہا ہوں۔ کیا کروں۔ جلد سے جلد لاہور پنچنا ضروری ہے۔"

مراد عارضی میک آپ میں تھا۔ جشد اسے نہیں پہان رہاتھا پھر رات کا وقت تھا۔ کارکی اندرونی روشنی زیرو پاور جیسی تھی۔ جشید نے بوچھا۔ "آپ کار اسارٹ نہیں کررے ہیں؟کیاسوچ رہے ہیں؟"

'رسی سیں۔ وہ سابی ہے۔ اس سے میں نے کما تھا کہ میں لاہور نہیں جارہا ا۔"

اس نے کار اشارت کر کے آگے بردھائی۔ جمشید نے کما۔ "میہ میرے اصول کے

aazzamm@yahoo.com اندهیر تگری که 167 که (حصه جهارم)

اندهر نگری این 166 این (حصر چارم)

خلاف ہے کہ میں کسی کو دھونس دے کر لفٹ حاصل کروں لیکن بیہ وردی ایسی چیز ہے کہ گاڑی والے خود ہی لفٹ دینے رک جاتے ہیں۔"

وہ چپ رہا۔ جواب دینے والی کوئی بات نہیں تھی۔ جشید نے کیا۔ "پچ تو یہ ہے کہ یہ وردی بہت بدنام ہو چکی ہے۔ جب دردانہ بیگم حکومت بنانے والی تھی تو ہمیں وار ننگ دی تھی کہ صبح تک فلال مجرم نہ پکڑا گیا تو وہ میری وردی آثار دیں گی۔ میں نے اللہ سے دعا ما نگی تھی کہ جلدی صبح ہو اور یہ وردی اثر جائے لیکن دعا کا اور النا ہوا' میری وردی نہیں اثری۔ دردانہ بیگم اقتدار کی کرس سے اثر گئی۔"

جمشید نے قبقہ لگایا پھر کہا۔ "بھی میں ہی بولتا جارہا ہوں۔ آپ خاموش ہیں۔ چلیں ہتائیں' آئی رات کو کہال سے آرہے ہیں؟"

"بالاینڈے۔"

"میں سمجھ گیا۔ آپ بستہ کم بولتے ہیں۔ اب کمال جارہے ہیں؟" "بیڈ ویٹا ناتھ۔"

"وہ تو بہت دور ہے۔ چالیس کلومیٹر جانے کے بعد آپ کو پٹڈ دینا ناتھ جانے کے لیے راستہ بدلنا ہوگا۔ جب تک ہمارا ساتھ رہے گا۔"

مراد نے دل میں کہا۔ ''یہ مصیبت ساتھ ہی رہے گ۔ کوئی دو سری گاڑی بھی نظر نہیں آرہی ہے۔''

"آب پریشان ہو رہے ہیں۔ سیدھی می بات ہے۔ پولیس والوں کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہتا۔"

مراد کی جیب میں رکھے ہوئے موبائل فون کا بزر سنائی دینے لگا۔ وہ پریشان ہوگیا۔
ایک چھپائی ہوئی چیز خود ہی بولنے گئی تھی۔ اب وہ چھپائی نہیں جاستی تھی۔ اس نے مجبوراً اسے جیب سے نکال کر آن کیا پھر کان سے لگا کر بولا۔ "مہلو میں بول رہا ہوں۔"
دو سری طرف سے تکانی نے کہا۔ "کہاں رہ گئے ہو۔ رات کے دونج رہے ہیں۔

معنی رہ رہ سے ہیں۔ " تمہیں فون تو کرنا چاہیے۔ "

"جمئ القال سے در ہوگئ راستے میں پڑولنگ بولیس کی وین خراب ہوگئ تھی۔ ان کے ایک افسر میرے ساتھ بیٹھ کر لاہور جا رہے ہیں۔ یہ آگے کسی دوسری گاڑی سے لفٹ لیس گے۔ میں پھر راستہ بدل کر آجاؤں گا۔ ویسے جاگئے کی کیا ضرورت ہے۔ آرام سے سوجاؤ۔"

تابانی نے کما۔ ''سمجھ گئی۔ وہ پولیس ا ضرمصیبت بن گیا ہے۔ میں آرہی ہوں۔''

" دنہیں۔ میں نے کما نا انفاق سے دیر ہورہی ہے۔ تم بیویوں کی شک کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ میرے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ تم خود ہی مرد کی آواز س

ہو۔ مراد نے جمشید کی طرف فون بردھا کر کہا۔ '' پلیز میری دا نف کو یقین دلائمیں کہ یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔''

مراد چاہتا تھا کہ کابانی جشید سے بات کرے اور کابانی اس کی آواز سے پہوان کے کہ وہ جشید ہے۔ وہ فون پر بولا۔ "ہیلو بھائی آپ میرے محسن کی شریک حیات ہیں اس کے بھائی کمہ رہا ہوں۔ میں لقین دلا تا ہوں کہ کوئی سابھی ناجائز کام پند نہیں کرتا۔ میں انٹیلی جنس ڈپار شنٹ کا کیٹین جشید بول رہا ہوں۔ مجھ جیسے افسر کی موجودگ میں کوئی برائی عورت قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔"

آبائی نے لب و لہم بدل کر کہا۔ ''ٹھیک ہے بھائی صاحب مجھے یقین ہوگیا ہے آپ لاہور جارہے ہیں۔ انسیں فون دیں۔ میں کہتی ہوں آپ کولاہور چھوڑ کر آئیں۔" "نہیں بھائی! میں اتنی زحمت نہیں دول گا۔"

ورکسے شیں دیں گے۔ مجھے بھانی کہا ہے تو آپ میرے چھوٹے ویور ہیں۔ آپ کومیری بات ماننا پڑے گ۔"

"بھانی! آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ یہ لیں اپنے مجازی خدا سے بات کریں۔"

اس نے مراد کو فون دیا۔ وہ کان سے لگا بولا۔ "اب تقین آیا خدا کی بندی؟"

وہ دھیمی آواز میں بولی۔ "ہاں وہ جشید ہے۔ میں نے اس سے کما ہے کہ تم اسے لاہور تک چھوڑنے آؤگ۔ بس چلے آؤ۔ میں ابھی نکل رہی ہوں' اس سے نمٹ لوں گی۔"

وہ بولا۔ "تم تو گھڑی میں ماشہ گھڑی میں تولہ ہوتی ہو۔ ابھی دیر سے آنے پر غصہ دکھا رہی تھیں۔ افسر صاحب نے بھائی کہا تو خوش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے۔ میں انہیں لاہور تک چھوڑ کر آؤں گا۔ اوکے۔ آئی لویو۔"

اس نے فون بند کردیا۔ جشید نے کہا۔ "میں نے تھوڑی سی بات کی اور اندازہ لگا لیا کہ بھانی دل کی بہت اچھی ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔" "آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیگم صاحبہ کو خوش رکھنے کے لیے آپ جیسا گواہ پیش

کیا ہے ورنہ وہ میں سمجھتی رہتیں کہ نسی کے ساتھ عیش کر رہا ہوں۔" جمشیر نے بہنتے ہوئے کہا۔ "بیویوں کا اعتاد حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر چہ

اندهير نگري 🖈 168 🖈 (حصه چنارم) اندهر تكرى الله 169 له (حصه جارم)

> میں کنوارا ہوں بھر بھی دو سرول کو دیکھ کریمی سمجھاہے۔" مراد کسی حد تک مطمئن ہوگیا تھا کہ تابانی اس رائے پر آنے والی ہے۔ اب دہ سی برے وقت ہر جمشد سے نمٹ لے گا۔ ب شک تابانی جان ہر تھیل جاتی لیکن مراد پر آنچ

> نه آنے دیں۔ ویسے مید کون جانا ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ اکثر سفر کے دوران میں توقع کے خلاف رکاوٹ آجاتی ہے ایسی صورت میں حاوثے بیش آتے ہیں۔ اچانک ہی ایک کتا سامنے ہے بھاگتا ہوا سرک یار کر رہا تھا۔ مراد نے فوراً بریک نگایا۔ کتا چیختا ہوا بھاگ گیا لیکن گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مراد اور جمشید ایک دو سرے سے نکرا گئے۔ مراد کے حلق سے ہلکی سی جیج نکل گئی۔ کار رک گئی تھی۔ مراد اپنا

بازو تھام کر تکلیف برداشت کررہا ہے۔ جمشد نے یو چھا۔ "کیا ہوا؟"

اس نے مراد کے بازو کو ہاتھ لگایا۔ وہ جلدی سے دور بث کر بولا۔ "دنہیں۔ کوئی بات نہیں ہے۔ میرا بازو زخمی ہے۔ پوری طرح زخم نہیں بھرا ہے۔" وہ کار اشارت کر کے آگے برھانے لگا۔ جمشید نے کہا۔

"آپ میری جگه آجائیں۔ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں۔"

"نہیں اب میں نھیک ہوں بس ذرا در کی تکلیف تھی۔ اب آسانی سے ڈرائیو

" تكليف بيشه حوصلے سے برداشت كى جاتى ہے۔ اس سے بيد نہيں سمجھ ليناكه زم بھر رہا ہے۔ الیی حالت میں بے پروائی مناسب نہیں ہے۔ لاہور پہنچتے ہی ہم کسی ڈے اینڈ نائٹ اسپتال میں جائیں گے۔ ملکی می چوٹ بھی لگے تو نئے سرے سے مرہم پٹی کرانا

"آپ این ڈیوٹی چھوڑ کر میرے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ میں خود جاکر مرہم پی

"رات کے وقت شوہر کی ڈیوئی بیوی کے پاس ہوتی ہے۔ آپ میری خاطر ڈیوٹی چھوڑ کراتن دور جارہے ہیں۔ کیامیں آپ کی خاطرا پی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا؟" ایک دوراہے پر اس نے کہا۔ "بيہ آپ كد هرجارہے ہيں؟"

مراد نے کما۔ "میں تو راستہ لاہور کا راستہ ہے۔"

''آپ ادھرے جائیں گے تو گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ سے گزریں گے۔ این کار

مراد نے کا روک کر ہوچھا۔ ''کیا آپ اس دو سرے رائے سے جانا چاہتے ہیں؟''

''ہاں ادھرہے ہم ملتان روڈ سے ہو کر مال روڈ پہنچیں گے۔ وہاں میرا دفترہے۔'' مراد پس و پیش میں رہ کر سوچنے لگا۔ جمشد کے بتائے ہوئے راستے پر جاؤں گا تو اس رائے سے آنے والی تابانی مجھے وصور لاتی رہ جائے گ۔ وہ بولا "میں آپ کو بعد میں مال روڈ لے جاؤں گا۔ اس رائے پر ایک ڈے اینڈ نائٹ اسپتال ہے۔"

جشید نے کما "میں جد هرلے جارہا ہوں وہاں بھی اسپتال ہیں۔ اب توتم بیکم صاحبہ کو چھوڑ کر آگئے ہو۔ میرے مہمان رہوگے۔ میں میزبان ہوں۔ میرے ہتائے ہوئے

وہ مجبور ہوکر کار اطارت کر کے ایک بوٹرن دے کر جشید کے بتائے ہوئے راستے ر چلنے لگا۔ جشید نے کما۔ "آپ کے بازو کے زخم سے مجھے ایک قیدی یاد آرہا ہے۔ میں اے گر فار کرکے سزائے موت تک پہنچانے والا تھا لیکن دردانہ بیکم نے اپنے اختیارات استعال کر کے جیل ہے رہا کرا دیا تھا۔ اس قیدی ہے جاسوس کرانے کے لیے اس کے بازو کو ذرا ساچیر کروبال ایک نشاسا جاسوس آلد رکھ کر بازو کے زخم کی سلائی کرا دی تھی-معلوم ہو تا ہے اس بے چارے کے بازو کا زخم ابھی تک نہیں بھرا ہے۔"

مراد محسوس کر رہا تھا کہ وہ ای کی بات کر رہا ہے۔ چور اینے اندر چور کی طرح سما رہتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی سما ہوا تھا۔ بری اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ جسٹید اے بھان رہا -- جشيد نے كها- "عجيب القاق ب- اس كا بھى زخم تهيں بھرا- آپ كا زخم بھى مهيں بھرا۔ اس کی بیوی نے بھی پنڈی جیل سے اسے لاہور لے جاتے وقت راستہ بدل دیا تھا۔ آپ کی شریکِ حیات بھی راستہ بدل کر آپ کو لاہور پہنچا رہی ہیں۔ بعض او قات زندگی کے حالات اور کردار بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔"

مراد نے چور نظروں سے جشید کی کمر کی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اب بیا امید نہیں رہی تھی کہ اس دوسرے رائے پر تابانی آئے گی اور کسی طرح چالاک سے جمشیر سے نجات دلائے گی۔ اب تو جو کرنا تھا' خود ہی کر گزر تا تھا۔

اس نے اجانک ہی بریک لگایا۔ کار ایک جھٹے سے رکی تو جمشید سامنے ڈکیش بورڈ سے شرایا۔ اننی لمحات میں مراد نے اس کے مواسٹر سے ریوالور کو نکال لیا۔ جمشید کے چیرے پر مکرانے کے باعث چوٹ کلی تھی۔ وہ سیٹ پر ہیٹھتے ہوئے اپنے چیرے کو دونوں الم تعول سے سلاتے ہوئے کہنے لگا۔ " پہلے رائے میں کتا آگیا تھا۔ اب کیا مصیب آگئی

الیا کہتے ہوئے اس نے مراد کے ہاتھ میں ریوالور ویکھا۔ مراد نے کہا۔ و خبردار! ذرا

aazzamm@yahoo.com

اندهير نگري 🖈 170 🌣 (حصه چهارم)

دور ہو کر بیٹھو۔ کوئی چالاکی دکھاؤ کے تو گولی چلادوں گا۔''

جشید نے ایک گمری سانس لے کر کما۔ "میں تو آہستہ آہستہ گرہ کھول رہا تھا۔ تم ایک دم سے کھل گئے؟ اب بوری طرح سمجھ میں آگیا۔ ابھی جس راستے سے لاہور بجارہے تھے' اس راستے سے تابانی خاص بندوں کے ساتھ آکر تمہیں مجھ سے نجات ولانے والی تھی۔"

وہ سفاکی سے بولا۔ ''کار سے باہر جاؤ۔ میں کار کے اندر لہو کے دھبے نہیں چاہتا۔'' ''میں کار سے باہر جاؤں گا۔ تم فائر کروگے۔ میں مرجاؤں گالیکن مرنے والے کے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اتنی دور ہالا پنڈ کیوں گئے تھے؟ بھین کرو' مجھے مارنا بہت مشکل ہے۔ جواب نہیں دو گے تو مشکل میں پڑجاؤ گے۔''

مراد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ بولا۔ ''بڑے بی دار ہو۔ موت کے سامنے جھے دھمکی دے رہے ہو۔ چلو مرتے مرتے سن لو۔ ہالا پنڈ کے زمیں دار کی حویلی میں دردانہ بیگم کی بارٹی سے الگ ہونے دالے سیاست دال چھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈیل کیم کھیلا۔ تابانی کو بیٹین دلایا کہ ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتاردوں گا۔ دو سری طرف دردانہ بیگم کو بتادیا کہ وہ چاروں ہلا پنڈ میں ہیں۔ اس کے خاص بندے ان چاروں کو اغوا کرکے دردانہ بیگم کی باس لے جانے والے تھے۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان چاروں کو وہاں سے اٹھوالیا۔''

"متم تابانی کو دهوکا کول دے رہے تھے؟"

"وہ مسلمان ہوگئ ہے۔ اسے محب وطن کملانے کا خط ہوگیا ہے۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہونے والی اولاد دہشت گرد والدین کا نام لیتے ہوئے شرمائے۔ وہ بھول گئ ہے کہ ہم بردی طاقتوں کا مہرہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دو سروں کو مارتے مارتے خود ایک دن کی کے ہاتھوں مرجائیں گے۔"

جمشید نے کما۔ "آئی آمنہ نے کما تھا کہ تابانی پاکستان کی بقا اور بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج تمہارے منہ سے من کر پختہ یقین ہوگیا کہ آئی نے درست کما تھا۔ میں تابانی کے مزاج کی تبدیلی سے خوش ہول گریہ دکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ تم اپنی چاہنے والی کو اور اپنے ہونے والے بیچے کی مال کو دھوکا دے رہے ہو۔"

"میں اچھی طرح مجھتا ہوں کہ ہماری سلامتی دردانہ بیگم کے سائے میں ہے ورنہ یمال تم پولیس والے اور وہاں "را" کے کتے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم کار سے باہر نہیں جاؤگے اس لیے میں ہی بھیج دیتا ہوں۔"

اندهر نگری 🖈 171 🖒 (حصه چارم)

یہ کہتے ہی اس نے تیزی سے دوبار ٹریگر کو دبایا۔ کھٹ کھٹ کی آواز ہوکر رہ گئی۔ جشید نے کہا۔ "ہمارے ڈپار ممنٹ میں ہتھیار دیتے وقت سمجھلیا جاتا ہے کہ اسے لوؤ کرکے نہ رکھیں۔ بھی یار دوست یا بیوی بچے اسے غلطی سے چلاکتے ہیں یا مجرم اسے چھین سکتے ہیں۔ ہم صرف مجرموں کا تعاقب کرتے وقت اسے لوڈ کرتے ہیں۔ کم آن۔ یہ کھلونا والیس کردو۔"

مراد اس کی باتوں کے دوران میں فرار کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ اس نے اچانک خالی رہا اور سھینچ کر پھر کی طرح اس کے منہ پر مارا بھر برئی پھرتی ہے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے سرگھما کر پیچے دیکھا۔ کار دہیں کھڑی تھی۔ جشید کی طرف کا دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یمی تھا کہ وہ کار میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ کی طرف کا دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یمی تھا کہ وہ کار میں ہی بیٹھا ہوگا۔ شاید ربوالور بڑی زور سے منہ پر بڑا ہوگا اور وہ تکلیف سے وہیں بیٹھارہ گیا ہوگا۔ مراد اس پولیش سے فائدہ اٹھا کر بھاگنا چلاگیا۔ جمشید کو یقیناً منہ پر چوٹ لگی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہ تھی۔ ٹرینگ کے دوران میں اس سے بھی زیادہ بری بے دردی سے مار کھائی بڑتی ہے۔

وہ مراد کا تعاقب کرنے کے لیے کار سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے لیٹ کر دیکھا۔ مراد اپنا موبائل فون اپنی سیٹ پر چھوڑ کر فرار ہورہا تھا۔ اس نے لیٹ کر دیکھا۔ مراد اپنا موبائل فون اپنی سیٹ پر چھوڑ کر فرار ہورہا تھا۔ اس نے موبائل کو اٹھا کر آن کیا پھراسے کان سے لگایا۔ دو سری طرف سے آبانی کی آواز آرہی متھی۔ "میلو مراد!"

"میں نہ تو مراد ہوں اور نہ ہی نامراد۔ میں جمشید بول رہا ہوں۔ جس راستے پر تم گاڑی ڈرائیو کر رہی ہو' وہاں بھی' وہ نظر نہیں آئے گا۔"

وہ جیسے غرا کر بولی۔ "جشید! اگر تم نے میرے مراد کو ذرا سابھی نقصان پنچایا ہوگا تو ،........"

"تو میں تمهارے ہاتھوں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ ویسے ابھی جنت میں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ تمهارا مراد صحیح سلامت ہے۔ آئندہ بھی اسے صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو اپنی گاڑی اس سرک پر موڑلو'جو آگے جاکر ملتان روڑ سے ملتی ہے۔"

"مراد کمال ہے؟ اس سے میری بات کراؤ۔"

"وہ انی کار نے اندر اسٹیئرنگ کے ساتھ ہتھڑی سے بندھا بیضا ہے۔ جب تم اس سرک پر آؤگی تو آگے دور جاکر تمہیں اس کی کار نظر آئے گی۔ وہیں ہماری ملاقات ہوجائے گی۔" اندهِر گري ش ئا 173 ش ش ما 173 مير گري ش ما 173 ش شارم) اندهِر گري ش ما 173 ش شارم)

تھا۔ للذا لِقِين ہو گيا كه مراد قابلِ اعتاد نہيں ہے-" "نيك بخت كو ان چاروں كا پتا كيسے معلوم ہوا؟"

"اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم نے نیک بخت کو اپنے تعاون کا لیقین دلا کر مراد اور دردانہ کو بید شاک دیا ہے کہ اس کی پارٹی کے چار سیاست دال نیک بخت کے شانعے میں آگئے ہیں۔"

و نا جار سیاست دانوں کو زندہ سیس کی سیاست دانوں کو زندہ سیس کی سیاسی چالیں اپنی جگہ ہیں ایکن ان چار سیاست دانوں کو زندہ سیس اللہ فار نا جا ہے۔"

آبانی نے بوچھا۔ "تم قانون کے محافظ ہوکر ایسا کمہ رہے ہو۔ مجرمول کے خلاف تساری سنگ دلی مشہور ہے۔"

"وہ چاروں سیاست دال بھی مجرم ہیں۔ انہیں جھولی بھر بھر کے دولت ملتی ......... رہے تو وہ اس ملک کو نیج دیں گے اور آہستہ آہستہ نیج ہی رہے ہیں۔ میں قانون کے مطابق انہیں حراست میں لے کرعدالت میں پہنچاؤں گانو وہ اپنے وسیع ذرائع استعال کر کے پھر اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے۔"

وہ ایک سرد آہ بھر کر کابانی کی طرف سے منہ چھیر کر بولا۔

" مجھے بہت دیر بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہر آنے والا تھران ہمیں اپنے مطلب کے استعال کے لئے یہ وردی پہنا تا ہے۔"

وہ ایک ذرا توقف سے بولا۔ "میرے ابو تعلیم یافتہ ہیں لیکن اپنی دیانت داری کے باعث وہ چالیس برسوں سے اب تک ایک سب انسکٹر ہیں۔ اگر ہر نئے حکمران کے اشاروں پر چلتے تو آج انسکٹر جنزل آف بولیس یا پولیس کمشنر ہوتے۔ میری آئیسیں تب کھلیں جب حزہ بھائی لاپتہ ہوگئے۔ میں نے اوپر تک درخواسیں بھیجیں کہ امیر حزہ کی گھٹیں جب حزہ بھائی کو تائش کرتے کرتے گشدگی کا کیس مجھے دیا جائے لیکن وہ جانتہ تھے کہ میں اپنے بھائی کو تائش کرتے کرتے اصل دشمنوں کی شہ رگ تک پہنچ جاؤں گا۔ اس لئے مجھے یہ کیس نہیں دیا گیا۔ یمال مجیب تماشے ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے دور میں مراد جیسے مجمول کو سزائے موت کا حکم سایا جاتا ہے۔ دو سرے حکمران کا دور شروع ہوتے ہی ان سزائے موت پانے والوں کو رہا کردیا جاتا ہے۔ دو سرے حکمران کا دور شروع ہوتے ہی ان سزائے موت پانے والوں کو رہا کردیا جاتا ہے۔ دو سرے حکمران کی بھا کے لئے جماد کردیا جاتا ہے۔ آئی نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم اور گارڈ فادر ہاشم پاکستان کی بھا کے لئے جماد کردیا جاتا ہے۔ آئی نے مجھے تم دونوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مراد پر بعد میں رفتہ رفتہ اعتماد کیا جاسکے گ

وہ بولی۔ ''اس سے زیادہ میری بدقتمتی کیا ہوگ کہ وہ جمارے اعتماد کو دھوکا دے رہا

"جھے نادان سمجھ کر میرے لیے جال بچھا رہے ہو۔"

"تم لیڈی سرجن آمنہ کو ای کہتی ہو۔ میں آئی کہنا ہوں۔ تم تھو ڈی دیر کے لیے بھے سے رابطہ ختم کرو اور آئی سے پوچھ، تمہیں مجھ پر بھروسا کرنا چاہیے یا نہیں؟"

"تمکیک ہے۔ میں تھو ڈی دیر بعد تم سے رابطہ کروں گ۔ وہیں انتظار کرو۔"

جمشید نے فون بند کردیا۔ اپ ریوالور کو لوڈ کیا پھر کار سے باہر نکل کر شملنے کے انداز میں چاتا ہوا سڑک کو چھو ڈکر کھیتوں کے پاس ایک درخت کے پاس آگر کھڑا ہوگیا۔ انداز میں وقت دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں ریڈیم وہان سے کار اور سڑک دور تک نظر آرہی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ اندھیرے میں ریڈیم ڈاکل گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔

پر موبائل فون نے اے تابانی کی آواز میں مخاطب کیا۔ "بیلو جشید؟" "بال - جشید بول را ہوں۔ آئی نے کیا کما ہے؟"

"انہوں نے کہا ہے ' جاؤ اور موت کے فرشتے پر بھروسا کرو۔ وہ زندگی وینے کے لیے بلارہا ہے۔ میں آرہی ہوں۔"

''ایک منٹ۔ جب تم نے بھروسا کرلیا ہے تو صاف کہتا ہوں مراد میری حراست میں نہیں ہے۔ وہ بھاگ گیا ہے بلکہ مین نے بھاگنے کا موقع دیا ہے۔ میں خالی کار کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔''

"تم جو بھی کر رہے ہو یا کرنے والے ہو' مجھے اس کی پروا نہیں ہے۔ میں ای کے کم پر آرہی ہوں۔"

فون بند ہوگیا۔ جشید آہستہ آہستہ چتنا ہوا واپس کار کے پاس آگر کھڑا ہوگیا۔ ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی کار کے پیچھے آگر رکھی۔ تابانی دروازہ کھول کر باہر آئی پھر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی۔ "مجھے چیک کرسکتے ہو۔ میرا اسلحہ گاڑی کے اندر ہے۔"

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے تنائی میں ملنا چاہتا تھا۔ آج مراد کی وجہ سے ملاقات ہوگئی۔ کیا حمدیں پتا ہے کہ مراد تمہارے اعتاد کو دھوکا دے رہا ہے۔ وہ تمہارے کہنے سے مطابق ان چاروں کو ہلاک کرنے گیا تھا لیکن اس کی اطلاع دردانہ بیگم کو دے دی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق دردانہ کے آدمیوں سے پہلے نیک بخت کے آدمی ان چاروں کو ہلائیڈ سے کمیں لے گئے ہیں۔"

وہ بولی۔ "مجھے مراد پر شبہ تھا۔ انکل ہاشم نے مجھے فون پر جایا کہ وروانہ کو ان چاروں کا پتا معلوم ہوگیا ہے۔ میرے اور انکل ہاشم کے بعد صرف مراد کو ان کا پتا معلوم "کون مراد؟"

"وہی جو پہلے آپ کے معمان تھے۔"

"او گاذ! اتن رات كو وه كول آيا ب؟ اسے ريسيور دو-"

مراد نے رئیبیور لیے کر کہا۔ "انگل! گارڈ سے گیٹ کھولنے کا کہیں' مجھے اندر ائس-"

"آخر بات کیا ہے؟ اتنی رات کو کیوں آئے ہو؟"

وہ جہنمل کر بولا۔ ''دعوت کھانے نہیں آیا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں اہمی دردانہ بیگم کے ذاتی فون پر ان سے باتیں کرسکتا ہوں لیکن میں انہیں نیند سے جگانا نہیں مات .''

"احِها احِها ـ ريسيور گارڈ کو دو۔"

گارؤنے ریسیور لیا' ادھر کی بات سن پھر گیٹ کھول دیا۔ وہ تیزی سے چاتا ہوا اعاطے سے گزر کر کوشش کے بیرونی دروازے پر آیا۔ اس دروازے کو بھی کھول دیا گیا۔ دوسرے گارڈنے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد اکرام شاہ نے آگر بوچھا۔

"میں نیمین کی حد تک شبہ کر رہا ہوں کہ تابانی کو مجھ پر شک ہوگیا ہے۔ جمشید میرے پیچھے پڑگیا ہے۔ میں اسے وهوکا وے کر بردی مشکل سے اپنی جان بچاکر آیا ہوں۔" "تم نے جمشید کو اپنے پیچھے لگایا اور وہ معیبت میرے گلے ڈالنے یمال چلے تر رہ"

"اور کمال جاتا؟ میں اتنا احمق شیں ہول کہ اے اپنے پیچھے لگا کریمال تک لے آ۔ آیا۔ وہ میری تلاش میں بھٹک رہا ہوگا۔"

"كياده اپني عقل ہے سوچ نہيں سكتاكہ تم يهاں پناه لينے آؤگ؟"

''وہ یہ شخصے گا کہ میں تابانی کے پاس گیا ہوں اور اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ تابانی کمال ہے؟''

"کمال ہے؟"

" یی تو میں آپ سے بوچھنے آیا ہوں کہ آپ دردانہ بیگم کی نظروں میں اونچامقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟"

" یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟"

''تو پھرابھی چلیں۔ وہ مجھے تلاش کرنے کے بعد گھر پہنچ کر میرا انتظار کر رہی ہوگ۔

"تمهارا کیا خیال ہے' وہ ابھی بھاگتا ہوا کہاں گیا ہو گا؟" "وہ ہماری خفیہ رہائش گاہ میں گیا ہو گا۔"

"وہال گیا ہو گا تو تم سے ملاقات ہوجائے گی پھراسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو لیکن میں فرار ہونے والے مجرموں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ابھی میرے ساتھ چلو' پہلے معلوم کرو' کیا وہ ایم این اے اکرام شاہ کے پاس گیا ہے؟"

وہ چونک کر بولی- "جشد! تم واقعی مجرموں کی نفسیات کو سمجھتے ہو۔ وہ اکرام شاہ کے باس حاسکا ہے۔"

وہ دونوں پنچیلی گاڑی میں آکر بیٹھ گے۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ بولی۔ "اوہ میں تو بھول ہی گئی۔ اس اگلی کار کے پنچے ایک خفیہ خانے میں ریموٹ کٹرول بم اور ٹائم میں تو بھول ہی گئی۔ اس اگلی کار کے پنچے ایک خفیہ خانے میں ریموٹ کٹرول مراد کے پاس ہے اور بم رکھے ہوئے ہیں اور را تفل بھی ہے۔ اس کا ایک ریموٹ کٹرول مراد کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے اس گاڑی کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاسکا۔"

"ہوں۔ ایسا کرو تمہارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے۔ تم کار کو ڈرائیو کرو۔ میں اس گاڑی کو ڈرائیو کروں گا۔ فون کے ذریعے اپنے ماتحت سے کموں گاوہ ہم سے پہلے اکرام شاہ کی کو تھی کے قریب جائے۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ابھی ایک تھنٹے کے اندر اس کو تھی میں کوئی شخص آیا یا نہیں۔ میرا ماتحت مراد کو چرے سے پہچانا ہے لیکن وہ عارضی میک اب میں ہے۔"

وہ ان دو گاڑیوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے جانے گئے۔ تابانی نے فون پر ہاشم کو موجودہ تمام حالات بتائے پھر کما۔

"اینے دوچار آدمی اس کو تھی میں بھیجیں۔ وہ میرا اشارہ پاتے ہی اکرام شاہ کو قل کرنے کے لئے دوڑیں لیکن قتل نہ کریں۔"

جشید نے مجرموں کی نفسیات کے بارے میں درست کما تھا کہ ایک مجرم فرار ہونے کے بعد اپنے ہی کسی دوست مجرم کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کو تھی کے گیٹ کے پاس ہانیتے ہوئے پہنچ کر گارڈ سے کما۔ "انکل اکرام شاہ سے بات کراؤ۔"

گارڈ اسے جانتا تھا۔ اس نے کیبن میں آگر فون کیا۔ رات کا پچھلا پر تھا۔ تھنٹی بج رہی تھی۔ اکرام شاہ گری نیند سورہا تھا۔ اس کی آئکھیں کھل گئیں۔ اس نے ناگواری سے ربیدور اٹھاکر یوچھا۔ 'کون ہے؟''

"سرایس سیکورٹی گارؤ ہوں۔ مراد صاحب آپ سے ابھی بات کرنا چاہتے ہیں؟"

ار بعر گری شه 176 شه چارم) **aazzamm@yahoo.com** (مصد چارم) شه 177 شه (مصد چارم)

آپ چند زبردست بندول کو لے کر چلیں پھراسے اٹھا کر دردانہ بیگم کے پاس پنچا دیں۔ اس سے اگلوایا جاسکتاہے کہ فرمان کہاں چھیا ہوا ہے۔"

اکرام شاہ فوراً اٹھ کر مراد کے پاس صوفے پر بیٹھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "ارے تم دردانہ بیگم کی بات کر رہے ہو؟ تابانی گرفت میں آئے گی اور فرمان کا سراغ ملے گاتو خفیہ ہاتھ کی آشیریاد مجھے ملے گ۔"

اکرام شاہ نے فوراً ریسیور اٹھا کر نمبرڈائل کئے پھر رابطہ ہونے پر اپنے خاص ماتحت سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر چھ مگڑے بندوں کو ساتھ لے آئے۔ ایک خطرناک عورت کو قابو میں کرنا ہے۔ اسے بوری میں بند کرکے اپنے ٹارچر سیل میں پیٹچانا ہے۔ مراد نے پریشان ہوکر پوچھا۔ ''آپ اب اپنے ٹارچر سیل میں کیوں لے جائیں مراد نے پریشان ہوکر پوچھا۔ ''آپ اب اپنے ٹارچر سیل میں کیوں لے جائیں گڑے'گی کی

" تابانی اور فرمان کی گر فقاری کا سراهی این شرباند هنا چاپتا ہوں۔ " " آپ جو چاہیں کریں لیکن میری تا اِنی کو کوئی نقصان نه پنچائیں۔ وہ ماں جنے والی ...

"تم میرے ہو اور تابانی تمہاری ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں اسے اور تمہارے ہونے والے بیچ کو نقصان پنچاؤں گا۔"

اس کو تھی کے باہر دور مال روڈ کے فٹ پاتھ پر جشید نے اور تابانی نے اپی اپنی گاڑی روکی۔ ایک شخص فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جمشید سے کما۔ "سر! میں آدھ گفتٹا پہلے یماں پنچا تو ایک شخص اکرام شاہ کے سیکورٹی گارڈ سے باتیں کر رہا تھا پھراس کے ساتھ کیبن میں گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کو تھی کے اندر چلاگیا۔"

وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق رپورٹ دے رہا تھا۔ ایسے وقت ایک جیپ میں سات عدد بیٹے کئے افراد آئے۔ وہ جیپ اکرام شاہ کی کوشی کے سامنے رک گئی۔ ایک شخص گارڈ کے ساتھ کیبن میں گیا۔ جشید نے تابانی سے کہا۔ "ہم اپنی گاڑیاں اس گلی میں لے جائیں۔ اس طرح ہم ان سے چھپے رہیں گے۔"

وہ اپنی گاڑیاں رپورس گیئر میں چلاتے ہوئے ایک گلی میں آگئے۔ پھر گاڑیوں سے اتر کر اکرام شاہ کی کو تھی کی طرف دیکھنے لگے۔ تابانی نے کہا۔ "پہلے ایک شخص اس کو تھی میں گیا۔ اس کا حلیہ کیا تھا۔"

جمشد کے ماتحت نے کہا۔ "اس وقت میں اگرام شاہ کی کوشمی کے قریب تھا وہاں کی بین کے ماتحت مند تھا مگر کیبن کے بیچھے چھیا ہوا تھا۔ پہلے جو شخص آیا وہ ایک عام ساقد آور اور صحت مند تھا مگر

اس کی آسین میں بازد کی طرف خون کا دھباتھا۔" جشید نے گما۔ ''وہ مراد ہی ہے۔ ابھی اس نے اکرام شاہ سے مل کر کوئی پلانگ کی ہے اور اس پلانگ پر عمل کرنے کے لئے ان حواریوں کو بلایا ہے۔"

ہے اور اس پید سے پور آئی۔ اس میں ماتوں غنڈے نکل کر جیب میں آگر بیٹھ گئے۔ کو تھی کے احاطے سے ایک کار نکلی۔ اس میں مراد اور اکرام شاہ تھے۔ اکرام شاہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک سمت جانے لگا۔ جیب بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ تابانی 'جشید اور اس کا ماتحت اپنی گاڑیوں میں آگئے۔ ماتحت جشید کے ساتھ تھا۔ تابانی اپنی کار ڈرائیو کرنے لگی۔ ماتھ وہ جشید سے بھی دور دور تھی۔ تاکہ مراد عقب نما آئینے میں دیکھ کر اپنی کار کو نہ پیجان

مراد انہیں مال روڈ سے گلبرگ اور پھر ماڈل ٹاؤن کی طرف لے جارہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اکرام شاہ کو ٹاؤن شپ کی سمت لے جارہا ہے۔ وہ موبائل فون کے ذریعے جشید سے بول۔ "مراو انہیں میری خفیہ رہائش گاہ کی طرف لے جارہا تھا۔ میں راستہ بدل کرتم سے الگ ہورہی ہوں۔ اگر راستے میں مراد کی سے کار کمیں کھڑی ہوئی نظر آئے تو اس سے دور رہنا۔ وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کار میں دھماکا کر کے جمہیں ہلاک کرسکتا

اس نے رابطہ ختم کر کے تیز رفاری سے کار جلاتے ہوئے شارث کث راستوں پر چلتے ہوئے اپنی رہائش گاہ سے دور ایک کھلے میدان کے پاس اپنی کار روک دی- کار سے اتر کر تیزی سے چلتی ہوئی ایک ایسے مکان کی آڑیں آئی جو ابھی تعمیر ہورہا تھا اور جس کی نصف دیواریں ابھی اٹھائی گئی تھیں-

اس نے جہال کار کھڑی کی تھی' وہی ایک راستہ اس کی رہائش گاہ کی طرف جاتا تھا۔
اس نے کار سے اتر نے کے بعد اس کے نچلے جھے سے دو ریموٹ کنٹرول بم نکال کردونوں
کو پہیوں کے اوپر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دور سے اکرام شاہ کی کار اور اس کے حواریوں کی جیب آتی دکھائی دی۔

مراد نے کار کی میڈلا کٹس میں اپنی کار کو دیکھ کر کہا۔ "انگل! کار روکیں۔ وہ سامنے میری کار کھڑی ہے؟" الرام شاہ نے بوچھا۔ "تمہاری کاریہاں کیسے کھڑی ہے؟" "جمشید بیہ کار لے کر میری تلاش میں ادھرسے گزرا ہوگا۔" ایساتو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹریپ کرنے کی کوئی چال چل رہا ہو؟" اندهِر گری شه 178 شه (صد چارم) aazzamm@ vahoo.com اندهِر گری شه 179 شه (صد چارم)

"اے کیا معلوم کہ میں تابانی کے ساتھ ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں؟ میری اور آپ کی پلانگ اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ ہم ابھی تابانی کو اس مکان سے اٹھانے جارہے ہیں۔"

اگرام شاہ نے قائل ہو کر کہا۔ "ہاں۔ ہاری پلانگ کوئی نہیں جانا۔ تمہاری وہ کار کسی خرابی کی وجہ سے دہاں رک گئی۔ جشید کسی دو سری گاڑی والے سے لفٹ لے کر گیا ہے۔"

اس نے دو حواریوں سے کما۔ ''وہاں جاکر دیکھو کاریوں کھڑی ہے؟'' وہ دونوں آگے بڑھ کر کار کے دونوں طرف جاکر دیکھنے لگے۔ تمام کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور تمام دروازے لاکڈ تھے۔ ایک حواری نے آکر کہا۔ ''گاڑی لاکڈ ہے اور اندر ایک سیٹ پرلیڈیز پرس رکھا ہوا ہے۔''

مراد اور اکرام شاہ اپنی کارے اتر کر ادھر جانے گئے۔ مراد نے کہا۔ "اس کار کی چابی میری پاس ہے۔ بیہ بات ہمارے فیور میں ہے اگر اس میں پٹردل نہیں ہے تو میں آپ کی گاڑی سے پٹرول لے کر اس میں نتما جاؤں گا۔ آپ مجھ سے پیچھے رہ کر ان آدمیوں کے ساتھ آئس۔"

وہ کار کے قریب آگر اس کا دروازہ کھولنے کے لئے جیب سے چاپی نکالنے لگا۔ تابانی مشکل میں پڑگئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مراد اس کار کے پاس رہے۔ اس نے ایک ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول۔ پھر نشانہ لے کر ایک فائز کیا۔ گولی اگرام شاہ کے پیر میں لگی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ کار سے لگ کر زمین پر گرنے لگا۔

ایک فائر کی آواز کے ساتھ ہی مراد اور دو سرے حواری کمیں چھپنے اور جوابی فائر نگ کرنے کے لئے بھاگنے لگے۔ مراد جیسے ہی اس کارسے دور ہوا۔ تابانی نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ ایک دل ہلادینے والا دھاکا ہوا۔ مراد دور چھلانگ لگا کر زمین پر اوندھے منہ گرا۔ پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھرایک زبردست دھاکا ہوا۔ مراد پھر چھلانگ لگا کر ایک دیوار کے کنارے آکر اوندھے منہ زمین پر گرا۔ اسی وقت تیسرا دھاکا بھی ہوا۔ کار کے نیچ چور فائے میں جتنے بم رکھے ہوئے تھے وہ سب بلاسٹ ہوتے جارہے تھے۔ آگ کے شعلے قائن میں جتنے بم رکھے ہوئے تھے وہ مرد مکانوں سے عورتوں اور مردول کے چینے کی آوازیں آرہی تھیں۔ تمام بموں کے بلاسٹ ہونے کے بعد کار کے چھوٹے کلڑے فضا کی بلندی تک جاکر پھروایس آکر دور دور تک گر رہے تھے۔

جب کار کے پرنچے اور اکرام شاہ کے چیھڑے اُڑگئے تو خاموشی چھاگئ۔ مراد منہ اوندھا کئے دیوار کے قریب زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک ذرا سا سراٹھا کر دیکھا تو آبانی ریوالور اور ریموٹ کنٹرول کو پھینک کر بولی۔ ''تہمیں بچانے کے لئے اکرام شاہ کے پیر پر گولی مارنی بڑی تاکہ تم دو سری ان دیکھی فائرنگ سے بچنے کے لئے وہاں سے بھاگ سکو اور اکرام شاہ بھاگئے کے قابل نہ رہے۔ وہ تو گیا۔ تم خود کو شول کر دیکھو زندہ بھی ہویا نہ رہے۔

وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اپنے اباس سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولا۔ "تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ اکرام شاہ مجھے سن بوائٹ پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اسے تمہاری خفیہ بناہ گاہ میں دیا۔ وہ اکرام شاہ مجھے سن بوائٹ تدبیر سوچتا آرہا تھا کہ کس طرح اس کے حوار یوں سے نجات لے چلوں۔ میں تمام رائٹ تدبیر سوچتا آرہا تھا کہ کس طرح اس کے حوار یوں سے نجات حاصل کروں۔ تم نے صبح وقت پر پہنچ کراہے ہماری رہائش گاہ تک پہنچ نہیں دیا۔" تابانی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا۔ "ہمیں فوراً یماں سے بھاگنا چاہیے۔ بولیس بارٹی آتی ہوگی۔"

ایک کام آئی۔ ابھی پانچ ہیں۔" مرف کے کھولتی ہوئی گنے لگی۔ ایک دو تین چار بانچ۔ صرف ایک کام آئی۔ ابھی پانچ ہیں۔"

مراد نے اسے غور سے ویکھا۔ نیم تاریکی میں اس کی آگھوں سے آنسو بہتے و کھائی دے رہے تھے۔ وہ حیرانی سے بولا۔ "تم رو رہی ہو؟"

اس نے جواب نہیں دیا۔ اپنی آسینوں سے آنسو پونچھنے گی۔ اس زیر تغمیر مکان کے دوسری طرف سے جشید کی آواز سائی دی۔ وہ اونجی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ "آپی! آپ کمال ہیں۔ میں آپ کانام نہیں کے سکتا۔"

سب ملن ہے۔ تابانی نے اونچی آواز میں کہا۔ "میں یہاں ہوں۔ اس مکان کے سیجیلی طرف سے علے آؤ۔"

مراد نے گھرا کر بوچھا۔۔ "بیہ توجشید کی آواز ہے۔ تم اس کے ساتھ آئی ہو؟"
وہ خاموش رہی۔ اس نے اب تک مراد کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جشید
اپ ماتحت کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک نظر مراد پر ڈالی پھر تابانی سے بولا۔
"فوراً یہاں سے چلو ورنہ دوسری بولیس پارٹی آئے گی تو میں تمہاری تمایت میں پچھ نہیں
کرسکوں گا۔ کم آن۔"

ر رف ملک اس اللہ اللہ و سری گاڑی میں آئے جسے جشد ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سب دو ڑتے ہوئے اس دوسری گاڑی میں آئے جسے جشد ڈرائیو کر رہا تھا اور اس سے پہلے تابانی اسے ڈرائیو کرتے ہوئے جمشید کے پاس آئی تھی۔ اب ماتحت اسے

(نصدچارم) \$ 181 \$ (مدچارم) \$ 181 ألم (مدچارم)

اندهر نگری ۵ 180 ١٠ (حصد چارم)

وہ بولا۔ اللہ ہ سر ہے کہ سرات بید ر ڈرائیو کر رہا تھا۔ جشید نے کہا۔ "آج سے میں آپ کو آپی کمہ رہا ہوں اور آپ کی ای ہے۔" اب میری ای ہیں۔ میں انہیں آئی آمنہ نہیں کہوں گا۔"

کابانی اندر سے مراد کی بے وفائی سے ایسی زخمی تھی کہ منہ سے پکھ بول نہیں بارہی تھی۔ اس نے جواب میں جشید کے دونوں ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا پھر سر بھکائے میٹھی رہی۔

جمشید اسے ادر مراد کو ٹاؤن شپ پنچاکر اپنے ماتحت کے ساتھ چلاگیا۔ مراد سمجھ رہا تھا کہ تابانی خاموش آتش فشاں ہے۔ وہ اس کے مزاج کو برسوں سے سمجھتا آیا تھا۔ مکان کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ ایک میز پر پانی سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سے اسے اٹھا کر منہ سے لگا کر غناغت پینے لگی۔ چتی ہی چلی گئی۔ وہ اندر سے دونوں ہاتھ سے اسے اٹھا کر منہ سے لگا کر غناغت پینے لگی۔ چتی ہی چلی گئی۔ وہ اندر سے ایسے خالی ہوگئی تھی کہ سارا سمندر بھی پی لیتی تب بھی اس کی کو کھ میں پلنے والا بچر اپنے چوسے دودھ بلائری۔ جگ بھر کے آنسو کیوں بلا رہی ہیں؟"

اس نے شیشے کے خالی جگ کو دیوار پر دے مارا۔ مراد نے کا۔ "پلیز! ایسا نہ کرد۔ اینے اندر کا غبار مجھ پر نکالو۔"

اسی وقت فجری اذان سنائی دی۔ وہ سرجھکا کر آنکھیں بند کر کے اذان کو سننے گئی۔
خود کو اندر ہی اندر پُرسکون رکھنے کی کوشش کرنے گئی۔ مراد اے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا
تھا' کس طرح اپنی محبت سے اسے قابو میں کرے۔ قابو میں تو اذان نے کیا تھا۔ ورنہ وہ
شیشے کے جگ کے بعد گھرے تمام سامان کو تو ڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ جن مولوی صاحب نے
شیشے کے جگ کے بعد گھرے تمام سامان کو تو ڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ جن مولوی صاحب نے
اسے مسلمان بنایا تھا' انہوں نے آخر میں تھیجت کی تھی' جب بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مقدس
سنو' پھر غصہ تو کیا دنیا کے ہر منفی جذبات کو بھول جایا کرو۔

اذان کے مکمل ہونے تک وہ سر پر آنیل رکھ' سر جھکائے اور آنکھیں بند کئے رہی۔ ابھی اس نے صرف پہلا کلمہ اور دورد شریف یاد کئے تھے۔ اس نے انہیں زیر لب پڑھ کر آنکھیں کھول کر مراد کو دیکھا پھرایک صوفے کی طرف اثنارہ کیا۔ "بیٹھ جاؤ۔" وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ "تم ناراض ہو؟"

" نہیں۔ میں نے کلام پاک کی آیک آیت سنی تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ کافروں سے کما گیا تھا۔ " سے کما گیا تھا۔ "

اس کا میہ مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تابانی کا عمل تابانی کے ساتھ اور مراد کا عمل مراد کے ساتھ۔ باتی اللہ تعالی انجام کو پہنچانے والا ہے۔

وہ بولا۔ "الله كاشكر ہے كه قرآن مجيد كى روشنى ميں تنهيس غصه برداشت كرنا آگيا

ہے۔ "تم پیدائش مسلمان ہو۔ تہیں روشنی نہیں ملی۔ مجھے مل گئے۔" "مجھے تیچھ کیے کہنے دو۔ میں تمہاری غلط فہمیاں دور کردل گا۔" اس نے موہا کل نکال کراہے دیا۔ وہ فون لے کربولا۔ "کسے فون کرناہے؟" "تم جب سے ہالا بنڈ روانہ ہوئے "تب سے تمہارا کوئی اپنا بنما گیا اور کوئی پرایا؟ اور فون اپنوں کو کیا جاتا ہے۔ حمی اپنے کو فون کرد۔"

"صرف تم ہی میری اپنی ہو-"

"صرف میں تمهاری ہوتی تو بیہ فون نہ دیت۔ مجھ سے باتیں بناؤ کے تو پھر میرا موڈ

'' میرے ایک اپنے افکل اکرام شاہ تھے۔ تم انسیں سزا۔ '، موت دے چکی ہو۔ ان کے سوا پاکستان میں میرا کوئی نسیں ہے۔''

وہ اپنے ضروری سامان کا بیک اٹھا کر دروازے تک آئی۔ پھربولی۔ "میں تہمیں ایک اشارہ دیتی ہوں۔ اے سمجھو اور فون پر ابھی اس سے رابطہ کرو۔ ورنہ میں تہمیں چھوڑ کرچلی جاؤں گی۔"

"اشاره دو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔"

وہ بولی۔ "میری ساسی سوکن کے نمبر پنج کرو۔"

وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔ وہ نام لئے بغیراسے بنال کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔ وہ نام لئے بغیراسے بنال کون ہو جہوں کے بولا۔ "تم پہلی کیوں بھجوا رہی ہو؟ بھلا کون تماری سوکن ہو گی؟ کیا میں یہ نہیں جانتا ہول کہ کسی عورت میں بھی دلچینی لول گا تو تم اے چیر پھاڑ کر رکھ دو گی۔"

المسلم برب مورت المراس بھی عورت کو کسی بھی معاطع میں اپنی بیوی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دو عورت اکو کسی بھی معاطع میں اپنی بیوی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو وہ عورت ایک بیوی کے لئے سوکن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اب کچھ نہیں بولول گا۔ مجھے سرف عین تک گنتی آتی ہے۔ اسے من کر چلی جاؤں گی پھرتم مجھے بھی نہیں دیکھ سکو

> یہ کہہ کروہ گننے لگی۔ ''ایک ............'' ''آبانی میری بات کا تقین کرو۔ میں .........'' اس نے گنتی کی۔ ''دو.........''

> "میں تمہاری محبت کی قتم کھاتا ہوں اور فیج کہتا ہوں کہ .........." تابانی نے فوراً اس کا ہاتھ کپڑ کر اپنے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ "اپنے ہونے والے پچے کی قتم کھاؤ 'کیا بچ بول رہے ہو؟"

> اس نے سر جھکالیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موہائل فون تھا۔ وہ نمبر پنج کرنے لگا۔ رابطہ ہونے کے بعد اسے کان سے لگا کر بولا۔ "میلو۔ میں مراد بول رہا ہوں۔"

> آبانی اس کے قریب آکر فون سے کان لگا کر ننے لگی۔ دوسری طرف سے دردانہ نے کما۔ "متم نے اتنی صبح فون کیاہے خیریت توہے؟"

> "جی نہیں۔ میرے انکل' آپ کے ایم این اے اکرام شاہ کو ایک کار وہاکے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔" ہلاک کر دیا گیا ہے۔"

> "اوہ گاؤ- کیاتم جائے واردات پر گئے تھے؟ تم نے اپنی آگھوں سے دیکھا؟"
> تابانی نے اس سے فون لے کرکہا۔ "مراد میرا ہے۔ اپنی خوشی کے لئے جو کہتی ہوں وہ کرتا ہے۔ اس نے میرے ہی کہنے پر ہالا پنڈ تک تمہارے آدمیوں کو دو ڈایا تھا پھر میرے کتے پر ہالا پنڈ تک تمہارے آدمیوں کو دو ڈایا تھا پھر میرے کتے پر اکرام شاہ کو اُلو بنا کر ٹاؤن شپ سے پچھ دور لا کراسے کار سمیت بموں کے دھاکے سے اُڑا ویا۔ آئیندہ بھی مراد سے کام لوں گی تو سے میرا ہی کام کرے گا۔ تمہاری خوش فنمی ختم ہو جانی چاہیے۔"

یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ مراد نے نرمی سے احتجاج کیا۔ "یہ تم نے کیا کمہ دیا ہے۔ اب میڈم کی پارٹی کا کوئی بندہ مجھ پر اعتاد نہیں کرے "

اس نے مراد کی گردن میں بانہیں ڈال کر کما۔ "میں تم سے الی ہی محبت کرتی رہول گی میسی ایک محبت کرنے دالی وفا دار بیوی اپنے جھوٹے اور مکار شوہرسے محبت کرتے کرتے مرجاتی ہے۔"

وہ اسے باذوؤں کے حصار میں لے کربولا۔ "جمجے اور شرمندہ نہ کرد۔" "نہیں کرول گی۔ جو گزر گئی' سو گزر گئی۔ دیکھو میرا پیٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ ان لمحات میں ہمارے درمیان ہمارا بچہ بھی ہے۔ اس کی ماں کو دل سے چوم لو۔ یہ نشھا خوش ہو جائے گا۔"

مراد اس کے چرے پر جھک گیا۔

======<del>\*</del>

امراكا كے ایک نمایت دولت مند بور كريك كے دل میں اچانک اپنے ان رشتے

داروں کے لیے محبت پیدا ہو گئی جو پاکستان میں تھے۔ پاکستان کو قائم ہوئے آدھی صدی گزرنے والی تھی۔ اس طویل مدت کے بعد اس بیور کریٹ مسٹر سعید الزماں کا دل عزیز و اقارب کے لئے تڑپنے لگا اور وہ پاکستان ان سے مِلاقات کرنے آگئے۔

سنا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگ لینے گئے تھے 'انہیں پیغیری مل گئی تھی۔وہی بات یہاں صادق آئی کہ سعید الزمان صاحب رشتے داروں سے گلے ملنے آئے تھے 'انہیں یاکتان کاوزیر اعظم بنا دیا گیا۔

بن مل معافیوں اور دانشوروں نے اس براعتراض کیا کہ جو شخص ساری عمرامریکا میں رہا ہو اور پاکستانی تمذیب و ثقافت کو اور ندہجی امور کو مکمل طور پر نہ سمجھتا ہو'اے اتنا برا عمدہ کیے دے دیا گیا اور اتنا برا فیصلہ تو عوام نے بھی نہیں کیا۔ ویسے عوام بیں کیا چیز؟ باکستانی قوم کو صرف اتنا سمجھا دینا کافی تھا کہ جناب سعید الزمال امریکا سے ضرور آئے جیل نیکن وہ کی مسلمان ہیں۔ آدھی صدی سے زیادہ امریکا میں رہنے کے باوجود مسلمان ہیں۔ اس سے زیادہ پختہ ایمان کا شہوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

ویے یہ ایمان کی بات ہے کہ جناب سعیدالزمال جب تک رہے' ملک میں سیای جسٹرے نہیں ہونے دیئے۔ پاکستان کی اقتصادی برحالی کے خاتے کا حل تلاش کیا۔ ماضی اور حال کے تمام محمرانوں' ان کی سیای پارٹیوں کے لیڈروں کا پول کھولا کہ وہ سب کس طرح آج تک قومی فزانے کو لوٹے رہے۔ انہیں نے ہرسیاست دال کے تمام کے ساتھ یہ فہرست اخبار میں چھپوائی کہ کس سیاست دال اور بیورد کریٹ نے کتنے لاکھ' کتنے کروڑ اور کتے ارب روپے قومی فزانے سے قرض لئے اور آج تک والیس نہیں گئے۔ جتنے بڑے سرمایہ دار' جاگیر دار اور وڈیرے ہیں' انہوں نے قیام پاکستان سے آج تک بجلی کے بھی سرمایہ دار' جاگیر دار اور وڈیرے ہیں' انہوں نے قیام پاکستان سے آج تک بجلی کے بھی برلے اللہ ادا نہیں گئے۔ برے برلے اگم فیکس چوروں کے نام بھی شائع کئے اور فرمایا کہ ان تمام برلے لوگوں سے تمام مال قرضے اور بل وغیرہ وصول کئے جائیں تو پاکستان اتنا مال دار ہو جائے کہ پھرورلڈ بینک سے بھی قرضہ نہیں لے گا۔

بست مد پرورور بیات سن رسمین است کی است کی است کا وہ یہ تمام قرضے کی شرط یہ ہے کہ آئدہ پاکستان میں جو حکمران بھی آئے گا وہ یہ تمام قرضے وصول کرنے کا نیک کام پہلے کرے۔ دردانہ بیگم اور نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے شکایت کی کہ اس نے جناب سعیدالزماں کو ان کی سیاسی موت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان میں سے جو بھی حکومت کرے گا' اسے تمام قرضے وصول کرنے ہوں گے۔ جواب میں کما گیا۔ یہ بات پاکستانیوں کو خوش کرنے کے گئی گئی ہے۔ ورنہ جو بھی حکمران قرضے وصولی کی مہم جور کردیں گے کہ آپ بھی قوی خزانے کے جوائے گا' ایوزیشن والے اس حکمران کو بھی مجبور کردیں گے کہ آپ بھی قوی خزانے کے جوائے گا' ایوزیشن والے اس حکمران کو بھی مجبور کردیں گے کہ آپ بھی قوی خزانے کے

اندهر گری شه 184 شهر (حصه چارم) **aazzamm@yahoo.co** اندهر گری شه 185 شهر (حصه چارم)

اربول روپے دالیں کریں۔

کسی بھی محمران کے دور میں قرضے وصولی کی مہم کاغذی ہوگی۔ اخبارات میں بیان اور بین اور علی بینکوں میں دولت جمع کے بازی کے ذریعے اطمینان دلایا جائے گا کہ قرضے لینے اور غیر ملکی بینکوں میں دولت جمع کرنے والوں کے خلاف ٹھوس ثبوت جمع کئے جا رہے ہیں۔ برے زور و شور سے عدالتی کارردا ئیوں کا یقین دلایا جائے گا۔

اور جس سیاست دال کو عوامی سطح پر بھی ملزم سما جائے گا۔ اسے گر فقار کرنے کا وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہی وہ ملک سے باہر چلا جائے گا یا چلی جائے گ لیکن سلاخوں کے پیچھے نہیں جائیں گے اور نہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کئے ہوئے اربوں روپے قرضے کی وصولی کے طور پر دیں گے۔

میری داستان میں رُو تھی سُو تھی زہر ملی سیاست آگئی ہے۔ للذا اختصار سے کام لے کر صرف اتنا کمیہ دیتا ہوں کہ جناب سعید الزمال نے پاکستان کے لئیرے سیاست دانوں کے چرے بے نقاب کرنے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔

اب آئندہ الیکن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی اپی سیاسی پوزیش مضوط
کرنے کی فکر تھی۔ دردانہ کی پارٹی سے اکرام شاہ سمیت پانچ اہم سیاست دال کم ہو گئے
سے۔ وہ پانچوں اپنے علاقوں سے ہیشہ کامیاب ہو کر دردانہ کی اسمبلی سینچ تھے۔ اب ان
علاقوں میں نیک بخت کی پارٹی کے سیاست دال بھی مضبوط پوزیشن حاصل کر رہے تھے۔
علاقوں میں نیک بخت کی پارٹی کے سیاست دال بھی مضبوط پوزیشن حاصل کر رہے تھے۔
مینکٹیس ہم تھے اسے تسلیال دے رہا تھا۔ اظمینان رکھو۔ اس بار ہم ایسی بازی گری دکھائیں گے

دو سری طرف نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے شکایت کی۔ "سرا آپ مسلسل دردانہ بیگم کی تمایت کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے۔"

خفیہ ہاتھ نے کہا۔ ''تم میری لسٹ میں باغی سیاست دال ہو۔ مجھے دھو کا دیتے ہو اور میرے ہی کاندھے پر سوار ہو کر حکمران بنتا چاہتے ہو؟''

"آپ کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں ' باغی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے۔"

"مسٹر نیک بخت! خفیہ ایجنسیال تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نکالنے میں اب تک ناکام رہی ہیں اور وہ دونوں تمہاری دونول آسٹینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ گویا تم میرے خلاف اپنی آسٹینوں میں سانپ پال رہے ہو۔"

'' یہ سرا سر جھوٹ ہے۔ میں نے آج تک نہ تو تابانی اور فرمان کی آواز سی ہے اور

نه ای ان کی صورتیں دیکھی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے که دردانه بیگم میرے خلاف یہ افواہ بھیلا رہی ہے۔ آپ اپنی تمام ایجنسیوں کو عظم دیں که وہ دن رات میرا محاصرہ کئے رہیں۔ بھیلا رہی ہے۔ آپ اپنی تمام ایجنسیوں کو عظم دیں کہ وہ دن رات میرا محاصرہ کئے رہیں۔ میرے تمام ٹیلی فون ریکارڈ کرتے رہیں۔ "

" مجمع اپنی ایجنسیول کو ایسے احکامات صادر کرنے ہیں یا نہیں؟ اس کا مشورہ نہ دو۔ میں صرف ایک بات کتا ہوں۔ آئندہ اقتدار چاہتے ہو تو تابانی اور فرمان کو میرے حوالے کر دو۔ یا ان کی خفیہ پناہ گاہ بتا دو۔ تم جب تک ایسا نہیں کرو گے، تب تک میرے سکرٹری سے باتیں کرو گے۔ مجھ سے براہ راست گفتگو نہیں ہوگ۔"

قون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے اپنا فون بند کر کے مشیروں سے کہا۔ "یہ تابانی اور فرمان میری سیاست کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئے ہیں۔ میں انہیں نگل نہیں سکتا اور اگل بھی نہیں سکتا۔ ان سے دشمنی مہنگی بڑے گی اور دوستی کو خفیہ ہاتھ مصیبت بنا رہا ہے۔ کہتا ہے دونوں کو پیش کر دو اور اقتدار کی کری پر جیٹے جاؤ۔"

ایک مشیر نے کہا۔ "اس کاجھکاؤ صرف دردانہ کی طرف ہے۔ اس بات کی ضانت ہمیں ہم اس سے نہیں لے سکتے کہ تابانی اور فرمان کو پیش کرنے کے بعد وہ سے فج آئندہ ہمیں حکومت بنانے دے گا۔"

دوسرے مشیر نے کہا۔ ''دوسری طرف تابانی اور فرمان سے دوستی اتنی مستحکم نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان پر بھروسا کر سکیں۔ صرف دوبار گاؤ فادر ہاشم نے آپ سے فون پر ہاتیں کی ہی اور پوری طرح تعاون کا یقین دلایا ہے۔''

تیسرے مشیر نے کیا۔ "اتنا تو ہے کہ وہ جو کمہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ سے باتیں کرنے کے بعد اس نے وروانہ کی پارٹی کے اکرام شاہ کو ہلاک کرا دیا ہے۔ وہ وروانہ کی پارٹی کے اکرام شاہ کو ہلاک کرا دیا ہے۔ وہ وروانہ کے لئے مسلسل دہشت بنا ہوا ہے اور اس کی پارٹی کے وفادار سیاست وانوں کو کم ترکرتا جارہا ہے۔ اس نے آج تک ہماری پارٹی کے کسی سیاست وال کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کچھ بھی ہو ہمیں اس کی دشنی سے بچنا چاہیے۔"

نیک بخت نے کہا۔ "میں نے تو یہ طے حرایا ہے کہ تابانی اور فرمان سے کام نکالنے کے لیے میں گاڈ فادر ہاشم کو دوست بنائے رکھوں گا۔"

"اب تو خفیہ ائجنسی والے آپ کی ہر فون کال ریکارڈ کرتے ہوں گے اور نہ جانے آپ کی ہر فون کال ریکارڈ کرتے ہوں گے اور نہ جانے آپ کے اس پلیس کے اندر اور باہر کس بھیس میں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ لاکھوں روپے دے کریمال کے ملازموں کو بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ گاڈ فادر ہاشم سے کس طرح رابط کریں گے؟"

عد چارم) \$ 187 م مد چارم) \$ 187 م الله على الله

اندهیرنگری 🖈 186 🖈 (حصه چنارم)

" ہاشم بہت چالاک ہے اس لیے اس نے صبح سے کسی بھی طرح رابطہ نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ آئندہ کس طرح رابطہ کرے گا۔"

وہ ای موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ گاؤ فادر ہاشم نے فون پر مخاطب کیا۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر کما۔ "منمام خفیہ ایجنسیال میرے پیچھے لگ گئی ہیں۔ میری فون کالز بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے میرے موبائل نمبرکو انٹرلنک کیا ہو گا۔"

ہاتم نے کہا۔ "آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے خفیہ ہاتھ نے آپ کا گلا دیوچ رکھا ہو۔ آپ برسوں سے سیاست میں ہیں۔ اگر کھل کر دلیری سے سیاست کرنی ہے تو میں ساتھ ہوں ورنہ آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔"

"آپ ایک عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ کے ٹھوس منصوبوں کے میں ہی ہمارے ملک میں حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس کی طاقت سے اور کامیاب منصوبوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔"

"دبسترید ہو گا کہ ابھی تم اس پر اعتاد کرو۔ ہم نے ابھی اپنی طاقت اور کامیاب میسترید ہو گا کہ ابھی تم اس پر اعتاد کرو۔ ہم نے ابھی کا ایک ہی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ابھی خفیہ ہاتھ کی طرح ہماری اہمیت نہیں ہے۔
میں چاہتا ہوں ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ خفیہ ہاتھ سنے۔ اس کے لیے آئندہ الیکش کے مشابق نہیں ہول گے۔ آپ اور دردانہ اس کے کھ تبلی تحمران نہیں بن سکیں گے۔ کل کے اخبارات میں دردانہ کے ظاف ایک خبرشائع ہونے والی ہے۔ خفیہ ہاتھ اس خبر کو روک سکتا ہے تو روک کردکھا دے۔ آئندہ دردانہ کے ساتھ ساتھ تمہارے خلاف بھی بہت بچھ ہوتا رہے گا۔ بس سسس بس بس باتی تمہاری میں۔"

نیک بخت ہیلو ہیلو کہنا رہا گر دو سری طرف سے فون بند ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کراپنے مشیروں کو دیکھنے لگا۔ جیسے اس نے ابنی تاہی کے لیے اپنے محل کا دروازہ کھول دیا ہو۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا' وہ بند تھالیکن تاہی ہویا موت وہ تو بند دروازے کے آریار چلی آتی ہے۔

دو سرے دن کے تمام اخبارات میں بیہ خبر شائع ہو گئی کہ "را" کے ایک دہشت گرد مراد کو عدالت سے سزائے موت کا حکم سایا گیا لیکن دردانہ بیگم نے حکومت بنانے سے پہلے ہی ایک جج، جیلر اور چند بولیس افسران کو پچھ دھونس دے کر ادر پچھ انہیں ترقی دینے کا وعدہ کرکے اس دہشت گرد' قاتل مراد کو جیل سے رہاکرا دیا۔

اب وہ قاتل مراد دردانہ بیگم کی پناہ میںہے۔ اسے خاص مقاصد کے لئے چھپا کر

رکھا گیا ہے۔ پچھ عرصے سے وردانہ بیگم اور سابقہ ایم این اے اکرام شاہ کے درمیان اندر ہی اندر شدید اختلافات ہو گئے تھے الندا اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس مفاک قاتل مراد کے ذریعے اکرام شاہ کو بم دھائے سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پہلو کو بھی بد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ اکرام شاہ کے حلقہ انتخاب سے دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے چوہدری کلیم اللہ بر دردانہ بیگم مہریان ہونے گئی تھی اور اکرام شاہ کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ تم نہ سمی اور سمی اور آئندہ انتخاب سے وقت سب دیکھیں گے کہ دروانہ بیگم انتخابی امیدوار کا نکٹ چوہدری کلیم اللہ کو دے گی۔

بہم ہو جان ہمیدوارہ سے پرجراں سامند ورکسی افسران اور کرائم برائج کے افسران افسران اور کرائم برائج کے افسران تفیش کر رہے تھے' یہ خبر ان کے لئے گائیڈ لائن ہے۔ مراد جیسے سفاک دہشت گرد کو دردانہ بیگم سے ضرور طلب کیا جائے۔ اس کی غیر قانونی رہائی کی ذمے دار یہی محترمہ

دوسرے مشیر نے کہا۔ "آئندہ الیکن کے وقت خفیہ ہاتھ اور گاؤ فادر ہاشم کے در میان برا جوڑ توڑ رہے گا۔ " در میان برا جوڑ توڑ رہے گا۔ تابانی اور فرمان کو بردی زبردست چالیں چلنے کا موقع ملے گا۔ " میک بخت نے کہا۔ "اور وہ ہمارے خلاف بھی چالیں چلیں گے۔ سمجھ میں نہیں

آن کس طرف جھکنا چاہیے؟" ایک اور مشیر نے کہا۔ "دونوں طرف جھکنا چاہیے۔ اس طرح نفیہ ہاتھ یہ سیجھنے پر مجبور ہو گا کہ آپ اس کے دوست اور فرمانبردار تو ضرور ہیں لیکن اس کے محتاج نہیں ہیں۔ دردانہ بیگم اور خفیہ ہاتھ نسے ککر لینے والی ہاشمی قوت آپ کی پیشت پر ہے۔"

یک بخت نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ وربیلنس آف پاور ضروری ہے۔ جو بلزا دروانہ کی طرف زیادہ جھک رہاہے، وہ میری طرف بھی جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ گاڈ فادر ہائم درست کمہ رہا تفاکہ مجھے اس سے دوستی ظاہر کر کے سیاسی دلیری کا ثبوت دینا

سنتہ ہے۔ "اس سے پہلے کہ دروانہ کی طرح آپ کے خلاف بھی کوئی خبرشائع ہو' آپ گاڈ فادر ہاشم سے فون پر رابطہ کریں۔"

اسے ون ر رابعہ ریں۔ ہاشم نے مبھی وقتِ ضرور رابطہ رکھنے کے لیے ایک موبائل فون کا نمبردیا تھا۔ نیک aazzamm@yahoo.cop اندجر گرئ 🖈 188 🖈 اندجر گرئ

اندهير گري 🖈 189 🖈 (حصه چهارم)

تُفتَكُو ريكارةُ كرائين\_"

"ریکارڈ کیا کرائیں' اپنے صاحب سے اتنا کمہ دو کہ گاڈ فادر ہاشم' تابانی اور فرمان سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس کے باوجود تممارے صاحب چاہیں گے تو میں ان سے بھی دوستانہ تعلقات رکھوں گا۔"

نیک بخت نے رابطہ ختم کردیا۔ دو سرے دن تمام اخبارات میں وہ سب کچھ شاکع کیا گیا جن کے بارے میں ہاشم کمہ چکا تھا اور اس کے وعدے کے مطابق نیک بخت کے ظاف کوئی بات نہیں کمی گئی تھی۔ دردانہ نے خفیہ ہاتھ سے کما۔ "مجھ پر زبردست حملے کئے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی قرض نادہندگان کے دستادیزی جُوت ہوںگے۔ آپ نیک بخت کے خلاف اس کی فوٹو کابی شائع کرا سکتے ہیں۔"

خفید ہاتھ نے کہا۔ ''میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کچھ عرصے تک صبر کرنا ہو گا۔ گاؤ فادر ہاشم نے بڑے بڑے اخبارات پر مختلف ہتھکنڈوں سے دباؤ ڈال رکھا ہے۔ پھر تم نے بھی مراد کو جیل سے رہائی دلا کر مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کسی بھی طرح معلوم کرو' مراد کہاں۔۔۔۔؟''

"تابانی نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ کے سکرٹ ایجنٹس اب تک تابانی اور فرمان تک نہ پہنچ سکے۔ میں اپنے محدود ذرائع سے مراد کو کماں سے پکڑ کرلا عمق ہوں۔"
"ہماری کوششیں جاری ہیں۔ تم بھی کوششیں کرتی رہو۔ یہ سمجھ لو کہ مراد کو جیل واپس پنچائے بغیر تہیں اس بہت بردی مشکل سے نجات نہیں ملے گی۔"

مراد کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی رہی تھیں۔ پاکستانی سراغ رسال پھی اسے چرے سے پہچانتے تھے۔ اگر اس کی تصویر منظرِ عام پر نہ آئی تو دردانہ کسی دو سرے کو مراد بناکر قربانی کا بکرا بنا دیں۔

میری آپی اور مراد کے چروں کو ہاشم نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے مستقل طور پر تبدیل کرا دیا تھا۔ اب کوئی سراغ رسال ان دونوں تک نہیں پنچ سکتا تھا۔

آئی کے لیے ایک آندیشہ تھا کہ وہ انگیوں کے نشانات سے پیچانی جا سکی تھی۔ مواد بھی پیچانی جا سکی تھی۔ مواد بھی پیچانا جا سکتا تھا۔ میری ای نے انگل ہاشم سے کما۔ "میرا خاص مریض کالیا مرچکا ہے لیکن اسپتال والے میری موجودگی پر فخر کرتے ہیں۔ آئندہ بھی میری خدمات کے جاری رکھنے کے بارے میں من کر بہت خوش ہیں۔ تم تابانی اور مراد کو یمال بھیج دو۔"
اگر ای لندن سے پاکستان آئیں تو کئی خفیہ ایجنسیال خفیہ طور پر ان کی تگرانی کریں گے کریں۔ انہیں یقین ہوتا کہ میں اور آئی بھی نہ تبھی چھپ کرامی سے ملاقات کریں گے

بخت نے اس تمبر پر رابطہ کیا پھر ابنا نام بتایا۔ ایک عورت کی آواز سالی دی۔ "آپ فون بند کریں۔ گاڈ فادر ابھی آپ سے بات کریں گے۔"

بیں منٹ کے بعد ہاشم نے فون کے ذریعے پوچھا۔ "میلو مسٹر نیک بخت! معلوم ہو تا ہے آپ کسی نتیج پر پہنچ گئے ہیں؟"

"جی ہاں اپ کا یہ مقورہ درست ہے کہ مجھے آپ سے دوستی کر کے سیاسی دلیری کا اپنی بالیسیوں پر عمل کرنے سے پہلے آپ سے مشورے لے لیا کروں گا اور ابھی خفیہ ہاتھ سے دو ٹوک بات کروں گا۔"

"اب آپ خوش بخت بو گئے۔ ورنہ میں آپ کی اور دردانہ بیگم کی ان دستاویزات کی نقلیں حاصل کر چکا ہوں جن کے ذریعے آپ دونوں نے حکرانی کے دور میں قوی خزانے سے اربوں روپے قرض لیے ہیں اور اب تک ان قرضوں کے نادہندہ ہیں۔" نیک بخت نے پریشان ہو یوچھا۔ "آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟"

"میں کل کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبرہے آپ کا نام نکلوا دوں گا۔ لائرز ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ بیان شائع ہو گا کہ دروانہ بیکم کے خلاف لائرز ایسوسی ایش قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ اگر وہ سزائے موت پانے والے خطرناک دہشت گرد مراد کو جیل واپس بھیج کر پھانی کے شختے تک نہیں پنجائے گ۔"

نیک بخت نے پوچھا۔ "آپ نے لائرز ایسوی ایش کو ایسا کرنے پر کیسے مائل کیا ہے؟"

"بی سب ہی لائرز میرے حامی نہیں ہیں لیکن ملک کی بمتری کی خاطر چند لائرز میری جائز باتیں شکیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ دردانہ کی ان دستاویزات کی فوٹو کائی شائع کی جائز باتیں شکیم کر دیے وہ اربول روپے قرض کی نادہندہ ہے۔ آپ کی دستاویزات شائع نہیں ہول گی وہ میرے پاس محفوظ رہیں گی۔"

"میں ہمیشہ آپ کا مشکور و ممنون رہوں گا۔"

"لیکن آپ ابھی خفیہ ہاتھ سے صاف صاف کمہ دیں کہ آپ اس سے بھی دوستی رکھیں گے اور ہم سے بھی۔ خفیہ ہاتھ کے ردِ عمل سے مجھے معلوم ہو جائے گاکہ آپ دلیرانہ فیصلے پر عمل کر چکے ہیں۔"

ہاشم نے فون بند کردیا۔ نیک بخت بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے ہوئے قرضوں کی بھی دستاویزات اخبارات میں شائع ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا۔ "صاحب براہ راست گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ اپنی

اندهير نگري 🛠 190 🌣 (حصه چهارم)

اور امی اسی لندن کے اسپتال میں رہیں گی تو محص سطی طور پر ان کی عگرانی کی جائے گ۔ ادر الی سطی عگرانی کے باوجود ہمارے مخالفین آبی اور مراد کو لندن میں چروں سے نہیں پیچان سکیں گے للذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آبی حاملہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پیچانی جائیں گ۔ انہیں آئندہ میدانِ عمل میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ زیگی تک لندن میں رہیں گ۔ ان کی جگہ اب میں بینا کے ساتھ پاکستان آؤں گا۔"

## **☆======☆======☆**

پلاسٹک سرجری کے ذہردست ماہر عبدالرحمٰن نے ہم پر برے احسانات کھے تھے۔ مجھے اور بینا کو سرے پاؤں تک تبدیل کر دیا تھا۔ ہماری ایک ایک انگلی کے نشانات میں بھی بتدیلیاں کی تھیں

ایبا تو وہ پیشے کے اعتبار سے بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بینا کو اپنی بیٹی کی ہم شکل پاکر بدرانہ جذبات میں ڈوب کر تبدیلیاں کرنے کے علاوہ بہت کچھ کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے نئے چروں کی تصویریں لے کر ہمارے پاسپورٹ اور ضروری شاختی کاغذات تیار کرائے تھے۔ ایک وکیل سے وصیت تکھوائی تھی کہ بانو بیگم (بینا) ان کی بیٹی اور غار احمد (میں) ان کا داماد ہوں۔ ان کے بعد ان کا جو پچھ ہے' اس کے حقدار صرف ان کی بیٹی اور داماد ہں۔

وہ مربان بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے تھے۔ ان کے آگے بیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ان کامکان اور پرائیویٹ کلینک فروخت کردیا تو اس طرح ہمارے پاس تقریباً تمیں لاکھ روپے ہو گئے تھے۔

اس سلسلے میں دہاں کے متعلقہ سرکاری عمدے دار سے رابطہ رکھا تھا اور یہ تحریری درخواست دی تھی کہ آئندہ مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے پہلے ہم بھارت جائیں۔ وہاں جاکر دو ماہ رہ کر وہاں کے ماحول کو دیکھیں۔ اگر ماحول پند نہ آیا تو پاکستان میں جاکر رہائش اختیار کریں گے۔

بری سفارت خلنے کے ذریعے جو خط و کتابت ہوئی اس کے نتیج میں بھارت سے کما گیا کہ مسٹر نثار احمد اور ان کی مسزبانو بیگم کو زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک رہنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

پاکستان میں انگل ہاشم نے اپنے ذرائع استعال کئے تو ہمیں مستقل رہائش کی اجازت میں مل گئی۔ قانونی طور پر اتنی کوششیں اس لیے کی گئیں کہ آئندہ کسی بھی ملک میں ہم پر ایسا شبہ نہ کیا جائے جیسا کہ مجرموں پر کبا جاتا ہے۔

میں اور بینا ایک فلائٹ کے ذریعے ممبئی جانے لگے۔ پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کے مطابق ہماری شادی کو صرف کاغذات کے مطابق ہماری شادی کو صرف بائیس دن گزرے بتھے لیکن بابا عبدالرحلٰ نے ہم دونوں کو ایسا خوب صورت اور ترو تازہ بنایا تھا جیسے ہم ابھی کنوارے ہوں۔ یعنی شادی کے بائیس دن گزارنے کے باوجود شادی شدہ نہیں گئے تھے۔

مدہ میں سے سے روانہ ہوتے وقت بینانے کہا۔ ''میں نے آج تک کی مرد کو اپنے خیالوں اور تصورات میں بھی قبول نہیں کیا لیکن ہم جیسی زندگ گزار رہے ہیں' اس کے مطابق اپنی آبرو سلامت رکھتے ہوئے کسی سوسائی گرل کی بھی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ جمہیں تو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی۔''

اس کی بات میری سمجھ میں پچھ آئی اور پچھ نہیں آئی۔ میں نے بوچھا۔ "مجھے کیسی ایکنگ کرنی چاہے۔"

''ایک شوہر کی ایکننگ' مجھ ہے بے تکلف ہونے گی ایکننگ مگرتم میرے ساتھ رہتے ہو اور گھرسے ہاہراہیے فاصلہ رکھ کر چلتے ہوجیے کوئی عورت چھو لے گی تو تمہیں کرنٹ لگے گااور تم مرجاؤ گے۔''

"كيا مجھے اور قريب ہو كر تمهيں چھونا جائے ؟"

" ہاں گر صرف دو سروں کے سامنے ورنہ تنمائی میں تمہاری میہ شرافت مجھے بہت

بھی للتی ہے۔"

" کھیک ہے اس دن میں حمیس دو تین بارچھولیا کروں گا۔"
دکیا میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا ہوں کہ دن میں دو تین بار نسخے کے مطابق چھولیا کرو
گے؟ کیا تم نے دو سرے شو ہرون اور بیویوں کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ راستہ چلتے وقت بھی
ایک دو سرے کا ہاتھ بکڑے رہتے ہیں۔ بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر
ائیرپورٹ اور دیگر پبلک مقامات پر گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔"

"بال يه سب تجهد ديكها توت مرجه وه بدحيا لكت بين"

"تُم كُرو كَ شرم اور ہمارے بھوليس كے كرم۔ اگر تم شرم و حيا اور تهذيب كا مظاہرہ كرو كے تو خالفين كو ضرور ہم ير شبه كرنے پر مجبور كرو كے۔"

میں نے تائید میں سرطاکر کہا۔ "متم درست کہتی ہو۔ میں لوگوں کے سامنے تمہارے ساتھ فری ہو کر نہیں رہوں گاتو ہم پر بھی کوئی مصیبت آسکتی ہے۔"
"ہم تقریباً ڈیڑھ ماہ سے دن رات ساتھ رہ رہے ہیں "تم نے بھی مجھ میں بے حیائی

اندهر گری این ۱۹۵ اندهر گری این این ۱۹۵ اندهر آنده این این ۱۹۵ اندهر آنده این این ۱۹۵ اندهر آنده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ اندهر آنده این ۱۹۵ اندهر آنده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ اندهر آنده این ۱۹۵ اندهر آنده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ اندهر انده این ۱۹۵ انده این ۱۹۵ اندهر انده این انده انده این اند

کہا۔ ''غور سے سنو اور یاد رکھو۔ اگر ہم کہیں کھڑے رہیں یا چلتے رہیں تو ایسے وقت میں ایک انگل سے اپنا سر کھجاؤں تو تم میری کمرمیں ہاتھ ڈال کربیار بھری باتیں کرنا۔'' ''ٹھیک ہے' میں یاد رکھوں گا۔''

"اگر میں دھیمی آواز میں۔ "لیں" کموں تو محبت سے میرا باتھ تھام لینا۔ یہ اجھی طرح سمجھو" محبت سے کلائی بھی پکڑی جاتی ہے اور ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر باتھ پکڑا جاتا ہے۔ کسی چور یا پولیس کی طرح ہاتھ نہ پکڑنا۔"

"اب میں ایبااناژی بھی نہیں ہوں۔"

"کسی کلب کریستوران یا کسی پارٹی میں یا سفر کے دوران میں کئی رومانی جو ژے ہوئے ہیں اور بوئی رومانی جو ڈے ہوئے ہیں اور بوئی رومانی ہات کھنکاروں تو تم میرا گال....... چوم کر میرے حسن کی تعریف کرنا یا کوئی پیار بھری بات کے ایک کار بیرا گال........ چوم کر میرے حسن کی تعریف کرنا یا کوئی پیار بھری بات

وہ مجھے سمجھاتی رہی اور میں سوچتا رہا۔ یہ عجیب زندگی ہے۔ غور کرو تو پتا چلتا ہے ' جھوٹ بولنے اور ایکٹنگ کرنے میں آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ تو میں دیکھتا آرہا تھا کہ بینا واقعی بے حیا نہیں ہے لیکن طالت نے اسے بے حیائی کی ایکٹنگ سکھا دی تھی اور وہ بھی صاف دل سے مجھے سکھا رہی تھی

ہم ممبئی پہنچ گئے۔ ہم نے رنگون سے ضرورت کا بہت ساسامان خریدا تھا۔ وہ تمام سامان سلم والوں نے چیک کیا۔ کوئی بھی قابلِ اعتراض چیز نسیں تھی۔ ہم اپنی البیتی اور بڑے سوٹ کیس وغیرہ پر جھک کر تمام سامان رکھنے لگے۔ ایسے وقت بینا نے ایک انگل سے سر تھجایا۔ میں سیدھا ہو کراس کے قریب ہوا اور اس کی کمریس ہاتھ ڈالا۔ وہ ایک وم چونک گئی۔ سلم کے افسران اور دو سرے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے۔

بیناً پہلے تو جھینپ گئی پھر جلدی سے مسکراتی ہوئی بول۔ "حجکہ دیکھتے ہو نہ وقت۔ بہت شریر ہو۔ ہم ابھی ہوئل ہی تو جا رہے ہیں نا۔ جلدی سے سامان رکھو۔"

ریو برت کہاں بریاں کی باب ہوئی ہے۔ میں پھرایک سوٹ کیس میں سامان رکھنے لگا۔ ایک افسرنے کہا۔ "بیہ سب کچھ لاک کرنے کے بعد یہاں چھوڑ دیں اور اس دروازے سے دوسرے کمرے میں جانمیں۔" میں نے یوچھا۔ "کیا باہر جانے کا راستہ وہی ہے؟"

" دنیں ' وہاں کرائم برائج کے افسران آپ دونوں کے کاغذات چیک کریں گے۔ " ہم دونوں اس دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پنچے۔ وہاں ایک میز کے پیچھے ایک افسر بیٹھا ہوا تھا۔ کرائم برائج کے دوسرے افراد کے علادہ لیڈی ڈاکٹر اور لیڈیز ہیں ہے: "نہیں تم بہت اچھی ہو۔"

"تم بھی آیے قد آور اور خوبرہ جوان ہو کہ کسی لڑکی کی طرح تم میرے بھی آئے ٹیل ہو لیکن بھی میں نے تنہیں اپنی طرف ماکل کرنے کی کوئی چیچھوری حرکت کی ہے؟" "ننیں بھی نہیں۔"

"پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم تنائی میں شرم و حیا کے ساتھ رہتے ہیں تو ہاہر تم مجھے ہاتھ نگاؤ گے، میری کمرمیں ہاتھ ڈالو گے تو ہم دونوں بے حیا نہیں کملائمیں گے۔"
"میں سمجھ گیا۔ اب لوگوں کے سامنے تمہازا ہاتھ پکڑ لیا کروں گا پھر ہاتھ چھو ڈ کر تمہاری کمریر ہاتھ رکھا کروں گا۔"

''لوگ تهمیں پاگل کمیں گے ہیہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جب بھی دو چار لوگ سامنے آئیں اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دو۔ رومانی انداز کا مخصوص وقت ہوا کرتا ہے۔''

"میں نے تہمی رومانس نہیں کیا۔"

'' فلمون میں تو ریکھا ہو گا۔''

"میں نے آج تک کوئی فلم نہیں دیکھی۔ تم بناؤ کہ رومانس کا کون ساو**ت ہو تا** ہے؟"

جماز میں مسافروں کو کھانا دیا جانے لگا۔ بینا کھانے کے دوران میں سوچنے گئی۔ "میں نے اپیا شریف انسان پہلی بار دیکھاہے میرا دل اس کی طرف کھنچا جاتا ہے۔"
بجھے کھاتے کھاتے یاد آیا۔ میں نے کہا۔ "ہاں یاد آگیا میں نے ایک بار فلم دیکھی تھی۔ اس کا نام تھا۔ نیک پروین 'یانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہیروئن تھی۔"
"بتا نہیں کس زمانے کی فلم دیکھی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ تم چپ چاپ کھاؤ۔"

وہ پھر سوچنے گئی۔ ''اب نیک پروین جیسی فلمیں نہیں بنتیں لیکن ہماری دنیا میں اس جیسی شریف عورتیں موجود ہیں۔ میں نے خود جرائم کی دنیا میں رہ کر اپنی آبرد کو محفوظ رکھاہے۔''

میں نے کھاتے ہوئے کہا۔ ''تم نے مجھے رومانس کرنے کا وقت نہیں بتایا؟'' ''میں ابھی سوچ کر بتاتی ہوں۔'' وہ سوچنے لگی۔ کھانے کے بعد ارکہوسٹس کھانے کی ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ بینا نے aazzamm@vahoo.com

اندهیر نگری 🖈 194 🌣 (حصہ چارم)

اندهر گری 🖈 195 🖈 (حدیثارم)

پر سئم والے کمرے سے اپناتمام سامان ٹرائی میں رکھااور وہاں سے چلے آئے۔ باہر وزیٹرز لائی میںا کیک بک شال کے پاس کولڈ ڈرنگ کی وکان تھی۔ بینا نے کہا۔ «ٹھنڈی بوئل پیکوں گی ان کرائم برانچ والوں نے خواہ مخواہ پریشان کیا ہے۔"

سدن برن بہر میں بیری میں بیٹی کے ساتھ مھنڈی بوتل نی رہے تھے۔ پتی کہے سے گھو تگھٹ کے اندر بوتل کی رہے تھے۔ پتی کہے سے گھو تگھٹ کے اندر بوتل لیے جاکر پی رہی تھی اور دو سرے گاہک بھی تھے۔ میں نے دو بو تکسی لیں۔ ایک مینا کو دی۔ وہ ایک گھونٹ پی کر مجھ سے بولی۔ "تم نے کسم والوں کے سامنے میری کمر میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا؟"

"تم نے اپنا سر تھجایا تھا۔"

" میں نے تھجایا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے اگر تم سے کمہ رہے ہو تو میرے سریل تھجلی موئی ہوگی۔ " مہیں اتنا تو سمجھنا جا ہیے کہ وہ کمر میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ " دیمیا تم نہیں بتا سکتی تھیں کہ سرمیں تھجلی ہو رہی ہے ابھی نہیں پھر بھی۔ " وہ مسکرا کربولی۔ "تم شکار پر جھینے اور مخالفین کے خلاف بوی ذہانت سے کام کرتے وہ مسکرا کربولی۔ "تم شکار پر جھینے اور مخالفین کے خلاف بوی ذہانت سے کام کرتے ہو۔ عورتوں کے معاملے میں بدحواس کیوں ہو جاتے ہو؟"

رو الروس من كيا كون؟ رفته رفته اس معالم بر بهى عقل آجائے گ- ويسے ايك بات اكون؟ تهارى كمر بهث بلى ہے-"

وہ طلق سے گھونٹ و تار رہی تھی۔ اسے میری آخری بات پر ہاکا سا ٹھکا نگا۔ میں فرہ طلق سے گھونٹ و تار رہی تھی۔ اسے میری آخری بات پر ہاکا سا ٹھکا نگا۔ میں نے اس کی طرف جھک کر اس کے گال کو چوم لیا۔ وہ جیران تو ہوئی مگر شرما گئی۔ پیڈت جی نے آئکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "ہے رام رام...... گانجگ ہے۔

جلا۔ وہ بو تلوں کے پینے وے کراپنی پنی سے بولا۔ "اری او بے شرم! ہندی پیملمیں دکھھ کے دل نہیں بھرا۔ چل ادھرہے۔"

دوسرے گاہوں میں نے کوئی مسکرا رہا تھا اور کوئی ہنس رہا تھا۔ بینانے آدھی ہوئل پی تھی۔ اس کے بعد نہ بی سکی۔ بوئل کو کاؤنٹر پر رکھ کر سامان کی ٹرالی کے پاس گئی۔ پھر اسے دھکیلتی ہوئی جانے گئی۔ میں نے جلدی سے ہل ادا کیا۔ پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کے برابر آکر بولا۔ "بیہ جگہ ٹھیک تھی نا؟ اب بیہ نہ بولنا کہ تم نے گھنکارا نہیں تھا۔" "مجھے ٹھ کا لگا تھا۔ کھنکارنے اور ٹھ کا لگانے میں فرق ہوتا ہے۔"

"اب انابار يك سافرق نهمي سنجهنا هو گا؟"

اب انجاباریک ما مرن کی جساری او این استیم کا نبی حال رہا تو لوگ " "نه سمجھو- گر میں سمجھ گئی ہوں۔ تمہارے رومانس سکھنے کا نبی حال رہا تو لوگ کانٹیبل بھی تھیں۔ ہم نے افسر کے سامنے اپنے ضروری کاغذات پیش کیے۔ وہ انہیں پڑھنے لگا۔ ایسے وقت دو سرے جو نیئر افسر نے ہمارے سامنے بٹر پیپر رکھے اور کما۔ "آپ دونوں ایپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور ہھیلیوں کے نشان ان کاغذات پر لگا دیں۔"
ہمارے ایک ایک ہاتھ میں ساہی لگا کر نشانات لیے گئے۔ پھر ہم نے واش روم میں جا کر ہاتھوں کو دھو لیا۔ واپس کمرے میں آئے تو لیڈی ڈاکٹر نے میرج سرفیقلیٹ پڑھنے کے بعد پوچھا۔ "آپ دونوں کی شادی کو بائیس دن ہو گئے۔ لقین نہیں آئ سزبانو بیگم! آپ دونوں کو ایس منایا ہے؟"
آپ دونوں کوارے لگتے ہیں۔ کیا آپ دونوں نے ہنی مون نہیں منایا ہے؟"

میں نے پوچھا۔ ''یہ کیا سوال کر رہی ہیں۔ یہ جاری ذاتی اور گھریلو زندگی کا معاملہ۔ \_''

لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ "ہم کرائم برائج والے ذاتی اور گھر بلو زندگی ہے بھی مجرموں کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ سوری مسزیانو بیگم! میرے ساتھ پار ٹیشن کے بیچھے چلیں۔ میں میڈیکل چیک آپ کے ذریعے معلوم کروں گی کہ آپ کنواری ہیں یا ہنی مون منا چکی ہیں۔" "میں بے حیاشیں ہول کہ اپنے میڈیکل چیک آپ کی اجازت دوں۔"

اعلیٰ افسرنے کھا۔ "جمیں اپنی کارروائی تھمل کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لیڈی ڈاکٹر کے تھم کی تعمیل کریں۔"

میں نے پچھ پریشان ہو کر بینا کی طرف و کھا۔ وہ بہت چالاک تھی۔ اس نے اعلیٰ افسر کے سامنے سے ایک کاغذ اٹھایا۔ پھر لیڈی ڈاکٹر کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ "بیہ میرے ڈیڈی کی وفات کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہمارے نکاح ...... وائے دن وہ وفات پا گئے تھے۔ آپ کرائم برائج سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ نہیں جانتیں کہ باپ کی موت کے بعد چالیس دنوں تک ایک مسلمان لڑکی ساگ کے بستر پر نہیں جاتی۔ دنیا کاکوئی قانون ہمارے ہائیس دنوں تک ایک مسلمان لڑکی ساگ کے بستر پر نہیں جاتی۔ دنیا کاکوئی قانون ہمارے رسم و رواج کو نہیں بدل سکتا۔ کیا آپ کے دلیس کے قانون میں ایسی کوئی بات ہے کہ بیٹی اسے باپ کی چنا جلا کراپ شو ہر کے بستر پر جاتی ہے؟ کم آن۔ لائیس ججھے قانون کی وہ شق دکھائیں۔ "

اعلیٰ افسرنے کیا۔ "آل رائٹ۔ آل رائٹ۔ یہ کاغذات اٹھائیں اور جس ہو ٹل میں آپ دولوں Stay کریں گے اس کانام لکھیں۔"

"جو ہو کئی آرام دہ گئے گا' وہیں ہارا قیام ہو گا اور جمال قیام ہو گا' وہاں سے ہم فون پر بتا دیں گے۔"

میں نے سے کہتے ہوئے تمام کاغذات اٹھائے۔ بینانے انہیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا۔

ZZa 🗠 مه چارم) ك 197 ك (صد چارم)

اندهير گري ١٩٦٥ ١٥ (حد چارم)

اند من فلمیں دیکھنا چھوڑ کر ہمارے بیچھے چلتے رہیں گے۔ حکومت یہ سوچ کر ہم پر نیکس لگا. وت كى كه بهم علتے پھرتے سينماك ككت بي كر كمائى كروب بيں۔" "دیکھو مجھے تم طعنے دے رہی ہو۔"

"الرقم اسے طعنہ سمجھ رہے تو میں سوری کہتی ہوں۔ اب عمیس سکھانے کا کوئی دو سرا طریقه سوچنا هو گا۔"

«نمیں پلیز کوئی دو سرا طریقه نه سوچناـ. "

" يه طريقه اچھا لگتا ہے۔ جب ميں نے تمهارے گال كو چوما تھا تو مجھے ايسا لگا۔ ايسا

میں سوچنے لگا۔ وہ بولی۔ "ہاں آگے بولو۔ اس طرح تہمیں رومانی انداز میں بولنا آئے گااور ایسے وقت رکتے نہیں فوراً بولتے ہیں۔"

''ہاں میں مثال سوچ رہا تھا جب میں نے تمہارے گال پر ہونٹ رکھے تو ایبا لگا' ملیا میں گلاب جامن آنے ہی والی ہے۔"

وہ چڑ کر بولی- "و تہمیں تو ممی طوائی کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تم نے بھی شاعری کی کتاب نہیں پڑھی۔ سی سے کوئی شعر سنا ہے؟"

"میں موٹے سے موٹے لوہ کو گرم کرکے اس پر ہتھو ڑے مار تا ہوں۔ جب لوما ا بی مضبوطی اور اکڑ کو بھول کر مڑجا تا ہے۔ گھوم جا تا ہے۔ میری مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے تو میری شاعری مکمل ہو جاتی ہے۔"

اسے جب لگ گئ- وہ نازک جذبات کے بارے میں پھر پھھ نہ بول- کیونکہ ہم ایس راہوں پر چل رہے تھے 'جمال فولادی وشمنوں پر ہتھو ڑے برسانا تھے۔ شاعری خمیں کرنی تھی۔ ہم نے ائرپورٹ سے باہرایک ٹیسی والے ہے کما۔ "ہمیں ایسے دو چار فائیو اسٹار ہو نل میں لے چلو' جمال ہمیں کشادہ اور آرام دہ کمرا مل سکے۔"

میں ڈرائیور کے ساتھ ٹرالی سے سامان اٹھا کر ڈگ میں رکھنے لگا ایسے ہی وقت ذرا فاصلے یر کھڑی ہوئی ایک کار کے عقب نما آئینے میں میری نظر گئی۔ ایک مخص اور ایک لڑی کے بدن کا آدھا حصہ نظر آیا۔ اس مخص کے ہاتھ میں ایک پہنول تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ ''تم باقی سامان رکھو۔ میں آتا ہویں۔''

بینا نیکسی کی بچیلی سیٹ پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے جھکتا ہوا کار کے پیچیے گھوم کر پھیلے دروازے کی اس کھڑی کے پاس آیا' جہاں پستول والا بیٹا ہوا تھا۔ وہ آگے

بیضے ہوئے مخص ہے کمہ رہا تھا۔ "اگر تم نے اپنی کن خالی نہ کی اور باہرنہ گئے تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ بیہ میں دو سری بار کہ چکا ہوں۔ اب تبین تک شخنتے ہی گولی چلا

ار کی نے گارڈ سے کہا۔ "میں تھم دیتی ہوں۔ گن خالی کرو پیرہا ہر جاؤ۔" گارڈ نے علم کی تعمیل کی۔ وہ جیسے ہی سمن خالی کر کے دروازہ کھول کر باہر گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر کھڑی میں ہاتھ ڈالتے ہی پہتول والے کی کلائی پکڑ کرنال اوپر کی- فائر ہوتے ہی گولی کار کی چھت ہے سوراخ کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری گرفت ایسی تھی جیسے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے بستول چھوٹ گیا تھا لڑکی نے اٹھا کر اسے نشانے پر لیا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کراسے باہر کھینچا۔ دوسری طرف

فارنگ کی آواز من کر لوگ سم کر پیچھے چلے گئے تھے۔ بینا نیکسی سے نکل کر مجھے موالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پولیس والے آگئے تھے۔ میں جانے لگا تو نوجوان ار کی نے کہا 'و تصرو! کون ہو تم ؟''

"ایک مسافر ہوں۔ ر گون سے آیا ہوں۔ میں نے دور سے اس کار کے بیک مرر ے اس مخص کو پہتول کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اب مجرم سے پوچھ سچھ کریں۔ مجھے جانے

> " بیر کوئی معمولی کیس ضیں ہے۔ آپ اپنا ایڈ رکیس دے کر جائیں۔" "ہم پلی باریاں آئے ہیں۔ سی ہوئل میں جارہے ہیں"

وہاں آنے والے تمام سپاہی اور پولیس افسران اس لؤکی کو سلیوٹ کر رہے تھے۔ الركى نے ایک افسرے كما- "ان صاحب كے ساتھ جاؤ- لسى بهترين فائيو اسار ميس قيام كراؤ- ان ہے كوئى بل ندليا جائے-"

وہ افسر میرے ساتھ نیکس کی طرف آیا۔ وہ اگل سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور بینا میجیل سیٹ پر آ گئے۔ بینانے یو چھا۔ "کیابات ہے؟ بولیس جارے ساتھ کیوں لگ کئی ہے؟" ا فسرنے کما۔ "میڈم! بریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان صاحب نے بہت برا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مس بید منی کی جان بچائی ہے۔"

"پيه مس پد مني کون ہيں؟"

" یہ ہم نہیں بتا کتے۔ بس اتنا سمجھ لیس کہ بہت برے باپ کی بیٹی ہیں۔ ہو مل پہنچنے کے بعد ایک کریڈٹ کارڈ ملے گا۔ بھارت کے نسی بھی بڑے شرمیں جا کر آپ شاپنگ

# اندهر گری شه 198 شه (صدچارم) شاع 199 شه (صدچارم) شاغورم) شاعد اندهر گری شه 199 شه (صدچارم)

آپ دونوں کو اپنا مہمان بنانا چاہیں تو آپ ہمیں تھوڑی خوشی نہیں دیں گے؟"
میں نے کہا۔ "ہم آپ کی میزبانی دل و جان سے قبول کریں گے لیکن میزبانی اپنے گھر میں کی جاتی ہے۔ ہوٹلوں اور بازاروں میں نہیں۔ آپ ہمیں ایک دن ایک رات کے گھر میں مہمان رکھیں۔ آگر گھر میں کوئی مجبوری ہو تو ہمیں ہوٹل میں ایک بار ڈنر یہ بلالیں۔ ہم دونوں بسرو چشم آئیں گے۔"

ر با الله مسرا کر سربلا کر اشارے سے کہا۔ میں درست کمہ رہا ہوں۔ میں نے کہا۔

«جب میں نے آپ کو ایک قاتل سے بچایا تو میں نہیں جاتا تھا کہ آپ کون جن؟ آپ

درجب میں نے آپ کو ایک قاتل سے بچایا تو میں نہیں جاتا تھا کہ آپ کون جن؟ آپ

وہاں نہ ہو تیں'کوئی بچہ یا بوڑھا ہو تا تو میں اسے بھی اسی طرح بچانے کی کوشش کرتا۔

آپ اسے احسان نہ سمجھیں۔ ایک انسانی فرض سمجھیں۔ میرے فرض کی ادائیگی سے خوش ہو کر آپ ہمارے ساتھ کہیں بھی ایک کپ چائے بیس گی تو اس طرح میری قدر دانی بھی ہوگی اور دو سرے دیکھنے والوں میں بھی انسانی فرائف کی ادائیگی کا حوصلہ بوھے دانی بھی ہوگی اور دو سرے دیکھنے والوں میں بھی انسانی فرائفن کی ادائیگی کا حوصلہ بوھے

گا۔" وہ بولی۔"آپ نے تو ہمیں لاجواب کر دیا۔ ٹھیک ہے' آپ اپنے طور پر اس ہوٹل میں قیام کریں اور کل شام سات بجے میرے گھر تشریف لا کر میرے ساتھ ڈنر کریں۔ از میں بریری"

« کھک ہے۔ "

" تھینک یو۔ سی بو اگین۔ ریسیور افسر کو دیں۔" " تھینک اور سی

ھیں نے افسر ریسیور کو دیا۔ اس نے پدمنی سے پچھ باتیں سنیں اور بار بار کیس مس۔ میں نے افسر ریسیور رکھ کر بولا۔ "آپ اپنی مرضی سے اپنے اخراجات پر رہیں۔ میسے صرف روم نمبرہتا دیں۔"

سرت روم ، ربیعتیں کورٹھ فلور پر روم نمبرا مما دے رہی ہوں۔" کاؤنٹر گرل نے کہا۔ "میں فورٹھ فلور پر روم نمبرا مما دے رہی ہوں۔" وہ افسر بولا۔ "کل شام پانچ بج میں آپ دونوں کو لینے آؤں گا۔ مجھے اجازت

ریں۔" وہ مصافحہ کر کے چلاگیا۔ ہم نے کاؤنٹر کے ایک کارڈ کی خانہ بُری کی۔ پچھ ایڈوانس رقم جمع کرائی۔ بھر لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں آگئے۔ ہوٹل کے ملازم ہمارا سامان سال

کے آئے۔ ان کے جانے کے بعد بینانے دروازے کو اندر سے بند کرکے کما۔ ''تم نے اس شهر میں قدم رکھتے ہی نیکی کی ہے لیکن اب ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس دلیس کے پولیس افسرالن کریں گے تو کوئی آپ سے قیمت وصول نہیں کرے گا۔ جب تک آپ یمال رہیں گے' اس شہر کے بے تاج بادشاہ اور ملکہ بن کر رہیں گے۔"

میں نے اور بینانے ایک دو سرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا۔ "اس مجرم کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا اور مس پدمنی کے تھم سے آپ میرے ساتھ چلے آگے۔ مس صاحبہ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر آپ اپنی طرف سے کیوں کمہ رہے ہیں کہ جمیں یمال ہر طرح کی سولتیں ملیں گی؟"

"ایک تو وہ بہت بوے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے۔ پھر مس صاحبہ بہت نیک اور ہرایک سے نرمی اور محبت سے پیش آتی ہیں اور ضرورت مندوں پر دولت لٹانے کے معاملے میں حاتم طائی کی بیٹی ہیں۔ آپ خود ویکھیں گے کہ میں کمال تک درست کمہ رہا ہوں۔"

الله عدر رست الله مهارت مهم ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں پہنچ۔ کاؤنٹر پر پوچھا۔ 'دکیاایک ڈبل بیڈ روم مل جائے اور "

بولیس افسرنے کہا۔ ''سر! روم نہیں ایک لگژری سوئٹ لیں۔ اور ایک دن کے لیے نہیں' ایک برس یا دس برس کے لیے لیں۔ آپ کے پاس نہ رہنے کابل آئے گا نہ کھانے کابل۔''

میں نے کہا۔ "سوری ہم اپنی او قات کے مطابق روم میں رہیں گے اور اپنے کھانے پینے کا تمام بل خود ادا کریں گے۔"

"سرا آپ ہارے مہمان ہیں۔"

"کیار گون سے آنے والے سب ہی آپ کے معمان ہوتے ہیں؟" "بیابت نہیں آپ دو سروں سے الگ ہیں۔"

" پلیز آب مس پدمنی کے فون پر کمہ دیں۔ ہم آپیز پیننے کی کمائی کھاتے ہیں۔ کمی کے نہ مختاج رہیں اور نہ کسی کا حسان لیتے ہیں۔"

اس نے فون پر رابطہ کیا۔ پھر کہا۔ "آپ کے مہمان احسان کابدلہ نہیں لینا چاہے۔ یہاں اپنے اخراجات پر رہنا چاہتے ہیں۔"

اس نے دوسری طرف کی بات سی پھررییور مجھے دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کہا۔ "مبلو۔ میرانام ثار احمد ہے اور میں اپنی وا کف کے ساتھ رگون سے آیا ہوں۔" دوسری طرف سے پدمنی نے کہا۔ "دھنے واد مسٹر ثار احمد ہم آپ کو اور آپ کی وا نف کو سوا گئم (خوش آمدید) کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے من کی شانتی اور خوش کے لیے

اور کرائم برائج والے یہ جانتے ہیں کہ پدمنی انٹیلی جنس ڈیپار ٹمنٹ کے ڈائر یکٹر جزل کی بٹی ہے۔ اس ۔ یہ آگے صرف میں جانتی ہوں۔" "تم کیسے جانتی ہو؟ اور کیاجانتی ہو؟"

"میں دو برسول تک شلیا کا رول ادا کرتی رہی ہوں۔ "را" کے اندر کی بہت می تیں جائی موالا کے منی "را" کرمیڈ آئی ری باید کرند میں اور ایسان میں کرند کا میں مائی موالا کے اندر کی بہت میں

باتیں جانتی ہوں۔ پدمنی "را" کے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ جمنا پر ساد دھاون کی بیٹی ہے۔ یہ حقیقت پولیس اور انٹیلی جنس والے بھی نہیں جانتے ہیں۔"

"ہول- يمال سينچ ہي "را" والول سے رشتے داري پيدا ہو رہي ہے اور يد رشتے داري پيدا ہو رہي ہے اور يد رشتے داري ہميں يا انہيں بھي منگلي يز سكتى ہے۔"

بینا واقعی کالیا کی بیٹی هلیا کا رول ادا کرتی رہی تھی اس لئے کالیا کی طرح "را" کے اندر کی بہت می باتیں جانتی تھی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ ممبئی شر پینچتے ہی معمانی اور میزبانی کے نام پر "را" والوں سے رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے ادر یہ رشتے داری ہمیں یا انہیں منگی پڑنے والی ہے۔

مینائے کہا۔ "تم نے انسانی فرض سمجھ کر پد منی کو ایک دسٹمن سے بچایا۔ بعض حالات میں فرائض کی ادائیگی جی کا جنجال بن جاتی ہے۔ ویسے "را" والے ہمیں مجھی پہچان نہیں سکیس گے۔ بس تمہارے شرمانے اور جھمجکنے والی حماقت سے ڈرتی ہوں۔" "میں بھلا کس بات سے شرماؤں گلہ"

''میں نے تہیں سبق کی طرح پڑھایا تھا کہ میاں بیوی کس طرح دو سروں کے سامنے بیہ تکلفی سے ملتے اور رومانی گفتگو کرتے ہیں۔''

"تم نے جو سبق پڑھایا ہے یا سمجھایا ہے اسے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔"
"مگر یہ تو سمجھنا چاہئے کہ کس دفت کیا کرنا چاہئے؟ میں کشم والوں کے سامنے
سامان اٹیجی میں رکھ رہی تھی۔ تم نے میری کمرمیں ہاتھ ڈال دیا۔ ٹھنڈی ہوئل چیتے وفت
شمالگا تو میرے گال کو جوم لیا۔"

"اب بچھے ٹھکا لگنے اور کھنکارنے کا فرق معلوم ہو گیا ہے۔ تمهاے کال کی طرف برصے سے پہلے اچھی طرح غور کرلوں گا۔"

"فرمان کل ہم ڈنر پر پدمنی کے گھر جائیں گے۔ اگر میں کسی وجہ سے کھنکاروں گی تو پڑھائے سبق کے مطابق تم میرے گال چوم لوگے۔ یہ نہیں سمجھوگے کہ ہم کسی کلب یا ریستوران میں نہیں ہیں۔ "را" کے ہیڈ آف دی ڈیپار ٹمنٹ کے گھرمیں ہیں۔ وہ لوگ مکار ہیں سمجھ لیں گے کہ ہم میاں ہوی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔"

"تو پیرہم ان چلاک اور مکار لوگوں کو کس طرح شک و شبیع ہے باز رکھیں گے؟"
"جو صحیح معنوں میں میاں ہوی ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو ہے ' اپنائیت ہے اور بے افتیار محبت کے ممذب اظہار ہے خود بخود میاں ہوی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نفیاتی حیاتی میاں ہوی کی رازدارانہ قربت ہے حاصل ہوتی ہے۔"

وں میں میں اس کے سور کچ بورڈ کے باس جا کر ایک لائٹ کو بجھاتے ہوئے کہا۔ ودمیں تہمیں " "را" والوں کے شکنج میں جانے نہیں دول گی۔"

کرے میں تاریکی چھا گئی۔ اس کی آواز سائی دی۔ "میرا دل اور میرے اندر کی آتما کہتی ہے کہ تم عیاش اور ہوس پرست نہیں ہو۔ ایک بار جے اپنالو گے' اس کے ساتھ ساری زندگی گزارو گے۔"

تاریکی میں اس کی آواز قریب آتی گئی چھراس کی گداز بانہیں میری گردن کے گرد آ گئیں۔ دل ہے دل لگ کر دھڑکنوں کی زبان سمجھانے لگا۔ یہ سمجھانے لگا کہ دنیا کی تمام سماییں روشنی میں پڑھ کر سمجھی جاتی ہیں۔ صرف ایک کتاب الیں ہے جے تاریکی میں پڑھ کے سمجھارات

دوسری منبع میں اپنے معمول کے خلاف دریا تک سوتا رہا۔ بینانے دن کے دس بیج جگا کر پوچھا۔ ''کیا سوتے ہی رہو گے ؟ چلواٹھو۔ عسل کرو۔ لباس پہنو پھر میں ناشتے کا آرڈر سال گی۔''

میں نے اے اپنے اوپر تھینچ کر کہا۔ "میرا ناشتا کھانا اور اوڑھنا بچھونا تو تم ہی ہو۔" وہ بولی۔ "کیا تنہیں احساس ہو رہا ہے کہ میہ رومانی فقرے آپ ہی آپ تمہارے اندر سے نکل رہے ہیں؟"

میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ارے ہاں میں نے پچھ سوچ کر نہیں ' بے اختیار الیا کہا ہے۔"

"یکی ازدواجی زندگی کی نفسیاتی سچائی ہے۔ اب تم میرے ساتھ ایسے رہو گے کہ "را" والوں کی چلاکیاں اور مکاریاں وهری کی دهری رہ جائیں۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔"

میں باتھ روم میں چلا گیا۔ عسل کرتے وقت سوچنے لگا۔ بینا میری زندگی میں برای تبریلیال لا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بینا کی ونیا میں واخل ہو کر ایک ئی زندگ کا آغاز کر رہا ہوں۔

میں عنسل سے فارغ ہو کر آیا تو ہوئل کا ملازم میزیر ناشتے کی ٹرے رکھ رہا تھا پھروہ

> چلا گیا۔ میں نے کہا۔ ''ٹرالی منگوانا چاہئے تھی ٹرے میں مختصر سا ناشتا منگوایا ہے جبکہ تنہیں '' بھوک لگ رہی تھی۔''

"دن کے گیارہ بج رہے ہیں۔ دو گھنٹے بعد کنج کا ٹائم ہو جائے گا۔"

میں میز کے دو سری طرف بیٹھ کر بولا۔ "اب ہمیں "را" والوں کے سلسلے میں غور کرنا ہو گا۔"

"فاشتابھی کرتے رہیں گے اور غور بھی کرتے رہیں گے۔"

ملی فون کی تھنٹی بیجنے گئی۔ میں نے اٹھ کر فون کی طرف جاتے ہوئے کما۔ "بیہ ہمارے میزبانوں کا فون ہو گا۔"

میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے نگا کر یوچھا۔ 'مہیلو کون؟''

دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سائی دی۔ "بیلو رات تو گزر گئی۔ دن سیس زرے گا۔"

" بليزا بنانام بنائي - تعارف كرائي - "

"میرا نام مرمان ہے۔ پہلے مرمانی کرتا ہوں پھر نامرمانی۔ مرمانی میہ ہے کہ کمرے میں جو ناشنا آیا ہے' اسے منہ نہ لگانا۔ ابھی میں تنہیں زندہ رکھ کر تمہارا جغرافیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔"

میں نے ماؤتھ پیں پر ہاتھ رکھ کر بینا سے کہا۔ "ناشتے کو ہاتھ نہ لگانا۔" میں نے فون پر کہا۔ "آپ ڈرامائی انداز میں بول رہے ہیں۔ میں آپ کی مہرمانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن آپ نامہرمان کیوں ہوں گے۔ میں انڈیا میں پہلی ہار آیا ہوں۔ یہاں میرا دوست دعمٰن کوئی نہیں ہے۔"

"یہ تمهاری بدقتمتی ہے کہ آتے ہی جھے وحمن بنالیا۔ میرا ماتحت پدمنی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ تم نے اسے پکڑوا دیا۔"

"آئی سے ساری باتیں سمجھ میں آگئیں۔ میری بات بھی سمجھ او۔ پدمنی میرے لئے اجنبی تھی۔ میرا کوئی اپنا ہو یا پرایا' اگر اسے نقصان پنچایا جائے گاتو میں اس کی ہڈیاں تو ٹر سکتا ہوں پھر کسی بے قصور پر حملہ کراؤ۔ مجھے وقت اور جگہ بنا دو۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔"

میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت تک بینا میرے قریب آ کر ریسیور سے کان لگا کر من رہی تھی۔ اس نے کہا۔ "فرمان! تم نے پہچانا؟ میہ پہامبر بجاج کی آواز تھی۔" "ہاں۔ میں اس کی آواز بھلا کیسے بھول سکتا ہوں۔ وہ ہمیں رنگون سے آئے ہوئے

اجنبی سمجھ کراپی ہی آواز میں بول رہا تھا۔"

"بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پتامبر بجاج اپنی ناکامیوں کا بدلہ "را" کے ہیڈ آف دی ڈیپار ٹمنٹ سے لینے کے لئے اس کی بیٹی کو اغوا کرنا چاہتا تھا۔ تم نے اسے ناکام بنا دیا۔ یہ ناشتا ضرور زہریلا ہو گا۔"۔

میں نے ریسیور اٹھا کر ہو کل کے ٹیلی فون پر آپریٹر سے کہا۔ "انٹیلی جنس ڈیپار ٹمنٹ کے ڈائر کیٹر جزل سے بات کراؤ۔"

میں نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجنے گئی۔ میں نے ریسیور اٹھاکر کہا۔
"ہیلو میں شیرٹن ہوٹل کے کمرا نمبر406 سے بول رہا ہوں۔ میرا نام نثار احمد ہے۔ میں
ڈائریکٹ ڈی جی صاحب سے یا ان کی صاحب زادی مس پدمنی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔"
۔ "جسد دی اے مشف۔"

میں نے انظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری بھر کم آواز سنائی دی۔ ''ہیلو مسٹر نثار احد! میں ڈی جی دھاون بول رہا ہوں۔ میں نے ہوٹل کے نام اور کمرا نمبرے آپ کو بھپان لیا ہے۔ میں کل ہی فون پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن میری بیٹی میری جان ہے اور میں اپنی جان بچانے والے کا شکریہ دور سے فون پر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا آج شام کا انتظار کر رہا تھا۔ ''

''دُی جی صاحب! زندگی کا کوئی بھروسا نہیں ہوتا۔ شام کو آپ کے پاس ہم میاں یوی کی لاشیں پینچنے والی تھیں۔ ابھی ہمارے کمرے میں جو ناشتا رکھا ہوا ہے۔ شاید سے نام مال سے ''

" إب شايد كالفظ استعال كررم بين ليني آپ كاشبه ب-"

"جی ہاں۔ ایک نامعلوم محص نے فون پر ہم ہے کہا ہے کہ پہلے وہ ہم پر مہرانی کرے گا۔ اس کے بعد نامہرانی۔ اس نے مہرانی کے طور پر بتایا کہ ہمارا ناشتہ زہریلا ہے اور نامہرانی کے طور پر آئیندہ وہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے۔"

"ناشتا جمال رکھا ہے ' وہیں رہنے دو۔ ابھی میں انکوائری فیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔" میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بینا نے کما۔ "تم ذہین اور چالاک ہو۔ اس کے باوجود کہتی موں 'ہم دونوں کی زبان پر پتامبر بجاج کا نام نہ آئے۔"

میں نے تائید میں سربلایا۔ تھوڑی دیر میں ایسالگا جیسے اس ہوئل میں زلزلہ آگیا ہے۔ اندر اور باہر فوجی جوان آ گئے تھے۔ معالمہ پولیس کا تھا گر فوج کو بلایا گیا تھا۔ ان کے
ساتھ فوڈ انسکٹر اور کئی ڈاکٹرز تھے۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں آ کر مجھ سے aazzamm@yahoo.com اندهر گری 🖈 204 🚓 (ده ا

اندهر گری 🖈 205 🌣 (حصه چارم)

انہیں بھی بچانے کے لئے اس مجرم کے ساتھ وہی سلوک کرتا۔ اگر اسے یقین نہیں ہے تو دہ کہیں ایسی واردات کرے اور مجھے اس جگہ کا پتا بتا دے۔ میں تنا آ کر اسے واردات کرنے سے پہلے ہی اس کی بڈیاں توڑ دوں گا۔"

اس نے کہا۔ "زرا اپناہاتھ دکھاؤ۔"

میں نے ہاتھ برھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو شول کر پوچھا۔ "تم نے جس مجرم کو پکڑایا ہے ' جانتے ہو اس کی میڈیکل رپورٹ کیا آئی ہے؟"

میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا۔ "دتم نے اس کی جس کلائی کو پکڑا تھا۔ اس کلائی کی بٹر فولاد ہو۔ یہ تو تم تھا۔ اس کلائی کی بٹری ترخ گئی ہے۔ تم گوشت بوست کا جسم رکھتے ہو مگر فولاد ہو۔ یہ تو تم جانتے ہو گے کہ فولاد کی انسان بھی زہرسے مرجاتا ہے۔ یا چھپ کر اس پر گولیوں کی بارش کی جاستی ہے لیکن میرے بنگلے کے چاروں طرف میلوں دور تک کوئی دشمن قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ للذا میرے ساتھ رہو۔"

"آبِ کے ساتھ رہنے میں آپ کا نقصان ہے۔"

وہ کیے؟"

"دشمن ہم سے دور ہو جائے گا۔ ہمیں "آپ کو اور آپ کی صاحب زادی کو اس شر میں نہ سی "کسی دوسرے شریا دوسرے ملک میں جانی نقصان پنچائے گا۔ آپ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں چر بھی ہم کہتے ہیں کہ دشمنوں کو قریب آنے کاموقع دینا چاہئے۔" "می خطرہ مول لینے کی بات کر رہے ہو؟"

"خطرہ مول لینے سے پہلے حفاظتی انظامات ہو سکتے ہیں مثلاً کسی ریسٹ ہاؤس میں ہاری رہائش کا انظام کر دیں۔ وہاں آپ کے بھروے کا باور چی ہمارے لئے کھانا تیار کیا کرے لیکن یہ کسی طرح ظاہر نہ ہو کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے سامنے کسی مشہور کمپنی کی رینٹلڈ کار رکھی جائے گی۔ اس کمپنی کے رجٹر سے میں معلوم ہو گاکہ ہم نے وہ کار کرائے پر حاصل کی ہے اور ہو سکے تو جھے ایک ریوالور اور بلنس دے دیں۔"

"تهیس اسلحہ بہت مل جائے گا مگر تم ایسی ذہانت سے کام کر رہے ہو جیسے کوئی ماہر جاسوس کرتا ہے۔"

"ر تگون میں میرا باڈی بلڈر کا کلب تھا۔ وہاں میرا ایک خاص ڈاکٹر کہتا تھا کہ تم ویسے تو ہرمعاملے میں نار مل ہو مگر دماغ گرم ہو جائے تو کسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔" ڈی جی دھادن نے ہنتے ہوئے کہا۔ "تمہارے ڈاکٹر نے بالکل درست کہا ہے۔ تم ہو مصافحہ کیا۔ بینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی۔ ڈاکٹرنے ناشتے کو چیک کرنے کے بعد کما۔ دوسر! بید زہریلا ہے۔"

ڈی جی دھاون نے مجھ سے کہا۔ "وشمن نے زہر ملے ناشتے کی اطلاع دے کر مہانی مہیں کی ہے بلکہ نفسیاتی حملہ کیا ہے۔ تاکہ تم خوف زدہ رہو کہ اس زہر ملے ناشتے کی طرح کسی وقت بھی اچانک موت آ سکتی ہے۔"

ہو ٹل کے بڑے کی میں تمام کھانوں کا طبی معائنہ ہو رہا تھا اور رپورٹ دی جارہی سخی کہ وہاں کوئی بھی کھانا زہر بلا نہیں ہے۔ تمام دیٹرز اور بیروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ منجرے پوچھا گیا۔ کیا صبح نو بجے کے بعد کمی دیٹریا دو سرے ملازم کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے؟ منجرے کہا۔ ''نو سرا بیہ صبح کی شفٹ کے ملازم ہیں۔''

مجھ سے اور بینا سے کہا گیا کہ کمرے میں ٹاشتا لائے والے ملازم کو پیچانیں۔ ہم نے ایک ایک چرے کو غور سے دیکھا بھر کہا۔ ''ان میں سے کوئی نہیں ہے۔''

یوں منتجہ نکالا گیا کہ کوئی ہوٹل کے بیرے کی وردی پین کر ہمارے کمرے میں ناشتا لایا تھا۔ ہوٹمل کے عملے کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ کر کما۔ "مجھے افسوس ہے۔ آپ دونوں پہلی بار ہمارے دیس میں آئے ہیں اور میرے دشمنوں نے آپ کو اپنا دسٹمن بنالیا ہے۔"

میں نے کہا۔ ''آپ فکر نہ کریں۔ ہم آئیندہ مختاط رہیں گے۔'' ''کیسے فکر نہ کردں؟ کل میری بیٹی آپ کو مہمان بنانا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب پیہ تھا کہ یہاں آپ کے لئے گارڈ زبھی ہوتے۔''

بینانے کما۔ ''وہ گارڈز بھی ہوٹل کے تمام ملازمین کو چرے سے سیں جانتے ہیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے والے سی ملازم کی تلاثی لے سکتے ہیں لیکن کھانے میں چھپے ہوئے زہر کو کسے چیک کرتے؟''

وہ قائل ہو کر بولا۔ ''تم بھی ٹھیک کہتی ہو۔ چلو سامان پیک کرو ہم دونوں میرے بنگلے کی انکیسی میں رہو گے۔''

میں نے کہا۔ ''سراِ آپ ہماری حفاظت کے لئے فکر مند ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں اس فون کرنے والے اجنبی کو چیلنج کر چکا ہوں۔'' ''کیما چیلنج''

"میں نے کما ہے 'میں یمال کہلی بار آیا ہوں اور کسی مس پدمنی کو نہیں جانتا ہوں۔ اگر اس کا آلہ کار قابل بچے یا بوڑھے کو بھی گن پوائٹ پر اغوا کرنا چاہتا تو میں aazzamm@yahoo.com

اندهير گري 🖈 206 🖈 (حسه چهارم)

بهت ضدی۔"

اس نے جیب سے ایک موہائل فون دے کر کہا۔ "یہ میرا ایکسٹرا فون ہے۔ آئیندہ اس فون سے رابط کرو۔ اس فون کے اور میرے پرسٹل فون کے نمبر نوٹ کرو۔ ابھی چند گھنٹے کے اندر اطلاع دوں گاکہ ریسٹ ہاؤس میں تمہارے لئے انتظامات ہو چکے ہیں۔" وہ مصافحہ کر کے چلا گیا۔ ایک افسر باہر سے پیک کیا ہوا لیخ ہمارے لئے لے آیا اور پیٹین دلایا کہ ڈاکٹر اسے چیک کرچکا ہے۔

اس کے جانے کے بعد میں نے کھانے کے دوران میں کہا۔ ''یہ وہی ڈی جی دھادن ہے۔ جس نے آپی ( تابانی) کے ذریعے ای کو پاکستان سے اغوا کرایا تھا اور یہاں ای کو خفیہ ۔ قید خانے میں رکھا تھا۔ میں چاہتا تو ابھی اس کی گردن تو ڑنے میں دیر نہ لگتی لیکن میں نے صبر کیا ہے کیونکہ اس کی جڑوں میں گھنے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔''

" بجھے یاد ہے۔ کیبین امیر حمزہ نے بہت سی حکمت عملی سٹھائی ہے اس کئے مہیں دماغ مھنڈا رکھنا آگیا ہے۔ بعض او قات انقامی کارروائی کو پس پیٹت رکھ کریہ سمجھنا چاہئے کہ آگے چل کر دشمنوں سے کیسے فائدے حاصل کئے جا سکتے ہیں پھر کس طرح انہیں عبرتاک انجام تک بہنچایا جاسکتا ہے۔"

"میں ہوں دھاون! انظامات ہو چکے ہیں۔ ہو تل کے باہر تین ٹیکسیاں کھڑی ہیں۔ کسی چو تھی کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان تین ٹیکیوں کے تیوں ڈرائیور انٹیلی جنس کے آدمی ہیں۔ کتنی دریمیں جارہے ہو۔"

"دبس ابھی نکل رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا ہوں اپنے کسی جاسوس سے ریسٹ ہاؤس کی نگرانی نہ کرائیں۔ دشمن چلاک ہے۔ آپ مجھ پر بھروسا رکھیں۔ میں اسے قریب لانے کے لئے ایساکر رہا ہوں۔"

" ٹھیک ہے ' جو کہو گے ' وہی ہو گا۔ میری بٹی تم سے اور اپنی بھانی سے ملنے کے لئے بے چین ہے۔ "

" ذرا ایک منٹ' ابھی بات کر تا ہوں۔"

میں نے پچھ سوچا پھر کہا۔ ''میں آج اور کل دشمن کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہ آیا تو آپ میری درخواست مان لیں۔'' ''بولو' کیا کہنا چاہتے ہو؟''

اندهير گري ١٥٦ ١٥ (حسه چارم)

"پرسوں صبح مس پدمنی کے قد اور جہامت کی لڑکی کو اس طرح اپنی بیٹی کی کار میں ریسٹ ہاؤس بھیجیں جیسے مس پدمنی ہم سے ملنے آ رہی ہوں۔" "سمجھ گیا' انچھی پلاننگ ہے۔ وش یو گڈ لک۔"

میں نے فون بند کرویا۔ بینانے ہو ٹل سے باہر آ کر دیکھا۔ تین ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک ٹیکسی کے ڈرائیور سے پوچھا۔ "ریسٹ ہاؤس کے باور چی کا گھر جانتے ہو؟" "سرا وہ ریسٹ ہاؤس میں ہی ملے گا۔"

میں نے کہا۔ " یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔"

"معانی چاہنا ہوں سر! میں باور چی کا گھر جانتا ہوں۔" معانی جاہدا ہوں سے محملات معشدہ سے میں ا

میں نے بینا کے ساتھ میجیلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "پہلے ہم باور چی کے گھر جائیں گے۔ اس کے بعد ریسٹ ہاؤس۔"

نیکسی چل پڑی۔ بینا نے کہا۔ "اچھاہے اس طرح ہم ممبئی شردیکھتے چلیں گے۔" میں نے کہا۔ "یہ شرایباہے کہ اسے دیکھنے کے لئے چار آئکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا تم ساتھ ہو۔ دو آئکھیں تمہاری دو میری کیوں چار آئکھیں ہو گئیں۔" وہ بننے لگی پھربولی۔ "تمہاری ان باتوں کامطلب کیا ہوا؟"

"جسئ بچھ باتوں کا مطلب بیوی کو تنهائی میں سمجھایا جا تا ہے۔"

"احیما بس' فضول باتیں نه کرو۔"

وہ بوے ناز و انداز میں بولی۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ اس نے مجھے اور خود کو میاں بیوی کے نفیاتی انداز میں ڈھال لیا ہے۔

فون کا ہزر سالی دیا۔ میں نے اس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ پھر کہا۔ "ہیلوشار احمد راہداں۔"

' جہلو بھیا' میں پر منی ہوں۔ آپ سے اور بھائی سے ملنے کے لئے بے چین ہوں۔ بایا نے کما ہے' جلد ہی ہماری ملاقات ہوگ۔"

" "بال ایک بکرے کا آتظار ہے۔ اس کی بلی (قربانی) چڑھائی جائے گی بھر کیتو اور راہو (نحوست) کا سابیہ تمہارے سرے مل جائے گا۔"

وہ ہنتے ہوئے یولی۔ "میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی ہوں لیکن آپ ہندی ش سلمان کے بول لیتے ہن؟"

" تم کیا سمجھتی ہو۔ رنگون میں ہندو نہیں ہوتے۔" "اچھا چلیں بھالی ہے بات کرائیں۔"

ے **بالوں** کے انجاب کے انجاب کے انجاب

اند چر گرئ شه 208 شه (حسد چادم) معد علام) شاکلی شه 209 شه (حسد چادم) شه 209 شه (حسد چادم)

میں نے فون بینا کو دے کر کھا۔ "پد منی ......." بینا نے اسے کان سے لگا کر کھا۔ "بہیلو ........"

''ہیلو میں ہوں۔ میں نے آپ کے پی کو بھیا کہا ہے۔ آپ میری بھانی ہیں نا؟'' ''ہاں تہماری بھانی کملاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ ہم رشتے دار ہو گئے لیکن ایک دو سرے کو دیکھے بغیر........''

وہ ہنتے ہوئے بولی۔ "آپ جانتی ہیں 'بھیا ابھی کیا کہ رہے تھے؟" وہ پھر ہننے لگی۔ بینانے کہا۔ "پہلے اچھی طرح ہنس لو پھر بولو۔"

"دہ ..... وہ بھیا کہ رہے تھے کہ ایک بکرے کا انتظار ہے۔ پہلے اسے بلی چڑھائیں گے چرہم ملیں گے اور میں ان کا اشارہ سمجھ گئے۔"

''تم سمجھ دار ہو' ذرا سوچ کر بتاؤ تہمیں اغوا کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ میہ نہ کمنا کہ تمہارے پاپا کے بہت ہے دشمن ہیں۔ میں نے ائزبورٹ پر تہمیں دور سے دیکھا تھا'تم بہت خوبصورت ہو۔ اس بات کو سامنے رکھ کر سوچو۔''

""آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے۔ ہیں ابھی اس بات پر غور کروں گی۔" "اور ایک بات پدمنی! میہ نہ بھولنا کہ حسین لڑکیوں کو دمکھ کر صرف جوان ہی نہیں بو ژھے بھی للچاتے ہیں۔"

"او گاڑا بھائی! ایک دم سے ابھی میرے دماغ میں ایک بجل می کوند گئی ہے۔ وہ بالکل بو ڑھاتو نہیں مگر چالیس بچاس برس کے درمیان ہو گا۔ وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کانام پتامبر بجاج ہے۔"

"ہم یمال کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ پانسیں یہ پتامبر بجاج کون ہے؟ تم ابھی فوراً اینے پایا کو یہ بتاؤ۔ یہ بات اہم ہے۔"

رابطہ ختم ہو گیا۔ بینا نے بچھے آئکھ مار کر کما۔ ''کسی پتامبر بجاج کے بارے میں کمہ رئی تھی کہ وہ اے للچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ بات فوراً ڈی جی صاحب کو بڑائی جائے۔''

میں مسکرانے لگا۔ نیکسی غریبوں کے ایک علاقے کی گلی کے پاس رک گئی۔ • درائیور نے باہر آکر کہا۔ "گاڑی گلی کے اندر نہیں جاسکے گی۔ یہاں سے چند قدم "ذرا اید

میں نے کچھ ترکراس کے ساتھ گلی میں گئے۔ ایک چھوٹے سے مکان کا دروازہ آپ میری درخواست بی بیچے مٹی دھول میں کھیل رہے تھے۔ ڈرائیور نے دستک دی۔ "بولو'کیا کہنا چا۔

اندر سے کسی عورت نے کہا۔ "دروازہ کھلا پڑا ہے پھر ٹھک ٹھک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟"

وہ بروبراتے ہوئے دروازے پر آئی۔ وہ ایک بھرپور نوجوان عورت تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا۔ "کل تو تم یمال نہیں تھیں۔ یمال تو رامو مماراج (اکثر ہندو بادر چی کو مماراج کہتے ہیں) رہا کرتے تھے؟"

"اب بھی رہتے ہیں۔ کام کیا ہے؟"

"ایک برے بنگلے میں انچھی نوکری ہے۔ چار ہزار بگار (تنخواہ) دیں گے۔" "ایک برے میری میا! چار ہجار۔ میں رامو بھیا کو تھبر جھیجوں گی کل آکے لے جاؤ۔" "رامو مماراج تمهارے بھیا ہیں۔"

"میرے ان کے بھائی ہیں۔ میں رامو بھیا کے چھوٹے بھائی کی نگائی ہوں۔ آج سبیرے بارہ بجے بہال رہنے کو آئی ہوں۔"

میں نے کہا۔ "آج پا چلا۔ ہارہ بجے سوریا ہو تا ہے 'چلویمال ہے۔"

ہم واپس آ کر نیکسی میں بیٹھ گئے۔ راتے میں خاموثی رہی۔ میں اور بینا اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ اس جاسوس ڈرائیور کے سامنے اظہار خیال مناسب نہیں تھا۔

میں نے پوچھا۔ "تم شجھ تھے تھے سے بریشان لگ رہے ہو؟"

وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "بوڑھا ہو گیا ہوں سرکار! جیادہ کام سے تھک جاتا ہوں گر تین بھت کا کھانا پکالیتا ہوں۔ آپ کو ٹھیک بھت پے کھانا مل جائے گا۔" "ٹھیک ہے' ہمارے لئے آٹھ بجے کھانا لے آنا۔"

میں نے فون پر ڈی جی دھادن سے ضروری باتیں کیں۔ اپنے ریسٹ ہاؤس پینچنے کی اطلاع دی۔ دھادن نے کما۔ "بستر کے گدے کے نیچے ایک پہتول اور چار لوڈڈ میگزین ہیں۔ باقی ضرورت کی چیزیں اور رینٹڈ کار کِل صبح پہنچ جائیں گا۔"

یں جب طروع میں ہیرین العامی ہیں۔ میں نے فون بند کر کے دروازہ بند کر دیا پھر بینا کے ساتھ پیار بھرے کمحات گبل تا رہا۔ عنسل وغیرہ سے فارغ ہو کر دروازہ کھولا تو رات کے آٹھ بیجئے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رامومہاراج ایک ٹرے ہاتج ،وں۔"

بولا۔ "و تصلیک آٹھ بیج کھانالایا ہوں۔ ابھی کھائیں گے یا د، مشین اور ٹارچ کا سامان کے باد، مشین اور ٹارچ کا سامان کے ا

میں نے کہا۔ "کے آؤ۔" وہ کمرے کے اندر بوڑھے قدموں سے آیا کامبر بجاج کے بالوں کے اندر

## اندهیر گری نه که 211 نه (صه چارم) خاک azzamm@yahoo.co نری نه 211 نه (صه چارم)

کانیے لگا۔

ایک منٹ کے بعد ہی برآمدے میں قدموں کی آواز سائی دی پھرہم نے پامبر بجاح کی آواز سی۔ "تم نے پہلی بار ایسا کام کیا ہے۔ اب پکڑے جاؤ گے تو میرا حلیہ بتاؤ گے۔ "را" کے ریکارڈ میں میری تصویریں ہیں۔ تم تصویر پھپان کر انہیں میرے بیچھے لگا دو۔ اس لئے آب تہیں زندہ نہیں رہنا چاہئے۔"

اس نے پہنول سے اس کا نشانہ لیا۔ میں نے دروازے کی آڑ سے اس کے ہاتھ پر گولی ماری۔ پہنول ہاتھ سے گر گیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تو وہ لڑ کھڑا کر گریڑا۔

بینا نے برآمدے کے فرش پر بڑا ہوا اس کا پہنول اٹھالیا۔ بیں نے موبائل فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے کما۔ "ہماری پلاننگ کامیاب ہوئی ہے۔ ہم نے یمال آنے والے ایک مجرم کو زخی کردیا ہے۔"

"مسٹر نٹار احمد! تم ہمارے سراغ رسانوں سے زیادہ ذہین اور کامیاب پلان میکر "

"سراایک ضروری بات ہے۔ ہوٹل کے فون پر جس نے زہر ملے کھانے کی اطلاع دے کر کہا تھا کہ آئندہ ہم اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہاں پڑے ہوئے زخمی کی آواز بالکل وہی ہے۔ اب آپ یا آپ کے ماتحت اس سے اگلوا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟" "ریسٹ ہاؤس سے دو کلو میٹر دو ہمارے افسران ہیں' وہ آ رہے ہیں۔ ہیں بھی آ رہا

پہلے وہ سراغ رسال آئے۔ ایک افسرنے دیکھتے ہی کہا۔ "اوہو' پہامبر بجاج! اِث اِز

اس افسرنے فون پر کما۔ "سر! آپ آ رہے ہیں؟" ڈی جی دھاون نے کما۔ "ہاں تم نے مجرم کو دیکھاہے؟"

"لیس سرا جے ہم چھلے ڈیڑھ سال سے علاش کر رہے ہیں' یہ وہی پتامبر بجاج

ہے۔ ''واہ' ہمارے اجنبی مہمانوں نے تو کماں کر دیا۔ میں بہنچ رہا ہوں۔'' افسر نے فون بند کر کے ماتحت ہے کہا۔ ''ریکارڈنگ مشین اور ٹارچر کا سلمان لے آؤ۔''

ما تحت گاڑی کی طرف گیا۔ دو سرا...... ما تحت پتامبر بجاج کے بالوں کے اللہ کا میں اللہ

پھینک دی۔ اس پر رکھی ہوئی ڈش کے برتن خال تھے۔ اس نے ٹرے کے ینچے ایک ہاتھ میں ربوالور پکڑا ہوا تھا اور میں اس کے نشانے پر تھا۔

بینانے کہا۔ "مماراج! تم بہت ہو رہے ہو چکے ہو۔ ریوالور کے وزن سے تمهارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔"

میں نے کما۔ "میری بات مانو' اپنے ایک طرف فرش پر دو فائر کرو۔ دسمن کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہے۔ غلام پھرغلام ہو تا ہے۔ دسمن لاکھ مجبور کرے پھر بھی وہ اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ کم آن فائر کرو۔"

اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ وہ بولا۔ "مالک! میں مجبور ہوں۔ میں آپ دونوں کو قتل نہیں کروں گاتو وہ معصوم بچول کا گلا کاٹ دیں گے۔"

میں نے موباکل فون کے نمبر فیج کئے۔ رابطہ ہونے پر کہا "میلویں ٹار احمد۔ یہ فون رامو مماراج کو دے رہا ہوں۔ بات کرا دو۔"

میں نے فون کو میزیر آگے بردھا کر اس کی طرف بردھا دیا پھر کہا۔ ''پہلے فون پر بات کرو پھر ہمیں گولی مارو۔ ''

اس نے مختلط انداز میں ریوالور کو ایک ہاتھ سے پکڑا۔ دو سرے ہاتھ سے فون اٹھا کر بولا۔ ''جی میں ہوں رامو مہاراج۔''

دوسری طرف سے آواز آئی۔ "مہاراج تمہارے بھائی اور اور اس کی رکھیل (داشتہ) نے دشمن سے بیں ہزار لے کر تمہارے بچوں کو اغوا کیا تھا۔ جب ہم نے اس رکھیل کی اچھی طرح پٹائی کی تو اس نے اگل دیا کہ بچوں کو کماں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اب تمہارے دونوں بچ ہمارے پاس ہیں۔ ان کی آواز سنو۔"

بھروہ ایک آیک بچ کی آواز سننے لگا۔ خوشی سے رونے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ وہ مجھے فون وے کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "برے صاحب' میرے بچوں کو بچالیا ہے۔ آپ میرے کو شاکر دیں۔"

مرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا۔ "میری ایک بات مانو گے تب معاف جی صاحب وریاں ہے اور اور فرش پر دو بار گولیاں چلاؤ پھر گھراتے ہوئے برآمدے میں مسکراے رہے درا دور فرش پر دو بار گولیاں چلاؤ پھر گھراتے ہوئے برآمدے میں مسکراے رہائے کا فیتے رہو جیسے پہلی بارتم نے دو انسانوں فیرائیور نے باہر آ

میں نے پچھ تر کر اس ایت کے مطابق دور فرش پر دو گولیاں چلائیں اور پھر آپ میری درخواست ہی ہے ۔ آپ میری درخواست ہی بچے مر عین جا کر گر پڑا۔ اس کے بعد بیٹھ کرخوف سے ''بولو' کیا کہنا جا۔ اندهير گري ☆ 212 ☆ (صaazzamm@yahoo.co، اندهير گري

اندهير عرى ١٦٦ ١٤ (حصد چارم)

جی دھاون آگیا۔ اس نے میری پیٹے تھیک کر خاموشی سے داو دی۔ بینا کے سر پر ہاتھ رکھا بھر پہامبر بجاج سے پوچھا۔ ''اپنی یہ عال سمجھاؤ کہ تہیں پاکستانی سیاست وانوں سے کیا دلچیں ہے؟''

مبت «میں اپنی مقتول بیٹی نرملاکی قتم کھا کر کہتا ہوں۔ میرا وہاں کے سیاست دانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"

" کھرتم نے کید کیوں کہا تھا کہ ہم وہاں کے چار سیاست دان دردانہ کی پارٹی سے الگ کرکے رویوش کریں گے تو تم ہمارے وہ تمام راز ہمیں دے دوگے۔"

''آپ یقین نہیں کریں گے سرا یہ سب طلیا کی جالبازی تھی۔ آپ کے تمام اہم راز ابھی تک شلیا کے پاس ہیں۔ اس نے کما تھا کہ وہ کسی جوان سے محبت کرتی ہے۔ اس سے شادی کر کے ریس سے باہر جا کر سکون سے زندگی گزارے گی اور جمھے وہ تمام راز دے کر جلی جائے گی۔''

و اور نم ائے بے و توف ہو کہ اس کی بات پر تقین کر کے ہمارے ذریعے پاکستانی اسمبلی میں دردانہ کی اکثریت کم کرا دی۔ ایسا کرنے سے شلیا کو کیا فائدہ پنچا؟ کچے کج بناؤ۔ تسارے پیچھے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔"

پھراس نے ایک افسرے کہا۔ "میہ آسانی سے نہیں بنائے گا اور یہاں اس پر ٹارچہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اے جارے انڈر گراؤنڈ ٹارچر پیل میں لے چلو۔"

اس کے علم کی تعیل کی گئی۔ رامو مہاراج سے کما گیا کہ وہ گھر جائے۔ اس کے بچ صحیح سلامت ہیں۔ اس کے بھائی اور اس کی رکھیل کو گر فار کر لیا گیا ہے۔

وہ سب چلے گئے۔ صرف ڈی تی دھاون کے باڈی گارڈز باہر رہ گئے۔ اس نے کما۔ "اصلی مجرم گرفتار ہو چکا ہے۔ اب تم دونوں یمال نہیں رہو گے۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

اس بار ہم نے انکار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کراس کی کوشمی میں آئے۔ وہاں پر منی نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی پوچھا۔ "آپ میرے بھیا اور بھائی ہیں نا؟"
ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پرمنی نے فوراً آگے بڑھ کر بھکتے ہوئے میرے پاؤں چھوۓ۔ میں نے آشیرواد دی پھروہ دوڑ کر بینا ہے لیٹ گئے۔ بینانے اس کی بیشانی کوچوم کر بھوے۔ "کر پوچھا۔ "تم فون پر کیسے ہنس رہی تھیں ذرا ہنس کر دکھاؤ۔"

وہ بے اختیار بہنے ملی۔ ڈی جی دھاون نے کما۔ "میہ تو بہنے کے بمانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ بہت کے اختیار بہنے کا دھونڈتی رہتی ہے۔ بہت کرے گی تو پہلے بنے گی پھر بولے گی۔ اچھا بٹی! جلدی سے کھانا

کر تھنچتا ہوا کمرے میں لیے آیا پھر پوچھا۔ '' تیرے ساتھ اور کون ہے؟''

"کوئی شیں ہے۔ کالیا کی بیٹی شکیا نے مجھے دھوکا دے کر "را" کے اہم رازوں کی ادھوری نقلیں فوٹو اسٹیٹ کرا کے دیں۔ اس طرح آپ لوگ سجھنے لگے کہ وہ تمام ٹاپ سیکرٹ میں نے چھیار کھے ہیں۔"

ریکارڈنگ مشین آگئ۔ اس کا بیان ریکارڈ ہونے لگا۔ اسے اذبیش دینے کے آلات بھی آگئے تھی۔ وہ ہاتھ جو ژکر بولا۔ "یہ آلات مجھے مار ڈالیس گے۔ میں ایک ذرا سابھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ادھورے راز دے کرمیں نے دھوکا دیا ہے۔ اس لئے آپ لوگوں نے انڈر پریشر رکھنے کے لئے میری میٹی نرطا کو اغوا کیا ہے پھر میں نے اخبار میں پڑھا کہ میری میٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تب میں نے قتم کھائی کہ میں مصاف کہ میں حادن صاحب کی بٹی کو اغوا کروں گا۔"

"تم نے من پر منی کو اغوا کرنے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا دیا۔ اتنے دنوں تک کیا کر ہے تھے؟"

"آپ لوگوں نے میرے تمام بینک اکاؤنٹ سیل کر کے مجھے مختاج بنا دیا تھا۔ غیر مککی بینکوں کے اکاؤنٹ سیل کر کے مجھے مختاج بنا دیا تھا۔ غیر مککی بینکوں کے اکاؤنٹس بھی فریز کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اندن اور سوئزرلینڈ میں اپنے ایک دوست کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں نکلوالیں۔ یمال اس رقم سے ایک خطرناک مجمم کو منہ مانگی رقم دے کر دھاون صاحب کی بڑی کو اغوا کرنا چاہا۔"

اس نے میری طرف د کھ کر کہا۔ 'قمر نہ جانے یہ کہاں ہے اچانک آگیا۔ میری پلانگ ناکام ہو گئی۔''

میں نے پوچھا۔ "تم ہو ٹل میں زہر ملیے ناشتے کے ذریعے ہمیں آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے پھرایدا کیوں نہیں کیا؟"

"مجھے میڈیکل رپورٹ معلوم ہوگئ تھی کہ صرف میرے کرائے کے قاتل کی کلائی
کپڑنے سے اس کی ہڈی تروخ گئ تھی۔ تب میں نے سوچا، تم بہت کام کے آدمی ہو۔ میں
کرائے کے مجرموں سے تہیں ذخمی کر کے پہلے اپنا قیدی بناؤں گا۔ تم کمی غیر لڑکی کو
بچانے کے لئے جان پر کھیل سکتے ہو تو میری بیٹی پر ہونے والے مظالم کی روداد س کر
میرے ساتھ بھی انصاف کرو گے پھر تہمارے سامنے پچھ جبوت پیش کروں گا کہ تم جس
دھاون صاحب کو جانتے ہو'وہ "را" جیسی خطرناک تنظیم کے ہیڈ آف ڈیپار ٹمشٹ ہیں۔
مقریف اور دلیر ہو۔ ان مجرموں کا ساتھ نہیں دو گے۔"

اس کا بیان جاری تھا۔ وہ مختلف سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ایسے وقت ڈی

aazzamm@yahoo.com اندهر گری 🖈 215 🖈 (صه چارم)

اندهر تگری 🖈 214 🌣 (صه چهارم)

لگواؤ۔ ہم سب بھوکے ہیں۔"

ید منی دوڑتے ہوئے چلی گئ- دھاون نے کہا۔ '' ثار احمہ! اب میں تمہیں مسٹر نہیں کموں گا۔ تمہیں بیٹا کموں گا۔''

بینانے کما۔ "اور ہم آپ کو پایا کمیں گے۔"

دھاون نے بوچھا۔ "تم خطرات کے دفت نار کے ساتھ رہتی ہو' تمہیں ڈر نہیں "؟"

میں نے کہا۔ "یہ کیا ڈرے گی؟ یہ رگون کے شوشک کلب میں بھشہ سوفیصد مارکس حاصل کرتی تھی۔ اس نے کئی معاملات میں بڑی ذہانت سے مجھے مشورے دیئے ہیں۔ اس شوشک کلب سے ہمارا رومانس شروع ہوا اور اب یہ آپ کی بھوبی میٹھی ہے۔"

دھاون نے کہا۔ "بیٹی! سدا سما گن رہو اور نثار احد' میں تو کہتا ہوں یہیں رہ جاؤ۔ مجھے تمہارے جیسے ذہین اور دلیر بیٹے کی ضرورت ہے۔"

میں نے اور بیٹانے ایک دو سرے کو دیکھا۔ وھاون نے کما۔ "تسارے پاس پاکتان کا ویزا ہے۔ کیا وہال تسمارے رشتے دار رجے ہیں؟"

"وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہاں جانا ضروری ہے۔"

"تم دونوں مسلمان ہو۔ پاکستان سے تہیں لگاؤ ہو گائیکن یمان بھی ایک کروڑ ہے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے تی ایسے ہیں جو بھی رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔"

میں نے کما۔ "آپ سے اتن محبت مل رہی ہے کہ ہم جائیں گے اور ایک ضروری کام کرکے چلے آئیں گے بھر بیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔"

"ايساكيا ضروري كام ب- مجھ بتاؤ كيايس تهارے كام آسكا مول؟"

میں نے اور بینا نے پھر ایک دوسرے کو ریکھا۔ بینا نے سر جھکا لیا۔ دھاون نے پوچھا۔ "کیابات ہے؟"

میں سے کیا۔ "میں اور بینا کل سے ایک ہی سوال میں اسکے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ پر بھروسا کرکے اصلی بات بتانا چاہئے یا نہیں؟"

وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھر بولا۔ "ایسی کیا بات ہے کہ مجھ پر بھروسا کرے گا فیصلہ نہیں کرپا رہے ہو۔"

بینانے کما۔ "ہم نے فیصلہ کرلیا ہے۔ میں نے نارے کما ہے کہ جب ہم آپ کے استے کام کررہے ہیں تو ہو سکتا ہے 'پاکتان میں بھی آپ ہمارے کام آ سکیں۔"

"میں باپ ہوں' اپنی زبان سے تہمیں بیٹی اور اسے بیٹا کمہ رہا ہوں۔ میں باپ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ کوئی راز ہے تو مجھے بناؤ۔"

میں نے کہا۔ "آج سے پانچ برس پہلے برہ کے کمیونسٹ گور بلوں نے میرے مال باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت میں اٹھارہ برس کا تھا۔ جب اپنے گھر پنچاتو وہال پولیس والے تنے اور میرے مال باپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تفتیش کے دوران میں وہال ایک چھوٹا سا پرس ملا۔ اس میں ایک مخض کی تصویر اور گوریلا کیمپ نمبر لکھا ہوا تھا۔ پولیس آفیسر نے کہا۔ "اس کا نام ہاشم ہے اور اس کا باپ قاسم انڈر گراؤ ' مافیا کا گاڈ فاور ہے۔"

یہ سنتے ہی دھاون نے چینی سے کھنگا ہوا صوفے کے سرے پر آگیا۔ بیس نے کہا۔

''میں نے قشم کھائی تھی کہ ہاشم کو تلاش کروں گا۔ پولیس انسکٹر نے کہا' پاگل نہ بنو۔ یہ لوگ شالی برما سے آتے ہیں اور پھرد کھتے ہی دیکھتے روبوش ہو جاتے ہیں۔ شالی جنگلات میں جانے والی پولیس پارٹی بھی زندہ واپس نہیں آئی۔ ہاشم کو اسی وقت پکڑا جا سکتا ہے' جب دہ دوسرے گور بلول کے ساتھ ادھر حملہ کرنے آئے۔ میں مجبور تھا' کیا کرتا۔ اس کا انظار کرتا۔ بینا کے ڈیڈی کے انقال کے وقت پولیس افسر نے مجھے بنایا۔ ہاشم کا باپ قاسم پاکستان میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاؤ فادر ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم نہ ملے کوئی بات نہیں' میں اس کے باپ قاسم کو قبل کروں گا۔"

دھاون نے کہا۔ "تم نے مجھ پر بھروسا کر کے عقلندی کی ہے۔ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جس قاسم کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ وہ مرچکا ہے۔ اس کی عظمہ تمہمارا دسٹن ہاشم گاڈ فادر بنا ہوا ہے۔"

میں نے بے چینی سے بوچھا۔ 'کیا آپ جانتے ہیں' وہ پاکستان میں کہاں ہو گا؟''
''اتنا تو معلوم ہے کہ وہ لاہور میں ہے۔ آج کل وہ سیاست میں دلچیں لے رہا ہے۔
میں اس کے خفیہ اڈوں کے بے معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جب میرے
دن رات تمہارے لئے ہوں گے تو وہ دشمن اپنی قبر کھود کر بھی نہیں چھپ سکے گا۔''
بینا نے مجھ سے کہا۔ ''نار! یہ میں نے تم سے کہا تھا۔ پاپا پر بھروسا کرنا چاہئے۔ یہ
صرف بھارت کے بی نہیں' دو سرے ملکوں کے مجرموں کو بھی ضرور جانتے ہوں گے۔''
میں نے دھاون سے کہا۔ ''پلیز' آپ ہمیں کل بی کسی فلائٹ سے پاکستان پنچا
دیں۔ ہم سفارت خانے سے وہاں رہائش افقیار کرنے کی اجازت لے کر جا رہے تھے۔
دیس۔ ہم وہاں کسی کرائے کی کوشمی میں رہیں گے پھرکام ہوتے ہی یماں چلے آئیں گے۔''
اب ہم وہاں کسی کرائے کی کوشمی میں رہیں گے پھرکام ہوتے ہی یماں چلے آئیں گے۔''

اند مير نگرى \ 216 \ اند مير نگرى \ 216 \ اند مير نگرى الله 217 \ (هد چارم)

ورڈز بناؤں گا۔ وہ تمہارے تھم پر آدھی رات کو بھی بسترے اٹھ کر دوڑے چلے آئیں گے۔ میں ابھی ان سے رابطہ کروں گا بھر تمام "را" کے جاسوس گاڈ فادر ہاشم کی تلاش میں معروف ہو جائیں گے۔"

" مجھے نیقین ہے میں بھی اسے و هونڈ نکالوں گا۔"

"دبت مشکل ہے کونکہ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں بھی اسے علاش کر رہی ہیں لیکن دہ ابھی تک کسے مشکل ہے کونکہ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں بھی اسے کہ اس کے دو ساتھی دہ ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا ہے پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہے کہ اس کے دو ساتھی بست خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تابانی ہے اور دو سرا مرد فرمان علی ہے۔ " ہمارا پاکستان جانا آسان ہو گیا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے اور میری آپی کو خطرناک سلیم کر رہا تھا۔

☆====☆====☆

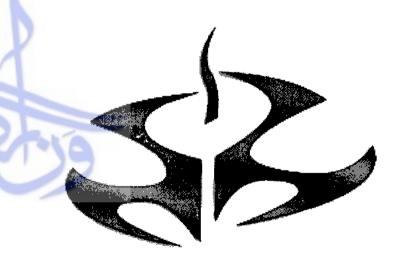

# Azam & Ali

aazzamm@yahoo.com aleeraza@hotmail.com

میرا نام محی الدین نواب ہے۔ میری زندگی صرف پڑھنے لکھنے اور ویڈیو دستاویزی فلمیں ویکھنے میں گزر رہی ہے۔ عمر کا نقاضا ہے کہ میں بیار رہا کروں۔ جب ہم زندگی قرض لے کر آتے ہیں تو ہمیں قدرتی نقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ انسان قوی خزانے سے یا ورلڈ بینک سے قرضے لے کر ان سے مکر سکتا ہے لیکن قدرت کا مقروض نادہندہ نہیں بن سکتا۔ اسے مشطوں میں بیار رہ کر پہلے اسپتال جا کر پھر قبرستان جا کر قرض کی ہوئی زندگی کو

میں آج کل بیار رہ کر فشطوں میں زندگی واپس کرتا جا رہا ہوں۔ بیاریاں اتنا شور مجاتی ہیں کہ سکون کی خاطرا یک دن شہر خموشاں میں چلا جاؤں گا۔

یں بیں گھرسے بہت کم باہر نکاتا ہوں۔ اس کمانی اندھیر نگری کے راوی فرمان علی سے اور چند ڈاکٹروں سے ملاقات کرنے بھی بھی گھرسے باہر نکاتا ہوں۔ میرے باس ایک سیاہ بینڈ بیگ ہوتا ہے جس میں میری دوائیں' ایک کیسٹ ریکارڈر اور کئی کیسٹس ہوتے ہیں جن میں فرمان علی کی زیر نظر روداد ریکارڈ کرتا ہوں پھر گھر آ کر اے اپنے طور پر لکھتا

میں اس روز بھی وہاں پنچا تو بورؤ آف ؤاکٹرز کی چیئریر من لیڈی ڈاکٹر آمنہ چار ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھیں۔ ان چاروں میں سے تین ڈاکٹر ماہر نفسات تھے۔ ان چاروں سے اور ڈاکٹر آمنہ سے ہر پندرہ دنوں کے بعد ایک میٹنگ ہوتی تھی۔ اس روز ہاری میٹنگ میں دو سرکاری اعلیٰ افسران تھے۔ میں ان سب سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک کری پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر آمنہ نے ایک اعلیٰ افسرنوشاد ربانی اور دو سرے افسر ملک رب نواز سے کہا۔ "میں آپ حضرات سے کیا تعارف کراؤں۔ ان کابی نام محی الدین نواب ہے۔ اس قلم سے باعث تو بیتے اعلیٰ سرکاری افسران نے سال باقی تعارف کراؤں۔ کی رحت کی ہے۔"

ان افسران نے میرے ساہ بیگ کو دیکھا جے میں نے اپنے سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ نوشاد ربانی نے کہا۔ "جمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے بیگ میں دوا کیں' آڈیو کیسٹس اور ریکارڈر ہوتا ہے۔ کچھ لکھنے پڑھنے کے کاغذات ہوتے ہیں۔" اند بير گري يه ۱۵ مير پيارې) aazzamm@yahoo.co

اندهر تكرى الم 219 الم (صد چارم)

کی چیئر پرسن ڈاکٹر آمنہ سے گفتگو کی تھی اور ان سے عرض کیا ہے کہ آپ جیسے را کٹر کو یمال ایک مینٹل کیس میں ولچیسی لینے دیں لیکن اس دماغی کیس کو ایک زہر ملی داستان بنانے کی اجازت نہ دیں۔"

میں نے کہا۔ "سپائی اتن گری ہوتی ہے کہ اس کی گرائیوں کو سمجھ لینے کے بعد لوگ سقراط کی طرح زہر پی لیتے ہیں۔ آپ افسران نے گلے میں پیشدا لگا کر اور خود پر تیل چیزک کر آگ لگا کر خود کشی کے بے شار واقعات دیکھے ہیں۔ انہیں گلے کا پیشدا اور آگ نہیں مارتی' سپائی کا زہر مارتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے افراد کو خود کشی سے بچائیں۔ میں جس مریض کا ذہنی تجزیہ کر رہا ہوں' اگر اپنے قلم سے اس کے اندر کا بخار نہیں فکاوں گاتو ایک دن اچانک ہی اس کا دم نکل جائے گا۔"

ملک رب نواز نے کہا۔ ''ہم بھی انسان ہیں۔ سپائی کے کرب کو اچھی طرح سبھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم مجبور ہیں۔ جو احکامات اوپر سے آتے ہیں' ان پر عمل کرنا ہمارا زض ہوتا ہے۔''

"ب شک آپ مجبور ہیں۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آپ کے بہت سے اوپر والے ہیں۔ میرا اوپر والا ایک ہی ہے۔ وہ کتا ہے کہ بچ میں اوپر والا ایک ہی ہے۔ وہ کتا ہے کہ بچ میں بادث کرو۔ ہمیں تو آپ کے پاکتان میں رہ کر آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسے پاکتان کو تلاش کرنا ہے۔ "

ڈاکٹر آمند نے کہا۔ "نواب صاحب! یہ افسران بہت مصروف رہتے ہیں۔ مجھے خوشی بے کہ آپ ان کے احکامات پر عمل کرنے کی بات تسلیم کر رہے ہیں۔ بات بیس ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔"

نوشاد ربانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "میں واقعی مصروف ہوں۔ آپ ایک چیئریس کی حیثیت سے بقین دلا رہی ہیں کہ یہ اپنے مریض کا ذہنی تجزید کریں گے لیکن قلم بند رہے گا۔"

نوشاد ربانی اور ملک رب نواز نے کہا۔ "یمی ہونا چاہئے۔ آنکھوں سے جو دیکھا جائے' اے سمجھا جائے مگر لکھانہ جائے۔ ہمیں افسوس ہے۔ آپ کو دکھ پہنچ رہا ہو گا۔" میں نے کہا۔ "بالکل نہیں۔ دکھ کیسا؟ جو چپ رہے گی زبان مختجر لہو پکارے گا آسٹین کا........."

"آپ زہرا گلنے ہے باز نہیں آئیں گے۔" وہ دونوں مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ وہ میرے معالمے میں بخت ہو سکتے تھے کیکن ڈاکٹر آمند کی ضانت نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔

میں نے کہا۔ "جی ہاں ' باہر آپ کے ایک ماتحت نے میرا بیگ چیک کیا ہے۔ آپ بھی تعلی کر سکتے ہیں۔"

ربانی نے کہا۔ "میرے کئے کا مطلب ہے کانفرنس میزیر متعلقہ کانفذات اور فائلیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک بیگ رکھنا پچھ مناسب نہیں ہے۔"

"آپ درست فراتے ہیں۔ میں اس بیگ کی تمام چیزیں نکال کرمیز پر رکھنے کے بعد اس بیگ کو نیچے رکھ دوں گا۔"

ملک رب نواز نے کہا۔ "آپ کی وہ تمام چیزیں میز پر پچھ مضحکہ خیز لگیں گی۔ آپ انہیں بیک میں رہنے دیں۔"

"جیسا آپ تھم کریں لیکن یہ بیگ اس میز پر ہی رہے گا اس میں علم اور ذہانت ہے۔ جب تک یہاں ایک بھی کری پر ہیٹھا ہے' میں اس بیگ کو اٹھا کر علم کو زمین پر نہیں رکھوں گا۔"

نوشاد ربانی نے پہلے سنجیدگ سے مجھے دیکھا بھر کہا۔ "ہم بدنام ہیں کہ ناجائز احکامات پر بھی عمل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن دنیا کا ہر علم اقسوا بسسم رہے الماندی ہے شروع ہوتا ہے۔ اس بیگ کو میزیر رہنے دیں۔"

میں نے شکریہ اوا کیا۔ ملک رب نواز نے پوچھا۔ "آج بھی آپ اپنے ذہنی مریض سے ملاقات کرنے اور اس کی ہاتیں ریکارڈ کرنے آئے ہیں؟"

میں نے کہا۔ "پلیز آپ اسے ذہنی مریض نہ کمیں۔ جب تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہو تا 'تب تک اسے مجرم نہیں ' طرم کہتے ہیں۔ آپ بھی اسے صرف مریض کہ سکتے ہیں۔"

"آپ ڈاکٹر نہیں ہیں' رائٹر ہیں پھر آپ اس کا دماغی تجزیبہ کرکے کیسے کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض نہیں ہے؟"

"ڈاکٹر انسان کے جسم کے بیرونی اور اندرونی نظام کا تجزیبہ کرتا ہے۔ اس کی دلی اور دماغی کیفیات معلوم کرتا ہے اور مصنف اس کی روح کو سیحضے کے بعد لکھ کراپنا فیصلہ سنا تا ہے۔"

میں نے ڈاکٹر آمنہ سے کہا۔ "آپ یہال تین ماہرین نفسیات کی موجودگی میں مجھے بھی بلاتی تھیں لیکن آج ڈاکٹروں کی کانفرنس میں سرکاری افسران کی موجودگی پھھ سمجھ میں مہیں آئی۔"

نوشاد ربانی نے مجھ سے کا۔ "آپ کی یمال آمدے قبل ہم نے بورڈ آف ڈاکٹرز

(معه چهارم) \$ 221 \$ (عد چهارم) aazzamm@yahoo.com

اندهر تكرى ١٠ 220 ١٠ (حسد چهارم)

ان کے جانے کے بعد ہم میز کے اطراف تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے ڈاکٹر آمنہ اور ایک ڈاکٹر کو مخاطب کیا چرکما۔ "آپ دونزں نے اس کا معاتنہ کیا ہے۔ پلیزاس کی ذہنی کیفیت بتائیں؟"

ڈاکٹر آمنہ نے کما۔ "وہ بڑی حد تک ناریل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ڈانجسٹ پڑھتا ہے اور ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے اس نے پوری پاکستانی قوم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔"

دوسرے ڈاکٹرنے کہا۔ "صحت پہلے سے بہتر ہے۔ صبح جو گنگ کرتا ہے۔ اب جوس پینے اور معمول کے مطابق کھانے سے انکار نہیں کرتا ہے۔"

ایک ماہر نفسیات نے کہا۔ "میں نے پہلے ہی کہا تھا' اگر کسی طریقے سے اس کے اندر کا غبار نکالا جاتا رہاتو وہ رفتہ رفتہ نار مل ہو جائے گا۔"

میں نے کہا۔ "صورت حال سامنے ہے اور الی صورت میں آپ جیسے تجربہ کار ماہر نفسیات آپ جیسی بورڈ آف ڈاکٹرز کی چیئرپر من چاہتی ہیں کہ میں اس کے اندر کا رہا سا غمار نہ نکالوں۔"

ڈاکٹر آمنہ نے کہا۔ "ہم سلیم کرتے ہیں" آپ کا طریقۂ کار ہماری توقع سے زیادہ کامیاب رہا ہے لیکن ہم ایک کو بچانے کے لئے دو سرے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اگر ہیں صابت نہ لیتی تو دہ یہ نہ سمجھتے کہ ایک قلم کار کی حیثیت سے آپ ایک معروف محض ہیں۔ اوپر سے حکم آنے کے بعد معروف مخصیت بھی مجرم بن جاتی ہے۔"
ہیں۔ اوپر سے حکم آنے کے بعد معروف شخصیت بھی مجرم بن جاتی ہے۔"

"علاج تقریباً ہو چکا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر کی حیثیت سے کامیاب علاج کریں گے۔ وہ ضرور ناریل ہو جائے گا۔ اس مریض کی طرح آپ بھی ہمیں بے حد عزیز ہیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں' خدا کے لئے مریض کو بھول جائیں۔ اس کے سامنے نہ جائیں۔" "آپ فرماتی ہیں تو نہ یمال آؤل گا اور نہ ہی اس سے ملوں گا لیکن خدا نخواستہ کیس گڑگیا تو؟"

"تو میں فوراً آپ سے رابطہ کروں گی۔ آپ کو بلاؤں گی یہ میرا دعدہ ہے۔"
میں نے دل برداشتہ ہو کر اپنا بیگ اٹھایا 'ڈاکٹر آمنہ میرے قریب آئی۔ میں جانے لگا
تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آگھوں میں
محبت اور ممتا تھی۔ اس نے جھک کر میرے لکھنے والے ہاتھ کو چوم کیا۔ میں شکریہ کہتا ہوا
دہاں سے جلا آیا۔

## ☆====☆

جرائم کی دنیا ہے تعلق رکھنے والوں کے لئے کسی بھی ملک کی سرحد پار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک ملک سے دو سرے ملک جانے کے لئے یا مال اسمگل کرنے کے لئے سرحدوں کی چھوٹی چوکیوں سے یا تو لین دین ہوتا ہے یا کاؤنٹر فائرنگ ہوتی ہے۔ چھوٹی چوکیوں کے مسلح پہریدار چونکہ کم تعداد میں ہوتے ہیں اس لئے مجرموں کی بھاری تعداد سے مقابلہ نہیں کریاتے۔

پھر مجرموں کو تمام ملکوں کی سرحدوں کے بارے میں ایک سرے سے لے کر اس کے آخری سرے سے لے کر اس کے آخری سرے تک کے شہرول کا گؤں 'ندیوں 'نالوں اور ریگتانی زمینوں کا مکمل جغرافیہ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بوے ممالک بھی اپنی سرحدوں سے مون دالی اسکانگ اور فرار ہونے والے مجرموں کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔

آئی (آبانی) اور مراد کو میری ای کے پاس جانا تھا۔ یہ طے پاچکا تھا کہ ای لندن کے اس استال میں رہ کر آئی اور مراد کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کریں گی اور ان کی دس دس انگیوں کے نشانات میں بھی تبدیلیاں لازی تھیں۔

بھیں بدل کر بحری اور فضائی راستوں سے بھی لندن جا سکتے تھے لیکن آئی مال بننے والی تھیں۔ لاکھ بھیں بدلنے کے باوجود وشمن سراغ رسانوں کے لئے ان کا بیٹ ان کی شافت بن گیا تھا۔ یہ انگل ہاشم کو معلوم ہوتا رہتا تھا کہ بحری جمازیا طیاروں سے یا پھر ہائی وے سے جانے والوں میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی تھی۔ اس کی پوری فیلی کو روک کر اس حاملہ کے فاگر پر نش لئے جاتے تھے۔ اپنی میک اپ لینس کے ذریعے اس کے چرب کو دیکھا جاتا تھا۔ ایسے لینس سے پاچل جاتا تھا کہ اصل چرے کو چھپانے کے لئے اوپر سے میک اپ کیا گیا ہے یا نہیں؟ ٹھوڑی کے نیچے اور گردن کے پیچے محدب عدسے کے ذریعے ماسک میک ایس کے جوڑوں کو تلاش کیا جاتا تھا۔

گاڑ فادر ہاشم کے لئے یہ کام آسان بھی تھا اور دشوار بھی کیونکہ شالی پاکستان جاکر از بستان یا افغانستان کی سرحد کو پار کرنا تھا اور لاہور سے وہاں تک انہیں فضائی راستے سے اور ہائی وے سے جانا تھا۔ اندمير تكري ١٠٠٠ ١٠٠ 🖈 (حداي 🔾 🔾

انكل باتم بالى وے كے تمام جيك يوسف اور اجانك بى سريرائز چيكنگ كرنے والے وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔ آنی اسے دیکھتی رہیں۔ جب وہ نظروں سے او تجمل ہو گیا مقامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ جمال چیک بوسٹ وغیرہ پر سودیے بازی ہو میکتی تھی وہاں اطمینان تھا۔ باقی دو سرے مقامات پر رائے بدلنے کے مقامات کا تعین کیا جا رہا تھا۔ "جي آيي! مين بول رما مون-"

اس کام میں کچھ وفت لگ رہا تھا۔ آئی اور مراد نے رہائش بدل دی تھی۔ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ دد چار دنول کے بعد مراد نے جھنجلا کر کما۔ "یہ کوئی زندگی ہے۔ قیدی کی طرح یمال بند رہتے ہیں۔ نہ کوئی تفریح گھر میں ہے 'نہ کھلی فضامیں سانس لینا نصیب ہو رہاہے۔"

آنی نے کما۔ "انکل یمال ٹی وی وش اور کچھ انڈور گیمز جیمینے والے تھے۔ میں نے منع کر دیا۔ یمال زیادہ سے زیادہ ہفتہ دس دن رہنا ہے۔ خواہ مخواہ اتنے بھمیزے کی کیا منرورت ہے؟"

"بهم ممك اب مين بين - بهي شام كوبا برنو نكل كيت بين-" ''کیا کچھ روز صبر نہیں کر سکتے۔ آ فرجیل کے اندر کیسے رہنے تھے۔ کیاوہ تہیں باہر تفریح کے لئے بھیجے تھے؟"

"تم جانتی ہو کہ میں تم سے بحث نہیں کرتا۔ یہ بھی جانتی ہو کہ جس کام سے نقصان تمیں پنچنا' اے میں ضرور کرہ ہوں۔ ہم چروں سے پہچانے نہیں جاتے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کئے تنفیہ الیجنسی والے ہمارے فنگر پر نئس لینے کے لئے قدم قدم پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔" وہ کباس تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ "میرے ساتھ چل سمتی ہو تو چلو۔ میں جناح گارؤن جا رہا ہوں۔"

"میں نہیں جاؤں گی- حمہیں کیا پتا ہے کہ میں دن رات کیبی ناگمانی آفات سے المنطنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ انکل ہمارے لئے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی توانی عقل سے کام لینا چاہئے۔"

" مجھے باہر کی تازہ ہوا گئے گی تو میں بھی عقل سے تہماری طرح سوچنے کی کوشش

وہ جانے لگا۔ آئی نے کما۔ "اندھیرا ہونے سے پہلے آ جانا۔"

"کیایہ ضروری ہے؟"

"الله على محمت روس ويمن مول كل وعمن تم يرشبه كرك تهمارا تعاقب بمي

" تھیک ہے ، پیٹی کوٹ گورنمنٹ کا حکم ہے۔ اندھرا ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔"

تو انہوں نے دروازہ بند کر کے موبائل فون کے ذریعے جمشد کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا۔

"مراد میری مخالفت کے باوجود تفریح کے لئے گھرے باہر چلا گیا ہے۔ کمہ رہا تھا جناح گارون تک جائے گا اور اندھرا ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ میں اللہ تعالی سے دعا ما نگتی رہتی ہوں کہ وہ ہمارے اعتماد کو تنھیں نہ پہنچائے لیکن ایک بیوی کی حیثیت سے منجھتی ہوں' اسے مجرمانہ زندگ کا چہکا پڑ گیا ہے۔ دہشت گردی سے اسے ایس آسودگی ملتی ہے جیسے اس نے زندگی کا صحیح مقصدیا کیا ہے۔"

"آلی' میں بھی اس کی منفی سوچ کو سمجھتا ہوں لیکن آپ کی خاطراہے ڈھیل دے رہا ہوں۔ بسرحال میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔"

"ميرك ياس آنے سے بهتر ب اس كى تكراني كرو-"

" آپ لکھ لیں' وہ جناح گارڈن نہیں گیا۔ میں دو سرے طریقے سے معلوم کر لوں گا که وه کهال گیا تھا؟ آپ میرا انتظار کریں۔"

جمشید فون بیند کرے دفترے باہر آیا پھرائی جیپ میں بیٹے کر تناجانے لگا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے انکل ہاشم سے رابطہ کرنا جاہا۔ ان کا فون مصروف تھا۔ اس نے آنی کی رہائش گاہ کے سامنے گاڑی روک کر وروازے پر دستک دی۔ تابانی نے وروازہ کھولا پھراس کے اندر آنے پر بند کر دیا۔ اس نے کہا۔ "آپ جھے اس گھر کا ہر کمرا اور چیزیں دکھائیں۔ اسٹور روم تو ہو گا۔ کوئی کو تھری نما بند کمرا بھی ہے۔" "کو تھری شیں' اسٹور ہے۔ آؤ میں دکھاتی ہوں۔"

اس نے آلی کے ساتھ گھرکے اندر گھومتے ہوئے موبائل فون کے ذریعے پر انگل باشم سے رابطہ کیا اور کھا۔ "مراد تفریح کے لئے کھرے باہر گیا ہے۔"

انکل نے کہا۔ "ابھی تابانی نے مجھے فون پر بتایا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس لگائے ہیں۔ ویسے وہ درو سربنا ہوا ہے۔ میں صرف اسے تابانی کی وجہ سے برواشت کر رہا

"انكل! انسين سرحد يار كرانے كے سلسلے ميں آپ كمان تك كامياب موت ميں-میں ایک بات بنا دوں کہ اجانک میرا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا ہے۔ کل اور برسوں یمال رہوں گائیمال کا چارج دو سرے افسر کو دے کر جعد کو گیارہ بجے ایک سرکاری گاڑی میں رواند مو جاؤں گا۔ میرے ساتھ میرا ایک قابلِ اعتاد ماتحت ہو گا۔ اس طرح میں آبی کو پنڈی

ے بھی آگے پیاور سے گزار کر انہیں افغانستان کے بارڈر پر پہنچا دوں گا۔ واپسی میں رپورٹ دول گاکہ ایک خطرناک مجرم کا پیچھا کرتا ہوا سرحدی علاقے تک چلا گیا تھا۔ "
د جمشد! تم نے تو کام بالکل آسان کر دیا ہے۔ تم ور دی میں رہو گے ' سرکاری گاڑی ہوگی۔ کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ "

"دلیکن میں صرف آپی کو لے کر جاؤں گا مراد کی موجودگی سے گزیرہ ہو سکتی ہے۔"
"ہاں وہ ساتھ رہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اسے کسی دو سرے دن از بکستان
کے رائے بھیج دول گا۔ میں ابھی تابانی سے بات کرتا ہوں۔"

"هیں آنی کے ساتھ ہوں۔ آپ بات کریں۔"

آبی نے فون کان سے لگا کر کہا۔ "انگل! میں آپ لوگوں کی گفتگو س رہی تھی۔ پلیز مراد کو الگ نہ کریں۔ میں اسے سنبھال لوں گ۔"

' دبین ' بعض حالات میں جذبات سے کام نہیں لیا جاتا۔ میرا وعدہ ہے کہ مراد جہیں لیا جاتا۔ میرا وعدہ ہے کہ مراد جہیں لندن میں سلے گا۔ دیکھو میں بہت مصروف ہوں' زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ میری بات نہیں مانوگی تو ابھی تمہاری ای کو فون کر دوں گا بھر تمہاری ای نے تھم صادر کیا تو کیا انکار کرسکوگی؟''

آئی نے بہی می کما۔ ''ای کو فون نہ کریں۔ میں جشید کے ساتھ جاؤں گ۔'' آئی کے رضامند ہونے سے یہ طے پاگیا کہ مراد کو کس طرح قابو میں رکھا جائے گا اور اسے لندن پنچا کر بھی کس طرح اس کی طرف سے ہوشیار رہا جائے گا۔ مراد نے بڑے مسائل پیدا کر دیئے تھے۔ آئی اس سے دیوائگی کی حد تک محبت کرتی تھیں پھر یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ جس نیچ کو جنم دیتی' اس کے باپ کو ہلاک کر دیا جاتا۔ مراد کو زندہ رکھنا تھالیکن بہت مختاط رہ کر۔۔۔۔۔۔۔۔

اور مراد گھرسے نکل کر بہت دور تک پیدل چلنا رہا تھا اور سوچنا جا رہا تھا۔ "عورت کی عقل ہی کیا ہوتی ہے۔ برسوں "را" کے کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے کے باوجود وہ دوست اور دشن کو نہیں پہچان رہی ہے۔ کوئی بھی مجرم واردات کرتے وقت جیل کے نہیں 'محلوں کے خواب دیکھتا ہے اور تابانی ہے کہ شریفانہ زندگی کسی محل میں گزارنے کے خواب دیکھتا ہے اور تابانی ہے کہ شریفانہ زندگی کسی محل میں گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔

"اے انٹاتو سوچنا جائے کہ پاکستانی معروف سیاست دانوں سے کراکر کوئی سلامت نمیں رہ سکا۔ سلامتی کی ضانت میں ہے کہ چر "را" دانوں کے کام آیا جائے کیونکہ پیچھلے ا دنوں تابانی نے مجھ کو آزمانے کے بمانے ایسی حرکتیں کی تھیں کہ مجھ پر سے دردانہ بیگم کا

اعتاد اٹھ گیا تھا۔ اب وہاں "را" والوں کے سواکوئی کام نہیں آسکتا تھا۔ وہ لوگ تابانی کی غداری سے ناراض تھے۔ ان ونوں میں جیل میں تھا۔ میں نے کوئی غداری نہیں کی اس لئے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر میں ان کے لئے کارنامے انجام دوں گا تو وہ میری تابانی کو بھی معاف کر دیں گے۔ میں کیا کروں؟ اس کمبخت عورت کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لئے کسی نہ کسی شظیم کے سائے میں رہنا ہو گا۔ گاؤ فادر ہائم خفیہ ہاتھ کے سامنے ایک مجھرہے 'کسی دن بھی اسے مسل دیا جائے گا اور تابانی اس گاڈ فادر سے رشتے داری کر رہی ہے۔ نہیں کچھ بھی ہو' میں اسے اور اپنے ہونے والے نئے کو "را" کے محفوظ سائے میں رکھوں گا۔"

اے کراچی کابور اور اسلام آباد کے رائے زوئل افسران کے رابطہ نمبریاد تھے۔ اس نے جزل پوسٹ آفس سے لاہور کے زوئل افسرسے فون پر رابطہ کیا۔ افسر نے مراد کا نام اور اس کی آواز س کر پوچھا۔ "مراد تم کمال ہو؟"

''میں فون پر باتیں نئیں کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے میرا تعاقب کیا جا رہا ہو۔ میں ریگل سینما کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نئیں کر سکوں میں سینما کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے بلیو کلرکی شلوار قبیض پنی ہے۔ میرے پیروں میں پشاوری چیپل ہیں۔ میں ٹھیک مٹھائی والی دکان شیریں محل کے دروازے کے قریب رہوں گا۔ آپ بتائیں کوڈ ورڈز کا تبادلہ کیا ہو گا؟''

اس نے کوڑ ورڈ زبتاتے ہوئے کہا۔ "اسٹنٹ زونل افسر پہلی ٹیکسی میں ابھی وہال اللہ سے"

وہ جزل پوسٹ آفس سے چاتا ہوا ریگل سینما کے پاس آیا بھر شیریں محل کے دروازے کے قریب شیلنے لگا۔ مختلط نظروں سے ہر طرف دیکھتا رہا۔ کوئی اسے پہچان تو نہیں سکتا تھا۔ نہیں سکتا تھا۔

ایک پیلی تیسی ذرا فاصلے پر آکررک گئی۔ پچھلی سیٹ سے ایک فخص باہر آیا۔ مراد اسے پہلے سے ایک فخص باہر آیا۔ مراد اسے پہلے سے جانتا تھا پھر اس نے قریب آکر کوڈ ورڈز ادا کئے۔ جواب میں اس کے کوڈ ورڈز سے پھر کما۔ "سر! میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوڈ ورڈز اس لئے استعمال کیا کہ آپ مجھے میک ایب کے باوجود پھیان لیں۔"

وہ دونوں میکسی کی بچیلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میکسی چل پڑی۔ افسرنے پوچھا۔ "کہاں گم ہو گئے تھے اور اب کمال جانا چاہتے ہو' یہ ہناؤ۔"

مراد نے آنکھوں ہے ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم کسی گارڈن وغیرہ میں جاکر ہاتیں کریں گے۔'' aazzamm@yahoo.com اندهیر گری ۵۲ ۲۵۲ (حصد چارم)

اندهير نگري 🖈 226 🌣 (حصه چنارم)

افسر مسکرا کر بولا۔ "بیہ ہمارا آدمی ہے۔ یمال ڈرائیور بن کر رہتا ہے۔ کسی اندیشے کے بغیرہاتیں کرو۔"

مراد اس افسر کو اپنے لاہور آنے' یمال کئی دھاکے اور تخریب کاری کے بعد جیل جانے کی تمام روداد بتانے لگا۔ افسرنے پوچھا۔ "تمہاری تابانی ہم سے بد ظن کیوں ہو گئی ہے؟"

"سرا تابانی نے ہی ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کیا پھراچانک ہی اس کی ایسی عقیدت مند ہو گئی ہے۔ آمنہ کوئی جادو گرنی ہو۔ عقل کام نہیں کرتی کہ اتنی غصہ ور اور گرم مزاج رکھنے والی اس آمنہ کے سامنے ٹھنڈی کیسے پڑگئی ہے۔ وہ تو اسے امی کہتی ہے اور اس کا تحکم ایسے مانتی ہے جیسے بھگوان کا تحکم مان رہی ہو۔ "

بھروہ چونک کر بولا۔ ومبھوان کہنے سے یاد آیا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسلمان ہو گئی ہے۔"

''او گاڈ! پھر تو واقعی ڈاکٹر آمنہ کالا جادو جانتی ہے۔ یہ جادو کاہی اثر ہے کہ اس نے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے۔ کیا اب بھی تم اسے چاہتے ہو؟''

"سر! دهرم بدلنے سے پچھ نہیں ہوتا۔ میں اسے جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس پر ذرا بھی آرنج آئے گی تو میں اسے نقصان پہنچانے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ درست ہے کہ اس نے ہماری شظیم سے غداری کی لیکن میں نے نہیں کی۔ وہ میری یوی ہے۔ میں اسے قابو کروں گا اور پھرسے شظیم کی وفادار بنا دول گا۔"

" نھیک ہے ' یہ تمهارا اور تابانی کا ذاتی معالمہ ہے۔ یہ بتاؤ' وہ کہاں ہے؟" "میں سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے تابانی کے لئے سلامتی کی صانت چاہئے۔" "جیسی ضانت جاہو گے' ملے گی۔"

"سرا آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کی اور آپ کے سینئر ذوئل افسر کی ضانت نہیں' ڈی جی دھاون صاحب کی ضانت چاہتا ہوں۔ جب میں ان کی ضانت سے مطمئن ہو جاؤں گاتو بتاؤں گاکہ آبانی کے ساتھ کمال ہوں اور گاؤ فادر ہاشم یمال سیاست دانوں کے خلاف کیا کرتا بھر رہا ہے۔"

و كيا باشم كالمحكانا جائية هو؟"

"ابھی تو ایک موبائیل نمبرجانتا ہوں۔ میں لندن جاتے ہی ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کروں گا تو ہاشم سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا اور آمنہ کا بیٹا فرمان بھی ہم سے ککرانے پر مجبور ہو گا تو بھراس کی خفیہ بناہ گاہ تک پنچنا زیادہ مشکل نہیں ہو گا۔"

فیسی لاہور کی مختلف سڑکوں پر چلتی رہی۔ اس افسر نے موہائل فون کے ذریعے زوئل افسر نے موہائل فون کے ذریعے زوئل افسر نے فون پر براہ راست ڈی جی دھاون سے کہا۔ "سرا مراہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی ہمارا تابعدار ہے۔ اس کی شرط ہے کہ تابانی کی غداری کو معاف کر دیں تو وہ اسے جلد ہی تنظیم کی وفادار بنا دے گا اور ہماری توقع سے زیادہ ہمارے کام آئے گا۔ تابانی ہماری نظروں میں رہے گی۔ ہم اسے کسی حادث میں اس طرح ہلاک کریں گے کہ مراد کو ہم پر شبہ نہیں ہو گا۔ وہ لندن جا رہا ہے۔ آمنہ کو مافوا کرے اس کے بیٹے فرمان کو اور گاڑ فادر ہاشم کو سامنے آنے پر مجبور کر دے گا۔ مراد فی الحال ہاشم کا ایک موہائل نمبراور ان کے پچھ منصوبے جانتا ہے۔"

مراد سے بات حراو۔ یں اسٹنٹ زونل افسر کے فون پر ڈی جی دھاون نے کہا۔ "جمجھے اس تھوٹری دیر بعد اسٹنٹ زونل افسر کے فون پر ڈی جی دھاون نے کہا۔ "جمجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم بیشہ سے ہمارے تابعدار رہے ہو۔ بولو تکبانی کی سلامتی کے لئے کسی ضانت جاہتے ہو؟"

"آنر ایبل ؤی جی صاحب! میں آپ کی ذہانت کے آگے ایک معمولی سا ذرہ موں۔ آپ بی مجھے مطمئن کرنے کے لئے کوئی بری سے بری صانت دیں۔"

"مراد! اپنی اولاد سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تم پاکستان ہو یا لندن میں' وہ میری بیٹی تمهاری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ اگر تمهاری تابانی پر کوئی آئے آئے تو تم میری بیٹی کو گولی مار سکتے ہو۔'' وہ شدید حمرانی سے بولا۔''آ....... آپ این اکلوتی بیٹی کو ........

وہ سدید بران کے بروت استسنت کی ہیں۔ ڈی جی دھاون نے کہا۔ "چپ ہو جاؤ۔ اہم تھی تمہارے ساتھ اسٹنٹ زوئل افسر بیٹھا ہوا ہے۔ تم ادھرسے کچھ نہ کمو۔ بیر راز صرف کراچی کا ہور اور اسلام آباد کے زوئل مه چارم) 🖈 229 🖈 (حد چارم)

اندهر تمري 🖈 228 🌣 (صد چارم)

ساتھ کھائیں گے۔" ا فسران جائے ہیں کہ میری بیٹی ایک اسلامی نام بانو بیگم رکھ کراینے بی نار احمد کے ساتھ آج شام کولاہور پینچنے والی ہے۔ نثار احمد بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت ذہین اور چالباز جاسوس ہے۔ تم ان دونوں کو بیہ نہیں بتاؤ کے کہ تم انہیں میری بینی اور داماد کی دو سرا تعاقب کرنے والا نظر نہیں آیا تھا۔" حیثیت سے جانتے ہو۔ میں بٹی کی ضد سے مجبور ہو کر بھیج رہا ہوں۔ وہ پاکستان سے اندن چلے جائیں گے۔ میں ابھی فون پر ان سے کہتا ہوں کہ وہ مراد نامی مخص پر بھروسا کریں۔

لا مور یا لندن جمال بھی مراد ملے 'اسے وہ اینے قریب رکھیں۔" "آپ کابت بهت شکریه 'اب میں مطمئن ہوں۔"

"سب سے پہلا کام یہ کرو کہ منی کیمرا ابھی لے جاؤ۔ تابانی کے موجودہ چرے کی تصویریں آثارو۔ نثار احمد تمهاري تاباني كے ذريع ماشم تك ايے پنچ گاك تم حران رہ جاؤ

"جی ابھی گھر جاکر آپ کے حکم کی تغیل کروں گالیکن میہ چاہتا ہوں کہ ابھی دور دور. سے بھی میری اور تابانی کی تگرانی نہ کی جائے کیونکہ ہاشم کے آدی مختلف بھیں میں اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ صرف اپنے داماد کو ہی تابانی کے ذریعے ہاشم تک پہنچنے دیں۔" " تھيك ہے۔ فون افسر كو رو\_"

ا فسرنے فون لے کر دوسری طرف کے احکامات سے پھر فون بند کر کے مراد سے کہا۔ ''ابھی متہیں ایک منی کیمرا اور منی سائز کا موہائل فون مل جائے گا۔ تم زونل افسر ے رابط کرتے رہو گے۔"

وہ شام پانچ بجے تک اس افسر کے ساتھ رہا۔ اسے ضرورت کی چیزیں مل کئیں پھروہ اس سے رخصت ہو کر دوسری شکسی میں بیٹھ کر موجودہ رہائش گاہ سے پچھ دور اتر گیا۔ ڈرائیور کو رقم دے کرپیدل چاتا ہوا ایک میدان سے گزرتا ہوا آنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ تابانی چھت پر کھڑی اے دیکھ رہی ہوگی لیکن وہ چھت پر نظر نہیں آئی۔ اس نے مکان کے سامنے آگر دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر پینچ کر دستک دینے کے لئے ہاتھ لگایا تو وہ ذرا ساکھل گیا۔ اس نے اندر آکراہے اندر سے بند کرتے ہوئے یو چھا۔ "تم کمال ہو؟"

اسے جواب سیس ملا۔ وہ پہلا کمرا ان کا بیڈ روم تھا۔ اس نے ادھر اُدھر نظروو ڈائی تو تکیے پر ایک ته کیا ہوا کاغذ وکھائی دیا۔ اس نے آگے بڑھ کراسے اٹھایا۔ اسے کھول کر پڑھا۔ لکھا ہوا تھا۔ "پریشان نہ ہونا۔ اچانک انکل کا فون آگیا تھا۔ انہوں نے ابھی بلایا ہے۔ اس وقت پانچ نج رہے ہیں۔ میں تین یا جار گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ ہم رات کا کھانا

وہ تحریر بڑھ کر سوچنے لگا۔ "یہ میرا پیچھا تو نسیس کر رہی تھی؟ بری جالباز ہے لیکن میں بھی کم نمیں ہوں۔ جزل پوسٹ آفس پہنچنے تک مختاط رہا ہوں۔ دور دور تک وہ یا کوئی

اس نے گھر کے وو سرے کمرے' کچن اور اسٹور روم میں جا کریو نئی سرسری سی نظر زال۔ گھر بالکل خالی تھا۔ اس نے بلنگ کے پاس آ کر کھڑی کے باہر دیکھا پھر اس نے موبائل فون نکال کر زونل اُفسرے رابطہ کر کے کما۔ "سر! تابانی اہم معاملات میں مجھ پر بحروسا نمیں کرتی ہے۔ شاید اس نے جان بُوجھ کر مجھے گھرے باہر جانے دیا تھا۔ میرے جاتے ہی وہ گاؤ فادر ہاشم سے ملنے گئی ہے۔"

زوئل افسرنے کہا۔ "آج شام تک ہمارا ایک چالباز جاسوس نثار احمد آ رہا ہے۔ تم كل بھى گھرے نكاد مراس سے پہلے كسى طرح تابانى كى تصوير ا تار لو تاكه وہ تصوير ك ذريعے ہاتم تک بہنچ جائے۔"

"وسرا ڈی جی وهاون صاحب نے مجھے بتا رہا ہے کہ ان کی بیٹی اور داماد آ رہے ہیں اور میر راز صرف یهال کے تین زونل افسران جانتے ہیں۔ چوتھا را زدار میں ہوں۔" وولو کل جس وقت بھی تابانی کی تصور لے کر آؤ گے۔ میں ان کی بیٹی اور داماد سے تمهاري ملاقات كراؤل گا-"

''ا یے تو میں تابانی کی تصویر نہیں آثار سکتا۔ جب وہ نیند میں ہو گی تو تضویر آثار سکوں گا۔ تصویر میں اس کی آئکھیں بند ہوں گی-``

''کوئی بات نہیں' اس کا موجورہ چرہ تو د کھائی دے گا۔''

" محميك ہے۔ كل ميں گھر سے نكلنے كے بعد آپ كو فون ير اطلاع دول كا چروين ريگل چوک ميس ملاقات ہو گي-"

اس نے فون بند کر دیا۔ این الیجی کھول کر موبائل فون اور کیمرے کو تمام کیرول اور دیگر سامان کے نیچے چھیا کر رکھا چھر عشل کرنے کے لئے لباس فکالد- انتیکی کو بند کرنے کے بعد دروازے کو دیکھا بھر گھڑی کو دیکھا۔ ساڑھے سات بجے تھے۔ تابانی نے لکھا تھا کہ وہ تین چار کھنے میں آ جائے گی- اب اس کے آنے کا وقت ہو رہا تھا- اس نے دروازے کے پاس آ کر اسے بند رہنے دیا۔ اس کی چنی مٹا دی تاکہ عسل کرنے کے دوران میں " بانی دستک دیئے بغیر آ سکے۔

اس نے عسل خانے میں آ کر نلکے کے نیچے بالی رکھ کراسے کھولا۔ بالٹی میں پانی

اندچر گری ش 230 ش (مدر باره yahoo.co) ش 231 ش ش 230 ش اندچر گری ش که 231 ش

گرنے کی آواز سنتے ہی جمشید بلنگ کے ینچے سے نکلا۔ دروازے کو کھولا۔ پھر ہاہر جاکر آہستگی سے اسے بند کر دیا۔

اس نے تابانی سے کہا تھا کہ مراد کا تعاقب کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر معلوم کرلے گا اور اس نے شہر کی تمام سڑکوں پر تعاقب کرنے کے بجائے اس کے گھر میں گھر کا بھیدی بن کرتمام معلومات حاصل کرلی تھیں۔

## ☆====☆

آپی کو پھھ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میری امی نے بہت پہلے ہی کہ دیا تھا کہ جیسے جیسے زیجگی کے دن قریب آتے جائیں گے' آپی دو سری عالمہ عور توں کے مقابلے میں زیادہ تکالیف سے گزرے گی اور زیجگی ہونے تک بڑے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے کیونکہ وہ پیدائش کے وقت مرد تھی۔ رفتہ رفتہ جنس تبدیل ہوتی رہی تھی اور تبدیلی کے آخری مرطے پر جس ڈاکٹر نے بھی آپریش کیا تھا' اس آپریش میں کوئی طبی خای رہ گئی تھی۔

آئی، مراد کے باہر جانے کے بعد اسے ایک خط لکھ کر انکل ہاشم سے ملنے آئی۔
انہیں بتایا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میری امی کے ساتھ لاہور میں کام کرنے والے کی ڈاکٹر زاور لیڈی ڈاکٹر نھیں۔ امی نے ان میں سے تین ڈاکٹروں کو انکل ہاشم کا رازدار بنایا تھا۔ انکل نے اپنے ایک معتمد خاص کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جھجا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے آکر ایک بند کمرے میں آئی کا معائنہ کیا۔ کائی ویر کے بعد آکر لیڈی ڈاکٹر نے اس خانی ویا کیا ویر کے بعد آکر لیڈی ڈاکٹر میں ابھی تین نے کہا۔ "میں نے ابھی دوائیں کھائی ہیں۔ یہ زچگی کا درد نہیں تھا۔ زچگی میں ابھی تین ماہ باتی ہیں کی اندرونی پرابھر پیدا ہو رہی ہیں۔"

انكل نے بوچھا۔ دكميا استنال ميں داخل كرانا ہو گا؟"

"ابھی نہیں۔ ہماری سرجن آمنہ نے کہا تھا' تابانی کے ساتھ کوئی پراہلم ہو تو انہیں فوراً اطلاع دی جائے۔ پلیز آپ ان سے میری بات کرا دیں۔"

انکل نے ای سے رابطہ کر کے کما۔ "بابی ایڈی ڈاکٹر فیروزہ آپ سے تابانی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں ڈاکٹر کو فون دے رہا ہوں۔"

ڈاکٹر فیروزہ نے فون نے کر کہا۔ "میڈم! جنس کی تبدیلی کا جو آخری آپریش کیا گیا تھا' وہیں پراہلم ہے۔ اس لئے تابانی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دوائیں دی ہیں۔ اب وہ تاریل ہے۔ سو رہی ہے۔"

امی نے کما۔ ' فیروزہ' زچگ سے دو ماہ پہلے ایک مائنر آپریش کرنا ہو گا۔ ''

"میڈم" میں آپ سے زیادہ سرجری کے بارے میں نمیں جانتی اس لئے بوچھ رہی ہوں۔ کیا یہ آپ بین سکتا ہے؟"

ہوں۔ کیا یہ آپ بیش خطرناک نمیں ہو گا۔ ماں اور بیچ دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟"

"تمہارا اندیشہ درست ہے۔ بچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہوتے تو ایسے آپ بیش کا خطرہ مول لیتا لیکن آپ بیش کی اجازت نہ دیتے اور نہ ہی کوئی دو سرا سرجن ایسے آپ بیش کا خطرہ مول لیتا لیکن میں تابانی کی ماں ہوں۔ یہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ بیش نہ کیا گیا تو میری بیٹی نمیں بیچ میں تابانی کی ماں ہوں۔ یہ آپ بیش نظر انشاء اللہ بڑی ممارت اور احتیاط سے آپ بیش کروں گی۔ تم فون ہاشم کو دو۔"

باشم نے فون کے کر کہا۔ "جی میں بول رہا ہوں۔"

ہ ہے۔ رہ سے ہوں ہے۔ ہوں ہوں تو کسی مشین اور آلات کی کمی نہیں ہے پھر بھی "ہمارے خفیہ آپریشن تھیٹر میں بول تو کسی مشین اور آلات کی کمی نہیں ہے پھر بھی ڈاکٹر فیروزہ سے کہو' ایک بار اس آپریشن تھیٹر کا ہر سامان اچھی طرح دیکھ لے۔ جن چیزول کی ہو' ان کی فہرست بناکر تہیں دے دے۔ ابھی جلدی نہیں ہے۔ ہیں پچیس دنول سے بعد آپریشن ہوگا۔ آبانی ابھی نارمل رہے گا۔"

"كيا آپ يهال آئيل گي؟"

" بان کی الحال نارمل رہنے کے باوجود اسے بائی وے اور کیج تاہموار رہنے کے باوجود اسے بائی وے اور کیج تاہموار راستوں سے سفر نہیں کرنا چاہئے۔ اسے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کے لئے کمو۔ سرو تفریح اس کے لئے بمتر ہوگی لیکن وہ کسی بھی دشمن کے مقابلے پر ایکشن میں نہ رہے۔ اس کی کمی پوری کرنے کے لئے فرمان بینا کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ "

"جی ہاں فرمان نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ نثار احمد بن کراپی بیوی ہانو بیگم کے ساتھ شام کو آ رہا ہے۔ "را" والے خوش ہیں کہ وہ مجھے یماں قبل کرنے والا ہے۔"
فون پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر فیروزہ سے کما۔ "باجی نے آپ سے کما ہے۔ میرے ایک ماتحت کے ساتھ خفیہ آپریش تھیٹر میں جائیں۔ تمام سامان چیک کریں۔ جن چیزوں کی کی ہو'ان کی فرست لکھ کر مجھے دیں۔ باجی یماں آنے والی ہیں۔"
مرک و فرد نے فرش مو کر کملہ "جمس کھران کے ساتھ تجوات حاصل کرنے کے دیں۔ باجی ماتھ تجوات حاصل کرنے کے دیں۔ باجی دیں۔ ساتھ تجوات حاصل کرنے کے دیں۔ باجی دیں۔ ساتھ تجوات حاصل کرنے کے دیں۔ باجی د

ڈاکٹر فیروزہ نے خوش ہو کر کملہ "جمیں پھران کے ساتھ تجربات حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ میں ابھی آپ کے ماتحت کے ساتھ جا رہی ہوں۔"

وہ چلی گئے۔ تھوڑی در بعد جشد نے فون کے ذریعے کما۔ "آپی آپ کے پاس

ں. "باں اسے پچھ تکلیف تھی۔ دوائیں کھانے کے بعد سو رہی ہیں۔" "مجھ سے کمہ رہی تھیں کہ ان کی طبیعت پچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس جا اندهر گری ۵ مه د عدی اوس بهارم) معدید میر گری شه د عدی (مصدیهارم) می اندهر گری شه د عدی (مصدیهارم)

كے بيدار ہونے كے بعد رابط كروں گا-"

ان كارابطه ختم ہو گيا۔ رات كو كھانے كے وقت آئي بيدار ہو گئيں۔ بستر پر اٹھ كر بیٹھ گئیں۔ انكل نے پوچھا۔ "كيسى طبيعت ہے؟"

یت یں '' پ پ ' ''اب ٹھیک ہوں۔ دواؤل نے اچھا آثر دکھایا ہے لیکن ان دواؤں میں ایک نمینر لانے والی بھی دوا ہے۔ میں وقت پر دوائیں کھاؤں گی لیکن وقت بے وقت سونا نمیں ماہتہ۔''

ں۔ "متہیں سونا بھی چاہئے اور جاگئے کے بعد آرام بھی کرنا چاہئے۔ یہ تمہاری ای کا مریر۔"

"امی؟ کیا آپ نے امی کو میرے بارے میں بتایا ہے؟"

''ڈاکٹر فیروزہ نے انہیں میڈیکل پراہلمز ہتائے ہیں۔ وہ یمال آ رہی ہیں۔'' وہ حیرانی سے بولیں۔ ''کون؟ میری امی آ رہی ہیں۔ یا اللہ' ماں ایک ہوتی ہے۔ اولاد کی ''نکلیف سنتے ہی ہزاروں میل دور سے چلی آ رہی ہیں۔''

"ان کی متاکو سمجھو اور ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ انہوں نے کماہے کہ تم ہیں رہوگ۔ زیادہ سے زیادہ آرام کروگ۔ باجی نے تختی سے تاکید کی ہے کہ تم آئندہ دشمنوں کے مقابلے پر ایکشن میں نہیں رہوگ۔"

"ای کا علم مر آ تھوں پر لیکن مجھے مراد کے پاس جانا جاہے۔"

'' جمشید کی نظروں میں کوئی مجرم آ جائے تو وہ اس کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مراد کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں' ذرا توجہ سے سنو۔''

ے مرادے ہارے ہیں ہو مرادے میں اور ہے۔ انگل ایک کرسی پر بیٹھ کر آپی کو مراد کے بارے میں حقائق بتانے لگے اور وہ برے دکھ سے سننے لگیں۔

## ☆====☆====☆

مراد اس گھر میں بے چین اور پریشان تھا۔ وہ کبھی گھڑی دیکھ رہا تھا اور کبھی کھڑی کے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ بس وہ آتی ہی ہوگی۔

سے اسٹینٹ زوئل افسرنے موہائل فون دیا تھا۔ وہ فون کے ذریعے تابانی سے رابطہ کر

ربی ہیں۔ انکل' خیریت توہے؟"

"فی الحال خیریت ہے لیکن آگے چل کر زچگی کے سلسلے میں مسائل پیدا ہوں گے اس لئے بابی آمنہ لندن سے یماں آ رہی ہیں۔ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے بکہ تابانی کو لمباً اور تکلیف دہ سفر نہیں کرنا جائے۔"

"یمی بهتر ہو گا کہ وہ سفرنہ کریں اور آپ کے پاس محفوظ رہیں لیکن مراد کو یمی بتایا جائے کہ اچانک میرا ٹرانسفر کراچی ہو گیا ہے۔ میں انہیں ابنی حفاظت میں کراچی لے گیا موں ۔.."

"مراد کے بارے میں اور کھے معلوم ہواہے؟"

'' کچھ نمیں' بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ میں آج آئی کی خفیہ رہائش گاہ میں گیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں مراد کا تعاقب کروں۔ میں نے کہا آپ انکل کے پاس جارہی ہیں۔ میں اس گھرمیں ہی رہ کر مراد کے متعلق کچھ معلوم کر لوں گا۔ آئی مراد کو ایک خط لکھ کر جلی گئیں۔ میں نے اپنے ماتحت کے ذریعے سرکاری جیپ وہاں سے بھیج دی اور گھر کا دروازہ بند کرکے وہاں چھیا رہا۔''

جمشید نے وہاں چھینے کے بعد مراد کی فون والی جتنی گفتگو سنی تھی' وہ سب تفصیل سے بتائی۔ ہاشم نے کہا۔ ''وہ آسٹین کا سانپ ہے۔ ہم تابانی کی وجہ سے اے ڈھیل دیتے رہے۔ اب بھی اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن یمی کمہ کر تابانی کو اس سے دور رکھیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ کراجی گئی ہے۔''

"مراد نے فون پر یہ بھی کہا تھا کہ ڈی جی دھادن کی بٹی اور داماد یہاں آ رہے ہیں۔ اور بیر راز تین زونل افسران کے علاوہ وہ بھی جانتا ہے۔"

"بال فرمان نے فون کے ذریعے مجھے تا دیا ہے کہ ڈی جی دھادن نے اسے بیٹا اور بینا کو بہو بنایا ہے۔ ان دونوں کے چرے اور تمام شاختی نشانات مث چکے ہیں۔ اب ان کے نام نثار احمد اور بانو بیگم ہیں۔ مراد کو کسی سلسلے میں دھوکا دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی دھادن نے مراد سے کہا ہے کہ اس کی بیٹی اور داماد آ رہے ہیں جبکہ جمارا اپنا فرمان 'بینا کے مراحق آ رہا ہے۔ "را" والوں کے اعتاد کے مطابق ان کا ایک نمایت چالباز جاسوس اپنی یوی کے ساتھ مجھے ہلاک کرنے اور تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نکالنے آ رہا ہے۔"

جمشید نے کما۔ "اب سمجھ میں آیا کہ مراد' آپی کی نیند کے وقت ان کی تصویر کیوں اتارنا چاہتا ہے۔" پھر جمشید نے ہنتے ہوئے کما۔ "را" والے آپی کی تصویر ہمارے ہی فرمان کو نثار احمد سمجھ کر دیں گے۔ یہ اچھا گیم چل رہا ہے۔ اسے چلنا چاہئے۔ اب میں آپی

سکتا تھا لیکن وہ پہلے میں سوال کرتی کہ اس کے پاس فون نہیں ہے پھروہ کس کے فون سے رابطہ کر رہا ہے؟ اسٹنٹ زوئل افسرنے بھی تاکید کی تھی کہ وہ تابانی سے اس فون کو چھیا کر رکھے۔

جب آوھی رات ہونے لگی تو اس سے رہانہ گیا۔ اس نے المیمی میں چھیائے ہوئے فون کو نکالا۔ اسے آن کیا۔ تابانی کے موبائل فون کے نمبر پنج کئے۔ رابطہ ہوتے ہی تابانی کی آواز سائی دی۔ "ہیلو کون؟"

"میں ہو مراد- تم کمال رہ گئی ہو۔ اتن رات ہو چکی ہے۔ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ خدانخواستہ تم کی مصیبت میں نہ یو گئی ہو۔"

وه بولي- "جو مصيبت موتى ب" اس پر مصيبت بهي نيس آتى-"

"مين حمين الحجيي طرح جانيا بمون مگرتم كمال بهو؟"

"ہمارے لندن جانے کے پروگرام میں تھوڑی می تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے میں جارہی ہوں۔ دو دنوں کے بعد تم جاؤ گے۔"

"كيا كمه ربى بو؟ تم مجھ سے الگ ره كر جانا چاہتى ہو؟"

"دانش مندی می ہے۔ جشید کو ٹریننگ کے لئے اسکاف لینڈ بھیجا جا رہا ہے۔ میں انتماع جنس کے ایک لینڈ بھیجا جا رہا ہے۔ میں انتماع جنس کے ایک افسر کے ساتھ جلی جاؤں گی تو کوئی مجھے پر شبہ نہیں کرے گا۔ میرا پیٹ دیکھ کر بھی دشمن مجھے تابانی نہیں' جشید کی بہن سمجھیں گے۔ تم خود ہی سوچو' یہ کتا محفوظ طریقہ ہے۔"

' ۔ ' ' ' ب شک یہ بہت ہی محفوظ طریقہ ہے۔ میں تمہاری طرف سے مطمئن رہوں گا لیکن روا نگی سے پہلے مجھ سے ملتی جاؤ۔''

"کیسے مل سکتی ہوں۔ ابھی ار پورٹ پر ہوں اور فلائٹ روانہ ہونے والی ہے۔ اگر تم ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد مجھے فون کرتے تو مجھ سے رابطہ نہ ہو تا۔ کراچی چنچتے ہی فون کا کوڈ نمبربدل جاتا۔ "

"میں ابھی تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ تم کسی دو سری فلائٹ سے چلی جانا۔"
"جمشید سرکاری ڈیوٹی پر جا رہا ہے۔ وہ ہماری ملاقات کے لئے فلائٹ جمیں بدل سے گا۔"
گا۔"

'' ''کیا.......' تم چاہتی ہو کہ میں تمهارے بغیر رہوں۔'' ''فضول باتیں نہ کرد۔ میں بحفاظت لندن بہنچوں گ۔ تہیں خوش ہونا چاہے۔ تین دن کے بعد لندن میں ہماری ملاقات ہو جائے گ۔''

"اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے واقعی مطمئن ہونا چاہئے'تم حفاظتی انتظامات کے ساتھ جارہی ہو۔"

وں میں ہے۔ ایک اور سمجھو۔ انگل تم سے رابطہ رکھیں۔ ہاں گرکیسے؟ تہمارے پاس فون منیں ہے۔ ابھی تم کس کے فون سے بول رہے ہو؟"

"میں ابھی کمول گی- صبح سے پہلے تمہیں فون کرول گی-"

" آبانی اہم نے اتنی دریا باتیں کرلیں۔ تم نے جو کما اس نے اسے سے مان لیا کیونکہ میرے بیار میں تعی ہو۔ میں جو کہتا ہوں اتم اسے نہیں مانتیں کیونکہ میں تم سے جھوٹ

"اتنی لمبی تمهید نه باندهو- کام کی بات کرو-"

"تم دل ہے مانتی ہو کہ جھوٹا ہونے کے باوجود میرا بیار جھوٹا نہیں ہے۔ ابھی تم سج بول دو'تم از پورٹ ہے فون نہیں کر رہی ہو۔"

ومتم بھی سے کمہ دو کہ جزل بوسٹ آفس سے فون نہیں کر رہے ہو۔"

"آدھی رات کو بھلا پلک ٹیلی فون کمال ہے ملے گا اور میرے پاس کارڈ بھی نہیں ہے کہ اسے پنچ کر کے کہیں ہے فون کردل؟"

''گھریں پانی ہو تو ہاہر کنوال کھودنے کیول جاؤ گے۔ تم ابھی گھریں بیٹھے آرام سے باتیں کر رہے ہو۔ اب میہ سہیلی نہ مجھوانا کہ تمہارے پاس موبائل فون کمال سے آیا ۔ ۲۰۰۰

وہ حمرانی اور بریثانی سے اپنے ہاتھ میں بکڑے ہوئے فون کو دیکھنے اور سوچنے لگا کہ اسے کیے معلوم ہو گیا کہ میرے پاس یہ فون ہے؟ میرا شبہ درست ہے۔ اس نے مجھے اسٹنٹ زوئل افسر کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔

اس نے فون کو بھر کان سے لگا کر کہا۔ "تابانی! میہ مان لو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بھتی ہے۔ تم بھی جھوٹ بول رہی ہو' میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ بولو' ہم دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں نا؟"

رو رک کے بیال ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ فون کے چھوٹے اسکرین بر لکھا تھا۔ "کال ختم ہو چکی ہے۔"

وہ پریشان ہو کر شکنے لگا بھراس نے زونل افسرے رابطہ کیا اور کما۔ "مر! میں مراد

aazzamm@yahoo.cp شاده مرگل اله علي اله

اندهير نگري 🖈 237 🖈 (حصه چهارم)

مراد کے لئے یہ اچھا موقع تھا۔ وہ میری آپی کا اعتاد بھی حاصل کر لیتا اور ''را'' والے بھی اس کی وفاداری پر بھروسا کرتے رہتے۔

اس نے اچھی طرح ہر پہلو سے سوچ کر فیصلہ کیا گھر فون پر میری آئی کو مخاطب کیا ۔
"کابانی" میں نے تمہارے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بیچے کی قشم کھائی تھی۔ اب میں ثابت کروں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ وفادار رہنے کی گئی قشم کھائی تھی۔ اب میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں نے "را" والوں سے وفادار رہنے کی بیہ شرط رکھی تھی کہ وہ تمہاری غداری کو معاف کر دیں گے لیکن تمہیں معاف کرنے کی ٹھوس ضائت چاہتا تھا۔ تب انہوں نے ڈی جی وہاون سے میری بات کرائی۔ میں نے دھاون صاحب سے بیچ چھا۔ میں کینے آپ پر جمروسا کروں۔ آپ کسی بھی بمانے میری ہوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں گئی آپ پر جمروسا کروں۔ آپ کسی بھی بمانے میری ہوی کو نقصان پہنچا سکتے

'ڈکیا انہوں نے تنہیں کوئی ٹھوس صانت دی ہے؟"

"ہاں ایک راز جو یماں کے تین زوئل افسران جانتے ہیں اب اس نے مجھ چوتھے کو رازدار بنایا ہے۔ تم بھی سنوگی تو یقین نہیں کروگ۔ اس نے ضانت دی ہے کہ اگر دھاون کے حکم پر تابانی کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں دھاون کی بیٹی اور داماد کو گوئی مار سکتا ہوں اور اس کی بیٹی اور داماد اس وقت پرل ہوئل کے کمرا نمبر212 میں ہیں۔"
ہوں اور اس کی بیٹی اور داماد اس وقت پرل ہوئل کے کمرا نمبر212 میں ہیں۔"
آئی نے بوچھا۔ "تم نے کیسے یقین کرلیا؟ ان کے نام کیا ہیں؟"

"و، مسلمان کے بھیس میں آئے ہیں۔ یہاں بیٹی کا نام بانو بیگم اور بیٹے کا نام نثار احمد ہے۔ یہاں کے زوئل افسرنے بھی تصدیق کی ہے۔ تم بھی گن پوائنٹ پر ان کی حقیقت اگلوا کر دھادن کی اکلوتی بیٹی اور نثار احمد کو ہلاک کر سکتی ہو۔ اس کے بعد تہیں یقین آگا کہ میں "را" والوں کا اعماد دوبارہ حاصل کر کے کس طرح پاکستان سے ان کے قدم اکھاڑنا چاہتا ہوں۔"

"اگر تمهاری بید اطلاع درست نکل اور میں نے دھادن کو اتنا برا صدمہ پنچا دیا تو آئندہ تھی تم پر کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کروں گا۔ تمہیں اپنے اور انکل ہاشم کے ہرراز میں شریک رکھوں گا۔"

" تابانی! یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس ہوٹل جاؤں گا۔"
" بے شک۔ ہم کتنی ہی خطرناک وارداتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور یہ واردات
تو ڈی جی دھاون کو پاگل بنا کر رکھ دے گی۔ ابھی رات کے دو بجنے والے ہیں۔ تم چار بجے
ہوٹل کے سامنے ملو۔"

بولا رہا ہوں۔"

مراد بھول گیا کہ زوتل افسر رات ہوتے ہی پینے لگتا ہے۔ آج شاید وہ دو مهمانوں کی میزبانی کے باعث دریہ سے پی رہا تھا' اس نے کما۔ ''سرا مجھے نثار احمد کافون نمبر بتا کیں۔ میں ابھی تابانی کی تصویر لے جا کر نثار صاحب کو دوں گا۔''

"بس اتنائي كافي ہے۔"

وہ فون بند کر کے سامنے دیوار تکنے لگا۔ سوچنے لگا' جسے وہ دل و جان سے چاہتا ہے جو اس کے بنچ کی مال بننے والی ہے' اس کا اعتاد بالکل ہی کھو چکا ہے۔ اب دہری چال چلے اور اپنی تابانی کو یہ بتا دے کہ "را" کے ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہو ٹل کے کمرا نمبر 212 میں ہیں اور وہ ڈی جی دھاون کی بہت بری کمزوری حاصل کرنے کے لئے ہی اب تک "را" والول کا وفادار بنا ہوا تھا ورنہ وہ صرف اپنی تابانی کا وفادار ہے تو ہے چی معلوم کرکے وہ دھاون کی بیٹی اور داماد کو ہلاک کرکے اپنے مراد پر ہمیشہ اعتاد کرنے لگے معلوم کرکے وہ دھاون کی بیٹی اور داماد کو ہلاک کرکے اپنے مراد پر ہمیشہ اعتاد کرنے لگے گئے۔

## ☆====☆====☆

مراد دہری چالیں چلنے والے منصوبے پر دوبارہ غور کرنے لگا۔ وہ "را" والوں کا اعتاد تو حاصل کر ہی چکا تھا۔ اب میری آئی کا اعتاد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ آئی کو بیہ بنا دیتا کہ ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہوٹل کے کمرا نمبر212 میں ہیں اور آئی وہاں جا کر تصدیق کر تیں اور انہیں ہلاک کر دیتیں تو مراد کی سچی رپورٹ پر خوش ہو جاتیں۔ مراد کی سچی رپورٹ پر خوش ہو جاتیں۔ مراد کی طرف سے دل صاف ہو جاتا اور وہ بھراس پر اعتاد کرنے لگتیں۔

دوسری طرف یہ اندیشہ تھا کہ "را" والے اس پر شبہ کریں گے کیونکہ زوئل افسر نے اسے جایا تھا کہ دوئل افسر نے اسے جایا تھا کہ دھاون کی بیٹی اور داماد کس ہوٹل کے کس کمرے میں ہیں لیکن مراد نے سوچا۔ زوئل افسر کی بات کو آسانی سے جھٹلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دمت تھا۔ پانسیں کیا بربراتا رہا تھا لیکن پرل ہوٹل کی بات نہیں کی تھی۔ زوئل افسر بھی الجھ کررہ جاتا کہ پتانمیں وہ نشے کی زیادتی کے باعث کیا بکواس کرتا رہا تھا۔

aazzamm@yahoo.com

اند هِر نگری 🖈 238 🌣 (حصد چنارم)

اندهر گری 🖈 239 🖈 (حصه چهارم)

درست كررما تھا۔

مراد نے ذرا چھپ کر دیکھا۔ نیکسی بالکل خالی تھی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ 'کیا کوئی گزیر ہو گئی ہے؟"

وہ بونٹ گرا کر بولا۔ ''یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پٹروننگ پولیس والے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ انہیں بتاتا پڑتا کہ میں اس ویران جگہ ٹیکسی روکے کیول کھڑا ہوں۔ پولیس والوں کی گاڑی دور سے دیکھتے ہی میں اس کی مرمت کرنے کا بمانہ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا پھر کچھ یو چھے بغیر آگے چلے گئے۔''

مراد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ "بست چالاک ہو۔"

ر گھو ٹیکسی اشارٹ کرتے ہوئے بولا۔ "چلاک نہ ہو تا تو اتن دولت نہ کما تا' جتنی تم سوچ بھی نہیں کتے۔"

"كيا كروڙي بن گئے ہو؟"

''اب اتنا اوپر تھی نہیں چڑھنا ہے کہ نیچے گرو تو ہڈی پہلیاں بھی سلامت نہ رہ سکیں۔ میں لاکھوں روپے کمالیتا ہوں۔''

"وہ کیسے؟"

"میں "ارا" کا بھی تابع دار ہوں اور ایک بست خطرناک خفیہ ایجنسی کا بھی کام کرتا جوں۔ یہ بات "را" والے نہیں جانتے۔ اگر تم چاہو تو ابھی پانچ لاکھ روپے کیش ملیں گے اور آئندہ تمہاری حفاظت کی پوری ذمے داری لی جائے گی۔"

''ایس کون می انجنس ہے جو ابھی پانچ لاکھ روپے بھی دے گی اور میری حفاظت کی ذے داری بھی لے گی؟''

"بانچ لاکھ تو صرف ایک کام کے دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اہم کام ہیں' انہیں صرف تم ہی کر سکتے ہو۔"

"وہ ایجنٹی والے کیسے جانتے ہیں کہ صرف میں ہی ان کے گئی اہم کام کر سکتا ہوں؟ یار'اس ایجنسی کے بارے میں ہتاؤ۔"

"وہ ایجنسی خفیہ ہاتھ کی کئی ایجبنسیول میں سے ایک ہے۔ تم بہت لکی ہو کہ خفیہ ہاتھ بعض اہم معاملات میں تم پر بھروسا کررہا ہے۔"

بھ س اس است میں اپر مرد مراہ ہے۔ مراد نے دیکھا۔ دور سے ایک کار آ رہی تھی۔ رگھونے کہا۔ "اس کار میں شاید ایجنسی کا انچارج ہے۔ وہ ایک طرف رکے گی تو میں اس کے قریب نیسی لے کر جاکر روک دوں گا۔ تم پچھلی سیٹ پر چلے جانا۔ انچارج بھی کارسے اثر کر تہمارے پاس آکر "میں ٹھیک وقت پر آؤل گالیکن میں نے اسٹنٹ زونل افسرے ایک کیمرہ اور ایک سینٹ دونل افسرے ایک کیمرہ اور ایک یہ موائل فون لیا تھا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔"
دمیں تمهارے لئے بستول اور ایک شرا میگزین لے آؤں گی۔"

فون كا رابطہ خم ہو گیا۔ مراد كو وہاں سے پرل ہو بل جانے كے لئے گاڑى كى ضرورت تھى۔ اس نے لباس تبدیل كرتے ہوئے سوچا۔ بين روڈ تک پيدل جانا ہو گا۔ اس كے بعد نيكسى يا آٹو ركشا مل ہى جائے گا۔ وہ لباس تبدیل كر كے جوتے بين رہا تھا۔ اس كے بعد نيكسى يا آٹو ركشا مل ہى جائے گا۔ وہ لباس تبدیل كر كے جوتے بين رہا تھا۔ اس بى وقت اپنے فون كا بزر من كر چونك گيا۔ اس فون كا نمبراس شنث زوئل افسر جانا تھا۔ سوال بيدا ہوا' اتنى رات كو اس نے كول فون كيا ہے؟

مراد نے فون اٹھا کراہے آن کیا بھر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ "ہیلو کون؟" دو سری طرف سے آئی۔ "مراد! میں ر گھوویر ہوں۔ تم نے جھے بچانا؟" وہ بولا۔ "کون ر گھوویر؟ ہاں ایسا ایک نام یاد ہے۔ آواز بھی کچھ ولی ہی لگ رہی

"" تم جو سمجھ رہے ہو میں وہی پیلی ٹیکسی کا ڈرائیور ہوں۔ تم کی گھٹے تک اسٹین زوئل افسر کے ساتھ چھلی سیٹ پر ہیٹھے باتیں کرتے رہے اور تابانی کی سلامتی کے سلسلے میں ٹھوس ضانت طلب کرتے رہے پھر فون پر ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ دھاون صاحب نے ایک ٹھوس ضانت دے کر مطمئن کہا تھا؟"

" ٹھیک ہے رکھو! تمماری ان باتول نے یقین دلا دیا ہے کہ ٹیکسی کی تنمائی میں ہونے والی تام باتیں سنتے رہے ہو۔ ابھی تم نے کیوں نے فون کیا ہے؟"

" میں بہتری کے لئے۔ اگر دونوں ہاتھوں سے دولت سیٹنا چاہتے ہو تو میرے زدار بنو گے؟"

"ہم تو دولت حاصل کرنے اور اپنی درندگی کی تسکین کے لئے یہ سب بچھ کرتے بیں لیکن کس بھروسے پر تمہارا راز دار بنوں؟"

"باتیں ایس ہیں جو فون پر مناسب نہیں ہوں گ۔ ابھی کہیں مل سکتے ہو تو جگہ بتاؤ۔ میں اس پیلی ٹیکسی میں پہنچ جاؤں گا۔"

"میں میں منٹ بعد بڑھا دریا کے نِل کے پاس کھڑا رہوں گا۔" "بس سمجھ لو کہ میں بھی میں پچیس منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔"

مراد مکان سے باہر آ کر دردازے پر ٹالا لگا کر پیدل چانا ہوا مقررہ جگہ پنچا تو وہاں نیکسی اس سے پہلے پیچی ہوئی تھی۔ رکھو اس کا بونٹ اٹھائے جیسے گاڑی کی کوئی خرابی

بیٹھ جائے گا۔"

دور سے آنے والی کار ایک جگہ رک گئی۔ نیکسی بھی اس کے قریب جاکر رک گئی۔ مراد اگلی سیٹ سے نکل کر پچھلی سیٹ پر آیا۔ اس کار سے بھی ایک مخص بریف کیس لے کر مراد کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ نیکسی آگے چل پڑی۔

اس شخص نے مراد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "میرا نام رشید پٹیل ہے۔ رنگو نے بتایا ہو گاکہ سیکرٹ ایجنسی میں میرا عمدہ کیا ہے؟"

"جی ہاں' آپ ایجنسی کے انچارج ہیں اور اس ایجنسی کا تعلق خفیہ ہاتھ سے ہے۔" "اور خفیہ ہاتھ بہت کم لوگوں پر بھروسا کرتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس کی نظروں میں قابل اعتاد ہو۔"

"یہ خفیہ ہاتھ کی مرمانی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟"

"دجو کرنا ہے، پہلے اس کا مختصر سا پس منظر سن لو۔ دردانہ بیگم کی پارٹی کے چار سیاست دانوں نے اچانک پارٹی چھوڑ، کر اسمبلی میں اس کی اکثریت ختم کر دی۔ دو سرے لفظوں میں سمی نے خفیہ ہاتھ کی کھ بتلی حکومت بننے نہیں دی۔ خالفین کے سلسلے میں گاؤ فادر ہاشم' تابانی اور فرمان کا نام آتا رہا کہ ان لوگوں نے جبراً دردانہ کی پارٹی کے چاروں سیاست دانوں سے خطوط لکھوا کر انہیں اغوا کیا ہے اور مار ڈالا ہے۔"

مرادنے کہا۔ "یمال تک میں جانتا ہوں۔ کئی خفیہ ایجنسیاں ہاشم' تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نہیں یا رہی ہیں۔ کیا آپ میرے ذریعے تابانی تک پھر تابانی کے ذریعے ہاشم اور فرمان تک پنچنا جاہتے ہں؟"

"شیں" تہارا اندازہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل رات ہم نے اسلام آباد میں "را" کے زوتل افسرے ایک کاک ٹیل پارٹی میں الماقات کی۔ اس نے شراب کے نشے میں کہا۔ "دردانہ کیا چیز ہے؟ ہم تو یماں کی بوی سے بری شخصیت کو اشارہ کیا۔ وہ بری میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ بری موسیاری ہے اسے بوشیاری ہے اس پر بری طرح ہوشیاری ہے اس نے انحوا کر کے ہمارے خفیہ اڈے میں لے آئے جب اس پر بری طرح تشدد کیا گیاتو اس نے اگل دیا کہ "را" کے ہیڈ آف دی ڈیپار شمنے وہادن نے ایم جنسی کے طور پر آرڈر دیا تھا کہ ان چار سیاست دانوں کو اغوا کر کے کمیں چھپا دیا جائے۔"

وہ ایک ذرا توقف سے بولا۔ "یہ خفیہ ہاتھ کے لئے اور ہم سب کے لئے بری حیرانی کی بات متی کہ "را" کے ڈی جی دھاون نے ایبا کس مقصد کے لئے کیا ہے؟ جب کہ خفیہ ہاتھ اور وہ اہم معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر خفیہ ہاتھ

دوستاند انداز میں دھاون سے بوچھتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ اے الزام دینے کے لئے کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھالیکن اب وہ سچائی اگل دے گا۔" ''کیے اُگل دے گا؟"

«تمهارے ذریغے۔»

مراد نے حیرانی سے یو چھا۔ "میرے ذریعے؟"

"ہاں آج رگھونے نیکسی میں تمہاری اور اسٹنٹ زوئل افسر کی باتیں سنیں لیکن کچھ اہم باتیں اوھوری رہ گئیں کیونکہ تم فون پر دھاون سے تابانی کی سلامتی کی منانت مانگ رہے تھے۔ دو سری طرف سے کچھ کما گیا۔ اس کے جواب میں تم جرانی سے ڈی جی دھاون کی بیٹی کے بارے میں پچھ کہتے کہتے رک گئے۔ یہ بات صاف سمجھ میں آگئی کہ دھاون نے اپنی بیٹی کے بارے میں بچھ کتے سے روک دیا تھا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟"
دھاون نے اپنی بیٹی کے بارے میں بچھ کتنے سے روک دیا تھا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟"
مراد نے اپنی بیٹی کے بارے میں بچھ کے ایک ہی بچھ بات ہے۔"

" پُکھ بات نتیں کوئی اہم بات تم ہے کئی گئی تھی۔ کوئی ایبا اہم راز تہیں بتایا گیا ہے جے تہارے پاس بیٹھا ہوا زونل افسر بھی نہیں س پایا۔ کیا میں غلط کہ رہا ہوں؟" "وکیکھئے میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ بھھ سے پچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام لینا چاہتے ہیں؟"

بن المجارج في بريف كيس المحاكر كھولا تو مرادكى آئكھيں كھلى كى كھلى رہ ممكيں - برك برك المجارج في بريف كيل رہ ممكيں - برك برك نول كى گذيوں پر ايك پستول اور دو ايك شرا ميكزين ركھے ہوئے تھے - وہ بولا - "بي پورے بائح لاكھ روپے جيں - ہمارا ساتھ دسينے اور مطلوب كام كر گزرنے كے بعد مزيد پائج لاكھ روپے مليں گے - بيد پستول بورى طرح لوڈ ہے اور الگ سے بيد وو بھرے ہوئے ميكزين جيں - بيد سب تممارے جيں - "

یں ہے۔ اس نے بریف کیس کو بند کر کے اسے مراد کی گود میں رکھ دیا۔ نین ماہ بعد تابانی کی گود میں رکھ دیا۔ نین ماہ بعد تابانی کی گود بھرنے والی تھی۔ مراد کی گود ابھی بھر گئی تھی۔ انچارج نے کہا۔ ''ڈی جی دھاون کی وہ ہاتیں جو ہمارا رگھو نہ سن سکا' وہ بتاؤ۔ خصوصاً اس کی بیٹی کے بارے میں ............''

مراد نے کہا۔ "وھاون صاحب نے تابانی کی سلامتی کی ضانت دینے کے سلسلے میں کہا تھا کہ ان کی ایک ہی اکلوتی بٹی ہے۔ کوئی باپ اپنی بٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گا۔ دہ تابانی کی سلامتی کے لئے اپنی بٹی کو میری نظروں کے سامنے رکھیں گے۔ اگر تابانی کو "را"کی طرف سے نقصان پنچے گاتو میں ان کی بٹی کو گولی مار دوں گا۔"

انچار ج نے کہا۔ "تغب ہے۔ تہاری تابانی کی خاطر ڈی جی دھاون اپنی بٹی کی

ZZZamm قريم الله على الله الله الله الله اندمير نگري 🖈 242 🖈 (🗚 🎝

زندگی داؤ پر لگائے گا؟ نمیں وہ بہت مکار ہے۔ سمی دو سری اوک کو اپنی بیٹی بنا کر تمہاری تظروں کے سامنے رکھے گا۔" وہ ڈی جی رھاون کی بتی ہے۔"

مراد نے کما۔ "اسے وحوکا دینے دیں۔ میں بھی اس کے سامنے تابانی کے موجودہ چرے کی نمیں مکی دو سری عورت کی تصویر پیش کروں گا۔"

"وہ تابانی کی تصویر کیوں چاہتاہے؟"

"را" کا کیک بہت ہی خطرناک ' ذہین اور دلیرجاسوس ہے۔ دھاون صاحب کے بیان کے مطابق وہ جاسوس ان کا داماد بھی ہے اور ان کی بنی کے ساتھ یمال پہنچا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ چالبازی سے تابانی کو دیکھ کراس کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم تک پہنچ جائے اور ہاشم کو ہلاک کر کے وہاون صاحب کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ لندن چلا جائے

''کیاوہ دونوں اس شهرمیں پہنچ گئے ہیں؟''

''ہاں' وہ رونوں مسلمان بن کر آئے ہیں۔ وهاون صاحب کی بیٹی کا نام بانو بیگم اور داماد جاسوس كانثار احمر ہے۔"

"انہیں کمال ٹھرایا گیاہے؟"

"وہ دونول" را" سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اپنا کام کریں گے اور یمال سے چلے جائیں گے۔ اس وقت عام دولت مند مسافروں کی طرح پرل ہوٹل کے کمرا نمبر212 میں

"تم نادان نہیں ہو۔ اتنا سمجھ سکتے ہو کہ تابانی کے ذریعے ہاشم تک پہنچنے والا تابانی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔"

"جب آب سمجھتے ہیں کہ میں نادان نہیں ہول تو یہ بھی سمجھ لیں کر..... جسف

اس نے گھڑی میں وقت دیکھا چر کہا۔ "تین نج کر تمیں منٹ ہوئے ہیں۔ رکھو! راستہ بدل دو۔ آدھے گھنٹے کے اندر پرل ہوٹل پنچاؤ۔ چار سے ساڑھے چار بج کے ورمیان بانو بیگم اور نار احمد کی موت کاوفت مقرر کیا جاچکا ہے۔"

رگھو راستہ بدل کر ہوئل کی طرف جا رہا تھا۔ انچارج نے پوچھا۔ "تم ابھی ان دونوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟"

"بال میری تابانی کی صورت دیکھنے سے پہلے وہ موت کی صورت دیکھے گا۔" "بے شک تم نثار احمد کو مار ڈالو لیکن بانو بیگم بن کر آنے والی کو ہم لے جائیں گے۔

جب ان دونوں نے یہاں "را" والول سے رابطہ نہیں رکھا ہے تو پچھ لقین ہو رہا ہے کہ

"کیااس کی بٹی کو لے جانے کے لئے آپ کے آدمی ہیں؟" " ہیں' سیجھے میری کار میں ہیں۔"

"انسیں سمجھا دیں کہ میرے ساتھ نہ آئیں۔ جب میں ہوئل کی لفث کے اندر چلا جاؤں' تب وہ ہوٹل کے اندر آئیں کمرا نمبر212 کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پہلے معلوم کریں کہ میں اپنے مقصد میں کمال تک کامیاب ہو رہا ہوں پھروہ اندر آکراس كى بينى كو جس طريقے سے لے جانا جاہیں لے جائیں۔ اس ملسى كو ہو نل سے ذرا دور

اس کی فرمائش کے مطابق عیسی کو دور روکا گیا۔ اس نے موبائل کے ذریعے آئی ہے یو چھا۔ "تم کمال ہو؟"

آنی نے کہا۔ "ہوٹل کے پارکنگ اریا میں۔" «کیا ربوالوروں میں سائلنسر کے ہوئے ہیں نا؟" "میں پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوں۔"

اس نے نون کو بند کیا۔ بریف کیس کو کھول کر پستول اور ایک ایکسٹرا میگزین نکالا-انچارج نے بوچھا۔ "جب تمهارا كوئى ساتھى ريوالور لا رہا ہے تو اسے كيول لے جا رہے

وہ بولا۔ ''احتیافا۔ میں کسی کے ساتھ پر بھی مجروسا نہیں کرتا۔ آپ کے پاس میہ پانچے لا كه روك ميري امانت بين- والسي مين لون كا-"

وہ انچارج کو بریف کیس دے کر نمیس سے باہر آیا بھر تیزی سے چاتا ہوا یار کنگ اریا میں بہنچا۔ وہاں آئی اس کی منتظر تھیں۔ اس کے ساتھ ہو مُل کی عمارت کی ملرف چلنے للين- مرادنے بوجھا۔ "ريوالور كمال ہے؟"

ود كيوں بے چين ہو رہے ہو؟ كيا ميں استے برس ميں ہتھيار لاؤل كي- وہ ميرے پیٹ کے پاس لباس کے اندر ہے۔ اپنے حواس درست رکھو۔"

وہ ہو تل کے اندر کاؤنٹر پر آئے۔ ایسے وقت ملاقات کرنے والوں کو کسی مرے میں جانے سے پہلے كرے ميں رہنے والے سے فون پر يوچھا جاتا ہے۔ آلي اينے ساتھ سفرى میک لائی تھیں۔ انہوں نے کہا۔ "جمیں ایک کمرا جائے لیکن میں مال بنے والی موں-زیادہ بلندی پر رہنا نہیں جاہتی۔ کیا فرسٹ یا سکینڈ فلور پر کمرا مل سکتا ہے؟"

" سس میڈم! روم نمبر ٹو دن زیرو 'بہترین کمرا ہے۔ "

وہ ہوٹل کا کارڈ پُر کرنے لگیں۔ ایجنسی کے انچارج کے تین آدمی چھپ کر ہوٹل
کی عمارت کے ایک ستون کے پاس آئے۔ وہاں سے مراد نظر آ رہا تھا۔ ایک مخص نے
موبائل پر انچارج کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔ "مرا مراد کے ساتھ کوئی عورت ہے۔ کوئی
مرد ساتھی نہیں ہے۔ وہ کمرا لینے والا کارڈ پُر کر رہی ہے۔"

انچارج نے کہا۔ "مراد جانتا ہے اس وقت ممنی ملاقات کرنے والے کو کسی ممرے کی طرف جانے ہیں ہیں ہیں گئے وہ کسی کو بیوی کل طرف جانے شمیں دیا جائے گا اس لئے وہ کسی کو بیوی بنا کر لایا ہے۔" ونچارج بیوی کستے ہیں وقت چونک گیا پھراس نے پوچھا۔ "کیا وہ عورت حاملہ ہے؟"

"ليس سرااب وه دونول لفث كى طرف جارب بين-"

''دیکھو بہت ہوشیار رہو۔ وہ عورت تابانی ہے۔ ہاری توقع کے خلاف کچھ بھی کر ن ہے۔''

اس نے فون بند کر کے کما۔ "رگھو! یہ مراد بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں ہالی اس کے ساتھ رہے گی۔"

"سرا ویسے تو کسی مجرم پر بھروسا نہیں کیا جاسکتا گیکن دو معاملات میں آپ ہیشہ مراد پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ دولت کی خاطر پچھ بھی کر سکتا ہے۔ دو سرے یہ کہ انسانی زندگی سے کھیلنا اس کا مشغلہ ہے۔ وہ صرف تابانی کا دیوانہ ہے اس لئے اس کے بارے میں ہمیں یا کسی کو پچھ نہیں بتاتا ہے۔"

آپی اور مراد کمرا نمبر210 میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے ٹھیک سامنے میں اور بینا کمرا نمبر212 میں تھے۔ بینا بستر پر نیم دراز تھی اور میں ایک چیئر پر بیشا آگے بیچھے جھولتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازہ پہلے ذرا ساکھلا پھرپوری طرح کھل گیا۔

کھلے ہوئے دروازے پر آپی کھڑی تھیں۔ اس کے پنچیے مراد دکھائی دے رہا تھا۔ بست پہلے ہی فون کے ذریعے میری اور آپی کی باغی ہو چکی تھیں اور ایک منصوبہ تیار ہو چکا تھا کہ آئیدہ ہمیں کیا کرنا ہے؟

ویسے پہلی بار ہم بہن بھائی ئے چروں کے ساتھ روبرہ ہوئے تھے۔ وہ جذبات سے باد ہو کر دوڑتی ہوئی آئیں۔ میں بھی اٹھ کر آگے بڑھ کر ان سے لیٹ گیا۔ مراد دروازے پر کھڑا ہکا بکا ساہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے چرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کرادھر اُدھرچومتی جارہی تھیں۔

مرادنے کما۔ "سمجھ گیا'یہ فرمان ہے۔"

آئی نے کما۔ "آؤ مراد! میں تہیں کی دکھانے لائی ہوں کہ محبت کے رشتے کتنے گئے اگرے ہوتے ہیں۔ تم بہت گراہ ہوتے رہے۔ آؤ میرے بھائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اسے مطلے لگاؤ۔"

وہ دروازے پر کھڑا تھا' کینے لگا۔ "اب سمجھاای لئے تم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائی ہو۔"

"بارود کی بو دہاں اچھی نہیں لگتی' جہاں پھول کھلتے ہوں۔ تم میرے ہو۔ میری طرح سوچو۔ امی نے مجھے اور میرے ہونے والے بچے کے لئے کس طرح شریفانہ اور تعمیری زندگی کی راہ دکھائی ہے۔ تم محبوب ہو' دل میں دھڑکتے ہو۔ یہ میری جان ہے۔ میری سانسوں میں بستاہے۔"

مراد نے اچانک اپ لباس کے اندر سے پہنول نکال کر کہا۔ "تابانی! تم عقل سے پیدل ہو۔ یہ جو ماں اور بھائی کے رشتے ہیں۔ یہ صرف موت دیں گے۔ "را" کے جاسوس خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رسال تم سب کی ہو سوٹگھتے پھر رہے ہیں۔ جینا سیکھو تابانی اپنے نے کئے میرے لئے ہمارے نیچ کے لئے۔ اتنا بڑا چانس تو کسی کمی کو ملتا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے مجھے قابل اعتباد تشنیم کر لیا ہے۔ اب ہم جمال جائیں گے ہمیں بناہ ملے گی۔ دولت ملے گی۔ دولت ملے گی۔ ترط یہ ہے کہ میں پہلی آزمائش میں بہت بڑا گی ازمائش میں بہت بڑا

' 'کیاتم کارنامہ و کھانے کے لئے میرے بھائی کو نشانے پر رکھے ہوے ہو؟'' ''سوال نہ اپوچھو۔ اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں جس

فرمان کو آج تک تلاش نہ کر سکیں۔ میں اس کی لاش کا تحفہ خفیہ ہاتھ کو دول گا۔" بینابستریہ نیم دراز تھی۔ اس کے پیچے ایک ریوالور تھا۔ میری کمرکے بیلٹ کے پیچیے

بینا بستر پر یم دراز سی۔ اس کے یکے ایک ریوالور تھا۔ میری مرکے بیٹ کے چیھے ایک ریوالور تھا۔ میری مرکے بیٹ کے چیھے ایک ریوالور تھا۔ میری میں سے کوئی گولی چاتا تو آئی شاید یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتیں۔ مجھے اور بینا کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ فطرہ تھا کہ ہم زخمی ہوں گے۔ ہم نے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ مراد کے ہاتھ میں جو پہتول تھا اس کی شوشک آریج بچاس فٹ تک تھی۔ میں اور بینا تقریباً تمیں فٹ کی دوری پر تھے۔ تھاس کی شوشک آریج بچاس فٹ تک تھے۔ وہ بھی این آئی کی خاطر۔

آئی نے کہا۔ "برے افسوس کی بات ہے۔ جرائم کی دنیا میں رہ کر بھی تم نے خفیہ ہاتھ کی بائیسیوں کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ پستول نہیں تھینکو کے تو پہلے مجھے گولی لگے گ۔ میرے ساتھ تمہارا بچہ بھی مارا جائے گا۔"

"اس بزول ہے کہو عورت کے پیچھے نہ چھے۔"

"بائے مراد! تم نے میری ای اور میرے بھائی کی اعلیٰ ظرفی کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھ ہے۔ اور نہ سمجھ سکو گے۔ ارب یہ تو اپنی بمن کی خاطراب تک تنہیں سانس لینے دے رہا ہے۔ اب آ خری بار کمہ رہی ہوں۔ پستول پھینک دو۔ اگر میرا پیٹ دکھ کر اپنے بچ پر رحم آ رہا ہے تو یہ لو میں گھوم جاتی ہوں۔ "

آئی میری طرف گوم گئی پربولیں۔ "مراد! اب میرا چرہ نظر آ رہا ہے 'نہ اپنے نے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کم آن گولی چلاؤ۔ میرے گرتے ہی میری عظیم مال کاسلید جمارے نشانے پر آ جائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اپنے جیتے جی اس پر خراش تک نہیں ' آنے دول گی۔"

آئی بولنے وقت میرے پیچھ آئینے میں مراد کو دیکھ رہی تھیں اور مراد سوچتی ہوئی فظروں سے مجھے اور آئی کو دیکھ رہا تھا۔ میں قد آور تھا۔ آئی سے اونچا تھا۔ وہ بری آسائی سے میرے چرے یا بیشانی پر گوئی مار سکتا تھا اور وہ سمی سوچ رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ پیتول کی نال کو ذرا اوپر اٹھا رہا تھا۔ آئی نے آئینے میں دیکھتے ہوئے 'چینجے ہوئے اپنے بیٹ پیٹ پر سے قبیض اٹھاتے ہوئے کما۔ "مراد! میرے بیار کا امتحان نہ لو۔ پستول پھینک دو۔ بھینکو سیسی۔ بھینکو سیسے۔

مراد نے ٹرگر دہایا۔ اس سے پہلے بیج کی پرورش کرنے والے بیٹ کے پاس سے ربوالور نکلا۔ ٹھائیں...... ٹھائیں...... ٹھائیں......

مراد کی گولی اوپر چھت پر گئی۔ آپی کی ایک گولی اس کی پیشانی پر اور دو سری گولی سینے میں دل کی جگه گئی۔ وہ دروازے کی چو کھٹ سے ظرا کر آگے لؤ کھڑا تا ہوا اوند ھے منه فرش پر گر کر ذرا تربیا ہوا چاروں شانے جیت ہو کر بیشہ کے لئے ساکت ہو گیا۔

آپی کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ پہلے وہ سکتے کی حالت میں دیکھتی رہیں پھر چینیں مارتے ہوئے و دوڑتے ہوئے مراد کے پاس گئیں اور اس کی لاش سے لیٹ کر رونے لگیں۔ میں نے اور بینا نے سرجھکا لیا۔ پھر ایک وم سے چونک کر بولا۔ "بینا! آپی کے ریوالور سے انگیوں کے نشانات مٹاؤ اور اسے تم تھام لو اور بینا ریوالور مجھے دو۔ آپی کے لئے یمال خطرہ ہے۔ میں انہیں پنچا کر آتا ہوں۔ پولیس آئے تو تم نمٹ لینا۔ کمہ دینا تمہارا شو ہرڈ نرکے بعد کمیں گیا تھا۔ اب تک نہیں آیا۔"

میں نے آپی کو مراد کی لاش سے الگ کیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ میں انہیں دونوں بازوؤں میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل

کر کوریڈور میں دوڑتا ہوا سمجھانے لگا۔ ''خدا کے لئے چپ ہو جائیں ورنہ آپ کے ساتھ آپ کا یہ بھائی بھی مارا جائے گا۔''

انہوں نے ایک دم سے چپ ہو کر مجھے دیکھا پھر مجھ سے لیٹ گئیں۔ میں انہیں ہازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی زینے سے اترنے نگا کیونکہ ہوٹل میں فائرنگ کی آداز سے المجل سی ہونے گئی تھی۔ لوگ دوسرے زینے اور لفٹ کے ذریعے اوپر آسکتے تھے۔ ہوٹل کے پچھلے جھے میں کاریں کھڑی ہوئی تھیں' وہاں ہماری بھی رینٹلا کار تھی۔ میں نے آئی کو اس میں بٹھایا پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آکر کار ڈرائیو کا سم ہوا پچھلے گیٹ سے مین روڈ پر آکر کار ڈرائیو کاری رفقار بڑھا تا چلاگیا۔

#### ☆====☆====☆

خفیہ ایجنسی کے تین آدمی جو مراد کے پیچھے آنے دالے تھے۔ انہیں کاؤنٹر پر روکا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ٹی ٹی نکال کر کاؤنٹر کے پیچھے آکر کہا۔ "چپ چاپ اپنی ڈیوٹی پر گئے رہو۔ آنے جانے دالوں کو شبہ نہ ہو کہ میں یمال ٹی ٹی لئے کھڑا ہوں۔ "
اس کے دو ساتھی تیزی ہے چلتے ہوئے لفٹ کے اندر آئے لیکن قدرتی طور پر ان کی شامت آئی ہوئی تھی۔ فرسٹ فلور اور سکینڈ فلور پر اچانک لفٹ رک گئی۔ ایسی جگہ اس کا دردازہ بھی شمیں کھولا جا سکتا تھا۔ ان میں ایک نے خطرے کے الارم بجانے کا بیٹن دبانے چاہا۔ دو سرے نے اس کا باتھ پکڑ کر کہا۔ "کیا کر رہے ہو۔ الارم کی آواز پر نہ جانے کا بیٹن کرنے ہو۔ الارم کی آواز پر نہ جانے کی گئی گئی گئی گئی ہم کون ہیں؟"

'کیاہم یماں کھنے رہیں گے؟''
دہو سکتا ہے کی معمولی خرابی سے رک گئی ہو۔ ابھی چل پڑے گی' ذرا صبر کرو۔''
وہ صبر کرنے گئے جب صبر کا پیانہ لبریز ہونے نگا تو ایک نے الارم کا بٹن دہایا۔ اس
وقت تین بار فائزنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے
لگے۔ فائزنگ کی آواز سنتے ہی کاؤنٹر کے پیچھے ٹی ٹی سے دھمکیاں دینے والا باہر بھاگٹا چلا
گیا۔ اس نے بیلی شکسی کے پاس آکر انچارج سے کما۔ ''سرا کوئی گڑبو ہے۔ میرے
ساتھوں کے پاس سائلنسر گئے ہوئے ریوالور سے مگر زور دار فائزنگ کی تین آوازیں آئی

یں۔ انچارج نے کہا۔ "ہم نے بھی آوازیں سی ہیں۔ مراد اور وہ دونوں ساتھی کمال ہن؟"

" پتا نسیں سر! آپ اپنی کار بیں آئیں۔ ہمیں ذرا دور جا کر رکنا چاہئے۔"

اندهر گری ش 248 ش (حصر پارم) **azzamm@yahoo.co** شارع کاری ش 249 ش (حصر چارم)

انجارج کار میں آیا۔ وہ کار وہاں سے ذرا دور جانے گی۔ ایسے وقت پولیس کی گاڑیاں ہو ٹل کے اصافے میں داخل ہو رہی تھیں۔

میں نے انگل ہاشم کو فون پر ایک جگہ بتائی۔ وہ وہاں پہنچ گئے۔ میں آپی کو ان کے حوالے کرکے چرتیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا ہو ٹل میں واپس آگیا۔ کاؤنٹر گرل اور منجر نے ایک پولیس افسرے کہا۔ "میں مسٹرنار احمد ہیں۔"

کوریدور میں پولیس والے تھے۔ اندر کمرے سے بینا کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کربری زبان میں چھ کمہ رہی تھی۔ ٹوئی چھوٹی اگریزی بھی یوں بول رہی تھی جیسے بری زبان کے سوا کوئی دو سری زبان نہ جانتی ہو۔ میں نے کما۔ "میری یوی کی باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ رگون شونگ کلب کی نمبرون شور ہے۔ اس نے حملہ کرنے والے کو دو گولیاں ماری ہیں۔ اگر وہ ایک عام عورت ہوتی تو آب کے ملک میں آکر جھے این بیوی کی لاش ملتی۔"

میں ان سے باتیں کرنے ہوئے کمرے میں آیا۔ بینا دوڑ کر آئی اور مجھ سے لیٹ گئ- بگڑی ہوئی انگریزی میں بولی- ''وی گو' دی اشے نائ ہیڑ۔ ''

پھروہ برمی زبان میں بولنے گئی۔ میں نے اسے تھیک کر کھا۔ "صبح تک صبر کرو۔ ہم اینے سفارت خانے کے ذریعے ایکشن لیں گے۔"

دو غنڈے جو لفٹ میں تھنے تھ' دہ بھی پکڑے گئے۔ ان کے لباس سے راہوالور اور سائلنسر برآمد ہوئے۔ مراد کے بہتول سے نکلی ہوئی گولی چھت میں بیوست ہو گئی تھی۔ یہ سمجھنا آسان تھا کہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن بینا بمترین شوٹر ہوئے کے باعث اس سے پہلے گولیال چلا چکی تھی۔ تمام ثبوت مقتول مراد اور ان دو غنڈل کے خلاف تھے۔ وہ جوتے کھا کر کمہ رہے تھے کہ یہ برمی فیلی بہت مالدار ہے' اسے لو شنے خلاف تھے۔ وہ جوتے کھا کر کمہ رہے تھے کہ یہ برمی فیلی بہت مالدار ہے' اسے لو شنے

مجھ سے یوچھا گیا۔ "آپ کمال گئے تھے؟"

میں نے کما۔ " وُرْ کے بعد واک کے لئے گیا تھا۔ اچانک بیٹ میں تکلیف ہوئی۔
ایک شیسی والے نے مجھے ہولی فیلی اسپتال پنچا دیا۔ مجھے السرکی شکایت ہے۔ آپ ابھی
اسپتال فون کر کے وُاکٹر فیروزہ سے پوچھ لیں۔ میں سوا تین بج تک اسپتال میں تھا۔"
انہوں نے فون کر کے پوچھا۔ وہاں سے وُاکٹر فیروزہ نے کما۔ "لیں ایک بری مسٹر
نٹار احمد یمال تین یا سوا تین بج تک تھے۔ جب انہیں آرام آیا تو انہیں چھٹی دے وی

انہوں نے رسی طور پر ہمارا بیان لیا۔ ہم سے دستخط کرائے بھر مراد کی لاش کے ساتھ ان غنڈوں کو ہتھکڑی پہنا کر لے گئے۔ ہم اس ہوٹل میں اب رہنا نہیں چاہتے تھے۔ دہاں کے برے عمد یداروں نے ہم سے معافی مانگی۔ میں نے کما۔ "جب آپ لوگوں نے داردات نہیں کی ہے تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟"

منیجرنے کہا۔ "بات آپ کے سفارت خانے تک پنچنے والی ہے۔ ہمارے ہوٹل کی معلی است میں است میں است میں است میں است میں است میں است کے سامنے میں اسلی کاروز کی ویوٹی نگائیں گے۔"

میں نے کہا۔ "ہم یہاں کے کئی دو سرے فلور کے دو سرے کمرے میں رہیں گے لیے نہا جھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔"

انہوں نے خوش ہو کر ہمارا کمرا تبدیل کر دیا۔ میں نے فون کے ذریعے ڈی جی انہوں نے خوش ہو کر ہمارا کمرا تبدیل کر دیا۔ میں نے فون کے ذریعے ڈی جی دھادن کو یہاں کے حالات بتائے اور کہا۔ "مراد اور تابانی دونوں ہی میرے ٹارگٹ پر آگئے تھے۔ میں نے مراد کو تو جسم میں پنچادیا ہے لیکن تابانی بہت تیز طرار ہے۔ بدی مکاری سے نیج کر نکل گئی ہے اور اس کا بچنا ہمارے لئے اچھا ہی ہوا۔ وہ اپنے محبوب مراد کا انتقام ہے گئے آگے گئو میں گاؤ فادر ہاشم تک پنچ جاؤں گا۔"

دھاون نے کہا۔ "فرار بیٹے! تمہارا جواب نہیں ہے۔ تم ضد کے یکے ہو' جو کہتے ہو' وہ کر گزرتے ہو۔ زوئل افسر کو تھم دے کراس سے اپنی ضرورت کی چزیں طلب کیا کرو۔ میں نے زوئل افسر سے کہ دیا ہے کہ پاکتان میں کوئی نثار احمد نہیں بلکہ ڈی جی دھاون بیشارہ اسے "

"آپ مجھے آسان پر چڑھا رہے ہیں۔ ویسے میں ڈی جی دھاون ہی ہوں مکیونکہ آپ کا بٹا ہوں۔"

"جیتے رہو بیٹے! میری بہو کیسی ہے؟"

"بمت خوش ہے۔ دونوں ہاتھوں کے اشارے سے آپ کو پرنام کمہ رہی ہے۔ اب آپ میری طرف سے پہلنے پدمنی کے کان پکڑیں پھراسے پی لیں۔" وہ بہننے لگا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کما۔ "ہنس لو' ایک دن سر پکڑ کر رونا بھی ۔۔۔"

#### ☆====☆====☆

تقریباً ڈیڑھ برس پہلے میں کسی فرمان علی اور اس کی امی ڈاکٹر آمنہ کو نہیں جانتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جو فرمان جسمانی طور پر فولاد ہے اور انتہائی ذہین اور حاضر دماغ رہتا \_\_\_\_\_\_aazzamm@yahoo.com (مصد چارم) \$\primal 251 \$\prima

اندهير گري 🕸 250 🖈 (حسه چهارم)

ے۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔

ایک دم سے دن نکل نہیں آتا۔ آہت آہت صورج کی کرنیں اجالا کرتی ہیں۔ ایک دم سے دان نکل نہیں آتا۔ آہت آہت صورج کی کرنیں اجالا کرتی ہیں۔ ایک دم سے رات نہیں ہو جاتی۔ شام ڈھلتے ڈھلتے تاریک رات بن جاتی ہے۔ ای طرح ایک ناریل انسان اچانک ایب ناریل نہیں ہو تا۔ رفتہ رفتہ حالات اسے پاگل یا نیم پاگل بنا دیتے ہیں۔

ذہنی مریضوں کے اسپتال میں جاکر ایک ایک مریض کے پیچھے چھیے ہوئے بے رحم حالات کو سیجھنے کی کوششیں کی جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ایب نارمل بچہ بھرپور علاج اور توجہ سے بڑی حد تک نارمل ہو جاتا ہے لیکن بدترین حالات کی کو کھ سے پیدا ہونے والا جوال مرد ایب نارمل ہوتے ہوتے انتہائی پاگل بن کی حد تک بہنچ جاتا ہے۔

ڈاکٹر آمنہ بہت سی مصروفیات چھوڑ کر اپنے بیٹے فرمان کی اسٹڈی کرنے گئی۔
میڈیکل چیک اپ بھی کرتی رہی اور سمجھتی رہی کہ بیٹا رفتہ ایب نارال ہو رہا ہے۔
مال نے بڑے تجربہ کار ماہرین نفسیات سے رہوع کیا۔ انہوں نے اپنے طور پر فرمان کا ذہنی
تجربیہ کیا پھرڈاکٹر آمنہ سے کما۔ "آپ اسے اخبارات اور سیاسی کتب و رسائل نہ پڑھنے
دیں۔ اسے دو سرے مشاغل اور تفریحات کی طرف مائل کریں۔ یمال گری کا موسم ہو تو
اسے سوئزرلینڈیا کسی اور سرد علاقے میں لے جائیں۔"

فرمان نے آئی سلاخوں کے پیچھے ہے کہا۔ "اب او ماہر نفیات چودہ کروڑ کی آبادی میں وس لاکھ A کلاس دولت مند اور میں لاکھ C کلاس دولت مند اور میں لاکھ C کلاس دولت مند ہیں۔ وس لاکھ B کلاس دولت مند ہیں۔ باتی تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ پاکتانیوں کو دن رات منگائی کے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ایب نارمل بوڑھوں اور جوانوں کو سوئزرلینڈ یا کسی بہاڑی علاقے میں علاج کے لئے کیسے لے جائیں گے؟"

ڈاکٹر آمنہ نے آہنی سلاخوں کے پاس آ کربڑی متاہے کہا۔ ''بیٹے! یہ بہت تجربہ کار سائیکولوجسٹ ہیں۔ ان کا نفساتی تجربہ توجہ ہے سنو۔''

"ای! یہ کیسے تجربہ کار ہو گئے۔ انہوں نے صرف دولت مندوں کو نار مل بنانے کا ڈیلوما کیوں ڈیلوما کیوں ڈیلوما کیوں ڈیلوما کیوں خلاما کیا ہے۔ اس وطن دشمن نے بوری قوم کو نار مل بنائے رکھنے کا ڈیلوما کیوں نمیں لیا؟ یہ آئندہ مجھ سے سوالات کرنے آئے گاتو میں اس کا گلا دبوج کرمار ڈالوں گا۔" ماہر نفسیات نے ڈاکٹر آمنہ سے کما۔ "آپ صاحب زادے سے جتنا بولیس گی اتا ہی اس کے اندر کا جنون بھڑکے گا۔ بمتر ہے کہ ہم اندر چل کر گفتگو کریں۔"

وہ ماہر نفسات کے مماتھ دو سرے کرے میں آگی۔ اس نے کما۔ "ہم جو سوچتے ہیں" وہ کر نہیں پاتے تو جہنجانہ یہ ہوتی ہے۔ دو سری بار بھی کر نہیں پاتے تو جہنجانہ یہ ہوتی ہے۔ سالما سال تک باپ کے خون پیننے کی کمائی ہے گر بجوانوں کو سیدھا راستہ نہیں مانا ڈگریاں حاصل کرکے ملاز متوں کے لئے وصلے کھانے والے جوانوں کو سیدھا راستہ نہیں مانا تو وہ گراہی کی طرف آتے ہیں۔ چوری کرنے کی ہمت نہ ہوتو ہیرا پھیری اور دھو کے بازی ہے کھی کما کر گھر کا چو کھا جلاتے ہیں۔ جن میں ہمت ہوتی ہے" وہ ڈگری ہولڈر ڈاکو بن کر اپنی بہنوں کو سما گن بناتے ہیں" جو نوجوان ایجنیوں کے سنتے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھوں میں کلاشکوف لے کر دہشت گرو بن جاتے ہیں۔ جن کے گھر صرف جوان بٹیاں ہوتی ہیں" وہ زندہ رہنے کے لئے چادر اور چار دیواری سے باہرجاتی ہیں اور ہردو سرے تیسرے روز ہزار ہزار ہزار کے نوٹ لاتی ہیں۔ اہتر گھروں کی حالت بہتر ہونے گئی ہے تو ایسا دکھائی دیتا روز ہزار ہزار ہزار کے نوٹ لاتی ہیں۔ اہتر گھروں کی حالت بہتر ہونے گئی ہے تو ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کہ پاکتان خوش حال ملک بن گیا ہے۔"

"ہم علم نفیات جانے والے آپ طریقہ کارے دمافی تجزیہ کر کے اندر کی کروریوں یا ان کے چھے ہوئے ارادوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹے کو یمال نہ لاتیں اور تیدی بنا کرنہ رکھتیں تو وہ کسی دن بھی کلاشکوف اٹھا کر کسی انڈر گراؤنڈمافیا کا دہشت گردین جاتا۔"

ڈاکٹر آمنہ نے کہا۔ "ہم اس نتیج پر پہنچ رہے ہیں کہ فرمان بیار نہیں ہے۔ پاگل نہیں ہے چونکہ بہت حساس ہے اس لئے ملک میں ہونے والی ناانصافیاں و کیھ کر بھڑک جاتا ہے۔ بھڑ کنے والے کو 'غصے میں چینئے والے کو ایب نارمل کہتے ہیں۔"

وہ اطمینان کا سانس لے کر بولی۔ "اللہ کا شکر ہے۔ ابھی وہ بوری طرح ایب نار اللہ کا شکر ہے۔ ابھی وہ بوری طرح ایب نار اللہ نار اللہ منیں ہے۔ اس کے دہاغ کو محدثدا رکھا جا سکتا ہے۔"

"اے سمجھانا ہو گاکہ آپ دولت مند ہیں۔ وہ دوسرے کے بدترین حالات کو بہت
گرائی سے نہیں ' صرف ہدردانہ طور پر محسوس کیا کرے۔ پہلے خود نار مل رہنے کے لئے
کہاڑی علاقوں میں جائے۔ سیاست سے دور رہے۔ وہ ساڑھے تیرہ کروڑ پاکستانیوں کے

اندهير گري 🖈 252 🖈 (ح<mark>به aazzamm@</mark>yahoo.c

اندهر تمري ١٥٠٥ ١٥ (هد چارم)

ورست سمجھ رہے ہیں۔ مجھے ویکھو' میں کتنا بوڑھا ہوں۔ میرے پاؤں قبر میں لئکے ہوئے ہیں۔ اگر تم مجھے گلا دبوچ کر مار ڈالو کے تو کیا فرق پڑے گا۔"

وارڈ بوائے نے تالا کھولا بھر مسے الزمان کے اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو مقطل کر دیا۔ فرمان نے کہا۔ "و کھ لیس'کیسی بے رحم دنیا ہے۔ آپ کو میرے ہاتھوں مرنے کے لئے یمان چھوڑ کر باہر سے تالالگا دیا تاکہ میں یمان سے بھاگ نہ سکوں اور آپ کو مرنے سے کوئی نہ بچا سکے۔"

ً ''دہ مُنیں جانتے کہ میں جینا نہیں چاہتا اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مرنے نہیں دو ۔ ''

"آب جينا كول نهيل جائية ؟ يهال كرى ير بيضين-"

وہ بیٹھتے ہوئے سرجھکا کر بولا۔ "میری ایک جوان بیٹی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا۔
فوب صورت تو شیس تھی گر قبول صورت تھی جس گرییں دلمن بن کر جاتی اسے جنت
بنا دیتی گر خوب صورت اور گورا رنگ پند کیا جاتا ہے۔ میری آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ
شیس ہے۔ میں جیز بھی شیس دے سکتا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بیٹس برس کی ہو گئی۔
"میرے بچرا میک دہشت گرد میرے گھر میں گھس آئے۔ میں نے کہا۔
"میرے بچرا میں تو کنگال ہوں۔ یہاں کچھ شیس ملے گا۔"

ایک نے کہا۔ ''تیری بٹی تو ملے گ۔''

میں نے کہا۔ ''میہ کھوٹا سِکٹہ ہے۔ شریف گھرانوں سے بھی کوئی اسے لینے نہیں ''

دوسرے نے کہا۔ "جھ جیسے بوڑھوں کے لئے یہ کھوٹائیکہ ہے۔ ہم جیسے جوان آج اس کو چکادیں گے۔"

مي ن كما- "اس باته نه لكانا-"

انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیئے۔ دونوں پیروں کو باندھ کر چھت کے بیکھے سے النالفکا دیا بھروہ باری باری میری بیٹی کی عزت سے کھیلنے لگے۔ میں ایسا شرمناک منظر دیکھ فہیں سکتا تھا نیکن جب بھی آئکھیں بند کرتا تو وہ مجھے مارتے 'میرے بالوں کو ملھیوں میں لے کرالیا جھکے دیتے کہ تکلیف کی شدت ہے آئکھیں کھل جانیں۔

میری بیٹی چیخت و روتے روئے تھک گئی تھی۔ وہ دن کا دفت تھا۔ دور تک محلے داسکے میری بیٹی چیخت و روٹے روئے تھک گئی تھی۔ وہ دن کا دفت تھا۔ دور تک محلے داسکے من رہے تھے۔ گر دول کو میرے گھرکے باہرے دیکھ رہے تھے۔ گر سب کو اپنی جان کی فکر تھی۔ جو جواں مردی دکھا سکتے تھے 'ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا

آنسو تنانمیں بونچھ سکتا۔ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یا آتش فشال کی طرح پھٹ کروحشی درندہ بن سکتا ہے۔ جس کے نتیج میں ملک کی تعمیر نہیں' تخریب ہوتی رہے گی۔"

وہ مایوی سے بولی۔ "یمی ہاتیں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے اور وہ اس لئے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لئے نہیں پوری قوم کے لئے سوچتا ہے۔ میں آپریشن کے ذریعے اس کے اندر کی تمام جسمانی خرابیاں دور کر سکتی ہوں لیکن طب اور سائنس نے اب تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ آپریشن کے ذریعے اس کے اندر سے قوم کا درد نکال سکوں۔"

وہ اُٹھ کر بولا۔ "جھے دو سرے اپائٹ منٹ کے مطابق جانا ہے۔ آئندہ نہیں آ سکوں گا۔ فرمان مجھ سے بری المرح بر ظن ہے۔ اس کے سامنے جاکر اسے طیش دلانا نقصان دہ ہو گا۔ آپ بے شار ماہرین نفسیات کو جانتی ہیں' ان سے رجوع کریں۔ ان کا تجزیہ بھی کی کیے گا کہ جسے آپ قوم کا درو کہتی ہیں' دہ ایک معالج کے نقطۂ نظر سے ایک غبار ہے۔ ذہن کو پراگندہ کرنے وائی آلودگی ہے۔ آپ سب کو یہ سمجھنا ہو گا کہ اس کے اندر سے کس طرح غبار نکالا جا سکتا ہے۔ او کے۔ می یو اگین۔"

وہ ماہر نفسیات جلاگیا۔ ڈاکٹر آمنہ نے دوسرے ماہرین سے رابطہ کیا۔ ایک بزرگ ماہر نفسیات سید مسیح الزماں نے فرمان کی ہسٹری پوری سنی بھر آہنی سلاخوں کے پاس آکر دیکھا۔ سلاخوں کے بیچھے ایک کمرے میں آرام دہ بستر، ٹی وی، ریفر پریٹر وغیرہ سب پھھ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک باتھ روم بھی تھا۔ ماہر نفسیات سید مسیح الزمال نے آواز دی۔ "بیٹے فرمان!"

وہ واش روم سے منہ ہاتھ وهونے کے بعد تولیے سے منہ پونچھتا ہوا کرے میں آیا پھر آہنی سلاخوں کے باہر دیکھ کر پوچھا۔ "فرمائے "کیا آپ بھی میرا علاج کرنے آئے ہں؟"

"بيٹے! علاج تو اس كاكيا جاتا ہے جو بيار ہو\_"

"آپ درست فرماتے ہیں' میں بیار نہیں پاگل ہول۔"

''مجھ سے بھی میں کما گیا تھا کہ سلاخوں کے باہر سے باتیں کروں لیکن میں وارڈ بوائے کو ساتھ لایا ہوں تاکہ بیہ سلاخوں والے دروازے کالاک کھولے۔ دو ناریل انسانوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہونی چاہئے۔''

"معلوم ہوتا ہے آپ نے میری ای اور دوسرے ڈاکٹروں سے میری میڈیکل رپورٹ نے کر نہیں پڑھی ہے؟"

" بڑھنے سے اور دو سرے ڈاکٹروں کے سمجھنے سے میہ ضروری سیں ہے کہ وہ

انده پر گری شه 254 شهر (مدر بیارم) azzamm@yahoo.co شور گری شه 255 شهر بیارم)

کیونکہ اسلحہ بر امن شہریوں کے پاس مجھی نہیں رہتا۔

کیا غضب ہے ' غریب کے گھر کھوٹا سکتہ بھی رہے تو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہوں۔ انہوں نے جاتے ہوں کہ گڑوا دیا تھا۔ نے جاتے ہوئے کہا۔ اس کی سزا تہیں مل گئی۔ "

وہ چلے گئے ' مجھ میں اتا حوصلہ نہیں تھا کہ بیٹی کی طرف د کمیم سکوں۔ میں نے آسمیس بند کر کے کما۔ «بیٹی! میری رسیاں کھول دے۔ میں تھانے والوں کے پاس جاؤل گا۔"

مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی تھی۔ وہال دوسری چھت کے عکھے سے پھندالگا کرجان دے دی تھی۔"

مسیح الزمال اثنا کہ کر خاموش ہو گیا۔ فرمان نے کما۔ ''آگے نہیں پوچھوں گا' آگے دکھادے کی پچھ قانونی کارروائی ہوئی ہوگی بحرفائلیں بند کر دی گئی ہوں گی۔ دیکھا جائے تو تھانے کی فائلیں بند نہیں کی جاتیں۔ ہم فریادیوں کے منہ بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ان لمحات میں جھے اثنا غصہ آ رہاہے کہ یہ لوہ کی سلاخیں تو ڑ کر جاؤں۔ آپ کے علاقے کے تھانے کو بم سے آڑا دوں اور ان دہشت گردوں کو چن چن کر کتوں کی موت ماروں۔''

بو رہم مسیح الزمال نے خوش ہو کر کما۔ "تم جوان ہو کر ایبا سوچ رہے ہو۔ میں بو رہما اور کرور ہو کر بھی میں سوچ رہا ہوں۔ آدی تساری طرح رفیجروں میں جگڑا ہو اور میری طرح کرور ہو تو بھروہ خیال ہی خیال میں دشمنوں کے پاس پہنچ کر ایک ہیرو کی طرح ان سے لڑتا ہے۔ ایک ایک کو عبرت ناک سزا دے کر ہلاک کرتا ہے بھر خیالوں کی دنیا سے واپس آ کر جماگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو ماہر نفسیات کتے ہیں کہ ہمارے اندر عبار بھرا ہے۔ دشمنوں سے خمنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر کا غبار نکال کر دماغ کو معندا کریں کیونکہ جوش میں رہیں گے تو ہوش سے محروم ہو کر صرف اندر ہی اندر می اندر ہی سے خروم ہو کر صرف اندر ہی اندر ہی اندر ہی سے خروم ہو کر صرف اندر ہی اندر ہی سے کے رہیں گے۔ "

فرمان نے قائل ہو کر کھا۔ ''یہ آپ نے درست کھا ہے۔ صرف سوچنے اور جوش میں آنے سے حالات بھتر نہیں ہوں گے۔ ہمیں دماغ کو محصندا رکھنا اور ہوش و حواس میں رہ کر عملی طور پر پچھ کرنا چاہئے۔''

"سِینے! اندر سے غبار لکتا رہے گا تو عملی طور سے بہت کچھ کرنے کے کئی راستے ملیں گے۔ میری بات سمجھو۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کے آتش فشال کو ذرا محتندا رکھیں۔ بڑے ہی نارمل طربقے سے اپنے اندر کا غبار نکالیں۔"

"ای اور دوسرے ڈاکٹرز بھی ہی کہ رہے تھے لیکن آپ اتنے انتھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ دل میں اثر رہا ہے۔ دیکھئے نا ان لوگوں نے کیسی فردی کی ہے۔ اب ایک اخبار بھی نہیں جیجتے ہیں۔ ایک بھی سیای کتاب یہاں نہیں آنے دیتے۔ کیا ایس فردی کرنے سے فعمہ نہیں آئے گا۔ میں ان کے خلاف چیخا جاتا ہوں تو ججھے ایب نار مل کتے ہیں۔"

مسیح الزمال نے اس کے قریب جمک کر آہمنگی سے کملہ ''چیخنے جانے پر کنٹرول کرو ان کی زیادتی ہید سوچ کر برداشت کرو کہ آئندہ تنہیں اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلوں میں دماغ کو ٹھنڈا رکھناہے۔''

" ٹمیک ہے' آپ سمجما رہے ہیں۔ میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ اب وہ یمال فلمی رسالے' ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ سمجت ہیں۔ میں نے پہلے تو انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔۔۔۔۔۔۔ پھر ایک دن یو نمی بیزاری ہے ایک کتاب اٹھا کر دیکمی۔ یہ ایک ناول تھا۔ کمانی کے چند صفحات پڑھے تو پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ لکھنے والا میرے دل و دماغ کی باتیں کر ساتھ کی ۔۔۔ کہ انہیں کر ساتھ کی باتیں کے بیند صفحات پڑھے تو پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ لکھنے والا میرے دل و دماغ کی باتیں کر ساتھ کی باتیں کے بیند صفحات پڑھے تو بھر پڑھتا ہی جلا گیا۔ وہ سمجہ دو ایک میں میں کہ بیند کی باتیں کر ساتھ کی باتیں کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کر باتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کی باتیں کر ساتھ کر ساتھ

وہ اٹھ کر گیا اور فلمی رسالوں اور ڈائجسٹوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر لے آیا اور مسیح الزبان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ "یہ دیکھیں' اس کا مصنف کوئی محی الدین نواب ہے۔ آپ جس انداز میں ابھی کمہ رہے تھے' یہ مصنف کچھ ایسے ہی انداز میں بولتا ہے۔ جسے جارے اندر جھانک رہا ہو۔"

مسيح الزمان في ناول كاعنوان ويكها- "جرم وفا"-

'' بیہ ناول مجھے رو' میں بھی پڑھوں گا۔''

ایک بات اور کمہ دول۔ جس دن میرے گھر واردات ہوئی اور میری بیٹی نے اپنی جان وے دی۔ اس دن مجھے پیختے چلاتے نہیں دیکھا اس نے کسی نے مجھے پیختے چلاتے نہیں دیکھا اس لئے کسی نے مجھے ایب نار مل نہیں کما۔ اگر میں چیخا چلاتا اور ظالموں کو گالیاں دیتا ' بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود ان مسلح غنڈوں کو مار ڈالنے کا چیلیج کرتا تو لوگ کہتے ' میں ذہنی توازن کھو میٹا ہوں بھر مجھے بھی تمہاری طرح لوہ کی سلاخوں کے پیچھے پنچا دیا جائے۔ "

اس نے فرمان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ "جو تم ہوا وہی میں ہوں۔ تم بھی حساس ہوا میں بوں۔ تم بھی حساس ہوا میں بھی حساس ہوا میں حساس ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں اندر سے البلنے کے باوجود بظاہر خاموش رہتا ہوں اور تم دوسروں کے سامنے بھٹ پڑتے ہو۔"

aazzamm@yahoo.com اندهر مرکزی الله علی الله علی

اندهر مری ۱۲ 257 🖈 (حسه چارم)

کتابوں اور رسائل میں شوگر کوٹڈ کہانیاں ہوں۔ میں انہیں پڑھ کر آپ حضرات سے' محترمہ سرجن آمنہ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ اب جمھے جانے کی اجازت دیں۔"

وہ مصافحہ کر کے چلا آیا۔ وہ ایک نمایت ہی تجربہ کار ماہر نفیات تھالیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ دولت مند ماہرین نفیات کی طرح کرائے پر منگا آفس بنانے کے لئے قیتی فرنیچر' ریوالونگ چیئر اور ائرکنڈیشز خرید کر آنے والے مریضوں کے سرپرستوں پر نفیاتی اثر ڈالٹا۔ پہلے جو ماہر نفیات فرمان کے پاس گیا تھا' اس کے آوھے گھنٹے کی فیس تین ہزار روپے تھی۔ دو سری بار ڈاکٹر آمنہ نے مسیح الزمال کو فرمان کے طالت بتاکر کہا۔ "مجھے اس بات کی پروا نہیں ہے کہ ایک ماہر نے آوھے گھنٹے کی فیس تین بزار کی۔ مجھے تو میرا بیٹا نار مل چاہئے۔"

الروں سے ویر ہیں ہیں ہے۔ مسیح الرماں نے کما۔ "محترمہ میں مریض کو دیکھتا ہوں۔ فیس کے طور پر دیئے گئے نوٹ نہیں گنا۔ آپ مجھے تین ہزار نہیں' صرف تمیں روپے دیں۔ میرے گھر میں چار دن کا راشن آ جائے گا۔ اکیلا ہوں' اس طرح گزارا کرتا ہوں۔"

مسیح الزمال پہلے دن فرمان سے ملاقات کر کے بردی حد تک کامیاب رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر ناول کو پڑھنا شروع کیا مصنف نے جمال طنزیہ فقرے اور بین السطور بیں سیاست ' معاشرت اور معیشت کی گرائیاں لکھی تھیں ' انہیں نوٹ کرتا گیا تھا۔ وہیں ' دنیاوی اور گھریلو حالات کس طرح انسانوں کو نفسیاتی طور پر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ایک تبدیلیوں کو وہ علیحدہ نوٹ کرتا گیا۔

اس نے شام کو ایک پی سی او سے فون کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ سے کہا۔ "میں نے ابھی صرف آدھی کتاب پڑھی ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ یہ شوگر کوئڈ کہانی ہے جو پڑھنے والوں کو اشتعال نہیں دلاتی۔ آپ جتنے ڈانجسٹ سائل اور ناول حاصل کرسکتی پڑھنے والوں کو اشتعال نہیں دلاتی۔ آپ جتنے ڈانجسٹ کرسکتی بین وہ سب پڑھنے کے لئے فرمان کو دیا کریں۔ آپ کی دی ہوئی ایڈوانس فیس کا بہت بین میں کل کسی وقت آپ سے رابطہ کروں گا۔"

وہ گفتگو کرنے کے بعد اردو بازار آیا۔ وہاں سے میری تحریر کردہ مزید تین کتابیں خریدیں۔ گھر آ کرانمیں پڑھنے لگا۔ رات دیر تک پڑھتا رہااور صبح دیر تک سو تا رہا۔ ووہسر "مرس مجھ گیا جناب! مجھ ہرمال میں دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہے۔ سجیدگی اور ذہانت سے عملی اقدامات کی راہیں نکالنا چاہے۔ صرف خیالوں میں اور تصورات میں ظالموں کو کچلنے سے وہ ختم نہیں ہول گے۔"

اس نے فرمان کو تھیک کر کما۔ "شاباش" میں یہ کتاب لے جارہا ہوں۔ پرسوں آؤں گا۔ یہ بناؤل گا کہ کیا پڑھا ہے۔ تم بناؤ کے کہ کس حد تک دماغ کو ٹھنڈا رکھا ہے؟"

اس نے دارڈ بوائے کو بلا کر فرمان سے مصافحہ کیا پھر باہر آگیا۔ سلاخوں والا دروازہ پھر لاک کر دیا گیا۔ مین الزمان وہاں سے چاتا ہوا ایک کوریڈور میں آیا پھر وہاں سے گزر تا ہوا کانفرنس روم میں پنچا۔ وہاں ڈاکٹر آمنہ مزید دو ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھیں۔ مین الزمان نے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ کا بیٹا ابھی پاگل نہیں ہوا ہے مگر ہو سکتا ہے۔ بعض پاگل شہیدہ گفتگو سے بالکل نار مل و کھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دبنی توازن میں فرق پیدا ہو تا رہتا ہے۔ دماغی ترازو کے دونوں پلڑے (یعنی کلیٹو اور یوزیؤ منفی اور مثبت خیالات) ڈگرگاتے رہے، ہیں۔"

وہ متنوں ڈاکٹرز مسے الزماں کی باتوں کر توجہ سے من رہے تھے۔ وہ کہ رہاتھا۔ "آج
اس سے پہلی طاقات تھی۔ میری زندگی بی ایک المناک واقعہ ہوا تھا میں نے اس کے
مزاج کے بیش نظروہ کربناک واقعہ سنا کر اس کے دماغ کو کسی حد تک قابو میں کیا ہے۔
اس کی طرح میں بھی وسیع ذرائع اور بڑے اختیارات رکھنے والوں کا پچھ مہیں بگاڑ سکتا
اس کئے خیال ہی خیال میں انہیں مار تا اور کپاتا رہتا ہوں لیکن یہ کوئی تقیری عمل نہیں
ہے۔ اگر ہم دماغ محندا رکھیں گے اور زبانت سے عملی اقدامات کریں گے تو بگڑے ہوئے
صالات کو سنوار نے کی راہیں ملتی رہیں گی۔ وہ مجھ سے متفق ہو گیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا
ہے کہ وہ آئندہ محض چیخنے چلانے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرے گا۔"

ڈاکٹر آمنہ نے احسان مندی سے کما۔ "آپ نے پہلی ہی ملاقات میں میرے بیٹے کو اپنا ہم نوا بنالیا ہے۔ آئندہ ٹریٹ منٹ کیا ہو گا؟"

مسیح الزمان نے "جرم وفا" پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "صرف میں نے نہیں اس ناول نے بھی کچھ کام کیا ہے۔ بھی اسے پڑھ کرغور کروں گا کہ اس کمانی میں ایسے کتنے نکات ہیں جو مثبت انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔"

ایک ڈاکٹرنے کما۔ "ہم نے تو سنا تھا۔ یہ ناول وغیرہ محض وقت گزارنے کے لئے ہوتے ہیں۔ فرمان انہیں پڑھ کر خیالی رئیکینیوں میں کھو جائے گا۔"

"جس طرح علاج نے لئے کروی گولیوں کو شوگر کو ٹر کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے' ان

اندهر تكرى الله و 258 المحد چارم)

کو کھانے کے بعد پی می او جاکر پلشرے فون پر کما۔ "میں محی الدین نواب سے ملنا جاہتا موں۔ آپ ان کا پتا بتاکیں گے؟"

پیکشرنے کما۔ "وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ آج کل ایک فلمی کمانی کیسے لاہور آئے ہوئے ہیں۔ رات نو بجے کے بعد صبح نو بجے تک پرل ہو کل کے کمرا نمبر511 میں مل سکتے ہیں۔"

میں رات کو ڈنر کے بعد ممل رہا تھا۔ ایک قلمی سمین کا وائنڈ آپ سوچ رہا تھا۔ ایسے وقت فون کی گفٹی بجی۔ میں نے ریبیور اٹھا کر اپنا نام بنایا۔ دوسری طرف سے کما گیا۔ "میرا نام مسیح الزمال ہے۔ آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں۔ یماں ویزیٹرز لابی میں ہول۔"

"آپ میرے کرے میں تشریف لے آئیں۔"

تھوڑی در بعد کال بیل سنائی دی۔ میں نے دردازہ کھولا۔ سامنے ہم عمر ایک صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا۔ ''میں مسیح الزماں ہوں۔'' میں نے ایک طرف ہٹ کر کہا۔ ''اندر تشریف لائیں۔''

وہ اندر آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا پھر نون کے ذریعے چائے کا آرڈر دے کر پوچھا۔ "فرمائے" کیا آپ مجھے تحریر کے حوالے سے جانتے ہیں؟" "جی ہاں' اور تحریر کے حوالے سے ہی میں آپ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کام کا منہ مانگا معاوضہ کے گا۔"

> "سوری زمال صاحب! میں آپ کے لئے کمانی نہیں لکھ سکوں گا۔" "میں کمانی لکھوانے نہیں" کسی دو سرے ہی سلسلے میں آیا ہوں۔"

پھروہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں فرمان کے مینٹل کیس کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے تمام تفصیلات سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ تو مجھے رائٹر نہیں' ماہر، نفسیات سمجھ کر آئے ہیں۔ بھلامیں اس کیس میں کیا کر سکتا ہوں۔"

"آپ کو وہی کرتا ہے جو آپ تحریر کے ذریعے اپنے ملک کے لئے اور اپنی قوم کے لئے کرتے ہیں۔ فرمان بھی ای قوم کاایک نوجوان ہے۔"

"آپ نے جو ہسٹری بیان کی ہے 'وہ ایک کہانی کا بھترین موضوع بن سکتی ہے۔ "
"میں کمی سوچ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمان کی ذہنی حالت سمجھ کی ہو گی۔ وہ ہماری قوم کے محبان وطن کی طرح جوش میں آکر خیالی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر آپ اس کی زبان سے اس کی روداد سن کر اسے اپنے قلم کی جادو گری سے منظرِ عام پر لائیں اور اس کا

اندهير گري ١٥ 259 ١٥ (حصه چارم)

مرکزی خیال یہ رکھیں گے کہ خیالی جنگ کو سجیدگی اور ذہانت سے عملی جنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قوم کے جو لوگ سورہ ہیں' انہیں جگایا جا سکتا ہے اور جو جاگ رہے ہیں' انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ پہلے دشمن کے وسیع ذرائع اختیارات اور بے انتہا قوت کو سمجھ کر اپنے ملک کے دانشوروں' قانون دانوں اور قانون کے دیانت دار محافظوں اور سچ محافیوں کی ایک مضبوط فوج رفتہ رفتہ بناؤ پھر بقول علامہ اقبال بح ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے دشمنان وطن کو روندتے ہے جاؤگے۔"

"ایک مصنف کی حیثیت سے آپ نے میرے اندر دلچپی پیدا کردی ہے۔ میں قلمی کمانی کا آخری سکین لکھ رہا ہوں۔ کل رات فرمان سے ملاقات کر سکتا ہوں۔" کمانی کا آخری سکین لکھ رہا ہوں۔ کل رات فرمان سے ملاقات کر سکتا ہوں۔" "کیا دن کے وقت ملاقات نہیں کر سکتے؟ میں نے سا ہے آپ لکھنے کے لئے رات بھر جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔"

"جی ہاں ' برسوں سے میرا کبی معمول ہے۔"

''لیکن آپ میر تو سمجھتے ہیں کہ بیہ خلاف فطرت ہے۔ رات کو سونا اور دن کو جاگ کر محنت کرنا چاہئے۔''

"لکھنے کے لئے خاموشی اور سکون لازی ہیں اور شری زندگی میں رات ہی کو خاموشی ملتی ہے اور رات کو کوئی ملاقات کرنے اور ڈسٹرب کرنے نہیں آتا۔ ویسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خلاف فطرت ہے۔"

عالی آگئی۔ ہم پینے گئے۔ میں نے کہا۔ "ہو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ذندگی نہ گزارے" وہ ایب نارمل کہلاتا ہے۔ میں بھی ایب نارمل ہوں۔ فطرت کے خلاف ذندگی گزارنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ شاید میں اسی لئے بیار رہنا ہوں۔ ڈاکٹروں کا علاج کرانے کے باوجود میرا ایمان ہے کہ ججھے میرے قار کین کی دعاؤں نے زندہ رکھا ہے۔"

مرانے کے باوجود میرا ایمان ہے کہ ججھے میرے قار کین کی دعاؤں نے زندہ رکھا ہے۔"
فرمان کی ماں بھی دعائیں دیں گی۔ میں چاہتا ہوں کی کسی وقت آپ ان سے ملاقات کریں۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطریماں آسکتی ہیں گھانڈ

\* " بے شک وہ ایسے ہی مان مرتبے اور الزاز کی مستحق ہیں۔ کیا میں یمال فون پر ان سے گفتگو کر سکتا ہوں؟"

"بے شک جہاں فون کرنا جاہیں 'کریں۔"

aazzamm@yahoo.com اندهِر گری این اوسه چارم)

اندهر مگری این 260 اندهیر مگری این این کارم)

وہ پیالی خالی کر کے فون کے پاس گیا پھر ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کرنے لگا۔
جمجھے اس کیس سے اتنی دلچپی ہو گئی تھی کہ دوسرے دن پوری نیند نہ سو سکا۔ دن کے ایک بجے بیدار ہو کر عسل کیا پھر لیچ کیا۔ اس کے بعد مسیح الزمال کے بتائے ہوئے مینٹل اسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پہلی بار عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ رسی باتوں کے بعد فرمان کے سلیلے میں گفتگو ہوئی۔ وہ ممتاکی ماری اپنے اکلوتے بیٹے کچھ رسی باتوں کے بعد فرمان کے سلیلے میں گفتگو ہوئی۔ کہ فرمان کو نار مل رکھنے کی پوری کے سلیلے میں بہت پریشان تھیں۔ ہم نے امید دلائی کہ فرمان کو نار مل رکھنے کی پوری کوشش کریں گے پھر میں مسیح الزمال کے ساتھ فرمان کے پاس آیا۔ ہمارے لئے لوہے کی سلاخوں والا دروازہ کھولا گیا اور پھر بند کر دیا گیا۔

قرمان مجھے سوالیہ نظروں نے وکھ رہا تھا۔ مسے الزمال نے کما۔ "فرمان! کیا اتنا کمہ دینا کافی ہے کہ بدمی الدین نواب ہیں۔"

فرمان نے آگے بڑھ کر بڑی گرجموش سے مصافحہ کیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کرایک صوفے پر بھایا۔ میں نے کما۔ "جناب مسیح الزمال سے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ میری شخر کردہ کمانیاں شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنے آیا ہوں 'جو شخص میری کمانیاں پڑھتا ہو اور بین السطور میں چھپی ہوئی باتیں سمجھ لیتا ہو 'وہ بھی ایب ناریل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ڈگری ہولڈر سائیکولوجسٹ ہوتا تو یہ میڈیکل سرمیقکیٹ آپ کو دیتا کہ آپ بالکل میں ڈگری ہولڈر سائیکولوجسٹ ہوتا تو یہ میڈیکل سرمیقکیٹ آپ کو دیتا کہ آپ بالکل ناریل ہیں۔"

"آپ بین السطور کی چیبی ہوئی باتوں کے حوالے سے کمہ رہے ہیں اس لئے یقین ہے کہ آپ واقعی مجھے نار مل تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی زبان ہی میرے گئے سر میفلید

"اگر آپ مجھ سے تعاون کریں گے تو میں تمام ڈاکٹرز اور پوری قوم کے سلنے البت کرنا جاہتا ہوں کہ آپ نار مل ہیں۔"

"میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔"

"کیا آپ جانتے ہیں کہ چودہ کروڑ کی آبادی میں اردو انگریزی کے ساڑھے تین لاکھ اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یمال ناخواندگی زیادہ ہے یا چرلوگ سابی ہیرا چھیریوں کو سبھتے ہوئے بھی سبھنا نہیں چاہتے یا ان کی دال روٹی کی ضرور تیں انہیں سبھنے کی فرصت نہیں دیتیں۔"

"جي ٻال' بيه ورست ہے۔"

"اور سی بھی درست ہے کہ ساست معاشرت معیشت اور اقتصادیات جیسے فشک

مضامین صرف چند افراد پڑھتے ہیں اور ڈائجسٹ' ناول اور رسائل وغیرہ لاکھوں کروڑوں افراد پڑھتے رہے ہیں کیونکہ ان میں رومانس' کامیڈی' ایکشن تھرلنگ اور قوم کا غم غلط کرنے والا تمام نسخہ ہوتا ہے۔"

فرمان نے کہا۔ "ہاں یہ سب پھھ ہوتا ہے لیکن ان میں وہی سیاست، معیشت اور اقتصادیات جیسی خشک چھتی ہوئی ہے ہوتا ہے لیکن ان میں وہی خشک چھتی ہوئی ہیں۔ پڑھنے والے تفریح بھی صاصل کرتے ہیں اور تلخ تھائق کو بھی شجھتے رہتے ہیں۔"

میں نے کہا۔ ''فرمان! میں تمہارے مینٹل کیس کے بارے میں ایس ہی رومانس' ایکشن اور تھرلنگ ہے بھرپور کمانی تکھوں گا اور تفریح کے ساتھ ساتھ تلخ حقائق بھی متاثر کن انداز میں بیان کرتا جاؤں گا۔''

ور آپ نے تو خوش کر دیا۔ مجھے اپنی روداد بوری قوم تک پنچانے میں جو تسکین طاصل ہوگ اس کے نتیج میں میرے اندر کا بخار نکاتا رہے گا۔"

میں نے اپنے ساہ بیک کو دکھاتے ہوئے کہا۔ "اس میں میری دوائیں" قلم 'کاغذات
کیسٹ ریکارڈر اور چند کیسٹس ہوتے ہیں۔ میں اس ریکارڈر کو آن کر کے تم سے
سوالات کرتا رہوں گا۔ تم اس کے مطابق جوابات دو گے اور اپنی روداد بیان کرتے رہو
گے بھر میں اپنے اندازِ تحریر کے مطابق اسے تمہاری طویل کہانی بنا کر کتاب کی صورت میں
شائع کروں گا۔ یہ کتاب صرف پاکتان میں ہی نہیں ' دنیا کے ہراس ملک میں پڑھی جائے
گی 'جمال اردو زبان جانے والے رہتے ہیں۔"

میں نے ریکارڈر نکال کر اس میں ایک کسٹ لگاتے ہوئے کہا۔ "جھے لاہور میں زیادہ عرصے نہیں رہنا ہے۔ للذا یہ کام ابھی شروع ہو جائے۔ میں تمهاری روداد کی مزید ریکارڈنگ کے لئے یمال آتا رہوں گا۔ کراچی سے یمال پننچنے میں صرف ڈیڑھ گھنٹے لگتے ہیں۔ تمہیں میری ضرورت ہوگی تو مجھے فون کرو گے، میں اسی دن تمهارے پاس آجاؤل گا۔

۔۔ "آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے تعاون کے لئے کمہ رہے تھے اور خود ہی مجمور تعاون کر رہے ہیں۔"

مندیں۔ اس مالی عالمی شمرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں۔ آپ بہت ہی دولت مندیں۔ اس کے باوجود سرکوں اور فٹ پاتھ پر رینگنے والے اور بسول میں جانوروں کی طرح ٹھونس کھونس کر بھرے جانے والے عوام کی بے بسی اور بدحالی کو محسوس کرتے ہیں۔ تمہارے جیسا حساس ول و دماغ قدرت کی طرف سے ملتا ہے۔"

aazzamm@yahoo.com پاره چارم) لا عند علم کری این که 263 لا دصه چارم)

اندهير نگري 🖈 262 🖈 (حصه جهارم)

"ہاں' میں نہ چاہوں تب بھی عوام کی غربت' منگائی اور نوجوانوں کی گمراہی دیکھ کر دل ہیں دل میں کڑھتا ہوں اور جوش میں آ کر چاہتا ہوں کہ جھے ایسی غیبی طاقت یا غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہو جائیں کہ میں فرسودہ نظام حکومت کو ختم کرکے سب کو انصاف دلاؤں اور اپنے ملک کو جرائم سے یاک کر دول۔"

''سوچنے سے تیبی طاقت اور غیر معمول صلاحیتیں حاصل نہیں ہوتیں۔ ایہا پہلی بار کب ہوا جب تم ریوانے کی طرح جوش میں آ گئے؟''

" کیلی بار جب تھر کے علاقے میں تین نابالغ لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور بیرونی ممالک سے آنے والے دولت مند شکاریوں کے سامنے ان لڑکیوں کو پیش کیا گیا۔ تب میں اندر سے لرزگیا۔"

"واقعی یہ پوری قوم کے لئے غیرت کا مسئلہ ہے۔ تمہاری طرح کتنے ہی پاکستانی غیرت سے لرز گئے ہوں گے۔ ایسے وقت تم نے کیا کیا؟"

''میں امی کے ساتھ لندن میں تھا۔ اخبار میں یہ شرمناک واقعہ پڑھتے ہی پاکستان جانا چاہتا تھا۔ امی میرے مزاج کو خوب سمجھتی ہیں۔ انہوں نے میری تائید کی پھر مجبوری ظاہر کی کہ برسوں تک دو میجر آپریش کرنے ہیں پھر ہم ماں بیٹے پاکستان جاکر وہاں عوامی ردِ عمل دیکھیں گے۔ و کلا اور صحافیوں ہے مل کر اس شرمناک واقعے کے خلاف احتجاج کریں گ۔۔

"اس طرح امی بوی حکمت عملی سے تین دنوں تک دلاسے دے کر میرے جوش و جنون کو کم کرتی رہیں۔ تیسرے دن لندن میں ہی اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ کسی امیر حزہ نے پاکستان کے ساطی علاقے کیٹی بندر کے خفیہ معلدے کے راز چرا لئے ہیں۔ وہال ایک سازش کے تحت غیر ملکی فوجی اڈا قائم ہونے والا تھا۔ اس راز کا انکشاف ہوتے ہی اس وقت کی حکومت پر مزید سازشوں کے الزامات عائد ہوئے اور حکمرانوں کو اقتدار سے بٹا دہا گیا۔

"صرف اتنا ہی نہیں امیر حزہ نے ان تین بچوں کے دلالوں کو موت کے گھات اتار دیا۔ اس کی دلیری اور جوان مردی کے باعث مجھے اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ میرے اندر کا غبار نکلا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس روپوش رہنے والے مجاہد امیر حمزہ کو تلاش کر کے اس کے ساتھ اس کے نقشِ قدم پر چلوں گا۔"

فرمان اپنی روداد بیان کر رہا تھا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس نے راجہ نواز' اپی مال ڈاکٹر آمنہ اور گاڈ فادر ہاشم اور اس کے باپ گاڈ فادر قاسم جان کے بھی حالات

بیان کئے۔ رات کے بارہ بجنے گئے تو میں نے کہا۔ "اب میں جاؤں گا اور لاہور میں قیام کرنے تک روز آیا کروں گا۔ یہ ریکارڈر اور ایکٹرا کیسٹس آپ کے پاس رہیں گے۔ آپ آرام کرتے رہا کریں اور اپنی روداد ریکارڈ کرتے رہیں۔"

میں اور مسیح ازماں اس سے مصافحہ کر کے آگئے۔ ڈاکٹر آمنہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں اور مسیح ازماں اس سے مصافحہ کر کے آگئے۔ ڈاکٹر آمنہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا۔ "آپ کا بیٹا بالکل نار مل ہو جائے گا۔ میں نے فرمان کو اپنا کراچی کا ایڈ ریس اور فون نمبر دیا ہے۔ جب بھی مجھے فون کیا جائے گا' میں یمال آ جاؤل گا۔ بی الحال میرا یمال جب تک تیا ہے۔ روزانہ فرمان کے پاس آیا کرول گا۔ "

" ) ڈاکٹر آمنہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ "تم اتن محنت کرد گے' اس کے صلے میں تہیں کیا دوں؟ جتنی رقم چاہو لے سکتے ہو۔"

میں نے کہا۔ '' مجھے فرمان کی رُوداد سے ایک ناول لکھنے کے لئے بهترین موضوع مل رہا ہے۔ مجھے اس ناول سے اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ آپ مجھ سے لین دین کی کوئی بات نہ کرس۔''

وہ سب خوش تھے۔ میں بھی خوش تھا پھر میں نے اسے زیر نظر کمانی میں اور زیادہ جذب کرنے کے لئے فرمان کا کردار پیش کیا اور اعتراف کیا کہ اس داستان کا راوی اور میرو فرمان ہے۔ میں محض ایک مصنف ہوں۔ میرے اس طریقۂ کار نے اسے اور زیادہ خشک ا

قار کمن سے یہ سوال ہے کیا آپ خوش نہیں ہوتے جب آپ کے سے اور تعمیری جذبوں کی تعریف کی جاتی ہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہوں گے۔ جب تنہا کچھ نہیں کرپائیں گے تو اس کے بدلے قوم کی غیرت اور وطن کی بقا کے لئے تقریر و تحریر کے ذریعے اپنی آواز پورے ملک میں اور ملک سے باہر دور دور تنک پہنچائیں گے؟ ایسے حالات میں آپ کے والدین اور پوری قوم ناز کرے گی کہ آپ کری پر بیٹھ کر اور بستر پر لیٹ کر دشمنان وطن سے خیالی جنگ نہیں اور رہے ہیں۔ بری حکمت عملی سے ملک کے وانشوروں ، برسروں اور صحافیوں کو اینا ہم نوا بتاتے جا رہے ہیں۔

صبح ہونی چاہئے اور رات وُهلنی چاہئے

الکین اس کے واسطے تحریک چلنی چاہئے

کے ==== 

الکین اس کے اسطے تحریک چلنی چاہئے

فرمان نے اپنی اب تک کی روداد جو ریکارڈ کرائی تھی اب وہ ریکارڈ نگ ختم ہو رہی

> تھی۔ ایک کبسٹ کے B سائڈ کا آدھا حصہ لکھنے کو رہ گیاہے میں اسے بھی لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیسٹ ختم ہو جائے گالیکن روداد شاید ختم نہیں ہوگ۔ آئندہ فرمان بہت کچھ ریکارڈ کرا سکتا ہے لیکن نہیں کرا سکے گا۔ ریکارڈر میرے پاس ہے۔ جب مجھے اس سے ملنے سے روک دیا گیاہے تو ریکارڈر کو بھی اس کے پاس نہیں پنچایا جائے گا۔

> ڈاکٹر آمنہ ایسی خاتون ہیں 'جو صرف اپنے اکلوتے بیٹے کی ہی نہیں' میری بھی سلامتی' عزت اور قلمی مرتبے کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے دل پر جر کر کے مجھے اپنے بیٹے سے ملنے روک دیا ہے لیکن وعدہ کیا ہے کہ ناریل ہو جانے والے بیٹے کو کسی طرح کی تفیس بنچے گی اور اس کے علاج میں دوسرے ڈاکٹر اور ماہر نفسیات ناکام رہیں گے تو وہ مجھے فور آبلائیں گی۔

اب میں کیا دعا ماگلوں کہ وہ سب ناکام رہیں آور دوبارہ اینب نار مل ہونے والا فرمان پاگل ہو کر مینٹل اسپتال سے پاگل خانے چلا جائے؟

یہ تو خود غرضی ہو گ۔ فرمان کو نار مل ہو جاتا چاہئے۔ میں آگے نہ لکھوں کوئی بات نہیں۔ تغمیری مقاصد کی محیل تک قلم کی سچائی قائم رکھنے کے لئے ہمارے ملک میں بے شار قلم کار ہیں۔

دیکھا جائے تو غلطی میری ہے۔ میں بھی ایب نارمل ہوں۔ فرمان دماغ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ میں ایخ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ میں ایخ کل کاٹ کر روک نہیں پاتا۔ میرا تحریری اسٹائل اور ذو معنی الفاظ ذرا در سے سمجھ میں آتے ہیں اور جب سمجھ میں آتے ہیں تو تخت طاؤس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔

بہرحال آیئے 'جہاں اس داستان کو ادھورا چھو ڑا تھا' وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ﷺ===== ﷺ

میں اور بینا اس ہوئل کے تیسرے فلور کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دشمن میں مسجھیں گے کہ جمال قاتلانہ حملہ ہم پر ہوا ہے 'وہاں ہم کبھی نہیں رہیں گے۔ وہ ہمیں دوسرے چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں ڈھونڈتے پھریں گے۔

میں نے ہوٹمل کی انظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو وہاں ہماری رہائش کا علم نہ ہو۔ کاؤنٹر کے رجٹر پر ہم دونوں کے فرضی نام لکھے جائیں۔ ہوٹمل کے تمام عملے کو سختی سے تاکید کی جائے کہ کسی کے سامنے ہمارا ذکر نہ کریں۔ وہ اپنے طور پر میری ہدایت پر عمل کر رہے تھے لیکن ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ ہوٹمل کا کوئی بھیدی لٹکا ڈھا سکتا ہے۔

بینا نے کما۔ "ہمیں آئندہ اس ہوٹل کی رینٹٹر کار استعمال نہیں کرنا چاہے۔ آپ یہاں کے زوئل افسرہے کوئی اچھی سی کار طلب کریں۔"

میں نے زوئل افسر کے پرسنل فون پر رابطہ کیا۔ دو سری طرف رابطہ قائم ہونے کا بزر سنائی دیتا رہا۔ بوی دیر بعد کسی کی آواز سنائی دی۔ "مبلو کون؟"

میں نے گر ہے ہوئے بوچھا۔ "فون اٹینڈ کرنے میں دیر کیوں ہوئی؟" ووسری طرف سے آواز آئی۔ "سرجی! صاحب سو رہے ہیں' میں ان کا ملازم بول

"اے اٹھاؤ' یہ ایمرجنسی کال ہے۔"

"سرجی! کیسے اٹھاؤک؟ یہ تو نشے میں بالکل الرهک گئے ہیں۔ میری اور فون کی تھنٹی کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔"

میں نے فون بند کر کے ڈی جی دھاون سے رابطہ کر کے کہا۔ "سوری پایا! آپ کو نیز سے اٹھایا ہے۔" نیند سے اٹھایا ہے۔"

''کوئی بات نہیں <u>بیٹے!</u> بولو کیا بات ہے؟''

"ہم یمال خطرات سے گزر رہے ہیں اور وہ زوئل افسر شراب کے نشے میں مدہوش ہے۔ ہم ہوٹل کی رینٹل کار استعال نہیں کریں گے۔ اس میں خطرہ ہے۔ ہمیں فوراً دوسری کار کی ضرورت ہے۔"

ڈی جی دھاون نے زونل افسر کو تگڑی گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ "میں ابھی چیف افسر آف"را"کو کو تھم دیتا ہوں۔ وہ تمہارے پاس ایک کار پہنچا کر زونل افسر کو غفلت کی سزا دینے کے لئے گولی مار دیے گا۔"

''نوپایا! زوئل افسر کو پہلے ہوش میں لاکر پوچھا جائے کہ کابانی اور مراد کو ہماری آمد کے بارے میں اور ہوئل کے کمرا نمبر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے صرف زوئل افسر کو ہمارے بارے میں ہمایا تھا۔ ہماری آمد کا راز زوئل افسر نے اور کس کو ہمایا تھا۔

ادوہ بیٹے! اس معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے تابانی اور ہاشم تک تہمیں بنتی نے کے لئے فون کے ذریعے مراد کو بڑے سے بڑا لالچ دیا اور اس کی تابانی کی سلامتی کے لئے یہ جھوٹ کما کہ میری اپنی بئی اور داماد آج لاہور پہنچ رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تابانی کے ساتھ تم دونوں کو ہلاک کرنے ہو ٹمل پہنچ جائے گا۔"

"غلطی ہرانسان سے ہوتی ہے۔ آپ سے بھی ہو گئی۔ یہ بتاکیں فون پر باتیں کرتے وہ سے بھی ہو گئی۔ یہ بتاکیں فون پر باتیں کرتے

اندهير گري اين عام 266 اندهير گري اين اين عام 267 اندهير گري اين عام 267 اندهير گري اين اين عام 267 اندهير گري

وفت مراد کے پاس آپ کے اعتاد کا کوئی آدمیِ تھا؟"

"ہاں' ایک نیکسی میں بیٹھ کر شرمیں گھومتے ہوئے استنٹ زوئل افسرنے مراد سے میری بات کرائی تھی۔"

"اس كامطلب ہے۔ آئي كى اور مرادكى باتيں سننے والا صرف اسشنث زوتل افسر بى نهيں' ايك ئيكسى دُرا ئيور بھى تھا۔"

" ہاں گر ڈرائیور کا تعلق "را" ہے ہے۔"

'نکیا ڈرائیور اور اسٹنٹ زوئل افسر میں سے کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہو سکتا؟ اب آپ ایک نہیں دو کاریں بھیجیں۔ زوئل افسر سے کمیں آپ کی بیٹی اور داماد الگ الگ رہائش اختیار کر رہے ہیں۔ وہ ابھی ائر پورٹ جاکر آپ کی بیٹی سے ملے۔ اسے بھی میری کار کا نمبر تنا دیں۔ آپ کو چند گھنٹوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے خلاف کس نے سازش کی ہے۔"

" مُحك ب تم جو چاہتے ہو وہ ابھی ہو جائے گا۔"

میں نے رابطہ ختم کر کے بینا ہے کہا۔ ''تم اسٹنٹ زونل افسر سے کہوگی کہ وہ تہمیں کی فوراً اشار ہو کل میں پہنچا دے۔ اس ہوٹل میں کمرا لینے کے بعد جھے فون پر اطلاع دد۔ اس کے مطابق میں ڈرائیور سے کہوں گا کہ جھے اس فور اشار ہوٹل میں پہنچائے۔ جھے یقین ہے کہ دہاں پھر آم پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ اگر حملہ میرے کمرے میں ہوگاتہ ڈرائیور ہمارا مخالف فابت ہوگا۔"

بینا نے کہا۔ ''اور میرے کمرے میں ہو گاتو مخالف اسٹنٹ زوئل افسر ثابت ہو گا۔ اچھی چال ہے۔''

" یہ جال صرف "را" کی کمی سازش کو پکڑنے کے لئے نہیں بلکہ اس کے ذریعے خفیہ ہاتھ کی کسی ایجنسی تک پنچنے کے لئے ہے۔ تم نے اس کرے میں مراد کی باتوں پر توجہ دی نہیں تھی۔ اس نے خفیہ ہاتھ کا ذکر آپی سے کیا تھا۔ "
ہاں چھے یاد آرہا ہے۔ "

"اس نے صاف طور سے کما تھا کہ خفیہ ہاتھ اس پر بھروساکر رہا ہے۔ اگر وہ میری الش کا تحفہ اسے دے گاتو اسے دولت اور کئی بردے ممالک کی شمرت مل جائے گی۔ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ مراو' "را" اور خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے لئے بھی کام کر رہا تھا۔ " مہیں اطلاع ملی کہ ہمارے لئے دو کاریں آئی ہیں۔ ہم اپنے ایک ایک سفری بیگ میں ضروری سامان نے کر ہوٹل کے باہر آئے۔ کار لانے والوں نے ان کی جابیاں ہمارے میں ضروری سامان نے کر ہوٹل کے باہر آئے۔ کار لانے والوں نے ان کی جابیاں ہمارے

والے كيں۔ ہم دونوں الگ الگ كار ميں بيٹھ كروبال سے ائرپورٹ اور ريلوے اسميشن كى طرف چلے گئے۔ ميں ست رفتارى سے ڈرائيوكر كاربا تاكه بينا مجھ سے پہلے ائرپورٹ بہنچ كر مجھ سے رابطه بہنچ كر اسسنٹ ذونل افر كے ذريعے كى فور اشار ہوئل ميں پہنچ كر مجھ سے رابطه كرے۔

میں نے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ کار ردگی۔ ایک منٹ کے اندر ہی ایک شخص کار کی کھڑکی کے پاس آ کربولا۔ ''سر! مجھے اس کار کا نمبر بتایا گیا ہے۔'' ''اور مجھے کسی ڈرائیور کا نام بتایا گیا ہے۔''

"جی...... رَهُو ناتُه بِهَا يَا كَيابُو كا- وني مجھے صرف رهو كہتے ہيں-" "اُوُ بيٹھ حاؤ-"

'' <mark>سرا میں نوکر ہوں۔ مجھے ڈرا ئیو کرنے دیں۔ آپ آرام سے تیجیلی سیٹ پر تشریف</mark> میرین

میں اسٹیئرنگ سیٹ سے نکل کر بچھل سیٹ پر آگیا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ "حکم کریں' کمال جاتا ہے؟"

و کیا تنہیں پتا ہے کہ میں اپنی وا کف کے ساتھ پرل ہوٹل میں تھا۔ ہم پر قاتلانہ ملد کیا گیا تھا۔"

اس نے انجان بن کر حیرانی سے بوچھا۔ "آپ دونوں بر؟ اور قاتلانہ حملہ؟"
"کیوں جمیں قبل کرنے والے کم ہوں گے جبکہ ہم "را" کی ایک بڑی شخصیت کی بٹی اور داماد ہیں۔"

ی معلی اور داماد؟ آپ بتانا چاہیں تو معلوم ہو۔ "را" کی بڑی شخصیت ہیڈ آف دی زیبار شمنٹ دھاون صاحب ہیں۔ ان سے برے بھارت کے پردھان منتری ہیں۔"
"ہمارے ایسے نصیب کمال کہ پردھان منتری کے داماد بن جائیں۔ جمنا پرساد دھاون صاحب میرے سسر ہیں۔ یہ بات یمال کوئی نمیں جانتا تھا۔ "را" سے ہمارا تعلق بھی ظاہر نمیں ہوا تھا پھر ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرنے دالے کون ہو سکتے ہیں؟"

"سراییه بهت گهری سازش معلوم ہوتی ہے۔ بهت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔" "ہوشیار ہیں۔ اس لئے ہم پتی پتی الگ ہو گئے ہیں۔ وہ دوسری جگہ رہنے گئی ہے۔ تم مجھے دوسری جگہ لے چلو۔"

"كمال لے چلوں سر؟"

فون کا بزر بولنے لگا۔ "میں نے ایک بٹن دباکراہے آن کیا پھر پوچھا۔ "خیریت ہے

اندهير نگري 🜣 268 🕏 (حصه چهارم)

اندهر تكرى الم 269 الم (حصد چارم)

ٹائلٹ جاؤں گا۔ بس ایک دو منٹ کے لئے ......" "ممک ہے عاؤ۔"

اس نے ٹائلٹ کے اندر جاکر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ میں دبے قدموں دروازے کے پاس آکر کان لگا کر سننے لگا۔ ایک بلکی می ایس آواز سنائی دی جیسے نوہے سے لوہ کرا گیا ہو۔ میں نے ایک لوہار کی حیثیت سے اس بلکی می آواز کو پہانا۔ کس ہتھیار کا شبہ ہوا۔ میں ٹھیک دروازے کے سامنے کھڑا رہ کراس کے بینڈل کو تکنے لگا۔

ذرا دیر بعد وہ بینڈل تھوڑا تھوڑا گھوٹے نگا۔ کھٹ کی آوازے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کو کھلنا تھا اور وہ کھل ہی رہا تھا کہ میں نے دروازے پر ایک دور دار لات ماری۔ وہ چیخ کر باتھ روم کے فرش پر گرا۔ سائلنسر نگا ہوا ریوالور ہاتھ سے پھوٹ کردور چلاگیا۔

وہ نوراً اٹھ کر ریوالور کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی گردن دبوج لی۔ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد نہ کرسکا۔ گرفت اتن مضبوط تھی کہ گردن کی بڈی نوٹ سکتی تھی یا ترفیخ سکتی تھی۔ اس کے دیدے بھیل گئے تھے۔ میںنے گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ میں مسلجہ دو سری بار مضبوط ہو گا تو گردن ٹوٹ جائے گی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی

اصليت الكنته حلي جادً-"

وہ رک رک کر سانس لیتے ہوئے بولا۔ "اصلیت بنانے کے بعد آپ مجھ مار ڈالیس

''میں اپنی بیاری بیوی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تہمیں جان سے نہیں ماروں گا۔ ایک طمانچہ بھی نہیں ماروں گا۔''

میں نے اسے دھکا دے کر فرش پر سے ریوالور اٹھالیا پھراس سے کہا۔ "تم ایک ایک سے بتاتے جاؤ گے۔ میں موت کو تم سے دور کرتا جاؤں گا۔ پہلے یہ سائلنسر ہٹاؤں گا۔ تہیں اطمینان ہو گا کہ فائزنگ کی آداز سے تم مرو کے تو میں بھی نہیں بچوں گا۔ پکڑا جاؤں گا۔ باہرگیٹ پر مسلح گارڈ کھڑا ہوا ہے۔"

وہ سہم کر بولا۔ 'میں آپ کو قتل کی دھمکی دے کریہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی دو اللہ کو آپ کی خاب کی دو اللہ اللہ اللہ کا داخل میں ہے۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنبی والوں کو آپ کی خبیں دھاون صاحب کی بیٹی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے میں تعدیق کروں کہ آپ کی والف ہی دھاون صاحب کی بیٹی ہے۔ ابھی آپ نے اسٹیشن سے آتے وقت اپنی زبان سے کہا تھا کہ آپ کا اللہ تا کہ والد ہیں۔''

وہ بولی۔ '' خیریت ہے۔ میں انٹر نیشنل ہوٹل کے گراؤنڈ فلور والے کمرے 112 میں ہوں۔ '' ہوں۔ انگل ہاشم کو اس ہوٹل کے بارے میں بتا رہی ہوں۔''

میں نے آل رائٹ کمہ کر فون بند کیا پھرر گھو سے بوچھا۔ "تم کیا کمہ رہے تھے؟" "یمی کہ آپ کہاں رہنا پیند کریں گے؟"

میں نے ذرا دریر سوچا پھر کہا۔ "ہو کمل انٹر نیشنل لے چلو۔"

وہ کار اسٹارٹ کر کے چل پڑا پھر بولا۔ "سر! ہو ٹمل انٹر ٹیشنل تو آپ کے اس پرل ہوٹل کے قریب ہی ہے۔"

"میں قریب رہ کر دشمنوں پر نظرر کھنا چاہتا ہوں۔"

" يه مجمی احچها آئیڈیا ہے۔"

میں نے بوجھا۔ "مراد کو جانتے ہو؟"

وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا پھر بولا۔ "میں مراد کو جانبا ہوں۔ ایک کراچی میں ہے اور ایک یہاں ہے۔"

"یهال والے مراد کے متعلق کیا جانتے ہو؟"

"سرا مجھ سے زیادہ میرے افسران کو جانتا چاہئے۔ پتا نہیں وہ کس وجہ سے اس پر مجموصا کر رہا تھا۔ اس نے آپ کے بھروسا کر رہا تھا۔ اس نے آپ کے سسر دھاون صاحب سے اس بات کی ضانت لی تھی کہ "را" والے بھی اس کی تابانی کو نقصان نہیں پنچائیں گے۔"

"جب میرے سسرنے مطانت لی ہے تو پھر مراد ان کے لئے بہت اہم ہو گا؟" "بچھ انسی ہی بات ہوگ سر؟"

کار..... انٹر نیشنل ہو مُل کے احاطے میں داخل ہو کر بورج میں رک گئی۔ رگھو نے کہا۔ "سرا آپ کمرالیں۔ میں کاریارک کر کے آتا ہوں۔"

میں کارے اثر کر کاؤنٹر پر آیا۔ وہاں اپنا پاسپورٹ دکھا کرایک کمرا گراؤنڈ فلور پر ہی لیا۔ میرا کمرا بینا کے کمرے کے ابعد ہی تھا۔ یعنی مجھے 117 نمبر کا کمرا طا تھا۔ رکھو کار پارک کر کے آگیا۔ میں اس سے کار کی چاپی لے کر اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آبا۔ طازم نے آئیہ پانی کی ہو تلمیں لا کر فرت کی میں رکھیں۔ ائرکنڈیشنر کو آن کیا پھر بخشش لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا۔ "رگھو! دروازے کو لاک کر دو۔"

وہ دروازے کو اندر سے لاک کر کے بولا۔ "مرا آپ اجازت دیں گے تو میں

\*\*?\*\*

اندهر مگری ١٠٥٥ ١٠ (حمد چارم)

اندهر تمري الم 271 المدينارم)

"جی آب کے فائدہ کے لئے بٹاؤں گا۔"

" پہلے سوال کا جواب دو کیا وہ ابھی اسے اغوا کریں گے؟ اغوا کرنے والوں میں ایجنسی کے خاص افراد کتنے ہیں اور اسے کمال لے جائیں گے؟"

"میری طرف سے اطلاع ملتے ہی اغوا کریں گے۔ ایجنسی کے انچارج کے ساتھ چار مسلح بندے ہیں۔ وہ انچارج پہلے سے کسی کو خاص باتیں نہیں بتایا۔ یہ وہی جانیا ہے کہ آپ کی پتنی کو کہاں لے جائے گا۔"

میں نے تیسری گولی نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اسے بھی اٹھالیا۔ میں نے پوچھا۔ ''خفیہ ہاتھ کی کتنی ایجنسیوں کے دفاتر، ران میں عمدے داروں کے ستے ٹھکانے اور نون نمبرجانتے ہو۔ ''

''میں پچھلے مینئے سے ان کے لئے کام کر رہا ہوں۔ صرف اسی شہر کا دفتر اور انچارج کی کو نتی جانتا ہوں۔''

"پہ تو جانتے ہو گے کہ ان کے اہم ریکارڈز دفتر میں کمال چمپا کر رکھے جاتے

یں دو سرے لوگ بھی شاید میں سوچتے ہوں گے لیکن میں ون رات اس کی تابعداری میں لگا رہتا ہوں۔ ایک بار چھپ کر دیکھ لیا ، وہ اپنی کو تھی کے بید روم کی ایک فرشی تجوری میں بہت اہم ریکارڈز رکھتا ہے۔ اس فرشی تجوری کے اوپر قالین بچھا رہتا ہے۔ جہاں تجوری ہے وہاں اوپر ایک خوب صورت میز ہے۔ میز پر قرآن مجید اور دو سری اسلامی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔"

میں نے چوتھی گولی نکال کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ "م موت سے دور ہوتے جا رہے ہو۔"

''سر! آپ بار بار مجھے آزماکر دیکھیں۔ مجھے سچا اور وفادار پائیں گے۔'' ''باں ابھی اور آزماؤل گا۔ اب ہم یہال سے چلیں گے۔ تم انہیں فون نہیں کرو گے۔ میری پتنی کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہو گا تو وہ میں سمجھیں گے کہ تم میرے ہاتھوں مارے گئے ہو یا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔''

یرسے موبائل فون کے ذریعے کما۔ "بائے جان! اس ہوٹل سے بھی ابنا دانہ پانی اٹھ رہا ہے۔ بیک لے کرباہر میری کار کی طرف جاؤ۔ اپنی کاریمیں چھوڑ دو۔ کئی در میں نکا روی ہو۔"

"صرف ایک منٹ میں۔"

"ہاں جو سچے ہے ' وہی میں نے کہا ہے۔ ان کی بیٹی پد منی میری وا نُف ہے اور چرہ بدل کر میرے ساتھ آئی ہے۔ آگے بولو۔ "

''میں ابھی آپ کی کار پارک کرنے گیا اور موبائل فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے انچارج کو یقین ولا دیا کہ آپ کی دائف ہی دھادن صاحب کی بیٹی ہے۔ اب وہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ہو ٹل میں گئ ہے؟ میں آپ کو اس ریوالور سے دھمکی دے کر اس ہو ٹل کا نام اور کمرا نمبر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سر! آپ نے ساکلنسر نمبیں ہٹلیا ہے۔''

"سائلنسر آخری وا گا پہلے ایک ایک گولی نکالنا چلا جاؤں گا۔ تمهارے ایک ایک سے بولنے تک یہ ریوالو گر تھا ہو جائے گا۔"

میں نے اس کے چیمبرے ایک گولی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ وہ گولی کیچ کر کے بولا۔ "مر! آپ زبان کے وحنی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں پچ بولٹا رہوں گا تو آپ مجھے ایٹا تالع دار بنالیں گے۔"

ہم باتھ روم سے نکل کر تمرے میں آئے۔ میں نے پو چھا۔ " خفیہ ہاتھ کو دھاون صاحب کی بٹی سے کیاد کچیں ہے؟"

"نفیہ ہاتھ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دھاون صاحب کی مرضی سے دردانہ بیگم کے چار سیاست وانوں کو غائب کر دیا گیا ہے۔ دھاون صاحب نے یہاں دردانہ بیگم کی حکومت بیخ نہیں دی ہے۔ اب دھاون صاحب سے بیخ نہیں دی ہے۔ اب دھاون صاحب سے پوچھا جائے گاتو وہ اس الزام سے انکار کر دیں گے۔ ان سے سی اگلوانے کے لئے خفیہ ہاتھ ان کی بیٹی کی آپ کی بیٹی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔"

"ابھی تک تمہاری باتیں کچ لگ رہی ہیں۔ تمام واقعات کی کڑیاں مل رہی ہیں۔" میں نے رایوالور کے چیمبرسے دو سری گولی نکال کر اس کے قد موں میں چھینک دی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھالیا۔ اس طرح وہ دو گولیاں اس کی موت نہ بن سکیں گر ابھی چار گولیاں چیمبر میں تھیں۔

میں نے پوچھا۔ ''اگر تم انہیں میری وا کف کا پتا بتاؤ کے تو کیا وہ ابھی اسے اغوا کر کے لے جائیں مے؟''

وہ دونوں کان پکڑ کر بولا۔ "مجھے پا معلوم نہیں ہے۔ آپ بتائیں گے " تب بھی انہیں نہیں بتاؤں گا۔"

''میں انہیں پھانسنے کے ۔ لئے تہیں حکم دوں۔ تب تو ہتاؤ گے۔''

dZZa ﷺ (هه چارم) لا عند 273 🖈 (هه چارم)

اندهير تكري الم 272 المد چمارم)

نهيں جھو ژول گا۔" میں نے موبائل فون کو بند کیا پھراہے اور سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کو سفری بیک میں رکھ کراسے شانے سے لئکا کر کما۔ "میرایہ ہاتھ بیگ کے اندر اور انگل ٹریگر پر رہے رابطه کروں گا۔" گ- تم میرے آگے آگے چلو گے۔ رائٹ؟"

بم اس طرح کمرے سے باہر آئے۔ کوریڈور سے گزر کر ہوٹل کے باہر دیکھا۔ بینا میری کار کے قریب کھری ہوئی تھی۔ میں نے رگھو کے ساتھ اس کے قریب آ کر یوچھا۔ " تهمارا ربوالور بیک میں ہے۔ بیک میں ہاتھ ڈال کر ربوالور کو پکڑو اور اسے نشانے پر رکھو ادر اپنے ساتھ کیجلی سیٹ پر بٹھاؤ۔"

اس نے بیک کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میں نے ہاتھ نکال کرچانی سے کار کا دروازہ کھولا۔ تچھلی سیٹ کے بھی دروازے کھولے۔ وہ رگھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ سیٹ یر آ کر ڈلیش بورڈ سے قلم نکال کر ر گھو ہے کہا۔ "ایجنسی کے انچارج کی کو تھی کا نمبرادر پا

وہ بولنے لگا۔ میں لکھنے لگا پھراس نے کہا۔ ''دن کے وقت اس کی کو تھی میں جاتا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بیڈ روم کے دروا زے اور تجوری میں کرنٹ رہتا ہے۔ رات کو مین سونچ آف کرکے ٹارج کی روشنی میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔"

میں نے بیک سے سائلنسر نگا ہوا ریوانور نکال کر اس میں سے گولی نکالی۔ وہ گولی اسے دیتے ہوئے بولا۔ "شاباش تم نے اچھا شورہ دیا ہے۔"

وہ خوش ہو گیا۔ میں نے سائلنسر اگا ہوا ریوالور بینا کو دیتے ہوئے کہا۔ "اس میں صرف ایک گولی رہ گئی ہے۔ یہ جتنی تھی معلومات فراہم کرتا رہا' میں اس کے چیمبرے ایک ایک گولی نکال کر موت کو اس سے دور کرنا رہا پھر کوئی سوال یا: آئے گا اور یہ سیح جواب دے گاتو جیمبرے آخری گولی بھی نکال کراہے دے دینا۔"

میں نے کار اسٹارٹ کی پھر ڈرائیو کر ان ہوا مین روڈ سے مر کر نسر کے کنارے والی سرك ير جانے لگا۔ بينانے كها۔ "تم اچانك اسے "كن يوائث ير لائے ہو۔ ميں ضروري بات كمه نه سكى- ميں نے انكل كو فون كيا تھا۔ انهوں نے بتايا كه آبي كى حالت عجيب سي ہو گئی ہے۔ تبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ تبھی زیر لب بربراتی ہیں۔ تہتی ہیں 'وہ میری جان تھا۔ میں نے اپنی جان کی جان لے لی۔ میرا رکیے برا ہو کر مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھے گا۔ انکل انہیں ڈاکٹر فیروزہ کے پاس اسپتال نے جا رہے ہیں۔ لندن ای کو بھی فون کیا ہے۔ وہ كل تك يهال ببنچنے والى ہيں۔"

میں نے کما۔ "ہمیں فوراً آپی کے پاس جانا چاہئے۔ میں الیی حالت میں آپی کو تنا

میں نے نہر کے کنارے کار کو روک کر کہا۔ "رگھو! تم جاؤ۔ میں بعد میں تم سے

وہ دروازہ کھول کر دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کمہ کر جانے لگا۔ میں نے بینا سے کما۔ "بینا! یه "را" سے خفیہ طور پر غداری کر کے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے لئے کام کر رہا ہے۔ آج اپنی جان بچانے کے لئے خفیہ ایجنسی کے بچھ راز مجھے بنا دیئے اور اب یمال سے جاکر ہمارے خلاف سازش کرے گا۔ میں نے تمہاری قتم کھا کروعدہ کیا ہے کہ اسے جان سے نهیں ماروں گا۔''

"میں سمجھ گئ وعدہ تم نے کیا ہے میں نے شیں کیا ہے۔"

بینانے اس جانے والے کو نشانے پر لیا اور ریوالور کی آخری گولی جلا دی۔ وہ چیخ مار كرا چهل كر كرا چراتھ نه سكا۔ ميں كار آگے بڑھا كر تيز رفتاري سے ڈرائيو كرنے لگا۔ بينا نے جھک کر اگلی سیٹ پر آکر کھا۔ "رفقار کم کرو۔"

میں نے رفتار اور بڑھائی' وہ بولی۔ 'میری بات نہیں مانو گے؟''

" کوئی حادثہ نہیں ہو گا۔ خاموش رہو۔"

"میں آپی کے بارے میں نہ بتاتی تو بهتر ہو تا۔ کیا تم نے آپی کو کوئی عام سی عورت

"تم کهنا کیا حاہتی ہو؟"

'' کی کہ آپی تم سے زیادہ جیدار اور سخت جان ہیں۔ وہ مراد کو ہلاک کر کے وقتی طور پر ذہنی طور پر الجھ گئی ہیں۔ تہیں آئی کی قسم' رفقار کم سے کم کرد۔ آرام سے ڈرائیو

میں نے رفار کم کرتے ہوئے کہا۔ "بے شک" میرا توجہم فولادی ہے نیکن آبی کا تو رماغ فولادی ہے۔ وہ موجودہ صدمہ برداشت کرلیں گی۔"

بینانے کہا۔ "ہم ایک دو دن آبی کے ساتھ گزاریں گے۔ دوسری مصروفیات چھوڑ دیں گے۔ تم نے خفیہ الجبنی کے بارے میں جو اہم معلومات حاصل کی ہیں' وہ سب دھاون صاحب کو بنا دو۔ ان سے بمانہ کرو۔ کل سے سؤنے کا موقع نمیں ملا ہے۔ اب سونے جارہے ہو۔ جاگنے کے بعد بہانہ کروکہ گاڈ فادر ہاتم کا سرائح ملا ہے۔ تم اس کے

''مُھیک کہتی ہو۔ ہمیں تمام مصروفیات سے جان چھڑا کر صرف آئی کے ساتھ رہنا

کے پیٹ میں موجود تھا۔ اسے زہنی اذیتوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایسے میں آپی کو اسپتال لے جاکر ٹریٹ منٹ کے ذریعے انہیں ذہنی سکون پنچانا ضروری تھا۔

انکل نے انہیں ہائی روف کار کی پھیلی سیٹ پر لٹا دیا تھا اور خود اس کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے اسپتال جا رہے تھے۔ انہوں نے فون پر ڈاکٹر فیروزہ کو آپی کی حالت بتا کر کہا تھا کہ وہ انہیں اسپتال لا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ امی کل کسی وقت لندن سے یمال چھنے والی ہیں۔

بھر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ملتان روڈ سے بونیورٹی روڈ پر مڑکر لبرٹی مارکیٹ کی طرف ہولی فیملی اسپتال جانے والے تھے۔ ابھی بونیورٹی روڈ دور تھا۔ لاہور اور ٹھوکرکے درمیان انکل کا ایک خفیہ اڈا تھا۔ وہ آئی کو ای اڈے سے لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹی می بستی تھی۔ وہاں سے گزرتے وقت ایک عورت اپنے بچ کو گود میں لئے تیزی سے سڑک پار کر رہی تھی۔ وائل نے عورت اور بچ کو بچانے کے لئے اچانک ہی بریک لگا دیا جس کے نتیج میں ان کا سر زور سے اشیئرنگ سے مکرایا۔ آئی کے طق سے چیخ نگی ۔ وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ سیٹ پر سے لڑھک کر نیچ بیٹ کے بل گریں۔ بوئی تکلیف نگلی۔ وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ سیٹ پر سے لڑھک کر نیچ بیٹ کے بل گریں۔ بوئی تکلیف سے کراہے گئیں۔ سڑک کے دونوں طرف ایک کار اور ایک وین کھڑی ہوئی تھی۔ خفیہ ایجنسی نے اس حد تک معلومات عاصل کی تھیں کہ گاڈ فادر باشم کا ایک خفیہ اڈا ملتان روڈ یہوئی انگل کی خیریت معلوم کر سکیں۔ پر کمیں ہوئی کار اور وین والے خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئی انگل کی گیریت معلوم کر سکیں۔

انکل کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ویسے تو وہ انکل کو نہیں پنجان سکتے تھے لیکن اسٹیمر نگ سے ظرانے کے باعث نعلی مونچیں آدھی اکھر کر نٹک ٹی تھیں۔ یہ خابت ہو گیا کہ ہائی روف ڈرائیو کرنے والا بہروپیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر انہیں گن بوائنٹ پر رکھ کر ہاتی مونچیں اور داڑھی نوچ لی۔ سرکے بالوں کو مٹھی میں جگڑا تو وگ ہاتھ میں آئی۔ اتنی دیر میں انکل نے ربوالور نکال لیا تھا لیکن وہ کئی تھے۔ ان کے فائرے ایک شخص ہلاک ہوا لیکن دو سروں نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پجھلے سلائیڈنگ دروازے کو کھول کر آئی کے دونوں ہاتھ کپڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ برے طالت کو سجھ گئی تھیں۔ انہوں نے سامنے والے کو ایک لات ماری۔ ایک کے بیٹ میں کہنی ماری۔ ایک کے بیٹ میں کہنی ماری۔ ایک کے بیٹ میں کہنی ماری۔ اس کے ہاتھ سے پتول گرتے ہی اٹھالیا۔

اس وقت ان کی طالت بہت بدتر تھی۔ سیٹ کے نیچے بیٹ کے بل گرنے کے باعث بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ ان کے نباس کا کچھ حصہ لہو سے بھیگ رہا تھا۔ الی میں نے ڈی جی دھاون سے رابطہ کر کے کہا۔ ''خفیہ ہاتھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں جو سیاسی بازی کھیل رہا تھا' اے آپ نے ناکام بنایا ہے اور آپ اس کے سامنے بھی اعتراف نہیں کریں گے کہ آپ نے وردانہ کے چار سیاست دانوں کو غائب کرایا ہے' آپ کو مجبور کرکے اعتراف کرنے کے لئے وہ میری بانو بیگم کو آپ کی بیٹی سمجھ کراغوا کرانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔'' کراغوا کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔''

"آپ ضروری بات سنیں۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنٹی کے انچارج کی کو تھی کا نمبراور پتا یٹ کریں۔"

دہ نوٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا۔ "اس کے بیڈردم میں ایک چھوٹی سی خوبصورت میزہے جس پر اس نے دکھادے کے لئے اسلامی کتابیں رکھی ہیں۔ اس میزکے نیچے قالین کو الٹا جائے تو ایک فرشی تجوری نظر آئے گی۔ اس تجوری میں خفیہ ایجنسیوں کے اہم ریکارڈز ہیں۔ یہ چیزیں میں ماصل کر سکتا ہوں لیکن کل سے مجھے اور بانو بیگم کو سونے کا موقع نہیں طاہے۔"

'' بیٹے! تم تو سارا کام چھوڑ کر سو جاؤ۔ وہ تمام خفیہ ریکارڈ زمیرے آدی حاصل کر لیس گے۔ بھگوان کی سوگند تم کمال کرتے جا رہے ہو۔''

"ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے بینہ روم کے دروازے اور تجوری میں کرنے رہتا ہے۔ وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لئے پہلے مین سونچ کو آف کیا جائے۔"

'' بیٹے! میرے دل کی گرائیوں سے تمہارے لئے دعائیں نکل رہی ہیں۔ بس اب فون بند کرو اور آرام سے سوجاؤ۔''

رابطہ حتم ہو گیا۔ دوسری طرف بینا فون پر ہاتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا۔ "میں ابھی ڈاکٹر فیروزہ سے ہاتیں کر رہی تھی۔ دہ کمہ رہی ہے کہ آپی اور انکل ابھی تک اس کے پاس اسپتال نہیں آئے ہیں۔"

" تعجب ہے۔ وہ تقریباً ایک گھنٹا پہلے اسپتال جانے کے لئے نکلے تھے۔ میں انکل سے ابھی بات کر نا ہوں۔ تم ان کے نمبر پنج کرو۔ "

بینا موبا کل نمبر پنج کرنے لگی۔

انکل ہاشم نے آپی کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کو گولی مارنے کے بعد وہ خود کو معاف نہیں کر رہی ہیں۔ مراد ہلاک ہونے کے باوجود اس

حالت میں بھی وہ چار آدمیوں کے قابو میں نہیں آرہی تھیں۔ انہوں نے دو کو گوئی ہاری۔
دو بندے اور آ گئے۔ انہوں نے دور بی سے فائرنگ کی۔ بڑا تڑ گولیاں چلیں۔ دو گولیاں
آپی کے پیٹ میں پیوست ہوئیں۔ ایک گوئی شانے میں اور ایک گوئی سینے میں گئی۔ وہ
لڑ کھڑاتی ہوئی ہائی روف سے نگرائیں اور زمین پر گرنے لگیں۔ وہ انکل کو بہچانے کے بعد
سمجھ گئے تھے کہ تابانی سے پالا پڑا ہے۔ انہیں تو بلیڈنگ کے باعث، بی مرجانا تھا۔ یا طبی
امداد کے لئے گڑ گڑانا تھا لیکن وہ ضدی اور سخت جان مقابلہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے دو کو
گوئی مار دی تھی اس لئے دو سرے نے اپنے شخفظ کے لئے دور سے ان پر گولیاں چلائی
تھیں۔

وہ چار گولیاں کھا کر ریوالور ہاتھ میں پکڑے زمین پر گریں پھر ساکت ہو گئیں۔ ان کے دیدے بھیل گئے تھے۔ ایک نے بڑی حمرانی سے کہا۔ ''کیا غضب کی عورت تھی۔ پیٹ میں بچہ مرگیا۔ لہو سے بھیگ رہی تھی۔ آدھی مر پکی تھی پھر بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ کتے کی ذکی آخ تھو........''

اس نے جیسے تھوکنا چاہا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی پر گولی گئی۔ تھوک اس کی باچھوں سے اور لہواس کی پیشانی سے بہنے لگا۔ وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ ایک نے چخ کر کہا۔ ''بھاگو' یہ زندہ ہے بیہ تو کوئی بلا ہے۔''

تبھاگنے والوں میں سے بھی ایک کو گولی گئی۔ وہ بھی سڑک کے کنارے گر کر مھنڈ اپڑ
گیا۔ دو سرے بھی بھاگتے ہوئے گاڑیوں اور دکانوں کے پیچیے چھپ گئے۔ ہانیتے ہوئے
خوف ذدہ سے ہو کر سڑک پر پڑی ہوئی آئی کی لاش کو دیکھتے رہے اور یہ بیجھتے رہے کہ
چار گولیاں کھانے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کے پاس ریوالور تھا۔
ایک نے کہا۔ "وہ دھوکا دے رہی ہے۔ ریوالور کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کے پاس
چھوڑ رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم قریب جائیں گے وہ پھر گولیاں چلائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ مرم
کر زندہ ہو جاتی ہے۔"

دو سرے نے غصے سے کہا۔ "یارا کیا ہم مرد ہیں۔ ایک عورت سے ڈر رہے ہیں۔" تیسرے نے کہا۔ "اپنی جان بچا کر کام کرنے کو ڈرنا نہیں کہتے۔ حساب کرو۔ ہاشم نے تو ایک ہی کو گوئی ماری۔ اس بلانے ہمارے تین بندے مار دیئے۔ اب ہم تین رہ گئے ہیں۔ اے گن پوائٹٹ پر رکھ کر آگے بڑھنا ہو گا۔ جیسے ہی وہ ریوالور کو اٹھائے گی' ہم اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔"

وہ تینوں مخاط رہ کر قدم آگے برھنے لگھے۔ ان سب کی نظریں آبی کے ہاتھ پر

تھیں۔ جیسے ہی ہاتھ ہلتا' وہ متیوں اس کے ربوالور اٹھانے سے پہلی گولیوں کی بوچھاڑ کر "

کین قریب چنچنے پر ہمی آپی کا بے جان جسم حرکت نہ کر سکا۔ وہ نامراد اپنے مراد کے پاس پہنچ گئی تھیں انہوں نے اس ریوالور کو اٹھالیا۔ بہتی کے غریب لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں جاکر چھپ گئے تھے۔ دکان داروں نے دکانیں بند کر دی تھیں۔ ایک نے ہوائی فائز کرنے کے بعد بلند آوازے کہا۔ ''اگر کی نے پولیس کو فون کیا۔۔۔۔۔۔۔۔ تو ہم اے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جن کے پاس فون ہیں' انہیں بند رکھیں۔''

انکل کے فون سے بزر کی آواز ابھری۔ ایک نے گاڑی کی کھڑی سے بھانک کر موبائل فون کو دیکھا پھرات اٹھا کر ایک بٹن دبانے کے بعد کان سے لگایا۔ بینا نے انگل موبائل فمبر پنج کر کے مجھے فون دیا تھا۔ میں نے کہا۔ ''بیلو ...... بیلو انکل! میں بول رہا ہوں۔''

اوں مری طرف سے آواز آئی۔ "اگر بد تممارے انکل ہیں تو جلدی آؤ۔ یمال کچھ غنڈے تممارے انکل پر اور ایک بے چاری عورت پر فائرنگ کرتے ہوئے گئے ہیں۔ بد وونوں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آپ جلدی آئیں۔"

«كهان آؤن؟ وه كهان بين؟»

" چیک نمبر213 کی ایک سوک پر گاڑی کھڑی ہے۔ ٹھو کر جانے والے راہتے پر چلے

یں نے فون بند کرتے ہوئے اسے بینا کے پاس پھینک کر گاڑی کی رفتار بردھاتے ہوئے کہا۔ "آپی اور انگل پر فائرنگ کی گئ ہے۔ دونوں بے ہوش ہیں۔ میں پہلے ہی تیزی سے کار چلا رہا تھا' تم نے روک دیا۔ پانہیں کیوں میرا ول آپی کے لئے گھرا رہا تھا۔ اسی لئے گھرا رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی آپی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پانہیں انہیں کہاں گولی گئی ہے۔"

"كيافون ير كما كياب كه وه ب موش بين؟"

ور میں میں میں میں ہے۔ اور جذبات بر قابو رکھو۔ کل رات سے دیکھ رہے ہو وسمن

کس طرح گھیر کر حملے کر رہے ہیں۔ ابھی وار دات کی جگہ ہمیں سوچ سمجھ کر جانا چاہئے۔" "بے شک ہم آپی کو دور سے دیکھیں گے۔ عالات کا جائزہ لیں گے پھر قریب جائیں گر\_"

ہم دونوں موجودہ حالات کو ہر پہلو سے سوچ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے کے باعث بون گھنٹے میں چک نمبر213 کے علاقے میں داخل ہوئے تو دور ایک ہائی روف کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار کے دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن سڑک کے دونوں طرف کے چند مکانوں اور دکانوں کے دروازے بند تھے۔ ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پچاس گزی دوری سے بائی روف کارکی اشیئر تگ سیٹ پر کسی کی خون آلود گردن ڈھلکی ہوئی نظر آئی۔ سرایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اس لئے ہم انگل کو پھان نہ سکے۔

ای گاڑی کے بچھلے جھے کی طرف لہو سے ترہتر ایک عورت کی لاش دیکھتے ہی میں بے افتیار چی برا۔ "آبی!"

میرا پورا وجود کرز گیا۔ جنونی انداز میں دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ بینانے چیخ کر جھے پکڑنے کی کو شش کرتے ہوئے کہا۔ "باہر نہ جاؤ۔ ہم ٹریپ کئے جا رہے ہیں۔ "
کین میں آپی کو دیکھ کر دشمن تو کیا' ساری دنیا کو بھول گیا تھا۔ ہاتھ میں پستول لئے ان کی طرف دو ڑتے ہوئے جانے لگا۔ اچانک فائر ہوا' جھے ایک گولی گئی۔ میں لڑ کھڑایا پھر گرتے گرتے آپی کے پاس آکر ان سے لیٹ گیا۔ بینا نے کار میں چھپ کر گولی چلانے والے کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جوابی فائر کیا۔ جھ پر فائر کرنے والا چیخ مار کر بھشہ کے لئے خاموش ہو گیا۔

میرے دماغ پر دھند جھائی ہوئی تھی۔ مجھے آپی کے سواکوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس
وقت ایک دوسری گولی آ کر مجھے گئی۔ میں نے تکلیف سے تڑپ کر سراٹھایا۔ ایسے وقت
ایپ عزیز کی ہلاکت پر جوش اور جذبے میں آنے والے کو ای طرح نقصان پنچتا ہے۔
میں نے اتنا دیکھا کہ ایک محف گن لئے ایک دکان کی چھت پر کھڑا ہوا دو سرا فائر
کرنا چاہتا تھالیکن بینا کی گولی لگتے ہی سامنے کو جھکتا ہوا چھت پر سے ذمین پر آ کر گر پڑا۔
میرا سربھی آپی کے ممتا بھرے سینے پر آ کر ٹھر گیا پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کمال ہوں
اور کس حال میں ہوں؟ زندہ بھی ہوں یا مرچکا ہوں؟ میں جس حال میں تھا' اسپے وجود
سے غافل ہو چکا تھا۔

☆====☆====☆

مجھے فرمان کی مسٹری سناتے ہوئے ماہر نفسیات مسیح الزمال نے بتایا تھا کہ بینا اسے کار میں ڈال کر لے گئی تھی۔ فون پر ڈاکٹر فیروزہ کو بتایا تھا کہ فرمان کو دو گولیاں گئی ہیں۔ ایک تو کنیٹی کو چھیلتی ہوئی گزر گئی ہے۔ دو سری جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس گولی کو آپریشن کے ذریعے نکالنا ہے۔ اپنے ہم زاد ڈاکٹروں کو لے کر انگل ہاشم کے پرائیویٹ آپریشن تھیٹر میں فوراً پہنچو۔

مخضریہ کہ قانون کی نظروں میں آئے بغیر آپریشن ہو گیا۔ جسم سے گولی نکال کر فرمان کو بچا لیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر آمنہ آ گئی۔ اس نے بڑے دکھ سے اور ممتا بھری نظروں سے فرمان کو دیکھا پھر ڈاکٹر فیروزہ سے کما۔ "ہم مال بیٹے کی زندگی عجیب ہے۔ میں نظروں سے نمیل دیکھا تھا۔ یہ اپنے دادا کے پاس تھا۔ میں نے عمد کیا تھا کہ اسے فولاد بناؤں گی اور دشمن حالات سے لڑنا سکھاؤں گی جب تک یہ میری مرضی کے مطابق نا قابل شکست نمیں سے گا۔ میں اس کے روبرو نمیں آؤل گی۔

میں آتے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی۔ ایک بار چھانگا مانگا کے جنگل میں اسے زخمی اور بے ہوش پایا تو اس کے قریب رہ کراسے ہاتھ لگایا پھراپنے پرائیویٹ کائیج میں اسے چھوڑ کر لاہور آگئی۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد میری ڈائری پڑھ کراپنے اور میرے

پھرایک طویل مت کے بعد آج بیٹے کو یمال دیکھ رہی ہوں۔ آج بھی یہ ہے ہوش ہے اور اپنی مال کو تنمیں دیکھ رہا ہے۔"

ڈاکٹر فیروزہ نے کما۔ ''ابھی یہ ہوش میں آئے گاتو آپ کو اپنے روبرو و مکھ کر خوش و جائے گا۔''

"ہاں اس نے میری تصویریں دیکھی ہیں۔ دیکھتے ہی ججھے پہچان کے گا۔" لیکن ہر سوچی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی۔ فرمان کو ہوش آیا۔ اس نے آئکھیں کھول کر ڈاکٹر فیروزہ کو دو سرے ڈاکٹروں کو اور اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں مسکرائی مگروہ سوالیہ نظروں سے دیکھنا رہا۔ مال نے کما۔ "بیٹے فرمان! کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہے ۔۔ ؟"

وہ بربرایا۔ "بیٹا.......؟ فرمان......؟ کیا آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ کیا میرا نام ن ہے؟"

روں ہے، یہ سنتے ہی تمام ڈاکٹروں کو شاک پنچا۔ اس کی بادداشت ہر دھند چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر آمنہ نے اس کے سریر ہاتھ رکھ کر کھا۔ ''تمہارے سرمیں گولی گلی تھی۔ ابھی تمہارا ذہن اندهير گري ١٤٥ ١٤ من (مه جارم) معالي عادم) معالي عادم) معالي عادم) من عادم) من عادم) من عادم) من عادم)

آپ سیٹ ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹے آپ ذہن پر زور نہ ڈالو۔ تہمیں رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔"

پھر ڈاکٹروں سے کہا۔ ''یہ کیس کچھ اور ہو گیا۔ دواؤں کا جو چارث میں نے دیکھا ہے۔ ان میں تبدیلی کی جائے گی۔''

اس نے چارٹ میں دماغی توانائی کے لئے انجاشن اور کیپول کھے پھر فیروزہ سے کما۔ "اپنے اسپتال سے چھٹی لے اور میں اور تم یمان باری باری رہا کریں گے اور ان ڈاکٹر حضرات سے بھی لیتے مشورے رہیں گے۔ اس کی صحت یابی تک میرا کھانا بینا اور اوڑھنا بچھونا یمیں رہے گا۔"

ڈاکٹر آمنہ اور ڈاکٹر فیروزہ بارہ بارہ گفتے فرمان کے کمرے میں رہیں۔ بڑی توجہ اور تندی سے علاج کرنے لگیں۔ دوسری رات وہ گری نیند میں تھا۔ اچانک ہی "آپی" کہ کر چیخا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فیروزہ نے تیزی سے قریب آکر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر یوچھا۔ "کیا خواب دیکھ رہے تھے؟"

وہ چیخ کر بولا۔ ''خواب نہیں تھا۔ انہوں نے میری مال جیسی آئی کو مار ڈالا ہے۔ باپ جیسے انکل ہاشم کو مار ڈالا ہے۔ اب مجھے یقین ہو رہاہے' انہوں نے میرے استاد محترم امیر جمزہ اور راجہ نواز کو بھی مار ڈالا ہو گا...... ہالمالمالا..........

وہ قبقیے لگانے لگا۔ آواز من کر ڈاکٹر آمنہ دوسرے کمرے سے دوڑتے ہوئے آئیں۔ اس نے مال کو دیکھا چردونوں بازوں چھیلا کر بولا۔ "ای!......مری ای میں اپی آیی کونہ بچاسکا......."

ُ ڈاکٹر آمنہ اس سے لیك گئے۔ اس کی پیٹھ تھیئنے لگی۔ "صبر كرد بیٹے! صبر كرد- اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

اس نے مال کو الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ "اللہ میاں ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ انگل کے ساتھ ، میرے استاد محترم کے ساتھ اور راجہ نواز کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ خدا اور ناخدا کی بات نہ کریں۔ یہ خدا اور ناخدا مجدوں میں نہیں رہتے۔ اسمبلیوں میں رہتے ہیں۔"

وہ بھر قبقے لگانے لگا۔ ہاں فکر مند ہو کر اسے دیکھنے گلی پھر بولی۔ "بنسو بیٹے! حالات کے تماشے دیکھے کا ایس نار ال ہو جاؤ گے۔" کے تماشے دیکھ کر بنسو مگر بھی بھی یوں آدھی رات کو بنسو گے تو ایب نار ال ہو جاؤ گے۔" رفتہ رفتہ فلاہر ہوا کہ وہ ایب نار مل ہو چکا ہے۔ اگر پوری توجہ سے ذہنی امراض کے ڈاکٹرول سے علاج نہ کرایا گیا تو وہ بالکل ہی ذہنی توازن کھو کر پاگل ہو جائے گا۔ نہ دنیا

کو سمجھ گا' نہ بیدا کرنے والی مال کو پچانے گا اور نہ اسے اپنے وجود کا احساس رہے گا۔

گولیوں کے زخم بھر چکے تھے۔ اب کوئی بولیس کیس بنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر آ منہ نے مینٹل اسپتال میں اس کے لئے ایک اسپیٹل کمرا لیا اور نمایت تجربہ کار زخی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج کرانے گئی۔ میبنوں بھرپور توجہ اور علاج کے بعد اس حد تک کامیابی ہوئی کہ وہ شجیدہ اور خاموش رہنے لگا۔ مینئے میں ایک آدھ بار اس پر دورہ پڑتا تھا اور وہ لوہ کی سلاخوں کو پکڑ کر جھنجو ڑتے ہوئے چئے تیخ کر کہنا تھا۔ '' مجھے اسلحہ دو' میں ایک ایک ایک ظالم کو گولیوں سے چھلنی کر دول گا۔ انہیں یمال سلاخوں کے اندر اور مجھے باہر ہونا چاہئے لیکن میں اندر ہوں اور جوہ باہر ہیں۔ یہ کیسی دوغلی پالیسیاں ہیں کہ آرمز مینو فیکچ نگ کمپنیوں کو اسلحہ بنانے کالائسنس دیا جاتا ہے' ساری دنیا میں اسلحہ پہنچایا جاتا ہے بھر اس کے برعس سمجھایا جاتا ہے کہر اس کے برعس سمجھایا جاتا ہے' جسم نہ خریدو' ایڈز کی بھاری بھیلتی ہے۔ ارے یہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟

جب اس پر دورہ پڑتا تھا تو ڈاکٹر اور وارڈ بوائز لوہے کی سلاخوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ صرف مال سامنے آتی تھی اور وہ چینتے چینتے چینے ہو جاتا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے کہتی۔ ''آپ حضرات کس بنا پر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پر دورہ پڑتا ہے۔ کیا یہ آپ کو پاگل نظر آتا ہے۔ جب آدمی ہوش و حواس کھو کر چیننے چلانے گئے تو کہتے ہیں' اس پر دورہ پڑا ہے مگر آپ سب دیکھیں۔ اس کے کمرے میں ٹی وی ہے۔ آئینہ ہے' شیشے کے برتن ہیں۔ یہ کسی چیز کو تو ڑتا اور اٹھا کر نہیں پھینکتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اپنی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیخ کر زہر بلی باتیں کرتے وقت ہوش و دار میں سے اس سے کہ یہ چیخ کر زہر بلی باتیں کرتے وقت ہوش و

پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ "میں بحیثیت چیئرپر من اجازت دیتی ہوں جو ڈاکٹر اس کیس سے دستبردار ہونا چاہے ' وہ جا سکتا ہے۔ میں کل ہی ذہنی امراض کے تمام ذاکٹروں کی کانفرنس منعقد کروں گی۔ ہو سکتا ہے ' میرے بیٹے کے علاج کی کوئی نئی راہ نکل ج یہ یہ ہے ۔

بھر وہ فرمان کے قریب آ کر بولی۔ "پھر چینیں مارو۔ دن رات چینے رہو۔ عورت آنسو بہاتی ہے۔ مرد گرجتا ہے اور یہ دونوں ایسے کمزور نسخ ہیں جن سے بیاریاں دور اندهر قري ش که 282 ش (صد پهارم) معالی مانده و کاری ش که 283 ش (صد پهارم) مانده و کاری شک

ہوتی ہیں اور نه مسائل حل ہوتے ہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو کنٹرول یور سلف۔ تم چاہو تو اپنے معالج خود آپ بن سکتے ہو۔"

وہ بیٹے کے پاس پلٹ کر چلی گئی۔ وہ مال تھی مگر ڈاکٹر بھی تھی۔ وہ اکلوتے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی لیکن وہی بیٹا آپریشن کے بیڈ پر آتا تو اس کے جسم کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتی۔ بیٹا اس کے آپریشن سے پچ جاتا تو ڈاکٹر مال کملاتی ورنہ قسائی مال بن جاتی۔ اس کے پاس کسی کے آنسو پونچھنے کے لئے آنجل نہیں تھا۔ آپریشن کے آلات تھے۔

اس نے بیٹے کو بھشہ نار مل رکھنے کے لئے کتنے ہی ڈاکٹر تبدیل کئے۔ کتنے ہی ماہرینِ نفسیات سے ذہنی تجزیہ کرایا۔ آخر سب ہی اس نتیج پر پہنچ کہ فرمان کے اندر کا غبار نکلنا جائے۔

پھر وہ غبار رفتہ رفتہ نظنے لگا۔ اندھیر تگری کی جو داستان اب تک پیش کی گئی وہ بالکل ویسی نہیں تھی، جیسی فرمان نے ریکارڈ کرائی تھی۔ میں کیسٹوں کے ذریعے اس کی باتیں من کراس کے اندر پینچنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چاہتا ہے؟ آدمی جو چاہتا ہے وہ نہ سلے تو تھوڑا بہت ذہنی طور پر بھٹکتا ہے 'یا تو مایوس ہو جاتا ہے یا جھنجلاتا ہے۔ اس کے اندر یہ لاوا بکتا ہے کہ ہم جیسی دنیا....... چاہتے ہیں 'ولی ہی دنیا کیوں نہیں ملتی ؟

فرمان کے اندر سے معلوم ہوا کہ وہ جیسا پاکستان چاہتا ہے 'ویسا پاکستان کیوں شیں ملک۔ میں نے اس کے ملکی اور قومی درد کو کمانی کا مرکز بنا لیا پھر اس میں ایسے کھٹے ہیٹھے اضافے کئے جو پڑھنے والوں کو ابتدا سے اختیام تک اپنے سحرمیں مبتلا رکھتے ہیں۔

فرمان بھی سحریں مبتلا رہا۔ تیرہ ماہ گزر نچکے ہیں۔ اس پر بھی جنون طاری نہیں ہوا۔
کبھی اس پر دورہ نہیں پڑا۔ اسے سوچنے اور سبجھنے کے لئے ایک ست مل گئی کہ جنگ
صرف ہتھیاروں سے بھی نہیں جیتی جاتی۔ جیتنے کے لئے ذہانت 'حکمت عملی اور قوی
بیداری لازمی ہے اور حکمت عملی کے لئے لازمی ہے کہ محبان وطن وکلا' دانشور اور صحافی
جیداری لازمی ہے اور حکمت عملی کے لئے لازمی ہے کہ محبان وطن وکلا' دانشور اور صحافی
حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ الیا نہ ہو سکا تو فرمان جیسے تمام محبانِ پاکستان کو کہنا
مرے گا۔

اے خدا لوگ بنائے تھے اگر پھر کے مرے اصاس کو شیشہ نہ بنایا ہوتا

ڈاکٹر آمنہ نے بیٹے سے کہا۔ "مریض کے حالات کے مطابق جس طرح دوائیں تبدیل کی جاتی ہیں'ای طرح تمہارے پاس بھیج جانے والے رسائل اور کتابیں تبدیل کی جارہی ہیں۔

"آپ ایساکیول کررہی ہیں؟ آپ نے مجھے بالکل نارمل تشلیم کیا اور گھرلے آئیں۔ میں ایک سنجیدہ اور پُرامن شری کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت م

''شکایت نمیں ہے۔ ناریل ہونے کے باوجود تم انڈر آبزرویش ہو۔ تمہارا طبی معائنہ اور مطالعہ کیا جارہا ہے کہ اخبارات اور ساسی کتابوں معائنہ اور مطالعہ کیا جارہا ہے اور اس نتیج پر پنچا جا رہا ہے کہ اخبارات اور ساسی کتابوں کے علاوہ ڈائجسٹ بھی پڑھنے نہ دیا جائے۔ تمہیں پتا ہے' نیند میں بربراتے ہو۔ تابانی کی طرح سخت اور امیر حمزہ کی طرح ناقابل شکست بننے کی باتیں کرتے ہو۔''

"آپ نے میری سوچ پر پسرا بھا دیا ہے۔ میری ایک اُڑان تھی۔ آپ نے پر کاٹ لئے۔ کیا آپ نے پر کاٹ لئے۔ کیا آپ ایک شکتہ انسان کو فاتح بننے کے خواب دیکھنے سے روک علی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ روکیس۔"

وہ میز پر اور ریک پر رکھے ہوئے رسالے اور کتابیں اٹھا کر چھیئتے ہوئے بولا۔ "بیہ لیں ' سی بھی لیں۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آئندہ مجھے سنجیدگی ہے نہیں رہنا چاہئے۔ ہنسنا بولنا' کلبوں میں جاکر ڈانس کرنا' کسی کو گرل فرینڈ بنانا' شرم کو بالائے طاق رکھنا اور تہذیب کی نفی کرکے ہنسنا اور نداق آڑانا چاہئے...... ہاہاہہا........."

اس نے ہننے کانمونہ پیش کیا پھر قبقہہ لگا کر کہا۔ ''یہ قبقہہ ہے۔ اونچی آواز میں بننے یو قبقہہ کہتے ہیں۔''

وہ تعقبے لگانے لگا۔ ڈاکٹر آمنہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ بردی مشکل ہے کہ منہ پھیرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ فون پر مجھ سے بولی۔ ''میں مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ پھر ایب ناریل ہو گا۔ کیا الیمی دو سری کمانیاں لکھ سکتے ہو' جس میں سیاست یا معاشی بدترین حالات کا ذکر نہ ہو؟''

"میں قلم سے سیابی نکال دوں گاتو لکھوں گاکیا؟ میں روشنائی کو اس لئے سیابی کہہ رہا ہوں کہ میں سفید کاغذ پر اپنے اور ہم سب کے اندر کی سیابی پھیلا تا ہوں۔" "میں کمہ رہی ہوں کہ جو سیابی پھیلی ہوئی ہے اسے تم نہ پھیلاؤ۔ لفظوں کی بازی گری سے تفریحی کمانیاں لکھ سکتے ہو۔"

"جم جس صوب یا شریس ہول' ہمیں اپنے چاروں طرف پاکتان نظر آتا ہے۔ ہم اسے باہر سے دیکھتے ہیں انگین فرمان جیسے لاکھول نوجوان اسے اپندر بحفاظت رکھ کر دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی تفریحی کمانی ان کے اندر سے پاکتان کو نوچ کر نہیں نکال سکت۔ "
دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی تفریحی کمانی ان کے اندر سے پاکتان کو نوچ کر نہیں نکال سکت۔ "
دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایب نارمل ہو رہا ہے۔ "

اندهير گري ١٠٠٤ ١٠٠ (حصه جمارم)

''آپ بیٹے کے اندر کی کی بات نہیں جانتیں کہ وہ جو چاہتا ہے 'اسے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھے مسیحا سمجھ کر فون کیا ہے۔ میں مشیر بن کر عرض کر ہم ہوں' اسے آزاد چھوڑ دیں۔ وہ بچہ نہیں ہے کہ بھٹک جائے گا۔ وہ انتھے وکلا ہے' دانشوروں ہے' صحافیوں اور عام محبان وطن ہے ملتا رہے گاتو ایک بہت ہی بامقصد زندگی گزار تا رہے گا۔ ایک دن آپ بھی اس پر ناز کریں گی۔"

" " " میں سمجھ رہی ہوں اور اپنے دل میں یہ فیصلہ محفوظ رکھے ہوئے ہوں کہ بات نہیں بنے گی تو ماں اپنے بیٹیے کو پاگل نہیں ہونے دے گی- اسے پُر خطر مجاہدانہ زندگ گزارنے کی اجازت دے دے گی- اچھا بھائی! تمہارا شکریہ-"

فون بند ہو گیا۔ ڈاکٹر آمنہ بیٹے کی خاطر بھٹک رہی تھی اس لئے بھٹکا ہوا مشورہ دے رہی تھی کہ میں تفریحی کہانیاں لکھ کر فرمان کو بہلاؤں اور میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ یہ قار ئین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا قلم ہی پچھ اور ہے اس لئے اس داستان کو یہ کمہ کر ختم کر رہا ہوں۔



Scanned By:

Azam & Ali-

aazzamm@yakoo.com

aleeraza@kotmail.com

أكمام